



ببيان المران

جلد باز دسم الأخفاف تا التغابن علامه غلام رسواس عيدي

نسانس مَڪُندَهُ رِضُوتِهُ تقسيم عاد اکر بي کرنيا زاده ميا محل دمالي اکر بي کرنيا زاده ميا محل دمالي

11

### جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

ام كتاب : تيان القرآن جلد نبر 11

تصنيف : علامه غلام رسول

اشاعت : 2007

تعداد : . 600

مطع : ناصدآ فسيث يرنثرال ويلى-٢

Rs. 350/- : يت

ناشر

ساد مَکْنَبُهُ رِضُوتِهِ تقسیم کند اَکْ بِنْ کُنْیَا اِلْمِمْیَا مِنْ اِلْمِالِیْ

# ينهٰ إِلَانَهُ الْأَنْ الْمُؤْمِلِكُ وَمِرْ فهرست مضامین

| ju. | عنوان                                         | 外   | مۇ    | مخوان                                          | 婷   |
|-----|-----------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------|-----|
|     | سيدنا عرصلى الله عليه وسلم كى نبوت يركفا و مك | M   | 12    | مورة الاحقاف                                   | 1   |
| r'q | اعتراضات كاجواب                               |     | 10    | سورة كانام اوروج رتسيه                         | 1   |
| F9  | الاحقاف: ٩ كَيْفْير مِن مغسرين كي آراء        | 19  | FD    | الاحقاف كالمعتى                                | *   |
|     | الاحقاف: ٩ و دنيا كے احوال ند جائے يرجمول     |     | PY    | الاحقاف كأكل وتوع                              | ۳   |
| ٥٠  | كرنے والے منسوين                              |     | PY    | مورة الاحقاف كازمائة مزول                      | ~   |
| ۵۱  | درايت كالمعنى                                 |     | FY    | سورة الاحقاف كاخراض ومقاصد                     | 2   |
|     | حافظ ابن كثير اوران معطف                      | 14  | PIP   | خم المنزيل الكتب من الله العزيز                | 4   |
| or  | کالرف ہے                                      |     | PA    | الحكيم.(ا_١٠)                                  |     |
|     | ورايت تغييل كافق ع كتب افت اعفرين اور         |     | 179   | مايم اور ترعى الكثب كاشار استادرام ادور موز    | 4   |
| or  | شارصن حديث كاعبارات ساستشباد                  |     | (*e   | وي ما معلى اورمراد                             |     |
| ۵۴  | خلاصة بحث                                     |     |       | الله عزوجل اور رسول المدملي الله عليه وسلم أور | 4   |
|     | الاتفاف: ٩ كي منسوخ جوف ير منتفر علماه اور    | 120 | 101   | قرآن مجيد كاالكار التخفاف اورات تقار كفرب      |     |
| ٥٥  | منسرين كالقريحات                              |     | er    | "اثلوة" كامعتى                                 | 10  |
|     | الاتقاف: ٩ عددياك احوال علم كانني مراد        |     | m     | اللاحقاف: ٣ كاخلامه                            | H   |
| 4   | ليت كابطلان                                   |     |       | كاين عواف بدشكوني اور دبال كي تعريفات اور      | II. |
|     | الاتفاف: ٩ ــ أمورة فرت عظم كانني مراد        |     | MA    | ان كاشرى تتم                                   |     |
| 63  | لينے يامام دازى كاعتر اضات كرجوايات           |     | (r)pr | ذاتى ادر مطالكَ علم غيب كتحقيق                 | II. |
|     | كالعين الل معرس كااس مح مديث يراعة اش         |     | m     | ينول كينه سنني كاقيامت تك كالخصيص كاوجه        | 15" |
|     | جس كى بلياد ير الالقاف: ٩ كومنسوخ قرار ديا    |     |       | بول كامشركين كى مبادت سے قيامت كے دن           | 10  |
| 10  | V                                             |     | PY.   | بيذارى كااظهاركرنا                             |     |
|     | معط كى طرف سے متدر دوالوں كے ساتھ             | 19  | PY    | كارقر آن جيدكومادركول كبتة إين؟                | 14  |
| 41  | صدمف فد كورك مح موث يردلال                    |     | 1/2   | نى سلى الله عليه وسلم عافر اوى تبست كالبلال    |     |

جديازوام

| 鸡   | متوان                                             | مل  | نبهار | عنوان                                         | مز    |
|-----|---------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------|-------|
| -   | اعلی حضرت کے جواب کی تقریبے                       | 46" | . M   | عالم ارواح عن آب كي توت كاستى                 | AY    |
|     | الاحقاف: ٩ كومنسوخ مائے برقائفين اعلى عفرت        |     |       | بعث ے بہلے آپ کوائی بوت کاعلم ہوئے گ          |       |
| 1   | كايك مقل اعتراض كاجواب                            | YIF |       | محقيق                                         | AY.   |
|     | فالغين اللي حفرت ك ايك توى اعتراض كا              |     | 0.    | الاحقاف: ١٥ يس حفرت الويكروشي الله عندكي      |       |
|     | ٠٠٠.                                              | 'A  |       | منفر وفضيات اورخصوصيت                         | 44    |
| rr  | قیاس کے شوت پردلائل                               | AF  | 51    | شام كسر كمتعلق صده ترفدى                      | 91    |
|     | انبيا ويسبم السلام اوراولها وكرام عظم فيب كالحقيق | 14  | OF    | صدني ترندى يرعلامدة الكاكئ تقيد               | 91    |
|     | "شهدشاهدمن بني اسرائيل"ك                          |     | or    | يجير كاراب كاواقد كتب بيرت مي                 | 41    |
|     | مصداق كالختيق                                     | 44  | ar    | احن اعال رايك اشكال كاجواب                    | 40    |
| had | معترت عبدالله بن سلام رضى الله عندكي سوائح اور    |     |       | الاحقاف: ١٥ من معرت الوكر كي فضيات برايك      |       |
|     | ان کے قضائل                                       | 41  |       | احر اض كاجواب                                 | 95    |
| 12  | وقال الدين كفروا(الـ٣٠)                           | 45  |       | الاحقاف: ١٤ كم شان فزول عن مختف دوايات        | 98"   |
|     | قرآن جيد يركفار كم كاعتراض كاجراب                 | 40  |       | اس قول کی ترج کرمیداً بت کافر کے متعلق ازل    |       |
| -   | الله تعالى كيب ادرجال كاخوف                       | 44  |       | يول ا                                         | 90    |
| 100 | فساق مؤمنين كي خفرت يردلاك                        | 44  | AG    | حضرت مبدارهمن بن الي يكركي سواغ               | 45    |
| m   | مغفرت كاسب الله تعالى كافضل ب                     | 4   | 24    | يكوكاد اور بدكاركي فيرى فيرى بركاء            | 10    |
| P   | اولاد يرمال باب عرحق تصوصال عرحق                  |     |       | يتديده اورلذيذ يزول كصول كاجازت               | 40    |
|     | المحتفاق احاديث                                   | 44  |       | آ فرت كواب عى اضافدك خاطر ينديده              |       |
| 14  | دود علائے کی انتہائی مت می نقیاداحتاف کا          |     |       | اورانديذج والكائرك كرمااورز بدكوا التيارك     | 44    |
|     | -+2                                               | A+  |       | تي صلى الشعلية وسلم إدر صحاب كرام كازيد       | 44    |
| FF  | دورہ پانے کی انتہائی مت عی انتہ الله کے           |     | 41    | محابركرام كازبدا فقياد كرنا اورتزك زبدكي غدمت |       |
| -   | غابب                                              | Al  |       | V                                             | 4A    |
| 70  | جالیس سال کی مرض انسان کا اپنی قوت کے             |     | 1/2   | واذكر اخاعاد اذاندر قومه (٢٢.١٦)              | fee   |
|     | كال كوفق جانا                                     | A۳  | 40    | كناد كمد كوجرت ولائے كے ليے صفرت مود عليہ     |       |
| 14  | باليس سال كي عربوري موف ك بعد في كا               |     |       | السلام كي توم كاحال شانا                      | I+E   |
|     | ميتوسفاونا                                        | AF  | 111   | الاخاف اورا ككامنى                            | felt. |
| 12  | بثت ، مل ني الدعليد والم كوا في رسالت             |     | 14    | قوم عادى جهالت كي وجوه                        | let'  |
|     | كالم هااس يردلال                                  | AD  |       | قوم عاديم ترهى كمعذاب كى كيفيت                | (+)*  |

|       |                                                  | -        |        |                                                                                         |       |
|-------|--------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 晚     | موان                                             | منح      | فبرثاد | ا المؤال                                                                                | مو    |
| 79    | قوم عاديم غذاب كالتعيل                           | 100      | 1      | مورت كانام اوردج متميه                                                                  | (17   |
| 51 4  | آ عضول كمتعلق الماديث                            | 100      | *      | موره محرك متعلق احادث                                                                   | irr   |
|       | ولقد اهلكنا ماحولكم من القري                     |          | ۳      | Mil Alon                                                                                | 188   |
|       | (ro.rc)                                          | 144      | 6"     | اللين كفروا وصلوا عن سبيل الله اضل                                                      |       |
| Je 21 | ال كم كارد كردى يقيون كوبلاك كركان كو            |          |        | اعمالهم (الـ۱۱)                                                                         | ייווו |
| 10    | هرسدادانا                                        | I-A      | ۵      | الشكى راه يدو كفواك كفار كرمصاويق                                                       | IPD   |
|       | مشركين كي ليدول ك شفاعت كابالل بونا              | I+A      |        | الان لائے کے بعد سابقہ گناموں کے منانے                                                  |       |
|       | قرآن ال جات كا الان ال عال كدكو                  |          |        | ادر گناموں کے بدلے ش تیکیاں عطا کرتے کی                                                 |       |
|       | لمامت كما كروه قرآن نن كركون المان كيس           |          |        | وتقين                                                                                   | 154   |
|       | ٧. ٢. ١                                          | 101      | 4      | 15 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                | 11%   |
|       | جنات كا نماز فحرى رسول الشصلي الشرطيدوهم         |          |        | نام محر كفذاكل اور فصوصيات                                                              | 11/2  |
|       | عرآك                                             | Jio.     |        | آپ کا نام الد مونا آپ کے کال طلق مونے ک                                                 |       |
|       | ليلة الجن عى رسول الشملى الشعلية وملم كرساته     |          |        | ويل ب                                                                                   | (PA   |
|       | حفرت اين مسود كل شيالان؟                         | IH       |        | نام الدومف اورعكريد كاجاح باور عداد إلى                                                 | IPs.  |
|       | ليلة الجن كالقد والمات عم الليق                  | 119"     |        | اسم وسلى الأعلية علم كي خصوصي عقمتين                                                    | IPT.  |
| 1     | جنات كول على معزت من عليه المعام كاذكر           | 197      |        | جن کافروں کے متعلق جہاد کا تھم ہے ان کا                                                 | IFF.  |
| W.3   | والألمان                                         | 111      | "      | ALL ANGO CONTO                                                                          | 11 .  |
|       | کافر جب ایمان کے آئے کا آیاس کے قام              | ***      | (941   | کار کا خون بہائے کے بعد ان کا گرفتہ کرئے                                                |       |
|       | كنابول كالمفرد موكى إلان كنابول ك                | III-     |        | عارف ون بہاتے سے بعد آن و رحمر رسے<br>عصلتی غامب نتہاء                                  |       |
|       | آ ياطاعت كزارجات كراب وكايالي ؟                  | 1100     |        | جادگا محر کتر ہوگا<br>جادگا محرکتر ہوگا                                                 | HT.   |
|       | الله كي طرف واحد دسية والى كى ا ماديث ش          | 199      |        |                                                                                         | IFO   |
| 1 -   | عالين                                            | 114      |        | ايران جك كرار عن المام كرابايت                                                          | IPO   |
|       | مرنے کے بعدد و ماسا شخے پردالاک                  | IFI      |        | جنلی قیدیوں کوغلام منانے کی شروعیت کا سبب<br>جنگی قیدیوں کوغلام منانے کے فوائد اور ثرات | IP4   |
|       | اولوالموم كامتى                                  |          |        |                                                                                         | 112   |
|       | اولوا العرم دسواول كرمصاديق                      | HZ<br>HA |        | شمدا داور صافحین کے لیے آخرے بی تعتبی اور<br>خاری میں تعربی                             | 4600  |
| 791 A | الانقاف: ٥٣ شوع بي أنين؟                         | IIA      |        | دخول جنت عن آسانیان                                                                     | IPA.  |
|       | الاتفاف:٢٥ مون عبديا تان؟<br>مورة الاتفاف كافاته | Ibe      | 14     | الله تعالى كردين كى مدوك الريق اورالله كا أن                                            |       |
| - N   |                                                  | 109      |        | كالمعافرانا                                                                             | 1179  |
|       | Fir                                              | 155      | Pa     | "تعسأ لهم" كيمياني                                                                      | (979) |

| مني   | عنوال                                              | نبثا | 30      | عنوان                                          | نبثؤر |
|-------|----------------------------------------------------|------|---------|------------------------------------------------|-------|
|       | الال اور جهاد كى قرضيت مصلمانون كاخوش              | (*)  | 10%     | كفارك عال شائح كرن كي ديد                      |       |
| 101   | جونااور منافقول كاناخوش جونا                       |      |         | ساجندامتوں برعذاب کی کیفیت اوراس زمانہ         | **    |
| 10Y   | جادے دو گردانی برمنافقوں کے عذر کورد کرنا          | er   | I/Fe    | ك كا قرول كے عذاب كى كيفيت                     | m     |
| 104   | الد ٢٣٠ ش "ان توليتم" كي دوتتم عي                  | ~    | [C]     | ان اللَّه يدخل اللَّين امنوا (١٤_١١)           | FIT   |
| IDA   | صلدح كمتعلق احاديث                                 | (FIF |         | دینا کی نعمتوں ہے استفادہ میں مؤمن اور کافر کی | Mà .  |
| like. | لعنت كي اقدام مي علامه ثناي كي تختيق               | m    | Hale    | تيت اورهمل كافرق                               |       |
| 191   | العنت كماقيام عرمعتف كالخيق                        |      | الإدارا | مشركين عظم وتم يرآب وللى دينا                  | 14    |
|       | يزيد يراهنت كرف كى بحث اوراس منظ من                | 12   | IMD     | جنت جى انواع واقدام كمشروبات                   | 12    |
| Per   | علامياً لوى كى دائ                                 |      |         | جنت میں دفول کے بعد مظرت کے ذکر کی             | rA.   |
| ITO . | لعن يزيدك بادے ش علامدائن جركى كى دائے             | M    | iro     | لوجيهات                                        |       |
| HZ    | لعن يزيدك بارد ش اعلى حفرت كى رائ                  |      | 104     | آ فرت ش كفار كاعذاب                            | 14    |
|       | يزيد كالخفيراوراس برلعنت كمسلسل يسمعنف             | ٥٠   |         | رسول الشملى الله عليه وسلم كارثادات كوسف       |       |
| PIA   | كامؤقف                                             |      | 1074    | شرامنافلين كاكيفيت                             |       |
| NA    | فيك العال كوة فرعمر بحك لمؤى كرف كى فدمت           | ۱۵   |         | حادی ہدایت اور تقوی کے معدال کے حقاق           |       |
|       | يبودى اور مشركين كى يزيل ايك دومرے ك               | ar   | 172.    | متعددا قاويل                                   |       |
| 194   | موافق تصادر كس جزيس قالف ته                        |      | 162     | قيامت كي نشانيان                               | PF    |
| 14.   | بغيرايمان كے نيك الحال كافيرمغيد بوج               | 20   |         | آب يمل عالم تعالى كالوحيد ك عالم تع يمر        | m     |
| 14-   | أمَّ حسِب الذين في قلوبهم (٢٨_٢٩)                  | or.  | 10'9    | كيول فرمايا: جان ليخ                           |       |
| 121   | الله تعالى كامتافقين كفاق كايرده جاك فرمانا        | 00   | (79)    | علم كي فضيلت اورهم كالحمل يرمقدم بونا          | FT    |
| KF    | رسول الشعل الشرعلية علم كومن القين كاعلم تعايانيس؟ | 70   |         | "واستعفر لذلبك" يرآب كالعمت كابناء             | m     |
| 140   | الله تعالى كية زمائي المعنى                        | 04   | 10+     | بافكال                                         |       |
| 140   | مسلمانول كاللال منائع بوفي كي توجيهات              | DA   | 105     | اشكال فركوركا جواب علامة رطبي ماكل كى طرف _    |       |
| 124   | نفى عبادات كاشروع كرنے كے بعدواجب بونا             |      |         | اشكال قدكور كاجواب المام رازى شافعي كى طرف     | 12    |
| 124   | جادك ترغيب اورمسلمانول كى زيون حالى كى دجوه        | 4+   | 101     | _                                              |       |
|       | جهاديس مال فريح كرف كالضيات اور المواحب            | 41   | 161     | الثكال فدكور كاجواب علاسة لوى حلى كالرف        |       |
| 144   | كافرق                                              |      |         | اشكال فدكوركا جواب اعلى حضرت امام احمد رضا     |       |
|       | الله تعالى كي مستنى موني اور تقوق كي عاج           |      | IAT     | قاضل بریلوی کی جانب                            |       |
| 144   | اونے کی وضاحت                                      |      | ISF     | ويقول الذين امتوا لو لا (١٥٠-١٨)               | 100   |

| 30      | موان                                          | برنار | سنج   | عثواك                                           | 婷   |
|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------|-----|
|         | عطاء فراساني في معترت آدم مليالسلام كالمرف    | *     | M-    | الله تعالى نافر مانون كى جكه كرية م كود مدكا؟   | 49- |
| ria     | جوگناه کی نسبت کی ہے اس کی تاویل کا باطل اول  |       | IA+   | مورة فيركا فتقام                                | Ale |
|         | معنف كي زويك رسول الشصلي الشعليه وسلم كي      | ri    | JAF   | سورة الفتح                                      |     |
| 112     | طرف مغفرت ذئب كي توجيهات                      |       | IAP   | سورت كانام اوروج رتسميد                         | 1   |
| rrr     | النخ ي محين                                   | rr    | IAP   | سورة الفق كى يكل دوسورتول عامناسبت              | ۲   |
| FFF     | لننخ كالفوى معنى                              | 14    | IAP   | صلح عد يبييكا تذكره                             |     |
| 144     | لنخ ك اصطلاح آخريفات                          | re    |       | و والقعد و شرعره ك ليروانه وفي اور عديب         | Pr. |
|         | الاخاف: اک الفتح: است منسوع اون پر            | 10    | IAM   | كمقام يروك جان كمتطلق احاق                      |     |
| P.A.A.  | اعتراض اوراعلى حفزت لدس مرؤ كاجواب            |       | 144   | منع مديبيك باقى مائده شرائط                     | ۵   |
|         | اعل صرت کی عبارت پر خلاف محتیق ہونے کا        | 19    | 19.   | بيعبد رضوال كمتعلق قرآن مجيدك آيات              | Υ.  |
| a,lata, | الزام اوراس كاجواب                            |       | 191   | بيعب رضوان كے متعلق احاديث                      |     |
| Mile    | الاهاف : ٩ ك تخريم ولينا او ليي كالحقيق       |       | 198   | ويصيد رضوان كالمغصل واقتد                       |     |
|         | رسول الشملي الله عليه وسلم كي مغفرت كلي ك     |       | 191"  | بثارت كالعين م ملعمره عديد كاوجيه               | 4   |
| PPD     | اعلان كاآپ كي عظيم خصوصيت جونا                |       | 194   | سورة الغتج كامقام بزول اورز مانة بزول           | 1=  |
|         | عشره ببشره اورامحاب بدرى مغفرت برسول          |       | 194   | سورة الفتح كي مسائل اور مقاصد                   |     |
|         | الشصلى القدعلية وملم كى مغفرت كى خصوصيت ير    |       | 199   | انا فعما لک فعامینا (۱۱۰۱)                      |     |
| 112     | معارضاكا جواب                                 |       | Fee.  | (الله الصرة الله على مدمرادب التي عديد          |     |
|         | صاحب بنين كى معقرت برسول الشصلي الله          |       |       | آپ ک منفرت کے صول کا سب فنے کد ہے یا            |     |
| 1974    | عليدوسكم كم مففرت كي تصويب يرمعارف كاجواب     |       | 7+1   | فق صديد يا فق الإب                              |     |
|         | اصحاب عديبيك معقرت سے رسول الشصلي الله        |       |       | منسرين كزويك رسول الشصلي التدعليدوسلم ك         | 10  |
| PPR     | عليوسكم كالمغفرت كافصوصيت يرمعارضه كاجواب     |       | 14-14 | طرف مغفرت ذئب كي لبيت كي توجيهات                |     |
|         | اعلى حصرت ان ك والدكراني اورو يكرمانا والل    | Fr    |       | حدثین کے نزد کے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی | 14  |
|         | سنت كا رسول الشوسني الشدعليه ويلم كى طرف      |       | Pe-4  | المرق مغفرت ذنب كي أسبت كي أوجيهات              |     |
| 11%     | مغفرت ذنب كي نسبت كويرقر ارديكنا              |       |       | اعلى حضرت كينزويك رسول الشصلي عليه وسلم ك       | 14  |
|         | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف مغفرت ونب | 100   | Fi+   | طرف مغفرت دنب كأنبيت كالوجيهات                  |     |
| hac     | كالسيت كثورة عيم عريدا خاويت                  |       |       | "ليخضولك الله" كي تاويل بن غيرمقبول             | IA  |
|         | آ ارسحاب كى دونى يل آب كم ماته مغفرت          | Sala. | rr    | اقرال کامیان                                    | 4   |
| HALL.   | ونوب كعلل كابيان                              |       | 915   | عطاوناناني مسلم قراساني                         | 14  |

| 30   | مخوان                                                          | أبرثار | مل   | مخوال                                        | 序   |
|------|----------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------------------------------|-----|
| 101  | 2 كۋاديا قايانش؟                                               |        | FFY  | الل عرت كورون ترجون شرى ك                    | 10  |
|      | الاجب رضوان والدوخت كي بملاوية جائے                            |        | PFY  | "القرآن فووجوه" كاجراب                       |     |
| 101  | ي ثبوت من ا حاديث                                              |        |      | منافقوں اورمشرکوں کی ضرورمائی اور ان کے      |     |
|      | عصب رضوان والدوحت كركوان كراوت                                 | OP.    | FFZ  | عذاب كى نوميت كافرق                          |     |
| ror  | مس حافظ ابن جرعسقلا في كدلاك                                   |        | FFA  | الله كالتكركا مصداق                          | 173 |
|      | ورخت خاور کوانے کے جوت میں چی کروہ                             |        |      | رسول الشملي الشعليدوملم كي شايد موت اور      | 9"  |
| יומו | روایت که جال پر بحث ونظر                                       |        | PTA  | "وتعزروه وتوقروه" كالتى                      |     |
| יומר | ندکوره روایت کے مردود ہوئے پرد مگرشوابد                        |        |      | "إدالله "كارجهات ادر"بها عاهد عليه           | 150 |
|      | غركوره ورخت كوانے ك واقعه كا ثبات كرتے                         |        | 1974 | الله"من شركافكال كاجواب                      |     |
| ma   | والمصفرين                                                      |        |      | سيلول لك المخلفون من الاعراب                 | 1   |
|      | لمرکورہ ورخت کوائے کے واقعہ کا اٹکار کرتے<br>روستار            | 1      | HA.  | (14_11)                                      |     |
| 700  | والمصفرين                                                      |        | 9179 | منافقول كاعذراوراس كانامقبول بمونا           |     |
| ros  | اولیاد اللہ کے موارات کی زیارت اور ان ہے حصول بین کا جواز      |        | HAL  | منافقول كايرا كمان                           | M   |
| 101  | صوب ن ما بروار<br>صدیمہ کے اندفز وات ش اللہ تعالی کی پیم نعتیں |        |      | منافين كافروه فيرض مركت كيام اداور           | M   |
| 701  | الله تعالى كا حديبية على كفار كومسلمانون يرحمله                |        | FFF  | الشاوياس كرسول كالمع فرمانا اوراس كي عشي     |     |
| POZ  | كرنے سروكنا                                                    |        | HTS. | خت جنگجوتوم كے مطلق متعدداتوال               |     |
| -    | مرك لي قرباني كي مكر كالعين من امام                            |        |      | حطرت الويكر اورعمر رمنى الشاهما كى خلاطت اور |     |
| roA. | الامنيف كامسلك                                                 |        | ma.  | امامت بروليل                                 |     |
|      | المرك ليقرباني كاجك كتفين ش اخرالا                             |        |      | مرة كوكل كرفي كا دجرب اوراس كو يحن وان ك     |     |
| 104  | كالمذعب                                                        |        | M.A  | مهاستهدين پرولائل                            |     |
|      | اس اشال كاجواب كرآب همره صريعين اي                             | 40     | HTZ. | كيام تذكول كرنا إذاوى الرك ظاف ٢             |     |
|      | ساتھ ادن کول لے مجے جب کہم وہی                                 |        |      | کردر اور معقدر لوگوں کے لیے جہاد یک عدم      | 1   |
| 104  | قربان میں ہے؟                                                  |        | 1174 | الركت كي دفعت                                |     |
|      | مدیبیش مطمانو <i>ن کوف</i> ال کی اجازت نددینے                  | . 4    |      | لمقدوضي اللبه عن المومنين اذ                 | 0   |
| LAL  | كياتوجيهات                                                     |        | MA   | پایمونگ(۲۱_۱۸)                               |     |
| 141  | نشد کی رحمت میں وائل کرتے کے دوجمل                             |        | 10+  | امحاب رعب رضوان كافشيلت                      |     |
|      | نتها و مالكيد كرنز ويك الركفار كرمفاف جهاد                     | 1      |      | ال بات كي تحقيق كرجس ورفت كي يجي عصب         |     |
|      | كرت ب ملاقول كيلاكت كالخفرة ووق يكر                            |        |      | رضوان مولي عنى آياس كوحفرت عروشي الشاعد      | 1   |

طعربازدام

| 婷  | عنوان                                      | 30   | رجار | مؤان                                        | 30    |
|----|--------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|-------|
|    | ان كے خلاف جهاد كل كيا جائے كا             | PHY  |      | ماتى بولئے کام انعت                         | 740   |
| 9  | فقها وعدليه كزويك الحاصورت عي اكرجهاد      |      | 4    | بلندآ وازے بولے كودومر يرمع كرنے كالك       |       |
|    | كرنانا لزير موقوجها وكياجائ كادر شيس       | PYP  |      | الكفل                                       | F2.1  |
| 44 | فقها مثافعي كالايك صومت تذكره عى حاقل ين   | FYF  | 4    | ا پی ضرورت اور آپ کی نعت کے ظمات کو آپ      |       |
|    | فانها واحتاف كازويك مودت تدكوه على كفار    |      |      | كماضياتها وازعي عفاجواز                     | 144   |
|    | يركولي جاا تا اوركول بادى كرنا جانزے       | rer  | A    | رسول الشملى الله عليه والم كراسية وازيست    |       |
|    | ميت اورجيت جابلانكامنى                     | FIF  |      | د كخضوا كماب                                | FLA   |
|    | المحلمة التغوى المحتطق متعدداقوال          | ETE. |      | تقوى كوير كلف كالمعنى                       | MA    |
| 28 | لقدصشق الله رسوله الريا (١٩٠١٨)            | +40  | le   | رسول الشصل الله عليه وسلم كوجرول ك إبر عداه |       |
| 40 | الشرقوالي ك'الشاء الله افرمان كاوجيهات     | 740  |      | كرفي والول كرمهاديق                         | 129   |
| 46 | نی صلی الله علیه وسلم کے سرمندانے اور بال  |      | 11-  | ولبيدين عتبيكا جموني فجروينا                | 275.4 |
|    | كالزدائ كالرا                              | F44  | IP   | فاسق كىشهادىك اوردوايت كاشرى عم             | PAL   |
| 4  | مديدين ووكون ي بالمرتض جن كومسلمان         |      | IP.  | مسلمانوں کےدوگرد ہوں کےدرمیان کا کرائے      |       |
|    | لين جائے تھ؟                               | 147  |      | المحتعلق احاديث اورة ثار                    | PAP   |
|    | مديديك بعدكون ي في ماصل بولى؟              | 1114 | 16   | حضرت حسن رضى الله عنه كاحضرت معاديه رضى     |       |
|    | وين املام كفليك كال                        | 147  |      | الله مندے ملح كرنا                          | PAP"  |
| 2  | ظفاءداشدين كفضائل                          | FYA  |      | معرت معاويه اوران كالكركا معرت على ع        |       |
|    | البدول كبارت وثان برخان                    | 234  |      | جكي ملين كي إوجروا سلام عضاري شاونا         | የኢተ   |
|    | تؤرات اورائيل ش مجاب كي مقات               | 744  |      | حطرت الى كے معرت معاديد كے متعلق دعائي      |       |
|    | مهابر کرام کے فضائل                        | 12+  |      | كلمات اوراس بليط شراد وكرافاديث             | INA   |
| At | المرواع كالفاح                             | P41  | 14   | معرت الى كقماص عان ديده                     | MZ    |
|    | سورة الحرات                                | 147  | IA   | بط عمل وقد تا بديد الما يديد                | 144   |
|    | مورت كانام اوروج يشمي                      | 747  | 19   | معرت الى ك ول يس معرت ما تشر معرت الله      |       |
| F  | مورت الجرائ عماك اورمقاهد                  | 141  |      | الدر حفرت دور ك احرام كالتعلق اعاديث        |       |
| ۳  | يا أيها الذين اعتوا (١٠٠١)                 | 125  |      | ادرة جر                                     | MA    |
|    | تى ملى الشرطية والم عدول اورهل يرابية ول   | 10   | 15   | بنك بمل اور بنك صفين كم متعلق حرف آخر       | 254   |
|    | اورهن كومقدم كرف كاممانت                   | 140  | Pi   | صغرت الثان وخي القدعن كمشهورة التلين        | 14-   |
| ٥  | نی صلی الله طبید سلم کے سامنے بلندا واز کے |      | *    | حفرت فٹان کے قاتلین کاد نیا عی انجام        | P91   |

| سو   | عثوال                                        | R.   | مق    | منوان                                        | نبؤر |
|------|----------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------|------|
| PTI+ | سورة الحجرات كاخا تشه                        | er p | 1941  | الأعن الكهدم ع كي بعال إلى                   | ri-  |
| 1771 | سرة ق                                        |      | THE   | يا ايها الذين أمنو الا يسخر قوم (١١ـ١٨)      | Mh   |
| Ph   | سودمت کانام                                  | 1    | 190   | غاق الرانے کی ممانعت                         | to.  |
| FII  | مورة المجرات كي الرامورت عصمناسبت            | r    |       | ایک دومرے کو طعند دیے اور جیب سے متعف        | ra   |
| 6426 | سورة في كم متعلق احاديث                      | ۳    | F90   | کرنے کی ممانعت                               |      |
| יורי | قَ والقران المجيد (١٥١)                      | ď    | MA    | فالن علن كافتى مان كرف كاجواز                | 12   |
| MH   | ق کےمعانی                                    | ۵    |       | ایک دومرے کو غرے التاب سے پکادنے کی          | th.  |
|      | مرنے کے بعدووہارہ ذعرہ کیے جانے کو کفار کول  | ۳    | 744   | حمانست                                       |      |
| me   | اليد تھے تھے                                 |      | 192   | مسلمان كم متعلق بدكمان كحرام موسف يردالأل    | PF   |
|      | مرنے کے بعدوہ ارد اندوکے جانے پر کنادے       | 4    | MA    | تلن اور کمان بے جواز اور عدم جواز کے حمل     | 1"+  |
| 1710 | الشكال كاجواب                                |      | 799 J | مسلمانوں کے جوب الآس کرنے کی ممانعت          | П    |
| FI6  | فردول کے ذرات کلط کے باہم میز ہوتے پ         | ٨    |       | مل کی داخلی اور خارتی استفام کے لیے محکمہ    | Pr   |
|      | د <i>ين</i>                                  |      | Pie   | جاسوى قائم كرف كاجواز                        |      |
| FIT  | ''امر مربج'' کامثنی                          | 4    |       | فيبت كالنريف اورفيب كرف كواسية مرده          |      |
|      | مرده انسانون كوزنده كرفيع بالشانعالي كالقدرت | l+   | 700   | يه ألى كا كوشت كهان تتي ديا                  |      |
| PP1  | كد فاكل                                      |      |       | فيبت كرنے كواسية مرده بهائى كاكوشت كھانے     | 177  |
| MA   | "اصحاب الرس"كمعادين                          | U.   | Pel   | ے تشید یے کی وجوں                            |      |
| 1714 | عادكامعنى اورمصداق                           | IF   | Par   | غیب کرنے پرطاب کی دعمیدیں                    |      |
| PIA  | أيك والون كالمصداق                           | 1    | 6.2%  | فيبت كا كفاره                                | )    |
| 1714 | تنبع كالمعنل اورصداق                         |      |       | جن صورتوں میں پس پشت میب بیان کرنا جائز      | 12   |
| P14  | مك باريداك يعد محكة كابالل بونا              | 10   | Pape  | 4                                            |      |
| FF-  | وللد خلفا الإنسان (21-24)                    |      | P-0   | استدلال ندكود برايك اختراض كاجراب            |      |
| PPI  | القدتق لى ك شدك سر يب بون كالعلى             |      |       | املام على ذات بات كانتياد شكسة ع             |      |
| PPP  | كرابا كاتبن كاصحيد افعال شراكعتا             |      | 1959  | اماديث جدلال                                 |      |
|      | مرض اور سفر کی اجدے بندہ جو تیکیاں شرک سے وہ |      |       | اسلام اوراق اخلال كي عاه يردشته دين كالحم    |      |
| PTF  | مجي تنسي جاتي ٻي                             |      | PA.   | عامهازين كدكتوبو بإغيركنو                    |      |
| PPP  | محيقة افحال ين تصى بوركي نيكيون كى بركات     |      |       | الحجرات: ١٣٠ كاشان ازول أورائيان اوراسلام كا |      |
| t-t- | موت کی تختیاں                                | PI   | P+4   | نفوى اورا مطلاحي معنى                        |      |

| مل       | عوال                                            | نبرثار | صنى                | خوال                                      | متور |
|----------|-------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------|------|
| PEPE     | <sup>ت</sup> تح پڑھنے کا احمد اللہ ا            | r.     |                    | آخرت ش يالف واسفاور كواع ويد واسف         | rr   |
|          | آياسومرفها الااله الاالله " يزعن كااجروثواب     | P      | PTPIT              | كامصداق                                   |      |
| PER      | ( إدب إ ١٠ م م أسبحان الله " إ سخ ١٤            |        |                    | انسان کی و نیاجی عقامت اور آخرت می اس کی  | rm   |
|          | على مداين جمر اورعل مداين بطال كرز و يك اذكار   | ma     | 1" 47"             | tozero                                    |      |
|          | مالورد كے اجرواواب كى بشرمت صرف كيوكارون        |        |                    | تيامت كدن كافرول اورشيطان مفرشتول         | PIT. |
| infalm.  | ك لي ب و كارون ك لي يس                          |        | Fris               | اوراش تواتى كاكلام                        |      |
|          | علامدائل مجر اورعلامدائن بطال کی مائے بر        | ואייו  | PPY                | يوم نقول لجهتم (۴۵٬۳۰)                    | rp.  |
| PH P     | معتف كالثيره                                    |        | 1794               | ووارخ ش الشكادم و كيف متعلق اماديث        |      |
|          | " لااله الا تالله " اور" ميسمان الله " رِدْ هخا | 62     | PPA                | دوزخ ش الشكاتدم ركاح كال                  | 94   |
| FITT     | اجروز اب ش ایک اور فرق                          | 1      |                    | دوزخ كوبر ف ك في ايك تلوق كو پيداكرك      | PA   |
| factory. | "ادبار السجود"كال                               | eA.    | 1774               | بغیر کسی جرم کے اس کودوز ٹے بیس ڈ ال دینا |      |
|          | وومر عصود شرا ہو تھنے کے بعد او کول کے اعماد    |        | [Th                | ال صديث يراحم اش كاوارواوا                |      |
| מיח      | وولي كيفيت                                      |        | lmlm*              | اس حديث كي شررة علامدائن بطال س           |      |
| rro      | ا قبرول سے باہر <u>تکانے</u> کی کیفیت           | ٠٠     | rei '              | ال مديث كي شررة حافظ اين تجرعه علما في ع  | FI   |
| 6.00, 3  | كناوكارون كيحشر كاليغيت                         | Δí     |                    | نی تلوق پیدا کر کے اس کو بلا جرم دوزج عی  |      |
|          | بنده كاجن كتابول برخا تر بوذان على كنابول يش    | ۵۴     | halada             | والخ كے متعلق معنف كي تحقيق               |      |
| P7%      | قيامت كه دان اس كواشا ما جانا                   |        | FFF                | ام بحث حدى كے متعلق ديكر شارمين كي آراء   | Inte |
|          | بندول كاجن المال برخاتمه وان عي الحال بران      | ۳۵     | מידיו              | "نواب" کامعنی                             | l.h. |
| Priv4    | كوافهائ جائ كمتعلق احاديث                       |        | FFA                | "حفيظ" كالمعنى                            |      |
| 170 +    | آ يات عشر من بالما برت رض                       | ۳۵     | \$1700 A           | الل جنت کے بے فیر حر قانعیں               |      |
| rai      | آيات حشر شراتعارش كاجواب                        | ۵۵     |                    | متعيس كي ملي فيرمتر قريفتول ك علاوه خصوص  | 12   |
| rar      | جر کا شی                                        | re     | FFT                | مزيديتهام                                 |      |
| mr       | سورة في كالفتام                                 | 02     | ודרו               | القبوا" اور" لغوب" كالمنى اور حمل كأكل    |      |
| 100      | سورة الذُرين                                    |        | FFF                | ل ۲۳۱ کامپذوں                             |      |
| rea      | مورت كانام اوره جانشميه                         | 1      | rr4                | فراورصرى تمازج سنك خاص ايب                |      |
| roo      | مورة قل اورورة الذيف كي الى مناسب               | *      |                    | مفرب كي نماذت بمليدوركمت في زسف يرع       | . 7  |
| FDA      | مورة للأرسات كمشمولات                           | -      | l-da*              | كالمختبق                                  |      |
| P5Z      | واللَّويات فروًّا (١٣٦١)                        | "      | l <sub>ada</sub> l | رات الفركر في يرجع كال                    | 144  |

|      | <u> </u>                                          |          |             |                                               |       |
|------|---------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------|-------|
| منی  | مختوان                                            | أبرثار   | صني         | قۇال .                                        | نبتؤر |
| PZP  | ات ن كنش ص القدتى في كي توحيد كي نشائيال          | 195      | PDA         | مشكل القاظ كے معانی                           | ۵     |
| 720  | والمهيري فتانول كمقاب شرعالم مغيري فتانيال        | PR       | mp4         | "ذات المعيك"كِ منائي                          | ч     |
| 1720 | ا سان شر جلوق كرز الى تغييري                      | P*       |             | سيدنا محرصلي التدطيروسلم اورقرآن مجيد سيمتعاق | 4     |
|      | الله تعالى كى شرك يرحل جوئ كوانسان ك كام          | m        | F1+         | كفار كمد ك فتف اقوال                          |       |
| 724  | كرحق جونے تشبيدكي وجوه                            |          | PEN-        | الل بن كفاركوا عال من مجيروي كا وجيه          | A     |
| r .  | عل الك حليث ضيف ابراهيم                           | PT       |             | "المعراصون" كالمحلى اورالله تعالى كدمائي      | 4     |
| 122  | (r-,rr)                                           |          | 15.4+       | كلام كي توجيه                                 |       |
| 122  | حطرت ایرامیم کے پاس فرشتوں کامہمان ہونا           | proper . | PHI         | كفاراود شركين كاستهزاء كامزا                  | ŧ«    |
|      | معرت اوط عليه السلام كي أوم ك عداب س              | lulu.    | 15,41       | مظلمین کے آخرت شن احوال                       | 10    |
| PZA  | الاسد في ملى الشرونيدوسلم كرسلى وينا              |          | 144         | رات كوكم وفي اورفياده مرادت كرفي كافتيات      | 17    |
| P24  | قال فما خطيكم ايها المرسلون (٢٦ـ٣١)               | פרו      | FYF         | دات والمحرفرازية عن كاسب عده طريقة            | fl.   |
| PA+  | معرت ابراجيم عليه المؤام كافر شنول سدمكالمه       | PTY      | PYP         | محرك وقت مفقرت اللب كرن كانشيلت               |       |
| PAI  | اليان اوراسلام كالغوى اوراسطلامي معنى             | 12       | ייןדייו     | من كلب وقي واللي قدمت شي احاويث               | Iá    |
|      | معرب موى عليد السلام كوالح يس التدتول             | PA       |             | رات الرسوف والے ككان على شيطان ك              |       |
| FAF  | <i>ڪافيا</i> ل                                    |          | PER PER     | ويثاب كرسة كأوجهات                            |       |
| FAF  | قوم عاد كروا قديش الشاته الى كنائيان              | PF9      | FYS         | طلب مففرت کے ملے دانت محرکی خصوصیت            | 14    |
| PAP. | قرم فمود كه واقعه في اللد تعالى كن فتانيال        | le.      | EXT         | محرك وقت استنفار كمتعل احاديث ادرآ ار         | IA    |
| FAF  | انبيا عليم السلام كرواقعات كانشان واي             | ľΠ       | 1714        | استغفار كي كلمات اوراستغفار كي فسنيلت         |       |
| FAF  | و السماء بنيتها بايد (١٩١٢)                       | M        |             | تبالى رائ مستحاب وتت ين وعا تول ند            |       |
| 1710 | "ايد" كامتنى                                      | lada.    | PYA         | موسة كي وجود                                  |       |
| ma   | اً سان کی ہناہ کومتھ دیارا کر کرنے کی تھے۔        |          | PYA         | الله کی راه شرخ رخ کرنے کی فضیلت              |       |
| PAN  | الشاتعالى فيرجز كاجوز ابنايا ادراس كاكولي جوزانيس |          | P14         | ز كو ١١ اور صد ١٥ ت كي تعريفات                |       |
| r\z  | الله كي طرف بما محقي يحال                         |          | PH          | سائل اورمحروم كي قبيرات                       |       |
| P%4  | ني منى الشرطاب وسلم كوسل دينا                     | 12       | 121         | اسلام مير موال كرنے كى شرى جيست               |       |
| PAA  | كفاركوني كرف سيص كرف كالوجيد                      | የአ       | P21         | سوال نذکرنے کے متعلق احادیث                   | ns.   |
| PAA  | مؤمنين كرلية بكاباد بارضعت كامغيد مونا            | (*4      | 121         | سوال كرت كجازاورعدم جواز كاسميار              | FY    |
| PA4  | "الاليعبدون" كمعانى ادريجال                       | ۵٠       |             | موست کے بعد دوبارہ زندہ کرئے پر اللہ تعالی ک  |       |
| 144+ | مديث اكنت كنزاً معلماً " كُتُمَيْق                | Δŧ       | <b>#</b> 2# | تدريكي نشانيال                                | ľ     |

تبيار العرآر

| ,        |                                                |        |               |                                               |        |
|----------|------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------|--------|
| منى      | مثواك                                          | يمين ا | منح           | عنوال                                         | نمبثور |
| ln,+ (n, | مورة الذريب كالمنتآم                           | 44     | man           | "ألا ليعبدون"ك إليد معانى ادراعال             | ۵r     |
| P+0      | سورة الطور                                     |        |               | جب جنات اورانسانوں کوعبادت کے لیے پیدا        | ۵۳     |
| m-a      | سورت کا نام                                    | 1      |               | کیا ممیا ہے توان میں سے اکثر کے عبوت نہ       |        |
| 640      | مورة الطّوراورمورة الذّريب عن مناسبت           | r      | Far           | کرنے کی توجیہ                                 |        |
| r-6      | سورة الطّور كے متعلق احادیث                    | ۳      |               | ا جنات اور انسانوں کی وہ بخلیق بیان کی گئی ہے | ۵m     |
| PFY      | سورة الطور كيمشمول ت                           | 17"    | rar           | باتى كا خات كى وجه تحليق كيول فيل ميان ك كُر  |        |
| 14.4     | والطور وكتب مسطور (١٦ـ١١)                      | ۵      |               | الشاتعالى كے افعال معمل والقراض موتے من       | ۵۵     |
| #4A      | "الطور" كالمعنى اورمداق                        | ч      | mam           | فقه واسلام كے فداجب                           |        |
| 144      | "كتاب مسطور" كمعانى اورمعاديق                  | 4      |               | الله تعدالي كي قعال معلل بالاعراض موت ك       | 41     |
|          | "رق "كم معانى اور معماديق شد الرباب الفت       |        | Mac           | شوت مِن شَخْ ابْن تِيبِ كدرالل                |        |
| P) a     | كى تضريحات                                     |        |               | اللدات في كا العال معلل بالاغراض بوف ي        | ۵۷     |
|          | "زَى "ك معالى اورمصاديق على مقسرين ك           | 4      | Her           | شوت شرامع لدك ولاكل                           |        |
| ሮሀ       | تقریحات                                        |        | P40           | منخ ابن تبيداورمعتر لدكرولال يرمصنف كالبعره   | ۸۵     |
|          | ال وال كاجواب كرقر آن جيد مضور كي زند كي شي ال | 1+     |               | الله تعانى كا العال معمل والغراض شاوية ي      |        |
| rin      | اور مرتب جيس ۽ واقعال نياس كادجود مختكوك ب     |        | <b>1791</b>   | المام را زي كرداكل                            |        |
| 14,144   | عيسائيول في موجودة "أجيل" كاوجودخور مشكوك ٢    |        |               | الله تعالى كالعال معلل بالاخراض شهوت ير       |        |
| ሶገተተ     | اناجيل اربعد كي اصليت                          | ۱۲     | <b>1791</b>   | علامة تعتاز اني كرولائل                       |        |
| lu,14-   | المجيل متى لوقة مرض                            | Han    |               | الشدنف في كا العال معلل بالاخراش موت ك        | 41     |
| מוח      | الجيل يوحام تندلين أس كدلائل                   |        | PF9A          | متعلق شارحين حديث كانظريه                     |        |
| ጠጠ       | ميل دين                                        |        |               | الشرق في تمام كلوقات معلمتني بماورمباس        | 44     |
| MIM      | ووسرى وكنل                                     | 14     | F9A           | <u>ڪاڻي</u>                                   |        |
| Ma       | تيسري ديل                                      |        | 1791          | ' رزق''کِسمائی                                | 415    |
| గాద      | چۇتى دكىل                                      |        | P*+1          | قرت کے معالٰ                                  | ΉľΨ    |
| MA       | يانچوين ديل                                    |        | PAT           | "متين" كامتي                                  | 40     |
| PTY      | چیشی دلیل<br>ا                                 | ř+     | r***          | "ڏيوپ" کا <sup>مو</sup> ئ                     | 77     |
| MIN      | ساتوین دیل                                     | n      | [F+F          | "دلب" اور دلب "كالفقى اورمعنوى فرق            | 44     |
| የባዣ      | آ هموین دلیل<br>د د                            |        |               | معصیت کا سب دنیا سے عبت اور آخرے ہے           | MA     |
| ויויין   | لوين ديل                                       | P7" -  | <b> </b> *•\* | عَمَاتِ ٢٠٠٠                                  |        |

جديازداتم

| مني     | خوان                                            | نبرثار          | سنى                | منواان                                            | نبتور |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|
| ירייי   | الى مديد كدادى ميدىن السباق كي ق يُق            | Fλ              | 714                | خطوط ومشاجرات                                     | PP*   |
|         | التوب ١٢٨ كامرف صفرت فزيرك ياس ملناكي           | 14              |                    | كب مقدسه كي منتيت قوانين وانتظامات كي ك           | rà    |
| err.    | تواتر كى شرط كے خلاف كيں ہے؟                    |                 | (m)/m              | 4                                                 |       |
|         | حطرت فزيرين ثابت كي كوان كودو كوابول كي         | įΨ <sub>0</sub> |                    | قرآن مجید کی ان و زنیب پر بیسا نیال کے            | 23    |
| hala    | الواى كے قائم مقام كرنے كا سب                   |                 | Piri               | اعتراض كاجواب                                     |       |
|         | معرت عثان کے دور خوانت میں صرف افت              | M               |                    | نی سلی القد علیدوسلم کوا بی و فات سے بہیر تھس اور | 14    |
|         | قريش رقرآن مجيدكوباتى ركهنااور باتي نسخول كوجلا |                 | PF                 | مترتب قرآن مجيد حفظ موچكا قبا                     |       |
| febrie: | <b>ئ</b>                                        |                 |                    | محابه کرام کوچی جی سلی الله علیه دسلم کی زندگی جی |       |
| CE      | ابتيامها دف كوجلان كراتوجير                     | rr              | I P                | عمل اورم ترتب قرآن مجيد حفظ ووجات                 |       |
| MED     | جع قرآن كے متعلق حراب آخر                       | 4               |                    | حطرت الس رضى القدعة: في عبد رسالت عن              |       |
| irra    | "اليت المعمور" كاعتى اوراس كالارخ               | C.L.            |                    | مرف جارمحاب كم حافظ قرآن ووف كاذكركيا             |       |
|         | "اليت المعمود"كمداق اوراس كمتام                 | ra              | 179717             | ے اس کا جواب                                      |       |
| LL.A    | كے متعلق احادیث أنا اور مفسرين كے اقوال         |                 |                    | مافظ مسقاا فی کے تبع سے ان محاب کی تعداد کا       |       |
|         | "البحر المسجود"كمان ارميدال ي                   | L,A             |                    | يان جن كوجد رسالت عي ممل اور مرتب قرآن            |       |
| FFZ     | اقوال مفسرين                                    |                 | (TO                | مجيد حفظ تحيا                                     |       |
| r'r'A   | عذاب كى وفيد بوراكر في دلاكل                    |                 |                    | معرت الس كاحديث كحريد جوابات اورجد                |       |
| (F)FFF  | قيامت كي كيفيات                                 |                 | MAT                | وسالمت عن حريدها وقرآن كاذكر                      |       |
| lala.   | كفاد كمعذاب كاحوال                              | P4              |                    | معرت الس كى مديث كم مافع ينى كى طرف               | ۳۲    |
| Littl   | متعين سكارجات                                   |                 | PYY                | است جوابات                                        |       |
|         | كافرول كى جزاء اور مؤمنوں كى جزاء بن امام       |                 |                    | مافظ منی کے تابع ہے مدرسالت بیں حاو               |       |
| (4,5,4  | رازی کی گلته آفریلی                             |                 | PHY                | قرآن کی تعداد                                     |       |
| lalah   | المام دادى كي تكترة قرق يرمصنف كالبعره          |                 |                    | نی ملی القطیروسلم کے لیے دفات سے میلے هنا         | Judy. |
|         | مؤمنول كايان كاوبسان كالإلغ اولاد               |                 | 1/9/4              | قرآن پرحز پداهاديد اور محايد كي لي محي            |       |
|         | کو جنط جم داخل کرنے کے متعلق احادیث             |                 |                    | دفات سے پہلے فی مل اللہ علیہ ملم کے پاس مل        | ro    |
| Light   | أ عاراورا توال العين                            |                 | l <sub>b</sub> da. | قرآن جيد كالقماموا بونا                           |       |
|         | مؤسول کی باخ اور کافر اولاوان کے ایمان کی       |                 | MMI                | المرافعة واجاديث كي وضاحت                         |       |
| rra     | اجدے جنع میں الحل میں ہوگ                       |                 |                    | معرت الایکر کے دور خلالات میں قر آن جید کو        |       |
| ell. 4  | اولا وم شفقت كرن كر خيب                         | 00              | דיויז              | ايك معضادرا يك جدش مح كرنا                        |       |
| مروزوتم | 1                                               |                 |                    | بالقرآء                                           | تبيار |

| 3.0         | عنوان                                                 | المرتار  | J.o     | عنوان                                          | نبثور |
|-------------|-------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------|-------|
|             |                                                       | <u> </u> |         | ,                                              | 7.    |
|             | نی صلی ادندهایہ وسلم نے مادی اجر کے سوال کی لقی<br>سر | 40       | Late, A | ونيا كاوار الاسياب أورة خرت كاوار المسيات عوما |       |
| 15.44       | <del>إلى ج</del> الم                                  |          |         | الغ اولاد کا بھی اپنے مسلمان وں باپ کو جنت     | 02    |
|             | المي مني الشعطيد وسلم عناه واخر كراف كي وجي           |          |         | میں کے جانا اور کسی محض کوائل کے غیر کے مل     |       |
| PTH         | کفارگی ندمت.<br>م                                     |          | rrz.    | ے قائدہ کھتا                                   |       |
|             | كفارك كے مطلوب هجرات محض ضد بازى اورك                 | 44       | CCA     | جنت محم محلول اور كوشت كى صفات                 | ۵۸    |
| 17'71       | ج <u>يّ کہ ل</u> ے تے                                 |          | COA     | الل جنت کے تخور ہونے کی کیفیات                 | ٥٩    |
| le.Ah.      | كفاركوان كه حال پر چيوز نے كے حكم كى توجيد            | 44       | ma      | غنبان کی صفات اوران کے مصاد کی                 | 40    |
|             | مسمعم كاحسول فرغي عين بادر كس علم كاحسول              | 24       | 625     | الل جنعة كابا يمي مكامه                        | TI.   |
| (Adla       | فرض كفايدها؟                                          |          |         | فذكر فما انت بتعمتك ربك بكاهن                  | 71    |
|             | قرآن مجيد اور احاديث ميحدے عذاب قبر كا                | ۸٠       | ത്രി    | ولامجون (٢٩-٢٩)                                |       |
| J#YP*       | شبوست                                                 |          | የልም     | آب کوکا این اور محتون کینے کارد                | 75"   |
| וייאורי     | شيطان كاقبري آكرمؤمنون كوبهكانا                       | ΑL       |         | "ريب السعنون" كامعتى اوراك كوشاعركيخ           | 44,   |
| FTA         | عذاب قبر کے اسباب                                     | Ar       | rar     | کرتوجیے                                        |       |
| PTT.        | جن صورتوں میں عداب تبرے نجات اتی ہے                   | ۸۳       |         | کا فروں کو آپ کی موت کا انتظار کرنے کا متم     | 40    |
|             | كسي مجلس بين الشيخ المد يبلي الله تعالى كالحمراور     | ۸r       | mar.    | دينے کی توجیہ                                  |       |
| 647         | 1/8                                                   |          | ror     | "احلام" كالتوى اورعر في معنى                   | 11    |
| MA          | نماز فجرے مملے دور کھٹ سنت کی تحقیق                   | AG       |         | علامة قرطبي كي يتحقيق كه كفار كي عقلين نبيس بي | 44    |
| PY"         | سورة الطّوركا اخترام                                  | FΑ       | raa     | اوراس يرمصنف كاتبعره                           |       |
| (2)         | مورة الجحم                                            |          |         | كقارك بذيان كامحرك ال كعقل عيدال كى            | 14    |
| <u>"</u> _= | سورت کانام                                            | ı,       | ran     | امرکشی                                         |       |
| 120         | سورة الخم كم متعاق احاديث اوران كي شرح                | ۳        | Par     | "تقوّل" كأستى                                  | 49    |
| 1/21        | سورة النجم كالداف ادراغراض                            | F        |         | سيدنا محمصلي الله عليه وسلم كي نبوت كي ثبوت حي | 20    |
| 1/4P        | والنجم اذا هوي (١١/٥)                                 | . "      | FOT     | قرآن مجيدش اغماره بزارست ذياده بجرات جي        |       |
| rzr.        | المجم الكيمال                                         | ۵        | roA     | الشدكي اطاعت اورعبادت شكرفي يرمشركين كوطامت    | 21    |
| 740         | "السيجم"كماني اوركال يسمقرينك                         | Ψ.       | ٨٥٢     | الله تعالى كے خزانوں كے حال                    | 4F    |
|             | اقوال                                                 |          | ra4     | "المسيطر" كأمتنى                               | ۷r    |
|             | "السنسجم" كي تمير شي مرخوب إور يهند يده               |          |         | اللد تعالى كے ليے بينيول كوابت كرنا يرف ورجه   | 24    |
| <b>121</b>  | اقرال ادران كي توجيهات ادر نكات                       |          | Pen     | کی جمات ہے                                     |       |
| مديازوتهم   | ,                                                     |          |         | ر الغراء                                       | تبيار |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _          |            |                                                                              | فهرب |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3      | مخواك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبرثار     | متي        | عموان                                                                        | 22   |
| li I   | "قاب قوسیں" ے تقدود یے کاشدادرال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PT         | 744        |                                                                              | 17.  |
| rar    | يرسول كاسوالدوامد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1        |            | طلال کے شدر دموائی<br>عصر دری کرد بردار کرف مرکز نر                          | A    |
| ľ      | الله اور اس كر رول كا معامل واحد وقي ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | rza.       | اني ويبم السلام كالحرف طلال كانبت كرف                                        |      |
| 1791   | قرآن مجيد کي آيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | rza i      | کے معانی اور محال<br>ا                                                       |      |
| Į .    | "فكان قاب قوسين او ادنى "كالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PA         | P2.4       | ایک اورا خبارے ضلال کے معانی                                                 | 10   |
| rea    | المثيل عدمنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1        |            | الله كالرف اطلال كانست كرف ك دوافتي                                          | H    |
|        | المعالم المساورة المحاكم كفيساطي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 1        | MA.        | حلال کی دو7 جول پی اقعارش کا جونب                                            | 11-  |
| F9A    | مقد بر سم رق ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F9         | M+ [       | "صاحب" کے سی                                                                 | 100  |
|        | مفسرین کے اقوال<br>ہے معراج آپ نے اپنے دب کوسر کی آئھوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | MAI        | "غویٰ"کِعثی                                                                  | ir   |
|        | ا افعی معرون اید کار می در افغال ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>"</b> - | PAP        | العوى الكيمان                                                                | 10   |
| PPT    | عد يكفا إقلب ع؟ الراسك ين تحدد اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | Mr         | أ إعيما بقد عاد تاط                                                          | 14   |
|        | ا قبل می استان از این استان استان استان استان استان از این این این استان استان این استان ا | ,          | ME         | المرسول التصلي القدعلية وسلم كاجتما وكالحقيق                                 | ا ک  |
| 799    | السدرة النتنى كالعربيك اس كم متعلق احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | - [-       | ا رسول الله صلى الله عايد وسلم كراجعتها وجل فداجسيا                          | ٨    |
| 11111  | ادرد در شمید ش اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10         | AP         | أفقياء                                                                       |      |
|        | ٣ اجنت الماوي " كي تريف ين متعدواتوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۳          | 10         | ا رسول القصلي القدعليدوهم كاجتهاد على فقها                                   | . [  |
| 0      | ١١٠ مدر وكود ها من والى جيز ول على متحددا أوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m r        | 20         | احناف كانظريه                                                                |      |
| 9      | و شب معراج ني سلى القد عليه والمم ع الشد تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠ [        | U          | ٢٠ رسول الشصلي الله عليه وسلم كو خطاء اجتهادي                                |      |
| 9+1    | و کھنے پرایک دئیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        | 10         | معنف كالحقيق                                                                 |      |
| 1      | ور جن نشانوں کو تی صلی الله طب وسلم سے شہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,          | 1          | ام ملل الله عليه وملم ك اجتباد ك وقوع                                        |      |
| D+F    | معراج ديكها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (%         |            |                                                                              |      |
| 160    | ٣١ أشب معراج كي نشانيان و يميض الم ماذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | فبوت شاهادیث<br>۲۲ حضرت جریل کی شدید توت اور می ملی الله                     | ï    |
| 5+F    | الماستدلال كرآب في القد تعالى وكيس ويك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m          | 4 -        | ۱۹۷ مفرت برین مویدون اور بی ماسد<br>اسلام دور در فاکسد در مکوا               |      |
| 16     | الم راوى كاشدلال برملاسدام على ح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            | وسلم کا حضرت جریل کودد بارد مجنا<br>۱۳۳ "دیسیا فعدلی " کی همیرول کے مرج کے م |      |
| 9-1-   | تهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PA.        |            |                                                                              | 1    |
| 5 e pr | ١١٨ ادام دادي كاستدلال يمستف كاتبره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          |            | مفسرین کے اتوال                                                              |      |
| ے ام   | ٢٦ ديداراني مين أي سلى الله عليه وسلم كن تصوصيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l m        |            | ۱۲۷ نیمسلی الشعاییة کم سے الندگر اوسل کے قریب ۱۲                             |      |
| رق ا   | م جن احادیث می بیشرع م کیشب معران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | '''        | ائت ا<br>د | المحمل محتطق مدشن اورمنسرين كي تقري                                          |      |
| اول    | مالی اللہ علیہ ویک میں میں اس کوسر کی آس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            | الله الفكان قاب قوضين "الأهني قرعب»                                          |      |
| 44     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            | والے کے صداق جی مفسرین کا اختلاف                                             |      |
| جلديا  | ے و کھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,41       |            | قول على ركاتين                                                               |      |

| 4           |                                                 |        |     |                                               | 790  |
|-------------|-------------------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------------|------|
| مفي         | فؤال                                            | أبرتار | متخ | عوان                                          | بتور |
| i           | "اللَّمم" كاتريف يل محابادرة بعين ك             | 41     | 8+4 | رؤيت وارى كي متعلق القباء اسلام كانظريات      | m    |
| arr         | اقوال                                           |        | ٥٠٧ | منفر عن رؤيت كے والاك اوران كے جواب ت         |      |
| 1           | مناه مغيره اوركناه كبيره كي تحريفات اوراس سليل  | 44     |     | الذنف في كے دكھ في ديئے كے متعلق قرآن مجيد كي | m    |
| pre         | ش احادیث                                        |        | ā+4 | آيات                                          |      |
| am          | انسان وملى بيداكر في وجيد                       | 41"    |     | آخرت جى الله تعالى ك وكمانى دية كم متعلق      | إجرا |
| ara         | انسان کوئی ہے پیدا کرنے کے متعلق احادیث         | 41"    | ا∆ا | امادے                                         | ı    |
| ary         | خورستائی کی ممانعت                              | 4p     |     | فب معراج الذلعالي كے ديدار كے متعلق علاء      | ra   |
| OFT         | افریت الّذی تولی(۱۲-۱۲)                         | 44     | ΔH  | امت كي تفريات                                 |      |
| ėra.        | النجر ٢٥٠٢ كمثان يزول كم تعلق اقوال             |        |     | معرت عائشرض القدعنها كالكادر ويت              | MA   |
| org         | مشركين برالله تعالى كالجمت كي تقرير             | AF     | ۵#  | جرايت                                         |      |
| are         | "كوني كسي كالوجونين الفائد كالماس براتيك اوسوال |        | ΔIF | بنول كي يرشش كالبطال اورثو حيد كالتحقاق       | 72   |
|             | كوفى تخص دومر المين ياعة كا                     | ۷٠     | ΔIP | الات مراى اورمنات كي تحقيق                    | PA ( |
| arı         | ال قاصره کے بعض متعملیات                        |        | ΔIP | بت پرستون کی طالماندسیم                       | 174  |
| ŀ           | الصالي قواب ك عدم جواز يرمعتر لدكا استداال      | ا اک   |     | مشركيين كے فن كاباطل و نااور جبتدين كے عن كا  | ۵- ا |
| ٥٢٢         | ادرالرمنف كجوابات                               |        | 910 | tn E                                          | -    |
| arr         | منیل مقسرین سے جوابات                           |        | فاه | مشركين كانفساني خواجشول كى ميروى كى وضاحت     | 21   |
| arr         | شافعي منسرين كيجواوات                           |        |     | كفاركي تمناؤل كالإراشاونا أورونيا اورآخرت     | ar   |
| ٥٢٢         | مالکی منسرین کے جوابات                          |        | 610 | يش ان كا مَا يَبِ وضَامر اويَّا               |      |
| ۵۳۵         | حنفي مقسرين كي جواوات                           | 40     | فاه | وكم من ملك في السموات (٢٣.٢٧)                 | ۳۵   |
| ara         | الصال ثواب كم تعلق احاديث                       |        | 612 | كفارك ليفرشتون كشفاعت مترك كأوجيه             | ٥٣   |
|             | حضرت على ك حضور كى طرف سے قربالى ك              | 44     | عاة | فرشتق اور بتول كيمؤنث مون يرولاكل             | ۵۵   |
| arz         | صديث كى سندكي تحيين                             |        |     | تفديق كى السام اور كنادك باطل عنائد يرهن      | 64   |
| ora.        | حضرت معد بن عباده کی سند کی تحقیق               |        | ΔIA | ڪ طابي تي کو جي                               |      |
| <b>SE4</b>  | ابسال أواب كمتعنق بص ديكراهاديث                 |        |     | بولوگ سی عرفی استان کو تبول نه                | ٥٧   |
|             | ابعال اواب محتمل فقهاء احناف من ع               | ۸۰     | 610 | كرينان كاآخرى كران كي ظاف جادب                | -    |
| <u>a</u> r• | ما حب جاي کي تقريحات                            |        | 0F+ | كفاركى بد مقيد كى كان كاسلف عم قراردي كى قوبي | ۵۸   |
|             | فتہاء احتاف بی سے علامہ شامی کی ایسال           | AL     | årı | "اللَّمع" كالمتنل                             | - 11 |
| am          | قواب مختفاق تفريحات                             |        | arı | إ " اللَّهم " عَيْمَتُعَلَّى احاديث           | 4.   |
| A           |                                                 |        | _   |                                               |      |

| _     |                                                                                 |       |      |                                                    | 74    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------|-------|
| سنح   | فوال                                                                            | نرثار | منج  | عنوال                                              | كبنؤر |
|       | منتی جیل اور غذیراتو نسوی کے ایسال اواب کے                                      | 4.4   |      | ایسال تواب کے متعلق فقہاء صلبہ میں سے              | AF    |
| مود   | ليے بنور كى چون يس قرآن كان فوائى                                               |       | arr  | علامها بن قدامه كي تقريحات                         |       |
| ٥٥٣   | اليسال ثواب كمتعلق اعلى معزت كانظريه                                            | 96    | `    | فیخ این تمید کے قرآن مجیدے ایسال ثواب              | ۸۳    |
| 201   | قرآن خواني كي اجرت ييني ك توحيهات                                               | Jee   | arr  | كي شوت يرولاك                                      |       |
| 1 .   | ايسال تواب سك ثبوت إريرطانيد سع موصول                                           | [4]   |      | مین این تیمید کے سنن متواترہ سے مالی معدقات        | ۸۳    |
| 004   | ہونے وہ کے عمر اضات کے جوابات                                                   |       | ۵٣٣  | اورهمادات بدنيه كاليسال أواب يردلاك                |       |
|       | اس كاجواب كدوم ع كل كام آفك                                                     | I+P   |      | فین این جمید کے خااوت قرآن سے ایسال                | ۸٥    |
| ۵۵۷   | "جِيرِ بِلْ عَامِدُ                                                             |       | ۵۴۷  | اثواب پر دلائل                                     |       |
|       | اس كاجواب كرزنده مك الي يصال أواب كون                                           |       |      | علاء غير مقلدين جل على على ابن كيم جوزيدك          | AT    |
| 004   | ميں کیا جا؟                                                                     |       | 559  | ايصال نواب پرتصريحات                               | A4    |
|       | اس كاجواب كررسول القد صلى القد عديد وسلم س                                      |       | are. | حبلها سقاط كابيان                                  |       |
| DOA   | ايسال واب كاكبال جوت ٢٠                                                         | 1     |      | ایسال و اب کے متعلق علاء فیر مقد ین میں ہے         |       |
|       | ال اعتراض كاجوب كرقر آن جيد من اوسر                                             |       | ٥٥٠  | نواب مديق صن بجو بال كي تضريحات                    |       |
|       | کے لیے دعا کے ثبوت ہے ایسال تو اب کا ثبوت                                       |       |      | ایسال ثواب کے متعلق علاء غیر مقلدین جس             |       |
| Paa   | لارم جيس آيا                                                                    |       | اهه  |                                                    |       |
|       | اس کا جواب کہ ایسال اواب کے کھانے ہے                                            |       |      | ایصال تواب کے سے انعقاد مفل اور عرفی تعیین         |       |
| ∆7÷   | اغنیا د کیوں کھاتے ہیں؟                                                         |       | 441  | אַק גָרנול <i>ל</i>                                |       |
|       | ال كاجواب كرقر أن اور عديث على بندول ك                                          |       | ٥٥٣  | ايسال تُواب كِمتعلق عنها ء ديج بند كانظريه         | 1.4   |
|       | المال ش دومروں کے بدیے کتے ہوئے اٹمال کا                                        |       |      | ملتان المقم طارق کی بری کے اجتماع میں دھا کا       |       |
| 544   | کون اگریس ہے؟                                                                   |       | 00F  | اسمبال مجن.                                        |       |
|       | ال کاجواب کے حضرت معدے اپنی مال کے مال                                          | I+A   |      | مولا تاعظم طارق کی بری پر کالعدم ملت اسلامیه       | 44"   |
|       | ے مدقد کیا تھاس لیے بیابیسال آواب کی دین<br>د                                   |       |      | کا اجہاع فتم ہوتے ہی زوردار وحواکے ہے              |       |
| 941   | الکل ہے۔                                                                        |       | ۵۵۳  | فراتفری کیل گئی<br>مقدح میں میں میں استان کی میں ا |       |
|       | اس کا جواب که میت کی نند د پوری کرنا دارتوں پر<br>مرحد مارست است را دارش سر است |       | ۵۵۳  | مفتى ميل اورمواد تاخريك ليماليسال أولب كالعلان     |       |
| 277   | لارم باس لیے بیاب الواب کی دیمل کیس ہے<br>میں مصرف میں دیں ہے ۔                 |       | 4.1- | مفتی جمیل اورمولانا تذیر کے ایصال قواب کے          | 44    |
|       | اس اعتراش کا جواب که اس حدیث کی سند کمزور<br>حمد حدید مال با با با با محمد حل   | ]1+   | ٥٥٢  | ليقرآن خوانی آج مدگی                               |       |
| A 4 P | ہے جس جس صفور کی طرف سے معزت مل کی<br>آتا ہے کا سازی میں                        |       | 444  | وری ٹاؤن کس مفتی جمیل اور نزیر تو نسوی کے اس       | 14    |
| AYP   | رِيرِيرَ كَالِمَاءِ مِنْ الْمِيرِيرِيرِيرِيرِيرِيرِيرِيرِيرِيرِيرِيرِ           |       | ۵۵۳  | يسال أواب ك اليقرآن فوالى                          |       |

| سنح  | U.F.                                                                                                                                          | تميثار | مني  | الا ن<br>الا                                              | كبثور   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------|---------|
| ΔA1  | قبرے تکنے و لوں کی دوحالتیں                                                                                                                   | II     |      | اس اعتراض كاجواب كررسول التدصلي القدعلية وسلم             | 10      |
| ΔAP- | "مهملمين" كالمشى                                                                                                                              | te.    |      | كاامت كالمرف حقرباني دينا كمري مريدادك                    |         |
|      | حضرت توح كو جهارا بنده كينيا ورتكذيب كا دكر                                                                                                   | IP"    | ۵۲۲  | هنل ہے نیوابیعال تواب کی دیمل نہیں ہے                     |         |
| ۵۸۲  | محرر کرنے کی وجہ                                                                                                                              |        |      | اس کا جواب کہ حضرت معدین عبادہ کی حدیث                    | не      |
|      | حطرت نوح عيدالسلام كالبيخ آب كومفوب                                                                                                           | HT     | DYF. | مرسل ہے کا لیے جمعت نہیں                                  |         |
| ۵۸۲  | فرهائے کی تو جیر                                                                                                                              |        | SHE  | كيا حضرت حسن بصرى في الواقع السينية؟                      |         |
| DAG  | طوفان اورکشی کی ہناوٹ کی کیمیت                                                                                                                | 10     | 910  | يديس كالغوى اورا صطلاحي معنى                              |         |
|      | الله تعالى كى مفات يس منفقر ين اور من اخرين كا                                                                                                | PL     | PTG  | حضرت حسن بقرى كي ماكس شهون يرولال                         |         |
| ۵۸۴  | انتكرن                                                                                                                                        |        |      | قیے مت کے دینا انسان کے گزشتہ عماں دکھائے                 | 9.4     |
| ۵۸۵  | قرآن مجید کے '' سان ہونے کے بحال                                                                                                              | کا     | 240  | کي توجيه                                                  |         |
| DAT  | ھودکی قوم کے بجائے عاد کا ذکر کرنے کی اجہ                                                                                                     | IΛ     | ATA  | النہ تعالیٰ کے وجود ادراس کی وصدائیت پردلیل               |         |
| PAG  | عاديرة عد مح كاعذاب بهجنا                                                                                                                     |        | 614  | القدى فى كرېنىك بورۇل نے كى توجيهات                       |         |
| PΛα  | معین دنول کے منحول یا مبارک ہونے کی محقیق                                                                                                     | 1      | ∆14  | موت ادر حیات کی مختلف تجبیرین<br>اد میرین مدد             |         |
| OAZ  | رحمت كاغضب برغالب بونا                                                                                                                        |        | 24.  | ''النبي'' كأعنى                                           |         |
| ۵۸۸  | كديت ثمو د يالندر (٢٠٠٠)                                                                                                                      |        | 04+  | "شعوى " كامتى اورمداق                                     |         |
| 974  | ونياض فقرادرتو محرى عن اور بإطل كامعيارتيس                                                                                                    |        | 041  | سابقهامتوں میں ہے مکذمین پرعذب نازل فرمانا<br>استفرار منت |         |
| 29+  | خمود كى طرف دعفرت صاح عديد السلام كى بعث                                                                                                      |        | 54F  | مورة التّحم كالفتّب م                                     | - CP-P- |
| 스테   | فہودادراونٹی کے درمیان پانی کی تشیم<br>میں میں میں میں اسلامی کی تشیم                                                                         | 10     | ۵۷۳  | سورة القر                                                 | -       |
| 241  | شمود کا اونٹی کو نے کر تا<br>م                                                                                                                |        | 52"  | موت كانام                                                 |         |
| 241  | النود برعذاب كي كيفيت                                                                                                                         |        | محد  | مورة القمر كاز ما يتهزول<br>أنته بلقه سرمتهان ب           |         |
| 245  | مغرت لوط عليه السلام كي توم كا قصه                                                                                                            |        | 025  | ئن اَنقر کے متعاق احادیث<br>اور رشتہ القرب موجود          |         |
| 245  | قوم الوطر برعقراب كى كيفيت<br>المرابع المرابع |        | 024  | , y,                                                      |         |
| 590  | ولقد جآء ال فرعون الدفر (٥٥٠٣)                                                                                                                |        | ۵۷۸  | =1.70 27                                                  |         |
| 240  | نظرت موی طبیدالسلام کامخصر قصه<br>شرعت میری بازید                                                                                             |        | 049  | 1 1 1 1 1 1 50                                            |         |
| 090  | انگ ه درجم گفاری فلست کی فبر<br>انگ مرحم با روصور میران افغان                                                                                 |        | ۵۸۰  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                   |         |
|      | دِنْكُ بِدِرِيْنِ رِسُولِ اللهُ صلى الله عليه وسلم كي في كل أن                                                                                |        | DA-  | 1                                                         |         |
| 241  | le.                                                                                                                                           |        |      |                                                           |         |
| 592  | سند تقدير                                                                                                                                     | .      | DA.  | 1002 1915 WILLIAM CONT.                                   | -       |

|      |                                                 |                   |       |                                              | -       |
|------|-------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------------------------------------|---------|
| 1    | موال                                            | كنوكار            | مني   | فؤال                                         | مِنْوَد |
| 1117 | ان ش فا برى اور باللنى نعتون كافرق كرنا يح نبيس |                   | 444   | القدر كم معلق علاء المست يراقوال             | FQ      |
|      | "لباى الادوبسكيما لكلين "كواليس بال             | 19                | Δ9A   | مقدمر كم متعلق احاديث                        | PY      |
| 405  | كررة كركرف ين كول محت بيالين؟                   |                   | 494   | "مقعد صدق" کآتمپر                            |         |
| 416  | انبان اورجنت كالخلق كالتباريان وتعت             | ř.                | 14+   | سورة القمر كاانتثام                          | FA      |
|      | وومشرق اور دومقرب عائے میں انسانوں پراللہ       | ΡΊ                | Y+t   | سورة الرحمن                                  |         |
| 110  | تعالى كانعت                                     |                   | 11+1  | سورت کانام                                   |         |
| All  | ووسمتدرون كوملان شيش الشقعاني كالنت             | PP                | 1+1   | سورة الرحن كمتطلق احاديث                     | r       |
| 717  | مولی اور سو کے فالنے میں اللہ تعالی کی افت      | 6.44              | 't+r' | سورة الرحمن كم شمولات                        | r       |
| 101  | مع سدر رجاز جلات شاشدته لی کاست                 | 8100              | 4414  | الرحمن⊖علم لقرآن (ادα)                       | 5"      |
| YIZ  | کل من علیها فان (۲۱_۸۸)                         | PQ.               |       | رمن كالمعتى اوراس كالشدت في كي ذات كيساته    | ۵       |
|      | تمام روستے زین والول کے ہلاک ہونے یس            | 桃                 | 710   | مخصوص بمونا                                  |         |
| All  | ان نوں کے بے لات                                |                   | 140   | رحمٰن نے جس کوفر آن کی تعلیم دی ہیں کے عال   | ч       |
| 194  | برروزن شان من موت يحمن عن التدكي تعتيب          | 72.               | 1.0   | "اتسان" اور بيان" كاكال                      | 4       |
|      | الكل يوم هو في شان "كمئالسرير                   | ľΆ                |       | مورج اور جا مر كحداب سے جلنے على مقرين       | ۸       |
| 111  | تقارض كاجواب                                    |                   | 4-4   | <u>ڪ</u> اقرال                               |         |
|      | جن والس كاحماب فيض اوران كوجر اودية على         | 19                |       | "السعم "معراديكي بين التارسادوال             | •       |
| 46.  | الذكانتين                                       |                   | 4+4   | کے مجدہ کرنے کی اوجیہ                        |         |
| }    | ويتى احوال قيامت بيان كرت مس الشقعالي كى        | P4                | 144   | ميزان كي متعلق مغرين كاقوال                  | I•      |
| ЧН   | نعيس                                            |                   | 444   | هنيال كامعنى                                 | n       |
| 444  | "شواظ" اور" بحاس" كمعتل                         | m                 | 144   | وزن مح كرنے كم كا كراد كا وجيد               | tr.     |
|      | آ سان کے پیشے اور اس کے مرخ ہوجائے علی اللہ     | PF.               |       | اعمال اوران کی کیفیات کے وزن پرایک ویکال     | 1100    |
| 499" | تعالى كأميس ادر وردة "ابر" دهان " كيمعنى        |                   | Y•A   | كاجواب                                       |         |
|      | گناه گارول سدان كے كنامول كے متعلق موال         | PP                |       | "الاسام" الاكتمام! البحب" العقيف الاور       | 10"     |
|      | د کرنے کا ایک آ مے سے تعارض اور اس کے           |                   | 1+4   | ''الريحان''كِمَالَىٰ                         |         |
| 166  | جوابات                                          |                   | 4+4   | "قباي الاه ويكما تكذبن" _ 25 مين             | 10      |
| HH.  | روز قیاست کی بولنا کیاں                         |                   | 4+4   | "آلاء" كالتن اور" الاء "اور"التعداء" كافرق   | 14      |
| 170  | جنم مي كفارك كموسن كي بيفيت                     | <b>D</b>          | 46+   | ظاهر كااور بالمني فعتول كافرق ادران كي تفاصل | 14      |
| 444  | وبمن خاف مقام ريه جنتن (٢٦-٥٤)                  | l <sub>a</sub> .A |       | "الألاء" أور" الصهاء" دونول احرادف ين ادر    | IA      |

| المراست     |                                              |       |       |                                                |                                                |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| ملي         | ، خوان                                       | مرثار | منخد  | فؤال                                           | كبتور                                          |  |  |  |
| ארורי       | سورة الرحن كااختيام                          | عد    |       | "ولىمىن خاف مقام ربه "كا شان نزول ادر          | FZ                                             |  |  |  |
| 707         | سورة الواقعة                                 |       | 11%   | اس بارت كا برسوك كيام اونا                     |                                                |  |  |  |
| ነሮፕ         | مورت كالم اوروج متمياور دروزول               | 1     | 415/  | دوجنتوں کے مصداق شی احادیث وا الا              |                                                |  |  |  |
| ציקצ        | مورة الواقعه كے متعلق احادیث                 | r     | 414   | زرتنيرآ بت كشان زول يراك ضعف معانت             | 7*4                                            |  |  |  |
| 402         | مورة الواقع كيشمولات                         | r     | 414   | الله عنداد في والول ك لي كور تكريد             | (%)                                            |  |  |  |
| 4179        | ادًا وقعت الواقعة (اـ٣٦)                     | ۳,    |       | خوف خدا ہے مرنے والے فوجوان کو دوستیں عطا      | M                                              |  |  |  |
| 70-         | مورة الواقعه اورمورة الرحمن كي بالنمي مناسبت | ٥     | YPe   | فرمانا                                         |                                                |  |  |  |
| 101         | قيامت كادتوع ادراس كالجعوث شهونا             | ч     | HPF   | ''قواتنا افتان''''ا <sup>مخ</sup> نّ           | er.                                            |  |  |  |
| 101         | ایست اور باند کرنے کے محال                   | 4     | 46.5. | جنت كي مشمول كيفيت                             | er                                             |  |  |  |
| 101         | "رجت" بسبت "اور"هاء ميناً "كاسال             | ٨     | YET   | جنت كيسر ول اور كافول كي كيفيت                 | 1974                                           |  |  |  |
|             | " اصحاب المهمنه" اصحاب المشتمه               | 4     |       | اندن اوروں کے ساتھ جنات کے عماع کرنے           | m                                              |  |  |  |
| 101         | اور"السابقون" كمعانى اوران كى دجراتميد       |       | THE   | <u>ڪجواز هن تدابب</u>                          |                                                |  |  |  |
| ייפר        | "اصحاب المسمنه"كممادين                       | 14    |       | جنات کے جند می دافل ہوئے کے متعانی             | e4                                             |  |  |  |
| חפר         | "السابقون"كمساديق                            | 11    | Alch  | غرابب أنتهاء                                   |                                                |  |  |  |
| COL         | سبقت كالمعنى                                 | Hr.   | TITT  | جنعة كي مورول كاحسن وجمال                      | 12                                             |  |  |  |
| 100         | " تُلَّة " كامتنى اور مصداق                  | 115   | 484   | نکل اوراس کی جزا و کی تغییر می احادیث اور آثار | PA.                                            |  |  |  |
|             | "قليل من الاخرين "اور"للة من الاخرين"        | 10"   | 172   | دومر يدجننون كأفت                              | m                                              |  |  |  |
| rar         | ين تعارض كاجواب                              |       | 112   | جنت كرد دختول چشمول ادر مجاول كي افت           | ۵٠                                             |  |  |  |
| FOT         | "موضونة" كأسخل                               | IÀ    |       | آ ماجنت على مؤمنول كي جويال زياده حسين بول     | 41                                             |  |  |  |
| 404         | "ولدان" اور اغسان "كمعاني اور مهاديق         | PF    | YPA   | گ يا جنت کي حور ين؟                            |                                                |  |  |  |
|             | "اكواب" اباويق" كاس "أور"معين"ك              | 14    |       | جس مورت کے متعدد شوہر ہوں وہ جند ش             | AT.                                            |  |  |  |
| 704         | سعانی اور مصاویق                             | - 1   | 1874  | اشو ہر کے یاس دے گی؟                           |                                                |  |  |  |
| TOA         | جنعے بر نمون کی کیفیت                        | М     |       | حوروں کے متعلق سید مودودی کے الو کے نظریہ      | ٥٢                                             |  |  |  |
| POF         | هورون كا <sup>حس</sup> ن اور جمال            | 14    | 156,0 | پر بخت ونظر                                    |                                                |  |  |  |
|             | أخرت كي تمام نعمون كاحقيق سب القد تعالى كا   | Fe    | ዝሮዮ   | "مقصورات" اور محمول كمعاني                     | ٥٣                                             |  |  |  |
| 44+         | المثل اوراس كى دهست ب                        |       | ner   | "رفوف" اور"عبقوى "كمعاتي                       | - 1                                            |  |  |  |
| 446         | انوادر گناه کی ہاتوں کا مصادیق               | - 1   |       | الشكينام كى يركت كالمعنى ادراس كى رحمت ك       | 44                                             |  |  |  |
| 441         | جنت كى بير يول كيلون اورور خنون كى صفات      | FF    | Auto  | 20                                             |                                                |  |  |  |
| جعد يادويهم | www                                          | assı  | ınnah | اد المرآد world com                            | ال <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> |  |  |  |

|        |                                                                                       |        |      |                                                                          | 76"     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| منى    | عو ن                                                                                  | بهرته  | متحد | عنو ت                                                                    | نمبتوار |
| 144    | يدحن فرابم كرت كي فحت                                                                 | en     | 444  | اللرجشت كى يوي ل كرينيات                                                 | PF.     |
| 4Å#    | آ فرت کی آگ کی شدت                                                                    | PP     | 4415 | ئلة من الاولين (٢٩-٢/١)                                                  | MA      |
| HA+    | المقوين "كالمحتى                                                                      | ("I"   | AAD  | وائمي طرف والوس كے ليے بيتار تي                                          | 10      |
| TAL    | فلا السبع بمواقع النيجوم (41_48)                                                      | la.la. | AAQ  | یا تھی طرف دالول کے لیے دعیدیں                                           | PY      |
| 147    | "مواقع السجوم" كاهم كاتوجيه                                                           | ಗಾ     |      | تحكيتن انسان عالندتعالى كى توحيدادر حشرونش                               | 12      |
| HAP    | "أمواقع النجوم" كيهمادين                                                              | ſĽΥ    | 114  | استدلال                                                                  |         |
| TAP    | كناء كمست عم كي في قوجيد                                                              |        |      | كليق كمراهل يمرة كه بعدافي ي                                             | PA      |
| HAP    | قرآن كريم أوكر يج فرمان كي وس وجوه                                                    | ٠ ا    | AFF  | استدلال                                                                  |         |
| TAZ    | قرآن جيدكو "كتاف" اور" مكنون "فرمان كي توجي                                           |        | 444  | حيات بعدالموت برايك اوردليل                                              |         |
|        | بے وضو قرآن جید کو چھونے کی ممانعت میں                                                |        |      | حرث ( محيق بازى كرنا) كلول كا مفت باور                                   | i i     |
| YAZ    | منسرين كحات يستعات                                                                    |        |      | درع (اگانا) الله تعالی کی مغست اوراس کا خاصه                             | ļ       |
| 11     | بيد خورك فرآن مجيد كولا وني كريم افعت من اهاديث                                       |        | 114  | 4                                                                        |         |
| l<br>i | ب وضوكو قرآن مجيد كوچهونے كى ممانعت ش                                                 |        |      | القد تعالى كے خاص افعال كاكلول كى طرف نسبت                               | 1       |
| 444    | آ ٹارمحابیدتاہیمن                                                                     | '      | 14+  | كرين كاجواز                                                              |         |
|        | بے وضو کو قرآن جمید کو ہاتھ لگانے کی ممانعت میں                                       |        | 34.  | سید مودودی کے نزویک مشرک کی تعریف                                        |         |
| 444    | فقها ومالكيه كالمدجب                                                                  |        |      | عُلُونَ كُوسِيَ وَالعِيرُ فَاعَلَ مُقَارِ اور آلادر كَلَيْحَ كَا جَرَازَ |         |
|        | ب وضوكوتر آن مجيدك باتحد مكاف كامرانعت على                                            |        | 14+1 | ادران کا شرک نه ونا                                                      |         |
| 144    | فتها مثافعه كالمرب                                                                    |        | !    | سید مودودی کی مشرک کی تحریف سے معال اللہ                                 | 1 1     |
|        | ب وضوكوتر آن مجيدكو باتحدالكاف يس نقتها معديد                                         | ۵۵     | 141  | الله تعالى كالجمي مشرك مونا<br>قد مر مصحة                                |         |
| 44+    | كالمرجب المستعدد المستعدد المستعدد                                                    |        | 4210 | مثرك كالمجيح تعريف                                                       |         |
|        | ب وضو كوتر آن جيدكو باته لكاف بين نقباه                                               | Pά     | 146  | شرك كرنے والوں كے متحدد كروو                                             |         |
| 991    | احناف کا ثر ہب                                                                        |        | 420  | استادی ترکی ترکی استان کا ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی ترکی        |         |
|        | كتب تغيير اوركت فقدكوب وضوجهوف ش                                                      | ۵۷     |      | اسناد محارعتی کی تریف ادراس کے جوت ش                                     | 174     |
| 191    | احتاف کا فرجب اورمعنف کا مخار                                                         |        |      | قرآن مجيد كي آيات ادراس عام يرسيد مودودى                                 |         |
| l, l   | غیر مقدرین کے زویک جنبی اور مائض کے                                                   | ۵۸     | 444  | اوران کے ہم مشر اول کارة                                                 |         |
| 197    | الدوستيقر آن كاجواز اورمستف كارة<br>د من من من من من عند كار                          |        |      | "حسطسام" فسف كهنون" مغيرمون "اور                                         | P*4     |
| 1      | نیرمقلدین کے نز دیکے جنبی حائض اور بے وضو<br>سرمقلدین سے نز دیکے جنبی حائض اور بے وضو |        | 141  | "محرومون"كمتالي<br>در دارد درد درد                                       | 1       |
| 498    | ك تجدة حمادت كرف كاجواز اورمصنف كارة                                                  |        | 44+  | مِنْ بِإِنْ فُرابِم كُرنَ كُلُفت                                         | (%      |

ببياء العرآء

| من          | فؤال                                       | مرثار | من          | مخواان                                                   | أبثور    |
|-------------|--------------------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 211         | الشانف في يحفم اور قدرت مرولاكل اور فظائر  | 4     |             | جنبي مائض ادر بدو ضوقر آن مجد كو جون رايخ                | 7-       |
|             | القدل واهش جومال فري كياج تاييدووالشرى كا  | 1+    | 141         | شوكاني كاامتدلال اورمسنف كارة                            |          |
| 212         | ديابوائي                                   |       |             | حائضہ اور جنی کے مجد على واقل ہونے کے جواز               | TI       |
| ᅺ           | يثاق كيعال                                 | 11    | 442         | رعلى مفير مقلدين كردااك اوران كرجوابات                   |          |
|             | جس ممل مين زياده مشقت مواس كا زياده اج     | 197   | <u>∠</u> ++ | قرآن جميد كوبه قدرت تازل كرنے كى وجوہ                    | 47       |
| ZIA         | وقرابءواب                                  |       | 44          | شراعوره كالمتنى                                          | 77"      |
| Z19         | حضرت الوبكروشي القدعن كالفضل الامت بهونا   | ff"   |             | كلذيب كورزق مائة كي توجيداور آيت كاشان                   | 444      |
| <u>۲</u> ۲۰ | معرت الويكروشي الشاعند كقضائل بي احاديث    |       | 스테          | ילוט                                                     |          |
| ∠*1         | فضنل محابث احاديث                          | 10    |             | ولفد تعالى كاستطنت كااثبات اور مخلوق كاستطنت             | 10       |
| ۷M          | من ذا الذي يقرض الله (١١ـ١٩)               | 14    | 4-t         | كاابطال                                                  | 1        |
| 200         | ا قراض حن کی شرائط                         |       | 4.5         | "رُوح" اورا "ريهمان" كماني                               | 1        |
| 410         | الشك راه ين أري كرف كرفر فريد ماف كالوجيد  |       | 4+r         | مؤمنوں برفرشتوں کے سلام کے مواضح اور مقامات              | 14       |
| ∠rò         | تامت كادن مؤمنول كينوركي مختف مقدار        |       | 245         | كافرول كم اليما خمت شيء هذاب كامهما في                   | 1/4      |
|             | قیامت کے دن منافقین کا جنت کے رائے ہے      | 14    | 4+1"        | الشقعالي كاسم كأسيع كاتوجيهات                            | 19.0     |
| 481         | محروم وويا                                 |       |             | ركور ش اسبحان وبي العظيم" اوركبروش                       | 40       |
| 444         | تيامت كدن مؤمنول اورمنافقون كامعامله       |       | 4.0         | "أسبحان ربي الإعلى" إلى يخف كاتوجي                       |          |
| 414         | خضوح اورخشوع كأخريف                        |       | 2.4         | سورة الوالد كاانتام                                      | 41       |
| ∠ TA        | جرمؤمن كاصد في اورشهيد مونا                |       | 2.4         | سورة الحديد                                              |          |
| ∠t4         | ہرمومن کے شہید ہوتے کی دجوہ                | 1     | 2.4         | مورنت كانام اوروج تسميه                                  |          |
| 414         | حکمی شبداء کی تعداد                        |       |             | سورت الحريد كركى بإمرتى موني كااختراف اور                |          |
| ۷۲۰         | مدقة كاشوق اورشهادت كي تمنا كااجر          |       | 44          | دونون طرف کی احادیث                                      |          |
|             | اعتموا انما الحيوة الدنيا لعب ولهر         | 14    | ۷۱۰         | مورت الحديد كي فضيات<br>المسترون الحديد كي فضيات         |          |
| 417         | (ra_r-)                                    |       | 414         | سورت الحديد كمشمولات                                     | I        |
|             | ال دوال كاجواب كدونياش الجمي اور مقدس جزين | 1     | ZH          | سبح للله ما في السموات والارض (ا_10)<br>مديدان تيم ريد   |          |
|             | من ين مرونيا كي زعر كي الرف والوك كاما بن  |       | 2117        | الله تعالى كشيخ كي اقسام<br>وي ته المسريدين ونهور ويسريد |          |
| 2P7         | ישוניי                                     | 1     | 211         |                                                          |          |
| 444         |                                            |       |             | الشرق في كاول وآخر كابروباطن كم سعاني                    |          |
| ~   ~   ~   | فاخركذمت عصصعت                             | P     | 2H"         | وركال                                                    | <u>'</u> |

| 4 | a | ä |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

| 60 - | 4  | -48 |
|------|----|-----|
| -    | Ξ. | _   |

|             |                                                          |     |                 |                                               | 74     |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------|--------|
| صنح         | عتوال                                                    | But | منح             | عتوان                                         | تمبتؤر |
| 1           | معرت این مسعود کی روایت کے کتب تعیر اور                  | ۹۳  |                 | مال اور اولا ديس كثرت كي طعب مطلقاً غرموم نيس | rı     |
| 282         | كتب احاديث عالمات                                        |     | ۲۳۳             | <u>_</u>                                      |        |
| ZCA         | بدهت كالفوى اوراصطلا ك معنى                              |     | zrs             | الديد ١٢١ اورة ل عمران ١٣٣٠ الريخارش كا جواب  | m      |
|             | وو فقب سے اسلام جن کے نزد یک بدعت کی دو                  |     | 400             | مرجعه وليل اوماس كارد                         | Popul  |
| 209         | لتميين بدعناها حسداور بدعت سيد                           |     | Zra             | حصول جنت كاحقيق اورطا برى سب                  |        |
|             | وو فقهاه املام جن كرزد يك بدعت ك بالح                    | PΩ  | ZPY             | اوي محفوظ من آلصنے كا حكمتيں                  | Pto    |
| ۷۵۰         | الشمين جن                                                |     | 212             | مصيبت اور راحت كوقت ملمانول كالمريق           | 124    |
| 4Q*         | 0                                                        |     |                 | بنل كاعم دين كمهاديق اور بكل اور خادت كا      | 174    |
|             | بدعت كالتيم كمتعلق في ابن تيميد كالعر بحات               |     | 242             | معنی                                          |        |
| 2014        | علامة المعيل هي اورشخ ابن تيميه يحده وقف كالجوبيه        |     | 41%             | "البينات" كامتى اورزول كاب كاعكت              | 1%     |
|             | دعت كالتيم كمتعلق علامة فيرمقدين ك                       | 4.0 | 41%             | لاہے کے فائد                                  | 179    |
| Z5"         | تفريحات                                                  |     |                 | اجتض مترجمين كرجمه مصعاد التدالله تعالى ك     | (74    |
| 400         | ربها نبيت كدعايت شكر فيدوالول كمعساديق                   |     | 4Pt             | يينطى طاهربونا                                |        |
|             | الل الآب على ي جوافق بادع في سلى الله                    |     | ∠/*•            | ولقد ارسانا توحاً (٢٩٧٢)                      |        |
| 262         |                                                          |     | 461             | ئي الأب الدقال كي الخ                         |        |
|             | آیادداجر مح موسن الل کتاب کلیس سے یابرال                 |     | 40)             | " وهباليت " كالتوي <i>اورا صطلاحي حتى</i>     | - 1    |
| 444         | كتأب كوجوام لام تقول كريدها؟                             |     |                 | تدابب اداجد كمتسرين كا اخراع دبهانيت          |        |
|             | ال كماب يس بهارت في سلى الشطير وسلم ير                   | AL. | ZMY             | ے دمیع حث جواز ماستدلال                       |        |
|             | ایمان نا نے والوں کودو گزاج مطافر مانا اللہ تعالی کا<br> |     | 214             | المماذى ثأنى كأنبير                           |        |
| 404         | فصومی صل ہے                                              |     | ۷۳۳             | علامه آرطبی کی تغییر                          | - 11   |
|             | آيامؤمنين الل آناب كوبرنيك عمل كادو كناجرديا             | 10  | Zer             | الماساين جوزى منبلي كاتغير<br>دندير ت         | 84     |
| ∠4+         | ما ي كاياس؟                                              |     | الإيما <u>ل</u> | الله يمرقدي خفي كي تغيير<br>من سرت            | - 11   |
| 441         | مورة الحديد كالضآم                                       | 77  | ∠rr             | علامه دوی خنی کی تغییر<br>ساید ، حتر مزیر زن  | [4]    |
| 245         | سورة المي دله                                            |     | 2 Ma            | علاساتكميل هي خلي كأنبير                      | FI     |
| 441         | مورست کا نام اوروجه کشمیه                                | 1   |                 | "ورهبانية ابتدعوها "(الديد: ١٤٤)كَاتَمِير     | ١٩١    |
| Z4F         | سورة انجادله كي متطلق معاديث                             | 7   |                 | جل سيدمودودي كي جمهور مقسرين اور اجاد من      |        |
| 411         | (سورة الجادل كانها شيخزول<br>المدين سيدة                 |     | 464             | المشروكي خالف                                 |        |
| 211         | مورة الحجادل كمشمومات                                    | fr. | ZPY             | سيدموددول كردش ملتي شفح كالنيرسة ائي          | ۵۲     |
| جلد بأزوتهم |                                                          |     |                 | ار القرآء                                     | 413    |

تبياء القرآء

|      |   | . 1 |
|------|---|-----|
| - 12 | _ | -49 |
| _    |   | 4   |

| ч | ш | ۰ |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   |   |

| 41          |                                                   | _        |             |                                                |        |
|-------------|---------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------------------|--------|
| منى         | عنواك                                             | 187.     | من          | £ 50                                           | تبتكار |
| LAT         | ئا <i>زل ئەڭرىنى كى ھ</i> ىد                      |          |             | فدمسمع المله قول التي نجادلك في                | ۵      |
| ZAF         | مىلمانوںكيىركۇفى ئەسىخ كرنے كالحل                 | 14       | 210         | زوجها (الـ١١)                                  |        |
|             | المجلس عي أليك آ وي كوتيموز كريا قيون كالمركوشيال | 194      | 272         | المياركي تعريف اوراس كاعم                      | 4      |
| ZAF         | 4 C15                                             |          | ZYA         | ظبار كالفاظاء راس كو مكر تقاميل                | 4      |
| ,           | عاضر من بدر کوان کی فضیلت کی دجہ سے صعب           |          | Ì           | وول كوهل ق كانيت على المائين كبنا آيار وبارو   | ۸      |
| ZAC         | الآل شن عثمانا                                    |          | 444         | اطلاق بي أين                                   |        |
| .           | ام روزنشقم مجنس کو جا ہے کہ عام لوگوں کو صف       | m        |             | عيدى كوطان ق كانيت عدال أيمن كمن سعان ق        | •      |
|             | اوّل سافا كرام كالبي فالريضاع                     |          | ∠19         | والتي شهر في كالأكل                            |        |
| TVD         | رول الشملى الدولية منم كم برفتل عرص ب             | m        | <b>42</b> 1 | كفارة كلبار يم متعاق احاديث                    |        |
|             | اسحاب ففتل كوتمى كوافعا كرأس كى مبكر بيضنه كي     |          | 227         | فليارش أقتها واحتاف كامؤقف                     | H      |
| 440         | ممانعت                                            |          | 44T         | الكهارين أللها وحبلية كالمؤلف                  |        |
| ZAY         | الندك كشادكى كرفي كالمعنى                         | 1-1-     | 225         | المهاديش فتها والكيدكامؤنف                     | ۳      |
| 241         | فأمل فضيلت يش آيات ادرا حاديث                     | 1777     | 229         | ظهاريس فقها وثنا فعيسكامة تقف                  | H*     |
|             | نی صلی الشرطیدوسم سے مرکوش کرنے سے پہلے           |          | 220         | فقهاءشا نعيسك دليل كاجواب                      | 2      |
| 214         | مونة كرنے كے تكم كا حكمتيں                        |          | 440         | مطلق كوعقيد برجحول كرف كاضابط                  |        |
|             | في سلى التدعليد ومعم مد مركزت كرف من ملياً إ      | PT       | 440         | عمهارش فيرمقلد ين كاسؤ تف                      |        |
| 244         | اجب تعديا متحب؟                                   | •        |             | "يحدادون" كاعلى اوركفارك وفياورة خرت           | 1      |
|             | معرت على رضى الله عز كى وجد سے امت كر تخفيف       | 172      | 641         |                                                |        |
| ۷۸۸         | 604                                               |          |             | السم تسر ان المديحلم ما في السموات وما         | 19     |
|             | كار محاب كا آب ب مركان كرف بي                     | i m      | 224         |                                                |        |
|             | مدالة تدكرنا أيان كان على كي هن يالتق كا          |          | 649         |                                                |        |
| ∠∧4         | ا جي ۽                                            | ^        |             | عمن اور بالي مركونيال كرفي والول في تصيص ك اجه |        |
| 2/1         | م تر الى اللين تولوا قوماً (١٢.١٣)                |          |             | مرددین اور منافقوں کومسلمانوں کے طاف           |        |
| 40          | بادله ۱۳۰۰ کاشان مزول<br>ا                        | fs Po    | 44          |                                                | 1      |
| ∠9 <b>7</b> | المنتن كراد عدادان كرا                            | r m      |             | برويول كالتي سلى الفدهليدوسكم كوسام كامورت     |        |
| 445         | بالتين كي زمت                                     | - Pt     | 44          |                                                |        |
| <b>49</b> r | ياادرة خرت يس منافقين ي جمو في قسي                | - 1      |             |                                                | I TO   |
| 241"        | استحوذ" كالمثنى                                   | )*   (PP | 1           | الدويول كى كتافيول كم باوجودان برفور أعذاب     | - 1    |
| يلد بإزوجم  |                                                   |          |             | القرأء                                         | تبيار  |

| <u> </u> |                                             | -       |       |                                               | TLAS.         |
|----------|---------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------|---------------|
| امق      | مون ا                                       | digar   | متح   | متواك                                         | المتوار       |
| Al+      | ال نيمندادرال في كافرق                      | 10      |       | كفاري مسلمانول كفليه عراد دال كاغليه          | 50            |
|          | قرآن جيدے اسوال فئے كے وقف بونے ي           |         | 497   | ہے یاول قلی؟                                  |               |
| AH       | د دال                                       |         |       | كافرول سان كرين ك وجعاب كرناب                 |               |
|          | احادیث سے مال فئے کے وقف ہوئے پر ولاکی      | 14      | 스     |                                               |               |
| AIF      | اور يا ئي فدك كالاقت و تا                   |         |       | ہے كافر إلى بينے اور ديكر رشت واروں يرانت اور | 1 64          |
| 1        | کیا صفرت علی نے نبی کا ورث نہ بنانے کی      | IA      | 445   | ل كدول كم يرزي ديدوا المعاب                   |               |
|          | روايت بل اعفرت الديراور معفرت مركوجمونا اور |         |       | فد اور مادول کے خالفوں سے محبت در کرنے        | II M          |
| All      | دېد شکن خا کن اور کناه کارگان کياتي؟        | ,       | 440   | اول برانعامات                                 |               |
| AHF      | فالملاث تعطف كي معرون يراث كالتسري وبابت    |         | 491   |                                               |               |
| ΑIΔ      | الادارث معاف كالمترش وكراماويك              |         | 441   |                                               | - 0.          |
| AIA      | فولة"كامعلى                                 |         | 644   |                                               | _             |
|          | ول الشملي الله عليه وملم كا برعم واجب       | y PP    | 441   |                                               |               |
| Ale      | اطاعت                                       |         | 444   |                                               | " "           |
|          | فراء مهاجرين كاصادق بونا حفزت الوبكر ومني   | j pp    |       | بع لله ما في السموات وما في الارض             |               |
| APL      | ندمندی خلافت کے صادق ہونے کومتازم ہے        |         | A++   |                                               |               |
|          | ں کی توجیہ کہ انسار نے مہاجرین سے پہلے      | /I m    | A+1   |                                               |               |
| AIT      | ال كى جكرينالى                              | 21      | A+P   |                                               |               |
| AIL      | والي ونغيرم ف برين أوعط فريانا شاف ركو      | M 18    | AH    |                                               |               |
| Ata      | 1500 File of 11 Call of                     | Çı] rı  | 1 A-1 |                                               |               |
| AIA      | وكم متعلق احاد بيث اورة عار                 | Çı n    | A-    |                                               |               |
| 1        | ف امحاب مبرك ي حلى من اين اور ايار          | الا أمر | A -   | _ 1                                           |               |
| API      | اجازت ب بر مخض کے لیس                       | 5       | ۸٠    |                                               | ا معاد<br>داد |
| API      | 11 14 1 1 1 1                               | 5       | 4     | الم ك درفتول كا كان اور چوروريا آيا محاب      | ايوند         |
|          | بخ اوراسے میال یہ اور دومروں بر فری         | † اب    | •     | جتهادے تھایا دسول الله ملی الله طیدوسلم کے    |               |
| API      | نے کارتیب                                   | 1       | A.    |                                               |               |
| API      | ب ذكور كم متعلق مزيداهاد يث                 | 77 1    | ri A  | اللوى اورشرى معنى                             |               |
|          | - رسول الفصلي القدعلية ومعم كي خاطر جان كا  | ا مرذ   | **    | مت اور ال في كوكفار كى لليت عد الال           |               |
| AT       | 21 to 1                                     | JE!     | A     | الماتون كودية كرويد                           | 71            |
|          | 1                                           | _       | ÷     | A.                                            | ام الم        |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | _     |                                                       |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|
| مني  | عوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تبزار      | 30    | عنوان                                                 | انبحر |
| Affr | جاسوس كاشرى عم ورحديث خدكورك ديكرمساكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٨          | APY   | "الشع" كالعلى اوراس كي حسن اعاديث اورا ثار            | 4-1-  |
|      | كفار سے موالات (دوئی) كى ممانعت مير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4          | AFZ   | محاب ادراخيارتا بحين معصبت كاوجوب                     | PTT   |
| ለም   | قرآن مجيد کي آيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ì          | AYZ   | اسحاب كوست وشتم كي كما فعت الاعدادات المراحات         | ra    |
|      | کفارے موالات صوری اور مجرومی مدکرنے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l=         | APA   | الع تو الي المذين فالمقوا (٢٢_١١)                     |       |
| Arr  | انری ختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H          | Am    |                                                       |       |
| Arr  | موالات بركا قرح ترام ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ir i       |       | منافقين كابنونغ يركوشيطان كاطرح ورغلا تاوراس          | 17%   |
| AFF  | موالاستيصوربيسكه حكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H          | APP   | كااتحام                                               |       |
| Amr  | بجرومعاشت كأتحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10"        |       | منافقین کی خدمت کے بعد مؤمنوں کو ہدایت اور            |       |
| Arb. | كفارك والغت يس معرب ايراتيم عليداساام كانمونه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( <u>a</u> | APP   | تقوی کار خیب                                          | 1 1   |
| APT  | كافروں كے ليے "زمائش كامنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | APP   | تر <sub>آ</sub> ن مجيد كم هنلمت                       |       |
|      | عسى الله ان يجعل بينكم وبس الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14         |       | غيب كالنوى اوراصطلاحي معنى اور نظظ ملم الخيب          |       |
| A/Y  | (m_4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | APT   | القد تعانى كے ساتھ تخصوص بوغ                          | 1     |
|      | فیر حتمارب کافروں کے ساتھ جسن سلوک کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       | "الملك القنوس السلام المؤمن                           |       |
| AfA  | ا كامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | APS   | العزيزا الجباد "ادراالمتكبر" كأعتى                    |       |
|      | فير متحارب كا فرول كي ساته حسن سلوك مين اعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       | الشقالي كي"المدكسر"كالقلام                            |       |
| AFT  | الفرت كالمحتيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,          | APTO  | درج ہے اور گلول کے لیے باعد ذمت ہے                    |       |
| Ars  | سنوک الی کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | APO   | "الخالق" البارى" اور" المصور "كامثن                   |       |
| AP4  | موالات كي تقيم ادراس كا كام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | Affil | مورة الحشر كالمقل م                                   | ന്മ   |
| APP  | مين طبعي كالقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | APZ   | مورة المتخذ                                           |       |
| Ag-  | موالا متوصوريك احكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | AFZ   | مورت کاتام<br>- ام تام ماران                          |       |
| A6+  | مارات كايون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | AFZ   | سورة المتحدكان يزول<br>- 4- سروة                      |       |
|      | حرفي غير معابد عموالات كي عالى صورت بحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ma         | APA   | مورة المتحذك مشمولات                                  | 1     |
| Adi  | جرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | API   | ابها الذين امنوا لا تعاديوا هدوي (ا. ١)               |       |
| Api  | آیات محد شن برومها ملات سے کیام او ہے؟<br>مدر میں میت م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | AM    | استخد المساكاشال فزول<br>مراكز المساكاشال فزول        |       |
| AOI  | معنی اقل می تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       | ، فورت کون تی جس کے ہاتھ دھزت ماطب<br>تروی میں مات ہو |       |
|      | م مديد كور المراد المرا | PA.        | Affi  | ئے خطر دواند کیا تھا؟                                 |       |
|      | کا کفارکی طرف واپس کرنا واجب قیانه که دیهاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       | نظرت حاطب مواخذہ كول يكن كيا كيا اور                  | 4     |
| Apr  | خوا تنمن کا بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          | Arr   | ال بدرگ عام مغفرت كي توجيه                            | "     |

|              |                                               | _     |     |                                                  | لهرد |
|--------------|-----------------------------------------------|-------|-----|--------------------------------------------------|------|
| منى          | موان                                          | مرثار | متح | منوان                                            | مؤر  |
| ATF          | سورة القف                                     |       | ADD | مهاجرخواتمن سے مثمان لینے کی کیلیت               | 914  |
| AVE          | سورت كانام                                    | 1     |     | مسلم خوا تين جرت كرك دية ألى الدينات             | P    |
| ATF          | سورت الضف كمتمولات                            | 7     |     | مسلم جورتي جورتي مرقد ووكر كفاد كي طرف جا يمي    |      |
|              | سبح للدهافي السموات وهافي الأرض               | ۳.    | AAF | 1774                                             |      |
| AYP          | (CI)                                          |       | Apr | 2 - 1 - 2 - 2                                    |      |
| Ann          | الله تعالى كالنبع بمي مقطع نبس مول            | P*    |     | ا مديد ع املام كورك كر ك كنارى طرف               |      |
|              | يزر اور وهده اورا شركت والول اور ياعل         | ۵     | ADD | إجائ والى الراس                                  |      |
| ANA          | واعظون بروعيو                                 |       |     | ا فریقین کے سابق شو پرول کوان کے دیئے ہوئے       |      |
| AYY          | 044 4444 (CC) (CC)                            | 4     | ۸۵۵ | . 5 . 7 .                                        |      |
| ATT          | مطرت مول عديالسام كودى بول اذ يورب كالفصيل    | 4     |     | ا جرت كرك دارالدام عن آف والى ملاان              | PP   |
|              | معرت ينى ولي السلام كاتماد ي ملى الله عليه    | A     | Aaa |                                                  |      |
| AYA          | وسم كي آيك بشارت دينا                         |       |     | ا چودے ملمان ہوکر وارالحرب سے جرت کر             | ro   |
|              | موجوده أنجيل كمقن بش كي سلى الله عليه وسلم    | +     |     | ے دارالا سلام عن آئے اُس کے لائے سابق            |      |
| ATZ          | ك متعلق بشارتمي                               |       | AAY | كمتعلق نقب واحتاف كاسلك                          |      |
| AY4          | الله تى لى كوركو بجمائي كمعانى الرمعمادين     | I+    |     | ا اجرت كرك وارالا ملام شرة في وال فاتون ك        |      |
|              | يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة        | er i  | ron | فاح مابق كالعلاع في أفها وشافعي كاغرب            |      |
|              | (10_1+)                                       |       | 1   | ٢ جريد كرك وارالاسلام شي آئے والى مسلمان         | 2    |
|              | ووز فی می احد کے لیے مراوت کرنا ہی اللہ کا    | 10"   |     | فاؤن ك تائ مائل ك اعطاع ش فتهاه                  |      |
| AZI          | مظوب                                          |       | ron | منبليه كالمذبب                                   |      |
|              | ا جنت كي حسول ك لي عمادت كرنا مجى الله كا     | ۳.    | Į,  | ٣ جرت كرك وارالاسلام عن آف والى مسلمان           | 'n   |
| ۱۵۸          | مظوب                                          |       |     | فاتون کے تاج سابق کے اعظام میں نقباء             | 1    |
|              | ا ایمان والول کودین کی مدرکرنے کا تھم دینے کی | 100   | 104 | الكيركانهب                                       | ı    |
| AZF          | الوجياورمدركرف والول كمصاديق                  | 1     | NOA | ٣ انترالاف كدلاك كرجوايات                        | 4    |
| ٨٢٢          | ا نساری کے تین فرقے                           | ۵     | 14  | الم الدويدوملم كالسلام لاف والى خواتين           |      |
| AZF          |                                               | 4 2   | 104 | عامكام شرعير كاطاعت يربعت لينا                   |      |
| 160          | مورة الجمعه                                   |       | 444 | الم السُّمال السُّمالية والمركى بعت لين كا كيفيت | 1    |
| 145          | مودست کا نام                                  | 1/    | 110 | ام يهود كم ما تهدوي ركين كام انعت                | ,    |
| 120          | المجد كمتعلق احاديث                           | 1     | 14. | الما مورة المتخذكا المثنام                       |      |
| the state of |                                               |       |     |                                                  |      |

| 30   | متوان                                           | نبثار | in the | عنوان                                        | تمثور |
|------|-------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------|-------|
| }    | انواد کی جمعنی کے حامیوں کے دلائل اور ان کے     | ĦΨ    | A40    | سورة جمعه كانهان يزول                        | ۳     |
| A40  | جوابات                                          |       | ۸۵۵    | سومة جعدك شمولات                             | "     |
| A40  | اجعد کی چمنی کرنے کے دلائل                      | ro    |        | يسبح لبلنه مناشى السموات وصافى               | ۵     |
|      | قطبہ جعدے دوران سی بدے اٹھ کر چلے جائے          | 77    | A41    | الارض(١٠٠١)                                  |       |
| Age  | كاتب                                            |       | ALA    | تي صلى الشعليه وسلم كاستات                   | ٧.    |
| APP  | سورة المحمد كاانطأم                             | 14    | ۸۵۸    | آپ کی درمات کاعموم                           |       |
| ARE  | سورة المتاققون                                  |       | A41    | فرز عران فادس كاعفم دين كى بلنديول پر يكنينا |       |
| A90  | مورت كانام اوروج التمي                          | 1     |        | إليامت تنك محدمهانون كورمول الأصلى الله      | -     |
| ለቁሮ  | مورة الهناقظون كاز مانة مزول                    | r     |        | عليد اسلم كاكتاب وتحكمت كالنيم ويتااوران     |       |
| APA  | مورة المتا فقون كي معمولات                      | ۳     | AA+    | باطن كوصاف كرنا                              |       |
| 144  | اذا جاء ك المنافقون (١١ـ١)                      |       | AAL    | الشافالي كفنل في محقف تعيري                  | l+    |
| A44  | تفات كالغوى وراصطلاح معنى                       | ۵     | AAP    | احكام إورات يركل شرك في وجدت يجود كالدمث     |       |
| i    | عبدالله بن ان كاربوس القُدسلي الله عليه وسلم سي |       |        | موجرده الورات " كمتن على في صلى الشعد        |       |
| A44  | يدز بانی کرنا                                   |       | AAP    | وسلم كي متعلق بشارتي                         |       |
|      | فرود العديل فيدالله بن اني كا اسية تحن مو       | 4     | AAP    | معود وكد مص كے ساتھ تشييد ين كي وجو و        |       |
| 844  | ماتيون كماتح فتراملام عالل جانا                 |       |        | قرآن جيد كي يشين الله كامدات على ال          |       |
|      | غرود بوقبهاع عن منافقول كالمسلمانول ك           | ٨     | ۸۸۳    | الشعبية وملم كى نبوت كى تفاتيت پراستدلال     |       |
| -    | خلاف مبارش كرنا                                 |       | AAG    | سابقدآ يات معارتاط                           |       |
|      | فرزوة بوالمصطلق جي منافقين كالمسلمانون ي        | 4     | AAA    | جمعت وجرتشميه                                |       |
| ,441 | جحزاكرنا                                        | 1     | FAA    | نماز بحد کے مطلق احادیث                      | 1     |
|      | فبدافدين اليكاني سي الشطيريكم كالرم محرم        | ]+    | ۸۸۷    | نماز جو يخروري مبائل                         | 1     |
| 4+1  | بالم كاتبت لكانا                                |       |        | آبالاان اقل يرجدى عى واجب بياقان             |       |
| 4+1  | منافقين كاشعار جموت بولناب                      | Н     | ۸۸۸    | ال ال                                        |       |
| 4+1  | منافقون كالفي جوني قسون كواسال بنانا            | 14    |        | عبدالد جعددوون أيك دان ش جمع بدجا تمي أو     | 6     |
|      | منافقوں کے ایمان اور ان کے داوں پر میر گائے     |       | AAR    | دونول کو پر همالازم بي أيس؟                  |       |
| 4+1* | کاتوبیہ                                         |       |        | الماذجه باعد كه إدركارد باركمنا واجب تيل     |       |
|      | منافقوں کو دیوار کے ساتھ کے ہوئے فہتر کے        |       | A4+    | مبان ہے                                      |       |
| 4417 | ما تو تبييد بينا كي وجره                        |       | A9+    | الشرقالي كيمنل هب كرن كيوال                  | 75    |

|            |                                              |        |             |                                                                                | -     |
|------------|----------------------------------------------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| معور       | متوان                                        | أبهظار | صلى         | عنوان                                                                          | نبثور |
| 410        | کی جائے                                      |        | 4 ele       | منافقين كاطنب مغرت الاركرنا                                                    | 10    |
| 419        | الل وعميال كاآ زمائش بونااوراج عظيم كي تفسير | 14     |             | غروة بنو المصطلق جيد بجرى بين عبد الله بن الي كا                               | 19    |
| 61%        | بقدرها فتدالنسة ذرنه كاحكم                   | ıΑ     | 940         | آپ کی اورآ پ کے اس کی شان بھی گشائی کرنا                                       |       |
| Ş#s        | الله تعالى كوقرض مس ديي كالمعنى              | 14     | 4-4         | آ سانوں اور زمینوں کے خزالوں کا بیان                                           | 14    |
| <b>Ryn</b> | سورة التفاين كاا فقياً م                     | 150    | 4-4         | مؤمنوں کی عز سے کامعنی                                                         |       |
| 444        | آظمراح                                       | rı     | 9+4         | الشركية كركي فتلف آنسيري                                                       |       |
|            |                                              |        |             | ع من تا فرك جواز عصرت ابن عباس كي                                              | Yn    |
|            | ***                                          |        | 944         | تفسير يرابختر اض ادراس كاجواب                                                  |       |
|            | The same same same                           |        | 4+A         | سورة المن فقون كالخقيم                                                         | PI    |
|            |                                              |        | 9+4         | سورة النفاين                                                                   |       |
|            |                                              |        | 4+4         | سورت کا نام اور وج <sup>رتس</sup> میه                                          | 1     |
|            |                                              |        | 4+4         | سورة المنافقون اورمورة التفاين شي مناسبت                                       | +     |
|            |                                              |        | 41=         | مسحات اورآخري چيمورلول شي ارتباط                                               |       |
| ļ          |                                              |        | 4)=         | مورة التفائن سرمتم ولات                                                        | 1 1   |
|            |                                              |        |             | يسبنح للندمنا في السعوات وما في                                                | ۵     |
|            |                                              |        | 441         | الأرض(اسا)                                                                     |       |
|            |                                              |        | 444.        | آسانون اورزمينون كازبان قال ي كاكرة                                            | 4     |
|            |                                              |        | 4117        | تقدر پرایک مشبوراشکال کاجواب                                                   |       |
|            |                                              |        | 915         | انسان کی مورس سے حسین ہے                                                       | Α     |
|            |                                              |        | 916         | کا فرول کے پیدا کرنے میں کیا تھیت ہے؟<br>معنوں نے میں میں میں میں تھی ۔        | ."    |
|            |                                              |        | 110         | رسوپ، ہنڈمسلی اللہ علیہ وسم کو بشر کینے کی تحقیق<br>قبیر میں کار شدہ میں       | "     |
|            |                                              |        | 914         | قرآن جيد ولاورفرائ کي وجه<br>آدم سر کرد کي دو استان مرفر د ک                   | 11    |
|            |                                              |        | 414         | تیامت کے دن کو ہم التفاین فروانے کی دجہ<br>شہری فاحش کی تعریف اوراس کا شرع تھم | 15    |
|            |                                              |        | 982         | المياها من مصيدة الإياق (المراز) م<br>ما اصاب من مصيدة الإياق (المراز)         |       |
|            |                                              |        | ,912<br>41A | ما اجهاب من مصیبه الا بادن (طه (الـ ۱۸)<br>مصائب برمبر کرنے کی تلتین اور ترغیب |       |
|            |                                              |        | 41/4        | ائل وعمال اگرالشاتعالی کی اطاعت ہے روکیس یا                                    |       |
|            |                                              |        |             | اس کی نافر افی کے لیے کہیں اوان کی بات رحمل د                                  |       |
|            |                                              |        |             |                                                                                |       |

مياء الغرأر

### ليم الله الحرال الحين

المحمد وتعارب لعب لمديون وسازي مستغنى في جدده عوارا في المدمول والمزل القرك تبديانا لكل شيغ عندالع رضين والصدوة والسلامعلى سيدنا محديلذي استغنى بصداوة الله عنصلوة المصلين واختص برصاءوب العالمين الذى بنغ اليناما انزل عليه من القران وبين لنامانزل عليه متبيان وكان خلقه القرأن وتحدى بالغرقتان وحجزعن معارضته الاملس والجان وهوخليسل اللئه حبيب لرحمن لواء فوق كل لواء يوم الدين قائد الانبيأوالرساين امام الاوليين والانحويين تشقيع الصبالحين والمبل نبيين واختص بتنصيص المغفرة لع فيكتاب ميين وعلى الدالطيسون الطاهرين وحلى اصحابه الكاملين الراشدين وإزوليد الطاهرات امهات المؤملين وعلى سائراولياه اعتد وعلماء مستداجعين الشهدان لاالد لاالله وحدة لاشريك لفاواشهدان سيدن ومولان عطاعبده ورسولهداعو ذبالقدمن شرور فشى ومنسيات اعمالى من يهده الله فالامضل لمدومن يصله فالهدى لم اللهدارني الحق حقاوارزقني اتبلعه اللهمراوف الباطل باطلاوارزقني اجتنابه اللهم اجعملني أل تبيان القران على صراط مستقيم وثب تني في شعلى منهج قويم و اعصم وعن النطأ والزلل في تحريره والحفظني من شوالماسد بن وزبيغ المعاندين في تعزيز اللهم الق قبلى اسرا والمقرأن واشرح صدرى لهمان المغروتان ومتعنى بغيوض القرآن ونوم ليبانواد النوقان واسعدني لتسيان القراق، رب زدنى علمارب احضلنى مدخل صدق واخرجمتى مخرج صدق واجعل لىمن لدنك سلطانًا فصيرا اللهم اجعله خالصا لرجهك ومقبولا عندك وعندر سولك واجعاد شائما ومستفيضا ومغيضا ومرغوبا في صراف العالمين إلى يومر الدين واجعلدلي ذربيخ للمخفرة ووسيلة للنجاة وصدفت باربية إلى يوم التيامة وارزقني زيارة المنى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشناعته في الاخرة واحبن على الاسلام بالسلامة واستنعلى الايمان بالكرامة والتهوانت رلى لاالعالاانت حلقتني واناعسك واناعلى عهدك ووعدك مااستطمت اعوذ يلشمن شرم اصنعت ابوء لك بنعمتك على وابوء لك مذنبى فاغفر أى ناند لا يففرال ذنوب الاانت أمين مأبرب العبالميين

جديازة

الله الله على المروع كرتا عول ) جوتها عند رحم فرمائ والأبهت مبريان ٢٥

تمام تريض القدرب العالمين ك لي تخصوص بين جو برتعريف كرف والى كي تعريف مستعنى ب جس فقر آن مجيد نا ر ل کي جو عارفين کے حق هيں ہر چيز کا روثن بيان ہے اور صلوٰ ۾ وسلام کا سيد نا محمصلي القد عليه وسم مريز وب ۽ وجو خود الله تعالى كے صلوة تازل كرنے كى ورب برصاؤة سجيخ والے كى صلوة سے ستنتي جن بين كى خصوصيت سے كراللدرب العالمين ان کوراشی کرتا ہے اللہ تھ تی نے ان برقر آن نادل کیا اس کو انہوں نے اہم تک پہنچایا اور جو بکھان برناز ساموا اس کا روش بیان انہوں نے جس سمجایا - ان کے اوصاف سرایا قرآن جی- انہوں نے قرآن جید کی مثال لانے کا چینے کی اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لانے سے عاج رہے۔ وہ القد تعالی کے قلیل اور محبوب بین قیامت کے دن ان کا حبیتڈ اہر مبعثہ ہے ۔ بلند موگا۔ وہ خیوں اور رسولوں کے قائد بیل اولین اور آخرین کے امام بیں۔ تمام نیکو کاروں اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ بدان کی خصوصیت ہے گرقر آن جید میں مرف ان کی مفقرت کے اعلان کی تعری کی گئی ہے اور ان کی یا کیزہ آل ان کے کامل اور بادی اصحاب اور ان کی از واج مطیرات احبات الموتین اور ان کی امت کے تمام علاء اور اولیء برجمی صنو قرومنام کا نزول ہو۔ بش گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عمادت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بش گوائل دیتا ہوں کے سیدنا محمصلی اللہ عدید وسلم اللہ کے بندے اور ہی کے رسول ہیں۔ بیس اینے نفس کے شر اور بدا تمالیوں سے اللہ کی بناہ یں آتا ہوں۔ جس کوائند ہوایت دے اے کوئی گمراہ نیس کر سک اور جس کو وہ گمرانی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہواہت قبیل دے سكا\_اے اللہ الجمع برحق والشح كراور مجھاس كى اتباع عطافر مااور جمع برباطش كوواضح كراور مجھے اس سے اجتناب عطافرما۔ ا \_ القدا مجيين تبيان القرآن "كي تصنيف عن مراطمتنقيم ير برقر اردكه اور مجيمة ال عن معتدل مسلك بريابت قدم دكار مجم ال کی تحریر میں غنطیوں اور نفوشوں سے بیااور مجھے اس کی تقریر میں حاسد بن کے شراور معاندین کی تحریف ہے محفوظ رکھ۔اب اللہ! میرے دل میں قرآن کے امراد کا القاء کراور میرے سینہ کوقر آن کے معانی کے لئے کھول دیے جھے قرآن مجید کے فیوش ہے بہرہ مندفر مان قرآن مجید کے انوار ہے میرے قلب کی تاریکیوں کومنورفر ما۔ مجینے "تیمیان القرآن" کی تصنیف کی سعادت عظا فراء۔ اے میرے دب! میرے علم کوزیادہ کراہے میرے دب اتو جھے (جہاں بھی داخل فرائ) بہندیدہ طریقے سے داقل فریا اور مجھے ( جہاں ہے بھی یا ہر لائے ) پہتدیدہ طریقہ ہے اہر لا اور مجھے اتنی طرف ہے وہ فلیہ عظا فرما جو (مبرے لئے ) مدد گار ہور اے تلتہ! اس تھنیف کو صرف اپنی رضائے گئے مقدر کروے اور اس کو اپنی اور اسے رسول صلی الشرعليد وسلم کی بارگاه ش متبول كرد ياس كوقيامت مك تمام دنياش مشهور مقبول محبوب اورائر آفرين بنادي اس كوميرى متفرت كاذرايد میری نجات کا دسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جار بہ کروے۔ ججے دنیا میں نبی صلی اللہ عیہ وسلم کی زیادت اور تیامت المن آب كى شفاعت سے بہر و مندكر جمعے ملائتى كے ساتھ اسلام ير زنده ركھ اورائيان برعزت كى موت عطافر ماا اے اللہ! تو میرارب ہے تیرے سواکوئی عمادت کاستی نہیں اونے بھے پیدا کیا ہے اور ش تیرابندہ ہوں اور ش تھے ہے ہوئے وحدہ اورعبد برائی طاقت کے مطابق قائم ہوں۔ میں اٹی بدا محالیوں کے شرے تیری بناہ میں آتا ہوں۔ تیرے جھ پر جوانعاہ ت میں میں ان کا اقر اور کرتا ہوں اور اپنے کتا ہوں کا اعتراف کرتا ہوں ۔ ججھے معاف قریا کوئک تیرے سوا کوئی گنا ہوں کو معاف كرف والأنكل ب. آعن يادب العالمين!

## اتْدِيكِس تبيانُ القرآن (جلدياز دہم)

| مؤنبر                 | نمرشار سورت کا نام           | مؤنم        | تبرثار مادت کانم               |
|-----------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|
| 444 -                 |                              | ۳۵          | A 488                          |
| 4-4 -                 | وعد ، سُولة الحربيد          | INN         | رودمارد مرواند<br>دورهارد مورد |
| 448 -                 | رهه ، سُورَةُ الْبُجَادِلَةِ | IAF -       | (٨٨) سُورَةُ الْقَتْحِ         |
| 29A -                 | وه مورة الحشر                | 44F -       | ١٩٩٠ سُورَةُ الْحَجُرُوبِ      |
| <b>∧</b> ۳ <u>¢</u> – | ١٩٠٠ سُولِهُ الْبُنْسُونَةِ  | #11         | ٥٠٠ سُورَةُ ق                  |
| AMP_                  | اله سورة الصف                | <b>P</b> 00 | والله المورة الدارية           |
| A4(Y_                 | ١٩٢٠ سورة الجمعة             | M.A .       | وه ، سُورَة الطُّورِ           |
| 198' -C               | ١٦٠٠ سُورَةُ المُنْفِقُونَ   | M4          | (١٥) سُورُةُ النَّجِمِ         |
| 4.4                   | ١٩٢٠ سُورَةُ التَّفَائِنِ    | 04M -       | (١٩٥٠ سُورَةُ القَمْرِ -       |
|                       | •                            | 44          | دهه، سورة الرّحان              |





تخمده وتصنى ونسلم على رسوله الكريم

### سورة الاحقاف

### مورت کا تام اور وجه تشمیه

اس سورت کا نام الاحقاف ہے کیونکہ قرآن مجید کی اس سورت کی کیسآ بہت میں ادحقاف کا ذکر ہے وہ آ بہت ہے۔ وَاذْ كُوْرَاكُمَا عَالَةٍ إِذْ أَنْكَارَ فَقُومَهُ بِالْاَكْتَاقِ (الاحقاف ٢١) اور عاد کے بعالی ( شود ) کو یاد کرد جب اس نے پہلی قرام کو حقاف میں قرامیات

> احادیث بیل بھی اس سورت کواراحقاف سے تعبیر فر دیا ہے۔ ارم احمد بن عنبل متو تی ۴۳۱ھا بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

حضرت ابن معجود منی القدعت بیان کرتے ہیں کہ رسول القد علیہ وہم نے جھے ال حسم ہے ایک سورت پر هائی اور وہ طل شی جی ہے ال حسم ہے ایک سورت این مسعود منی القد عشر فر ہاتے ہیں کہ شیل ہے الاحقاف ہے (جس سورت کی تمیں سے ذیادہ آئیتی ہوں اس کو شل کہتے ہیں ) حضرت ابن مسعود رضی القد عشر فر ہاتے ہیں کہ بیس نے اس سے برج جھا: من کہ جس کہ وہال ایک فیص سے کہا تھا اس سورت کو کہی اور طریقہ سے برخ ہور ہا تھا میں سورت کو کو جو اس نے ایک اور فیص سے کہا تھا اس سورت کو برجو اس نے ایک اور فیص سے کہا تھا اس سورت کو برجو اس نے ہم وونوں کے علاوہ کی اور طریقہ سے اس سورت کو برجو اس نے ایک اور فیص کی القد علیہ وسلم کے پاس کی تھا اور شی نے کہا یا یوسول القد اید دونوں اس سورت کی قرائت ہیں میری مخالفت کر رہے ہیں اسول القد اید دونوں اس سورت کی قرائت ہیں میری مخالفت کر رہے ہیں اسول القد عیہ وسلم کے باس خضب ناک ہوئے اور آپ کا چرہ منتفیر ہو گیا آپ سے ناک ہوئے النہ اس سے باک ہوگئی تھیں کہ وہ وہ پی کتا ہے خصب ناک ہوئے اور آپ کا چرہ منتفیر ہو گیا آپ سے باک ہوگئی تھیں کہ وہ وہ پی کتا ہے اللہ علیہ ہوئے اللہ کرتی تھیں۔ اس دفت آپ کے باس حضرت می ان اللہ عدم سے بھی انتہوں نے فر مایا رسول القد صلیہ دسم تم کو اس طرح پر جس میں حضرت می انتہوں نے فر مایا کہ برخض اس طرح پر جسے جس طرح اس کو پر حمایا گیا ہے۔ الحد یہ تیں کہ برخض اس طرح پر جس میں حضرت میں انتہوں نے فر مایا کہ برخض اس طرح پر جس میں حضرت میں انتہوں نے فر مایا کہ برخض اس طرح پر جس میں حضرت میں انتہوں کے فر مایا کہ برخض اس طرح پر جس میں طرح اس کو پر حمایا گیا ہے۔ الحد یہ

(منداحدة المراها على قديم منداحرقم الحديث الماسية واراحياء الترب العرفي بيروت ١٣١٥ م)

ابتداء میں قرآن جید کوآسانی کے لیے سات افعات پر پڑھنے کی اجازت تھی ڈسول الشطی الشطیہ وہم ہر مختص کواس کی افغت اور قرآت کے مطابق کی تصاب افعات پر پڑھنے کی اجازت تھی ڈسول الشطیق میں تمام مصاحف کو صرف الفت اور قرآت کے مطابق میں تمام مصاحف کو صرف ایک افت قرآت کے ساتھ قرآن پڑھنے گئے تو ہر ایک افت قرآت کے ساتھ قرآن پڑھنے گئے تو ہر ایک افت قرآت کے ساتھ قرآت کے ساتھ قرآت پڑھنے کردیا ایک انہاں کے معنزت عمان نے محسوس کیا کہ سب کو بیک قرآت کو خدد کہنے لگا اس کے معنزت عمان نے محسوس کیا کہ سب کو بیک قرآت پر جمع کردیا جائے تا کہ امت بیس فقتہ نہ ہو۔

الاحقاف كالمعتى

علد مدايو الفضل محمد بن عرم ابن متقور فريق مصرى متوفى الصد لكهية بين

الاحقاف كاواحد "المحقف" ب" المحقف" طويل اوربلند تيكو كتي إن جوقد رئيط ها مؤالا حمالت الأص جو الا تھاف كا ذكر ہے اس سے مراد بلنداور طول شيلے ہيں۔ جو برى نے كہا اس سے مرادتوم عاد كے كمرين سے شيلے يمن شي ايس جِال قوم عادرة كي في \_ (المان العرب ع المن ٥٤ وارساد أيروت الم-٢٠٠٥) الاحقاف كأكل وقوع

قوم عاد کا مرکزی مقام سرزین احقاف ہے پی حضرموت کے شال بی اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں الدان ہے ادر شال میں رائع خال ہے جے محرائے اعظم الدينا بھي كي جاتا ہے ہر چھ كر رائع خان آبادي كے لاكن تبيل سے تاہم اس كے الحراف میں کچوھسہ آبادل کے لاکن ہے خصوصاً وہ حصہ جرحقرم ت سے نجران تک پھیلا ہوا ہے اگر چہ وہ بھی اس وقت تکمل آ بادلیس ہے اور اس بیں رہے کے ٹیبوں کے سوا اور پھوٹھرٹنس آتا۔ تاہم قدیم زمانہ بیں ای معترموت اور تجران کے ورمیانی حصہ میں عادارم کامشہور قبیلہ آباد تھا۔ جس کوانند تعالی نے اس کی نافر مانی کی یدداش میں آندھی کاعذاب بھیج کرنیست و نابود کر دیا تفاییخ میدالوباب نجارئے دونقعل الانبیاء "علی تصرح کی ہے کہ جھے سے معرموت کے باشندے احدین عمیر بھی نے بیان كياكدود ايك جماعت كے ساتھ ان بلاك شدوق مول كے قديم مساكن كے كون بي حطرموت كے شالى ميدان بل قيام پذیرے بسیار کوشش کے بعد ٹیبوں کی کھدائی سے سکے مرم کے مکھ برتن کے جن نیکی نامعوم زبان میں کوئی تحریم کندہ تھی۔ (اللاعد الكرآن على معريد عدامل الدالات عدد كراعي)

#### مورة الاحقاف كازماندنزول

بيسورت بالاتفاق كى ب البيته ابن عطيه في كها ب كه اس كى دواً يتي مدنى جن " الدَّهُ يُتُحَدُّ إِنْ كَا تَ يَعِنْ الله " (الاحاف ١٠) اورعلامه سيوطي تي "الانقال" عن ان دو يحاملاه وايك اورا بيت كاليمي استناء كيا بوه ب " وَوَهَيْنَا الْإِنْسَانَ بوالكارية المسلمة " ( الاهاف ١٥) البديح بيب كرسرف كمل ودا يتين مرفى الياب

موراتوں کے نزول کے اعتبار سے اس سورت کا تمبر 10 ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا تمبر ٢٠٩ ہے اور اس سورت کی پنیس آئیس جی بیسورت الداریات سے پہلے اور انجامیة کے بعد نازل بول ہے اور اس شورت كا والى زماند ازول بجوالجامية كاز منذرول ب

### سورة الاحقاف كے اغراض اور مقاصد

مورة الا تقاف كا افتتاح كى ان عل آيات سي كي كيا بي جن سيسورة الجاهية كا افتتاح كياكيا باوران آيات عل قر آن جیدے جو ہونے کی طرف اشارہ ہادراس پرولیل ہے کہ قرآن جید منزل من اللہ ہاور یکسی انسان کا کلام

م سانوں اور زمیتوں کی تخلیل سے اس پر استدلال کیا ہے کہ القد تعالی واحد ہے۔

اوراس کی طرف اشارہ کیاہے کہ قیامت کے بعد جزاء اور مزا کا نظام قائم کیا جائے گا۔

شرك كو باطل قريلا بادريد بتايا ب كمانشاتعالى كويجوز كركارجن كى يرسش كرتے بين وه الوہيد كى صفات سے خال

سیدہ محرملی انته علیہ وسلم کی رسالت کو فابت افر مایا اور اس پر القد تعالی کی شہادت ویش کی ہے اور بنی اسرائیل سے آیک محص کی شهادت کا ذکر قربا با بهاور و و معنزت عبد الله بن سلام رمنی الله عنه جل -

جڑ اس می قرآن مجید برائیان لانے والوں کی تعریف اور حسین کی ہے اور ان کے بعض عمدہ اوصاف بیان کے جی اور اس کے مقابلہ میں کفار کے اوصاف فرمور بیان کے جی اور ان کے حسد کرنے کو بیان کیا ہے جس کی وجہ ہے انہوں نے سیدنا میر مسلی اللہ علیہ وظم کی کلذیب کی ہے۔

ال ش قرآن جيد كايم جره وكركيا بك جنات قرآن جيدك يات ك كرقرآن جيد برايان له المد

ال على الدين كرماته فيك سلوك كرفي كرايت كى بدايت كى بداية

جنہ اوراس میں عایا ہے کہ جو کفارا ہے زمانہ میں بہت تو ی تھے اور وہ سنس کمراہی پر اصرار کرتے رہے تھے اللہ تعالی نے ان برگرفت قرمائی اوران کو جڑھے اکھاڑ دیا۔

ہنا الل بل حضرت بود عدید السلام کی قوم کا حال بیان فریا ہے جوا پی قوت اور طاقت پر بہت محمد اُکرتی تھی اور بتوں کی میاوت پر اصرار کرتی تھی القد تھا گئے ہے ہر چیز کو میاوت پر اصرار کرتی تھی القد تھا گئے ان کو ایک دیرست آ عرص ہیں کر بلاک کردیا جوا ہے دب کے علم سے ہر چیز کو جات کردی تھی القد تھا کی سے مال واقعہ کا ذکر کھار قر لیش کوارانے اور ان کوجرت والے کے لیے فریایا۔

اوراس معتمون پراس مورت کوختم فرمایا که الله تعالی اوگول کوان کی موت کے بعد دو بارہ زغرہ کرنے پر قادر ہے کیونکہ الله تعالیٰ آ الول اور زمینوں کا خاتی ہے اور بیر بتایا کہ کفار کو دوز خ کا عذا ب ضرور دیا جائے گا اور ان کو قیامت کے دہشت تاک مورے ڈرایا ہے اور اس کی تاک مورے ڈرایا ہے اور اس کی تاک مورد کو ٹو ڈرتے ہیں اور اس کی تاک مورد کی مورد کو ٹو ڈرتے ہیں اور اس کی تافرہ نی کرتے ہیں۔ پس رسوں اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو جا ہے کہ ان کی اؤ بت ناک باتوں پر مبر کریں جیسا کہ ویکر اول العزم رسول ان کی گھٹا نیوں پرمبر کرتے رہے تھے۔

سورت الاحقاف كے اس محقم تعارف اور تمہير كے بعداب بين الله تعالى كى الداد اور اعاشت بر احتاد كرتے ہوئے اس سورت كا ترجهاوراس كى تغيير شروع كرر با بول-

اے دب العزت! مجھے اس مودت کی تغییر شرر راوش و کھانا اور اس بر جھے گامزن رکھنا اور اس کی تغییر بیس باطل امور سے جھے واقف کرنا اور جھے اس تغییر ش ان سے مجتنب رکھنا۔ (آئن)

و آخر دعوانا ان الحمد لله وب العلمين والصلوة والسلام على لبيناسيد محمد خاتم البيين قاتله المرسلين شفيع المذبين وعلى آله الطيبين واصحابه الراشدين وارواجه امهات المؤمنين وعلى اولياء امته وعلماء ملته واميد اجمعين.

غلام رسول معیدی خفرانه خادم الحدیث دار العلوم لیمید بلاک ۱۵ قیڈ رل بی امریا کرا تی۔ ۳۸ معرفی ۱۳۱۵ ماری ۲۵ میرو ۱۳۵۰ موبائل فمبر: ۲۰۱۵ ۲۵۰۹ ۱۳۰۰





جلدمازاته

تبيان الفرأي





تبيار القرآر

لیمن عارفین نے کہا ہے کہ ' طا' سے الل توحید کی جاہت کی طرف اشارہ ہے اور'' مم ' ہے حرید راشی ہونے کی طرف اشارہ ہے اور ' مم ' ہے حرید راشی ہونے کی طرف اشارہ ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ حرید راشی ہوگا ان کو جنسہ بھی ابنا دیدار عطاقر بائے گا۔ نیز بیجی کہا گیا ہے کیا' طا' سے زئدہ واول کی حیات کا سبب ایں اور اس سے انڈ عز دجل کی ان سات صفات کی طرف اشارہ ہے جن پر اس نے معفرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فر بایا اور وہ سات صفات یہ ایس. حیات کی طرف اشارہ ہے اور کا ما گئی ہو افر بایا اور وہ سات صفات یہ ایس. حیات کا محمدت اداوہ ' می بھر اور کا کام کی طرف اشارہ ہے انہا اول اور آ تر مفات کی طرف اشارہ ہے اور باقی صفات کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی القد تعالیٰ نے قرآ ان کر یم اس لیے یا زل آ فرصفات کی طرف صفات کی طرف حضرنا اشارہ ہے۔ یعنی القد تعالیٰ نے قرآ ان کر یم اس لیے یا زل فرمایا کہ اور ما عاد وصفات کی معرفت حاصل کی جائے۔

الاخفاف ٣ من فرمایا ١٠ س كتاب كا نازل كرناالله كى طرف سے ہج بہت قالب بے مدحكمت والا ہے O اس آیت كی تغییر بھی الجاثيہ ٣ میں ہم ہیان كر پچكے ہیں اس كا خلاصہ بیہ ہے كہ بیقر آن جواس سورت پر اور وائی سورتوں پر مشتل ہے ووسب حق اور صدق ہے كيونكہ وہ اللہ بھانہ كی طرف سے نازل كيا گيا ہے اور اللہ تعالی سب سے زیادہ صادق ہے اس نے فرمایا ہے:

وَمَنْ أَصَّمَانُ مِنَ اللهِ قِيلًا (الساء ١٣٠) اوراشت زياده كى بت كى ب

اور فرمایا ہے: اللہ بہت فالب ہے بینی اللہ تعالی کی کماب اپنے القاظ اور معانی کے اختبار ہے تمام کمابوں بر فالب ہے اور وہ ہے حد محکمت والا ہے بینی اس کماب بین اس کما ہوں ہوا گئے جیں وہ بے شار محکمت والا ہے بینی اس کماب بین بو احکام بیان کیے گئے جیں وہ بے شار محکمت والا ہے بینی اس کمار فرض ہے تماب بی جومقائد جیں ان جس بھی بہت محتمیں جی اور جو واقعات اور امثال ڈکور بین ان بی بھی ہے انمازہ محکمت ہیں خوض ہے کمابوں کی چونکہ بہت فالب کی طرف سے نازل کی گئے ہے اس کے اس کماپ کی عمارت اور اس کی فصاحت اور جلافت تمام کمابوں کی فیصاحت اور بلافت تمام کمابوں کی فیصاحت اور بلافت بر خالب ہے اور چونکہ ہے کماب ہے صدیحکمت والے نے نازل کی ہے اس کے جس کی جر برآیت میں ہیں۔ حدوصاب محتمیں جی ۔۔

حق کا معتی اور مراد

الاتھاف ٣٠ ير فرمايا جم في آ الوں اور زميوں كو اور ان كے ورميان كى سب جيزوں كو مرف حق كے ماتھ بيدا كيا .......

آسانوں اور زمینوں کے درمیان کی سب چیزوں سے مراد ہیں: عناصر اوران (آگ مٹی پانی اور بوا) بادل بارش بھادات ابات حوانات انسان طائلہ اور جناب وغیرہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے لیتی غرض محق بھادات بات انسان طائلہ اور جناب وغیرہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی نے حق کے ساتھ بیدا کیا ہے لیتی غرض محق اور حکست بلانہ کے ساتھ اور اس نہیں کو مخت سے کے اور ان کومز اور بے جناوں نے برے مل کے لیس اللہ تعالی نے کس چیز کوعیت اور برچیز کوسک اور برچیز کوسک محست سے بنایا ہم جیز کو کس کے اس کو پیدا فرمایا ہے اس سلسد بیا ہے اور برچیز کی ایک حقیقت ہے جس کے لیے اس کو پیدا فرمایا ہے اس سلسد بیل ساتھ بیدا فرمایا ہے اس سلسد بھی ہے دور برچیز کی ایک حقیقت ہے جس کے لیے اس کو پیدا فرمایا ہے اس سلسد بھی ہے دور برچیز کوسک شاتھ بھی ہے۔

حضرت حادث بن ما لک افساری رضی الشرعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الند ملی الشرعلیہ وسم ان کے پاس سے گز دے آو آپ نے فرمایا: اے حارث! تم نے کس حال ہیں تع کی؟ انہوں نے کہا: ہیں نے اس حال ہیں تع کی کہ ہیں برحل موکن تھا؟ آپ نے فرمایا: قور کروتم کیا کہ رہے ہو؟ کی بے ذک ہر چزکی ایک حقیقت ہوتی ہے کی تمبارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟

137 2

یں نے کہا: یں نے اسپے نئس کوہ نیا ہے ہے رض کر لیا اور اس کے لیے یس نے شب بیداری کی اور دن یس مضمئن رہا اور گویا کہ یں اسپے رب سے عرش کوصاف و کھر ہا ہوں اور گویا کہ یس اہل جنت کی طرف و کھر ہا ہوں وہ ایک واسرے کی زیادت کر دہے ہیں اور گویا کہ بیں اہل دوزخ کی طرف و کھر ہا ہوں وہ اس بیں بھوک کی شدت سے چلا رہے ہوں گے جب آ ہے نے تمن یا رفر مایا۔ اے صارت اتم نے (الشرف الی کی) معرفت حاصل کرئی۔

(القم الليرج مهى ٢٦١ ـ ٢٩١ من الديث ٢٥ مه من النابي شب السهم مندار الرقم الدين ١٣٠ كن المال رقم الدين ١٩٨٨)

ال عديث بن يدذكر ب كر معرف عادث في كما كديل من كوير موكن تما كر البول في كن تغير كى جس كا خلاصه الله عزوج من في المحاصل كوير الميول في الدين كوير الله خلاصه الله عن الماروب كرا الله الله كالمعرف عامل كوير الميارة عن من بيا الماروب كرا الله الله كالمعرف عامل كوير الماروب المعرف عامل كوير الميار

اس آیت کل بددلی بھی ہے کہ تیامت کا واقع ہونا اور مرنے کے بعد العنا برتن ہے کوئک اگر قیامت کا تم نہ ہواور مردول کوزندہ نہ کی جائے تو جن مظلوموں کا دنیا میں کا لم سے بدلینیں لیا گیا وہ بغیر جزاء کے دہ جا کیں گے اور خلال بغیر سزا کے دہ جا کیں گے'ای طرح کفار بغیر مذاب کے اور موشن بغیر تواب کے دہ جا کیں گے اور بیاس حقیقت کے فلاف ہے کہ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو مرف تن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔

ال كے بعد قرما يا اور أيك محين مدت تك كے ليے۔

آ سے کے اس حصد کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے اس جہان کو اس لیے ٹیس پیدا کیا کہ بیابد الاباد تک ہاتی ہے بلک اس جہان کو مطلقین کے لیے دارالعمل بنایا ہے کہ وہ اس دنیا میں نیک عمل کریں اور آخرت میں اس کی اچھی جرا یا تھی گھرایگ وقت مقرر براللہ تعالی اس جہان کوفنا کردے گا اور اس آ ہے میں معین عدت ہے دہی وقت سراد ہے۔

اس کے بعد قرمایہ: اور کفار اس عذاب سے روگروانی کرنے والے ایس جس سے انتیں ڈرایا خمیا ہے 0

الله عز وجل اوررسول التدسلي الله عليه وسلم أورقر آن مجيد كا الكار الشخفاف اوراسخ قار كفر ب

اس آیت سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ جس جرم اور گناہ کے عذاب سے اللہ عزوجل اور اس سے رسول سلی القد علیہ وسلم نے قرایا ہواس سے امراض کرنا یا اس کا اٹکار کرنا یا اس کا استخفاف کرنا (اس کومعمولی اور باکا جانزا) کفرے۔

جارے نقباہ کرام نے اللہ عن اور رسول اللہ علیہ وسلم اور قرآن جمید کے اٹکار اور استخفاف (میٹنی ان کو ہلکا اور معمولی جائے کا کو نفر قرار دیا ہے۔ اسی طرح فرائض اور سنن کے اٹکار اور استخفاف کو بھی کفر قرار دیا ہے۔

علامه زين الدين اين ليم خل متونى ١٤٠٠ وليست بين

جب کوئی محض اللد تعالی کی اسک مفت میان کرے جواس کی شان کے لائن ٹیس ہے یا اس کے اساء میں ہے کی اسم کا خواتی اڑائے یا اس کے احکام میں ہے کی تھم کا خواتی اڑائے بیا اس کے وحداور وعید کا اٹٹار کرے یا اس کا شریک مانے یا اس کا

جلد بإزديم

بیٹا مانے یا س کی بیوی مانے یا ہس کی طرف جبل مجزیاتقص کی نسبت کرے تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا اور جب وہ کہے کہ القد کے قتل بیس کوئی حکمت نیس ہے تو اس کو کافر قرار و یا جائے گا اور اگر اس کا یہ عقاد ہو کہ اللہ تھائی کفرے راضی ہوتا ہے تب بھی اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ (الحرار ائن ج ۵س ۱۵ مطبور معزاہ م کیری جس ۲۵۸ مطبور معر)

جس تے کسی تی کی نبوت کا اقر ارفیل کیا یا جو کسی رسول کی کسی سنت سے رامنی تیس ہوا وہ کافر ہو گیا۔

(عالم كيري ج عاص ١٦ ٧ مطيور مصرة ١١١١)

على مديحه بن محد ابن الموار الكروري التوفي ١٢٥ ه لكسة مي

جہارے تی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پر ٹی الحال ایمان الاناء جب ہے اور جو خض بدایمان لایا کہ آپ رسول ہیں اوراس پرایم ن نہیں لایا کہ آپ خاتم الرسل ہیں اور آپ کا دین قیامت تک منسوخ نہیں ہوگا وہ کافر ہوگیا ایک شخص نے کہا: جب بھی نمی صلی اللہ علیہ وسم کی نا کھ تے تھے تو انگلیاں چائے تھے بھر کہ سے اولی ہے تو وہ کافر ہوگیا۔کہا گیا کہ نائست ہے اس نے کہا، بھی نیس کاٹوں کا خواہ سنت ہوتو وہ کافر ہوگیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کی شخص نے رسول لند صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا استخذاف کیا یا آپ کی احادیث میں سے کی حدیث کا استخذاف کیا تو وہ کافر ہوگیا۔

( قَاوِلُ بِزَارْسِيلِي حاصل البندية على ١٩٨ ملا ١٩٨ مليوه معرَّ ١١٠١هـ)

ملاعلى بن سلطان مجرالقار كالحلى التونى ١٠١٠ الصليحة ج

''خلاصة الفتاویٰ ' بیں قدکور ہے کہ جس مخفی نے کسی حدیث کورد کیا کو بعض مشائع نے بیاب کہ وہ کافر ہو جائے گا اور مثاخرین نے کہا اگر وہ صدیث متواتر ہوتو کچروہ کافر ہو جائے گا میں کہتا ہوں کہ بی قول میجے ہے ہوں کراس نے کسی خجر واحد کو بیطریقہ استخفاف واستحقار اورا نکار دو کیا تو گھروہ کافر ہو جائے گا۔ (شرع لغذا کبرس ۱۲۹ مغیورمسر)

قامني ديوالفضل عياض بن موى ولكي الدى متوفى ١٨٨٥ هد لكست بين

نيز قاضى عياض لكعت بي

جس مخض نے قرآن مجید کا یا مصحف بیل ہے کی چیز کا استخفاف کیا بااس کو گائی دی یا اس کا الکار کیا یا اس سے کمی حرف کا الکار کیا یا کمی آیت کا الکار کیا یا اس کی کمی چیز کی محکفہ ہے کی یا قرآن مجید میں اندکور کس تھم یا کسی خبر کی تاقر آن نے جس چیز کی نفی کی ہے اس کو نامت کیا یا قرآن کر یم نے جس چیز کو نامت کیا ہے اس کی نفی کی یا اس کی کسی چیز بیس شک کی تو اہل

جلدياز وتهم

مبيار الغرآن

م كان يريناع بي كروه محفى كافر موكيا\_ (الفادج من ٥٠ ورافلز يروت ١٢١٥)

علامه معدالدين مسعودين عمر تنتاراني متوفى ١٩١٠ يعد لكيت بين

اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بعض معاصی ایسے جیل جن کوشارع علیہ السلام نے تکقریب کی عدمت قرار دیا ہے اور ان کا اس طرح ہونا دیا کی شرعیہ ہے معلوم ہے جیسے بت کوئید و کرنا اور معتخف ( قر آن جید ) کو گندگی جیس بھینیک دینا اور کلمات كفريد بولنا جن كا دلاك يكفر مونا ثابت بداشرة من مدهى من بدا من المراس

الشدنعائي كاارشاوي آب كي كرتم الندكوچيوز كرجن كي عردت كرت مؤكياتم مدد يكها ب كرانبور ف كيا بيداكيا ب ذرا تھے بھی وکھ و کرانہوں نے زبین کا کون ساحصہ بیدا کیا ہے یا آ سانوں کے بنانے جس ان کا کوئی حصہ ہے میرے یا س اس ہے مہلکی کوئی کتاب او دُیا پہلے نظم کا پھیے بقید حصہ اگرتم سے ہو 🔾 اور اس سے بڑھ کرا ورکون تکم ماہ ہو گا جوان کو بکارے جو تیامت تک ان کی فریاد زیرن عیس اوروه ان ( کافروں ) کی نیار سے بے فیر ہیں O اور جب بوگوں کو ( میدان حشر ) میں آج کیا جائے گا تر (ان کے خودساخت معبود) ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے مشکر ہوں کے 10 اور جب ان کے سامنے تماری واضح آیات کی الاوت کی جاتی ہے تو کفار اس حل کے حفاق کہتے ہیں جوان کے یاس آچکا ہے بیکن موا جادو ہے 0 یا مجتے میں کاس (تی) نے اس کو گھڑ لیا ہے آ ب کیے کا اگر (بالفرض) علی نے اس (قرآن) کو گھڑ لیا موتا تو تم مجھ اللہ ک عذاب سے بالکل بھالمیں سکتے تھے تم اس (قرآن) کے متعلق جو کھے کہ رہے ہواللہ اس کوخوب جانبے والا کے میرے اور تمهارے درمیان ویل کافی گواوے اور وو يہت بخشے دارا بے صدمبريان عن (الاحاف، ٨٠٠)

الاحقاف، ٢٠ يل "السارة" كالقطب جس كاليك عنى عداوركيري باسكادومرامعتى كى جركا بقيصدب آلاه نے کہا: اس کا معنی ہے : مخصوص علم - مجابد نے کہا کہ اس کا معنی ہے : تمہدرے باس کوئی اسک روایت ہے جوتم سے بہنے او کول ے معقول ہو ۔ تحرمہ اور مقاحل بے کہا کیا انہا مسابقین ہے اس سلسلہ بیں کوئی روایت ہے؟ حسن نے کہا. کیاتم نے کی چیز ے اس کوسندیا کیا ہے کرزشن اور؟ سان کے منشق ش کی اور کا بھی حصہ ہے؟ زیاج نے کیا: "السارة" "اشسحاعة" اور "مسماحة" كى طرح معدد باوراك كالمعنى علامت بدالاح ادكام الترة ل جدائل اعلاما على اليون جدوم الدي

الاحقاف: ١٢ كاخلاصه

المام الدجعفم فحر بن جرم طبري متوفى - اماء نے اپني سند كے ساتھ روايت كيا ہے كه حضرت ابن عماس رضى الدهنما نے "اوالهاوة من علم" كأتكسرش فرمايا حرب ش ايك لمريد قباكده وثن يرلكيري وال كركي چز كومعوم كرت محق اور اس آیت کامتنی بید ہے کہ اگر تم بدوون کرتے ہو کہ آسان اور ایٹن کے پیدا کرنے میں اللہ تعالی کے سواکس اور کا بھی حسر ہے تو تم کو سے بات کیسے معلوم ہوئی؟ کیا تہارے یاس انہیا وسابھین کی تمایوں بٹس سے کوئی کماٹ ہے جس میں بدیکھا ہوا ہے باتم نے زین م لیری ڈال کرول کے طریقہ سے اس کو معلوم کرایا ہے یا تم نے اس کو کا بتول سے معلوم کیا ہے یا تم نے اس کو کی اور چے سے ملکیا ہے آ فرتمیادا در معظم کیا ہے؟ (الباس لا مام افران جدام مراسدة درالكر ورد داسان)

ز من برکیری ڈال کرفیب کی یا تی معلوم کرنے کے منسلہ میں بیرودیث ہے حطرت معادید بن الحكم ملى رضى الله مندا يك طويل مديث كي همن بيل كرست بيل كديش في رسول الشملي الله عليدوسكم عرض كيا: يارسول الله! عن نيانيا ذمانة جاليت عفظا مول اورالله تعالى في محصاسام عن واهل كياب بي شك

ہم بیں سے بعض لوگ کا ہنوں کے پاس جاتے ہیں آپ نے فر مایا تم ان کے پاس نہ جایا کرداور امہوں نے کہ اور ہم میں سے بعض لوگ پر افکون ٹکا لیتے ہیں آپ نے فر مایا ہے وہ چیز ہے جو صرف ان کے میدوں میں ہے ایس وہ اس کے در پے نہ ہوں۔ انہوں نے کہا: ہم میں سے بعض لوگ زمین پر لکیریں تھنچتے ہیں آپ نے فرہ یا: انہیاء سابھین میں سے ایک ٹی لکیریں کھنچتے ہیں آپ نے فرہ یا: انہیاء سابھین میں سے ایک ٹی لکیریں کھنچتے ہیں آپ نے فرہ یا: انہیاء سابھین میں سے ایک ٹی لکیری

(صحيم مسلم رقم الحديث. ١٥٥٨ سنن الإداؤد رقم الحديث ١٩٥٠ سنن نسائل رقم الحديث ١٣٨٨)

كامن عراف بدهكوني اورر مال كي تعريفات اوران كاشرى تقم

اس مدیث میں کا بمن کا ذکر ہے کا بمن وہ خض ہے جو مستقبل کی یا تھی بتاتا ہے اور معرفت اسرار کا وہوئی کرتا ہے اور عراف وہ خض ہے جو بیدائی ہوئی کرتا ہے اور عراف وہ خض ہے جو بیدائی ہوئی کرتے تھے کہ انیس عراف وہ خض ہے جو بیدائی ہوئی کرتے تھے کہ انیس میست کی چیز وں کی معرفت ہے اور بعض بیدو کوئی کرتے تھے کہ ان کا جنات سے دابلہ ہے اور وہ آکر ان کو قیب کی خبر میں بتاتے ہیں اور بعض بیدو کو کا بمن کچے ہیں۔ اور مدیث میں کا بمن کے پاس جانے کی میں نعبت ہے۔ رسول الله صلی الله عليہ وہ کم نے فر ایل جو محض کا بمن کے پاس میا اور اس کے قول کی تقد میں کی دہ اس جی بری ہو گیا جس کو اللہ عز وہ میں نے سیدا محصلی الله علیہ وسلم بینا ذرائی کیا۔

بدفكونى رعن كرف سيمتع فرمايا ب-

اوراس مدیدہ بھی لکیریں تھینچنے کا ذکر ہے اور فرمایا ہے کہ انہیا ہ بھی ہے ایک ٹی کلیریں تھینچنے تنے یس جس کی لکیری اس کے موافق ہو کمیں اس کافعل درست ہے۔ اس مدیث کے مطلق میں علیاء کا اختلاف ہے۔

صبح یہ ہے کہ اس کا معنیٰ یہ ہے کہ جس کی لیکبر اس نبی کی لیکبر کے موافق ہوئی وہ مبارغ ہے اور دمارے پاس اس موافقت کو مدری کا بعد نظر قدر میں اور میں کے مجھوی شد کی موقعہ میں کے مراضو

جانے کا کوئی عم لینی تیں ہے ابدا کیریں مینی کرفیب کی ہاتیں معلوم کر ہ جا ترمیں ہے۔

طد مدخطانی نے کہا اس مدیث میں کیری کھنے کرام ماصل کرنے کی عمائعت ہے کیونکداس ہی کے قتل کی کوئی علامت نہیں ہے تو ہمیں اس منت کیا مجاہد۔

قاضی هیاش نے کہ: مخاریہ ہے کہ اس مدے کا محنیٰ یہ ہے کہ رسول انقد سلی وسلم نے اس تعلی کو جارے لیے میں جنیس کیا۔ (شرح سلم علو وی جسم ۱۰۹ مدے ۱۸۰ کیتہ زار مسلق اور دے اعلاماد)

ز انی اور عطانی علم خیب کی تحتیق علامه ایومبراند تورین احمر مالکی قرنسی متونی ۲۶۸ هه کهمیته این ۰

ولدائد

تبيار بالقرآن

مع المرائن العربي متونى ١٥٣٣ ه م كها ب الشرق في في بروال كرف و لكولى اسب الفي تيل ركم المرائد و الكولى اسبب الفي تيل ركم المرائد و المر

معفرت انس بن ما لک رض القدعند بیان کرتے میں کہ رسول القصلی القدطیہ وسلم نے فرطیا بے شک رسانت اور نیوت منقطع بوچکی ہے اہذا میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ نبی ہوگا اوگوں پر یہ بات شان گرزی تو آپ نے فرمایا لیکن مبشرات یا تی جی مسلمانوں نے بوچی یارسول القدا و ومیشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: ووسلمان کا خواب ہے جو نبوت کے ایز اوشی سے آیک جز ہے۔ (میجی ایوادی رقم الدرے ۱۹۸۸ میم میلم ایرفر اسلمان ۱۹۸۵ سنن ایدواز درقم الحدیث ۱۹۸۰ متداحرے سمی ۱۳۵

اوراى طرح فال كى محى مديث ش اجازت دى كى ب صديث ش ب

حضرت الدجريره رضى القدف بيان كرتے إلى كديمى في رسول الله سلى القد عليه وسلم كور فرماتے ہوئے سنا ہے كہ بدشكونى كى كوئى حقیقت نہيں ہے اور ان میں بہترین چیز خال ہے۔ مسلمانوں نے ہوچھا یا دسول اللہ! خال كي چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ووا چھى اور تیک بات جس كوتم میں ہے كوئى حسنتا ہے ( جسے منع حد بيد ہے موقع پر جب سيل بن عمرو آيا تو نبي منى القد عليہ وسم فرنديد اللہ تعالى نے تمہارے معامد كو كال كرديا۔ ( مسح النفري رقبالديث ٢٠١٥) في صلى القد عليہ وسم نے سيل كا نام من كر

خلاصیہ ہے کہ فیب کاعلم عرف موس کے سیج خواب کے ذریعہ حاص ہوسکی ہے یا فائ کے ذریعہ اور ادبیاء اللہ کے اللہ الله کو اللہ کی درگیا میں اللہ کا اللہ کو اللہ کی دی اللہ اللہ کو اللہ کی دی اللہ اللہ کو اللہ کی دی اللہ اللہ کہ اور جس کے حصول کی کوئی دلیل اور مبل شدہ و وہ غیب ذاتی ہے وہ اللہ تعالی کا خاصر ہے اس کو اللہ تعالی کے دو اللہ تع

بتوں کے ندینے کی تیامت تک کی تخصیص کی دجہ

الاحقاف: ۵ میں فر بایا اوراس سے بند م کر اور کون کم راہ ہوگا جوان کو پکارے جو آیامت تک ان کی فریاد ندی میس اوروہ ان ( کا فروں ) کی بکارے بے فیرین O

اس آیت کامعنی بیدے کروہ اوگ سب ے م راہ اور جالل ہیں جوابے مصائب میں بتوں کو پکار تے ہیں جو آیامت

تبيام بالغراء

تك ان كى پكار اور فرياد كوس نيس كت ووان كى پكاركويند ين نديجي ين-

اس آئےت شی آر مایا ہے: وہ قیامت تک ان کی پکار کوئیں شنے ' حالا تکہ وہ بت ان کی پکار کو دنیا شی بھی بھی گئیں شنے ' پھر قیامت کا ذکر کیوں فر مایا ؟ اس کی وجہ بیہ ہے کہ دنیا کے مصائب کی سائیت قیامت کے دن کی مصیبت ان کے لیے بہت تخت ہوگی اس دن وہ جت ان سے ویز در کی کا اظہار کریں گے جن کی وہ دنیا شی عبادت کرتے رہے تھے بیاب تی ہے جیسا کہ القد تعالی نے الجھی ہے قر مایا

إِنْ عَلَيْكُ لَفَنَى إِلَى يَوْمِ اللَّهِ يُونِ ( حري ) بنك قامت كان تك يري تم يانت عد

ہر چند کہ انقد تعالی کی اجیس پر احد ک اعت ہے لیکن اس کا تیامت کے دن اظہار بہت تحت موگا۔

وراس آیت شن فرمایا وہ بت ان کی قریاد اور تی و بکارے عاقل بین کیونکہ وہ بت جدادات بین وہ کس طرح ان کی فریاد کا جواب دے سکتے بیں؟ اگر بیا احتراض کی جائے کہ شرکین تو فرشتوں کی بھی عہادت کرتے تھے اور وہ زخرہ بین اور ان کی فریاد کو سفتے بین ان کوشٹر کین کی فریاد سفتے ہے فاقل کہنا کس طرح ورست ہوگا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ فریشے اللہ تعالیٰ کے ادکام کے خریب وہ وہ تقریبی بین ان کو جس کام پر لگا دیا ہے وہ ای کام کوکر رہے بین وہ از خود کی بیز کی طرف متوجہ بین ہوئے ہے۔ جب تک اس چیز کی طرف متوجہ بین ہوئے بہت کار بین کی فریاد سفتے ہے فاقل بین۔

بتوں کامشر کین کی عبادت ہے قیامت کے دن بے زاری کا اظہار کرنا

الاتھ ف ۲ شی فریایا اور جب لوگوں کو (میدان حشر) شی جمع کیا جائے گا تو (ان کے فود ساخت معبود) ان کے دشن جول کے اور وہ ان کی عبادت کے متکر ہول کے O

ال آیت شن انخطی و الکافظ آن علی در اغب اصعبانی نے کہا ہے۔ انحطی است کی جا عت کوال کے محلات کے اس کے جا عت کوال کے محلات ہے۔ ان کا اطلاق مرف جا عت پر ہوتا ہے اور تیا مت کے دن کو ہم نشر اور ہوم اللہ علی کہا جا تا ہے جس طرح آن کو ہم حشر کہا جا تا ہے اس دن ہیں مشرکین عبادت کرتے تھے ان مشرکوں کی عبادت ہے۔ جس طرح آن کو ہم حشر کہا جا تا ہے اس دن ہیں مشرکین عبادت نیس کی انہوں نے در حقیقت چی عبادت میں کہ انہوں نے اور دو یت ہے گئی کے کے انہوں نے ساری عبادت نیس کی انہوں نے در حقیقت چی خواہشوں کی بیشش کی ہے اور اس کی نظیر ہے ہے۔

(وو شركاء ياكيل ك ك ) تم عادى عبادت فك كرت

مَاكُنْتُورُ إِيَّاكَ تَعْمُدُونَ ٥ ( يُرْسُ ١٨٠)

كفارقر آن مجيدكوب دوكيول كمتے تھے؟

الاحقاف، عين قريب ور جنب ال كرسامن جهاري والله أيات كي علادت كي جاتى من الرحق كاراس حق كر معلق كمة

اور جب گفار کے سامنے ہوری ان آیات کی تفاوت کی جاتی ہے جن میں الوہیت کی نشانیاں ہیں اور توحید پر الاگ ہیں اور (سیدنا) محرصلی الندطیہ وسم کی نیوت کا ثیوت ہے تقرآن جمیدے مجو اور القد ہجائے کے ملام ہونے کا بیان ہے اور حوال اور حرام کے واضح احکام ہیں تی آئیات اور مرز کے بعد وہ بارہ اٹھنے حشر وزیر اور بڑا اواور مرز اے براہین ہیں تو گفارون آیات کے متعلق کہتے ہیں کہ بیکھلا ہوا جاوہ ہواور ان کو جاوہ کئے ہے ان کا منتاہ ہے تھا کہ جس طرح جاوہ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس اطرح ان آیات کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس

الاحقاف. ٨ يمن فريايا ، كيتم إلى كراس (ني) في الله الرقر آن) كو منه لا بيا آپ كيي كراكر (بالقرض) يمس في اس (قرآن) كو كمر له بيوتا تو تم جميدالله كروناب ب يا كل بي نبيس سَنة تقط تم اس (قرآن) ك تعلق جو يكو كهدر به بوالله اس كوخوب جانئة و ما بيئه بمرب اورتمها رب ورميان وى كانى كواد ب اوروه بهت بخشة واما به حدم بربان ب O في صلى القد عليه وسلم سے افتر ام كى تيمت كا ابطال

لیمنی آئر بالفرض میں دل سے بناتا اور اس کو اللہ کا کارم بناتا تو وہ اللہ تقالی پر افتر اء ہوتا اور اللہ تبارک و تعالی بیے افتر او کرنے و لے کو جدو تھ بت بٹل کر نا رکرتا ہے۔ تہیں تو یہ قدرت نیس کرتم جھے اس کی تھویت سے بچاسکو یا اس سے عذا ب کو دفع کر سکوتو کس طرح ہوسکتا ہے کہ بٹس تمہر رمی وجہ سے اللہ تعالی پر افتر او کرتا ؟

القد تى لى كا ارش و بے آپ كيے كه جى رسولوں جى ہے كوئى الوكھا رسول تكى جوں اور نہ جى ازخود جائنا ہوں كہ جر ہے اساتھ كى ارش و بيا تا ہوں كہ جر ہے اساتھ كى ارش و بيا تا ہوں كرا ہول جى كى جائے كا جن اس كا جن كا جن اس كا جن كا جائے كا جن اس كے كا جن اس كے كا جن كے كہ اگر بيق آن اللہ كی طرف ميرى طرف و كى جائى ہے كہ اگر بيق آن اللہ كی طرف ہے ہوا درتم اس كا كفر كر بچے ہو ( قر چر تمبار ا كي ابوم ہوگا ) اور بى اسرائنل كا ايك خض اس جي كا آب كى كواى و سے جگا ہو اوراس پر ايمان جى كا بو اوراس پر ايمان كى كواى كو بدايت نہيں و جا اوراس پر ايمان جى كا بو اوراس كى اللہ كا كو بدايت نہيں و جا كا اوراس پر ايمان جى كا بو اوراس كى كواى كو بدايت نہيں و جا كا اوراس پر ايمان جى كا بو كا بو اوراس كى كوا كو بدايت نہيں و جا كا كوراس كى كوا كو بدايت نہيں و جا كا كوراس كا كوراس كے بائے كا كوراس كوراس كى كوراس كوراس كوراس كا كوراس كوراس كے بھر كوراس كوراس كوراس كے بوراس كوراس كوراس كے بائے كا كوراس ك

الاتقاف. ٩ يش بس نفظ كامن جم ف الوكواكي بي اس آيت بش ال كي لي المديع" كالفظ باس كاماده أبلاع" ب-على مرسين بن محدرا غب اصعب في متوفى ٩٠٥ هاس كامن بيان كرق بوت قرمات بين. "ابلد، ع" كامنى بي كس چيز كوارتدا مايانا" بغيراس كي كراس بي ميلي كي اور ف ال چيز كويتا يا يونجوكوال إياني كهودا

سي بوعرب اس كوار كيسه بديع " كتب بين اورب اس لفظ كواند بحاية كي استعال كياجائة وس كالمعنى ب كس جزاكو آل اور اور زمان ومكان كي يغير بيداكنا اوريكام تو صرف التدائر وجل مى كرسكا ب اور بدلي ديدال كرف واسط كو كتب جيل جير قرآن جيد جن ب "بيدية التعوات والأخريض" (القرر 11 الان م 11 الان م 11 الارقرآن جيد عن ب: " فل ها المنت بلاعاً

جلد يازونهم

رض النوال " (الاعال ا )اس آ عدي أبدها" كالمن ب " مبدها" ينى يات أن ب كري سب ب بها رسول مول المراد المرد المراد المرد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المرد المرد ا

ويس كيدوا

ہ تہب میں بدھت کامعنیٰ میہ ہے کہ کوئی ایسا قول پیش کرنا جس کی بنیاد شریعت پر نہ ہواور شریعت میں اس سے پہلے ایک مقام میں میں بھر میں میں میں میں میں کام نکالند ہوت میں میں میں جو تھر کی ایک میں میں میں کم راق دور زیر شریع

مثال شاہد حدیث ش ہے دین ش ہر ہے کام نکالنابد حت ہادد ہر بدعت گرائی ہے اور برگم رائی دوزخ ش ہے۔ دینا و کا آ

(سنن شائي وقم الديث ١٩٤٨) (المغروات عاص ١٩٩١ كيتية وارصفى كركر ١١٣١٥)

"سنن نهائی" کی حدیث میں جس بدعت کا ذکر ہے اس ہے مراد بدعت سید ہے کی مطلقاً بدعت مدمر مین ہے

مديث شياسي:

حضرت جرين هدوالله وفي القدعن بيان كرت بي كدرسول التصلي الشعليدوسلم في فرمايا جس (مسلمان) في اسلام

می کوئی نیک طریق ایجاد کیا اس کواس ایجاد کا اجر ملے گا اور ان کا اجر بھی فے گاجنہوں نے اس کے بعد اس طریقہ پڑھل کیا اور ان کے اجور شرکوئی کی فیٹس ہوگی اور جس نے اسلام شرک یہ سے طریقہ کو ایجاد کیا اس کو اس ایجاد کا گناہ ہوگا اور ان کا گنہ

میں موگا جنہوں نے اس کے بعد اس طریقہ بڑھل کیا اور ان کے گناموں شرکوئی کی تیس موگ ۔

(مَحْ مَسَلَم رَمُّ الْدِيثَ عاد اسْنَ سُلَالُ رَمُ الله عِنْ ١٥٥٣ سَنَ ابن الدِرْمُ الله عِنْ ١٠٥٣)

علامه يكي ين شرف نودى حوق ١٤٧ هاي مديث كي شرح يش لكست ين

ال مديث كي وجد ال مديث على تخصيص كي جائ كي جس عن ذكور ب كريم نيا كام بدحت ب اور بربدعت

ا الراق ہے اور اس سے مراد وہ بنے کام ہیں جو باطل ہوں اور وہ بدعات مراد میں جو ندموم ہوں اس کی تفصیل "کماپ الجمعة" ان گرد منتک سان مدان جو نہ نکل میں مرد ہے کی ایج اقد اور جو سرد سوستان میں سیکن اس کی مدرد

عل كزريكل بهادروبان بم في كلما به كريد مت كى بالح اقدام بين بدعت داجيد من محرمة كروبد اورمباد

( مح مسلم جرع المؤادي ع ميل ۱ ۱۸۰ کنيدزاد مسلق کد کرمه عاماه) پهره ک

طام اووی نے "کماب الجمعة" على بدعت كى حسب ذيل شرح كى بن رسول القد صلى الله هليدوسلم كا ارشاد ب جريدعت كمراى ب- بدعام تخصوص البعض ب اور اس سے مراد عالب بدعات

علامة كماي كرومت كى يافي اقسام مين. (١) واجر (٢) ستر (٣) مرد (٣) كروب (٥) مباحد

واجب بدويول بدغه اورام كاب بدعات سيد كرو ردائل قائم كرنا

ستحبد عنوم الطبيد كى كمايول كوتعيف كرنا مداوى اورمرائ وغيره كوتغير كرنا (اى طرح بسيمال اوروارالا مان بنال)\_

مباحد في في محمد كما في كالما المرتع في خوب صورت لباس مينا-

( مح سلم بترح الولدى ١٣٠٥ كله ١٣٠٠ كنية وَارْصِطَيَّ كَدَكُرِد)

جلد بازويم

و على المراب ال

بحث وكم لكرن كے ليے علام سيد في اين اين عابدين شامي متوفى ١٣٥٢هـ ان كي تريش و كركرد بين:

بدهت محروب بين مساجد كوم ين كرنا إنماز كر بعد مصافي كرية كولازم جميايا المامه باير عنه كولازم جميا)\_

برصت محرمه : وواحما والمحل جورسول التصلى الفه طب وسلم على منظول احتاد ياحل ك ظلاف مواوراس كى بنياد كم مما شهايا

تبيار القرآر

استحسان ہواور اس کو دین قویم اور صرا ما مستقیم بتالیا ہو جیسے شیعہ کا بی وال کو دھونے کے انجائے ان پرسے کرتا یا معتز لہ کا موذول پر مسلح کرنے کا افکار کرنا (یا جیسے علاء و او بند کا سوئم اور عرس کی فاتحہ اور الیسال تو اب کونا جائز اور حرام کہنا )۔

(دراك على والدراد والمرابع المرق وديد الادور)

سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی نبوت پر کفار مکہ کے اعتر اضات کا جواب

کفار نے قرآن جمید کے متعلق یہ بھی کے سیدنا جوسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ان خود گھڑ ہیا ہے اور اللہ تعالی پر بہتان

تر اش کر ہے کہ ہے کہ بیالفہ قائی کا کلام ہے چھر انہوں نے ہمارے نی سیدنا محرصی اللہ علیہ وسم کی نبوت بھی اور طرح طرح ہے

تہمات چی کے ایک شہید قائدہ نی کا کلام ہے چھر انہوں نے ہمارے نی سیدنا محرصی اللہ علیہ والم یہ اور خبرت انگیز بھڑوات طلب کرتے

تھے اسٹالیا ہے کہ آپ ان کے لیے ذیمن سے کوئی پشر جاری کر ویں یا آپ خودا ہے جج محرود ان اور انگوروں کا کوئی ہی بنائیں

جس کے درمیان بہت می نہری جاری کر کے دکھا نی یا آپ ہم چرآسان کو کھڑے کو ان گرا ہی یا آپ اللہ کو اور

خرس کے درمیان بہت می نہری جاری کر کے دکھا نی یا آپ ہم چرآسان کو کھڑے کر کے گرا ہی یا آپ انٹہ کو اور

ترس کے درمیان بہت می نہری جاری کر کے دکھا نی یا آپ ہم چرآسان کو کھڑے کر ہے گرا ہی یا آپ آسان کو کھڑے کہ اور کا ان کہ تھا کہ کہ اور کہ کہ بات کی نہری مطالبہ کرتے تھے گرآپ کو خوا میں اور کہ کہ اور کہ کہ اور کہ کہ بات کہ بات کو کہ اور کہ کہ اور کہ کہ اور کہ کہ باور کہ کہ بہت کہ ایک ہوا ہے کہ اللہ سیجانی واحد سٹی جبواں لیے تہیں میا اور کہ کو اس کی جباری کو اس کی خواس کی جباری کو اس کی جباری کو اس کی جباری کو اس کی کہ اور کہ کہ بات سے کہ دور کہ بات ہے اور شری ہو کہ کہ اور کہ کہ بات سے اور کہ کو اس کی خواس کی جباری کہ بات سے میاج ہو دی گرا ہوں جو اس کی جباری کی ہوں کہ کہ جباری کی جباری کے جباری کے جباری کیا ہو کہ کہ دور کرنا نہا ہے کہ اور کہ کہ ہوں جباری کی جباری کو اس کی کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ ہوں جو اور کی جباری کو کہ کر اور دی گرا ہوں جو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کر کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ

اور آم نے مجھ سے جو جہرت انگیز مجردات اور فیب کی خبروں کا مطالبہ کی ہے قو سنو التد ہوا نہ کے اؤن اور اس کی اجازت کے افغر میں کوئی مجرو پیش کر سکتا ہوں نہ کوئی فیب کی فیر دے سکتا ہوں ازخود میں کسی چیز پر قادر نہیں ہوں اور نہ جھ سے پہلے کوئی رسول ازخود مجروبی گرتا تھا شدار خود فیب کی فیر دیتا تھا اور میں بھی ان رسولوں کی بیش میں سے ایک رسول ہوں تو جن چیزوں پردوم سے دسول قادر فیس مجھ ان بر میں کھے قادر ہوسکتا ہوں؟

نیز کفارسیدنا محرصلی الند علیہ وسم کی نبوت پر بیطن کر سنتہ سے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں اباز ارول میں چلتے ہیں اور آپ

کے اکم جمین فقراء ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فر بابا کہ آپ کیے کہ میں رسولوں ہیں ہے کوئی انو کھارسول نہیں ہوں اترام کر شن رسوس

ک میک صفاحت تھیں جو ہمری صفاحت ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قدرت و بینے کے بغیر دو کی چیز پر قاور سے نہ ہی قاور ہوں اور اس

کے طلم دینے بغیر نہ وہ فیب کی خبر دینے پر قاور سے نہ میں قاور ہوں اور ربا کھانا کھانا کا زاروں میں چانا اور جمیس کا اور اور اللہ اور اساف پہلے نبول ہیں جی میں جب طمن نہیں ہے اس

اوساف پہلے نبول ہیں جی میں جب طمن نہیں ہیں۔

طرح میری نبوج ہیں جی میں جب طعن نہیں ہیں۔

الاحقاف: ٩ كي تغيير من مغسرين كي آراء

اس کے بعد اللہ تعالٰ نے قربایا (اور آپ کیے )اور نہ اس ازخود جاتا ہول کے میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور (نہ اس ا ازخود سے انتاجول کہ ) تمبارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

اس آ سے کی تغییر شرامنس بن کے تمن قول جی (۱) بعض مقسر بن کا بیقول ہے کہ آ ب کا مطلب بیات کہ میں ازخود ب

تبيار القرأر

نسی جانبا کرونیا میں بھرے ساتھ کہا کہا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ (۴) اور آکثر اور جمہور منسری کا مختار قول یہ ہے کہ آپ کا سلاب یہ تھا کہ میں ازخود یہ نمیں جانبا کہ آخرت میں مھرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور یہ آپ اللّے ۲ ہے منسوخ ہے۔ (۴) اور بعض کا قول یہ ہے کہ آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں ازخود نمیں جانبا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں مجرے ساتھ کیا کہا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔

ہم ان تیزں اقوال کی تغییر باحوالہ بیان کریں ہے اور جمود کے قول پر دایال بیش کریں ہے اور ای تغییر پر جو احترا اسات بیں ان کے سکت جمابات بیش کریں ہے۔ سب سے پہنے ہم ان بعض مشرین کی تغییر کو بیش کرتے ہیں جنہوں نے اس آیت کو دنیا کے احوال نہ جانے پرمحول کیا ہے۔ فعول و بافذ التو تیں

الاحقاف: ٩ كوه نيا كاحوال شرجائ مرجحون كرنے والے مغسرين

حافظ اسامل بن عمرين كثير متوني ١٤٨٠ ه لكهية جيل.

خواک نے کہا اس آ میت کا معنی ہے کہ شن تھی جات کہ نے کس چیز کا تھم وہا جائے گا اور کس چیز ہے تھے کہا جائے گا اور حسن الحری نے کہا اس سے القد کی پناہ ہے جی ہیں کہ آ پ کو بید معلوم نہ ہو کہ آ پ کے ساتھ آ ترت میں کہا کہا جائے گا اور حسل المری نے کہا اس سے القد کی بناہ ہے جی ایک آ پ کے بیا جائے گا اس کے معلوم کہ وہا تھی میر سے ساتھ کہا جائے گا اور حسل معلوم کہ وہا تھی میر سے ساتھ کہا جائے گا اور حسل معلوم کہ وہا تھی میر سے ساتھ کہا جائے گا آ یا تھے اپنے اور آئی اور با سے تعالی وہا جس طرح جھے ہے ہے اپنے اور اس کے معلوہ کو ایک وہا اور میں از خود برتیں جات کہ آ ہا تم کو زبین میں وہندا وہا جائے گا اور میں از خود برتیں جات کہ آ ہا تم کو زبین میں وہندا وہا ہو گئی ہوں ہے کہ اور اس کے معلوہ کو کی دور اس کے معلوہ کو گئی تاہم کہ وہا کہ اور اس کے معلوہ کو گئی تاہم کہ وہا کہ اور اس کے معلوہ کو گئی تاہم کہ وہا کہ اور اس کے ماتھ کہا معامد وہی آ ہے گا اس طرح آ پ کے وہ وہ کا رہی آ ہی ہوں ہے گئی اور دہا وہا کہ اس سے کہ اور کہا تھی کہا ہی طرح مشرکین تر ایش کے وہ کا آ یا وہ ایمان کے آئی گئی اور دہا جائے جائی گئی ہو ہے کہ کہا ان کو مذاب دہا جائے جائی گئی ہو ہے گئی ہو کہا تھی ہوں کے اس کے اور اس کے وہ کہا کہ کہا ان کو مذاب دہا جائے جائی دہا ہے کہا کہ کہ معاملے ہو گئی ہو کہا تھی ہوں کے گئی ہو کہ کہا کہ کہا تھی گئی اور دہا ہو کہا تھی ہوں کے گئی کہا کہ وہ کہا تھی گئی ہو کہا تھی ہوں کے گئی کہا کہ وہ کہا تھی ہو گئی ہو کہا تھی ہو گئی ہو کہا تھی ہو گئی ہو کہا تھی ہو گئی گئی ہو گئی ہو کہا تھی ہو گئی ہو گئی ہو کہا تھی ہو گئی گئی ہو گئ

فارد بن اید بن اید بن این رضی الفاعند بیان کرتے ہیں کہ معترے ام العلاء انساد کی ایک فاتون تھی انہوں نے رسول الف صلی القد علیہ و نم ہے بعت کی تھی اور بیان کرتی ہیں کہ جب مہاجرین کونشیم کیا گیا تو معترے علیان بن مظامون رضی القد عزیر کر مدفال ہو در میں اللہ عزیر کا اللہ کی اللہ عزیر کا اللہ عزیر کا اللہ کی کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا الل

(ایکی ) تعریف و تسین تیس کروں کی \_ ( مج ابزاری رقم الدید ۱۳۴۲ ۲۰۰۳ مندام دعام ۱۳۳۰)

اس مدیث میں اور اس طرح کی دیگر احادیث میں بردلیل ہے کہ کی فض معین کے لیے بیتین اور تعلیت کے ساتھ ا جنت کی خبر دیتی جائز نہیں ہے ماسوا اس صورت کے کہ شارع علیہ اسلام نے معین طور پر اس کے جنتی ہونے کی خبر دی ہو جیسے

مشرہ بیشرہ (وہ دی اصحاب جن کے بنتی ہونے کی رسول الترسلی الشعلیہ دسم نے بشارت دی ہے ) اور حضرت عبد اللہ بن سمام اور حضرت عمیصا ، اور حضرت بلال اور حضرت سراقہ اور حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عزام حضرت جاہر کے والد اور وہ ستر

( ۵ سے ) تااری جن کو پیرمعونہ کے پاس بلا کر دھوتے ہے شہید کیا گیا اور جغرت زید بن حارثہ اور حغرت جعفر بن الی طالب اور حغرت عبدالقدین روا حداور جوان کی شل ہیں رضی القدعنیم \_ (تئیبران کثیر نام میں ۱۲۹ دار الفزایروں ۱۳۹۹ء)

حسب وطر مفسرین نے بھی ان کی موافقت کی ہے

(۱) مرالعلوم فعر بن محرسم وقدى متوفى ١٥٥٥ هـ (تقير سرقدى جهل يهود درالباز كدكر را ١١١١١)

(٢) علاصلى بن اجروا حدى متوتى ٢٦٨ هـ ( الربيد ع ٢٠٠٠ در الكتب اعلى ايروت ١٠١٥ ه )

(٣) علاصة معورين احرابي أمظر السمعاني متوفى ١٨٩هـ (تغير القرآن فاهاله ٥١٥ وراولن رياض ١٢١٨ه)

(٣) علامه حسن بن محمود في ميثا بوري متوفى ٨٨ محمد (عرائب الترآن درها عب الفرقال ١٦٢ على ١١٨ وارا مكتب العلمية أبيروت ١٣١١هـ)

(a) علامدالواليون محد تن يوسف الدكي متولى عدم د العراكيد عص والمقر وريا ١٩١٥ م

(١) علامدايرا ميم بن عمر البقاعي المتوني ٨٨٥هـ (الكم الدرن عص ١٣٠ در الكتب العبر إيروت ١٣٠٥هـ)

(٤) علامدا -المحل حتى متوفى ١١١١هـ (روح البيان ١٨٥٥ اوراب والراك المرتى وت ١٢١١ه)

ان مفسرین نے کہا ہے کہ اس آ ہے جی رسول الله سنی الله طید دسلم ہے جوعلم کی بنی کی ہے وہ وینا کے احوال پر محول ہے لیٹنی آ ہے کو میم خمیس تھا کہ وینا جی آ ہے کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور کا فروں کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور اس م کی ہے کہ آ فرت کے متعلق آو آ ہے کو تعلی طور پر علم تھا کہ آ ہے جنے جس موں کے اور آ ہے کے وہ اسحاب بھی جنے جس موں کے جن کے جنتی ہونے کی آ ہے نے بشارت وی ہے۔ البتہ وینا کے متعلق آ ہے کو علم نیس تھا کہ آ ہے کے ساتھ کیا کہا جائے گا اور کا فروں کے ساتھ کیا کیا جائے گا اس لیے اس آ ہے۔ جس علم کی نئی سے مراد وینا کے علم کی نئی ہے نہ کر آ فرت کے علم کی نئی

درايت كامعتل

على كہنا ہول الى آ يت على علم كي في نيل عن درايت كي عبد اور درايت كامتى ہے كى چزكو الكل وكو سے حيا سے يا قيال سے جانا الى ليے ہم نے الى كامتى كيا ہے على از فود قيل جانا ، اور كتب لفت سے الى پر حسب و يل شواج بيل درك، حيا، حيا، حيان ، (ائنج دروس ٢٠٠)

هوى وه معرفت يوكى تم كريل عدمال كاكن اور (بالردات فالرمم)

حوی کی کم کے دیا ہے جاتا۔(القامر)رارامام)

کسی چز کو آپائ سے اور دید ہے جاننا درایت ہے ادر کسی چز کو مطاق جاننا علم ہے۔ علامہ سید محود آلوی متوفی = علامہ القرآن ١٣٠٠ کی تعمیر علی قلعے جیں۔

طم کے بھاتے درایت کا لفظ اس سے استعمال فر مایا کردرایت میں کی چیز کوحیلہ سے جانے کامعنیٰ ہے۔

نبيار العرآر

( روح علياني my ما الموافق وين عادان)

حافظ ابن کشر اور ان کے موافقین کا جواب مصنف کی طرف ہے

اب الدر ، جواب كي تقريرات طرت ب ك في سلى التدعيد وسم التدفعال ك بنائ يغير از فو بنيس ب ف عن من كرا ب كم ساته اورة ب كي بعض كر ساته وقرت ش يوكيا جائ كا وركفار كرساته وقرت ش كو يوا عام اس ليراس آ يت يك أب عددايت كي في كراني بي يعن آب كروسيك كريس ازخوديس جانا كرير مدم تعد أخرت ين كياكيا جائ گا اور تمبارے ساتھ آخرے میں کیا کیا جائے گا اور اس آ سے میں آ ب ہے ملم کی نفی نیس کر انی کرونگ اند کی وی ہے آ ب کوهلم تھا کہ آ ب آخرت میں مقام محود پر فائز ہوں کے آپ کوشانا حت میری عطاک جائے گی سب سے بہلے آپ جنت میں وافق موں کے اور آپ کی شفاعت ہے جم میں القداد کی جم بہت میں داخل موں تے اور کفار میدان حشر میں انتہاءا کے دیدار ے محروم ہوں سے وان کے چرے سیاد دوران کا افعال نامدان کے یا کی باتھ میں ہوگا اور بالآخر ان کو دوز یا میں جموعک دیا جائے گا۔ حافظ ابن کیے اور دیگر وومنس بن جنہوں نے اس آیت کواس رحمول کیا ہے کہ آپ کہے کہ بی نیس جانتا کہ و تیا ہی مرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تبارے ساتھ کیا کی جائے گا ان کی میں دیل ہے کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا گیا جائے گا ادر کقار کے ساتھ کیا گیا جائے گا اس کا تو آ ب وقطعی طور پر علم تھا کہ آپ اور آپ کے اسحاب قطعی طور پر جنت علی ہوں گے اور مشركين اور كفار دوز بالم يس بول مح مو آيت يل ال علم كي تي كيد مراء بوسكتي ع البغدا ما زيا ال ي يجي مراوي كر آب كو يكم نيس تفاكرونيايس أب كرماته أب موكا ادر كافرول كرماته كياد كالمرام كيتريس كراس أبيت يرمل كاني نيس برحتي كرال أعت كى بدياويل كى جائ بفكراس أعت شى درايت كى كى بيديني آب اينا اور كفار كا أخرت شى انجام ازخودنيس ا جائے تھ اگر جداللہ كى وى سے أب تطعى طور بر جائے تھے كرا ب اور آب كے جمعين منتى بيں اور كفار دوز في بيں اور آب كا ا جو بھی علم تھا وہ اللہ کی وی سے تقااز خورتیں تھا۔ اور میں جواب محرت ام العلاء کی صدیث کا بھی ہے۔ جس میں آپ نے قرمای اور الله كي هم إين ازخوونين جائمًا حال كريش الله كارسول موس كرمير مدماته كي ماسة كاراس مديث يس مجي آب مة "مااهدی " فر مالا ہے" ما اعلم " منسیل فر مالا اور آب نے درایت کی فنی کی ہے علم کو نتی ہیں گی۔

اور اگر بالفرض ای آ بت می اور ای مدیث می درایت ہے مراد علم ہوتو پگر جواب یہ ہے کہ آ پ نے آخرت کے علم الفسیلی کی نئی کی ہے تھم اجمالی کی نئی نئیں گی ایسی آپ کو اجمالی طور پر قو معلوم تھا کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا کہا جائے گا اور کفار کے ساتھ کی کیا جائے گا اور کفار کے ساتھ کی کیا جائے گا ہوں کے اور بعد جی کفار کے ساتھ کی کیا جائے گا ہوں گے اور بعد جی مقالت ہوں گے اور بعد جی مقالت ہوں گے اور بعد جی مقالت ہوں گے اور بعد جی اور بعد جی آپ کو ای کی متحدة بات اور اجاد بحث شام جی۔

ورایت تفصیلی کی نفی پر کتب نفت مفسرین اور شارهین حدیث کی عبارات سے استشهاد

کتب افت کتب تغیر اور شراح مدیث بیل مجی به جواب ندکورے که اگر درایت سے مراوعم بوتو دعزت ام العظا می مدیث علی اورای آیت میں درایت کی نئی سے علم تعصیل کی نئی مراوے ند کے علم اجمالی۔

علامه لله طاهر بني كراتي متونى ١٨٦ ه ليسة جي

تبيار الفرأن

جي (الى تول ) يا بيرصديث لياهو لک الله " عمنون به المجع عاد الاتوارج السام عدد عالم عبد درالا يارن مديد مورة ١٥٥٥هـ) على مرحسن بن محمد في نيشا يوري متولى ١٨٨ عدد لكف بين

على مرسيد محمود آلوي حقى متونى و عااده ليست إل.

حضرت ام العلاء کی حدیث کا علامه آلوی نے بیجواب بھی دیا ہے کہ رسوں الشصلی القدعلیہ وسم کا ''م اهوی ما یعمل بی ''فرونااس آیت کے نزول سے پہلے کا واقد ہے لینی ' ایکٹیل کا الله ما تنگنام میں دُنْہائ وَمَا تَنَافَظُر ۔ ''(الله ع) (روح العانی 17 مس 11 درائش)

حافظ احمد بن عي بن جرعسقلا في متوفى ٨٥١ هه لكيمة بي

اس مدیث ش آپ کا'' ما اهری ''فریانا الاحقاف ۹ کے موافق ہے کونکہ اس بھی '' مسا اهری ما یفعل ہی '' ہے اور بیرواقد' (یکٹیفریکٹ اہلہ ما تفکل ہی '' ہے اور سورة الوحقاف کی ہے اور سورة الوحقاف کی ہے اور سورة الفق می کہ اور سورة الفق می ہے اور سورة الفق میں وافل ہوں گا' اس کے علاوہ اور صرت احاد بہت بیل جن ہے بیمعنوم ہوتا ہے کہ نیم ملی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اخروی احوال اور مقدمت کا علم تھا سوجن احاد ہے ہے اخروی احوال اور مقدمت کا علم تھا سوجن احاد ہے کہ اخروی کی آئی ہے کہ اخروی کی تعلق میں آپ کے علم احداد ہے کہ اور کی گئی ہے وہ عم محیط اور علم تفصیلی محمور میں ۔ (فق الهون مقدم الله کر محمول ایس الفری کی گئی ہے وہ عم محیط اور علم تفصیلی محمور میں ۔ (فق الهون مقدم الفرنی وہ الفرنی وہ الله کر مورد کا میں الله کی کھیل الدین کے معلم الفرنی کی گئی ہے وہ عم محیط اور علم تفصیلی محمور میں ۔ (فق الهون مقدم کی الفرنی کی گئی ہے وہ عم محیط اور علم تفصیلی محمور میں ۔ (فق الهون کی گئی ہے وہ علم محیط اور علم تفصیلی محمور میں ۔ (فق الهون کی کھیل کو کہ الله کی کھیل کا موجد کے الله کی کھیل کے دور الله کی کھیل کے دور کی کی گئی ہے وہ علم محیط اور علم تفصیل محمور میں ۔ (فق الهون کے الله کو کھیل کے دور کی کی گئی ہے وہ علم محیط اور علم تفصیل میں ۔ (فق الهون کے الله کو کھیل کے دور کی کی گئی ہے وہ کا موجد کے دور کی کی گئی ہے وہ کا موجد کی کھیل کے دور کی کی گئی ہے دور کھیل کے دور کی کی گئی ہے دور کھیل کے دور کی کی کھیل کی کھیل کے دور کی کی کھیل کی کھیل کے دور کی کی کھیل کے دور کی کی کھیل کے دور کی کھیل کی کھیل کے دور کی کھیل کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کے دور کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کے دور کی کھیل کے دور کی کھیل کے دور کے دور کی کھیل کے دور کی کی کھیل کے دور کے

حافظ بدرالدين محمودين احمريني متوفى ٥٥ ٨ ح لكمة ين

اگر بہاعشر الض کیا جائے کے حضرت عثمان بن مظعون غزوۃ بدر کے بعد فوت بوئے اور انہوں نے اس غزوہ میں شرکت کی متحی اور تی مسلی اللہ علیہ وسلم نے بیر تجروی ہے کہ اللہ تعالی نے الل بدر کی مغفرت قرمادی اس کا جواب بیرہ کرآ ہے۔ آس

فلد بإزائهم

تبيان القرأو

صدیت میں جو اُسا احدی اُفر بنیا ہے وہ پہنے کا واقعہ ہاور اہل بدر کے صنی ہونے کی خبر آپ کو بعد میں دی گئی اور سراا احتراش یہ ہے کہ عَرْوہ اُس اور میں آپ نے دخترت جائے کے والد رضی افتہ عند کے متعلق فر مایا تھا فرشتہ اپنے پرول سے ان پر سایہ کر رہے جیں اس کا جواب یہ ہے کہ دخترت جائے کے واقعہ کا حال آپ کو صرف وقی سے متعلوم ہوا تھا۔ خلا صدید ہے کہ بی صلی القد علیہ وسلم نے افروی اور اس مدیدے کا متنی ہے ہے کہ بغیر وقی کے از خواتو آپ کو جی سے ہوا اور اس صدیدے کا متنی ہے ہے کہ بغیر وقی کے از خواتو آپ کو جی اپنے افروی حال کا علم نہیں ہے تو حضرت ام واقعار متعلق نے ساتھ دخترت مثان بن منطق ن کے نیک انجام کی بشارت کیے اسے اور اس میں اور انتہام کی بشارت کیے واس کا انتہام کی بشارت کیے در سے تاتہام کی بشارت کیے اور انتہام کی بشارت کے در سے تاتہام کی بشارت کیے در سے تاتہام کی بشارت کے در سے تاتہام کی بشارت کے در سے تاتہام کی بشارت کے در سے تاتہام کی بشارت کیے در سے تاتہام کی بشارت کی سے در سے تاتہام کی بشارت کی سے تاتہام کی بشارت کی سے تاتہام کی بشارت کی بھر تاتھا کی بھر تاتہام کی بشارت کی بھر تاتہا کہ بھر تاتہا کی بھر تاتہا کی بھر تاتہا کی بھر تاتھا کی بھر تاتہا کی بھر تاتہاں کی بھر تاتہا کی بھر تاتہاں کی بھر تاتہا کی بھر تاتہاں کی بھر تاتہاں کی بھر تاتھا کی بھر تاتہاں کی بھر تاتھا کی بھر تاتھا کی بھر تاتھا کی بھر تاتہاں کی بھر تاتھا کی

طامد ثهاب الدين احر التسال في التوني الاحاكية بي

حطرت ام العلاء کی مدیث بی جوآپ نے اسا الموی "فریلیے ہودا الیکیفین کک الله تعما تفکد مجرف فیلیک و ما تاکیکر " (افتی م) کے زول سے پہلے کا واقعہ ہے کیونکہ الاحقاف کی ہے اور اللئے مدنی ہے اور آپ کو پہلے ، پی منفرت کی کا علم نہیں تھا ا کیونکہ الشرقعانی نے آپ کواس کا علم نہیں دیا تھا کی اس کے بعد القد تعالی نے آپ کواس کا عم مطافر مایا تو آپ نے اس کوجان لیا۔ (ائی این قال)

علامہ بیتدادی نے کہا ہے کرونیا اور آخرت کا پہلے آپ کوتنسیل علم نہ تھا۔ علامہ یر ماوی نے کہا ہے کہ بعض تفاصیل آپ سے تلق حمل ۔ (ارشاد الساری علیس ۱۳۳۷ دار النکزی وے ۱۳۳۱ دار النکزی وے ۱۳۳۱ دار النکزی وے ۱۳۳۱ دار النکزی وے ۱۳۳۱

## خلاصر بحث

اور اس آیت کو د تیا کے هم کی نفی پر محمول کرنا محج نبیل ہے کی تک کھار کو آخرت کے عذاب سے ارایا جاتا تھ اور ان کو آخرت کے اجر واڑا اب کی ترقیب دی جاتی تھی دنیا کے عذاب کے متعلق تو التد تعالی نے فریادیا تی

اور بيانتدكى شال جي سي كدوه ان كواس حال على عداب

وَمَا كَانَ اللهُ لِيعَدِّبُهُمُ وَأَنْتَ فِيهِمْ

(۱۳۰ مناهدان د معدوراً بال کارهدادی (۱۳۰ مناوی)

اور جنگوں بیں بھی مسلمانوں کو فع ہوتی تھی اور بھی کفار کو اور اب تک بھی ہور بائے سوآ سانی عذاب تو کفار پر آنے کا فیک اور دنیاوی مصاعب اور جنگوں میں فکست سے کافروں اور مسلمانوں میں ہے کی ایک کی بھی خصوصیت بیس ہے اور نمی صلی القد علیہ وسلم جو بشیر و تذریر تنے وہ آفرت کے اعتبارے می شے فیڈائس آیت کو دنیاوی احوال کے علم کی نفی برجمول کرنا مجھے نہیں اور آ بت کا می ممل صرف بی ہے کہ (اور آپ کیے کہ) اور شیل ازخود جات مول کد آخرت میں محرے ساتھ کیا کیا جائے گا اورنش ازخود بالامادل كرة خرت ش تمار عدائد كاكر بالإا جاع كا الاحقاف: ٩ ك منسوخ مون يرمتندعلا واورمفسرين كي تصريحات

المعدائرزاق بن جام صنعانی متونی ۱۳۱ ه تکھتے ہیں۔

المام عبد الرزاق معمرے اور ووال دوے الاحقاق : ٩ كي تغيير شرار وايت كرتے إلى

الله تعالى في مان قرماد بإكراب كرام الكل اور مكيل ذنوب (بالطاجر خلاف اولى سب كامول) ك مففرت كردى مك

عيد (الدر الران الورج المراه عادار المرات بروت الالم)

اس تغير كا حاصل يد ي كدال حقاف: ٩ اللح ٢٠ ي منوخ بوكل ب كونكدالاحقاف: ٩ من يرفر ما يا تن كد آب كي كدي ازخودتیں جات کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ (الح ) (مین آپ کوا فی منفرے ازخود معلوم ٹیس تھی )اور اللّح ۴ بھی احتد تعالی نے یہ بیان قراد یا کرآپ کی مفترت کردی گی۔ سواس معلوم ہو کیا کرائع اسے الاحقاف استوخ بوگی ہے۔

(٢) المام الإجعفر في بن يرمطري متوفى ٢٠٠٠ والتي سند كرما توروايت كرت بيل.

ۉڮڿٝڔڵڬۼٛۄڹؽؙڹؠٲڬٛڴ؋۠؋ڣ؆۩ؿۅڞٙڟ۠ڒڴؠڲڶ۞

لِيُنْ خِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنْتِ جَفْتِ كَبْرِي مِنْ

منيتها الأنفئ فيليدين وتهاويكيل عنهم سياعيم وكان

اورية عد الرفرال

ولك وندالله وفرا عَوْلِيًّا فراح ه)

عرمدادر حسن بعرى الاحقاف ٩ كاتغير على روايت كرت جل اس آيت كوسورة اللح كاس آيت في منسوخ كرويا " إِنَّا فَكُمُنَا لَكَ مَعْنًا مُعِيدُنًا فَرَلِيمُ فِي لَكَ اللَّهُ . "الدية (الله ")جب بدآيت نازل مونى توني ملى الله عليه وعلم بابر آتے اور مسلمانوں کو یہ بٹارت وی کداللہ تعالی نے آپ کے اسکے اور پہلے (کا ہری) ذب کی مظرت قربادی ہے تو بعض مؤموں نے آپ سے کیا آپ کوم ارک مو یا تی افتدا ہم کومطوم مو گیا کہ افتد محالد آپ سے ساتھ کیا کرے گا جی حارے ساتھ كياكيا جائے ؟؟ تب اخد مروم ل في سورة الاحزاب كي بيرة بت ؟ زل قرالي:

اور آپ موسفن کو به بشارت دیج کران کے لیے اند کی

(الالبداء) الرف عبات الكل ع

تاك القد مؤمل مودول اور مؤمل عودول كو ان جنول نگل کے جائے جن کے لیے ہے دریا ہے جس جہال دہ بھیٹ دہیں کے اور ان کے گنا ہول کو ان ہے مٹا دے اور پرانشہ کے فز دیک

بهت يول كامانى ع

(ما ح البران رقم الديد. ١٣٦٥ واراتكر ورت ١٣٠٥م)

جرچ ترکدامام این جرم نے ای طرح ککھا لیکن ان کا علی رہے ہے کدالا مخاف: استعراح نہیں ہے۔ (٣) المام عبد الرحمٰن بن مجدر مازي اين الي حاتم حوثي ١٣٧٤ هدوايت كرتے جي.

حعرت این مباس رضی الله عنها بیان کرتے میں کے ' وَمَا اَدْیِقَ مَا اِنْفَتِلْ بِی وَالْا بِمُعَوْدُ ' (الاحاف ) کے بعد الله تعالی نے یہ آے تا زل ک" لیکیفن کف الله ما انتقار میں دیا کہ و ما کا تحقیر " (اللے مد) اور الله تعالى نے بناو يا كراند آپ ك ساتھ اور مؤمنوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ النمبر المائن انی عالم رقم اللہ بعد: ١٨٥١٥ ج-١٠ ١٣٩٣ كتيز ارمعنل مريد مؤده)

(م) امام ايواكل احرين ايراييم لعلى التونى عصر الكيدين

F17 11

مباء القرأد

الله تعالى في آب كوالل على معالى كرا كر كادر الاتفاف: امنسوخ بوكل.

(الكفف والبيان ج وعري معطوعه والراحيا والترات العربي وروسة ١٣٢٠ إي)

(٥) علامة في بن محمد الماوردي التونى ٥٥٠ ه كليمة مين

الى آيت مل جورةاويليس بيل دوسرى تاويل بيد بحكدية بيت اللح الاستنسوخ موكى ب\_

(النكسة والعيد لن من ٥٥مل ١٤٤٩ وارافكتيد احلميد يووت )

(١) علامد الوالقاسم عبد الكريم بن موازان تشرى متونى ١٥٥ م ولكهية بير.

ا ما حقاف الألفتي ٢ - يعمنسوخ ب- (تغيير الفشيري ين مهن ١٥٥ ملحف ورافلت العلميه بيروت)

(٤) امام ابوالحسن الواحدي المتوفي ٣٦٨ عدني جمي اي طرح لكور بي الموراسب الزول ١٩٨٠)

(9) علام محمود بن عمر (محترى متونى ١٣٨ه حفظ نظائب معمود ابن عماس رضى التدعنها نے فرمايا الاحقاف ٩ الفتح ٢ سے منسوخ ہے۔ (الکشاف جہس ٢٠٠١)

(١٠) قامني عبد الحق بن عالب بن عطية الدلى منوفى ٥٣٦ ه الكفية بن

(۱۱) علاً مدعبدالرحمن ابن الجوزى التولَّى عدد عنه النصاح كد جب الاحقاف دارل بوتى تؤمشركين بهت نوش بوسة اور انبوس في مجها كد بعاراا در (سيدما) محد (ضلى القد طيه وسلم) كا ايك جبيه مع عد سه الريد واقبى رسوس بوسة تويداس ب كي خبر وسية كدان سكرساته والترحة بين كيا جائه كا تب القد تعالى في الفتح ٢٠ وال فر ، في يقير معرف الس تكرمها ودالله وه سه مروى ب (علامه بن مطيدا ودعلامه ابن جوزى في ويا كنام كي كا تول بعى وَكركيا ب وراس كي تبعث ابوص من زابن عباس كي طرف كي ب) - (داولسير عاص ٢٥٠)

(۱۲) امام فخر الدین رازی متوفی ۲۰۱۹ ہے معترت این عباس کی دورو ینیں ذکری ہیں کالی ردیت بیہ کدال سیت ہیں ونیا کے علم کی فئی کی ہے اور دومری روایت بیہ ہے کدال ہیں آخرت کے علم کی فئی ہے اور اللتے ۲ نے اس آیت کومٹسوغ کر دیا اور اس روایت پر (مام ر رکی نے) اعتراف ت کیے ہیں جن کے جوابات ہم مفسرین کے حوالہ جات کے بعد ذکر کریں گے۔ (اکلیر کیبرنے ۱۹۷۶)

(١٣) علامه هيرين احرقر طبي متوفى ١١٨ مدة ووقول ذكر كيد بين البليدية والذكر كياب كدالاحقاف، ٩ هن أخرت عظم كي

لفی ہے اور اللے اور اللے اور من کے گھر حسن العربی اور سدی کے توالوں سے دومراقول اگر کیا ہے کہ اس آیت میں و نیا کے علم کی نئی ہے اور ای قول کور جے دی ہے۔ (الماس فاد کام القرآن بر ۱۱س سے۔ اساسلی)

(۱۳) عاد مردانة بن عربيضادى متوفى مداعه من فقاع ماك أعد شرونيا اور آخرت كي منط علم كأنى ب-

( تخير اليهاوي م الكالي ع الرابع)

(۱۵) على مرقى بن محد الخازان التوتى ٢٥ عدر يهل تعميل سنة كركها ب كدالا فخاف ١٠ النفخ ٢٠ ساستوخ ب ادرا فيرش اختصاد سناد ي يريم كم في كا قول دكركيا ب - (باب الأولى ن سن ١٨٠)

(١٧) علام ميد الرحمان بن محر بن كلوف المع التوني ٥٨٥ من التوني ١٨٥ من المال المال المال المال التي التوني ١١٥

یہ ہے کہ یالتے یا ہے مسوخ ہے اور پہ حضرت این عہائی اورایک جماعت کا قول ہے۔ (تنبیرالعالمی باول ۱۳۱۳)

(21) مافق جل ل الدين سيوطي متوفى الله حدث المام ايدواؤدى " نائع "كحوالد كلفات كريد آيت اللغ المي منوخ ب ادراس كريد آيت اللغ المي منوخ ب ادراس كريد بي كراس من دنيا كم المي تني ب-

(TEA\_TER/23, 54, 1)

(١٨) علاسه الداسع ومحد بن محدها وي متوفي ١٨٣ عد الكوري كسية عدالي التي المداد ١٩١٠ مداد الدارية

(١٩) عند سففائي متوفى ١٩ ماد في كلها بي الله الله الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

(١١) علامد احد بن محد صاوى منوني ١٧٧٣ و لكية جي ال آيت أ للة " في منون كرويا-

( مائية السادي في المهارين علال ١٩٣٢)

(۲۲) شیخ محد بن علی بن عمر شوکانی حوفی ۱۲۵۰ حالین این ایام ایوداؤد نے اپن" ناخ" میں لکھا ہے کرید آ عد اللّج ال منسوخ ہے۔ (الله الدين عالم ١١٥)

(۲۳ )على مدسير محود آلوي حنى منونى ويها الدين ميليدية ولنظر كياكداس آيت يل دنياك المركن به جريد كلهااورامام ابوداؤو نه الحرك كماب " بالح " " بي محرسه كي سند حدورت ابن عوس رضي الند منها سه درايت كيا ب اس " بت أو " نيسية لم لكف

ے این نمایٹ کان میک سرمدی سند سے مطرعہ این حوال وی الد عمل اے داایت کیا ہے! اللّه ها تَعَكَّمُ عِنْ ذَكِيْكَ وَهَا تَأَكُّرُ "( طع ع) نے مضوع كرو، \_(ردع الماني برا ١٩٨٧ه (دار الكر يور = ١٩٨١ه)

( ۱۲۳ ) مشہور قیر سٹلد عالم تواب صدیق حسن مجویالی متوتی عدما احدے بھی ادام ابودا وَدکی' کاع می سے حوالے سے تفسا ہے کہ بید آجت اللّتے اللہ مسئون ہے۔ ( فتح ابوان عام مردادا کتب اصلیہ اورت ۱۳۳۱ء )

(15) الل حفرت امام القررها فأهل بریوی حونی «۱۳۱۰ه نے بھی الاتقاب الکوافق ۴ سے منسوخ قرار وہا ہے جاتا تھے وہ رشید الد کشکوی کے ردیش اس مدیرہ ہے استدلال کرتے ہوئے قرماتے ہیں۔

يكامولوى رشيد الرصاحب مر تليع بي

" خودافر عالم عليه السلام فرمات بين" والسلسه لا اهوى منا يسعمل بي ولا يسكم "الحديث اورض عبدالتي دوايت. كرت بين كري كواد يواريخ يتي كالجي عرفين".

لنام نظر اس کے کے صدیت اول خود اصاد ہے اسیم الحواس کوسند لائی تھی تو وہ مضمون خود آیت بیل تھا اور تعلق نظر اس سے کہ اس آیت وصدیت کے کیسنٹی بیس اور تعلق نظر اس سے کہ بیس وقت کے درشاد بیں اور تعلق نظر اس سے کہ خود قر آن

Poplar

مظیم وا حادیده کی بغاری اور کی مسلم عی اس کا ناخ موجود ہے کہ جب آست کری۔ " لِیکٹول کُٹ اللّٰهُ مَا تَعَکَّ مَین دُنْ فِیک وَمَا تَا کُور "نا کہ بخش دے تہارے واسلے ہے سب ایکے چھلے گناہ (افزل مولی )۔

محابه نے وحل کی۔

"حیا لک یا دسول الله لقلبین الله لک ماذا یفعل بک فعا ذا یفعل بنا" یارسول الله! آپ کوم ادک ہوا خدا کی هم الله الله الله کے بیاتو صاف بیان قربادیا کرحنود کے ساتھ کی کرے گا۔ اب رہا یہ کہ امارے ساتھ کیا کرے۔ گا۔

ال ۽ ڀآعماري:

"كيسف حمل المسعق صنين والتي قوقه تعالى) قوزاً عظيما " ناكردافل كريدالله ايمان والم مردوب اورايمان والى حودتول كريافل المستقصنين والتي قوقه تعالى على الميشد إلى مكران شي اورمناه سدان سدان كركن واوربيالله كرياف المركز الميان المركز الميان المركز الميان المركز الميان ال

بية عد اوران كي امثال ي ظيراور بيعديث بيل وهبير أيبول كوكون بحما في ديش.

(الإدالمعلق ص ٨ عالوري كتب فان الاجور)

الل حطرت الدس مرة العزيز في الإمالي "م ١٨٨ (مركز الل سلت يركات رضا) ش مى ستندد ا حاديث ير حوالون عنداى طرح لكما ب-

(٢٦) صدر الافاضل سيرمحرفيم الدين مراد آيادي متونى ١٣٧٥ هـ في جمي الاحقاف. ٩ كي تفسير شر لكما ہے كريد آيت اللّ منسون ہے۔

(2) فير صدرالا فاضل حضرت علاه مولانا فيم الدين مراداً بادي عليه افرق التي كآب النكرة العليال على المحفق علية المستحق علية المستحق على المستحق على المستحق على المستحق على المستحق على المستحق على المستحق الم

(M) معبور وم بندى مقر في شير احد حانى متونى ٢٩٩ الدن جى اس آ يت كاتغير بس تكما بكر الا فقاف: ١٠ اللغ ٢٠ س

(٢٩) منتى احمد يارفان نبى مجراتى رحر الدمونى ١٣٩١ه ي يمي الاحاف: ٩ كالتير عن كلما ب كديرة بد التي ١٠ يمنون

4

والمنوخ" تكتم كرابول كى حبارات سے واضح كرديا ہے كرانا حقاف: الفقى: اسمنوخ بو چكى ہے۔ اور جار سے استخف فالفين كار كہتا ہے تئيں ہے كر" شہورا فقح كى آيت: اكے پہلے جملہ نے سورة احقاف كى آيت الا كے دوسر سے جملہ كومنسوخ كيا" مشايد بديات بعد على لوكول نے اپنى حتل سے تجويز كى ہے اور وہ دراز بوتے بوتے ہمارے دور تك آگئے۔ قارئين كرام بربيد واضح ہو چكا ہے كدالاحقاف: الا كے منسوخ ہونے كى بنياد سمج حديث اور منسر سن كرام كى تفوى

الاحقاف: ٩ سے دنیا کے احوال کے علم کی فی مراد لینے کا بطلان

الاحقاف: ٩ سے امور آخرت کے علم کی تعی مراد کینے براہام دازی کے اعتراضات کے جوابات

ہم نے چہلے کہا تھا کہ ہماری میں رقعیر براہام دازی سے جواحتر اضامت ہیں ہم ان کا آخر بھی جواب دیں ہے۔ اہام دازی نے اس آ بہت کو آخرمت کے احوال سے علم کی نئی پر محمول کرنے پر تمن احتر اضامت سکے ہیں ہم ان احتر اضامت کا ذکر کر کے ان کا جواب و کر کردہ ہے ہیں۔ اہام دازی فرماتے ہیں:

(۱) نی صلی الله علیدوسلم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بینلم ہو کہ آپ ہی جی اور جب آپ کو اپنے بی ہونے کاعلم ہوگا تو آپ کو بینظم ہوگا کہ آپ سے کناہ کیرہ کا صدور نیس ہوگا اور آپ کوظم ہوگا کہ آپ مفاور جی اور قامر بینیس ہوسکا کہ آپ کو اس میں قبل ہو کہ آپ کی مفترت ہوگی ہائیں۔

(٢) اس مين كولَ شك فين كدانيها فيهم السلام كامرتبداولها مكتام عد بلند باوراولها مكرام كمتعلق بدفر ايا ي

الواحثاً ف ۲۰۰۱ --- ا جن لوگول نے کہا جارارپ اللہ ہے گار وہ اس پر تھے رہے الرئيالَ وَيُ كَالُوا مُمَّنَّا اللَّهُ فَكَالْمُتَّقَافُ الْكُونَا فَالْحُدُونَ توال يرندكوني فوف موكا اور شده مكلين مول ك0 عَلِيمُ وَلَا هُو يُعَرِّنُونَ أَ (وحَافَ ١٠) تو پھر بہ کیے متصور موسک بے کہ رسول القصلی القد علیہ و ملم جورئیس الانتیاء بیں اور انبیاء کے بیٹرو بیں ان کواس بات جس شك بوك الن كالمفترت بوكي البيلي؟ (٣) القاتعالي في فرها القد قوب جائما ہے كرودائي رسالت كوكبال ركي كا۔ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ \* (الانعام ١٣٠٠) اس آیت معلوم مواکروسول الشعلی التدعليه وسلم كوالتدتف في كا انتها في قرب حاصل عدادرجس كي بيشان مواس ك برکب متاسب ہے کہ دہ اس چیز شن متر لازر ہے کہ و مغفور کن شن سے ہے یا معفوقین شن سے ہے۔ ( تغيير بين مال إر والواول والتراث الدول في وري ١١٥٥ مر أ بدينك ني سلى الله عليه وسلم كوي تعلى علم تفاكرة بم مغلور بين اورة بكواسية مغفور جوف ين كوفى ترة واورشك تبيل قلا لیکن آپ کو بیلنی علم دی ہے حاصل ہوا تھا اور بغیر دی کے آپ کوشش اپنی مشک یا قبیاں سے بیلنسی علم حاصل نیس تھا اور اس آ مت على م كنفي نيل ب ورايد كي اور ورايت كاستى ب ازخود جانا البذااس آيت كاستى ب آب كي شك ازخودنیں جانا کے آخرے میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تہادے ساتھ کیا کی جائے گا اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے ک آ ہے کو دخی کے بغیر میلے اپنے مفلور ہونے کا اجمالی علم حاصل تھا اور دحی نازل ہونے کے بعد آ ہے کو اس کا تفصیلی علم حاصل ہوا اور اس صورت میں اس آ می کا معنی ہے۔ آ ب کیے میں تفعیل سے تیس جات کر آ فرت میں میرے ساتھ آیا کی جائے گا الدر تمیاد ہے ساتھ کما کمیا جائے گا۔ علامہ قرطبی طافظ این کثیراور دوسرے جن مقسرین نے اس آیت کو احواب دنیا کے علم کی نفی پر ا محول کیا ہے اور احوال آ فرت کے علم کی آئی برحمول کرنے کا روکی ہے ان کے بھی آ فرت کے علم کی تعی مراد سے پر میک اعمتر اضاحہ میں بورو نیا کےاحوال کے طلم کی تنی سراد لینے بران کے بیکی دلاک میں اور ہم نے امام رازی کے اعتراضات کے جوا جوایات و کر کیے ہیں ان میں ان میں ان مقرم سے کے اعتر اشات کے جوایات آ سے جی ۔ وہد الحدی وَ الک نخالفین اعلی معزرت کا اس سمح حدیث پر اعتراض جس کی بنیاد پر الاحقاف: ۹ کومنسوخ قرار دیا گیا اعلی حضرت امام احدرضا قدی مرؤ نے جس مدیث ہے استدادال کرے اس جدیث کواما حقاف۔ ایک لیے ناخ قرار دیا ے بعض والفین نے اس مدیدی کو درج قرار دیا ہے اور بر کہا ہے کہ شب نے اس مدیث کا بعض حصد از قرادہ از انس سااور بعض حصر تكرمد سے سنا اور ووتوں كو طاكر أيك حديث بنا ويا موبيد عديث مدرئ ہے اور اس بناء يربيحد بيث ضعيف ہے البقاب مدیث استدلال کی صلاحیت فین رکھتی جد جائیک اس مدیث کی بنیاد پر بده بت کی بائغ ۴ کی آ بت الاحاف. ٩ ک لے الح بالور ال كا جوت على وه يدواعت وي كرتے يو

ا وشعبه از قباده از السربن ما لك وضي القد عنه إِمَّا فَتَصْلَالِكَ فَتَعْمًا غَيِينًا ﴿ اللَّهِ مَا السَّمَ ال حديثي ب ني صلى الشعلية وملم كامحاب لي كها آب كويد (مر ووسنفرت) مبارك بوز كار مار يليكيا (بالارت) ب لُو الله تعالَى في به آيت عال أفر مالَ " لِيكُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُةِ بَعَنْتِهِ تَعْرِينَ وَعُر الله مؤمنوں اور مؤمنات کو ان جنتوں میں داخل کر دے جن کے بچے سے دریا ہتے ہیں۔ شعبہ نے کہا، جب میں کوفہ ممیا تو عل نے یہ بوری صدیدے اللووے دوایت کروی کارجب علی وائل آیا تو علی نے اس کا الدوے و کر کیا انہوں نے کہا کہ

جلد مازويم

بساء للعراء

الى مديث كايد حديث على الكالمُقَالَاتَ مَعْقًا مُهِينًا "( الله ع) بيد حقرت الله بيدم ول بادر مديث كايد حديث على العنها مولها" بي يظرم سي مروى بيدا كارواري في الدين المائية عند الاستعاد)

حافظ احدين الى بن جر مسقلانى متونى ١٥٨ ماس مديث كي شرع على لكعة بي

اس مدید یہ مختلوان شاہ القد مورة اللّ کی تغییر جی آئے کی اہام بخاری نے یہاں پر بیافا کدہ بیان کیا ہے کہ اس مدید کا بعض حصر شعید نے از آبادہ از انس روایت کیا ہے اور بعض حصر شعرت کیا ہے اور انتا میل نے اس مدید کو اس مند سے روایت کیا ہے اور انتا میں گئے از شجیداور مدید ہی حضرت انس اور تکرمدکی روایت کو جمع کر ویا ہے اور مدید ہی مندولوں حصوں کو دنا کر مدید ہے اور انتا کیا ہے اور مدید ہے۔
کے دولوں حصوں کو دنا کر مدید ہے واحد کے طور پر روایت کیا ہے اور علی نے اس کی وضاحت ان کیا ہے المدرج انتہا کی ہے۔
( میں انتہار انتہا کہ مدید احد انتہا ہے اور انتہا کہ انتہار میں نے اس کی وضاحت کیا ہے اور انتہار میں انتہ

اورسورة اللَّقِ كَي تغيير على مافقائن جرفيمرف اتنااف فرياب

شعبے نے بیان کی ہے کہ اس مدیث کا جو تصر حفرت انس سے مروق ہے وہ متر مقفل کے ماتھ ہے اور اس کا جو تھے۔ ظرمہ سے مروق ہے وہ مندم مل کے ماتھ مروق ہے۔ (افر البدق بال ۱۹۸۸ اور افکر اور دیا ۱۹۲۰ء)

والتح رب كرفتها واحتاف اورفتها مالك يكرزو يك وديث مرسل مطلقة مقبول بوتى يهد

علىد بدرالدين شي موتى ١٥٥ مديث كي ال مديث كي ترت يك يكونكها بدر الدوالارى على ما الما الله ويدي

ای طرح علا مداحد تسلال فی مثوفی الله مدید جمی اس کی شرح شراصرف الکائل لکف ہے۔ (ارشادان دی جامل جمہوم میں جدید) یہاں تک ہم کے مخالفین اکل حضرت کے اس احتراش کی تقریر کی ہے جوانہوں نے اس حدیدے م کیا ہے جس سے اللی حضرت نے استدلال کیا ہے اور اس کو تکی حدیث قرار دیا تن کر اس حدیدہ کی بنیاد برالاحقاف۔ 4 کو اللنج علاسے مضوغ قرار دیا

ہے۔ اب بم القد قبال کی تو نی اور اس کی تائید ہے اس احر اش کا جواب بھان کرتے ہیں اور قو کی وہاک ہے یہ بھان کرتے این کہ رسم یہ سی ہے۔

معتف کی طرف سے متحدد حوالوں کے ساتھ مدیث مذکور کے میج ہونے بردلاکل

قرادہ بن دھامہ متونی ۱۱۸ ہے کے متحدد شاگر دول نے ان سے اس صدیث کو سنا ہے اور ان سے اس کوردایت کیا ہے۔ جب کران دہ کے دوسر سے شاگر دجو تقد اور ثبت بیل وہ قرارہ سے اس صدیث کو تعلیٰ روایت کرتے جس اور کوئی استثنا وہی کرتے اور متحد تحدیثین ان کی مدایت کو اپنی مجے اور معتبر کتب بیل درج کرتے ہیں تو ان کی بیددایت کوں سے تیس ہوگی اور کیوں فیر متبول ہوگی؟ جب کر محققین نے ان روایات کے مجے ہونے کی تصریح مجی کردی ہے۔

قلود من دعاسے ایک شاگرد ہیں معمر من داشد از دی متونی ۱۹۳۱ء۔ وہ کہتے ہیں کہ بی چودوسال کی هم سے قدادہ کی جس شی جند دیا ہوں اور جس نے ان سے جو صدیت یکی من وہ جد سے سبتے شرفتش ہے۔ ابو جاتم اس بن مثیل کی بن معین انجلی ا بیتوں بن شید ترائی وغیر ہم نے ان کو اجمعہ اصد تن فشاور صالح اکھا ہے اور ائرستدان سے اجادیث روایت کرتے ہیں۔

(جديد الكال عامل ١٩٠٥ مع ١٨٠ مع معلى معلى الكروية ١٩١٥)

اور سم بن راشد نے اس محل مدیث کولاً وہ سے روایت کیا ہے۔ از سعر از آلودہ از ایس بید مدیث ان کابوں عل ہے سنی التر ندی رقم الحدیث ۱۳۳ ۱۳۳ اور امام تر ندی نے تکھا ہے بید

"منداح" جام ٣٣٥ قم الحديث ٣٣٥ مؤسسة الرسالة بيردت ١٣٨ هاي بي يدود موجود باوراس كالتن شي شيب الارتوط اوران كرماته ويم منتقين في ال حديث كرمتفاق لكماب

اس مدیث کی سندایام بخاری اور ایام سلم کی شرط کے مطابق سی ہے اور بید مدیث انتظیر عبد الرزاق "بج اس ۲۲۵ ش می خرکور ہے (بھار نے پائی ' تغییر عبد الرزاق' کا جونسخ ہے اس کی جلد الاس ۱۸۳ پر مید دیث اس سند کے ساتھ خرکور ہے عبد افرزاق از مقمر از قبادہ) اور ای سند کے ساتھ میہ صدیث ' ترزی ' رقم الحدیث ۲۰۲۳ اور'' سند ابو یعنی '' رقم الحدیث

من ذكور باوراى سند كرماتهاس كطرى في محى دوايت كا ب

اس مدین کی سندیہ بنا ام اجراز امام عبدالرزاق از معمراز فحادہ از حضرت انس رضی القد عند
اور ای مدین کا متن یہ ہے: حضرت انس رضی اللہ عندیان کرتے جی کہ جب ہم عدید ہے وائس ہوئے تو نی سلی
اللہ طید دسلم پرید آ ہے نازل ہوئی۔ '' لیکھ کی کا کا اللہ محا آت کی کہ محات کے محات کے ان اس میں اللہ طید وسلم نے فرمایا ' آج جی پر ایک آ ہے ٹازل ہوئی ہے جو بھے تمام روئے زشن سے زیادہ محبوب ہے بھر نی سلی اللہ طید وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اس آج میں علاوت کی مسلمانوں نے کہا آپ کومبارک ہو یارسول اللہ ایس شائد عزوج ل نے بیان فرمادیا کہ آپ سائن اللہ عندی کی علاوت کی مسلمانوں نے کہا آپ کومبارک ہو یارسول اللہ ایس کے ساتھ کیا گاتہ ہورے ساتھ کیا کی جائے گا تا جائے گاتو ہورے ساتھ کیا کی جائے گاتہ ہوئے انسانے کا تو ہورے ساتھ کیا کی جائے گا تا ہوئے گاتے ہوئے کی انسانے کا تو ہورے ساتھ کیا کی جائے گاتے ہوئے گاتو ہورے ساتھ کیا کیا جائے گاتا ہوئے گاتے ہوئے گاتے ہوئے گاتھ ہوئے گاتھ ہوئے گاتے ہوئے گاتے ہوئے گاتو ہوئے کا تو ہورے ساتھ کیا کیا جائے گاتو ہوئے گاتھ ہوئے گاتھ ہوئے گاتھ ہوئے گاتے ہوئے گاتھ ہوئے گاتھ ہوئے گاتھ ہوئے گاتے ہوئے گاتے ہوئے گاتے ہوئے گاتے ہوئے گاتے گاتے ہوئے گاتے ہوئے گاتے ہوئے گاتے ہوئے گاتے ہوئے گاتے ہوئے گاتے ہوئے گاتے ہوئے گاتے گاتے ہوئے گاتے ہوئے گاتے گاتے ہوئے گائے ہوئے گاتے ہوئے گائ

قادہ بن دعامدے ایک اورشاگرد جی جام بن کی بن دینارالدوذی التولی ۱۳ اطام احمد بن طبل این مبدی کی بن محن عثمان بن معید داری محمد بن معدو فیرجم نے جام کو اثبت احقظ اور آن کھی ہے۔ اندستدان سے احادیث موایت کرتے جی ۔ (تبذیب اکسال ۱۹۵۸ ۱۳۵۵ ۱۳۵۰ مطبور درافکر نیروت ۱۳۱۲ء)

ایام احد نے اس صدیت کو از جہام از آبادہ از انس روایت کیا ہے۔ (سند احدی سہم ۱۲۳ اید ۱۲۳ فیج قدیم سند احدی آبادیث ۱۳۱۷ میں معادا میں چہرہ) اس کے خاشیہ پرحز واحدزین نے لکھا ہے کہ اس کی سند سنگے ہے۔ ایدم واحدی نے بھی اس سندے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (اساب النزول ۱۳۸۸) کیام سیکی نے بھی اس سندے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (والل الماج 8 جسم ۱۵۵) ایام بغولی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ (والل الماج 8 جسم ۱۵۵) ایام بغولی نے بھی اس حدیث کو مام از آبادہ روایت کیا ہے۔ (مالل الماج 8 جسم ۱۵۵) کا مام بغولی نے بھی اس حدیث کو جام از آبادہ روایت کیا ہے۔ (معالم الحق بل جسم ۱۵۵)

"منداح" جام عدد الرقم الديث ٢٩٣١م الموسية الرسالة اليروت ١٢٩٨ الدين بحى بيرمديث موجود ب-ال ك التقل ادر تخرج في شعيب الاراؤ لا ديكر مختلين كرماته ال مديث كالحتيل ادر تخرج على لكفة بيل. بيرمديث المام بخارى ادرا الم مسلم كي شرط كرمطابق مح ب-

اس مدیدے کو اس سند کے ساتھ ایام واحدی نے ''اسیاب النزول'' من ۲۵۲ ش روایت کیا ہے ( تعادے یاس'' اسیاب

جد إردام

تبياء الفرأر

افتزول کا جوتر ہے اس کے ملاقا پر بروایت ہے۔ معدی فقراد) سام سلم نے رقم افدریت ۸۱ کا می اس کو روایت کیا ہے اہام طبری نے اس کو دام ایووا و دعیاتی اور اہام ایو است روایت کیا ہے ان کی سند ہے۔ حمروی عاصم از انام سام حمد بن حمید نے اس کورقم الحدیث دامی اس کوروایت کیا ہے اور اہام ایو حوالٹ نے اسمند ابو حوالڈ کی میں ۱۳۵۔ ۱۳۵۸ عی اور اہام این حیان نے رقم الحدیث دامی شری از حسن امری از انس اس حدیث کوروایت کیا ہے۔

اللود ازي طامراهم ميد الرحن البتائية يحى الى سنر كرماتها الى مديث كو" الفتح الرباني" ع ١٩٥٨ ٢ ٢ على روايت كيا

الاو او من وعامد کے ایک اور شاگر و جی سعیدین انی عروب العودی التوٹی عدا مدام احماً کی من معین ایوروماً نسائی ا العوداؤد طیالی وقیر جمئے ان کو ثقد اور احتاء کی سید اخر سران سے دوایت کرتے جی۔

(تيذيب الكمال يع عام ٢٠١٥ ٢٠١٠ مطوعة ارفقر ووعد ١٩٩٢ هـ)

ا بام احمہ نے از سعید از تیارہ از انس اس مدیث کورواری کیا ہے۔ (مند احمد جسمین ۱۳۱۸ قدیم مند احمد قبل الدید ۱۳۱۸ طع کا برہ اس کے حاشہ شن جمز واحمد زمین نے کھوا ہے کہ اس مدیث کی سند سمج ہے۔ اس کے علاوہ یہ دواریت مند الا یاحلی رقم الحدیث ۱۳۹۳ء جسم سمجی ہے۔ اس کے محتق نے جمی کلمیا ہے: اس کی سند سمج ہے۔

(دسهب النزول الواصل ١٩٠٥ بايون رقم الحديد ومعهد من كبري للموهى ١٩٥٥ ماره ١٠٠٠)

يد مديد منداهد ع ١٩٠٨ رقم الديد: ١٣٢٣ على مي موجود بداى كمتق اور فرع في شعيب المارة ط تكف

بيصدعث امام بخاري اورامام سلم كى شراد كمطابق مح بيد

اس مدیدے کو اہم ایو بھائی نے رقم الحدیث:۳۲۰۳ یہ ۳۲۰ بیس معاہد کیا ہے الم طبری نے اپنی تشہیر شی اور امام این حیان نے رقم الحدیث۔ ۱۳۵۰ شی اور امام تیسی نے جام ۴۲۳ ش۔

ال صديت كي منديد كالم المراذه وين كراز سيده مبدالوباب السعيدان الدواز السرين ما لك رضي الله تعالى سند اور ال حديث كاستن يه ب جب بير آيت في صلى الله عليه وسلم ي نازل جولي: " إِنَّا الْحَصَّالَاتَ مَعْنَا لَكِينَا "اللهة (الله الله عن الله الله يه يراكي آيت نازل جولي به جو يحيدته و ياست زياده محوب به مسلمانون في كهذ بإرسول الله ا مسل مطوم ووكيا كما ب ك ساته كيا كي جائد كائل ومد مدانه كيا كيا جائد كالاحب بيا يت نازل جول " في والمنافق في فيونيات والمؤومة الله الله درالتي ه)

الدوين وعامد كم ايك شاكردين شيبان بن هيد الحريقي مع في ١٩٢٠ هد مشيد والاسديد في ان كوفت او مدوق تكف المادوا ترست ان الصحديث روايت كرت إلى - (تزوي الكمال عاص ١٩٦٥ ما المعنور والمائز ورد ١٩٩٥ م) . المام تشكل في المن عديث كواز شيبان از كادواز المس روايت كها ميد (من كرن عاص ١٩١٠)

مياء القأد

ق دو بن وعامہ کے ایک اور شاگر دجی تھم بن عہد الملک القرشی المام بھاری نے 'الاوب المفرد' بیل المام نسائی نے '' فصائص نسائی المام نسائی المام نسائی المام نسائی المام نسائی المام نسائی المام بین المرجہ ضعیف راوی میں المام بین المرجہ نسائی بین روایات کی مثابت کی تی ہے ان سے استولال کرنا جا نز ہے۔

(ترزيب الكوال ع دار ١٩٠ ما مطورو وراطر ايروت ١١٦١ه)

ا مام نگائی نے اڑھم بن عبد الملک از آل دواز انس اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ (سن کبری ن دائی۔ ۱۹۱۰)

ظلامہ ہے کہ آل دو بین دھامہ کے شاگر دول بی ہے معمر نہام مسعید شیبان اور تھم بین عبد الملک نے اس پورٹی حدیث کو

آل دو ہے سنا ہے اور اس بورک حدیث کو روایت کیا ہے اور صحاح اور سنن کے مصفین نے ان کی روایات کو اپنی تصانیف بی

ورج کیا ہے اور ان کی امرانید کے متعلق تحقین نے تصریح کی ہے کہ دوق جی ہیں۔ ماسواتھم کی روایت کے لیکن ہم نے اس کو بطور

تا تحدور نا کیا ہے۔

علادوازی بیر حدیث قرودین دعات کی طاود از رکتی بن انس بھی مردی ہے۔ لبندا اب اعتراض کی بنیاد بی منہدم ہوگی۔
اہم بھی اپنی سند کے ساتھ از رکتی از انس روایت کرتے ہیں جب یہ آیت ٹازل ہول '' وَهَاَ اَدْیِنَ عَالَیْلُمُسُلُ بِیْ وَکَا بِکُوْ ''
(الاعتاف و) قراس کے جدید آیت ٹازل ہول '' لیکٹیٹر کا کی اہلے ہما تھکا کہ کہ بین و مُعاَلِّمُ کُور '' (ای می اور سال کے کہا

یارسول الندا ہم نے جان لیا کر آپ کے ساتھ کیا گیا جائے گا تو ہارے ساتھ کیا کیا جائے گا جائے گا تو ہارے ساتھ کی کیا جائے گا کہ الند تو ان نے یہ آ ہے ٹازل
کی '' وَالْمِنْ اِلْمَنْ مُورِدُنْ بِانْ اَلْمُورِدُنْ اِلْمُورِدُنْ اِلْمُنْ کِیر جنت ہے۔

کی '' وَالْمِنْ اِلْمَنْ مُورِدُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ اِلْمُنْ کُیر جنت ہے۔

(ولأل الفوة يت بيس 44 اوار الكتب العلمية جروت الا العام )

نیز ، این جریے اس مدیث کھنسیل کے ساتھ طرحدادرالس انہمری سے روایت کیا ہے۔

( جات البيان رقم الديث ١٣١٦٥ مطيور واراتقريروت ١٣١٥ )

اعلی حصرت کے جواب کی تقریر

اعلی حضرت امام مرسنا فاصل برطوی نے" انیا والمصطفی "عین اس مدیث کوسی فرمایا ہے اور اس کو الا حقاف ہ کے لیے

تائے قرار دیا ہے۔ بھن ہی سین نے اس مدیث پر احمر اض کیا ہے اور بدلکھا ہے کہ یہ صدیث فیرسی ہے کو گھ شعبہ نے اس
مدیث کا صرف ایک جمل آفادہ سے سیا تھا اور ہائی حصر محرصہ ہے اور انہوں نے دونوں کو طاکر آف دہ کی طرف مضوخ کردیا۔ کیکن

اس وجہ اس مدیث کو فیرسی قرار دینا در سد نیس ہے کو تک سعر اور شیبان جمی قمادہ کی قمادہ کی شاگر دیں اور صحاح ست

کے داوی نیں ور ان سے بدجا بت نیس ہے کہ انہوں نے قمادہ سے باور کی حدیث جس کی اور ان کی اس مدیث کو سحاح اور

سنن کے مصنفین نے اپنی کا اول علی درج کیا ہے اور کھنفین نے ان کی ان روایات کو بھی قرار دیا ہے لہذا امام احمد دشا کا اس
مدیث کوسی کھنتا ہوتی ہے۔ حدیث کا ایک اوئی فادم ہونے کی حیثیت ہے جمعہ پر ذر سرداری ما کہ ہوتی ہے کہ صدیث کی صحت پ

اور احمل کیا جائے اس کو دور کر دول۔ قبدا ہیں نے یہاں پر اس احمر اش کا جواب کی دیا ہے اور اخل معنزت سے قلت فہم
احدیث کی تجست دور کر دول۔ قبدا ہیں نے یہاں پر اس احمر اش کا جواب کی دیا ہے اور اخل معنزت سے قلت فہم
احدیث کی تجست دور کر دول۔ قبدا ہیں نے یہاں پر اس احمر اش کا جواب کی دیا ہے اور اخل معنزت سے قلت فہم
احدیث کی تجست دور کر دول۔ جبدا ہیں میں میں اس احمر اش کا جواب کی دیا ہے اور اخل معنزت سے محد نے اس کی تحدیث کی تجست دور کر دول ہے ہو اس اور اس احمر اش کا جواب کی دیا ہے اور اخل میں میا

الاحقاف: ٩ كومنسوخ ماننے ير فالقين اعلى حصرت كے ايك عقلي اعتراض كا جواب

یمان تک جوہم نے مختلو کی اس میں سمباحث ہوری تفسیل سے با حوال دلائل کے ساتھ آ گئے میں کرامل حضرت امام احمدرضانے الاحقاف: 9 کے مضور نے ہونے رہا لیدھ ملک الله "اے استدلال کیا اور یا جات کرنے کے لیے کدائی آ بت

جد إزائم

تيبار القرآر

بعض المحقق المحت من الريد بات حديم كرفي جائ كالهدر لك الله " كرال بل عن والا الدي ما يععل بي والا بسكم " كاجمل منوخ الواقو ال صورت على بيده كين الوكاك جمل الى جمل الداول (جمل الدي جمل الله ته كاجمل المحت بالمحت بالمحت على المحت بالمحت بالم

اس احتراض کا جواب بیرے کرمترض نے مفرد کے مفرد پر عطف سے معارضہ کیا ہے اور بہاری بحث جمد کے جملہ پر عطف عل ہے اور جب حملہ کا جملہ پر عطف ہوتو اصولیون نے بیاتھ رائح کی ہے کہ ان کی خبر علی مشارکت واجب نیس ہے۔ علامہ عمد العزیز بن احمد ابنی رکی الحق فی ۲۰۰۰ء اصول البردوی کی شرح عمل تھے ہیں۔

وقد تدخل الوا وعلى جملة كاملة بخبوها كي وارّاس جدر روافل بوق ہے جو الي خر كرما توكم ل فالا لنجب بسه المستشار كة لمى النجر مثل قول بينائي اس اس مورت شن خرش مثاركت واجب نين ہے اشلا السرجيل هيذه طبالق شالاتا و هذه طالق ان الثانية كو لُفض كے اس مورت كوشن طناقي إلى اور اس مورت كوشن ال

بية ودمري اورت كمرف ايك طاق باسه ك

( كنف الامراد ع الديسة والمالك بدام في العام)

حسب ذیل علام اصول نے بھی ای قاعدہ کی تھریج کی ہے۔ علامہ تھی زائی متوٹل ۱۹ سے ہدا کوئے ص ۱۸۸) کا اجیون متوٹی ۱۳۴۰ھ (تور الافوادس ۱۳۰۰) اور علامہ این عابدین شامی متوٹی ۱۲۵۲ھ (شرح شرح المنادس ۱۹۹)۔

مناء الدأء

تطلق واحدة

اور جب ایک جمد کا دومرے جملہ پر عطف ہوا درمعطوف اورمعطوف علیہ کی خبر ٹیں اختل ف جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے کہ معطوف یعنی جملہ ٹائید منسوخ ہوا در جمدا والی بیخی معطوف علیہ منسوخ نہ ہو۔

اس کا دومرا جواب بیدہے کہ جب مفرد کا مفرد پر معلف ہوتب بھی ان میں مشارکت واجب نیس کی ہوسکتا ہے کے معطوف میں مجاز مراد ہوا ورمعطوف علید بیں حقیقت مراد ہواوراس کی آفر آن مجید بیس دو واضح مثالیس جیں

اے ایمان والوا نشر کی حالت میں نماد کے قریب نہ جو اُ حق کے قبر ہوان لوکے آم کیا کہدرہ جو ورنہ جنابت کی حالت میں موضع نمار (ممیر) کے قریب جاؤ گررات میور کرنے کے ملے حق

(١) يَالَيُهَا الَّهِ إِنْ أَمَنُوْ الْا تَعْتَرَبُو الضَّلُوةَ وَ اَنْكُمْ سُتُلُوٰى مَكَى تَعْتَبُوْ مَا تَعْتَرُلُونَ وَلَاجُنُبُا إِلَّا عَالِمِيْ سَيْلِ حَلَى تَغْتَبِلُوْا (الله, ٢٠٠)

مرم مشل کراو۔

ال آیت بی معطوف بی اصلوة "عمراد موضع سلوة (معید) مراد ہے جو برز ہے درمعطوف علیہ بی اصلوة " سے مرادار کان مخصوصہ بیل جو مختبقت ہے۔

المام المن جرير متوفى ١٣٥٠ ها في مند ب روايت كرت بيل معفرت الن مهاس في الله أيت يس الحسب "كالقير بي ا قرمايا "الاعفوب المعسجد" بهب توجش بوتومم كرقريب ندجا كررات بي كررف كريلي

(بالع الميان رقم المديث ١١٥٤)

علامة قرطى متوفى ٢٦٨ ه في تكف ب اسحاب رائ يعنى فقها واحتاف في كب ب جومسافر منبي بووه معيد سي كزرسكا ب- (الجامع الامنام) القرآل ١٨٥ ل ١٨٠)

اہ م دازی متونی ۲۰۱ حاور علامہ خازان متونی ۲۵ سے بھی کہاہے اس آیت جس معطوف بٹس" صلسو ہ" سے مراد موضع صنو ہے۔ (تغیر کیری میں ۲ ما تغیر مارن ج ۱۸ ۸۵۰)

الية مرول يركم كرواوراسية ورول كواهوك

(٣) وَالْمُسَعُولُ إِنْ وَوَسِكُووَ الْمِكُلُو (المائدية) علامدة لوى سونى الالمالية بن

مسم کا تقیق معنی ہے گیا، ہاتھ چھرنا اور بجازی معنی ہے وجونا عرب کہتے ہیں ''مسم الارض السمطو'' ہوش نے زعن کو جوڈ الا سواس آیت بش 'او جسلسکم'' ہے پہلے' واصسم ا' مقدر ہے اور معطوف بش سم ہے مجازم او ہے لیمنی دھجا اور معطوف علیہ بش سم سے حقیقت مراڈ ہے لین کیا ہاتھ چھرنا اور یہ جائز ہے کہ معطوف بش کجازم او ہو اور معطوف علیہ بش حقیقت مراد ہو جے اس آیت بش ہے:

يَّلَا يُهَا الَّذِي بِينَ أَمَنُوا لَا تَقَدَّرُ بُوا الصَّلُوعَ وَ زَنْتُمُّ الصَّالُوعَ وَ زَنْتُمُّ الصَّالُوعَ وَ زَنْتُمُّ الصَّالُوعَ وَ رَنْتُمُ اللهِ الصَّالُوعِ وَ اللهِ اللهِ الصَّالُوعِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

سَینِل مَعْق تَغْلَی اُوْلْ (در) ۲۳) ال آیت می اصدود اسی معطوف می مراد ہے م

ال آیت میں اصدو ہ اسے معطوف میں مراد ہے کی صلو قادر معطوف طیہ میں اصلو ہ ''سے مرادار کان مخصوصہ میں اس قبطرے آ ای طرح آیت وضو میں میں ہے معطوف میں مجاز آداد تا مراد ہے اور معطوف طیہ میں سے حقیقاً ممیلہ باتھ کھیر تا مراد ہے۔ (روح العانی جروس والہ الاستف اور الفار ہوت نہ اسام ک

FILL ST

تبيار القرآن

ما ك طرح بم كتبة بي كريب تزب كرالا تقاف: ٩ ش مطعوف أحسا الدوى مسا يد على بى ولا بكد المنسوخ بواور المعطوف علياً ما كنت بكرها من الرسل "منسوخ زبور

اس احتراش کا تیمرا جواب بیاب کرمقرض نے تکھا ہے کہ ضابط کے لی ظامے معطوف عدید دونوں ایک ہی تکم ش آئے ایل "منجساء نسبی دید و عضرو" بی مجیست کا اعلاق دونوں پر ہے (الی قول) ای طرح منسوخ کا تکم بھی دونوں ا جملوں پرقو ہونائی جاہے۔

یہ اسولی عظم ہے اس کا نوی عظم سے کو کی تعلق نہیں جیں کر معترض نے اپنی مادہ اوقی ہے کا اور پہنے بھل کا مسوی نے ہوتا یہ امسولی عظم ہے اس کا نوی عظم سے کو کی تعلق نہیں جیس کر معترض نے اپنی مادہ اوق سے مجھے لیا ہے۔ معترض نے بیڑے معلم ال سے لکھا ہے کہ عظم تغییر ہو یا علم صدیث افرینی زبان کے قواعد کو کہیں مجمی نظر انداز تعیس کیا جا سکتا ا

برمورت في كاحم دوول جنول يرمونا ويدر مفرد دب ١٢١٠)

اورہم نے واسم کردیا کہ حربی زبان کے قواعداور ٹوکا نقاضا بیٹیں ہے کہ دونوں جملے منسوخ ہوں عربی رون کا قاعدہ در نوکا نقاضا یہ ہے کہ معطوف علیہ سے پہلے جو عال فرکور ہے معطوف سے پہنے بھی اس عال کو مقدر مانا جائے عدامہ محود صافی اور علامہ کی الدین درولیش نے قرآن بجید کی صرفی نموکی تغییر تکھی ہے ادراس میں ان دونوں نے تقریح کی ہے کہ 'و صااحری ما یفعل ہی ولا بکم ''کا صفف' و ما گفت بدعا من الرسل' کے ہے۔

محمودصانی نے لکھا ہے کہ اسا محت بدعا 'اللية كل نسب من ہاور آول (فل) كامتول ہاور'ا ما اهرى ''اللية كل نسب من ہاوراس كاعطف يہلے جملہ يرے جو آول كامتول ہے۔

(احراب الترآن ومرفد وبياستره بين عدا احتجارات مدين أحراب الترآن الكريم وبياندن العرب عدا ايران )

ال عبادت كا تقاضابيب كـ وسا اهرى " بمي قول كامقوله ب كونكه معطوف عليه او معطوف كاعم واحد بوتا باس الميان عبار ا ليهاس جملا ب بسل بهي الحسل "مقدد ب اوراب اس بريه احتراض في بوگا كرفر كافتح نيس بوتا امريا ني كافت ،وتا ب كونكه الحسل "احركا ميف ب اورشخ اى بروارد ب اورشخ كى دليل وه مج حديث ب جس كوامام تر قدى اورامام احد في روايت ا كيا ب اور جميور مقمرين في اس آيت كه وامر ب جملا كمنوش جوع في تقريح كى ب اور پس جمله كمنوش بوف بود بركان منوش بود بركان منوش بود كان المراح كي ب اور پس جمله كم موت برواك بي تو وه جمله كول منوش بوگا؟

تبيار الفرأير

اور فنع نفوی ( تغییر بھی ) اور فنع اسطفاعی جس کوئی فرق قبیل ہے۔

ہم نے تھوں تھی دامال سے بیدا شم کر دیا ہے کہ ان وقول جمنوں کے ایک تھم کا قات بیدے کہ یہ وہوں جمنے تھیل "کے مقو مقولے میں اور صرف دوسرے جملا کے مقبوع ہونے کی دلیل بیت کہ سے حدیث ای جملائے ستعمق ہے۔ واقعہ الحمد الل ذالک اس کے بعد القد تعالی نے فرویا (اور آپ کہے۔) میں صرف اس جج کی بیجودی کرتا ہوں جس کی بیمری طرف وی کی جاتی ہے اور ہے اور میں صرف واضح طور بروز اب ہے ارائے والا ہوں ۔

قیاس کے شوت مردالال

ال آیت کا معنی ہے ہے کہ میں جو بات بھی کہنا ہوں اور جو کا مبھی کرتا ہوں وہ مرف وتی کے نقافے ہے اور اسی کی ا ویرو کی بھی کہنا ہوں یو کرتا ہوں جو ملام تی س کی نئی کرتے ہیں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ والم مرف اللہ کی وتی اور اس کی نفس پر قبل کرتے ہیں لیٹن ازخود قیاس نیس کرتے سوہم پر بھی واجب ہے کہ ہم بھی قیاس شکریں کے مکہ اللہ تعالی نے ہمیں آ ہے کی اجاری کرنے کا محمر ویا ہے۔

ادرة سب أي الى الدول كرونا كرة بدايت ياد.

وَالْتَهِمُونُ لَمَلَكُوْتَهُمُتُلُونَ (الاوس ١٩٨٠) اورا آپ كر م ك خلاف كرف عن الم كرش فراي ب الكيف الذين فِعَالِفُونَ عَنْ المَرِجَةِ (الور ١٩٠)

الله ال الوكول كو ( عذاب ع ) دُرة ج بي الوات كم

12/14/

متحرین قبال کی اس دلیل کا جواب ہے ہے کہ نی صلی انته علیہ وسلم کو اجتہاد کرنے اور قباس سے تعم معلوم کرنے کا مجی تھم دیا گیا ہے اس لیے آ ہے کا قباس کرنا مجی انتہارہ وقی ہے۔اند تھائی نے قرمایا:

سوائية تحمون والواهجرت حاصل كروا

التيروالدل الإستان (احرم)

لیمی اس می فوروفکر کرد کرجواند تعالی سے عظم کی عافر مانی کرتا ہے اس پر کس طرح مذاب عاز ل ہوتا ہے سوتم اس پر قیاس کرد کر اگر تم نے بھی اللہ نف ٹی کی فاقر مانی کی فوتم پر بھی اللہ کا عذاب عاز ل ہوگا۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ادکام کو قیاس ہے بھی معلوم کیا ہے جیسا کر حسب ذیل اصادیث ہے واضح ہوتا ہے۔

ے بیچے بیٹ اور اور اس میں ایک اور ت ای سفرت کی اس مرت و بیٹے کے اور ووان فی طرف دیکھنے کی ہی۔ صلی اللہ طبید سلم نے نفتل کا چیز و دوسری طرف کر دیا کو وہورت کہنے تی بارسول اللہ! بے شک جج بندوں پر اللہ کا فریض ہے میرا باب بہت بوز حاسب و وسواری پرنیل داند سکن آتا ہائے۔ س کہ طرف سے رقیم کم محق ہوں؟ تب نے فربایا باں۔

( مج الفاري في الديد عنه مج سم رقم الديد سه المسه سيم الدارة الديد ١٨٠٩ ش زائل رقم الديد ١٩٩٩)

ححرت این عباس رضی الشرفتها بیان کرتے ہیں کرحظرت سعد بن عبادہ رضی القد عند نے ہی سنی القد علیدوسلم سے سوال کیا کدان کی والدہ نے نذر مانی تھی اور وہ تل م بورک کرنے سے پہلے فوت ہو کئی آ پ نے ان کو یہ جراب دیا کدوہ اپنی والدہ کی طرف سے نذر بوری کردیں۔ پھر جدیش پہر طریقہ مشروع ہو کیا۔ (مج اینادی رقم الحدید علام ۲۹۹۸ مح مسلم رقم الحدید ۲۹۹۸ سن

عافد بإدواتكم

نبيار القرآر

المداورة الم المدعد على المراق و المعدد عدد المراق المراق

حصرت انت عماس وضی التد عمان کرتے میں ایک طخص نی صلی دند علیہ وسلم کے پاس آید در کہنے لگ میری مہن نے گئے کہ سری مہن نے گئے کہ سری مہن نے گئے کہ سری مہن نے کر سے کا اللہ علیہ وسلے اللہ علیہ اسلم نے فریایا اگر اس پر قرض مون تو تم اس کے قرض کواوا کرتے ؟ اس نے کہا: بی بار ! آپ نے فریایا. تو پھر الند کا قرض اوا کر واوقرش اوا کے جانے کا ذیادہ جس وار سے۔

( من الخارى رقم الديد ١٩٩٩ من الإوادَورقم الديد ١٨٠٩ من وارى رقم الديد ١٨٠٠)

حفرت این عباس رضی الشرخها بیان کرتے ہیں کدایک مورت نی سلی الشدید وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا میری بہن قوت موگی اور اس پردو ماہ کے مسلسل روز سے بیٹے تی صلی القد علیہ وسلم نے قربایا بید بتاؤ کدا گرتمباری بہن پرقرض ہوتا تو کیا تم اس کواوا کر تی ؟اس نے کہا ۔ تی ہاں! آپ نے قربایا کو پھر الشد کا قرض اوا کیے جانے کا زیادہ کی وار ہے۔

( مج ابغادي رقم الحديث ١٩٥٣ مج مسم رقم الحديث ١٩٨٨ ٢ ٢٨٨ من الإداؤة رقم الحديث ٢٠١٠ من رقدي رقم الحديث ١١١ من

(ICAN: ACAT / CALUD

النا احادیث میں نی سلی الشرعلیہ وسلم نے الشرقائی کے بن کو بندوں کے بن پر قیاس کر کے مسئلہ بتایا ہے۔ انبیا وسلیم السلام اور اولیا و کرام کے علم غیب کی تحقیق

علامها المحل حق متوفى ١١٢٧ ولفي جير.

ال آیت سے معلوم ہوا کہ ہی سنی الفہ علیہ وسلم مرف الفہ ہوارڈ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مبحوث ہوئے اور آپ کو اس کے بیغام کو پہنچانے کے لیے مبحوث ہوئے اور آپ کو اس کے بیغام کو پہنچا گیا گیا گئے ہوا ہے۔ یا گئے اس کے بین کے اس کے اور میر کر فیب کا تقل میں اور میں کہ فیس کے واسطے ہے دی جی اور الفات اللہ تفائی کے مالے تصوص ہے اور انجیاہ ملیم السلام نے جو فیب کی فیریں وی جی وہ وی کے واسطے ہے دی جی اور اور اللہ سی دیا کے مالے کے فیریں دی جی وہ البام کے واسطے ہے دی جی اور اللہ سی دیا کے مام مطاکر نے ہے۔

نی صلی الدطیہ دسلم نے جو قیامت کی علائیں بتا کیں کہ آخر زمان میں بدعات کا ظبر ہوگا ہے جی دی ہے بتائی جی ای طرح آپ نے ضمالی الدعلیہ دفتی میں سے بہلے اس دروازہ سے داخل ہوگا دہ جتی ہوگا کیر دھزت میداللہ بن سمام داخل ہوئے آپ سرح آپ سے فرمایا جو حض میں سے بہلے اس دروازہ سے داخل ہوئے آپ ہوئے آپ سرح اللہ معلیہ وسم کے اصحاب ان کے پاس کے اوران کو اس بینارت کی خبر دی اوران سے ہو جہا آپ بتا کیں کہ آپ ماوہ کون سامل ہے جس می آپ کو بہت احق دے انہوں نے کہا: میں بہت کر درفقی موں اور جھے کو جس مل مرز یا دوا حماد ہے

وہ یہ ہے کر بھر اسین صاف ہے (علی کی کے خلاف کید جیل رکھتا ) اور عل ہے مقصد کا موں جس تبیل بروتا۔

اورسيد الطاكف جير بغدادى قدس مرة في كها جي سه مرس السرى التنى في كها لوكول كو وهذا اور فيرت كها كوادو هي السرى التنى في كها الأوروه كها المرسية أب كووع الورفيوت كالتن في مجتاها كالم جي خواب عن في صلى الشعلية وملم كى زيارت بونى اوروه بحد كى شب هي أب الي حيا لوكول كو وهذا كها كرو عن بيدار بوا اور البينا مامول كه پاس حميا تو انهول في كها تم في الا وورس والمن الشعلية وملم كى جانب سے محم بين و يا حميا وورس وال وقت مك ميرى بات كى تعد يق فيل كى جب محك كرتم كورمول الشعلي الشعلية وملم كى جانب سے محم بين و يا حيا وورس وال على الله عليه وملم كى جانب سے محم بين و يا حيا وورس والله على الله عليه وملم كى حمامة الله على الله عليه وملم كى حمامة الله على الله عليه وملم كى حمامة كي الله عليه والله على الله عليه وملم كى الله عليه والله على الله عليه والله على الله عل

ب فل كرى تظر سه و يمن والول كر اليه اس ( قر م لوط

إن في ذايد كالمواللمكورمون

( مجر دع) كالدوب) يل خرور مبت الثانيال إلى ٥

(سنن ترقري قرا الديث علامة تاريخ كيد للكاري قرا الديث 190 الفعل وأحقيل ع مين 194 مديد الدورياء ي 194 ما 196 تاريخ بلداد خ سين 191 ع عن 1949)

جنید بغدادی نے پہلے اپنا مر جمکایا پھر سراوپر اللہ کر کہا تم اب اسلام قبول کر لواتمہارے اسلام قبول کرنے کا وقت آگی ہے۔اور بیال دجہ سے ہوا کہ القد تعالی نے جنید کواس مقام کی معرفت کراوئی تھی۔

(روع البوان ١٨٦ الادارا وإرائز فالمرقى ووت ١٢١١)

علامدا ٣ ميل حتى في يدكي تفاكدانندتون في اخيا وليهم السلام كوهم فيب وتى سے عطافر ما تا ہے اور اولياء كر ام كوغيب الهام سے عطافر ما تا ہے انہوں سنے اس سنسلہ میں ايک مثال حدیث سے دى ہے اور ایک مثال جنید کے واقعہ سے دى ہے۔ علامہ مير مختود آلوي متوثى من علامة اس سلسلہ میں لکھتے ہیں

شهد شاهد من بني اسرائيل"كممدال كاتين

اس آیت شی فر مایا ہے۔ اور بی اسرائیل کا ایک مخص اس جیسی کمآب کی گوائی و سے چکا ہواور اس پر انھان بھی لاچکا ہو۔ اس آیت میں بی اسرائیل کے ایک مخص سے سراو حضرت عمیداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تیں۔ امام محمد بن اسائیل بندری متوفی ۲۵۱ عدروایت کرتے ہیں۔

حطرت النس وضي القد هند بيان كرتے بي كر فطرت عبد الله بن ملام وضي القد هند في سنا كر دسول الشرسلي القد عليه وسلم

ه ينديش قشريف في في الله هند بيان كرتے بيل كر فطرت عبد الله بن كان بيل جيز دال كر مسطق سوال كروں كا جن كو بي كے سواكوئي

مشاب وہ نا الاو) قيامت كى جيلى علامت كيا ہے؟ (٣) الل جنت كا بهلا همام كون سا ہوگا؟ (٣) بجد البية باب يا مال كے كيے

مشاب وہ نا ہے؟ كي سلى الله عليه وسلم في قرمايا تيامت كى جيلى نشانى ايك آگ ہے جولوكوں كوشش سے مغرب كل جن كر سه

گ اور الل جنت كا بهلا كھانا جھلى كي بيلى كا كان ابو گا اور جب مردكا پائى مورت كے پائى پر غالب آجائے تو وہ بجدى شہرا بيل
طرف تعلق بين ہم اور جب مورت كا پائى مرد كے پائى پر غالب آجائے قو وہ بجدى شہرا بيل طرف تعلق كي ہے۔ معرت عبد الله
عن سلام في كها: "الشهد ال إلا الله والشهد الله والشهد الله "يا رسول الله" يا رسول الله "يا رسول الله ياله الله والله الله والمنا والله والله الله والله الله والله "يا رسول الله "يا رسول الله "يا رسول الله والله "يا رسول الله "يا رسول الله والله و

ش کہتا ہوں کہ یہ کہتا بھی درست نیس ہے کے معزت عبد اللہ بن سوام دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل ہے وصال ہے وہ سال م مہلے اسلام اور کے بیچے۔

حافظ اجد بن على من جرعسقلاني متوني ١٥١ مد كيمة بير.

حضرت عبداللہ بن سلام اس وقت اسلام لائے جب تی سلی اللہ عبد وسلم مدینہ ش تشریف ۔ ہے وہ اس وقت سلمان ہو مجھ جے اور تیس بن الرق اور عاصم از شعبی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہے ووسائل پہلے اسلام والے جے سیده دمیف عرس ہے اور قیس ضعیف ہے۔ (الا صابہ ن سیس ۱۰ اور الکتب العلم اور وہ ۱۳۵۵ء) حافظ ابن عبد البر مالکی مشول ۱۳۹۳ء ما حافظ ابن الاجر مشوقی ۱۳۳۰ء اور حافظ ابن تجرعت تلائی مشوقی ۱۵۲۸ء نے ہے کی لکھا ہے کہ الشہد شاہد من بھی اصور اقبیل ۱۰ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے مشعل بازل ہوئی ہے۔

( الماستيماب ع سع ٢٥ معرالكاب ع سع ٢٠٠٥ أن مرب ع سع ١٩٠٧)

حضرت عبدالله بن سلام رضى الله عنه كي سواح اوران في قضائل

علامة من الدين تحدين احدين عنيان الذي منولُ ٣٨ عدد لكيمة إل.

معرت عبدالله بن سلام بن الحادث كو جنت كى بشارت دى كئي تقى أبيد بهت بن اسرائيلى عالم تيخ الصار كے طيف تيے اور ني صلى الله هايية وسلم كے خاص اصحاب ميں ہے تيخ امام محد بن سعد نے كہا ہے كدان كا نام بہلے الحصين تما أي صلى الله عليه وسلم سنة الن كا نام بدل كر وجد الله ركة ديا۔ (المحد دك بن مهم الله بن الكمال عن الله على مدوايت ہے كہ معرت عبد الله بن سلام في صلى الله عليه وسلم كے وصال ہے وو مال بہلے اسلام مائے تيے۔ بيتوں ش و اور مروود ہے اور تي بيہ كه جم وقت في الله بن سلام الله الله عليه وسلم الله بحرت كر كے درية بہنچ معرت عبدالله بن سلام اى وقت اسلام لے آسے تیم۔

( منتج ابخاری رقم الدیث ۳۹۳۸)

حضرت عبدالتدین سلام رضی الشدهند بیان کرتے ہیں کہ جب نی سلی الشدهاید وسم مدین شرب آئے تو لوگ آپ کروجی اور چی الدر شرب کی ان بوگوں میں الشده بیدوں کی جبوٹ کا چیرہ ہوگئے اور شرب کی ان بوگوں میں تھی جب کے جیرے کو دیکھا تو ش نے پیچان لیر کہ بید چیرہ کی جبوٹ کا چیرہ مختل ہے اور شرب کی اے لوگو ایس کے خیرے کو اور کھا تا کہ اور رش خواروں سے مختل ہے اور شرب کی اے لوگو ایس کو اور مردائتی کے ساتھ جند میں واش ہوجاؤ۔ مسل لما پ رکھا کرواور جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو سامے کو الحد کر لما از چ ھا کرواور مردائتی کے ساتھ جند میں واش ہوجاؤ۔ مسل لما پ رکھا کرواور جب لوگ سوئے ہوئے ہوئے دیں ہوجاؤ۔ ا

حضرت سعد بن الى وقاص رضى الشدعد بيان كرت إلى كرش في كرف معفرت عبد الله بن سلام كم معلق رسول الله ملى التدهيد وشم معتاب كروم في الدون في مناقب الله ملى القدهيد وشم معتاب كروم في إلى الدون في مناقب الما تعالى مناقب الله مناقب الله المناقب الله مناقب الله المناقب الله مناقب الله الله مناقب الله منا

باغ سے مراوامطام ہے اورستون سے مراواملام کاستون ہے اورائ وستہ سے مراز العووۃ الوتھی "(مضبوط وستہ) ہے اور تم تاحیات اسلام کے ساتھ وابست رہو کے۔(کی ایماری آم اخرید ۱۳۰۰ء کاسمی سلم آم الحرید ۱۳۹۴ مند اور آم الحدید ۱۳۹۴ ۱۳

حید الله بن منطقة بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے و مکھا: حفرت عبد الله بن سلام رضی الله عند بازار ہیں لکڑیوں کا ایک گفرا اٹھا کر جارہے ہیں اُن سے کہا گیا کیا اللہ توالی نے آپ کواس سے منتفیٰ نیس کردیا؟ انہوں نے کی کیوں ہیں! لیکن میں تکیر کا گل کے کریا جا ہتا ہوں کیو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڈریاتے ہوئے سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برا رہی تکمرہ وگا وہ جند میں وافل فیل ہوگا۔ (عصر جاریخ دعل باس وابد کر میں وہ المعدرک برس میں وہ اس

ھوق بن مالک وہنی اہتد مند بیان کرتے ہیں کہ نی سکی القد طید وسلم بھرے ساتھ میود کے معبد علی کے آپ نے فر بایا ا اے میودا تھے ہاں ایسے آوی وکھاؤ جو بے گوائل ویں کہ اللہ کے دسول ہیں آوتم سے اللہ کا فضب دار ہو جائے گا وہ خاسوش رہے آپ سے دوہارہ فر مایا کھر بھی کی نے جواب کی ویا آپ نے فر مایا اللہ کی تم ایس مشر پر پاکرنے وال ہول ایس سب نیول کے بعد آئے وال ہوں اور بھی مصطفی ہوں خوادتم ایمان لاؤا خواد تکذیب کر ڈیب آپ واپس جائے گئے تو ایک فنش نے کیا آپ تھیریں یا تھے ایکرال فیض نے میود سے می جھائے تھا دے نو کے شک کیا تھی ہوں؟ سب نے کہا ہم جم اتم سے بوا

جلد بإزواكم

عالم كونُ أَيْس بُ الله على الله على الته على ويتا موس كه بيان الله كل من " تورات " ين برحة بوا فيم انهوس في كي تم في جموع الدارس الله على الله عليه وسم في قرمايا هم في جموع الاما جم تيول بالمرتقل آسة اوريد آيت تازل موكّى " كوّتَهُمُّةُهُمُّ الله كُنّاتُ مِن الله عليه وكلّه بين الله على " الله الله عن الله ع

( سراطام النيناء ج على ١٥- ٢٥ ملخسا " وارالفَر بيروت ١٥٠١ه د)

اور کافروں نے مؤمنوں کے متعلق کہا اگر یہ قرآن بہتر ہوتا تو یہ ہوگ اس کی طرف ہم پر سبقت تے اور جب انہوں نے اس سے ہدایت عاصل نہ کی تو عنقریب یہ کہیں گے۔ بیافتدیم جموث ہے 0 حالانکداس لجے موک کی (آسانی) کماب وجیوا اور روحت بن کرآ یکی ہے اور یہ کماپ عربی زبان میں (س کی) تعدیق ، والی ہے تاکہ ظالموں کو (عذاب سے) ڈرائے اور ٹیکو کاروں کو بٹارت دے 🔾 بے شک جمن توکوں نے کہا، جارا رہ اللہ ہے چمر وہ اس بر جسے رہے مو ان ہر تہ کوئی خوف ہو گا اور نہ کین بوں کے O کی لوگ جنتی ہی اس میں بیشہ رہنے والے (یہ) ان کے (نیک) كامول كا صله بي جووه كرتے سے 0 اور جم في افسان كو اس كى وال بات كى ساتھ سىل كرف كا تاكيدى علم ديا اس کی مال نے اس کومشقت کے ساتھ پیٹ ش اٹھا یا اور تکلیف جھیل کراس کو جنتا' اوراس کو پیپٹ بیس اٹھا نا اوراس کا دورہ تجیشرا نا

جلد بازديم

تبياء القرآن

یہ وہ لوگ میں جن پر اللہ کی ججت ہورتی ہو چل ہے (پ) جنامت اور انسانوں کے ان کروہوں میر تبياير الفرأي

### ہوگ بڑا نقصان اٹھانے والول میں سے تقےO اور بر فریق کے ہے ان ک کے مطابق ورجات ایل اور ان کو ان کے اتمال کا بررا صلد یا جائے گا اور ان بر یا لکل حکم تیس کیا جائے گا O اور جس فارکو دوز رخ میں جمونک دیا جائے گا ( و ان سے کہ جائے گا ) تم اپنی مذیذ چڑی دنیا کی زندگی میں لے یکے تم رین یں ناح عجر کرتے ہے اور کوئکہ تم نافرمائی کرتے ہے 0 اللَّد تعالَى كا ارشاد ہے اور كافرول نے مؤمنوں كے منعل كها اگرية آن بہتر ہوتا لايوگ اس كي طرف بم ير سبقت نه عے اور جب انہوں نے اس سے جرایت حاصل ندگی او مفتریب بیکیس کے . بیاقد می مجموع سے O حالاً نگداس سے مہم موی کی (آسانی) کاب چیرا اوروت بن کرآ چی ہے اور یہ کاب حرلی ربان میں (اس کی) تعمد بن کرنے والی ہے تاک ظالموں کو (عذاب ہے ) ڈرائے اور نیکو کارول کو بٹارت وے O ہے شک جن لوگول نے کہا کہ جارا رب انتد ہے گار ووای مے ھے مہے ' سوان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ تم کین ہوں کے O کی لوگ جنتی ہیں اس بٹر بھشہ رہے والے ( یہ ) ان کے نيك كامول كاصلرب جوده كرية في (الاخاف السا) قرآن جميد يركفار مكه كے احتراض كا جواب الاحقاف: ١١ ك تبين محمل بين (۱) کافروں نے مؤمنوں کونفاطب کر سے کہا کھر خطاب کوڑک کر سے ان کے متعلق بے کہ اگر پیقر ہم ان بہتر ہوتا تو پر ہوگ اس برایمان لائے جس ہم رسیقت نہ کرئے۔ (٢) مُقادية ايمان لانة والول كالمان يرتيم وكرت ورة كها الربيقرآن بهتر ووا تويهم ساميل ايمان شاؤية \_ (٣) کفارئے جب بیستا کہ ایک جماعت دمول الله ملی الشعب وسلم پراہمان لے آئی ہے تو انہوں نے من مسمل توں ہے کہ جوان کے مراہنے حاضر تھے اگر بیادین بہتر ہوتا تو جولوگ اس پر اینان لا بیکے بیں وہ ہم پر مبقت نہ کرتے ۔ م جب سيكفارقر آن جيد كي عجز موت كون بجان سكة محريدات كفريرقائم رب ادراندتول في فرود اورجب

انبول نے اس قر آن سے جابت حاصل ندی او مقریب بیکٹی سے کہ بیقر آن او بہت برانا جموت ہے۔

اس کے بعد القد تعالی نے فرہ یا حال تک اس سے پہلے موی کی (آسانی) کتاب پیشوااور رحمت بن کرآپگی ہے۔ اس کتاب سے مراو' تورات' ہے امام کا معنی ہے ، مقتدی بینی اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی شریعت میں ' تورات' کے احکام کی ویروی کی جاتی ہے اور اس کتاب کورصت فر مایا یعنی جوشن اس پر ایمان احکام کی ویروی کی جائے گی جس طرح نماز میں امام کی ویروی کی جاتی ہے اور اس کتاب کورصت فر مایا یعنی جوشن اس پر ایمان لائے گا اور' توراخ' میں فیکورا حکام برعمل کرے گا تو وہ اس کے سے رحمت ہے۔

اس آیت کا پہنی آیت سے ربط اس طرح ہے کہ اس سے پہلی آیت بیس کفایہ ملہ کے اس طعن کا ذکر کیا تھا کہ اگر اس قر آئر اس قر آئر اس فر آئر ہیں ہم پر سبقت ندکرتے اللہ تعالی نے اس آیت بیس ان کا رو قر آن بیس کوئی خیر ہوتی تو یہ فقراء اس قر آئ پر ایمان لائے بیس ہم پر سبقت ندکرتے اللہ تعالی نے اس آئے ہیں اس ک فرط یا کہ تھی اور ' تورت ' کو آمام آور مقتراء بنایا تھی اور ' تو رات ' بیس سیدنا محرصلی اللہ عیہ وسم کے رسول ہو کر معوث ہونے کی بشارت ہے' بیس جب تم نے ' کو آمام آور مقتراء بنایا تھی اور ' تو رات ' بیس سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کا وسول اللہ ہونا چرجتی ہے۔

اس کے بعد فریا اور بیرکتاب عربی زبان شی (اس کی) تقدیق کرنے والی ہے تا کے قالموں کو (عذاب سے) ورائے اور نیکو کاروں کو بتارت وے 0

لیتی بیقر آن حضرت موی علیدالسلام کی کتاب کی اس چیز میں تعدیق کرتا ہے کہ سیدنا محدصلی القدعید وسلم القد تعالیٰ ک برکن رسول بیں اور اس آیت کا حاصل میہ ہے کہ قر آن مجید کو نازل کرتے ہے مقصود میہ ہے کہ جو کفار قر آن مجید ہے اعراض کرتے ہیں ان کوآخرت کے عذاب سے ڈرایا جائے اور مؤمنین جوقر آن مجید کے ظام اللہ ہوئے کی تقد بی کرتے ہیں اور اس کے احکام پڑس کرتے ہیں ان کوان کے نیک اعمال پرآخریت سے اجروثو اب کی بشارت دی جائے۔

الانتقاف سواس اش فرمایا بے شک جن ہوگوں نے کہ میرارب اللہ ہے گیر دہ اس پر مصرے سوان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وغم کین ہوں کے 0 کی لوگ جنتی ہیں اس میں ہمیشہ دہنے دالے (یہ ) ان کے نیک کاموں کا صد ہے جو دہ کرتے ہیں۔

الله تعالى كى جيبت اورجلال كاخوف

اس سے مہل آ جوں میں اللہ تعالی نے تو حید اور رہ الت کے وائل کی تقریر فر اور محرین کے شہات کے جو بات دیے اب اس کے بعد اللہ تعالی ہے ہوئی اور محرین کے شہات کے جو بات دیے اب اس کے بعد اللہ تعالی تو حید اور رسالت کے بائے والوں کا صل بیان فر ، دہا ہے اور ان آیات بیس بر بیان فر ، یا ہے کہ جو خص اللہ برایمان لاتا ہے اور نیک اتحال کرتا ہے مصر کے بعد ندائی کو کئی خوف ہوگا اور ندوہ تم کین ہوگا اور تیاست کے دن کی جون نا کون سے وہ محفوظ فر ہے گا اور حقیق ہے کہ عذ ب کا خوف تو ان کوئیس ہوگا لیکن اللہ تعالی کے جلال اور اس کی دن ہوت بائد جی اور وہ اللہ تعالی کے بہت مقرب بین اس کے درج ت بائد جی اور وہ اللہ تعالی کے بہت مقرب بین اس کے درج وہ اللہ تعالی سے فرت وہ اللہ تعالی سے فرت ہے جن

ن سے بود اور وہ استعمال سے ورب رہے ہیں۔ پیکنا کو ان کہ کام وٹ کو رہے دیا تھا کو ان کے اور ان کے اور ہے۔ پیکنا کو ان کہ کام وٹ کو رہے دیا تھا کو ان کے اور ہے۔

(الل ٥٠) اوروى كرت ين جي كالبيل عم دياجاتا ٢٥٠)

ال کے بعد اللہ تعالی نے فر ویا: یکی لوگ جنتی جی اس بیل جیشہ رہنے والے (یہ) ن کے نیک کاموں کا صد ہے جووہ ریٹے منتے 0

#### فساق مؤمنين كي مغفرت يردلائل

اس مقام پر بیاهتراض بوتا ہے کداس آیت بی حصر ہے کہ حل لوگوں نے کہ: اور ارب القد ہے گار وہ اس پر جے رہ تووی لوگ جنتی ہیں اس معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے ایمال دائے کے بعد گناہ کبیرہ کر لیے اوران برتو برٹیس کی وہ جنتی نیس اول کائن کا جواب رے کاللہ کس کا کوئی نیک عمل ضائع نیس فریائے گا قرآن جمد میں ہے

اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَتَهِ اللَّهِ مَنْ يَوْمُنْ يَعْمَلُ بَهِ مِنْ صَحْصَ فِي اللَّهِ وو اس کا صل بائے گا اور جس مخص نے ایک ذرو کے برابر بھی کوئی

مِثْقَالَ وَرُو شَرًّا لِيَرُوْ ﴿ (الزرال ١٨٠٨)

מולי לי לינור ליצור אין באר

تو مر ایمان لائے کے بعد کی نے جمیرہ کتاہ کے اور ان برتوب کے بغیر مرکبا تو وہ اپنے کتابوں کی سرایا کر بہر صال اپنے اعان مائے کی بڑا یا ہے کے لیے جنت میں جائے گا اور یہی ہوسکتا ہے کہ اند تعالی اس کے گناہوں کو اس کی قرب تدکرتے کے باوجود محض اسے فضل ہے معاف فرمارے کی ذکر قرآن مجید ش ہے۔

ے شک اللہ اس بات کوئیل معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کو جائے اور جو گٹاہ اس سے کم ہوگا اس کو وہ جس کے إِكَاللَّهُ لَا يَغُولُ إِنْ يُتَثِّرُكَ بِهِ وَيَغُومُ مَا دُونَ عَلْمِكَ

لِمَنْ يُشَالَقُ (النهام ١٨٠)

يري جاب گامواف أرباد ساك اور یے بھی ہوسکا ہے کہ نی صلی القدعد وسم کی شفاعت ہے اس کی مغفرت ہو جائے کی تکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان كرتي بي كدرس القصلي التدعيد وعلم فرقرايا ومشقاعتي الاهل الكباتو عن امتي "ميري شفاحت ميري امت كييره مكناه كرية وأسف ك يلي بيد (سن ترزى رقم الديث ١٩٣١)

ای طرح دیگر انبی وبلیم اسلام اور اوبیاء کرام کی شفاعت ہے جی اس کی مفارت متوقع ہے۔

مغفرت کا سبب الله تعالی کافعنل ہے

اس پردومرا اعتراض بیادتا ہے کداس آے۔ اس فرایا ہے کہیاں کے ٹیک کاموں کا صدیبے جورہ کرتے تھے۔ اس ے معلوم ہوا کہ انسان کو دوز خ سے تھات اور جنت کے حصول کا سبب اس کے نیک اعمال میں اور بے کہنا تلط ہے کہ اس کواجرہ تواب الله ك فعل كى وجد سے ملا بياس كا جواب بيد ب كرووز ع سے نيات اور جنب كے حسول كا حقق سب اللہ تعالى كافتل ہاری سب اس کے نیک اٹھال ایں اور یہال ظاہری سب کا وکر ہے اس سے حقیقی سب کی نفی میں ہوتی احقیق سب کا ذکرال آبات ش ہے

وہ جنت میں کوئی موت نہیں چکھیں کے موا ( وال کی ) پکل موت کے اور اللہ بے ان کو دوز خ کے عذاب ہے عما امان کہ صرف آب عدب الفنل عني الاي المال عدر

لَا مَنْهُ وَقُوْنَ غِيْهِا الْمُؤْتَ إِلَّا الْمُؤْكَةُ الْأُولِيُّ وَ ٷۿٚؠؙٚۼۮٳؼۥڷۼڿؿؠ۞ڟڴڒۺڹ؆ؿڮٷڶؽڮۿۅؙڶڡٚۊۯ العظمة (الدفان الدماه)

ان آیات بس بیقررج ہے کہ درخ سے نجات اور جنب کے صول کا سب اللہ قالی کافعل ہے اور ہے لیک احمال تو وہ می اللہ توالی کے فقل سے می اصیب او تے ایل۔

الشق قالى كا ارشاد ب اورجم في المان كواس كمان باب كماتمد في كرف كا تأكيدي عم وياس كى مان في ال مشقت کے ساتھ پہیٹ میں اٹھایا اور تکلیف جمیل کر اس کو جنا' اور اس کو پایٹ میں اٹھا نا اور اس کا دود ھے چیز انائمیں ماہ میں تھا' حتی

جلز بازوجم

تباء الفآء

کے جبوہ پنی پوری قوت کو پہنچا اور چالیس برس کا ہوگی تو کہا اے میرے دب الجھے تو نش دے کہ بیس تیری اس فیمت کاشکر اور کروں جو تو نے بھے کو اور میرے داں باپ کوعطا فر الی ہے اور بیس ایسے نیک کام کروں جن سے تو راضی مواور تو میری اولاد بیس جن کے نیک کاموں کو ہم قبول فر ہاتے ہیں اور جن کی مفوشوں ہے ہم درگز رکرتے ہیں (یہ) جنتی لوگوں میں سے ہیں ایہ بیس جن کے نیک کاموں کو ہم قبول فر ہاتے ہیں اور جن کی مفوشوں ہے ہم درگز رکرتے ہیں (یہ) جنتی لوگوں میں سے ہیں ایہ

اول و پر مال باپ کے حقوق خصوصاً مال کے حقوق کے متعلق احادیث

حضرت عائشہ امرائو منین رضی لقد عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پال ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں مخص اس ہے حدود ہے۔ اس کو دہی ایک مجود دے وی اس مخص اس ہے حدود ہے۔ اس کو دہی ایک مجود دے وی اس ہے منین سے خود کو بیٹی منین نے اس کو دہی ایک مجود دے وی اس ہے سے محدود کو اپنی دو بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور اس میں ہے خود کو تیٹیس کھایا اپھر وہ بھی گئے۔ جب نی صلی انقد علیہ وہ کم منین تقریباً کی منین ہے تو میں ایک منین ہیں ہے۔ تو میں ہے تو میں گئے۔ جب نی صلی انقد علیہ وہ اور اس منین ہیں ہے۔ تو میں ہے ہو ترق میں جاتم ہوا اور اس ہے ہیں گیا ہوا اور اس ہے ہو جہ میں گیا۔ ( مجمع ہواری تم الدیدے 1918ء میں ہے۔ اس کے ایک مودز ٹی کی آگ ہے جاتا ہوا ہو جہ میں گی۔ ( مجمع ہواری تم الدیدے 1918ء میں ہو جہ میں گی۔ ( مجمع ہواری تم الدیدے 1918ء میں الدیدے 1918ء میں الدیدے 1918ء میں الدیدے 1918ء میں 1918ء میں

اس من من مال كا وكر تمن ورب اس ليے ني صلى الله عليه وسم في تين ور مال من ساتھ فيكى كرنے كى تاكيد كى ب اور جوتى ورباب كا وكر فرمايا ہے۔

حفرت آبو ہریرہ رمنی اللہ عند ہیان کرتے ہیں کہ بک فض نے نی صلی القد علیہ دسلم کے پاس آ کر سواں کیا بیارسول اللہ ا میرے نیک سلوک کا سب سے ریام وکون سنتی ہے؟ آب نے فرویا: تمہاری واس اس نے کہا چھرکون ہے؟ فرویا تمہاری وال اس نے کہا تیم کون ہے؟ فرویا تمہاری وال اس نے کہا تیم کون ہے؟ فروایا تمہارا یا ہے۔

( می ایجاری قم احدیث است نام مسلم قم احدیث ۲۵۲۹ متداخیدی قم اگدیث ۱۱۸ متداخی ۱۳ سن ۱۳ من این باید قم احدیث ۲۵۰ متداخیدی قم اگدیث ۱۱۸ متداخی ۱۳۵۰ متداخیدی آم اگدیث ۱۳۵۰ متداخیدی است مسلم آن او دیوال حضرت ابو بر بر درخی القد عشه بیان کرت بیل که درسول انتداخی می باک خاک آلود بوال می می تاک خاک آلود بوالی می بالیب المحض کی تاک خاک آلود بوالی جوال القدائس کی اگر داید جس نے اسپے ماں بالیب دونول کو بدان میں سے کی ایک کے برد صابے کو بابا ورجنت میں داخل تبیس بودا

(میم معمرتم کی ہے دہ ۱۵ مش ترزی آج عدیدے ۲۵۲۵ منداحدی ۱۵۲۳)

هفرت خبرامند بن عمرہ بن العاص رضی القدخنما بیان کرتے میں کہ ایک شخص نمی سلی القدعلیدوسلم سے پائی آیا اور جہادیش جائے کی جازت طلب کی '' پ نے چاچی تمہارے ہاں ہاپ زندہ ہیں ؟ اس نے کہا تک ہاں ا آپ نے فر مایا ان کی خدمت ا میں جہاد کرو۔ (سمجے دبھاری قم الدیت عام 2014 مجے مسلم قم الدیت 2014 میں دبعہ ہار قم سدید 2014 میں تر یدی قم الدیت 1921 میں

جفيز باوويتم

سبار الهرأر

نمائی رقم الحدید ۱۳۹۳ معنف میدادراق رقم مدیده ۱۳۹۳ مسنف این بی نیرن ۱۳۵۳ مندای رق ۱۳۵ مسد شهری رقم اعدیث ۱۸۵ الادب المطروقم الحدیث ۱۳۰

معترت معادیدی جاہدرمی اللہ عند بیاں کرتے ہیں کرانہوں نے رسول النوسی مقد مید اسم کے پاس جا کر کہا ہوا سال اللہ اجراج اوکرنے کا اداد و ہے اور ش آپ کے پاس متورہ کرے کے لیے آیا ووں آپ سے فریوں سے تبادی میں سے اس نے کہا تی بال آآپ نے نے قربایا تم اس کے پاس مازم دیو کیونکہ جنت اس کے یافال کے پاس ہے۔

(منون لك أي الحديث ١٦٠١ ش ان يدرق الحديث ١٨٨ مندايون مل ١٣٦١ من الدي ١٢٦٨)

حضرت این عمر منی الند خیما بیان کرت میں کہ دیمہ ہے نکان میں ایک فورت تھی جس سے بیس عیت کرتا تھا ور مفرت عمر اس کونا پیند کرتے تنے انہوں نے جھے ہے تر مایا اس وطلاق وے دوش نے انکار بیا ہے مفرت مر رسول الندسلی اللہ علیہ اسم کے بیاس کے اور آ بیا ہے اس کا ذکر کیا تو رسول الندسلی الند علیہ وسلم نے جھو سے قرمایا اس کوطاد ق وے دو۔

والنون الإورورة الديك ١٩٨٥ من رقر ورقم الديك ١٨٨٥ من الديدة صديك ١٨٨٨ مسداح ي المراج عدايات مديد والمسل مند

الن عررقم الحديث -١٦٠)

حصرت اسوہ بدت اپنی بکر رہتی العدمنما ہیاں کرتی تا کہ رسول الدصلی القد طلبہ وسلم سکے مجد بھی میری ماں میرے پائ "تعمی اور وہ شرکہ تھیں کئی ہے رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم ہے سول میا کہ میرے پائی میری مال آگیں اور وہ اسلام ہے اهر ایش کرنے وال میں کیا ہیں ان ہے حسن سوک کروں؟ آپ نے فرایا تم اپنی میں ہے حس سلوک کرو۔

(منون ترفدي قم الدين ١٩٠١ منداي على ١٣٠)

حضرت ما لک بن ربید الساعدی رضی القدعث روان کرتے ہیں کہ ہم رسول القصلی القد صدوم کے پاس بیٹے ہوئے تھے کرآپ کے پاس بنوسل کا ایک شخص آیا ، ار کھنے لگا بیار سول القدا کوئی ایک آئی ہے جو بھی اپنے والدین کے لؤت ہوئے کے بعد ان کے ساتھ کرسکوں؟ آپ نے فر دیا ہاں ان کی تماز جنازہ پرصوان کے لیے مطفرت کی دعا کروان کے کیے ہوئے عہد کو ان کے بعد جورا کرواوران کی وجہ سے ان کے رشتہ واروں سے حسن سلوک کرواوران کے ووستوں کی عزیت کرو۔

( سن الإدوورة الله يث ١١٦٥ س الن الجدرة كديث ٢١٥ ٣ منداه على ١٩٤٠)

حضرت الوالطفيل رضى الذعنه بيان كرت إلى شي في ويك كدرسول القرصلي التدعلية وسلم مقام بحراف شي كوشت تعليم كروسه منت دريش اس وفت نوجوان تقد اور دونت في بذيال الفرر بالقائل كورت آئي اور تي معلى التدهلية وسلم سكرتيب موئي " بهافي السرك ليها التي جادر بجها وي جس بروو بيند في يش سنة بوجها بيكون ها الوكون سنة كها بيرة بها كي وومان سه جس سنة آب كودود ها با يقور ( سن ابوداورة ما دريد عنده الادرة مديد 1848)

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ عالیہ وسم نے فر مایا ' جس سے اسپے نال و ب ہی سے کسی ایک کی طرف سے تج کیا تو بیاس کو کفایت کرے گا اور ان کی روح کو آسان میں بشارت ولی جائے گی اور اللہ کے ا زو یک اس فض کو نیک تکھا جائے گا خواہ وہ ان کا عاتی شدہ ہو ایک روایت ش ہے کہ جس نے اپنے مال ہوپ ش ہے کسی ك لي ج كيا توان ك لي ايك ع لكها جائ كا ادراس ك لي مات ع تقع جائي ك\_

(مائ الاسول أم الديند: ١٠١٠ في الرائدي ١٠١٠)

یں نے اس آ ہے کی تغییر جس تلاش کر کے مال کے اولاد پر تقیم حقول کی احادیث درین کی ہیں میری والدہ ماجدہ بہت وبدوز ابده تمين سب سے زيادہ القدعز وجل سے مجت كرتى تمين عائب ٢٠٠٢ دشب جمد كوده وفات يا كئي الذي آن كى مففرت فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باخوں میں ہے ایک باغ بنا دے۔ قار کین کرام سے درخواست ہے کہ وہ ایک مرتبہ سورہ فاتحدادر تین بارسورہ اخلاص مز حدکراس کا ٹواب میری والدہ محتر سدکو پہنچا دیں میں بھی ان کے لیے مغفرت کی وعا کروں

دودھ بلانے کی ائتبائی مدت میں فقہا واحناف کا ندہب

اس کے بعد فرمایا اور اس کو پید میں اشانا اور اس کا دور مد تھڑ اتا تھی ماہ میں تھا۔

علامه الوالس على بن الى بكر الرفينا في الحق التوفي عاد ٥ ه الكفة بين.

دودھ پالانے کی مدت امام الوحنیف کے نزو یک تمیں ماہ ہے اور امام الو پوسف اور امام محد کے نزدیک دوسال ہے۔امام الدي المست ادرامام محركي ديل سيآيت عبادراك كوبيت على افستا ادراس كاددوم حيز الأثمي ماديس تعار (الاحتاف ١٥٥)

اور کم از کم حمل کی مدت جے ماہ ہے تو دورہ چھڑانے کے لیے دوسال بیجے اور حضرت ابن عباس رضی القہ فنما ہے روایت ب كرني صلى القد عليه وسلم في فر مايا ووسال ك بعد دود مدياة (شرعاً معتبر ) ميل ب

(سري يك ي عربه الإل الديدر ي عال ١٥٠١)

اورا ام الدستيف رحمداند كي وليل يد ب كراند تعالى في دوجيزون كاذكر فرمايا (معنى حمل كااورودوه ويهرا في كا) اور دونوں کی مت تمیں ماہ بیان کی ٹیک ان ایس سے برایک (حمل اور دود و چیزائے) کی مت مکمل تمیں ماوے بیے دو قرضوں کی هت مان كى جائے ليكن ان عمى سے ايك (يعنى مل)كى مت از حالى سال سے جدماء كم موتے يرويل كاتم ب (اوروه حعرت عائشرگی حدیث ہے ) تو دوسرے ( لینی دود ہے ٹرانے ) کی کل مت اپنے ظاہر پرتمیں مادر ہے گی اور اس لیے بھی کہ خذا كا هينر موما ضروري ب تاكريج كي شودنما جودوده سه موري تي وه غذاكي طرف تعلى موسك ادراتي مت كزر جائے کہ بچے کاجسم دوسری غذا کا عادی ہوسے اس لیے اس کی مت کا اندار و دوسال کے بعد کم از کم متحل ہے کیا گیا اس لے كروه دت تغير كرتے والى ب كونكه بيث كے يكى غذا دوده يتے ينج كى غذا كے مفائز ب جس طرح دوده يتے يكى غذاردنی کھانے والے بچے کی فذاکے مطائز ہے اور مدیث میں جوارثاد ہے کہ دوسال کے بعد دودھ پایا نیس ہے اس کا مطلب بدوسال کے بعددودہ پلانے کا انتحقاق نبیں ہے۔ موسدت انتحقاق ہے مت جواز نکل ہے اور آن مجید میں جو ب " وَالْوَالِدُكُ يُدْضِعْنَ أَوْلادَهُ فَي حَوْلَيْنِ " (البتروجية) اورها كي ممل ووسال دوده يا كي مدوسال كي هديكي یجے کے انتخفاق کی مدت ہے وود ہائے کے جواز کی مدت تیل ہے اس کی ولیل بیدہ کراس کے بعد فرمایا:

فَكُنْ أَنَ الدَافِصَ الَّاعَنْ تَوَاتِينَ فِي تُهُمّا وَتَشَادُي ﴿ لَكُم الرَّ ال إله الى المامندي اور إلى مخوره عدوده فَلَاجْتُ الْمُعَلِيْهِمَا وَإِنْ أَرَدُ فُوْأَنْ فَهُ تَرْضِعُوا أَوْلادَكُونَ عَبْرانا جابي ووذو ي بكر كناونين اوراكرتمهاراارادوا في اولاوكو ووور يا الما الوقو بحى تم يركو في كناونيل.

فَلَاجْنَاحُ عَلَيْكُو (التربيس)

مباد القار

(داراة أين من ١٠٥ مونها كير تركي هيدال

علامدهر بن موصلى حل مول ٤ ١٩٨٥ و لكية بير.

امام ایو صنفے کن ویک دووہ بانے کی انجنائی مت از حال سال ہاورامام ایو بوسف اورامام محد سے زویک ہے مت فقا دوسال ہاور بھی تول زیادہ گئے ہاور ای پر لوتی ہے(علاسٹای نے علامہ ٹھلاوی کے تواسلے ہے تکھا ہے ان دونوں قولوں میں سے ہر ایک پر فوتی دیا کیا ہے)۔امام ایو صنفہ کی ولیل ہے آیت ہے ''حید لا فوض لگا تُلکُونَ مُنْهُوُا '' (الاقاف 10) میں ممل اور دودہ چیز ان ان میں سے ہر ایک کی مت تمیں ماہ ہے۔ ابت معزت عائش کی حدیث کی ہے ، پر سل کی حدث سے جو ماد کم کے مجے ہیں اور حدیث کی ہے ، پر سل

حضرت کا نشد دخنی اللہ عنہا فریاتی ہیں ' حس کی مدت دوسال ہے صرف آتی ریادہ ہے جتنی مدت میں ج نے کا سا ہے 177 ہے لیتی بہت کم۔

ایک روایت میں ہے جتنی درجے نے کی کنزی کا سایہ کا تاہے۔

(سس دارهنی قم مدریت ۱۹۸۰ ما ۱۹۹۱ من سی تافی با راس دوجه)

اور حطرت ما کشروشی افتہ علیا نی صلی افتہ طید وسلم سے جائے کے بغیر اس مدت کوئیس بیاں کرسکتیں اور اہام ابو ہوسف اور
ام محمد سے اس آ بے کی تقییر جس بیاہا ہے کہ اس آ بہت جس ممل کی کم بدت کا بیان ہے اور وہ وہ چھ باوے اور وہ وہ چھڑا نے
کی زیادہ سے زیادہ مدت کا بیان ہے اور وہ وہ سال ہے اور آ بہت جس ووٹوں کی مجموق مدت کا بیان ہے اور وہ تمیں باہ ہے اور
مقلد پر واجب ہے کہ وہ مجتمد کے قبل برگل کرے خواہ اس کی وایس کی جران کا بہر نہ ہو خواہ منتی امام ابو منیف کے قبل پر فتوی مے جو او

(طدر القارور والكارن معل ٢٩١٠ م ٢٩٠ واراحيا والتراث العرفي بيرات العمال )

مدرالشريعة مولانا المجرعي متونى ٦ ١٣٤ مراكعين بي

پیکوددیرل تک دورہ بالا جائے ال سے زیادہ کی اجازت کیل دورہ پنے والالا کا ہویا از کی اور یہ بوجش اوام شرک مشہور ہے کہ لا کی کودویرل تک اور ایم برخان اللہ مشہور ہے کہ لا کی کودویرل تک اور اُل کو الرحائی یرل تک اور اُل میں اور اگر دورہ بالا تا جائے ہیں اس کی اور اگر دورہ بالا تا جائے ہیں ہے گر اڑھائی یرل کے اندر اگر دورہ بالا تا جائے ہیں ہے گر اڑھائی یرل کے اندر اگر دورہ بالا سے کی اور اگر دورہ بالا تا جائے ہیں ہا تا جائے ہیں۔

(بروش يت عدي ١٩ مي والرآن والي بشر مور)

وووج بلانے کی اثبتائی مدت میں ائر مٹلاشے کے غراب قائنی ضیاءالدین الافرومارائی شائع التونی ۱۹۰۴ مدیکھتے ہیں

العارے امام شافقی وضی الله تعالی عن المام اور بوسف المام فی اور ایک روایت میں امام مالک کا فد ہب ہے کہ بی و وود پالے کی اختہائی مدت ووسال ہے اور صحابہ میں سے معزت کو اعترات کل معزت این مسعود اعترات اون عماس اور معزت ابو جربے وضی اللہ عنم کا بھی میں فد ہب ہے اور معزت کا فشر کے طاوو و تکی وجہات اموسٹی کا بھی میں فرج ہے اور امام مالک ہے ایک دوایت میر ہے کہ اس کی مدت وکھی ماہ ہے اور امام ابو ضیفہ کے داد کیک اس کی مدت تھی ماہ ہے اور امام راز کے دار کیک اس کی مدت تھی ماہ ہے اور امام راز کے دار کیک اس کی مدت تھی ماہ ہے۔ وہ اور امام راز کے دار کی مدت تھی ماہ ہے۔ وہ اور امام راز کے دار کی مدت تھی مال کے حقیقی ماہ ہے۔ وہ دی وہ اس کی مدت تھی ماہ ہے۔

تتنام العرأر

اور ما کی این بچرس کو طمل دو سال تک دودھ چا کیل ہے (عدت )ان کے لیے ہے جو دودھ پانے کی عدت کو کمل کرنے کا

ۅٞٳڷؙڮٵڸؽ۠ٮؙٞؽؙۯۻۼ۠ؽۜٲۏٛڒۘۮڣؙؖؽٞڂۜۅ۠ڷڋڽ؆ڴٳڝڵێڽؚ ؠٮۜؽؙٲڝٞٳۮٲڽؙؿؙؿٛڗٞٵڷڗٞڞؘٵۼڰۧ۩(*ڹڹڗ*؞٣٣٣)

اراده کریں۔

اورامام بہتی نے نی صلی الله عبیدوسلم سے روایت کیدے کردودھ بالنے کی مدت معرف دوسول ہے۔ (سنن بہتی ج اس ۱۹۲۸)

وودھ چیز انا دوس ل بیں ہے۔

اورای طرح قرآن مجید ش ہے: دَفِصِلُهٔ فِی عَالَمَیْنِ (انتمان:۱۳)

اور قرآن مجيد يل ب

ادر حمل کی مدت اور دوده چیزائے کی مدت تمیں ماہ ہے۔

حَمْلُهُ وَفِصلُهُ ثَلْثُونَ شَهْرًا ﴿ (سِعَافِهِ )

اور بعض صی بدکا بدند ہمب ہے کے حمل کی تم از تم عرت چھاہ ہے تو چھروا جب ہے کہ دود دہ چھٹر اے کی عدت دو سال ہواور این کثیر نے کہا ہے کہ اس تیت سے بیات نیاط کرنا کہ تم از تم عدت حمل چھاہ ہے بہت قوبی استنباط ہے۔

(حافظ سیوطی نے اس واقع کوامام این الهند راور امام این الی جاتم سے روہے کیا ہے۔ (الدرامگوری عراق الدامام) اور امام عبد الرزاق نے اس واقع سیوطی نے اس واقع کو حضرت این عمباس کی طرف منسوب کر کے روہ یت کیا ہے۔ استف عبد الرزاق رقم الحدیث ۱۳۵۱۔
۱۳۵۱ مج جدید ۱۳۵۱ می جدالرز ق نے دواے کیا ہے کہ آیک عورت نے نکاح کے چھے ماہ بعد بچے کوجتم دیا تو حضرت عمر منی اللہ عند نے اس عورت کو رتم کرنے کا حتم ویا تو حضرت این عباس رضی اللہ عند نے اس طورت الاحقاف: ۱۵ اور اتحال ۱۳۱۰ میں اللہ عند نے اس عورت کی حرج کرایا اور اتحال اور اس عورت میں دیا کہ منت میں اور اس علی میں اللہ عند نے اسے تھم سے رجوع کرایا اور اس عورت میں حد جاری تین کیا کہ مدت جھے اور اس ۱۳۵۱۔ عام ۱۳۵۹۔ ۲۵ میں اللہ عند ہدیا)

اور امام ابوطیفہ نے برکہا ہے کہ الاحقاف نظا بھی حمل ہے مراد بچے کو پیٹ بیس اٹھ نائیس ہے کو نکہ اس کی زیادہ سے
زیادہ مدت دوسال ہے۔ (سنن واقعلی تم اور بٹ اس اس بیٹی بڑی سے مراد بچکو ہاتھ بیس با کود بین اٹھانا ہے
لیتی بچکو ہاتھ بیس اٹھ نے اور اس کے دودہ چیز انے کی مدت تیس وہ ہے۔ اس استدلاں پر سیاعتر اللی ہوتا ہے کہ حمل کی بیتھیر
خلاف فلا ہر ہے اور اس کے معارض حضرت کی اور حضرت این عہاس رسی اللہ عنہ کی احادیث بیں چنہول نے تصریح کی ہے کہ
حمل سے مراد بچکو ہیٹ بیس اٹھانا ہے اور اس کے خلاف کوئی حدیث بیس ہے۔

( علي الجول من شرع الميدي على الماء ١٥١٥ من المناب ورالكتب العامي ووا الكتب العامي أيووت المعاداة )

علام موفِّق الدين عبدانندين احدين قد استنبل متوني ٦١٠ حاقيعة بيل

جس دوده پلاتے سے تر ہم تابت ہو آ ہے اس کی مت دوسال ہے ایا کہ الل علم کا تول ہے۔ حضرت مرا حضرت علی ا حضرت این عمر خضرت این مسعود حضرت این عہاس اور حضرت ابو برمیده رضی اند منم کا یکی خریب ہے اور حضرت عائشہ سنی افتہ صنبا کے طاوہ یاتی احمیات انوشنین کا بھی بھی خریب ہے اتر شی ہے صلی این شرمداوز اعی شاقی اسی آ ابو بوسف محر اور بو بوسف کا بھی کی خریب ہے اور ادام مدلک ہے کی ایک روایت سکی ہے۔ (ایش ن باس بسماء رائش و مت دیماد)

عاليس سال ي عرض انسان كا الى قوت كمال كو كافي مانا

اس کے بعد فرمایا حتی کے جب وہ بورگ قوت کو پہنچا اور جالیس برس کا ہو گیا۔

المام فر الدين محد بن عررازي مولى ٢٠١ ما كين ين

ال آیت می اشد (پوری قوت کو پیچا) کی تغییر بھی اختلاف ہے محترت این عیس رضی القافیمائے فرہا یا اس ہے مراد افرار منال ہے اورا کو مفرین نے کہا اس ہے مراد افرار منال ہے اورا کو مفرین نے کہا اس ہے مراد پہنٹیس (۳۳) مال ہے فراہ نے اس پر بید دلیل قائم کی ہے کہا فیار دو کی ہے کہا تینتیس مال ہے دائے ہے کہا تینتیس مال ہے دائے ہے کہا تینتیس مال اس لیے دائے ہے کہا کہ وہ حصر جس میں کے بدن کی قوت اسپند کمال کو آئی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان کی مطومت فریزہ تو اس اور محق میں نیاد تی ہے تاب اس میں مطومت فریزہ ترارت فریزہ کی تھا تھت کے اس موال موتی ہے اور بیاس کی نشود نما کی تھا تھت کے لیے کافی ہوتی ہے اور بیاس کی نشود نمال کی تھا تھت کے لیے کافی ہوتی ہے اور بیان شیاب ہے۔ (۳) بیان انحطاط ہے اس محم میں مطومیت فریزہ ترارت فریزہ کی تھا تھت کے لیے کافی ہوتی ہے اور بیان شیاب ہے۔ (۳) بیان انحطاط ہے اس محم میں مطومیت فریزہ ترارت فریزہ کی تھا تھت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور بیان شیاب ہے۔ (۳) بیان انحطاط ہے اس محم میں مطومیت فریزہ ترارت فریزہ کی تھا تھت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اور بیان شیاب ہے۔ (۳) بیان انحطاط ہے اس محم میں مطومیت فریزہ ترارت فریزہ کی تھا تھت کے لیے کافی ہوتی ہے۔

معرت انس وضی القد عند بیان کرتے بین که نی سلی الله علیه وسلم فے فریدا جومعرفض اسلام میں جائیں سال کی عرکو پی جائے جائے آتا اس کوجنون میذام اور برص سے محفوظ کرویتا ہے اور جب وہ پھیاس سال کی عمرکو پی جائے تو اس سے مساب

آسان کردینا ہے اور جب وہ سر تھرس کی محرکو گئی جائے تو اللہ تعالی اس کو اپنی طرف رجوع کرنے کی تو نیش مطافر ماویتا ہے اور جب اس کی عمرستنز سال کی جو جائے تو القداس سے مجت کرتا ہے اور آسان والے اس سے مجت کرتے میں اور جب اس کی عمرائی سال کی جو جائے تو القد تعالی اس کی تیکیوں کو برقر اررکھتا ہے اور اس کے گنا جوں کومن ویتا ہے ور جب اس کی عمر تو ہے سال کی جو جائے تو اللہ تعالی اس کے سیکھ اور میکھنے گنا جوں کومنا ویتا ہے اور اس کو اس کے گھر والوں کے حق بیس شفاعت سال کی جو جائے دال بنا ویتا ہے اور اس کے گھر والوں کے حق بیس شفاعت کرنے والا بنا ویتا ہے اور اس کا تعدل ہے۔

(مداهري سل ١٨٨ في و كامنداهري ١٨٠٨ ألي يد ١٨١٨ مؤسسة الرمادة يرامة ١١١١ه)

اس مدیث کی سند بہت ضعیف ہے' ما فظ این کثیر ہے اس مدیث کو مفرت عثمان بن سن من اللہ عند ہے روایت کیا عہد اور لکھا ہے کہ اس کی منتعد داسا نید جی ۔

( تخير بر كثير جهي اعاد دار الفكريرو = ١٩٩٥ مد احرج ٢٥ ١٨ من العمال رقم وديد ١٩٩٢ ١٩٩١ التول المسروص عدم

#### جالیس سال کی عمر بوری ہونے کے بعد نبی کا مبعوث ہوتا

علامه في بن محمد الماوروي التوفي • ١٥٥ مد لكهية ميل

ريد بن اسلم في كيد التداقاني في كو معوث فيل كياحي كدوه جاليس سارى مركو يجي حيد

(التك والمعول ج دائل عدا وارتكتب العلمية بروت)

ا مام علی بن احمد واحدی متوفی ۱۸ م حدفے کہا ہے کہ جب رسوں الندصلی اللہ علیہ وسم کی تمری بیس سال کی بوگئ تو آپ کو تھی بنایا کیا۔ (الوسید بیم میس سے ۱)

> ا مام الحسين بن مسعود البنوي الشافعي المتوني ۵۶۱ هـ لکھتے ہيں جسب ني صلى القد عليه وسلم جاليس سال کو پينچ گئے تو آپ کو نبي بنايا کيا۔

(معالم التوفي عاميل 10 اداراهي والتراث العربي يروع الماساط)

الام فخرالدين محدين عمر رازي متوفي ٢٠١٧ ه لكهية جن

مغری نے کہا ہے کہ جس نی کہتی مجوث کیا گیا ہول کے پیس سال کے بعد مجوث کیا گیا ہول کے اس مغری نے بعد ہوت کیا ہول کے اس مغری نے کہا ہول کے اس پر مغرب نے بیاد و اتفاق محراس کا جواب اس پر مغرب علیہ السوام سے اشکال ہوگا کیونکہ انتدافی نے ان کو ان کی غمر کے اول جس می تھی بیاد و اتفاق محراس پر دمی تھے کہ اسلام اس سال کے بعد شروع ہوا ہوا در اہاد سے رسول سیرنا محرصلی انتدافیہ وسلم کے بعد شروع ہوا ہوا در اہاد سے رسول سیرنا محرصلی انتدافیہ وسلم کے بعد شروع ہوا ہوا در اہاد سے رسول سیرنا محرصلی انتدافیہ وسے کہ اس کے معامدا کی معامدا کی طرح ہو تھا۔ (تنب بیرن واس ۱۸ و دراج، ان ایت اس کی بعد شروع میں انتظام کے بعد شروع میں انتظام کے بعد شروع میں انتظام کی معامدا کی طرح ہو تھا۔ (تنب بیرن واس ۱۸ و دراج، ان انتظام کی معامدا کی طرح ہو تھا۔ (تنب بیرن واس ۱۸ و دراج، ان انتظام کی معامدا کی طرح ہو تھا۔ (تنب بیرن واس ۱۸ و دراج، ان انتظام کی معامدا کی طرح ہو تھا۔ (تنب بیرن واس ۱۸ و دراج، ان انتظام کی معامدا کی طرح ہو تھا۔ (تنب بیرن واس ۱۸ و دراج، ان انتظام کی معامدا کی طرح ہو تھا۔ (تنب بیرن واس ۱۸ و دراج، ان انتظام کی معامدا ک

علامه الاعبد الذكر بن احرقر طبي حوتي ٢٦٨ ه لكمة بير

جب رسول التدصلي القد عليه وسلم و ني بنايامي مو آب كي عمر جاليس سرال تحي-

(الجائع . كام القرآل جادال المادار المكن ورياسان)

قامني عبدالله بن حراله بيهاوي التوفي ١٨٥ مه لكية بي

يك قول يد ب كرجس كوجهي في بنايا كي ب جايس سال كر بعد أي بنايا كي ب

( تعيير الميداوي مع الكاني على المال- يا اورالكت العلم اليروت عامال

علامه على بن محمد خاز ن متوفى ١٥٥ عدد لكيمة ميل

جب رسول الندسلي التدعليدوسلم كي عمري ليس سال كويتي في أو التدتعالى ، آب برجوت كا اكرم كيد اورآب كورسات

كرماته فاص كرليا - (تغير فازن جسهن ١١٥ مطوعه دراكتب العربية بادر)

علاصابرا تيم بن قراليقا في التوفي ١٨٥ مدلكية جي

ای وجد سے جالیس سال کی عمر انبہا ویلیم السلام کی بعثت کا وقت ہے۔ (نظم ایدورج عاص ۱۹۸ رادالکتب العلم ابیروت ۱۳۵

علامه عن مسلم الدين القوجول أهل التوفي ٩٥ ه الكفية بيل.

علامہ بیندوی نے کہ ہے کہ ہرتی کو میں لیس مال کے بعد مبعوث کی جاتا ہے اس پر معزت عیسی علیہ اسلام ہے اشکال ہوتا ہے کہ ان کو بھین کی ابتداء ہی بش تمی بنا دیا گیا تھا ' بس کا جواب میہ ہے کہ اغلب سے ہے کہ اغیبے میلیم السلام پر وقی میں بسس سال کے بعد کی جاتی ہے جمادے نمی سکی القد علیہ وسم کے ساتھ بھی ای طرح ہوا تھا۔

(حاشية فرادوكل الميصاول في على ٩٩ ٥ ورالكتب العلميد وروت ١٣١٩ هـ)

ا قانل الإنسو وقد بن قرأهي التوتي ١٨٢ مد كلية بين

كيا كيا ب كركس في كوچ ليس مال سے بہيم ميتوث فيل كيا جاتا .. ( تعير الااستاد وج ٢ ص عندار الكتب العالم البيروت ١٣٩١هـ ) علامه اسائيل حق حتى متوفى ع ١١٣ هد كيستاجين

کو گیا ہے کرکی ٹی کو چ میں مال ہے مہلے مبوث نیس کیا گی اس پر حفزت میں اور حفزت کی ہے اوقر اض ہوتا ہے کوفک ان کو چ میس مال سے مہلے مبوث کر گیا ہی کا جواب ہے کہ مافار اس کا کی قاعدہ ہے کا کیڈیس ہے۔ (دور ابدین نے اس اس اس اس اس اس کی بردے اس کا جواب ہے کہ میں اس اس کا دور دیا داخر ان احرالی بردے اس اس کی اس

علامه سيرمحود آلوي منفي منوني - عادم البيع بي

ا یک جماعت نے بیاتسری کی ہے کہ اعم اور افسب سے ہے کہ ٹی کو جو لیس سال کے بعد مبعوث کیا جاتا ہے جب کہ جمار کی المدانی جاتا ہے جب کہ جمار کی اللہ علیہ واقع جوال (روز المعانی جرام من مناوار الفائز بردت نے مسال)

صدرالا فاعتل سيد محد فيم مدين مراد " بادي متوفي ١٣ ١٥ ه آليجة بير.

جب سيد عالم ملی القدعليه و ملم کی عمر شريف حاليس سال کی دو کی اور الند تعالی نے آپ کوئيوت ورس است کے ساتھ مرفراز

فرمایا۔(نزیئن اسرة ن مل کو لایدن میں ۱۰۸ تاج نمین لینز) بعثت ہے بسلے نمی صلی اللہ عدیہ وسلم کوائی نبوت اور رسیالت کاعلم نقد اس مرد لائل

حضرت الا مرم ورضى القدعند عان كرتے ين كرسلمانول نے كها: يارسول القد الى كے ليے بوت كب واجب مولى؟ آب نے فرمايو الى وقت جب آ دم روح ورجهم كے درميان تے (سن التر رى رقبالى بد ١٠١٠)

حافظ ابو بمرتجر بن عبد التدابن العربي ، كلى متوفى ١٩٨٠ ٥ و تكست بيل

انفسجان نے سیدنا محرصلی اند طیہ و کم کے لیے کی وجوہ سے نبوت کو واجب فرمایا (۱) آپ کی نبوت اس لیے واجب سے کہ انفسجان نے سیدنا محرصلی اند طیم میں اند علیم میں قت کہ آپ ہی نبوت اس وقت داجب ہو کہ جس اند تعالیٰ نے تلام میں جینے واجب سوجی واجب ہوئی جسب اند تعالیٰ نے تلام میں جینے واجب موجی میں میں سوجی میں میں سیدنا محرصلی انفد عید وسم کا آپ کی مفات کر براور آپ کے ملیشر یفٹ کے ساتھ ذکر تھا اور آپ کے لیے نبوت اس وقت سیدنا محرصلی انفد عید السلام کی تحلیق نے وقت آپ کی نبوت واجب ہوئی جب حضرت آ دم علیہ السلام کی تحلیق کے وقت آپ کی نبوت

ببيان العرآن

کے دجوب کے ذکر ش بینتک ہے کہ معزت آ دم کی تخلیق ہے پہنے آپ کی نبوت تول میں تھی افعل ہیں نہیں تھی اور جب
معنرت آ دم کی تخلیق ہوئی تو آپ کی نبوت بالنعل ہوئی کیونکہ اصل کی تخلیق نے کہ تخلیق ہے ' خصوصاً جب معزت آ دم عدیہ
السلام کی تن م اولاد کو ان کی پشت سے نکالا گیا تو وہ سب زئدہ موجود سے اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنی رپوبیت برش ہدیتا۔
(اور ان جس آپ بھی اپنے وصف نبوت کے ساتھ موجود شے )۔ (مارحدہ الدعودی عدد الاس کے خاتم انہیں تھا ہوا تھ جب
حضرت ہم یاض بن سار بیرضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ش اس وقت بھی اللہ کے نزد یک خاتم انہیں تھی ہوا تھ جب
حضرت آ دم علیہ السلام الح کی ش کند ھے ہوئے تھے۔

( فرزح النادرةم الحديث: ١٩٣٦ مندا حديق على ١١٤ مح الذي بيان دقم الحديث ١٩٣٠ والمست دك ج على ١٩٠٠)

#### عالم ارواح ميل آب كي نبوت كالمعنى

مَ عَبِد الحق محدث والوى متوفى ١٥٠ احاس مديث كى شرع ش كلينة بير

اس جگہ بروال دارد ہوتا ہے کہ میر نامجر مسل الشعلیہ وسم کی نبوت ہوتھنی آ دم سے پہلے تھی اس سے کیا مراو ہے؟ اگر اس
سے یہ مراد ہے کہ آپ اللہ بھان کے علم عمران وقت نبی ہے تو اس پر بیاشکال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم عمران اس وقت تمام
انجیا وظیم السلام نبی تھے اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس وقت باضل نبی ہے تو آپ کا بالفعل نبی ہونا تو و نیا عمل تھا۔ اس
کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے وجود فضری آسے پہلے آپ کی نبوت کا قرشتوں اور روحوں عمل اظہار ہے اس اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے وجود فضری آپ کہ اس کہ اور کہ اس کے اور اس کی اللہ اور پر اللہ فول پر خور بن بہشت کے جسا کہ احاد یہ کہ اور خوشوں پر اور فرشتوں کی سے ول اور آس محول پر کامی ہوا تھا اور بعض عارفین نے کہا ہے کہ اس وقت آپ کی روح شریف کی اور اس میں آپ کا کہ اس کی تربیت کر رہی تھی جیدا کہ اس می مراج ہے کہ اس کہ عامری علی آپ ہے کہ اس کی تربیت کر رہی تھی جیدا کہ اس می مراج ہے کہ اور اس کی تربیت کر دیا گیا ہے۔

(العد المعاد عيس ٢٤٥ مداملي على الكعنز)

#### بعثت ہے مہلے آ پ کوائی نبوت کاعم ہونے کی تحقیق

اب ایک بد بحث رائق ہے کہ جالیس سال کی عمر میں آپ کومبعوث کیا گیا لینی اعلان نبوت کا تھم دیا گیا تو اس ہے پہنے مجھی آپ نی تھے پرنیس اور آپ کو اپنی نبوت کا علم تھا پائیس اس کا جواب یہ ہے کہ آپ اس سے پہنے بھی نبی تقداور آپ کواپتی نبوت کا علم تھا۔ ان مسلم اپنی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی القد عند الل کرتے ہیں کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے قر مایو ہیں مکد کے ایک پھڑ کو پہچا تا ہوں جو بعثت (اعلان نبوت ) سے پہلے جمعے پر سلام عرض کیا کرتا تھ ہیں اس پھڑ کو اپ بھی پہچا تا ہوں۔

( مح مسلم رقم الديث عدم الأل المعوة لليمتى ج الس ١٥١)

اس سی صدیث ہے واضح ہوتا ہے کہ ہورے نجے اسیدنا محرصلی الندطیہ وسلم کو بعثت سے پہلے اپنے نبی ہنائے جانے کا علم تق اور آپ نے بعثت سے پہلے ابوطالب کے ساتھ شام کا جوسٹر کیا تق 'ہی میں بھی یہ تقریح ہے کہ راہب نے رسول الندصلی اللہ علیہ وسم کا ہاتھ میکڑ کر کہ بیسید انتہیں ہیں' بیرسول دب العلمین ہیں' ان کو الند تعالیٰ رحمۃ تعظیمین بنا کرمبعوث قریائے گا۔ (سنن ترفی رقم الحدیث ۲۰۱۰) مختر یہ ہم اس حدیث کو متحدد حوالول کے ساتھ لقل کریں گے۔

حضرت جابر بن سمره رضى القدعند يوان كرت ين كررسول الترصلي القدهد وعلم سة قرماية كديش ايك يقرف جوان

تبيان السرأج

را تول شن جي مرمام يوش كيا كرتا تق جن ش جي جي كي سياش اس چتر كواب جي پيچاش 190 - يدهد يت حسن خريب هي را مشن ترزي رقم الديد 197 مند 198 العليالي رقم الديد عنه 19 معتد اين بني شير خ الاس 197 مند اورخ ۵ سه ۱۰۵ مش داري رقم الديد عنه مند ايدهي رقم الديد 199 من مجي دي حيالي رقم الديد 1987 بمجم الكير رقم الديد عنه 16 مح الديد 19 من الديد 1987 المجمع الكيرة الديد 1982 من 1984 من الديد الديد 1984 من الديد 1984 م

اور جب آپ کی بعث سے پہلے پھر وں کو آپ کی نوت کاظم اللہ او آپ کو بعث سے پہلے اپنی نبوت کاظم کوں نیل ہو

ال پرمیدمودودی نے بداعتر اس کیا ہے کہ اگر آپ کو پہلے سے بیٹ تھا کہ آپ نی بیل تو غار تراہ یں جب معزت بجریل آپ کے باس میلی دی ہے۔ بعزت بجریل آپ کے باس میلی دی سے کر آپ تو آپ پر اس قدرخوف اور تجرابت کیوں طاری ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ چونگہ آپ پر اب نبوت کی فر دواری بالفعل اوال دی گئی تھی اس وجہ سے فطری طور پر آپ کو بیخوف ہوا کہ کیل فرائنس نبوت کی اوالی تی بھی سے کوئی تقصیر ندہ و جائے ہیں جب کی انسان کو ابتدا ہ کوئی اہم اور بری در مدواری برد کردی جائے تو اس کو خوف موا ہے ہے۔ بہا کی انسان کو ابتدا ہ کوئی اہم اور بری در مدواری برد کردی جائے تو اس کو خوف موا ہے۔ بیار طاری تھی۔

الاحقاف ١٥٠ على حضرت الوكررضي الله عنه كي منفر وفضيات اورخصوصيت

اس آیت می فرمایا ہے اور جب وو (انسان) آئی ہوری قوت کو پہنچا اور جا یس برس کا ہوگیا تو کہ اے بہرے رب عجم تو آئی و ہے اور جس اسے نیک کام مجھے تو اُئی وے کہ میں جری اس فوت کا حکم اوا کروں جو تو نے جھے کو اور صرے مان یا ہے کو مطافر مائی ہے اور میں ایسے نیک کام کروں جن سے تو راضی بودور تو میری اول و میں بھی نیکی رکھ و سے نہ شک میں نے تیری طرف رجوع کیا اور بے شک میں اطاعت کراروں میں سے ہوں 0

حضرت ابن عباس رضی الله عند في روايت كيا ہے كه اس مراوحظرت ابو بكر صدائق رضی اللہ عند إلى اس كاجس اور الله عضرت ابن عباس رضی اللہ عند الله عند الله على الله عند الله على الله

ابد بکرسٹر اور حضر بی نی صلی القد علیہ و سلم ہے جد البین ہوتے تھے۔ ہیں جب حضرت دبو بکر کی عمر جو لیس سال کی ہوئی اور دسول الشرصلی القد علیہ و سم کو نبوت حطا کروی ٹئی تو حضرت ابو بکرنے اپنے دب ہے وعا کی اے میرے دب الججے تو فیل دے کہ بی تیجی اس کو عطافر مائی ہے لیجی تو نے جھے ہدیت دی اور ایمان لائے کی تیجی کی اس فیصر کا شرک اور ایمان لائے کی توفیق دی تی ایمان لائے کی توفیق دی تی کہ میں تیر اشرک ندگروں اور میرے باپ ابوقیا فرعمان بن عمر اور میری ماں ام الخیر بنت صحر بن عمر پر بھی پداندہ می کہ کہ دو بھی الدہ میں اللہ عند نے کہ بی اس آب ہے سے حضرت کی بی ایمان اور اسلام کی دولت ہے سرفراز ہو گئے اور حضرت علی بن افی طالب رضی القد عند نے کہ بی اس آب ہو ہوئی اسلام تیول کی اور صحابہ بھی ہے کی کے مال باپ دونوں مسلمان نہیں ہوئے اور انہوں نے دعا کی اور میں الیہ خیما نے کہا القد تھیائی اور انہوں نے دعا کی اور میں الیہ خیما نے کہا التہ تھیائی اور انہوں نے دعا کی اور میں ایس خیمانے کہا التہ تھیائی اور کی ایمان بو بھی میٹھ اور اسلام کا نے کی جہد نے ان کی دعا تبوں فرمائی اور حضرت این عباس و تھی التہ خیمانے کہا التہ تھیائی اسے ان کی دعا تبوی فرمائی اور کیا جو مسلمان بو بھی میٹھ اور اسلام کا نے کی وجہد نے ان کی دعا تبوی فرمائی اور کی دعا تبوی کی ان اور میں ایک کی انہ نے کی وجہد نے ان کی دعا تبوی کی انہ اور انہوں کی تیک کی انہ کی انہ کی وجہد نے ان کی دعا تبدی فرمائی اور انہوں کی تھا اور انہوں کو تھی ان کو عقد اب دیا جا جا میائی اور کی ایمائی کی دعا تبدی کی انہ کی انہ کی تھا اور انہوں کو عقد اب دیا جا جا دائی اور میں انہ کی دعا تبدی کی دعا تبدی کی دی ان کو عقد اب دیا جا تبدی کی دور کی دعا تبدی کی دور کی دیا تبدی کی دور کی دی تبدی کی دور کی دیا تبدی کی دور کی دور کی دی تبدی کی دور کی دی تبدی کی دور کی

(حافظ علی بن الحسن ابن عسائر التوفی اے 6 ہے گئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سمات قلاموں اور ہائد یوں کوخر یہ کرآ زاد کیا' جن کواسل م لانے کی وجہ سے عذاب دیو جار ہا تھا' حضرت بلال 'حضرت عامر بن قبیر ہ' زغیر ہ'ام عبس' ہند سیاوران کی بٹی اور بن عمرو بن موٹل کی ہاند ک۔ (تاریخ دعق اکبیرج ۴ میس ۴ میروت))

تیز اوم واحدی لکھتے ہیں اور القد توالی نے حضرت اور کی اول و کے متعلق ان کی دیا تبول فر مائی انہوں نے دھا کی تقی
اور میری اولا وش بھی نیکی رکھ وے ایس ان کی اولا وان کی والدہ اور ن کے والد سب ایمان سے آئے۔ امام واحدی انجی سند
کے ساتھ موکی بن عقبہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو بکر خود بھی رسول القبطی القد علیہ ملم کے سامنے ایمان لائے ان کے والد حضرت ابوقی قدیمی آپ کے عہد ہیں سلمان والد حضرت ابوقی قدیمی آپ کے عہد ہیں سلمان موران سک بھی تھے دھرت عبد الرحمٰن بن ابو بکر بھی آپ کے عہد ہیں سلمان موران سک بھی تھی ابوقی نے تو ابوقی میں ابوقی بی ابوقی نے تو کی ابوقی نے تو ابوقی الدی ابوقی بی ابوقی نے تو ابوقی الدی اور اور وہ عبد الرحمان بن ابی بکر کے بیٹے ہیں۔

اور الله رتى فى نے قرمايا اس انسان (لينى معزت ابويكر) نے كہا ہے شك بيس نے تيرى طرف رجوع كيا اور بے شك ش اطاعت گزاروں بيس سے جوں۔

حطرت ابن عہاس نے اس آ سے کی تغییر میں فرمایا، میں نے براس کام کی طرف رجوع کیا جس کوتا پہند فرماتا ہے اور میں نے اسپے دل اور ذیان سے تیری اطاعت کی ۔ (انوبیا جسم ۱۰۸ دار کتب العمر اُ پیرد۔ ۱۳۵۵ء)

و مجرمتند مفرین نے بھی ای طرح العام کر مید آ بت حضرت ابر برصد بق منی الله عند کی نفسیت کے بیان می ازل

الل عهد

(1) علامه محود بن عمر زفشري خوارزي متوفي ۵۳۸ مه لكست يرس:

بیآ ہے۔ حضرت ابزیکر رضی اللہ عنہ ان کے والد ابوتی فٹر ان کی وائدہ ام گئیر اور ان کی اولا و کے متعلق نازل ہوئی ہے اور ان کی دعا کے مقبول ہوئے کے بیان جس ہے اور مہاجرین اور انسار جس کوئی صی بی ایسائنیس تماجو خود بھی اسلام لایا ہو اس کے والدین بھی اسلام لائے ہوں اور اس کے بیٹے اور بیٹیں بھی اسلام مائے ہوں ماسوا حضرت ابو یکر رضی اللہ عن کے۔ (انگذاف ج میں اس عاد ارائ ان اندعار کے بیٹے اور بیٹی ساتھ میں اسلام انداز انداز انداز انداز انداز کر بیٹر انداز اندا

(٣) المام فخر الدين تحرين عررازي متوفى ١٠٧ ولكهة بين

حضرت الن عماس وضی القد منها فروا حضرت الدیكر رضی القد عند كے سو صحاب اس سے كى كے سے بھی بيا افغال ليس مواكداس كے والدين بھی اسلام ماسے موں اوراس كى قيام اولاد يھى اسلام لائى موخوا و ذكر ہويا مؤجرت

( تغيير كبير ج ١٠٩٥ و الرحية التراث العربي بيروت ١٩٦٥ له )

(۳) عدا مدا یوعبد الذقیرین احیر قرطی ، کلی متونی ۱۹۸ ه نے لکھا ہے کہ شام کے سفر جل حضرت پر بگر رسول الذھی اللہ عیہ و سنم کے مساتھ ستے اس وقت ان کی شرافی رو مسال تھی اور وہال راہب نے رسول الذھی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کی تھی ہے جمعہ بن عبد وسلم کی خورائی وہ اللہ کی تھی ہے اس وقت سے معترت ایو بکر کے دل جس رسول احتمالی اللہ عید وسلم کی خورت کی تھو دیتی تھی اور اللہ کی تھی ہے اور اللہ کی تھی ہے اس واقعہ کے جس مسال بعد رسوں الشھی اللہ عید وسلم کو ٹبی بناوی حمیہ (الی تولی) معترت ملی وضی اللہ عند منظم کی خورت کی اللہ عند منظم کی خورت کی متعلق کا ذاتی ہوئی ہے اس کے ماں باہد ووٹو رہ اسلام خور کی اس کے ماں باہد ووٹو رہ اسلام خور کی اللہ تھی کی ہے ماں باہد وہ وہ اسلام خور کا این آیت جس ذاکر ہے کہ معترت الو بکر نے دعام اللہ عند اللہ اور عام بن قبیر و بھی ہے اور ہر ٹیک کام جس اللہ تھی گی نے ان کی عدد قرمائی معتم وہ بھی ہے اور ہر ٹیک کام جس اللہ تھی گی نے ان کی عدد قرمائی معتم وہ بھی ہے اور ہر ٹیک کام جس اللہ تھی گی نے ان کی عدد قرمائی معتم وہ بھی ہے۔

حضرت الوجريره رضى الشعند بيان كرت بين كدرمول الشصلى الشعليد وسلم في يو چها تم هي سے آئ كون فخض روره دار هي؟ حضرت الوجر في كها: هي جول آپ في يوجها آئ تم شي ہے كون فخض جنازه كے ماتحد كي تھا؟ حضرت الويكر في جها آئ تم شي سے في جها آج تم هي ہے كس في مسكين كو كھانا كلالا ہے؟ حضرت ابو يكر في كها: شي في آپ في في جها آئ تم شي ہے كي فض في مريض كي عميادت كى ہے؟ حضرت ابو بكر في كها: هي في رسول الترصلي الشعليد وسم في قض هي جي جي اداد صاف تي جول كے دوجتي ہوگا۔ ( مج سم تم افد بند ١١٠٥)

حضرت الناع مى رضى الشرحيّها كرموار وأن الشمل القد عليد وللم كراه عاب بين بدكوكي اليافخف تبين جوخود مجى الدان ما يا مؤال كرا مان باب بعى الدان لائر مور اوراس كرتمام بين اور يليان بعى الدان لوكي مور ـ

(الياح ل كام الرأ ن جهه عيد المراهد المعاصف " دار الكرور عن هساس)

(٣) قامنی عبدالله بن عربینهاوی متوفی ۱۸۵ مه لکھے بیں

بیہ آ بت حضرت ابو بکر صدیق میں اللہ عنہ کے متعلق ٹازل ہوئی ہے اور ان کے سو مہاجرین ور انصاریس سے کوئی بھی ابیا محافی شیس ہے جوخود بھی امعام دایا ہو وراس کے مال ہوہ ہمی اسلام ادائے ہول۔

(تقير اليهاوي ع الكارول حاص ١٨ وارافكر بروت ١٨٠١)

حسب ول ملموين في بحى الكالمرح لكمناب:

جلدية ويتم

تبيار القرآر

- (٥) المام الواسحاق احدين ابرائيم العلى التولّ على حدد الكف والبيان جامع الروية الراح العرل بروت ١٣٢٢)
  - (٧) المام ألحسين بن مسعود بغوي متوفى ١٦٥هـ (معالم التولي عليه ١٥٥ دراهيا والتراث الداهر ليا جروت ١١٥٠هـ)
- (٤) المام عبد الرجان بن على من عجر جوزي عنبل متوفى عاده ٥٥ ( راسير باعال ١٥٥ مداره من كتب سلاي نيروت عاده)
  - (٨) علامدالوالبركات احمد بن فيرتني حتى متوفى ١٥٥هـ ( دارك بل حاص الكادن جريم ١٢٦٠ براكتب احربيا يثاور)
    - (1) على منطى بن محد شازن شافعي متوفى ٢٥ عدر (لباب الدويل جهمي ١٣٠ را١٠ وار كنت العرية بيروت)
- (۱۰) علامه نظام الدين من عمل عن عمر في متوفى ۲۸ هـ (غرائب الترآل وريائب القرقال ج ٢٩ ص١٥ ورالمرفة عروت ٥ ١٥٠هـ)
  - (١١) مافق مال الدين سيدهي متوفى ١١١ هدر مدين سمه دادار كلب اعدر أجروت
  - (۱۲) في سليمان بن عمر الحيل التولي ١٠٠١هـ (النوارات الالبيان مس ١٠١ قرى كتي فارا كراجي)
  - (١٣) علامداحمد بن محمد صاوى ولكي متوتى ١٩٣٣ هـ ( تغيير صادى عنديس ١٩٨٠ كتبيز بصطلى كد كرمه )
    - (١١٣) علامه سيرمحود آلوي متوني ١٤٧٠ مد كفية جي

سے آ مت حضرت الو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے کو فکہ مہاجرین اور انصار جی سے حضرت ابو بکر کے سوا کوئی محابی ایسائیس تی جو خود مجی اسلام لایا ہواور اس کے والدین بھی سلام لائے ہوں۔ امام واحدی نے بیان کیا ہے کہ ان کی عمر انعارہ سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ صلی عمر جیس سال تھی جب وہ تجارت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جیس سال تھی جب وہ تجارت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراحت کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر کے ایک ورخت کے بیٹے بیٹے راہ ب نے کہا: حضرت جیسی علیہ السلام کے بعد اس درخت کے ساتے جس پ کے سو کوئی نہیں جیشا تب حضرت ابو بکر کے دل جس میں اللہ علیہ وسلم کی نقمہ لی جیشا گی اور وہ بھی سنر اور حضر شل آ پ سے جد آئیس ہوئے اور جب حضرت ابو بکر کی عمر ۱۳۸ میال تھی اور سول اللہ علیہ وسلم کی تعرب سال تھی تو آ پ کوئی بنادیا تھی۔

(روح الموالي 17 مل ٢٠٠ در القرائير وسط ١١٠١ه)

#### شام کے سفر کے متعلق حدیث تریذی

مغرین کی عہارات میں شام کے تجارتی سنر کاؤکر آیا ہے اس کے متعلق سیصدیث ہے معشرت ایوموی اجھری رشی اللہ عندیاں کرتے ہیں کہ ایوطالب شام کی طرف گئے ان کے ساتھ نی صلی اللہ علیہ والم اور قریش کے اور انہوں نے اپناسا مان سنر کھوں دیا ان کے پاس وہ قریش کے شیوخ تنے جب وہ ایک راہب کے پاس ہی وہ اس کے باس بھی وہ ان کے باس وہ ان کے باس ہیں ان کے باس ہیں ان کے باس ہیں ان کے وہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ عند وہ ان کی طرف متحبہ ہوتا تھا۔ انجی وہ انہاسا مان کھول رہے تنے کہ وہ راہب ان کے ورمیان آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ عند وہ بار کہ ان کو انتہ ہیں اس انتہاں کو انتہاں کہ انتہاں کو وہ اونٹوں کو چار ہے تھا اس نے کہا: ان کو کھو وہ کہ انتہاں وقت باول آپ کو سے کہا تا ہوں جو ان کے کند ھے کے پٹھے کے پٹھے بیس کی طرح انجری ہوئی ہے گھروہ کو تا ہے اور اس وقت باول آپ کو سے کر رہا تھا جب آپ کھی تو وہ اونٹوں کو چار ہے تھا اس نے کہا: ان کو بیاتی بیٹھ تھے کے تھے جب آپ کی کھو تھا تھا تو وہ ان کے پاس پہٹے تو سب لوگ ور دورت کے ساسے بیس بھراتی کو بیاتی بیٹھ تھے کے پٹھے کے بیٹھ کی دورت کے ساسے بیس بھراتی کی بیٹھ تھے کے تھے جب آپ کے بیٹھ کے تو دورت کی اس بھراتھ کی ان کے بیٹھ کے تھے دورت کی ساتھ کی ان ساتھ کی میٹھ کے بیٹھ کے تو دورت کی اس بھر کے بیاتی بھر کے ان کے بیاتی بھر کی کو بیاتی بھر کے بیاتی بھر کے بیاتی بھر کے بیاتی بھر کی کے بیاتی بھر کے بیاتی بھر کے بیاتی بھر کے بیاتی بھر کی بھر کے بیاتی بھر کی کو بھر کے بیاتی بھر

تبيار المرآي

کے لگا ان کوروم کی طرف ند لے جاتا کیوندا کر روبیوں نے بن کود کی بیا تو ان کی مقت سے ان کا پہچان کوئل کردیں ہے جاتا کے اس نے دیکی تو سات روٹی ان کے سیسے آھے اس نے بیا تھا ہوں نے کہا ایم کو معلوم ہو کہ دو تی اس میریز آنے والا ہے اور ایم کو معلوم ہوا ہے کہ دو سی داست پی میریز آنے والا ہے اور ایم کو معلوم ہوا ہے کہ دو سی داست پی آنے والا ہے راجی نے کہا تھا کہ کہ ماری ہی اس کو کوئی تھی رد کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تھی انہوں نے کہا تھی کہ تھیں ہوا ہے کہ دو سیس کی اور دہار کو کوئی گئی رد کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا تھی تھیں کی اور دہار پیل ہوئی کوئی ہوا ہوں کا الذی تھی دیا اول بنا والی کو الی بھی دیا اور اللہ کوئی ہوئی دیا اور دوئی اور زجون بہور داوراو دی۔ امام ترخدی نے کہا بہور ہوں ہوا ہوں کہا ہے حدیث تم سی تم میں اور دوئی اور زجون بہور داوراو دی۔ امام ترخدی نے کہا بہور ہوئی کہا ہے حدیث تم میں بی ترخدی ہے کہا ہے حدیث حدیث تر فدی پر بھی ہوئی کی تنظیم

عافقتم الدين تحرين اجرؤي متوني ٥٨٨ عنداس حديث يرتبره كرت بوت لكعة بي

بحيرتي رابب كاواقعه كتب سيرت مص

اس کے بعد عدامد ذہبی نے متعدد کتاب سیرت کے حوالوں ہے اس داقعہ کا بیان کیا ہے اور اس داقعہ معامد ہی کے مذکور العدد اعتراضات دار دئیس ہوتے عدامہ ذہبی لکھتے ہیں۔

ا ما م این اسحاق نے السیر قالنہ یہ ایس کی ہے کہ ابوطالب شام کی طرف تی رقی سنر جی سکتے اور ان کے ساتھ نی سلی
احتہ عدید وسلم بھی ہے اور اس وقت آپ کم حمر ہے جب وہ لوگ مقد م احری پر قطر ہے تو ایکرا راہب اپنے کر ہے جس کیا اور وہ
نفر انہیت کا برا عالم تھا کتی ہے نے ان لوگوں کے لیے کھانا ٹیار کیا ان وگوں پر باول سایہ کر ربا تھا ابوطالب ایک ورفت کے
ساتے بش تغیر کے تیجر انے ان لوگوں کو کھانے کی دھوت دی اور کہد. آپ لوگ تاوے میمان میں کھانے کے وقت آر بش نی
صلی القد علید وسلم کو کم عمر ہونے کی وجہ سے ساتھ نہیں ہے گئے گئیرائے آپ کو بنوایا انظیرا آپ کو فورے و چھ رہا اور تبائی میں
اس نے آپ سے کہا میں آم کو لات اور از کی کہ تم دیا ہوں کہ بھی آم ہے جو بھی سوال کروں تم اس کا جواب دیتا آپ نے اس

1.7.4

کے متعلق متعدد اشیاء پوچیس اور اس کو آپ می صفات کے متعلق جوهم قد دو اس کے موفق تھیں گھراس نے آپ کی مہر نیوت ویکھی گھر اس نے ابوطالب سے پوچھا اس کا تھ سے کیا دشتہ ہے ابوطالب نے کہا وہ میر سے بیٹے جی اس نے کہ ان کے پاپ تو زندہ تیس ہونے چاہئیں جب ابوطالب نے کہا دہ میر ہے بھتے جی اس نے کہا اب تم وائیں بھے جاد اور میبود ایوں سے ان کی حفاظت کرنا۔ (اطلاعات ایک مالای سوج اس ایس ساتھ اورائٹس دھی جدوت ۱۹۹۸ اورائٹس تا اور ایس جان میں میں ماس میں ۱۸ در ادبیا والزید العربی میں ۱۹۵ اورائٹس میں میں ۱۹۳۲ میں ۱۹۳۲ اورائٹس وی ۱۹۳۱ اورائٹس ایس ۱۹۹۱ اورائٹس دورت ۱۹۳۱ اورائٹس اور

#### احسن اعمال پرایک افتکال کا جواب

اس کے بعد اللہ تی ٹی نے فر مایا ہے وہ لوگ میں جن کے ٹیک کا موں کو ہم قبول فرمات میں اور جن کی افورشوں سے ہم ورگز رکز سے بین ( یہ ) جنتی لوگوں میں سے بین ایرانٹ کا سجا وعدہ ہے جوان سے کیا جاتا تھا O

اس آیت میں فر مایا ہے ہود اوگ میں جن کے احسن کا مول کو ہم قبول فریاتے ہیں اور احسن اسم تفضیل کا میف ہے اس کا معنی ہے دیادہ استھے اور زیادہ نیک کام ساس کا مطلب سے کہان کے زیادہ استھے اور زیادہ نیک کام مقبول ہوتے ہیں اور جو کام فی نفسہ استھے اور نیک ہوتے ہوں وہ آبول ٹیمل ہوتے اس کا جواب سے کہ بعض اوقات احسن حسن کے معنی میں ہوتا ہے لیمن ان کے استھے ور نیک کام مقبوں ہوتے ہیں جیسا کہ ذکور ڈیل آیت میں بھی احسن حسن کے معنی میں ہے۔

اورال بجمع بن جيزكى وي دى كرو جوتمبورى طرف تبور

وَالْهِمُ عُواَ أَحْتَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُهُ وَنَ زَيْكُمُ

(الام:۵۵) سيكي المرف سعنازل كي تي ب

ان آیت شی بھی احس کا لفظ ہے اور اس کا فاہر معنی ہے جو سب سے اٹھے ادکام تہاری طرف نازل کیے گئے ہیں ا حالا تک اللہ کی طرف سے جو بھی ادکام نازل کیے گئے ہیں وہ سب اندھے ہیں۔ بہذا اس آیت ہی احسن کا معنی تھے ہے۔ اہام رازی نے فرمایا اس آیت ہیں اس تفضیل زیادتی ہے معنی سے جر دہ جیسے مغرب الشل ہے 'الساقس ''(ثنزایا لنگزا) اور ''السب ہے ''(جس کے سر پر چوٹ گلی ہوائی سے مراوعم بن محیدالعزیز ہیں) ہنوم وال میں اعدل ہیں اسینی بنوم وال میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہیں حالا تک بنوم وال میں عادل لوگ نہیں تھے سب فوانم تھے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اسم تفضیل میں زیادتی کا معنی نہیں ہے اور اعدل کا نفظ عادل کے معنی میں ہے۔

الاحقاف. ١٥ مِس معترت الوكمر كي فعنيات يرايك اعتراض كاجواب

اس آےت پر ایک اور احمر اض بیہ ہے کہ اس آیت بل جن کے میڈ کے ماتھ فر مایا ہے بدوہ اوک چیں جن کے فیک کا موں کوہم آبول فرماتے چیں اور اس ہے اشارہ وہلی آیت بل فرکور او صب الاسسان الکی طرف ہے اس ہے معلوم ہوا کہ اس آبیت بل افران ہے میں فرکور اور وہ ب کریں کہ اے انڈ الجھے اپنی ان فیتوں پر کہ اس انسان ہے مراد عام مسلمان ہیں جو جالیس سال کی افر کو گئے کر بدوہ کریں کہ اے انڈ الجھے اپنی ان فیتوں پر شکر اوا کرنے کی توفیل وہ ہی آبی عطافر ما اور بیر کے والدین کو عطافر ما اور بیر کی اور اور کو بھی آبی عطافر ما اور بیر آبیت میں انسان ہے سے کہ انسان کے ساتھ معر سے ابو بکر صدیق میں اند عند کے متعلق کا دل نیری اور اس کا جو اب ہے ہے کہ ام تو کی وائل کے ساتھ عاد اور اس کا جو اب ہے ہے کہ ام تو کیس سے سے کہ اور اس کی معرف اور کی توری ہیں اور اس کے متافی فیس بین اور اس کا معنی ہے ہے کہ وہ گئے اور اس کی افورشوں سے دوگر ر

-65.47

ال العلمين أجير ہے بھی نيک كاموں كوتيو بافرہ اور جبر في مفوشوں ہے در مز رفر مار

الاحقاف: ما کے شان نزول میں مختلف روایات

اس سے پہلے الاحقاف ہا جس اس محمل کا وارز فر ماہد تھا جو سپنے ماں باپ کا فرمان پروار اور الداعت کر ارتقا اور اس آ بہت ساجس سطحمل کا ذکر فرماہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافر مان اور کرش تھا اور بیا آ بت کس محفق کا رال ہوئی ہے ا اس جس ووقول جی

- (۱) حضرت این مهاس دخی القدمتهمان دوایت به کدال سے مراہ حضرت عبد الرحمن بن ابویکر بیل جب حضرت ابویکر دخی القدمند نے ان سے کہا کہ تم ایمان سلے آ والو انہوں نے کہا آیا آپ بچھے ال بات سے ڈرات میں کریس م نے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤل گا در تھے میدان حشر میں لایا جائے گا؟ دہائ میں رقم مدیدہ ۱۳۶۹)

المام رازی نے فر مایا کہ یے قول سی نیش ہے کہ یہ آبت معزیت عبد الرحمن بن الی بھر کے متعلق نازل ہوئی ہے ' کیونکہ معزیت عبد الرحمن بن ابو بکر سیچ مسلمان تضاور یہ آبت کافر کے متعلق نازل ہوئی ہے اور اس ل وکیل بعد وائی آبت بی ہے الاحقاف ۱۸ ش فر مایا یہ وولوگ جی جمن پراہت کی قسعہ جدی ہوئی ہے یہ جات اور انسانوں کے ان کروہوں بیں ے میں جوان سے پہلے گزر یکے میں الوگ برا انتصاب اٹھائے و موں میں سے تھ O اس قول کی ترج کے کہ بیر آ بہت کا فر کے متعلق ناز ل ہوئی

حافظ احدين على بن مجرعسقلاني متوتى ٨٥٢ وحفرت عبد الرحان بن ابوبكر وسنى لندعه كمتعلل لكصة بي

زمات جالیت شمل ال کا نام مجد الکعیة تھا نمی ملی انقد علیہ وسم نے ان کا نام بدل کرعبد الرحمان رکھ دیا آانبوں نے سلام انہوں نے اسپنے والد کے ساتھ بجرت نہیں کی تھی کیونکہ بیاس وقت کم عمر تھے اور فتح کہ ہے پہلے قریش کے چند جوالوں کے
ساتھ بجرت کی ان میں صفرت معاویہ بھی تھے اور ان سب نے اسلام قبول کر لیے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ فتح کہ دن اسلام
لائے۔ جنگ پور بٹل یہ کافروں کے ساتھ ل کر مسمانوں ہے لاے تھے یہ معرف ایوبک کے بیار میں انتدعنہ کے سب سے بڑے بیا
ساتھ بجرت اور کی بیار بٹل یہ کافروں کے ساتھ ل کر مسمانوں ہے لاے تھے یہ معرف ایوبک کے بیارے بیا

ا کام این عهد اسرتے کہا ہے کہ یہ بہا در تقے اور بہت ، ہرتیرا نداز تھے بنگ میاسدیل شریک ہوئے اور سات بڑے کا قرول کو آل کیا جگ ہا میں شریک ہوئے اور سات بڑے کا قرول کو آل کیا جگ جمل شل یہ حضرت عائش رضی القد علیہ ساتھ تھے اور ان کے بھائی تھے بن لی بکر حضرت کی کرم القد وجہا الکریم کے ساتھ تھے۔ حضرت معاویہ نے بزید کی بیعت لینے کے متعلق ان سے مشورہ کیا اور کہا یہ حضرت ابو بکر اور عمر کی سنت ہے۔ جب یک قیصر مرجاتا تو ووسرا تھے اس کی جگ تخت نظیم مرجاتا تو ووسرا تھے اس کی جگ تخت نظیم مرجاتا تو ووسرا تھے اس کی جگ تخت

مردان نے ان کے متعلق کہ تھا: یہ وی ہے جس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی " وُلَّيَّوْیْ قَالَ بِوَالِيقَائِيةِ أَفِ لَكُمَّاً "
(الاحقاف،عا) تو حضرت عائش نے بردے كی ادے ہے اس كا سخت اثكار كیا ادر كيد اگر مل جاءوں بل نام لے كر بڑا تكتی ہوں
كہ یہ آ ہے كس كے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اس كے بعد حضرت معادیہ رضی اللہ عند نے حضرت عبد اوجن بن ابی بكر رضی اللہ عنب
كی طرف آیک لا كھ (دیناریا دوہم) بھیج تحر حضرت عبد الرحمن نے ان كو دائيں كر دیا در كہا: شر اسے دين كو د نیا كے بدلے بيل
فروخت بيل كروں گا۔

پھر معفرت مبدالرحمان مکہ چلے گئے اور بزید کی بیعت تھل ہونے سے پہلے ان کی وفات ہوگئ مکہ سے دس میل دورا یک مقام پر ان کی وفات ہوگئ میں ہوئے ہوئے تھے اور فیند بی بی ان کو موت آگئ بھر اس کو مکہ لاید کی اور وہاں ان کو آئن کیا گیا: جب معفرت عائشرد منی القدعنہا کو یہ فیر بھجی تو جب وہ جج کرنے کے لیے گئی تو ان کی قبر پر کھڑ ہے ہوکررو میں بھر کہا، اگر میں امام ابن الاشمري بن محمر الجزري التوني ١٣٠ هـ نيجي الك طرح لكها ٢٠٠

(اسد القابية على ١١٠ مرقم الديد ١١٠٠ من ورا الكتب العلمية بيروت

#### نیکوکاراور بدکار کی بوری بوری جزاء

الاحقاف. ١٩ يس فرمايا اور برفريق كے ليے ان كے عمال كے مطابق ورجات ہيں اور ان كوان كے اعمال كا يورا صلده يا جائے گا اور ان مر بالكل قلم نيس كيا جائے گا۔

اس آیت کی ایک تغییریہ ہے کہ الند تعالی نے اس فض کاد کر کیا جوابے ماں باب کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کے کاند تعالی کو ای کے ساتھ نیکی کرنے کے کاند تعالی کو ای کے ساتھ نیکی کرنے کا اس کو ای مرتبہ اور اس کی دہمری تغییر ہیہ ہے کہ اس سے پہلے دوآ تحول میں دو مخصول کا ذکر فرمایا ہے ایک موس ہے جوابے ماں باپ کے ساتھ نیک کرنے والا ہے اور ایک کا فر ہے جوابے ماں باپ کے ساتھ نیک کرنے والا ہے اور ایک کافر ہے جوابے ماں باپ کا نافر مان ہے اور دوؤ فی کو آخرت میں اپنے اپنے اپنال کی جزا و مے گی یعض آٹارٹس وارد ہے کہ جنے میں ورجات میں اور دوز خ میں اور دوز خ میں

الاحقاف ٢٠٠٠ ش فره يد اور جس دن كفاركو دوز خ ش جموعك ديد جائ كا ( تو ان سے كہا جائے كا ) تم اپني لذيذ چيز ميں دغيا كى زندگى ش لے بچے ہواور ان سے فاكدہ أنف بچكے ہوئيں آج تم كو ذئت والد عذاب ديا جائے كا كيونكه تم زيمن ش ناحق كيركرتے تقے اور كيونكر تم نافر مانى كرتے تھے O

پیندیده اورلذیذچیزول کےحصول کی اجازت

اس کی ایک تغییر بید ہے کہ جس دن کفار دور خ میں داغل ہوں کے اور اس کی دومری تغییر بید ہے کہ جس دن کفار کو دوز خ وکھائی جائے گی تاک دود دوز خ کے ہورنا ک عذاب کو دیکھیں۔

اس آ بت کامعنی ہے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری بندیدہ اور لذیذ چزیں جومقدر کی گئی تھی تم ان کو و تیا میں کے بیکے ہواور جب تم د نیا میں اپنا حصد بورا بورا لے بیکے ہوتو آ خرت میں تمہارے لیے کو کی چز باتی نہیں رہی۔

تبيار القرأر

اہم رازی نے کہا ہے کہ نیک ہوگ دیا میں تعظف اور زید کو اعتبار کرتے ہیں تاکدال کا آخرت میں تواب زیادہ کالی ہونا کیکن اس آیت ہیں مؤمنوں کے لیے دنیا کی مذاتوں سے فائدہ افعانے کی ممانعت میں ہے کیونکہ یہ آ ہے۔ کافروں کے تی میں نازل ہوئی ہے اور النہ تعالی نے اس بات پر کافروں کی ذمت کی ہے کہ دو دنیا میں النہ تعالی کی افعنوں سے فائدہ افعاتے ہے اور دو النہ تعالیٰ پر ایمان لاتے تھے اور نہائی کی جا حت اور عمبادت کر کے اس کی فعنوں کا شکر اوا کرتے تھے رہا مؤمن تو دہ النہ واضل پر ایمان لاکر اور اس کی وطاعت اور عمبادت کر کے اس کی فعنوں کا شکر اوا کرتا ہے ابتدا وہ اس زیر راؤ سے اور خدمت میں واضل نہیں ہے اور اس پر دیمل ہے کہ النہ تعالیٰ فرمانا ہے

> كُلْ مَنْ حَوْمَ نِيكَةَ اللهِ الْإِنَّى أَخْرَ مَلِهِ بَا وِهُ وَالطَّيِبِ فَ فِي َ الرَّمْ فِي \* ﴿ وَمِ مِن مِنِ ﴾

آپ کیے کہ جس فریدے کو اقد نے اسپر بشدوں کے لیے عال ہے اور یا گیزہ رز ق کو اس کو کس نے حرام کیا ہے؟

س آیت شرالند تق فی الند تق فی نے زیب وزینت کی چیز وں اور پاکیز ورز آن اور لذیذ چیز وں کو استعمال کرنے اور انہیں کھانے اور پینے کی ترفیب وی ہے البتداس ہے انکارٹیس کیا جا ساتھ اور آسائش اور مرفوب ہے تنس ہے احتراز کرنا افضل اور اولی ہے کیونکہ انسان جب بیش و مشرت کا عادی ہوجاتا ہے تو اس پران چیز وں کا چھوڑ نا دشوار ہوجاتا ہے اور اگر اس پراتی اور تھک وی کے کیونکہ انسان جب بیش و مشخول ہونے کی وجہ سے وہ اس میں کی جانے ہے وہ اس حظرہ بیش و مشرت بیس مشخول ہونے کی وجہ سے وہ اس حظرہ بیش و میں ہوتا ہے کہ وہ النہ تو النہ ہوجائے۔

آخرت كوثواب مين اضافه كي خاطر پينديده اورلذيذ چيزون كاتر ك كرنااورز بدكوا ختيار كرنا

امام الإركسن على بن احمد الواحدي النيشاج ري التوتي ٣٦٨ هد لكفية جي

چونک الندن لی نے و نیاش لذات اور بیش وعشرت کے مصول کی خدمت کی ہے اور اس بات بر کافروں کو ملامت کی ہے کہ وو دنیا بی الندکی نعموں سے فائدہ افوائے تے اس لیے نی صلی الند علیہ وسلم آپ اور دیگر صافعین است ونیا کے بیش و عشرت اورلذتوں سے کنار وکش رہتے تھے اور تفضف اور زید کو اعتبار کرتے تھا کہ آخرت بی ان کا تو اب زیادہ کالی ہو۔

(الوسيد ع ١٩٠٥- الأوار الكتب العلمية بيروسط ١٩٦٥هـ)

ا بی صلی الله علیه وسلم اورصحا به کرام کا زید

حسب ذیل احادیث بی نی سلی القد علیه و سلم اور آپ کے اصحاب کی دنیا کے بیش اور لذتوں سے اجتماب کی دلیل ہے۔ حضرت افغال میں عفان رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی القد عدیہ وسلم نے فرطیا این آ دم کا ان چیز دل کے سوالور سمی چیز میں حق نبیل ہے اس کے رہنے کے لیے گھر ہوا آنا کیٹر جواس کی شرم گاہ چھیائے کے لیے کافی ہوروفی اور پانی ۔ پ حدیث حسن سمج ہے۔ (سس التر مرق الدی قرارہ عام میدامرین اس الا)

مطرف اسپنده الدے معامت کرتے جی کدہ نی مل القد طبیدہ کم کے پاس پنجاز آپ بیڈ عت پر دورہ تے " اَلْهِ مَكُّ الْكُلَّا اَلَّهُ كَالْكُلُّ اللّهُ كَالْكُلُّ اللّهُ كَالْكُلُّ اللّهُ كَالْكُلُّ اللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ وَلِي اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ كَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ كَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ اللّهُ اللّهُ

معظرت تصن تعلی رضی الشاعل میان کرتے میں کدر سول الشاعليد وسلم في قربان تم ش سے جو تحق اس حال ش الله كو الله كذائل كي جديد المن جواورائل كالمبهم عافيت سے جواورائل كوائل دان كي رواز كي ميسر جو تو "ويا س كے سے تقام والي

مفديارويم

المنتمى كردى كئى ہے۔ بيدور بيث حسن فريب ہے۔ (سمن زندى رقم الديد ٢٣٣٧ سن اين بادر قرائد بيد ١٣٣١) حشرت الالبار درضى القد عند بيان كرتے ہيں كہ تي صلى القد عند وسلم ہے فرما يا القد تعالى ہے بھے بيد ہي كش كن كرير ہے ليے مكد كى وادى سوئے كى بناد ہے ہيں ہے كہا نہيں اسے مير ہے دب اہيں ايک دن چيٹ جركر كھاؤں گااور ايک دن ليوكار بول كا بجر جب ہيں بجوكا جوں گا تو تھد ہے فرياد كروں گا اور تھے ياد كروں گا اور جب ميں مير جوكر كھاؤں گا تو جس تيراشكر كروں گا اور تيمي كا توك گا۔ (من زندى رقم الديد يا ١٩٣٧ مند العربي ١٤٠٥)

مسرون بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشروشی اخد صنہا کی خدمت میں حاضر ہودا آپ نے بیرے لیے کھاتا متا یا اور قرطایا ہیں بھی سیر ہوکر بیس کھاتی بھر میں رونا ہو اتنی ہوں تو روتی ہوں ہیں نے بع جھا کیوں؟ قرطا ہیں رمول الشرسلی القدعلیہ وسلم کا وہ حال یاد کرتی ہوں جس حال میں آپ دنیا ہے تقریف لے کئے شخطانت کی تھم آ آپ نے کہ کا لگا تار دووان روتی اور کوشت سے ہوکر فیس کھایا۔ میدورے حسن مجے ہے۔ ( مشن تری رقم الدیت ۱۳۵۹ منداس بچامیم،)

معرت ابو ہریرہ رضی احد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الندسلی القد علیہ وسلم اور آپ کے اٹل ہے ، کسلسل تین دن گذم کی روٹی نیش کھائی تن کر آپ دنیا سے تشریف ہے ہے۔ یہ صدیت دسن مجمع ہے۔

وشن ترخى أو الديك ١٩٥٨ مع معرارة لسلسل ١٩٨٠ مد الدي ومرسوم

حضرت معدین انی وقاص رضی الدر الافر مائے ہیں کہ ہیں وہ سب سے پہلاگئیں ہوں جس نے اللہ کی راو ہی خون جہا ہا۔ اور عمل وہ سب سے پہلا تخفی ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیم چلا ہ اور ہم سید ہا مجرصلی القد علیہ وسلم کے اسی ب کے ساتھ جہا ا کرتے تھے اور ہم مرف ورخت کے سیچے اور اس کی چمال کھاتے تھے اور ہم میں سے برفض بکری کی طرح میکنیاں کرج تھا۔ یہ حدیث حسن مجمع فریب ہے۔

( سمن ترفدی آم الحدید ۱۳۹۵ می داناری رقم الدید ۱۳۵۸ می مظم الرقم استسل ۱۳۵۹ سن بن بعید آم ایدید (۱۳) حضرت الدجریه وضی القدهند بیوان کرتے جی کہش جوک کی شدت سے رمول الدسلی التدعلیہ وسلم کے مغیر اور حضرت عاکشر منی القد عنها کے جمرے کے دومیان کر بڑتا تھا۔ ( لحدیث کیدهدیث سمج غریب سے۔

حطرت فضال بن جيد رض مند عند بيان كرتے بين كه جب رسول القد عليه وظم مسلمانوں كوئى ديز عدت ہے ؟ بيوك كى شدك كى وجہ ہے وہ تماز بيل كر جائے ہے تن كرا اوالي يوك ان كوجون كيتر بني جب رسول القد الله عليه والم تماز يز عد لينے تو ان كى طرف مزكر فرماتے اكر م كويہ بيا بيل جائے كه الله تعالى كے پائى تب را كتا اجر ہے تو م يضرور جا وو كركتم ارسے فتر اور قاقہ عن اور زيادتى كى جائے۔ ( من ترش رق الدین عد ١٨٠ مندور بنا السراء)

حطرت ایوطلورشی الندعن بیان کرتے تیں کہ ہم نے رسول اندائشی الندعیہ وسلم سے بیوٹ کی جائے ہی اور ہم نے اپ پیپ سے کیٹرا افعا کرآپ کو پیٹ پر ہاتھ ھے ہوئے کیٹر دکھائے تو رسول الندسلی الند علیہ وسم نے بیٹ پر ہاند ھے ہوئے وہ پھر دکھائے الاسن ترزی فرالدیت (1924)

معرت الن بن ما لك وفي الشعد بهال كرت بي كرمعرت ميده فاطروش الدعنبات تي سلى الدعيد وعم كوها في

روٹی کا ایک فلزادیا تو آپ نے فر مایا ہے پہلا طعام ہے جس کوتھارے باپ نے تین دن کے بعد کھایا ہے (اس مدیث کے تمام راوی تقدیب) (معامد ع میں اور العام کو الدید، مدے)

حضرت انس رضی الند عند بیان کرتے ہیں کررسول الفصلی الند طبیہ وسلم نے تاحیات چھلی فیل بیٹھی نہ مجھی چھنے ہوئے آئے گی روٹی کھائی (اس کی سند ہم سلیماں بن روبان فیز معروف ہے ہوئی تمام راوی ثقد ہیں)۔ (سنداحری اس س) حضرت ابو قیدرضی الند عند بیان کرتے ہیں کہ ہیں ازیر (گوشت کے سالن ہیں روٹی کے نکز ہے جھوے ہوئے) کھا کر رسول الند صلی الند علیہ وسلم کے باس کی اور ہیں نے آب کے باس ڈکار لی تو آب نے فروبی اے ابو تحیلہ اقیامت کے دان

رسول القد کی القد علیہ وسم کے پال کیا اور بھی ہے اپ نے پال ڈفار کی تو اپ سے فروایو اسے ابوحیات میں ا سب سے زیادہ بھوکے وہ توگ موں کے جود نیاش زیادہ سے موکر کھائے تھے (اس مدیث کے راوی تقدیمی)۔

(مندانوادر في المريط ١٩٦٩ - ٢٩١٥)

حضرت عائشرت الله عبه بیان کرتی بین که رسول الله علی الله علیه الله علی ایک بیاله یمی دودها ورشهد آیا آپ فرایا تم ایک گفون فی کرایک بیاله یمی دودها ورشهد آیا آپ فرایا تم ایک گفون فی کرایک بیاله یمی رکھ دولا محصال کی خرور نیش ب نیس بینی کبتا که بیرترام ب ایش ای کونا پائند کرتا بول اور جو کرتا بول اور جو الله تک لیے تواضع کرتا بول اور جو الله تک لیے تواضع کرتا بول اور جو الله تک لیے تواضع کرتا ہوں اور جو الله تک کے قواضع کرتا ہوں اور جو الله تحدیث کرتا ہوں اور جو میاندوی کرے الله ایک کومت تکی کرتا ہوں اور جو میاندوی کرے الله الله کومت کرتا ہے اس کی تو تی شدیل ایک راوی تیم بن مور می ایک راوی تیم بن مور می ایک راوی تیم بن مور می الله الله تا اور ترک نیا اور ترک نیا اور ترک نیا کی ترک کرتا کرتا اور ترک نیا اور ترک نیا کی ترک کرتا کرتا اور ترک نیا اور ترک نیا کی تو تیک کرتا

ا مام عبد الرزال ابن عبینہ ہے اور وہ مدید کے ایک تخص سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت جاہر بن عبد اللہ رضی القد تنہم کے ساتھ ایک فخض کو دیکھا وہ کوئی چیز افغائے ہوئے تھا حضرت عمر نے ہو چھا بدکیا ہے؟ اس نے کہا ہے گوشت ہے جس کوشل نے ایک ورہم کا فریداہے محضرت عمر نے کہا تم شل سے ایک فخض گوشت کھانے کے شوق بیل ایک ورہم فریج کر کے گوشت قریدتا سے آیاتم نے اللہ محز وجل کا بدارش وقبیل سنا

تم اپنی لذی جزیں دنیا کی رندگی علی لے بیکے ہواوران

الذهباله ويتراف كالتم الدنيا واستعافها

(الانقليدم) حقائده الحاجية

(النيرميدالرزال عين العادوالمامولة المروت (١٣١١هـ)

حضرت عبد الرحمان بن جوف رضی احتہ عند دوزہ دار بھے دن کے پاس کھانا لا پا کہا انہوں اُنے کی حضرت مصحب بن جمیر رضی احتہ عن شہید ہو گئے او جھے ہے بہتر تھے ان کو بیک جا در بش گفن دیا گیا اگر ان کا مر ڈ ھانیا جا تا تو ان کے جرکھل جاتے اور اگر ان کے جیر ڈھانے جاتے تو ان کا سرکھل جاتا اور حضرت حمۃ ورضی احتہ عن شہید ہو گئے اور وہ جھے ہے بہتر تھا تجر ہمادے لیے و نیایش وسحست کی کی جو اسحت کی گئی اور ہم کو و نیا ہے وہ باتھ دیا گیا جو دیا گیا اور اسمیں ہا تدیشر ہے کہ امادی تیکیوں کا بدل

( مح الفاري رقم الحديث ١١٤٥ مح بن مبان رقم الحديث ١٨٠ عنول الماء تا يسم ١٩٩٠ شرح الندرقم الحديث ١٩٤٠

علامدا بوعبد التدمير بن عبد الند ماكلي قرطبي متوفى ١٦٨ هاس آيت كي تغيير على لكهت بي

الله وه میان کرتے میں کہ ہم سے مطرت عمر رضی اللہ عند نے فر مایا اگر میں میا ہوں تو سب سے لذینے کھا کا کھاؤں اور سب

ہے خوب صورت رہایں پہنول کیکن میں اتی پیند بدو چیز ول کوآ خرت کے لیے بائی رکھتا ہوں اور جب مفرت مر ملک شام مل محقق ان کے لیے اید لدینے کمانا تیار کیا کیا کہ اس سے پہنے اٹٹالذینہ کونا ویکھائیل کیا تھا معترت عرف کو سیکھانا ا مارے لیے ہے اوان فقر ایسلمین کے لیے کیا تھا جواس حال میں فوت ہو گئے کے انہوں نے کمی 8 کی روٹی بھی بیت جر کرنیس کھائی جمعزت خالدین وہدرمنی اللہ عذینے کہا ان کے ہے جنب سے آتو علزت مر منی اللہ عنہ کی آتھوں ہے آ نبو بیٹے م الله معترت عمر كنني كل كاش احدر اليه ونيا كاحد چند كزيال بوتيل و أهرا استعين بينا حصر بين جنت ب مح اور جم میں اور ان میں بہت قرق ہے اور استح مسلم "وفیرہ اس ہے كد حضرت حررض القدعند ني سلى الله عليه وسلم كے باس كيا آپ ال وقت المديخ اليان على علم جيه جب آب الى الروائ عن الله تع معترت الربيان كرت مين كه على في الوهر ادهر ويكونا تو يجيد اليك مكي كعال أنظرة تي جس كي يوهنفير ووقع تني عن الما يارمول القدام بهالله كدرمول جي اورمب سے بهتر بين اور بيد قیعراور کمری بن جوریشم کالیاس منتے ہیں رسول القرملی القد علیہ وسم سیدھے جوکر پیند کئے اورفر دیا۔ ایسا اینا ایتا ہے۔ اکہاتم کو (اینے وین میں) شک ہے؟ مده ولوگ میں جس کوان کی بیند کی چنزیں ان کی دنیا کی زندگی میں دیے دی سکتر امین نے کہا م ہے لیے سنتفقار کیجے آپ ہے قریع اے القدائل کومعاف کروے۔ (می ایون زقم اندیت ۱۹۱۴ میم مسلم قم لیریت ۱۳۷۹) حفص بن الی العاص بیاں کرتے ہیں کہ جس حضرت عمر رضی القد عنہ کے پاس کئے یو کھانا کھا ریا تھا حس کھانے جس رو ٹی ١٠ رز جون كا تيل تفا اور روني اورسر كدافه اور روني وروودها في اور حكمها يا جوا كوشت في اور تموز اسها عاز و كوشت في اور حضرت مرفر مارے تھے آئے کو جمانا تہ کرو کیونکہ وہ ہورے کا جدا طعام ہے گھران کے باس ان جمائے آئے کی مخت مونی رونی لائی کی حضرت عمراس کو کھارے ہتے اور فرمارے تھے کھاو اور ہم نہیں کھارے متے فرمایا تم کیوں نیس لھات ؟ ہم نے كيا الدامير الماسنين! الشركي حمراتهم يبال ب والهل جاكرة ب كمات سه زياده زم ره ايال كما عن سك أب ي فر ویا اسدابوانعام کے بینے اکیا تم نہیں و کیلے کراگریش ہو ہوں تو کیٹ فر بر برے کامواؤں کیا تم نہیں و کیلے کر گر ج مول تو جوركلوية تا تعد كلوشقى منكواؤر اوران كوايك منك بإنى عن وال كرنييذ بنواؤر؟ عن ق كب احدامير الموسنين ا آب اليا كول ألك كرستة؟ "ب عد قروايا الله كالتم البس ع مواكولى هودت كاستى تيس عد اكر يجم يد قوف ند موتاك آیا مت کے دن میری نیکیوں کم بوجا میں گی تو میں خوش گوار زندگی میں تبہادا شریک ہوجا یہ لیکن میں نے پیلانوگوں کے لیے ر سول الشملي القدعليه ومعم كوييفر مات بوے سنا ہے

معترت جدیرش القد عند نے کہ جمیرے کھر والوں کو گوشت کی خواہش ہوئی توش نے ان کے لیے گوشت فریدا کھر بیس معترت کر بن انتظاب رضی القد عند کے پاس ہے گز را آپ نے فرمایا ہے کیا ہے؟ اے جابر اتو بیس نے ان کوفیر وی آپ نے فرمایا کیا تم بیس سے جب بھی کی کوفواہش ہوتو وہ گوشت سے اپنا پہیں بھر لیٹا ہے کہا تم کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم اس آپ یہ کا مصداق بن جاؤ ؟ آزاد کھیلے کے کیا نے گئے "(الانتیان میر)۔

قاضی ابو بر دین العربی نے کہا یہ حفزت مرکا حفرت جاہر پر متاب تھا کہ انہوں نے گوشت فرید نے کی وسعت کو اختیہ ر کید اور روائی اور پانی کی ساوہ غذا سے فرون کیا کیونکہ جب انسان رزق طال سے لذیذ اور پہندید، غذاؤں کو کھانے کی عادت بنا لے اور ایکر بھر ماری کرے کا اور اگر پھر عادت بنا لے اور پھر مجل این خواہش ہوری کرے کا اور اگر پھر اس کومشتبررت کے بجے عرام رزق مے کا تو دہ اس ہے بھی اپنی خواہش پوری کرے کا کیونکداس پرے دے اورنفس امارہ کا غیب ہوگا اس میے مفترت عمر نے ہتداء ہے تی اپ آپ کومذیذ اور پہندیدہ چیزوں سے دورر کھے۔

اس باب بھی ضابطہ ہے کہ انسان کو جو چیز مطے وہ اس کو تھائے خواہ وہ مذیبہ ہویا شاہواور لذیذ چیز وں کے حصول بیں ا تکلف شکرے اور ان کو عادت نہ بنائے اور نبی ملی القد علیہ وہلم کو جب کوئی چیزل جاتی تو اس کو سیر ہو کر کھا لیتے اور جب ٹیش ملتی تو عبر کرتے اور جب آپ کولڈ رہ ہوتی تو جنھی چیز کھاتے اور جب تفاق سے شہد ملتا تو اس کو پی بیتے اور جب گوشت جیسر ہوتا تو اس کو کھا بیتے اور ان کو کھائے کی عادت نہ بناتے اور نبی ملی القد علیہ وہلم کی سیرت معلوم ہے اور صحابہ کا طریقہ متقول ا سے اور آج کو گول برتر م خوری کا غذبہ ہے اور اس سے چھٹا کارا مشکل ہے اللہ معالی ہمیں اس سے بجات عط فریائے۔

ہے اور اس کولوں پر سر محوری کا عنہ ہے اور اس ہے چھٹکارالعشق ہے الشدعانی میں اس سے بجات عطاقریائے۔ اس آیت کی تغییر میں ایک قول ہے ہے کہ الد تعالی کی بی ہوئی لذیذ ور پہندیدہ علاں چیزوں کو حاصل کرنا ندموم نہیں ہے خدموم میہ ہے کہ ان نعمتوں پر القد تعالی کاشکر وہ نہ کیا جائے اور بیقول بہت عمرہ ہے کی تکدھل اور طبیب چیز کے نصول اور اس سے نفع اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے لیکن ہندہ جب القد تعالی کی خشوں سے فائدہ اٹھائے اور ان کاشکر وا نہ کرے تو اس کی

قدمت فرمائي ہے وطلال چیزوں کے بجائے حرام چیزوں سے فائدہ انفائے تو اس کی بخت قدمت فرمائی ہے۔

(الحاصلة كام القرآ ل ١٣١٣ م ٨٨ ١٨٥ وراه مع وي ١٣١٥ و)

## وَاذْكُرْ إَخَاعًا فِي إِذْ اَنْ لَا تَوْمَرُ بِالْاَفْقَافِ وَقَلْ خَلَتِ التُّنْدُرُمِنَ

الدران مرم) عادك المقيد (مود) كوياد يجيز جب أميول في إلى أو م كوا تفاف (ركستال متى) على التسك عذب مرا الدان

## بَيْنِ يَكَايُهُ وَمِنْ خَلْفِهَ اللَّا تَعْبُدُ وْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

سے بہلے بھی کی ڈیانے والے پیٹمبر گر دیکھ تھے دوان کے بعد بھی آنے والے تھے کہ ٹم انسے کے ساک کی عبادت ند کرنے بیٹ بھے تم پر

## عَكَيْكُةُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ قَالُوا آجِمُتُنَا لِتَأْفِكَا عَنَ الْهَتِنَا

بڑے دان کے عذب کا خطرہ ہے 0 تہوں نے کہا ہ کی آپ اس ہے جارے پاس کے جس کہ ہم کو جمادے معبودوں سے برگشتہ کرہ میں سو

## فَأَيْتَنَابِمَاتَعِدُ نَأَ إِنْ كُنْتَ مِنِ الصِّدِقِينَ عَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ

آب دہ عذاب لے آئیں جس سے آپ ہم کوڈرارے میں اگر آپ وجوں اس سے میں اور نے کہا: اس کاعلم تو سرف الله

## عِنْدَاللَّهِ وَ وَأُبَلِّغُكُمُ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلِكُنِّي اللَّهُ تَوْمًا تَجُهُ لُونَ

کے پاک بے نظر تہمیں دوبیغام پہنٹیار ہوں جے دے کر بچھے بھیجا کیا ہے لیکن میں تبریزے متعمق ممان کرتا ہوں کرتم جال ہوگ ہو O

فَلَمَّا رَاوُهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ آوْدِيتِرِمُ لْعَالُوْاهْلَا عَارِضً

چر جب انہوں نے اس (عذاب) کو باوں ک طرح اپنی واو یوں میں آئے ویکھا تو انہوں نے کہا ہے ہم پر برسنے وارا باول ہے

جلعه بإزوبهم

تبيان العرآب

# 

الكاركرت محاوران مذاب في ان كالعاط كراياجي كاوو فدال ازات في

القد تعالى كا ارشاد ب اور (اب دسول ترم) عاد كے بم قبيل (بود) كو ياد كيئے جب انبوں نے اپني قوم كوا تقاف (ريكتائی بهتى ) على الله كے عذاب سے قرايا اور ان سے پہلے بھى كى ذرائے والے بينجبر كزر چکے تھے اور ان كے بعد بھى آتے و لے مجھ كہتم اللہ كے سواكى كى عبادت شركرہ ب شك بجھے تم ير بنا سے دان كے عذاب كا خطرہ ب O انبول نے كہا كيا آپ اس ليے تعارب باس آتے ہيں كہ بم كو اعارب سبودوں سے برگشتاكر ديل سوآپ ووعد اب نے آئى جس سے آپ بم كوارا دے جي اگر آپ بجول على سے جي 0 (الاعاف 191)

كقارككوهيرت والدن ك ليحظرت بودعيدالسلام كي أو مكا حال سانا

FRAN

تبياء القرأء

الل مكراس بے مبرت حاصل كريں اور دنيا كے مال ودولت اور دنيا كى طاقت پر غرور اور تكبر كرنا جھوڑ ديں اور رشد و بديت كو طلب كرنے كى المرف حوجہ 19ول۔ الماحق ف اور الكام كام عنى

الانتقاف ٢١ يش قرمايا ہے۔ آپ تو م عاد ك يون كو ياد كيجة "اس سے مراد ہے تو م عاد كنسى بون ك "اس سے ديلى بھائى مراد كيس ہے اور ووجھرت جود عليہ السلام بين ان كا پورا نام ہے جود بن عيد اللہ بن رہائے بن اخلود بن عاد اور قوم عاد أ عاد بن توس بن ارم بن سام بن نوح كى اولاد بيں ۔

مجراس آیت بیل فرایا ہے، بعب انہوں نے اٹی آوم کو احقاف بیل اللہ کے مذاب ہے ڈرایا۔

الاحقاف قوم عادی ریمتانی بستیول کا نام ہے۔الاحقاف خطف کی جس ہے اربیت کا بکنداور نیز جو بندی میں بہاڑ کی ا مشل معلوم ہوتا ہو یہ جکہ ثمان اور عدن کے درمیان سمندر کا سامل ہے اور ایک قوں یہ ہے کہ یہ بمین جس معزموت کے پاس ایک وارق ہے۔

معترت حود عید السلام سے پہلے بھی کئی رسول گزر بھے تے جنہوں نے بدکہ تھ کے اللہ کے سواکسی کی عہومت شرکرہ اور حعترت ہود علید السلام نے اپنی قوم سے فر میں بے شک جھے تم پر ہوسے دن کے عذاب کا خطرہ ہے۔

الاحقاف 49 يس أو بايد انبول في كيد أبيا آب س في اعلام باس أن ين كرام كو اعاد معبودول من يركث كر وي أموآب ودعذاب لي آكس جس سي آب الم كوارار من الرآب ين الرآب يتول عن سي بي

س آیت شن ایک نفت ب الساف کنا "ال کا ادوا کف ب ال کا معنی ب کی چیز کوکی چیز ہے چیرنا یا کی بر تبست
لگا نا کفار کا مطلب بیرتھا کہ آ ب ہم کو ہمارے بنوں کی عبادت ہے چیم نا اور باز رکھتا جا ہے چیل یا ان کا مطلب ہے تھی کہ آپ
ہم پر بر تبست نگارہ ہے جی کہ ہم دا ال بنوں کی عبادت کرتا باطل اور ہے فائدہ ہے اور ہم پر کفر اور شرک کی تبست نگارہ ہے ہیں۔
پھر انہوں نے کہ آب آب ہم کو جس عذاب کی وعید سنا دہے جی اور عذاب لے آئیں۔

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے ہود نے کہا اس کا تم تو سرف اللہ کے پاس ہے بھی تھیں وہ پیغام پہنچار ہا ہوں جسے وے کر جھے ہیں کیا ہے لیکن میں تمہارے متعلق کمان رکھتا ہوں کہتم جال ٹوگ ہو 6 ہم دیب انہوں نے اس (عذاب ) کو باور کی طرح اپنی وادیوں میں آتے ویکھا تو انہوں نے کہا ہے ہم پر برسنے والا باول ہے (انتہاں) بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کوتم نے جلدی طلب کیا تھ ہے زیروست آ لمگی ہے جس میں دروناک عذاب ہے 6 (الاحاف عور مود)

توم عاد کی جہالت کی وجوہ

جب معترت عود علیہ السلام کی تو م مے کافروں نے کہا آپ جس طراب سے ہم کو ڈوار ہے ہیں وہ عذاب نے آئیں تو معترت بود علیہ السلام نے اس کے جواب ہی فر مایا تھے یہ معلوم نیس کے بیعذاب کس وقت آئے گا اس کا علم تو صرف اللہ ک و پاس ہے میس تم کو صرف وی بات ماتا ہوں جس کی جبری طرف وقی کی گئے ہے اور اللہ تعن ٹی نے بھر پر یہ وی فیس کی کرتم پر ہیں اعتراب کس وقت آئے گا۔

نیز فرمایا ش بیگان رکھتا ہوں کرتم جائل لوگ ہوا حصرت ہود علیہ السلام کے اس قول کے حسیہ ایس کی ال ہیں. (۱) تم اس لیے جائل ہو کرتم کو یہ معلوم تیس کے دسول اللہ سجالا سے صرف اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس چیز کے سوال کی بلیس اجازت ہوتی ہے ان کومرف اللہ تعالیٰ کا بیغام سانے کے لیے جیجیاجا تا ہے۔

27 19

(٧) تم اس لیے جال ہو کرتم اپنے کفر اور جہل پراصرار کررہے ہواور میر افن خاب یہ ہے کر تباری جہالت اور بہت دھری ک ویدے تم بر عذاب آنے کا وقت آ بہنچاہے۔

(۳) اور رہی تنہاری جہالت ہے کہ تم عذا کہ ہے مطالبہ پر اصراد کر دہے ہو اور پیشد کہ تم پر بیری رسالت کا صدق خاہر نیس ہوا ا سیس تم پر جرے واقعی رسالت کا کذہ ہی تو خاہر نیس ہے تو تمہارے مزد کے بھی میسکن تو ہے کہ میس صادق ہوں اور میری پیشین کوئی کا پورا ہونا ہمی ممکن ہے اور میری غیر کے مطابق تم پر عذاب کا آنا ہمی ممکن ہے تو پھرتم اسے آپ کو زول حذاب کے خطرے میں ڈان رہے ہو بہ تمہاری جہالت نیس ہے تو پھراور کیا ہے؟

الا الآفاف ٢٠٠٠ شي فرمايا چر جب انهول في اس (عذاب) كوبادل كي طرح الى وادايال شير آت و كها قرانهول في الا الآفاف كها مياهم يريرسنة والدياول ب (فيين) بكريدوه عذاب ب جس كوتم في جندى هنب كي الله يدز بروست آخرى ب يس شر وددة ك غذاب ب (١١٤٥) ١١٢.١١٠)

قوم عادیرآ ندخی کے عذاب کی کیفیت

مغرین نے بیان کیا ہے کہ بہت وقوں سے قوم عاد پر بارش فیل ہوئی گی الشرقائی نے ان کی طرف میاہ بدل بھیا او ان کی وادی کی طرف ہے آئے گا وادی کی طرف ہے آئے ہے آئے۔

ان کی وادی کی طرف ہے آئے گا ووال ہادر کود کھی کر فرش ہوئے اور کھنے گئے ہے باول ہم پر بر سنے کے ہے آیا ہے آئے۔

قول ہے ہے کہ معرف ہود علیہ اسلام نے فر ویا نہیں بلکہ ہے وہ عذاب ہے جس کوئم نے جلدی طلب کی تھا گھر انہوں نے اس عذہ سے آیا ہے آئے۔

کے ہے آیا ہے محترب ہود علیہ اسلام نے فر ویا نہیں بلکہ ہے وہ عذاب ہے جس کوئم نے جلدی طلب کی تھا گھر انہوں نے اس عذہ سے آل ہو نہیں اور تاکہ میں درخاک عذر اس باول کے عذاب ہونے کا آئیس اس وقت عالی میں مواجع ہوئی اور معرف ہوو علیہ انسلام ان کے درمیان سے انہو کر چلے گئے اور آئیڈی کی شوت سے بان کے فیے اکر گئے اور آئیڈی کی شوت سے وہ فود اور ان کے مولگ نے اور اپن اور موالگی نڈر اور کے درمیان پر بحد ہو گئے اور آئیڈی کی شوت سے وہ فود اور ان کے مولگ نڈیل اور اس کے درمیان پر بحد کے اور آئیڈی کی شدت سے وہ فود اور ان کے مولگ نڈیل اور اس کے درمیان پر بحد کے اور آئیڈی کی شدت سے وہ فود اور ان کے مولگ نڈیل اور آئیڈی کی اور آئیڈی کور ان کی طرف اور آئیڈی کی شدت سے وہ فود اور ان کے مولگ نڈیل اور اپن کے درمیان پر بحد وی کی طرف از نے ان کے درمیان پر بحد کے بول کی طرف اور آئیڈیل کی شدت سے وہ فود اور ان کے مول کی طرف اور آئیڈیل کے درمیان کی کی فید کو ہٹا دیا اور ان کے مود دن ای طرف کی کر در سے درمی کے بیان کے دارمیان کے درمیان کے درمیان کے دوالے کی کیفیت کو ہٹا دیا اور ان کے مود اجسام کو بھی کر مستدر میں پھیک دیا اور ان کے مود اور ان کے درمیان کے دوالے کی کیفیت کو ہٹا دیا اور ان کے مود اجسام کو بھی کر مستدر میں پھیک دیا اور ان کے مود اور ان کے مود اجسام کو بھی کر مستدر میں پھیک دیا اور ان کی مود کی کی کر ان میں کر میان کی اور کر بیان کر بیا کے درمیان کے مود کر ان کی کیفیت کو ہٹائی اور کر بیان کے درمیان کر بیان کر بی

توم عاد پرعذاب کی تنصیل

معنی قوم عادی بر فرد کواور ان کی تم مسوار ہوں مویشیول اور ان کے تمام مال وستائ کوس آئد می نے بتاہ و بر بود کردیا

حفرت عائشہ دش اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم آسان پر کی ہادل کودیجھے تو آپ تھیرا کر بھی باہر جاتے اور بھی اندرآتے اور جب وہ ہادل برس جاتا تو آپ سے تھیراہٹ دور ہو جاتی اور فرماتے ، بھے از خود پائٹیں ہے شاید کہ یہ مادل وی ہوجس کہ قوم عادے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا:

گار جب انہوں نے اس عقراب کو بادل کی طرح اپنی دادی می آتے دیکھا تو انہول نے کیا ہے ہم پر برے وال بادل ظَيَّنَا دَاوَةُ عَارِضًا فَسْتَغَيِّنَ أَوْدِيَكِيمَ فَالْوَاهِلِهَا عَارِضٌ مُنْطِرُنَا (الاندناس)

-5-

ا بام تر ندگ نے کہ بیصدیٹ حسن ہے۔ (سمن تری ارقم الحدیث ۱۹۵۸ء می انتخابی قم الدیث ۱۳۹۹ مندا اور ۱۳ س۱۹۹۰) معفرت این عہاس دخی انتخابی ای کرتے ہیں کہ نج سنی التدعلیدوسلم نے قرمایا میری یاد صبا (مشرق سے چلتے والی ہوا ) سے مدد کی ٹی ہے اور توم عاد کو یاد دیور (مغرب سے چلتے والی ہوا ) نے بلاک کر دیا تھا۔

(ميح مسلم رقم الديث ١٩٠٠ واح المسانير واسنى مندائن عباس دقم الحديث: ١٩١٤٥)

ا مام ائن اسی آن نے کہا حضرت ہودہ طیہ السمام اور مؤمنین ہیں ہے جوان سکے امتحاب بتے دو آ ندگی کے اس عذاب سے محفوظ مسہا در آئدگی ہے نیظ وضف ہے قوم عاد کو اٹھا اٹھ کر چک رہی تھی در پھڑوں ہے ان کو پکل ری تھی اور وہ رہت کے بینچے اس طرح وُن ہو گئے بینے کمان کے اجسام نہیں دکھائی دے دہے تھے مرف ان کے گھر دکھائی دے دہے تھے۔ آئد عبیوں کے منتحاق ا حاویت

حضرت الإجريه ومنى القد عند بيان كرتے جي كر دسول القد صلى الله عليه وسلم في قرمايا آخرى القد تعالى كي توثي ك آثار سے ہے آئد كى رحمت كو يحى لائى ہے اور عذاب كو يحى لائى ہے تم آئد كى كو براث كو اور الله تعالى سے اس كى خير كا سوال كرد اور اس كر شرسے اللہ تعالى كى چاد طلب كرد ، (سنى ابوداؤدر قم الديد علامة سنى ابن بورقم الديد علامة سنداجرج جاس 10)

حعفرت انن عمال دمنی الشرحها بیان کرتے جی کرا یک فخص نے تی صلی الندعایہ وسلم کے مراحضۃ غیرهی پرلسنت کی ' تی صلی الندعلیہ وسلم نے فریلیا آئیرهی پرلسنت شرکرو' کیونکہ پر بھم النی کے تابع سیداور جو فخص کسی بھی چیز پرلسنت کرے جوالسنت کی الل شہوتو لسنت اس فخص کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ (منن ایوداؤور قم الدیدہ ۱۹۸۸ منن الزنزی رقم الدیدہ ۱۹۵۸)

حضرت انی بن کب رضی الدهند بیان کرتے ہیں کہ رسول الشاملی الشاعلیہ علم نے قراء اِ آ بھر کا کو اُرات کہ وَجہ ہم کو لَی نا گوار چیز دیکھوٹو کیو اے اللہ اہم تھو ہے اس آ ندگی کی خیر کا سوال کرتے ہیں اور جو اس میں خیر ہے اس کا سوال کرتے ہیں اور حس چیز کا اس کو تھم ویا گیا ہے اس کی خیر کا سوال کرتے ہیں اور ہم اس آ بھری کے شرھے تیری پتاہ میں آتے ہیں اور جوشر اس میں ہے اور جس شرکا اس کو تھم ویا گیا ہے اس سے تیری پتاہ میں آتے ہیں

(ستى الرّزى رقم فلد عند ۲۰۰۰ مند الدى المراسعة)

هنرے این عہاں رضی الشرخما بیان کرتے ہیں کہ جب بھی آ ندھی چلی تو نی صلی التدعلیہ وسلم تعنوں کے مل بیٹ جاتے اور بیدعا کرتے کہ: اسے الشدااس آ ندھی کورجمت بنا و سے اور اس کوعذا ب ندینا 'اسے اللہ اس کوریاح (خوشکوار ہوا ) بنا و سے اور اس کورشخ (نا گوار آ ندھی) نہ بنا معزمت این جماس نے فریایا کر آ میں جیدیش آ ندھی کے شخص برآ بیش جس

اللَّهُ الْمُنْكُلُومِ وَيُعَالَّمُ وَمُنَّ الْفُلُومِ وَيُعَلِّمُ مُنْكُونِ وَلَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَل (الرباد) فاجريط والي آندي تنبي

جديازوام

تبيار المرآن

جمع کی شام کو بخت سرد آئدگی چکنی شرد شرو بولی چرا کا تارسات رائنی اور آخد دن چکنی ری بید آئدگی کھروں بیس بند انسانوں کوان کے گھر کے درواز ہے تو ڈکرا ٹھاتی اور انٹیس زبین پراس طرح پنٹنی کران کے سروح سے الگ ہوجاتے۔ کرفی عالم پر افزا کرسکتا علیہ کے الیٹ کو انسکتانی استران کے اس میں عبرت ہے جب ہم نے ان پر خبرور کرت

ے خال آ ٹرگ جی 0

(الزارسة ١٣٠)

اور تم پانی سے بوجھی ہوائیں بھیتے ہیں گھر آ مان سے پانی برسا کر جمہیں وہ پانی بالاتے ہیں۔ وَٱلْسُلُمُنَا الرِّيِحُ لَوَاوَهُ فَلَنَوْلَنَامِنَ الثَمَالَ مَالَّهُ فَالْتَقِيْلُكُونُهُ \* . (الجرس)

اور اللہ کی بعض نٹانیوں علی سے یہ ہے کہ وہ خوش خبری وسینہ والی بواؤں کو بھیجا ہے تا کرجمیں اپنی رصت سے بھھائے ڎؙؿڬؙٳٝؽؾ؋ؖٲڬؿٞۯؠڵٳڽ؋ڡؙڹڣۣۯؾ۪ٷڸؽؽؽڴڷؙۄڣؽ ۯۼؖؿؾ؋ (١/١٥ ٢٩)

حضرت ابن عمباس کا مطلب مد ب كرقر آن مجيد ش اكثر طور يرا رويع " كالفقضر و مَنْجاف وانى آندهى كے ليے آيا ب اور اور ان ساح " كالفظائع بيني في وال اور برسان والى مواؤل كے ليے آيا باس ليے رسول القرصلي الاند عليه ملم بيرو عاكر تے شجے كذا ہے اللہ ! تو اس آندهى كورياح بنا و سے اور رشح شدينا ..

(سندشاقواص ۵ شاردتم دور عد ۵ - ۵ سندایاعلی دقم الحدیث ۱۵ مهم کمیم اقلیم دقم الحدیث ۱۵ مهم ۱۱

حطرت عائشرینی الشد عنها بیان کرتی بین که جب نی سلی الشد علیه وشم آسان ہے بیس باول وکھائے تو اپنے کام کو چود کراس کی طرف متوجہ ہوجائے اور یہ وہ کرتے اے القدائی اس کے شرسے تیری بناہ بیس آتا ہوں اگر وہ باول میست جو الا بال بناہ ہے۔ اس کی شرک سے تیری بناہ بیس آتا ہوں اگر وہ باول میست جاتا تو الند تعالیٰ کی محد کرنے اور اگر دو باول برستا تو آپ وہا کرتے اسے الند! اس کو نظم بنجائے والا بال بناہ ہے۔ اسمان الدور وہ باول کی محد کرنے اللہ اللہ باور میں اللہ اللہ باور میں اللہ اللہ باور کی کرتے ہو جاتا تو بید وہ محد میں اللہ میں اللہ اللہ باول کر بینے اور کی کرتے کی آواز سنتے تو بید وہ کرتے اے اللہ اللہ باول کرتے ہیں کہ تی میں اللہ اللہ باول کر بینے اور کی کرتے کی آواز سنتے تو بید وہ کرتے اے اللہ اللہ باول کر اور اس سے پہلے ہیں عافیت میں کرتے نظر اس سے پہلے ہیں عافیت میں کرتے نظر اس سے پہلے ہیں عافیت میں مرک کے اللہ باور اس سے پہلے ہیں عافیت میں مرک کے اللہ باور اس سے پہلے ہیں عافیت میں مرک کے اللہ باور اس سے پہلے ہیں عافیت میں مرک کے اللہ باور اس سے پہلے ہیں عافیت میں مرک کے اللہ باور اس میں ہوئی ہوں۔ ا

اس مقام پر سیافتر اس ہوتا ہے کہ ندگی آئے سے نی سلی القد علیہ وسلم اس فقد رکھرا جائے اور خوف ذوہ ہو جائے کہ کہیں آپ کی قوم پر بھی ایسا عذاب ندآ جائے جیسا عذاب قوم عاد پر آیا تھا اُ حال تک القد تعالیٰ آپ کو سیاطمینان والا چکاہے کہ آپ کے دوتے ہوئے ان پرعذاب کی آئے گا قرآن مجیدی ہے:

ادرات کی پاٹان کی ہے کہ ودان پر مذاب بازل فرائے

وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيعَنِّيهُ مُهُوالنَّدُ فِيهِمْ

(الاتهان: ٢٣) جب كدا بال تل موهد يل.

اس کا جواب میہ ہے کہ آپ کے تھجرانے اور دعا کرنے کے واقعات اس آ بت کے نزول سے پہلے کے ہیں۔ الاحقاف: ۲۶ ش ارشاد فرمایا: اور بے شک ہم نے ان کو ان چیزوں پر افتد ارعطا کیا تھا جن چیزوں پر تہمہیں قدرت دی ہے اور ہم نے ان کے کان آ تکھیں اور دل بنائے تو ان کے کان اور ان کی آ تکھیں اور ان کے دل ان کے کسی کام نہ آ سے ا کے فکروہ اندکی آجوں کا افکار کرتے تھے اور اس مذاب نے ان کا اصاطر کرایا جس کا وہ فرق آز اتے تھے۔

اس آیت کا منشاہ یہ ہے کہ اہل مکہ کو یہ بتایہ جائے کہ توم عادان سے زیادہ تو ت اور افقد اور دائی تھی اور ان ہے زیادہ مال اور دولت والی تھی اس کے باوجود ان کی توت اور حافت اور مال و دولت ان کو اللہ تعالیٰ کے مقراب سے نہ بچا سکی تو تم جوان کے

المديازة يم

تبيار القرآر

م يل ميل موتوتم القد ك هذاب سير كيسي في يحظ مو؟ قر آن جيد كي حسب ذيل " يقول عن قوم عاد كا زياد ومقتدر مونا بيان فرمايا

وُلِّهُ ٱهْلِكُنَا فَلِلْمُمْ فِنْ قَرْنِ فَمْ ٱصْنَى آثَاثًا (LM ( ) ) ( )

> ٱلْكُوْ يُسِيْدُ وَافِ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وْأَكُونَ كَانَ عَاقِبُهُ ۚ لَٰذِينَ مِن تَنْبِهِهُ ۚ ۚ كَانُوا ٱلْكُرُومُهُمُ وَٱشَدَّ والماران الرامي مباأطني عنهوما كالوا

(Ar. 144) () (Ar. 147)

جمان ہے میں تکی قوموں کو بلاک کر مجے میں جو سازو سامان اور شان وشو سے ایس ہے بہت یا جا ترکیس O كيافيون في زعن عي مؤكر ك سية ع مكى أو مون كا انی منبل و یکها جو ان سے تعداد ش ریادہ کے اور قومت میں جمی ز بارو تھے اور انہوں نے زشن کی بہت بادگار کی مکوزی کی س اں کے کے بورے کا مران کو اند کے عذاب ہے تیل بیں مکے 🔾

اس کے بعد الشرق الی نے قرمایا اور ہم نے ان کے کان ؟ تھیں اورول بنائے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے ان برا بی تھتوں کے درواز سے کھول دیے تھے اور ان کو کان اس لیے دیئے تھے کہ وہ اپنے کا ٹوں سے الند تو ہ کے بیچے ہوئے بیغام کو سنٹی اوران کو آجھیں اس نے دلی گیل کہ وہ اس کا نبات میں اللہ تھا کی دلیلی ہوئی نشاغوں کو پیکھیں اور ان فشاغوں ہے صاحب نشان مینی الله تعالی کے وجود اس کی تؤ حیداور اس کی قدرت بر احتدال کریں اور ان کو دں اس لیے دیا تھا کہ وہ اس ے اللہ تعالی کی معرفت کی طلب پر استدال کریں الیکن انہوں نے اپنی ب تمام تو توں کو دیے کی رنگیب وں اور اس کی نذتوں اور میش و هشرت کی طلب میں استعمال کیا اور ان کی برتن م تو تیس ان کو امند تن تی کے عذاب ہے بچائے میں کام نہ آ مجیس اور جس مثراب كاوه يد كم كر قراق الزائے منته كدو وعذاب كب أئے لا؟ جب ووعذاب أي لا اس من ان كاج رق هر ح احاط كريا۔

اور مے شک ہم نے تمہارے اروکرو کی بستیال بدک کرویں اور ہم نے مختف نوع کی تشابیاں وکھا میں تا کہ وہ حق کی

ئے کے سے انہوں نے اللہ کوچھوڑ کرجن کومعبود بنا رکھ تی انہوں نے ر جوٹ کریں O میں ابتد کا نقر ہے جا

ان کی هدد کیوں شاکی بلکہ وہ (معبود) تو ان ہے کم ہو میک اور سیان کا جموت قرباً اور بہتان تھا جس کو وہ تراشیتے

نے Oادر (اے دسول کرم!) یاد کینے جب ہم نے جنات کی دیک جماعت کو آپ کی طرف متعبد کیا ہوآ پ سے برخور قر آن سفتے تھ

لى جبود (كى ك ياس) الله كالوراك دومرسات ) كنته كار جب دوباد كر جب قران يرحاجا وكالووداني قوم

ميار القرآر

جلد إزدتهم

تبياء الغرآء

## عُكُفُرُون ﴿ فَاصْبِرُكُمّا صَبْرُ أُولُواالْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا

كفركرة في و (اعدرول!) آب مرتبي جيداكدات والغدر الون فرمري تعاوران كه لير (طلب عذاب كى)

## تَسْتَعْجِلُ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ لَوْ يَلْبِكُوا إِلَّا

جلدی ندکریں جس ون وہ آخرت کے اس عذاب کو میکسیں کے جس کی ان کو دعید سنال کی ہے (اس وقت وہ کمان کریں کے ) کہ

## سَاعَةً مِنْ تَهَارِ بِللْغُ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّالْقَوْمُ الْفُسِقُونَ

وہ دنیا ش صرف دن کی ایک کمڑی دیے تھے (بیرتر آن کا) پیغام ہے ابندا صرف نافر مان اور ہم نے محلف نوع کی جائے گا O اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور پے شک ہم نے تمہارے اروگرد کی بستیاں ہلاک کردیں اور ہم نے محلف نوع کی نشانیاں دکھا نمیں اکدوہ حق کی طرف رجون کریں کس اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کوچھوز کرجن کو معیود بنار کھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی بلکہ وہ (معبود) تو ان سے کم ہو کھے اور بیان کا جموع تھا اور بہتان تھا جس کو وہ تر اشتے حقہ المحادث اللہ میں ہے کہ

الل مكدك اردگردى بستيول كو بلاك كرے ان كوعبرت دلا تا

اردگردی بستیول ہے مراد ہے ۔ یمن اور شام میں عاواور شمود کی بستیوں جب کفار مکہ تجاذ ہے یمن اور شام کا سفر کرتے کے قوان کو ان بیاہ شقو میتیول ہے ؟ جار فقراً تے ہے اور عاداور شمود کی بستیوں کی بلاکت کی خبرین ان تک صدیوں ہے ؟ فی مربی ہے ۔ ان کو ان بیاہ سندی کو ان کو ان کا کہ ان کا کہ ان کا کہ ان کا کہ بیا کہ نے ان کو جیدے ان کی بیار کی اور مولوں کی تکا نے ان کو ان کے ان کے ان کے ان کو بیا کہ ان کا کہ دو اور کی کا کہ دو حق کی کئی بیاں دکھا کی بیا کہ دو حق کی کئی بیاں دکھا کی بیا کہ دو ایمان لے بستیوں بیلی دہنے والوں کے کے ان کو بلاک کرتے ہے بہلے ہم نے طرح طرح کی تکا بیاں دکھا کی تا کہ دو ایمان لے بستیوں بیلی دہنے والوں کے کے ان کو بلاک کرتے ہے بہلے ہم نے طرح طرح کی تکا بیاں دکھا کی تا کہ دو ایمان لے آئیں ۔ الافقاف ۱۹۸ میں افتد کا تقریب حاصل کرتے کے لیے انہوں نے اندکو چھوڑ کر جن کو معبود بنا رکھا تھا انہوں کے ان کی مدد کیوں شکی بلکہ دو (معبود) تو ان سے کم ہوگے اور بیان کا جموث تھا اور بہتان تھا جس کو دو تر ایکھا تھا انہوں مشرکیوں کے لیے بتوں کی شفا عرب کا باطل ہونا

بربت الله ك ياس مارى شاعت كرف دال يس

خَوْلَاتِهِ شَفَعَنّا وُكَاءِنْكَ اللّهِ . (يُسْ ١٠٠)

ڹڒ؞؞ػڿؾٙ ڝۜٲڡۜڹڒؙڰڔڒڵٳؽڲڗؿۯڒۜٳٛؽ؞ڟۅڒٞڵۼؿ

ہم ان کی مرف اس کے عبادت کرتے ہیں کہ پر (بت)

(الزمر ۱۳ میل الله کرویس)رویس

اب اس آ ہت جی القد تھائی بتارہا ہے کہ قیامت کے دن ان مشرکین کوالقد کے عذاب سے چیزائے کے لیے ان بڑن نے ان مشرکین کی مداکوں شک جن کی بیمشرکین القد کوچھوڈ کرعمادت کرتے تھے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان

تبيان القران

بتوں کے لیے قربانی ویش کی کرتے سے بلکران کے وہ خود ساختہ معبودتوان کے سامنے سے عائب ہو مگئے ...

یااس کا ممل ہے ہے کہ جب باداور حمود پرانشاکا عذباب آیا اس وقت ان بنوں نے ان کو اند کے عذاب سے کول شہرایا جن کی وہ الندکو چھوڑ کر پرسٹش کرتے تھے بلکہ ہدد کے وقت وہ ان کے سامنے سے غائب ہو گئے اور اس بی بیاشارہ ہے کہ ان کے جو ل کا ان کی سفارش کرنا محال ہے اور شرکین ہے جن بیش جو رکی سفارش اس لیے ٹیس ہو کی کہ ان مشرکین نے ان بنول کو انتد کا شرکیہ بنا کر اور عبورت بیل ان کو انتد کا شرکیہ قرار دے کرجموت بولا تضاور انتد تعالی پر بہتان یا عمالتھا کہ دہ اس

اللہ تعیالی کا ارشاد ہے اور (اب رسول کرم!) یو کیجے جب ہم نے جنات کی ایک جی عت کو آپ کی طرف عتب کیے آپ

یے بنور قرآن سفتہ بھے کئی جب وہ نی کے پاس کی گئے گئے تو (ایک دوسر ہے ہے) کہنے گئے، چپ ہو جاؤ ' گئر جب قرآن ن سفتہ بھے کئی جب وہ جاؤ ' گئر جب قرآن ن ساجا چکا تو وہ اپنی تو م کی طرف مذاب ہے ڈر آن میں ہے اور کی انہوں نے کہا اے ہما دگی تو م اہم نے ایک کتاب کئی ہے جو موری کے بود ماری تو م اہم نے ایک کتاب کی طرف اور ایس کی طرف موری کی تعدید میں کہا ہے کہ اور سرم سے ماستے کی طرف اور دماری تو م اہم اللہ کی طرف و توت دینے والے کا بینام مان لواور اس پر ایجان سام آ کہ اللہ تمہارے گئا ہوں جس کی طرف وار شرف دھوت و سینے دالے کے پینام کو تو ل تیم کرے گا اور درونا کی مذاب ہے تہمیں بناو جس رکھے گا 10 اور جوائد کی طرف والوٹ و سینے دالے کے پینام کو تو ل تیم کرے گا وہ ذریمن میں جس (الا تو تی ہے اور وہ توگ

قر آن کن کر جنات کے ایمان لائے سے اٹل کمیکو ملامت کرنا کیروہ قر آن کن کر ۔۔۔۔۔۔ کیوں ایمان جیس لاتے ؟

اس سے پہلے رکوع ہیں اند تھائی نے رسول الند سلی الند علیہ وسلم کو خطاب کر کے قربای تھا آپ اپنی تو م کوتو م عاد کا تذکرہ سناہے تاکہ وہ اس سے مجرت حاصل کریں کہ جب تو م عاد نے تافرہ فی اور الند کے دسول کو جلا یا اور الند کی توحید پر ایسان جس لاک تو الند تھائی نے ان پر آ خرجوں کا عذاب مسلط کر کے ان کو بلاک کر ویا اور ان آبات ہیں الفد تھائی نے یہ تھم ویا ہے کہ قر اور ان بیان تو م کو وہ تعقد سناہے جب ہم نے جنات کے یک فطر (وقد یا جا حت ) کوآپ کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ آپ سے قرآن مجدوں تاکہ جوں اور ہو آپ سے قرآن مجدوں تاکہ جوں اور ہو آپ کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ آپ سے قرآن مجدوں النوسی الذمان الله میں وہ کہ النوسی الذمان الله میں وہ اس میں اور آپ کی سے قرآن کر یم من کرانے کو اندان اور بھر کے جم ذبان اور آپ کی میں سے انسان اور بھر کے تو بات در آپ کی جنس سے انسان اور بھر کے تو بات اور اندان کے درول این میں کہ اس کے درول کی تو حیاور سے آپ کے جم ذبان ہو آپ کی تو اور اندان کی تو میاؤں کی تو حیاور آپ کی درمان کی آخر ادر کر ہیں۔

اس ، یت شن انسفو " کا الله ب مشہوریہ ہے کہ اس کا اطان قریمی مردوں سے المردی مردوں تک پر کیا جاتا ہے اور مختیق ہیں ہے کہ اس کا اطان قریمی کی جاتا ہے اور الحقیق ہیں ہے کہ اس کا اطان قریب فریس افراد کے پر کیا جاتا ہے اور انسفو " کا اطان قریب افراد کے پر کیا جاتا ہے اور انسفو " کا اطان قریب کی اطان وی کے ساتھ مقاص تھیں ہے کہ دکراس آ ہے جس اس کا اطان وی اس پر کیا گیا ہے۔ ایم اس آ ہے جس فریا ہے " فسلسا حصورہ ہائی کا معنی ہے : ووقر آ ان مجید کی تلاوت پر حاضر ہوئے اگر چہا اطان ق مجازی ہے اور اس کا دومرائیل ہے کہ ورمول التوصلی القد طب وسلم کی تلاوت کے موقع پر حاضر ہوئے۔

يلدوازدام

اورانبول نے یک دومرے ہے کہ 'خاموش رہونا ال میں یہ تعلیم ہے کہ ہم حاصل کرتے وقت فاموش ہے استاذی کا تقریمانی کے استاذی کے تقریمانی کے درمیان ایک دومرے ہے ہا تین نہیں کرئی جائے اور آپ ہے آر آن جید کی تلاوت سننے کے بعد وہ مختلف شہروں میں ہے گئے اور راستے میں ان کو جنات میں ہے جو بھی مثال کو و والند فز وجل کے فضب اوراس کے مطاب ہے والے ہے والے کے اور استان کی مناسب اوراس کے مطاب ہے والے ہے والے کے اور استان کی مناسب اوراس کے مطاب ہے والے کا در استان کی مناسب اوراس کے مناسب کی مناسب اوراس کے مناسب کی مناسب ک

جنات کا یفرید فرکون سے جنات پر مشتل تی ۱۳ سسے می زیادہ روایات یہ ایس کہ یفسین کے جنات سے در یہ علاقہ شام کے قریب ہے علاقہ شام کے قریب ہے علاقہ شام کے قریب ہے اور بیس کا عمالی سے اور بیس کا عمالی سے اور بیس کا عمالی کی بیس اور بیس کا عمالیک تی بیس مقام پر یہ کے تیے وہ مکر ترمد سے ایک رات کی مسافت پردادی تفد ہے ( جنی دہاں تجوروں کا باغ ہے )۔

(دول الموال الإدمال ٢٩٠١ ما والفراج وت ١٩٦٤ م)

اب ہم ن احادیث کا اگر کردے ہیں جن میں رسول القصلی القاعب وسلم کے پاس جنات کی کیا۔ جناعت کے آئے ور آپ سے قرآن مجید بنتے اللہ تعالیٰ کی تو حیدی ایمان است اور و پاس جا کردوسرے جنات کو اللہ تعالیٰ کے عقراب سے اور اللہ کا درسرے جنات کو اللہ تعالیٰ کے عقراب سے اور اللہ کا درسرے جنات کو اللہ تعالیٰ کے عقراب سے اور اللہ کا درسرے جنات کو اللہ تعالیٰ کے عقراب سے اور اللہ کا درسرے جنات کو اللہ تعالیٰ کے عقراب سے اور اللہ کی درسرے جنات کو اللہ تعالیٰ کے عقراب سے اور اللہ کے درسرے جنات کو اللہ تعالیٰ کے عقراب سے اور اللہ کی درسرے جنات کو اللہ تعالیٰ کے عقراب سے اور اللہ کی درسرے جنات کو اللہ تعالیٰ کے عقراب سے اللہ کی درسرے کی درسرے جنات کو اللہ کی درسرے کی درسرے جنات کو اللہ کی درسرے کے درسرے کی در

جنات كا نماز فجر من رسول التصلى التدعليه وسلم عدقر آ ن سنن

حضرت اعن عباس رہنی اند فہما میاں کرت ہیں کہ رسوں اند صلی اند سید وسلم اپنے اصحب کے ساتھ عکافا کے باز ارکا قصد کر کے گئے اس اثناء میں شیاطین (جنات) اور آسان کی فہر وال نے درمیان کوئی چیز عالی ہوئی تھی اور ان کے او ہر آسان کے گوئے ہیں جی تھیے جاتے تھے اوہ ایک دومرے ہے ہو چیجے اب آب ہو گی ہے آتے ہیں انہوں نے کہا احد ہا اور آسان کی فہر وی کے درمیان کوئی چیز عائل ہوئی ہے اور ہم پر آگ نے گئے جاتے ہیں انہوں نے کہا تھارے اور آسان کی فہر وی کے درمیان وی چیز عائل ہوئی ہے جو تا ذو فہور ہیں آئی ہے تھی جاتے ہیں انہوں نے کہا سر کرداور دیکھو کہ کوئی کی فہر دیں آئی ہوئی ہے جو تا ذو فہور ہیں آئی ہے مشارق ورسفار ب ہی سفر کہا اور انہوں نے زہین کے مشارق ورسفار ب ہی سفر کہا اور انہوں نے زہین کے مشارق ورسفار ب ہی سفر کہا اور انہوں نے زہین کے مشارق ورسفار ب ہی سفر کہا اور انہوں نے زہین کے مشارق ورسفار ب ہی سفر کی اور انہوں نے زہین کے مشارق ورسفار ب ہی سفر کی اور انہوں نے زہین کے مشارق ورسفار ہوئی ہے جہاں اور انہوں نے اور کہا تھار کرنے والے تھا اور آپ اور انہوں نے کہا فور سے سفر بھی وہ چھرا دیا ہوئی ہے گئی کہ فور سے دور ہی ہی در انہوں نے کہا فور سے سفر بھی وہ جا اور آب ہان کی فہر کے درمیان حال ہوئی ہے گئی فر سے سفری وہ جا اور آبان کی فہر کے درمیان حال ہوئی ہے گئی فر سے سفر بھی دور جے جو تھا در آبان کی فہر کے درمیان حال ہوئی ہے گئی فر سے سفر بھی دور ہیں ہے بی قوم کی فرف اور کی کہا اور انہوں نے کہا اسے بھارتی قوم ا

الى تريك تى رى ــــ 0

اورالند تزوجل نے اپنے ٹی سکی اللہ علیہ وسلم پر ہے آ یت ؟ رائز ، نی قُلْ اُوْجِی اِلْیَ آگَةُ السَّقِیَةَ وَهُوَرِينَ الْجِینَ ﴿ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ الْجِینَ ﴿ اِللَّهِ مُولَ مُولَ مِنْ الْجِینَ ﴿ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اورة ب كي طرف جنات كول كي وي كي كي تي را مج والاري رقم الديد ١٩٩١ مج مسمرة مديد ١٣٩٠ من آرون رقم الديد ١٣٩٠

تبيار القرآر

مند اجرج الروح الله و المن المربع المربع المربع المربع المربع المربع المربعة الرملة وردية المربع المرابع المن الكرى للنمال وقم الله يط ١٩٣٧ ـ ١٩٣٥ المسد المعلى وقم الديد الموسعة من حال فرائد يد ١٥٥٥ المدرك عامل المربع المربع على الموسعة الموسعة ا ليك الجن عن رسول القد صلى الله عليه وسلم كرماتي حضرت ابن مسعود بمي تقع بإشيم ؟

اس بی اختلاف ب کردس رات نی سلی الدعیدوسم کی جنات سے دد قات ہوئی اس رات آپ کے ساتھ معظرت و اس بی اختلاف بین مسحود رضی الدعید فی النام؟

مات کے بیار کی سے دھڑے ہیں محدور ان الذہونے ہو جھا کی آپ یں ہے کو لُ جھی ای رات وہوں الذہ الى اللہ علی مات وہوں الذہ الى اللہ علی ہے اللہ

(مند الار فاص ۱ ماملي قد يم مد الدن عن ۱۱۱ ماملي جديد في الديد ۱۱۳ ماملية يود الماملية يود الماملية المود التي ع بس ۱۲۹ مج مسلم في الديد ١٥٥ مش قد في في الديد ١٥٥ مامند العلق في المديد عصله مج الدين في المديد ١٩٣٠ مج الدي توريد في الديد علامه عداد التي الم شيدة الرود التي الاد و وقي الديد علامش قدى في الحديد المانوك الموقع على ١٩٣٩

ان برام الرب الم المراحة المن المراحة المسن المراحة المن المراحة المن المراحة الما من المراحة المن المراحة الم حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرت إلى كدوه بنات ب طاقات كي رات على رسول الله صلى الشاطيعة علم كرماته يتي لهل ان بي تي ملى الله عليه وعلم في فراها المع عبد الله المح تمهاد مساته بافي هيه كالمن في كها بحراء ساته الكرم تشكير و على بافي بي آب في فراها الموجود الواجور بي في منوكيا سوني ملى الله عليه وسلم في فراها المع عبد الله من مسعوداً بيه يأك مشروب باورياك كرف والا ب

شعیب الاراؤی نے کہ اس حدیث کی سند صعیف ہے کی کے اس کی سند علی این لیہید ہے اور ضعیف واوی ہے۔ (مند امر جامی ۱۸ اسلی قدیم سد امر ج اس ۱۳۳۸ رقم الدیدہ علاماتی جدید مؤسسة الرمالة جود مذا ۱۳۱۱ الماسی این ماید وقم الدیدہ ۱۸ سنی دارنگلی جامل ۱۸ میلی قدیم)

حفرت این مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے طاقات کی مراہ علی حضرت این مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطی اللہ علیہ خاص کے مات علی حضرت الن معود کے گرد ایک نط محتیج و یا اور قرب ہم اس جگہ سے کئیں نہ جانا کی کرتے ہے ۔ خاص کی کتاب پر صافی جہ ہا ان مسعود نے تحقیوں کی طرح جمعی این ہم میں اور نجی صلی اللہ طیروس نے دل بیل کیا گویا کہ جمک جنات ہیں اور نجی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بی چھا کیا تمہارے ساتھ فیلڈ ہے؟ عمل سے اللہ وسلم نے اس کے ماتھ وضو کیا۔

الداروم

شعیب الاراؤ ط نے کیا اس مدیدہ کی سند ضعیف ہے کو تکداس کی سندیش فی بن زید ہے اور دہ ضعیف راوی ہے اور اس کے باقی راوی ثقة اور مجھے جیں۔

جديته

(تغيراين كثير عيس ١٨١ وار افكريوت ١٨١٥)

ہے کا در سی سر میں وہ الدی ہے۔ اور میں میں ایک میں ایک کا ب ایک کتاب کن ہے جوموں کے بھر مازل کی گئی ہے وہ الاحقاف بہنا ایس المراق کی گئی ہے وہ الاحقاف بہنا ایس المراق کی ایک ایک کتاب کن ہے جوموں کے بھر مازل کی گئی ہے وہ المراق کی سی میں المراق کی میں المراق کی سی میں المراق کی میں المراق کی سی میں المراق کی سی میں المراق کی میں المراق کی سی میں المراق کی المراق کی المراق کی میں المراق کی میں المراق کی میں المراق کی المراق کی المراق کی میں المراق کی المراق کی المراق کی المراق کی میں المراق کی میں المراق کی المراق ک

یک تناین کی تعدیق کرتی ہے اور تن کی طرف جائے وہ جی ہے اور سید مصرات کی طرف O جنات کے قول میں حصرت عیسی علیہ السلام کا ذکر نہ ہوئے کی وجوہ

جنات نے رسول الشرسلی الشرطیہ وسلم سے قرآن مجیدی کراچی قوم کی طرف والی جاتے ہوئے کہا: اے ہماری قوم! ہم نے تقیم اور بھیل کراپ سے سنا ہے جو مصرت موی علیہ السلام کے بعد نازل کی گئے ہے آنہوں نے پیس کہا: جو مصرت بسٹی علیہ السلام کے بعد نازل کی گئے ہے اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں۔

(۱) وہ جنات میروی تھے اور حصرت موئی علیہ السلام کے مائے والے تھے اس لیے انہوں نے صرف حضرت موک علیہ السلام کا ذکر کیا۔

(۳) گورات کیود و نصاری دولوں کے نزویک متنق علیہ ہے جب کہ میودی" انتیل" کوئیس مانے تھے اور میسائی" انتیل" کے علاوہ" تورات "کونکی مانے تھے۔

(٣) حطرت يسنى عليد السلام كويتم وياحميا فاكروه "قودات" كا دكام برش كري-

(٣) حطرت المن عباس وقتى الأفخها سے بدووایت ہے کہ جنات نے معظرت میں علیہ السلام کی رسالت کے متعلق فیل سناتھا ا اس کیے انہوں نے صرف ''قورات'' کا ذکر کیا' گراس پر بیاشکال ہے کہ معفرت میں علیہ السلام کی رسالت بہت مشہور متحی اوران کی رسالت کا جنات سے گئل ہونا بہت مستبعد ہے۔ اس کے ملاسہ ایوبیان اندلی نے کہا حضرت این عباس سے اس ووایت کی قتل میں تیں ہے۔

ال آیت میں قرآن مجید کے متعلق فر ملیا ہے ۔ یہ کماب تن کی طرف جاہت و تی ہے اس سے مراد اصول اور معاکد میں اور فر مایا اور سید مصدا سے کی طرف وس سے مراد فر درع دورا دکام شرعیہ عملیہ میں۔

الاحقاف: ۴۳ شی فرمایا: (جنات نے کہا) اے اعام کی قوم! اللہ کی طرف وقوت وسینے والے کا پیفام مان لوّا اور اس پر ایمان لے آ وَاللہ تمہارے کنا ہوں ش سے بخش وے گا اور دروناک عذاب سے جمہیں پناہ میں دیکھ کا O کا فر جسب ایمان سے آئے تو آیا اس کے تمام گنا ہوں کی مغفرت ہوگی یا بعض گنا ہوں کی ؟

التدكي طرف دعوت دين والے سے ان كى مراد القدكا بينا م بينى القدكا بينام مان لواور الشاتعالى كى و حيدكو مان لواور يہ كرموف وي اكيا عبادت كاستى بينا ميان ہے والى سے مراد ب كرمول القسلى الشاعلية وسلى مراد بي كرمول القسلى الشاعلية وسلى مراد بينا كرمول القسلى الشاعلية وسلى الشاعل الشاعل

جلدبازديم

مناز الد أ.

نیزای آیت شرای ایست بر این ایست ایست من دنوا کم اس بر بداشال ب که بدفایر اس است بنید به اوراس کامنی می اندازی ا ب اندازی اربین گناهول کویش وے گا والا کدایان لائے کے بعد زمان کفر کے تمام گناه معاف ہوجاتے ہیں اس افغال کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) اس آیت شن اس انده می دین ریواب می نیس می کوک نیس و کمن کام می کول افتا زائد تیس بوتا۔

(۱) الله ان بعض کنا ہوں کو بخش دے گا جمن کا تعلق حق اللہ ہے ہاور جمن گنا ہوں کا تعلق حقوقی العبود ہے ہاں کو خس بندی بخشے گا گئی این المحرف اس جواب پر ہا احتراض کہا ہے کہ کافر جب کو گوں کا مال لوٹ یا خون رہزی کرے اور حقوق العبود کو فضائع کر ہے ہو اس کے اسمام لا نے ہے ہے گاہ بخش دیے جاتے ہیں کہا اور اس کو اسلام کی دگوے دی اس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے حضرت سید ہا حمق و رشی اللہ عدر کا آل وحق کو جلایا اور اس کو اسلام کی دگوے دی اس نے کہا یا جور صلی اللہ علیہ وسم کے حضرت سید ہا حمق و رشی اللہ عدر کو گئی کو جلایا اور اس کو اسلام کی دگوے دی اس کے جس نے شرک کیا یا آئی ہا تھی ہوئے ہے گئی کو بالم اللہ کو اس کے عقاب کو درگنا کو دیا آپ جاتے گا اور وہ اس مقاب ہی ذات سے ساتھ بہدر ہے گا۔ (افر قال برای اور اس کے عقاب کو درگنا کر دیا جاتے گا اور وہ اس مقاب ہی ذات سے ساتھ بہدر ہے گا۔ (افر قال برای اور ایس نے قال م کر چکا ہوں کیا آپ جسرے کے کا اور اللہ بہت تخشے والا اور برجود رحم فرمانے کیا کہا م کے تو ہو دوگ جی جس نے تو ہو کر کی اور انجان الایا اور اس نے مراح اللہ کے جس نے تو ہو کہ کیا اور احم البیان رقم الحری کی اور اللہ بہت تخشے والا اور برجود رحم فرمانے کیا ہوں کیا آپ کیا کہا ہے۔ الموام کا نے نے بوداس کے تو براح البیان رقم الحری کی اسلام کا دیا ہوں اس کے تو براح کی اور اللہ ہے۔ (افر قال و نے ساتھ کی کو اور اللہ کے جس کی کا فرائے کی موام کے تو براح کی اور اللہ کے درائی ہی کہ تم اسلام کی نے تو اور اور کی سیال کی تعلی کے تم اسلام کی تا تو تمہار سے بعض کا تاہ بھش کی گئی کہ تم اسلام کے تو تو اور کی دیا تھیں گیا تاہ بھش کی تاہ کہا تھیں کہ تاہ کہا کہا تھیں کہا تھیں کہ تاہ کہا تھیں کہا تو تمہار سے بعض کا تو تعلق کی کہ تم اسلام کے تو تو تمہار سے بعض کو تاہ بھی کہا تو تمہار سے بعض کا تاہ بھی کہا تھیں کہا تھیا تھیں کہا ت

(۳) انہوں نے دوسرے جنات سے برکہا کر ایمان لانے سے تبارے بعض گناہ بخشے جائی کے اور بہتیں کہا کہ ایمان لانے سے تبارے بعض گناہ بخشے جائے لانے ہوگل گناہ بخش دیتے جائے اللہ نے سے تبار دیگل گناہ بخش دیتے جائے ہیں گئی ایمان لانے سے بہتر کے گناہ بھی ایمان لانے سے بہتر کے گناہ بھی ایمان لانے سے بہتر کے گناہ بھی کا کہ ایمان لانے سے بہتر کے گناہ بھی المحال مقبل دیتے جائے ہیں المحال مقبل مقبل مقبل میں المحال مقبل مقبل میں المحال مقبل مقبل میں المحال مقبل مقبل ہے۔

آيااطاعت كزار جنات كوثواب موكايانبيس؟

نیز انہوں نے دومرے جنات ہے کہا: اور انشدوروناک عزاب سے مہیں بناویس رکھ گا۔

كيان كي بي جنات القروور كى مهمانى بيد

الْفِيُدُونِ الْزُلُونُ (الله ١٠٠٠)

حفرت ابن عبال رضی الشرخیمان فرمایا: ان کو تیک کامول پر تواب ہوگا اور ندے کاموں پر عذاب ہوگا اور اس آیت ش صرف دور ن کے عذاب ہے نجات کا ذکر فرمایے ہے اور تواب کا ذکر نیک فرمایا کیونکہ بیستام ان کو عذاب ہے ڈرانے کا ہے۔
اور ایک قول بیر ہے کہ جنات ہیں ہے اطاعت گزاروں کو صرف دو ز ن ہے نجات ہوگی اور ان کو تواب نیس ہوگا اور ان
ہے صرف یہ کہا جائے گا کرتم می ہوجاؤ مو وہ تی ہوجا کی گے اور بیاب ہی ابل سلیم اور ایک بتماعت کا غرب ہے اور امام الوصنيف نے جنات کے ابور میشند نے جنات کے ابور سیس کی ایک میں ایک میں ہوگا اور عذاب کو ابر القد تھائی نے ان ہے صرف منفرت کا اور عذاب ہے بنا دیس کی اور ابدان کی اور عذاب منفرت کا اور عذاب بیا دیس کی دور و کیا ہے کہ امام الوصنيف کے اور عذاب میں رکھے کا وور و کیا ہے اور جند کی نوتوں کا عطافر مانا ایک الگ دلیل مرموقوف ہے۔

ھمر بن عبدالعزیز نے برکہا ہے کہ مؤمنین جن جن جن جن ہوں گے جنے بھی نہیں ہوں گے اور ایک تول یہ ہے کہ وہ جنت بٹی وافل ہوں محے اور ان کو تبع اور ذکر کا الہام کیا جائے گا اور وہ اس سے نذت پائیں کے اور وفا مہ نوو وی نے ''مجمع مسلم'' کی شرح بٹی بیکھا ہے کہ بچتا ہے جنت بٹی وافل ہوں گے اور جنت کی تعتوں سے لذت پائیں گے اور کھا کی۔ گے اور وکئی کے اور حسن بھری ما لگ بن انس ٹنجا کہ اور این ائی لیل وغیر بھم کا مبھی نذہب ہے۔

(روح المعانى ١٢٦٦م ٥ دارالكرايروت ١١٦٥٥)

علامداً بوی نے بیٹمام فراہب علامد قرطبی کی''الجامع فا حکام الفرآ ن' جز ۱۹ س) اسے نقل کے بین اس بحث یس ہمارا مؤقف یہ ہے کہ مؤسنین جن بھی جواطاعت گزار ہوں کے وہ جنگ میں جا کیں کے اور تفصیلی ولاک کے لیے'' تبیان القرآ ان' جسم سے ۱۹۵ سے ۱۵۷ کا مطالعہ فر ماکس ۔

الاحقاف ۳۴ ش فرمایا: اورجوالله کی طرف دعوت دینے دالے کے پینام کو تجول نیس کرے گاوہ زیمن میں ( کہیں ہماگ کر)اللہ کو عاجز کرنے دالاتین ہے اور اللہ کے سوااس کا کوئی بددگارٹین ہے اور وہ بوگ کملی ہوئی گرائی میں جیں O اللّٰہ کی طرف دعوت ویتے والے کی احادین جی مثل کمٹی لیس

ال أبت كمضمون يرحسب ذيل احاديث ولات كرتي ين:

حضرت جایر رضی القد عند میان کرتے ہیں کہ جمی وقت نی صلی الله علیہ وسک ہوئے ہوئے تھ آپ کے پاس چوفر شیخہ آئے انہوں نے آپس میں کیا تہمارے اس توفیر کی ایک مثال ہے تم وہ مثال بیان کرو بعض نے کیا: وہ سوئے ہوئے ہیں اجمل وہ مثال بیان کرو بعض نے کیا: ان کی مثال اس فیض کی بعض دومرے فرشتوں نے کیا: ان کی مثال اس فیض کی بعض دومرے فرشتوں نے کیا: ان کی مثال اس فیض کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس بی بیام وہوت کی اور ایک وہوت و نے والے کو بھی ویا ہی جس نے اس وہوت کو قبول کیا وہ اس کھر میں وافل ہوگا اور ان مح ساتھ اس وہوت ہی کیا: اس مثال کی وضاحت کو تول فیس کیا وہ اس کھر میں وافل ہوگا اور اس دھوت ہوئے ہی گا اور اس کی انہوں نے کیا: اس مثال کی وضاحت کروتا کہ ہداس کو جمیس نیمن فرشتوں نے کیا: اس مثال کی وضاحت کروتا کہ ہداس کو جمیس نیمن فرشتوں نے کیا: اس مثال کی وضاحت کروتا کہ ہداس کو جمیس نیمن کی مشر سے مراو جنت ہوئے ہی اور جس نے بیا: ان کی آ تکسیس موئی ہوئی ہیں اور ان کا ول بیوار ہوئی انہوں نے کہا: اس مثال کی وضاحت کی والی بیوار ہوئی انہوں نے کہا: اس کی اس نے اللہ کی اللہ علیہ وہ کی اور سیدہ میں اللہ علیہ وہ کی اس نے اللہ کی اور جس نے سیدنا محملی اللہ علیہ وہ کی بی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اور سیدہ میں میں اور کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اور سیدہ میں میں اللہ کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اور سیدہ میں اللہ علیہ وہ کی بیاں نے اللہ کی نافر مانی کی اور سیدہ میں میں اللہ کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی اور سیدہ میں میں اللہ علیہ وہ کی نافر مانی کی اور کیا گھوسکی نافر مانی کی دومیاں تفر کی کو در کیا ہے۔

(مح الفاري في المديد الملاسس ترزي في المديد - ١٨١٠)

حضرت الاموی اشعری دفتی الله عند بیان کرتے ہیں کدرمول الله صلی الله علیہ وسم فے فربایا الله تعالی نے جس وین کو
د حکر بجھے بیجا ہے اس کی مثال اس مخض کی طرح ہے جو کسی قوم کے پاس کیا اور کہا: اسے بھری قوم! ہیں نے اپنی آ تکھوں
سے ایک لفکر دیکھا ہے اور ہیں صاف صاف ورانے والا بول اپس بچا بچھے قوم ہیں سے ایک گروہ نے اس کی اطاعت کی بس
ووسکون سے ایم جرے ہیں آ سے اور نجات پا کے ابودایک گروہ نے اس کو جلالا یا اور سے کہ وقت اپنی جگہ پنچا ہی می کے وقت
افکر نے ابن بچھل کیا اور سب کو ہلاک کر ڈاکا میں شال ہے اس منص کی جس نے بھری اطاعت کی اور بھرے دین کی دی وی کی اور جس نے میری اطاعت کی اور بھرے دین کی دی وی کی اور جس نے میری نافر بانی کی اور بھرے وین کی دی دی کی۔

( مي ابلادي رقم الحديث ١١٨٠ المي مسلم رقم الحديث ١١٨٠٠)

حضرت الوہریده رضی القد عند میان کرتے ہیں کدرمول اللہ صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس مختص کی خرت ہے جس نے آگر سے اللہ اللہ اللہ میں اس آگ ہے آگ کر نے لگے جس نے آگر سے اللہ اللہ اللہ میں اس آگ ہے آگر کرنے لگے اور وہ اللہ اور وہ پروائے اس پر فاسب آگراس آگ میں گردے ہیں گار میں آگر کو کرے ہا کر کر آگ میں گرنے ہے گئر کر آگ میں گرنے کے کرد ہا ووں اور تم ڈیروی آگ میں گردے ہوں۔

( לשול בל לא בב דוחד בל אל בל ול בב יוחד ייני בבל בל מו בב יוחד בב אל ול בבל לא מו בב יוחד בב אל יוחד בל אל ב

حضرت دید الجرش دفتی الته حدیمان کرتے ہیں کہ نی صلی الته قلید و کم کے پاس کی (فرشع ) کولایا گیا ہیں آپ ہے
کہا گیا کہ آپ کی آ کھے کو موجانا چاہیے اور آپ کے کان کو منتا چاہیے اور آپ کے دل کوفور کرنا چاہیے آپ نے فر مایا ، بھر میری
آ کھ موگی اور میرے کان سفتے دہے اور میرا اول تو رکزنا دہا گار جھ ہے کہا گیا ، ایک سردار نے کمر بنایا اور اس میں دستر خوان
بھیا اور ایک دھوت دیے والے کو بھی دیا ہی جس نے دھوت دینے والے کی دھوت تھول کر فی اور کھر میں دافل ہو جائے گا اور
دستر خوان سے کھائے گا اور اس کا سردار رائنی ہوجائے گا اور جس نے دھوت دینے والے کی دھوت تھول ہیں کی وہ کھر میں دافل
فیس ہوگا اور دستر خوان سے نہیں کھا سے گا آپ نے فرمایا ہی سردار التد ہے اور دھوت دینے والے (سیدنا) محد (مسلی الته طیہ
دستم کی اور کھر اسلام ہے اور دستر خوان جنت ہے۔ (سن داری فرائی اور دھوت دینے والے (سیدنا) محد (مسلی الته طیہ
دستم ) ہیں اور کھر اسلام ہے اور دستر خوان جنت ہے۔ (سن داری فرائی الدید ہا)

الله آق في كا ارشاد من اوركيا انبول في بدنوانا كرافدى بي في انانول اورزييول كو يداكيا باوران كو يدا كرف سه ده تمكانكل ده خرود مردول كو زعمه كرف ير ( بحى) قادد بي كول يكل اده برجيز يرقادر ب 10 اورجل دن كافرول كودوز في ش جونك ويا جائك الان س كها جائك كالكياب برق فيل مي كودكيل مي كول يكل ايماد سورب كي هم إلى الله كفراس كا بل تم الله هذا ب كو بكورس كافم كفركرة تح 10 (الاعال ميريم)

مرفے کے بعد دوبارہ اشتے مولائل

قر آن جید کے تمن اہم مقاصد ہیں، قرجید رسالت اور حشر مینی م نے کے بعد انسانوں کو زیرہ کرنا اس سے وہ کی آیات شری قرحید ورسالت کو نابت فر مایا تھا اور اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ القد تھائی انسانوں کو مرنے کے بعد ووہارہ زیمہ کرنے پر قادر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے: اللہ می ہے جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اور اس میں کوئی شکہ جس ہے کہ مرے ہوئے انسان کو دوہارہ پیدا کرنے کی ہنسیت آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا بہت مشکل وشوا داور مقیم کام ہاور جوزیادہ مشکل اور زیادہ دشوار کام پر قادر ہو وہ اس سے کم مشکل اور کم وشوار کام پر ہم میں اور نی قادر بدگا کی اللہ تھائی نے اس آیے کو

تبيار القرأر

سوالله تعالى سر معاوسة انسان كودوبان زنده كرف يركا درب-

الاحقاف ٢٠٠١ مي فرمايا اور حس دن كافروس كوووزر عن يعوقف ديا جائے كا (الن سے كها جائے كا ) كيا يہ برك تيل

ے؟ وہ کین عے: کیون ٹین! جورے دب کی متم الشفر مائے گا: بکن تم اس عذاب کو چکموجس کا تم کفر کرتے تھے O

اس آیے ہے بے مقمود یہ ہے کرونیا ش کنار اللہ تعالی کے معدادر وعید کا جو نداق اڑائے تھے اس بران کوز جراؤن کی ا جائے کنار کہتے تھے:" وَمَا لَكُنْ يَهِمُ الْمِيْنَ "(الشَّفِيد ١٥) مم کوعذاب تين دیا جائے کا حواب ان سے کہا جائے گا: اب ساز در اللہ من البعد ال

الأريطاب ب إلى

الله تعالی کا ارش دیے اس (اے رسول!) آپ میر کینے جیہا کہ بھت والے رسولوں نے میرکیا تھ اور ان کے لیے (طلب مذاب کی) جدی نے کریں جس ون وہ آخرے کے اس عذاب کو دیکھیں کے جس کی ان کو دھید سنائی گئے ہے (اس وقت وہ گمان کریں گے) کہ وہ دنیا بھی مرف ون کی ایک گھڑی دہے تھے پر اقر آن کا) پہنام ہے جندامرف نافر مان لوگوں ہی کو ہلاک کیا جائے کا کا (اوٹاف ندہ)

اولواالعزم كامعتل

الاحقاف. ٣٥٥ مى الله تعالى في اولى العزم (است والى )رسولوں كاؤكر فر بايا بين اس بنى مضرين كا اشكاف ب كداد لى العزم رسول كت إلى اوركون كون إلى عب سب يهيا جم اولى العزم كامعنى عيان كري سك كرم بيان كري سك كرمشرين في اولى العزم رسولوں على كن رسولوں كو تاركيا ہے؟

المصين بن محررافب اصنهائي مثوني ٥٠١ مدلكية بي:

مزم اور مزیت کا معنی ہے : کس کام کو گرگز رئے سے لیے دلی کا پاتھ اراد و کر لیما اس سے مراد دو تکل ہے جس کے حسن خوبی اور نیکی کی وجہ سے بر مختس کواسے کر گزرئے کا پاتھ ارادہ کر لیما جاسے یا اس کام کی مقمت کی وجہ سے اس کام کوانی موریا انڈ کی طرف سے بقدوں پر پانھ اور لمازم کردیا کیا ہو قرآن ہیں ہیں۔

اور تم ئے اس سے پہلے تی آ دم کو بائے تھم در ریا تھا میں وہ مول کے اور سم نے اس کا کوئی مزم کہیں بایان ۅؙۜڵؿۜڎڰۣ۫ۯ؆ٞٳڸۧؽٵڬڡؙڡؽ۬ڴڷڷۺڮٷڵۮۭڵڝ۪ؽڵڬ

(110.3) (2.01)

(المقروات علم ١٩٧٧ كنية زارسفل المباذ كدكر مراه ١٩٨١)

المام رازی ستونی ۱۹ و ۱۷ و ف اس آیت کی تغییر ش اکھا ہے: ہم ف معصبت کے ارتفاب پر ان کا کوئی عزم آتک یا یا اور سیستن درخ کے قریب ہے اور یہ بھی احمال ہے کہ اس کا معنی ہو۔ ہم نے ترکی معصبت پر آپ کا عزم تھیں پایا گیا ہم نے ضفت ہے احمر از اور حقاشت پر آپ کا عزم تھیں پایا کیا کیفیت اجتباد ٹی احتیاط کرنے پر آپ کا عزم تھیں پایا کیدتم محال اس صورت میں جی جب یہ کیل کر آپ سے اجتبادی خطا ہو تھے ہوئی را تھیر کیری چی اور ادارات اور ان اور ف العربی ورث اورات ا

میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتا ہے۔ اس میں اس میں ہوتا ہے۔ اس کا میں پاری کوشش اور جدو جد کی اولی الموس کا میں گامی کام کی گامی کام کی گامی کی امریکی میں کام کو کرنے کا تطویت الموس میں الموس کام کو کرنے کا جدرایا تھا اس کو کرنے کا انہوں نے موس کیا اور بید سول معطرت تو سے معظرت ایرانی کام کی اس میں الموس کو دوجہت تو سے الموس کی اور میں میں الموس کی اور میں میں الموس کی اور میں الموس کی اور میں الموس کی اور میں الموس کی کام کرتے ہوئے ہیں اور یہ معظرت توس کو میں الموس کی الموس کی معظرت کی معظر

تبيار القرآن المرات

الإب معفرت موئ محضرت دا وَ داور معفرت عبني يميم الصلوْ قاواسلام بين \_ (الفاسوس الديوس ١٩٧٤ مؤسسة الرسلة أبيروت ١٩٣٧هـ) علامه جمال الدين محربين مكرم ابن منظور افريقي متو في الساح الكهية بين.

عزم كالمستن بي المحر المن كام كوكرة كاتب وي في الداوه كرايا اورقم في ال كام كوكرة كي البيا ول يول المحد في المحد المحد

(اسان المعرب من ١٩٠٨ ما ١٨ مؤسسة الرسالة الولاية مع مهمي ١٠ درالكت العلمية ايروت )

#### اولواالعرم رسولول كرمصاديق

اولی السوم رسولوں کا معنی بیان کرئے کے بعداب ہم بر بیان کرتے ہیں اول العزم رسول کتنے ہیں اور کون کون ہیں؟ المام عبدالرزائل بن بمام صنوائی متوفی العبدائی تغییر جس لکھتے ہیں.

الآود نے الاحکاف. ۳۵ کی تغییر می کیا ہے رسول حطرت توج 'حطرت ایرائیم' حطرت موی اور حطرت میں ہیں صلوات القطیم - (تغییر المام دِران عیم معاور المام والدون الاالد)

امام این جریمتونی ۱۳۱۰ مے مطاو تراسانی سے دوایت کیا ہے اول اعوم رسول بدیں حضرت اوج حضرت ابراہیما مضرت موئی مضرت میں اور میدا محرصلوت الذهبیم والتسلیمات (ام الدید: ۱۳۹۳ دارالکاریروت ۱۳۱۵م)

امام ابداسماتی احمد بن ابراہیم المحلی الحقوقی عام او فے صفرت این عمامی رضی الله فتها سے رویت کیا ہے کہ اولی العزم رسول اوہ ایس جربہت احتیاط کرنے والے مدل مہت جدوجہد اور مبر کرنے والے مول ان کی رائے درست ہوا ان کی تعداد علی اختیاف ہے گئن زید نے کہا: تمام رسول اولی العزم این اللہ تعالی نے صرف اولی العزم ہی کورسول بندیا ہے علی بن مہدی الظمری کا بھی میں مختار ہے اور آیت ' اُدیکھ العظم میں الدوسی الدوسی علی میں 'جسن ' جن '' جن میں کے لیے ہے جمعیل کے لیے خبیں ہے اور بعض مضرین نے کہا حضرت اول علیہ السلام کے علاوہ تمام اخیا وصلیم السلام اولوا العزم ایس کریاتم خبیں دیکھتے کہ جمادے تی سیدنا محرسلی اللہ والم والم کی دیکھ ویا کہا تھی کہ:

قَافْسِينَ الْمُعَلِّمَ الْمُعَلِّينِ الْمُعَوِّنِ أَلَةً الرَّهِلِ واللهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ اللهِ عَلَى وال مُنظَوَّةُ وَهُوْمَ لُكُوْدُوْلُ (اَتَم ١٨١) (اِنْس) فَاطْرِحَ وَمُومِ أَمِن حَبُولِ فَعْمُ كَا ماليد عِن الشقال

CHINES

جلد بازديم

تبياه القرآء

اور ایو منصور شدها قری نے ایو مکر دا فری سے اور انہوں نے ایر القاسم انتخام نے نقش کیا ہے کہ اولو الله مرسول اشارہ ہیں جن کا ذکر الانعام : ۸۲ سرت میں ہے وہ یہ ہیں. (۱) معفرت ایرا ہیم (۲) معفرت اسحال (۳) معفرت یعفو ب (۲) معفرت نوح (۵) معفرت داؤد (۳) معفرت ملیمان (۵) معفرت ایوب (۸) معفرت بیست (۱۹) معفرت مؤیل (۱۰) معفرت بالدین (۱۱) معفرت یونس زکر با (۲) معفرت کی (۱۲) معفرت میں (۱۲) معفرت ایراس (۵) معفرت اسمالی (۱۲) معفرت الدین (۱۵) معفرت یونس اور (۱۸) معفرت لوط میں السلام آن انہا ہی مقبیم السلام کے متعلق الذرق اللی نے فر بایا:

بم ای طرح محسّن کو براه دید بیر O رسد صالح دمول بیر O

ڴڎٞڸڬ؋ٙڗؽٲڵۺڔڽؽؙؽ٥(١٥٤١م٥) ڰ۬ڴؿٙؽٲڶڟڽۅؿؙؽ٥(١٥١٤م٥٥) ۼؙڒؖڟؽؙؽػٵٚڰڷۣٲ۬ڡڶڽؿ۠ؽ٥(١١٤٤م٥٥)

ير حي سان رواول يون يم ساز بن سب رواول كوتمام جهان والدن پر نشيلت دى

ے0 آرٹیڪ آئین مَنسانهُ مَهُمُ الْمُنْهِ مُنْهُمُ الْمُنْهِ مُنْهُمُ الْمُنْهِ مُنْهُمُ الْمُنْهِ مُنْهُمُ الْمُن

ان قام نیول کو افتد نے جامت دی ہے او آپ ان کی بدایت کی جو آپ ان کی بدایت کی دوری کے ( میں ان کے قام افراد کی کاس اور کمالات

اً یک قول ہیا ہے کہ اولو العزم دسول سات ہیں:حضرت او ح حضرت ھوا حضرت صالح محضرت ہو یا حضرت شعیب' حضرت مولی علیم السلام اور سیدنا لوصلی الشاعلیہ دسم جن کا ذکر' الشحر ہٰ' میں ہے۔۔

ایک قول مید ہے کہ اولی المسترم دسول پانچ ایل جمن پر شریعت (جدیدہ ) نا زُل اولی: حضرت آوج احضرت ایر الیم' حضرت موکی احضرت بھی پیسم السلام اور سیدنا الد صلیہ وسلم \_

مقاتل نے کہا: اولوا العوم چورسول ہیں: دھرت فوج علیہ السلام جن کو ان کی قوم نے اقد یہ بانیائی جن کہ ان کی قوم ان کو اس قدر مارتی کدوہ ہے ہوئی ہوجاتے اور انہوں نے اس ادیت رسانی پرمبر کہا اور دھرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے آگ بھی جلائے جانے پرمبر کیا اور دھرت اسحاق علیہ السلام جنہوں نے قرح کے جانے پرمبر کی (سمج کے یہ دعرت اسامی عید السلام جی جین کہم نے الفقعہ میں بیان کیا ) اور دھرت این توب علیہ السلام جنہوں نے اپنے بیخ کے کم جونے پرمبر کیا اور جائی کے جانے پرمبر کیا اور دھرت یسف علیہ السلام جنہوں نے کئویں میں ڈالے جانے پرمبر کہا اور قید می

حسن المرى ف كها: اولواالعوم بيار رسول جي: حعرت ابراجيم حطرت موي حمرت وارد اور حطرت عين عليم السام

تبيآن الغرأم

الداساليد ف كها: اولوالعوم رسول تين جي: حضرت نوح احضرت بود اور حضرت ايراجيم عليه السلام اورسيدنا عجرصلي الله ا عليه وسفم ان شي سے چوھے بين آب كويد تكم ويا كيا ہے كرآب جي ان كي طرح مبركري-

(الكفف والجيال واعمر ١٧١ - ٢ مسلف واراسياء الراث المرفي ووت ١٢٣٧ -)

الاحقاف: ٣٥ منسوخ ب ياكس؟

بعض مفر کن نے بیکا ہے کر آل اور جہاد کی آغوں سے بہ آ ہے منورخ موجکی ہے اور ایک قول ہے ہے کہ بہ آ سے منورخ میں بوئی اور زیادہ کا ہر بہ کہ بہ آ ہے منورخ موجکی ہے کہ تکہ برمورت کی ہے۔

میز انشانی فے فرمایا: اوران کے لیے (طلب عذاب کی) جلدی تدکریں کی تکدان کے آخری عذاب کی مدت قیاست کاون ہے۔

گار فریالا جس دن وہ آفریت کے اس مذاب کو پکھیں گئے جس کی ان کو دعید سنائی گئی ہے (اس وقت وہ گمان کریں کے ) کہ وہ دنیا شریاصرف دن کی آیک گھڑی رہے تھے۔

> لین آیامت کے جواناک امور کو جب وہ دیکھیں گے قوان کو دنیا شی اپنا آیا م صرف ایک گھنٹ کا مطوم ہوگا۔ اس کے بعد فریلیا: بیر (قرآن کا) پیغام ہے۔

اور المايا: لبر اصرف اخر مان لوكون كوى بلاك كيا جائد كار لين ان لوكون كوجنهون في فود كوانفد سمانية كي اطاعت ا

جلر بازويم

تبيار القرآر

بإجردكما يحاسبهد

سورة الاحقاف كاخاتمه

> و أخر دعوانا ان الحمد لله رب الطبين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النيين وعلى آله واصحابه وازواجه اجمعين

خلام دسول سعيدي غفرك خادم الحديث دارالعلم فعيرة 10 فيذرل في الرياس كرا جي - ٣٨ سهمغر ١٣٠٥ الريخ ١٣٠٠ - ٣٠٠ مو باكل فمبر: ٣٠٠١ - ٣٠٠ - ٣٠٠ -٢٢١ - ٢٠٢١ - ٢٠٣١ -



تحمده وتصلى وتسلم على ومنوقه الكويم

# سوره محمر

سورت كانام اور وجدتهميه

اس سورت كا نام محرب بيديان كرف ك اليوكدية آن سيدنا محرصلى التدعلية وسم يرنازل مواب علاوه ازي اس سورت کی دوسری آیت میں سیدنا عرصلی الله عليه وسلم كانام فدكورے وہ آيت بيدے.

وَاللَّذِينَ الْمَنْوَا وَعِلْوا الشيخة وَأَمَنُوا بِمَا نُرِّل الله الله الله ورالبول في نيك كام كيه اوراس عَلَى عَنْهَا وَهُوالْمُنْ مِنْ لَدَيْمُ اللَّهُ عَنْهُمْ سَيَاتِيمٌ وَاصْلَحَ مَا كَابِ رِيهِ إِن المائة جوار اسلى القدعلية والم ) برنازل كي تي ب اور وی ان کے رب کی طرف سے سراسری ہے اللہ نے ان کے

(r 2) ( 1)

کتا ہوں کومٹا دیا اوران کے حال کی اصلاح کردی 🔾

ہر چند کہ تین اورسودتوں شل بھی نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نہ کور ہے اور ان سودتوں کا نام محد قبیل رکھا گیا کیونکہ ہم کئی بار ذ كركر م كا إلى كدوجرتشميد جامع مالع نبيل موتى \_جن اورتين سورتول بيل نام محد (صلى الله عليه وسلم ) مُركور ب ان كالتفصيل بيه

اور مجر (مستحق عمادت نبيل بين) صرف رسول بيل. اور محد تمبارے مردوں میں سے کسی کے باب قیس ہیں لیکن (وو) لله كرسول بن اورتم منيون شي آخرى رسول بن-محمرالله کے رسول تال۔

ومامحمدالارسولية (آرائران١٣٣٠) مَاكُانَ فَعَيْدُالِا أَسَوِقِنَ زِجَالِكُوْوَتِكِنَ رَسُولَ اللهِ وَشَاتُو النَّبِينَ \* (الازاب م) مُعَمِّنُا رَبِي اللهِ (اللهِ ١٩٠)

اس مورت كا نام مورة القتال بحى ب كونك إس مورت ش كفار كرماته ميدان جود ش آل ك احكام دوران كي کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔جیسا کہاس آیت میں فرکور ہے۔ موجب تمہارا كفارے مقابلہ بوتوان كا كرونوں يرواركرو

حتی کہ جب تم ن کا خون بیا چکوتو ان کومغبوطی ہے گرفتار کرلو (کا تم کو افتیور ہے) حواہ تم ان پر احسان کر کے ان کو (بلا معاوضہ) چھوڑ وہ یا ان سے فدیدے کر انیس چھوڑ وؤ حی کہ جنگ اسے اتفيدر و كادب يحم

ٷٙڎٵڵڡؽؿؙڠؙٵڵٙۮۣؿؾؙڴڡٚؠٞۏٳڡٚڝؘۜڒڹٵڶڗۣۊٵۑ؞۠ڂڴ<sub>ۣ؞ٳۮ</sub>ٳ أفكنتكوهم مخشأتهوا الوكاك أخافنا متكانية بكواها وناآء كناني تَعَمَّرُ لُورًا إِمَا شِغْلِكُ \* (١٠٠)

سورهٔ محمر کے متعلق احادیث

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي االه حدنے سور وُ مجر مے متعلق حسب ذیل احادیث ذکر کی ہیں

بلد بازوجم

نبيار ا**لق**رأم

المحاس أنين مردوب اورامام بيكل في الوائل المع لا " يس تضرت ابن عهاس رضى الترحيمات روايت كياب انبول في كها: سورا محد هدين بين از ل دوني ب

ا فام المن مردوب في منع رضي التدعيد مدروات كيام كرمورة محركي الكيدة عند مار متعلق نازل مولى مندور

ایک آیت بوامیہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

امام طبرانی نے "انجم الا وسط" میں معترت اس عررض الدعنما سے روایت کیا ہے کہ نبی سلی النسطیہ وسلم مغرب کی نماز جل بیا ایت پڑھتے تے " اَلَّذِیْتُ کُلُمُ وَاقِصَلُا وَاعَنْ سَبِیْنِ الدَّعِاصَدُنَ اَعْمَالَهُمْ " (عمر ))۔

(الدرأميُّ رج على ١٩٥٥ أوارا حياد الرّاث المرقي يروري ١٩٧١هـ)

ائن عطیہ ورحافظ سیوفی نے کہا ہے کہ یہ سورت بالا قال مدنی ہے اور علامہ قرطی نے تطبی شحاک اور این جیر سے فق کیا ہے کہ یہ سورت کی ہے یہ سودت و فرور کے بعد و زل بوئی ہے اور ایک قول ہیہ ہے کہ یہ سورت غزو و احد کے بعد وار لی ہوئی ہے ۔ تعداوزول کے اظہار ہے اس سودت کا فہرے ، ١٩ اور تعداد سمخف کے انتہار ہے اس کا فہر ہے ، ١٩٦ اور اس کی ١٣٨ آیات ہی۔ سورة محمد کی اغراض

- اس مورت مل زیاده تر ملها و ال جهاد برا بحارات ساور جهاد کا تواب بیان فر ایا ہے۔
- اس سورت کا افتاح اس سے کیا گیا ہے کہ جس کا فروں نے (لوگوں) کو اللہ کے راستہ سے روکا اللہ تھا لی نے ان کے اسکار کو پر باد کر دیا۔
  - 🖈 الندق في في مسلمانو ب كوكفار كي ملاف جهاد اورق أل ش مدركر في بشارت دي بيد
  - ال سورت على مجاهدول كوجشت كى بشارت دى كى ب اور شركيين كو آخرت كي عذاب سية رايا ي
- الله الله المورث عن متأفقین کی سفات میان کی جی کدوہ کفار کے ساتھ دوئتی رکھتے جیں اور مسلمانوں کے خلاف سار شوں میں معمودف دیتے جیں۔
  - جنت اوراس کی نفتوں کو اور ووزغ اوراس کے مذاب کوتفسیل سے مون فر مایا ہے۔
- الله منافقین کو دسکایا ہے کہ ان کی ریٹر دوانیوں سے اللہ تق آلی اپنے رسول کو مطلع فریاد ہے گا اور سلمانوں کو خروار کیا ہے کہ وہ منافقوں کی ساز شوں کا شام ندہو جا تھی۔

اس مخضر تعادف اور تمبید کے بعد ہم اللہ تعالٰ کی اعامت ہے آو کل کرتے ہوئے اس مورے کا ترجہ اور اس کی تغییر شروع کرتے ہیں۔

اے بایران اس تغییر علی جھے ہے وہی بات تکھوں تا جوئل اور صواب جواور جو چڑیں غلط اور باطل ہوں ان کارو کرنے کی تو انگی اور جمت مطاقر ہانا۔

آمين! يا رب الطلبين والصاوة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وارواجه اجمعين المراب العلمين على المرابع ال

خادم الحديث وارانطوم فيهياك افية رل لي ديريا كرا جي- ٣٨ ٨راق الاول ١٣٧٥ مرام ١٣٧٩ مريل ١٠٠٠، موياك فير ١٢٠٠٥ ما ١١٥ موسم ١١٥٠ موسار ١٣١١ ٥

تبيار القرآر



تبياء القرأم

بلد بازدام



ذ ربید بیر مطے پایا تھا کہ اس سال تو آپ اور آپ کے اصحاب عمرہ کیے بغیروائن سطے جا میں اور اسکیے سال اس عمرہ کی قضاء کر

نیز اس آیت میں فر دیا: انتدیے ان کے اقبال کوضا کنج کروہا اس کی حسب و ال تغییر س کی کئیں جس

کفار نج صلی التدعلیہ وسم کوفتصان پہنچانے اور آ ب کوکس کرنے کی جرمازشیں کرتے متھے اند تعالی نے ان کی مرازشوں کو نا کام کردیا اوران کی سازشوں کوخودان کے اویرالٹ دیا ہے تمام سازشی کفارغز وؤیدر شی مارے محت اور قید کے محتے۔

(۲) کفارا بی دانست میں جو نیک کام کرتے بٹنے بھوکوں کو کھانا کھلاتے تنے فلام آراد کرتے بٹیے مزوسیوں ہے۔ من سلوک

مرى عالى فدمت كرت تفيكن يوكدوه الشبحاط كي توحيد م يمان كرتے تھے مجمال نوار کا 🕆 " ئىل لاسكە <sup>13</sup>

ن ان قمام حرقومه نیکیوں کو باخل کرد و اور قیامت میں ان کو ان فیکوں سے کوئی

فاندونيل

(٣) حفرت . میں سے عرادوہ بارہ کقاریس جنہوں نے بدر کے انکر کفار کی خوراک کا ذمدال مث بن بشام عند شدا (ربع کے در منے ) الی اور امیا ( ظف کے دو منے ) معد انسا ( تاح A 19 0

مترك بن وشام زمعة بن الاسود حكيم بن تزام الحارث بن عاهر بن نوقل - ان كواس كمانا كلاسف كا 995

2131 من التاب والنول المال ١٩١١)

(") ان ك تفريراسرارك وجد الندتعالى فان عد جدايت اورايمان لاف كي وقت كوسلب كرايا-

مر الله الله تعلق في في ارشاد قر كا جو لوك إيمال لائ اورانيول في تيك كام كي اوراس كماب يراجيان لائ جو

محمر (صلی القدعلی وسلم) برنازل کی گئی بیداوروش ان کردب کی طرف سے حق ہے۔

ا بھان لانے کے بعد سابقہ گناہوں کے مٹانے اور گناہوں کے بدلہ جس ٹیکیاں عطا

اس آ سے کی تغییر میں دوقول میں ایک قول ہے بیٹے ان ایمان لانے والوں سے مراد انسار میں جنہوں نے مدید کی طرف جرت كرے أتے دالےمسلمانوں كي قم مسارى كى اوران كى مددكى ان كورينے كے ليے مكان ويے اور مال سے ان كى هدد كيد دوسرا قول بيد ب كداس سے مرادعوم سے جولوگ القد تعالى كى تؤجيد يرانيدان لائے اور انہول ئے اعمار صالح كيے اور و و ال كتاب بريمي ايون ائ جوميدنا محرصلي القدعليدوسم يرنازل كي تي عب

ال کے بعد فرمایا اللہ نے ان کے کتابوں کومٹا دیا اور ان کے حال کی اصلاح کردی۔

اس سے مرادیہ ہے کہ ایمان لاتے سے میلے انہوں نے جو گناہ کیے تھے اند تعالی نے ان کناموں کومنادیا اور سے جرقر مایا ہے، اوران کے حال کی اصلاح کروی اس سے مراد ہے کہ اللہ تعانی ان کے گنا ہوں کے مدلہ مثل ان کوئیکیاں عطاقر مائے گا جيها كدال آيت ش ب

ومكن لَهُ الْمُنَابُ يُوْمَ الْمِينَةِ وَعَلَيْهِ مَعْلُ مِنْ مُعَالَّا اللهِ وَالْمُعَالِّلُ الْمُعَالِّلُ الأمن تناب وأمن وغيال متالامنا يمنا فأوتبان يتيل بلط

المنافقة وكأن المفعقة والمنا

(الركان: 19\_0 ع)

(مشرك زاني اور 📆 ) كو نيا هيد كه دل د گانا علااب و ما جائے گا اور دو ڈرت کے ساتھ اس عداب میں جیائے رہے گا موا ال فنس ك جواليد كراء اور عدن الماعة اور فيك على كراعالوا ال لوگون کی با تیاں کو بھی القد تھیوں سے جل دے گا اور اللہ مبت

بيناه القرآه

يحشد والماسية عدمير إن ٢٥٠

ہر چھ کتراس آے ت ش مشرک کے متعلق فریایہ ہے کہ جب ووقو ہے کر لئے ایمان کے آئے اور ٹیک مگل کر سے قو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل و سے گالیکن بعض مسلون کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل وسے گا صویث پٹس ہے۔

اس آیت ہے یہ میں تابت ہوا کہ اگر اللہ تھائی کرم فردنے تو نہ مرف یہ کہ وہ گنا ہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ گنا ہوں کے بدایہ میں تیکیاں مطافر مادیتا ہے۔

عظمت ابود ررضی منده منہ بیان کرتے ہیں کہ جمعے ربول انتصلی انتد علیہ وسم نے قربایا تم جہاں کہیں بھی مواند ہے ڈریتے ربودا اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نگی کر بودہ نگل اس گناہ کومٹادے کی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ چڑی آؤ۔

(مش الترف قرارة الديدة عده المستداحرين هم ۱۳ ماسان الداري رقم الديدة ۱۳ منا المستدرك جهم ۱۳ ماط طهة المادايا وي ۱۳۵۸ منا۲۰) اسم محمد كي تشريخ الورتخفيق

نیز اس آیت بش فر مایا ہے۔ اور جواس کتاب پر بھان اوسے جوٹھ (صلی اللہ علیہ دسلم) پر فازں کی گئی ہے۔
جم نے اس سورت کے تقارف میں تکھا ہے کہ قرآن جیر میں جار جگہ اسم محرسلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے آئی عمران ۱۳۳۰ الاحتاج میں اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے آئی عمران ۱۳۳۰ الاحتاج میں اس سلسلہ علی ہے دورے ہے اللہ الاحتاج ہے الاحتاج میں اللہ علیہ ہے دورے ہے اللہ علیہ ہے اللہ علیہ میں اللہ علیہ ہوں اور علی احتراب جور میں اللہ عند بریاں کرتے ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وکئی ہے ہوں اور علی احتراب ہوں اور علی ماقب ہوں اور علی اللہ تعالی میر ہے بعد حشر قائم کر سے گا اور علی ماقب ہوں اور جور ادر جور کے اور علی ماقب ہوں اور جور کی اللہ تعالی میر ہے بعد حشر قائم کر سے گا اور علی ماقب ہوں اور جور کے اور علی ماقب ہوں اور علی ماقب ہوں اور علی ماقب ہوں اللہ تعالی میں ہے۔

( میخ غازی رَمَ الدید ۱۳۵۳ می سلمرمَ اورید ۱۳۵۳ سن ترزی رَمُ الدید ۱۳۸۰ اسن آگیری للایا کی رَمُ الدید ۱۳۵۰) اس مدید کی شرح شی المامدهر من طیفرانی باکل متوفی ۱۸۱۸ و کفیع بین.

نام محر کے فضائل اور خصوصیات

طلاسانی مالی نے بعض علاء نے تو کیا ہے کہ اللہ تق تی ہے ایک بزاراساء ہیں اور نی صلی اللہ طب اسلام سے یعی است تی اساء ہیں اور سائمہ سے زیاد واساء کا انہوں نے بالنفسیل ذکر کیا ہے۔

جديات

ثبياني القرآي

" على المحاسم على الدوج المعقل كوزن برام مقول كاصيف الكامتنى بين دياده حركيا بوائي صلى الته عليه والمحركة الدوج كيا بوائي صلى الته عليه والمحمل الله المحركة بين المحركة بين المحركة بين كي الورة بي كوده تعاد عليا كي المحركة بين المحاسم المحركة ال

(الكال الكال أمعلم على الماسة والالكتب العلي اليروت ١٩٥٥ وم

لاهل قارى مونى مهوار كي ين

" الر" محد كا اسم مفول ہے اس كو دصفيت ہے اسميت كى طرف مبلغة نقل كيا ہے ليے كثرت فصال محودہ كى مناہ پر أن سيكا م آپ كا نام محد ركھا كيا ہے ياس ليے كرآپ كى يار بار تعركى جاتى ہے ياس ليے كرافذ تعالى آپ كى بہت حركر ہے كا اس طرح طائلہ انبياء اور اولياء آپ كى حركر يں كئيا نيك فال كے ليے آپ كا نام كر ركھا كيا اس ليے كراؤ لين اور آخرين آپ كى حر كريں كے اور قيامت سے دن تمام اؤلين اور آخرين آپ كى حركے جند ہے ہوں كا اس ليے اللہ تعالى نے آپ كے حرف الوں كے اللہ تعالى نے آپ كے حرف الوں كے والے على اللہ الم كيا كروہ آپ كا نام "محل المحس

نیز طاقی قاری کیسے ہیں اوادیت بھی آپ کے اساہ کے بیان بھی انجرا کواجو پر مقدم کیا گیا ہے کہ کہ انہا ہوا اسے زیادہ فاہر اور زیادہ مشہور ہے بلکہ ابوجیم نے دوایت کیا کہ تلوق کو پیدا کرنے سے دوہ ہزار سال پہلے آپ کا نام محر رکھا گیا اور کھب احبار نے دوایت کیا ہے کہ عرش کے پائے پر سات آسانوں جنت سے کھات اور بالا فانوں پر احدود سے سینوں پر اجت کے درخوں پر اور درخوں سے بھوں پر اسرو قائمتی اور فرشوں کی آسموں کے درمیان انہو انہوں ہوا ہے اس مام کو تنام بالیا میں میں اور خوال کے میں ان کو ان کھیا ہوا ہے اس مام کو تنام بالیا ہوئے کہ اور درخوں سے بھوں پر احدود کا بھی انہوں کہ اور دیلی نے ناموں پر خوال پر کھی باتھ موقا ہیں اس کو آگے ہیں گا اور دیلی نے میں اس کو جہم ہیں ڈالوں گا اور دیلی نے میں اس کو جہم ہیں گا اور دیلی نے میں اس کو جہم ہیں گا اور ایک کی دول کے جس دسرت فل رضی اور دیلی نے معرف کی دول میں اس کو آگے ہیں اس کھر کو دون میں دوبار پاک کروں معرف کی دول ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا اور دیلی کے دول کو بیاں کہ کہ میں کھا گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں کہ دول کے دول کا میں موالا گا ہوں کہ دول کا مار جہم نے بہا جم کے بیاد میں کہ کو دول میں اس کو تر بہت نے کہ بیاد ہوں کا درخوں ہوں کا خام محمد و کھا کہ اور بہا کہ اور ایک کہ دول میں ان کہ کو ایا ہوں کے دول کا دول کا دول کی دول ہوں کا دول کی دول ہوں کی دول سے کہ دول کا دول کی دول ہوں کو دول ہوں کو دول ہوں کی دول ہوں کی دول ہوں کو دول ہوں کہ دول کو دول ہوں کی دول دول کو کہ دول ہوں کو دول ہوں کو دول ہوں کی دول دول کو دول ہوں کو دول کو دول ہوں کو دول کو دول ہوں کو دول ہوں کو دول کو

مانع ابن جرصقلاني حوني ٨٥٢ وليعيم بي

آب كا نام محر مونا آب كے كمال مطلق مونے كى وليل بے

قامنی میاض نے کہا ہے کہ مہلے رسول الفرسٹی القد علیہ وہم احمد تھے اور اس کے بعد قد ہوئے کو تھ پہلی تا بول عی آپ کا عام احمد تھا اور قرآن جید علی آپ کا نام قد ہے اور آپ نے لوگوں علی سب سے پہلے القد تعالی کی حمد کی اس طرح آپ آ فرت علی سب سے پہلے القد تعالی کی حمد کریں کے اور اس کے بعد شفاعت کریں کے اور آپ سے س کر لوگ القد کی حمد کریں گے آ ب سورۃ الحمد الواوجر (حمد کے جونڈے) اور مقام محود کے ساتھ کھوٹ بین کھائے پینے دعا اور سفے والدی کے بعد آ ب کے کیے حمد مشروع کی گئے ہے آ ب کی امت کا نام تمادین رکھا گیا ہے اور آپ کے لیے جو کے آیا ممعانی اور اقدام جمح کے مجھے ہیں۔ (آن الماری المعمد 2000)

حرکمی حسن اور کمال پر کی جائل ہے اور آپ کی الاطان کی بین اس کا مطلب ہے ہے کہ آپ الاطان قسن اور کمال ایس اگر آپ جی کی وجہ یا کی اختبار ہے کو کہ تقص اور عیب ہونا تو آپ علی الاطان جی نہ ہوئے کے ذکر تنقص اور عیب کی ذرست ہوئی ہے اگر آپ جی کی وجہ ہے کوئی تنقص ہوئی ہے اگر آپ جی کی وجہ ہے کوئی تنقص ہوئی ہے اگر آپ جی کی وجہ ہے کوئی تنقص اور عیب ہوسکا یا عیب ہوئو اللہ تق لی کا آپ کو مطلق جی کہنا تھی نہیں ہوگا اللہ تق الی کا کلام خلا ہو سکی ہے نہ آپ بی ال کوئی تنقص اور عیب ہوسکتا ہے۔ یہ یات شرکیان عرب کو بھی معلوم تھی وہ آپ جی جی بیا ہے نہ آپ کو جی کہ انہیں خیال آیا کہ جی کہ وہ ہے آپ ہو ہا ہو ایس کے اس لیے دہ آپ کو ذرام (فرمت کیا ہوا) کہنے گئے کہ ذرام جی بیرجیب ہے اور ذرام ایسا ہے اس کے دوران ہو ایس کے اس کے دوران میں ہوئی ایسا ہے اس کے دوران کوئی اوران میں ہوئی اوران میں ہوئی ایسا ہے اس کے دوران کی دوران کی دوران کی دوران کا لے جی جی میں ہوئی اوران میں کہنے کی دوران کی دوران کی دوران کوئی کا دوران کی دوران ک

المام محد من اسائيل بخاري متوفى ١٥١ هدوايت كرت جي:

حضرت الد جريده رضي الشاعند بيان كرتے جي كررسول الله صلى القد عليه وسلم في قرابا كياتم ال راتجب نيس كرتے كه الله تعالى في الله عليه وسلم في ست وشتم كركن طرح أوركرو يا دورائم كوز كيتم إين اور ذعم كوامنت كرتے جي اور شي تحد بون .. عن ابن هريرة رضى الله عندقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجبون كيف ينصرف السبه عنني شتم قريش ولعنهم يشتمون مقمما ويلعنوان مقمما والا محمد.

(rome de distille)

### نام مجر دصف اورعلیت کا جامع ہے اور تدا ویا محمر

علامداين قيم جوز بيه متوفى ان عده الم محركي مختل من لكيت بين

ويتقال حمد أهو محمد كما يقال علم فهو مضلم وهذأ علم وصفة اجتمع فيه الامران فيء حقه صلى الله عليه ومبلم

(بدراولهام المعادار الكبالاسين ورساعاته) فيزعلامه المتناقيم لكينة جل

والوصقية فيهمما لاتما في العلبية و ر بعناهما مقصوان

( جال الالجام / ١٦٠ وارا الكاب الاسلال الروت عاديه) المالل قارى حوفى ١٠١٠ الدكيد ين.

او قصيديه النمعني الوصفي دون المعنى العلمي (مرتات ع الرائات المعالم)

في شيرام حالى تي مال قارى كوال عالى جواب الديرام

لقظ محمد سے آپ کا علم اور نام می متعود ہوا لیکن آپ کو بلانا متعود ند او صرف اللہ رحبت اور ذو آل وشوق ہے تھن آپ کے نام کانعرون نامشمود ہوتی محد کہنا جا از ہے۔

المام معلم حفرت براء بن عازب رضي القدعة ب الكياط إلى حديث روايت كرتے بين أس على ب

قصعد البرحيال والنساء فوق اليوت

وتنقرق الغشمان والخلج في الطريق ينادون يا

بحمديا رسول الله يا محمديا رسول الله

( علم في الحديث المدون عدد المعلى ١٠٠١)

حافظ ائن كيش معزت ابويكرمديل رض التدعن كذبات فلافت كراحوال بن لكست بي

ر کان شعارهم يو مند يا محمداد.

(البداية الهابين ٥٥ من ١٨١٩ ورافكر بيروي ١٨١٩هـ)

عافظ ابن المحرية أكل العاطرة كلعاب ( كال الدائين المرة الالايروت معاه)

اخظ یا محر کر رسول انشاسلی الله علیدوسلم کا و کر کرنا اور آب کو یاد کرنا مشمود بو پارمجی یا محر کبتا جا ز ب- انام مخاری

روايت كرتي جن

عس عبيد الرحيمي بين معدقال خدرت وحمل ابين عسمو فقال له وحل اذكر احب الباس اليك فقال يا محمد (١١١ ـ ١٠٩ وال-١٥١ وَالرار إل

كالوتاب ال كالدى فى ووداد ي السرار كالوا ہے ال نے تعلیم وی (ووسط ہے جذاب (القائد) علم (نام) بھی باورمفت كاورآب كال شروداور يزيان على الم

کے اور احریش دھنے۔ علمیہ (۵م ہوئے) کے مناتی میں ے اور ان وہاو ل معنوں کا قصد ساجاج ہے۔

(بب مفرت جرائش في آب كو ماعد كما) تو ال المقا

الرك ومنى معنى كالداده كيا اويلي (نام كي) معنى كالداده فيل كيا-

( جب رسول التنصى الدعليد ومعم عديد متورد تشريف لاسك عَ) مرداد الرقيل مكرول كي محوّل إلى الله الله الدين الدين الرضاح

راستول عن مكل ك اورونع مدلكاري في إلحفارمول الشا بالحرباريون التدر

ال زمان جي مسلمانون كاشعار بالحريوكينا لغايه

عبد الرحمى بن معد بيان كرت إلى كر حصرت الن عمر كا ي سن ہو گیا ایک فض نے کہا اس کو یاد کرواجوم کوسب سے زیادہ محبوب بواحظرت اين عرفي كيا باعد

407. 40

# اسم محمضلي الله عليه وسلم في تصوصى عظمتين

حضرت الوجرع ورضى القدعة بيان كرتے بين كر رسول القصلى القدعية وسلم في فرايا جب ميت كوقير بين ركھا جاتا ہے او اس كے باش دوسيا و قام نيل آن گھول و في فرق آتے بين ان شرے ايك كوشكر اور دوسرے كوكير كہا جاتا ہے و اكبيل كے اس كوشل كوشكاتى كي متعلق كيا كہتے ہے ؟ وہ آپ كو دنيا بين اور كہتا تھا دى كئے گا وہ كے گا ہا اللہ كے مبد اور اس كے دمول بين اس گوائى ديتا بول كداللہ كرمو كول عبادت كا مستحق نبيل اور (سيدة) مجرصى اللہ وسلم اللہ كے بندے اور اس كے دمول بين اس كوشكاتى ديتا بول كداللہ كرمو كول عبادت كا مستحق نبيل اور (سيدة) مجرصى اللہ وسلم اللہ كے بندے اور اس كے دمول اين فرضت كہيں ہے ، بهم كومعلوم تھا كرتم بيكى كور كے بحر اس كى قبر على ستر ضرب ستر ( ٥ علاء مى ) وسعت كر دى جائے گی گھر اس كے ليے اس كى قبر منور كر دى جائے گی ۔ (سنون ترقی قم اللہ بيك اللہ عام وقم اللہ بيك اللہ على اللہ على

و کھنے اقبر شن نورانی فرشتے آتے ہیں تو قبر متورٹیں ہوتی اقبر وارا البد کا نام لیٹا ہے تب بھی قبر متورٹیس ہوتی انہ قبر میں بنت کی کھڑی کھنٹی ہے وہ جب نام تھر بیٹا بہت کی کھڑی کھنٹی ہے وہ جب نام تھر بیٹا ہے تو اس کی قبر متور ہوجاتی ہے اور جنسے کی کھڑی کھل جاتی ہے اگر کوئی ان حدیثوں پر احتر اض کرے کہ اس سے تو یہ الزم آتا ہے کہ رسول القصلی الشعلیہ وسلم کا مرتبہ القد سے بواج جائے اس کے دوجواب ہیں

(۱) اگرکوئی فنص ساری عمر صرف الا الله الا الله "بن حتار ب اور" صحید و صول الله" ند بن سے تو وہ جنتی نیس ہو گا اور اگر مرتے سے پہلے صرف ایک بر" لا الله الا الله " کے ساتھ "محمد رسول الله "بن حدث تو وہ جنتی ہوج سے گا اس سے معلوم ہوا کہ جنت تو آپ کے نام سے لئی ہے اور بیرسب کے فزد یک شفق علیہ اور مسلم ہے۔

سواسلام کا دروازہ بھی نام مجرے کھنا ہے اور اسلام لانے کے بعد اگر کوئل گناہ ہو جائے تو تو ہے ادروازہ بھی آپ کے نام سے کھنا ہے اور آپ کی قبر افور پر حاضری سے کھنا ہے قرآن مجید میں ہے

ادرا کر بیسلمان اپلی جانوں پر کوئی ظلم کر بیضتے تو بیا ہے کے پاک آجات اور اللہ سے منظرت طلب کرتے اور رمول بھی ان کے لیے استنظار کرتے تو ضرور بیسلمان اللہ تعالی کو بہت تو بیاتول

كرفي والا يهن والم قرمات والا يات O

وَلُوْا لَكُمْ إِذْظُلْمُوا الْفُسَهُمُ مُهَا مُوْكَ فَالسَّمَعُ مُوا الله وَاسْتَفْقَ لَهُمُ الرِّسُولُ لُوجَنُوا الله تَوَ إِنَّا مُرِينِينًا

(الراه ۱۲۳)

اورشب معراج جب حضرت جريل عليه السلام في آسان كوربان سے كها كرة سان كا درواز و كھول دوتو درواز و نيمل كلااس دفت درواز و كلا جب انہوں نے كہا: بمرے ساتھ (سيدنا) تحر (صلى الله طبيه وسلم) بيں اوران كو بلايا كيا ہے۔ (سمح ابناری آن الدید اسم محمد سلم آن الدید ۱۹۲۰)

ای طرح آیا مت کے دن شفاصیہ کبری کا درواز وائی وقت کھنے گا جب آپشفا هت کریں گئا صدیت میں ہے۔ حضرت این عمر رشی انڈ حجما بیان کرتے میں کہ آیا مت کے دن لوگ دو زانو بیٹے میوں گئے ، امت اپنے نبی کے پاس جائے گی دہ کمیں گے اے قلال! شفاحت کیجے' حتی کہ یہ (طلب) شفاحت نبی سلی اللہ علیہ وسلم پرختم ہوگی' یس مجی وو دن ب ہے جب اللہ آپ کومقام محود پر فائز فریائے گا۔ (مج اینادی رأم الحریث ۱۳۵۸)

معفرت الاجربية وضى القدعن به الكيم فويل حديث مروى ب الل كه آخر ش ب رسول القصفي القدهابية وسم في قريلا: شل قيامت كه ون عرش كه ينج مجده كرول كا القد تعالى الل ون يجمه اللي حمد وشاء كه چنز قلمات كا الهام كر سه كا وه قلمات يجمع سه بهنيك كي كو الهام أيش فرمائية بجر يجمد سه كها جائة كا السرجمة ابنا مر الفياسية آب سوال يجيئة آب كو مطاكيا جائة كا آب شفاطت يجيئة آب كي شفاعت تجول كي جائة كي رامج الاوري قرالديث ١٩٥٠ مجي معمرة الحديد ١٩٣٠ من الترزي

ال طرح جنت كادرواز ومى آب كمام س كلا كالعديث على ب

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ وسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہیں قیامت کے دن جند کے دروازے پر آ وَل گا ادر اس کو تعلواؤں گا تو جنت کا خازن کے گا آپ کون جیں؟ ش کہوں گا جیر (صلی اللہ طیہ وسلم)' وہ خازن کے گا ایکھا کپ می سکونام سے جنت کا درواز و کھولنے کا تھم دیا گیا ہے آپ سے پہلے ش کی کے لیے جنسے کا دروازہ خیل کھولوں گا۔ (مجم مسلم قم الحدیث عندار قم مدین الب سیسیس قم مسلمل، الدیما میں اس نید واسن مدرانس قم الحدیث العرب

خلامہ یہ کراسلام علی دخول اسم مجرے ہوتا ہے آنہ ای نام سے قبول ہوتی ہے آبر عی اجالا ای نام سے ہوتا ہے قبر علی جن شخاصت کران ای نام سے ہوگی اور جس جنت کا درواز میں جنت کا درواز میں ای نام سے کھلے میں شخاصت کران ای نام سے کھلے اور جنت کا درواز میں ای نام سے کھلے گا۔

محر جہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کو کم رائی پر برقر ارد کھتا اور مؤمنوں او جدایت سے توازی اس لیے ہے کہ کافروں نے باطل کی اعباری کی اور مؤمنوں نے تق کی اعباری کی باطل سے مراوشرک ہے اور تق سے مراوقو حید یا باطل سے مراوشیاطین اور کفار کے آباء واجداد ہیں اور تق سے مراوا نبیاء اور رسل ہیں اور جس طرح الشقعائی نے اس کی مثال میان کی ہے اس طرح الشہ سماع شکیوں اور برائیوں اور مؤمنوں اور کافروں کی مثالین میان فرما تا ہے۔

心法律

مجمد ہم بیس فر دار سو چنب تمہارا کفار ہے مقابلہ ہوتو ان کی گرونین ماروحتی کہ جب تم ان کا مخورنے بہا جکوتو ان کوسفوطی 1/10/2

جن كا قرول كے متعلق جہاد كاتھم ہےان كا مصداق

جب الله تعالى في موّ منول اوركا فرّول كوميّز اورمهاز كروما توان كو كفار كم يفا ف جياد فرنے كاحكم ديا۔

حضرت این عباس نے فرمایا کفارے مواد ووسٹرک بیں جو بتون کی جبادت کرتے تھے ،ورایک قوں بیرے کہ کفار ہے عواد وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کے مخالف ہیں خواہ وہ مشرک ہوں یا اٹل کتاب ہوں' بےشرطیکداں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوانہ وہ ذى ين الماوروى اورائن العرفى كالحك يك على رب اوريكي تول مح بدرانك ماديون جوس ١٩٥٠ كام الرون جوس ١٩٥٠)

الشتوني في الريادان كي موضى مارو في من الران وقل كرو كونك كروش ورفي من شارة من شارات اورخي كام الفاس

پھر فرمایا۔ حتی کہ جنب تم ان کوخون بہا چکو یعنی جب تم ان کو یہ کٹرے گل کر چکوتو ان کومضوطی ہے گرفتار کر نوا تا کہ وہ ہماک تدجا تھی۔

اس کے بعد فتر مایا. ( پھرتم کو احتیار ہے ) خواہ تم ان پر احسان کر کے ان کو بلامعاوضہ چوڑ دو یا ان سے فدیہ سالے کر انہیں محورُ دو حي كديك البين بتنها روكود سيالي محم ب

کفار کا خون بہائے کے بعدان کو گرفتاً کرنے کے متعلق نداہے فقیاء

اس آيت کي تغيير پين حسب ذيل پاي اقوال جي.

الآود المحاك اين جريج اوراليوني في حضرت ابن مهاس منى القدمها سے روايت كيا ہے كريد آيت بت برستوں ك متعلق ہے ان کوفدیہ لے کرچہوڑ تا جائز ہے اور شان پراحمان کرکے آئیس بلامعاوضہ چھوڑ تا جائز ہے ان کے نز ویک ال آيت كالمم منوخ بوجا بادراس كى اح حسية إلى آيتي إلى

للى مشركيين كوجهان ووللل كردويه

فَاكْتُكُوا الْبُشْرِكِيْنَ عَيْثُ وَجَدُ أَبُوهُمُ

وَلِكَا تَفْقَفُنُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَقَرِدُ وَيَهْمُنْ عَلَمُمُ

يس اكر آب كا ميدان جك على ان سن سامنا جولوان

الواكل كوبار باركز بحناويل جون كريجي بيل-

(64.000) وَكَاتِكُوا الْمُشْرِكُونَ كُلُكُ فِي (الرب: ١٠)

اورتمام مشركين عالل اورجهاد كروب به کوت کوفوں کا بچاقول ہے مبدائر یم جور کانے کہا ہے کہ حضرت ابی بکر کی طرف تھا گیا کہ چند مشرکین کوقید کرایا گیا باور براکھا کی کرانہوں نے استے استے ندیدی ٹیش کش کی ہے صفرت ابد کررضی اللہ عند نے لکھا کران کوفق کروو

مشركيس هي سے ايك فخص كوتل كرماان كے ذويك سننے اپنے فديہ سے زيادہ بهتر ہے۔

(تمنيرمبدانروال آم الحديث ١٨٢٣)

(٢) المام ابوصيف كامشبور فدبب اور مجاهدا ورعله وكى أيك جماعت ك نزديك بدآيت تمام كفار كمتعلق ب اوربية بت منسوخ ہے انہوں نے کہا: جب مشرک کوقید کرلیا جائے تو بیجا ترقیش ہے کہاس پراحسان کرکے یا اس سے لدید لے کر اس كور باكرديا جائد اور شركين كى طرف اس كووائن كروجاج ين البدة قيدى عورتول كوچلوز دياجائ كيونكد مورتول كولل كرا ما ترفيل إادال أيت كي ناع يدايد ب

مناه القآء

#### بل شركين كوجيال بإذكر كردو

#### غَافَتُنُوا الْمُغْرِكِينَ مَيْتُ وَجَدْ مُرْهُمْ

(4 \_ [7])

کیونکہ سور و کؤی آخریش نازل ہوئی ہے نہی ہر مشرک کوئٹل کرنا واجب ہے سوا طورتوں اور بھوں کے کیونکہ مدیث شر ہے کہ عورتوں نیجاں دور یوز سوں کوئٹل ند کیا جائے۔ اسمج مسمرتم اللہ ہے: ۱۵۲۱)

ای طرع جن نمل کمآب ہے جزید ہو جائے ان کو بھی آل زئیہ جائے کیونکہ اگر ان مشرکین کوفد ہے لیے کر یا بغیر فدیہ سے مجھوڑ دیا گئیا تو بیرخد شہرے کہ وہ پھر مسلمانوں ہے جنگ کرنا شروع کر دیں گے۔امام عبد الرزاق نے بھی اپنی مند کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ آبت کی فیل فیڈیڈ پر پہنچ قن محلفائی ''الانفال، عن اور التوب:۵ سے منموغ ہے۔

(التيرميدال والقراق المدين علا)

- (۳) ملی ک اوراؤ رئی نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت مشموع قبیل ے بلا ' فعاف او السحندو کیں حیث و جلتمو ہم '' کے لیے تاخ ہے' این المبارک نے از این چریج از عطا روایت کیا ہے کہ قید ہوں کو احسان کر کے چھوڑ و یا جائے یا ان سے فدیہ لے تاخ ہور و یا جائے اور کی مشرک قبدی کوئل نہ کیا جائے' جیرہ کہ اللہ تقی نے جر اس کی اور کی مشرک قبدی کوئل نہ کیا جائے' جیرہ کہ اللہ تقی نے جر اس کے اس میں فرائل کے فرور و قر اردیج تھے اور انہوں نے کہا کہ مریرہ مملکت کے لیے بیرج انز تیل ہے کہ جہب اس کے پائل قبدی آئی تو وہ ان کوئل کروے میکن اس کوئیں چروں جس سے ایک چرکی احتماد ہے' یا ان کو بلا معادم میں جوز و سے ایک چرکی احتماد ہے' یا ان کو بلا معادم میں جائے ہے۔
- (٣) سعیدین جبیر نے کہا جب تک مشرکین کو چھی طرح قتل کر کے ان کا خون نہ بہایا جائے اس وقت تک ن کو قید کرنا جا ز فیس ہے اور جب ان کو قید کر لیاجائے تو چھر مریراہ کملکت جومتاسب سمجھے ان کے متعلق وہ فیصد کرے۔
- (۵) حفرت این هرمنی القافیما حسن مطافال مها لک امام شائی اورگاوزا می اینجیدادر به کثرے علاء کا بیذہ ب ہے کہ بیا

  آ یہ سفوع نیل ہے اور مربر و مملکت کو ہر حال ہیں افتیار ہے کوئلہ ہی سی افتہ عبد رسم اور طفا و راشدی نے تمام

  صورتوں وہل کیا ہے نی سلی الشدها وہلم نے قیدیوں ہیں ہے حقیہ بن الی سید اور نظر بین الحارث کو جگہ بدر ہیں آل کر دیا تھا اور شمار بین الحال پر احسان کر کے اس کو بلا معاوضہ کو دیا تھا اور آب کی وہ اس کے بدل ہیں مشرکین کی جوڑ دیا تھا اور شمار بین الحال پر احسان کر کے اس کو بلا معاوضہ کی جوڑ دیا تھا اور کی بات اور کی تیا ہی تا ہی تا کہ ہی تا کہ ہی تا ہی ہی تعلیہ کے جوڑ دیا اور ان کے کہ اور اس کی تیا ہی تا ہی تا ہی تا ہی تا ہی ہی تا ہی ہی تا ہی تا

ميلي نفل كيا بهدر المائع و عام الترة ان جرد الله المساهدة والفكري و عدده الد) جهاد كالتكم كب فتم جوكا؟

ال كيدفروا في كرجك التي الميارد كاد عدي عم ب-

جھنبذاورائن جمیر نے کہا اس کا معلیٰ ہے کہتم کفار کے خلاف ای طرح جہاد کرتے رہوتی کے جہیٰ علیہ السلام کا نزول او اور اور حسن بھری نے کہا۔ جی کہ جر بہودی میں آن اور جرد این والا اسلام لے آئے اور بحری بھیڑ ہے کہ شرے محقوظ ہو چائے۔الفر ، وقے کہا جی کہ مسبب لوگ مسلمان ہو جا کی اور کفر چلا جائے۔ کبی نے کہا جی کرد بن اسلام افرام اوران پر ظالب ہو جائے۔ ایک آول ہے ہے: اس آ ہے کا معلیٰ ہے کہتم اس وقت تک ان کو قید سی دکوحی کہ کفار سے تمہاری جگ ختم ہو

اس کے بعد فرین اور اگراہ جاہتا تو (ازخود)ان ہے انتقام میں (کین دو بے جاہتا ہے) کروہ تم بی نے ایک فریق کو دومرے فریق سے فراجہ آ ذیائے اور جولوگ اللہ کے دائت علی آل کے جائے ہیں اللہ ان کے افعال کو برگز ضائع قبیل کرے OG

الشاتق فی ان سے ازخود بدلسے این اس کا ایک مس یہ ہے کیا شاقی فی ان کو یغیر بنگ کے بلاک کرویتا اور اس کا دوسرا محل یہ ہے کہ الشاتق فی فرشتوں کا ایک لفکر مین کر ان کو بلاک کر ویتا الیکن الشاتق فی نے تھیس کفار کے خلاف جہاد کرنے کا تھم ویا تاک وہ آم کو آذا نے اور تم میں سے اطاعت کر اروں کو فائر کرے کہ کون جنگ کی معینتوں پرمبر کر کے اجروز اب کی اور الشا تق فی رضا کی طلب کے لیے میدان جہاد میں شرکت کرتا ہے اور کون بنگ کی جولنا کیوں اور معمائے سے تھیرا کر جہاد میں شرکت سے کر برکتا ہے۔

امیران جنگ کے بارے می اسلام کی بدایات

جرچند کدار ران جنگ کو فلام بنانا جائر ہے لیکن اسلام میں جنگی قید ہوں کے بارے بیں وہ صورتی اور بھی جین قربا ن جمید ش ہے '' فِلْفَالْقِیْنْ کُفُرالْوْنْ کُفُرُوْا فَسُنْرُ بُ الْوَقِالِيَّ مَکُلُ الْفَالْمُوْنَا الْفَالْقَ الْمُوْنَا الْمُؤَلِّمُ الْمُؤَلِّمُ الْمُؤَلِّمُ الْمُؤَلِّمُ الْمُؤَلِّمُ الْمُؤَلِّمِ الْمُؤَلِّمِ الْمُؤَلِّمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِي اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ

ائر طاف ام محداورامام الوج سف كنزد كيال آيت كم مطابل قيديول والسعادف مجوز وينا اور مال كر برايس و حَلَّى قيديون مع بالسم الرطوح في ودوينا جائز مها الكه ماايت كم مطابل الم البعضية كردكي مياً بت الماقت في المنظم كيون من قيديون كي توقيد الرويد المنظم المواد مع المال بالأكور والمسموخ بالكن محمج بير كرام الرمنيوك زويك مى جَلَّى قيديون كوقيديون مع الولدي يا بلامعاد في مجاوز وينا جائز بالورية بت منسوخ بين بادراس طرح يرمسا الفاتي

علامدها و الدي صفحى حتى تقعة بين الرجل تيدي اسلام قبول تدكري تواجر جائب توان كوتل كرد سديا ال كوفلام بنا سفياان سے فديد شف كران كوآراد كرد سے يكم شركين حرب اور مرقدين سكي ماموا على بها اور قيد ايس كو باز معاوض يجوز وينا حرام بهدا مام شاقى نے اس كو جائز قرار ديا ہے كوك القرق في فرما تا ہے "الحاصا حسا بعد و عدا فداء "الم كبت بيس كريد

تبيأر القرآب

طامدائن اعام ف تکھا ہے کہ "ف اقتد لموا المسمشو کیں حیث و جدائمو ھم" کا تھم جنگی قد ہوں سے معاق تیں ہے کے تکراں کو فلام بنانا ہالا عمار کے جا تزہم اس سے تابت ہوا کہ ہا ہت المساس سنا بعد و اما فداء "کے لیے ہا کا تیں ہے۔ لیتر جنگی قید ہیں کو بلامعاد ضرح وز و بنا اور آید ہیں ہے تا دارش رہا کرنا دولوں مورتی جا تزہیں۔

جنگی قید بول کو غلام بنانے کی مشروعیت کا سب

غلاموں کے بارے شک املام نے جوا حکام دیے ہی ان کا مطالہ کرنے کے بعد برقض پر بیدا ہے ہوگا کہ سلام کی نظر میں انسان کو انسان کا فلام بنانا ایک ناپندیدہ والی ہے بی بینے جگی قید ہوں کو قلام بنانے کا ایک مام دستور تھا اور تو برائل ہے املام نے قید ہوں کو قلام بنانے کا ایک مام دستور تھا اور تو برائل ہے املام نے قید ہوں کے قلام بنانے کو اباحث کے دید ہی جائز دکھ لیکن اس کے مراقد ماتھ واور صور تھے ہی جواز دیے جائم ہاں ہے بدلہ می جسلمان قید ہوں کے تاولہ میں جنگ تو ہوں کے خالے میں تھیں ہے کہ اور کر دیے جائم ہوں اور مران با مواور مران کے لیے ہی جائم ہوں کے بدلہ می بارسلمان قید ہوں کے تاولہ میں جنگ تھی ہوں کو قلام بنا ہو ہو مسلمان قید ہوں کو خال میں اور کر کو تھی ہوں کو قلام بنا لیس کو تک کے مسلمان قید ہوں کو قلام بنا لیس کو تک کو تھی ہوں کو خلام بنا لیس کو تک کو تھی ہوں کو خلام بنا لیس کو تک کو تھی ہوں کو تا ہوں کو خلام بنا لیس کو تک کو تو تا ہوں کو تا کو تا ہوں کو ت

#### جنلی قیدیوں کوغلام بنانے کے فوائداور ٹمرات

کیلی چز توب کہ جب کوئی جنگی تیدی خلام بن کرکس صلمان کے پاس دہ گا تو ہس کو مسمانوں کے مکارم اخدیق کو دیکے چڑ توب کہ جب کوئی جنگ کے دیا ہے۔ کا موقع نے گا اور پر محمول کرے گا کہ تید خان کی ہولتا ک افتول کے مقابد چین سلمانوں کا خلام بن کر رہنا کئیل بہتر ہے کے بعد غلام کا طلام بن کر رہنا گئیل بہتر ہے کے بعد غلامی کا صرف نام دوجاتا ہے الشہ تعالی کا ارشاد ہے '' وَجَالُو اللّٰهِ تَعْمِلُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

تی سلی الشد طبید وسم نے فر مایا جمہارے فلام تہرارے ہی گی ہیں۔ الشداق نے ان کوتمہارا ماتحت کر دیا ہے اس جس کے ماتحت اس کا بعد فی ہودہ اس کو وہ جن کھٹائے جس کو وہ فود کھائے اور اوہ کیڑے میں الشد طبید وسلم نے فر دیا۔ است ظاموں کی آئی میں الشد طبید وسلم نے فر دیا۔ است ظاموں کی آئی میں الشد طبید وسلم نے فر دیا۔ است ظاموں کی آئی اولاد کی طرح عزت اور تو قیر کر داور ان کو وہ کھٹا کا جو تو دکھائے ہوئوہ ہیں آؤ جو فود پینے ہوا ان کی قوت پر داور است سے فیادہ ان کو ان میں ان کی مدد کرو۔ (سنی این بیج میں موج کردی ) نیز رسول الشد سے اس اللہ علیہ وسلم میں ان کی مدد کرو۔ (سنی این بیج میں موج کردی ) نیز رسول الشد سے مالئوں کو اور تا ہے جاتے ہو اس کا کلارہ یہ ہے کہ ہی خلام کو آئی ادو کردی ۔ (سنی ایزداؤد ہے میس میں است کے فر مایا : جو میں اور کی کا فر خلام کو آئی اور کو دیے۔ (سنی ایزداؤد ہے میس میں است کو آئی کو تو دیا ہے اور کی کا فر غلام مسلمانوں کو ان ادکام پر گل کرتے ہوئے دیکھ میں دیاج آئی گائو دیا ہے اور کو این اور خلام کر کے دیا ہے دیا ہے دیا ہے کہ مسلم میں شرہ میں جب کوئی کا فر غلام مسلمانوں کو ان ادکام پر گل کرتے ہوئے دیکھ میں دیاج کی کا فر غلام مسلمانوں کو ان ادکام پر گل کرتے ہوئے دیکھ میں دیاج کی کا فر غلام مسلمانوں کو ان ادکام پر گل کرتے ہوئے دیکھ کی گرائی کی ان اور اور کی کوئی کوئی کا فر غلام مسلمانوں کو ان ادکام پر گل کرتے ہوئے دیکھ کی گلو دہ بھی تا اسلام سے متاثر ہوگا

دومری چیز ہے ہے کہ وگوں کا ملام ہے دُور رہنا اور اسلام کو تبول نہ کرنا زیدوہ تر اس وجہ ہے ہوتا ہے کہ وہ اسلام ک سلیمات اور اسلام شکار کام ہے تا واقف ہوتے ہیں اور جب کی کافرفنس کو فلام ہونے کی وجہ ہے اسلام کی تعلیمات کو قریب ہے دیکھنے کا موقع کے گا اور وہ مسلمانوں کے مثالی معاشرہ کا معالد کرے گا اور اسلام کی تقانیت کے دلاک ہے آگاہ ہوگا تو وہ اپنے کفریر قائم ندرہ سکے گا میکی وجہ ہے کر صحب تا بھی اور تی تا بھین کے دور ش بہ کشرت کا ارفظام مسلمان ہو کے اور یہ پہلے بنا یا جا چاہے کہ اسلام کی تعلیمات اور تر غیبات کی وجہ ہے کوئی مسلمان کی تحض کو ہمیشا ہی فلائی شرکیاں رکھتا اور جلد یا جدیم اس

اس بحث كرتمام عنوانات كا مطالعد كرنے سے يدهيقت منتشف دوجائے گى كداسلام نے وجرا ہى اور غلاموں كوفرور خ فين ديا بلك اسلام نے الى جدايت دى جن جن رقمل كرنے سے بندرتئ غدائ فتم بوجاتى ہے اور فى الواقع دنيا بن اس من طرح بوال دہا جنكى قيديوں كوغلام بنائے كے جوار كا معامد تو وہ اس رمانہ كے طالات كى جدسے تفاہ جنگى قيديوں كوغلام بنانا كالازم اور واجب فين ہے ليك جا دمباح صورتوں (جر سے كرة زوكرنا بلا معاوض رہاكرنا معاوض نے كر دہاكر نااور غلام بنانا كائى سے كيا مورت ہے اور اب چونك تمام دني سے غلائى كى احت فتم بوچكى ہے اور اسلام باتى ندا بہ كى بونست مكارم اخلاق اور حقوتى انسانيت كا زيادہ كافظ ہے اس ليے اب اسلام عن اس كے جوازكى تنجائش كين ہے كونكہ جن حالات عن اسلام نے اللام بنانے كى اجازت دى تاہم اللات عن اسلام نے اللام بنانے كى اجازت دى اللام بنانے كى اجازت كار اللام بنانے كى اجازت دى تاہم اللات عن اسلام ہنا كہ اللام بنانے كى اجازت دى تقى اس جذب دنيا ہى دو طالات اللام بنانے كى اجازت دى تاہم اللات عن اسلام ہنانے كى اجازت دى تاہم باتا كى اجازت دى تاہم اللام بنانے كى اجازت دى تاہم باتى اللام بنانے كى اجازت دى تاہم باتى باتھا ہے اللام بنانے كى اجازت دى تاہم باتى بات اللام بنانے كى اجازت دى تاہم باتى باتا كى اجازت كى تاہم باتى باتا كى اجازت كى تاہم باتى باتا كى اجازت دى تاہم باتا كى اجازت كى اجازت دى تاہم باتا كى اجازت كى تاہم باتا كى اجازت كى تاہم باتا كى اجازت كى تاہم باتا كى اجازت دى تاہم باتا كى اجازت دى تاہم باتا كى اجازت كى تاہم باتا كى تاہم باتا كى اجازت كى تاہم باتا كے تاہ

جلد بإزورتم

العد تقائی کاارشاد ہے مختریب ان کو ہرایت دے گا اور ان کے احوال کی اصلاح فریاہے کا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا جس کی ان کو پیچان کرادی ہے 10 ہے ایمان والوا اگرتم اللہ (کے دین) کی مدو کرو کے قودہ تنہاری مدد کر سے گا اور تم کو ٹا ہمیت قدم رکھے کا 10 دھرے)

شہداءاورصالحین کے لیے آخرے می تعتیں اور دخول جنت میں آس تیاں

گیر ۱۷ کے آخرین فرہای قی اور جو توں امند کے داستہ یم تن کیے جاتے ہیں الندان کے الحال کو ہراز شافع فیمی کرے گا اور اس آیے بیل ان بی کی فضیلت بیس اربا مہا ہے (اللہ ) فغریب ان کو ہدایت و سے گا اور ان کے احوال کی اصلاح فرمائے گا اس پر یہا ہوتا ہے کہ ہدایت کی خرورت تو او ایس ہوتا ہے اور جو تھی اللہ کی راہ بی شہید ہو چکا ہے وہ ہدایت یا فیز تھا تھی تھی آئی تھا ہے کہ ہدایت یا فیز تھا تھا اس کو آخرت بیل ہدایت یا فیز تھا تھا اس کو آخرت بیل ہدایت کے درستہ کی طرف ہدایت دے گا وار اس کا مطلب ہے ہے کہ جو سلمان اللہ کے راستہ بیلی کا فرون سے جیاد کے لیے گئے ان کو آلا اللہ تو آل کو آلا ہو اللہ تو آل کو آلا اللہ تو آل کی اصلات کی درستہ کی اور جو ہاتی رہ دیگا اور جو ہاتی رہ کے اور ان کی شعبوں میں جائےت و سے گا اور ان کے معمائی اور ان کی شعبوں میں جائےت و سے گا اور ان کے معمائی اور ان کی شعبوں میں جائےت و سے گا اور ان کے معمائی اور ان کی سیانی اور ان کی سیانی اور ان کی سیانی اور ان کی سیانی اور ان کی امران کے جواب میں جدیت پر سے گا اور قبر میں ان کے لیے آس تیال اور واحق سیانی اور واحق کی ان کو سیانی اور ان کی سیانی اور واحق کی ان کو سیانی اور واحق کی ان کو سیانی ان کے لیے آس تیال اور واحق سیانی اور میں گا۔

محمد الش قرمالي اوران كوجنت بل وافل كرو عام جس كي ان كو يجان كراوق ع

القد تعالى ميدان حشر يس جُمداء كوجنت كردات كى بدايت دي كا اوران كوئزت أدر ترامت كالباس بهنائ كا اور قربايا جس كى ان كو پيچان كرا دى ب ان جُمداء عمل به بريك جنت مين ، پ مقام كواس طرن پيچائ والا جوگا جس طرح جمد پائين كه بعد قمازى جب زيمن عن مجمل جاتے جي تو ان عمل به بريك كو پ فركائ اورا پ كر كا چا جوتا ہے حديث عمل ہے:

حُطَرت ایس میدخددی رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کے رسول الذھنے واسم نے فراد و مؤسمی ووزخ سے تجات پا جا کمی گئے جنت اور دوارخ کے درمیان ایک پل ہے اس پر ن کوروک ایاجائے کا بھرونیا ہیں ان جس ہے بعض نے بعض پر جو ذور درتی کی ہوگی اس کا ان سے جدار لیاجائے کا حتی کہ جب وہ الک پاک اور صاف ہوجا میں کے قو ٹھران کو جندے ہیں داخل ہونے کی اجازت دل جانے کی ایک اس ایت کر حم جس کے تعندہ قدرت میں (سیدنا) مجد ( مسمی القد علیہ وسم ) کی جان ہے ان جس سے ایک محتمل جنت میں سے العظائے کو دایو ہی اسٹے تعالے کی برنبیت زیرو دیجائے وال ہوگا۔

( من القارق في العارق في العديد 1000 مش وَعدى في العديث 1000 مس سانى في عديث 2000 مس الن يابدوقم الحديد 1000 مس العديد و العدن من القارق العديد المس من المنظر المس من المنظر المس من المنظر المس من المنظر المس من المنظري في المنظم المنظر المس من المنظري في العديد العدد المنظم المنظ

اس آیت کا دوسراتمل سے ہے کہ انداندانی ان کو جنت کی اس طرت پیجان کرا و ہے گا وہ بغیر فورداکر اور سوچ بچار کے جنگ میں اسپیغ فعالمت پر پینگی جا کیے ایکے۔

سن بعری ہے کہ احد تعالی نے و نیاش ان کے جند کے مقام کی ان کواس طرح پہیان کرادی ہے کہ جب وہ جند

على وافل مول محق ان نشاغول كى ويدعد جند على الين تمالدة كو يجيان يس محد

ایک قول بید ہے کاس آ بت کامنی بید ہے کا مقدق آن ان کو جنت کے راسوں اور مقابات کی مکیان کرا دے گا۔ محمد کے میں قرید سے دیران والوا اگرتم اللہ ( کے دین ) کی مدکرو کے تو دو تنہاری مدد کرے گا درتم کو ثابت قدم رکھ

Of

# الله تعالی کے دین کی مدد کے طریقے اور امتد کا ان کی مدد قریانا

الفەتغانى كى مروكرتے كے حسب زيل طريقے ہيں

(۴) اللہ کے نیک بندول علاو وین مبلخین اور اولیاء اللہ کی عدو کرے اور ان کے نیک مقاصد کی پھیل جس ان کے ساتھ تعدان کرے۔

(۳) شیطان القد کا وشمن ہے وہ کھر کو پھیلائے اور ٹستی و ٹجو رکو یہ م کرنے بھی لگا رہتا ہے اور القد تعیان کفر کو مزنانا جاہتاہے ور کفار کو ہوں کے کرنا چاہتا ہے "سوجومسمیان اللہ کی مدد کرنا چاہتاہے وہ اللہ تھائی کے اس مطلوب کی پھیل بٹس اپنی تو انا کیاں صراب کرے۔

گھر انشرقعالی تہماری دوکرے کا لینی جب مومن القد تعالی کے دین کی تبیغ بھر کوشش کرے گاتو القد تعالی اس کے لیے
آسانیاں پیدا قرمادے گا 'اس کو اس مہم بیل ثابت قدم رکھے گا 'اس کو جمت اور حوصلہ ططا فرمائے گا۔ بیل بہت بیار تھ
ماری ۱۹۸۶ء بیل بیل نے 'شرت سی مسلم' الکھنی شرد تا کی 'میری کر بیل بہت دور رہتا تھا تھے شوگرا ہائی بدئر پر بشراہ رکویسشروں
کی زیادتی کی بیماریاں الاتی تھی' بیل نے تعلیف کے ذریعہ دین کی خدمت کرتا ہوئی تو القد تعدلی بیرے کام بیل
آسانیاں پیدا فرما تا رہا اب محرکا آخری دورے اب شمی تقویم کے لواظ سے جری مرسف سال ہو پیکی ہے بیماریاں کی جد
سے کوئی تو باتی کی چیز کھانیس سکا 'کروری بہت بڑھ گئی ہے اب کام کرتا بہت مشکل ہو کیا ہے' کہن القد تھ لی مدد کی تو تع مر مشکلات کے یاد جود کام بیس لگار بتا ہول' کیونکہ اس نے قرمایا ہے آگرتم القد (کے دین) کی مدد کرو گئو وہ تنہاری مدد کرنے گا

الند تعالی کا ارشاد ہے ۱۰ درکافروں کے لیے بلاکت اوالتہ نے ان کے افرال کو ضاح کر دیا ہے 0 ، س کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپستد کیا جس کو النہ نے نارل کیا تو اللہ نے ان کے افرال کو ضائع کر رہے 0 کیا انہوں نے زمین میں مؤمیس کیا کہ دود کیے بیستے کہ ان سے پہلے وگوں کا کیسانی م جوا اللہ نے ان پر بلاکت مسقط کر دی اور کافروں کے لیے ایک بہت مثالیں ایس 10 س کی وجہ یہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مدوکار ہے اور کافروں کا کوئی مدوکارٹیس ہے 0 (اور ۱۸۱۸)

"تعسأ لهم"كموالي

الكر ٨ شرارال ب التعسا نهم الاسكان يراس والى موالى يون

(۱) حضرت این میاس رضی الدعنها اور این جریج نے کہا: ان کافروں کے لیے دوری ہور ۲)سدی نے کہا ن کے لیے فم ہو (۳) این زید نے کہا: ان کے لیے فم ہو (۳) این زید نے کہا: ان کے لیے ان کے لیے

Tal Me

تبياء القرآن

بلاکت ہو(۲) شی کے نے کیا ان کے بیے ناکائی ہو(٤) تقاش نے کہا ان کے لیے خرابی ہو(٨) تعلب کا دوسرا قول ہے: ان کے لیے شر ہو(٩) شی ک کا دوسرا قول ہے: ان کی ناک فاک آلود ہو(١٠) ابوالعالیہ نے کیا: ان کی بذھیبی ہو۔

اوعد مع مند كريا مديث من ب حصرت ابو برم ورضى الله عنه بيان كرت مين كرسول الله صلى الله عنيه وعلم في قرمايا

ورہم اور وینار اور کلی جا در اور۔ انتشین جادر کے بندے بلاک ہو گئے ان کو اگر کھٹل جائے تو وہ راضی ہوجاتے جی اور اگر

مد في وونام الن موجات إلى

تحسس صد الدينسار والدوهم والقطيفة والخميصة ان اعطى رضى وان لم يعطى لم يرض. (كي الفاري أم الديث ١٨٨٨ من الن البرأم الديث

اللہ تعالی نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا' کیونکہ وہ شیعان کی اطاعت میں عمل کرتے تھے۔ کفار کے اعمال ضاکع کرنے کی وجیہ

محدنه می فرمایا: اس کی وجہ بیہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو ٹالیٹند کیا جس کو انشدنے ٹازل کیا تو انقدنے ان کے اعمال کو تما تع کردیا۔

العنی کافروں کو ہلاک اور نامراد کرنا اور ان کے اعمال کو ضائع کرنا کہ اللہ تعالی نے جو کتا ہیں اور شریعتیں نازل کی تعین وہ ان کونا پہند کرتے تھے ان کونا پہند کرتے تھے اور برا جانے تھے کو انہوں نے اپنی وائست میں جو بھی نیک کام کے تھے مثلاً وہ لوگوں کو خیرات ویے تھے مہمان نوازی کرتے تھے اور حرم کی تغییر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان تمام کاموں کو ضائع کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان کے بھے کوئی ممل تعواد کیں کرتا۔

سابقدامتوں برعذاب کی کیفیت اور اس زبانہ کے کافروں کے عذاب کی کیفیت

محد ، اش فرمایا کیا انہوں نے زشن ش سفر نیس کیا کہ وہ دکھے سنتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا اللہ نے ان پر ہلاکت مسقط کر دی اور کا فرول کے لیے ایسی مہت مثالیس جیں O

الشف في ان ير بلاكت مسلط كردى اس كامعنى بيد ب كدالله تعالى في ان كى متاع دنيا كو بلاك كرديا ان كے اموال اولاد از واج اور ان كے اجمام جاد اور بر باد موسكے \_

اور کافروں کے سلیے ایک بہت مثالیں ہیں میٹی جس طرح الل مکہ (سیدنا) محرصلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کا کفر کر
سے ہیں اور اسلام کا الکار کر رہے ہیں ای طرح سابقہ امتوں ہیں بھی کفار سے جن پر انواع واقسام کے مقاب آئے سے
بعض پر ذائر نے آئے 'بعض پر بخت تقوقیز آئی حیاں آئی 'بعض پر آگ بری بعض پر پھر برہے اور بعض پر طوفان آیا۔ ان
سابقہ امتوں پر آسانی مذاب آئے ہے اور آپ کے زمانہ میں جو کفار سے آپ کی رحمت کے عب سے ان پر آسانی عذاب آئی
آئے گا کین زہن میں ان پر ذات اور رسوائی کا عقاب آیا انہوں نے آپ کے ساتھ جوجھیں اڑیں ان میں ان کو قبل کیا گیا
اور وہ قید کے گئے۔

محر: الشرائر مایا: اس کی وجہ بیا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دوگار ہے اور کا فروں کا کوئی مدوگارٹیں ہے O قبادہ نے کہا بیآ ہے۔ اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم احد کی کمی کمائی میں تھے اس وقت کفار نے ج

جدياروبم

بيار العرأر

كركها: بيدون بدر كدون كاجل بي عادا عرا في باورتهاراع في تيل بيا في صلى الله عليد وسلم في أربايا تم كو الله عارا مولى ے اور تمیارا کوئی موٹی نیس ہے سین اللہ کی طرف سے الن کے لیے کوئی مدومیں آئے گیا مدیث میں ہے۔ حطرت البراه عن عاذب رضي الشدعة بيان كرت جي كرجس ون ( فردة العدجي ) هارامشركين سيدسقا بله موانتي صلى القدعلية وسلم في تيراندازون كالبك للتكريثها ويا قعاادران برصطرت عبدالله بن جبيركوا ميرمقرر كرويا قعااورقر مايا قعا كرنم ال حك ے ند ہمنا خواہ تم بیردیکموکہ ہم ان بر خالب ہو صحح ہیں تب ہمی تم بہاں ہے یہ طبنا اورخواہ تم بردیکموکہ وہ (مشرکین) ہم بر عائب ہو مجے ہیں تب بھی تم اپنی جگ سے نہ بانا اور مادی مدے لیے نہ تا اجب مادا مقابلہ مواتو کارفلست کھا مجا حتی ک یں نے دیکھا کیان کی مورتیں ہیں زول کی کھانیوں میں دوز رہی تھیں اورانہوں نے اپنی چذلیوں سے اپنا کیڑ اافھایا ہوا تھا اور ان کی یازیب کابر موری تھی تو جن تیرا محازوں کورسول احتصلی الله عليدوسلم نے کھڑا کي تفاوه کئے لکے بال تیست ہے ال تغیمت است حضرت عبداللہ من جیر نے کہا تم کورمول القاملي الله عليه وسلم نے تاکيدا تصحت فرمائي تمي كرفتهيں بيال سے بنا اللي وو فيل مان اور يعيدى المول في العاركيا ال ك جرب مر مع اورسة مسلمان قل كروسة مع اورايسنيان في بادر آوازے کیا کیا تو میں (میدنا) محر (صلی اشد طبہ وطم) ہیں؟ آپ نے فرمایا اس کو جواب ندویا کار کیا: کیا قوم ہی این الدقة فر (حشرت الديكر) يس؟ آب فرايا. ال وجواب تدويا الجركها كياقوم ش خطاب كابرا (حضرت مر) بع المركب لًا يوسب كل كروسية كل اكرية عره وو توخرورجواب وبية المرحفرت عرضها تدكر سكة انهوب في كمها المداللة بك و شمن الوجوث يول يه الشرق في في ان الوكور كورى وكما ب جو تي في كن كري عيد الدهوان في بمن الل باعد جوا الي سلى الشرطيدوملم في فرمايا: اس كوجواب وومسلمانون في جها الم كي كون افرمايا فم كود التديانداور ورزب ابرمغيان بها الارا فزنی ہے اور تھارا عزی نیس ہے جی ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: اس کوجواب وؤسسلما توں نے بوجھا: اہم کہ کہیں؟ قرمایا تم كور الشريهارا مولا (مديكر) باورتهاراكوني مولى (مديكر) فيس بصايد فيان في كان أن كادن مركدن كابدب اور بنگ آیک ڈول ب متریب تم ایک مثل دیکھوے شامل نے اس کا تھم ویا تھا اور شام اس سے رفح موا ہوا ہے (مثلہ کا معنی ہے: جم کو لک کرے اس کے احداد کا شد دستا ما کس ک

( مج ابخاری آم المرید ۱۳۰۰ مناور قرالد ید ۱۳۰۰ من اور آم الدید ۱۳۹۱ مناور آم الدید ۱۹۳۱ مناور آم الدید ۱۹۳۱ مناور آم الدید ۱۹۳۱ مناور آم الدید ۱۹۳۱ مناور آم الدید ۱۹ می الدید ۱۹ می الدید ۱۹ می الدید اگر بیل ۱۹ می الدید الدیم الدیم الدید الدیم الدیم الدید الدیم ال

إِنَّ اللَّهُ يُدُرِحُ لُ الَّذِينَ المَنْوُا وَعِلْوا الصَّلِحْتِ جَدَّتِ

جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کے بے فل اللہ ان کو ایک جنتوں میں واکل



# عِنْدِكَ قَالُوْ اللَّهِ بِنَ الْوَكُو الْعِلْمُ مَا ذَا قَالَ الْفَالْ الْوَلْكَ وقاب كالله عَلَى عَلَيْ مِنْ اللَّهُ عَلَى قُلُورِي مِنْ اللَّهُ عَلَى قُلُورِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُورِي وَالنَّبِهُ وَالنَّبُ عُوا اللَّهُ عَلَى قُلُورِي وَالنَّبُ عُوا اللَّهُ عَلَى قُلُورِي وَالنَّبُ عُوا اللَّهُ عَلَى قُلُورِي وَالنَّبُ عُوا اللَّهُ عَلَى عُلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُورِي وَالنَّبُ عُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُورِي وَالنَّبُ عُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُورِي وَالنَّبُ عُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

پر اللہ نے می لگادی ہے اور اسپول نے اپنی افسال خواہموں کی ہیردی کی ہے O اور جولوگ ہواہت یا اُنہ جی الن کی جاہت

اهْتَكَوْازَادَهُمْ هُنَّى وَالْتُهُمُ تُقُونُهُمْ فَهُلَى يَنْظُرُونَ إِلَّا

کوزیادہ کروہ اور ان کوان کا تقوی مطافرہ دیا کی بوگ سرف اس کا انظار کردیے جس کران کے باس قیاست اپ تک آجائے

السَّاعَةُ أَنْ تَأْتِيمُ بَغْتَةً فَقَلْ جَاءَ الشَّرَا لَهُ كَا كَا فَي لَهُمْ إِذَا

سو بدشك اس كي نشانيال آ چكى بين بنس بيب دو (تي مت) ان كي اس آ يجي كي تو ان كوليسحت تول كرن كاموقع كهاي

جَاءَ مُهُمْ ذِكْرُهُمْ فَاعْلَمُ اللهُ لِآلِهُ إِلَّاللهُ وَاسْتَغْفِرُ لِنَانِيكَ

ميتر بوگاO كى آب جان ينج كداند كرواكن عبالت كاستى تين بادر آب ليخ باخار ظال الى مب كامول باستغار يج

ولِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّكُمُ وَمَثُولِكُمْ فَ

اور ایمان والے مردوں اور ایمان وال مورتوں کے لیے اور اندیم سب لوگوں کی آمد ورفت اور آرام کی جگہ کو خوب جات ہے ا الفتر سحائی کا ارشاد ہے جو ہوگ ایمان لاے دور انہوں نے تیک مل کیے بے شک اندائیس الی جستوں میں وافل فرمائے گا جن کے بیچے ہے دریا ہے بیٹے بین اور جس ہوگوں نے کفر کیا وہ دیا جس فاکمہ شار ہے بیں اور جا تو روئی کی طرح کہ ارب بیں اور ان کا تھکا کا آگ ہے ہے اور کتی ہی بستیں آپ کی اس سے کار کتی ہے دیا دوقوت والی تھی جس کے باشندول نے آپ کو وہاں سے نکالا توجب ہم نے ان کو ہلاک کر دیا تو ان کا کوئی مددگار تد تھا ہی تو کھی اپنے درب کی طرف ہے دلیل پر قائم جو دہ اس محتی کی طرح ہو سکتا ہے جس کے ٹرے علی کو اس کے لیے مزین کر دیا گیا ہے اور انہوں نے اپنی تفسائی خواہشوں کی بیروی کی ان ایمان

ونیا کی تعتوں سے استفادہ میں موس اور کافر کی نیت اور ممل کافرق

اس سے میکی آغوں بھی الشاقدائی نے مؤمنوں اور کافروں کی دنیا کے احوال بیان فرمائے مقے اور اس آیت بھی ان کی آخرت کے احوال بیان فرمار کافر آخرت میں دور خ میں واقع موگا دور کافر آخرت میں دور خ میں واقع موگا دور کافر آخرت میں دور خ میں واقع موگا۔ واقع موگا۔ واقع موگا۔

ٹیز اس آ ہے مل قر ماید ہے کہ کافر وٹیا کل فا کدوا تھا رہے میں اس پر بیا عمر اس ہوتا ہے آو سوک می آو د تیا کی فا کدوا تھا۔ دے بیل اس کا جواب بیرے کہ اند تعالی نے قر میا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ د تیا ہی فا کدوا تھا رہے ہیں اور جانو دول کی

جلديازوتهم

تبيآء القرآء

طرح کھارہ ہیں ہیں جس طرح جانوروں کا سی نظر کھانے سے معرف کھانے کی لذت حاصل کرنا ہیں ہونا اورائی سل بر جانا ہوتا ہے ای طرح کھارے ہیں ای طرح کا فروس کا ہی کھانے سے مقصود صرف لذت اندوزی اور افز انش سل ہے اس سے بر خلاف موس کا کھانے سے مقصود میں ہوتا ہے کہ وہ انتی توانا کی حاصل کر سے جس سے وہ انتی تھائی کی عبادت اور اطاعت کر سے نیز جس طرح جانورا ہے طعام سے حصول ہیں جائز اور تا جائز ورائع مال کر سے جس سے مواند تھائی کی عبادت اور اطاعت کر سے ای اور کا فار کی جیز وں کا فرق بیس کرنے ای طرح کا اور کھا ہے جا وہ ان چیز ول کو بھی اسے طعام اور مشروب بھی ان امور کا لئا تا بھی کرتے اس کے بر خلاف موس حلال اور پاک چیز کھا تا ہے اور ان چیز ول کو معالم ہے جس طرح رسول انتر صلی انتہ علیہ وسلم کھاتے تھے اور جس چیز ہے بھی قائدہ افوا تا ہے اس کے چیش نظر انتہ عن وہ سے کہ بھی تا کہ والی ہے جس موس وہ اور تا ہوئی ہے اور گافر دنیا کی جس چیز ہے بھی قائدہ افحا تا ہے اس کے چیش نظر انتہ عن وہ سے کھی اسے تھی اور تا ہوئی ہے اور آخرے ہوئی ہے اور کافر دنیا کی جس چیز ہے بھی قائدہ افحا تا ہے اس کے میاس سے کھی اسے تنس کی اطاعت اور و نیا ہوئی ہے مود نیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنے بھی موس اور کافر کی نیت اور ممل میں اطاعت اور و نیا ہوئی ہے مود نیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنے بھی موس اور کافر کی نیت اور ممل میں اطاعت اور و نیا ہوئی ہے مود نیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنے بھی موس اور کافر کی نیت اور ممل میں اطاعت اور و نیا ہوئی ہے مود نیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنے بھی موس اور کافر کی نیت اور ممل میں اطاعت اور و نیا ہوئی ہے مود نیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنے بھی موس اور کافر کی نیت اور ممل میں اطاعت اور و نیا ہوئی ہے مود نیا کی نعمتوں سے استفادہ کرنے بھی موس اور کافر کی نیت اور موان کی نیت اور کی اور کی نیت اور کو نیا کی نیت اور کو نیا کی نواز کی نور کی کو کی اطاع کے اور کیا کی نور کیا کی نواز کی نور کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو

مشركين كوظم وتتم يرآب وتسلى دينا

محر ۱۳۰ میں فر مایا اور کتنی بستیاں آب کی اس بستی سے زیادہ توت والی تھیں جس کے باشندوں نے آب کو وہاں سے شالا تو جب ہم نے ان کو ہلاک کردیا تو ان کا کوئی مدوگار شاقا۔

محد: اش فر ایا تھا کیا انہوں نے زشن می سنونیس کیا کہ وہ وکھ لیے کان سے پہلے لوگوں کا کیسا انہام ہوا اللہ نے ان پر ہلاکت مسلط کردی۔ ای طرح اس آیت بی بھی آپ کی آلی کے بیے فرمایا ہے کہ کافروں اور شرکوں نے اگر آپ کو آپ کے والی سے والی سے والی آپ کے والی سے والی انہوں کے رسولوں نے کافروں کے مطالم پر آپ کے والی سے والی بھیوں کو ہلاک کر دیا تھا اور اگر بے لوگ بھی آپ پر انھان نہ لاسے تو بہ ہلاک کر دیا تھا اور اگر بے لوگ بھی آپ پر انھان نہ لاسے تو بہ ہلاک کر دیا تھا اور اگر بے لوگ بھی آپ پر انھان نہ لاسے تو بہ ہلاک کے خطرہ میں ہیں۔

حضرت این عمال دینی الله حمیما بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی الشعفیہ وسلم کھ سے لکل کر عار کی طرف سے تو آپ نے کہ کہ کی طرف میں اللہ علیہ کے اس نے کھر کے اس کے کہ اس سے مجبوب شہر اور میں الشعف دیا ہی تو سب سے محبوب شہر ہے اور اگر تھے ہیں کہ میں اللہ عن اللہ کے ذریک میں ہے والے اس کی تو سب سے محبوب شہر ہے اور اگر تھے ہیں اسے والے اس میں میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں میں ہے دری کی طرف سے دلیل پر قائم ہو وہ اس میں کی طرف ہو سکتا ہے جس کے ڈے محل کو اس کے کہ سے کو اس کے کہ سے کو اس کے کہ سے کو اس کو اس کے کہ سے کو اس کی میں وی کی O

جو محض است رب کی طرف ہے دلیل پر قائم ہواس ہے مراوسید ، محصلی الشرطیہ وسلم ہیں اور دلیل ہے مراوالقد کی وی

جس کے کرے لل کوائن کے لیے موری کر دیا گیا ہے اس سے مراد ایج جمل اور دیگر کفار ہیں اور انہوں نے اپنی تفسائی خواہوں کی بیروں کے اپنی تفسائی خواہوں کی بیروں ک

لوگول کی طرح ہو بچتے ہیں جو بھیشہ آگ ہیں دہیں گے اور جن کو ایسا کھول ہوا پانی چاہیا ہوئے گا جو ان کی آئتوں کے تکڑے۔ کلڑے کر دے گان اور ان ٹس سے بعض کوگ دو ہیں جو فور سے آپ کی بات سنتے ہیں جن کہ جب وہ آپ کے پاس سے لکتے بیل تو الل علم سے بوچھتے ہیں کہ بھی انہوں نے کیا کہا تھا نیروہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی تفسانی خواہشوں کی ویروک کی ہے O(کیر۔۱۵۔۲۱) جنست میں انو اع واقسام کے مشروبات

اس سے پہنے اللہ تعالیٰ نے فر مایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور اعمالی سالی کرنے والوں کو جنت شی واقل فرمائے
گا۔اب اس جنت کی صفت بیان فرمار ہا ہے جس کا مقین ہے وصدہ فر میا ہے۔ اس جنت کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ اس
کے پانی کی اُہ منٹے فیل اس طرح فیل ہوگا اور جنت کی دوسر ک
مفت یہ بیان فرمائی کہ جنت میں دودھ کے دریا ہوں گے اور اس کے دودھ کا ڈا نقد تید پل ٹیس ہوگا جیسے و نیا کے دودھ کا ڈا نقد تید بیل ہوگر ترش ہو جاتا ہے اور جنت کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جنت کی شراب لذینہ ہوگی و نیا کی شراب کی طرح فیل بید بیل ہوگر ترش ہو جاتا ہے اور جنت کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ بنت کی شراب لذینہ ہوگی و نیا کی شراب کی طرح فیل بید کی شراب لذینہ ہوگی و نیا کی شراب کی طرح فیل بید کی جنت کی شراب لذینہ ہوگی و نیا کی شراب کی طرح فیل بید کی جنت کی جنت کی جنت کی شراب لذینہ ہوگی اور نیا کی شراب دریا ہوں گئے دریا ہوں گئے اس مسلم کے ذریات ہوں گئے دریا ہوں گئا اس مسلم کے دریا ہوں گئا اس مسلم کے شراب دیا ہوں گئا اس مسلم کی حسب ذیل اصاد بہت

سیم بن معاوید رضی القدعندایت والدرض الفرهندے روایت کرتے ہیں کہ بی سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جنت میں ایک پانی کا دریا ہے ایک شمو کا دریا ہے ایک دودہ کا دریا ہے اور ایک شراب کا دریا ہے بھراس سے اور دریا نکلتے ہیں۔

(سنن الرّفال أمّ الديد: ١٥٥١ منداع ١٥٠٥)

حضرت الوہر برورضی الشدعنہ بیان کرتے ہیں کررسول الشرصلی الشدعلیہ وسم نے فرمایا سی ان اور جیجان اور فرات اور نشل جنت کے دریاؤل میں سے ہیں۔ (می مسلم قم الدید ، ۱۹۳۹)

علامہ نو دی نے کہا ہے کہ سکان اور جی ن میدار کن کے شہروں میں ہیں اور سیبت بڑے ور یا ہیں اور نیل معرض ہے اور فرات محراق میں اوران دریاؤں کے جنت میں ہونے کا معنیٰ میرہ کران کی اصل جنت میں ہے۔ جنیت میں دخول کے بعد معتفرت کے ذکر کی تو جیہا ت

نيزال آيت شي فرمايا ب: اورال شي برتم كيل إلى اوران كرب كي منظرت ب\_

اس سے پہیر مشروبات یعنی پینے کی نعتوں کا ذکر فرمایا تھا اور اب ماکولات بینی کھانے کی چیزوں کا ذکر فرمایا اور چونکہ جنت جس کمی کو بھوک اور بیاس نیس کے گی سب جنتی تھن لذت کے لیے کھائیں سے اس لیے کھانے کی چیزوں میں روٹی اور سالن کا ذکر نیس فرمایا 'بلکہ بھیوں کا ذکر فرمایا' کیونکہ مجلوں کو بھوک ٹتم ہونے کے بعد لذت کے لیے کھانا جاتا ہے۔

اس جگد بداعتر اض ہوتا ہے کہ یہاں قر ، یہ ہے، اور ان کے رب کی مغفرت ہے حالا اکد جنت میں دخول مغفرت کے بعد ای ہوت ہے وار ان ہوت کے اس بھر ہوت میں دخول اور جنت کی تعتیں دینے کے بعد مغفرت کے ذکر کی کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آ ہے کا معتق ہے: ان کو جنت میں پہلے ان کو مغفرت ال چکی ہے۔ دومرا جواب یہ ہے کہ مغفرت نے معامد خول ہے بہلے ان کو مغفرت ال چکی ہے۔ دومرا جواب یہ ہے کہ مغفرت نے مراور فع تعلیف ہے نینی اب وہ ملقف نیس میں اور ان سے کوئی محامر نیس ہوگا سو وہ جنت کے مشروبات سے تو بیس اور جنت سے مواور جنت کے مطروبات اس کے تعلیم اور جنت سے مجاول سے باکلر ہوکر کھا ایس ان سے کھانے بینے کا بلکہ جنت کی کسی مجمولات کا حمال نیس ہوگا اس کے تعلیم اور جنت سے مجاول سے باکلر ہوکر کھا ایس ان سے کھانے بینے کا بلکہ جنت کی کسی مجمولات کا حمال نیس ہوگا اس کے

تبياز القراي

آ خرت یس کفار کاعذاب

اس کے بعد فر مایا کیا ہے(مثنین)ان لوگوں کی طرح ہو کتے ہیں جو بھیشہ آگ بھی رہیں کے اور جن کو ایس کھول ہوا پانی پایا جائے گا جوان کی آئنوں کے تکریم کردیں کردیں کا O

الی آ بت میں بہ بتا ہو ہے کہ گفار آخرت میں موسنین کے ہم حال کے نفاظے ہوں کے مؤسنین حت کے باغات امحالات اور جش و آ رام میں ہوں مے در گفار دولاغ کی آگ میں جل رہے ہوں محکم مؤسنین کے پینے کے لیے طرح طرح کے انواع واقسام کے لذیذ مشروبات ہوں کے اور گفار کے لیے ایسا کھوٹا ہوا پانی ہوگا جوان کی آخوں کے گزرے کو رے کروے گا۔ ارسول الند صلی الفتہ علیہ وسلم کے ارشا وات کو بیٹنے میں منافقین کی کیفیت

ایک قول یہ ہے کہ یہ سمانوں کے ساتھ رمول القصلی القد عید اسم کی جلی بین جائے اور رمول الشصلی القد طیہ وہم کے اور شاوات سنتے مسلمان آپ کے اور شاوات کو یادر کیج سے اور کئا۔ یاد نیس رکے تھے اور جب آپ کی جس سے افتے تو الل علم سے آپ کے ارشاوات کے متعلق موال کرتے تھے کہ آپ نے کی قربایا تھا مکر مدنے کہا اہل علم سے مراد معزے عبد اللہ بن عمر الد معزے عبد اللہ بن میں رہنی اللہ فلم سے بول جن سے موال کیا جاتا تھا ایک مردوں سے کہ اہل علم سے بول جن سے مراد معز سے مراو معز سے مراو معز سے مراو معز سے سے کہ اہل سے مراو معظر سے مراو معظر سے سے کہ اہل سے مراو معظر سے

تيبار اللغرآن

الوالدرداء دہنی القدعت بی اور این زیدے کہا اس سے مراد عام سی بہ بیل اور دویہ کہتے تھے کہ ایمی آپ نے کیا آخر دیا ہے کہ استہزاء کہتے تھے لیاں اور این زیدے کہا گئے ہے۔ استہزاء کہتے تھے اور ان کی دوشمیس تھیں ایک وولوگ تھے بیوآ پ کے ارشادات کو بھتے تھے اور ان پر قبل کرتے تھے ہے مسلمان استہداد در سے دویتھ جو آپ کے ارشادات کو بھتے ہی ہے ہے اور ان پر قبل کرتے ہاں سے ان بھی اٹھتے اور در سرے دویتھ جو آپ کے ارشاد ت کو فقات اور ہے تو بھی ہے ہنتے تھے اور ان پر قبل کرتے ان سے ان بھی اٹھتے تھے اور ان پر قبل کرتے ان سے ان بھی اٹھتے اور ہے اور ان بھی کرتے ان سے ان بھی اٹھتے ہے اور سے در انگین تھے۔

الشائقاتی نے فرمالی ہوہ لوگ ہیں جن کے دفوں پر انتہانے مہر نگادی ہے۔ بینی پیاڈے ایمان قبی لا کی گئ الرفر مایا ان لوگوں نے ( کفریش ) بی خواہمتوں کی جروی کی ہے۔

القد تع لی کا ارشاد ہے اور جولوگ بدایت یافتہ ہیں ان کی جائے کو زیادہ ان کو ان کا تقوی مطافہ یادیاں پر لوگ مرف اس کا خطار کر رہے ہیں کدان کے پائی قیامت اچا تک آجائے سو بے شک اس کی نشانیاں آجی ہیں ہیں جب وہ ﴿قیامت )ان کے پائی آچکے گی قران کو تھوت تول کرنے کا موقع کہیں میسر ہوگاں ہیں آپ یادر کھے کہاننہ کے سواکوئی عمودت کا مستی نہیں ہے اور آپ اپنے با طاہر ضلاف اولی سب کاموں پر استعقاد کیجئے اور ایمان واسلے مردوں اور ایمان وائی مورقول کے لیے اور اندیم سب لوگوں کی آمدور قت اور آمام کی چکہ کو حوب جاتا ہے O( اور ساور)

مادی مرایت اور تقوی کےمصد ق کے متعلق متعدوا قاویل

اور جولوگ برایت یافتہ بیں ان کی ہواہت کوریا وہ کردیا اس شر ہراہت وسینے والے کے تفعق حسب ذیل اقوال ہیں۔
(۱) الشاقعاتی سے ان بی زیاد وہدایت کو پیدا کردیا (۲) التداقعاتی نے ان کے لیے جو ہدایت پیدا کی تھی نجی سلی التدعلیہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوٹ کی سامت نے ان کی ہدایت کو مسلم الشاعلیہ مسلم کے آن کریم کی تلاوٹ کی سامت نے ان کی ہدایت کو مسلم کو بیات کو مسلم کی انداز کردیا (۲) منافقین کے افرائس کرنے اور مسلمانوں کا نذاتی از اندائے سندان کی ہدایت پر گرفت اور مسلم والی میں میں انداز است ان کی ہدایت پر گرفت اور مسلم والی میں میں میں کے دارے اور مسلم کی ہدایت کے دارے دیا وہ ہوگئی۔

ان كى جربدايت زياده بوكى اس كمسداق بن حب ذيل اقوال بن.

(۱) ان کاظم دین زیادہ ہو گیا(۲) یہ نی صلی القد طبید علم کے ارشادات توجہ اور فور سے سی کر علم صاصل کرتے اور علم کے تقاضوں پر کس کر بے (۱۹) ان کی دسن اسلام پر بھیرت اور سیدنا فیر صلی القد علیہ وسلم کی نبوت کی تقد میں ریادہ ہوگئی (۳) ان کا ایٹے ایمان پر شرح صدر زیادہ ہوگیا۔

تبيان المأر

نٹانیاں آ بھی ہیں ہیں جبده (قیامت)ان کے پاس آ بھے گی قوان کو تعید قبول کرنے کا سوقع کہاں میسر مو کا O

خی کے اور حسن احری نے اس آیت کی تغییر علی کی افر کتاب نے اپنی کتابیوں علی پڑھا تھا کے سیدنا قرصلی الشاطید و الم آخر الانجیاء این آپ آپ کو دنیا علی مبدوث فر مانا قیامت کی علامتوں اور اس کی فٹانیوں علی سے ہے تعدید ہے گئی ہے حضرت انس رضی القد عد نے فر مانا نجی ملی القد منید و مل نے اپنی دوالگیوں کی طرف اشار دکر کے فر مایا جھے اور قیامت کو الی طرح (ساتھ ساتھ) بھیا کیا ہے۔ (مج الااری رقم الدید عدم 100 مج سلم رقم الدید عدم 100 سن الزندی رقم الدید میں 100 سن الزندی رقم الدید میں 100 میں اور الدید الزیب بھی 100 میں 1

قامت كى نشانوں يل حسب ذيل اموركو يون كيا حمي ہے:

(۱) ہا تہ ہوں ہے بالکوں کا پیدا ہوہ (۲) عظمین عظم بدل فخر امادر بکر ہوں کے چرائے والوں کا ہوئی ہوئی موارش بنانا اور بادشاہ میں جائا۔ ( مج ابخاری آم الدید و کا مح مسلم آم الدید و)

(۳) علم کا الله جانا (۳) جمل کا زیاده بون (۵) زار کر شد بون (۲) شراب کا زیاده پیاجان (۵) مردون کا کم بون اور اوران کا زیاده بونا کی کسایک مرد کا بیاس اوران ای کفالت کرنار کی انداری قراد بد ۱۰۰ می مورق الدرد ۲۰۵۰ م

(A) كالل كومنصي و إجال ( مح كارى ( آوالى عد 64)

(١) كار سومال كي ديد عدد كرة كرقول دكرة در كراور رقم الديد مدي

(10) مرزعين تجاذ سا أكسكا الله - ( كا فلارك رأ المدعد ١١٨ كا كا سمر أو المديد ١٩٠٢)

ا) مالی نفیمت کوذاتی دولت بنالین (۱۱) امانت کو مالی نفیمت بنالین (۱۲) از کو تا کو جربات کست (۳) او ین کے لیے علم ماصل شکنا (۱۵) مردکا اپنی بیوی کی اطاعت کرنا اور اپنی مال کی عافر مائی کرنا (۱۱) دوست کو قریب کرنا اور است باب کودود کرنا (۱۲) کسما جدیش شود مجایا (۱۸) مب سے برکار گفت کو قبیلہ کا سرداد بنانا (۱۱) کسی شخص کے شرح نہیں کے لیے اس کی عزیت کرنا (۲۰) گانے والیوں اور آلات سویس کا تولوں کا ترین میں دھنے کا مشکل کے بونے کا اور آسان سے پائر (۲۲) شرابوں کا بیا جانا (۲۴) مرخ آ ترجیوں کا تولوں کا ترین میں دھنے کا مشکل کے بونے کا اور آسان سے پائر برسنے کا تطویر سائری ترکیا کر آباد کے ایک اور آسان سے بائر

( ٣٣ ) المام ميدل كالخيور اور ان كاونيا شل عدل قائم كري

(سنن الدواؤدر قبالد بدور المستان ترقدي رقم الديد علامتن الديد الد

بيباء اللقرأن

جَدُوفوب جانات ٥

آب مبلك ب الله تعالى كى توحيد كه عالم عقد يمر كيور إفر مايا: جان ليجيح؟

اس آیت کے شروع شن فرویا ہے۔ ''فاعلم الله لا الله الا الله ''الین آپ علم بقین کے ماتھ حال لیے 'اس آیت برید اعمر اض ہوتا ہے کہ آپ کوتو پہلے ی عم تھ کہ اللہ کے موا کوئی عمارت کاستحق نہیں ہے گار کیوں فر ، یا کر آپ جان کھنے کہ اللہ كرمواكوكي عمادت كاستحق نيل ب أن اعتراض كحسب ول جوابات من

(1) آب كوجولوجيد كاعلم ماصل بواب يانكرو سندلال عاصل نيس بواليائم آب كوافد تعالى في براوراست الهام اور

(٢) ينظرواستدلال ع حاصل شده تلى علم نيس بي بلك الله تعالى كاعطا كروه عم يقين ي.

(٣) يقين كي تين تسمين بي جلم القيل اين اليقين احل القين جوالم خرصا دق عدمامل مود والم التقين سادر جوالم مشايره ے اور دیکو کر عاصل ہووہ میں الیقین ہے اور جوالم تجریہ ہے حاصل ہووہ تن ایقین ہے مملے آپ کو وی کے ڈر اور تو حید كاعم اللين مامل موا چرجب شب معرائ آب نے الله تعالى كود كيدايا اور اس كى وحيد كامت ايد اكر ايا تو يحرب يكو لوحيد كاجين اليقين حاصل بوكيا اسواس آيت يس مكم أيقيس عصين ألقيس كيترتي كياهرف شاروب يعني ببلية بياكو الثد تق لي كي تو حيد برملم اليكين. تقااوداب مين اليقين كيرساتيدانند تعاني كي تو حيد كومان <u>يحت</u>

(°) اس آیت شراعلم سے مراد و کرہے بعنی یا در کرنا ماما در کھنا ایس آ ب کونو حید کا علم نوے گر اس کر بھیشہ یا در کھئے۔

(٥) علم عدداد، وكركم العني أب الكاذكر يجيد كرمرف الدت في عادت كالمتى بيد

علم كى فعنيلت اورعلم كأعمل يرمقدم جويا

اس آ سے عصام کی نصیلت کا میان ہے کیونکہ بیلیام کا ذکر کی ہےاور اس کے بعد استغفار کرنے کا ذکر فرمایا ہے لینی اط الل يرمقدم ب يبلي بان يج كرمرف الله الله واحت كاستى ب كاراس كى عبادت يج كونك الله تعالى باستفهاركن می الشقیلی کی مراوت بے۔ای افرح دیکرآ بات ش می ہے،

إعْلَمُوْ آنَكُمُ الْمُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَوْ وَلِينَا \$ وَا

جان او كدونياك زندكي ومحص كميل تما شابيداووريت ب تَعَاصُرِينَكُمُ (الديدم) ادرایک درس بر فرکزناسید

اس کے بعد قرمال

سَايِعُوْزَال مَغْفِرُ } مِنْ تَايِكُهُ رَجَعُةٍ عَرْهُهَا كَمَرُون السَّمُلُودُ الْأَرْضِي (الحيام)

لو دور اسے رہ کی مظرت کی طرف اور اس جمعہ کی طرف جس کی پیمائی (دسعت) آسون دورز بین کی بیمائی کی شل

اس آے جم پہلے وال کی ب شاق اور تا یا تعد مری سے علم کا ذکر فر مایا ، گھراس علم سے تفاضے بر عمل کا ذکر قر مایا کدا ہے رب كى مخرت اور جنت كوطلب كروية يزفر مارا

حان لوکہتم جو پچوبجی مال فنیمت حاصل کروایں میں ہے یا محال حصرتو الشاور اس کے رسول کا ہے اور قرابت وارول کا اور يتيمول اورمنكينول اورمسافرول كار وَاعْلَمُوْاَ الْمُمَاهِينَهُ لَوْ مِنْ ثَانَى إِ وَأَلَّ لِلَّهِ عُمَّسَة وَلِلزَّمُولِ وَلِنِي الْقُرْنِي وَالْيَصْلِي وَالْمَسْكِينَ وَالْمِن السِّيلُ (الانال: ١٠)

عبيان الفرآن

1.4+ 17 ---- 19 192*8* اس سے بین بھی چیلے ملم کا ذکر فرمایا ہے اس کے بعد عمل کا ذکر فرمایا ہے ایعی ماں نشیست میں سے یا نجواں حصہ بیت المال کے لیے روانہ کرنے کا نیز قربار وَاعْلُمُوالَانِ اللَّهُ يَعْلُوهُمْ إِنَّ النَّفُ سِكُونَ مَنْدُولُهُ اور مان لو کہ اللہ کوتمہارے دل کی باتوں کا بھی علم ہے سوتم ال عالم المرور (170 a 21)

پہلے میتھم دیا کہ بیبیجان او کہ التد تعالیٰ کو داوں کی یا توں کا بھی تھم ہے چھراس کے متلاہ کے مطابق عمل کرنے کا تھم دیا کہ القدنتياني ہے ہروقت لاریے رہا کرو۔

واستغفر لذنبك" مرآب كي عصمت كي بناء مراشكال

ال. آيت المرازع بين و السعاهو المديك و للمؤمنين و المؤمنات

اعلی معرمت ایام احدوضا قدس سرهٔ نے اپی ایک کتاب عثر اس؟ بیت کا تر جر اس المرح کیا ہے۔

مغفرت و تک اینے گناہوں کی اور سب مسلمان م رول اور تورتوں کے لیے۔

(اهسن الوعاش من ٢ والمطبوعة صاء الدين يبلي كيشنزا كحاد إدر كراحي)

اس آیت مرد اعتراض ہوتا ہے کداس آیت میں آپ کی طرف گناہ کی نسبت کی ہے عالا تکر تمام انہیا وہلیم السلام مصور میں خصوصاً بہار کے بی سیدنا محمل الله علیہ وسلم او خطاء اجتہادی ہے بھی معصوم میں چرآ ب کی طرف محناہ کی نبیت کرنے کا کیا

من ہے؟ ملاء كرام نے اس آيت كي حسب ذيل توجيهات كي جي اشکال ندکور کا جواب علامہ قرطبی مالکی کی طرف سے

علامه ابوعبد الذمحه بن احمر ما کلی قرطبی متو فی ۲۲۸ ه کفیته بس

ال آيت ڪورجواب يو شڪ إل:

(1) - اگر (بالفرض) آب ہے گناہ صاور ہو جائے تو آب القد تعالٰی ہے استغفار کریں۔

(۲) آب الله تعالى سے استغفاد کرتے رہیں تا کہ النہ تعالیٰ آب کو گمنا جوں ہے ہوئے رکھے۔

ایک قول سے کہ چونکہ اس ہے چکی آجوں میں آپ کے لیے کا فرزن اور مؤمنوں کا حال بیان کیا گیا تھا اس لیے آپ کو عم دیا گیا کہ آب ایمان برنا بت قدم رہیں لین آب آ جا حیداوراستغفار یا جے رہیں اوران کا موں سے احر او کر ہی جن کے ارتاب براستغفار كرف كاخرورت يزل عد

اورا کیا آول سے کہائ آ ہے میں برطاہر آ پ کو خطاب ہے اور مراد آ پ کی امت ہے اور اس آول کی وجہ ان ان ح واجب ہے کہ وہ تمام سلمانوں کے لیے استغفار کرے۔

ايك قول سيد كركفاداور منافقين كركفر سي آب كاسيد عك مونا قانوبية يت نازل مولى. يعن آب كوجوع باسكو القد تعالی کے مواکوئی ور دلیس کرسکتا موہ بالقد کے موا اور کسی کے ساتھ اسے ول کا تعلق نہ رحیس۔

ا كي تول يد ب كدائرة يت عل تعليم احت ك ليه آب كواستنفار كاعكم ديد كيا ب اكرة ب كي احت آب كي افتداء

نیز اس آیت ٹی فر مایا: اورا بیان والے مردول اورا بیان و لی فورتوں کے لیے استثنار کھتے ۔ اس كامعتى بران كوكنا مول كے ليے استعفار كينے اس آيت ش آب كوشفا عت كرنے كا تكم ديا كيا ہے۔

الدبازوام تسار القرآر الم مسلم ف دوایت کی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مرجس مخزوی بیان کرتے ہیں کہ ش نی سلی اللہ طبیہ وہنم کی خدمت ش کی اور آ ب کے عدام سے کھایا گار شی نے کہا ایار ہول اللہ! اللہ آ ب کی متفرت کرے جبرے شاکرہ نے کہا کیا نی سلی اللہ علیہ وہم نے تمہارے لیے استعقاد کیا؟ ش نے کہا ہال! چربے آ ہے ج کی۔ ''وانست عفو الملب ک وللمواحد والمعز منات '' پجر علی وائٹل مڑا آتو یم نے آ ب کے دوکٹر حول کے درمیان عمر تورت ویٹھی اس پر مسول کی طرح الل تحق تھے۔

( مي مسلم قم الديد: ١٣٣١) ( الجائزة ال ١٥٥ الرآن ١٢٦ (١٢٥ ما ١٤٠ الرافكر بروت ١٨٥٥)

### اشکال ندکورکا جواب امام رازی شاقعی کی طرف ہے

المام فخر الدين محد من عردازي شافعي حوتي ١٠١ م لكين إلى الني تب كرصب و بل جوابات إلى ا

- (۱) ال آیت می خطاب آپ کے ساتھ ہے اور مراد مؤسمین ہی اور یہ جاب الید ہے کو کل مؤسمین اور مؤسمات کا الگ ے ذکر کیا گیا ہے اور بعش لوگوں نے کہا ہے کہ السلاب کسے مراد ہے آپ اپنے الل بیت کے لیے استغفار کیجے اور عام مؤسمین اور مؤسمات کے لیے استغفار کیج جوآپ کے الل بیت سے نبیل ہیں۔
- (٣) اس آیت یس نی ملی الدعظیه وسلم کوبی استنقاد کا تھم دینا مراد ہے اور ذئب سے مراوتر کب افغال (خلاف اولی ) ہے جو آپ کے مرتب کے باندی کے اعتبار سے ذئب ہے اور ذئب کی حقیقت سے آپ برل میں اور بہت دور ہیں۔
- (٣) ال كا بهترين جواب يه ب كداس مراديب كداب فيك على كرف اورير على ب اجتناب كي توفق طلب كري اورين كالمتن من وفق طلب كري اوراس كي توجيد يه ب يدره وال
- اور جومصوم اوتا ہے اس کی فری خواہشوں مر بردہ ڈال دیا جاتا ہے اور اب منفرت طلب کرنے کا معنی ہے ہے کرتو ہمیں افر شرمندہ ندکن ادار بیمر تبدیکی صعمت سے حاصل ہوتا ہے ہیں دو فض کناوئیل کرتا جس طرح نی سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اوجہ حاصل ہے اور کی گناوہ ویتے کے بعد اس پر مففرت کا بردہ ڈال دیا جاتا ہے جس طرح مؤمنین اور مؤمنات کو یہ دوجہ حاصل ہے۔ خلاصہ بیت کہ تقدیم سے میں اور دوام کو دود حاصل ہے۔ خلاصہ بیت کہ تقدیم سے میں اور دوام کو
- طلب کیجے اور اولسلسد و مدیدن والسؤ عدات "کامفنی ہے کہ آپ موکن مردوں اور موکن اور آن کے لیے اللہ سے مقترت طلب کیجے۔ (کیرکیری ۱۹۰۵ اورا حیار الترائیزی اور کی وروٹ ۱۳۱۵ء)

## اشكال يركوركا جواب علامة اوى دفى كالمرف ي

علىمدسيد محودة اوى منفي حونى - عاد ف اس الثال كرحب والى جوابات كلي يي.

- (۱) اس آیت میں استغفار کا حقیقی معتلی مراد نیس بے بلک اس سے مراد ہے تواضع انکسار اور تقصیم کا احتراف ( ایسنی بند بے میں بید طاقت کیس کہ اللہ کی نعتوں کا کملاہ شکر اوا کر سکے سواس تقصیر کا احتراف مراد ہے ) اور بید معالی استغفار کرنے کو الازم سر

( مي مسلم رقم الله يد ٢٠ علاستن الوداؤدر قم الله يد ١٥١٥)

اور المام اليوا الأواكا المام تريني المام تساقى اور المام الن ماجد في روايت كياب كدهم تسارت الن محرر مني التدخيمات فريايا جم شار

کرتے تنے کہ رسول الندصلی اللہ علیہ وملم ایک مجلس میں سوم وقیہ ہے دھا بکرتے تھے۔ اے پیرے دب ایری سففرت فر ا اور میری توبے قول فرما ' بے فک تو بہت توبے تول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔

(ستن ايودا كارقم الحديث ١٩١٦ استن ترقدي رقم الحديث ١٩٣٣ سنن لنك بلجدرتم الحديث ١٩٨١٣)

(٣) اور نی صلی القد عدید و سم کے بلند مرتبہ کے القبار سے ذنب ہے مراد ہے ترک اولی اور یہ بوسک ہے کہ آیک کام آیک مخض

کے القبار ہے شکل ہواور دوسر ہے القبار ہے گناہ ہو جیسا کہ کہا گیا ہے کہ 'حسنات الاہو او سینات المعفر ہیں ''
اور یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جمادے نی صلی القد علیہ وسلم کے لیے ہر لخطہ پہلے مقام سے زیادہ بلند مقام ہوتا ہے ( جے
اجتباد کی خطاع ہمیں تواب ملک ہے اورا فیا وعلیہ السلام آس کو ذنب قرار دے کر اس پر استفقار کرتے ہیں مثلاً حضرت ہ وم کا بھر ممنوں ہے گئی خوابار نے پر اس کو ذنب قرار دے کر استفقار کرتا )۔

(۳) ''و لسلہ حدو صین و المعود حنات '' میں حرف جرکے اعادہ میں یہ اشارہ ہے کہ نی مسی القدعلیہ وسلم کے ڈنب سے مراد ہے
ترک اولی اور عام مؤمنوں کے ذنوب ہے مراد معاصی صغیرہ اور کیورہ یکی دوئوں ذنوب میں تفایز ہیں ' حرف جرکے

اعاددے ای کوظا ہرکیا ہے۔ (روح العال جر۲۷ س ۱۸ دار انتزیرت ۱۹۸۷ء) ا شکال خدکور کا جواب اعلی حصرت امام احمد رضا فاصل پر بلوی کی جانب ہے

المل حفرت المم احررضا فاعل يريلى متونى وبها الدكفة بي

(٨) استدمال ينى دمدواريكاكام ب أربيع اربيع ماكراول ععدوير موسكاب

ے عاشد با کین محتق دال

شرطتما في استدال لفط جراحان بي علم كا تا عده مسلم بي الطاجسان الإستدال الاستدلال "سورة مؤس وسورة عصلى الشرق الله الدول المستدلال "سورة مؤس وسورة عصلى الشرق الله عليه وسم كي أيات كرير تعلى بي ويل تعلى بي مقال بي مقال بي مقال بي مقال على المشتول المؤسسة في المرتبين كي وير تضييع كام تين المقرق الناب الكاستة في المؤسسة في المرتبين كلام تين المؤسسة في ال

تنبأر المرأر

جن كريح إلى موااون كوموامشكل ي بادشاہ جبار جلیل القدد ایک بنگی کوار کی جو بات ان نے گاج برتاؤ گوارا کرے گا برگز شریول سے بہند ترک ماہ شہر ہوں ٹیں بازاد ہوں سے معاصداً سان ہوگا اور خاص لوگول سے بخت اور خاصوں بھی دربار ہوں اور دربار ہول بھی وز راہ ہر ا يك ير بادومر سديد فاكد بناس ليدوادوبوا "حسنات الابواد صينات المعقريين " نيكول كرج زيك كام بي مقريول کے تن میں گناہ ایں وہاں ترک اوٹی کو بھی گناہ ہے تعبیر کیا جاتا ہے حالانکہ ترک اوٹی بڑکڑ گناہ قیمں \_(۱۳) آرہے عارے جن ك باب دادائے بحى بھى عربى كا نام ندستا أكر ندجائے تو برادتى طالب علم جانا ہے كراضات كے ليے ادا في طابت بس ب بلك بدعام طور ير قارئ اردة بعدى سب زبالول على دائج بيا مكان كوجس طرح اوس كه مالك كي طرف تبعث كري ح ہوں تل کر سدداد کی طرف۔ اور ای جو عاریة الے کراس رہا ہے اوس کے اس ملتے آئے گا کہا کی کے گا کرہم فلانے کے گر مے تے بلک پائٹ کرنے وائے جن مجنوں کو ناب رہ بور، آیک دوس سے سے مج مجمع گا: تہاما کمیت کے جریب ہوا بھال تہ ملک ندا جاروند عاریت اورا ضافت موجود کوں بی بیٹے کے گھرے جو چڑ آئے گی اب سے کر سکتے ہیں کہ آ ہے کے ہاں ہے معطا موا تحاقو" ذنبك " عصراوالل بيت كرام كى افرشين بي اوراوى ك بعد وللمزمنين والمزمنات ے لینی شفاحت قربائے ایس بیت کرام اور سب مسلمان مروون مورتوں کے لیے اب آ ریے اس جنون کا مجی علاج ہوگیا ك يودون كا ذكراتو بعد كوموجود بالعيم بعد تخصيص كي مثال فود قرآن عليم من بين ويت اغون في حدولان كالمن حقاق بَيْتِي مُوْعِنًا وَلِلْمُوعِنِينَ وَالْمُوْعِلْتِ " (فرج ١٠٠) اسمر سوب! يُحي بنش وساور مرسد مال إب كواورجوم رساكم جس اليان كرساته واورسب مسلمان مردول اورمسلمان مورول كور ( ولا والمرب جهر ١٩٥٠ مده واداعلهم المجرية كري ) ابل حفرت امام احدرضا کی مبارت چونکد مشکل اور قیر مانوس ہے اس لیے ہم حور ذیل میں ان کے جواہات کی تسہیل

تبيار الغرار

اور سیح کررے ہیں

(۱) اس آیت سے تھلی طور پر پر معلی تمثل ہوتا کران میں رسول الدصلی انته علیہ وسم کو اپنے ذخب سے استنفار کرنے کا تھم دیا ہے تی کہ بیا عمر اش ہوکہ آپ تو معصوم میں چھر آپ کو گناہ سے استنفار کا تھم کس لیے ویا ہے؟ یہ خطاب ہر ننے والے کے لیے ہے اور اس کا معتی ہے اے نئے والے! پنے اور اپنے سب مسلمان بی بول کے گناہ کی معافی ما تھے۔

(۲) بلکسائی آیت شی اس پر واضح قرید ہے کہ اس خطاب سے رسول القد ملی الدعلیہ وسلم مراد نہیں جی کیونکہ اس جی قربال ہے: جان نے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا ستی نہیں ہے اور اپنے اور اپنے مسلمان مردوں اور مسلم ن حورتوں کی معالی جاہد میں مطوم ہوا کہ بیر خطاب اس فض سے ہے جو ابھی یہی نہیں جانیا کہ الا المیہ ۱۲ السلم ۱۲ کا معنی کیا ہے لہٰڈواس آیت عمل رسول القد ملی و القد علیہ و منم سے خطاب نہیں ہو مکیا۔

(۳) سورة المؤمن اورسورة مجر دونول على امر كاميف بادرامران وبادران وقوع كومتازم بين توخلاصه يا كراگر والفرض آب سے ذنب واقع بوتو آب استاذن فرب إستغفار كرين اور آپ سے ذنب واقع بوتين مكل كونك آپ مصهم بيل د

(٣) ذنب معسیت کو کہتے ہیں اور پیضراری لیس کر معسیت تصد اور اور ہوا جو لے ہے بھی معسیت سرز وہو جاتی ہے اچیے معرت و مرد کا فرمانی کو کہتے ہیں۔ معرت و مرطید السلام نے بھولے سے جرمنوع سے کھالیا تھا اور اس کو زنی نیس کہتے از تب قصد کا فرمانی کو کہتے ہیں۔

(۵) جس كا مرتبدند إده وجوما سها ال يركرفت بحل مخت جوتى بيا نيكول كى نيكيال بحى مقر جن كرزد يك كناه كريم جل جوتى جل مقر بيك كرد و يك زك اولى كو بحى كناه بي تعبير كياج ما بيا حال تكدر كراه في كناه فيس جوتا .

(۲) "دبیک" ہے سراد بل بیت کی ففرشی میں اور آیت کا معنی اس طرح ہے۔ اپنے اہل بیت کرام اور سے مسلمان سردول اور قورتوں کے لیے شفاعت قربائے۔

تارے از دیک ان جوابات می دائ جواب ہے کہ زئب سے مراد بافا ہر رک ادنی یا طلاف ادلی ہے کو کہ بیجواب قرآن جیدری طاہر آ یا جا اورا مادیت کے مطابق ہے تصوب اس مدیث کے جس کا ہم نے الاحقاف او کی تغییر میں ذکر کیا

ويفول الدين من المنو الوكر مرات سورة والدارة والمنوال التولت سورة والدارة والمنوات سورة المنوات المنورة والمنوات المنورة والمنورة والمنور

جانى بادرال يك جهد كاذكركيا جاتا بي قر (اسدرون كرم!) تب يكس كي تن توكيل كيداول على جارى ساق وو آب كي الرف

يَنْظُرُ وْنَ إِلَيْكَ نَظُرُ الْمُغْرِينَ عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ فَأُولَى لَمُمْ الْمُوتِ فَأُولَى لَمُمْ

س طرح ویکسیں سے جس طرح وہ محض ویک ہے جس کے ول پر موت کی علی طاری ہو یک ان کی بادا کت بہت ترب ہے 0

تبياء المرآر

جلديازوجم تبياء المرأر

١

الله تعالى كاارشاد ہے اوراعان والے كہتے يں كر (جود كمتعلق) كوئى سورت كون بيس نازل كى كئى سو جب كوئى والمتح سورت نازل كردى جائى ہاوراس ميں جباد كا ذكر كيا جاتا ہے تو (الدرسول كرم!) آپ ديكسيں كے جن لوگوں كے دلوں ميں يتارى ہے تو وہ آپ كى طرف اس طرح ديكسيں كے جس طرح وہ فض ديكتا ہے جس كے دل پر موت كی فش طارى ہوئيں ان كى بلاكت عبت قريب ہے 10 اللہ كى اطاعت كرنا اور نيك بات كہنا (زيادہ بہتر ہے) الى جب جاد كا تصفى تكم آكيا تو اگر وہ اللہ كے ساتھ ہے رہے تو ان كے تى ميں زيادہ بہتر في 10 الحر باساء)

قال اور جہاد کی فرمنیت ہے مسلمانوں کا خوش ہونا اور منافقوں کا ناخوش ہونا

اس سے مہلی آبات بیل مؤمنوں اور کا فرول اور منافقوں کے مفتقدات اور نظریات کو بیان فریلیا تھا اور ان آجوں ہیں مؤمنوں اور منافقوں کے امحال سے متعلق کیفیات کو بیان فریلیا ہے۔

جوم و منظم المحاب اخلاص ہیں وہ وقی کے شوق میں اور جہاد اور اس کے قواب کی ترص میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی سورت کے دل گئی کا اس کا خواہ میں اور جہاد کا اس کا خواہ میں اور جہاد کا تھم دیا جائے کے دل گئی کا اور جہاد کا تھم دیا جائے اور جب کوئی سورت کا خراف کا اور جب کوئی سورت کا خراف کا اور جب کوئی سورت کا خراف کی آئے۔ منسوخ دیو جاتا تو اے دسول کوم آئے ہو کہ اور جس کی کوئی آئے۔ منسوخ دیو کی تاری ہے وہ آئے کی طرف اس کا اور جہاد کا تھم منادیا کی موادر اس تھم کے صدمہ سے اس پر بے ہوئی طاری ہو جائے موادر اس تھم کے صدمہ سے اس پر بے ہوئی طاری ہو جائے موادر اس تھم کے صدمہ سے اس پر بے ہوئی طاری ہو جائے موانی کی طرف اس بے۔

ال كا دومرى تغيريب كراس آيت كا آخرى صددومرى آيت كي ابتدائي صد كما تعام يوط بالتن ايد وكون

كے ليے زياد وال أن يدفق كريات تعالى كے مم كو مان ليت اوراس كى اطاعت كرتے اور نيك اوراجى بات كہتے۔

اور مکاتشیر کے مطابق محر ۱۲۰۰ محر ۱۲۰۰ سے متعمل اور انگ ہے مین انتدی اطاعت کرنا اور نیک اور ایک یات کہنا زیادہ

-X

یں جب کوارے خلاف قال کوفرش یا واجب کر دیا گیا تو اس وقت اگر بیلوگ اللہ کے اس عم اور جہاد کے فرض ہونے کی تقدد ان کرمے تو زیادہ مجم تھا۔

الشد تعالی کاارشاد ہے بتم سے بیادید نین ہے کہ اگرتم کوزین میں حکومت ال جائے تو تم زیمن میں فساد کرو کے اور رشتے تو ز ڈالو کے 0 بیروہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی تو ان کو ہمراہنا ویا اور ان کی آئھوں کو اندھا کر دیا 0 تو کیا بیلوگ قرآن میں تد برنیس کرتے یا ان کے ولوں پر تھل مجھے ہوئے ہیں 00 حرس ۱۲۰۰

جہادے روگروانی برمنافقوں کے عذر کا روکرنا

عبياء العرآء

کے زبین میں نساوی کرو کے اور دشتوں کو منتقع کرد کے اللہ سے تھم ہے جہاد کرنے کو قوتم زبین میں نساوی بیان کہتے ہواور اپنی خواہش سے زبین میں نساوی بیلائے رہو کے اور کیاتم زبان جا بلیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ ور گورٹیس کرتے رہے تھے کی تمہارہ یہ نسل زمین میں نساوکر تا اور دشتوں کو منتقع کرنا کیس تھا۔ جمہ میں معرور دوں میں اور میں کا سنگر کی تھا۔

محر:۲۲ ش"ان تولينم" كي ووتغيرين

الى آيت شل فرمايا يه: "أن توليتم "أس كي تغيير من ودقول ين:

(1) بیانقظ دلایت سے ماخوذ ہے جس کامعنی ہے حکومت بین اگرتم دلایت اور حکومت کو حاصل کر لو اور او گوں پر جمہیں افتذ او حاصل ہو جائے تو تم زیمن جس ف د بھیلاؤ کے اور رشتوں کو مقطع کرو کے۔

(۲) سیافتظ السولی " سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے۔ امراش کرنا اور دگر دانی کرنا کینی تم کفار کے معاف آل اور جہاد ہے اعراض کر رہے اداور یہ کہتے ہوکہ جباد کی دید سے ذعن شری آساد اوگا اور دشتوں کا منتقطع کیا جائے گا' کیونکہ کفار ادارے

رشة داريل عالا ظه جب تم كواقد ارال جائ كاتو تم بحي يكى يكدك عيد

امر ایکا اور امر ایکا نواز موتش کی جہاد کی ای اور سے مخالف میں متی کہ امر ایکا نواز مسلم مکوشیں نصاب سے جہاد کے متعلق آن جو ان کو لکائل دی ہیں ۔ وہ کتے ہیں کہ جہاد کی وہ سے انسانی خون بہایا جاتا ہے اس لیے یا کتان میں جہاد کی تقیموں ہر یا بندی لکاد کی گئے ہو ادر مسلمان افغانستان اور محراق میں امر ایکا اور اس کا دروائی کر رہے ہیں اس کو دہشت کردی گا تا م دیتے ہیں ہای طرح مسلمان افغانستان اور محراق میں امر ایکا اور اس کا دروائی کر رہ ہیں کہ کا تا م دیتے ہیں ہی طرح مسلمان افغانستان اور محراق میں امر ایکا اور اس کے افغانستان اور محراق میں امر ایکا اور اس کے افغانستان کی بے تصور آباد ہوں پر ہزاروں ٹن وزنی ہم ہرساے اور متعدد مکول کے اشر آک سے افغانستان پر جملہ کر کے فاصبات افغانستان کی بے تھوں آباد ہوں کے مراق اور گئی ہم ہرساے اور متعدد مکول کے امرائی کی مراق ہم کے مراق کی اور مراق کی مرح ہیں ہم کر اور کر تھی ہم کر اور کر ہور کی محکول کے ماقع ل کر افغانستان کی بہت کر اور کر تھا ہم ہور ہم کہ ہم ہورائی موجلک ہم ہرسا ہے اور گئوات کا موجہ ش افغانستان کی جمل کر اور کر کر اور کر کر کر کر اور کر گئی تیا ہور کر گئی تیا ہورائی کو اور ذاور ہم کر کے ان پر خون خوار کر ایک ہم ہورائی کی گردن ہیں پر خوال کر ان کو زمین پر کھیدا اور قیدی میں اور کر کے ان پر خون خوار کر ایر ہم تا ہر ایس کی گردن ہیں پر خوال کر ان کو زمین پر کھیدا اور قیدی مرکز کر کر کر ان ہم کر کر کر کر کر کر گئی ہم کر کر گئی ہم کر کر گئی ہم کر کر گئی ہم کر گئی ہم کر گئی ہم کر کر گئی ہم کر کر گئی ہم کر گئی گئی ہم کر گئی گئی ہم کر گئی گئی ہم کر گئی ہم

ای طرح ان منافقین کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ گر ظالموں نے تم کو افتر ارسونی دیا اور تم ان کے جسنڈ سے
تلے تم ہو گئے تو تم ان فالموں کے ساتھ ٹل کر زیمن میں فساد پھیلا ؤ کے اور دشتن کو قطع کرو کے اور نی سلی اللہ علیہ وسلم تم کو
اصلاح کرنے کا اکن کے ساتھ دہنے کا اور دشتے واروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیتے ہیں گارتم کیتار کے خلاف

جهدو هل حصد كول يس لية اور كول دوركي مراى ش جار عدود

اس آیت میں چوکد صلاح کرنے کا دو قطع رحم کی قدمت کا ذکر آ حمیا ہے اس لیے اس مناسبت سے ہم صله ارحام کے متعلق احاد بدف بیان کردہے ہیں:

جلد بازديم

## صلدرتم كے متعلق احادیث

حضرت الديريد منى الدعند بيان كرت بيل كدر ول الدعنية وهم فريد جوفض التداورة خرت برايمان ركمة المساس كومبران في تربيم الدعند وم المربي وادول معن سؤك ). ما الله ومجمان في تحريم كرني جابيدا وجوفع التداورة خرت برايمان دكمة باس كومدر م (رشير وادول معن سؤك). كرنا جاب ورجوفت التداور خرت برايمان دكمة البراس كواليمي باس كرني جاب بالماموش وب

(Macdiff & Mrs acalification &)

حضرت الس وطی الفده این کرتے ہیں کر دیول القرصلی الله علیہ والم سے فروا با جو تحقی میں جا بہت و کہ اس کے درق بی کشادگی کی جائے اور ال کی عمر بھی اضاف کی جائے اس کو جائے کہ اوسلہ رتم کرے (رشتہ داروں ہے میل جول نے )۔ ( کے عادی قرائے میں ۱۹۸۵ کے سعر قرائد ہے ۱۹۵۰ کے اسلام قرائد ہے ۱۹۸۰ کے سعر قرائد ہے سے ا

حفرت علی بن افی حالب رضی اللہ هند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ دائی سے فرماج جس کوہی ہے نوفی ہو کہ اس کی عمر شک احداق کیا جاسے اور اس کے رز ق شی وسعت کی جائے وراس سے نوبی موت دور کی جائے اس کو بیا ہے کہ واللہ سے ڈریسے اور رشت و رول سے کیل جول رکھے رومی الزور من ہورا 18 مصرب جہاں 18

جمع کے ایک فضی بیان کرتے ہیں کہ بل نی سنی اللہ هید وسلم کی خدمت بی حاضر ہوا اس اللہ آپ می ہا کہ ایک بھا ہت سے بھا ہوئے اللہ کے دسول میں ؟ آپ نے بھا ہت میں جمعے اورے بھے بی رسول اللہ اللہ تو اللہ کے دسول میں ؟ آپ نے فر مایا ہاں اللہ تو ال

حضرت ابواہوب رہتی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک افر ان نے رسول الندسلی القد طیر وہلم ہے سوال کیا یارسوں اللہ ا یھے وہ کل بتا ہیئے جو جھے جست ہے قریب کر دے اور دور رخ سے دور کر دے آپ نے اپنے اسحاب می طرف و طیر کر فر مایا اس کو (ایکھ) سوال کی تو یکن رکی تی ہے گار افرانی سے جا جہا تم نے کیا سوال کیا تھا جوس نے اپنا سوال وہ ایا تو تی مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عمادت کر داور اس کے ساتھ کی کوشریک شدینا و اور ڈوا قاتم برداور کو قادا کر واور صور تم کرو۔

11 2 d d Top & SIAT 200 1, 518 8

حضرت عائشد منی احد عنها بیان کردتی جی که نی منی احد علیدوسم در فرایا دیم فرش سند ما تو معلق ہے ور کیدر باہیے جو محصرے مانے دیکھی کانٹد اس سے مانے سے کان درج محمد کوئیلی کرے کا انتداس کانٹل کرے گا۔

( من المارة مديد عدم عدم المسمرة مديد ودوم)

معترے عبد الحس من اوف رشی الله عضایون کرتے ہیں کہ ٹل نے رسول القاصلی القاسید وسم او بیا اللہ عوالے ساتا ب القد الإدر علی قرباتا ہے میں القد موں المیں رحمن موں المیں نے رحم کو پیدا میا اور میں نے اس (رحم) 65 سات ہے اور اللہ ن ے بنایا جواس ہے وصل ( طرب ) ریجے گا بیس اس ہے وصل ( طاب ) وکھوں گا اور جو اس ہے قطع کرے گا بیس اس ہے قطع کرول گا۔ (سمن ایوداؤر قر افدیت ۱۹۹۰ سن بر خدی رقم الدیت عوالا سند احدیث الاس الاس کے این دیاں رقم الذیت سے ۱۹۹۰

حضرت الا بررہ وضی اللہ عنہ عان کرتے بیل کہ رموں القصلی القد علیہ وسلم نے فر ، با نے شک جب القد تعالی مخلوق کو پیدا کرکے فارٹ ہو کیا تو رحم کھڑا ہو گیا اور کہا ہے وہ مگسہ جہاں تھے سے نطع کرنے سے بناہ ، محی جاتی ہے القد تعالی نے فر مایا ہاں ا کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ جو تھے ہے وصل رکھے بیں اس سے وصل رکھوں اور جو تھے سے قدم کرنے بیں اس سے قطع کر وں کروں ترم نے کہا کیوں نیس اللہ تعالی نے فر مایا میں رقم کے اور کیا بھر رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر تم جا ہوتو یہ معادد اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر تم جا ہوتو یہ معادد اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر تم جا ہوتو یہ معادد اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر تم جا ہوتو ہے۔

97 34

تم سے یہ بعیدی کرا کرتم کوزین بی عکومت ٹی جائے آ تم رین میں شاد کروسکااررشے آؤڈ ڈالو کے نے دو لوگ ہیں۔ جن پر الشہ نے امت کی آو ان کو بھرا بناد باادران کی آئے کھول کوائد ھا كَهُلْ عَمَالُهُمُّ إِنْ تَوَلِيْتُوْ أَنْ تُفْسِدُ وَافِي الْرَاضِ وَتُمَتَظِعُوْ الرَّهُ الْمُؤْمِ الْوِلِيِّ فَالْمُؤْمِنِ كَمَنْ فَهُ اللهُ فَأَمْمَنَهُمْ وَاعْضَ الْمُمَا رَهُوْنُ ( مر ٢٠٠٠٠)

( سيح الخارى أم اخديث 4AL فاسمح مسعم أقر الحديث ١٥٥٣) كرويا O

حضرت سعیدین زیدرضی القدعند بیان کرتے میں کہ ٹی صلی القد طبید سلم نے فرمایو سب سے بوا سودیہ ہے کہ مسلمان کی است کو تا تل پر جنت کو ترام کرد ہے گا۔۔ الاست کو تا تل پیامال کیا جائے اور بیارتم رتمن کی وجیدہ شوں سے ہے جس نے اس کوقع کیا 'الشداس پر جنت کو ترام کرد ( جمع الزمائد ہے الام کا اللہ بھی تھا ہے۔ 194 مند المواد نے اللہ بھی تھا ہے۔ 194 مند المواد نے المدیدے 194 مند

حصرت حذیف رضی القدعمہ بیان کرتے ہیں کہ دسول القد سلی القد عبیہ وسلم نے فریدیا ہم ایک کی چیروی کرنے واسلے نہ بن جاد اور بیکیو کہ اگر لوگوں نے ٹیک سلوک کی ہوئی نیک سلوک کریں گے اور اگر لوگوں نے ظلم کی تو ہم بھی ظلم کریں گئے لیک اپنے "پ وسٹ عب ہرواشت کرنے کا عادی بناؤ 'اگر لوگ ٹیک سلوک کریں تو تم ٹیک سلوک کرو دور اگر لوگ ظلم کریں تو ظلم نہ کرو۔ (سنن المخر فذی رقم الحد بیٹ سامیدہ)

حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص من الله عند عبد الله و يس كه في صلى الله طبيه وسلم في فرمايا. وحض برابر كاسلوك كر عدو و مدرح كرف والا ووج بنب اس عدر حمر كرف والا تبين ب مدرح كرف والا ووج بنب اس عدر حمر الله عند و ورشند جوز مدر

( کی ایناری رقم الدید ۱۹۱۵ شن ایداور قم الدید عداد سن وتر تدی رقم الدید. ۱۹۰۸

حضرت الاجريره رضى القدهنديون كرتے جي كدا يك خص نے كب ياد سول القد جيرے اپنے رشة دار جيل كديش ان سے
افعلی جو ثرتا ہول اور اور جھ سے تعلق تو ڈتے جيل بين ان كے ساتھ اچھا سلوك كرتا ہوں وروہ مير سے ساتھ أرا سلوك كرتے

جيدا كرتم الله يوتيزى كرتے جي اور ش برواشت كرتا ہول آپ نے فرا يا اگر فى الواقع ابياى ہے جيدا كرتم نے بيان
كيا ہے تو كويا كرتم ال يوكرم راكول رہے ہواور القد فوائى اس وقت تك ان كے خلاف تمهارى مددكرتا دے كا جب تك تم اى
طرز سلوك مے قائم رہوكے ۔ ( مي سلم رقم الديد عدم دور

حطرت سعاۃ بن انس رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القصلی القدعلیہ وسلم نے فر ماید سب سے افضل کمل ہے ہے کہ اجرتم سے تعلق تو زیر تم اس سے تعلق جوڑ و جوتم کو کر وم رکھے اس کو عطا کر داور جوتم کو گال دیں (یار ایکم ) اس سے درگز درکروں (مجمع الرواز مدح ماس عدامر جوس مرسم الجم الکیر نے مہم ۱۸۸ سند امر جوس مرسم الجم الکیر نے مہم ۱۸۸)

محمد ٢٣٠ شي قرامل بيده لوگ بيل جن ۾ لقد نے معنت کي توان کو بيرا بنا ديا اور ان کي آنجھوں کو اندھا کر ديا۔

11/1/2

مياه الترآء

اس آیت می منافقین کے منعلق ویکے منعمون کی یادو ہائی فرمائی چوکا منافقین عمل کرنے کے لیے ہی سکی انتدعلیہ وسم کے
ارشادات میں سفتے تنے اس لیے ان کو بہرا فر ہایا اور جب ان کو جب د کا حکم دیا جاتا تو دہ یہ کئے تنے کہ جباد اور قبال سے ذعین میں
ضاد سیلے کا ادراس سے دھنے منتقطع ہول کے اس لیے وہ جہاد کے حکم پر گل نہیں کرتے تنے اور چوکا دور رسول الشرسلی الشرطیہ
وسلم کے چرو کہ تورکو عمیت اور مقیدت سے نہیں دیکھتے تنے اور اللہ کی آیات اور دسول اللہ سلی الشرطیہ وسم کے بھرات کو فور سے
نہیں دیکھتے تنے اس لیے ان کو اجماع قرار دیا۔
لعشت کی اقسام میں علامہ شامی کی شخصیت

نيز الل آيت شل فره يا يهدنيه ولوك جيل جن برالشب لعنت كي

حصرت عَلَى رضى الله عند بيان كرنے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قربانیا: الله تعاتی طلاله كرنے والے اور جس كے ليے ملاله كيا هميا ( دوتوں م ) لسنت فرما تا ہے۔

(سنن ابده ورقم الدين المده من المده ورقم الدين المده المده

اگرود جوولوں میں سے باق اس برانند کی است ہے۔

بالعنت مشروماً كي كن باور يمعن فنص بالعنت باس كايد جواب ويا كياب كديداس كي جواف بول كي صورت

تبيار القرآم

الكالمنت التو مكيوان كان بن الكيون

11

یں اس پرافت ہے لیکن یہ جواب اس لیے جائیں ہے کہ بہر حال یہ عین عنص پر لعت ہے۔

تیر میں نے علام قیستانی کی بجٹ امان میں دیکھا کرلین کامعنی افت میں دور کرنا ہے اور اصطفاح شرع میں اس کامعنی

ب كفاركواندكي وحمت عدود كرمنا اورمومين كحل عي اس كامعنى ب ومجدا يرار سال كوسا قط كرنا-

(رواكارخ هر الإداران والزائد الرفيار ويدامه

لعنت کی اقسام میں مصنف کی شخفیل

میں کہنا ہوں کہ علامہ تھے۔ تانی علامہ زمیں الدین ابن تجمم اور علامہ شاک کی عبارے ہے مسلمان گخص میں پرانسٹ کی تنقیع نہیں ہو تک اور لعان میں جو بیوی پر تہبت لگائے والامسلمان فخص معین ہیں کہتا ہے کہ اگر جس جمونا ہوں تو جھ پراند کی لعت ہواس کی او جید ٹیمیں ہو تکی اس لیے جس اللہ کی تو فتی اور اس کی تا نہیہ ہے لعت کی انسام اور ان کے احکام بیان کرتا ہوں

- (1) القد تعالى كى رصت سے بالكليد دوركرنے كى دعاكرنا كيرصرف اس معين مخض پر جائز ہے جس كى كفر پر موت كا ديك تطعى سے علم جو اور اس كے سواكس معين مسلمان پر اس درجہ كى احت كرة جائز تين ہے ۔ جيسے اليس ايونب اور ايوجبل وفير اس راحت كرنا۔
- (٣) القد تن في كاس رهت سے دوركر في كى دعاكر على جس كا تقاضا ہے كركى معين مسلمان كو بغير عذا ہے جنت بي داخل كرد و جائے الد تنت مرف ان مسلمانوں بركر عاجائز ہے جوكى كتاه كبيره كيم تقب بدون اور اس برقوب فكر بي جيد كد التور على من بعان كى آيت ہے اكر مي جوعا جون تو يہ جس طرح رسول التور على من بعان كى آيت ہے اكي مسلمان فضى يہ كہے اگر مي جوعا جون تو يہ جس طرح آ ہے ہے بود كھائے والے سود التقاسلي القد عليه وسم تے طلا كرنے والے اور طال كرائے والے والدت كى يا جس طرح آ ہے ہے بود كھائے والے سود كھائے والے سود كھائے والے الدین ہوگئی اس ہے كم درج كى برائى ميں الوث ہواس براس دورج كى برائى ميں الوث بواس براس والديد كى الدرجو فض اس سے كم درج كى برائى ميں الوث بواس براس ورديد كى الدرجو فض الى سے كم درج كى برائى ميں الوث بواس براس ورديد كى الدرجو فض الى سے كم درج كى برائى ميں الوث بواس برائي ميں الديد كى الدرجو في الديد كى الدرجو كو الدين كى الدرجو في الديد كى الدركى الديد كى الدرجو كو اللہ كارت كى الدرجو كو الديد كى الدرجو كو كى الدرجو كو كاركى كى الدرجو كو كاركى كى الدرجو كو كاركى كى الدركى كى الدرجو كو كاركى كى الدرجو كو كى الدرجو كو كى الدرجو كو كاركى كى الدرجو كو كى الدرجو كو كى كى الدرجو كو كى كے كاركى كى كے كاركى كے كاركى كے كاركى كے كاركى كے كو كو كے كاركى كے كاركى كے كو كو كے كاركى كے كاركى كے كاركى كے كاركى كے كو كو كے كاركى كے كارك
- (۳) القد تعالیٰ کی ای رہمت ہے دور کرنے کی دعا کرتا جس کا نقاف ہے ہے کہ معین مسین کواند تعالیٰ کا قرب خاص اور
  اس کی رضا حاصل شاہوا خواد اس کوعذاب ہے تجات حاصل ہو جائے اس درجہ کی لعنت صرف ان مسئوانوں پر کرتا جائز
  ہے جو حرام اور کر دو تحر کی ہے کم درجہ کی برائی جس طوث ہوں جیس کہ حدیث جس ان تو گوں پر لعنت کی گئے ہے جو شخص
  اوگوں کی کراہت کے باوجود امامت کرائے "جو تخفی راستہ جس قضاء حاجت کرے جو تورت اپنے ہاتھوں پر مہندی نے
  انگائے اور جو تورت خاوند کی اجازت کے بغیر گھرے لئے وغیر حالاً اس تھم کے افراد کے علاود اس درجہ کی لعنت کرتا جائر

جلم بالرديم

تيباء الفرآن

تیںے

یافت کی وہ اتبام میں جو تضم معین پر کی جاتی میں اور چو تی تم وہ ہے جو افراد پر علی احمد کی جاتی ہے۔
(٣) جو ہوگہ کسی اسک صفت کے حال ہوں جو شریت میں غرام ہے اسوائی صفات کے حالیین پر عوم اور اطلاق کے لحاظ ہے استحاث کرتا جائز ہے اس کا جو حت قرآن اور حدیدہ میں بہت ہے جینے کلمت نہ اللّه علی المکا دبین العند اللّه علی المکا دبین المور میں الله علی المکا دبین الله علی المکا دبین الله علی المراح الله علی المحاسفین المور میات الله علی المراح الله علی المراح الله علی المراح الله علی الله علی الله علی الله علی المحاسفین الم

مجر ۱۹۳۰ بیل قرمایا تو کیا بیروگ قرآن میں قدیم تیں کرنے وال کے دنوں پرنگل کئے ہوئے میں O معرف اللہ میں تاریخ

سینی بیادگر آن جمید پڑھتے نہیں اور اس میں برے کا موں پر جوعذاب کی وعمیدت کی گئے ہے اس وحمید ہے ال پر خوقت طارک شمیں ہوتا تا کہ وہ ان کا موں کو شکریں جوعذاب اور ہلا کہت کا موجب ہیں اور نیک کا موں پر جوثو اب کا وصد کیا ہے اور واگی جنتو ل افعتوں اور اللہ کے دیدار اور اس کی بشارت دی گئی ہے اس کو پڑھ کر ان کے دلوں میں آخرت کے اجروثو اب کے حصول کا شوق پیدا میں ہوتا تا کہ ان کے دلوں میں تیک کام کرنے کی تح کیے ہویا ان لوگوں کے دلوں پر ان کی ضد عزاد اربہت وحرمی کی وجہ سے تھل ڈال دیے گئے اور ان بر اس طرح مرد گادی گئی ہے کہ نصحت اور جارے کی کوئی بات ان کے دلوں میں جاتی تیس کتی۔

ا مام راری نے اس جگر براعتراض لقل کی ہے کہ جب القد تعالی نے ان منافقوں کو عدها اور بہرا کردیا ہے تو وہ قرآن میں کس طرح خور کر سکتے ہیں؟ چراس کا بہ جواب ویا ہے کہ جس کام کی طاقت نہ ہواس کا منگف کرنا جائز نہیں ہے اہمارے نزویک اس اعتراض کا جواب بیہ ہے کہ ٹی نفسان منافقوں کا قرآن مجید میں خور کر اعمکن ہے اس عنہارے وہ قرآن مجید میں قدار کرنے کے منگف ہیں جیسا کہ القد تعالی نے ایوجال ،ورا بوہب وغیر ہم کے متعلق تجروے دل کہ وہ ایمان نہیں لا کی گ اس کے باوجود وہ ایمان لانے کے منگف ہیں اور رسول الشامل الشرعید مہم انہیں ایمان لانے کی دعوت وہے رہے۔ من بید مراحث کرنے کی بحث ور اس مسئلہ بھی علامہ آلوی کی رائے

علامہ مید محمود آلوی بغدودی متوفی - سااھ ہے تیر ۴۴ کی تغییر بیل بڑنے پر لفٹ کرنے کے جواز یا عدم جواز کی بجٹ کی ہے جم چینے علامہ آلوی کا کلام نقل کریں گے اور اس کے بعد اس بحث بیس دیگر اکا برطلاء کی آرا ، نقل کریں گے اور اس کے آخر بیس جماح اس مقت بیان کریں گے۔

علامد ميد محدود آلوي ليست جي

(١٣٢٠٠) جن برالله في المنت ك

حضرت جاہر منٹی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے کے پاس سے گزرے جس کے چیرہ پراو ہا گرم کر کے داخ لگایا ہوا تھا 'آ ہے نے فرمایا اللہ اس فرنست کرے جس نے اس پر داخ لگایا ہے۔

( مي مسلم قرالديث عالم الرقم أسلسل. ١٩٣٨)

برظاہر میں ہے کہ آپ نے اس میں خص پر است کی ہے جس نے اس گدھے پر داغ لگایا تھا اتا ہم اس میں بیتا ویل کی جا
سکتی ہے کہ آپ کی مراد وہ معین خص ہیں تھ افکہ جاتوروں کے مند پر داغ لگانے دالے بالعیم اوک مراد تھے۔
اور اس قول کی بنا ہ پر کہ فاسق معین پر احت کرنی جائز ہے ٹیزید پر احت کرنے کے سئنہ میں زیادہ تو تف تہیں کیا جائے گا ا کو ذکہ اس میں بہ کشریت اوصاف خیرہ تھے اور وہ بہت کہاڑ کا ارتکاب کرتا تھ اور ایام طبر انی نے سندھس کے ساتھ بیصریت روایت کی ہے:

اے اللہ! جوالی مدینہ پرتظم کرے اور ان کو دھمکائے تو اس کو دھمکا 'اس پراٹنڈ کی' فرشنوں کی دورتی م یوگول کی تعنت ہوا اس کا فرض آبول کیا جائے گا نیفل۔ ('تج الملم الل کم الحدیثہ ۲۳۳۱ – ۲۹۳۲ معلومہ داراحیا دائر اٹ اسر لیا بیروٹ ۱۳۰۵ء )

اور بزید نے واقد حروش الل مدید برظم کیا اوران کود حرکایا الل مدید کوفل کیا ان کے اموال اوٹ سے معجد نہوی شل گورٹ بائد ھے گئے اور تین وان اذان تدبوکی اور سب سے بزی قیامت یہ ہے کہ اس نے اہل بیت برظام کی اور حضرت حسین علیہ السلام کے قبل بر رامنی بوا اور ان کے گر والوں کی اہائت کی اور یے فہر تو اثر ہے تا برت ہے اگر چداس کی تفاصیل خبار ا حادث تا بت بی اس سلسلے شی ایک اور صدیت ہے۔

حضرت عا تشرضی القدعنها بیان کرتی بین که رسونی القد علیه وسلم نے قربای بین چیر فضوں پڑ لطنت کرتا ہوں اور ہر نی نے ان پر لعنت کی ہے اور ہر نبی کی دعام سخیاب ہوتی ہے: (1) جواللہ کی کتاب بیل زیادتی کرے (۲) جواللہ کی تقذیر کا اتکار کرے (۳) جو چیر ہے ہوگوں پر مسلط ہو جائے تا کہ ان کو ہزت وے جن کو اللہ نے ذکیل کیا اور ان کو ذکیل کرے جن کو اللہ نے فرند وی (۳) جس کو اللہ نے حرام کیا جس کو اللہ نے فرند نے میں کو اللہ نے فرند کے درام کیا جس کو طال کرے جن کو اللہ ہے۔
حرام کیا (۲) اور میر کی سنت کو (یہ طور ایانت ) ترک کرے۔

971.1

(سنن الترية في رقم المديث ١٩٥٣ المسهد رك ن الس ١٠ سانها مع المقير الدنة لا في العالم رقم المديث مهم مقلل ورقم الديث ١٩٠)

(ان دونوں صديمة و عاستدلال كرے يربيام تائى بے كدان كى ستد ضعيف ہے۔)

اور جب اٹل بیت قید کر سے مراق میں بزید کے پاس لائے گئے تو وہ معرت کی اور معرت میں رہنی القد منہما کی اولا واور خوا تین سے ملا اس وقت شمداء کر بلا کے مبارک سر نیز ول پہ تھے اور وہ اس وقت جے وان کی واوی میں تھے کیزید نے ان کود کھے کر میدا شعار بڑھے:

تسلک السوؤوس عسلسی شدها جیسووں ادرج ون کارے بال کرم عزوں پر باعد عود نے فسقسد افسانیست مس السوسول دیسوسی ش نے آ رمول اللہ ہے سے آرضے وامول کر ہے

یزید کی مراویت کی کہ جگہ بدریش دسول الند علیہ وسم نے اس کے نانا عنب کواور اس کے ہاموں ولیدین عنب کواور اس کے در اس کے دومرے دشتہ دارول کو آل کر دیا تھا تو یس نے رسوں الند سٹی اللہ علیہ وسم کے تو اسداور نو اسے کے بینوں کھا نیوں ور جنیجوں کو آل کر کے جائے لیا اور پرائے آئر ہے وصول کر لیے ۔ اور یہ کار صرح ہے گاں جب یہ اشعاد اس سے صحت کے ساتھ الابت مول آواس کا کھرا بہت موجائے گا۔

جأر إزويم

کیا اوراس پراست کرنا جائز نیس سے اوراس توس کا قائل بزید کے وامیوں کے سلسدیش مسلف ہے( اور سے دماندیش محود عمای اوراس کے مامیوں کا بی ذہب ہے )۔ (علامة نوی لکتے بیں )اور ش کہتا ہوں کرمیر انفن غالب یہ ہے کہ وہ ضبیت ني صلى القد وليه وكلم كي رسالت كامعد ترتيس تفا اور القد كرم ( كديكرمه) اور رسول القد سلى القدعدية وتهم حرم (الل مدید) کے ساتھ اس کے افعال کا مجموع اور آپ کی عزت طیب طاہرہ کے ساتھ جوائل کا سلوک رہا اس سے دال کا انتقابیان بھی غا برنبیں ہوتا جنٹااس کا ایمان ہو' جو قر آن مجید کو گندگی شن ؟ ان و بے سامعیاذ باشد اور میرا پیگمان نیمل ہے کہ اس کا حال ا کا بر مسلمانوں سے تی تھا میں وہ معرات مجیور اور مقبور تے اور مبرے سواان کے لیے اور کوئی میارہ کار تدفیا ور اگر مان میاج نے ک وہ خبیث مسلمان قبالو دوائے زیادہ کن وہائے کہیرہ کے ساتھ مسلمیان تی جن کا شاریبال شرکیس آسکیا ورمیرا مدہب یہ ہے کہ اس جیے فض مرحین کر کے اعنت کرنا جائز ہے اور پہ تصور نہیں کیا جا سکیا کہ فاسقوں میں اس کی کوئی مثال ہوئتی ہے اور طاہر یہ ہے کہ اس نے اپنے افعال پرتو تیکن کی اور اس کی تو ہا احتال اس کے ایجان کے احتال سے بھی زیادہ نسیف ہے اور انن زیاد این سعد اوران کے مبعین بھی اس کے ساتھ لاحق ہیں' الند تعانی کی ان سب پرلسنت ہواوران کے افسار و اعوان پر اور ان کی جاعت پراود قیاست تک جو بھی ان کی طرف مائل ہوان سب پرانند کی احت موادر جوان پر تخص احت کرنے سے احتیاء کی وجہ ے کریز کرتا ہواس کو یوں کہنا جاہے کہ جو تھی تل صین ے داختی ہوا اور حس تفس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کی عترت طاہرہ کو ماحق اديت يبني في اورجس محض في ان كاحق خصب كيان سب برالقدم وجل كي احت مواوراب وويريد اوراس يرموافقين ہِ مراحت کے ساتھ لعنت کرنے و لائیس ہوگا اوران الفاظ کے ساتھ معنت کرنے میں کسی کا اختلاف نیس ہوگا' سوا علا مرابو بکر این العربی اور ان مے موافقین کے جیسا کہ ان سے محقول ہے وہ اس پر اعت کرنے کو جا ترکیل کہتے جو حضرت مسین رصی اللہ عنہ کے لی روائن ہوا اور بیالی مرای ہے جو بر یہ کی کم وائی سے بھی بر ھ کرے۔

(رول العالى جرام على ١٠٠١هـ وارافكر بيروت عامور)

ہم علاسا ہوی کی اس آخری عورت سے سونی صد تنق بین جیما کر عنقریب ،، رے مؤتف سے وضح موگا۔ عن برزید کے بارے میں علامدابن حجر علی کی رائے

علامہ این جمر کی تعلیم ہیں کہ یز بداسل میں مسمان ہے اور ہم ای اصل کا قول کرتے ہیں جب تک کہ کی ویل تعلی ہے۔ اس کااس اصل سے افزائ ٹابت نہ ہوائی وہ ہے تھین کی ایک جہ صت نے کہا ہے کہ پزید کے معامد ہیں تھی یات ہیہ کہ وقت ک قوقف کیا جائے اور این کا معاملہ احد تعالی کے میرو کرویا جائے کی تک وہ پاشیدہ چیز وں اور موں کے بعید کو جائے والا ہے اس ہے ہم اس کی تحفیم کے قفعاً در پے تیس میں اور ای قول میں سدائی ہے۔ہم یہ کہتے ہیں کہوہ سلمان تفالیکن فاسی افر میاور خالم فر

نیز عامدان جرکی لکھتے ہیں کہ برید کے تسق پرا اقاتی کے بعداس ہیں اختلاف ہے کہ اس کا نام ہے کر اس پر سنت کرنا ہ کڑنے یا نہیں؟ علامدائن جوری نے اس کوج کڑتر اردیا ہے اور اس کو مام اجمد وغیرہ ہے نقل کیا ہے اور اپنی کتاب الروی اعتصب العدید المالغ کن وَم برید المیں کھا ہے کہ تھ ہے ایک سائل نے سوال کیا کیا ہی بر پر لفت کرنا ہا کڑ ہیں ہے ک نیک اور تھی علاء نے بڑھ پر لفت کی ہے اور ان علی ہے امام احمد بن منبل جیں۔انہوں نے برج کے مارے میں انھا ہے اس پر لفت ہوں بھر علامدائن جوزی نے کہ کہ قاضی ایا چائی الفراء نے بنی کتاب المحتمد تی الاصول المیں اپنی سند کے ساتھ تھے ہے کہ صالح میں احمد بن تعمل نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد امام احمد ہے کہ کہ اوگر جمیں برید کی مجت کا طعد دیے جی آتا

میرے والد (اہام احمر) نے قربایا۔ اے بیٹے ای بوقض اللہ مواجمان رکھتا ہو وہ میزید ہے حبت کرسکتا ہے؟ اور اس بر کیوں ت بعنت کی جائے جس میاندتی لی نے اپی کتاب می احنت کی ہے۔ میں نے کہا اعتدتما لی نے اپی کماب عی بزیر پر کہاں احنت كى بي الوانبوس ني كرون إلى أيت يس أ فَهَلْ عَسَيْمُوان تُولَيْتُوْ أَنْ تُفْسِدُ وَافِ الْرَضِ وَتُعُطَعُوا آرْ وَالْأَنْ أَوْلَيْكُ الكذين العنوة والله فالصينية وألفتي المسكرة فون (الروسوم) كالرتم سے بعد نيس كه الرتم كو حكومت إلى مائة تو ( الكرار کے نشیش ) تم رمین میں فساد کرد گے اور اپنی قرابنول کو منقطع کرد ھے '۔ وواوگ ہیں جن مراہند تو الی کی لعت ہے اللہ تعالی نے ان کومم اکر دیا اوران کی آئٹموں کوا عرصا کر دیا''۔اورقل اورخوں ریز می سے بڑھ کرکون سا فساد ہوگا؟ قاصی ایو علی نے ایک کماب مکمی ہے، حس میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جواست کے مستحق بیں اور ان میں بزید کا ذکر کیا ہے بھر یہ صدیث اگر کی ہے جس نے ظلما اہل مدید کو وصکایا ( وربیا ) اس کو اللہ تعالی وصکائے گا اور اس برانتہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعت بادراس على كوئى اختلاف تيس بي كريز يد في الكرمين كرالى مدين كور راياد مكايا - قاضى الواعلى يديس مديث كا و کر کیا ہے وائیسے مسلم میں ہے اس فشکر نے بہت تق اور خون ریزی کی اور بہت پر فساد کیا 'وگوں کو قبد کیا اور مدینہ کومیات کیا ' بیسب چیزیںمشبور ہیں' حتی کہ تین سو کواری لڑکیوں کی عصمت دری گی گی تقریباً نمین موسحاتی کیے گیے ادر میات سو قرآ ان جمید کے قاری کل کیے محطے کی رن تک ہدینہ مہارا وہا مجد نبوی پس کی رن تک جماعت معطل ری ۔ کس مخص کے لیے سپیر تبوی جی جانامکن نیس نھا' حی کرسپیر بیوی میں کتے اور پھیٹر ہے واٹل ہوتے رہے اور رسوں الڈسلی اللہ والے وہم کے متبر پر پیٹا ب کرتے دے ( انا للہ وانا البہ راجنون )اور اس نظر کا امیر اس وقت تک رامنی نمیں ہوتا تھا جب تک کہ لوگ اس پر بیعت شکر میں کہ وہ میزید کے غلام ہیں وہ جا ہے تو ان کو 🕏 وے اور جا ہے تو ان کو آ از از کر دے اور جن مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم سن بالندادرسنديد رمول يريعت كرتے بي توال تے إن كي كرون از اول بيواند حروقا ، بحريا تفرح حرت بن الزجر سے بك ك لي كيا اور انبول في كعب يرينين ع بقر برسائ ادر ال بن آك فكادى أن له ريول عند يزه كركون ك مُدانى

يلم إذوا

اجسے عیس " سے جس نے بڑیے پر احدت کا استدلال کیا تو ان دونوں سے بڑیے پراس کا نام لے کر بخصوصر احت کرنا ثابت میں ہوتا اور گفتگوای میں ہے۔الیتہ ان دلائل سے ان صفات پر لعنت کا بڑواز تا بت ہوتا ہے اور پہ طاشہ جائز ہے اور اس پر انفی ہوا اس پر لعنت ہو جس طرح بغیر میں کے یہ کہنا جائز ہے کہ حظ انٹراپ پینے وسلے پر لعنت ہواور بھی چیز آ ہے اور صدیت میں ہوا اس پر لعنت ہو جس طرح بغیر میں کے یہ کہنا جائز ہے کہ حقوظ تراب پینے وسلے پر لعنت ہواور بھی چیز آ ہے اور صدیت میں ہے کہ کو کہ آ ہے۔ میں کس کا نام لیے بغیر میں ہے کہ چوتر ابت کو منطق کر سے اور زشن میں ضاو کر سے اس پر لعنت ہوا ہی طرح میں اس پر احدت ہوا ہی اس میں اس پر است ہوا ہی اس میں اس میں ہوتے ہوا ہی کہ استدال کس طرح می ورسل ہے اس پر الفت ہوگیا کہ میں بر استدال کس طرح می ورسل ہے ایس واضح ہوگیا کہ مقصوصر احدت کرنا جائز میں ہے۔

(السوائل أم وي الاستاماء

لعن يزيد كے بارے من اعلى حضرت كى رے

الخلِّ حضرت المام الحدرضا خال لكينة فين. يزيد بليد عليه ما يستقد من العزيز الجيد قطعاً بيتيناً بإجهاع الل سلت فاسق وفاجر وجري عل الكبائز قفاله الى قدر برائر الل سلت كااطباق وانفاق ہے مسرف اس كى تحفير ولعن جس المسلاف فريايا - امام احمد بن ضبل رشی القد تعالی عند اوران کے اتباع اموافقین اے کا فر کہتے ہیں اور بیٹھیعی نام اس پر معت کرتے ہیں اور اس آیہ کریمدے اس يرسند د ت مين " فَهُلْ عَنَيْ تُعْدِانَ تَوَلِيَتُوْانَ تُقْيِدُ مُوافِي الْرَاعِينِ وَتُقَطِعُوا الزَّعَامُونَ الْمَاعِنَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ فالسنة والمعنى المساوقين الارجه ١٠٠٠) كيا قريب بك أكرواني ملك الوقوز عن على فسادكره اوراسي استركات وو بہوولوگ ہیں جن مرانفد شوائی نے لعنت فرمائی تو اُنیس ہمرا کرو یا اوران کی آئنگھیں پھوڑ ویں۔ شک ٹیس کہ برید نے والی ملک موكرز بن شل فساد بعيلا إحرين طبين وخود كويسط مدور وضرطير كي خت مع حرتها ركيل سيركريم يس كموز م إعراق کی لیداور پیشاب منبراطبر بریزئے تمن دن معیدی سلی الته علیه وسلم بازان وقماز رنگ که ویدید و جهاز پش بزاروں محد تابيين بي كناه شبيد كي كسيم فقر ير يقر بعيق فاف شريف بها (اورجلايا ميد طيبركي ياك داكن بارساكس فين شاند روز اسے نبیت فیکر شراحل کر دیں۔ رسوں الفصلی الفرطب وسلم کے جگر بارے کو تین دے ہے آب وداندر کو کرم جرایوں كدتمام انتخوال مبارك جدود وكتام الوركة وملي الشعلية ومهم كالبرسة كاوتفا كانت كرنيزه برج هايا اورهنوبول بجرايا حرم محترح مخدوات مفکوے رسالت تدریے مجانور بے حرتی کے ساتھ اس خبیث کے دربارش لے مجے اس سے بن و رفع حمادر زين شي قسادكيه موكا معون سب وه جوان مون وكات كونس وفي وشواست قرس بجيد يرس وداس يا المعسها المسلم فرمايا كبدا المام احد اور ان يرم موافقين الى مراحث فراح من اور بهار مدام اعظم رض الدّرتوالي عدام و وكفير معداحتياط سكوت كداس معافس وفررمتواتر بين كفرمتواتر نيس ادر يحال اخبال نببت كيروبعي بالزنيس فدك كفيرا ورامثال وهيرات مشروط بعدم توبدي - لفعوله تعالى " فَكُونَ عَيْدُكُونَ عَيْدًاكُولِ مَنْ تَاكِ " (مريج ٥٠-٥٠) اورتوبها وم فررو تبول بياورا ی کے عدم پر بڑم میں اور کی احد واسلم ہے محر اس کے قبل و فجورے اٹارکرنا اور ایام مظلوم پر اٹرام دکھنا ضرور یات عمب الل سلت كرخان عد إورهاالت وبدخاي صاف ب الكداف فاياس اللب عد موريس جس بي عبت سيد عالم عاد وسيطاء المناف كالمراائي منظلية تنكيرون "(احرار ١٠٠٠)\_

(الآوق رضوية ٢٥٥ س عدار ١٠١١ كتيرضوي كرايي)

# یزید کی تکفیر اور اس برلعنت کے سلسلہ میں مصنف کا مؤقف

یرید کے تین جرم متواڑ جی اس نے معفرت میں بن علی رضی اللہ فہی ہے جری دھت مینے کے لیے عبید اللہ بن زیاد کو
رواندکیا اوراس کو معفرت میں کے مرجداور مقام کی روایت کرنے کی کوئی جارے نہیں گی۔اس نے آپ کوئی کرنے کا بھم دیا تھ
یہ نہیں اور آئی کی خبر س کرخوش ہوا تھا یا نہیں؟اس جی مؤرضین کے درمیان اختلاف ہے کیکن اس جی کوئی اختلاف نہیں کہ اس
نے تاملین کو کوئی مزائیس دی جب کہ دومز اویے پر بوری طرح قادر تھ اور اس جی کوئی رکاورٹ نہیں تی اور باس بات کی
واضح دیل ہے کہ بیٹل اس نے ایرہ و مواور وورس آئی ہے دائیس تھا میں مقتل میں وجہ ہے بعض علاء دا اور اس جی کوئی انہیں مظالم کی وجہ ہے بعض علاء دا اوا تم احمد
جوظلم دیتم فر حایا کی اور پھر فرق لموں ہے بزید نے بیٹیس سے ہم چند کر مختص اور تکا طرحان نے برخض علاء دا اوا تم احمد
عوا مدان جوزی اور علامہ تھتا رائی وجرہ ) نے بزید کے معالے کواللہ تھا گی پر چوڑ دیا جائے۔

یزید کا دوسر جرم مدید منورہ پرخملہ کا تھم و بنا اور تین دن کے لیے مدید میں لوٹ مار قبل و غارت اس وہ و عصمت ورئی کی مام اجازت و بنا ہے اس وہ سے بھی علاء نے بزید پرخص اعتب کی ہے اور قیسرا جرم مذکر سر پرحملہ کا تھم و بنا اور کھر کوجل نا ہے۔

تاخی ابو بکر این العربی نے ''العواصم میں القواصم ' بھی لکھ ہے کہ ایام احمد نے ''سما ب الزید ' بٹس بیزید کا ذکر اخیارتا بعین بھی کی ہے ۔ بس معاملہ بٹس بیقیتا این عربی کو دہم جوا ہے ۔

بھی کیا ہے۔ بٹس نے '' سما ب الزید ' بوری پڑھی اس جی بیزید کا ذکر تبین ہے۔ اس معاملہ بٹس بیقیتا این عربی کو دہم جوا ہے ۔

علامہ این قلد وال نے لکھا ہے کہ این العربی کا ایزید کو برحق اور معارت مسین کو ضافی قرار و بنا تھے جیس ہے ہم اس نظریہ سے اللہ تھا کی بناو جس آ تھے ہیں ۔ جس مختص نے ' کی رسول پڑھلم کیے' حرم مدید کی ہے حراتی کی خان کو داور تو اعد شرعہ کا پاس کے والے بی داری جس کری کی کا گورٹ شرفیل ہے ' بھوٹ اگر جس کی مداو و آبو و اور تو اعد شرعہ کیا پاس کے والے بار کر کا کوئی شرفیل ہے ' بھوٹ کو کا کوئی شرفیل ہے ' بھوٹ کو کا کوئی شرفیل ہے ' بھوٹ کو کا کوئی تائل نہ ہوت کے اور اس کو خان کا کہ کا کا اس کا مدید کی ہے اور کی گورٹ کا کوئی شرفیل ہے گورٹ کو کہ کھوٹ کی کہ کو دور تو اعد تر تو کی گا کے بالے میں کوئی تائل نہ ہوتا۔

یزید پرست کرنے کی کھنل بحث ہم نے ''شرح صحیح مسلم'' ج ۱۹۳۰ سے ۱۹۳۷ بھی کھی ہے جو قار کی اس موضوع پر زیادہ تفصیل جا نتاج ہینے جوں وہ اس بحث کا وہاں مطالعہ فرما ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاٰ و ہے۔ بے شک جو نوگ ہواہت کے واضح ہونے کے بعد (اسلام ہے) پینے موڈ کر چیجے نوٹ کے شیعان نے ان کو دھوکا دیا اور ان کو طویل زندگی کی مید دلائی ۱۵ اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقوں نے ان لوگوں ہے کہ جو اللہ کے کلام کو ٹاپسند کرتے تھے کہ ہم بھن کاموں ہی تمہاری موافقت کریں گیا اور اللہ ان کی تجھی ہوئی یا قواں کو خوب جانتا ہے 0 ہی اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے وقت ان کے چیروں اور ان کی مرینوں پر ماریں کے ۱۵ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کی ویروی کی جس ہے اللہ ناراض ہوا اور اللہ کی رضا کو انہوں نے ٹاپسند کیا سواللہ نے اس کے اعمال کو ضائع کردیا (امر دیا۔ ۱۹۰۷)

## نیک افعال کوآخر عمرتک انوی کرنے کی ندمت

اس آیت ہیں ان اہل کماب کی طرف اشارہ ہے جو اتورات اے مطالعہ سے بیدجان بھے تھے کہ آپ ہی آخری تی ہیں کے کیونک اور کیونک اورات ایس آپ کی صفات بیان کی گئی تھی اور آپ کے مبعوث ہونے کا ذکرتھا اس کے بوجود انہوں نے تعضیب کی وجہ سے یا دنیاوی تذرانوں کے فوت ہوجائے کے خدشہ سے آپ کی نہوت کو ہائے ہے انگار کیا اور اسلام لاتے سے اعراض کیا اس کا حق سے اواض کے اور جود اسلام تجول سے کرے۔ اشارہ ہے ہواسلام کی حق سے واضح ہوئے کے باوجود اسلام تجول سے کرے۔

خلد بازديم

اس آب در الله ۱۹۵ کشی جوفر میا ہے کہ شیطان نے ان کو دھوکا دیا اوران کو طویل زندگی کی امید دارتی اس کا احتیٰ ہے ہے کہ شیطان نے ان کے دلوں اس ہو میں ہو ہو ہوگا دیا اوران کو جون ہے اس دیا کی ارتون کے شیطان نے ان کے دلوں ایس ہو میں سرام آوال کہ انجی تھے بعض فوجوان کہتے جی جم انجی ہے ڈاڑی کیوں رکھن جب بوز بھر جو جا آور کی حد عی اسلام آول کو لین میں بعض فوجوان کہتے جی جم انجی ہے ڈاڑی کیوں رکھن جب بوز سے جو جا ان کی رکھن کے جم کہ جب بوز سے جو ان کہتے جی اور دہ آخر جی کا لیس کے ای طرح بعض اور کو کا لیا خداب زک کر کے مبتدی تا ایس کے ای طرح بعض اور کو نیازوں کے سلام ہیں ہی کہتے جی اس اور بھی میں اور بھی جو بی اور دہ آخر حم تک باتو کی اور بھی ہو جا جی جو جب بیں ۱۹۹۴ و جی کرتے ہوئے دیا تو جی انداز میں گا کرتے ہوئے دیکھا اور دیا گا انگر کے بوز ہو گول کو بی کرتے ہوئے دیکھا اور دیا گا دیکھا کے بوز ہو گول کو بی کرتے ہوئے دیکھا اور دیا گا دیکھا کے باتو ہو ان کو بی کرتے ہوئے دیکھا اور دیا گھا دیکھا کی بیان ہوئی کو بیان کی کہتے جی ان کرتے ہوئے دیکھا کہ اور دیا گھا دیکھا کی بیان ہوئی کی جانس سے خواج کو کو کرتے ہوئے دیکھا کا ان کی کو بیان کا دیا گا کہ کا کرتے ہوئے دیکھا کو دیکھا کو بیان کی کو بیان کی کو کرتے ہوئے دیکھا کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کی کو بیان کی کو بیان کو

تھے ہوں میں فرمایا اس کی ویہ یہ ہے کہ منافقوں نے ان اوگوں سے کہا جو احقہ کے کام کو ناپیند کرتے تھے کہ ہم بعض کاموں میں تبہاری موافقت کریں گے اور احدان کی چھی ہوئی ہاتوں کو نوب جانتا ہے 0 میہود کی اور مشرکیس کی چیز میں ایک دومر سے کے موافق تھے اور کس چیز میس مخالف تھے؟

اس آیت میں ان میرد میں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے سیکر کین سے یہ بھا کہ ہم بعض باتوں میں تہاری موافقت کر سے میں ان میرد میں ان میں ان میں کر اسیدنا ) محد ( مسلی ان طید وسلی کانٹ کے دمول بین جس ادر یہ کر آن اند کا کام نیس ہے لیکن ہم اس میں تہاری موافقت نیس کر موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں تہاری موافقت نیس کر موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے ادر اس میں کر موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے ادر اس میں کر موت کے بعد دخر وقتر مساب و کاب اس میں کر موت کے بعد دخر وقتر مساب و کاب ا

اور یہ مجی ہوسکائے کے مشرکین نے مہدد ہوں ہے کہا ہو کہ ہم اس چیز بیل تمہاری موافقت کرتے ہیں کہ (سیدہ) مجر (عشل الشاعلیہ وسلم ) دعوی نبوت بیل جھوٹے ہیں اور قرآن اللہ کا نازل کیا ہوا کاام نیس ہے لیکن ہم اس بات بیل تمہاری موافقت نیس کرتے کہ بدع بری باطل ہے اور مرنے کے بعد دوروں وزئر کی ہوگی اور حساب و کیا ۔ جزا اور مراال جنے اور دوزئ ہوگی۔

اللہ تعالٰی نے قرمایا: اور اند ان کی چھپی ہوئی باتوں کوخوب جانئا ہے کہ بیر شد اور متاد ہے آپ کی نیوٹ کا اٹکار کر دے جی ور نہ ان کوخوب علم ہے کہ آپ اپنی نبوت کے دعوتی میں صادق ایل کیٹن پہنگہر کی دجہ سے اور اپنے آباء واجداد کی تعلیمہ کی وجہ سے ماشتے نمیش ہیں۔

گھد عام شی فرمایا میں اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب قرشے ان کی روٹ آبش کرتے وقت ان کے پیروں اور ان کی سرینوں پر ماری کے۔ سرینوں پر ماری گے۔

مناقش قبال اور جہادے اس کے گریز کررہے ہیں کہ جہادش ہوسکا ہے یہ ڈٹی ہو جا کی اور دنیا می خرب اور انم کا مختارے مخارجوں القد تعالی بنا رہا ہے کہ و تیا میں ضرب اور الم سے تھیں چھارہ ایس ہوگا کے نکہ موت کے وقت فرشخ آ کر تمہارے بادر اور سریوں پر ضرب لگا کی گئے جہادش شرکت سے شاد کر کے تم عارض طور پر اپنے آپ کو و نیا کی ضرب سے بچارے اور موت کے وقت جہ و نیا می فرشخ تم پر صرب لگا تی ہے اس سے کہتے بچاؤ کر و کے اور آخرت میں جو عذاب ہوگا اس کا اور موت کے وقت جہ و نیا می فرشخ تم پر صرب لگا تی ہے اس سے کہتے بچاؤ کر و کے اور آخرت میں جو عذاب ہوگا اس کا

الد ١٨١ ش فريايا ال كي وجري ب كرانيول ت الى ييزك يودك كي جس سيدان دائل و ب اوران كي رضا كو

جاديترية

تبيار الشأر

ہنیوں نے تاپند کی سواللہ قران کے اعمال کوف مع کردیا O یغیر ایمان کے نیک اعمال کا غیر مفید ہویا

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوْرِمُ مُرَضَّ اَنْ لَنْ يُخْرِحَ اللَّهُ

كى جن توكون ك ويول شر ( تفاق كى ) يهارى ب امبول في يدكمات ركما ب كد القدان ك دور ك كيدكو فاجر

اَضَعَا نَهُمُ ٣ وَلُوْنَشَاءُ لَارَيْنَاكُهُ وَفَلَعَرَفْتَهُ وَبِسِيلُهُمُ وَ

الليل فرمائ کا ورائر بم ي بة تم مروريدس وك (منافقيل) آب كودكوا ية ادر بضروران كون عي جروب

لَتَعْرِفَنَّهُمُ فِي لَحْنِ الْقُوْلِ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اَعْمَا لَكُمْ ۞ وَ

سے بیجان سے اور بسرور ن کوان عظر الفتگوے بیجالیس کے اوراند تمبارے تم م کامول کو توب جانتاہ 10 اور

ہم ضرورتم کو اعتمان میں ڈائیس کے حق کرتم میں سے مجاہدین ادر صابرین کو ظاہر کر دیں اور تمباری جروب

ٱخْبَا رَكُمْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَصَدُّ وَاعَنْ سِبِيلِ اللَّهِ وَ

ک برکھ لیس کے 0 ب شک جن اوگوں نے کفر کی ور اللہ کی داہ سے روکا ور بدیت و سے ہونے کے

تَشَا فَتُوا الرَّسُول مِنْ يَعُوما تَبَكِينَ لَهُمُ الْهُدَى كُنْ يَكُفُّرُوا بعد ربول كى عالقت كى وہ بھى بعد كو نقبان نہ ينچ عيس كے ور عقريب عد

الله شَيْئًا وسَيْحُيط أَعْمَالُهُمْ ﴿ لَا يُمَّا الَّذِينَ امَّنُوْ الطَّيْعُوااللَّهُ

ان کے عمل کو ضائع کر دے گا 0 اے ایمان والوا اللہ کی طاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو

جلد ياردونم

عمان السران

لے کرآ ہے گا کروہ تمیاری طرح تیں ہوں کے O

600

تبياء العرآء

الند تعالیٰ کا ارش و ہے کیا جن وکوں کے دلول یس ( مفاق کی ) بھاری ہے انہوں نے بیگان کررکھا ہے کہ انتہ ال کے دلول کے کیند کو طاہر ٹیس فر بائے کا © اور اگر ہم جو ہے تو ہم ضرور یہ سب لوگ ( منافقین ) آ ہے کو دکھا ویتے ور آ ہے شروران کو ان کے چیروں سے پیچان لیے آ اور آ ہے ضروراں کو اس کی ظرر اکننگو سے پیچان پس کے اور النہ تم برے کا موں کو خوب جا تما ہے 0 اور ہم ضرور تم کو انتخان میں ڈالیس کے حتی کہ ام سے ہاج ین اور صابرین کو طاہر کردیں کے دور تمبری خیروں کو پر کو گئی کے 0 ہے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اننہ کی راہ ہے ۔ و کا اور جا ہے واضح ہونے کے بعد رسول کی میں ہے کہ وہ بھی جی کو تقصان نہ جنی سکیس کے دخاتی کا مروہ جا کہ فر انا

ای آیت میں اصفان اکانظ ہے یا اصفی اگی جمع ہے دل میں جونا پہند ہے وہ بت چھی کی جائے اس و اسمی اللہ اس آی ہے ان کتے جی اسمالی نے کہ دس کا معنی ہے دل کا کھوٹ اور ز گف۔ معرت این میں ان رشی الفد فہمانے فر مایا اس کا معنی ہے ان کا حسد منظر ہے نے کہا اس کا معنی ہے اب کی عداوت جوہری نے کہا اسمالی اور انصفیت اسکامعنی ہے کہنے۔ اس آیت کی تمیر کا فلا صدید ہے کہ کیا منافقین ہے گھاں کرتے جی کہا تدفق کی اپنے موائی بندوں پر منافقین کے باطن کو منکشف فیس فر مائے کا تمین نیس بلک منظر یہا اللہ تعالی ان کے باطن کو منتشف فرماد ہے گا اور تمام اللہ می بران کا حال واضی موج نے گا اور انشراق فی نے مور کا قوید میں ایک آیات ناز ال فرمادی جن سے ان کے نظائی کا بردہ جاک ہو گیا مور کا قوید کی دہ آیات ہے جی

جن كو بك على رحول القداع يكيره جائ كى اجازت وی کی تھی وہ اللہ کی رب عل اسیند جینے رہے سے فوش ہوتے اور انمیوں سنے اس کو ٹائیند کیا کہ وہ اسنے بالوں اور جانوں کے ساتھ القد کی راہ تک جباد ارای اور انہوں نے کہا کری میں شاتھو آ ۔ کے رہم کی آگ ال عدارات کی عائر سکے حاکم ان کو بوے کیشنس کم اور رو کس زیادہ بدان کا موں کی مزاہے جووہ كرتي هي مو(ايد رسول كرم!) أريشرة بيكوان منافقون ك كروه كاطرف دائل لائة اورية ب بجادي جا کی اجازت طلب ترای آد آب ان سند کیزی کداب تم مجمی ہی میرے ساتھ بندہ کو کے در کی میرے میں ویٹن سے قال نیس كرو شرتم بلل بار بين يراس اوت الاست وي دراس والول كے ماتھ يتھے دو الدجوال على عام جا قاتے بح بحی ان ش سے کی آماز جازہ نہ برجس اور تداس کی قبر ہے کھڑ ہے ہوں اے شک انہوں نے انشراور س کے رمول کے ماتھ مخر کیا اور بدیافر بال کی جانب میں م ے 0 سے ان کے اسوال اور اولاد بر تجب شاكر بي الله به جابتات كران چيز وس كي ويد ب ال كودنيا عن عفر سياد من اور عالم كفرين ال كي عاص تكليل

فَرِعَ الْخُنْفُونَ بِمُغْمِدا ﴿ خِلْكَ دَسُولِ اللَّهِ وَكُلْمِهُواْ تَ إِنَّا إِمْدُوا بِأَمْوَالِوْمُوا لَلْسِيمَ فِي مِينِ الشَّعِومَ لَكُوالِ مُنْفِرُوا فِي الْعُرِ الْحُلْ تَارْجُهَ لَمُ تَكَارَكُهُ مَا فَعَلَا عُوْ الْعَالَا ا يَغْفَعُونَ۞ فَلْيَضْعَلُوا فَيْزُرُ وَلْيَبَكُوْ ٱلْوَفِيرُا أَجِزًا مُرْسِياً كَانُوا يُكْسِبُونَ وَيَانُ زَجَعَكَ اللهُ إِلَى كَالْمِمْ وَمِنْهُمْ فَاسْتَا ذَنُوْكَ لِلْخُرُوجِ فَعَلْ لَنَ عُوْمُجُوا مَعِي أَبِدُ اوَلَنْ تُكَابِتُذُا مَنِي عَدُوًّا ﴿ إِنَّكُورَ مِنْهُ مَا الْتُعُوُّ وَا وَلَ مَرَّا فَالْمُدُوامَةِ الْمُعِلِفِينَ وَرَاتُمْ يَسْ عَلَى احْدِيةِ مُعْمَدَ أَيْثُ وَزُدُ تُكُمْ عَلَى كَبْرِهِ ﴿ إِنَّهُمْ لَكُورُ وَ بِاللَّهِ وَرَسُونِهِ وَمَا تُوْلُونُهُ وَمِيغُونَ ۞ وَلَا تُمْمِينُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْرُ وَهُمُ إِنَّكُما اللَّهِ مُعَلَّمُ اللَّهُمْ يْرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَنِّ بَهُمْ بِهَ إِنَّى الدُّنْيَا وَتَرْهُقَ مُنْكُمُ وَهُمْ كِهِرُونَ وَوَيِدًا أَنْزِلْتُ سُورَةً أَنْ رَعِنْوْ بِاللهِ وَجَاهِدُوامَة تسرليواستاذنك أولوا الظول وتفهوك الواذرا الألفاة الفهدين الطوايات يلونواهم الغوالك وطيع على كُنْوَيْهِ أَهُ فَهُ وَلا يَفْتَهُونَ ۞ لَكِن الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ الْمُثُوَّا مَعَةَ جَاهَدُ وَا بِأَمْوَ إِلِهِمْ وَٱ ثَكُوبِهِ مُ ۚ وَأُولَيْكَ أَمُّ الْفَكْرِكَ ۗ وَأُولِيِّكَ هُو لَلْمُعِيضِينَ ( الإ بدر ٨٨ )

اور جب كونى سورت بازل كى جالى ب كرتم الله برا بان الا داراس كى دسول كى ساته (ل كر) جباد كروتو الن جل في شقول لوك كر دسول كى ساته و يقل الدركة بيل كر بم كو جوز وجيئ الم بين الدركة بيل كر بم كو جوز وجيئ كر م بين كي كران البول في يعد كيا كروه يقي ده جاف والى الوران كرماته بوجه في اوران كروان بر مير فكاد كى كي به سوده في به من تي ماته جوز في رسول اوران كرماته جوز كي الول اوران كرماته جوز كي الول اوران كرماته جوز كي الول اوران كرماته جوز كي اوران كرماته جوز كي الول اوران كرماته جوز كي الول اوران كرماته جوز كي الول اوروي كرماته جوز كي اوران كرماته جوز كي اوران كرماته جوز كي الول اوروي كرماته جوز كي اوران كرماته جوز كي اوران كرماته جوز كرمان كرماته والول اوران كرماته جوز كي اوران كرماته جوز كي اوران كرماته بوري كرمان كرمان والوران كرمان كرمان كرمان والرمان كرمان كرمان كرمان والرمان كرمان كرمان كرمان والرمان كرمان كرمان كرمان والرمان كرمان ك

سورة توبيك ان آ يون على القدتوائي في منافقول كا بدوة الله كرديا اور جباد سه كتراف اوران كى برد و كويان فراياي م

محمد ۳۹ میں فرمایا اور اگر بھم جاہتے تو ہم مفرور برسب لوگ (متافقین) آپ کو دکھا ویتے اور سپ ضرور ان کو ان کے چود سے بچوان کے اور اندی میں اور آپ ضرور ان کو ان کی طرز تعتقو سے بچوان لیس کے اور اندی تم ارسی کو خوب جانا ہے 0 رسول انتصلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کاعلم تھا بانہیں؟

ا مام تحدین جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ عدف اس آیت کی تغییر بی این زیدسے دوایت کیا ہے کہ اللہ تعالی نے سب منافقین رمول الله صلی الته علیه وکل و محاویت اور نی صلی الته علیه و کم نے ان کو عم دیا کہ و مجدسے قال جا کی۔

(باح اليان رقم الديث عامهما و رافكر يروت ١١٥ ص)

الم الحسين بن معود بنوى منوفى ١٥٥ ه في اس آيت كي تغيير عن الكهائي: اس آيت ك ناول بوق ك بعد كونى منافق رمول الله صلى القد عليه وسلم مع في نبيس ربا آي، منافقو سكوان ك

جرال ع ويحال لية تقد (ما المالول في على ١١٨ داراب والراد دام في ورد ١١١١ه)

المام فخر الدين أوين مررازي حوفي ٢٠١٥ و لكي بين:

رسول الدُّسلى الله عليه وتملم منافقول كوان كى بات كنج ب يجي ل يلت شفاوركوئى دومراتيل يجيان يا تا تفاادر في صلى الله طيد وسلم منافقين كو پجيان ليت اوران كے باطن كوآپ في اس وقت تك ظاہر نيس فر مايا جب تك كرالله تعالى في آپ ك اس كى اجازت نيس وى اور آپ كوان كى نماز جناز و پڑھائے ہے منع نيس فر مايا اوران كى قبروں يركم شرے مونے ہے منع نيس فر منا (و كھنے التوبة : ٨٣) ـ (تغير كيرج ١٠٠٥ دارا دنيا الرائي ويت ١٥٥ د

علامدايومبرالله هر بن اجر ما كل قرضي متوفى ٢٢٨ ويسيح بير.

کلی نے روایت کیا ہے کہ اس آ یت کے نازل اونے کے بعد جب بھی آ پ سے کوئی منافق بات کرتا تھا آب اس کو پہلان لینے سے حضائی منافق آپ سے گئی تیس رہا اللہ تعالی پہلان کیتے سے حضائی منافق آ پ سے گئی تیس رہا اللہ تعالی آ ب کو وق سے بتادیتا تھا یہ آ ب اس طلامت سے منافق کو پہلان لینتے جواند تعالی نے اس کے لیے مقرر فریائی تھی۔

(الجائع و طام القرآك براس استاراد الكريروت ١١٥٥)

وفظ المعيل بن عربن كثيرمتون ١٠٥٥ه من ايت كاتفيل ير اللحة بي

حضرت عثان بن عفاك رضى المدعند فرويا جو فض بحى بوشيدگى من كونى كام كرتا ب الد تعالى اس كے چرے ك

آ ٹاراوراس کی رہان کی افزشوں سے اس کام کوفل برفرہ دیتا ہے حدیث میں ہے

حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کے رسول المتصلی للدعدیدوسلم نے فرمایا جو مخص بھی کسی کام کو

پوشیدگ ے کرتا ہے الد تعال اس کواس کی جا در پہنا دیتا ہے آگر وہ اچھا کام ہوتو اچھی جا در اور برا کام ہوتو کر کی جا در۔

المجم الليراقم عديده ٢- عاما فع المعلى المحاسد اللي منديس يك راوى كوب ب- محم الروائد قر وديد ١ عاد عا)

ال كے بعد حافظ ابن كثير نے "متداحم" كے اوالے سے بير صديث و كركى ہے.

حضرت ایوسعود عقیدین عمر رضی انقد عنه بیان کرتے ہیں که رسول القد علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا وراس میں اللہ تعالیٰ کی حمد ہ نتاء کی پھر فر مایا تم میں منافقین ہیں سومیں جس کا نام بوں وہ کھڑ بوجائے بھر فر بایا اے قلاس تم کھڑے ہوئے قلاس اتم کھڑے ہوا ہے قلاس! تم کھڑے ہوئی کہ آ ہے ہے چھتیں آ دمیوں کا نام میں بھر فر مایا تم میں منافقین ہیں سوتم اللہ ہے ڈرڈ پھر حصر منہ مرکا ان میں ہے ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا جن کا آپ نے نام میا تھا حصرت عمر اس کو پھیائے سے انہوں نے بوجھ، تمہارے ساتھ کیا ہو گائی نے بیرحد برہ بیون کی مصرت عمر نے فرمایا تمہد دے لیے ساراون دوری ہو۔

(مند احد ع ۵ من احد ع مند احد ع عامل السورة الحديث المساسطيع جدية مؤسسة الرمالة اليدوت والأل النوة ع المسل ١٨٠

عدن كير ف عال ١٩٠١ مر التيم إلى أثير إلى أثير عامل ١٩٤ ورا الكريووت و ١٩٠٠ م)

على مرسيد حمود أنوى متولى - عاله هاس آيت كي تغيير بن للصف جي

حضرت الس رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں کہ س آیت کے زول کے بعدد موں القصلی لندعیہ وسلم پرکوئی منافی مختی نہیں۔ ان سے علیہ الصورۃ والسوم من فقوں کو ن کے چیروں سے بچیان پینے تھے اور ہم کیک غزوہ ہیں تھے جس میں نومنافق تھے، موگ ان کی شکایت کرتے تھے آلیک رہ دومو گئے 'جیج اٹھے تو ہرا لیک کی ہیٹائی پر تکھیا ہوا تھ' ہے۔

(روح المعالى بر٢٩٥ ما ١١١٠ وار القلر بيروت عدامان

شَيْحُ شَبِيرِ حِرِعِثَالُ مَوْفَى ٢٩٩ اهائِ تَغْيِرِي حاشيه بِيْل سَ آيت كَيْغِيرِ بِيل لَكِيمة بِيل

بعض احادیث سے ثابت ہے کہ حضور ( صلی اللہ عدیہ اسلم ) نے بہت سے منافقین کو نام بہتام پکارہ اور اپنی مجس سے اللہ ویا ممکن ہے کہ وہ شنا شت' لعس القول'' اور' مسیمہ'' وغیرہ سے حاصل ہوئی ہویا آ بہت ہذا کے بعد حق تعالیٰ نے آپ کو بعض منافقین کے اسماء پرتفصیل اور تعین کے ساتھ مطلع فر، ویا ہو۔

مقتى محد شيع ، يو بندى متوفى العال الدائد كي تفيير من البيز " ين كيز" كردو الياس كله يس

"مند حد" کی حدیث میں عقبہ بن عمر کی حدیث میں ہے کہ استحضرت صلی اللہ عدید مسم نے ایک خطبہ میں خاص خاص منافقین کے نام لے کران کوجس سے انفادیا اس میں چھتیں آ دمیوں کے نام شار کے گئے۔

(معارف القرآن من ١٨٨ ٢٣٠ أوالية المعارف كمراثي ١٢١٢٠ الدي

لللد وأرويهم

مجد السوييل فرمايا اورجم ضرورتم كو امتحان مين وابيس كے حتى كرتم ميں سے مجابدين اور صايرين كو خاہر كروي كے اور تمہدر كي فيرول كوير كوليس كے O

#### الله تعالی کے آ زیانے کا معنی

یعتی ہر چند کہ اس تر م کا موں کے انجام کا عم ہے اس کے باوجود ہم تم پر جست 6 تم کرنے کے لیے اور صب پر ظاہر کرنے کے لیے تم کو احکام شرویہ کا ملکف کرے "رہ میں گے اور تمہارے ماتھ وہ معاطر کریں کے جو ایک آریات والا دو سرے نہ ماتھ کرتا ہے اور تم بیس سے میں کرنے والوں ور جہاد کرنے والوں کو وہم ول سے الگ کریس کے اور ای بنام پر جزا اور سزا کا معاطر کریں کے اور تمہادی تجروں کو ظاہر کردیں گے۔

محر ۳۳ می قر میا بر شک جس او کول نے کم کیا ور اندگی راہ ہے روکا اور ہدایت واقع ہونے کے بعدر روں فی خالفت کی وہ کہمی بھی اندکونفسان شاہر عمل سے اور منتقریب الندان کے شال کوشائع کردے گا۔

اس آیت میں میرودیوں یا منافقوں کی طرف اشارہ ہے میں جن توگوں پر دانال اور مجزات ہے ، پ کی بوت کا صد آ کا ہر ہو گیا اس کے بادجود انہوں نے آپ کی تخالف کی تو و واپنے کفر ہے اللہ کو گوئی نقصان نہ پہنچ سکیں گے اور انہوں نے اپنے خیاں میں جو نیک کا م کیے بھے ایمان نہ لانے کی وجہے اللہ تو کی ان کے ان ترم ٹیک کا موں کو ضائع فر ماوے گا۔ اللہ تعملی کی کا ارشاد ہے سے ایمال والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسوں کی اطاعت کی موافد اپنے اٹھال کو ضائع نہ کروں فیک جن لوگوں نے کفر کی ور ( توگوں کو ) اللہ کی راہ ہے روکا ایکر وہ کفر کی جاست میں مو سکے اللہ این کو ہرگز فیص (الے مسمانو!) تم بہت نہ بارہ اور ان کوس کی وقوت نہ وہ اور تم تی بنا ہے رہوں کے اور الشرقہارے ساتھ ہے اور وہ تہارے اعمال ہرگز ضائع فیس کرے کا 10 ونیا کی رندگی تو محتی تھیل اور تی شاہے اور اگر تم ایمان پر برقرار رہواور تھی تین جاؤ کو وہ تمہارے اجرحمیم عطافر یا کے گا اور تم سے تبہارے اموال طلب ٹیس فریا کے 20 ( کو ۱۳۶۰ سے وہ

مىلماتوں كے اعمال ضائع ہونے كى توجيبات

اس سے کی آغوں بی بہودیوں اور منافقوں نے خطاب تھا ان کی ٹری روش پر عمید کی گئی اور اصلاح کی کوشش کی گئی آئی آئی گئی تھی اور اس آ بے ند (محد ۱۳۹۳) بی الل میان سے خطاب ہے اور ان سے ارشاد فریا یہ ہے۔ اللہ کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرواور سے اٹال کو صافح نہ کرنے کی حسب ذیل تو جبہات کی گئی بیل

(۱) تم اپنے بیمان اور اللہ اور رسول کی اللہ صت پر برقم ارد ہو اور شرک نہ کرتا ورزتم ہارے اعمال بالل ہوجا کیں گے اللہ تعالیٰ نے فریاہے۔

لَيِنَ أَخْرَكُتُ لَيْعَبُطَقَ عَمَلُكُ (الرم ١٥٠) مر آب نے (جی باقرص) اثرك آب كا عال الله عن الله عن

(۷) تم رسول کی احد عدت کرتے ہوئے آپ کی تعظیم کو برقر ار رکھنا آگر کس سوقع پرتم سے تعظیم رسول بی قرق آگیا تو تمہارے اعمال باطل ہوجا کیل کے قرآن مجید بی ہے

اللَّيْ وَالوَا إِنِي آوادُونِ أَوْ الْمُوالْكُوْ وَالْمُوالْكُوْ وَالْمُوالْكُوْ وَالْمُوالْكُوْ وَالْمُوالْكُوْ وَالْمُوالْكُوْ وَالْمُوالْكُوْ وَالْمُوالْكُوْ وَالْمُوالْكُوْ وَالْمُوالْكُونِ الْمُونِ اللَّهِي وَلِا اللَّهِي وَلِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ ومِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْ

اَعْمَالْكُوْوَالْكُوْوَالْكُوْوَالْكُووَالْكُووَالْكُووَالْكُووَالْكُووَالْكُووَالْكُووَالْكُووَالْكُووَالْكُو تبیل عامی سطان

(٣) تم جب كى مسلمان بعائى كى دو ك ليه ال كوصوقد يا فيرات دوتو بعد ش الى يراحسان رجراد الاسكوطيندو ي

جلد يازوام

تبياء المرآء

اذبت نديجنيا دُا منانا كهو بتم وي تو موجول على مجوك مرسب تصاور ش ميس كهانا كلفاتا تها قر آن جيدش ب: لَا تُعْيِطِلُوْ الصَّفَ فَيَتِكُوْ بِالنَّهِيِّ وَالْدُوْيِ مِنْ اللَّهِ عَلَى إللَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال

10 (PICA)

(٣) است اسلام لائے کام می دسول الله سلی الشعلید اسلم براحیان نه جانا قرآن مجدش ہے۔

(احراب) این ملام لاے کا آپ پر احمان دیکتے ہیں' آپ کیے تماسیخ اسلام لائے کا بھی پراحمیان ندجماؤا کیکہ پرالند کا تم پراحمان ہے کہ اس نے تم کواپون مدید کی جوارت دے دگی'

يَمْنُونَ عَلَيْكَ النَّسَيَتُواْ فُلُ الْاَثْمُنُونَا مَوْعَ لِسُلَمَانُوْ مِنْ النَّهُ رَبِّنَ كَيْمُ النَّهُ مَلْمُنُو الْإِلِيمَانِ إِنْ كُنْتُومِ وَيُكِنَى (الجراء عام)

Ong 7/1

نقل عیادات کا شردع کرنے کے بعد واجب ہونا

ال آیت نظباه احتاف اورفقه و بالکی نے پر مسئلہ ہی مستدید کیا ہے کہ نفل نماز یا نفل روز و شروع کر کے اس کو پورا
کرنا لازم اورواجب ہے کو تک اگر نفل نماز یا روزہ شروع کر کے اس کو پورانہ کی دور تو دیا تو وہ آس باطل ہو جائے گا اور اہند
تون نے انتمان باطل کرنے ہے مع فر بایا ہے اس لیے اگر اس نے نفل نمر زشروع کر کے تو زوی تو اس پر و جب ہے کہ اس کو
تفاہ کر کے دویارہ پندھے نفل کے شروع کرنے بیل تو اس کو احتیار تھا گئی تروع کرنے کے بعد اس کو یہ اعتمار تیس ہے کہ وہ
اس کو پورا کرے دویارہ بند کے اورائر کی صدیب اس کو پورائیس کیا تو باراس کو تفاہ کرنا فازم ہے ایام شافع کے زدیک اس آیت
اس کو پورا کرے یا خدکرے اوراگر کی صدیب اس کو پورائیس کیا تو باراس کو تفاء کرنا فازم ہے اورا قال کا افغافر انفل اور نفل اس طرح تھیں ہے کہ وہ باروا کر اور نفل اور مدیب اس میں میں بار تا ہے اورا قال کا افغافر انفل اور مدیب نوائل دونوں کو شال ہے اور فقی مشافعہ بیا تھید ہو تخصیص کرتے ہیں اس تخصیص پر قرآن اور مدیب شرک کوئی داران کیل ہے۔
شرکوئی داران کیل ہے۔

تھر ۱۳۳۰ میں قرمایہ ہے۔ شک جن لوگول نے کفر کیا اور (لوگوں کو )انند کی ماہ سے روکا پار وہ کفر کی حالت میں مر محے اللہ ان کو برگز نیس بخشے کا O

اس آیت شی بیفر نایا ہے کہ اللہ تعالی تفر اور شرک کوئیل تنشے گا اور اس سے کم گذاہ جو ہوگا اس کو بخش دے گا جیسا کہ اس آیت شراہے:

ے دائے الد اس کو حاف جی کرے گا کہ اس کے ساتھ مرک کیا جائے اور اس کے گاو جو موگاد وجی کے لیے جاہے گا إِنَّ اللَّهُ كَا يَعْمِلُ أَنْ يَتَعْرَكَ بِ وَيَغَيْمُ مَا تُونَ وَلَكِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَدُونَ وَلَاكَ لِمَنْ يَتَكَلَّهُ \* (المرار ٨٠)

بخش دے گا۔

محمد ۳۵ بھی قربایا سو(اے مسلمانو!)تم ہمت شہارواوران کوشٹے کی وقوت شدوداورتم ہی قانب رہو کے اور انقد تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا0 جہاد کی ترغیب اور مسلمانوں کی زیوں جانی کی وجو ہ

چونکداس سے بیل آیات میں بہ بتایا تھ کدمنافقین کفار کے خلاف جباد کرنے کوز مین میں فساد پھیلاتے اور رشتوں کو ا تو ڈنے سے تعیر کرتے تھے اور جباد میں شرکت نے کرنے کے لیے صلے بہائے تراشتے تھے تو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو جباد کرتے پرای را کہ من فقوں کی طرح موت ہے ڈوکر جہادے نہ کمتر نااور بھٹ ندبارنا اور کفارکوشنگ کی دافوت ندہ بنا۔ اوراس وقت مسلمان کمزور ہے اوران کے پاس جنگ کے بادی اسباب اور آلات بہت کم تھے اس لیے القد تھا لی نے مسلمانوں کے دوصر اور بھت کو بڑھونے کے لیے فرمالی اور تم می عالب رہو کے اور انتذاقیمار سے ماتھ ہے ور جب الشراقیمارے ماتھ ہے تو تم کوئی غلبہ حاصل ہوگا جسے النہ تعالی نے فرمایا ہے

مرورش فالب بور گاور برے دحول فالب بور کے۔ نے تک ہورے لئکر دائے شرور فالب جول کے 0 وَالْ هُنْدُونَالُهُمُ الْفُولِيُونَ (الماؤت عا)

ال ك بعدفر مايا اورد وتمهادي الحال بركر ضالع بيل كريك

لھی جب کافروں سے جنگ ہوگی اوروہ مارے جا کمی گئے آل اس کے دنیا تش کیے ہوئے وہ کام جوان کے زو یک نیک کام تھے وہ سب ضائع ہو جا کمی گئے ہی کے برخلاف جومؤشش جباد شی شہید ہو جا نی کے ان کا کوئی عمل ضائع قبیل ہوگا چکہ احترف کی ان کو بہت زیادہ اجرو اوّاب مطافر مائے گا۔

اگر بیسوال کیا جائے کہ اس وقت و نیاض مسلمان بہت کزور جی اور مادی اسلی جو اس دور کی جنگی ضرور بات کے لیے نغیل ہے وو ان کے پاس ٹیس ہے تو اب ان کے بیے احد تعالٰی کی حد کیوں ٹیس آئی اور ان کو کفار سے خلاف خلبہ کیوں نیس ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آ مات صحابہ کر م کے متعلق نا زل ہوئی جن 'اگر آج کے مسلمانوں کا بھی محابہ کروم اپیانا ناتہ انجان ہواوران کے اشال مجی میں کرام اپنے ہول تو یقینا ال کو مجی اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور وہ مجی و نیاش عالب ہوں کے اللہ تعالی نے وشمنان اسلام کے خلاف توت ماسل کرنے کا تھم دیا ہے سوہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی ہتھیا، عانے کی توت ماسل کریں اوروہ آلات حرب تیار کریں جو اس دور کی چھوں کا تفاضا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جم سائنی علوم حاصل کریں اور مختلف سائنى علوم ير تحقيقات كري اور مقالے تكسى ويكن الموى يدے كه جار مانو جوان اسباخ ماصل كرتے عبائے في في ك نل پوستے برفق کر کے استحان ماس کرتے ہیں اور دیگر عماشیوں میں جتما ہیں محتر خوری کرتے ہیں اور ڈا کے ڈاٹنے ہیں آئ ونیا بی مسلمان وبشت گردی کی علامت بن محتے بیل ونیا کے کسی اسلامی طلب بی بھی اور سائنی تحقیقات نیس ہوتی کسی املای ملک شل منعت و حرفت اور رائنس اور نیکنالوی می ترتی تبین بوتی محمام اسلای می لک ایل خرورت کی اشیاء و مرے كلول سے متكواتے جيل وكن جارے بعد آزاد جوا فيا اور آج وہ دنيا كي يانچ بي ايني طاقت ہے كين اور جندوستان الي مرورت سے زیادہ گذم پیدا کرتے ہیں اور دیگر ممالک کوفروشت کرتے ہیں ہم سائنس ایودات کیا کریں کے ہم تو اپنی ضرورت كما ابن كندم بحى بدائيس كريات اوربرسال جب آف كاكال إز جاتا بي تم وومر علول ع كندم فريدكر سكوات بين الشاتواتي ان وي قومول كى مدكرتا بجرائي مدوورك بين بم كوهوم بكراب التدكفار كم مقابل بين بهارى مرفیل قرمار با سوال بدہے کہ ہم اللہ کے دیں کی مدد کے لیے کب کھڑے ہوئے جہاد کے جذب سے ہم نے موجودہ فنول حرب کے حصول کی تیاری کب کی؟ ہم نیک جذبہ سے اسلام کی تبلغ اوروین کی نفرت کے لیے عصر حاضر کے جنلی نقاضوں کے مطابق آلات حرب كاللم حاصل كرف اور أبيل بنائے كے ليے الحو كمزے بور او القد تعالى ضرور جورى مرد مربائ كا وہ قرباتا ہے۔ عَلَيْهُ اللَّيْدِينَ المَعْنَ إِنْ تَعْمُرُ والفَقَيْنَ صُرْفَعُ وَيُجَبِّتُ . ايمان والوا أمرتم الت (كرون) كي روثرو كروو تمهاری دوفر مائے گا اور تم کو ( میدان جنگ ) ی تابت قدم رکھے ( 12 A) O This

OF

إِنَّ اللَّهُ كَا يَكُونُ وَسُلِّي لَهُ فَيُخْلُطُ لَهُ لِنَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا يَعَوْ وَسُلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّا اللَّالِمُ

(الدورة) التي وي يقيت الدر الفاتات كوتيد في شكر ....

ے شائے آئ تک ال قرم کی مالے تک بدنی میں اور آئر تر ایون پر برقر اور اور تقی بن جاو قودہ لئے کا مجل میں اور آئر تر ایون پر برقر اور اور تقی بن جاو قودہ تمہارے جر

ممبیں مطافرہ ہے کا ارخ ہے تبارے موال طب ٹیں فرہ ہے کا O جہاد میں مال خرج کر نے کی فضیلت اور لبو و لعب کا فر آ

ال آعد كاحسية لي تعير يرك كي جي:

- (۳) تہذارے ہاتھوں میں جو مال ہے وہ الشاقائی کا دیا ہوا ہے اور وہی اس مال کا مالک ہے الیکن اس نے تھیں اس مال کو اپنی ضرور وہ میں فرج کرے وہ جازت وی سے اس لیے جب وہ تم سے جاد میں مال فرج کرنے کے لیے کہاؤ تم اس میں آگل دیکروں

عوارد اگرتم نے دوس کی سے دوگردانی کی الا اللہ تھی ری جگردوسری قوم کو نے آئے گا چکردہ تبیاری طرح نیس ہوں کے O (ایم عرب کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کی کا اللہ کی کا اللہ کی کا اللہ کی کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کی کا اللہ کا اللہ کی کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کی کا کہ کا

(المقروات ع ال ١٩٠١ - ١٦ الملحق مكتبة وارتصطى البار كارتكريد)

میعنی اگر انقد تعالی تم ہے شدت کے ساتھ تمہارے اموال کا سوال کرے تو تم بخل کرو کے اور س کی راہ میں فریخ نہیں کرو کے اور النہ تمہارے دیوں کے زیک اور ٹیل کو فلا ہر کرد ہے گا۔

گلہ ۲۸ میں فر بیا بال اتم می دولوگ موجن کوروائٹ دی جاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں فریق کر ذہیں تم میں سے بعض بخل تے ہیں اور جو بخل کرتا ہے تو دوائی جان ہے ہی بخل کرتا ہے۔

الله تعالى كم متعلى مون أور خلوق عاج مون كي وضاحت

الیمی ہم سے بیر مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنے وہی و ٹمنوں کو تکست وسینے کے لیے یا اپنے تک دست مسلمان ہی ہجاں کی دو کے لیے خرج کروٹو تم کل کرتے ہو۔ در هیقت میتم اپنے ساتھ بخل کرتے ہو کو تک اگرتم اپنے و شنوں سے جباد کے لیے مال خرج نہیں کرو کے اور مجاہرین کی دونیس کرو گے تو گال کا روشمنان اسلام تمہارے ملک پر تعذیر کیں ہے اور تم کو اینا غلام بنالیس کے جیسے برصفیر کے مسلمان فریز ہوسوسال تک اگر بزوں کے غلام دہ اور برمسلمانوں ہی کا نقصان تھا اور اگرتم نے اپنے نگلہ دست مسلمان بھا ہوں کی ذکر تو مسلمان بھا ہوں کو تا محر اور قربانی سے حدوثیس کی تو ان کی وعائمیں تھارے شال حال نیس رہیں گیا جس کی وید سے تبارا مال نقصان سے محفوظ نویس دہ گا اور ہو سکتا ہے جس مال کو بچائے کے لیے تم ذکر تا ہے روک دہے ہو دو سارا

اس کے بعدفر الله اور الشقی ہے اور تم سب اس کھٹاج ہو۔

مین اللہ تعالیٰ تمہد سے اسوال کا تحال تعملی جاورتم سب اس کے تائی ہواس لیے تم یہ نہ کہتا کہ ہم کو کھار ہے آن ل اور جہاد کرنے کی کوئی ضرورت ٹیس ہے اور نہ ہے کہنا کہ ہم کوفقراء کی ضرور یات پوری کرنے کی کوئی ضرورت ٹیس ہے۔ کوفک اگر تم نے کھار کے خلاف آنال نہ کیا تو وہ تم کوئل کردیں کے اور اگر تم نے فقراء کی ضرور یات پوری نہ کیس تو وہ جوک ہے جبور ہوکر تمہار سے خلاف اٹھ کھڑ ہے جول کے اور ان کی تحداد زیادہ ہے 'سوتم ان کے باتھوں مارے جاؤ کے اور پھر کمیوزم اور سوشلزم تمہارے ملک جی درآتے گا۔

اس کے بعد فرمایا اور اگرتم نے دین تن سے روگر دانی کی تو الد تنہاری جگد دوسری قوم کو لے آئے گا بھر وہ تنہاری طرح تنیل ہول گے۔

القد تعالى في اس آيت شرابنا استفناه بوان فر ما يا بي جيها كراس آيت شر ما ياب. إن يَشَا أَيْدُ وِبِنْلُو وَيَنْاتِ بِعَلَى جُوبِيْنِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِا بِوَ مَ مِبِ اَوْنَ كُر و \_ اور فَي كُولَ لِي

OLI (4 (512)

مویا کدال آیت ش یفر مایا ب کداند تعالی تمام جانوں سے منتخی باس کوتمهاری کوئی ضرورت نیس ب اگر کوئی

اس پر ساعتر بن کرے کہ اللہ تن کی کی عظمت اور جبروت تو بشدون سے تھا بر ہوتی ہے بیٹروں کورز آن وینے ہے اس کا راز ق ہونا خاہر ہوتا ہے بیٹروں کوسڑا دینے ہے اس کا تاہر ہوتا گھا ہر ہوتا ہے اور بشروں کو معاف کرنے ہے اس کا فقور ورجم ہوتا تھا ہر ہوتا ہے تو اس کو بندوں کی ضرورت تو ہے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ اس کو بندوں کی سمجن حم کی ضرورت کیں ہے۔ اگر کوئی تو م بے مجمعتی ہے کہ اس کو خاص اس قوم کی ضرورت ہے تو وہ اس قوم کو گٹا کر کے دومری قوم لے آئے ہے گا جو اس کی طرح سرکش تیں ہو گی اور دو اللہ کی راو بیں مال حریج کرنے بیں بھیل میں ہوگ۔ اللہ تعوالی بنا قرر ما تو ل کی جگر کس تو م کو لا ہے گا؟

المند معنان تا عرما مون في جليد عن موت ولا عنه فالا معرت الوجرية وشي الشاعة بيان كرت جن كدر مول الشاسي الله عليه وسلم عند إلى آيت كوها ويت فريالا

ادراگر تم ف وان کل سے روگروانی کی قو اللہ تمہاری موکد دہری تو م کو لے تا ہے کا کار وہ تمہاری عزین تین اول کے۔

وَرِن تَكُولُوا يَسْتَنِينَ فَوَمّا غَيْرَكُو 'تُعَكَّرُكُولُوا يَسْتَنِينَ فَوَمّا غَيْرَكُو 'تُعَكّرُكُولُوآ الْمُعَالَكُون (م من)

معابة في جها الشرق في الدي جكر كن لوكول كورة على الدين وسول الدسل الدعليد والم في عطرت المال فارى

کے کنے ہے میں باتھ بار ااور قربانیا بیداور اس کی قوم نیداور اس کی قوم۔ (سس زندی رقم الدینے - ۱۳۶۱) حصر - الدور برین الله علم الذی میں ایک ترج سے سال الافیال الدین سفور سے الاس میں میں

حضرت الاجراره وسى الشاعند بيان كرتے جي كر رسول الشاصلى التدعيد وسم كے اسحاب على سے بجولوگوں نے ج جياد بادسول اللہ أو اكان لوگ بين جن كے محلق القدائد في نے قر مايا ہے كہ كرائم پاركة قو عارى جگدان كو لا يا جائے گا بجر وہ ہمارى طرح فيكل جوں سے؟ اور حضرت سلمان فارى رسول القد صلى اللہ عليہ وسلم سے چہلو بيل بين رسول التد صلى اللہ عليہ وسلم حضرت سلمان كے ذائو پر باتھ مادا اور فر مايا بيداد الله كاماب جين اور الل ذات كي تتم جس كے تبخد وقد رت على مرى جان ہے اگر الدان فريا (ايك ستاره) برہم معلق جوتا تو فارس كے مردوں ميں سے اللي كو كوف على حاصل كر ايا ..

( کی ابلادی رقباطیریت سے ۱۹۷۱ کی سلم رقباطیریت ۱۹۵۳ سٹن ٹرندی رقباطیریت ۱۹۱۹ سے میچ این حیان رقباطیری الدے۔۱۳۳۳ حس بھری نے کہ: اس سے سرادیجم میں مگرمہ نے کہا: اس سے مراد قادی اور روم میں کی اس نے کہا: حرب سے بعدیجم میں علما وفادی سے بوحد کرکسی کا چھاوین تبیل ہے آئیک قبل یہ ہے کہ ریکن میں رہنے والے انصار میں معتومت این مہاس نے بھی کہا کہ بدائصاد میں اور ریکی رویت ہے کہان سے مراد تا بھین ہیں۔

(الجامع الكام الرآن يراماس ١٠٠٠، در الكريرد الماسد)

سورة فحدكا انختأم

الحدولة رب الظلمين! آج ٢ رج الآني ١٣٣٥ه /٢٢ سى ٢٠٥٢ه بروز بفت يعد نماز لحر ' مورة لحر كي تغيير تعمل موشى۔ ١٣٩م إل كوائي مودت كي تغيير شروع كر فني او ٢٣٧ كي كواس كي تغيير اختام كو تاتى ۔ اس طرح تي بھتوں جس اس مورت كي تغيير مك تعمل موكن الے انظلمين! آپ نے محض اپنے تعمل اکرم ہے جس طرح يبال تك بينجاد يا قرآن مجيد كى باق موروں كي تغيير ممى تعمل كراديں۔

ال تغییر کواپٹی ہارگاہ بھی اسینے رسول معظم کی جناب بیں اور تمام مسلمانوں سے نز ویک مغیول اور مفکور بناویں مخالفین کے لیے اس کو ذریعہ جانب اور موافقین کے لیے موجب انمانیت بناویں۔

مرگ مرے والدین کی میرے الرباء کی میرے اساتد والد الد الد اللہ اللہ علیہ میرک میرے والد میں کا اس کتاب کے ناش کی وزر معتم اور است اور است میں اور است میں اور است میں اور است اور است میں است میں اور است میں است میں اور است میں است

بلديازونام

تبياء القرآم

سب کوست و عاقبت کے ساتھ تا حیات ایمان پر قائم رکیس اور اسلام کے احکام پر عال رکیس ہم کوعلوم وافر ووڑ فعد عطافر یا کس اور گزاہوں اونیا و آخرے کی رسوافی عذاب مصاحب اور پر بیٹانیوں سے محفوظ اور ماسون رکھی اور دارین کی سوادیک اور سرتی اور جشت القرودی مطافر ما کیم ۔

و اعمر دهوانا ان الحمد لله رب الطلمين والصلوة والسلام على ميدنا محمد خاتم البيس! قائد المرسلين شفيع المنتبين وعلى آله الطاهرين وعلى اصحابه الراشدين وعلى ازراجه امهات المؤمين وهلماء ملته و اولياء امته وامعه اجمعين

غلام رو ول سعيدى فقرك خادم الحديث وارالعلوم ليبيده تيذرل في ابريا كروتى - ١٣٨ مويال فير ٩ - ١٩٥ - ١٩٥ - ١٩٠٠ مويال فير ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١ - ١٩٠١



## ينه النه الجمالي يز

تحمده ونصلي وتسلم على رصوله الكريم

## سورة الفتح

مورت كانام اور وجرتسميد

ال مورت كاما م اللتح ب ادريهام ال مورت كي ميلي آيت عداً خوذ ب

(اے دسول کرم ا) ب شک ہم نے آپ کو دائع کے عطا

إِنَّا لَقَتَالُكَ فَكُنَّا يُمِينًا كُونَ اللَّهُ إِنَّا لَكُونَا لَهُ إِنَّا لَكُونَا لَكُونَا اللَّهِ اللَّ

زال ٥٠

ال مورت كانام الغير كف ك منعلق حسب ذيل الماديث بي

حضرت الن رضى الله عنه الكافخة الكافخة الكف أفضاً أي يكان (الله عن) كانتمير عن بيال كرت بين كراس فخ عدم وحديد به أن ب كراسحاب في كان أب كومبارك مويارس الله الهن معادت في كيا بي توانند تول في بيا بيت ناد رافر ما كي المراب المنظمة في المنظمة المنظ

ال مديث كي زياد النفيل استن رزني البي ب

حضرت الني رضي القدعة بيان كرتے بي كه جب بهم صديبيا ہے وائي جو ي تو ني ملى الله عليه وهم پر بياآيت نازل بول الله عليه وائي رضي القدعة بيان كرتے بيل كه جب بهم صديبيا ہے وائي الله عليه وسلم نے فرمايا آن جي پر اي آيت بي مول الله عليه وسلم نے فرمايا آن جي پر اي آيت ايت نارل بول ہے جو جھے تمام روئے ذين ہے سب ہے زود وائيوب ہے گھر تي صلى الله عليه وسلم نے مسلمانوں كے رہا ہے اس آيت كى تلاوت فر مائى سلمانوں نے كہ آپ كوميادك بو يارمول الله اب شك الله عزوال نے بيان فرياديا ہے كہ آپ كے ساتھ كي الله على ال

سنن الترخدى رقم الحديث ١٣٥٣ مند الارقم الحديث ١٣٥٠ مند الوهن رقم الديث ١٣٥٠ مند الوهن رقم الديث ١٣٥٠ تبيد الن عبد البرن عبد البرن الترفيق ١٣٥٠ مند الترفيق المربية عند ١٣٥٠ مند الترفيق المربية عند ١٣٥٠ مند الترفيق المربية عند ١٣٥٥ الله عند الترفيق المربية عند ١٣٥٥ الله عند الترفيق المربية عند ١٥٥٠ الله الترفيق المربية عند ١٥٥٠ الله المربية عند ١٥٥٠ الله المربية عند المربية عند الترفيق المربية عند المربية المربية المربية الترفيق المربية المربي

جديازوتم

سلیم اسد نے بھی تعرب کی ہے کہ اس مدیث کی سندی ہے اس کی زیادہ تنصیل ہم الاحقاف، 9 میں بیان کر ہے میں اور ان شاء انشہاس پرسز پر کھنگلواس سرمت کی تغییر ہیں آئے گی۔ سور قالفتے کی مہنی ودسور توں سے متاسبت

(۱) اس سے ایک سورت پہلے الاخواف ہے اس می فرد یہ تھا " کھکا آڈیٹ مٹایٹھٹی نی وگاپٹٹوٹ "(الاعاف ۱) آپ کیے کہ میں از خود کین جون کہ میرے ساتھ کیا کہ جائے گا اور تمادے ساتھ کیا کیا جائے گا اس آ سے کواس سورت کی آست: الے مشورخ کردیا 'جس میں فردا ہے:

لِيَيْغِة لِكُ اللَّهُ مَا تَعْلَمُ مِن دُيْنِكَ وَمَا كَأَخُرَ اللَّهِ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا تَعْلَمُ مِن دُيْنِكَ وَمَا كَأَخُرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا تَعْلَمُ مِن دُيْنِكَ وَمَا كَأَخُرُ اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن دُيْنِكُ وَمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ

اوراس آ بت میں بہتادیا کا اللہ تعالی نے آپ کی طفرت فر مادی ہے۔

اورسورة محميض جس كوسورة الختال بحى كهاجاتا باسطى مسلمانون كوكيفيت قبال كاتعليم وكتمى فرمايا

وَلِا الْكِينَةُ عَالِكَ إِنْ الْمُعَدِّبُ الْمِقَالِينَ . مَن بستهارا كافرون عن المدونوان كرونوس بروار

25 (r.s)

(٢) مورة عمد اورسورة التي ودول على مؤسين مشركين اور منافقين كاوساف بيان كے مح جي \_

(٣) سورہ تھ جس ٹي هني الله عليه وسم كواپنے ليے اور مؤسمتن اور سؤسمنات كے ليے منظرت طلب كرنے كا تقلم ويا كي تما اور اس سورت بيل الل وہ كے مقبول ہونے كا ذكر قر مايا ہے كه الله تعانی ئے آپ كی اور مؤسمين كی اور مؤسمان كی منظرت ہ

ملح حديبيكا تذكره

ا استن تر قدی کی حدیث سے بید بیان کی جاچکا ہے کہ حدیثیہ ہے والی سے موقع کی بیرمورت کا ال دو کی او ہم تحوز اسما ان کر مان حدیثیبیکا کرنا جائے جیں۔

حافظ اساميل بن عرد من كثيروشق مترنى مديده لكيد ييل. فروة حديديد يدير الدير

(الهدايه والتبايية يستم ما الوارالفكر بيروت السابع)

صاد الف آد

کو حد بیہ کے مقام پر روک ایوا در اس شرط پر آپ کو محر و کرنے کی اجازت دی کداس سال تو آپ والیس جا کی اور اسکھ سال

بخیر ہتھیا دول کے آپ کی اور صرف تواد کو میان میں رکنے کی اجازت ہے گھر آپ مرف بھی دن کہ میں قیام کر کے والیس چنے

جا کی اور وی سال کے لیے سلمانوں اور شرکول کے درمیان سلم کا معام و کیا اور اس بھی ہے ٹوئی رکھیں را ا) اگر الل کھ میں

ہے کو کی سلمیان آپ کے ساتھ جاتا جا ہے تو آپ اس کو ساتھ تیس لے جا کیس کے (۴) اگر کھ سے کوئی فض مدید چا جائے تو

آپ کو اے کہ والی جمیحنا ہو گا خواہ وہ آپ کے طیف بھی جا اور ان کا لیس منظم اور چا گی معظم کر ہیں گریں گریں گے (۴) کہ کہ کے گرد جو

اور بنو بکر شرکیوں کے صیف بھی کے این تمام شراک کی تفصیل اور ان کا لیس منظم اور چی منظم تھی ہو تو تو الدا جا و بھٹ آ رہا ہے۔

و والقعدہ جس جمر ہو کے لیے دو اند ہونے اور صد بیسے کے منظام پر رو کے جائے کے متحلق احاد ہے۔

و والقعدہ جس جمر ہو کے لیے دو اند ہونے اور صد بیسے کے منظام پر رو کے جائے کے متحلق احاد ہے۔

و والقعدہ جس جمر ہو کے دور ہے کے دور جد ہے کہ اور کو گئر کو گئر کرتے ہوئے فیک فی کھی گئر کہ ہے اور اس کی منظ پر پر چینہ کے والہ جس کے منظام پر رو کے جائے چودہ سوامحا ہا ہے اور سے میں ہوئر آئے کو اس کے بھی جو تو گئر گئی گئر آپ نے کہ بھی تو گئر کی گئر کی بھی میں اندہ دار کی منظ میں ہوئر گئی گئر آپ اس کی نظری پر بھی گئر کی بھی بھی اور اس کی منظ پر پر چینہ کے فیل بھی تھی اور ایس کی منظ پر پر چینہ کے فیل بھی کی نظری با آپ سے والوں کی منظ پر پر چینہ کے فیل بھی تیں ہوئر آئی منظری ہوئر کی کے ایک کی تھی۔

می جراس یائی کو کئر بی شرف ال دیا بھی کو کی بھی میں میں بھی میں اور دوری سوار بھی کے لئے کائی تھا۔

میں بھی کو کئر بی بھی خوال دیا بھی اور اس میں اندہ دوری سوار بھی کے لئے گئی گئی تو اس کی کو کئر کی بھی اس کی کو کئر کی بھی میں اور دوری سوار بھی کے لئے کائی تھا۔

میں بھی کو کئی کی کو کئر کی بھی کائی گئی تھی جس اس کر در پائی تو کیس اور دوری سوار بھی کے لیے کہ کئی گئی گئی گئی تو کو کھی اور دوری سوار بھی کے کہ گئی گئی گئی کو کھی کی گئی گئی گئی کی دور کے کہ کر گئی گئی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی گئی گئی گئی گئی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کھی کو کھی

( یک ابخاری رقم الحدیث ۵۰۰۰)

صوری عرض مداود مروان بیان کرتے ہیں اور ان على سے برایك دوسرے كى مديث كى تقد يق كرتے ہي انہوں نے کہا کہ رسول انتصلی انشاعلیہ وسلم روا نہ ہوئے' حتیٰ کہ جب وہ ایک مبتام پر پہنچے تو آ پ نے فرہ یا۔ خالدین ولید ( جواس وقت تک مسلمان جیس ہوئے تنے ) قریش کے چند سواروں کے ساتھ سق م میم میں تغیرے ہوئے جی ( تاکہ ہماری جاسوی کریں ) ا موتم ذات الیمین کی جانب سے سنر کر ڈپس فالد کومسلمانوں کے حال کا کوئی پٹائیٹں جلا گھرینب انہوں نے مسلمانوں کا افتکر و يك الوقريش وخريتيان كا اوري صلى القدعليد والم بدوستور سفركرت رب حتى كد جب آب يحية المراه يريني جس كماتى ے لوگ مکرش الر بتے میں تو رسول الشامل الشاملية علم كى اوقتى بيشاكي مسلم الوس نے اس كوافيائے كے ليے كها! "حل حل ليكن وه بني جكست زائعي مسلمانول في كرب قسوارواز كي ب (قسوارة بي كي افتي كانام تفا) جي صلى التدعليدوسلم في فرياد تصواءا ڑی تیں ہے اور نہ بیاس کی عادت ہے کین اس کواس ذات نے روک لیا ہے جس نے ہاتھیوں کے لائٹر کو مکہ میں وافل ہونے ہے روک نیا تھا گھرآ ہے نے قربالی اس وات کی حم جس کے قبضہ وقد رہ بی بیری جان ہے قریش جو بھی ایسا مطالبہ ر کھی گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم مو گی تو میں ان کے مطالبہ کو پیرا کردوں کا چھر آ ب نے اوٹٹی کوچھڑ کا تو وہ کھڑی موگئ م بی ملی الله علیہ وسلم مسمعانوں سے ایک طرف نکل محے حق کہ مدجیہے آخری کنارے پہنچ محے جہاں لد (کم بانی کا چشمہ ) تھا مسلمان اس میں ہے تھوڑا تھوڑا یا ٹی استعال کرنے میکھٹی کہ یا ٹی شتم ہو گیا۔ پس مسعمانوں نے رسول انترسلی اللہ عليدوسلم ست عاس ك شكاعت كي أو آپ في اسي فظر عل سه ايك تيرتكال كرديا كداس كوياني على ذال دي ايس التدك هم ا اس چشرے بانی اللے لگا اور اس سے دوک میراب ہو کے وہ لوگ ای حال علی تھے کہ بدیل بن ورقا و فزا ای اپی قرم فزامہ کے پکھافراد کے ساتھ آئے ' یہ بہامد کے دینے والے تھے اور نی صلی افتد علیہ وسلم کے فیرخواہ منے انہوں نے بتایا کہ میں اپنے چھے کھپ بن لوگ اور عامر بن لوی کوچیوڑ کر آ رہا ہوں' جنہوں نے حدیبیے کے یائی کے ذخیرہ پرانیا پڑاؤ ڈال دیا ہے اوران کے

الديازو بم

نبيار القرآر

ما تھ یہ کثرت دود ہودیے والی اونخیاں ہیں اور ان کے ساتھ اور اونٹیاں اور ان کے بیجے بھی ہیں اور وہ آ ہے ہے جنگ کر کے لیے تیار میں اور وہ آپ کو بیت اللہ میں وافل ہوئے سے رو کئے والے میں برجب رسول اللہ ملی الله علیہ وسم نے فر دایا: نے کے لیے میں آئے بلک ہم يهال يرعم واداكرنے كے ليے آئے إلى اور بے شف جك كزوركرديا باوران كونقصان كاينيايا بادراكروه حاجين قوش ان كرليا ايك مدت كالعين كردينا مول اوراس مدت کے ساتھ چھوٹے دیں چھرا کروہ جا جی تو وہ تھی اس دین ش وافل ہوجا کی جس ش اوگ وافل ہو عن ال وین کی بھنے میں ( بالفرض ) کامیاب نہ ہوا آؤ دہ جھے ہے مامون ہو جا کیں گے ادر اگر دہ میری اس پیش کش کو تیول نیس کرتے تو اس ذات کی تئم جس کے قبضہ ولڈرت میں میری جان ہے تو ش اس و بن کی تیننج پر ان سے ضرور جنگ کروں گا' حتیٰ كسيل كُلُّ كرديا جاؤل اور الله تعالى اين وين كوخرور بإفذ فرمائ كالبديل في كب ش آب كاپيغام قريش تك يايي وول كا چروہ قریش کے پاس سکے اور کہا میں تمبارے پاس اس فض (کرم) کے پاس ہے آ یا ہوں اور ہم نے ان سے ان کا پیغام سنا ے اگرتم جا مواق عل ووبيعام كوساؤل قريش كے عدال اوكول فيكها: بسي ان كابيعام سفنى كوكى شرورت تيل ب اوران كے مجھ دارلوگول نے كيا: بتاؤ إتم نے ان سے كياستا ہے؟ بديل نے كيا: بن نے ان كواس طرح اس طرح فرائے جو ہے اور اس نے ان کو نی ملی الله علیہ وسم کا پورا پیغام سنایا کیرع وہ بن مسعود (جو اس وقت تک اسلام نیٹس لائے تھے ) کمزے ہوتے اور انہوں نے کہا کیاتم مری اولاد کے تھم میں تیس ہو؟ قریش نے کہا: کیون میں! چرکہا کی میں تبھارے ہا ہے تھ میں تعلی ہوں؟ چرکہا کیاتم جھ رکوئی تہت لگا کتے ہو؟ انہوں نے کہا: نیس چرکہا کیاتم کو مسلوم تیس کے میں فے تمہاری خاطر الل مكا فاكو (سيدنا) مجر (صلى التدهليه وسلم) كرماته لزنے كى دكوت وكي تنى اور جب انہوں نے افكار كيا تو ييس تے اسينے تمام گھر والول کوتمباری جمایت بیل لاکر کھڑا کرویا تھا؟ قریش نے کہا: کیول ٹیس! تمباری سب یا تحص درست ہیں ' تب اس کید. اس مخص (بینی رسول انتدمیں انڈ علیہ وسلم) نے تمیارے مسامنے مناسب ڈیش کش کی ہے تم اس کو قبول کر لواور ججھے امیازت مديش ان ے بات كرون قريش في كبائم جاؤاوه ني صلى الله عليه وسلم ك ياس كيا تو ني نسنی الله علیہ وسکم نے اس ہے ای طرح بات کی جس طرح پر ٹل ہے مات کی تھی' میں وقت عروہ نے کہا: اے محمر (صلی اللہ علیک دسم ) ایرفر باسے کراگر آ ب نے اپنی قوم کوجڑ ہے اکھاڑ پیمیٹا تو کیا آ ب نے اس سے مطے کی بھی عرب کے متعلق سانا ہے کہ اس نے اٹی بوری قوم کونیست وٹا بود کر ویا ہواور اگر اس کے برطلاف صورت حال ہور کی تعنی آ سے اور قریش کے ورمیان جنگ بر یا ہوئی تو ش آ ب کے ساتھ جن لوگوں کو ایکور ہا ہوں ہے سب بھا گ جا کیں کے اور آ پ کوخہا مجھوڑ دیں گے اس موقع برحضرت ابونکرنے عروہ کوشتم کر ہے جوئے کہا. تو لات کی فرج کو جوئں کیا ہم نی صلی انڈ علیہ وسلم کونٹیا چھوڑ کر بھاگ عجة إلى المن في جهاد يكون عيد؟ مسمانول في إياديكرين تباس في الدات كالم جم ع بعد وقدرت على جمرى جان ہے! اگر تمها دا جھے براحسان شاہوتا جس كا على الجي تنگ جواب تين وے سكا تو على تمهادي اس بات كا جواب ضرور دیتا۔ اور عروہ جب نی سلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تھا تو آ پ کی ڈاڑھی مبارک کو پکڑتا تھا اور حضرت مغیرہ بن شعید منی التدعنه في صلى القد دبيروسلم كرم اقدى كم باس كمر ب موت تصاوران ك ياس تلوارتني اوران كرم يرخودتها أيس جب مجی مروہ نے صلی اند علیہ وسم کی واری کی طرف ہاتھ بردھا تا او وہ اس کے باتھ بہ بھوار کا دستہ بارے اور اس کے باتھ کوئی صلی الله عليه وسلم كى و اوسى كى طرف بوسعة سے روكة عروه في يوچها بيكون بي؟ مسمى لوب في كها: يرمغيره بن شعبه إلى عروه نے کہا اے عبدشکن! کیا عل اب تک تیرے جمرنے جرنیس رہا اور حفرت مغیرہ زمان جاہیت عل ایسے لوگوں کے ساتھ تنظ

جلد بإزويم

جولوگوں کوئٹل کر کے ان کا مال لوٹ لیتے تھے وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاس آ کرمسلمان ہو گئے تو نی مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : عی تبهادا اسلام تو تبول کرتا موں اربالنبر را مال تو جس اس جس ہے کو کی چیز قبول نہیں کروں گا چرعروہ کن انکمیوں ہے تبی سلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھتے رہے اس اللہ کا تھے ! جب بھی نمی سلے اللہ علیہ وسلم نے بلغی تھو کا تو صح بہ میں سے کو تی شاکو تی تخص اس کواپنے ہاتھوں م لے لیتا' کھراس کواپنے چ<sub>ار</sub>ےاورجہم پر ملنا' بھر جب <sup>س</sup>پ کسی کام کا بھم دیتے تو وہ سب اس کام کو کے لیے جھیٹ پڑتے اور جب آپ وضوکرتے تو وہ سب آپ کے وضو کے سیجے ہوئے یائی کے لیے بک ووس سے بر اطرح الوث يزت كويا ايك دوس كوكل كروي شكاور جب آب بات كرت تؤوه سب آب سكاما شفايي آوازول كو بیت کر دیتے اور آپ کی تعقیم کی وید ہے وو آپ کوس افو کرنیں و کہتے تھے۔ فروہ واپس اپنے اصحاب کے ہاں گئے اور کی ا اے میری قوم! اللہ کی حتم ایس یاوشاہوں کے باس کی ہوں اور پس قیصر و کسری ورنبی شی کے باس کی ہوں اور پس نے ہرگز نیمی و یکھا کسی بادشاہ نے امتحاب اس بادشاہ کی ایک تعظیم کرتے ہوں جیسی (سیدنا) محد (صلی اللہ عب وسلم) کے اسحاب (سیدنا) محمد(صلی الله علیه وسلم) کی تنظیم کرتے ہیں اور الله کی تئم اوہ جب بھی بلغم تھو کتے ہیں تو وہ ان کے سی نے سی سحانی کے ہاتھ میں گرتا ہے اور دوائی کواینے چرے وراپنے جسم پر متل ہے اور جب وہ آئیس کسی کام کا خطم دیتے میں آو دہ سب اس کام کو المرق كريع جعيث يزت بين اور جب وه وضوكرت بين توان كروضو كريج بوب ياني كو لينز كر ليروه مب ايك دومرے يال طرح اوٹ يوسے ين كويا كدوواك دومرے كوكل كردي كدور جب دوبات كرتے ين او دوسبان ك سامنے اپنی آ وازوں کو بہت کر دیتے ہیں اور آپ کی تعلیم کی وجہ ہے وہ "پ کونظر اٹ کرنس و کھتے اور ب شک انہوں نے تمیارے مائے آیک قائل عمل تجویز رکی ہے تم کو جاہیے کہ اس کو تبول کر ہو گھر ہو کنانہ یں ہے ایک فخص نے کہا جھے ان کے باس جائے دو قریش نے کہا: اچھاتم جاؤا ہی جب اس نے نی صلی مندعدیدوسم اورآ پ سے اسحاب کو دیکھا تو رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ قلال محض ہے اور یہ اس قوم ہے ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعقیم کرتی ہے موقر یا نی کے اونت اس کے سامنے لے آؤ (تاکہ اس کومعوم ہو جائے کہ ہم صرف تر و کرنے آئے ہیں) پھر آپائی کے ادائ اس لائے مجھے اور مسلمان 'اللھ لیب لیبک اللھیے لیبک'' کئے گئے اس نے جب رہھر دیک تو کئے لگا ہی ن التدان لوگوں کو بیت اللہ جائے سے تکل روکنا جا ہے بھر قریش میں ہے تحرز بن مفص نام کا ایک مخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا مجھے ن کے پاس جانے دؤ **قریش نے** کہا، اچھاتم جاؤ' جب اس نے مسمانوں کودیکھا تو ٹی صلی الندعد وسم نے فرمایا سکرزے اور یہ بہت مرا آ دی ہے کھروہ نی صلی القدعلیہ وسلم ہے وہت کرنے لگا کہ جس دفت وہ آپ سے بات کر رہا تھا تو سمیل بن عمرو آ کیا۔ .مدیمان کرتے ہیں کہ جب سیل بن عروم یا تو نبی ملی انته علیہ وسم نے فر مایا اللہ تعالی نے تمہارے معاهد کوآسان کرویا۔ ز ہر کی کی روایت میں ہے گھر مہیل بن عمر وآیواوراس نے کہا۔ آپ اپنے اربھارے درمیان ایک معاہد وہکھیں' نی صلی القہ علیہ والم سنة كالتبكو والااواداس سندقر مايا تكفو "يسسم المسله المرحمس الرحيم "السيل في كها دبارهن أو بم يس جاشة كدوه كيا چز بي الكين آب تعين اسم ك اللهم" جيها كرآب بين تفية عظ مسلمانون في با الله يسم الله السوحيس الموجيم "كسي اور يحضين لكين عيان في صلى التديد وسم فرايا تم"باسمك الملهم "كودو يمرآب في فرايا تكمونيده معابده بي حس رحد رسول اللد ت سلح كى ب سيل ف كه الندكتم الرجم كويديقين موتاك آب اللدك رسول بیل تو ایم آپ کو بیت اللہ سے ندرو کتے اور ندآپ سے جنگ کرتے الیکن آپ تھیں، محرین عبداللہ او نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا اللہ کی متم ایس الند کا رسول ہوں اگر چے تم نے جھے جمٹلایا ہے تم محد بن عبداللہ دی لکے دو۔ زبری نے کہا آ ب کاب ز ہری عان کرتے ہیں کہ حضرت مر نے کہا کہ علی نے اپنی اس مجلت کی المانی کے لیے بہت نیک الحال کیے اور جب معاہدہ لکھنے سے فراغت ہوئی تو رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا: افعوادر ونوں کونو کرو ( یعنی ان کی قربال

جعد بإزوام

اے ایمان والوا جب تمہادے پاس ایمان والی حورتی اجرت کر کے آئیں والی حورتی اجرت کر کے آئیں و آئیں آئیاں کروا القدان کے ایمان کوخوب جات ہے گار اگر تہیں اس کے ایمان کا بیتین ہو جائے تو آئیں کا فروں کی طرف شاہوناؤا وہ مؤسمن حورتی کفار کے لیے جال تیں اور شاہ اس کے طوال جی اور کفار نے جو ان برخری کفار ان مؤسمن حورتوں کے لیے جال جی کا اور کفار نے جو ان برخری کیا ہے وہ آم ان کو واکر دواور ان سے قام کرنے عرب آم کا فرح رہوں کو ان کرواور ان کرواور اور اے سلمانوا میں برخری کیا ہے وہ کا فروی سے انسان کی حرب اور اور جوال کے حجر برخری کی ہے وہ اس کے حجر برخری کی ہے جوال کے حجر برخری کی ہے وہ اس کے حجر برخری کی ہے جوال کے ایک ہے جوال کے ایک کیا ہے وہ اس کی ہے جس کا وہ تمہار سے درمیان فیصلہ فرہ تا ہے اور القد بہت محمد والا بہت حکمت والا ہے وہ درمیان فیصلہ فرہ تا ہے اور القد بہت محمد والا بہت حکمت والا ہے وہ اللہ بھرت حکم والد بھرت حکمت والا ہے وہ اللہ بھرت حکمت والا ہے وہ اللہ بھرت حکمت والا ہے وہ اللہ بھرت حکمت والا ہے وہ اس کو اللہ بھرت حکمت والد ہوں تکھرت والد ہوں کی اللہ بھرت حکمت والد ہوں کی اللہ بھرت حکمت والد ہوں تکھرت کیا تھرت کیا تھرت کی اللہ بھرت حکمت والد ہوں تکھرت کیا تھرت کیا تھرت کیا تھرت حکمت والد ہوں تکھرت کیا تھرت کیا

ێٵڹٞۼٵڵؽٳ۫ؿٵڟؽٳ۫ؿٵۺؙٳٛٳۮٳڿٵٚۼڴۊٳڷؽ۠ڡۣؽڬڡؙۼؖڿڔڿ ڡٚڵڡٛػڝؙٷڋڣڴٵۺڎٵڟڶۊڔٳٛؽ؆ؽڣڴٷڷٷڶ؏ڸؿػۺۅ۠ڰ ڡؙٷڛڹڮڟڒٷڿٷڣڰ۫ٳڶ۩ڴڰٵڕ۩ڮڴٳڎڮۿڮڿڴڹٞۿۄٛ ڒۿؙڝٛؿڝؚڗؙڹٛڵڣڴٷٳڴۊڣۿٵٵڵڡٚڰؿٳٷڒڿٵ؆ۼؾؽ۠ڴ ٵڹٷٷٷڣؾٳۮٵٳٚؿؿۺۅڣڹٲڿۅٞڒڣؿٷڒۺڴۊٳ ڽڝۻۅٲڴۄؙۏڔۅٳۺڴۏٳڡٵٳٛۺڰۿۄػۺؽڮۯۺڴٳٵٚڞڰ۫ۊٳڎٳڴؿ ڽڝۻۅٲڴۄؙۏڔۅٳۺڴۏٳڡٵڷۺڰۿۄػؽۺڴڮۺؖڕڵڗڎ؞ٵ

وی اللہ ہے جس نے مردعین کدیں تم کو کافروں کے باتھوں سے رسائل سمندر باتھوں سے بچایا اور کافرول کو تمہار سے باتھوں سے (سائل سمندر میں ) بچایا اس کے بھاک اس مے تمہیں اللام فامب کردیا تھا اور اللہ تمہار سے کا سول کو توسید کھنے واللہ O

المن مَن يَعْمِ الْنَّا لَكُلُو مُنْ يَعْمِ الْنَّا لَكُو مُنْ يَعْمِ اللهُ بِمِنَا المُعْمَلُونَ بَعِمِيرُ ال (اللهِ ١٠٠)

جب کران کافرول نے اپنے دلول عمر تسسیہ کو میکردی اور ووڑ ماننہ جالمیت کا تعشیب تھا۔ اور بيآ يتن يهاس تف ول موكن إذْ بَكُنَ اللَّهِ يُعَنَّكُمُ أُوافِي قُلُوَ مِنْ الْحَبِيَّةَ تَعِينَةً الْمُنْ مِلِكُمْ (اللِّي مِنَّ) الْمُنْ مِلِكُمْ (اللَّهِ مِنْ)

اوران كا جائلاند تعقب يرتها كرانبوس في بياتر الرئيس كياكرة بالتدك في بين اورانبوس في البسيم المله الموحمة المرحمة "كااثر الكين كيااورود مسلمانون اوربيت الله كروميان حائل بوطح رامج والاركرة الدين الاردوم الدومة المحملة مسلح حد يبيدكي بافي ما عدوشرا فظ

' محکم انتخاری'' کی اس طویل مدیث یس صرف ان شرا نظا کا ذکر ہے'(۱) سعفیان اس سال عمرہ کے بیٹیر وائی پہلے جا کمی اورا گلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئی اور گھواروں کو مہان بیس رکھ کر آئیں اس کے علاوہ اور کوئی ہتھیا رساتھ شالا کیں۔ (۲) جومسلمان کھ سے مدید جلا جائے مسفمانوں پر لازم ہوگا کہ اس کو کھروائیس کردیں۔

ان کے ادواور شرا اللا می ایس جن کا ذکر اس صدید على ب

تبياء القرآر

"وسول المله " كانفاكو كمى نيس مناوَل كانتبر رمون الدسلى الترعيدوهم في مكوّ كواها يا دورة ب مهارت في تيم لكنة على المراق المراق

معاجرہ شن ہے بھی ہلے کیا گیا تھ کہ یہ معاہدہ دس سال کے لیے ہے اور اس سکے علاوہ اور بھی کئی امور کا ذکر تھا ان سب کا ایکزا سیرت این بیش ما میں ہے جس ہے دیگر کتب میر نے نقل کیا ہے۔

المعمد اللك عن بشام موتى ١١٦٠ كمية بين

بيعت رضوان كم معلق قرآن مجيدك آيات

معاہدہ کو تحریر کرنے سے پہلے ایک اہم واقعہ روتما ہوا تھا جو بیت رضوال کے نام سے مشبور ہے تر آن جمید کی حب و بل

آ يات شي زيعت رضوان كا ذكر ب:

کفک دُونِی اللّهُ عَن الْمُوْمِینَ فَن الْمُومِینَ فَن الْمُومِینَ فَن الْمُومِینَ فَن اللّهِ عَن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

كافى مروسة اورودتم كسيد عداسة برجالة

اوراس آ بت يس محى رجمت رضوان كا ذكرب:

ب شکد جواگ (بنام ) آپ سے بیعت کر ہے تھوہ (ورحقیقت ) اللہ سے علی بیعت کر دہے تھے اللہ کا ماتھ ان کے اتھوں پر تھا م جو شخص مبد شکنی کرتا ہے وہ اپنے عی تقس کے خلاف عبد دلکتی کرتا ہے 0

## بيعيت رضوان كمتعلق احاديث

اوران مدينول شي ومتدرضوان كاذكرب

معنوت جاہر رشی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ بیم حدیدیا ہم چودہ سوافراد تھا ہم نے آپ سے بیعت کی اور معنوت عمر رضی اللہ عند نے آپ کا باتھ کیلر کے در فت کے بینے پکڑا ہوا قا۔ (سمج سلم قم اوریت ۱۸۵۷)

یزید بن الی جید سفر بن اکوٹ کے آراد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ نئی نے سفر سے ہو چھا کے صدیبیہ کے دن آپ لوگول نے رسول التفائل الشامل الشامل کے ماتھ پر کس چیز کی بیعت کی تھی ؟ انہوں نے کہا موت پر۔

( كالتارى (أبالديد. ١٩٦٠ كاسلم في الديد ١٨٦٠)

ان دویڈل میں تعادل آئیں ہے اور مکن ہے کہ آپ نے بعض محابے اس پر بیعت کی ہو کہ وہ آپ کا ساتھ کھوڈ کر بھا گیس کے نیس اور بھن محابے اس پر جبت کی ہو کہ وہ تاہ مرک آپ کے ساتھ رہیں گے۔

جديادويهم

کا باتھ ہے' پھرآ ہے نے اس کے اوپر دوسرا ہاتھ مارا پھرفر مانی بینٹان کی زجت ہے' پھر حضرت این تھرنے اس مخص سے فر مایا جا ااب ان جوایات کو لے کرچلا جا۔ (می ایفاری رقم الدیت ۱۹۸۸ من ترقی رقم الدیت ۱ = ۲۵ سند احدیٰ اس ۱-۱) بیعت رضوان کا مفصل واقعہ

بیعت رضوان کامفعل واقعداورای کالیک منظراور پیش منظرکت سیرے بیس مرقوع ہے۔

المام مدالملك بن بشام حوتی ۳۱۳ ه تقطیح مین: مدر مدرور از مرای مرای مرای مرای مرای از مرای از این ا

ا مام ابن اسحال بیان کرتے ہیں کہ معفرت این عباس نے بیان فر مایا کہ قریش نے چالیس یا پہیس آ دمی بیسج اور ان کو ب تھم دیا کہ وہ رسول الند صلی اللہ عدیہ وسلم کے لٹکر کے گرد چکر لگا تھے تا کہ آ پ کے اسحاب میں سے کسی کو پکڑ میں انہوں نے رسول الند صلی الند عدیہ وسلم کے لٹکر کے اور پہر چھتھے اور تیم مارے ان کو گرفتا دکر کے رسول الند مسلی الند عدید وسلم کے پاس لایا گیا ؟ آ ہے نے این مسے کو معاف کر ویا اور چھوڑ دیا۔

ی مرداروں اور دہ آپ کی طرف ہے دھرت مردضی النہ عند کو باہ یا تاک ان کو کہ بیجیں اور دہ آپ کی طرف ہے قریش کے مرداروں کو یہ پیغام بیٹھا کی گرف ہے دھرت مرداروں کو یہ پیغام بیٹھا کی گرف ہے اس مرداروں کو یہ پیغام بیٹھا کی گرف ہے اس کی طرف ہے اپنی جان کا خطرہ ہے اور کہ بیس عدی بن کعب کی اولاد ہیں ہے کوئی تیل ہے جو میری دھاظت کر سکے اور آپ کو معلوم ہے کہ قریش مجھے ہے ہوئی بیت کہ تھے ہیں گیکن ہی آپ کو ایک فیض بھاتا ہوں جو میری بذہبت ان کے زو کے بہت معزز اور محترم ہے اور وہ معرب میان میں مفان کو معنون کو ایک مقان کی موان میں اللہ عند ہیں گیر رمول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے معفرت میان میں مفان کو معلوم نے اور وہ معرب میں ماروں کی طرف میں ان کی موان کی موان کو بنا کی کر رمول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم بھے ہے لیے موان کو بنا کی کی کر رمول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم بھے ہے کے لیے تعرب کی کر رمول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم بھے ہے لیے تعرب کی تعرب کے لیے آئے ہیں۔

ا مام ابن اسحاق نے کہد چرحفرے حیان مکہ کے جنب وہ مکہ جمل وافق ہونے تو ان کی ملاقات سعید بن العاص سے ہوئی اس نے ان کو پناہ دی تی کہ معفرے حیان اباس نے ان کو رسول افتد صلی انتدعلیہ وسلم کا پیغام سنایا کیر حضرے حیان اباس نیان اور قریش کے دیگر سرداروں کے پان کے اور ان کو ربول الشصلی افتد علیہ وسلم کا بیغام سنایا انہوں نے معفرے حیان سے کہا اگرتم بہت اللہ کا طواف کرنا جا ہے ہوتو تم طواف نے کرلو معفرے حیان نے کہا: جب بھی دسول افقہ صلی افتد علیہ وسلم طواف نے کرلیس میں طواف کرنا جا محل ہوائی کہ سے جرکتی کہ کہ نے دار مول افتد صلیہ وسلم اور مسلمانوں تک سے جرکتی کہ افتد علیہ وسلم اور مسلمانوں تک سے جرکتی کہ احترے حیان بن محفال رضی افتد علیہ وسلم اور مسلمانوں تک سے جرکتی کہ احترے حیان بن محفال رضی افتد علیہ وسلم اور مسلمانوں تک سے جرکتی کہ احتراف بیان بن محفال رضی افتد علیہ وسلم اور مسلمانوں تک سے جرکتی کہ احتراف بیان بن محفال رضی افتد عد کوئی کرویا کہا۔

ا ہام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب رسول انفرسلی الفد طیہ وسلم کے پاس معزے علی رضی القدعد کے آل کی فرسیخی تو آپ نے فر ایا ہم اس وقت تک محل ہے بینی جینس کے جب تک اس قوم سے جنگ ہیں مقابلہ نہ کریں گھر رسول الفرسلی القد طیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کرتے کے لیے بلایا گھرا کی درفت کے لیچے یہ بیعت منسقہ ہوئی اور سلمان یہ کہتے ہے کہ ہم نے رسول القد مسلی القد طیہ وسلم کے ہاتھ پر سرنے کے لیے بیعت کی ہے جنی تاوم مرگ آپ کے ساتھ اور ہے معترف معنوں کی ہم اور این مرک آپ کے ساتھ وہی چھوڑیں گے جا یہ بن عبد اللہ یہ کہتے ہے کہ اس تھوٹیں چھوڑیں گے اور اینا کیس کے فیمی کے تعلق کے اس پر بیعت کی تھی کہ ہم آپ کا ساتھ فیس چھوڑیں گے اور اینا کیس کے فیمی کے بیعت کی تھی کہ ہم آپ کا ساتھ فیس چھوڑیں گے اور اینا کیس کے فیمی کے بیعت کی تھی کہ ہم آپ کا ساتھ فیس کے بھوڑیں گے اور اینا کیس کے فیمیں۔

ائن بشام بیان کرتے ہیں کدرسول الدّصلی الدّ علیہ وسلم نے حطرت عثمان کی طرف سے فود بیعت کی اور اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار وسے کرس ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مادا۔

تبيار الترآن

(السيرة الملوريل هامش الروال الانف في من عام ياله مطبور والر تكتب اعلم يدوون)

ا مام ایج معفر گھرین جربر طبری نے اس سے زیادہ تعقیل کے ساتھ ہیا دائد میان کیا ہے اور اس کے آخریش لکھتے ہیں۔ کار حاض میں تک ہے تمام مسلم انوں نے رسول اللہ صلی النہ طبیہ وسلم کے باتھ پر جیست کی اس کے بعد آپ کو پیڈر کپٹی کہ معفرت ھیاں کو کل کرنے کی جوفیر آئی تھی وہ باطل تھی۔ (جربڑ ۱۱۱ مروالد کے جس مدیر۔ ۱۲۵ موسسہ ۱۱ می تعظیم مات ہورے ) ایام عمد الرصان بین علی الجوزی التونی ۱۹۵۵ ہوئے اس کا اختصار کے ساتھ و کر کرا ہے۔

(التحم عام العاداد الكرورات ١١١٥)

ا مام محمد من محمد شیم انی الاثیر الجزری محتوفی ۱۳۳۰ ها اور طاحه اسائیل من عمر و بن کیر متوفی ۱۳ مدی ه سنه بحی اس کو بهت تفصیل سے تکھا ہے۔ ( افال فی اناری فی من معماور اند بدیام نی وراث ۱۳۰۰ هاند بیدوانیدین ۱۳۰۳ ما ۱۳۳۷ وارانظری و ت ا مام محمد من عمر من واقد التوفی عام دینے مطرب میان کے سلسد جس بہت انھان افرور واقعہ تکھا ہے

جب معرت منان رض الله عن سفارت کے لیے کم گئے ہوئے شے تو مسلمانوں نے کہ بارسول اللہ اعمان تو کہ گئی گئے اس وہ عواف کر لیس کے رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وہنم نے فر بایا جس ہے کمال کیس کرتا کہ ہم کو بیباں کمہ جس واقت ہوئے ہے رو کا ہوا اور وہنان کہ جس بی کی کر ہمارے بغیر بیت اللہ کا طواف کر ہیں۔ مسلمانوں نے کہ بارسول اللہ اجب عنیان کہ جس بی کئی گئے گئے اور کہ بیت اللہ کا طواف کر ہے کہ ہوگی ارسول اللہ طیہ وہنم نے فر بایا میر الگان میں ہے کہ وہ اس وقت تک طواف تی کر ایس ہیب معرف اللہ علیہ وہنم اللہ عز نی سلمی اللہ علیہ وہنم کے پاس واف تی کر ایس ہیب معرف میں اللہ علیہ وہنم کے پاس واف کر گئی گئے تو مسلمانوں نے اس سے کہا تم نے بہت اللہ کا طواف کر کے اپنی بیاس جمعرت میں اللہ علیہ وہنم میں مدر بیب جس میں اللہ علیہ وہنم میں مدر بیب جس میں ایک سال بھی رہتا اور نی سلمی اللہ عید وہنم میں مدر بیب جس میں ایک سال بھی رہتا اور نی سلمی اللہ عید وہنم میں مدر بیب جس میں ایک میں ایک سال بھی رہتا اور نی سلمی اللہ عید وہنم میں اور بم میں ہے انکار کردیا اس میں میں ایک وہنا ہے کہ ایک دیتا اللہ کو جائے والے میں اور بم میں ہے انکار کردیا کو بیٹ میں اور بم میں ہے انکار کردیا کرنے والے میں اور بم میں ہے ایک کران کی دیتا اللہ کو جائے والے میں اور بم میں ہے ایک کران کی دیتا اور نے میں اور بم میں ہے ایک کران کی دیتا اللہ کا طواف کرنے کی دیتا اور نی سالم کی دیتا اور نے میں اور بم میں ہے ایک کران کی دیتا اور نے میں اور بم میں ہے ایک کران کو جائے والے میں اور بم میں ہے ایک کران کردیا کرنے والے میں اور کران اللہ میں ایک ہور ایک کران کی دیتا اور کی ایک دیتا ہوں کہ کو اس کے دیتا ہوں کہ کہ کردیا کرنے والے میں اور کران کی میتا ہوں کر ایک ہور ہوں کردیا کردیا کرنے والے میں اور کران کی دیتا ہوں کردیا کہ کردیا کہ کردیا کہ کردیا کردیتا کردیا کردیا

بثارت كي تعيين ے بہلے مروحديد ي توجيد

نی صلی الند علیہ وہ کم نے فروالقعد و الدول کر وکرنے کا جو قصد کیا تھا اور چودو مواصحاب کے ساتھ آپ عمرہ کے لیے

دوالد ہوگئے تھے اس کا سب بیرتیا کہ نی سنی اللہ علیہ وسم کو اللہ تعالیٰ نے واقعہ صد جبیہ ہیں ہیں گا خواب میں یہ دکھایا تھا کہ آپ

مسلمانوں کی ایک بھا عت کے ساتھ انتہائی اس اور بے خوفی نے ساتھ عمرہ کرنے جارہ جیں نی کا خواب می وقی ہوتا ہے ا

ہر چند کہ ال خواب علی یہ تعین نبیل تھی کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے کب دوانہ ہوں کے لیکن تچے سال ہے

ہر چند کہ ال خواب علی نہیں نبیل تھی کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے کب دوانہ ہوں گے لیکن تچے سال ہے

ور اس کا طواف کرنے کے لیے ہے جین تھے اس لیے خواب علی جب بہت اللہ کی دیارت اور اس کے طواف کرنے کا عمرہ دو

اور اس کی بشارت کی تو آپ نے عمرہ کے لیے درجہ سر ما ندھے بیں فرا تا خیر نہ کی اور فر را عمرہ کے لیے روانہ ہو گئے اور اس کے ساتھ عمرہ کے لیے دوانہ ہو گئے اور اس کے ساتھ عمرہ کے لیے دوانہ ہو گئے اور اس کے ساتھ عمرہ کے لیے دوانہ ہو گئے اور اس کے ساتھ عمرہ کے لیے دوانہ ہو گئے گئی وجہ ہے کہ حب کفار نے ایکی شرائط عائد کیس جن سے بی خواب معلوں سفوب سے ساتھ عمرہ کے لیے دوانہ ہو گئے گئی وجہ ہے کہ حب کفار نے ایکی شرائط عائد کیس جن میں جب کا جرب معلوں اند ملے دیارت اور کیا عائم کی میں جب کفار نے ایکی شرائط عائد کیس جن میں جب معلوں میں معلوں الدیسی اللہ تعلی اللہ طیے دوائی الدیسی اللہ تعلی اللہ طیے دیارت اللہ عمرہ سے کہا جب ہم جن پر اور مسلمان ان شرائط کے مانے پر طوال اور افسر دو تھے خی کہ حضرت عمر نے دسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ بھی جن پر اور

جفد بإزوتهم

جورے وشمن باطل پر بین تو ہم ان سے وب کرشرا نظا کیوں مائیں؟ آپ نے قربایا بھی انشکا رسول ہوں اور بھی اللہ کی نافر مانی آ شہیں کروں گا اور وہ میری مدوفر مائے گا' حطرت عمر نے کہا کیا آپ نے ہم سے بیا بات ٹیس بیان قرما لی تھی کہ ہم عشریب میت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فر مایا کیول ٹیس الیکن کیا بیس نے تم سے یہ کہا تھا کہ ہم اس سال طواف کریں کے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں آ آپ نے فر مایا تو ہے تمانے ضرور بہت اللہ جاؤگے اور اس کا طواف کرو گئے۔

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ بی صلی متدعیہ اسم نے جوخو ہ ویکھا تھا کہ مسلماؤں کے ساتھ امن کے ساتھ عمرا کریں گے آپ کواس ومی پر اعتباد تھا کہ بینخو ہ کی جیش کوئی ضرور پوری ہو گی 'سوانگلے سال بیزیش گوئی پوری ہو ٹی اور آپ مسلمانوں کو دیکے جماعت کے ساتھ عمر وکر نے مسلم اور حسسا آپ کا خورسے ہو کہا تھیں آب میں بار برونی

ك ايك جماعت كَ ساتحو تمره كرف كاورجب آب كاخوب يوده كيا تويد آيت نار بدل كَلْكُدُهُ مَدَ قَ اللّهُ وَسُولُهُ الرُّوعِ يَا يَالْحُقّ أَنْتُكُ خُلُقَ

لَكُلُّهُ هَدَى اللهُ وَسُولُهُ اللهُ وَيَا بِالْحَقِّ النَّلُ خُلُقَ بِاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عارض في الله الله على الله عالم الله الله الله على الله ع

مُقَيِّرِيْنَ لَا تَكَنَّوْنَ فَعَيْوَهُمَا لَوْ تَعْلَيْهِا فَجَعَلَ مِنْ دُوْتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله والله والله والله الله والله وال

اگر بیسواں کیا جائے کہ نی سلی اللہ عاب وسلم اللہ کی طرف سے تعلیم کیا ہے۔ مال پہلے عمرہ کے لیے رو ند کیوں ہو گئے کیا یہ بہتر نیس تف کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کروں جاتی کہ نم ہ کی بٹنارت فلاں سال میں پوری ہو گی حب آب عمرہ کے لیے دوانہ ہوتے تا کہ مسموالوں کو دب کر کافروں کی شرائط اپنے کی ذکت ندافی نا پڑتی \*اس کا جواب یہ ہے کہ نجی صلی اللہ سیدوسلم کا کوئی فعل امتیاج وق کے بغیر نیس ہوتا "قر آن مجید میں ہے " فٹل اِنگیا اَنظِیمُ هما آیو تھی اِنگی اُنگی میں مرہ کے لیے دوانہ ہوتا بھی اللہ تعالیٰ کے میں صرف وی کام کرتا ہوں جس کی میری طرف وتی کی جاتی ہے آ ہے کا چھ جمری میں عمرہ کے لیے دوانہ ہوتا بھی اللہ تعالیٰ کے عظم کے مطابق تھا وراس ہے حسب رہل فو تک ماصل ہوئے

(۱) اس سفر کے بتیجہ بیں بیعت رضوان منعقد ہوئی اور دعفرت دنیان کا مقام فلاہر ہوا کہ ان کا قصاص لینے کے لیے تن م مسلمانوں نے رسول اندسلی الندسلیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فی اور دسول اندسلی اندسلیہ وسم کا مرتب فلاہر ہوا کہ آپ ک ہاتھ مے بیغت کواللہ نے اسپیمہاتھ پر بیعت قرار دیا۔

(۲) محایا کی رسول الندستی الند علیه وسم سے محبت اور طاعت کا تخبور بود که کذر ہے دب کرشرا نط مانٹا ان کی آن اور خود داری کے خلاف بھی کیکن انہوں نے رسوں الندسلی الند عالیہ وسلم کے تقیم کے سورنے این آن خود دوری اور جذیاے کو قربان کرویا۔

(٣) کفارقر بیش نے جو بیشہ در رکھی تھی کہ مکہ سے جو مسلمان مدینہ جائے گائیں کو مسلمان وویک کریں ہے ان کو نقصون اٹھا کر بیشر دو واپس بیٹی بری اور حقیقت ہیں و و ذیل ہوئے۔

(٣) مسلح حدید بعد کی فتو عدت نے لیے دیش حیمہ بی الاحدیث آپ کے ساتھ چود وسومسلمان منے اور دوسال بعد آپ دیں بڑدرمسل نول کے ساتھ فاتھ نہ مکہ شن داخل ہوئے اس لیے اند تعالی نے صلح حدید کو فتح مبین فرمایا۔

(۵) صَلَح حدید ہے کہ کے گرد قبائل کومعلوم ہو گیا کہ نمی صلی القد ملیہ وسلم اس پہند فعض ہیں اور قریش مگر بہت وحرم اور ظالم ہیں بہرم مکہ کے خادم اور متوں تھے لیکن انہوں نے حرم شریف کواچی ذاتی جا گیر بنا ہیا جس کو یہ جا ہیں عمرہ کرنے وی ار جس کوچ بیل قره ندکرنے ویں اس سے اسلام کی تبیغ کی راہ ہموار ہوگی اور بہ کنز بند فو عامت ہو کیں سے جبری بی عزوة خیبر اور غزوة موت بیل هنچ ہوئی اور آخو جبری میں مکہ هنچ ہوا گھر طائف هنچ ہوا کیر فقو حامت حاصل ہوئی شکس اور تمام جزیزہ فعائے عرب بین اسلام بھیل گیا۔

(۱) اگر نی ملی الته علیه و مم ال وقت کفار کی شر کفار پر مسلم نه کرتے تو جنگ چیز جاتی اگر چرمسدانوں کی طرف سے بیدا فعانہ جنگ بوقی ایکن حرمت والے مہید جس احرام با ندرجے ووجہ میں جنگ کروا مسلمانوں کے لیے مناسب ند تعالی جب کہ اس جنگ سے نامج کی صورت موجود تھی کے مسلمان آئندہ منال اس سے مرو کر لینے ورز کفار مسلمانوں کے طاف میرد ویکٹنڈ اگرے کہ انہوں نے حرمت والے مہید احرام ورحد ورخرم کا لحاظ توس کی۔

(ع) اگر یہ دیک چیز جاتی تواس وقت جومسومان مکریں اسلام قبول کر بچکے تنے ان کے بیے زیادہ مشکل ہوئی اور مسلمان دی طور برگی جنگ کے لیے تار ہو کرئیل مطلب قے وہ احرام یا تدھ کر صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے تھے۔

( ٨ ) سب سے بول بات یقی کراس جنگ نے بینے اندیتی کی کا تھم نیس آیا تھا اندیتی کی ویدوانوں کو مسلمانوں کا مہراور متبط ا مسلمانوں کی اطاعت دسول اوران کی امن پسدی وکھانا جا بتا تھا۔

(۹) الله تعالى مسلمانوں كو يہ بنا على اورائي يوسول كى زندگى بنى بير موندركانا چابتا تق كر مسلمان تى يا تمر و كا احرام با تدھ كررداند 19ول اوروش كے خوف ياكى مرض كى وج سے ياكى يمى ناكبانى افقاد كى وج سے سفر جارى بدركھ كيس بة وہ اتى قربانى كے جانوروں كوذرج كروي اورائي مرموث بنى اوراح مكول ديں۔

(۱۰) بعض مدینہ کے قبائل ( ففارا حزید بھینہ اور اعلم وقیرہ ) یہ مون کر ٹی صلی انٹہ علیہ وسم کے ساتھ عمرہ کرنے ٹیس گئے کہ مسلمان عمرہ کے لیے سنٹے موکرٹو جانبیں سکتے 'اگر سے بیس کفارنے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا فیصلہ کریا تو نہتے مسلمان ان کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ انقد تعالی نے ان کی تدمت میں ہے آیتی نار ل فرہ کیں۔

سَيَغُولُ لَكَ الْمُخْتَعُونَ مِنَ الْأَغْرَابِ شُعَلَتُناً وي تول الل من جولوك يتي باوز اسية ك شي وواب الموالتاوا فلزنافا شغفراكنا يقولون بالستيه فالين آب ہے ریکتل مے کہ ہم اپنے مال اور مگر والول میں مشخول فَ كُلُوْرِجَ \* قُلْ فَكُنْ يَبْلِكُ لَلْوَقِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ آزَادً رہے "ب ( اوادے ماتھ نہ جانے بر) مفعرت طلب کریں وہ يكُمْ خَتْلُ آوْ آرَادَ يَكُوْ زَفْعَنَّا "بِلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ الى دوال عداد كو يكوكور بي ووال كداول على تس ب عَيْدُو ۗ اللَّهُ عَنْدُمُ أَنْ أَنْ يَنْعَلِبُ الرَّسُولُ وَلَّمْ وَمُونَ من كي كمبير القدك من بلديل كون اي مكاب أكروه تميل إِنَّ ٱلْهِلِيْهِ ۗ أَبُكًّا وَتُمَرِّكَ مَلِكَ إِنَّ كُنُوبِكُمْ وَظَنَتْنُوكُونَ فتعمان ويجائية كالراداكريد والفح ويجاشة كالراوة كريد وكمدالله السُوِّع وَكُنْتُو فَي مِنْ إِبُورُان ( اللَّهُ ١٠١١) تمبارے كاموں كى خوب جرد كتے والا عن بلكر (عقيقت ميس) ا تم ہے بیدگان کیا تھا کہ مول اور مؤسنین اے سے اگر اس می مجی والحل شاہ علیں کے ور مے چرتھیار مدالوں علی توش ان بن ملکی تی

آم نے کرا گان کیا تھا اور تم لوگ ہوئے والے 0 ان آخوں سے معلوم ہوا کہ ہرچھ کرآ پ کو خواب میں عمر سے کی بشارت کی بیٹین ٹیس کی تی کرآ پ کس سال عمر ہ کریں کے پھر بھی حصوب تعین سے پہنے آپ کا عمرہ کے سے دواڑ ہوتا کھے تھ وراند تھائی کے عم اور اس کی اتی کے مطابق تھا اس کے ان احراب کی فرمت فریائی جوان سے اللہ تھا اس کے ساتھ تھیں کے وران

سار المأر

كوبلاك اون والى قوم قرارويا

اور آب کا برطاج دب کر کفار کی شرائط می کو قبول کرنا بیائی الشدت فی سے تھم اور اس کی وقی کی اجائ میں تھا لوگ جمورے شے کہ اس معاج و میں کفار کا بید بھاری تھا لیکن حقیقت میں آب کا اور سلمانوں کا پلہ بھاری تھا اور بعد کے واقعات ے اس حقیقت کو ثابت کرویا۔

- (۱۱) تعین بثارت سے پہلے قرہ کے سنر کو افتیار کرنے سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ تمام می ہائی دھر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کا ایمان سب سے زیادہ تو می اور سب سے زیادہ کاش تھا اور دہ نی سنی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے مصدق تھے کے تکہ حضرت ابو بکر کوشر الطامع کے متعلق بال براہ بھی تر وقومی ہوا۔
- (۱۲) اس سے بیجی معلوم ہوا کے حظرت ابو بکر رضی اقد منے ان وسل القصی القد عبد وسم کے ذہن کا حکاس اور مظہر قیا کیو کہ حضرت عمر رضی القد عند کے موالات کے جو جوابات رسول القد علیہ وسم سے دیئے بھے بعد جس وہی جوابات حضرت ابو بکر رضی القد عند نے بھی دیئے۔ حضرت عمر نے رسول القد علیہ وسلم سے سوال کیا جم اپنے و مین کے حضرت ابو بکر رضی القد عند نے بھی وہ میں القد علیہ وسلم نے فر دایا جس لقد کا رسول بھول اور جس القد کی جافر مانی فرون گا اور وہ ایک اور وہ این جس معلم نے مفرت ابو بکر سے بھی موال کیا تو انہوں نے کہ فرین کی دوفر مانے گا بعد جس جسم معلم نے مفرت ابو بکر سے بھی موال کیا تو انہوں نے کہ اس فرون القد کے دسول جس اور وہ اپنے دب کی خافر مالی بھی کر ہی ہے اور القد ان کی در وفر مانے گا ا
- " مح بخاری" میں ای طرح ہے لیکن سید ایوال علی مودودی نے اس کے باعک الت تکھا ہے کہ پہنے حضرت عرفے حضرت اید سے بخالات اید کی سے موالات کیے۔ چنا نچے حضرت اید سے حضرت اید کی سے موالات کیے۔ چنا نچے مسید ایوالاتی مودودی متو فی ۱۳۹۹ ہے لیستے میں حضرت اور کہتے میں کے مسلمان ہوئے کے بعد بھی میرے ول میں شک سے راہ نہ باتی تی کی مسلمان ہوئے کے بعد بھی میرے ول میں شک سے راہ نہ باتی تی اور مسلمان ہوئے میں موقع پر میں بھی اس سے محفوظ شرہ سے ای کا دو ہے جگان ہوکر حضرت ایو بکر کے پاس کے اور کہا ۔۔۔۔۔۔ بھر ان سے میم نہ ہوا جا کر بھی سالات رسول الشاسی القد طبہ دسلم سے بھی کے اور حضور نے بھی ان کو دیا میں جواب و با جب احضرت ایو بکر نے دیا تھا۔ انتہ میں انتہ اللہ تر بھان افران ان اور این الدور ایر بی الدور اور الدور اور الدور اور الدور ا
- (۱۳) نیز اس سے معزے مثان کی رسول القصلی القد علیہ وسم سے حبت کی شدت معلوم ہو لی کیونکہ جب وسول القد سلی القد علیہ وسل سے مطاقہ وسلم سے سفارت کے لیے انہیں کہ جانے کا سم وی تو انہوں نے کوئی عذر ویش نیس کیا اور بے خوف و تعظر وشمن کے عطاقہ میں مطلح سے ۔
- (۱۳) اور یہ بھی معلوم ہوا کدان کے نزویک عبادت کا ورجہ بعد یس بے پہلے رسول الشصلی التد عدید وسلم کے ادب اور آپ کی تشکیم کا درجہ ہے اکٹل بیت اللہ کے خواف کی چیش کش کی گئی لیکن انہوں نے کہا جس رسول الندسلی الشد طیہ وسلم کے بغیر کورکا خواف کبیں کروں گا۔
- (۱۵) اورائی سے حضرت میں لی بے نصیبات بھی ظاہر ہوئی کدرسول القد صلی القد علیہ وسلم نے اسپینے ہتے کو حضرت میں لا ہاتھ قر اور ایا اور ان کی طرف سے خود بیمت کی اس وقت بیعت رضوان میں سب حضور کے طاف بے اور حضور حضورت عیان سے طاف بھی سے طاف بھی سے طاف بھی سے طاف بھی ہے اور بیان کی اس اطاعت اور جال میاری کا صلاق کی وہ آ ہے کے ظم پر بغیر کی عذر کے بیاتی خوف وضور خمن کے طاق میں جائے میں جاتھ ہے۔ اور جال میاری کا صلاق کی وہ آ ہے کے ظم پر بغیر کی عذر کے بیاتی فوف وضور خمن کے طاق میں جائے میں جائے ہے۔

نبياء القرآم

## سورة الفتح كامقام يزول اورزمانة نزول

سورة اللّی دید می نازل ہوئی اور اس میں آئیس آئیس آئیس ٹر تیب معطف کے اخبارے اس کا نبر اڑتالیس ہاور حصرت جار رضی افتد عند کے قول کے مطابق تر تیب کے انتہارے اس سورت کا نبر ایک سوتے ہ (۱۱۳) ہے نہ سورة القف کے بعد اور سورة التحب میلے نازل ہوئی ہے۔

واحدی نے وال کیا ہے کہ بیر مورت مکہ اور مدینہ بھی حدید ہے۔ مقام پر نارل ہوئی اس وقت مسلمان تر و کے لیے جاتا چاہج تے اور کفار مکہ ان کے درمیان حاکل ہو گئے نے اور ان کو بیت انتدکی دیارت کے لیے مکہ تحرمہ جانے نہیں و بے رب تے اور اس وقت بہت رنج اور افسوں بیس تھا ہی وقت اللہ تو الى نے بدآ یت نازل فرونی '' إِنَّا فَلَقَتْ اَلْاَیٰ فَلَیْ اَنْ فَلِیْ لِیْنَاکُ'' ( مقتی باس وقت رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا مجھ پر ایک ایک آ بیت کا ذل ہوئی ہے جو مجھے و نیا اور اس کی تمام جے ول

سورة الفتح تے مسائل اور مقاصد

ہیں سورۃ الفتے میں اس بیزی بشارت ہے کہ مدیبیہ کی صفح مسلمانوں کے لیے افتح مکہ کی تمہید ہے اور اب وہ وقت قریب ہے جب مسلمانوں کو کفار پر تھمل غلب حاصل ہو جائے گا اور اس مہم ہے مسلمانوں کو جنے اور فوز فقیم حاصل ہوگی اور ان منافقوں کے لیے یہ انقد کے فضیب کا سبب ٹی جو رسول انقد صلیہ وسم کے متعلق یہ بدگیائی کر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کو لے کرموت کے مذہبی جارہے ہیں۔

مسلمانوں کو بیستایا کے اندکی طرف سے جو عظیم الثنان رسول آیا ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کی تعظیم اور نو قیم کریں اور جولوگ اس رسول کے باتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے باتھ پر بیعت کرتے ہیں۔
 باتھ پر بیعت کرتے ہیں۔

جومن فی رمول الفدسلی القد علید وسلم کے ما تھ عمرہ کے اس سفر علی نہیں کے تھے ان کے متعلق رمول الفدسلی القد علیہ وسلم کو عقال کر اس الفدسلی القد علیہ وسلم کو عقال کہ اب یہ تختیف حیثے بہائے کر کے آپ کے پاس مغفرت کی درخو مست کے کرآئیں کے آپ آئیں بنا دیں کدان کا معالمہ اب اللہ کے بہرد ہے اور ان منافقوں کا حال ہیہ ہے کہ کی غزوہ کے متعلق اگر آئیں یہ یعین ہوکہ اس بیل کو کی لقر رتر ان کے بیر معلوم ہوکہ ان کے باتھ آتے والا ہے تو ان کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ یہ اس غزوہ بیل تر یک ہوں اور جب ان کو بیر معلوم ہوکہ اس غزوہ بیل کی طاقت وردشن سے مقابلہ ہوئے والا نہ تو یہ اس شر کر سے بہوتی مرتے ہیں اور جان جرائے ہیں۔

السورت على يكى قال ب كداكرال موقع يكفار مغانول سے جك كرت و مدى كات ي

الله على الله عليه وملم يخواب كي تعديق اوزاس كي تعبير عن تاخير كي محمت.

سورة اللّٰج كا تعارف كافى طويل موكيا اور بياب تك كى موراؤل على بيان كيد كان وف عن سيد يعطويل تعارف من سورة الل كان وجد بيد يم كدال مورت عن بهت الم اورمعرك أواه مهاصك بين و بم في فيا كداك ركن كوشروع عن ان مهاصك مياحث يد كمل آگاى حاصل موائل عوائل -

ادراب بھی القد تقال کی تا تید اوراس کی اعالت برقو کل کرتے ہوئے اس سورے کا ترجمہ اوراس کی تغییر شروع کرتا ہوں ا اے پایال اجھے سے اس سورت کی تفصیل بھی وہی ہات تکھوا تا جو تی اور صواب ہواور جو پاطل اور غلط ہواس کا رو کرنے کا حوصلہ اور جمت عطاقر ماتا۔

غلام رسول سعيدى غفرك خادم الحديث وارالطوم نعيدان افيذرل لي الريا كرا جي-٢٠٠ ١٠٠ يخ الآنى ٣٢٥ مر ٣٠ يون ٢٠٠٢ و مو بائل قبر ٢٠ ٣٠٠ يون ٢٠٠١ و



بيار الترآر



کردش ہے اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور گھنت فرمانی اور ان کے لیے دوڑخ کو تیار ' ما أما المكالم عن اور آسانول اور زمينول كي موO بے شک جو لوگ آیے کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ می سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا باتھ یے بیعت قوری تو اس کا دبال مرف منقریب اللہ اے بہت بڑا ایر دے کا 🔾 ں نے اشرے کیا واحد ہرا کیا تو (ع) و الله كان يك بحد يرك المحال المحادث اللَّحَ إِين جَسَ مَعْ كَاذْكُرْمِ الما إلى الصراد كون من في عِياس عرفسرين كن اقوال بين (١) في كد (١) في روم (٣) ملح صدیبیے کی فتح (٣) ولاکل اور براجین سے اسلام کی فتح (۵) اسلحہ سے اسلام کی فتح (۴) فتق اور باطل کے ، ختلاف

يش الشاتحاني كاليعالي

جمبورمقس ان کے فزویک اس سے مراوحد بیسکی فقے ہے حضرت انس رضی اللہ صند نے لفتے ا کی تغییر عمی کہا: اس سے مرو صديد عدد كالعادي رقم الدين معدد ) معرت جاء من كيا عم في كدكا الدين كرت من كر مديد عد ادر فر من كية حفرت جاير في فرماياتم الك في مكر في كيتم بوفي مكري في في ادريم مدجيك دن وجت رصوان أوفي ثاركرت یں ہم تی سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جودہ سوافراد معے اور صد بیدایک کوال بے انتحاک نے کہا یہ فتح بغیر جگ کے ماصل ہوئی اور مسلح مجی فئے تھی عامد نے کیا اس سے مراو مدید عمر اونوں کو کرتا اور مرواں کو موفر اسے اور کہا فئے حدید عمر ابت تقیم نشانیاں ہی جدیدیا مانی تقریباً تتم ہوگ تھا تی ملی الشاعب وسلم نے اس میں کلی فرمانی تو اس کا مانی کناروں ہے جونکنے لگا می کدآپ کے ساتھ جنے لوگ تے سب نے وویائی لی با اور سول من مقد نے روایت کیا ہے کدایک فض نے مدیدے والیس کے وقت کیا بدر فل نہیں ہے ہم کو بیت اللہ کی زیادت کرنے ہے روک و حمیا تی معلی اللہ علیہ وسلم نے قریدیا جگہ رسب ے مقیم فتے سے مشرکین اس وات سے راہنی ہو مجے کہ وہ تم کو اسے شیروں سے دورر میس اور تم سے مقدمہ کا موال کرتی اور ومان کے حصول شرقتهاری طرف رفیت کری اور انہوں نے تم سے وہ چزی ویکھیں جو ن کونالیت ہیں۔ (انسد رک قرالہ یک اایم) محمل نے اس آیت کی تغییر میں کیا:ال کتے ہے مراد لتے حدیدے نی صلی اللہ علیہ وسم کوان کتے میں وہ چیزیں عاصل بوكي بوكي اور فزاه عي عاصل تين بوكي أبيكوان عن الحقد اور يجيل بدخا برخلاف اولى سب كامول يرمنفرت عاصل جدئی آ ب و عصف رضون ماصل موئی ای فرده کے بحد تحیر فلح موااور روی ام اغوں بر عالب موسے اور مسلمانوں کواس سے حوثی ہوئی کہ اہل کیا ہے کو بیوں رضہ ہوااور زہری ہے کہ کہ صدیب کی گئے سب ہے بوی کئے تھی حدیب ہی تامل اللہ علمہ وسلم نے ساتھ جود وسیوسلمان بتھادراس کے مرف دوسال بعد ٹی مسلی اختد ملید دملم دیں بزارمسلمانوں کے ساتھ مکہ بھی داخل ور کے (الحاص دام الا آن ج ۱۹۹ میں استان رافکر ہورے المام

آ بيك معقرت كحصول كاسب في مكد بالتح مديد بيا في عاب ج؟

اللَّحَ اللَّهِ مَا يَا كَدَالِقَدَةَ بِ مَدْ لِي معالى فرماد بِهَ بِي مَدَّ الرَّجِيدِ (بِمَالِمِ) طلاب إو لي سب كام اورة ب يرا في نوت يوري كرو ماورة ب كامراد منتقم يريرقر ادر ك

اس آ ہے سے بدخا برمعنوم ہوتا ہے کہ فتح منفرت کا سب ہے اور فتح منفرت کا سب بنے کی معداحیت ایس رکھتی اس

موال كرهب وطي جوايات جي

(۱) - ال " بيت عن مرف اطلان مففرت كو فقع كاسب تيل فرمايا يلكه فقع كاسب اعلان مففرت فنت كو بوراكرنا' هرابت ير نابت قدم دکمنا اور الله تباتی کامد فره ناہے اور اس عمل کوئی شک نہیں کہ یہ جاروں بسور گئے حدید ہے حاصل ہوئے' کے تک جب فق مدید ہوئی آ آ ب برخت کمش ہوئی اور دومری فو حات کا دروازہ کلا اس کے ایک مال بورے میں نير فع بوااوردوسال بعد ٨ مديل كد فع بوااور فع مديد كيعدة ب يا تشاق في كا كارتم ت كاللور بوار

(٧) اگراس فتے سے مراد فتح کم مواد کم کافتے ہوتا ہے۔ اللہ کے بتوں سے خال اور پاک موقع کا سب بنا اور بیعد اللہ کا بنرول کی تعلیم کا حیب بنی کونک بیت الله کی زیادت اوراس کا طواف کرنے ہے بندوں کے گناہ دسمل جانے جس اوران کی مغرب ہوجاتی ہے۔

٣) فتح حديد في كرنے كا مب اور وسله في اور في كرنا كتا ہول سے باك ہونے اور مظرت كل كا مب سے حدیث على

بتبار المرآر

يس الله تعالى كا فيصلب

جہودمنسرین کے نر دیک اس ہے مراا حدید کی لیج ہے خصرت الس دمنی احتدمنے اللتح و کی تئسیر عیں کہا: اس ہے مراد صيب ب- ( كالدى في الديد المعد عدد العرب بديد في الم كل كل كالوثى كرية في كره بديد كدن الورقاء ف كما حطرت جار في ماياتم لوك ح كدكو في كمية موقع كديمي في في اوريم مديد كدون يعت رضوان كوفي شاركر ہیں اہم نی صلی انشد طبیہ وسلم کے ساتھ چادہ سوافراد تھاورہ پیدا بک کواں ہے انتحاک نے کہا یہ فتح بغیر جنگ کے حاصل ہوئی اور مرملے بھی ٹئے تھی تانید نے کہا اس سے مرا دھد بیدیں اونوں کؤ کرنا اور مرون کو موتر نا ہے اور کہا۔ ٹنے عد بیدیش بہت عظیم نشانیاں میں حدیدیکا یونی تقریبا تمتم موکیا تفائنی سلی القاعلیہ وسلم نے الی ش کلی فرمانی قواس کا یالی سمناروں سے تعلقے لگا حتی کہآ ہے کے ساتھ منتے لوگ تھے سب نے وہ ماٹی ٹی لہا اور موئ بن مقب نے روایت کیا ہے کہ ایک فخص نے حد سرے واليي ك وهنت كها بدلا فيل ب جم كوبيت القدى زيادت كرن سدوك وياحميا في سلى الدهنيدوم في قرمايا بكريسب ے مظیم فی سے اسم کین اس بات سے رامنی ہو گئے کہ وہ تم کو اسے شہروں سے دورد محل اور تم سے مقدم كا سوال كري اور ا مان کے همول شی تباری طرف رقب رقب کریں اور انہوں نے تم سے وہ چڑی و کیمیں جوان کونایٹ ہیں۔ (المحدری رقم شریب ااع المعمل نے ال آیت کی تغییر میں کہا:اس فتح سے مراد فتح حدیدیے نی سلی اللہ علیہ وسلم کواں فتح میں وہ چیز بی حاصل بوکس جوکسی اور قراوه میں حاصل نہیں ہو کی آیے کو اس میں مطلے اور پیکھنے سرفاہر طاقب اوٹی سب کا موں پر مفخرے حاصل جون " ب كوجهت وضوان عاصل بوني ال فروو كر بعد خير التي بوا اور داي وياغون مرعالب موية اورمسل انول كواس ي خوشی ہوئی کے الل کماب کو جو بیوں پر ضربی ااور زہری نے کہا کہ حدید کی گنج سب سے بزی فتح تھی حدید بیس میں القدطيہ ومنم کے ساتھ چودہ سومسلمان چھاور اس کے صرف دو سال بعد ٹی صلی انٹد علیہ دس بڑارمسلمالوں کے ساتھ مگدیں وائل (上のはこのがからかれ、アストリスの「かんちょどは)」とい

آ ب کی منفرت کے حصول کا سب فتح کہ ہے یا فتح حدیث ہے افتح جاب ہے؟ اللہ اللہ اللہ تاکداللہ آپ کے لیے معاف فرمادے آپ کے انظماد دیجھے (بدایا ہر) خلاف اولی سب کام اور آپ

ر اپنی نعت ہوری کردے اور آپ کو سراط متعقم پر برقر ارد کھ O اس آیت سے بہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کی مظامت کا سب ہے اور طفح سفارت کا سب یننے کی صلاحیت نہیں رکھتی اس

سوال كدب زيل جوبات جي.

(۱) اس آیت شمی صرف اعلان سفرت کوشخ کا سب تیل فرمایا بلک شخ کا سب اعلان مففر مدا فیت کو پودا کرتا ادارے پر ۴ بت قدم رکھنا اور الفہ قعائی کا دوفر مانا ہے اور اس شرک کوئی شک تیل کررہ چاروں امور شخ حدید ہے ماصل ہوئے ا کیک جب شخ حدید ہوئی قو آپ پرفیت کمل ہوئی اور دومری فقوعات کا دردا زو کھا اس کے ایک مال بعد سے ہیں تیبر شخ ہوا اور دومال بعد ہم عدی کہ شخ ہوا اور شخ حدید ہے بعد آپ براف تواٹی کی نگا تاریخ ہے کا تعبور ہوا۔

(+) گراس نے ہماد کے کے موق کمکا کی مونا بیت افتد کے بھول سے خالی اور پاک مونے کا سب بنا اور بیت القد کی تطبیر بندوں کی تطبیح کا سب بنی کونک بیت افتد کی زیارے اور اس کا طواف کرنے سے بندوں کے گناہ وحمل جاتے جی اور الن

كى مفقرت اوجالى م

(٣) فع مديدي كرف كاسب اوروسل ى اور في كرنا كتابول عديك او فا اورمنظرت كل كاسب عامد عدد

جلد وإزواتم

غبيان المرآم

ہے : حطرت ابد ہر برہ درخی القد عند بیان کرئے ایل کدیش نے دمول الدّسلی القد علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ستاہے جس مختص نے القدے کے لیے بڑے کیا اور اس بش کوئی ہے ہود وہات تش کی اور ند کنا دکیا تو وہ بڑے کر کے اس طرح مونے کا جے دواکی دن اپنی مال کے بطن سے بیدا ہوا ہو۔

( مي ايفاري رقم الديث ١٥٢١ من زقري رقم الديث ٨١ من الديدة وقم الديث ١٨١٠ من نبال رقم الديث ١٩٩٩

اور فق مد جبیش کی آپ کومفرت کل حاصل ہوئی اور مؤمنین اور مؤمنین اور مؤمنین کو جند کی بشارت حاصل ہوگی۔
(٣) فقح میمن ہمراد ہے : فع جاب۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ ہی ملی اللہ عبد وسلم کا اصل مرجداور مقام ہے ہے کہ آپ بھال الوجیت کی قبلیات کے مطالعہ اور مشاہرہ جس منہ ک اور مشترق رہیں لیکن بسا اوقات دین کی آبینی است کی امداح کے کا مول اور بشری تقاضوں کو پورا کرنے کی وجہ ہے آپ کے ول پر جاب جماجاتا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کے وال ہے سیجاجات ہے۔ اللہ تعالی نے آپ ہے وال ہے سیجاجات ہے۔ اللہ تعالی مند کی جس کوئی ایس سیجاجات وور کرد ہے تاک آپ ہروقت اللہ تعالی کی قبلیت کا مشہدہ کر کیس اور آپ کی انگی اور جمجی رندگی جس کوئی ایس مقبل شد آپ کے ایش ایس مفترت حاصل رہے اور آپ کی ایس مشترت حاصل رہے اور آپ کی ایس کہ گنا ہوں کو گئی ہوں کا مشہد کی جاند ور جات کا حصول اور ہماری طرح سفرت کا ہمنی نہیں ہے کہ گنا ہوں کو آپ کی سے کہ گنا ہوں کو آپ کی ایس کے گنا ہوں کو آپ کی خس کا مقبل سے کہ گنا ہوں کو آپ کی سے کہ گنا ہوں کو آپ کی سیک کر سے کہ گنا ہوں کو آپ کی گنا ہوں کو آپ کی گئی ہوں کو سیک کی تعالی کو کی کر سے کہ گنا ہوں کو گئی ہوں کو کھر کی کی ایس کا مقبل کی کر سیک کر سیک کر گنا ہوں کو گئی ہوں کو کہ کا مور کی سیک کر سیک کر گنا ہوں کو گنا ہوں کو کہ سیک کر گنا ہوں کو گئیا ہوں کو گنا ہوں کو گئی ہوں کر سیک کر

معاقب کردیا جائے یا بخش دیا جائے۔ اس توجید کی تا نمیداس مدیدی ہے ہوتی ہے: معرت افرسز فی دخی افترعت بیان کرتے ہیں کر رسول افتر مسل اند طلبہ دسم نے فرمانا میر سعدل پر تجاب جھاجاتا ہے اور میں ایک ون میں افتد تعالی سے سوم سر استعقاد کرتا ہوں۔ (مح مسلم رقع اللہ بعد ۲۰ ماماس ابوداؤر تم الحدید ۲۰ ماما میں ایک ون میں استعمال کے مارون استعقاد کرتا ہوں۔ (مح مسلم رقع الحدید ۲۰ ماماس ابوداؤر تم الحدید ۲۰ ماماس

عافظ البوالعباس احد بن عمر الماكل القرضي المتوفى ٣٥٠ عداس عديث كي شرح يش تكسية بير.

نی سلی اللہ علیہ دیکم کے دل پر جو تجاب جہا جاتا تھا وہ کی گناہ کی وجہ سے ٹیش تھا ' علاء نے اس عجاب کی حب ذیل توجیعات کی جن

- (۱) نی صلی الله علیه دسلم کی عادت مهار که دامماً الله تعالی کا ذکر کرناهی مجمی اس جس ستی مور ففلت او مباتی تقی آو آپ اس پر استغفار کریے تھے۔
- (+) آپ امت كے احوال برمطلع ہوتے اور آپ كے بعد آپ كی امت جوكام كرے كی اس برمطلع ہوتے تو آپ اس بر امت كے ليے استختار كرتے تھے۔
- (٣) آپ امت کی معلقون اور دخمن سے جنگ کے معاطلات پر فود کرتے تھے اور اس وجہ سے القد فوالی کی طرف توجہ اور اس کی تجنیات کے مشاجرہ بھی کی آجاتی تھی تو آپ اس پر استفقاد کرتے تھے ہر چند کہ امت کی مصنحوں اور دخمن سے جنگ کے معاطلات میں فورد اگر کرنا بھی فظیم مقام اور افضل عماوت ہے لیکن آپ اپنے درجات کی بلندی اور رفعت مقام کے القیار سے اس کے معاطلات کے ذریعات کی جندی اور رفعت مقام کے القیار سے اس کے مقام کے القیار سے اس کی مقتل کے اس کے مقام کے القیار سے اس کی مقتل کرتے۔
  - (٣) الشرق ألى جادل واست اوراس كي معمت عدا بي كول يرجاب أجانا تحالي إستفاد كري تحد
- (۵) بھش اروپ اشارات نے کہا ہے کہ فی صفی القد علیہ وسم اپنے سورات میں بھیڈر تی کرتے رہے تھے اور بب آپ

  ہم مقام سے دوسر سے مقام کی طرف تر آل کرتے او دوسر سے مقام کے اعتبار سے پہنے مقام کو ماتص آر اروپے " مجروس

  سے پہلے مقام پر استعقاد کرتے اوراس سے آب کرتے اچنے دھر القدے ای طرف یہ کہ کراشار و کیا ہے: "حسسات

  الاہو او سینات المقویس " نیکوں کی تیکیاں کی ایراد کے فزو کے گناو کے تکم میں ہوتی ہیں۔

جلد بإزوتم

(المحم ع على ١٦ معة واولان كثير اليروت ١٣٦٠هـ)

علامه يكي بن ترف لوادي حوفي ٢ ١٤ ٥ م لكهين جير.

نی صلی القدعلیہ دسلم اپنی المت کی مصلحتوں اور دیشم کے ساتھ الزائیوں میں فور فرماتے اور اس کی وجہ اپنے تقلیم مقام کی طرف آویز ندکر پاتے تو اپنے تھیم مقام کے ، تقب رہے اس کو بھی گٹاہ قرار دیتے اور اس پر استعفار کرتے ہم چند کہ ہیا موا بہت تقلیم عبدات اور افضل احمال جیں حین ہے آپ کے تقیم مقام ہے بینچے جیں اور آپ کے تقلیم مقام سے ہے ہے کہ آپ التد تعالیٰ کے باس حاضر جوں اور اس کا مشاہدہ اور مرا آپر کریں اور التد کے ماسوائے فار ش رہیں۔

( مح مسلم يشرح الوادى عاام ١٩٥٠ كية إذا المعطق كر كرراع الدار)

سوائ آیت علی جوفر ایا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے گئے مین کردی ہے اس سے مراد طع تجاب ہے بھی الشرق اللی نے اسے اور اس اپنے اور اپنے رسول محرم کے درمیان کوئی تجاب تیس رکھا اور آپ کو دائی مشاہدہ حطا فر مایا تا کہ آپ کی آگی زیر کی بیس یا پھپلی وید کی شن کوئی ایساعمل ندآ نے پائے جوآپ کے سیے تجاب ہو جائے اور دیآ پ کے اور بالشرق الی کا بہت یو اضن ہے۔ مقسر مین کے نزو کیک رسول الشرصلی الشد علیہ وسلم کی طرف منفر نے قریب کی نسیست کی تو جیہا ہے۔ فیز کر آپ بہت عمر فر مادے تا کہ الشرآپ کے سے معاف فر مادے آپ کے اگئے اور چکھیے (بدانا ہم) خلاف اور فی سب

19

اس آیت بیس نی سلی الشطیدوسلم کی طرف منظرت ذنب کی تسست کی ہے ذب کا معنی ہے: اثم ( ممناه) \_(القاسوں الحید المراه ) معنوه ند کیروا معلی منظره ند کیروا المان نبوت المراه المراق منظره ند کیروا المان نبوت سے بعد معنوا ند موا المطیق ند صورة آئی جب سے منسر کی المد الس آیت کی تاویلات اور الوجیات کی المراق المر

الم الحرالدين هدين عردازي متوفى ١٠١٥ هف اس آيت كي حسب زيل قريب ستكي ين-

(١) الراعد عمراد وكغن كالناويل

لین بیا سے مجاز مقلی پر محموں ہے اور جید مطاو تراسانی سے منتول ہے الاسر میدولی نے اس توجید کو تکن وجوہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔

علامه جلال الدين سيوني متوتى ٩١١ مدكى عبارت حسب ذيل ب.

سا آوال آول مطاوٹر اس ٹی کا ہے کہ ''ما نقلم '' ہے مراد آپ کے باپ آدم اور توا کے گناہ جی اور ''ما نا عو '' ہے مراد آپ کی امت کے گناہ جی 'رقول تکن وجوہ ہے ضعیف ہے :

- (١) عفرت آدم ني العسوم يين ال كاطرف كمي كناه كي اضافت ليس كي جائ كي سوية ولي خود ايك تاويل كي تحقاق عب
- (۲) کسی محناہ کی اضافت و دسرے کی طرف خمیر خطاب ہے نہیں کی جاتی (پھر است کے کتابوں کی نبست دسول الشرسکی اللہ ا علیہ وسلم کی طرف کیے کی جائے گی)۔
- (۳) تمام امت کے گناہ معاف نہیں کے کئے الک ان سے بعض کے گناہ معاف کروینے جائیں گے اور بعض کے گناہ معاف خبیں کیے جائیں گے ( الکمان کو گناہوں کی سزا دی جائے گی)۔(جن برانجاری میں معدا دوراکت اعدیہ بیروٹ ۱۳۹۵ء) عام لوگوں میں پرمشہور ہے کہ اعلی معزت امام احررضا فیرس مراہ کا اسکٹر الانجان ایکس ترجمہ بھی عطاہ خواسانی کے ترجمہ

جعد بارديم

کی فرع ہے نہ بات ورست نیم ہے صرف آتی بات میں اعلی حضرت اور عظام فراسانی میں مما مگت ہے کہ دونوں نے مغفرت ذمب کی فبرت رسول الته صلی الندعلیہ وسم کی طرف کی اعلی حضرت نے مغفرت ذمب کی نسبت آپ کے انگلوں اور پیچھلوں کی طرف کی ہے اور انبیا میں ممال کا استثناء کیا ہے اور عطاء فراسانی نے ذمب کی نسبت نبی محصوم حضرت آ دم علیہ انسلام کی طرف کی ہے۔ طرف کی ہے۔

قاض ثناء الله إلى في لكنة بين

عطاء شراسانی نے کہا۔ ''ما تقدم میں ذہب '' ہے مراد ہے آپ کے باپ اور ہاں' آ دم اور حوا کے گناہ آپ کی برکت ہے۔ بخش دیئے گئے اور 'اما تاخو' کے مراد ہے آپ کی دعاہے آپ کی است کے گناہ بخش دیئے گئے۔ (تشیر مظبری جہ مس) عطاء شراسانی کی بہتاہ لِل تھے نہیں ہے کیونگہ انہوں نے کسی آپ یا عدیث کے ترجہ کے بغیر حضرت آدم کی طرف گناہ کی نہیت کی ہے اور امام این اخاج کی نے کہ ہے ۔ اور حدیث کی گذشین نے کر آن اور حدیث کی سے اور امام این اخاج کی نے کہا ہے۔ اور کے کمانی کی وہ کافر ہوگی۔ معو فر باللہ میں دالک

(الدكل جهر١١)

اوراس پر دوسرا توی اعتراض ہے ہے کہ آپ کی تمام امت کے گناہ افتیٰ کے خرول کے وقت نہیں بخشے گئے بلکہ بھض یوگوں کے گناہ آپ کی شفاعت سے قیامت کے دن بخشے ہوئیں گے اور بعض لوگوں کے گناہ عذاب قبر بھکتنے کے بعد بخشے چاتیں گے اور بعض کے گناہ دوزرخ کی مزا کاشنے کے بعد بخشے جاتیں گے۔

، بلکد اعلی حضرت امام احد رضائے بی تصریح کی ہے " تنہارے اگلول بی " ند حضرت آ دم علید السلام واقل ہیں ترآ ہے کے آباء کرام بی سے کوئی اور نبی ۔ اعلی حضرت وحداللہ کی میادت ہے۔

"كسا تسقيده من ذب كت "تهبار يه الكول كركمناه ائنى سيدنا عبدالله وسيدتنا آمندرضى الله تعالى عنب ي نسب المريم كريم تك تمام آيائ كرام وامبات طبيات باستثناء انبيا وكرام ش آدم وشيث ونوح فليل واستعيل عيهم الصعوة والسام \_ ( فاون رشويين احس المنادر احديث المراقي )

له م تخرالدین دازی کی دومری توجیدیدے: (۲) ونپ عدم اورک اضل ب(بدواب محج ہے)۔ (۳) ذنب سے مراد گناہ مغیرہ ہیں کیونکہ وہ انہیں میں السلام پر ہموا اور عمد اُجائز ہیں اور گناہ سغیرہ کا ارتکاب ان کونٹنا خراور تکبر سے کفوظ رکھتا ہے۔

امام رازی کا پہتیسرا جواب ہمی پہلے جواب کی طرح می نہیں ہے کونکدا کر انبیا ویکیم السلام سے خصوصاً اور سے ٹی سیدیا محرصلی القدعلیہ وسلم سے گناو صغیرہ واقع ہوں تو وہ مطلقاً معموم نہیں رہیں گئے اور ان کا اپنی امت کو گناو صغیرہ سے روکنا القد توالی کی نارائٹنگی کا موجب ہوگا' کیونکہ اللہ تھا لی قرباتا ہے۔

كَبُرُمَفُتا فِينْدُ القُوانَ تَقُولُوْ الما لا تَقَمَلُوْنَ ٥٠ الله كَرُود يك بريات الراشكي كا موجب بي كرتم ١٩١١

(القلب:١١) كوچى رقم فودكل تين كرية ٥

(۳) ایکے چھنے ذنب کی مففرت کے اعلان سے مراد آبات کی القد طید رسلم کی مصرت کا اظہار ہے (بیجواب سیح ہے)۔ (تھیر کیری اسلام ۱۲ دانا حالات اسلام کی روٹ ۱۹ سام ۱۹ دانا حالات اسلام کی روٹ ۱۳۱۵ء)

علامدالوعيدالتدهيرين احير ماكي ترطبي متوفى ٢٩٨ هـنية اس آيت ك حسبة إلى أوجبهات كي يس.

(۱) طبری نے کہا، آپ نے اطان رمالت سے پہلے اس آ یت کے نزول تک جو ذلوب کیے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما ویلئے۔

ية جيد باطل ب كاكسة ب يلى يورى رعدكى على مصوم بيد

(٣) سفیان تورگ نے کہ "مسا تعقدم" ہے مرادیہ ہے کہ آپ نے زبان جائیت کی فروں وق سے پہلے جوز لوب کے ان سب کوائند تعالی نے من ف کردیا۔ واحدی نے کہا: "مسا فاحو" سے مرادیہ ہے کہ جن احکام ہرآپ نے اللّ ایس کیا ان کومعاف کردیا ہے۔

يرة جريمي حسب سابق بالل ع

(٣) عطا ہ جُراسا لی نے کہا!" ما تقدم "سے مراد ہے آپ کے والدین آ وم اور حوالے گناہ اور "ما تاخو "سے مراد ہے۔ آپ کی است کے کناہ اور ایک تول ہے ہے کہ آپ کے باپ ایر ایم کے گناہ مراد ہیں۔

ية ول بحى بالل ب كوكساس بين انبياء عليهم السلام كوكناه كارقر اردياب مال تكدتمام انبيا ويميم السلام معموم جير-

(٣) الما عاجو "ب مرادب نیون کے گناہ اور ایک تول ب "ما تقدم" براوے ہے م بدر کا گناہ اور "ما تاجو اے مراد ہے۔ یوم خین کا گناہ اس کی دید ہے کہ ہوم بدر کا گناہ مقدم ہے اور وہ آپ کی یہ دعاہے کہ اے اللہ الگریہ اللہ ہوگئ آپ ہور کا گناہ مقدم ہے اور وہ آپ کی یہ دعاہے کہ اے اللہ الگریہ ہوگئ آپ ہار ہار یہ دعا کہ جمامت بلاک ہوگئ آپ کی ہوری ہی ہی مورت نیس کی جائے گی۔ (سی سلم رقم الدی ہوگئ آپ ہی ہی مرد اس محلوم ہوا کہ اگر ہے جماعت بلاک ہوگئ آپ کی مرد محلوم ہوا کہ اگر ہے جماعت بلاک ہوگئ آپ ہی ہی مرد محلوم ہوا کہ اگر ہے جماعت بلاک ہوگئ آپ کی اور ندیہ معلوم ہوا کہ اگر ہے معلوم ہوا کہ اگر ہوت نیس ہوگئ آپ کی اور ندیہ محلوم ہوا کہ اگر ہوت نیس ہوگئ آپ ہوت نیس ہوگ ہوت نیس ہوگئ آپ کے دون مسلم انوں کو گئست ہوگئ آپ ہے کہ جب شین کے دون مسلم انوں کو گئست ہوگئ آپ نے دادی کی بھی خریاں اور آپ کا دو آپ کے اور آپ کے اور آپ کے اور آپ کے کہ خروں ہی اور آپ کی بال اور آپ کی اور آپ کے دور آپ کے جو دول ہر ماری کو گئست ہوگئ اس ان کے مدیکر جائی " سی محلوم ہوا کے دور آپ کے تاور آپ کے دور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی آپ کی دور آپ کی تاری کو گئست ہوگئی ہوگئی اور آپ کی دور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی آپ کی دور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی دور آپ کی ان کو گئست ہوگئی اگر میں ان کو گئست تاری کی اس کے دور میں اور آپ کی دور آپ کی دو

A. 254 A.

آپ نے کاریال ٹیل کھینکیں جب آپ نے مین فحیر

وَمَارَمَيْتَ إِذْرَهَيْتَ وَثَرِّقُ اللهُ رَفِي<sup>\*</sup>

(الانتال ١٤٤) ليكن ووككريال الشير يكي تحص \_

عد ساساعیل حق حنی سونی سااه نے اس آیت کی تغییر میں حسب زیل توجیب ت وکر کی ہیں

- (1) آپ سے جواولی کا مول کا ترک ہوا ہر چند کرترک اولی و مبیش ہے کیکن آپ کی نظر طیل میں وہ و نب تھا اس سے اس کو ونب سے اس کو ونب سے اس کو ونب سے تعلیم میں اولی سے مناب کے ایس میں موتی ہیں۔ کہا ہے کہ مساحت الابو او سینات العظویین " نیکوں کی نیکی س موتی ہیں۔ مجمع میں موتی ہیں۔
  - (٢) ال مع مغيره كناه مرادين بياتوجيد يح نبيل مبيد
  - (٣) سفیان اوری کا قور و کرکیا ہے کہ اس سے زمات جاہیت کے گناہ مرادیں ۔
  - (") بدرونین کے گناہ ذکر کیے ہیں جس کی تعمیل عدامہ قرطی کے آخری قول میں گزر بھی ہے آخری تیوں قوجیہات کی نیس ہی جیب کہ ہم اس سے پہنے ذکر کر بھے ہیں۔

(روع البيان ع الس الما واراحيه الراس العرفي ووت المعاليد ا

علامہ سید حمود آلوی حتیٰ متولی + کا احد نے بھی بھی تکھاہے کہ اس سے مراد خلاف اولی کام میں اور ان کو آپ کے متصب جنیل کے اعتبار سے دنب فر مایاہے یا چھروہ ''حسسات الاہو از مسینات المعقوبین ''کے قبیل سے میں' چھروو بافل توجیہات کا ذکر کر سے ان کا رد کیا ہے۔(ردی العالی جز ۲۷س ۱۳۸ وارافٹزیوں نے ۱۳۸۱ء)

خلاصہ میہ ہے کہ امام رازی علامہ اس میل بھی اور علامہ آ توی تینوں کے نز دیک اس آ بیت بیس و ثب کا اعلاق ترک اولی ی خلاف اولی کاموں برکیا کمیا ہے۔

محدثین کے نزوکیک رسول الله صلی الله علیه وسم کی طرف مغفرت ذئب کی نسبت کی توجیهات

حصرت ابد جریرہ رصی الشدعند بیان کرتے ہیں کہ یس نے رسول الشرمنی الشهطیہ وسلم کو بیرقر ماتے ہوئے سا ہے۔ اللہ کی اسم میں دن بھر ستر سے زائد مرتبدالشد تعالی ہے استعفار کرتا ہوں اور تو یہ کرتا ہوں۔

( مي التفاري رقم الخديث ١٠٠٤ سنن روي رقم الحديث ١٥٠٩ سنن نسائي رقم الحديث ١٨٥٠ سنن اين بدرقم الديث ١٨١٥)

حافظ احمد بن على بن جحرعسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ حداس حديث كي شرح ش كلصة جي

اس مدیث کا ظاہر ہیہ ہے کہ آپ مغفرت طاب کرتے تھے اور توب کا عزم کرتے تھے۔ابوداؤو (حافظ این تجرفے امام آسائی تکھا ہے کیکن میں جی کے سند جیرے ساتھ معزت این عمر دخی اللہ عنجما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نجی صلی اللہ علیہ وکلم کو مید دعا کرتے ہوئے سناہے۔

القدطيروسم لوميدها كرتيجوئة مناح. استغفر الله الذي لا المدالا هو الحي القيوم

ش الله سے مظرت طلب كرتا مول يس سك مو كولًا عودت كاستى تبين ب جوزى ما اور ميد قائم رہے و ا ب

واتوب اليه

وكمعر بإزويهم

تبيان القرآن

اوراس کی طرف تو پرکرتا ہول ۔ (سنن ايو وَورَمُ الحديث عاد) سنن ترزي تم الحديث عاد)

آب جلی اس کو سے ہوئے سے بہتے سوم تبدید دعا کرتے تھے۔

ور الفح نے ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ ہم گنا کرتے تھے تی سلی اللہ علیدوسم مجلس ش سوم تبدید و عاکرتے تھے اے افتدا میری مفترت قریا اور میری تو یہ قبولی قریا ہے لیک البلهابير اطبقسولني وتبب عليي ابكب اثبت

العواب العلوو (على اليم الليد الله في أم الديث ١٠٠١) الوبهد الرقية والاسب

'''صحیح بخاری'' بٹس سے بٹس دن شل متر مرتبہ ہے زائدہ متنفار کرتا ہوں اور اہام نسائی نے روایت کیا ہے۔ بٹس ہر رورسو مرتب الله سے معفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف توبر کرتا ہوں۔(عمل الیوم والمبایة النسائی تم الدیث ١٩٧٩) اور معفرت ابو ہریرہ رمنی انشد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسوں انشر ملی انشد علیہ واسلم نے لوگوں کو جمع کرکے فریا یا اسے لوگوا انشد سے تو یہ کرو کیا تک۔ یش جرروز الله سے سومرتیہ توب کرتا ہول۔ (عمل ایوم واللیانہ ماند) تم اللہ ہے سام مج مسلم آم اللہ ہے اور امام مسلم نے افرحزنی سے دوایت کیا ہے۔ بے شک میرے ول پرفین (مخاب ) جما جاتا ہے اور پس ہر روز اللہ سے موم تبد مغفرت طلب کرتا ہوں۔(سیج مسلم آم الدیہ ۲۰۱۶) قامنی عماض نے کہا نہیں (حجاب) سے مراد و دستی ہے جو داعما ذکر کرنے ہے ، تع ہے ورآپ جب مستی یا کسی اور وجہ ہے ذکر نے کر سکتے تو اس کو گناہ قرار دیتے اور اس پر منفرین طلب کرتے۔ایک قول یہ ہے کہ اس حجاب سے مراہ ونیاوی کاموں کے منصوبے ہیں۔ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراہ وہ سکون ہے جو آپ کے دل برج جو جاتا ہے اور آپ انگہار ہوویت کے لیے استفار کرتے تھا یا خوف خدا کے غلب سے استغفار کرتے تھے محاس نے کہا آپ الندى جادل دات سے درتے تھے۔ بیخ شہاب الدين سروردي نے كما: آب سے ول پر جاب كا ؟ ناتقى نيس بے بكد كال

نی صلی اخته علیے وسلم کے استففار کرئے یہ براشکال کیا گیا ہے کہ آب مصوم بیر اور استغفار معسیت کے وقوع کا نفاظ كرتا باس كحب إلى جوالات ين

(١) آپ كول يرجو تواب جهاجاتا تها أب ال كي دجه استنظار كرت تصد

 این جوزی نے کہا: بشری کمزور ہوں ہے کوئی خالی تیں انہیا ہیں اسلام اگر چہ گناہ کمیرہ ہے معصوم ہوتے ہیں حیکن گناہ صغیرہ ہے معموم تیں ال تا ہم یہ جواب سے نہیں ہے انہاء کی مالیام کہاڑ اور صفائر دونوں ہے معموم ہوتے ہیں۔

(۳) ایس بلال نے کید انہیاء علیہم السلام کوسب ہے زیادہ اللّٰہ تعالٰی کی معرفت ہوتی ہے اور وہ مب ہے زیادہ عبدت مثل کوشش کرتے ہیں اور وہ بھیشہ القد تعالی کاشکر اوا کرتے ہیں گام بھی اپنی تقیم کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حقوق واجہ ادا کرنے کی وجہ سے اور مہان اسور شاکا کھانے بینے جمال کرنے سوئے آرام کرنے مبلمانوں سے باتھی کرنے ان کی مصلحوں میں فور اگر کرنے وشمنوں سے جنگ کی تدبیر کرنے اور ایسے ، دوسرے کا موں میں مشغول ہو جاتے ہیں جن کی وجہ ہے البتہ تاتی کا ذکر اور اس سے دعا اور اس کا مشاہدہ اور مرا قبہ تیں كريات اورآب اين تقيم مقام كي وجد اس ار كومي كناه خيال فرمات تن كيرتكرة ب كامقام عالى تويب كه آب بر وقت القد تعالى كى باركاه يس ماشرريل

(٣) آب كا استغفار كرنا است كي تعليم ك ليحق إامت كالتاول يراستغفار اوران كي شفاعت مك ليعتفا (٥) آب بيشدايك وال ب دومرت والى طرف رق كرت تصاور بعدوالد عال يبل وال ب بعنداوتا الله

سار القرآ

بعد کے حال کے مقابلہ بن بہنے وال کو کناہ خیال فرائے اورائ م استفاد کرتے۔

(۲) منظم بالدین مروروی فی کها آپ کامرآن الشدے قرب رہتا تھا اور مربعدوالی آن شی میل آن سے زیادہ قرب موج تھا اور آپ کہل آن کو بعدوالی آن کے مقابلہ شل کتا وخیال فرماتے اور اس پر استعفار کرتے۔

( في الباري ن ١٢٣ ل ١ ١ ٢٠٠ الماسطة) أو ارافكر يروت ١١٩١ه )

علامد بدر الدين بني حتى ستوتى ١٥٥٥ هـ في محل الى كا خل صرفتل كياب، وريد بحي لكماب كريد استخفار أكب اولى برتق بو الواضعة ففار (مرة القارى بين من ١٣٠٨ سخمة اوارا كتب العرب الدينة ١٣٠١هـ)

على مراحدة سؤل في متوفى ١٩١١ مد في ما فظ ابن جرصقل في كارت كاخلاص ذكر كيا ب

(ارشادالماري خاس العربية وارافر إيروت العمام)

طاسجال الدين بيوطى موفى الاحال مديث كى شرع ش كلح يس

اس مدیث پر بیا اثنال ہے کہ ٹی ملی انتہ عنیہ وسلم تو معصوم ہیں حتی کرآ ب مفائر ہے بھی محصوم ہیں اس کا بہ جواب ب کراستغفاد کرنے سے گناہ کا صدور الدر مُنین آتا ' بلک استغفاد ہیں اپنے رب کی طرف حاجت کا اظہار ہوتا ہے اور تو اضع ہو آ ہے اور احمت کے لیے تعلیم ہوتی ہے تا کران کے لیے بھی استغفاد کرناست ہوج ہے ۔

(التوفي في المراه المرافقت العلم المردو معاام)

هيخ مبدالت محدث والوى متونى ٥٦٠ الدلكية بي:

علامہ تکی نے اس آیت کی تغییر میں بیاب ہے کہ جرچند کہ نی سلی اللہ علیہ وسم نے کوئی گزاوئیں کیا تھا الیکن اللہ تی نے نی سلی القدعلیہ وسلم کے شرف اور مرتبہ کوف جر کرنے کے بیے بیٹر مایا: ہم نے آپ کے انگلے اور چھلے ذئب بخش و بیٹے کیونکہ بادشاہوں کا بیٹر یقد ہوتا ہے کہ اپنے خواس اور مقر بین کوؤاز نے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہادے انگلے پیچھے سب من و بخش دیے اور قم سے کوئی موافذہ نیس ہوگا احالا تک بادشاہ کوئم ہوتا ہے کہ اس محتمل نے کوئی کن ونیس کیا ندا کندہ کرے گا لیکن اس ملام سے اس فیض کی تعظیم ورتشریف کو بیان کرنا مقسود ہوتا ہے۔

بعض مخفین نے بیکا ہے کہ البعضولک الدہ ما تقدم من ذنبک وما قاعر "کامنی ہے:" لیعصمک الله فیسما تقدم من عموک و فیسما ناحو منه "مین اندتھائی آپ کو آپ کی اگلی اور کیلی رعر گی شرکنا ہول ہے بچائے رکے گا اور آپ کوصمت پر قائم رکے گا اس آ بت شرمنفرت عصمت ہے کتابیہ اور قر آن مجید شربین مقامت پر منفرت

اے عصمت کا کنار کیا گیا ہے۔

تنظ عز الدین بن قبر السلام نے اپنی کتاب انہیں السول فیمائے من تفضیل الرسول ایش تکھا ہے کہ اللہ تی تی نے رسوں انتشاف اللہ علیہ میں اور ان تعبیلت کی وہ وجوہات ذکر کی جیں اور ان تعبیلت کی وہ جوہات ذکر کی جیں اور ان تعبیلت کی وجوہات فکر کی جیں اور ان تعبیلت کی وجوہات میں سے ایک وجہ سے میں اور ان تعبیلت کی میں ہور انتہام خلاف اول کا میں ہور کے بی میں ہور انتہام اول کی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی ایک بی کی منظرت کی فہر نیس اول کی ہے کہ وجہ ہے کہ میں کی ایک بی کی منظرت کی فہر نیس اول ہو ہے اور جیت کہ تیں میں ہور ہے اور جیت کہ ایک ہور ہے اللہ میں میں ہور ہے اللہ میں انتہام المام سے شفاعت طلب کی جائے گی تو سب انسان کی ہے اور جب وسول اللہ صلی اللہ علیہ والے شاہ میں طلب کریں گے تو آپ قرما کی ہور کے یہ الی سے شفاعت طلب کریں گے تو آپ قرما کی ہور کی جدور کیا ہور ہے۔ اور این کا بیان میں ہور کا اندر جب وسول اللہ صلی اللہ علیہ والے شاہ میں کو تا بری کی کے جو ایک ہور کی ایک کی اور جب وسول اللہ صلی اللہ علیہ کی میں کو تا بری کی کھرا کی ایک کی اور جب کے اور جب کے لیے کی میں کو تا بری کی کا بری کی کی منظرت و فو ب کا ذکر کیا گھرا کی ایک کی ایک کی اندر کیا گھرا کی ایک کی کا بری کی ایک کی کی منظرت و فو ب کا ذکر کیا گھرا کی ایک کی اندر کا بری کی کہ کی کی اور کی کھرا کی ایک کی کو ایک کی کی کی کو ایک کی کی کی کی کی کو بری کی کو کر کی کی کی کھرا کی ایک کی کی کی کھرا کی ایک کی کو کر کی کی کو کر کی کی کھرا کی کی کھرا کی کی کھرا کی کی کھرا کی کھرا کی کی کھرا ک

جلعر بازوام

الحت بوری کرنے اور صراط متنتیم کی ہدایت بر قابت رکتے اور العر عزیز کا ذکر کیا اچس سے سے طاہر ہوگیا کہ اس آ بت سے مقصود کنا ہوں کا قابت کر انہیں بلکہ گنا ہوں کی آئی کرنا ہے۔

این مطاء رحمة الشعلیہ نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس مورت بھی نی سلی الشعلیہ وسلم کے لیے متعدد نعتوں کوجع کر دیا ہے افتح سیمن مطافر مائی جواج بہت کی طلامت ہے مففرت مطافر مائی جوجیت کی طلامت ہے اتمام فعت ہے سرفر از کیا جو آپ کے اختصاص کی نشانی ہے اور جرایت مطافر مائی جو والایت کی علامت ہے نہی سففرت سے مراوتمام محدب اور فائنس ہے آپ کی متزیبہ ہے اور اتمام فحمت سے مراوآپ کو دوجہ کا لحد پر مہنجانا ہے اور جرایت سے مراوآپ کومشاہدہ فرات وصفات کے اس مرتبہ پر مہنجانا ہے جس سے بیادہ کرکوئی مرحبہ کی ہے۔ ( داری الحدیث بالان الدیت مامور کیتے اور پر اور اس کم

ہم نے جو بھے مبدالتی محدث والوی نے قتل کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ مب بیوں کے پال جا کی کے اور سب
المصنی نصنی الکیں کے موائے ہوارے کی ملی القد طید وسلم کے اس پر بھٹی لوگوں نے بداعتر اس کیا ہے کہ مدیث ش تو
صرف معزت آدم معزت نوح معزت ایراہیم معزت موی اور معزت میں کے پال جانے کا ذکر ہے اور بیکل پانٹی تی ہیں ا سب نیوں کے پال جانے کا تو مدیث میں ذکر لیس ہے اس کا جواب بیہ کرمب نیوں کے پال جانے کا بھی مدید علی میں ذکر ہے طاحد فرما کمیں.

المام كل بن اساكل بناد ك موفى ١٥٧ عدد اعت كست يس

حضرت این محروضی الله حلی بیان کرتے میں کر قیامت کے
دن لوگ دو زالو میٹھے ہوں کے ہر امت اپند اپند کی کے پال
جائے گی ' دہ کیس کے۔ اے ظلال! شفاعت کجئے' حتی کریے
طلب) شفاعت نی سلی احد ملیہ دسم کے پاس آ کر ختم ہوگی۔
کس جی دہ دان ہے جب اللہ آپ کو مقام محود پر فائز فریا ہے گا۔
( کی ایفاری جاس ۱۹۸۱ محمی کریے)

صدائدا اسمعيل بن ايسان حداثا ابو الاحرص عن ادم بن على قال سمعت ابن عمو رضى الله عنهما يأول ان الناس يصيرون يوم القيامة جدا كل امة تعبع لبيها يأولون يا فلان الشفاعة الى النبي صلى الله الشفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فللك يوم يبعده الله المقام المسحمود. ( مح الخاري أم الربيد ١٨١٤ المرفق ١٨١٤ المرفق ١٨٤٥ المرفق ١٨٤٨ المرفق المرفق ١٨٤٨ المرفق المرفق ١٨٤٨ المرفق ا

الل حفرت المام احدوضائي بحى قدام انبياء كا ذكر فرمايا ب

مع فر الدين على مديولي اور في مدالي سب كالام كا حاصل بك سه كالم نيون كوا في الى الرواس كرموك ... حافقا الن كثير وشق اس آيد كي تغيير عن الله ين :

ية بت عي صلى القد عليدوسم كان خصائص على عديدن على كولى اوراك كاشر يك فيل عي آب كواده اوركى

جلديازوتم

محض کے سلے کی مذرے کی میں جین ہے کہ اس کی اگل اور کھیل (ظاہری) قطاؤں کی منظرت کر دی گئی ہواور اس میں تی معلی الله علیدو کم کی نہایت تعظیم اور تشریف ہے اور اطاعت کی اور پارسائی میں اولین اور آخرین بیں ہے کی نے آپ کے مقام کوئیس پایا اور آپ ملی الله علیدوسلم دنیا اور آخرت میں کل فالطاق اکمل ابشر اور سید البشر جیں ۔

(الكيران يرق الرق الرام وداهر ورد المرودة الاالد)

قاضى مياش بن موي ماكل متونى ١٩٨٥ وكلي ين.

النفرت الى في سورة في شى دسول الندسلى الفد عليه والم كى تعظيم واقو قيركا جزيهان فريايا باور الفدت الى كزدكيد جوحضوركا مرتبداور مقام بال كاجوة كركياب الى بتداء القدتوالى في بشمول بحضور كفله اورات كى شريعت كى مرياند كى كن خير وسية سه كى بادور بيان فريايا به كدا ب مفور إلى اور ياضى اور معقبل كى چيز برا ب سموا فذه يكل بوكا بعض عاياء في القدتوالى في باداده فريايا كدا ب سه كوكى چيز بوكى بيانين الفدتوانى في آب كے ليے اس كى مفرت كروى ب

علامه شباب الدين خلاقي منفي ٢٩ • الدكيع بير.

علامہ تجانی نے کہا ہے کہ بیآ ہے ہی الله طب وسلم کی تعظیم وقر قبر بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے جیسے کوئی فض کی سے اظہار مجت کے لیے کے اگر تمہارا کوئی پہلا یا بچہلا گناہ ہو بھی تو ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ اس کام سے اس فض کا بیارادہ فیس ہونا کہ اس نے فی الواقع کوئی گناہ کیا ہے اور وہ اس کو معاف کر رہا ہے اور یس کہنا ہوں کہ ذنب کا معلی ستر ہے جو خد کھائی دیے کا تقاضا کرتا ہے اور اس کو الزام ہے عدم ذنب ایسی جب گناہ ہے ہی فیص تو کیے دکھائی دے گا کہ کوئر کا وجود ہی اس تو دکھائی دیا؟ اور اس کی تا تبدائی سے موقا کو دیمودی مقدم اور مؤخر دونوں کا ذکر کیا ہے اولا تک مؤخر کا دیمودی مختل سے ادر اس کی تا تبدائی سے کہ آپ کا کناہ مقدم ہے نہ مؤخر سو آپ سے مطلق کناہ مرز دفیل ہوا۔

الم الريل عام المداد والمكنودي

المالي كارى حلى موفى عاداء وكلية بن:

نیادہ طاہر ہے کہ اس آ ہے کی بدا شارہ ہے کہ ہر چند کہ بقدہ اسپے مقوم کے مطابق اللی مرجہ پر بھی جائے ہار میں دہ اللہ کی معاملات اللی مرجہ پر بھی جائے ہار میں دہ اللہ کی معظرت ہے مستنی جین ہوتا کیوکہ بندہ اسپے بشری موارش کی بنا و پر نقاضائے رہے بیت کے مطابق عبادت کا حق اوا کہ نے معاملات کے اہم کا موں شل کرنے ہے قاضر دہ جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مہاری امورش مشخول ہونے کی وجہ سے یا امت کے اہم کا موں شل منہ کہ اور مستفرق ہونے کی وجہ سے یو معزمت الوجیت میں فظائت واقع ہوتی ہے معزمات انبیاء بنہم السلام اسپے بالد مقام کے امریاد سے اس کو بھی سید اور گناہ دیال کرتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایماد کی نیکیاں کی سقر بھی کے تو دیکے گناہ ہوتی ہیں۔
امتہادے اس کو بھی سید اور گناہ خیال کرتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایماد کی نیکیاں کی سقر بھی کے تو دیکے گناہ ہوتی ہیں۔
(شریادے اس کو بھی سید اور گناہ خیال کرتے ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ایماد کی نیکیاں کی سقر بھی کے تو دیکے گناہ ہوتی ہیں۔

اعلی حصرت کے تزویک رسول ان حسلی الله علیہ وسلم کی طرف مغفرت فریب کی تسبعت کی توجیها ت ایک بعد فنص را ماعظم نے قرآن مجید کی ثین آجوں سے نی سلی الله طید دسلم کو گزاد گار تابت کیا میل آب سیرے: قائستنظیل لِلْاَ فِی الْاَ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ

(M. A) اورائيان ما فيمرودل اورائيان والي مورول ك فيد

آب اسية باظا برظاف اولى كامول يرمعانى طلب يجت

وَالْمُتَّغُونَ إِنْكُولِكُ (الوس:00)

المَيْخِلِيَ لَكَ اللهُ مَا تَكُنَّمُ مِنْ ذَيْهِكَ وَمَا تَأَخَّرُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا أَنْ عَلَا ال (الله مَا اللهُ مَا تَعَلَّمُ مِنْ ذَيْهِكَ وَمَا تَأَخَّرُ مِنْ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ م

اطلی معفرت المام الدرضائے ان تنول آیات کی توجیهات بیان کی بیل کملی دوآ یوں میں اطل معزد کی توجیہ مم ان آ تھ ل کی تغییر علی بیان کر بیکے بیل ادر بیال برہم اللّح الله من اللّی معرت کی توجیہ کا ذکر کررہے ہیں.

الل حفرت المام احدد ضافاهل يريل ي متوفى ١٣٨٠ اح لكيت يس.

قال الدعروجل" وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها "اكران كي تعين الناجاء وتركن سكوم بديدان كي تعترل كو كان الله الا تحصوها "اكران كي تعتبي الناج الترقيد كالإداف كركان اداكر سكتاب

ر از دست و ربان که برآید کزعهدهٔ شکرش بدرآید

شکر میں ایک کی برگز گناہ بعثی معروف فیل بلدالاند بشریت ہے انعاب البیہ بروقت برای برآن برمال میں متوائد میں انصوصاً خاصول پر خصوصاً ادن پر جوسب خاصول کے سردار ہیں اور بشرکوکی وقت کوئے پینے سوئے میں مشنو کی شرورا اگرچہ خاصول کے بیافعال بھی عبادت می جی گراصل عبادت سے آو آیک دوجہ کم ہیں اس کی کھتم رادر اس تشمیر کوؤنب سے تبیر فریل کیا۔

ملکہ خود عمل مہارت کو اسے کدید جے ذب فر مایا کمیا ہر کر حقیقہ ذب بمعنی کناہ بین "اسا عقدم " ہے کیا سراد لیا اوی اتر نے سے فرکٹر سے اور گناہ کے کہتے ہیں؟ کا لفت فر مان کو اور فر مان کا ہے ہے معلوم ہوگا؟ وی ہے تو جب تک وی نداوتری تمی فر مان کبال تھا جب فرمان ندتھا تھا تھا تھا تھا تھا۔

جمس طرح"معقدم "جمس عابت مونیا كره او قدب كال ایوب ى"ما تا مو" على نقروت به لل ابتدائ نزول فرمان جوافعال جائزه موسئ كه بعد كوفر مان اون كرش براتر البرداؤكل اول تبیر فرمایا كم حالا كلمه اون كاهلید كناه موناكون شكل ى شد ركه تا قوامج بين بعد نزول وقي و تعيور رسالت بهى جوافعال جائزه فرمائ اور بعيد كوادن كى ممافعت اوترى اوق طريق سان كو "ماتا خور" فرما يا كدوق بشارت كم ماترك بدكروندة.

مِمَا قرب زائدا ق الدرا كام ك شدت زياده ع

جد إزدام

مبدالله وسيدتنا أسروضى الله تعالى عنها على السب كريم تك قمام أبائ كرام وامهات طبيات باستناء انبيائ كرام شل أدم وشيف ونوح وشيل واستيل يليم الصنوة والسلام اور "ما فساخو" تمهاد ي يجهد ينى قيامت تك تمبار الى بيت امت مرحومة قرصاص كريمة بيرواكم من تمهار بيل فخ مين فرائى تاكه الله تمهاد بيب بنش و يتمبار ب علاق كريمة المادة والمحدود والمحدود المعمن -

علامت وطی نے اس سند کے معلق ایک رسال الکھا ہے "القول اکر رائ قور تعانی لیفر اللہ ما تقام من و میک وما تاخر" اس رسالہ شن علامہ سیوطی نے اس آیت کے بارہ وہ جوابات بیان کے ہیں جو فیر مقبول جیں۔ علامہ بیسٹ نہائی متوثی ہ ۱۳۵۰ نے "الجوابر الحکار" جلد والی میں اس رسالہ کوفقل کیا ہے ہم اختصاد کے ساتھ علامہ سیوطی کے بیان کردہ بارہ فیر مقبول جوابات اکر کرد ہے جی

(۱) مقاتل نے کہ، ذنب سے مرادوہ اُمور ایس جو آپ سے زمانہ جا البیت میں مرزوجوئے 'یے جواب اس لیے مردود ہے کہ آپ کے لیے کوئی جالبیت کیں۔

(٢) ونب سے مراد اوا مور این جول از بوت صادر ہوئے یہ جوب اس لیے باطل ہے کہ آب ار نوت می مصوم میں۔

(٣) سفيان ورى تي بى ذب عامور جاليت مراولي بيجوب يى بالل ب

(۳) مجاہد نے کہا ''مسا تقدیم ''ے مراد صدیث ماریداور''مسا تا حق'' ہے مراد زید کی فورت کا قصہ ہے کہ آول باطل ہے کہ لکہ ان واقعات بھی کوئی گزاوندیں۔۔

(۵) رفشری نے کہا: اس سے مراد آپ کی تعمیرات ہیں ایول باطل ہے کیونک آپ کی کول تعمیرویں اللہ تعالی نے مطلقا آپ کا اجام کا تعمیر علی اللہ تعالی نے مطلقا آپ کی اجام کا تھم دیا ہے اور تقریبا اور تقمیر علی اجام جائز نہیں۔

(۲) ذنب سے مراد بھین میں آپ کا لڑکوں کے ساتھ کیل کے لیے جانا ہے 'یہ آن باطل ہے کو کلہ بب آپ کواڑکوں نے کھیل کے لیے جانا ہے 'یہ آپ کواڑکوں نے کھیل کے لیے بیدانہیں اوا۔

( A ) حضرت ابن عباس نے کہا: ذہب سے مراد وہ امور جل جو آئدہ ہول کے علامہ بکی نے کہا: اس بھی بیناویل ہے کہ آگر بالفرض آپ کے ماضی اور مستقبل بھی گناہ ہوں بھی تو اللہ تعالی نے آپ کی وجاہت کی وجہ ہے ان کو معاف کر دیا۔

(٩) والتي مياش ين الشقاء " من كهن آب س كناه بوت ياتين بوت الله في آب كومواف كرديا-

تبيار القرآر

(۱۰) 'نما تقدم'' سے مراد ہے، نیوت سے پہلے اور نما تاخو' سے مراد ہے، نیوت کے بعد آپ کو معموم رکھنا۔ (۱۱) علامہ ظیری اور علامہ تشیری نے کہا: آپ سے جو آمور کو فقلت اور تاویل سے مرز دووے ان کوالقد تعالیٰ نے معاف کر دیا۔

(١٢) كى نے كما اس تعدين فطاب إب كوب اورمراد آپ كى احت ب

بية باره الوال بين اوربيسب فيروتلول بين ان بين عابض مرود والبعض ضعيف اوربعض بين ناويل ب-

( جابر أعاد ج مهر ١١١١ - ١١١ مطبوع مطبع المسلية أبلسي واولادة معرا و ١١٣٥)

علامہ سیوطی نے عطاء خراسانی کے تول کو ضعیف کہا ہے کیکن ہمارے نزدیک بے تول بالک می نہیں ہے اور ہم اس کی دجو بات اور دوارے مدیث عمی مطاو خراسانی کی حیثیت کوآ کندوسفات میں بیان کررہے جی شعول وہانتدالوئنی۔ عطاء مین افی مسلم خراسانی

المارے بال عام فور پر یہ مشہور ہے کہ اللی حطرت امام اجر رضا قدس مرہ نے "کنز الا بحان" بیں اللح ۲۶ کا ترجر مطاء خراسانی کی اجائ میں کیا ہے کہیں یہ کی نیس ہے۔ عطاء خراس نی کا تاویل اور اللی حضرت کے ترجہ بیس مرف یہ قدر مشترک ہے کہ دونوں نے ذہب کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پر قرار نہیں رکمی جیسا کہ ظاہر قرآن میں آپ کی طرف نسبت ہے۔ دون عطاء فراسانی کی تاویل یہ سے کہ آپ کے باپ آ دم اور آپ کی ماں جواء کے گزار آپ کی پرکت ہے بخش دسے کے اور عطاء فراسانی نے حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف گزار کی نسبت کی ہے اور اعلیٰ حضرت نے پرنسبت آپ کے امکوں اور پہلول کی طرف کی ہے اور انجیا و کی مالیام کا استراء کیا ہے۔ (قرق فرون نے اس مراج ملی قدیم کر ہی)

اس کوہم اس سے میل تنمیل سے لکھ نیکے ہیں بہال پہم اس قدر منانا جاہے ہیں کہ مطار خراسانی کی روایت مدیث میں کیا حقیت ہے اور ان کا تعارف کیا ہے؟

ان کا بودا نام حطاء من عبدالله بهاس جمر بی ش پراعوے اور ۱۳۳۱ دیا ۱۳۵ او شی فوت ہو گئے بیشام میں سکونت پذیر سے۔ (بیزان الاحمال ن ۵ س۱۲ ور الکتب العمر فروت ۱۳۱۱ء)

ب محدث اورواهظ من ومثل اور قدس شروب اوردراس يا التي كدين والي تقيد

( يراملام الميلادي المريه 10 والمرافق وردي)

رواعت صدیث کے اعتبار سے ان کا شار ضعفاء علی ہوتا ہے چھرا آوال ان کی تھدیل اور تعریف ش بھی ہیں کیکن زیادہ تر اقوال ان کی 2 رح اور ارسے علی ہیں۔

المام تحدين اسائل بغاري متوفى ٢٥٦ مرتفعة بي:

قائم بن عاصم بیان کرتے ہیں کے بی نے سعید بن المسیب سے کہا کہ مطاء ٹراسانی آپ سے بیدو ہے دواعت کرتا ہے کہ حرف فض نے رمضان میں جناع کہا تھا اس کو نی سلی اللہ علیہ وسلم نے بیتھم دیا تھا کہ وہ کفارۂ کھیاد اوا کر ہے۔ سعید بن المسیب نے کہا: اس نے جوٹ بولا میں نے اس کو بیدود بیٹ بیان ٹیس کی۔ ججے بیدود بیٹ بیٹی ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صد قد کرنے مطابق اللہ علیہ وسلم اس کو صد قد کرنے کا تھم دیا تھا (عطاء خراسانی نے حضود کی طرف جوٹ منسوب کیا )۔

"(١٥٠ رخ الكير ١٥٠ ص ١٥٠ داراكت اعلى وروع ١١٠١٠)

المام الوليسي محد عن يسى ترندى متونى ١١٥ ه الصحيح إلى

تبيأن القرأب

علی بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ یمی نے یکی بن سعید ہے اس جرت از عطاء فراسانی کے مسلق ہو چھا انہوں نے کہا: وہ ضعیف دادی ہے میں نے کہا، وہ کہتا ہے کہ این بڑی کے بھے حدیث بیان کی انہوں نے کہا: وہ الاشنبی " ہے ( کوئی چیزشن) این جرتے نے اس کومرف اپنی کیاب دی تھی۔ اس اعطام س ۱۹۹۸ء میں اور انہیں تا اور انہیں میرون ۱۹۹۸ء) حافظ تھ بن اگرو مشمل کی حوق س ۱۹۹۷ء نے مطام فراسانی کا ضعفاء میں ذکر کیا ہے وہ کھتے ہیں:

سعید بن المسیب نے كہ: عطاء خراسانى نے جموت ہولا جى نے اس كويده دے تيس بيان كى كردمضان بي بيراع كرنے والے كورسول الشمعلى الشعليدوسلم نے كفاوة كلها واواكرنے كا تقلم ديا تھا جھے صرف بدورے پہنى ہے كردسول الشمعلى الشعليدوسلم نے اس كومرف صدقہ كرنے كا تھم ديا تھا ( يعنى عطاء خراسانى نے دسول الشمعلى الشعليدوسلم كى طرف جبوث مضوب كها)۔

(الكاب المعلادة والمرين المريدة والمائية والكرية المرية وعدادة المائلة)

حافظ عبد القد بن غدى جرباني متوفى ١٩٥٥ هـ في عطاه قراساني كوضعاه بن شاركيا به اوراتبول في بحري فدكور بالا قول تنصيل سنة لكما مه كرسعيد بن ميتب في كما كرعطاه قراساني في جويث بولا يعني رسول الشصلي الفدعليد وعلم كي طرف جهوث مفروب كيار (اكال في عنداه الرجال عام ١٩٨٥ وارتخت العد أيروت على جديد ١٩٣٨ه)

حافظ شمل الدين محرين احد وابي متونى ١٨٥ عدد عدا مراساني كاتعديل يكى كى ب كين زياد ورز جرح ك اقوال

العمالي:

المام نسائي في كها: ال كى روايت شرى كونى حرى كل احد يكي اور كل وغيره في كها: وو ثق ب

الله الم التحقيل في ذكر كياب كراس في سعيد عن أنسب سه دوايت كيا كررسول الأصلى الله عليه وسلم في روز و تو رُفِي والسف كو كفارة ظهار اواكرف كانتم ويا سعيد في كياناس في جنوت إولا شرب في السب بيرود بي أيس بيان كيا في الله عد مديث كي ب كرتي على الشعليد وملم في مرف عدة كرف كانتم و إلقار

المام بخاري في مطار قرام الى كامتحفاه عن وكركيا ب

المام اجدين منبل فيان كيا ب كرها وفراساني في معيدين المسيب ي يحوفي عديث روايت كي-

ا المام این حبان نے مطاوخ اسانی کا طعدفاہ میں شار کیا ہے 'اور کہا ہے کہ وہ ٹیک تھی تھا گر اس کا حافظ ردی تھا' وہ بہت دہمی تھااور دوایت میں خطا کرتا تھا۔

🖈 المام الن الى حاتم في كها: وو تُقدّ تفار شعيد في كها: عطا وخراساني معلكوتها

انم ترزی نے اسکال ایم کیا المام بھاری نے بتایا کہ شرام مالک کی روایات میں مطاور امانی کے علاوہ اور کی ایم ترزی نے الم بھاری ہے اس کی وید اور کی ایسے راوی کوئیں جاتا جس کی مدیث ترک کے جانے کی سختی ہو۔ الم ترزی نے الم بھاری ہے اس کی وید ہوگئی آو انہوں نے کہا: اس کی احادیث المث بجت ہوتی ہیں گھرانام ترزی نے کہا: مطاور نے کہا: اس کی احادیث المث بجت ہوتی ہیں گھرانام ترزی کے مطاور سے مراوسطا و میں الی معادی کی مطاور سے مراوسطا و میں الی روائی ہوگئی ہے کہ الم ترزی کی مطاور سے مراوسطا و میں الی روائی ہوگئی ہے کہ اور المورائی ہوگئی ہے کہ الم ترزی کی مطاور سے مراوسطا و میں الی روائی ہوگئی ہے کہ الم ترزی کی مطاور سے مراوسطا و میں الی میں المورائی ہوگئی ہوئی ہے۔

مافقالن جرعسقلال متوفى ٨٥٢ مدن تقريا يمي تمام اقوال عان كي بيل-

(تبذيب المديد عيد المعار ١٨٥ والا تكتب العلم اليروت ١١٩٥ م

عطا وخراسانی نے حصرت آ دم علیہ السلام کی طرف جو گناہ کی نسبت کی ہے اس کی تاویل کا باطل ہوتا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عطاء خراسانی نے صغرت آ دم علیہ السلام کی طرف جو کتاہ کی نسبت کی ہے وہ بہ طور مثال ہے لیکن بہتادیل مردود ہے کی تک تاویل اس وقت کی جاتی ہے جب قرآ ان اور مدیدے میں انبیاء بلیم السلام کی طرف گناہ کی نسبت ہوا اور قرآ ان اور مدیدے کے ترجر کے اغیر جو تھی انبیاء ملیم السلام کی طرف کناہ کی نسبت کرے اس کو بھی وہا، نے کفر

طامدائن الحاج ماكل متونى عهم ولكن بين:

لكساب اوربعض علاءف اس كوحرام كلما ب

جارے علیاہ وقت القدینیم نے کہا ہے: بس نے قرآن اور مدیث کی علاوت کے بغیر کسی ٹی کے متعلق بیا کہ جس ٹی نے معصیت کی یا القد کی افاقت کی قو وہ نسوؤ یا تدکافر ہو گیا۔ (الدش جس سراور الکرزوری) اعلیٰ مصرت امام احمد رضافتدی سرۂ العوری متونی مع ۱۹۳۴ ہے تحریر فرمائے میں:

عقبية هم : يدكرام في سلسلة كلام بين اوي ذكركيا كرفير الاوت شن إلى طرف سے سيدة آوم عليه الصلاة والسلام كى طرف الم وائل و كذاه كي تبديد المردوي في السيان و كناه كي تبديد المردوي في السيان و كناه كي تبديد المردوي في السيان من المان كذي من المان كان الله المن كران كذي المن من المان كذي من يجيب من المناك من المان كذي من يجيب من المناك من المان كذي من يجيب من المناك المناك الله المناك المن

ہمنی او کر من حربی فرمائے میں کر تم میں ہے کی کو ہے جائز الشرق الی کے قبل کرتا ہمیں ہے کی کو ہے جائز الشرق الی کے قبل کرتا ہمیں ہوتو حرج فیل الشرق الی کے قبل کے حمل میں ہوتو حرج فیل ایک حدیث میں ہوتو حرج فیل الی طرف ہے تو اس می کے امور کو کوئی فیس اپنے مال باپ کی تطرف ہے جی مشروب کرتا ہے تو تعام ہے جائی الن الم واقعم اور اللہ کے تمام انجیاء دس میلین ہے جائے ہی ہیں الن کی بارت ہے موج اللہ میں ہوا میں میں جا سکتا ہے۔اللہ تعالی آپ پر اور تمام انجیاء اور مراسین پر وحدت اور مراسی با مالی بازل فریائے۔

قبال القاضى ابو بكر بن العربي رحمه الله عملاً يعجز لاحد منا اليوم ان يعبر بللك عمل ادم عليه الصلوة والشلام الا افذكوناه في الناء قوله تعالى عنه او قول نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم فاما ان تبعدى ذلك من قبل انفسنا فليس بمجائرات في ابائنا الادنين الينا المماثلين لننا فكيف بنايينا الاقتدم الاعظم الاكبر النبي المناقدم صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى جميع الانبياء والموسلين. (الدال ١٤٠١ماروس)

الم ايوميدالشركت معدري ابن الحاج" مرحل" من قرمات بين:

قد قنال صلماؤنا وحمهم الله تعالى ان من قال عن نبى ش الانبياء عليهم الصلوة والسلام

انہا ملیم اللہ تعالی نے فرمایا جس نے انہا ملیم اللہ تعالی نے فرمایا جس نے انہا ملیم اللہ تعالی کے انہا واللہ کی الفرش کا ذکر بغیر اللاوت یا صدیدے کے کہا یا ان کی

فى غير السلاوة والمحديث انه عمنى او خالف نافرال كا دَكرَيا قاس فَكَرَيا بم اندقال عاس بارسه عن فقد كفر نعوذ بالله من ذلك. (الدئل نام ١٩٠٥) يناه التقع بير.

اليامورين اخت احتياد فرض م الدتوالي اسي محويون كادس ادب مطافر ائ - آين

و صلى الله تعالى على سيدنا محمد واله وصبعيه اجمعين وبارك وسلم والله سيحنه وتعالى اعلم. (الرق رشويرها معدمة العربة معرارة المعدمة المعالمة المعالمة

صدرالشريعة مولانا المحرمل متونى الاسامة لكية إلى:

انبیائے کرام بینج السلو قا والسلام ہے بولتوشی واقع ہوئی ان کا ذکر محادت قرآن دروایت عدیث کے سواحرام اور سخت کرام بینج السلو قا واران مرکاروں میں لب کشال کی کیا جال۔ موٹی از وجل ان کا ما لک ہے جس کل پرجس طرح جاہے تجبر قرمائے وہ اس کے بیارے بندے ہیں آرہ ہے جس قدر جاہیں تو اسح فرمائیں دوسرا ان تھات کو سند نہیں ہنا سکتا اور قودان کا اطان کی کرے تو مرود وارگاہ اوگا بھران کے بیے جس قدر جاہیں تو اسح فرمائیں دوسرا ان تھات کو سند نہیں ہنا سکتا اور قودان کا اطان کرے تو مرود وارگاہ اوگا بھران کے اسے براز ہا بیکم و مصارح پرتی المراز اور اکسال کو دیکھتے اگر دوست اور ان ہند ہے اس سے کا تی براز ہا تھی مرود کے جس ان اور اور اور کی اس کی دوروں میں ہار میں اور اور اس میں اور ان میں کا تھی میں اور اور کی اور اور کی اور ان کی اور کی اور کی اور کی اور اور کی کی دوروں کی اور کی کی دوروں کی دوروں کی کر اور کی کی اور کی دوروں کی میار کی دوروں کی کی دوروں کی دور

المائدوالة اليدراجون!

بعض او کول نے مطاہ ترامانی سے مقیدت کے فلوش پر آلمائ کے مطاہ ترامانی نے سعید بن المسیب کے حوالہ سے جو رسول الدم کی اند ملید وہم پر جموت با برحائ اور صدقہ کرنے کی جائے گفارہ نلی رادا کرنے کو دوایت کیائے ہیں تہوت ہے شار کوئی بودی فلطی ہے آ تر دوایت کیائے گفارہ فلمار کی دولیت بالعنی کر کے صدفہ کی جگہ کفارہ فلمار کی دولی بودی فلمار کی آیک تم کا صدفہ ہے۔ ای رہا انکر صدیت کا ان کوشعہ ہیں شار کرنا اور ان سے مافظہ کو دولی آراد دیا اور بیا اور بیا کہ مدولیت کی اور وی اور دیا اور بیا کہ دولیت میں مسلکو ہے وہ اس می آرائے ہے بولول کو ایک خاص میں اور ایس میں کو کول کو ایک ہو جا اس میں کیا حرج میں ہے کہ دور دوایت کو قول کرنے میں بہت تحت ہے۔ تو اگر صطاح تراسانی ہے جی اوگوں کو گانے ہو تو اس میں کیا حرج ہے۔ لیکن ان عال سعتھ کی سے اس پر فور گئیں کی کرانا می باداری دوایت کے قول میں کر کی شرطیں لگاتے تھے تا کہ مدیث رسول ملی اند علید اسلم میں کذب راست تریا ہے۔ اور مطاہ فراسانی روایت کے بیان کرنے میں بہت کر دور تھے اور ایسے بھلکو

جلعيازوهم

اور وہی تھے اور اس قدر قیر مخاط ہے کہ روایت کرنے بی جموث بھی ہول دیتے تھے۔ اور اس کی بینا ویل کرنا کہ وہ روایت اِکسٹن ہے قو سعیدین انسسیب امام بخاری امام تھی امام عذی تجر جاتی امام اس بن خبل اور طامہ ذکری وغیرہ کو بھی روایت اِلمعنیٰ کاعلم تھا اس کے باوج وال سب نے مطاہ فراسانی کو اس روایت بھی جموٹا تل کہنا دور روایت بالمعنیٰ کا سہار اُنٹس کیا اور بیا ترب حدید بھینا علم اور فحیش شمان عالی مشتقدین ہے بہت آ کے تھے۔

ای طرح بعض او کوں نے یہ کہ سے کہ مطاہ قرامانی کی عبارت میں جوصوت آدم علیہ السخام کی طرف گناہ کی نسبت کی سے اس علی کتاہ ہے مراد ظاف اولی ہے۔ بیتا والی اس لیے پاطل ہے کہ آگر تر آن اور حدیث میں انبیاء بیلیم السخام کی طرف گناہ کی نسبت جو تو اس کی تاویل خطاف اولی ہے کرنا ورست ہے۔ کیکن آگر کوئی فیض از خودا نبیا ہیلیم السخام کی اطرف گناہ کی نسبت کرتا ہے تو اس کے کلام کی خوال کیا جائے گا اور اس کو مردود کی نسبت کرتا ہے تو اس کے کلام کی تاویل نمیں کی جائے گا ہواس کو مردود بارگاہ تر اور یا جائے گا اور اس کو مردود بارگاہ تر اور یا جائے گا جیسا کہ علامہ این الحال کے اور اس کو مردود کوئی اور اس کو مردود کی جائے تاہم کی جائے تھری خوالی ہے۔

مصنف کے نزویک میں رمالہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معفرت و نب کی توجیعیات

نے طاہر کی تیداس لیے لگائی ہے کہ حقیقت میں آپ کا کوئی کام طاف اولی یا کررو تتر بی جیل ہے۔ بعض اوقات آپ نے کسی کام سے معظم فرمایا چرخوداس کام کوکی تا کرامت کو بید مطوم ہوجائے کر آپ کا اس کام سے من کرنا تر ہم کے لیے جیس تھا الکہ چڑے نئے کے لیے تھا۔

مثلاً آپ نے ضد لگانے ( رگ کاٹ کرخون چی کر نگالتا) کی اجرت دیے سے منع فرمایا اور معفرت ایطیب نے آپ کو ضعد لگائی آ آپ نے ان کودو صاح ( آخد کو کرام ) شام دینے کا تھم دیا۔

(بال زور) مدام مادوف الدكارقان تباري كن كرايي)

اگرآپ کی کام سے نع فرماگر یہ تلادیے کہ اس کا خلاف بھی جائز ہے اور فوداس کام کو شکرتے تب بھی مسئل آو معلوم بوجاتا لیکن اس کام بیں آپ کی افتداء کا شرف حاصل مدجوتا بہر حال قرآن بیر کی اور احادیث بیں جہاں آپ کی طرف منفرت و نوب کی نبیت کی تی ہے وہاں و نوب سے مراوب خلاجہ خلاف والی یا یہ کا بر کروہ حرّ بی کام ہیں اور منفرت سے مراو

جد إزدم

علامہ نو دی متو فی اسے اس اس مدیت کی شرح علی لکھتے ہیں کہ سے سے کہ کھڑ ہے اور کر پائی بینا کر وہ عنو مجی ہے اور آپ کا کھڑے اور کر پائی چہا بیان جواز کے لیے ہے۔ ( مج سلم جڑح انوبوں جامل دیمون کیے زور معنی کے کرے انوبوں)

علام ابدالد باس قرطبی ما کی متوفی ۱۵۷ مد فی المام علی الشرطید و مام کافل جواز کو بیان کرنا ہے اور نی تتر بهد کا نقاضا کرتی ہے ہیں اولی بدہ کہ برمال عن اس کورک کیا جائے۔(اسم خ۵س ۱۸۸۵ داراین کیژی ورت ۱۳۸۰م)

حافظ جلال الدین سیولی متوفی ۱۹۱ ه نے لکھا ہے۔ یہ نمی تنزیبہ کے لیے ہاور صدیث می بیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر مانی بیا ہے اور یہ بیان جواز کے لیے ہے۔ (الدیبان نے ۲۳۰۲ - ۱۹۱۸ و القرآن کر بی ۱۳۲۴ ہے)

حافظ بدرالدين محود بن التحريثي متوفى ۵۵ مداور فائل بن سلطان محد القارى متوفى ١٠٠٠ دري التحريث التحري المعاين ود

ای طرح وضویس افتال اعتماء وضوکوتین تین بار دھونا ہے اور آپ سی انتساب دسم نے اعمد و وضوکوایک ایک بار اور دو درار کے دھویا ہے۔ (می ابتدائی کا ابتدائی دھویا ہے۔ (می ابتدائی کا ابتدائی دھویا ہے۔ (می ابتدائی کا ابتدائی دھویا ہے۔ (می ابتدائی ہے۔

اورخا ہر ہے کدا صفاع وضوکو ایک ایک یا ریا دود و یا روحونا خلاف افسنی اور خلاف اولی ہے ای طرح افضل اور اولی جل کر طواف کرنا ہے اور نجی صلی الندعلیہ وسلم نے سواری پر بھی طواف کیا ہے اور بیمی خلاف اولی ہے۔

حطرت این عماس رضی التد منهم بیان کرتے ہیں کہ نی صلی القد علیہ وسلم نے سواری پر بھی طواف کیا اور جب آپ رکن تک پہنچتے تو اس کی طرف اشار و کرتے۔

( كا وافارى رقم الحديث عد ١٩١٨ - ١٩١٨ من ولاى رقم الحديث ١٩٥٥ مند المريخ الإ ١٩٥٧ من دارى رقم الحديث ١٨٥٨ كا ال

لایمدتم الدیث ۱۷۷۳ می این حبان رآم الدیث ۱۷۸۳۵ مجم و مکیر رآم الدیث ۱۹۵۵ استی تناتی ۱۵۵ سام اشراح النه رآم الدیث ۱۷۸۳۱ می الدین علاق می دور سے سواری برطوان کیا او تعروه ہے علاق میروز الدین مینی حتی نے کھوان کیا او تعروه ہے

اور عذر کی وجہ سے کیا تو مکر وہ نیم اور نی مبلی الله علیہ وسلم نے بہت زیادہ رش کی وجہ سے سواری پر طواف کیا تھا یا مرض کی وجہ سے اور علامہ نووی نے لکھا ہے کہ افضل ہے ہے کہ چل کر طواف کرے سوادی پر طواف ندکرے ال یہ کہ اس کا کوئی عذر نہ ہو۔

(عردة القارى في المراجة ميستنصاً وارالكتب العلمية بيروت اسماله)

حعزت الس فرمات میں کر ایوطیہ نے رسول الله صلی الله علید وسلم کی قصد لی تو حضور نے اس کے لیے ایک صاح محودول کا تھم دیا۔ (سی مسلم رقم الحدیث عدد اسن ترزی رقم الحدیث ۸۵۸)

ملتى احديارمال متونى ١٣٩١ هاس مديث ك شرح ش كلية بير.

اس مدعث سے معلوم ہوا کہ فصد کی اجرت ہو تزہے جہاں ممانعت آئی ہے دہاں تنزیکی کراہت مراد ہے وہ فرمان عالی کراہت کے بیال کے لیے ہے اور یکل شریف بیان جواز کے لیے ہے ابتداد عادیث متعارض نیں۔

جدر إزديم

ميار القرآر

(مراة المائع جهر ١٠٠١م ١٠٠٠ شي كتب خان مجرات)

ان تمام احادیث اور عبارات عنادے بیٹا یت ہے کہ نی صلی الشعب وسلم سے خلاف اولی با تکرد و تنزیمی کا سوں کا صدور موااور بیمان جواز کے لیے تعال

اعلى حضرت عظيم البركت قدى مرة العزيز تحريفر مات بي

( ﴿ وَيْ رَصُوبِ عِيهِ مِن ١٩٣٩ عِنْ الرَصْافَةِ الْفُرِيشُ وَالْوَوْرُ ١٩٩٣م )

اس عیارت جمی بیدتقری ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وہلم سے تحروہ تنزیجی اور فغاف اوٹی کا صدور ہوا۔ نیز اعلیٰ حشرت تخریر قرماتے جیں: (ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے) ایک فض نے حضور سے عرض کی اور بیس من رہی تھی کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم ایش میچ کو جب اٹھتا ہول اور نہین روز ہے کی ہوتی ہے : حضور اقدس صلی اللہ علیہ وہلم نے قرمایا: جس خود ابیا کرتا ہول اس نے عرض کی حضور کی ہماری کہا ہراہری ؟ حضور کوتو اللہ عزوجی نے ہیشہ کے لیے بیری معافی عطافر مادی ہے۔ (فاری رضوین میں 10۔ 411) کئیے رضور یا کراچی اسے

اعلی حضرت کے وقلد ماجدامام استکلیس مولانا شاہ تھی تا خان متونی ۱۳۹۷ھ نے سورۃ الم نشرح کی تغییر آنسی ہے جس کو "انوار جمال مصطفی" کے نام سے شائع کی حمیار اس کے متعلق اعلی حضرت لکھتے ہیں انداں جملہ انکلام الاوضح فی تغییر سورۃ الم خشرح کہ جملد کمیر ہے عنوم کثیرہ مرشتمل۔ (انوار بھال مصطفی می انٹیر براورز لاہور)

اس کتاب بیس اللّتی : اسکه ترجمه بیس مولانا شاه نظی علی خان تحریر فرمانته جیل. تامعاف کرے اللہ جیرے اسکے اور پیکھلے گناہ۔ (انوام جال مسلق من اعتبیر برادر زامور)

فنزموالنا شاہ فتی علی خان ایک حدیث کے ترجمہ ش تحریر اے بیں

مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں ' آپ نے اس فقررعہادت کی کہ پائے مہارک موج کے ' لوگوں نے کہا: آپ تکلیف اس فقرر کیول اٹھائے ایل کرخدائے آپ کی اگلی اور پیچلی خطامعاف کی؟ فرمایا۔''افلا اکون عبدا شکور ا''

(مردر القلوب بذكر أكمة بص بهوم شير براور الامور)

ہارے اس ترجمہ کی اعل وہ حدیث ہے جس علی دسول الشصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے می برکرام نے متفرت و نب کی تسبب دسول الشمنی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی اور رسول الشمنی اللہ علیہ وسلم نے اس أسبت کو برقر ارد كھا۔

اس حدیث کی صحت کے لیے بیرکافی ہے کہ اس معرت امام اسمدرضا قدس سراہ العزیز نے اس مدیث سے احتدال کیا مصدد مجھتے ااملی معرف قراتے ہیں:

جلد بازويم

الرئ" ليسد عمل المدمة صنيين (الى قوله تعالى) قورا عظيما "الكاكراهل كرسالشا يمان واسل مردول اورايمان والى مورتوں کو باغوں میں جن کے بیچے نہریں بہتی میں ہیشہ جی گے ان ش اور مناوے ان سے ان کے گناہ اور ساللہ کے بال بردی مراد بانا ہے۔ بیآ بت اوران کی امثال بے نظیرادر بے حدیث جلیل شمیرالیوں کو کیول جھائی دیتی ۔

(اتناء أنسطق عن هداة توري كتب فانتالا دور)

ائل صرت كنزد يك يدهد عدال ورجة وى بكرة ب مدال حاف اكسياع قراروسية ين-ای طرح صدرالا قاصل سیدمحرفیم الدین مراد آبادی متونی ۱۷ سامه به یعی الاحاف. ۹ گفتیر ش ای حدیث کا ذکر کیا ہے اور مفتی احمہ بارخان نہی متو فی ۱۳۹۱ء ہے ''ٹورالعرفان' 'ش الاحقاف:۹ کی تغییر بٹس اس مدیث کا ذکر کیا ہے اور اس كوالا فكاف 1 ك لي الح قرارد إ ب

ا یک طرف تو اتلیٰ حصرت ہے لے کرمنتی احمہ بار خان تک جارے سب علوہ نے اس کو انتہائی دیعیری سمج صوبے فر مایا ہے دوسری طرف انتفی علاء نے اس مدیث کی سند کو نا کا بل انتہارا کا تل استدلال اورضعیف کھا ہے اور بعض نے کیا ہے کہ بد روایت التیائی نجیف ونزار ہے۔ ہم نے ''تیان القرآن''ج1مسے ۱۳۳۰ے سان کے اعتراض کے متعدد جواب لکو کر یہ واللح كرديا ہے كہ الل معرب كا اس صريف كوسح اور الاحقاف ١٠ كے ليے مائخ فر مانا درست ہے اور حديث كورد كرنے ہے هارے ترجد نے برحل ہونے پر جو کرویزی کی الحداث وہ کروور ہوگی اور الانقاف: ٩ کی تغییر ش مجی اس مدیث کی محت پر بہن دلاک کھے جیں۔

مادے اس ترجمیا کی اصل وہ احاد مث یکی ہیں جن سے اعلیٰ حضرت امام احد رضائے" انباء اُکی " بیس استدادال قرمایا ہے

اللي معرب تدى برة الزير فرمات إلى

واخترج ابتوهاوه فمي كصاب الصفسخ عن عبكرمة رفيني الله تعالى عنه في قوله تعالى (وما ادرى ما يفعل بي ولا مكم؛ قال نساعها اياً التقمع لقال وجل من المؤمنين هنيمًا لك يا نبي الله قد علمها الان ما يفعل بك فما ذا يفعل بنا" فأنبزل الله تحالي فيسورة الاحراب روبشر المعرِّمتين بان لهم من الله فضلا كبيرا) وقال (ليبدخنل المؤمنين والمؤمنات جنات). . (الآية ' فبين الله ما يفعل به و بهم. (اتباءا گياس١٣٦٨)

ابام الجواؤه نے اپن کتاب المتائ شی (وحسا اهوی مست يضعل بي و لا يكم ) كي تغير عل معرت مكرم دسي الشرق الي عند ے اور انہوں نے معرت این حمال رضی الشرحماے روایت کیا ہے کہ اس آ بت کو الفخ ا نے منسوخ کرویا۔ مسلمالوں جی ہے الكِ النس في كها: يا في القدار أب كومهارك جوجم في اب جان لها كأب كما توكياكيا والحالات والديم الوكما كراها يعالا تراشتمانی نے سور دُاحزاب کی سائے سے نازل قربانی (و ہشہہ المؤمسين بان فهو من الله فضلا كبيرة ) اور سآيت إذل قر بالى: (لينداخل المؤسين و المؤمنات جنات) أين التراقياتي فے بیان کرویا کیآ ب کے ماتھ اوران کے ماتھ کیا کیا جائے گا۔

"انام المطلق" اور" انها مالى "ان دولول كابول شل الل حطرت كى عبادات سيد بات وضاحت سة بات او كى كد اللاهمان ١٠ اللَّح : ٢ هـ منبوغ هـ .

بعض توگوں نے اٹلی معٹرت کی متدل برمدیت کواس لیے ضعیف کہا تھا کہ طرمہ کی روایت مرسل ہے انہوں نے اپنا وربيد يطمنيس بيان كيه اس اعتراض كااوّل جواب يرب كرمديث مرسل إحتاف اور مالكير كرز ويك مطلقا مقبول بوتى بهاور نانیا جواب سے کہ حکرمد کی مید عدیث مرسل نہیں استعمل ہے معترت ابن عباس رضی القد خیرا سے حصولا مروی ہے اور اوار نزد یک اس حدیث کی محت کے لیے میام کانی ہے کہ اس سے اعلی معترت دشی القدعنہ نے استدرال فر مایا ہے۔ تیز اعلیٰ معترجت نے اپنے موقف پر استدلال کرتے ہوئے انہاء الحق بین ان احاد یث کو بھی ذکر فر مایا ہے۔

الحرج الشيخان وجماعة عن الني رضي الله الله تصالى عنه قال الرات على النبي صبي الله عليه وصلم (ليغفر لك الله ما تقدم من فنبك وصا تساخي مرجعه من الحديبية فقال لقد الزلت على الارض ثم فرء علي الارض ثم فرء عليهم فقالوا هنينا مرينا يه رسول الله! قد بين الله لك ماذا يفعل بك؟ فماذا يقعل بنا؟ فمنزلنت صليه (ليدخيل الموانين والمؤمنات جمات تجرى من تحتها الإنهار) حي بلغ (فررا عظيما)

الم مخادل اور الم مسلم اور محد ثين كى ايك جماعت في المحدوث المسلم اور محدثين كى ايك جماعت في المحدوث المسلم القد على القد تعال من من والبعضو لمك الله ما المدوم براى وقت بية يت از ل كى البعضو لمك الله ما المحدوث من ذنبك وما ناحر ) دب آپ وريد ما وفي تو الماح والمال المال المال

امام المن ترمياً الم المن منذراً الم المن افي حاتم اور الم المن مردوي في حاتم اور الم المن مردوي في حاتم المرات كي حروم الدي ما يعمل من ولا بكم أو التدري في في في في المدرار أن المنطور لك الله ما تقدم من في كو المنات وما تاخر الديد حمل المحدومين والمعومات. الايد أو الاستعاد في المنطوع في المن التدري كم المنطوع في المن التدري كم المنطوع في المنات كالمن المنات كالمنات كالمنات كالمن المنات كالمنات كالمنات

و احسرج بنو جسوبو ومناو وابي حالم وسودوية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وسردوية عن ابن عباس رضى الله تعالى الله تعالى بعد عدا ولي فقر لك الله تعالى بعد عدا ولي فقر لك الله ما تقدم من ذبك وما الساهبو) وقوله تعمالي وليد على المؤمنين والمؤمنات جنات)... الاية 'فاعلم الله مبحانه بيه صلى الله عليه وسلم ما يعمل به وبالمؤمنين جميعا، (ابر، أحمره)

اعلى حشرت امام الدوادُ وكي "كماب النائح" سے عكر ساز ابن عماس والى روايت كو تر برائد في كرين الله بين الله بين "التوج ابن جريو على عكومة وعن المحسس مشله وعلى قعادة نعموه "(الناء) كي سريره) وعلى حشرت قدس مرة العزيز كروال كرمطابق امام ابن تريركي سندورن ذيل ب

"حلاتا ابن بشار رابن المثنى قالا فنا محمد بن جعفر قال فنا شعبة عن قنادة عن عكرمة. "

(جائع البيان الا من جرح ١٣٥٠ من جرعه ١٣٥٠ من ١٥٥ من ١٣٥٠ من ١ ان قمام احادیث بین رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف منظرت و ثب کی لبعت ہے اور بیدا حادیث جمار ہے ترجمہ کی

-010

اورامام این جرم کی فتامت کے متعلق مخالفین اعلیٰ دھڑت نے لکھیا ہے: امام ابر جعفر طبری کی تغییر بعد کی تمام تفاسیر شی سب سے زیادہ جلیل وعظیم قرین تغییر ہے۔ نیز اس تغییر کوتغییر این ابی حاتم' تغییر این بنیہ' تغییر حاکم' تغییر این مردو بی' تغییر ابواٹنے این عبان اورتغییر این منڈر پر فوقیت حاصل ہے۔

(ロンナションカウナショラロ)

المارے کیے اس مدیت کے جو نے کے لیے یہ امر کائی تھ کرائی صفرت نے اس مدیت کو ال حقاف. او کے لیے ناخ قر الدویا۔ و قر اردیا۔ واضح رہ برکرائی حفرت نے "انباء آئی" میں ۲۸۸ میں از مکرمداز این عماس وائی روایت کو تمن مرجد ذکر کیا ہے وو مرجدامام این جری کے توالے سے اور آیک مرجد امام ایوداؤد کی "کناپ الناخ" کے حوالے ہے۔ مو وہ شمح ہو گیا کہ تفکواز محرمداز این عماس کی مدیث میں بوری ہے جس کی بنیاد پرائل حفرت نے الاحقاف. اوکومسوخ قر اردیا ہے۔

سے میں اور میں اللہ میں اللہ

سنتح كالغوى معنى

علاسم مدالدين وريتوب فيروز آبادى منوفى علاحظ كالمعلى بيان كرت بوس كليدين

لسناصه والمة وخيره وإبطله واقتاع شيب

مقاصد (الاسوى الحيومي الماس موسسة الرسلة يوات ١١٦١١ه)

المام في من الي مركل حول ١٦٠ ه كليد بين:

مسحت الشمس الظل اوالته

والوب في مائ كومنسوخ كرديا فيني زاكل كرديا. ( فكرانسان عن الاستار احياد التراث العرفي ودت ١٣٩١هـ)

ديا اوراس كريال كرديا اور دومرى جزكوال كالم مقام كرديار

کی چز کومنسوخ کرد یا یعنی ال کوزال کردیا اورتید ل کر

علامہ جمالی الدین محربن محری حرقی ۱۱ کے تھتے ہیں۔

النسخ ابطال الشيء واقامة احر مقامه.

الكي كوبال كرك دورى في أوال كالم علام كنا

(الن الرب جام المهام الموردادهاد أورد المهار) التح كي اصطلاح العربيات

المام فرالدين دازي لكي بيل جوهم كى ديل شرى بيد مس بيد بيمطوم موتاب كماس الح يد بيلي جوهم كى ديل شرى على بين قاده محم البندل باورت كى بيديل بيلي محم كى ديل بيد مقافر موتى بادر اكرياح شدوما تووى محم البدر ريتا- (تقير كيرن الريت)

مدر تعادیل کھنے میں گئے ہے۔ کہ ایک دیمل شرق کے بعد ایک اور دلیل شرق آئے جو پہلی دلیل شرق سے عظم کے مطابقہ کو واجب کرے۔ (قرضی کو جو میں میں)

علام مرسيد شريف جرباني لفية بين. صاحب شرع ك في بي كي عمر مقم شرق كي البتاء كويان كريا شخب ال علم كي ابتداء

نبيار المرآر

القد تعالیٰ کے نزو یک معلوم ہوتی ہے گر بہارے علم میں اس عکم کا دوام اور استمرار جوتا ہے اور ناسخ سے جمیں اس عکم کی انتہاء معلوم ہوتی ہے۔اس لنے جمادے حق میں فتح تیدیل اور تغییر سے عمارت ہے۔ (اتسریفات م١٠١٠) الاحقاف ٩٠ كے الفتح ٢٠ ہے منسوخ ہونے پر اعمر اض ادر اعلی حفرت قدس سرہ کا جواب

> الماما نقل من اعتراضه على ترجمان القرأن مبينانا غيدالله يرغباس وصي الله تعالى عنهما فسي قولمه يساندسناخ الكريمة بتآيبات القعح والاحزاب بان السخعبي تقدير صحة تاخير السامسة انسما يكون في الاحكام لا في الاحبارا انتهبي فاقرل غفلة عن اصطلاح السعف فريما يطغقون التسخ على تغير نسبة الفعلية و ذالك لانبه بيان ملة الحكم وبه يتبين انتهاء ملة تمك التسبة. وقيد قبال هبذا التساقل عبسه في هذه الرسالة ص٣٥ ان الله تعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالامي توصيفا لم ينسخه قط

وسا اضمر في قوله "على تقدير صحة الساخير " فالعنول عن إن الاحقاف مكية بالا خلاف ولم تسئن منها الكريمة "ومدنية الفتح والاحتزاب من البديهيات على الأعلم التقديم والتباخير انما يرجع فيه الي بيان الصحابة رضي البلد تعالى عنهم؛ لو علم أن أبن عباس رضي الله عنهما صوح بالتاخير' ليربوض بالهامه وبالله

ترجمان القرآن حضرت عبدالندين عياس منني التدنعالي عنهما نے جو ڈر بلیا ہے کہ الاحقاف ہا سورہ کھے اور انزاب سے منسوخ ہے إلى يربه احتراض كيا تجيائية أكربه بات ان لي جائد كه الاحقاف. ٩ تقتم اورالاحراب ہے مؤخر میں اور اس کے لیے باع میں تو لئے تو الحكام ثال بوقا هے اخبار ش أثار به ١٥٦٠ شي ركبتا بول كر ب حقد مین کی اسطاح سے تمفلت ہے کیوککہ وہ سا اوقات سست فعیہ کی تغییر بریھی تننخ کا اطلاق کردیتے ہیں ادریہاس <u>لے</u> کہ تنخ مدت علم كابيان منداوداى سداس لبعث كى درت كى التهام علوم و والى ب اورخود مي ناقل اس وسال يكس ١٩٥٥ ش كريك جن كر الله تعالى في تي صلى الله عليه وسلم كالا الني اليها وصف عيان فروا اے کرچس کو بھی بھی اس نے مشہور نے تکیل کیا۔

(اس کے بعد قرماتے ہیں:) معترض نے اپنے احتراض کے جواب میں مدجوا شارہ کیا ہے کہ اگر یہ بات مان کی جائے کہ اللَّح اور الاحزاب الاحفاف. ٩ يه مؤخر بن ( كويا كديمان ناح كا مؤخر ہونا واضح نہیں ہے ) ق معرض اس بات کو بھول کیا کہ الاحقات كاكى جونا الله آن بي دوراس بي آيت المستلى تبيس ب اور ورؤ كم اور مورة الراب كالدني مونا بديميات سيد علاوه از ال آمات کے تقوم اور تاخر کاعلم محالیات مرضی اللہ تعالی منبم کے یون سے ہوتا ہے۔ اگر محرض کو بدمعلوم ہوتا کے حضرت این عباس رصی الله تعالی عنبہا( الفتح اور احزاب کے )مؤخر ہونے کی تصریح کر یکے ہیں تو وہ ان پراعتر اض کرنے کو پیندنہ کرتا۔

(ترجه منضأ إناماني من ١٩٨٩)

ابھی حضرت کی اس عمادت ہے واشح ہوگیا کہ شخ کغوی اور شخ اصطلاحی تلیں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت نے مختخ کی تعریف میں وہی عبارت ذکر کی ہے جو لئے اصطلاقی کی تعریف میں ہے اور علامہ خفاتی اور علامہ آلوی نے جو لکھا ہے کہ لئے ے مراد مطلق تغییر ہے یعنی فتح کے ذریع برمعلوم ہوگی کرمنسوٹ کے حکم کی مدت جم ہوگی اوراب اس بر مل نہیں ہوگا بلکداب ماح كي تعم يمل موكاريكي موسكنا م كرعلامد تفائي علامدة لوى اوراعلى حضرت كي حراديد موكر في اصطلاحي ادكام على جادى

ہوتا ہاور فنخ ننوی جو مطلق تغیر ہے وہ اس سے عام ہے۔ تیز اس آ یت بھی فنخ کو فنخ اصطلاق پر بھی محمول کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس آ یہ کے آغاز بھی 'فل ''کالفظ ہاور فنخ ''فل ''کی طرف رافخ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی عبارت برخلاف تحقیق ہونے کا الزام اور اس کا جواب

چاننے ناملی حضرت نے کہا ہے۔ پیمی واضح رہے کہ اطلی حضرت نے اپنے رسالہ ''انیاء المصطفیٰ ''جس کنگوی کے احتر بض کا جواب مناظر انہ انداز جس دیا

ے "سکسا عبو داب الاسام وقد قبال. من لم يعامل قولى على من المناظرة فليدندن بما شاء كذا فى الفيو صات الملكية لمعب المدولة المكية "اورجع الوال كرتے اوے " كاتول ذكر فرمايا بريان كا مخارتين به اور يه بات خوصولانا سعيدى كو بحل تسليم بود كيمة إلى كي كانت بي كانت به كدود كي مستدي كو بحل تسليم ما وال جح كرو ي

يل خواو مح مول يا فلط - (شرع مي منع من عال ٢٠١٠)

سویا خانفین کا بہ کہنا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مناظر اندائداز میں خانف کا مند بند کرنے کے لیے ایک سفی اور خلاف پھیل بات کی ہے اور بھی ان کی عادت ہے۔ چھراس مفہوم کو'شرح میج مسلم' کی بیر مبارث نقل کر سے مزید سو کدکیا ہے کہ'' مفسر ین کی عادت ہے کہ وہ کی مسئلہ ہیں تمام اقوال جمع کردیتے ہیں خواہ میج ہوں یا غلا' ۔ کو یا اعلیٰ حضرت رحمہ الفد کا فنے کا جماب و بنا

الاحقاف: 9 كے نتخ يرمولا نا اولىي كى تحقيق

قرآن جيديل رہ:

عُلْمَا لَمُتَّارِبُكَ النَّيْلِ وَمَا الْمُثِلِ وَمَا الْمُثِلِي مَا يَفْعَلُ فَوَكَا بِكُوْ \* (الاعال: 4)

آپ کیے کہ بیل کوئی افزاکھا رسول فیل جول اور ش (ازخود) فیل جانئا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گااور فیجادے ساتھ لیا کیا جائے گا۔

ماكدنيا لياجائة •-ا كري هر كد- من

مولانا فيش احراد كي اس أيت يزيدابون والانتكال كجواب من كفحة بين:

اس آ معد کے فزول پر کفار بہت فوٹل ہوئے یا آج وہائی ویوبندی فوٹل ایل چنا نچوا تفسیر ضافات میں ای آ میت کے

ما تحت ہے: جب بیاً یت نازل ہوئی تو مشرک خوش ہوئے اور کہنے گئے کہ لات ومزئی کی تنم! ہمارا اور حضور علیہ السلام کا تو یکسال حال ہے اُن کوہم پر کوئی زیادتی اور بزرگی تین اگر وہ قرآن کوا پی طرف سے کھڑ کر شرکتے ہوتے تو اُن کو بیسیجے والا خدا اُنہیں

عال ہے ان وہم چوں ریادی اور چروں کی اور جران وہی مراحت سر دسب ادا ان اور میں اور جا کران کے اس موامل کرے گا تورب نے بیاری السام میں ان اور جا کران کے اس موامل کرے گا تورب نے بیاری ان کے اس کا تعداد کران کیا کہ است کا است کا انتخاب کی ا

یارسول اللہ! آپ کومیارک ہوآپ نے تو جان لیا جوآپ کے ساتھ ہوگا ہم سے کیا معاطر کیا جادے گا تو بیآ ہے اُتری "کو ا واقل قربائے گا اللہ مسلمان مرداور مورتوں کوجنتوں بین اور بیآ ہے اُتری کہ" خو نیزی دیجنے کہ اُن کے لیے اللہ کی طرف سے

واس مریاح کا اللہ معمان مرداور توریوں موجوں میں اورجا ہے۔ اسری کہ تو بری دعید حدیث ہے۔ اس مرتب ہے۔ اس مرتب کے بردافشل ہے ' بید معرب انس اور قناد و و کرمہ کا قول ہے بید معرات فریاتے جین کہ یہ آیت اس آیت سے پہلے کی ہے جب ک

حضور طبیدالسلام کواُن کی مغفرت کی خبر دی گئی۔مغفرت کی خبر آپ کوحد بیبیہ کے سال دی گئی توبید آبت منسوخ ہو گئی۔ فاکھہ: دیکھتے کفار حضور علیہ السکام کی لاعلمی از خاتمہ پر کتنا خوش ہوئے' ایسے بی بیلوگ آیت دلیل کے طور پر ڈیش کر سے صعبۃ

خوشی کا اظہار کے این اس سے بھے بچے کرے کون اوے۔

جد الديم

سوال اگرکوئی کے کرآیت' وُ مَا اَفُری ''خبر ہاور خبر منسوغ نبیل ہو کئی چیے قواعد لکنے جس تم نے خود نکھا ہے؟ جواب بہت سے علاء شنخ خبر جائز کہتے ہیں جیسے' آوان تُنسلوًا الابعة لا یُستحسلفُ اللّه فسفُسا'' سے منسوخ ۔ ایسے ہی' لا اخری '' کوابن عمال وانس ، لک رضی القد تھ لی عنہم نے'' إِمَّا فصف لک'' سے منسوخ ، نام مرید تفصیل و تحقیق فقیرے کہ ب '' ٹاسخ منسوخ'' میں کھی ہے۔

يهال كويا قرماية كي " قُلُ وَما الدّرى " اور للل " امر ب و تنتح كاتعلق الى س يد

بعض آیات صورت بس فجراور معنی بی مرجل جیسے اُکٹیٹ عَلیّنکُوللوٹیکاٹھ " (القرد ۸۳۰)یا" وِتَنهِ عَلَی النّاس جِد بع البّیاتِ " (آل عرال ۱۵) وغیره (غلید الرمول فی عم ارمول می ۳۳۰،۳۳۰ کتب دیسے رضوبیا بادر)

مول کا فیض احداد کی کی اس عبارت سے بید معلوم ہوا کہ ارتقاف، ۹ الفتح ۲۰ کے اور حضرت بن عباس اور حضرت نس کی روایت سے منسوخ ہے اور بیکھی معلوم ہوا کہ الفتح ۴ بیس مغفرت ذنب کی نسبت رسول الندسی الندعید وسلم کی طرف ہے اور ان بی دوچیز وہی بیس مخالفین ہم ہے اختالا ف کرتے ہیں اور بیتر م مخالفین مول نا اور کی کو جمت تسیم کرتے ہیں۔

رسول النَّدْصَلَّى اللَّه عليه وسلم كي معتفرت كلي تا علان كا آپ كي عظيم خصوصيت بونا

سورہ فتح کی اس آ سے بھی اللہ تعالی نے نی صلی اللہ عید وسلم کی اگل اور چھلی کلی منفرت کا قطعی اعلان کر دیا ہے کر سن جید بین حضرت سید نامجر رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم کے علدہ کی ور نی ارسول پاکسی بھی خص کی کلی منفرت تعجیت کے ساتھ ٹابت نہیں ہے ' بہی وجہ ہے کہ تیامت کے ون آ ب کے سواتی م نبیاء اور مسلمین کوائی پی گل منفرت تعجیت کے ساتھ ٹابت نہیں ہے ' بہی وجہ ہے کہ تیامت کے ون آ ب کے سواتی م نبیاء اور مسلمین کوائی پی گل والمن گیر ہوگ اور پہلے مرحلہ بھی بجزآ ب کے تی م نبی اور رسول شفاعت سے کر ہز کریں گے ورصر ف اور مسلمین کوائی فرہ کی فرہ کی کے بدائند تو لی آ ب پر تظلیم فعت ہے اور آ ب کی منفر وضوعیت ہے انہوں آ ب کی بہندہ تھولیت موجب کہ مسلمی کیا اس کو برقر اور کھی جانے اور اس کو تسلم کی جانے اور اگر یغیر کسی عقل اور شرعی استخالہ کے اللہ تعالی کے کہے ہوئے اور اگر اور انجیلوں کے ساتھ کیا اس کو برقر اور کھی جانے اور اس کے مسلمی کیا تو بھر اس منفرت کی کا تعلق اعلیٰ اللہ تعلیہ و کیا وہ میں مصرف کیا تو بھر اس منفرت کی کا تعلق اعلیٰ اللہ تعلیہ و کیا اور میں حدیث کے خلاف ہے کہ کو کا اور معفرت کی کا تعلق اعلیٰ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ و کا اور میں حدیث کے خلاف ہے کہ کو کا اور معفرت کی علی کوائی کا تعلق کیا تو کہ علی کوائی میں میں تھر اس کی کھر اس منفرت کی علی کوائی کی تصوصیت نہیں دے گا اور میں حدیث کے خلاف ہے کہ کو کا اور معفرت کے خلاف ہے کہ کو کا اور میں حدیث کے خلاف ہے کہ کو کا اور معفرت کے خلاف ہے کہ کو کا اور میں حدیث کے خلاف ہے کہ علی کوائی تھر میں جان کوائی خصوصیت نہیں دے گا اور میں حدیث کے خلاف ہے کہ کو کا کو کی میں میں کو کا دور معفوت کے خلاف کوائی خصوصیت نہیں دے گا اور میں حدیث کے خلاف ہے کہ کو کو کو کو کی میں کو کا دور ہے کہ کو کی کو کو کو کی میں کو کا دور ہو ہے۔

علامه سيوطئ لكعظ إل

واخرج ابن ابي حالم وعثمان بن سعيد الدارمي في (كتاب الردعني الجهمية) عن عبادة بن الصاحت ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فقال ان جبر اليل الاني فقال اخرج فحدث بنحصمة الله التي انعم بها عليك فبشوني بعشر لمم يؤتها نبي قبل ان الله بعثني لي الباس جميعا وامرتني ان انتر البحن ولقاني كلامه وانا امي قلا اوتي داود الزبور وموسي الالواح وعيسي الالجيل

مام رون في حاتم اور مام عنان بن معيدواري في الله عند سه سندوں كے ماتھ حضرت عبودہ بن صاحت رضي اللہ عند سه دوايت كي ہے كہ في صلى اللہ عند و لم الم اللہ عند الله عند ا

( لورات کی ) الورج اور حضرت عیسی کو انجیل دی گئی اور حال نکسیش ای موں بھر کی اللہ نے مجھے اپنے کام ہے توارا ( س) اور برے الح

اور تخصط ولوب كي مقفرت كروي كي -

تی م مسالک کے متند علاء نے اس مغفرت کل کو بی بلی اللہ علیہ وسم کی خصوصیت اور آپ کے حق بی عظیم نعت قرار ویا

الترتى أن كار أول اليعفر لك الله ما تقدم من دبك

وها تباعو "آب كان فعوميت شي سے يون شي آب كا لوكي شريك فال س كونك آب كه خلاوه كي ورقعل كي كي الله کے قوب کے متعلق کی مدیث کی میں مرتبی آیا کہا ان کے ایکے اور بجيد ترام والوب كي مفترت كروي في اوراس عي ني سلى الله

عليد ومعم كى بهت عن من اور فضيات عي-علامہ بوسف نب نی اعد مدحوال الدین سیونلی شائل کے رسال "القوی انحرا" سے علامہ عز الدین این فیدالسلام کا محام تقل

الدُّنَّالِي فِي مِن مِن الله بين فيريد وي عراق يا يا الله اور بخطے (توب (باطا برطاف ول كاموں) كى مفقرت كروى كى ب ادر معتق التيس بيك مندتوني في أنها وليم السوام على عداور سمى كو بھى يەخىر دى جو بلك كابريد بے كدالته سجاند وتعالى فيداور

طلب کی جائے گی تو ہر تی کو اٹن ( طاہری ) قطاء باد آئے گی اور وہ "كفسى نفسى "كيل بي أران من بي كي كوهي افي ( كابري ) خطا و کی منفرت کاعلم ہوتا تو وہ اس مقام پر شفاعت کا الکار نہ کرتا

ممی کی و پرخرمیں ال کالک جب عشر کے ان انہوا وے شفاعت

اور جساتی م اوال ای صلی القد طید وسلم سے شفاعت طلب کران عرا آب قرائي كي: عن ال شفاعت كے ليے بول-

الإردادل التدعلي الأرخار وملم كي جنار فصوصات عن سند .. ے کہ "ب کے تمام مقدم دور موسقر ڈلوپ کو بنتش ویا حمیا ہے، شخ الدين بن فيدالسلام رحدالله في كما يب كر تي سلى الله طيد يهم کے قصائص جی ہے۔ یہ ہے کہ آ ہے کو دنیا جی مفخرت کی خبر و ہے ول کی ہے اور اللہ تعالی نے باتی نہا وہیم اسلام ش سے کسی تی کو وغميرلي مساتيقته من ذنبي وميا تساخر والتجليث

(خسائص كيري ع مهم ١٨٨ مكتير أور روضور العل آياد)

ے واقع الان كير على لكون بن

قولت تعاثي (ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ومباتباض هفامن خصائصه صفي الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره ا وليس في حديث صحيح في ثواب الاعمال لغيره غفرله منا تنقيده من ذليبه ومباتاهم الوعدًا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم

كربيعين ان البليه تحالي اخبرانه غفرله ما تقدم من ذنبيه وميا تاخر وأبم ينقل انه تعالى احبر احدا من الأبياء عبليهم الصنوة والسلام بمثل ذلك بل

النظاهر المصبحانه وتعالى لم يخبرهم لان كل واحد منهم افا طلبت منه الشفاعة في الموقف ذكر خطيئته التي اصاب وقال نفسي نفسي ولو عبلم كبل واحد منهم بغفران حطيئته لم ينكل

منهنا فني ذلك العقام واذا استشفعت الحلالق ببالمتين صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف

قال انها لها (جيرانيارج مار ١٩٣٠ ١٩٣٠مر) من عبد المن محدث واول حنى رسول التصلي التدعلية وسلم كي خصائص من عيان بي لكييتري

> وازان جمئه أنست كه أمر زيدوشد آن حضيرت عليه السلام راما تقدم من ذنبه وما تاكر "شيخ عز الدين بورعبد السلام گفتيه رحمية الليه تعالى إز خصائص آن حضرت ست که خبردا ده

شداورا در دبنيا بمغفرت ونقل كرده نشد كمه و راتعالمي خهرداد بيج بكر را ار البهاء بمائنداين تا آنكه گويندروز قيامت نعسى نفسى انتهى يتعنى أكرجه وحمه انبياء مفقور اندوتعديب انبياء جائز نيست وليكن به تصريح خبر داده نشدا بيج يكر راباين فصيلت و اخبار كرده نشديدان وتصبريح آن مخصوص يحصرت محمد است صلى الله عليه وسلم كه از غم وانديشه خود فارغ شده بخناطر جمع بنحال امنتامر پردازدو بشفاعت در مغفرت ذبوب ورشع درجات ایشان میکوشد.

(دارج الع يدع الم ١٢٥١ ما مكر) نيز فيخ عبد الحق محدث و باوي منلي لكهية جي: ينس گفته شدمرآن حصرترا برائر چه میکنی این سه ریاضت و ميكشي إيى سمه تعنيه وعناء جالانكه

أمر زيده شده است برائر توجمه گنابان تو آنچه پیشرفته و آنچه پس آمده گفت اگر گنابان بمه بحشیده ناشد آیا يحس نبياشم مرر بعنده شكر گوينده برنست بانع حق خصوصا اير نعمت

عظيم كه مغفرت ذنوب است. ( الله المعات عُاص ١٥٠ تُلعثو)

سیا حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ سے مروی ہے اور المشکل تا اس ۸۰ الم ۱۹ مطبوعہ ویلی اور المسیح بخاری ایج سام ۱۷

مطیوعہ کرا جی جس پڑکور ہے۔

عشره ميشره ادرامحاب بدركي مغفرت يرسول الثيصلي الله عليه وسلم كي مغفرت كي خصوصيت ...

يرمعارنمه كاجواب

مستندفقه واسعام كى ان عبدات ے واضح بوگيا كرتر آن مجيد بي تمام ذنوب كى كل مغفرت كاقطتى اطلان به ني سلى الله

بيغرنيم اول سے ي وج ہے وہ ق مت كورن المفسى معمد کہیں گے۔ (علامہ لا الدین کی عوارت فتم ہولیٰ اس کے بعد <sup>شی</sup> محقق لکھتے ہیں ) لینی أمر جه تمام نہيا ومغفور ہیں اور انہيا و كوعذ ب مونامکن خیر سے کین اللہ تعالی نے بس کی صراحی خرخیس وی دور کسی نی کوچی س فسیلت کی خبرشیں دی اور مففرت کی تقبرت صرف معترت محرصلی اللہ عید وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اتاک آپ ا پیغ متعلق تنویش ہے فار پٹا ہو رشل کے ساتھ امت نے گنا ہوں کی مغفرت اور ان کے درجات کی جندی کی شفاعت ہیں کوشش -35

یک آلی دعفرت سے ٹرٹش کیا گیا گیا گیا ہے عبادت ور باطنت یک اس فقد رکوشش و تصادیث کو کیون افتیار کرئے میں مالانکہ آپ کے تمام گناہ (بعنی ترک بفضل یا خلاف اولی ) پخش و سے کیے ہیں خواہ وہ مميع مول و بعد ك؟ آب ئے قرطا اُر تمام كناه يخش وسيئ مح جي و كياش الدانوالي كي نعتول يرشكر كرف والدان بنول مخصوصا متقرت ذنوب کی اس منظیم نفت بر؟ عليدوسلم پرانقد كي خفيم تحت اور آپ كي منظر و تصوميت بيئه كي عام التي اور وارا كي وت چوڙي اولوالعزم انبيا واور آس بيل عليه الله يهي كي كو جانست حاصل تبين او كي احتماراً و كرايا هي الله عليه الله عليه الله عليه على الله عليه الله عليه على الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الل

واضح رہے کہ دخول جنت کی او ید منفرت کلی کو مسئون کی کو مسئون جنت میں جائے گا' البتہ وخول جنت کی خضی بیٹارت ایجان پر خاتمہ کوسٹرم میں ہے البتہ مقدرت کلی کی بیٹارت ایجان پر خاتمہ کوسٹرم میں ہے البتہ مقدرت کلی کی بیٹارت ابتداء دخول جنت کوسٹرم ہے اور اس کی تھی بیٹارت پوری کا نکات میں صرف نی صلی اللہ علیہ اسلم کو حاصل ہے اور بید آپ کی منفر دفعنیات اور مقدم خصوصیت ہے۔
آپ کی منفر دفعنیات اور مقدم خصوصیت ہے۔

صاحب یئین کی مغفرت ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی مغفرت کی خصوصیت مرمعار ف ۔۔۔۔

كأ جواب

صاحب نبین کے تعلق قرآن جمید میں ہے۔ رائی اَکھنٹ کو تو تو اَلْمان اللہ کا مور آم میری بات میں اور تمہادے دب پر ایمان الا چکا مور آم میری بات میں قال یکیٹ فور کی کیکھکٹوٹ کی مناعف کی کی تو کی تعکم جوا جنت میں واحل موجا او اس نے کہا کہ کاش امیری اُنٹ کی تین (مین 10ءے) اُنٹ کی تین (مین 10ءے)

تخالفین کہتے ہیں کہ ایک روابیت میں ہے کہ صاحب بنیمن کو اس کی زندگی میں ار مایا تو جنت میں واقل ہو جا اور دوسری روابت سے ہے کہ اس کی وفات کے بعد قر مایا تو جنت میں واقل ہو جا بہر حال صاحب سیمن کو بھی اس کی زندگی میں جنت اور مغفرت کی بشارت و سے دی گئی تھی البتدا نمی صلی القد علیہ وہم کو جو آپ کی زندگی میں الفتح ۱۲ کے ذریعہ مففرت کی بشارت وی میں سے وہ آپ کی خصوصی ندری کی کے تک ریے بشارت تو صاحب بنیمن کو بھی حاصل ہے۔

ميرادون عن الأل كرد OL

اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے بیکھا ہے کہ سیدنا مجرسٹی انته علیہ وسلم کے علوہ کی ہی یاکسی رسول یاکسی مجھ فض کی زیرگی شی اس کی مفترت کی کا اعدال تعلیت ہے اس کا ان تغییری روزیات سے معاد ضرکرنا باطل ہے کیونکہ اقوال تو یہ روایات تریادہ سے زیدہ اخبار احاد بین اس نے تعلیمت النہوت نہیں ہیں گا این سیدہ تھے کی روایات میں ازبارہ اور یہ جارے مؤقف صاحب سیمین سے ان کی وفات کے بعد کہنا گیا گیا گئی ہوجا اور میکی اقرب الی القیاس بیں اور یہ جارے مؤقف صاحب سیمین سے ان کی وفات کے بعد کہنا گیا گئی ہا اس اس کی اگریا المام ابن اسحاق لہنے بعض سے کے فلد ف نہیں ہیں اور بین جو ل السندرو یات میں سے کہ ان کی زیدگی میں ان سے کہا گیا۔ اہام ابن اسحاق لہنے بعض اسحاد سے دوایت کرتے ہیں کہ حصاد سے فر بایا تو جنت میں داخل ہو جا ہے۔ (یاس جاری ہو ایس ماری کے خلال ہو جا ایس وہ انہی دونوں روہ یہیں ان کے جدان کی وفات کے بعدان سے فر مایا تو جنت میں وافل ہو

بيبار العرأر

جا اور دوسری روایت وہ ذکر گ ب بس ش ب کدان سے زندگی بی فرایا تو جنت میں واخل ہوجا۔ (تغیر بحیری اس ۱۲ ما بینا) تغیر قریمی بڑھ اس ۱۹۰۸ اور جب بید دور دواینتی ہیں تو ان کی زندگی بی ان کی منظرت کا اعلان تعلیت الداؤلة ندر ہا اور شدی بیا روایات تعلی الشبوت ہیں اس کے برعس رسول الشصلی الله علیہ وسلم کی حیات میاد کہ بیس آپ کی منظرت کا علاق آپ کے معلق الله علیہ دسم کی کل منظرت متعلق المقتی الشبوت ہی ہے اور تعلی الداللة ہی ہے تو صد حب سین کی منظرت سے تی سلی الله علیہ دسم کی کل منظرت کی تعلیمت سے میں معادر ضد کیا جاسل ہے اور صاحب بنین کی منظرت سے آپ کی کل منظرت کی تنقیص کیے کہ جاسے ہیں۔ اس کا احداث ہو سالم کی منظرت کی تنصوصیت میں معادر ضد کا جواب

قرآن جيديش ہے۔

ڸؽؙۮڿڶٲڵڬ۠ڝؽؽۜٷٲڵٮٛٷڝؽؾۼۺۼۺڮڣۯؽٯڽ ؿڂؾۿٵڷڒۜڣۿؙڂڸڽؿؽۯؿۿٵٷؽڴڣ؆ؿؙڎؙؠٞڛۜٳٚۼۺٷڰڰ ڎ۬ڸػڿٮ۫ڎڶۺؙۅٷۺٞڮۼڟۣؿڰڵ(ٵڴ؞٤)

تاک الله مؤمنوں اور مؤمنات کو ال جننول علی واقل فرمائے جن کے بیچے سے وریا ہتے ہیں جن علی وہ بھال رہینے واسے ہیں اور ال کی مُرائیل کو ان سے منا دے اور بیداللہ کے

الاديك بهت يون كاموالي ٢٥٠

اس آیت کی جمیاد پر خافین نے سامتر اض کیا ہے کہ ان احادیث کے مطابق جب کی ہوگا ؟ قورسول اندسلی اندعلیہ وسلم کی منظرت کی کا اطلان کر دیا گی تو اصحاب مدیدیہ نے پوچی یارسول القدا جارے لیے کی ہوگا ؟ تو رسول اندسلی اللہ علیہ رسلم نے ان سے سامنے اللّٰح ۵ کی معلوت فر مائی ' بیٹی سؤسٹین اور مؤ منات کو اللہ تو گی وائی جنات عطافر و نے گا اور اصحاب حدید یہ محک مؤسسین اور مؤمنات میں سے جل البُدا وہ بھی اس بثارت میں داخل چی سوان کی بھی منظرت کی اور تعلی ثابت ہوگی' پاک مؤسسین اور مؤمنات میں اور گر اس کا جموت و نیاش روا نے اللہ اور گر اس کا جموت اس طرح نہ ہوت کی مطاب کی تھا' نہ ہاری سففرت ہوئی ' نہ اس طرح نہ ہوت کی مطاب کی تعلی اور گر اس کا جوت اس طرح نہ ہوت کی کا مطالبہ کی تھا' نہ ہاری سففرت ہوئی ' نہ اس طرح نہ ہوت آئی' نہ اس کی تعلی ہے تا ہے کہ ان کا مطالبہ پر ای نہ ہوا ؟

الجواب سی برام نے ایسا کوئی مطاب تین کی تھا بیصرف مخترش کا مفرون اور می برے جا اترام ہے سی ابرام کا آقہ بہت بلند مقام ہے کی عام مسلمان کے متعلق بھی بیاضور دیں کی جا سکا کہ وہ یہ کیے کہ جوان مرسول اندسٹی اند علیہ وسم عمیا ہے بعینہ وقل انعام اس کو بھی ویا جائے یارسول اندسکی اند علیہ وسم کو جنت میں جومرتید ویا کیا اس کو بھی جنت میں وہی مرتبہ ویا جائے نیہ بہت مجم را باندموج ہے می بہ کرام وس تہمت سے بری ہیں۔

حدیث شرامرف اتناے کہ کی سی القدید اسم پر صربیدے واپس ش برآیت نازل ہوئی. لِلْمَيْضِلُ لَكَ اللّهُ هَالْكُنَّ مِّيْنَ دُمْنِكَ وَهَا تَأْكُرُ ٢٠٠٠ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَالَكُنَّ مُ

(التح م) يقيل بدطا برطاف الل مبكام

تو محاب فرض ك: آب كومبادك بوخداك منم التدع وجل في يدة مناف قربادي كدآب كما تعديما كرد كالب ربايد كديور ما تعدي كرد كا؟ الريدالية ١٤٥ زل بوئي.

محاب کرام نے صرف بید جانتا ہو ہو تھا کہ انتداق کی ان کے ساتھ کیا کرے گا مید مطالبہ ٹیس کی تھا کہ ان کو بھی وہی انعام مطا کیا جوئے جوالقد تعالی نے رسول اللہ سنی اللہ علیہ وسلم کو مطافر مایا تھا اور ان کی جمعی خصوصیت اور شخص تمیسین کے ساتھ ان کی زیر گی عمل ان کی سنفر سے کلی کا تعلق اعذان کر ویا جائے اور ایس کہنا سی بہ کرام رشنی اللہ منہم پر صراح بہنان ہے۔ نیز بعض لوگول نے کہا ہے کہ الفتح ۴ میں رسول القد صلی القد علیہ وسلم کی منظرت کا اطلان ؟ پ کی خصوصیت نہیں ہے ا لفتح ۵۰ میں اسی سب سد یسید کی منظرت کا اعلان مجی ہے۔

الجواب من كبتا مول كدان دونول تنول كي حيثيتول ميل دواجد م فرق م

- (۱) آئتے ۴ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شخصی طور پر فطاب ہے اور اللّے ۵ میں اصحاب حدیدیہ ہے شخصی طور پر فطاب اللہ میں اسحاب حدیدیہ ہے اور اللّے کا میں اصحاب حدیدیہ کے مؤسسے تک کی تو ید سائل ہے اور اس تو ید میں قیامت تک کے مؤسسی اور کی تابید مؤسسی اور اور اس تو ید میں اور کی میان کے ساتھ فاطم نہیں ہے اللہ مؤسسی اور کی اور اس کے ساتھ فاطم نہیں ہے اللہ میں گریڈوید ان کے ساتھ فاطم نہیں ہے اللہ مور کی کہا جائے کہ ہے آبے ان می کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے خصوصیت مور د کا نہیں ہوتا۔
- (۲) اللّتَ ٢ يم رسوں الله صلى الله عليه وسم كى اللّ اور يجيلى منفرت كا ذكر بے اور يجى منفقرت كلّ ہے اس كے برفلاف اللّتِ ٥ جس مطلق منففرت كا ذكر ہے اور مطلق منفرت كلّى كومستان تہيں ہے اگريہ كہا جائے كہ اس آ بت ميں جنت كى ا بشارت بھى ہے اور جنت كى بشادت منفرت كلى كومستان م ہے تو اس كا جو ب يہ ہے كہ جنت منفرت كوتومستان ہے منفرت كلّى كومستان مہيں ہے كيونكہ كل مسلمان حساب كى تتى "محشر بيس طول قيام وغيرہ كے مرحل ہے گر ركر جنت ميں جا كيں ،

بہرحال مغفرت کی کا ونیا بھی اعلان تعلقی صرف نی سلی القد علیہ وسلم کی تصوصیت ہے اور بدآ پ کی بہت بوی نسلیت ہے اور وہ تمام علاء جن کے دلول بیٹی رسول القد علیہ وسلم کی بحیت اور عظمت ہے انہوں نے آ پ کی اس نسلیت کا بہ صراحت ذکر رہا ہے جن کے حوالے ہم اس سے رمیع علی کر منظ ہیں۔

اعلی حضرت ان کے والد کرامی اور و گیرعلا و اہل سنت کا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف ۔۔۔

مغفرت ذنب كي نسبت كو برقم ار ركهنا

الفقح مع بعی بغیر تاویل کے دسول القد علیہ وسم کی طرف منظرت و نب کی نسبت ہے ورہم مید بیان کر پچے ہیں کہ و نیا جس رسول القد علیہ وسلم کی منفرت کلی کا تعلقی اعلان آپ کی بہت بودی فعنیات ہے اور اعلی حضرت امام احمد رضائے '' کنز الائمان'' کے علاوہ اپنی دوسری قصائیف میں اور آپ کے والد گرامی نے اپنی تصانیف جس جس کی اعلی حضرت نے توثیق کی ہے اور دیگر علامالی سفت نے اپنی اتصانیف میں اس آپرے میں اور اس طرح کی احاد یہ میں رسول احترافی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور دیگر علامات کو برقم اور کھا ہے ملاحظ فر ماکمیں۔

اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سر فقح بیرفر مانتے ہیں۔ (حضرت عا مشاریتی اللہ عنہا سے روایت ہے) ایک فیض نے حضور صلی القدعدیہ دسلم سے عرض کی اور میں من دی تھی کہ یار سول اللہ المیں منع کو جنب افھتا ہوں اور نیت روز ہے کی ہوتی ہے حضور اقدس صلی القدعلیہ وسم نے فرمایا میں خووایہ کرتا ہول اس نے عرض کی حضور کی اور ہماری کی برا بری حضور کو تو اللہ عزوجل نے ہمیشہ کے لیے بوری محالی عطاقر دول ہے۔ (آبادی رضویہ نامان سال ۱۱۵۔ ۱۱۴ کتبہ رضویہ کرا ہی ۱۳۱۰ء)

نعمائ البيد برونت اجرى برآن ابرهال بين متزايد بن يخصوصا خاصون برخصوصاان برجوسب خاصول كمروارين اوربشر كوكسى وفت كهائ ينظيم وي مشغولي خرورا كرني خاصون كريدافعال بهى عباوت بين مكراصل عبادت ساقوايك ووجه كم بين اس كى كوتفيراورتفيم كوزنب فرمايا كميار (الأوى رضوية من ۵۵ ملبور دارانطوم اجرية كريق)

تبيار القرأم

اللى حضرت المام احدرضا فاصل بر يوى اسنة والدقد س مرؤكى كماب النسن الوعاء وآواب الدعاء الكي شرح" في إلى الوعا احسن الدعا " من لكعة بين قال الرضابية في الواتين في روايت كي اورخو، قم آن تقيم من رشوه وتاب " والسنتغيل بدكتيك ويُلْمُونِينَ وَالْمُؤُونِينَ أَوْلَا الرَّهِ ١١) مغفرت ما تك اسنة كمناهوس كي اورمب مسلمان مروول اورعودتول كي ليد

(احسى الوعا وميه ١٠ مطيع عرف والدين وبلي يشمر كما داد اركرايي)

اکل حفزت کے والد ناجد امام انتخاصین مور نا شاوئتی علی خان متوفی ۱۲۹۵ ہے نے سور وَالْم نشر آ کی تغییر لکھی ہے جس کو "انوار جمال مصطفی" کے نام ہے شاقع کیا گیا اس کے متعلق افل حضرت لکھتے ہیں۔از ان جسمیا سے السک الا وصبح علی مصطف تفسیر سورة اللم نیشرے کے مجلد کیر ہے علوم کیڑو رہضتیل۔(انوار جمال مسلق س) مشیر دارزاد ہور)

اس کتاب میں اللّٰج "ا کے ترجمہ میں موڈا نا شاہ آئی علی خان تحریر فرماتے ہیں۔ تامعاف کرے القد تیرے اللّٰے اور پچھلے گناہ۔ (انوار جمال مصطفی من اعتشیر میادرزلا ہور )

ليرموانا شادتني على شان اليك مديث كر بمديش تحرير فروات بين

مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں: "پ نے اس قدرعباءت کی کہ پائے مبارک موج گئے اوگول نے کہا، آپ تکلیف اس قدر کول اٹھاتے ہیں کہ خدائے آپ کوانگی بچھی خطامی نے کا فریاد "افلا انکون عبداً شکور آ"۔

ومرود المشكوب يدكر الحيوب سال ١٣٠١ شيع برادرز العدريا

شَحْ عبدالحق محدث والجوى متوفى ٥٧٠ العاليك عديث كرجر عن لكهية بيل

پس مے آیند عیسی راپس مے گوید عیسی کی من میستم ایسل ایس کار و لیسک بیاید معمدرا حرت اسلی الملہ علیہ وسیم که بندہ ایست که امر علیہ وسیم که بندہ ایست که امر اندقال اندہ است شدا صرا ورا سرچہ پیش گذشته از اندقال گذابان و مر وہرچه پس آمدہ خواہ سے

پھر لوگ معفرت میسی مدید السلام کے پاس جا میں گئے۔ معفرت میسی قرمائیں کے جی اس کام کا اہل تیس ہوں لیکن تم معفرت گرصلی الشاملید وسلم کے پاس جاوا وہ بہتے بعدے ہیں کہ الشاقعالی نے الن کے تمام گناہ (میسی ترک افضل) بخش دیے ہیں خواہ میسٹے کے جول یا بعد کے۔

(الاية المحات نام مراه ١٠٥٠ للمنو)

اورعاد مضل حق فيرة وي مع في الا ١٨ اهاس عديث كر جرين لكية بس

پس بیایت در عیسی علیه السلام پس بگوید برانے شفاعت نیستم لیکن برشما لارم است که بروید بر محمد صلی الله تعالی علیه وسلم او بنده ایست که آمر ریده . است خدانر تعالی مرا و را از گنابان پیش و پسین او (حَثِنُ مَوْنُ/۲۳۰٬۳۳۰)،بر)

علا مدعبد الحكيم شرف قادرى فم نتشندى اس عبدت كر جريس لكهة ميس

ٹیمرحظرت میسی علیہ السلام کے پاس آئیس کے دوفر ماکیں گے۔ جس شفاعت ( کبری ) کے لیے نیس ہوں کتم پر لازم ہے کہ حضرت محمصلی الند طلبہ وسلم کے پاس جاؤ' دوا لیسے عبد کرم میں کہ الند تعالیٰ نے ان کے ایکے اور پیچیلے ڈلوب معاف کر ویسے میں۔ ( زبر حیش النون ک 15 کنٹر 3 دیاں ہوں 1941ء )

مولانا غلام رسول رضوي لكعت بير

وك نيس عيدالسلام كے باس أنكي من ووكيس من بين اس يوزيش جن نيس كه تبدري شفاعت كروح تر وسول

تمار الفاآ

التدسى للدعنيدوسم كى خدمت ش حاضر ہوالله تعالى نے ان كے اسكلے و كلے سب كناه مع ف كرو يريم جير،

( تغزيم الحادي في والس النا الجدوم فزز)

میرے شیخ خزالی زمال عدامہ سید حمر سعید کافلی تقدین سرۂ السرید سعوتی ۱۳۸۱ء الفقے سے ترجمہ میں کلیستے ہیں۔ تا کہ اللہ آپ کے لیے معاف فرما دے آپ کے انگلے اور ویکھلے (بدفاہر) خلاف اوٹی سب کام (جوآپ کے کہ ل قرب کی وجہ سے محض صورۂ ذنب ہیں محقیقۂ حسنا سالا ہما درے افضل ہیں )۔

حطرت ورا محد كرم شاه الداز برى رحمداند متونى ١٩٩٨ من اس آيت كرتر جديش اكساب

تاكدار فرادع آب كے ليے اللہ تعالى جوال م آپ ر (جرت سے ) پہلے لگائے كے اورجو (جرت كے ) بعد لكائے

مواذ بالنش احداد كى لكي ين.

"عدا الله عنک" کی تقدیم جی طیف اش رو ب دویہ کہ الله تعدید اکر مسلی الد علی الله عنک الله عنک الله عنک الله عنک الله عند کی الله عند الله الله عند الله الله عند الله

مقى الديار خال متوتى المساحدات مديث كي شرح بش كلية بير.

خیال رہے اس متم کی ساری دعا کمی است کی تعلیم کے لیے میں در خضور صلی اللہ علیہ دستم گزاہوں سے محفوظ میں اور آ پ کی خطاؤں کی مفقرت ہو چک ہے جس کا اعلان قرآن شریف میں بھی ہوا جو اس متم کی دعا کیں و کی کر حضور کو گزاہ گار مائے ا وہ ہے دین سے۔(سراؤ المناج ج میں ۱۳۳۲ میس کے مائے کہاہے)

ہم نے اس سے پہلے ''انہا والمصطفیٰ ''اور''انہ والی'' کے حوالوں سے ان احادیث کو بیان کیا تھا جن میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف مففرت ذہب کی نسبت کی گئی ہے اب ہم اس سلسلہ میں حزید احادیث بیان کررہے ہیں۔ رسول الند صلی اللہ عدیہ وسم کی طرف مففرت ذہب کی نسبت کے ثیوت میں حزید احدد ہے۔

ایام بزارا فی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں.

عشرت الج بربره وضى القدعة بيان كرت إلى كه في صلى القد طليه وسم في الله عليه وسم في الله عليه وسم في الله عليه وسم في الله جو بحد من الله الله وسم في الله وسم في الله وسم في الله وسم في الله الله وسم في الله الله وسم في الله الله والله وا

عس ابي هريرة ان السيى صلى الله عليه ومسلم قال للضلت على الانبياء بست لم يعطهن احمد كنان قبلي عمرلي ما تقدم من ذابي وما تناخروا حست لي العالم ولم تحل لاحد كان قبلي، وجعلت امدي عيم الامم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا واعطيست الكولوا

ولتعسرت بسائسر عسيه والدى نفسنى بيده ان صباحيكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته ادم فمن دوقه. (كثبانا-دري، من الردت)

مانوایشی ای مدیث کی مشرے تعلق لکے ہیں۔ رواہ البراز واستادہ جید،

( التعالروا كدن المساوا الموري) المام يَعِيلُ الحي مند كما تهدروا بيت كوت بس. عن عكرمة قال سمعت ابن عياس يقول ان البله عروجل فصل محمدا صلى الله عليه ومبلم عبلني اهبل المستهدد وعبلني الإنبيناء قالوا يا ابن عيناس منا فنطبيلته على أهل التسباء قال لان الله عنزوجل قبال لاهل السماء وومن يقل مبهم اني الدمن دونه ففلك تجزيه جهنم كفلك بجري الظلمين وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وصلم الاقتحا لك قتحا مينا ليغفر لك الله ما تبقيقه مين ذنيك وما تاخر قائوا با ابن عباس ما فيضله على الامبياء؟ قال لان الله تعالى يقول وما اومسلتنا من ومسول الإبلسان قوميه وقال الليه لمحمد صلى الله عليه وسلم وها ارساناك الا كنافة ليلشناس فيارمسليه الدوعز وجل الي الاتس والجي (والأل النوت ع٢٥ ١٨٠ ١٨٨ يردت)

گیا ہے میرے لیے قام دوئے ذیان کو مجد اور مطیر عادیا کیا ہے۔ مجھے کو ڈردیا کیا ہے اور جرگ دھی سے مدد کی گئی ہے اور قسم اس ذاحث کی جس کے قبضہ و الدرمند بھی جرئی جان ہے! کہ را وقیر قیامت کے دن حمد کے جوزے کا حال موگا اور آ دم اور الن سکہ باسوا تمام انبیا واس جھائے کے فیج اول کے۔

ال معدمات كوالمام بزارت مدين كياب اوراس كى متوجده --

مکرمہ کہتے ہی کہ بڑی نے حضرت ابن عمال دشی اللہ حتما کو رکتے ہوئے من کدانڈ مردجل نے محدصلی انڈ عب وسم کو تام آ ان والول ورقمام جول و تعليت وي عيد لوكول عد كها: اعد الن عباس ا آسان والوس مرآب كي فعنيات كي كيا ويمل ايم حطرت این عباس نے کہ '' اس لیے کہ انتد تھالی ہے ؟ سال والول ك معالى اورفر شنول على عيدس في ركما كرش القد ك سوا معیود ہوں او ہم اس کوجہم کی مزا ویں کے اور ہم ای طرح ظاموں کومزا ویتے جی "۔ اور القد تعالی فے محرصلی القد علیہ وسلم کے ہے قرمایا" ہے شک ہم نے آب کر وشن محفح عطا فرمائی تا کہ اللہ تعالى آب كر الكفر اور ويحفيظ ونب يعنى (بد طاهر) خلاف اولى مب كام معاف كروي " راوكون في كها اسداين عماس احضور كي انبیاه بر کیا فسیلت ہے؟ انہوں نے کہا: کونک اللہ تعالی انہواہ کے متعلق فرماتا ہے ' جم نے بررسول کو اس کی قوم کی زبان جن مبدوث کیا ہے" اور اللہ تعالیٰ مد جرمنی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرایا ''ہم نے آپ کو قیاست تک کے قدم لوگوں کے لیے مبعوث کیا ہے'ا سوآ پ کوانند از وجل نے تمام نسانوں اور جنوں کی طرف

ال حديث كوادم الإيعلى في بني في سند كم ساته حضرت النعبال بروايت كياب (مندايد على عاس ١٥٠٠) حوفظ أو سائد الإيعلى عاس ١٥٠٠) حوفظ أو سائد إن المعلق المنطق الم

ولدرازويم

بينان المرار

كنبو ( المحالة مدن بعن ٢٥٠ من ١٥٥٠) جنالة البعثل في جمي ال أختماز كساتم دوايت كياب-ال حديث كون ولي الدين مراقي اور وافقا ابن جمر عسقلاني في جمي وكركيا ب. (مثلوة من دون الطاب العاليدين عمل ٢٠١)

المام تعلى روايت كرت ين.

وذكر وهب بن مبيه في قصة داود النبي صلى الله عليه وسلم وما اوحي اليه في الربور يا داود النه مسالتي من بعدك بن يسمى احمد ومسحمد صادقا ميدا لا اغتب عليه ابدا ولا يختبسي ابدا وقد غفرت له قبل ان يعصبي ما تقدم من ذبه وما تاخر وامة مرحومة المعديث

''فل آپ کی تصویرت ہے'' س کی تھی۔ شری جا ہے بیان ایا ' می سمی القد طیے اسم ہے ملاوہ اور کی کے بیے تعلیٰ عبادت ڈاکد فیل ہے کی کا اور کی کا اس نے آپ کے اور چھیا ڈ نب ( باطاب خلاف اور کی کا اموں ) کی سفتہ ہے ' اس ہے آپ ڈ اعلیٰ کے طاوہ جو کی عمادت کرتے میں ووٹش میسی رائد زصر ورت ہوئی ہے ' یوٹس ماتی والے فرائش کے علاو جو میسی عبادت کرتے ہیں وہ ان کے گا جوں کا کفارہ جو لی ہے البلا اور کو لیکی عبادت کرتے ہیں وہ زاکر میں ہے امیادت کا نقل ( ڈاکد ) ہونا صرف آپ کی تصویمیں

وہب ہیں ملیہ کے حفرت داو و نی سلی القد ملیہ وسلم کے اقدا علی ذکر کیا کہ آر پورا ایک اس کی طرف ہے وہی کی گئی تھی کہ سے داؤندا آپ کے جدالیک نی مستوٹ ہوں گئے جس کا نام اجمہ ورافر ہو گا اور صادقی ان سید ہوں کے ایش ان پر کملی تاراض ہوں گا نہ وہ کملی جھے سے نارش ہوں کے ایش نے ان کے قیام کے اور چھنے و توب (سائلام فلاف او تی فلاموں ) کو الا لگاب سے پہنے میں معاف کرویا سے ادران کی المت پر وقت کی گئی ہے۔

ان تمام الادیث می تمام اللے اور پچھنے ونوب کی منفرت کو نی صلی القد طبیروسکم کی خصوصیت فٹر اور وا سمیا ہے مویے کہنا کہ میمنفرت آپ کو ماصل نیں ہوئی بلکد آپ کے انگوں اور پچھناوں کو ماصل ہوئی ہے ان تم م العاویث کے خلاف ہے۔ آتا مار صحابہ کی روشنی میں آب کے سماتی و منفقرت ونوب کے تحلق کا بیان

الام بخارق روايت كرت بي

عن انسى بين مالك يقول جاء ثلثة رهط الى يبوت از اج السبى صلى الله عليه وصلم يستلون عن هادة النبى صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كابهم تقالوها فقالوا وابن بحن من النبى صلى الله عليه وسلم قد عفر له ما تقلم من ذيبه وما تاخير فقال احدهم اما انا غانى اصلى

حضرت الس بن ما لک وخی الله عند موان گرتے ہیں کہ فی صلی الله سلیدوسلم کی از وائ کے گھروں بیس تین می بی آئے انہوں نے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی عودت کے متعلق سو ل کیا جب ان کوفیر دگ تی تو انہوں ہے اس عودت کو کم خیال کیا اور کہا کہاں ایم اور کہاں تی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہے کہا جس بھیلے اور ایجھے ذیب کی معفرت کر دی گئی ہے ایک نے کہا جس بھیلے مادی وات فرز

البليسل ايتدا وقبال اخر انا أصوم الدهر ولا اقطر وقبال اعمر النا اعتول النسام فلا الزوج ابدا فجاء وسول النه صلى البه عليه وسلم لقال انتم الذير قبلتم كندا وكبذا اصا والبليه انا لاخشاكم لله و اتقاكم للدلكني اصوم وافطر واصلي وارقدو والزوج الساء لمروغب عراستي فليسامي ( کی پادي چهن ساه ۽ طي کرجي)

يراحون كالوامر ي في كها: من فيام قرووز ي ركول كا اورافقار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا جمیل بھیٹر جورتوں ہے انگ رہوں گا اور شادی نبیل کرون گا\_رسول الترضی الله عبدوسم تشریف رائ اور قرمایا تم لوگوں نے ایسے بھے کیا ہے" میں بخدا ایس قراب ے رہارہ الشاقعالي سے ڈرنے والا جول الكين بين روز يكي ركان الول اور کھانا میں کھانا ہوں کی زائلی میز حیا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور اروائ ہے تکان کبھی کرتا ہول' سو جو تحفی میر کی مدید ہے And it was a few for the

امام عبدالرزاق نے بیان کیا ہے کہ بیٹن سحالی حضرت کی بنتا ہی طالب مضرت عمد اللہ بن عمرو بن عاص اور حضرت حَمَان بِي مقعون رضي الشُّرخيم تقرر مسند عبد الرزال عَاص ١٠ قديم)

اس صدیث میں بیرتسری ہے کہ صحابہ کرام کے زویک اس آیت میں منفرت ذیوب کا تعلق واصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔

ما مسلم ووايت كرتے بيل كر جب تى صلى القدعالية اللم نے متايا كر تب روز ، بل بني از وات كا جوسر ليلتے ميں تو حضرت عربت اني سمدوني التدعندسة كيلا

فبقبال يبا رسبول البله قدغهر الله لكبءا تنقيعهمس ذبك ومباشاخر فقال لدوسوال الله صلبي الملته عليبه ومسلم اما والله اني لاتفاكم واخشاكه له (محسم جاس ۱۵۳ راي)

انبول في يارسول الله! التدفعال في آب كر الك اور میلے قرنب کی مفترت کر دل ہے رول الدسلی التد علیہ والم ف ال ے فروا سوارو کو قم ایل تم سے رود و برور گاراوراند القولي عدارة والإعول

عام مسلم في معترت عائش رض القد عنها سيدروايت كيا كدا يك سحاني في ملى الدعليدوسم سي يوجها كيا كوني حف **حالب جنایت میں روز و کی نیٹ کرسکتا ہے؟ آ سید نے فرمان میں بھی ( بعض اوقات تاخیر کی دید ہے )ای**ں کرتا ہوں اس براس محال نے کہا،

فقال لست متلنا يا رسول الله قد غفر الله لک ما تقدم من ذبیک و ما تاخر فقال و الله انی لارجو ان اكون اخشاكم للبه واعملكم بنا النفي. (ميح سلم ج ال ١٥٢ كراتي)

. \* المام على رئ روايت كرت الي

عس عبائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقنوه من المليسل حتى تمعر قدماه فقالت عالشة أسم تصنع هدا يارصول الله وقد غهر الله

اس محالي سف كها بارمول التداع ب توجاري مش نيس جن الشانولي في آب ك الله وريقط وب كي مغفرت اروى سا آب ئے فرای سفدا بھے بدامیدے کہ ش تم سب سے رودہ اللہ ے ڈرٹے اللا اور جن تے وال سے بیا جا ہے ان اسب مصرياده جاستخ والزاجول

عفرت ع تشرمني القدعنها روايت كرتي س كررمول الله صلی انته علیه وسلم. ت کو (بہت ) آیا م کرتے تے حتی کر آب ک مروفوں بی سون والے اعترات والشرائے عرص کو بارسول ا آپ اٹنا آئیم کوں کرتے ہیں طال کداللہ تعالی نے آپ کا اللہ اور وکھنے ذنب کی مغفرت کروی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا میں یہ بہتد شکروں کداللہ کا شکر گزار بھرہ جوال۔ لک ما تقدم من فلیک و ما تاخو قال افلا احب ای اکون عبدا شکورا (گرانیاری ۱۳۰۶ عاکرایی)

## اعلی حضرت سے دولوں ترجموں میں محاکمہ

یہ کی کہا گیا ہے چونکہ افتح ۱۳ یس آپ کی طرف مغفرت ذنب کی نسبت ہے اور بہ ظاہر مغفرت ذنب کی آپ کی طرف نسبت آپ کے معصوم ہونے کے خلاف ہے اس نے اس آپ اس آ بت میں تاویل کی جائے گی اور بیتا ویل اطلی تعفرت نے دوطرح کی ہے ا<sup>ان کا</sup> کا الانجان انگل تعفرت کی نسبت آپ کی ہے اس کے است کو مجاز مقلی پر محمول کیا ایمنی ہے فاہر مغفرت کی نسبت آپ کی طرف ہے اور اطلی حضرت نے دوسر نے آپ جس اور آپ کے والد کی طرف ہے اور اطلی حضرت نے دوسر نے آپ جس اور آپ کے والد کی اور دوسرے معلی آبی کی اور کہا: اس سے ذنب کا حقیق عمرت تاویل کی اور کہا: اس سے ذنب کا حقیق مواد نسب کے ایک مواد تیس ہے ایک اور کہا: اس سے ذنب کا حقیق مواد تیس ہے ایک اس سے بدگا ہم طاف اول مواد ہے۔

بہر حال مجاز تنظی ۱۹ یا مجاز مرسل منفرت کی نبست کو مجاز پر محول کیا جائے یا ذنب کے معنیٰ میں تاویل کی جائے اور اس کو خلاف اولی پر محول کیا جائے یہ دولوں طریقے حربی تو احد کے مطابق اور ووٹوں کا مقدر رسول اندسلی اللہ علیہ وسلم سے اعتراض کو دور کرنا اور آپ کی عظمت کو اجا کر کری ہے اور دوٹوں کی نبیت محمود اور سنتھیں ہے اور ان میں سے کسی طریقہ کو طعی اور طامت کا بوف نبیل بنانا جائے نوادہ سے ذیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک طریقہ الفنل اور دائے ہے اور دوسرا طریقہ مفضول اور سر جوج ہے اور جارے نزد کیک افضل اور دائے طریقہ وی ہے جس میں طاہر تر آن اور جدیدے کی موافقت ہے۔

## "القرآن ذو وجوه" كاجراب

(m.,7/1)

"قره" كامتى يقل جى إورطم بى بادام الوطيف سكن دياس آيت ش الده" كامتى يض اوران

منافقو ل اورمشر کوب کی ضرر رسانی اوران کے عذاب کی لوحیت کا فرق

النقی ایکی اللہ تعالی سے پہلے منافقوں کا ذکر فرہ یا ہے اس کے بعد مشرکوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کی جدیہ ہے کہ مؤشین کے تن جس منافقین کا ضرر سٹر کیمین سے ذیاوہ ہے کیونکہ شرک تو ہے کفر اور شرک کا اظہار کرکے مسلمانوں کا تھا ہوا دشن ہے اور مسلمان اس کے ضرر سے بچاذ کی تدبیر کر لیتے میں اس کے برخلاف منافق مسلمانوں کے ساتھ ال جل کر رہتا ہے دور مسلمانوں ج اپنے مؤمن ہونے کا اظہار کرتا ہے اور مسلمان اپنے ماز کی یا تھی اسے بتا دیتا ہے اور ووال یا توں کو مشرکین تک

النشر تعالى في النشري المراها بي كروه منافقول اور شركول كوعذاب دے كا منافقول كا هذاب بياتها كراند تعالى في مسلم اول كو أور مر بائندى مطافر مائي جمل من منافقول كرو مطلم بيت بور كلية اور وه اس أكر اور تشويش جمل بيو كند كراب مسلمان بنالب بوركة اور بهم في والتراب بيات كر بعد كراوات بي والآل بنالب بوركة اور بهم في والت بي كافئ كافؤاب و كما تقاوه بياند بهوا اور شركول كاعذاب بيات كر بعد كراوات بي والآل كي المراب و كما تقاوه بياند بهوا اور شركول كاعذاب بيات كر بعد كراوات بي والآل

اور اس آیت میں قربایا ''جواللہ کے متعلق فرا گمان رکھتے تھے 'منافقوں کا کرا گمان بیتھا کہ اب بی ملی اللہ علیہ وسم یدینہ والحس آئیں جا بھیں کے اور نہ آپ کے ان اسی ب شر سے کوئی وائیں آ سے گا جوجد بیسے کی طرف سے تھے اور شرکین اب مسمانوں کو جڑ سے اکھاڑ گھینگیں گے انہوں ہے اللہ کے رمول اور ان سکہ اسی ب کے ساتھ ٹر آگمان کیا تھ اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ ٹرا گمان خود ان مراکٹ ویا کہ مشرکین ونیا ٹی فل کیے گئے اور تید کیے گئے اور آخرت بھی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور

ميلنوبا ترايم

منافقول كوولت اوررسواني كاسامنا كرناع اادران كي آرزوكي خاك بين ال تنس. الله كي الشكر كا مصداق.

الفتح ع من فراليا اور آسانول اور ومينول ك فلك الله على ملك من جي اور الله بهت غالب ب عصد تفلت وال

ڄ٥

اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب صلح حدید ہو گی اس وقت عبد اللہ بن ابی نے کہ کیا (سیدنا) مجر (صلی اللہ علیہ وسلم)
نے یہ گان کرلیا ہے کہ جب وہ اہل کھ ہے میں کرلیں کے یا ان کو بی کرلیں گے تو ان کا کوئی وشن باتی نیس رہے گا ایس فاری اور دوم کوھر گئے؟ تب اللہ عزوج مل نے یہ بیان فرویا کہ آ تانوں اور زمینوں کے فشکر فاری اور رم کے فشکروں سے مراوفر شخے ہیں تیں۔ ایک تو سید ہے کہ اس می تمام محتوقات وافل ہیں محرت این عماس نے فرمایا آ تانوں کے فتکروں سے مراوفر شخے ہیں اور دھی کا کہ اور دھم کا ہم اور دھم کا ہم اور شخ ہیں اور دھی اس کے ایس کی اس کی تقویل ہے مراوم نافقوں ور مشرکوں کو فوف زوہ کرنا اور دھم کا ہم اور نے وار کی ایس کے دور تا کہ اور دھم کا تا کہ اور وہم کا اور وہم کا تا وہ دھم کا تا ہم اور کرنا ہو کہ کا اور دھم کا تا ہم کرنا ہو ہے تو اس کو کوئی رو کئے وارائی کی سے انہوں کے دور تا ہم کرنا ہو کہ کا اور وہم کا کہ کے دیان کو ڈھیل دے دیا ہے۔

رسول التدسلي التدعلية وسلم ك شامر موت اور "وتعزدوه وتوقروه" كامعنى

التي ٨ يش فره يا ب شك يم في آب كوكواى ديد والأثواب كي بشارت ديد والا اورعذاب عداراف والا مناكر

علامدا يومبدانشدهم بن احد مالكي قرطي اس آيت كي تغيير هي تكستة جي

قادہ نے کہا، آپ اس کی شہادت دیں گے کہ آپ ہے اپنی امت کو تین کردی تنی ہے۔ آپ آئی امت کے آپ اپنی امت کے تمام اعمال پرشام میں خواہ وہ اعمال اطاعت ہوں۔ پکسائول ہے ہے کہ آپ اپنی امت کے افعال کا اب مشاہد وفر مارے میں اور قیامت کے دن ان کے اعمال پر گوائی ویں گے۔

جوآب کی اطاعت کرتاہے آپ س کو جنت کی بٹارے دیتے ہیں اور جوآپ کی نافر مانی کرتاہے آپ اس کودور نے کی آگ سے ڈرنائے جزید

القح اله بل فر مایا می کرم الله پراور اس کے رسول پرایجان او واورتم اس کے رسول کی تفکیم اور تو قیم کرو اور مج دورشام الله کی تھے مزھوں

اس آےت میں تعزیم کا لفظ ہے تھو یر کا معنی تعظیم اور تحریم کرنا ہے۔ آل دوئے کہا اس کا معنی ہے آپ کی نعرت اور عد کرنا اور آپ کی مدافعت کرنا اور آپ پر ہوئے والے حموں کورو کنا مدے کم سزر کو تعزیم بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جرم کے ارتکاب سے مانچ ہوتی ہے۔ معزت دنن عب س اور تکرمہ نے کہا اس کا معنی ہے آپ کے ساتھ مل کر تھوار ہے تال کرو۔

اور تو قیر کامٹنی ہے آپ کی تخلیم اور تحریم کرداور انسھو ووہ ''اور انسو قبر وہ '' ونوں بیل تمیر ان فسی انتساب مل رب راجع ہے اور انسبھوہ ' ہے الگ جمد شروع ہے لیعنی میں اور شام اللہ کی تھی کرو۔

ایک قول یہ ہے کرتمام تمیریں القد تعالی کی طرف لوٹ رہی بین اس تقدیریز انعوروہ و نوفووہ '' کامعنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالی کوسی طریقہ سے ،ب مانو اور یہ ہوکہ اللہ تعالیٰ کی اولاو ہو کتی ہے نداس کا کوئی شریک ہوسکتا ہے نہ قول قشیری کا ہے اور پہلا قول نبی کے کا قبار

تبيار العرآن

" تسبحوہ" کے دامعتی میں ایک ہے کہ برعیب اور تھی ہے اللہ تعالی کے بری ہونے کو بیان کرداور دوس ہے کے تماز پر عوس جس میں اللہ تعالی کی تھے ہے۔

"يد الله" كى توجيهات اور" بما عاهد عليه الله" من شرك شكال كاجواب

القد تعالیٰ کا رش ہے ہے شک جولوگ ہی ہیں کرتے ہیں وہ در تقیقت انقدی سے میدے کرتے ہیں القد کا باقعہ اسے اللہ کا باقعہ ہے۔ اللہ سے القد سے کیا ہوا عبد الوا کیا تو اس کے اللہ سے کہ ہوا عبد الوا کیا تو اس کا دہل صرف ای پر ہوگا اور جس نے القد سے کیا ہوا عبد الوا کیا تو اس منظر ہے۔ اللہ منظر ہے۔ اللہ

اس سے مراد وہ بیعت ہے جو مدیب یک مطرے عش کا قصاص لینے پرکی گئی کی اس آیت بھی بیر بتایا ہے کہ ٹی حلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنا در مقیقت اللہ تعالی سے بیعت کرنا ہے جھے اللہ تعالی نے کرمایا ہے:

جس نے رسول کی اطافت کی اس نے اللہ کی طاعت کر

مُن يُعِلِمِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَلَمُ وَاللَّهُ \* (الساء ١٨٠)

-3

هند مین کے زور کی اللہ کے باتھ کے معنی میں کوئی تاویل ٹیس ہے اوہ کہتے ہیں کہ اللہ کا باتھ ہے جو اس کی شان کے الاگر ہے کہا تھی میں کوئی چرٹیس ہے اللہ اور بو کا بی مخارسہا اس کی ریادہ تفصیل ہم نے الامواف، استان اللہ ہے کہا تھا کہ اللہ میں کہ اور متنافر میں نے اس کی تاویلات کی جی ۔ ادم رازی نے اس کی حب ویل الاویلات کی جی۔ ادم رازی نے اس کی حب ویل تاویلات کی جی

- (1) الله كي حمت ان كي تيكيول كراوير بين التي اليكيور سے يہت وا كد ب
  - (٧) الشركي لفرت اور مددان كي نفرت ادر مدوس بهت زياده ب
    - (٣) الله تعالى ال كربيت كى حفاظت فرمائ كار

علامه قرطمی نے اس کی سیتا ویارے کی ہیں

- (١) الله كاباته جوالواب عطافر مات على بيادوان كي ربعت يوري كرف س بهت زياده ب
- (۲) القد تعالى نه ان كومدايت و يركز جوان براحمان كا باتحد ركھا بيرووان كي اطاعت بير ببت زياد و بيريه
  - (٣) التدتعالي كي قوت اورنصرت ال كي توت اورنصرت عيد بهت ريادوي.

اس ك يعدفر مايا سجس ف يديعت قرل تواس كاوبال مرف اى مرهاداس ك بعدفر مايا:

وَمَنْ أَوْ فِي بِمَا مَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيْقُ إِيِّهِ أَجْرًا الدرس فالدر إلى الواعم براك الوعم بالداح

المنت ١٤ الارسال

عَقِينًا ٥٥ ق ٠٠

يلد بالدام



القد تعالى كا ارشاد ہے جو افراني (سفر مديبيريش) آپ سے يعيم كرد سيئة كے تنے وہ منقريب بيده زويش كريں كريم كريم اپنے اموال اور كھرول كى دكير بھال بن مشتول بينے سوآپ ہار سے ليے استففار كيئے اوا اپنى رہانوں سے اسك ہا تح سكتے ميں جوان كے دوں بين تيس ميں آپ كيے كراند كے مقابلہ بيس كس يوكى بيز كا اختيار ہے؟ اگر ووقم كونقصان بيكيا ہے كاارادہ

4571,18

عيار الغرأير

کرے یاتم کو نفع بہنچائے کا ارادہ کرے بلکہ اللہ تھہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے واما ہے 0 بلکتم نے بیگر ان کیا تھ کہ رسول ور مؤسّمین بھی بھی اپنے آپ گھروں کی طرف لوٹ نہیں کیس کے اور تمہارے دلوں میں یہ بات خوش نماینا وی کئی تھی تم نے بہت غما انگمان کیا تھا' اور تم بلاک ہونے والے لوگ تھے 0 اور جوالقہ پر اور اس کے رسول پر ایس نہیں اویا تو ہے شک ہم نے کا قروں کے لیے بعر کی جو لی آگ تیار کر رکھ ہے 0 (وہتے اور ا)

الله تعانی نے ان کا روقر دیا جم نے اپنے اصواب اور گھڑوں کو ضرر ہے بچانے کی نگری اور اللہ اور اس کے رسول کے تھک نظر انداز کر دیا 'اور تم اپنے اصوال اور گھروں کی جفاعت کی خاخر گھروں جس چینے رہے اگر اللہ تن لی تہمیں ضرر مہنی تا جا ہے تو تمہارا گھروں جس چینعنا تم کو اللہ کے ضرر ہے بچائیں سکا 'یاتم اس لیے کھروں جس چینئے رہے کہ جہیں مسمی نوں کے ساتھ جہاو نہ کرنا پڑے اور تمہارا یہ خیال تھا کہ تمہارے گھرتم کو ویش ہے بچالیں گئے اگر بالفرض تم نے دنیا جس اپنے آپ کو خطرو ہے بچ جی لیے اتو اللہ اور اس کے رسول کی نافر مائی کی بناء برتم کو آخرت میں جو عقر اب ہوگا اس سے تم کیسے بچا سکو ھے؟ متا فقول کا گرا گھا ان

۔ اللّٰتِحَ ١٣ يُس فرمايا بلکه تم نے بدگران کيا تھا که رسول در مؤسنین کمجی بھی اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ فيس کئيں ہے۔ منافق به کهدرہ بنتے که (سیدنا) محدرصفی اللّٰه عليه وسلم) اور آپ کے اصحاب موت کے منہ یش چلے مجھے ہیں وہ اب مجھی واپس ندآ سکیں گے اور بیافاق تمہارے دلول ہیں رائخ ہوچکا تھا اور تمہارا بیگن بہت نوا تھا کہ اللّٰہ اپنے رسول کی مدو

تھیں کرے گا اور تم بلاک ہوئے والے لوگ تھے۔

ال آیت یک البوراً" کالفظ باس کا مین به بلاک بونے والے قاده نے کہ اس کا معنی ب فاسد لوگ جن سے کی قرآن میں اللہ ا کی خرکی قرائع ندمولیہ البانو" کی تی ہے احول حائل "کی تی ہے۔

اللَّحَ ١٣ يَسْ لَر ولا اورجوالله إورواس كورسول براعان نيش لايا تو بي شك ام في كافرول كے ليے بجز كتى بوتى آگ ا تياد كر ركى ہے 0

اس وعید کاتعلق ان کے برے گمان کے ساتھ ہے کیونکدان کا گمان بدتھا کدانتہ تعالی نے اپنے رسول کی مدوکرنے کا جو وعد و فر مایا تھا وہ پورائیس کرے گایان کا گمان بیتھا کدرسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسحاب کو جو عرو کرنے کی بٹارت وی تھی وہ جموٹی ہے اور وہ اعراب لیٹن مدینہ کے نزویک و یہا توں میں رہنے والے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھواس برگمانی

جلد بإزوتهم

کرنے کی وجہ سے کافر ہو گئے اور کافرول کے بیے انقدت کی نے بھڑ کی ہوئی آگ جار کردگی ہے۔
الشد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ بہت کے لیے آسانوں اور زمینوں کی ملکیت ہے وہ جس کوچ بتنا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عقراب دیتا ہے اور اللہ بہت بخشے والا بہت رحم فرمانے والا ہے 0 اور جب تم امواں فیسمت لینے کے لیے جو ڈگ تو عنفر بیب چھچے کر دیئے جانے والے وگ یہ کہیں گئے جمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو وہ اللہ کے کام کو بدینا چاہتے ہیں آپ کیے کہتم ہرگز ہما دے ساتھ فیس چل سکتے اللہ نے ای طرح پہلے فرہ دیا ہے چھڑ تقریب وہ کمیں گئے کہتم ہم سے صد کرتے ہو ( یہ بات فیس ہے ) بلکہ دولوگ بہت کم بھتے جی 00 لئتے سے 10)

ہیں سے پہلے القدتی لی نے بیتا یا تھا کہ جن مسمی اور نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کے لیے ابر عظیم ہے اور چن منا نقول نے انشدادرای کے رسول کے ساتھ ڈا گمان کیا ہے ان کے لیے دوز ن کی بھڑ تی ہوئی آگ ہے اب بیتا یا ہے کہ المتد تعالی جا ہے تو منا نقول کو عذا ہد دے گا اور دوج ہے تو منا نقول کو عذا ہد دے گا اور دوج ہے تو منا نقول کو عذا ہد دے گا اور دوج ہے کہ ساتھ اس لیے مقید کیا ہے کہ بیم معلوم ہوجائے کے مسلمانوں کو بخشا ، در منا نقول کو عذاب دیا المتد تھ لی کے انصیار ہیں ہے اس پر کسی کا جبر نہیں ہے ورشرہ یا کہ آسانوں اور زمینوں کی مکیت اور ان پر حکومت اللہ تن کے پس ہے اور جس کی ای تخظیم اش ن حکومت ہو اس کیا دیا ہوا اندام بھی بہت بیز ام ہوگا اور اس کی دئی ہوئی مزا بھی بہت بوری ہوگی۔

منافقین کا غرزو کا خیبر میں شرکت کے لیے اصرار اور القداور اس سے رسول صلی القد عدیہ وسلم کامنع قرمانا اور اس کی حکمتنیں

اللَّتِّ ١٥ هِي فرمايا اور جب تم اموال فنيمت بين كه سيه جاؤ كونو عنقريب يي كردي، جائه و له لوك يد كمين هي بيم ي اسينه ساتمد حلنه دو-الاسية

اس آیت بھی اموالی فیرست سے مراد نجیر کے اموالی فیرست ہیں کے دیش مسلمانوں نے خیبر طفح کیا اوراس کا مال فیرست حاصل کرنے کے لیے جانے حاصل کرنے کے لیے مار اللہ نے صرف ان ہی تو گوں کو خیبر کا مالی فیرست حاصل کرنے کے لیے جانے کی اجازت دی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ عدید وسلم کے ساتھ اس سے پہلے عمر وکرنے کے سے کہ کی طرف روانہ ہوئے تھے جب منافقوں نے بید ویکھا کہ خیبر کی طرف جانے سے مال و متابع ہاتھ آئے گا تو انہوں نے کہا جمیس بھی ساتھ لے چاؤ اللہ تعالی سنے ان کی تکذیب فرمائی کہ جب تہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے اپنے ساتھ چانے کے لیے کہا تعالی تو آئے کہ با اور گھر اس کی تعالی اور گھر اب کی صلاح اللہ علیہ جب خیبر کی طرف جانے کا موقع ہے تو ابتم اپنے اموال اور گھر ہار کی حقاظت کوئی ٹیس کرتے اپ کیوں مسلمانوں کے ساتھ جانے کے لیے اعراد کر رہے ہو؟

اس آیت بیل اور الفتح الأش ان منافقول اس وصف نے تعییر فرمایا ہے کہ ان کو چیچے کردیا کیا تھا 'اور ان کو بول ٹیس فرمایا کہ '' یہ چیچے رہ گئے تھے' اور اس میں بید محکمت ہے کہ منافق اور شکتاں کہ ہم خود چیچے رہ گئے تھے بلکہ الند تعالی نے تم کو اپنے رسول کی مصاحبت کے لاکن ٹیس مجھا اس لیے تم چیچے کردیے گئے اس کے بعد فرمانا

وہ اللہ كے كلدم كو بدلنا ما جنوب الله كركام كوبد كنے كر و محل بير.

(1) الثدنعائي نے جو پے رسول پر دی تنفی کی تھی کہ تجبیر کا مال غنیمت ان آل ہوگوں کے لیے ہے جو رسول الند سلی لله علیہ وسم کے ساتھ صدیبیہ گئے تھے اب منافق میر جانج تھے کہ تجبیر کا مال غنیمت عاصل کرے اللہ کے کام کو بدل دیں اور اس وی خفی کو جمونا کا بہت کروس ۔

جلد يازوجم

(٣) امام رازى في يكياب كدالشاتها في فقر ماياب

فَقُلْ لَنْ تَعْرُجُوامِنِي آبَدًا وَلَنْ تُقَالِتلُوامَنِي

عَدُوًّا (١٩٠١) عُدُوًّا

آپ کے کہ آ بھی بھی میرے ساتھ روان ٹیک ہو کے اور تم مجھی بھی میرے ساتھ وشن کے خلاف جہاد کی کر و گے O

اور دہ تیر عی آ پ کے ساتھ جا کراند تھائی کے اس کام کو بدلتا جا ہے تھے۔

لیکن اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ بیا تا ہے خود وُ تبوک ہے چیچے رہ جانے دالے منافقوں کے متعلق نازل ہوئی ہے اور غزو وُ تبوک ' فتح نیبراور فتح کمدے بعد ہوا ہے۔

اور مجاہداد الآدونے کہا ہے کہا ہی کہا ہے کا معنی ہیں ہے کہ جب مسلمان مدیبیے ہے واپس ہوئے تو القد تعالی نے مدیب کے بدنہ ش ان سے خیبر کی تلموں کا وصدہ قربایہ تھا اور اس منافقین قنائم خیبر میں شامل جو کر انقد تعالیٰ کے اس کلام کو بدلنا ہیا ہے جس اور اس طرف اس آیت کے اس حصد میں اشاروے

آب كبيركم الارد ماته مركزتين جل عجة القدية الاطرح يبلي فراد باي

اللہ ق لی نے ای طرع جو پہنے فرمادیا ہے کہ''تم ادارے ساتھ نیک جاسے اور نیبر کی ہمتی صرف ان مسلمانوں کے لیے میں جو میرے ساتھ حدید کے نے 'اس کا ذکر صرح کر آن اور وقی جل بی ٹیس ہے'اس کا ثبوت صرف وق ففی بی ہے اور یہ آ بے وق کئی کے ثبوت پردلیل ہے۔

اس کے بعد فرمایا، پھر مقریب وہ کیں گے کہتم ہم ہے حسد کرتے ہو (پ بات فیم ہے) بلکہ وہ لوگ ہمیت کم بھتے ہیں۔

منافقین نے کہا کہ القہ نے بیٹیں فرمایا کے حرف حدید پر پی ساتھ ہے نے والوں کو نیبر بی جانے کی اجازت ہو گی بلکہ تم

منافقین نے کہا کہ القہ نے بیٹی فرماؤ کی کے حرف حدید پر پی ساتھ ہے نے والوں کو نیبر بی جانے کی اجازت ہو گی ہاتھ نہ جانے کہ متحلیل ہے جانے کے متحلق ہوری درائے تھے تھی کہ حدید پر بیس سے ماتھ ہے جانے کے متحلق ہوری والے بی تھی کہ وہ مسلمان حدید پر بی ان کے ساتھ جھیلئے کے بجائے آ وام سے رہے اوراب آگر ہم فرد کو نیبر میں ان کے ساتھ جا کی تو پہلی کے کہ پر ہور سے ماتھ حدید کے بیس اور خیبر کی تیسموں میں حصروار بن گئے اندان کی نے ان کا دوفر مایا کہ پاکھی ان طرح فرماچکا ہے کا موقد سلمان جو حدید ہے خوا اور اللہ تو ان کی اندانوں کے اور اللہ تو ان کی سلمان جو حدید ہے خوا ان کی تاریخ اسلمان جو حدید ہے خوا ان کی تاریخ اسلمان جو حدید ہے خوا کی اندانوں سے نیبر کی تیسموں کا وہ دوفر فرمایا تھا تا کہ معلم موجو ہائے کی درخا کر کے اندانوں کی تاریخ کی تاریخ اور اندانوں کو روائے کا دوفر ایک کے اندانوں کی تاریخ کر میں اندانوں کے درخال کی اندانوں کے خوا کہ دوفر کی تاریخ کی تاریخ کر اندان کو اندانوں کو دوفر ایک ہے اندانوں کی درخال کی تاریخ کی میں اندانوں کو دوفر ایک ہے اندانوں کی تاریخ کر اندانوں کو اندانوں کے درخال کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کر اندانوں کو اندانوں کی تاریخ کے اندانوں کو اندانوں کو اندانوں کی تاریخ کے اندانوں کو اندانوں کے گا دوران کو اندانوں کو اندانوں کے تاریخ کی تاریخ کی تصرین کی تاریخ کر تا کے بدائر کو تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کر اندانوں کو تاریخ کی تاریخ کر بھر کی تاریخ کر تاریخ کی تاریخ کر تاریخ کی تاریخ کر بھر کی تاریخ کر بھر کی تاریخ کر تاریخ کر بھر کی تاریخ کر تاریخ کر بھر کی تاریخ کر بھر کی تاریخ کر تاریخ کر بھر کی تاریخ کر تاریخ کر بھر کر تاریخ کر بھر کر تاریخ کر بھر کی تاریخ کر تاریخ کر بھر کر تاریخ کر بھر کر تاریخ کر بھر تاریخ کر بھر کر تاریخ کر بھر کر تاریخ کر بھر تاریخ کر بھر کر تاریخ کر بھر تاریخ کر

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے آپ ان بیچے کردیے جانے والے اعراج اس ہے کیے کہ فتریب تم کو بخت بنگ جوقوم (مرقدین الل عام ) کی طرف بلایا جائے گا تم ان سے قبال کرتے راہ کے تی کہ وہ مسلمان ہو جائیں گئے ہی اگرتم نے اس علم کی الل عام ) کی طرف بلایا جائے گا اور اگرتم نے روگروائی کی جس طرح اس سے پہلے روگروائی کرتے رہے ہوتو احتہ جہیں اور خات کی اور ایک کناہ ہے اور شدینار پرکوئی گناہ ہے اور جس نے اللہ کی اور اس کے دوناک مذاب وے گا اللہ اس کوان جنتوں میں وائل کردے گا جن کے بیچے سے دریا بہتے ہیں اور جس نے روگروائی کی اللہ اس کے دسول کی اطاعت کی اللہ اس کے اور ایک کا احداث کی اور ایک بھی اور جس نے روگروائی کی اللہ اس کے دوناک کی اطاع ہے کہ ان اس کے دوناک کی اطاع ہے کا دوناک کی اطاع ہے کا کہ اندان کی اور اللہ کی دوناک کی اطاع ہے کہ اندان کی اور اس کے دوناک کی اطاع ہے کہ اندان کی اور اس کے دوناک کی اطاع ہے کہ اندان کا دوناک کی اطاع ہے کہ دوناک کی دوناک کی اطاع ہے کہ دوناک کی اس کے دوناک کی اندان کی دوناک کی دوناک کی اطاع ہے کہ دوناک کی اطاع ہے کہ دوناک کی اطاع ہے کہ دوناک کی اس کا کہ دوناک کی اطاع ہے کو ان جنتوں میں دوناک کی اطاع ہے کہ دوناک کی اطاع ہے کہ دوناک کی اطاع ہے کہ دوناک کی دوناک کی اطاع ہے کہ دوناک کی دوناک

تبيل المرأر

یخت جنگروتو م کے متعلق متعدد اتو ال

اللّٰج ١٦ ش فر ویا ہے۔ آپ ان بیچے کر دیے جانے والے اعرادیوں سے کیے کر منظر بہتم کوخت جگ جوقوم کی طرف با یا جائے گا۔ اس جگ جوقوم سے مراد کون کی قوم ہے؟ عوامرانماور دی متول ۱۵۰ ھے نکھ ہے اس کے متعالی پارٹی قول

- (1) حطرت این عماس دشی منه فرایا اس به مراد الی قاری (ایران) میں۔
  - (٧) حسن اور عبد الرجمال بن افي كل في كهاد الل عدم اوالل روم يل-
- (٣) سعيد ان جير اور آلاده في كها ال عدم اوالل اوازن اور عطفان إلى الن عد ين ش جلب او كر تني
  - (4) زبری نے کہانال سے مراد مسلم کذاب کی قوم بنوطیقے ہے۔
- (a) حضرت الديريه وضى الشرعة من كمانيه جنك جواتر م الحى تك نين آلي (بياتول فابر آيت ك خلاف ب ) ...

(الكب والعول ع وال ١٦٠ ١١ وارالكنب العمير أوروت ا

علامدايومبدالله ماكلي قرطبي متونى ١٩٨ مدلكيت مين

حضرت رافع بن خدیج رضی القدعنہ نے کہا القد کی تھم اہم اس آیت کو پہلے پڑھتے تھے اور ہم کو معلوم ٹیس تھا کہ اس جنگ جو قوم سے کون می قوم مراد ہے 'محق کے دھنرت ابو بکر رضی القدعنہ نے نہمیں بنوھنینہ کے خلاف جنگ کی دھوت وی' تب ہمیں مشخف ہوا کہ اس جنگ جو قوم سے مراد بنوھنیڈ جی ۔ (الجاح لا طام الزآن ج اس ۱۳۶۸)

حعزت ابوبكرا درتمر بثني الذعنهماكي خلافت اورامامت يروليل

اس آیت شی معترت ایو بکر اور صفرت عمر رضی الفدعنی کی امامت اور خلاخت کی محت کی دلیل ہے کی کی حضرت ایو بکر رضی الفدعشہ نے مسلمانوں کو بنوطنیفہ ہے لڑنے کی وقوت ول اور معفرت عمر رضی اللہ عند نے مسلمانوں کو فارس اور روم کے خلاف جنگ کرنے کی وقوت دی اور اس جنگ جوقوم کے خلاف کڑنے کی وقوت دسنے والے رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے کے تکہ متافقین کے مصلح اللہ میں ٹی فراچکا ہے

آپ کیے کرتم بھی جی اور ماتھ رواندنی ہو گا اور تم

فَقُلُ لَنْ تَغَفَّرُ مُؤَامَعِيَ أَبِدُ الْوَلَنُ ثَقَالِتِكُوامَعِيَ الْمِدَاءُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ المُ

بھی جرے ساتھ ہوتی کے افتاد ہے فاق ان اعراب کو قبل کی دورہ ساتھ ہوتی کو اور جہ رئین کرو گے۔

اس آ بت سے معلوم ہوگی کہ ہوسیف کے فلاف ان اعراب کو قبل کی داورہ و سے دا سے رسول الشاملی داللہ علیہ وسلام نہ سے موسلام ہوگی کہ ہو سے اور دائے ہوں؟ اس کا جو اب سے کہ حضرت کی کو اپنے دائے ہوائے اور کا ایک اور جسال کے دائے معرف کو اپنے دائے ہوائے اس کا جو اس سے ہوئی کہ ہو حضرت کو نشرام مطاف میں دہما ہوئی اس المواج ہوئی اور کی اس کے دائے معرف کو نشرام المواج ہوئی اگر چدال جنگوں میں فتل پر حضرت کی رہنی المواج میں میں بھی ہوئی اگر چدال جنگوں میں فتل پر حضرت کی رہنی اللہ مند سے اور انچر میں آ پ کی جنگ خارجوں کے ساتھ ہوئی ہم حال کر یہ جنگ جو قوم موضوع تھی تو اس کے دامی معرف اور ان کے حکم کی اطاف کر کے دائوں کے لیے اند تعمالی کر یہ جنگ جو تم موضوع تھی تو اس کے دامی معرف اور ان کے حکم کی اطاف کر کے دائوں کے لیے اند تعمالی کے یہ بیانارت دی۔

ا الرقم في ال عم كي اطاعت كي قوتم كوالله تعالى جرحس مطا

فَرَانَ تُطِينُوا يُؤْمِنُكُوا لِلْهُ أَجْرًا حَدَدًا " (٣٠ ١٠)

قرهائشك كالد

پس معلوم ہوا کہ اس جنگ جوقوم کے خلاف آل ل وجوت دینے والد اہام برجن ہے اور و وحصرت ابو بکر صدریق وشی اللہ

جدبإزيم

تبيار المرآر

عنہ جیں' موان کی امامت اور فالانت کا برتی ہوتا ثابت ہو گی ہے اور حضرت عمر کی فلافت حضرت الدیمر کی فلافت کی فرع ہے' مووہ بھی برتی ہے اور اگر اس جنگ جوتوم سے مراد اہل فارس اور روم ہیں تو ان کے فلاف جنگ کے دائی حضرت عمر رضی اللہ عند میں تو ان کی خلد فت برتی ہوئی اور ان کی خلد فت حضرت ابو بحر کی خلافت کی فرخ ہے' لبندا حضرت ابو بحر کی خلافت بھی برق ہوئی' مور آ بہت حضرت ابو بحر اور حضرت محروض الند عنہا دونوں کی خلافت اور امامت پر دلیا گی ہے۔ مرتد کوئی کرنے کا وجو ہے اور اس کو تین ون کی مہلت و بیٹے میر دلائی

جارے فقہا و کے نزدیک مرقد کا آل کرنا واجب ہے اور اس کی ولیل بھی اس آ ہت میں ہے کیونکہ اصحاب مسیلے کذاب مرقد تنف یہ پہلے ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پرائیان لائے گھر مرقد ہو کرمسیمہ پرائیان لے آ نے اور ان کے متعلق یہ آ بت نازل ہوگی '' تُقایِّتِلُو '' کہ اُفلہ لِمُون '' (اللح ۱۰) تم ان سے آل ل کرتے رہو یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جا کیں' اس سے معلوم ہوا کہ مرقد کوآل کرنا واجب ہے۔

منشس الاتر بحد بن احر سرتهي حتى متوفى ٣٨٠٠ ه تكبيع جير

جب کوئی مسلمان مرقد ہوجائے تو اس پر اسمام بیش کی جائے گا اگر وہ اسلام لے آیا تو خیما ورنداس کو ای جگر آل کردیہ جائے گا بال اگر وہ مہلت طلب کرے تو اس کومہدت دی جائے گی مرقد مین کوئل کرنے کے وجوب بر دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے فر الم ہے: '' تُلکا تِدِلُو مُنکم اُلگائے لِلمُون '' ' (اللتے ۱۰) تم ان ہے آل کرتے رہو تی کہ وہ مسلمان ہوجا کی ایک تول ہے کہ ہے اس مرقد میں کے بارے بش ہے اور مدید بش ہے:

معرت ابن عباس رضى التدخيماييات كرسة بين كدني صلى القد عليدوسم في قرمايد.

جو تنس اینا دین تبدیل کرے اس کو ل کرو۔

من بدل دينه فاقتلوه.

(میچ البخادی رقم الحدیث عامیم سمن ایوداؤد رقم الحدیث ۱۳۵۱ سمن ترزق رقم الحدیث ۱۳۵۸ سمن سائی رقم الحدیث ۱۳۵۸ سمن این باج رقم الحدیث ۱۱۵۳۵ معینف این الی شیدرن ۱۳۹۰ میزاجرین ایم ۱۳۷۹)

حضرت علی حضرت این مسعود حضرت معاذ رضی التدعنهم اور دیگراصحاب رسول کا بھی قبول ہے کے مرید کوفتل کریا واجب

نیز مرقد ین مشرکین عرب کے قائم مقام ہیں بلک ان کا جرم ان ہے بھی زیاوہ ہے کیونکہ وہ رسول القصلی القدعلیہ وسلم کے قرابت دار تھے اور قرآن مجیدان کی نفت پرنازل ہوا تھا اور جب انہوں نے شرک کیا تو انہوں نے اس کی کوئی رہ بے نہیں کی اور بیمر قد دسول الشصلی القدعلیہ وسلم کا دین رکھے دالا تھا اور شہید اسلام کے کاس کو پہچا تا تھا اور جب بیمر قد جواتو اس نے اس دین کی کوئی رعامت جس کی انہوا جس طرح مشرکین عرب کے لیے مرف گوار ہے یا اسلام ہے اور کوئی تیسری چیز ان سے تول نہیں کی جاتے گی ال جب وہ مہلت طلب سے تول نہیں کی جاتے گی اس جب وہ مہلت طلب کر سے تول نہیں کی جائے گی اس جب وہ مہلت طلب کر سے تو اس کو تین دن کی مہلت دی جائے گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مرفد کو کوئی شرائی ہوا ہے جب کہ وہ دین اسلام سے بھر گیا سوہم پر واجب ہے کہ ہم اس کے شہرکوز اس کی وجہ یہ ہے کہ مرفد کو کوئی شرائی ہوا ہے کہ تین دن ہیں اس پر منکشف ہوجائے کی سلام ہی برتی دین ہے اور اس کو تین دن سے ذیادہ کی مہلت نہیں دی جائے گی۔

تین دن مبلت دینے کی دلیل بیہ بے کہ عفرت عروضی القدعت کے باس ایک فخض آیا اور کہا مغرب میں ایک فخض اسلام لانے کے بعد کافر ہو گیا معفرت عمر نے ہو چھا بھرتم نے کہا کہا ؟ اس نے کہا جم نے اس کوفوراً قبل کردید معفرت عمر نے فرمایا

127 AP

حضرت ابن عمر منى التدعيم المان كرتے جن كرم مرتم الله

ابن شماب كين بال كد (مرة كو) تمن باد اسلام كي واوت

ائن بری کتے اس کرمطاء نے کہا کہ جوانسان اسلام کے

کے لیے تین بارکہاجائے گروہ تو کرے تو اس کو جھوڑ وہا جائے

دی جائے ادرا گردوا نکار کرنے تواس کی گردن باردی جائے۔

اورا كرافاركر بياتوار كألكر كرويا مريد

تم نے اس کو تمن دان کی مہلت کیوں نددی؟ تم اس کوقید کر لیے اور ہوروز ایک روثی دیے رہے' شاید وہ تو بر کر لیتا اور حق کی طرف رجوع کر لیتا اور حق کی اے احتداجی اس موقع پر موجود شاہید سدے طرف رجوع کر لیتا اور جس اس موقع پر موجود شاہید سدے ایک اور سند سے مروی سہاس محض کو تمن وان کی مہلت و بنا اگر وہ تو بال محل کے تمن وان کی مہلت وی مہلت وی مہلت وی جائے اگر وہ تو بہا کر دو تو بہا کر دیا اس موجود شاہی سدیدے میں بیدلیل ہے کہ مردد کو تمن وان تک کی مہلت وی جائے اگر وہ تو بہا ورشاس کو تی مہلت وی جائے اگر وہ تو بہا ورشاس کو تی کر دیا جائے اس مدیدے میں بیدلیل ہے کہ مردد کو تمن وان تاریخ کر دیا جائے گر دو الکار کر دیا جائے کہ مردد کے سامنے تین یا راسلام کو تیش کی جائے گر دو الکار کرے تو چراس کو تی کر دیا

الم المن الله شير حوفى ٢٣٥ هروايت كرت بن. عن ابن عسر يقول يستناب المولد ثلاثا فان تاب ترك و ان ابن قبل.

(مستدن البشيرة وال ١٢٨) عن ابن شهداب قبال يدعى الى الإسلام ثلاث مرات فان ابى طريت عقه.

(مستف الن الي شيرة ما ١٣٨) عن ابن جويج قال قال عطاء في الانسان يكفو يعدد السلامه يدعى الى الاسلام فان ابي قتل (مستف إين الي شيرة ١٠٠٠)

یک فور بیعبد انسلامه بدعی الی الاسلام فان ابهی بدر تفر کرے اس کواسلام کی وارث وی جائے اور اگر وہ الکار کرے فتل اللہ الاسلام فان ابهی فتل رکھ فتل کرنا آزاوی فکر کے خلاف ہے؟

کیا مر مدکول کرنا آزاوی فکر کے خلاف ہے؟

ایم مالفس مداری مستعد قد گفر سے خلاف ہے ہے؟

ایم مالفس مداری مستعد قد گفر سے خلاف ہے ہے۔

بعض مخافین اسمام اورستشرقین آل مرقد کے حکم پریا احتراض کرتے ہیں کہ بیتھم آزادی گراور حریت احتقاد کے خلاف ہے اس کا جواب بیرے کے شریعت نے قرکو علی الد طلاق اور بے لگام نبیس جھوڑا۔ شلا آگر کی شخص کا پر نظریہ ہو کہ زنا کرنا دور جورگ کرنا دورست ہے تو کہا اس کو مسلمانوں کی لڑکیوں ہے جدائی کرنے دورسلمانوں کے اموال پڑونے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے گا دراگر ان احلاق دیا جائے گا اوراگر ان احلاق جم موں کو ہزادی جائے تو کیا ہے گا دراگر ان احلاق جم موں کو ہزادی جائے تو کہ اوراگر ان احلاق جم موں کو ہزادی جائے تو کیا ہے آزادی قراد وجریت احتقاد کے خلاف ہوگا ؟

جنام دنیا کے ملوں میں بیرقاعدہ ہے اگر کوئی مختص حکومت دفت کے ظاف بنادت کرے اور حکومت کو النے اور انتظاب کے پروگرام بنائے تو الیے مختص کو بھائی کی سزادئی جاتی ہے اس اسٹانے کی سرادیا ؟ زادی گلراور تربیت اعتقاد کے خطاف خطاف نہیں ہے؟ جب کہ تمام دنیا میں باغیوں اور ملک کے غدار وال کوموت کی سزادی جاتی ہے اور جب طلک کے غدار کوموت کی سزادیا جب بھر اور ڈری مانے کے خطاف کی سزادیا تربیت گھراور آزادی مانے کے خلاف بوسکا ہے؟

حنیقت سے بے کددیں میں انصاف اور اس کے لیے آزادی رائے اور حریت کرکو بے لگام اور بے مہارجیں چیوڑا جا سکا' درنے کی جان مال عزت اور آبرو کا کوئی جھنائیں ہوگا اس لیے ضروری ہے کے گھراور احتیاد کے لیے حدود اور تجو دمقرر کی

تبياء العرآر

جا میں اور ان حدود کا نقر ریاعقل تحض ہے ہوگایا وتی البی ہے اگر ان حدود کا نقر رعفل تحض ہے کیا جائے تو ان حدود میں تفطی خطاء القعم اور جور کا امکان ہے۔اس لیے ان حدود اور قبو ویش وی پر اعتماد کرنا ہوگا اور بیوی الیں ہے جس نے مرتد کی سر الکل کرنا بیان کی ہے جیں کہ ہم قرآن مجیزا حادیث صریحہ اورآ ٹارمحار و تابعین ہے واشح کر تھے جی \_

بعض ستشرقين كيتے بي كرمرة كولل كى مراديا خودقر آل جميد كے خلاف بے كيونكر قرق جميديل بي " لَا إِكْرَا فافي الينفين في الرابتره ١٥١)وين (قبول كرف) ين جرنيل إرال كاجوب يديه كدية بيت كافر اصلى كمتعلق إليني جو

ابتداء كافر اومرة كربار عرضي سيز كونك يورق آيت ال طرح بيد

دین ( تول کرنے ) على جر تشل ب بایت کرائل ہے يُلْفُنُ بِالطَّا غُونِيَّ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَتَ بِالْعُورَةِ وَ حَدِ وضَ بوجى بع وض شيطان سريم كا تكاركر عداد الله ير ايمال لائ تو الم شك الى في الد معبوط ونت تقدم لي يو مى

لْآيِكُرُاءُ فِي المِينِي ﴿ عَدْ شَيْقِيَ الرُّغَدُونَ لَهُنَّ فَهَنَّ فَهَنَّ مُنَن الوثقي لاافعها مركها (الترويه)

تبین اوٹے گا۔

اور کا فراصل کے مقابلہ جن شریعت نے مرتد کے متعلق زیادہ بخت حکام دیتے ہیں جن کی تفصیل ہم" مرتد کوہی الفور قل كرتے يرفقها واحتاف كے دلاك "كے ذيل على بين كر يكے ميں۔

اللَّيْ : عاليس فرمايا اند مع يركوني من ونيس اور ناتَنْز م يركوني من وب اور نديمار بركوني من وب اورجس في الله كي اور اس کے رسول کی وظاعت کی النداس کوان جنتوں میں وافل کرے گاجن کے بیچے سے دریا پہتے میں اور جس نے روگر دانی کی ا الشاك كودرونا كباعذاب ديكان

کم زور اور معذور لوگول کے لیے جہادیش عدم شرکت کی رخصت

حفرت ابن عبس رمنی الندخنم بین کرتے ہیں کہ جب بیآ یت نازل ہوئی

اور آرتم نے روردانی کی جس طرح اس سے بطائم دوگردانی کرتے رہے مولو الترجمين دروناك عذاب دے 06 وَإِنْ تَتَوَلُّوا كُمَّا تُوَلِّيثُهُ فِنْ قَبْلُ يُمَدِّ بَلَّمُ عَدَّالًا النماه (الع ١١)

توجوا ياج وك عظ انبول في كور وارسول القداحار يرايك الم عدى تب الفق عادرل مولى\_

لین جو ہوگ نامیما میں یا ایا بچ میں یا کزور میں تو وہ اگر وشمنان اسلام سے الانے کے لیے جب و پر ند جا سکیں تو ان پر کوئی ممناه تيل ہے۔

مع آئل نے کہا، جوایا بچ لوگ دسوں الترصلی القدعلیہ وسلم کے ساتھ عدیبے سے سفر پرنہ جاسکے متھے 'یہ آ بہت ان کے متعلق نازل مول ے لین ان میں سے جو تحف زیسر کی علموں کی طرف جانا جا ہے ۔ وہ جا سکتا ہے۔

بے شک اللہ ایمان والوں سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیجے آپ سے بیعت کر رہے تھ

سو الله جاف الله جو پچھان كے دلول يس بئ بن الله في ان كے دلول برطمانيت ناز رقم ماتى اوران كوئم يب آئے والى

Pot se

مبيار القرار

تھے پر ثابت قدم رکھO اور دوسری وانعش جن برخم قاور نہ تھے ہے شکہ ان كا ( عي ) احاط فرا ليا اور الله ير يز يه كادر به () اور اكر كافر (ال وقت) تے تو وہ ضرور ویٹے کھیر کر ہماک جاتے مگر وہ (اینا) نہ کوٹی صافی باتے نہ بردگار 🔾 ئے کے بحر کہ کے وصل ٹیل ان ے روک ویا اور تمہارے باتھوں کو ان سے روک ویا اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو ميلو ودويكم تبياء القرآر



ہوئے تھے اور کفار قرایش نے آپ کو تعدیبیہ کے مقام پردوک لیا تھا کفارے ملے ہوئے سے پہنے آپ نے حضرت عثان رشی اللہ عنہ کو کفارے معاملہ طے کرنے کے لیے اپنا سفیر بنا کر مکہ بھبی تھا اس دوران بیدافو او پھٹل کئی کہ کفار نے حضرت عثان رش اللہ عنہ کو تاریخ کے لیے اپنا سفیر بنا کر مکہ بھبی تھا اس موری ہوئے گئی کہ کفار نے حضرت عثان رش اللہ عنہ کو کہ اللہ عنہ کی مقدمہ ادرت وضرت عثان رشی اللہ عنہ کے اللہ عنہ کی افواد اور محام کی بعث اور کفارے ملے کی شر لکا ان تمام امور پرہم مورة الفتے کے مقدمہ ادرت دف اس تفسیل اللہ عنہ کا میں مطالعہ ما کھی۔

اس سے پہنے الفتی وہ بین اللہ تعالی نے فرویا تھا: بے شک جولوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کررہے ہیں وہ در هیفت اللہ تعالی کے ہاتھ پر بیعت کررہے ہیں وہ در هیفت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کررہے ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرنا تعالیٰ بیان کرنا ہوں ہے دویارہ ان سمانوں کا ذکر فرویا وہ دوست کے لیچ آپ کے ہاتھ پر فصاص عان کے لیے بیعت شردع کردیا وہ سرافقوں کے دلول کا حال جاتا ہے کے اللہ تعالیٰ جاتا تھا جو کچھان کے دلول ٹس ہے ایسی جس ظرح وہ مؤمنوں کے دلول کے حال کوجاتا ہے کہ ان کے دور میں اخلاص ہے کہ ان کے دلول بیس اخلاص ہے کہ ان کے دلول بیسی جس خاتی ہوئے کے دلول بیسی جس خاتی ہوئے کہ کر بیعت اللہ اور اس کے دلول کی اطاعت کا جذبہ ہے تب بی آپ کے اصفاب نے یہ کہ کر بیعت کی تھی کہ دور کا ہوئے کہ کر بیعت کی تھی کہ دور گھی کہ دور کو گھی کہ وہ تا دم مرگ آپ کی قیادت میں انسان ہوئے گے۔

نیز فرہ یا۔اور ان کوئن قریب آئے وال فنح کا اندی ویا۔ بعض مضرین نے کہا:اس سے مرادم ملح عدیبیہ ہے کیونکہ وہ بہت کافتو عات کا چیں خیمہ تنی اور بعض نے کہا:اس سے مراوش نجبر ہے کیونکہ اس کے ایکٹے سال عدد میں مسلمانوں نے تیبر فخ کرا۔ جما

اس بات کی تحقیق کے جس درخت کے بیعت رضوان ہوئی تنی آیا اس کو صفرت عمر رمنی اللہ عنہ نے کٹواویا تھا مانمبیں؟

مغرین کااس شرافظاف ہے کہ جم درخت کے بیجے بیعت دخوان منعقر ہوئی تھی ووائی طبی عمر تک بالی رہا تھا ایکن محاب کر م صحابہ کر م اور فقہاء تا بھین پر بھوں گئے تھے کہ وہ کون سا درخت ہے گیا اس درخت کو حضرے عمر ضی انتہ عنہ نے کو اور تھا کیونکہ لوگ اس درخت کی تغلیم اور اس درخت سے حصول بر کمت کے قصد ہے اس کے پاس بر ذیں پڑھے گئے تھے ہم پہلے اس سلسد ش احاویث اور شارصی مدیث کی عہادات ذکر کریں مجے اور اس سلسلہ میں اپنے مو تف کو دائل کے ساتھ میان کریں سے اور بھراس سنلے میں مضرین کی آراو کا ذکر کریں مجے سواب ہم اس مشاریس احادیث کا ذکر کردہے ہیں۔ بیعت رضوان والے ورخت کے بھلا دینے جائے کے ثبوت میں احادیث

الم محرين اساعيل بخاري متوني ٢٥١ صدويت كرت بين:

سعیدین السبیب اینے دالدرشی الله عندے روایت کرتے ہیں۔ ان کے دالد بیان کرتے ہیں کہیں نے اس درخت کو دیکھا پھریش ایک سال بعد وہاں کی تو اس درخت کوٹیل پہلان سکا بمحود کی روایت میں ہے۔ بھر بھے وہ درخت بھوا ویا گیا۔ ( میکا انھوی تم الدیت ۱۳۱۴ سی سمارتی الدین الدین ( میکا انھوی تم الدیت ۱۳۱۴ سی سم تم اللہ الدین ۱۸۵۹)

طارق بن عبد الرحمان بيان كرتے بيل كه يلى في كرتے كي او بل في بند لوكوں كونماز بردھتے ہوئے و يكھا بيل في برجمان يك مي يكورس سيد برجمان يكبى مجدمية النبور في كها: بدوه ورخت مي جس جكروسوں الفرصلي الشعليد وسلم في ورديت رشوان لي تحقي مجريس سيد تن مستب كے باس كيا اور ان كواس واقعد كى خبر دى معيد في كها: مجمع ميرے والد في بدعد يد بيان كي ہے كدوه بحى ان

وللزيازويم

سعید بن میتب میان کرتے ہیں کران کے والدرضی اللہ عند نے کہا کہ دوان اسیب شل سے بتے جنہول نے ورخت کے لیچ بیعت کی تھی چر جب ہم اسکا مال وہاں گئے تو ہم اس درخت کوشناخت نے کر سکے۔

( مي القادي رقم الديث ١٩٢٣ مي سفر قم الديث ١٩٨٥ الق السفول ١٩٢١ م

طارق بیان کرتے ہیں کر سعیدی المسیب کے سامنے اس درخت کا ذکر کیا گیا تو وہ بینے اور کہا: میرے والدرختی الشاعد فی بتایا کہ دوائی درخت کے پاس حاضر تھے۔ (سمح ابنادی آم الدیف ۱۳۹۵ مح مسم رقم الدیف ۱۸۵۹ ارقم اسلسل ۱۳۷۹) حضرت جاہروشی الشاعد میان کرتے ہیں کہ حدیدیے کہ دن ہم چودہ سوافراد تھے کی صلی الشاعلیہ وسم نے ہم سے فر مایا آئی تم وقعے دیمن مرسب سے بہتر لوگ ہو حضرت جاہدنے کہ اگر آئی میری بسادت بھال ہوتی تو ہی تم کوائی درخت کی جگہ دکھاتا۔ (مج مسلم بارق آمسلس ۱۴۱۵)

عصب رضوان واللے ورخت کے کٹو انے کے جُوت میں حافظ ابن نجر عسقلائی کے دلائل حافظ احدین ملی بن جرعسقلائی متو تی ۱۸۵۲ء سجے ابنی ری۔ ۴۱۸۵ کی شرح میں لکھنے ہیں

طلامہ بدرالد میں محود بن احریقی حتی متی متی متو الله ۱۵۵ مدا بی ان احادیث کی شرح بیل لکھتے ہیں۔ او کول کے ذبنول شی اس درخت کی تعیین کوتو کرنے کی اور اس کی جگہ کی شاخت کو بھلا دسینے کی تخست بیتنی کہ اس جگہ پر فیمراور اللہ کی رشا کا فزول ہوا تھا اگر اس درخت کی جگہ کی شاخت اس طرح نوگوں پر خابر اورمعلوم ہو آل تو بیدا دیشر تھا کہ جال لوگ اس درخت یا اس کی جگہ کی شاخت کو تھی کرنے میں اللہ تو تی تی کی محکمت

ولديازاتهم

تقی۔۔۔اس کے بعد لکھتے ہیں اہام ابن معدنے سندسی کے ساتھ از نافع بیرحدیث بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی القدعنہ کو پ معلوم ہوا کہ چکو نوگ اس درخت کے پاس جا کرنمازیں پڑھتے ہیں تو پہلے تو حضرت عمرنے ان کوسرا کی دھمکی دی گھراس درخت کو کٹو ادیا۔ (عمرة القاری ج ۱۸س۲۹۹) درائنت العلمیہ کی دے ۱۳۹۱) ہ

عدامة شباب الدين احد القسطل في التوفي ٩٣٣ هد في ان احاديث كي شرح شن " فتح الباري" كي محل عبارت نقل كي ب- ان احاديث كي شرح من " (درثاد الباري ٩٣٥ مر ١٣٠٠ در الفكن يروت ١٣٠٠ مر الفكن يروت ١٣٠٠ مر الفكن يروت ١٣٠٠ مرافع الماري ١٨٠٠ مرافع الماري ١٠٠٠ مرافع الماري ١٨٠٠ مرافع الماري ١٠٠٠ مرافع الماري ١٨٠٠ مرافع الماري ١٨٠٠ مرافع الماري ١٠٠٠ مرافع الماري ١٠٠٠ مرافع الماري ١٠٠٠ مرافع الماري المار

در خت مذکور کے کثوانے کے ثبوت میں پیش کردہ روایت کے رجال پر بحث ونظر

جس حدیث کوجہ فظ ابن تجرعسقل فی تعدامہ بھٹی اور علامہ تسطل فی نے امام این سعد کے حوالے نے کر کیا ہے اور انکھا ہے کہ اس کی سند ہے ہاں کی سند ہے ہاں کی سند ہے ہاں کی سند ہے ہا ام محمد بن سعد فرماتے ہیں جم کوعبدالوہاں بن عطاء نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا جم کو عبدالوہاں بن محق اللہ بن محق نے ان نے باقع ہے اور وہاں ہم کو عبداللہ بن محق نے باقع ہے اور وہاں مماز پر سے جن محتمد ہے ہیں جس کو جم الرضوان کہا جاتا ہے اور وہاں مماز پر سے جن محتمد ہے گئے اور وہاں محتمد ہے گئے محتمد ہے گئے ہے اسواس درخت کو کاشے کا تھم وہا سواس ورخت کو کاشے کا تھم وہا سواس درخت کو کاشے کا تھم وہا سواس درخت کو کاشے کا تھم وہا سواس

میں کہتا ہوں کہ ماقتا این مجرعسقلائی وغیرہ کا اس حدیث کوئیج کہنا ان کا تساع ہے اس کی سند میں امام این سعد کے پی عبدالو ہاب بن عطا حدیث سیج کے رادی نہیں ہیں ان پر کا فی تنقید اور جرح کی گئی ہے۔

عافظ بواعبان يوسف مرى متولى ٣٢ عدف ان كے متعلق لكھا ہے.

ہنے۔ ابو بکر مروزی بیان کرتے ہیں کہ بی نے ابوعبداللہ سے بوچھ آیا عبدالوہ ب اُقت ہے؟ انہوں نے کہا تم جائے ہوتم کیا کہدرے ہو؟ اُقدمرف بچکی الفطان ہیں۔

مل الله المراقول الم الله على والدين على كونى حرج نيس ان كا دوسر اقول الم كده فقد الم

الله و ركريابن يكي الساجى في كها. وه مهت بجاب كيكن محدثين كوز ويك توى تبيس ب

الدم بخاری نے کہا وہ محدثین کے نزویک قوی نیس المام نسائی نے بھی کہا، ووقوی نیس ہے۔

🖈 عبد الرحمٰن بن ابي حاتم نے كہا اس كى وہ صديث كلى جائے كى جو تحى بهواور وہ خورتو كى نبيل ہے۔

(تهذيب الكمال ٢٢ م ١٥٥ ما ١٥٥ دار الكريودة ١٩٩٧ م المستعلا)

اس کے متعلق نقابت کے دوقوں ہیں گریا دہ تر اقوال ہے ہیں کہ وہ قو گرفیم ایسٹی ضعیف راوی ہے۔ حافظ ابن جمرعسقلانی نے ابن معین اور امام نسائی ہے اس کی نقابت کا قول نقل کیا ہے اور یہ اضافہ کیا ہے کہ امام ابن حیان نے لکھا ہے کہ بیردوایت میں خطا کرتا تھا اور شدید وہمی تھا۔

(تهديب المتديب المتديب ٢٨٨ ما ١٨٠ ما تعلق واراكتب العلمية وروت ١١٥٥ م)

مشس الدين محمرين احد ذهبي متوفى ١٨٨ عده لكهيم بين:

سعید ان الی عروبہ نے کہا بیصدوق ہے۔ این معین نے کہا اس بیس کوئی عربے تیس امام احمد نے کہا: بیضعیف الحدیث مصطرب ہے۔ وارفطنی نے کہا، تقدیمے۔ دین الجوزی نے کہا: بیٹلطی کرتا تھا۔ رازی نے کہا، یہ جموٹ بولٹا تھا' نسائی نے کہا ہیہ متر وک الحدیث ہے۔ (بیزان الاعمال جس ۴۳۵ دارافلتہ العلمیہ بیروت ۱۳۲۹ء)

نیز عدامہ ذہبی نے اس کی عبادت اور گریدو زاری کے متعلق اقوال نقل کیے جیں اور ایام بھاری کا بیقول نقل کیا ہے کہ یہ

جلد بازديم

ببيان السرآن

قري سي ب- ( سراها مالايلا من ١٩١١ مارالكريروت ١٩١٠)

فلاہر ہے جس راول کے متعلق بدکہا کی ہو کہ دوقوی نیس روایت میں خطا کرتا تھا شدید دہمی تھا ضعیف الحدیث اور معتمر ب تھا مجموت ہول تھا اور متر وک الحدیث تھا اس کی روایت سے کس طرح ہو بکتی ہے؟ حافظ این تجرفے اس کی روایت کو بیاتو مجمی ہے کی کیا اور علامہ بینی اور علامہ تسطیل فی نے تحقیق کے بغیران کے کام کونقل کردیا

تدكوره روايت كم ودوجوني برويكر شوابر

معرت عمر دخی الله عنه جمرة عصب دخوان کے پاس لماز پڑھنے کی وجہ سے اس درخت کو کائے کا تھم کیے و رے سکتے ہیں جب کہ خود انہوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے بیر حرض کیا تھا کہ ہم مقام ابرائیم (جہاں معزمت ابراہیم علیہ السلام سکے ہیر کا نشان ہے ) کونماز پڑھنے کی جگہ نہ بتالیں؟ جیسا کہ مدیث جس ہے کہ

حضرت عمرد می الله عند بیان کرتے ہیں کہ تمن چیز ول علی ٹین نے اپنے رب کی موافقت کی ایک پر کہ بین نے عرش کیا یارسول اللہ! کاش! آپ مقام ایرانیم کو ٹی زیز ہےنے کی جگہ بنالیس (پھر بیر آیت نازل ہوگئی۔" کَانْتُونِدُ وَاصِنْ مُشَالُورِ إِنْدُهِمَّ هُضَدِّ \* " (ابتر و ۱۲۵) \_ (سجی ایزاری قرم ورب ۲۸۸۳)

ین لوگول ۔ قد سے کہا ہے کہ حضرت جمر نے وہ درخت اس وجہ ہے کثوا دیا تھا کہ کیس جائل ہوگ اس درخت کی مجادت نہ شردع کر دیں ان کا بیقول اس لیے جمح نیس ہے کہ اگر صفرت عمر کا ایسا مزائ ہوتا تو وہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائے کی بھی درخواست شدکرتے کیو کھ اس بنی بھی بیدا نہ بیشر تھا کہ جائل ہوگ اس چھر کی عبادت شدگر دع کر دیں بلکہ بیا تک بیشر نیا وہ تو کی تھا کہ کو کہ اس ہے مصلوم ہوا کہ درخت کا نے کے متعلق بیردہ ایت بالکل ہے اس ہے مصلوم ہوا کہ درخت کا نے کے متعلق بیردہ ایت بالکل ہے اس ہے خصوصاً اس لیے کہ اس کے بیاری اور اسمی مسلم اس کے برکوت اصادے شیل تعرق کے کہ عقد یہ رضوان کے ایک سال بعد ہی عام موسل اس کے بیاری اور اسمی مسلم اس کی ہوگئی ہے کہ عقد یہ رضوان کے ایک سال بعد ہی عام مار مار میں مسلم اس کی اس نماز بڑ جنے کی تقل کی طرح تھے ہوگئی ہے؟ " مسلم اور میں مسلم اس کی اصادے شیل ہوگئی ہے؟ " مسلم اور میں مسلم اس کی اصادے شیل ہوگئی ہے۔ اسمی میں مسلم اس کی اصادے شیل ہوگئی ہے۔ اسمی مسلم اس کی مصادے کے خطاف " این معد" کی حد یہ بیاری " اور " می مسلم اس کی اساد یہ میں میں مسلم اس کی اساد یہ کہ کیا تھیں ہے۔ اسمی میں مسیم اور کئی ہے جسلم کی جو بھی تھیں ہے۔ اس میں اسمید اس کی مصادے کے خطاف " این معد" کی حد یہ کی میں کی مصادح کی جو بھی تھیں ہے۔ اسمید کی میں کی مصادح کی اساد کی میں کی میں کی مصادح کی جان کی اساد کی کی مصادح کی تھیں ہو گئیں ہے۔ اسمید کی تعلق کی اساد کی کی مصادح کی تعلق کی تع

حفزے مرکے صاحب زادے معفرے این عمر منی الله عنها مدینہ سے مکدے مفر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کران جگہوں پر تمازیں پڑھتے تنے جن چکہوں کے متعلق ان کاعلم ہونا کران چکہوں پر رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے تی رپڑھی ہے۔

چنا تجدیری من حقیہ بیان کرتے ہیں کہ ش نے سالم بن عیداللہ بن عمراور یکھا کہ وہ راستہ میں ان جگہوں کو تلاش کرتے سے جن جگہوں پر رسول الله سلی اللہ علیہ وسم نے نماز پڑھی کی چران بی جگہوں پر تمرز پڑھتے ہے اور وہ بیان کرتے ہے کہ ان کے والد صفرت عمیداللہ بن عمر بھی ان جگہوں پر نماز پڑھتے تھے جن جگہوں پر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونماز پڑھتے ہوئے ویکھا تھا۔ (سی الفاری آم الدیدے ۱۹۸۳)

حطرت متبان من ما لک افساری نے رسول القصلی الند علیہ وسلم سے حرض کیا یادسول اللہ ایس افی قوم کوتماز پر ساتا جول میری نظر بہت کرور ہے ' ورش کے ایام عرضی ان کونماز پر سائے بھی جاسکا ' بیں جاہتا جول کرآ ہے میرے گر آ کر کی چگرنماز پر سادی تو بھی اس جگر کونماز پر سے کی جگر بنالوں۔رسول الفدسلی الفدملیدوسلم نے فرمایا بیس مقتریب ایسا کروں گا۔ الحدے ( کے انہادی وآم الحدے و معدوسن نمائی آم الحدید عدد ا

بعض مشرین نے مافقائن جرمسقلانی کا تباع میں بیکھا کہ عصب رضوان کے بعد معنرے عربے اس ورشت کو کواد إ

تبياء القرآب

تف اور زیادہ ترمغسرین سف حاویث اور آثار کی اتباع میں بدلکھا کہ پیت رضوان کے ایک سال بعد س ورضت کی جگہ کی ا شاخت لوگوں کے ذبینوں سے محو ہوگئی تھی اس سے بدروایت ہے اصل ہے کداس ارخت کے پاس بوگوں نے اس درخت کی ا تعظیم کے سیروہاں لمازیں بڑھنا شروع کر دی تھیں اس لیے حضرت اس نے اس درخت کو کٹوا دی۔

ندگوره درخت كوانے كے واقعه كا اثبات كرنے والے مفسرين

مذكوره ورخت كواني كے واقعه كاانكار كرنے والے مفسرين

ثانی الذکرمنسرین کے اسوں پی (۱) اہام تحمہ بن جعفر طبری متوفی ۱۳۰۰ طبعات البیان جز ۲۴ میں ۱۱۲ (۲) اہام الواسحاق مقابی متوفی ۱۳۷۷ طالعت والبیان ج 4س ۱۳۷۷ مام انسین بن مسعود بغوی متوفی ۱۵۴ طرمهالم النفز مل ج میں ۲۳۷ (۳) طامه تلی بن محمد خاذن متوفی ۴۵ سے لب الباول بل ج میں ۵۱ (۵) حافظ اسائیل بن عمرو بن کشر متوفی ۱۳۷ سے الباق این کشرخ ۱۳۳ س ۸۰۳ (۲) طامه اس محیل حتی متوفی ۱۳۹۷ طرف البیان ج 4 می ۲۳ سے ۵ س۵۵ (۱۰) مفتی فرشفیع متوفی ۱۳۹۹ طرف الفرآن ج ۵ می۵۵ (۱۰) مفتی فرشفیع متوفی ۱۳۹۹ طرف الفرآن ج ۵ می۵ ۵ (۱۰) مفتی فرشفیع متوفی ۱۳۹۹ طرف الفرآن ج ۵ می ۵۵ (۱۰) مفتی فرشفیع متوفی ۱۳۹۹ طرف الفرآن ج ۵ می ۵۵ (۱۰) مفتی فرشفیع متوفی ۱۳۹۹ طرف الفرآن ج ۵ می ۵۵ (۱۰) مفتی فرشفیع متوفی ۱۳۹۹ طرف الفرآن ج ۵ می ۵۵ (۱۰)

معروف منسرین جم سے علامہ وقتری متوفی ۵۳۸ ہے اوم رازی معوفی ۱۰۷ مؤخلامہ قرطبی متوفی ۲۷۸ ہے علامہ بینیاوی متوفی ۲۸۵ ھاور علامہ بیوفی متوفی ۱۹۱ ھے نے اس مسئلہ کے متعلق کچونیس تکھا علامہ شہاب اللہ بین نفاجی متوفی ۱۹۱ ھے اس مسئلہ کے متعلق دونوں تول ذکر کیے جی ۔ (حاجیۃ احباب نا ۱۸س۵)علامہ بینیادی سے تک میں ہے ' بید در شدے کیکر کا تھا یا جیر کا علامہ ابوسعود متوفی ۱۹۸ ھے نے بھی اسی طرح تکھا ہے۔ (تغیر ایا اسو دی ۲ میں ۱۰۱)

اولیاء اند کے مزارات کی زیارت اوران سے حسول فیض کاجواز

علامہ ایا میں حقی متونی ساتھ ہیں ہیں گھے ہیں.
جعن فریب خوردہ اوگ ہے کہتے ہیں کہ جب اوگ کی ولی ہے اعتقاد رکھی کے ان کی قبر کی تعظیم کریں کے اور اُس سے اِست فریب خوردہ اوگ ہے کہتے ہیں کہ جب اوگ کی ولی ہے اعتقاد ترکیس کے ان کی قبر کی موثر ٹی اوجود ہیں تجہینہ اوگ کا مدت وحدد حاصل کریں گئا ہو ہو ہیں تھی ہوگ کا ارتبار کی مرتب ہوں گئا ہو گئا ہوگ کا ارتبار کی مرتب ہوں گئا ان پر بنی ہوگ کا ارتبار کی گئا ان سے خلاف اور مردے اتاریں کے اور 'نہ طاہر' اولیاء کی توجن سے مرتب ہوں گے تا کہ جال عوام کو بنا جل ہا جل جا سے کہ اُستان کی توجن کے دائر اللہ تعالی موام کو بنا جس جانے کہ بیشل جا سے کہ اور اُستان کی توجن کو دوک و ہے ۔ سو جان سے کہ بیشل جا سے کہ اُستان کو دوک و ہے ۔ سو جان سے کہ بیشل جانے کہ بیشل

تبياء العرآن

ال بین قبوروغیره) مرئ کفر ای اور بدیانگل و پیے بی بے جیے فرعون نے کہا تھا کہ جھے چھوڑ دوش مہی کول کر دول اور وہ (اپلی مدر کے لیے ) اپنے رب کو بلایش بے شک بھی تو (رہ ہے اس بات کا کہ کیس وہ تمہ رہ دین کو تبدیل نے کر دیں اور ملک میں قساد نہ پھیلا دیں۔ (الافاز ۲۷) اور پھل (تو جی تجبر وغیره) تحق ایک ام موجوم کی بناء پر کیونکر در مدین ہو مکتا ہے جب کر اس بیس عوام الناس کے متعلق کر این کی جگائی ہی ہے؟ (روح الیون جاس ۲۲ درایا دائز نشاط بی بورے) علام احمدین محمد صاول مالکی متو فی سمالا دیا۔ "گالیت التو میسیکی از اللائدہ جس کی تغییر بیس تکھا ہے۔

علامدا جمہ بن مجد صاول یا تکی متو فی ۱۳۲۳ او نے '' گابٹنگو الیک انووسیگانا ''(ال) کر وہ اس) کی تغییر بھی تکھا ہ اسمیلہ تلاش کرنے سے مراووہ چیز تلاش کرنا ہے جو بھر کے مطلقا انڈر تحالی کے قریب کر دیے حتایا انہیا ہ کرام اور اوس ، کرام کی بحبت محدقات اندن کی کے بحویمان کی زیادت و عالی کثر ہے مطلقا انڈر تحالی اور کھر ہو ۔ پس مطلب بدہ کہ ہروہ چیز جو اندنتا لی کے قریب کرد ہے اس سے چہت جاذ اور جورب سے دور کرد ہے اس کو چھوڑ دو۔ جب تم نے بہ جان لیا تو (اب یہ بچھالو کہ ) کھی کراتی اور کھلا تھارہ ہے ان او کول کے لیے جو مسلمانوں کو زیارت اولیا ء کی بنیاد پر کھش بیا کمان کر کے کافر قرار دیتے ایس کر'' زیارت اولی وفیر انڈ کو ج بے سے قبل سے ہے''۔ برگز ابیانیس! بلکہ یاتو'' صحبہ نے میں المقت ''(انڈ کی خاطر محبت ) کا مظاہرہ ہے جس کے یارے بھی دمول انڈ ملی انڈ علیہ واسم نے قرابایا کر سنوان فونس کا ایمان نہیں جس کے اندر محبت نہیں۔ (تغیر صادکی تا جم ع یہ اور الکر بورے)

حدید بیا کے بعد کے غزوات میں اللہ تعالی کی چیم نعمتیں

اللَّح 19 من فرمایا اور ن کو بہت ی لاہمیں مطافر ما کی جن کو وہ ماصل کریں کے اور اللہ بہت قلبہ دالا بہت مکست وال ع

اس سے مراد نجیز کے اموال ہیں اور خیبر سی ۔ کثرت زمیس تیں اور بہت اموال تھے اور خیبر حدید یاور مکہ کے درمیان تھا اور بعض مقسرین نے کہا اس سے قارس اور روم کی شمنیں مراو ہیں ۔ """

الفتح: ۲۰ شی فرمایا اوراللہ نے تم سے بہت ک فلیموں کا وعد وقر مالیا ہے جن کوتم عاصل کرد کے اپنی بیفنت تو تم کوجندی مطافر ددی۔

تعربت این عمار اور عاجر نے فر مایا اس سے مراد وہ عجیں ہیں جو قیامت تک مسلمانوں کو جہادے و ربید عاصل ہوتی ا رہیں کے اور جس افت کے معلق فرمایا ہے بیانی تم کوجندی عطافر مادی مجاہد نے کہا اس سے مراد فیبر کی فتح ہے اور حضرت این عمار سے فرمایا اس سے مراوسلم حدید ہے۔

نیز فرمایا اورلوگول کے باتھوں کوتم ہے روک لیا۔ بیٹی منطح مدید ہیں کے ذریعہ اہل مکہ کے تعلیہ ہے تم کو بچالیا اور لگارونے کہا: اس آ بت کا معنیٰ سے سبجہ کہ جب تم مدید ہے حدید ہی طرف روانہ ہوئے تھے اور پھر ڈیبر کی طرف روانہ ہوئے تھے تو تہارے پس پشت پہود ہول کے حموں ہے تم کو تحقوظ رکھا اور حصر ہے اہل حباس رضی التہ خمیائے اس آ بت کی تغییر میں فر مایا کے حبید بن صلی القوار کی اور حوف بن ما لک العظر کی اور ان کے اصحاب جب اہل خبیر کی مدو کے لیے خبیر پہنچے تو احتد اور جس نے ان کے دلول میں رعب ڈال دیا اوران کو مسلمانوں مرحملہ کرنے نے ہے روک ویا۔

نیز فر مایا اور تا کہ بیر ( الرت ) تنبارے لیے نشانی ہوجائے الیمن کا فروں کی شکست دور مسلمانوں کا کافروں کے تعلوں سے طلاما اساعیل متی کاقبروں کے حیدم کرنے کو مرت کو کریں تحقیق کے حلاف ہے البت اس فلل کے قرام ہونے میں کوئی شک کیں۔ مال اگر قرام کو کا اللہ تاہم کا اللہ میں الل

تنباء القرآن

محقوظ رہنا مسلمانوں کے ہے اللہ کی طرف ہے فشانی ہو جائے تا کہ اٹ کو یقیس ہو جائے کہ ان کے حاصر اور غا میہ اللہ ان ک حفاظت فره تا بيداورتهما دى جدايت بن اف وفره تاب-

شق ۱۳ می فرمایا اور دوسری و تعتیس میں جس برتم قادر نہ تھا ب شک اللہ نے ان کا بھی احاط فرمالیا اور ملته جرچیز پر قادر ہے مین القد تعالی نے تہیں کے تعلیم میں جدعطافر مائیں اوران کے عداووا وس کے تعلیم بھی جدعطافر مائیں جن برتم قادر

حضرت ابن عب س رمنی للدعنهمائے قری یہ بیروہ فتو جات ہیں جو بعد میں مسلمانوں کو عطافر والی کمنیں جسے قاری اور روم ک مرز مین ای طرح اور یاتی فتو جات مسن اور تیاوہ نے کہ اس ہے م او ضح کمیے اور عکرمہ نے کہا س ہے م وحنین ہے۔ القد تعالی کا ارشاد ہے۔ وراگر کاٹر (اس وقت )تم ہے تل اگر تے تو ووضرور پینہ پیمبر کر بھاگ جائے اگروہ (این) نہ کول حاتی پاتے شدہ دگار 0 بیانقد کا دستور ہے جوشر میڑے ہیںا آ رہا ہے اور آ ب اللہ کے دستور بش کوئی تیدیل نہ را کس کے 0 وی جس نے تم کوان برکامیاب کرنے کے بعد کھے کے وسط میں ان کے واقعوں کوئم سے روک دیا ورتب رہے واقعوں کو ان سے روك ديو اوراند تبهارية م كامول كوخوب و كحفة والاي O اللغ ١٠٠١)

قمادہ نے کہا یعنی کفار قریش اگر حدیدیں مسل نوں برحمد کرتے تو وہ ضرور پسیا ہوجائے اور ایک قور یہ سے کے عطف ن اوراسد جوالل نيبرى مدك اراده سے آھے منے اگر وہ يبود يول ك مددكرتے توب جنگ ب يرانت يرقى اور القدتول كاسي طريقه بكرودايي وستوس كى حمايت الوريد كرتاب الرائي بشمور كوذيل كرتاب اورآب للد كرطرية بش كولى تبديل

الله تولى كاحديبيين كفاركومسها تول يرحمله كرنے سے روكنا

حضرت انس دمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ الل مکہ ہے انتی رہ ۸)مسلح افراد جس تحصیم ہے ہی سلی القہ علیہ وہ کا ب کے اسی ب برازے وہ نی صلی اللہ علیہ وسم اورآ ب کے اسحاب بر تملہ کرنا جائے تھے ہم نے ان کو پکڑ پر ' پھر صلح کر کے ان کو چھوڑ دیو'ال موقع پریآ ہے۔ نازل ہوئی (صحیمسلم قراعدید ۱۸۰۸)

حصرت عبداللدين مغفل المرفى رضى الله حدييان كرية بيل كديم تحاصى الله عليه وسم كرساتهواس وواست كى جزيش عظے جس کا قربین میں ذکر ہے ہم ای حال میں سے کہ تیں سے جواب ہم برحملہ آور ہوئے ہی صلی القد عدید وسلم ف ان کے خلاف دعاء ضرر کی تو انتدت لی نے ان کی پیمائی سب کر اے پھر رسول الدسلی الله عليدوسلم في ان عدر مايا - ياتم سي معابده کی بناء پرآ تے ہویاتم کوکی نے بیبال پر امان دی تھی؟ انہوں نے کہا: اے اللہ کے دسول انہیں کی پر رسوں الڈ صلی التدعاب وسلم نے انیس واپس جانے دیا اس وقت القد تعالی نے ہے ایت نازل فر مائی، وی ہے جس نے تم کو ن پر کا میاب کرنے کے بعد مکہ کے وسط شی ال سے باتھوں سے دوک ویا۔ ( سمن تریزی تم الحدیث ۱۳۲۳ سمن اود وورقم عدیث ۱۹۸۸)

ابن ہشام نے وکتا ہے روایت کیا ہے کہ سرز (۵۰) یا اتی (۸۰) کے لگ بھگ قریش مسمانوں پرحملہ کرنے کے لیے آئے مسلمانوں کو پتا چل کیا تومسمانوں ہے ان سب کو گر فار کرلیا اور اس دوران قریش کی طرف ہے لوگ سلح پر گفتگو کرے ك لية أورجار بي تفاق رسول الشصلي الله عديد ومهم في ال كوچورو وبدا در ان كان كان العنظاء "يا" المصلقاء" رك کی تھا معفرت معادید دمنی انتدعتہ اور ان کے والد ایسفیان دشی لندعت بھی ان ہی میں سے تھے۔

اور مجاہد نے بیان کیا کہ نی صلی القد علیہ و کم م عمرہ کرنے کے لیے آئے تو آپ کے اسحاب لے حرم میں پیجھ تو کوئی کو فافل پا
کر پکڑلیا تو نبی صلی الفد علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور اس آبت میں جو قر بایا ہے: '' وہ بی جس نے تم کوان پر کامیاب کرنے کے
بعد یعنی مکہ بین ان کے باتھوں سے تم کوروک دیا اور تمہار سے ہاتھوں کوان سے روک دیا ''اس سے بی واقد مراہ ہے۔
اس آبے کی تغیر میں متعدور دوایات جی لیکن سے کی ہے کہ بیآ بہت حدید ہے واقعہ کے تعلق ٹا زل ہوئی ہے جیسا کہ ام
نے شروع میں امام تر کہ کی محوالے سے بیان کیا ہے۔

لیمنی قریش نے تم مسلمانوں کو ادھ ہیں مجدحرام ہیں داخل ہوئے ہے منع کرویا جب ٹی صلی الشدعلیہ وسلم اسپنے اصحاب کے ساتھ احرام بائندھ کر عمرہ کرنے کے لیے رواند ہوئے تھے اور ان کے ساتھ جو قربانی کے اونٹ تھے ان کوا پی جگہ (قربان گاہ' مئی ) جس تنتیجے سے روک دیا۔

ی بہت بہت کے ایک میں ہوت ہے۔ اہام ابوطنید کے زدیکے قربانی کی جگہترم ہادر جس تھیں کو تج یا عمرہ کرنے سے روک دیا گیا جواس کی قربانی کی جگہ می حرم ہے۔ نی صلی الشعلیہ وسلم کے ساتھ سنز (۷۰) اونٹ سنے جن کو آپ نے اور آپ کے اصحاب نے نو کیا تھا۔ محصر کے لیے قرب نی کی جگہ کے تعنین میں امام ابو حضیفہ کا مسلک

آمام ابرهنید کے زویک جو تحض راست میں مرض یا دخمن کی وجہ سے دک جائے وہ کی اور تحض کے ہاتھ قربائی (ادث اُ گائے یا بحری) یا اس کی قبت بھیج وے اور ایک دن مقرد کر لے کہ فلاں دن اس قربائی کوجرم شی فرخ کیا جائے گا اور اس دن وہ اپنا احرام کھول دینے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا: اس وقت تک مر نہ منٹروا کر جب تک کر قربائی اپنی جگہ نہ تھی جائے اور قربائی کی جگہ جرم ہے۔ ایک ٹلا شرک فرویک جس جگہ کی فیض کورک جانا پڑے ویس قربائی کر کے احرام کھول دے کیونک ہی سلی اللہ علیہ وسلم کو صدیبیش رک جانا پڑا تھا اور آپ نے صدیبیش تی قربائی کی اور اہام بھاری نے لکھا ہے کہ حدیبیج مے ضارح

علامہ بدوالدین بھٹی اس ولیل کے جواب بی قرباتے ہیں کرحد بیسے کا بعض حصر حرم سے خارج ہے اور ایسٹی حصر حرم بھی ہے۔ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد بیسے ہے جس حصہ بھی رکے نئے وہ حرم بھی تھا اس کی دیمل ہیں ہے کہ امام این ابی شیب نے ابوعیس سے روایت کیا ہے کہ عطاء نے کہا ہے کہ حد بیسے کے دن نبی سل اللہ علیہ وسم کا قیام حرم بھی تھا۔

(مدة التاري ج- المراه المعلود اورة الغيادة المعرب معر ١١٦١ الد)

طامدائل حیال اعراق کھتے ہیں: اردوال معالمات معام ہے :

رسول النصلى الشعلية ومعم كويس جكروك وياحيا فف آب في وجين قرياني كي تعي أوه عكدهد بيبيك أيك طرف هي جس كا

جلدياردانم.

تبيار القرآب

نام الربی ہے دورید اسفل مکریس ہے اور وہ حرم ہے زہری ہے روایت ہے کہ رسول القاصی الله علیہ وسلم نے اپنے اوشت کورم شن تحرکیا تھا۔ واقدی نے کیا: حدید بیر مکرے نوسیل کے فاصلہ پر طرف حرم شر ہے۔

(الحرائحية عيوس علام مطبور ارافقر يردت ١١١١ه)

## تصرك لي قرباني ك حكد كتعتن من المدهلا شكا فدب

علامداين جوزي حنبل لكيية بي.

اند تعالی کاارشاد ہے: حتی کو قربانی اسپنے کل میں پہنچ جائے محل کے متعلق دوقول ہیں ایک بید کدال سے مراوح م ہے حضرت این مسعود حسن بھر کی عطام طاوس مجاہد این سیر بین ٹوری اورامام ابوطیف کا میکی فد مہب ہے۔ دومرا قول بیرہ کداس سے مراد دو جگہ ہے جس جگہ محرم کو رکاوٹ چیش آئی کو وائس جگہ قربانی کا جانورون کر کے احرام کھول دیے مام ، لک اہام شافی اورامام احم کا میکی فد ہیں ہے۔ (زاد امسیرج اس معرم معرم کورکاب کا بعد دے ہے۔ اورامام احم کا میکی فد ہے۔ (زاد امسیرج اس میں میں معلی میں اسکاری بورد ہے۔ اورامام

علامہ ما وروی شافعی (الک و الدین جام ۵۵) اور علامہ این الحرفی مالکی نے بھی بھی تک سے۔ (احکام التر آن جام ۲۰۰) توت والاً کے اختبار سے الم الاحقیفہ کا مسلک رائے ہے اور ایر اور مہولت کے اختبار سے اختہ ثلاث کا مسلک رائے ہے کیو تکہ بیار پاوٹمن میں گھرے ہوئے آ دمی کے لیے اس وقت تک انتظار کرنا جب تک تربانی حرم میں فرع ہو بہت مشکل ور وشوار ہوگا اس کے برتھی موضع احصار میں قربانی کر کے احرام کھول وسے میں اس کے لیے بہت آس تی ہے جب کرائ طریقہ کو تصور کی آس نی سے لیے مشروع کہا حمیا ہے۔

ای اشکال کا جواب که آپ عمره حدیدیش اینے ساتھ اونٹ کیوں لے گئے تھے جب کے عمرہ میں قرمانی نہیں ہے؟

اللحق ١٥٦ من فر مایا ، بدون اوگ میں جنبول نے کفر کیا اور تم کومجد حرام میں جانے سے روک دیا اور قربائی کے لیے وقت جانوروں کوائی جکہ تیجیئے سے روکا۔ ان خ

اس آیت پر بیا شکال ہوتا ہے کہ ٹی ملی اللہ علیہ وہ کم (چر) اجری کوایت اسحاب کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مرحد سے مدید منورہ روانہ ہوئے نقط آپ کے اسحاب کی تعداد پھر دوسوشی اور آپ کے اسحاب اپنے ساتھ ستر اوزے قربانی کے لیے لے گئے تھے۔ پٹر دوسوا محاب کی قدراد کے متعلق سرحد رہ ہے:

ا مام بخاری اپنی سند کے ساتھ رووایت کرتے ایس کہ سالم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عدے بوجھا کہ ہم عدیدیا و آپ لوگوں کی کتی تعداد بھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چورہ سوافراد تھے۔ (گی ابغاری رقم المدید: ۲۵۸۔۳۵۸)

اور مقر اوٹول کی تعداد کے بارے میں بیرصدید ہے: ام احمد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ و ک وسلم کے اسخاب نے بوم جدید کو( ۵ ) اونٹ نم کیے تھے۔ (منداحرین اس ۲۱۵)

اس حدیث پر افتال بیدے کے عمرہ بیل قربانی میں ہے تربانی مرف نے تمتع یا نے قران بیل ہوتی ہے عمرہ بیل احرام باعدہ کر مرف بیت اللہ علی ہوتی ہے عمرہ بیل احرام باعدہ کر مرف بیت اللہ کے کر دسات مرتبہ میں جات ہے اور اس بیل مرف اللہ بیل ہے۔ ' ہدار' بیل کھا ہوا ہے '' انسا العمرة الطواف و السعی ''عمرے بیل مرف طواف اور سی کرتا ہے۔ بیل کھا ہوا ہے '' انسا العمرة الطواف و السعی ''عمرے بیل مرف طواف اور سی کرتا ہے۔ اللہ بیل کھا ہوا ہے '' انسا العمرة الطواف و السعی ''عمرے بیل مرف موان اور سی کرتا ہے۔ اللہ بیل کھی موان الکائی اللہ الدین کے القدیرے ہیں ہو موان الکتاب اللہ الدین اللہ الدین کے القدیرے ہیں ہو موان الکتاب اللہ الدین کے اللہ بیل کھی اللہ بیل کھی ہو تھی ہو تھی

علامد فودى شافعي حول ٢٥٦ هد في كلما ي كرمره كرف والا احرام بالده كرحرم ش والل مو يمرطواف كرے اورسى

کرے اور سرمنڈ وائے تو اس کا عمر و جرا ہو گیا اور اس پر تر پائی شیس ہے۔ (ساسک اٹی داھر ہیں ہو اس کتے مداریہ مان ا اب اشکال کی تقریر ہے کہ جب عمرہ شل قربائی شیس ہے تو نی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اسی ب اپنے ساتھ قربائی کے اونٹ کیوں لے مجھے تقے؟ میں کا جواب ہے ہے کہ وہی قربائی کرتا واجب تو ٹیس ہے لیکن مموٹ بھی ٹیس ہے اور آپ اور آپ کے اصحاب نظی قربائی کرنے کے سے اپنے ساتھ وضف نے مجھے تھاج تکہ حرم بٹل قربائی کرتا بہت پسدید واور ستھ بھی ا ہے۔ اب بھراس آپ سے کی تشہر میں مشہور مضرین کی تغییر وں کو بیش کرد ہے ہیں۔

المام الامتعود عمد بان محمد الماتريدي المعرقدي التحقى التوفى المساح للصنة بيس

کویا کے شرکین نے قربانی کے اونوں کو اپنے گل جم تکھنے سے روک دیا تھا اور و کُل کی ہے یا کیا کیونکہ صدیدہ ش خدکاو ہے کہ نی سلی انفرطید وسم عمرہ سے سے کے بھے اور میا کی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ ٹ سن کا رہے ہے ہے۔

( تاديل حدال منصل على ١٠١ م وسيد الرمالة عا الرمال يومعا ١٥٠٥ م)

المام الإمتعور والريدي كاليكسنامي بين بي را به البين المحب في التي في آت يه ينظر بيف له يح تع كوك البيان في ال البي التي آت كم ليم بالالفاق وال جرى وقتر بيف له يك تصاوراً بهات جرت كه بعد صرف بجي اليمد في كي تق اور الر المروك ليه قطر بيف في كم يضوق جروى التكال بيم كراتره بين قريبان قيل بي جراً به اوراً ب كم المحاب البيام التو

طالقا ان كيرمتوفي م عدوال آيد ي تغير ي لكيدي

ا مام احمہ نے اپنی مند کے ما تو حضرت مسورین تخر مداور مروان بن تھم سے روایت کیا ہے کہ رسول انڈ مٹلی انڈ علیہ وسم بیت انڈ کی زیارت کے لیے گئے تھے اور آپ کا اراد و جنگ کا ساتھ اور آپ کے ساتھ میات سولوگ نے ہروس افراد کے لیے ایک قربالی تھی۔ (تغییر این کنٹری میں ۱۲۰ ادر افکر پروید ۱۲۱۹ء)

بدروایت درایة ای لیے مح نیس ب کریم نے" مح بفاری" سے باحوالہ بیان کیا ہے کہ آپ کے ساتھ جانے والے اسکاپ کی تعداد چدرہ سوگل نے ناز کی ہے سے کرایک اونٹ میں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں ندک وس اور اس سے پھر بھی ہے اسکال دور نیس ہوتا کہ ترے شرق قربانی ہے نیس کھرآپ اور آپ کے اصحاب قربانی کے اونوں کو کیوں لے گئے؟

ال آن ت میں بید می ولیل ہے کے حرف قرآن جمید سے احکام شرعیہ کا بت قبیل ہوئے اور قرآن جمید کی اس آن ہے میں بید ذکر ہے کہ آئی سے اور آن جمید کی اس آن ہے میں بید ذکر ہے کہ آئی سٹی اللہ علیہ وسلم اور آپ ہے اس بیس اس اللہ علیہ وسلم اور آپ ہے۔ اب یہ مراب حدیث ہے تاریخ ہے کہ ترسلی اللہ علیہ وسم نے متعدد مرہ ہے کہ ورکی حمر سے میں قربانی میں اور آن کا میں قوار سے مسلماتوں کا بی معمول جا بت ہے کہ حرے میں قربانی میں ہے۔ اس اس کے حل کی طرف میں بہت تغییروں کو دیکھا کیکن کوئی مضمر اس اشکال کی طرف متعدد جوانداس کے حل کی طرف ا

تبيأن الفرأر

اس كاعل الشاتعالي في سرق اس فقير برالقاء فر مايدوند الحد

حضرت مولانا عبد الجيد صاحب (برشل انگلينش) نے جھے بذريد شكی فون اس پر متوجہ كيا كريش اس شكال كا جواب دل ا-

صديبيين مسلمانون كوفال كاجازت ندديي كاتوجيهات

اس کے بعد فرمایا اور آگریہ بات نہ ہوتی کہ جن مسلمان مردوں اور مسممان عورتوں کو تم تبیں جانے 'تم ان کی پیاں کا قرامیہ ہوگے پھران کی طرف سے انصی میں تمہیں کوئی ضرر کہنچ گا ( تو تمہیں کفارے قبال کی اجازت وے دکی جاتی 'لیکن یہ اجازت نہیں دکی گئی کتا کہ القدا پی رحمت میں جے جانے وافل کرے اور آگر وہ مسلمان کا فروں ہے الگ ہوتے تو ہم ان کافرول کووردنا کے عذاب دیے

ائی سے مراو وہ مسلمان میں جو اپنی کڑورگ کی وجہ سے بھرت کر کے مدید نہیں جاستھے تھے اور مکہ کے وسط میں رہتے شخے۔ بھیے سلمہ بن بشام' عمیاش بن ابی رہید' ابوجندل بن سہبل اور ابن کے ہمٹاں' اور مسلمانوں کو یہ معلوم نہیں بتن کہ پرلوگ امحان لا چکے میں 'اس لیے فرہ یا جن کوتم نہیں جائے' اور فرمایہ تم ان کی یا ،الی کاؤ دھید پنوش کے کیونکہ اگر حدید بینے میں انآل ہوتا اور مسلمان مکہ میں واقل ہو کر کھار کوئل کرتے تو وہ کڑور مسلمان بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قبل ہوجائے' کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کو بچیائے نہیں تھے۔

بنجاک نے کہا:اس آیت کا میدھنی بھی ہوسکتا ہے کہ بی مشرکین کی چشنوں میں ان کی ایک اولاد دھی جواسوام لاتے وال مشی وگر آپ کے اصحاب کو کفار سے قال کی اجازت دے وی جاتی تو وہ مسلمان بھی مارے جاتے میکن یہ وجہ ضعف ہے۔ اس کے بعد فرمایا: پھران کی طرف ہے لاملی میں تنہیں کوئی ضرر بینچے گا۔

اس آیت بھی '' کالفظ ہے جس کا ترجمہ ہمنے ضرر کیا ہے۔'' صعبر ڈ'' کا معنی ہے عیب ایسی اگر ایا علی میں تہارے ہا تھ تہارے ہاتھوں مسلمان آئی ہو جائے تو کفارتم پر بیجیب لگائے کدان مسلمانوں نے اپنے والے کسی کر درمسلمان کو آئی کردیں جو تھی کرڈالا اور پھرتم پرکی قطاء کا کفارہ دارم آتا' کیونکہ اگر مسلمان وارا محرب بیس رہنے والے کسی کر درمسلمان کوئش کردیں جو اسپین شعنف کی وجہ سے وارالاسلام کی طرف بھرت نہ کرسکا ہوتو اس پر چنی خطاء کی دیت دارم بیس آتی ' صرف کفارہ او زم '' تا

پس اگر دہ مغنول تمہارے دشمنوں کی قوم میں رہنے وال ہواور دہ مغنول موسن جونواس کا کفارہ ایک مسعمال عمام کوآ زاد کرنا ہے۔ قَانَ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَلَيْهِ لَكُوْ وَهُوَمُوْمِ فَهِمِ الْمَدِيدُ لَكُونَا مِنْ فَتَعْدِيدُ لَ

الله كي رحمت ميس داخل كرنے كے ووحمل

يرفر اون الكراندائي رحت يس جم كوجاب والل كرست

اس آیت کے در کمل میں

- (۱) الله تعالى في حديبيت تم كوكفارت جنگ كرف كي اجازت الى كيفيل دى كد كمد كروسط يس ريخ وال كزور مسلمان الله كي رحت يس والله ريس اور بي خرى شي تبارے باتول قل اوسے سے جا كي -
- الله تعالی نے حدیدیں مشرکین سے قبل کرنے کی تمہیں اجازت اس لیے نیس دی کیونکہ اللہ تعالی کوعم تھا کہ ان میں
   اجہ سے بہت سے مشرکین بعد میں اسلام لیے آئیں کے چنانچہ ان میں سے بہت سے مشرکین بعد میں مسلمان ہو گئے اور

تبيان الغرآر

انہوں نے اسلام میں بہت نیک کام کے دوروہ اللہ تعالیٰ کی رصت اور اس کی جنت میں داخل ہو گئے۔ فقنہاء مالکییہ کے نز دیک اگر کھار کے خلاف جہاد کرنے سے مسلما تو ل کو ہلا کت کا خطرہ ہوتو۔۔۔ پھر ابن کے خلاف جہاد تہیں کیا جائے گا

اس کے بعد فرہ یا اگر دہ مسماں کا فروں ہے الگ ہوئے تو ہم بن کا فرد ان کو دردنا ک عذاب دیجے۔ اس آجت بٹس 'نسر بگوا'' کا لفظ ہے' اس کا مفنی ہے۔''نسمین و ا' فضو قوا '' بینی اگر دہ مسمان (جو مکہ ٹس رہائش پذیر ہے ) کا فرد ال ہے تیم اور مقرق ہوئے بینی کمی اور جگہ ہوئے تو ہم ان کا فرون کو درونا ک عذاب و ہیں ہے۔

علامدالوعيرالله في ين اتد ماكي قرطبي لكينة بين ·

اس آیت بیں بیردلیل ہے کہ اگر کا فروں کو اذیت بہتیانا مسلمانوں کو اذیت بہتیائے پر موقوف ہوتو کا فروں کو اذیت فہیں مہتی کی جائے گی اور موکن کو ضرر ہے بچائے کے لیے کا فر کو بھی ضرر ہے بچاہ جائے گا۔ اوم والک ہے بوچھا گیا کہ اگر کھار جہاز میں سوار ہوں اور ان کے جہاز میں یکھوقیدی مسلمان بھی ہوں تو کیا کا فروں کے جہاز کو نقصان بہتیایا جائے گا' اس کوآ گ دگائی جائے گی یا اس پر تملم کیا جائے گا؟ اوام مالک نے کہا: میرے نزدیک بدج زنزلیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر والے ہے:

لْوَتَرُو لِلْكُلُونَ اللَّهُ مِنْ كُفُرُ وَإِمِنْهُ مُوعَدًا إِمَّا إِنْهِمًا أَلَيْهِمًا أَلَوْهِ مَا اللَّه اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(الله ١٥٥) وردناك المراب وية ٥

اور حدیب بیس مسلمانوں کو قاں کی اجازت ای لیے ٹیس دی گئی کہ آگر مسلمان مکہ بیس جا کر قبال کرتے تو اس کی زو بیس وہاں پر رہنے واسلے مسلمان بھی آھائے۔

فقباء صنبلیہ کے نزدیک انسی صورت میں اگر جہاد کرتا' ٹاگزیر ہوتو جہاد کیا جائے گا ورثہ ہیں

علامه موفق الدين عبدالله بن احمر بن قد امه منهلي متوفى ١٢٠ ه لكهية جير.

گر کفار مسلمانوں کو ڈھال بنالیں اوران کی طرف جر مارتے (یا گولی چلانے) کی ضرورت شہو کی نکدا بھی جنگ منعقد خیس ہوئی ہے یا مسلمانوں کونشانہ بنائے بغیر کفار پر جملہ کرناممکن ہو کا کفار کے شرسے بچناممکن ہوتو گار کفار پر گولی چلانا جائز خیس اور ڈگر کسی سنے گولی چلائی اور وہ مسلمان کونگ گئ تو وہ ضائمی ہوگا اورا کر کفار کی طرف سے مسلم انوں کی جانوں کو خطرہ ہوتو ایسی صورت جس کا فردل پر گول چلائی جائے گئ کونکہ اب ضرورت ہے اور گول چلانے والے کا فرول کا قصد کر کے گول چلائم تر کہ مسلمانوں کا۔ (کمنی جامی ۱۳۳۷ وار انظر ہوت کہ ۱۴ساء)

فقهاءشا فعيد كے نزويك صورت مذكوره ميں ووتول ہيں

علامه يكي بن شرف نوول شافعي متوتى ٧٤١ مدلكه علي :

جب کافر سلمانوں کو ڈھال بنالیں تو پھر کفار پر گولی چلانے ہیں دوتول بیں ایک توں یہ ہے کہ ان پر گول چلانا جائز ہے' جس طرح قلعہ پر پنجنیق (توپ) نسب کرنا جائز ہے' خواہ اس کے گولے مسلمانوں کولگ جائیں اور تاکہ ہوگ ہی کو جہاد کے معطل کرنے کاذر بعد شدینالیں اور دومرا قول یہ ہے کہ اسک صورت ہیں کفار پر کولی چلانا یہ کولہ ہاری کرنا جائز تیس ہے' قفال کے نزدیک بیرتول ذیادہ مجے ہے اور بعض عفاہ نے پہنے قول کوڑنچ دی ہے۔

(روهن الطاليين ع عمل ١٩٣٩ والكتب العلمية بيرومك ١٨١١هـ)

## فقیاء احناف کے نزد یک صورت قدکورہ میں کفار برگولی جلانا اور گولہ باری کرتا جا تز ہے

علامه علاء الدين الإيكر بن مسودا فكاسال أكفى التونى ١٨٨ وتصة بين

باقدراياهال كرآن جيدي را الي

اگر مسلمان كافرورا سے الك موستے تو بىم ان كافرول كو

وَتُوالِمُوالسُّلُ بِكَالَيْنِ مِن مُفْرِوا وِمُعْمِمُون الْمُلْكِان

(۲۱٪) ساكندابدين

اس کا جواب میہ بہ کرقر آن جمید میں بینی فرمایا کہ اسک صورت میں جہاد کرنا حرام ہے یا ناجا تزہم اس آ بت ہے جو بات ناتی ہے وابیہ کے دسلمان کو بہانے کے لیے اگر کا فروں پر تعلید کیا جائے تو بید جا تزہے۔ اب صورت حال ہیہ ہے کہ دنیا کے جرملک میں باکھ نہ باکھ مسلمان ضرور جی حتی کہ اسرائیل میں بھی جیں۔ اس لیے اس آ بت کا اگر وہ مطلب لیا جائے جو امام ما فک نے لیا ہے تو قرآ ان جمید کی ان تمام آیات پر حمل کرنا ممکن ہیں دہے گا جن میں جہاد کرنے کا حم و یا کیا ہے۔ تیز دسول اللہ صلی اللہ طفیہ وسلم نے جب آئے وجرک کو کہ پر حمد کیا تھا اس وات بھی وہاں باکھ مسلمان تھے۔

مميت اورحميت جابلانه كالمعتل

اللحق ٢٤ شن فرمایا جب كافرول ئے اپنے دلول پس تعقب كو جكہ دى جو جابلانہ تعضب تھا تو اللہ نے اپنے رسول پر طمانیت نازل كی اورمؤمنین براور اللہ نے آئیں كلہ تقوئی بر معظم كرديا اور دى اس كے زیادہ مستحق اور الل نے اور اللہ ہر چيز كو خوب جامعے والا ہے 0

" كلمة التقوى" كم تعلق متعدد الوال

الشاقعال فراما اورالله في أين (مسلمانون كاكرنتوى م علم كرديا-

127.19

تبيأر القرأن

جعرت الى بن كعب في بي منى القد عليه وسلم من روايت كياس كركل تقوى من سراوا لا الدال القدار عمام اور حفرت على حفرت المان عمر حفرت المان عاس رضى القرميم عمرو بن ميمون مجاهد قراده عمر مدا شحاك وغير بم سي يحى يمي مروى ب اور بعض في اس من مراوا لا الله الا الله محصد وصول المله " ب. اور فقرت على اور حفرت ابن عمر ب ربي روايت بي كراس مراوا لا الله لا المله والمله الكيو" ب.

اور معرف می اور معرف این عربے یہ فی روایت ہے لیال ہے تراو لا الله لا الله و الله اکبو اسے۔ اور عظام این الی روائ اور کواہدے وابعت ہے کہ ال سے مراو "لا الله الا الله و صفحه لا شریک له الله المملک و له الحمد و هو علی کل شنے قدیم "اسے ...

اور دہری نے کہا اس سے مراز اسسے السلمہ الوحمی المرحبی " بے کیونگریش کین نے اس کلرکوقیوں تہیں کیا تھا البذا مؤشش کوال کلہ کے ساتھ خاص کر دیا کیا اور اسکلمیۃ المنقوی " بین کلہ اخلاص کے تق و رصعمان ہی ہیں شکر کھارا کیونگر اللہ تعالی نے مسلمانوں کواسے دین کے لیے اور اسپے ٹی کی رفاقت کے بیچشش فرمایا۔

لَقَدُ مَنَ قُ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّءُ يَا بِالْحَقِّ آلَتُكُ خُلُنَ الْمَسْجِدَ

امن اور عافیت کے ساتھ وائل ہو کے اپنے سراں کو منذ تے ہوئے اور بال کترواتے ہوئے

لاتخافون فعلم مالم تعلموا فجعل من دُون ذلك

مہيں كى كا خوف نيس مركا الله ال جرول كو جاتا ہے جن كوئم نيس جائے مواس نے اس سے ملے ايك

فَتُكَا قُرِيْبًا ﴿ هُوَالَّذِي كَارُسُلُ رَسُولَهُ بِالْهُلُا يَ وَيُنِ

اور کے عقدر کر دی O وق ہے جس نے اپنے رسول کو جانت ور دین ح کے ساتھ

اللجا تاك ال كو تمام وينول ير عالب كر وے اور اللہ ( بے رمول ير) كافي كواد ب 0 محمد اللہ ك

رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَكَةَ إِشْمًا أَعْمَلَ الْكُفَّارِرُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُ

رسول ہیں جو ان کے اصحاب ہیں کفار پر بہت سخت ہیں آپی بی زم در ہیں

تُلْرِيمُمْ رُكِّعًا سُجِّكًا لِيَبْتَغُونَ فَصْلًا مِنَ اللهِ وَرِضُوانًا اللهِ

(اے تاطب!) تو ال کورکوئ کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے ویکٹا ہے وہ اللہ کافتش اور اس کی رضا طلب کرتے ہیں

تبيار بالقرأة

خراجي ع

سیکا ہُم فی کہ کہ وہ ہو ہو گائی السّجود ڈرک متناہم فی اللّہ وہ اللّہ کے اللّہ اللّہ وہ اللّہ کا اللّہ وہ اللّہ اللّہ وہ اللّہ اللّٰہ اللّٰ

مَّغُونَ اللَّهُ وَاجْرًا عَظِيْمًا ﴿

مغفرت كااورا جرهشيم كاوعد وقرابا ب

القد تعالى كا ارشاد ب ب شك الله في است رمول كوسيا خوب وكهايا تم ان شاه القد سرور سيد زام على الن اور عافيت كم ساته وافل بوك است مرول كوسنزات بوت وربال كروات بوئ حميس كى كاخوف تش بوكا القدان جزول كو جن است جن كوتم فيل جائح موال في ال سه يهل ايك اور في مقدد كروك وى ب جس في است رمول كو جايت اور وين تق كم ساته بيجا تا كداس كوتم وينول برعاف كروك ورالله (است رمول م) كافي كواو م 0 (التق عار ١١٨) الفرق حالى كي ال شداء الله "فر مان كي توجيهات

قنا وہ بیان کرتے ہیں کے رسول القد سنی الشدعیہ وہم نے قوب میں دیکھا کہ آپ اس اور عافیت کے ساتھ کہ میں واشل ہوگئے ہیں گام جسب آپ نے مدیبیہ شرکتر کئی ہے میں کرئی قو منافقین شک میں پڑھے کہانہوں نے تو کہا تھا کہ ہم عمرہ کرنے جارہے ہیں اور یہ محرہ کے بغیر قربش ہے میں کرکے واپس آ محے تب الشرقوائی نے بیرآ بہت ٹازل فربائی اور اس آ بہت میں الشہ اس نے سب اوگوں کو یہ بتا دیو کے درسول القد میں الشہ علیہ وسم اور آپ کے اسحاب اس منال کے بعد استحد میں المرسول میں اور عافیت کے ساتھ میرہ کرتے کا مقدمہ اور چیش غیر تھا اور اس اور عافیت کے ساتھ داخل ہوں گے اور یہ سال اسکا سیال اس اور عافیت کے ساتھ میرہ کرتے کا مقدمہ اور چیش غیر تھا اور

اس آیت بین جوان شاء الله "فرمایا ہے وہ تعلیم اور تا دیب کے لیے ہے اور آپ کی امت کو بہتا تے کے لیے ہے کہ متعلق م تم منے مستقبل میں جوکام کرنا ہواس کو انقد تھ لی کی مشیت کی طرف ملوش کر دیا کروا جیسا کدورج دیل آیت بیس رسول الند مسل افغرطید وسم سے اوشا وقر ایا ہے۔

- ب كى كام كى لي بيد تكول كدين الى كوكل كرف وال

ڒۘؿۼؙۅؙ*ۯؿٙٳؿٛڰؿ۫ۅ۫؞*ڷۣٚؿٙٵ۫ڡ۪ڷڂڸػۼٞڎۥ۞ٳڰٚۯڽ

جلديازوهم

تبياء الغرأل

مول O بان! اگرانشرط ب (ميني س كيم اتحان شاه الشكيس)\_

(m.m.41), 326/5[25

تعنب نے کیا: اللہ تعالیٰ نے "ان اللہ اللہ" اس لیے فرمایا کے تلوق کو ان چیز وں کا اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے کہا: اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے کہا: اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے کہا مؤلومین مجد حرام میں کہیں جا گئیں گئے ہوئی ان چودہ مواصحاب بھی ہے جن کے معالیٰ اللہ تعالیٰ نے رقبر دی ہے کہ وہ اکھے سال عمرہ کرئے کے سے محد حرام میں واقع ہوں گے۔

ادرا کیسانول بدہ کر 'ان شاہ اللہ '' کامعنیٰ ہے اگرانشر تعالی نے تہیں مجدر ہم بیں وافل ہونے کا تھم دیا یا اللہ تعالی نے تنہارے لیے اس کو آسان کر دیا تو تم ضرور همچه حرام میں وافل ہوگے۔

بید دخول منتقبل میں ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے مجدحرام میں داخل ہونے کا دعدہ کیا ادر اس کواپٹی مشیت پر موقوف کر
دیا اور بیر حدید بیریکا سال تھا۔ نجی سنی اللہ علیہ و کا سے اس کواس خواب کی نیر دی کہ ان شاء اللہ وہ بحرہ کریں گے وہ خوش
ہوگئے اور حدید بیرے سے سنر پر دوائہ ہوگئے بعد میں سعام ہوا کہ اس سے مرا دا گلے سال عمرہ کریا تھا اس سے ان کو بہت دئ ہوا ا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے سلح کی اور واپس آ گئے بھر اللہ تعالیٰ نے ان کوا گلے سال عمرہ کریا تھا اس وی اجازے دی۔ اور بیہ آ بہت نازل فرمائی کرتم معجد ترام میں ان شاء اللہ ضرور دافل ہو گے اور جس طری آ پ سے خواب میں فرہ یا تھا اس طرح ر

تی صلی الله علیه وسلم سے سرمنڈ اتے اور بال کتر وانے کے حمل

اس آئے ہے میں سرمنڈ انے اور بال کتر وائے دونوں کا ذکر ہے نی صلی اللہ علیدوسم نے عمرو کے موقع پر بال کتر وائے تھے حدیث میں ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله منهما بیان کرتے ہیں کہ ہن نے رسول الله صلی الله صنید وسلم کے بال تینی ہے کائے تھے۔ ( سنی ابنادی رقم الحدیث ۱۲۳۰ کی سلم قم الحدیث ۱۳۳۲ سنی ابدواؤد رقم الحدیث ۱۸۰۳ سنی بدیالی رقم الحدیث ۲۲۳۷)

مورج كموقع يرني صلى الدهليدوسم في مرك بال منذات من عديث من ب.

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیمان کرئے بیر کررسول الله صلی الله عليه وسلم نے اپنے تج بیر سر کے بال منڈ و نے تھے۔ ( مج ابنی رق اللہ بیاری کی ابنی ری رقم اللہ بیاری کے اللہ بیاری میں ۱۷۳۴ میں ۱۹۸۰ میں ۱۹۸۶ میں ۱۹۸۶)

مرك يال كلز وائد اورمنذوائد بن منذونا افعل بيد

حضرت او ہر برہ دخی اللہ عند میون کرتے ہیں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل کی۔ اے اللہ اسر منڈواے والوں پر رتم فریا مسلمانوں نے کیا: بارسول اللہ اور ہال کتروانے والوں پر؟ آپ نے دعا کی اے اللہ اسر منڈوانے والوں پر مفریا مسلمانوں نے عرض کیا: بارسول اللہ اور مرکے بال کتروانے والوں پر؟ تو آپ نے فریا اور سرکے بال کتروانے والوں پر۔ نافع نے کیا: آپ نے چوتی بار مرکے بال کتروانے والوں کے لیے رقم کی دعا کی۔

(صح النفاري في الخديث ١٤٧٤ السح سنم وقم الحديث احما اسمن لكن يليرقم الحديث ١٩٣٠ ع.

حضرت الوہرمیہ دمنی اللہ عنہ نبیان کرتے ہیں کہ دسول الله صلی اللہ علیہ وکلم نے تمن بارسرکے یال منڈ وانے والوں ک لیے وحم کی وعالم کی اور ایک بارسر کے بال کتر وائے والول کے لیے وعالی۔

( الخارى رقم الخديث ١٤١٨ مح مسلم دقم الحديث ١٣٠٣ من الذي بليراقم الحديث ( ٢٠٠٣)

تبيان القرآن

## عديبية بين وه كون ي ما تين تص جن كومسلمان نبين جانية تنهيج؟

نيز الله تعالى فريديا ب: الله ال جزول كوجاتا بجن وكم تيم جائة -

ایک آول ہے ہے کہ انڈ تی کی وعلم تھا کہ مسلمانوں نے کس سال عمرہ کے لیے محید ترام شرر داخل ہونا ہے اور مسلمانوں کو ہے علم توں تھا۔ اور ایک قول ہے ہے کہ انڈ کو علم تھا کہ مکہ بیس مسلمان مورشیں این اور حدیدیہ پر حملہ کی مورت میں وہ روٹھ سے جا کیں گے اور مسلمانوں کو بیعم تیں تھے۔

مديديك بعدكون ي فتح ماصل مولى؟

نیز اللہ تعالٰ نے فرمایا سواس نے اس سے مبلے آیک اور فق مقدر کر دی۔

این زید ادر شی ک سے کہا: اس کا معنی یہ ہے کہ جی ملی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی تبییر بوری ہونے سے پہلے لگے خیبرکو مقد د کر ویا۔ بعص مفسرین نے کہا اس فقح سے مراد فقح مکہ ہے۔ تباہد نے کہا اس سے عراق کی حدیدیہ ہے اور اکٹر مفسرین کا بک مقار ہے۔

ز ہری نے کہا۔ صلح حدید کے بعداسلام بٹس بہت فتو حات ہو کیں ' کیونکہ اس سلے کے بعد قریش کے ساتھ دیگ ختم ہوگئ لوگ اس اور عافیت بٹس آ گئے اور دستی اسلام کے براتی ہوئے اور شرک کے باطل ہونے کے حطائی گفتگواور بھٹ شروع ہوگئ پھر بوفنص بھی اسلام کے متعلق غور کرتا وہ اسلام بٹس واقل ہوج تا اور اس کے بعد دوسالوں بٹس اس قدر لوگ اسلام بٹس واقل ہوئے کہاں سے پہنے بھی اسے واقل نہ ہوئے نئے چہ انجری بٹس مسلمانوں کی تعداد چودہ سوتھی اور اس کے دوسال بعد فتح کمہ

وابن اسلام کے غلبہ سے محال

اللّٰج ٢٨ ش فريل وي جسنے اپنے رمول كوہرائيت اور دسن كل كساتھ جيجا نا كداس كوتمام دينوں پر عالب كرد ہے اور اللہ (اپنے رمول بر) كافی گواہ ہے 0

سی الند تعالی سے سیدہ محد ملکی اللہ علیہ دسلم کو ہدایت اور دسمن تل کے ساتھ بھیجا تا کہ آپ کوتمام ادیان کے اوپر ولاگل کے ساتھ ظلبہ عطا فرمائے یا جہ دیکے ڈریور آپ کو ظلبہ عطا فرمائے یا اس طرح ظلبہ عطا فرمائے کہ آپ کی شریعت تمام پہلی شریعتوں کے لیے ناتج ہوجائے۔

اورسیدہ محرسی الشعلیہ وسلم کی رسالت کے جوت کے بیاد الشاقعائی کی شہادت کافی ہے اور الشاقعائی کی شہادت کا معنی ب بے کہ الشد تو الی نے آپ کی نبوت کو تا بت کرنے کے لیے آپ کو چھڑات حفا فرمائے۔ یہ آیت ال کافروں کے دوش نازل

جلدبازويم

فرائی جنوں نے سلم مدیمیے مرنامہ یا اصحصد وصول الله" نصفے ہے سے کردیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ہم آپ کورسول اللہ ا مان لیس آدیمر جھڑ اکیارہ جاتا ہے؟ الشاتھائی نے بہتایا کہ اگر بہآ پ کورسول الشائی مانے آدکی فرق پڑتا ہے؟ اللہ آپ کے رسول اللہ ہونے کی گوائی دیتا ہے اور آپ کے لیے اللہ کی گوائی دیتا ہے اور آپ کے لیے اللہ کی گوائی دیتا ہے اور آپ کے لیے اللہ کی گوائی دیتا ہے اور آپ کے لیے اللہ کی گوائی دیتا ہے اور آپ کے لیے اللہ کی گوائی دیتا ہے اور آپ کے لیے اللہ کی گوائی دیتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : عمد الله کے رسول میں جوان کے اسحاب میں کار پر بہت خت میں آ کی شرزم ول میں (اے عاطب الله الله الله الله کرتے ہیں تا ہوں کے الله کا الله کرتے ہیں جدوں کے الله کا الله کا الله کا الله کرتے ہیں جدوں کے الله کا الله کا الله کہ الله کا الله کا کا الله کا کا الله کا کا الله کا الله کا کہ کا الله کا کا الله کا کہ کا کا کہ کا

خلفاء واشدين كے نصائل

اس آعت محرار مایاب:"صحمه وسول الله "آعت کار حمرآب کی سل کے لیے نازل قربایا کا کارقر ایش نے حدید کی است الله ال حدید کے نامہ مرام محمد ومول الله" کی ختص ویا اور کہا کہ مجر کورمول اللہ کا ماللہ قالی نے یہ تایا کہ پیشل مانے تو تربا تی اللہ و کہا ہے: "محمد ومول الله"۔

گارآپ کے اصحاب کی صفت بیان فرمانی: وہ کفار پر بہت بخت ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا. اہل حدید کفار پر بہت بخت ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا. اہل حدید کفار پر بہت بخت ہیں۔ بہت بخت سے بیے شیر جنگل کے جانوروں پر بخت ہوتا ہے اور آپس میں فرم دل ہیں کین جس حال ہیں وہ کفار پر بخت ہوئے ہوئے ہیں۔ اس حال میں کی ایک دوسرے کے ساتھ مجبت کرتے ہیں۔ اسٹان طب آتو ان کو دکورع کرتے ہوئے اور بجدہ کرتے ہوئے در کھن ہے ہیں۔ اور اسٹان حال ہے جنت اور اس کی دضا کو طلب کرتے ہیں اور اندر تعالی ہے جنت اور اس کی دضا کو طلب کرتے ہیں۔

آیک تغییر ہے۔ کہ والمسلمین صف " ے مراؤ محرت الایکری کی تک ایمان النے کے بعد اسلام کی تیلئی کرنے ٹی حضرت الایکر آپ کے سی (سائیم ایس) من مقال اسلام الای معفوت علی اور حضرت الایکر آپ کی سے معفوت علی اور آب کے سی مقال اسلام الای مدافعت میں وہ آپ کے سی مقاس کی سی مقال اسلام الایک معفوت میں وہ آپ کے سی مقاس کی اسلام کی مدافعت میں وہ آپ کے سی مون کے اور وجول جن شی آپ کے سی موں کے اور جسی وسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ میں اللہ میں میں آپ کے سی موں کے اور اللہ اللہ علیہ وہ اللہ میں اللہ مور سے مراوح مور سے اللہ میں اللہ مور سے اللہ میں مور سے مور سے اللہ میں میں آپ کی کو اللہ مور سے اللہ مور سے اللہ میں میں آپ کی کو ماسل نہ کی اور اللہ اللہ علی الدکھ اللہ اللہ مور سے اللہ کی اللہ مور سے اللہ مور سے مور سے اللہ مور س

نبياء ألقرآر

کی اکثر را تیں رکدع اور مجدول بین گزرتی تھیں۔ سجدوں کے انٹر سے پیشانی پر نشان

اس کے بعد قر میا اسحدول کے اثر سے ال کے چیرول پرنشانی ہے۔

اس آیت شن 'میسا'' کا نظ ہے'''سیسا'' کے معنیٰ علامت میں ایسی ان کے چیردل سے شب بیداری اور تبحیر گزاری جھنگتی ہے عدیث میں ہے:

حضرت جاہر منی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قرطیا۔ جورات کو بہت تمازیں ہڑ عماہے تو مسح الواس کا جبرہ بہت حسین لگنا ہے۔ (منن این بادر قراف یہ بہت ۱۹۳۹)

سن بعرى في كهاني مفيدى ب يوقيامت كون الى كے چرے ونظرات كى تيز مديث على ب:

(منداحدن میں اسلامی قدیم منداحدی ۱۹۰ میں اسلامی اور دے) شہر بن حوشب نے کہا کہ تجدہ کا نشان ان کے چیول پر اس طرح چیک رہا ہوگا جس طرح چیدہ ویں رات کوچ تم چیک

معرت این مہاس اور مجد نے کہ ونیاش ان کی علامت وقتے اخلاق بین اور مجاہدے فی روایت ہے کہ اس ہے مراد خشوع اور تواضع ہے۔ متصور نے کہا جس نے مجاہدے اس آیت کے متعلق ہو چھا کیا بدوہ نشان ہے بوآ وئی کی دوآ تھوں کے ورمیان بوتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ابعض اوقات انس ن کی دوآ تھوں کے درمیان ایک گٹا سر بوتا ہے مالا تکہ اس کا ول پھر سے زیادہ خت ہوتا ہے کہان وہ حضوع اور خشوع کی کھڑت سے ان کے چرے برایک نور ہوتا ہے۔

ائن برق کے آبا وہ ان کے چرول پر دقار اور کر رتاز گی ہے۔ شمر بن عطیہ نے کیا وہ راٹ کے قیام کی وجہ سے ال کے چرول کی زرد کی ہے۔ حسن نے کہا: یہ وہ لوگ بین کہ جب تم ان کود کی موقویہ گمان کردگہ وہ بیاد جین مالاتکہ وہ بیار گئل ہیں۔ جبور ل کی زرد کی ہے۔ حسن نے کہا: یہ وہ لوگ بین کہ جب تم ان کود کی موقویہ گمان کردگہ وہ بیار میں اور ان بیروس میں اس معام ان میں میں اس میں میں اس میں

"لورات" اور" انجيل" شي محايد كي مغات

ال کے بعد فر میا ان کی بیرصفات آورات میں جیں اس کو یول بھی پڑھ سکتے جیں ان کی بیرصفات آورات اورانچیل میں میں اور یوں بھی بڑھ سکتے جی کرتورات پردتف کیا جائے اورانچیل مین ان کی بیرصفات جیں۔

جلديازونكم

تبيان القرآن

وہ کھیے دن بددن تو ی ہوتا جاتا ہے ۔ حتی کدوہ سربز ہو کر بہانے لگتا ہے ایس کھیت سیدنا حمد سلی القد طید وسلم ہیں ادراس کی کونٹیس آئے ہوئے۔ کونٹیس آئے گئر بدقد رہتے دیا ہوئے گئے اور اس کھیت کو بڑھانا اور پروان پڑھانا ' مید کام الفد سے الذ تھے آپ کے اور آپ کے اصحاب کے لیے کیا حاکد اس سے کفار اپنے فیظ وضنب بیں جل تھن کر را کہ ہو جا کیں۔

محاركرام كے فغائل

اس کے بعد الشرقعاتی نے فر ایا۔ اللہ نے ایمان والوں اور ان ٹی سے ٹیک عمل کرنے والوں کے لیے سففرت کا اور اج علیم کا وصر وفر الیا ہے۔

بیان مؤسول کے ساتھ وہوں ہے جوسیدنا محرصلی اللہ علیہ وسم کے ساتھ جیں ان سے ایسے تو اب کا وہو ہے جو بھی ختم خیرے ہوگا اور وہ جتند ہے۔

الك فض في الم ما لك كم ماست معرات محاب كرام وضوان الدُّليم الجمين كي ذمت كي تو الم ما لك مد ال كم ماست معرات محاب كرام وضوان الدُّليم الجمين كي ذمت كي تو الم ما لك مد الله عن المستحد الله من المنظم المنظم و ال

الله ان مؤمول سے رائل بوگیا جوور دعد کے فیے آپ

لَقُنْدُونِي اللهُ مَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَاوِنُو مُلكَ فَتَ

in the state of th

مد بیسے شی آگر محابہ گرام نیچ ہے ان کے پاس بھیار تیل ہے وہ احرام بائد ہے ہوئے ہے ان کا براؤ وہاں سے
اڈھائی سوسل کی مسالمت پر تھا اور وہ دشن کی سرمد پر کھڑے ایسے شی ان کا رسول انشر منی انتہ علیہ وسم کے ہاتھ پر جہاو کی
بیعت کرنا اور تاوم حیات اڑنے کی بیعت کرتا بہ ظاہر منظل وقرد کے خلاف تھا لیکن وہ اسلام اور پیٹم راسلام کی مجت شی ایسے
سرشار ہے کہ وہ صوت وحیات سے بے گائے ہو گئے اور تب ہی انشر تعالی نے ان کے لیے قربا کی انشران سے راضی ہو گیا
اگر خدانو است رسول الشرطی الشرطیہ والم کے وصال کے بعد انہوں نے مرتہ ہو جاتا تھا تو الشرقیائی جو علام العموب ہو وہ ان
سے بھی راضی شاہوت اس طرح افتوب وہ ایس مہاجرین اور انسار اور ان کے جسم کے ساتھ ہو گئے اور جاتا ہے اور بیا بیات راضی ہو گئا ہے دیا ہو گئے اور بیا بیات راضی ہو گئا ہو کہ اور وہ انشران سے ساتھ ہو گیا اور وہ انشرے راضی ہو گئا اور وہ انشرے راضی ہو گئا اور وہ انشرے راضی ہو گئا ہو میا ہو گئا ہو گئ

الذا تمام محاب كرام عدول ين الله تعالى ك ادلياء اور اصنياء بن اور نيوى اور رسولوں كے بعد تمام خلوق ما افضل بن اور يكي الل سنت وجماعت كا فرمب ب اور ورج والل احاد يث شماس كي تاكيد ب.

عظرت الاسعيد خدري دشي الشاعنہ بيان كرتے جن كہ بي صلى الشاعليہ وسم نے قربايا مير سے اسحاب كو بُر از كاوا كرتم ش سے كوئى ایک فض احد بھاڑ جناسونا فجرات كروست فيم بھي وہ ان كے دستے ہوئے ایک كلویا نصف كلو كے برابر نيس ہوگا۔

( كى يادى دَمُ الله عد ٣٠١٠ كي سلم دَمُ الله عند ١٥٣٠ سن و 23 رَمُ الله عند ١٨١١ (

الا مده است والدرمي الفد معدب روايت كرت بي كررسول الفرصلي الشاعلية وعلم في آسان كي طرف و كير كرفر مايا. ستار عدا سان كي امان بي اور جعب ستارت على م على الله السان يرده جزيرة با كي كي جن ساة سان كوفراي مي ب

جكوريازوأتم

تبيار للقرآن

اور ش استا استحاب کی امان ہول جب ش چلا جاؤں گا تو بھر ماسخاب کے پاک وہ چزیں آجا کی گی جن سے ان کو ڈربیا گیا ہے اور محر سے اصحاب محرکیا امت کی امان جی جب وہ سطے جا کی مگر آوان کے پس وہ چزیں آ جا کی گی جن سے اس کوڈرایا گیا ہے۔ ( سی مسلم قم اللہ بیٹ السلسل ۱۳۵۳)

حضرت عبدالقد بن منظل رضى الشرعند ميان كرتے إلى كدرمول الشملي الشرعيد وهم في قربا بير الحاب كر تعلق الشرے و رو أور بير عاصاب كر تعلق اللہ اللہ عبد ركى الله في اللہ عبد ركى الله في اللہ عبد كرى ہوئے اللہ عبد كرى اللہ في اللہ عبد كرى اللہ اللہ عبد كا اور جس في اللہ عبد كا اور جس في اللہ عبد كا اور جس في اللہ عبد كرى اللہ عبد كرى اللہ كر

(الله عدمة المدين المدين المدين المرادة المراد

حضرت اتن عمروضی التدخیما بیان کرتے ہیں کہ دسول التدعیق اللہ علیہ اس فر بایا : جب تم ان لوگوں کود یکھوجو میرے اسحاب کو ٹرا کہتے ہیں تو کیو کہ اللہ تھیا و سے شرع العنت کر سے۔ اس حدیث کی سند ضیف ہے۔

(سنن ترقدي رقم الحديث ٢٦٠٦١ جامع النسانير والسنق منداين حررقم الحديث ١٠٠٠٠)

عید انتسان بریدہ اینے والدرشی اختر مندے روایت کرتے ہیں کدرسول انترسلی انتدمایہ وسلم نے فرمایا: میرے اسماب شما سے جو فنس کی علاقہ شی فوت ہوجائے تو قیامت کے دن دو فنس اس علاقہ والول کے لیے قائد اور فورینا کر افوایا جائے گا۔ (منس ترین رقبالد بعد ۲۸ ۲۹ شرح افری رقبالدے ۲۸ ۲۰۰)

مورة الفتح كاانتتام

الكدوندرب الخلين الآن الدول الاولى ١٣٥٥ الدار ١٥٠٥ جن ٢٠٠١ بروز ورسورة اللقى كافير كمل وكل ال سورت كل الكدوند و اللقة المحتار با الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون كررب في عن الشرح محملاً كالاقت المحدول الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون المحتار با الدون الدون الدون الدون المحتار با الدون الدون الدون المحتار الما الدون الدون الدون الدون المحتار الما المحتار الما الدون الدون الدون الدون المحتار على المحتار على المحتار على المحتار الما الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون الدون كالمحتار الما الدون كالمحتار الما المحتار المحتار المحتار الما المحتار المحتار المحتال الدون الدون كالمحتال المحتال المحت

اشتقائی سے دعا کرنا بول کرجس طرح ال نے بہال تک تغیر تکموادی ہے ، بی قر آن جیدی موروں کی تغیر می کمل
کما دے ایجان بر محرا خاتمہ فرمائے اور محری اور محرب والدین کی مفترت فرمائے ان کی قبروں کومنور فرمائے اور کتاب کو
تاقیامت باقی اور لیش آفریں رکھے۔ آمیس یہا وب المحل میس بیجاد سید المر مدلین محمد و عالمی آله واحد حالیه وازواجه و طریقاته و علماء ملته واولیاء امته وامنه اجمعین،

غلام دسول معيدى فغرك خادم الحديث دارالعلوم فيهيد ها نيز رق بي ام يا سرا چي-۲۶۰ موياكل فير: ۱۳۵۹۲۳-۱۳۵۰

جلد يازويم

يشه ألينة التج النج مر

بحمده وتصلي وبسلم عنى رسوله الكريم

سورة الحجرات

سورت كانام اور وجدتشميه

اس مورت کانام کجرات ہاوراس کی وجدیہ ہے کہ اس مورت کی ورج ذیل آیت ش الحجرات کا ذکر ہے۔ پانگا الّیٰ یْن یُنادُ وْفَاق وَنْ وَرَایَّوا الْجُورِيّ آلْفَقْرُ هُمْ فَر

ے لکارتے ہیں ان ش سے ال ش سے اکثر بے متل ہیں 0

لايمنولون0 (الجرات،١٠)

ال آیت کی تغییر اینے موقع پر آری ہے۔

ترحیب نزول کے انتزار سے اس سورت کا نمبر ۱۰۸ ہے اور ترحیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۲۹۹ ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا زمانیۃ تزول ماجھ ہے۔

سورت الجرات كي مسائل اور مقاصد

الله السورت بل يديناي كيا ب كدني على القد عليد وعلم كاادب اور حز ام تمام فرائض برده كرفرض ب بكد جز وايمان

اللہ اللہ علیدوسلم کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے گا جو عام موگول کے ساتھ کیا جاتا ہے حتی کے آپ کے سامنے باند آ واز سے بات نہیں کی جائے گی اور ندآ ہے کو تجروں کے باہر تداہ کی جائے گی۔

جند بغیر تحقیق کے کوئی خبر تبول ندی جائے نہ کئی سعمان کے تعلق بدگمانی کی جائے نہ کئی سلمان کی خیبت کی جائے نہ کسی کا نام بگاڑا جائے نہ کسی کا غمال اڑا یا جائے اس طرح کے اور معاشرتی آواب بتائے۔

الرسلمانوں كے دوگردہ لارہ بول تو ان بي سلم كرائى جائے اور اگروہ سلم نے كري تو ان ش سے جوگردہ باطل پر ، و اس سے جنگردہ باطل پر ، و اس سے جنگردہ باطل پر ، و اس سے جنگ كى جائے حتى كہ وہ راور است برآ جائے۔

سورۃ الحجرات کے اس مخضر تعادف اور تمہید کے بعد القد تعالیٰ کی تو فیق اور اس کی عاشت پر تو کل کرتے ہوئے ہیں سورۃ الحجرات کا ترجمہاور اس کی تفسیر شروع کر رہا ہوں۔اللہ العلمین! اس کی تفسیر میں جملے سے وہی تکھوانا جو حق اور صواب ہواور جو باطل اور ناصواب ہواس کا ردکرنے کی ہدت اور حوصلہ عطافر بانا۔

غلام دسول سعیدی غفرانه خادم الحدیث دارالعلوم تعبیهٔ ۱۵ فیڈرل کی ایریا' کراچی-۳۸ ۹ جهادی الاولی ۳۲۵ ایر/ ۴۷ جون۳۰۰۳ م مومائل نمیر :۳۰۵ ۲۱۵ ۲۱۱۰ -۳۲۰ ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ ۳۰۱۰ ۳۳۱۰

جلد بازودم

تبيار القرآر

جلعه بإزوةم تبيار القرآء



القد تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والوا القداوراس کے دمول پر سبقت نہ کرواوراللہ نے ڈرتے رہوئے شک اللہ بہت سنے
والا ہے حد جانے والا ہے 0 اے ایمان والوا اپنی آ وازوں کو (اپنے) نبی کی آ واز پر بہند شرکرو اور شان کے سسے بلند آ واز
ہے بولو بیسے کہتم ایک دوسرے سے بلند آ واز سے بات کرتے ہوؤور نہارے اندال ضائع ہو جا کیں گے اور تہہیں ہا بھی نہیں
ہے گان بے شک جولوگ رسول القد سلی الشعلیہ وسلم کے سامنے اپنی آ وازوں کو بہت رکھتے ہیں ہے شک بیونی وگ ہیں جن
کے دوں کو اللہ نے تقوتی کے لیے پر کھلیا ہے ان بی کے لیے سففر ہے ہے اور اجر عظیم ہے 0 (افر سے اس)
ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے توں اور فعل پر اسیے قول اور فعلی کو مقدم کرنے کی مما نعت

اس سے ممل مورت میں مدیبیے کی منع کا ذکر ہے اور محمج بخاری میں بیگرر چکا ہے کہ جب ی صلی اللہ علیہ وسم نے قریش کہ کی شرا تط ہوئے کہ جب ی صلی اللہ علیہ وسم نے قریش کمہ کی شرا تط پر سطح کر اشتہ ہوئے اور معزرت عمر مرحمی اللہ عند نے آپ سے اس فیعلہ پر کافی بحث کی تو اس سے منصل سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسمی توں کو یہ عبیہ کی کہ اے ایمان والوا اللہ اور اللہ اللہ عربول برسیفت نہ کرو۔

علامدابواكس على بن محمد الماوروي التنوني ٥٥٠ هدفه اس آيت كمنتعلق يا في قول ذكر كيديس.

- (۱) آفادہ نے کہا۔ بعض لوگ ہے کہتے تھے کہ کاش! میرے متعلق ہے نائل ہوتا' کاش! میرے متعلق وہ نازل ہوتا'اس پر ہے آ یت نازل ہوئی۔
  - (٣) حضرت اين عباس رضى القد منها قرايا لوكول كورس التصلى التدعيدوسلم كرس من كلام كرف سيمتع فرمايا-
    - (٣) مجامِد في كها: الشداور راسول كم تتعلق كونى يات ندكروحي كدالله تعالى اسية رسول كي زبان سي بتائد
- (س) حسن يعرى في كها: يكولوكول في رسول الفدهلي القدعليد وسم ك نماز براهاف سي مبلي قرب في كر لي تو ان كوتكم ديا مي كدوه وويار وقرباني كرس-
  - (۵) رجائ تے کی جن عبادات کے اوقات مقرر بیل ان کے وقت آئے سے معلم ان مبادات کوادات کرو۔

(المنكسة والعرون ٥١ م ٢٠١٥ ١١ ١١ والالكتب العضيه أيروسته)

اس آ بت میں فی ملی الله علیہ وسلم کے ادب اور احترام کی تعلیم دی گئی ہے۔ نی مسلم الله علیہ وسلم کے سامنے بلندر آ واز کے ساتھ ہو لئے کی عمالعت

المجرات: ٢ ش فرمایا: اے ایمان والو! این آ وازوں کو (اپنے) نمی کی آ واز پر بلتد نه کرو دور ندان کے سامنے بلند آ واز سے بولوجیے کرتم ایک وہمرے سے بلند آ واز سے بات کرتے ہو ور زتمبارے اعمال صائع ہوجا کیں گے اور تنہیں پانجی نہیں ملے 06

حضرت اقرع من حالی وقی الله حند بیان کرتے ہیں کہ وہ نی الله علیہ وسم کی خدمت بیں حاضر ہوئے حضرت ابو بحر فرض کیا: یادسول الله ان کو عالی شدینا کی قوم پر عالی بنا و بیچئے ۔ حضرت عمر نے کہا یارسول الله ! ان کو عالی شدینا کیں گیر ان ووٹوں نے نی کی الله علیہ وسم کے سامنے بحث کی حق کہا تا ہوگئے۔ نظرت ابو بکر نے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا: تم صرف میری مخالفت کا اراوہ کرتے ہوا اس موقع پر برآ بت تازل ہوئی: میری مخالفت کا اراوہ کرتے ہوا اس موقع پر برآ بت تازل ہوئی: اسب ایجان والوا اپنی آ وازوں کو اسپے نی کی آ واز پر بلند شرکوں اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب ہی سلی الله عدیہ وسلم کے سامنے بات کرتے تو اب کی آ واز سائی نہیں وی تی گی اس سے سوال کیا جاتا کہ آ ہے نے کیا کہا؟

جلو إزديم

( مي ايغاري في الديث عدمه واستعامتن وقدى في الديث ١٩٠ ١٩٠ مند الدي تعليم)

اس آیت میں جی میں اندعلیہ وسم کی تنظیم اور تو تیر کا سم ویر سیا ہے کہ جب تم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامے حاضر ہوتو پست آواز سے بات کرواور تمہاری آواز آپ کی "واز ہے اوٹجی شہوورن تمہارے نیک اشال ضائع کردیے جائیں گے۔ بلند آقواز ہے بولنے کو وومر نزر منع کرتے کے ایک لگ محملی

اس آیت میں دومرجہ رسول الدسلی القد ملیہ وسم کے سامنے بلند آ وال سے انتظار کے سامنے فر ماہ ہے ایک مرتب افر باہا اپنی آ والداں کو (اسپید نبی کی آ والا پر بلند سکر واور وسری مرتبہ بائد آ وار سے ساتھ بات کرنے کی موقت کے الک ایک س جن پہلے جو نر ماہ ہے کہ اپنی آ و زوں کو (سپید نبی آ والا پر وسید بائد آ وار سے ساتھ بات کرنے کی موقت کے مطببو الله ایک س جن پہلے جو نر ماہ ہے کہ اپنی آ و زوں کو (سپیدی کی آ والا پر وسید کروائی کا تمل بیر ہے کہ جسب تم پی سی الله علیہ و اور دومری بار جو فر باہ ہے کہ ان کے سامنے بائد آ والا سے بات کر دومری بار جو فر باہ ہے کہ ان کے سامنے بائد آ والا سے تا بالوائی کا تمل بیر ہے کہ جسب تم کی سی اللہ علیہ و کہ فرق ان کو کوئی خرس رسے بوتو او نجی آ واز سے تر بولا والی کا تمل بیر ہے کہ جسب تم کی صلی اللہ علیہ و کہ ہوں اور تم ان کو کوئی خرس رسے بوتو او نجی آ واز سے نہ بولا والی کا تمل بیر ہے کہ جسب تم کی صلی اللہ علیہ و کہ ہوں اور تر بات کروتو عامیات انداز میں بات تدکرو ہے کہ آ ایک دومر ہے ہو بات کرتے ہواور جب سے کہ جسب تم کی صلی اللہ علیہ والا بیات کروتو عامیات انداز میں بات تدکرو ہے گائی والی معجملہ با اب لقامیم اللہ کا کہ والے اللہ اللہ اور ج کے اس کی طرف حور کرنا ہے اور خطاب اور ج سے کام کرنا ہے ان کی طرف حور کرنا ہے اور خطاب میں یا تھ کہ کرنا ہے سے کام کرنا ہے )۔

الیا معجملہ "کہ کرنا ہے کوائی خوال کی طرف حور کرنا ہے اور خطاب میں یا تھ کہ کرنا ہے سے کام کرنا ہے )۔

مضرین نے اس آ یہ سے اس پرجی استدال کیا ہے کہ حس طرح رسول اند صلی متد طید و کم کے سامنے بلارۃ واز سے بولنا جا ترفیل ہے ای طرح آ ہے گی تر افور پر جب حاضری جوتو اباب بھی بلند آ وار سے بولنا جا ترفیس ہے۔ علامہ ترطی علامہ ابوانی اندلی اور عدامہ آ ہوی نے لکھا ہے کہ اس طرح عالم کے سامنے بھی بلند آ واز سے بولنا جا ترفیس ہے قصومہ جب عالم قرآن اور عدیدے کا ورک ہے۔ واجو۔

بیز مفسرین نے کہا ہے کہ رسوں الفصلی الفرعیہ وسلم کے سامنے جو بلند آ واز سے بولنا منع ہے اس سے مراد یہ تیس ہے ک استان ورسید نہ بولوجو آپ کے استخدا فیداور آپ کی اہانت کا مظہر ہوا کیونکہ اس طرح بشد آ واز سے بولنا کفر ہے اور اس آست بین مؤسنین سے خطاب ہے فکہ مراویہ ہے کہ تعظیم اور تحریم کے ساتھ معتدل آ واز کی بانسیت بہت آ وار بیس آپ سے سامنت

ائی ضرورت اور آب کی نعت کے کلمات کو آب کے سامنے بیٹد آواز سے یا صنے کا جواز

مقرین نے یہ میں کہ ہے کہ جن مواقع پر ملند آواز سے بولنا مطلوب ہوتا ہے وہ اس می نعید میں وافل تین ہے مثلا میداب جہاد میں وشمن کو لفارتے ہوئے کی معاند اور قالف کو جو اب دیتے ہوئے یا دشمن کو اورائے ہوئے ان قمام صورتوں میں بی میں مدهلیہ وسلم کے موسے بھی باسد کو از سے بولنا جائز ہے کیونکد ان صورتوں میں پر متصور میں ہے کہ ہے رسول اللہ سمی اللہ علیہ وسلم نے اوپ اوراح آم کے ظاف ہے کیونکہ صدیف میں حضرت عمالی دئی اللہ عمدے والے ہے

جب جنگ حقین این مسلمانوں اور کفار کامق بدہ وا او مسلمان بیٹے پھیر کر بھائے رمول الشطق القد مدید وسم اپنے تیم کو کفار کی جانب دوڑ اوے بے احدرت عباس نے کہا: ایس رمول القد ملی وسلم کے فیر کی لگام تھ م کر اس کو تیز جا گئے ہے

فيلديه بالأخو

ای طرح دسول الفصلی القدهلید و کم سے باند آواز سے اوان کی جاتی تھی ور معزرت حسان بن تابت رضی الله عند آب کی مدافعت میں بلند آواز سے اشعار برجتے تھے..

علامہ محمود بن عمر زختری متوفی ۱۹۳۸ مر (الکشاف جامی ۱۵۵۳ مراس ۱۳۵۹ مالہ ابومبر اللہ تھر بن احمد ماکی قرطبی ستوفی
۱۲۸ مر (الجامع الا حکام القرآب جز ۱۶ می ۱۳۵۱ مراس ۱۳۵۹ اول ستوفی ۱۳۵۰ مراس ۱۳۵۱ مراس ۱۳۹۳ مراس ۱۳۹۳ مراس الله ملی التدعید وسل کو ما شرد تا ظریحی کہتے ہوا در جالس میلادی بلندا واز سے معلوٰ قاصلام بھی پڑھتے ہو جب کہ رموں الله ملی التدعید وسل کے برست جند آواز سے بات کرنا جا ترقیق ہے اس کا جواب سے معلوٰ قاصلام بھی پڑھتے ہو جب کہ رموں الله ملی التدعید وقت موجود این میصرف التدعوٰ وجل کی شان سے باکد اس کا معنی ہے ہے کہ حاضرونا ظرکا یہ سنی نہیں ہے گئے ہو جب موجود این میں میں اور آپ اس کو دیکھ رہے اور جب موجود این جہاں موجود این اس کو دیکھ رہے اور جب موجود این جہاں موجود کی اس کو دیکھ رہے اور جب موجود این جہاں موجود کی میں اس کو دیکھ رہے اور جب موجود این جہاں موجود کی دیکھ اس کو دیکھ رہے اور جب موجود این اس کو دیکھ رہے اور جب موجود این جہاں موجود کی دیکھ کی دیکھ کے ماہم کے این اس کی تاکیدان اعاد دیکھ میں ہے۔

عطرست قربان رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں کے رمول الندھ کی وطع نے قرمایا سیدشک الندعزوجل نے قرام دو ہے۔ زیٹن کو میرے لیے لیٹ وجاور ش نے ال کے قرام مشارق اللہ مجارے میں گھائے۔

( مح سلم رقم الدین ۱۹۸۹ سن ایوداو در آم الدین ۱۳۵۳ سس تری رقم الدین ۱۴ شام سن این بدر آم الدین ۱۳۵۳ سن ۱۳۵۳ سس تری رقم الدین ۱۴ شام الدین ۱۳۵۳ سن ۱۳۵۳ سس تری رقم الدین از ۱۳۵۳ سن ۱۳۳۳ سن ۱۳۵۳ سن ۱۳۳۳ سن ۱۳۵۳ سن ۱۳۵۳ سن ۱۳۳۳ سن ۱۳۳۳ سن ۱۳۵۳ سن ۱۳۳۳ سن ۱۳

ہاتی رہا آب کے سامنے بند آ واز سے صفوۃ وسلام پڑھٹا سوجم متعدومقسرین کے حوالوں سے بیان کر سیکے جی کہ آپ کے سامنے مطلقا بلند آ واز سے بولنا سنع نہیں ہے آپ کی تنظیم ورثو قیر کے قلمات او بلند آ و ز سے پڑھٹا جا ز ہے جیسا کہ اجرت کے موقع پر انصار کے مرد مورش اور بیج آپ کا استقبال کرتے ہوئے بلند آ واز سے معرودگارے تے 'میا صحصد ایا وسول

علوياره يم

الله؛ "ياليرا يارمول الندا اورة ب كرمائ بلندة واز كرمانيواد ان دي جاتي تني اور معترت مان رهي الندعة آب كي مدح شي بلندة واز كرمانيوا شعار مزين تني \_

انجرات: این قرمایا ب فنگ جولوگ رسول الدّصلی الله علیه دَملم کے سامنے اپنی آ واز دن کو بست رکھتے ہیں ہے شک بدو ہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پر کھوریا ہے ابن ہی کے لیے منظرت ہے اور اجزاعیم ہے Q رسول اللّٰد صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے سامنے آ واڑ بست رکھتے والے صحاب

حضرت انس بن ما لنک رضی الله عند بیون کرتے ہیں کہ تی سلی الله عدر وسم نے حضرت ثابت بن تیس بن الله عند کو تم پایا تو ایک مختل نے کہا یا رسول اللہ اجس پ کواس کی خبر لا کر دوں گا گیں وہ فض ان کے پاس کیا تو وہ اپنے گھر جس سر جشکا نے چنتے ہے اس مختل نے بوچیں حمیس کیا ہوا؟ حضرت ثابت بن قیس نے کہا: بہت پر ا ہو کیا اوہ تی سلی اللہ علیہ وسلم کے مراضے بائد آ دار ہے بولنا تھا تو اس کے اتمال تو ضائع ہو گئے اور وہ تو اٹلی وورخ میں سے ہے گیراس محص نے جا کر ٹی سلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ حضرت ٹاہت بن قیس اس طرح کہ رہ ہے تھے کی دو مختص دوبارہ حضرت ٹابت بن قیس کے پاس عظیم بشارت ایس کر گیا انواری رقم اللہ علیہ وہلکتم اہل جن ہاں کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہتم اہل دور نے سے نہیں ہو بلکتم اہل جنت سے

ہو۔ (سیح ابنواری وقم اللہ علیہ سال کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہتم اہل دور نے سے نہیں ہو بلکتم اہل جنت سے

ہو۔ (سیح ابنواری وقم اللہ عالم سے اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہتم اہل دور نے سے نہیں ہو بلکتم اہل جنت سے

" ميمسلم" يلى بدوايت الكرماع:

حضرت ثابت بین قبس انصاری نے ان کاتعلق فزرج سے آفا ال حدیث بیں ان کے لیے عظیم بشارت ہے کہ وہ جنتی ان اور ووجنگ بی مدیس شہید ہوئے نیز اس حدیث بیل بھی بید کیل ہے کہ مطلقاً نی صلی القد علیہ وسلم کے سامنے او کی آواز سے بات کرنے پر اعمیر نیس ہے اگر کوئی فنص قدرتی طور پر بلند آواز سے بول ہواور اس کی آواز غیر اختیاری طور پر نی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے او فجی ہوجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آیات مراس سے مربعین

تقوى كوير كحشكامعتى

جد بازوناتم

شعام الندے مراد ہیں' دین کے املیازی احکام اور مناسک حج کو بجال نا'صفاا ور مروہ کے درمین سے کرنا' کھے کا طوف کرتا ججرا سودکو پوسدو بنا تربانی کے لیے فرید جانور لانا اور ان کی تعظیم کرتا صفا اور مروه دو بهاڑیاں اور کعب پھر کی ایک محارت ب تراسودایک چرب اور قربانی کے اورت جانور جل اور فی نفسدان کی تعلیم کی کوئی دو ترین بن ج کرنے وال جوال کی تعظیم كرتاب تووه التدي تحم كي وجد سے كرتا ہے الى جو تحض اللہ كے تحم كى وجہ ہے ان چروب اور جانوروں كي تعظيم كرتا ہے اس كے ول میں القد کی تعظیم میں قدر ہو گی اور القد کا خوف اور تقوی کتنا زیادہ ہوگا کہ وہ الذکی نارائتی کے خوف سے ان پھروں اور جانورول کی مجی تعظیم کررہا ہے جب کدانسال بلک سعمان پھرول اور جانورول سے بہت اضل اور اعلی ہے۔ اس طرح التدے رسول کی تعظیم کرنا اوران کے سامنے اپنی آواز کو بست رکھنا دراصل اللہ کی تعظیم اوراس کے خوف کی مجہ سے ہے کہ اگر اس نے الله كرسول اوراس كا تما كده كالعظيم شركى كى توانداس كے تيك اعمال كوضائع كردے كا اوراس كودوزخ بس وال دے گا سوجن تو لوں نے رسول الندسلی الندعاب وسلم کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھا الند من کی بے ان کے واول علی سمیے ہوئے څوف خدا کوځاېر کرديا۔

اور قرمایا ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔مغفرت کامعتی ہے۔ انہان نے کرے کاموں کو چھیا اور ان برمزا شدیا اور اجر کا علی ہے۔ اس کے نیک کامول براتو اب عطافر مانا۔

الشرتعالی كاارشاد ب (ا \_ رسول كرم ) برشك جوادك آب كوجوول كرابر سه يكارت بي ان يل ساكش به مقتل میں اور اگر بیادگ مبرکرتے حتی کدآ ب خود ، برآ ج نے توبیان کے حق میں بہت بہتر ہوتا اور اللہ بہت بھٹنے والا ب مدرح فرمائے والا ہے O اے ایمان والوا اگر تمبارے باس فاس کوئی خبراد ئے تو اس کی محقیق کرلی کرد کمبیری تم ماواقلیت ہے مِكُولُو كُول كُو تَكَلِف مِنتَهَا لا فِحراسين كي يرينيمان رجو O(الجراء ٣٠٠)

رسول الله مللي الله عليه وسلم كو حجرول كے باہر ہے ثداء كرنے والوں كے مصاد بق

المام الديمين محمد بن يسي ترفدي متوتى ٩ عام الجرات ٣ كرشان فزول يمن رويت فرت جير.

حعرسد البراء بن حازب رضى القدعتريون كرت مين كرايك فنف ئ كر عدر كهة عارسول القداب وكس ميري تعریف کرنا نیک عمل ہے اور چری ندمت کرنائم بھل ہے تو رسوں القدمنی الله عدید اسم نے فرمایہ بیصرف التدعر وجل کی شان ے۔(سنن تر فدی رقم الدیت عام

علامها ایواکسن علی بن محرالی وروی التوفی ۱۵۰ سات اس کے شاپ مروس میں حب وایل قوار آتل کیے ہیں

قنادہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نی صلی الله علیہ وسلم کے باس کیا اور جمرہ کے وہر سے آب کو ندا د کی واجر امیر می تعریف کرنا تیک مل ہے اور میری مذمت کرنا پُرامل ہے کی منی اند علیدوسم جرے سے باہر آئے اور فرمایا تم پر افسوس يد يداومرف الشيحاء كي شان يهاس يربية يت نازل عوني - (باع البيان رقم الحديد عهده مندامرج على ١٩٨٨)

(٣) حضرت زيدين ادم وضى الشعت بيان كرت بيل كه أي سلى التدعيد اللم كي بال بكراوك آئة بنبول في كما تعا كراس مخص کے باس چاؤ آگر بیدواقتی تی جی تو ان کی اجاع کر کے ہم لوگوں میں سب سے زیادہ خوش تسمت ہوں سے اورا آگر وو قرشتے میں تو ہم ان کے برول کے ساتے میں زندہ رہیں گئے چروہ نجی سلی القد علید اسلم کے یاس می اور آ ب کو عداء کی بامحہ الل وقت آب این تجروش تھے تب اللہ تعالی نے بیآ یت نازل کی۔ (مام البرن تم الدین مصرف (m) ایک قول بیا بے کروہ بوٹھم کاوفد تھا مقائل نے کہ ووٹوافر او تھے۔

تبياء القرآد

ان کے متعلق قرمایا: ن میں سے کاڑے مقل ہیں۔ اس پر بدامہ اض ہے کدانسان ہوئے کی وجدے ن میں عقل قرحمی مجران کو بے مقل کیوں قرمایا؟

ایں اکر نے کہد اس کا معنی ہے وہ ہے علم جیں اور علم کوعفل ہے تعبیر کیا کیونکہ عشل کا ٹمر دے ور اس کا معنیٰ ہے جی ہو سکتا ہے کہان کا بیضل عشل والوں کے فتل کے خلاف تی۔

الحجرت ۵ می فرمایا اور اگر بهلوگ مبر کریت حق کد به خور باجرا بایت تو بدان کے حق بس بہت بہتر موتا اور اللہ بہت افتاعے والا سے O

لیعن ان کا تجرہ سے یہ ہر آپ کا انتظار کرنا اللہ تو آن کی اطاعت اور اس کے رموں میں اللہ عید وسلم کی اطاعت کے لی تا ہے اور رمول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے اور اور امر آم کے کیا ظامے زیادہ مناسب تھا۔

میاتھی کہا گیا ہے کے درمول الفصلی الذعب وسم نے بنوانعتر کے پچھوگوں کو قید کریں تھا اور وہ لوگ اپنے قید ہوں کو چھڑائے کے لیے فدید دینے آئے تھے ماک اگر وہ آپ کے جمڑہ ہے باس نکنے کا انتظار کریتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا کیونکہ ہوسکآ تھا کہ آپ قدیہ لیے بغیران کے قید موں کوچھوڑ دیتے ۔ (منامہ العمل میں 100س) 100س) درافت العمر ایروپ )

اس آیت میں بھی سابقد آبات کی طرح رسوں القد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوب اور احر ام کی تلقین کی گئی ہے اور سور اُ اعجرت کی پہلی با تجوں آپیتی نجی مسلی اللہ علیہ وسلم کے اوب اور احرام کی تعلیم کے سیے نازل ہوئی ہیں۔

وليدبن عقبه كالجحوني خبروينا

الجرات ٢ على قرمايا. استايمان والوا اگرتمبارے پاس فاس كوئى فير لائے تو اس كى تحقيق كرليا كرو كمين تم ١٥ تقيت سے بالد كور) كو تكليف يتنج وہ كاتراسيند كيے بر چير ن رمو O

جود بإزويم

علامه سيد محود آلوي متعدد حواله جات عال روايت كونس كرف كي بعد لكيدي

اس آیے سے یا مقد ال کیا آبا ہے کہ فائل شہادت دیے کا الل ہے کو تک اگر اس کی شہادت اور کیل کے اوال شاول ا تو چھراس کی خبر کی تحقیق کرنے سے تھم دینے کا کو کی معنی شقا اور بیدو میٹ اس م بھی والاست کرتی ہے کہ خبر واحد کو آبوں کرنا جا رَ

الله تعالی کا ارشاد ہے :اور یادر کو کرتم بی اللہ کے رموں ہیں اگر وہ بہت کی چیز ول بھی تمبارا کہا مان لینے تو ضرورتم مشانت بھی ہے جاتے لیکن اللہ نے تمباری طرف ایجان کی مجت ڈال دک ہے اور اس کو تمبارے واوں بھی ٹوش نماینا دیا ہے اور تب ر مزد یک تفرادر تعمینات کو تا ہندے وہا دیا ہے ہی لوگ جارت یا قتہ ہیں کے اللہ کا فضل اور اس کی تعمین ہے اور اللہ سب حد جانے والا بہت محمت والا ہے 0 (الجراء عدم) رسوں الشمل الشعاب وسم كان كى الله حت كرنے كامعنى بيا كەنى مالى الشعاب وسم كى جونىر بينجائى جائے اور آپ سے جوكيا جائے تو آپ بلا تحقيق ال بر قل كريس اور الصنع الكامنى ہے : تم كتاد يس ينزلا جو جائے۔ العنت الكامنى ہے، كناد اور بے حيالى كے كام اور زنا كرنے كوئي العنت الكتے بيل اور شقت بيل بيزے كوئي العنت " كہتے ہيں۔

پھر مخلص مؤمنوں کو مطاب کر کے فربایا لیکن اللہ نے تمیں دی طرف ایمان کی محیت ڈال دی ہے اور اس کو تمہار ہے دلوں بمل خوال نم بنا دیا ہے اور تمہارے فزویک کفر اور نستی بور معصیت کو تا اپند بیدہ بنا دیا ہے لیتی ہے لوگ رسول التد صلح القد علیہ وسلم ہے جموعت بھیں بدلتے اور آ ہے تک جموتی خربیس پہنچاہے اور بہتم میر لقد کا لصف اور اس کی فخرت ہے۔

مسلمانوں کے دوکروہوں کے درمیان علم کرانے کے متعلق حادیث ادرآ اور

نی سلی القد علید دسم کے عبد میں اور بعد ہیں ہی مسانوں کے دوفریقوں میں جنگ ہوئی اور ظاہر ہے کدان متحارب فریقوں میں سے ایک حق پر تھا اور دوسرا باطل پر فو الل کے باوجود ان دونوں اریقوں کومسلمان عی قرور دیا حمیا اور ان کے درمیان سلے کرائی تن یا ملے کرائے کی کوشش کی تن۔

دعزت کہل بن معدرتنی اللہ عنہ بھان کرتے ہیں کہ اٹل آیاء آئیں اٹس از جسے تھی کے امیوں نے ایک دومرے پر پھڑاؤ کیا آئی سلی القدملیہ وسم بھٹ یے فریکی آئی ہے ہے قرمالی چلوجم اس کے درمیاں سائم کر دیں۔

تبياء الترأج

(سمح الناري رقم الديد الامه المح المهارة الديد الامه المسلم الم الديد الامه النقل الداودة الديد المه المعن الى رقم الديد الامه المديد المهاد الماد المهاد الماد المهاد ال

(معيم النفاري الم الحديث مع من المستمن الإداءُ وهم الحديث الم ين المع المعام ١٩٠١)

علامه ايواكس بل بن طلف (العروف بالن بطار) ماكل متوفى ١٣٩٩ مد لكفة بين

اس مدیث میں بدرلیل ہے کہ مسمانوں کی دو جماعتیں تاویل کے ساتھ یک دہرے سے جگ کریں آو وہ دونول جماعتیں سلمان می ایس کوفکہ محترت معادید اور معزت علی جماعتیں جو ایک دوسرے سے جرمر پیکار تھیں آ ہے نے دونول جماعتیں کو سلمان آ بی کی فرویزی جماعتیں کو بیانوں کی دوبرے سے دوسلمان آ بیس میں جگ کریں تو قاحل جماعتوں کو مسلمان آ بیس میں جگ کریں تو قاحل اور محتول دونوں دونر بی میں اور محتول دونوں دونر بی میں اور محتول دونوں دونر بی ایس میں میں دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کو اس کی دوسرے کو کی کرا کہ اور اجتماد کے آ بیس میں جگ کر ہے ہوں دور دونوں کا سوکھنے والی ہو ( میسے اس کی معیدے کی دوبرے کی دوسرے کو کو کرا )۔

مور فیمن نے ذکر کی ہے کہ جب معنوت علی دخی القد عند شہید ہو گے تو الل کوف سے معنوت حسن رمنی القد عند سے بیت کر الی اور الل شام نے معنوت معاویہ رمنی الشد عند سے بیعت کر لیا گھر سرند بی کوف پر دونوں کے لشکر ایک دوسر نے کے بالقامل صف آرا ، ہوئے گھر معنوت حسن نے اپنے لشکر کی گڑت کو دیکھا گھر تداہ کی۔ اس معاویہ! بیس نے الغد کے بیس جو اجر ہے

فالله فأدوان

ال کوافقیار کرلیا' اگر بینکومت تمهارے لیے ہو جم سے اس پی سواحت کرنا منا سب نیس ہور اگر بیز برے لیے ہوتی بی شویہ نے ہوتی بین شویہ نے ہی بی بی بی بی بی بی بی بی اور حفرت مغیرہ بن شویہ نے کہ بین شویہ نے کہ بین گوائی ویتا ہوں کہ بین نے بی صلی اللہ علیہ دسلم کو حضرت حسن دخی اللہ عندے متعلق بید کہتے ہوئے منا ہے کہ برا بیر بینا سید ہے اور مختر بی اللہ تعالی مسلم نوال کی دو بین کی جماعتوں کے درمیان مسلم کرا وے کا کمی اللہ آپ کو تمام مسلمانوں کی دو بین کی جماعتوں کے درمیان مسلم کرا وے کا کمی اللہ آپ کو تمام مسلمانوں کی طور بین کی جماعتوں کے درمیان مسلم کرا وے کا کمی اللہ آپ کو تمام مسلمانوں کی طور سے ذکھ جزادے۔

حقرت حسن رضی اللہ عند نے کہ اسے معاویہ اسیدنا تھ سلی اللہ علیہ وہم کی امت کے متعلق اللہ تعالی سے قرتے رہا اونیا کی طلب کی وید سے ان کوئیا نہ کر ویتا کی معشرت حسن نے حکومت حفرت معاویہ کے سرد کردی اور اس بران کی بیعت کرئی کہ جیسے بھٹے تم اللہ کی افغات اور رسول الله سلی اللہ طیہ وہلے کی سنت برقائم رہوئے ہم تم تبارے احکام بنس کے اور تبہاری اطاعت کریں گئے کا محمولت حسن اور حضرت معاویہ دوئوں کوئہ بھٹے اور حضرت معاویہ نے اللی عراق سے اپنی بیعت کی ادر اس سال کا نام بھا حت کا سال رکھا گیا کہ کی کہ اس سال تمام لوگ جمتے ہو گئے تھے اور جنگ سے منتقع ہو گئے تھے اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اب میک حضرت معاویہ رضی اللہ عند سے بیعت نہیں کی تھی ان سب لے بیعت کرئی اور لوگ اس سے بہت خوش ہوئے ادر حضرت عبد اللہ بمن عمر خطرت تھے بین سلمہ وغیرہ ہم نے معشرت معاویہ سے ربعت کرئی اور لوگ اس سے بہت خوش ہوئے ادر حضرت عبد اللہ بمن عامر وضی اللہ عنہا مری بین علی رضی اللہ جہما کو تمین الا کھ وہما کیں تھی قلام اور سواورٹ ویش

(شرح مح بالدادا بن بعال ع من ١٠١ عه علية الرشيدياش ١٩٣١ )

بوعمامت وفي باس عاس وتت عك تال كريد

مُعَارِثُواالِّينَ تَيْنِي مَثْنِينَ مَثْنِي تَقِينَهُ إِلَى الْمُواللُّهُ

ا من كروه الله كر مم كي طرف الديرة كر

اگر معترت علی رضی اللہ حدے نزدیک معترت معاویہ کی جاعث صراحة باغی جوتی تو وہ ال سے کی جنگ موقوف نہ کرتے اور کھی تھیم کوتیول نہ کرتے۔

حافظ اساميل بن عمرو بن كثير وشقى متونى ١٨٧٥ هدوايت كرت إي:

سفیان بن البیل بیان کرتے جی کہ جب معزت جسن بن عی رضی اللہ عنہما کوف سے بدیندا آسے تو بیل نے ان سے کہا ۔ ا رسمو منین کو نامیل کرنے والے ان معزت حسن نے قرطایا اس فرح مت کیو کیونکہ بیل نے رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم قرطاتے ہوئے سا ہے، دن اور داست کا سلسہ اس طرخ چانا رہے گا حتی کہ معاویہ دخی اللہ عنہ حکران بن جا کیل کے لیس بی تے جان لیا کہ اللہ کا تحق ما فذہونے والا ہے۔ لیس بیل شے اس بات کو نابیٹ دکیا کر میر سے اور ان کے درمیاں مسلمالوں کا خون بہایا جائے۔ (اداع دشق اللیون ۱۲۴س)، درقم بیرے، ۱۳۵۰ البرار والنہایہ کا میں ۱۳۵۳ کو الدال رقم الحدیث ۱۳۵۸)

صارت الوربیان کرتے میں کہ حضرت علی منی اللہ عنہ نے صفین سے لوٹ کرفر مایا: اسے لوگو! معاویہ کی حکومت کو ٹالینلد کرڈ کیونکہ اگرتم نے ان کو کم کر دیا تو تم ویکھو گے کہ تمہارے سرانمیارے کندھول سے اس طرح کٹ کٹ کٹ کٹ کریں گے جس طرح حفظ کے بچل درفت سے گرتے میں ۔ ( کترانمبال آم الحدیدہ ۱۳۵۴ء) (البدایہ ناتھایہ ج کے ۱۳۳۲ وہ الکڑیوں تا ۱۳۸۸ء) جا فقد این کیٹیر امام تکفی کے حوالے سے لکھتے ہیں:

منوان بن مرو نے بیان کیا ہے کہ اہل شام کا لفکر ساٹھ بزاد تھان بی ہے جی بزاد تل کیے مجے اور اہل مواق کا لفکر ایک او کوئیں بزار تھان بی سے جالیس بزار شہید کیے کے اور ایام بیٹی نے اس واقعہ کو ' سی بخار کی' اور' مجے مسم'' کی اس حدیث بر مطبق کیا ہے۔

مرت الإجرارة وش الله عند بيان كرت بي كرسول الله صلى الله عليه وكلم في فرمايا: الله وقت تك قيامت قائم في جو مخر كي جب تك كردوظيم جماعتين بالم عقيم جنك فيل كرين كي حالة تكدان دولون جماعتول كادين واحد موكا - الحديث عث (مح وفاري رقم المديدة المائة مح مثل أنه المديدة على المديدة المديدة المديدة المديدة المديدة المديدة المديدة الم

ا مرائیل نے کہا ہے کہ وہ جماعتیں سلام کا وحویٰ کریں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میر بیشین کوئی جنگ صفیت ی متطبق موتی ہے۔ (واکل اللہ وج ماس ١٨٩ البدار والباليدي هاس ٢٤١ عدم)

نيز حافظاين كثير لكمة بين:

امام احد نے اپنی مند کے ساتھ دعفرت ایسعید خدری رضی اللہ عندسے دوایت کیا ہے کدوسول الفصلی الله علیہ وسم نے فر مایا سیری است کے دوگروہ ہویں کے ایک گروہ ان دولوں سے خارج ہوجائے گا (لیننی خوارج) اور دولوں گروہوں شل سے جوگروہ تی کے دیادہ قریب ہوگاوہ ان خوارث کوئل کرے گا۔ (مشراحدن سیس اساسن سعیدائن شعورتم الحدیث ۲۹۵۲)

حافظ این کیر نکھتے ہیں۔ بیرصدیٹ کی سلی اللہ علیہ وسم کی تبریت کی ولیل ہے کیونکہ جس طرح کی سلی اللہ علیہ دسلم نے خبر دی ہے اس طرح واقع ہوا اور اس حدیث ہیں آ ہے نے اہل شرم افز اہل عمراتی کے دونوں کر وہوں کے اور اسلام کا تھم لگالا ہے۔ اس طرح نہیں جس طرح رافعتی فرقہ کا زعم باطل ہے اور وہ اہل شام کو کا فرقر روسیتے ہیں اور اس حدیث ہیں یہ تصرت گئے کہ مصرت میں میش اللہ عنہ کے اصحاب حق کے ذیا وہ قریب شے اور یکی اہل سات و جماعت کا غرجب ہے کہ مصرت میں اللہ عنہ حق پر سے اور مسترت سے ویہ جہتے ہیں کی اجتماد میں خطافاتی ہوئی اور ان کو بھی ان شام اللہ، جرسے گا اور صفرے میں الم برحق جس اور ان کو دواج ملیل کے جیسا کہ عدیث ہیں ہے۔ برحق جس اور ان کو دواج ملیل کے جیسا کہ عدیث ہیں ہے۔

جلديازوتم

تبيار بالقرأن

حعفرت عمرہ بن انعاس منی القدعنہ بیان کرتے ہیں کے رسول القدسلی القدعنیہ دسم نے فریایا جب حاکم جہماد کرے اور اس کی رائے درست ہوتو اس کو دواجر ساتے ہیں اور جب اس کے اجتماد شن شاہ رہوتو اس کوالیک اجر مات ہے۔

( من الكادي وقع المدينة ١٩٥٣ عن من من الدينة ٢٠ عالا من الإداؤه وقم المدينة ٢٠٥٣ من بن بابدقم الحديث ٢٣١٣) (الميدان والحديدين على المصريم المعالمة الدافقة في وعد المعالمة)

حضرمت مى درشى القدعد في بيات كوك الل شام عد كركي يكدي كالنبول عدفش اوظم كيا-

( معنف ابن الي تثبرين عادةً الديدية ١٨٤٨ أيروري )

حعنرت على كے حضرت معاديہ كے متعلق دعا نيه كلمات اوراس سليلے ش و حجرا حاويث

حادث میان کرتے ہیں کہ جب معنرے علی رضی اللہ عند صفین ہے و پس آئے تو "ب نے ایک یا تیں قربا میں جو اس سے پہلے میں استے تھے۔ آپ لے فرمایا: اے اوگو! معنرت معاویہ کی اورت کو ٹالیند مت کرو اللہ کی ہم ااگر تم نے ان کو مم کر ویا تو تھیارے کندھوں سے تعیارے مرحظل کی طرح کرنے لگیس کے۔

(معتف المان الي شيريقم الحديث ١٩٧٨ عن التول أم الحديث ٥٠ ١١٣ تاريخ ومثل ع٢٢ م ١٥٠٠)

خیدالندین فرده نے کیا: مجھے اس فنم نے جروی جو جنگ صفین جی حاضرت کے معفرت بی رہنی انتدعت کی رات باہر فلط آ آپ نے بل شام کی طرف و کھ کریے وعا کی: اے الندا میری منفرت فره اور ان کی منفرت فرما پھر معفرت می راائے مسمی تو آپ نے ان کے لیے بھی بھی وعا کی۔ (معنف وین بی شیر قرالیوں ۲۷۸۵۳)

یزید بن اسم بیان کرتے ہیں کر حفرت علی منی اللہ عندے جگ صفین کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر بایا: جارے مقتول اور ان کے مقتو راجنت میں ہیں اور بے معامد میرے اور معاویے کی طرف سونے دیا جائے گا۔

(مستف يتن الي شيررقم الديدة ١٩ ١٨ ٢٠ كز يعمال دفم الحديث ١٠٥٠ تاريخ استل تكيين ٢٠٠ مع عا عرود

ھیم بن افی بندا ہے بھیا ہے روایت کرتے ہیں میں منفین میں معزے ملی منی انڈون کے ساتھ تھا تو نماز کا وقت آگیا تو ہم نے بھی اذان دی اور الل شام نے بھی اذان دی ہم نے بھی قامت کی اور انہوں نے بھی اقامت کی پھر ہم نے فہاد پڑھی اور انہوں نے بھی نمار پڑھ ۔ پھر معزت کی رض انڈ عز نے مڑکر و یکھا تو ہمارے درمیان بھی معتولین تھے بوران کے ورمیان بھی معتولین تھے۔ جب معزت کی فہاز سے قارغ ہو گئے تو تھی نے ان سے بوچھا آپ ہمارے معتولین اور ان کے معتولین کے معتولی کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جوہم بھی سے اور ان بھی سے انڈکی رضا اور آخرت کے لیے اڑتا ہو اگل کیا کیا وہ جند بھی ہے۔ ( من سیدین معربی میں سیسے سیسے آپ اور ان بھی سے انڈکی رضا ور آخرت کے لیے اُڑتا ہو اگل کیا صابع ابوالقا مم کی بن آئی این صربی میں سیسے واسے بھی مند کے ساتھ دروایت کرتے ہیں.

معرت عائشا ورحفرت اساء حضرت الديكروش التاعنيم سدوايت كرتى بين كدرسول التاملي الشطيد الملم في اسوداور مقام الدائيم من ورميان واقع بالذكر سك وعا كروب هي: اسداله المواديد سك بدن كودوز في كي آهم برحزام كردسة المد القدادوز في كي آگ كومعاديد برجزام كروب.

( تاريخ و عن الكيري ١٥٠ م ١١٠ رقم الحديث ١١١١١ واراح والتراث المرفى ورت ١١١١ه)

حطرت حبدالله بن عمروشی التدخیماییان کرتے جی کدرسول الدصلی الله علیدوسلم فرمایا: ایمی تمهار مصماعے الل جشعد عا ایک خوص کے گا جمز معروب معادید آئے۔(۱۰رق وشل ج۱۰س ۵۰ رقم الدوسود ۱۳۳۹۱)

مولوبيالت بم

حضرت اپوسسودرش افقد علد نے کہا: حضرت معاویہ دشی اللہ عندرسول القدسنی اللہ عنیہ دسم کے می ب اور برا در شیق ہیں اور وق کے کا تنب اور اس بر امن ہیں اور رسول اللہ سنی اللہ علیہ وسم نے قرط یا ہے۔ میرے فیے میرے اصحاب اور میرے سسرال والوں کو چھوڑوو (ان کو ٹیرانہ کو کیرانہ کی سے ان کو ٹیرا کہا اس براللہ کی لعنت ہوا ور قرشتوں کی اور تی م لوگوں کی ۔

( יול ייל ייל היים שייול ליול בים ביים ( irare)

حضرت رومیم رضی الشد عند میان کرتے ہیں کہ نی سنی اللہ معید وسلم کے پاس ایک افرانی آیا اور کئے لگا یار سول اللہ ایک سے مشتی لڑیئے مصرت معاویہ نے کمڑے ہو کر کھا، ہیں تم ہے کشتی لڑوں گا نی سنی اللہ عید وسلم نے قربایا معاویہ ہرگز بھی مظوم نیس ہوگا کیم معضرت معاویہ نے اس اعرائی کو پچھاڑ ویا جنگ صفین کے دن معزمت کل رشی اللہ عند نے کہ اگر جھے سے اس حدیث کا پیلے ذکر کیا جاتا تو ہی معاویہ ہے جگہ نے کرتا ۔ (عارش شعل عام ۱۸ رقم اللہ یہ ۱۸ میں)

نی صلی اللہ علیہ وملم نے اس حدیث بل حطرت معادیہ کے لیے جوڈ عالم ہائی اُس کا اگر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عشاسد اللہ القالب ہونے کے یاد جود حطرت معادیہ کومفنوب نہ کر ہے۔

حضرت على ك تصاص عنان ند لين كي وجوه

معرت معادید کا معرت کی سے بیر مفالیہ تھا کہ دہ معرت عمان رض اندھنے کے قاتموں سے قصاص لیں اور معرت کی افرون سے معرف اور معرت کی افرون سے معرف اس کا افرون سے بہت اس کا افرون سے اس کا سے دور مرک میں ہوتا ہے جب اس کا شرک ہوت ہوں ورشر ٹی ہوت ہے کہ کی فضل معرت عمان کے ترک کا اعتراف کرتایا اس پر دو کو اوقائم ہوئے کہ قال محض نے معرف مان وضی اللہ مند کیے معرف کا افرون اللہ مند کیے معرف کا افرون اللہ مند کے ایکن معرف مند کے تابق معرف کی شہادت تک بیٹوت میا نہیں ہوئ کا مرحض سے کی من اللہ مند کیے تمام کی جو اس کے ایکن معرف مند کے تابق معرف کی محمول کی محمول کا مند مند کے تعرف کی افرون کی افرون کی افرون کے مانس اور اس کی تابی کہ کہ اندام افساس آو لینے میں اور اس کی تابی اور اس کی تابی اور اس کی تابی اور اس کی تابی کی تابی کی اور اس کی تابی کی تا

جنگ جمل وقوع پذریہونے کی وجہ

حطرت عائش اور حطرت الله اور حضرت زير رضى القدمنم كساته جوجك بحل بريا بولى وه ايك القاتى عادة تها جو طرفين شي خلافني كي بناه بروقوع بذير بوا ال كو بدى تنعيل كم ماته بم الازاب ٢٣٠ ش لكه بي بي ال كوا ب تبيان القرآن على ملام ٢٣٥ عامة حقر ما كس ...

بھرہ بھی معفرت کی اور معفرت طی اور معفرت اوپر کے درمیان سطح ہو چکی تھی اور فریقین اس بات پر سخل ہو چکے تھے کہ حضرت حال کے قاملوں کی اور فریقین اس بات پر سخل ہو چکے تھے کہ معفرت حال کے قاملوں کی معاش کی حال کی معفرت حال کی افتاد معند کے ماتھ کی افتاد معند کے ماتھ کے ماتھ کی اور اس کے خاص کے برائ کی فیز میں ہے موانہوں نے مازش کی اور جس وال کی فیز میں ہے موانہوں نے مازش کی اور جس کی اور اس کے بعد مات کے اعمر ہے جس جا کر معفرت حال کے برائ ممل کر ویا اور جا کر کہا کہ طلو اور ذیبر نے عبد معنی کی اور اس کی سازش عبد محتی کی اور اس کی سازش کے موانہ ور بیتین میں جگ چیز گئی۔

جلد يازوا

حصرت علی کے ول میں حضرت عائشہ حصرت طلح اور حصرت زبیر کے احر ام کے متعلق احادیث اور آثار

اب ہم متعدد احادیث اور آٹار کے ذریعہ بیدواضح کرنا جائے جی گہ جنگ جیل کے باوجود معزت علی رضی اللہ عنہ کے ول میں ام انہائشین معترت عائشر رشی القد عنہا اور معترت ذہبراور معترت علی رضی اللہ منہ کی بہت فرنت اور بہت احر ام تھا۔ حافظ ابدکر عبداللہ بن محرین افی شیبرامتونی ۲۳۵ ہوا جی سند کے ساتھ روایت کرتے جی

الوالتشرى بيان كرتے بين كر حضرت على رضى لله عندے الل جمل كے متعلق سوال كيا حميا كيا وہ مشرك بين؟ فرمايا نهين' وہ شرك سے بھاگ ميكئے بيں۔ كہا كيا كو وہ منافق بين؟ فرمايا منافق الله كا بہت كم ذكر كرتے بين كہا كي چرو دكيا بين؟ فرمايا، وہ ہمارے بھائى بين چنول نے ہمارے تھا ف بقادت كى ہے۔

(معنف اين افيشيد ع م ٥٣٥ رقم عديد ٥٥١ ١٥٥ اورالكت العلم ايرويد ١٥١١ م)

الاجتمار بيان كرتے يوں كه جنگ جمل كرون حضرت كل اوران كاسحاب حضرت زير اور حضرت اللورشي الله عنهم يروه دے تھے۔ (معقد المان الي شيدخ عص ١٩٣٤ رقم الله بعد ١٣٠ عدم تاريخ وسنل ج عصر ١٨)

طلحہ بن معرف بیان کرتے ہیں کہ معترت کی دخی انلد عندے معترت طورے چیرے سے کی صاف کی مجر معترت مسن کی طرف مڑکر کھا: کاش! چس آن سے بہلے مریکا ہوتا۔

(معتف بر اني شيري عص ٥٣٩ \_ رقم الحديث ٢٥٤٥٥ تاريخ ومثق ع ١١٥٥)

حبیب بن انی جارت بیان کرتے ہیں کے معرب علی رض القدعة نے جنگ جمل کے دن فریایا اسد الذاہیں نے اس کا ارادہ قیس کیا تھا اسد الشاہیں نے اس کا ارادہ تیس کیا تھا۔ (مستعدین ٹی شیدع میں مسارتم الدیدے ، وسیرہ)

عبید بن عمیر میان کرتے ہیں کہ معنزے یا تشریفی اللہ عنہائے فرمان کاش! میں درخت کی ایک ترشاخ ہوتی اور ش نے میسٹر نہ کیا ہوتا۔ (معنف بن انی شیری عاص ۵۔ رقم الدیت کے ۲۵۸۰)

رائی بن حراش بیان کرتے ہیں کہ صفرت فی رشی الشاعل نے کہا کہ مجھے آتے ہے کہ علی اور طلح اور زبیر اس آیت کے صحداق ہوں گئے:

كُرُّفْنَا مَا فَيْ صُدُوْرِ هِوْرِقِنْ غِنِي إِخْوَالْأَعَلَّى مُرْدُتَظِيْنَ ( لِم ع)

ان کے داوں میں جو (ایک دومرے کے فلاف) انجش تھی۔ ہم اس کو ثال دیں کے وہ ہمائی ہمائی ہے اوسے ایک دومرے کے مائے تخوں پر بیٹھے ہوں کے O

(مستقداين بلي شيرن عيم ١٩٥٥ رقم الحديث ١٨٥٠ ١٥ عار المريخ وطل ع ١٩٠٥ م

ابوصار کے بیان کرتے جی کہ معزت فی رضی الشرعذے جنگ جس کے دن کہا کاش! بین اس داقعہ سے جی سال پہلے ریکا ہوتا۔ (مستعدان بی شیدن عص ۵۳۳ رقم الدیدہ ۳۷۸۱۳)

حافظ ابوالقاسم علی بن انحس این عسا کرمتو فی ۵۵ مدا بی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

مسلم من بزید بیان کرتے بین کر جب حضرت علی نے الل بھروے جنگ کی تو این بڑموز آپ ہے اجازت کے کرآیا اور کہا بٹل نے روپر کوکل کر دیا حضرت علی نے فروایا تو نے صفیہ سے بینے کوکل کر دیا تیجے ووز خ کی بشارت ہے ہرنی کے حواری ہوتے بیں اور رسول انڈسلی انتد عذیہ دعم کے مواری زیر تنے۔

ميار العرأر

(١١ يَنْ وَكُل اللهِينَ ١٨ يد من وروراتر عامرين يورت ١١١١ه)

عبیدالقد انسادی بیان کرتے ہیں کہ جگب ہمل کے دن ایک فضی نے آگر کہد میں نے طار کوئل کیا ہے حضرت علی نے سن کرفرمایا تھیں دوزخ کی بشارت ہے۔ (عارج وسی اکسیرے عاص ملاج رہے احداد)

ما ذوا ما ميل بن ممرد عن كثير متوفى ١٥٥٥ مر كفيع مين

الی جگ بی دونوں طرف ہے دی ہزار مسلمان کی سے کے ایک اون پر سورتیں اور جورج ہزار دوسری طرف ہے دخترت ما کشرخی الله عنها کو مسلمانوں نے حصار جی لیا ہوا تھا آئے ایک اون پر سورتیں اور حورج ہیں بیٹی ہوئی تھیں اجب سے خطرہ ہوا کہ آپ تی وائی کی دوش آئی ہیں تو حضرت کی سے تھی اونٹ کی کو تھیں کا مندوی کئی ہم جگ رک جب سے خطرہ ہوا کہ آپ تھا افحایا جائے اسے دعشرت کی ہے جس سے خطرت کی سے حضرت کی ہے جس سے خطرت کی ہے ہوئے اور کی ہوا گئے والے کا جی اور کی بیان اور کی بیان کی ہوئی کے اس متحق کی سے خصرت کی درمیان سے دھرمت عا تشرکا موری ( پایان ) افعانے کا تھی دیا اور چربی ابن براور تھا رکھ تھی دیا آئی ہی ہوئے آئر آپ کو سلام ہوئی کو گئی زخم تو نہیں آ بالا آپ سے فردی کی دیا گئی کہ رئے آئر آپ کو سلام کی ہوئی کی درمیان کے اور کہا کہ سے امال جان! آپ کو سلام ہوئی گر امیر الموسطین تعشرت کی رئی تشرک کی درمیان کی اور آپ کی گئی ہوئی ہوئی کے گئی تارمیوں آئی کر آپ کو سلام کرتے دیے درات کو آپ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ درمیان کی معتولین کی معتولین کی معتولین کی معتولین کی معتولین کی ہوئی ہوئی کے گئی در سے اور کی ساتھ معرف کی تشرک کی معتولین کی ہوئی کا معتولین کی کئی ہوئی کو ساتھ مدید بھی تھی دون جس تھی ہی کی معتولین کو معتولین کو معتولین کی معتولین کی کہ معتولین کی کئی تارمین کو تارمین کی گئی ہی ہوئی کا معتولین کی کہ معتولین کو معتولین کو معتولین کو معتولین کو معتولین کو معتولین کا در بیا اعلان کر دیا کہ معتولین کو کھر معتولین کو معتولین کو کھر معتولین کو معتولین کو کھر معتولین کو معتولین کو معتولین کو کھر معتولین کو معتولین کو کھر کو کھر معتولین کو کھر کو کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر

(البدايد النهايين على ١٠٠٠ - ١١ وارالكريون ١١٥ وعالى ول دن على ٥٠٠ وارادوا الن رياش)

شن جنگ جمل اور جنگ منیں کی بدول خراش داستان خدکھتا لیکن بیں نے دیکھا کہ ان جنگوں کے حوالے سے مسلمانوں شن بہت ہے چینی ہاور عام لوگوں سے بیاسنا کر سحابہ کرام بھی حصول فقد ارکے لیے آبس میں اڑتے رہے تھے تو ہیں نے سوچا کہ شمل اختصار کے ماتھ ھیلیت حال کو واضح کروں کہ جنگ جمل فائنین عمان کی میازش سے غلوانی کی بناء برطبور ہیں آئی

Pin II with a first of the second

اور جنگ مغین حضرت معاویہ رصی القد عند کی اجتمادی خطاء کے نتجہ می ظبور ش آئی وہ دکھتے تھے کہ بی حضرت حمان کا ول جوں اور مقتول کے ولی کوتصاص لینے کے لیے لڑتے کا حق ہے تر آن مجید بیس ہے۔ وکٹ کچٹ منظوم کا منگ بیمانی الدینیج شنطانگا جس کونٹ فتل کیا حمیا جم نے اس کے دلی کوشامی لینے پر

(قی امر کیل ۴۴) نصرو دیا ہے۔

اس آیت کار مطلب ہے کہ جب قدماص کے شرقی جوت کے بعد ماتم وقت قصاص لینے کا شرقی فید کرد ہے آواس کا ولی اس آئی ہے اس کا اس کے شرقی جوت کے بعد ماتم وقت قصاص لینے کا شرقی کرنے پر کواہ ہوں اور ولی مقتول اندها قسامی لینے کے لیے ماتم پر دیاؤ ڈال کر اس ہے جنگ کرنا شروع کرد ہے۔ ہبر حال یہ دوڈ ل جہتد ہے صفرے می کا اجتماع مسلمان اجتماع کی اور برک تصنین جس آئی ہونے والے تمام مسلمان اجتماع کی اور برک تصنین جس آئی ہونے والے تمام مسلمان شہید جی ۔ حضرت مواوید من اللہ عند کو اجتماد مسلمان شہید جی ۔ حضرت مواوید منی اللہ عند کو فضائی اور اسلامی خدمات کا تعلق ہے تو معرب بی رضی اللہ عند کو اجتماد مسام مواد ہے اور جبال تک و گھر فضائی اور اسلامی خدمات کا تعلق ہے تو معرب بی رضی اللہ عند کی اور میں ہے جی وہ اس معالمہ کے اور جبال تک و گھر نے بہت آگے ہیں وہ اس معالمہ ہی معرب مواد ہے ہیں۔ وہ اس معالمہ ہی معرب مواد ہے ہیں۔ کہ اور جبال تک و بہت ہی ہوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔

تعربت عثان رضى الثدعند كمشبور قاتلين

المام الإسمرة بن ورطري موني والمدلكية بي

ھيدالرجان نے بيان كيا كہ تھر بن افي بكر ديوار بھاء كر حضرت جن سكر مكان ش وافل ہوئ ان كر ساتھ كنان بن بيشرا مودان بن تر بان اور حضرت عمرو بن افي بھي تھے اس وقت حجرت جن رضي افقد عزقر آن شريف سے مورة البقر و بزو دب سے في محد بن افي بكر نے حضرت جن ن في قادا تي بيئر عرف اسے بذھے احق افقہ نے رسوا كر ديا حضرت جن ن نے كہا. مي معاورت ورفل فلا ن في بي سكن حضرت جن ن نے كہا. مي محد بان ما الموجد بين بول المحرث بن بول المحرث بن بول المحرث بن المحد بن ا

مياء المآر

کے آرپار ہو گئے گراس نے اپنی کوارے آپ کوئل کر دیا۔ ایوان نے بیان کیا کہ کتا نہ بن جرنے آپ کی چیٹائی اور مر پر لوے کا ڈیڈ ایارا اور مودان بن حران نے آپ کی چیٹائی ہر دار کر کے آپ کوئل کر دیا۔ عبد الرحمان بن الحارث نے بیان کیا کہ کنانہ بن جر کے تعد کے بعد ایجی آپ جس دہل جیات کی گیر مصرت محرو بن الحق آپ کے بید رہے اور آپ کے بید بر لا حدث ہے اور آپ کے بید برائی وار آپ کے بید کے اور آپ کے بید کے اور آپ کے بید کے دوران آپ کا خون قرآن جید کے اوران پر گراد افحارہ و اور الحج چیش جری کو جھ بن جمعہ کے دون آپ جمید ہو ہے (محرت ایو برکر نے وفات سے چیز مال پہلے اسا و بدت میس سے شادل کی تھی ان سے تھ بن بو بر برورو کے اور تیا ہو برکر کی دفات کے بدوران سے معامل میں اور کر کی تھی اور تھے بن ایو برائی محرت کی کے بروروں کے بروروں کے بدوران سے معامل میں اور کی تھی اور تھے بن ایو برائی محرت کی کے بروروں کے بدوروں کو برائی کوئی اور تھے برائی بروروں کے بدوروں کے بدوروں کے بدوروں کے بدوروں کے بدوروں کی بروروں کے بدوروں کی بروروں کی بروروں کی بروروں کے بدوروں کی بروروں کے بدوروں کی بروروں کی بروروں کے بدوروں کے بدوروں کے بروروں کے بدوروں کے بدوروں کی بروروں کی بروروں کے بدوروں کی بروروں کے بدوروں کے بدوروں کے بدوروں کے بدوروں کی بروروں کے بدوروں کے بدوروں کے بدوروں کے بدوروں کو بدوروں کے بدوروں کی بروروں کے بدوروں کے بدوروں

دعفرت علان کے قاتلین کا و نیاض انجام

مودان بن حران کوای وقت صفرت مثان کے فلاموں نے پار کرفیل کردیا تھا۔ (اکال فی اناری نامی میں ۹۰) کنانہ بن بشرکو ۱۹۹ مدین حفرت معاویہ کے اس فشکر نے لکل کردیا تھاجس کوانبوں نے معر کے لیے تیار کیا تھا۔

(ヨスプロアきょうかんしょ)

ما لک بن الحارث الاشتر (بیلی کاتلین جی سے تھا) کو حضرت علی نے مصر کا گورز مقرر کیا تھا' ۱۳۶ ہو جی کسی نے اس کو زہر کھلا دیا اور بیسمر گیا۔ اس کے جود حضرت علی نے تجربین ابو بحر کومصر کا گورز مقرر کیا' بجر ۱۳۶ ہوجی بیا محضرت جمرہ بن العاص سکافٹکرے فکست کھا کرکش کر دیا گیا' بجراس کوگد ہے کی کھال جی رکھ کرجلا دیا حمیا۔

(الاستيباب ع سمى معهم تاريخ الامروالمؤك ع ميس ه عاتياري اين خلدون ع مي مهمة ووادياكس رياض الاسار)

ميدمودودي لكسنة جي:

معترت علی نے ما لک بن افارت الماشتر اور تھ بن انی بکر کو گورٹری کے عہدے تک و یے دریّ س حالیک کی عثان میں ان دولوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے " معترت فی کے بورے نقام خلافت میں ہم کو صرف میں ایک ایسا کام نظر آتا ہے جس کو فلو کینے کے مواکوئی میارہ گئل۔ ( فلافت واد کے س ۱۳۱۱)

علامداين ميدالير ماكل متونى ١١٣٠ مركعي بن:

حضرت عمرو بن الحق وضى الدعر من على حديد كے بعد اسلام فائے اور جمرت كى بعد بنى انہوں نے كو ف كومكن بناليا انہوں نے جگ جمل اور جگ مغین شى حضرت على كاساتھ ويا زياد كے زماند يس يہ موصل بطے كے اور فار يس جا كرچمپ كے وہاں ان كوماني نے وَس فيا ثرياد كے حال نے ان كاس كات كرزياد كے پاس بجيع ويا اس نے وہ سر حضرت معاويد كے پاس بھيج ويا الشدان كى مففرت فرمائے بير بجاس جمرك كا واقعد ب (الاحتياب بن سم ١٥٥٠ در الاحتياب العمد وردن ١٥٠٥ه)

طامدائن فلدون منوفى محمد في المعاب اصل فائل كنازين بشرتها اور معزت عروبن التل في معزت منان رضى

الشرعند پر نیز ول مے متعدد دار کیے تھے۔ ( تاریخ نین فلدان جال ۱۳۹) مسئد

مؤسفن ایک دوم ے کے بھائی ہیں

الجرات: ١٠ عن ارشاد فر الا به فل سب موسى آيس عن بعائي جي تواية بعائون عن مع كراة اور الله يه ورت

فبيام القرآم

رجوتا كرتم يررتم كياجائي

مؤمنين ايك دوسرے كے بعائي بين اس سلىد بين حسب ويل احادث بين:

حضرت حبدالله بن محرینی الله حیما بیان کرتے ہیں کہ دسول الله حلی الله علیہ وسلم نے قربایا مسلمان اسلمان کا بھائی ہے۔ وہ ہی برظلم کرے خداس کو دسوا کرے جو تحض اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے جی مشغول رہتا ہے۔ نتہ اس کی ضرورت پوری کرنا ہے اور چو تحض کسی مسلمان سے مصیبت کو دور کرنا ہے تو احد قیامت کے دن اس کے مصائب شرے کوئی مصیبت دور فرمادے گا اور چو تحض کسی مسلمان کام وہ رکھنا ہے آیا مت کے دن اللہ اس کام دور کھے گا۔

(10/1-120 Al Ball & YETT 30 Al P. S. 1818)

حنظرت الاموی رضی القد عنه بیان کرتے میں کہ تم سلی مقد علیدوسم ہے قرباج ایک موشن دوسر ہے مؤسمن کے لیے وہے ر کی ظرر تا ہے اس کے اجزا والک دوسر ہے ہے معبوط اور تے ہیں۔ (سمج انفاری قرآ الدیت سے موجود کے سفر قراریدے ۲۵۸۵) حضرت این عمالی رضی القد تنہما جیان کرنے ہیں ارو افخض مؤسن ٹیس ہے جوجود میر ہو کر کھائے اور اس کا پڑوی اس کے پہلو میں کیونکا ہوں۔

حظرت تعمان بن بشریضی اند عند بیان کرتے تیل کررسول اندسلی اند عند وسم نے قر والی تم مؤ منول کور یکھو سے کہ وہ ا آیک دوسر سے پر رحم کرنے میں دور ایک دوسر سے نے باتھ دوئی نبوانے اور شفقت کرنے بیل دینے جسم کی طرح میں جب جسم کے ایک عشو بیل تکلیف ہوتو سارا جسم ورداور بی رہے کر ہتا ہے۔

(صح الخاري قريق عد عد المعمم مسلم وقم الديث ١٥٨٦ مند ويري الم

نیز حضرت تعمان بیان کرتے ہیں کہ سوں اللہ ملی الفرطیہ جملے فرادیا تمام مؤسین ایک فخص کی طرح ہیں جب اس کی آ کھے میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم میں تکلیف ہوگ وراگر اس نے سرمی دروجوتو سارے جسم میں دروجوتا۔

(مي سعرة الدين ١٥٨٦مد الدي ١٠٧٠)

يَا يَهُا الَّذِينَ المَنُو الدِّينَ وَوَهُمْ مِنْ قَوْمٍ عَنْ مَا أَنْ يَكُونُوا

اے ایان والوا مردوں کا کوئی گروہ دومرے گروہ کا ماتی ت اڑائے ہو مکن ہے کہ وہ ان (مَالَ

خَيْرًا مِنْهُ مُورَلانِسَاءُ مِنْ تِسَاءً عَلَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُ ثُورَا وَنُهُ ثُنَّ وَلا

اڈاتے والوں) سے پہڑ موں اور شافری ومری اوروں کا خال ڈ کی موسک ہے کہ وہ ال سے بہر مول اور تم

تَلْمِنُ وْ اَ انْفُسُكُو وَلَا تَنَا بَرُو الْإِلْا لَقَابِ بِينَى الْإِسْوُ الْفُسُوقَ

يك دوسرے كوطنت وي كرو اور شرايك دوسرے كو برے القاب سے جدد الحال كى جدد قاس كبلانا كتا يرانام ب

بَعْدَالْلِيْمَانِ وَمَنِ لَمُ يَتُبُ فَأُولَلْكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ۞ يَأْكُمُ

ور جو ہوگ قب نے کریں تو وہی طَالْم یہ 0 اے ایمان والوا

F197 1 10

تبيار العرار



# هُمُ الصِّدِ قُوْنَ فَكُلُ أَتُعَلِّمُوْنَ اللَّهَ بِدِينِيكُوْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي

وق عے بیں 0 (اے رسول مرم!) آپ کیے کیا تم اللہ کو اپنا دین بالا دے ہو صال کا اللہ جاسا ہے جو یکھ

# السَّلُوْتِ وَمَا فِي الْأُمَّ ضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ﴿ يَمُنُونَ

آ الوں ش ب اور جو کھ زمينول ش ب اور القد بر جر كو ب حد جائے والا ب 0 (اے رسول كرم ا) يرآ ب ر

# عَلَيْكَ آنَ اَسْلَمُوْاْ قُلُ لَاتُمُنُّو اعْلَى إِسْلَامْكُمْ بِلِ اللَّهُ يَنْ عَلَيْكُمْ

ابين اسلام لانے كا اصان جماتے بيں آپ كيے كرتم جو پر اپنے اسلام مانے كا اصان ند جمّاؤ كيك الله تم ير إصان

# اَكْ هَاللَّهُ إِلِّلِيْمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صِلْ قِينَ @إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ عَيْبَ

فرناتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان لانے کی ماعد وے دی اگر تم سے عد 0 ب شک اللہ تمام آ عالوں اور تمام

## السَّمُوتِ وَالْرَفِنُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ لِمِمَاتَعُمُلُونَ فَ

زمينور ك كل فيب جانيا بأوراند خوب ويكين والاب جو يحيم كررب مون

الندت فی کا ارشاد ہے اے ایمان والو مردوں کا کوئی کروہ دومرے کرووکا براق نداڑائے ہوسکتا ہے کہ وہ ان (خاق اللہ اللہ اللہ اللہ کہ اور نہ عورتی دومری خورتوں کا خراق اڈائی ہوسکتا ہے کہ وہ ان ہے بہتر ہوں اور تم ایک دومرے کو طعنہ ندویا کر داور ندائیک دومرے کو نہ سالتا ہے بعد فائن کہلا تا کہ انام ہے اور جو لوگ توبہ نہ کری تو وی فی کم ایس کہ دومرے کو نہ سالتا ہے کہ لول ہے بچ نے تک بعض کمان کتاہ جی اور ندتم ( کمی کے حفق ) مجتس کر ڈاور ندائیک دومرے کی فیست کر ڈاکیا تم جس کے لوگ تھی ہے ہند کرتا ہے کہ دو اپنے مردہ بحائی کا کوشت کھائے سوتم اس کو تاہد کرتا ہے کہ دو اپنے مردہ بحائی کا کوشت کھائے سوتم اس کو تاہد کرتا ہے کہ دو اپنے مردہ بحائی کا کوشت کھائے سوتم اس کو تاہد کرتا ہے کہ دو اپنے مردہ بحائی کا کوشت کھائے سوتم اس کو تاہد کرتا ہے کہ دو اپنے کرتے دولا ہے ( اللّٰجے ۱۱۔۴) ان کو تاہد کی جمی تعدید

ال آیت شن الایسنیو" کالفظ ہے اس کا مصدو ہے: "مسنحویه "اس کا معنی ہے۔ نداق اڈا نا اور کمی شخص کی تحقیر کرنا اور اس کا استخفاف کرنا 'اور اس کو درجہ اعتباد ہے ساقط قرار دینا 'قوم کا معنیٰ ہے: مردوں کی جماعت اور ان کا گروہ اور بعض اوقات اس ہے مطلقاً گردہ مراد ہوتا ہے خواہ اس ش مرد ہوں یا عور تھی ۔

طحاک نے بیان کیا کہ میہ آ بیت بڑھیم کے متعلق نازل ہو ٹی ہے جو نمی صلی القدولیہ وسلم کے نقراہ محابہ کا نداق اڑا تے مخط جب وہ معفرت عماد معفرت خوب معفرت بلال معفرت صوب اور معفرت سعمان پر افلاس کے آثار و کیمنے تو ان کا نداق اڑاتے تئے تب اللہ تعالی نے یہ آ بہت نازل فرمائی۔

المام الإالقاسم على بن ألحس الن عساكرمتوني اعده والي سند كم ساته روايت كرت بين:

جب حضرت عكرمد بن الى جبل رضى التدعن في مك ك بعد جبرت كرك مدينة تا تو وو انسار ك جس مجلس يامى

تبيار الفرأر

گزرتے لولوگ كيتے كريرايا جهل كا بيٹائے تب عطرت طرحدرضى القدهند فيد رسول الشسنى القد طيدوسم سے الى ك شكابت كى تورسول الشاسلى الشاعليدوسلم في مالا مردوں كو برا كركرد عدوں كواؤيت نديكنجا ؤ

( تاريخ وشل الكيري ١٨٥٠ ١٨٥ أم الحديث (٨٨٣٨)

علامہ آر طبی نے اس صدیت کا مجی اس آ یت کے شاپ ترول بی ذکر کیا ہے اُخلامہ یہ ہے کہ کی آ دی بی فتر کے آٹار دکھیکراس کا نداز ایا جائے۔

معترت انس بن مالک رضی الله عند بیان کرتے ہیں ک درول الله صلی الله عبد وسلم نے قرماید کتے بی لوگوں کے بال جھرے ہوئے فیارآ لود ہوتے ہیں ان کے پاس دوجاد ہیں ہوتی ہیں اور ان کوکوئی بنادئیس دیتا وہ کرتم کی لیس کے اللہ فلال کام کرے گاتو اللہ دوکام کرکے ان کوتم ہیں جیا کر دیتا ہے۔ (سٹن التر ذی رقم الحدیث ۱۳۸۵ میدامری سس ۲۰۰۵)

عودول كافتصوصيت كرساته فيحدو وكرفر مايا كيكك مودون على وامرى عودون كاخراق الداخ كاخسلت بهت زياده

معرت انس دخی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہدآ ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسم کی از وہ ج سے متعلق ٹاز ں ہو گی ہے کو کلہ جھرت عائشہ نے معرت اس سلد دخی اللہ عنہا کے جمورے قد ہونے کی وجہ سے ان کو شرسندہ کیا ایک تول یہ ہے کہ معفرت عائشہ دخی اللہ عنہانے باتھ ہے اشارہ کرکے بتایا کہ معفرت ام سلمہ کا قد جمونا ہے۔

حشرت این عہاس وحتی التدفئها بیان کرتے ہیں که حضرت صفیہ بنت می بن اضفیب رسول الشاصلی التد علیہ وہلم کے پاس آئی اور کیا: از واج بچھے شرمندہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں۔ اے بیوو میدا دو بیوو یوں کی جنی ارسول الشاصلی التد علیہ وہلم نے ان ہے کیا: آپ نے ان سے بیار کوئیں کیا کہ برے باپ حضرت ہادون علیہ السلام اور برے می ذاو حضرت موی علیہ السلام ہیں اور بھرے خاد تد حضرت مجم صلی التد علیہ وہلم ہیں۔ (الکھی، البیان جاس)

حضرت حسن رضی الله صدیمیان کرتے ہیں کدرسول الشاسلی الله علیہ وسلم نے قربایا جولوگ و ایا بھی لوگوں کا خالق الراح عنی آخرت میں ان کے لیے جنت کا ورواز و کھولا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا آؤا آؤاوہ اسپینٹم اور پر بیٹانی کے باوجود وہاں جا کیں گے اور جہ بیٹانی کے باوجود وہاں جا کی کے اور جب وہاں پہنچیں کے تو وہ درواڑ وہ کی بند کرویا جائے گا اور او نجی اور ارسے گا تی کہ ان میں سے کی آیک کے لیے جند کا درواز و کھولا جائے گا اور اس سے بہا جائے گا اور وہ مالیس ہوکر جیس جائے گا۔ (انجاع النب اللہ بالن قرادر یہ سے ایک کے ایس میں اور اور کھولا جائے گا اور اس سے بہا جائے گا اور وہ مالیس ہوکر

ایک دوم کوطعندو ہے اور عیب سے متصف کرنے کی ممالعت

ال ك بعدائراي اورقم أيك ومرك وطعند دويا كرواود ن يك دومر عور ساتقاب س بلاك

اس آ من شی فر مایا ہے: "ولا صف و الف سکم الین تم اپ آپ کوئیب نداگایا کرواس نے بدانکال ہے کہ اپنے آپ کوئیب نداگای کرواس نے بدانکال ہے کہ اپنے آپ کوئو کوئی جی آپ کوئو کوئی جی اس کی دوسرے پر فیب لگائے گا اوراس کو طور دے گاتو وہ ہمی اس برجیب لگائے گا موکس پر جیب لگائے گا موکس پر جیب لگائے گائے وہ برجیب نگائے گا سبب ہے اس لیے فرمایا کرتم اپنے آپ کوئیب ندلگاؤ انتہا کی سک مال با یہ کوئل وہ باکا کی دیے کا سبب ہے دوسے میں ہے۔

معرت عبدالله بن عرورض التدخير بيان كرت ين كرسول التصلى الله عيدوملم في قر مايا كبيره كتابول ين س ي ي

سار الفأر

كراسان النه والدين كوكالى و من محاب في موش كيا بارسول الله اكيا كونى فض النه مال باب كوكالى ويتاج؟ آب في فرايا الله الديك اليكوكالى و من كوكالى و كوكالى وك

. ( مج ابن ري رأم الديد. ١٩٧٨ فا مج مسلم رقم الديد ١٩٠٩ من الزندي رقم الديد ١٩٠٠ من الدواؤ درقم الديد ١٩٣٠ فامند الدج على ١٩١٠) فاست معلن كافستش بيان كريث كاجواز

کی فض کومیب سے متعد کرنا اس وقت جا ترقیل ہے جب اس کومیب لگائے سے اس کی فیتے کرنا اور اوگوں کی نظروں اس کو ذکیل اور دسوا کرنا منصود ہوتو گاہر اس کے فیق کو بیان کرنا جا تز ہے ا شن ایک فیص شائن ہواور لوگ اس کو ایا تب وال بھی کر اس کے چائ ہوئی رقم بانت رکھوانا جا ہے ہوں اور ان کو اس کے خائن میونے کا علم نے ہوتو پھر اس کی خیانت کو بیان کرنا جا تز ہے ان کہ اگل اس کے ضرر سے بھی یا کوئی تنتی اور پر بینز گار فیص کی فیص کو نیک اور نہ بینز گار فیص کی فیص کو نیک اور نہ بینز گار فیص کی فیص کو نیک اور نہا میرون و رشت و بینا جا بہتا ہوا ور وفیض شرائی اور زانی بوتو رشت و بینے والے فیض کو اس کا فیق بیان کر و بنا مغروری ہے تا کہ وہ اور اس کی فیر سے بین کا وہ بین ہیں ہوتو رشت و بینے والے فیض کو اس کا فیق بیان

بہٹر بن مجیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کدرسول الشمعلی القد علیہ وسلم نے قر مایا، کیا تم فاش ( کے فش ) کو میان کرنے سے ڈرتے ہو؟ اس کے فش کو میان کروتا کہ لوگ اس کو پہلیان لیس ٹیز ای سند سے مروی ہے ، فاسل کے فش کا ذکر کرنا فیب تبیل ہے (اس سے مراوفائش معنن ہے)۔

ا مام فرالی نے اس مدیث کوان القالا کے ساتھوڈ کرکیا ہے

کیا تم فائن کے ذکر سے افراش کرتے ہوئی اوگ اس کو کیے بھی ٹیں کے اس میں جوٹنق ہے اس کو میان کروٹا کہ لوگ

اس کو پیچان کر اس ( کے نظر ر ) سے کھیں ۔ ( اب باطوم الدین ج سام ۱۳۹۰ وار اکتب العظمیہ ' بیروٹ ۱۳۹۹ء ) میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور ایسان میں میں اور ایسان کی میں میں اس کا میں میں کا اس اور اس کا ۱۳۹۹ء

المام ألد بن الرسوالد من الرسيل زيدى عولى ١٠٠٥ الداس مديث كى الرع على اللية إلى .

یعنی فاس کا بردہ جاک کرداور اس کے قدموم اوصاف کو کھوٹی کر بیان کردتا کہ لوگ اس کے شرے محفوظ رہیں اور فاس کے مطعن کے ذرعوم اوساف کو بیان کیے افزر اس کے قدموم اوساف کو بیان کیے افزر اس کا ذکر کرتا جائز تھیں ہے اور اس سے صرف نوگوں کی فیرخواہی حصود ہوا ہاں! جس مختص نے اسپنے خصر کو فیدوں کیا وہ مسات کو بیان کیا وہ مسات کو بیان کیا وہ مسات کو بیان کیا وہ مسات کا دیکار ہوگا۔ (اتحاف اس کا انتخام بینے کے لیے فاس مطاب کی قدموم صفات کو بیان کیا وہ مساد گار ہوگا۔ (اتحاف اس کا انتخام کی بیان کیا وہ مسات کا بیان کیا وہ مسات کو بیان کیا وہ مسات کا دیکار کرتا ہوگا۔ (اتحاف اس کا انتخام کا دیکار کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کرتا ہوگا کے انتخام کی کا دیکار کیا کہ کا دیکار کا دیکار کیا کہ کا دیکار کو کا دیکار کیا کہ کا دیکار کیا کہ کر کرنا کا دیکار کیا کہ کا دیکار کر کا دیکار کا دیکار کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کا کر کرنا کا کرنے کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کی کا دیکار کیا کہ کرنا کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کا کرنا کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کیا کہ کرنا کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کا دیکار کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کیا کہ کرنا کیا کہ کا دیکار کیا کہ کرنا کر کا دیکار کیا کہ کرنا کیا کہ کرنا کیا کہ کا دیکار کا دیکار کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کا دیکار کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کا دیکار کی کا دیکار کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کیا کہ کا دیکار کا دیکار

ایک دوسرے کو یرے القاب سے بکارنے کی ممانعت

نیز قر مایا اور شایک دومرے کو ندے القاب سے باا کہ

ال آیت شن کسند بولودا '' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے۔ کسی فض کوکوئی لقب دینا عام از یں کروولقب اچھا ہو یار انسکن مساور نام

ارف میں پر لفظ ٹرے للب دینے کے ما تو تصوص ہو گیا۔ میں میں میں انہ

عرف نے کہا اس آیت کا معنی ہے کہ کوئی گھس کی مسلمان کو کیے یا فاس او کیے یا کافرا تو یہ معرف ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایہ اس آیت کا معنی ہے ہے کہ کوئی مسلمان کسی کہ ہے کا موادر کر اس سے قربہ کر چکا موادر کی آ کی طرف دجوئے کر چکا موقو النہ تونائی ہے اس کواس کے دکھلے کا موں پر عاد دلائے ہے مع قربایا۔

جد يزوم

تبياء القرآء

(جائ البيان ١٦٦ ١٦ و١١ عادادا الكريرات ١٦٥ه)

حطرت معاد من جمل رضی الله عند بیان کرتے میں کررسیل الله صلی الله علیه وسلم فی فرمایا جس فنفس فے اسپیند (مسلمان) بھائی کواس کے کسی گناه پر شرمنده کیا (امام احد نے کہا اس سے مراد ایسا گناه ہے جس سے دو تو بر کر چکامو) تو وہ فقس اس دقت تک نیس مرسے کا جب تک کردہ اس گنا و کا ارتفاب نہ کرے ۔ (سنن زری قم الحدیث ۲۵۰۵)

الحجرات: ١١ مين فرويا التي ايمان والواجهة على الول عن بجنب فل بعض كمان محناه مين اور في أكم كما محتل المحات المحتل المحت

حضرت الوجريء وضى الله حند بيان كرتے جن كه ني صلى الله عليه وسلم في قرمايا، تم كمان كرتے سے بج كيونكه كمان كرنا سب سے جموفی بات ہے اور جنس شكرہ اور ( كى سك حالات جائے سك ليے ) جنيش شكرہ اور كى سے صدر شكرہ اور شايك دوسر سے سے چنے چھرہ اور شكى سے الفش ركھواور اللہ كے بندسے بھائى بھائى بن جاؤر ايك روايت على ہے، اور كى مسلمان سك ملے ميہ جائز كيس ہے كہ وہ تين وان سے زيادہ اسے بھائى كو چھوڈ د كھے ( مح الادى رقم الديد ١٩٥٥ - ١٥٠١٥ كاسلم رق الحديث ١٩٥٥ سن الاداد رقم الحديث عاصاص تروي الحديد، ١٩٥٨ مندالور قم الحديث ١٩٨٨ مات )

بعض علاء نے کہا ہے کہ آن جمید کو اس آیت میں اور قد کو والصور صدیت میں گمان کی تمانیت سے مر و برگمان ہے منع کرنا ہے اور کی چرجمت نگانے سے منع کرنا ہے اسٹلا کوئی شخص اخیر کسی تو ی دلس کے اور اخیر کی سب موجب کے بیگمان کر کدو اشراب چیا ہے بازنا کرتا ہے بیااور کوئی ہے حیائی کا کام کرتا ہے۔ لیعنی ایسے تک کی کے دل میں خیاں آ جائے کہ لاا س شخص فلاں ٹراکام کرتا ہے تو یہ بدگمانی ہے۔

بعض گنان مجمع ہوتے ہیں اور بعض گمان قاسد ہوتے ہیں ان میں فرق ہے کہ جس گمان کی کوئی سمج علامت نہ ہوا دراس کا کوئی خاہر مہب شہ ہودہ بدگمانی ہے اور جرام ہے اور ہے اس صورت ہیں ہے کہ جس فض کے مصلق معروف اور مشہور ہے ہوکہ وہ نیک آ دلی ہے یا اس کا حال مستور ہے اور کوئی فض محض کی شہر کی وجہ ہے اس کے تصلق بدگمانی کرنے جیسے ام المواشین حصرت حاکثہ صعد اللہ رضی اللہ عصبا کے متعلق ستافقوں اور بعض مسلمانوں نے محض اس شہر کی وجہ ہے بدگمانی کی کہ وہ کا قلہ ہے چھڑ گئ محمیل اور بعد چی حضر معد صفوان عن معطل رضی اللہ عند کے ساتھ آئی تھیں تو اللہ تھ ٹی نے ان کی بدگمانی کے رد جس ہے آ ہے۔ جازل قرمانی :

الیا کیول شہوا کہ بیسے ی تم نے اس بات ( معرت ما لک ) پر ب حیائی کی تہت ) کو ساتو مؤس مودول اور مؤس مورتوں نے اینوں کے بہتان اور بر کیا ہوتا کہ یہ مرتج بہتان ڵٷڷڒٙٳڎ۬ۼؠڶڟڗۉڟؽڶٮؙڶڸڡڵۊؽٷڶڟڽؽڠؠڷڞؠۯ ڡؙؿٳڒٷٷٳڂڎٳڶڟڰۼؙؠؽؖ۞(١٩ر١١٠)

اک طرح جب چوجری کوئی سلی الله علیه و ملم عرو کرنے کے لیے کہ رواند ہوئے اور سلے صدیبہا واقد ہوا کو منافل آپ کے ساتھ اس جب کی دور سے بین اور مسمانوں کے متعلق یہ برگانی کی کے ساتھ اس جب بین اور مسمانوں کے متعلق یہ برگانی کی کہ دور سے میں کہ دور سے ایس مدینے بین آئیں کے واقعہ تو افدات کی برگانی کے دوجن بیا بہت نازل فر بائی:

جلد إزوجم

تبياء الترآء

بلکر تم نے بیگان کیا تھا کہ اب رسول اور مؤسین بھی ہی اینے گھروں کی طرف نیم اوٹ سکیں کے دور بھی گمان تھیارے داول عی خوش نی بن کہا تھا اور تم نے بہت پُرا گمان کیا تھا اور (درامل) تم بلاک دونے والے لوگ ہوں ؠڵڟێڹٞؗؗۼؙٵڬڷؽٙؽؽٚڡؙؾؙؚڛٵڗڛٛۅ۫ڷۅؘؾڵؿ۠ۄێۅٛؽ ٳڮٙٲۿؠؽۅۿٵؽػٵٷؙٞؽؾػڎڸڰ۞ٛڰؙڶۏ۫ؠؚڴۏۅؘڟؽؿٚؿۄٛڟؽ الشؤوة ۘٷڴؿؿ۫ڎڲڟٵڹؙٷڴ۞(التس)

اور حافظ يوسف بن عبد الشرابن عبد البرياكي متوفى ٢٦٣ ه تكعيم بير

ب شک اللہ فے مسلمان کے حون اور اس کی عزت اور اس کی جان کوجرام کر دیا ہے اور قرمایا مسممانوں کے متعلق قرر کے موا اور کو گا گان ندکیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ مدید وسلم نے قرمایا جب تم کسی کے متعلق (بد) کمانی کروتو اس کی تحقیق شد کردا اور حضرت بحر بن الخطاب نے قرمایا کی مسلمان تعلق کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات بن کر اس کے متعلق بدگ ٹی کرے جب کراس کی بات کا کوئی تیک محمل کی سکا ہوا ور سفیان نے کہا بھن کی دو تشمیس جی ایک وہ تھن ہے جس میں گناہ کیا ہے جس میں گناہ کیا ہے جس میں گناہ نہیں ہے جس خس میں گناہ نہیں ہے جس کے موافق کلام کیا جائے ۔

(النميد ريم عال ١١٠ وارا كتب العلم وروت ١١٩١ه )

مانظ الوكر احمد بن حسين يعلى متوفى ١٥٨ مدروايت كرت جي

معرت ابن عباس وضي التدعيمان الله أيت كي تغيير على فرمايا الله تعالى في مؤس كويد كماني كرف يا عالى ب

( أَيُّ مَعْ تَعْسِبِ اللَّيْ إِلَى إِلَى عِنْ الْمِسِينِ \* مَا مِنْ الْمِينِ رَقِّمَ الْحَرِيثِ : ٢٣٥٤ )

ظن اور کمان کے جواز اور عدم جواز کے محمل

امام محرين محد فرالي حولي ٥٠٥ مد لكمة إن:

شیطان آ دی کے دل میں بدگھانی ڈالٹا ہے تو سلم ہن کو چاہیے کہ وہ شیطان کی تعمد بی نہ کر ہے اور اس کو خوش نہ کر ہے تی کہ اگر کسی کے منہ ہے تراب کا ایک گھوٹ کہ اگر کسی کے منہ ہے تراب کا ایک گھوٹ کہ کہ کہ کہ کہ منہ ہے تراب کا ایک گھوٹ کی کرکی کر دی ہو یا کسی نے اس کو جمرا آ شراب بیا دی ہواور اس کا احتجال ہے تو وہ دل ہے بدگرانی کی تعمد بی کر کے شیطان کو خوش شرک مردیا ہے اس کے بال کو اور اس کے بال کو اور اس کے مشطق خوش شرک کے دو ترا کی کہ مشاہدہ شرک یا اس پر مسلمان کے فون کو اس کے بال کو اور اس کے مشطق بدگرانی کو مردا کو کر اس کے مسلمان کے حصال بدگرانی کو مردا کر کہ اس کو دو ترک کو وہ قائم شدہ و جا کہ اس وقت تک مسلمان کے حصال بدگرانی کو مردا کر بھان کے حصال بدگرانی کی مسلمان کے حصال بدگرانی کی مسلمان کے حصال بدگرانی کی وہ تو تم اس وہ مردکو دور کر دو اور اس پر بھے رہو کہ اس کا حال تم ہے مستور ہے اور اس محتمل کی تھی پر ہائم کی دھان کو تا کا م اور تا مرا ادکر کے اس کو خفس میں لاؤ۔

( احياء الغلوم جسم عام ١٩٦٥ وارا أكتب أعلمه إحروت ١٩٦١هـ)

علامه ابوعيد الشرحمة بن احمد مآكي قرطبي متوتي ٢٧٨ عد كنيع بير.

اگر کو کی قض نیکی میں مشہور ہوتو اس کے متعلق بدگھا ٹی جا زئیس اور جوعلا نیے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہواور فسق بیل مشہور ہواس

ك متعلق بدكماني كرما جائز ب- (الجائل اعلم التران جرد الرب من وادافكر بيروت ١٥١٥هـ)

يس كبنا مون كدام مزال كاقول صائب اور مح بـ

جلاما ولأيم

تبيأر العرآر

مسلمانوں کے میوب تلاش کرنے کی ممانعت

نیز اس آیت میں قربایا ہے: اور جنس نہ کرولین کی سلمان کے میعب اور اس کی گوتا ہوں کو تلاش نہ کرد۔ اس آیت کا معنی ہے ہے کہ سلمان کے خاہر حال پر قمل کرواور اس کے میوپ کو تلاش نہ کرواور اللہ تعاتی نے جس مسلمان کے عیوب مے بردو رکھا ہوا ہے دس سکے بردہ کو جا کہ زکرو۔ حدیث ہیں ہے:

معترت معادید رضی الله مقدیمان کرتے ہیں کہ بھی نے رسول اللہ معلی اللہ معید دسلم کو بہ قرماتے ہوئے ستا ہے کہ اگر تم لوگوں کے عیوب تلاش کرد کے تو تم ان کوٹراپ کردد کے ۔ (منن ایونا درقم الصریف ۲۸۸۸)

زیدین وہب بیان کرتے میں کہ حضرت این مسبور رضی احتد سے پاس ایک فض لایا کیا جس کی ڈاڈگ سے شراب فیک ری می حضرت این مسبود نے قربایہ ہم کوچشس کرنے ہے منع کیا گیا ہے لیکن اگر جارے سامنے کوئی جز فاہر ہوگی تو ہم اس کے قابضے برگس کریں گے۔ (من ایوداؤر قرالدیدے: ۱۳۸۹)

معزت مبدائقہ بن عروض الفرخها بیان کرتے ہیں کروسول الشرطی الفہ علیہ وسلم نے قر ایا، جس نے کمی مسلمان سکے میپ مرید ورکھا الفر تعالی قیامت کے دن اس کے میوب بریردہ رکھے گا۔

( می ابزاری رقم الله به ۱۳۳۳ می سفر قراندیده ۱۳۱۵ سفن ابدواز رقم الله به ۱۳۸۵ سفن زندی رقم الله به ۱۳۳۳) معتریت این عباس رضی الله النم المدخیرات فر مایا: جب تم اسیع سائتی کے عیوب کا از کر کرواتو اسیع عیوب کو یاد کرو

(الارسالمقرورقم الحديث ١٩٣٨ الحاص عنوب الإيمان دقم العريث (١٩٣٣٠)

حطرت عبد الله بن عمر ورض الله عنها نے قربایا، کمی فنص کے گمراہ ہونے کے لیے بیدکائی ہے کہ وہ لوگوں میں وہ ہیزیں دیکھے جو اس کواپنے اندرنظر نیس آئیں اور جو کام وہ خود کرتا ہے ابن کاموں پر دومروں کی خدمت کرے اور دالیتی ہاتوں ہے اپنے بہرنشین کواپد اوپہتیائے ۔ (انجام العب الایمان آرالدیت ۱۹۰۰)

حعزت الديرره ومنى الدعند بيان كرت بي كدرسول التسلى الشطية ومنم في قرمايا تم بي سع كول هن الين بعالى كى آكوش تكاو يكتب اوراني آكوك بول جاتا ہے۔

(الإكراهب لاين دقم الحديث عصه مح الك فيان فق الديث الاعتفاطية الإدليات على الإ

سيار القرآر

عام لوگوں کے لیےادگوں کے احوال کو تامش کرنا ممنوع ہے لیکن حکومت واللی اور خاربی میں ملات کی حفاظت کے لیے حامول كالكرقائم كربية ويبعا لأسب

ملک کے واعلی اور خار جی استخام کے لیے تکمہ جاسوی قائم کرنے کا جواز مكت ك داقل معاظات كى اصلاح ك لي جاسوال مقرر كرت كى اصل بيدوريث ع

حضرت على رضى الشاعند عيان كرت مي كدرسور الشاملي التدعلية وملم في مجمع هشرت زيركوا ورهشرت مقدادكو بهيجا اور فرمایا تم روانہ ہوئ کرروہ یہ شاخ ( مکداور مدید کے درمیان ایک باخ) ش سی جو اُر دہاں ایک مسافرہ ہوگی اور اس کے پاس ایک خطام گاوہ اس سے کے کر بھندیش کراؤ ہم کھوڑے دوڑاتے ہوئے گئے تی کہ ہم اس باخ یں بہتی گئے ہم نے اس سے کہا كر فعا فالذان في كها. بمراء ياس كوني خط تيس ب بم في كها تم خدا فالودرية بم تهدر كيز عدا تاروي مك يكراس من ا بين بالوں كے جوڑے كے المد ي الله عم اس خداكو لے كررسول الله على وسم كے ياس آتے اس خط عن الكما تحا بيكتوب حاطب بن اني بلعدى جانب سي مشركين ككرى جانب سيدادراس بين رسول الدُّصلي الشاعب وسنم كي بعض كارروا تيول كي تجردي تحي وسول الشصلي الشعليدوهم تع يع تعاد استعاطب اليكياب البهوس سفكها يارسول الشدامير سعفلاف كاوردائي جن جلدی تدکریں عرب قریش کے قبید سے قبل مول کیلن بن وجی رہنا تھ اور مہاجریں کی مکد جن رشتہ واریاں بیل جن کی مید ے ال كالى اور مال محفوظ رہيں كے اور يرى ال كے ساتھ كوئى رشته وارى تيس تقى تو بس نے جايا كه يس ان يركونى إحسال كردول تاكده صرع وشده دارل كى وبال حفاظت كري يس فيدكام كنفر وارتدادكي وجد عدا امنام ك بعد كفرك بدر كرمة كاوجهت ليك كيا وسول الشعلي الشعبية وملم في فرمايا الراسة تم سيدي كباب حضرت حرية كبا يارسول الندا جحية اجازت دیں ش اس منافق کی گردن ازادول آب نے فرمایا میشن عزد و بدر میں شریک تنا اور تنہیں کی با کساند تعالی نے الل بدر كى طرف حوجه موكر فرماي تم جوي موكرو على في تم كونش ديا ب- ( يح الفارك قرائد بث مده مع مسلم قرائد بد ١١٠٠٠ سمن الدواودرةم المديد - ٢٠١٥ من وقدى وأم الديد ١١٥٨٥ إلى من الكرق الديال أم الديد ١١٥٨٥)

ها مدیدرالدین عنی نے لکھنا ہے کہ اگر مسلمان مسلمان سے خلاف جاسوی کرے تو اس پرتعزیر لگائی جائے گی اور اگر ال كاعذ ينج وولوا كومواف كرويا جائية كاوراكر كافرمسلول ك خلاف جاسوي كرية اس كوفل كرويا جائع كا

(عدا القارل عامل ۲۵۱ واراکث اعلميا بروت ۱۳۸۱)

اوروشن ملك كى طرف جاسوى رواندكرت كى اصل يدهديث ب حضرت ابو جريره وضى الله عنه ميان كرتي بين كررسول الأصلى الله عديد وسلم في وس جاسوس روا لدي اور حضرت عاصم ين ثابت انساري كوان كاا بريناديا الحديث

( مح الفارق الحديث ١٩٨٩ كي مسترق عديد ١٨٤١ ش اليواة و في العديد (٢١٠٠)

غیبت کی تعریف اور غیبت کرنے کو ایسے مردہ بھائی کا کوشت کھائے سے تشبید دیٹا

فيزاس آيت ش فرايا ب اورندايك دومر ي فيت كياكرو كياتم عن يكون فض يديندكرة بكدوه المينامرده بعانى كاكوشت كمائ سرتم اس كونالينوكرو كي

اس آ سے ایس الله عزوم لے فیبت كرنے سے متع فرمان ب نفیت كى تعريف بدے كركى معدان كو ذيل اور رموا کرنے کے لیے اس کی چیٹھ چیجے اس کا وہ حجب بیان کیا جائے جو اس عیں ہو اور اگر کسی فرض سمج ہے ہیں کا حمیب بیان کیا جائے بينان بالمرأر

تو وہ وہبت تین ہے اور اگر اس کے حصل ایسا ہیں بیان کی جائے جوال بٹن ٹیل ہے تو گاروہ بہتان ہے حدیث بٹل ہے محمرت ال جو محمرت الی ہرے محمرت الی ہرے ورشی مند میں کرتے ہیں کہ رسول مند صلی القد مدید وسلم نے قربایا: کیا تم جائے ہو کہ لیبت کیا چیز ہے اس کا وہ عیب بیان کرد حم کے ہے: اصحاب نے این المواج کے بیان کرد حم کے ذکر کووہ ناپیند کرتا ہوئے گیا ہے ہتا گی اگر میرے ہوئی بھی وہ عیب ہوجس کو بیل بیان کرتا ہوئے آ ہے نے قربایا اگرتم جو عیب بیان کررہے ہووہ عیب اس میں ہوجب کی اور اگر اس بیان کررہے ہووہ عیب اس میں ہوجب بی تو وہ قیبت ہے اور اگر اس میں وہ عیب بیان کررہے ہووہ عیب اس میں ہوجب بی تو وہ قیبت ہے اور اگر اس میں وہ عیب اس میں ہوجب بیان سے۔

( میکند بیان کررہے ہووہ عیب اس میں ہوجب بی تو وہ قیبت ہے اور اگر اس میں وہ جیب بیان کررہے ہووہ وہ بیتان ہے۔

( میکند کی اور ان بیان کرد ہے ہووہ عیب اس میں ہوجب بی تو وہ قیبت ہے اور اگر اس میں وہ جیب بیان کرد ہے ہووہ وہ بیتان ہے۔

ہبتان ارتبت ایک می چنے جی اس کی مثال وہ ہے جومعزت ما نشر رشی اللہ عنہا پر تبت لگائی گئی خیبت سکے متحلق قرآن مجیدیش ہے کہ خیبت کرنا ہے مردہ جو کی کا گوشت کھانا ہے اس کے متعلق بیدود ہے ہے۔

( عن العداؤر أم الحديث ٢٠٢٨)

نیبت کرنے کواپنے مردہ بھائی کا کوشت کھائے ہے تشبید دینے کی وجوہ

الشرقان نے نیب کرنے کی مثال مرواد کھانے ہے دی ہے کینکہ مسلمری جس مرواد کا گوشت کھایا جائے اس کوظم اس موان کہ اس کا گوشت کھایا جائے اس کوظم اس ہوتا کہ اس کا گوشت کھایا جائے اس کو گھی ہوتا کہ اس کا گوشت میں بیان کیا جائے اس کوگئی ہوتا کہ اس کا جس پہلے ہوتا کہ اس کا گوشت کھانا جمام ہے اور گھنا وَ نافسل ہے۔ ابی طرح کمی مسلمان کی جب بیب کرتا بھی جرام ہے اور گھنا وَ نافسل ہوگوں کی نظروں جس وَ لیل فیب کرتا بھی جرام ہے اور گھنا وَ نافسل ہو ہوئی کی جائے تو دواجے والقت لوگوں کی نظروں جس وَ لیل اور دس ا ہو جاتا ہے اور کس مسلمان کو بے افراس کو قبل کروسینے کے متراوق ہے کا جو سے دسول القد ملی افراس کی جب کہ مسلمانوں پر جس طرح ایک دوسرے کی جائے اور اس کی جزئے کہی جرام کیا ہے حدیث جی ہے۔ مسلمانوں پر جس طرح ایک دوسرے کی جائی الدے تہاری میں کہ دوسرے پر اس طرح جرام کر دیا ہے تھے آج کے دل آئی جمید ہی جانوں کو اور تمہاری جو دو آئی وہرے پر اس طرح جرام کر دیا ہے تھے آج کے دل آئی جمید ہی جانوں کو اور تمہاری جرمت ہے۔

( کی ایجاری تم درید ۱۷۴۴ من ایرواؤدر قم الدید ۱۸۹۴ من طی سالی رقم الدید ۱۳۴۵ من این بایدر قم الدید ۱۳۳۳) فیز اس آیت کابید سخی مجی ہے جس طرح تم ش سے کو کی فیض مروار کھانے سے ایشناب کرتا ہے اس طرح آس کوئیبت کرنے ہے بھی اجتناب کرنا جاہے۔

جلديازويم

عجار بالمرآر

غيبت كرنے بعداب كى وعيديں

حضرت النس بن ، لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الشرسلی الله عنیہ وسلم نے فر مایا : جب جمیع معران کر آئی گئی تو شیں ایسے لوگوں کے پاس سے کر راجن کے جیش کے ناخن شے اور وہ الن ٹاخنوں سے اپنے چیروں اور سینوں کو نوج رہے تھے ا میں نے پوچھا، اسے جیریل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جونوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور الن کی من توں کو بامال کرتے تھے۔ (سن ایرواز درقم الحدیث ۱۹۸۸)

معتورے مستورد رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے قربان جس فینس نے کسی مسلمان فینس کا مح محرشت کھایا 'اللہ تو ٹی اس کواتی ہی ووزخ کی آم کے کھلائے گا اور جس فینس نے کسی مسلمان فینس کا (حرام) کپڑا ہرتا 'اللہ توانی اس کوانٹا ہی ووزخ کا کپڑا پہنائے گا اور جس نے کسی فینس کو دکھاوے اور مٹاتے کے لیے کھڑا کیا 'اللہ سیجلوا اس کو قیامت کے دن وکھاوے اور مثانے کے لیے کھڑا کیا 'اللہ سیجلوا اس کو قیامت کے دن وکھاوے اور مثانے کے لیے کھڑا کرے گا۔ (سن ابواؤ درقم الحدیدے ۱۳۸۸)

حضرت این محروشی الله عنها بیان کرتے جی کدر مولی الله سلی الله علید و سلم نے قربایا ، جس مخص نے کسی مؤس یا مؤسله پر بہتان با عما الله تعالی اس کو تیاست کے وہ خبال (ورزخ کے ایک طبقہ کی کچڑ) میں بندر کے گا حی کہ وہ اپنے بہتان سے الکی آئے وروہ اس سے فیک نکل سکے گا۔ (ایم اللی رقم الحریث عصصه اور تم الداد جاس مند الا الین رقم الدید، ۱۳۳۰ مافاد الیم کی نے کہنا اس مدید کی سوئی ہے۔ جمح الروائدی والیادی

حضرت الوجريره وضى الشدعند بيان كرت بين كرسول الشصلى الشاطيد وسلم في قربايا: جس في ونياش البين بعاتى كا كوشت كعايداس ك ياس اس ك جمالي كاكوشت لايا جائة كالورس سركها جائة كانتم جس طرح ونياش البينار نده بعالى كا كوشت كعات هي اب مرده كاكوشت كعافة وه اس كو في مارتا بهذا ورمند بكانة تا بوا كعائد كا

(ألكم الاوسطارة بالمدين عده الماس مدين كي مدايت على جمول راول على جير رافع الزوائدرة المدين 1000)

حضرت الاسعيد اور صفرت جابر رض الشرخها بيان كرتے جن كه رسول الشصلى القد طبيه وسلم في فريايا غيبت زنا ہے زيادہ سخت گناہ ہے ' سخاب نے كہا: بارسول اللہ اغيبت كرنا زناہے زيادہ سخت گناہ كيے ہوگا؟ آپ نے قربايا: ايك آ دى زنا كرتاہے ' پھر تو ہركناہے تو اللہ تعاقی اس كی قوبہ تبول كر ليتاہے اور غيبت كرتے والے كی اس وقت تک مففرت ليس ہوتی حتی كہ جس كی غيبت كی ہے وہ اس كومعالی نہ كروے در اللہ جائزي ہوں اس الترب والترب واس اللہ مكتوبات آبادے ہے ہو ہوں اللہ اللہ مجمع ذات ہا موران كرد جو برن جس نے كم جن اللہ جس الدى اللہ تبدال ہوں كرد ہو ہو ہو ہو ہوں ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو

کی بن جاہر میان کرتے جیں کہ جس نے کی حض کا حیب بیان کیا اللہ تعالی اس کو بھی اس عیب میں جنزا کر دیتا ہے۔ (الحاص معید الایمان قرالدید ۱۳۵۳)

ر مہاں سے اور اور کیا ہے۔ مالک بن دینار کیتے ہے کہ کی محتس کے نے سے ہونے کے لیے بیکا ٹی ہے کہ وہ خود نیک شاہوادر ٹیک نوگوں کی برائی کرتا ہو۔ (اللاس تعدب الانمان رقم الدین: ۱۳۵۹)

غيبت كاكفاره

حضرت الس بن ما لک رضی الشدعد بیان کرتے ہیں کر دمول الشصلی الشدعلیہ وہلم نے قربایا غیبت کا کفارہ ہیہ ہے کہ تم اس کے لیے استفقاد کروچس کی غیبت کی ہے۔(الجامع العب الاجان قم الحدیث ۱۳۹۸ الگائی المعدد برج مس ۲۰۰۰) حید الله بن میادک نے کھا: بدب کوئی فیص کی غیبت کرے تو اس کو شدیتا نے لیکن اللہ سے استفقاد کرے۔

(الجامع تعنب الإجال دمّ الحديث: ٩٣٩٧)

تبراء الغرأر

ا مام احدر حمد الشدعة كيا. فيبت كا كفاره بديب كرقم في جس كي فيبت كي ہے اس سك فير استعقاد كرور ( الجامع العب الا عال رقم الديد ند ١٣٦٠ )

جن صورتوں میں ہیں بہت جیب بیان کرنا جائز ہے

شعید نے کہا: شکامت کرنے کے لیے اور لوگوں کوشور سے بچاتے کے لیے کی کا حجب بیان کرنا فیبرٹ ٹیمک ہے۔ (الماح العبد الدین فرق الدیدہ ۱۹۷۶)

ا بین میبیز نے کہا تھی آ دمیوں کا عمید میان کرنا فیبرے نہیں ہے ( ) فلا لم تقران ( ۲ ) جو فخص لوگوں کے سامنے انشر کی نافر مانی کرتا ہو ( ۳ ) دو درگی جو لوگوں کو آئی ہومت کی دعوت دیتا ہو۔ ( الجائز انھید الا بران رقم الدیدے ۱۲۷۳) علامہ کئی برن شرف نو وی متوفی ۲ کے 14 ہے کیکھتے ہیں

جس سب سیحے اورخوش شری کوکی کا ہی پشت جیب بیان کیے بغیر بوداند کیا جا سکتاس فوش کو پورا کرنے کے لیے فیبت کرنا مہارج ہے اور اس کے بوامیاب ہیں۔ بہذا میں ہے کے مقاوم اپنی داوری کے لیے معدان کامنی یا اس کے قائم مقام النس كرما من طالم كاللم بيان كر ، كرفلال فنس في يحديم يلكم كما بيد ودم أسب بي بي كركى براني كوفتم كرف اور بدكار کونٹک کی طرف دانٹے کرنے کے لیے کمی صاحب افتہ ار کے سامنے اس کی فیبست کی جائے کہ قلال فیمس پر ڈراکام کرتا ہے۔ اس اس نرائی ہے روکو اور اس سے مقسود صرف نرائی کا ازالہ ہوا اگر بر مقصد نہ ہوتو فیب حرام ہے۔ تیسرا سب ہے استفہار کول فض منتی سے بوجھے فلال فض نے برے ساتھ رقلم ور اُر انی کی سے کیا۔ جائز ہے؟ مگر اس قلم سے کیے بجات واؤل؟ وا اجنا من مي طرح سامل كرون ال عل عل مى أضل يد ي كدان النص كي تعين كي يغير موال كرد كرا يدفع كاك شرى مم ہے؟ تا جم تعمین بھی جائز ہے۔ چاتھا سب ہے کے مسلمانوں کی فیرخوای کرتا دوران کوکسی مخض کے ضرر ہے جوانا اوراس ک عقد مورقی جی (۱) مروح راویوں پر برح کرنا اور فائل گراہوں کے جواب نکالیا ' ساجاع مسیس سے مائز سے بلک ضرورت کی دیدے واجب ہے(ب) کوئی مخص کسی چک شادی کرنے کے لیے مشور اکریے یا کمی مخلص سے شراکت کے لیے مشورہ کرے یا کمی تھی کے باس امانت رکنے کے لیے مشورہ کرے یا کمی تھی کے بیزوں میں رہے کے لیے مشورہ کرے یا کسی تھی ہے کی بھی حم کا معامد کرنے کے لیے مشورہ کرے اور اس فیس بین کوئی میں بولو مشورہ دینے واپ پر دیجہ ہے كدوهاس عيب كوظا بركروي وي السان يدوي كارايك طالب الم كى بدئ ياقاس مع ماسل كرد با بداوراس ي ظم حاصل کرنے عمل اس کے ضرر کا ایم بیٹر ہے تو وہ اس کی خیر خوائ کے لیے اس برکتی یا فاستی کی برعت اور فستی ہر اے متذبہ كرار واكمى اليريخ فل كوطاقه كالعامم بنايا مواموجوال متعب كاال ندمواس كوتي طريقه برانجام ندو سامك موياع أل اور اور کوئی جے اواز خرور کی ہے کہ حاکم اعلی کے سامنے اس کے جوب بیان کے جاکس تا کہ الل اور کار آ رفض کو حاکم بنایا جا سحد يا تحال ميب يد ي كركوني مخص على الاهلان لمق و أوراور بدهات كاارتكاب كرنا مؤ مثلاً شراب أوثى جواء كهيانا اوكول مے اسوال لوشا وغیر واتو ایسے محص کے ان عیوب کو ایس پشت جان کرنا جائز ہے جس کو و وعلی الا علان کرتا ہوا ان کے علاوہ اس کے ووسرے میوب کو بیان کر ؛ جا ترخیل ہے اور جھٹا میب ہے تعریف اور تعین مثلاً کوئی فخص احرج ( نظرے ) امم (برے ) ائی (ائد سے) اجول (بینکے) کے لاب سے مشہور ہوتی میں گرمیٹ اور مین کے لیے اس کا ذکر ان اوس ال کے ساتھ کرتا جائز ہادراس کی تعقیص سکاراوے سے ان اوصاف کے ساتھ اس کاذکر جائزنس ہے اور اگر اس کی تعریف اور تعین کی اور (といることのからいいい)~(できかりというかんといって

(الجرات Health

نیبت کے موضوع پر اس سے بہت ریادہ تعمیل کے ساتھ میں نے نشرن می مسلم نئے بیس عام ۱۹۲۱ میں آگھ ہے۔ شاید قار تھن کوان سے ریادہ بجٹ کہیں تدھے۔

الندن في كا ارشاد ب: اف لوكواب شك بم فتهين ايك مردادر مورت بيد، كياب اور بم في كوقوش اور قبط بنا ديا ؟ كرتم ايك دوسر سه كي شناخت كرداب شك تم شن سب سه زياده هزات والدوه ب جوس سه زياده بربيز كار بواب شك الدسب بكي جاشير والاب حدفير ركيم والاب 0 ديها تيون في كيا: بم ايدان لابيز آب كيري كرتم ايدان لابيز آب كيري كرفاوراس سراب يكوك بم في اطاعت كرفاوراس سراب يكوك بم في العالم الذرك توالدوراس سرك الدول كرفواوراس الدول كرفواوراس من الدول كرفواوراس سرك الدول كرفواوراس سرك الدول كرفواوراس سرك الدول كرفواوراس من الدول كرفواوراس كرفواوراس سرك الدول كرفواوراس الدول كرفواوراس الدول كرفواوراس الدول كرفواوراس الدول كرفواوراس الدول كرفواوراس كرفواور كرفواوراس كرفواوراس كرفواوراس كرفواوراس كرفواوراس كرفواوراس كرفواوراس كرفواوراس كرفواوراس كرفواور كرفواوراس كرفواور كرفواوراس كرفواور كرفواوراس كرفواوراس كرفواور كرفواور كرفواور كرفواوراس كرفواوراس كرفواوراس كرفواور كرفواوراس كرفواوراس كرفواور ك

طامدة لوى الدا عن كالنيرش لليع إل.

امام ایوداؤد نے اپنی د مراسل میں امام این حرود بیالوراہ م سیل نے اپنی اسٹن میں مری سے روایت کیا ہے کہ رسول انترصلی انتروائیم نے بنز میاضد کو یکھ ویا کہ وواچی عورت کا ایوبند سے نگاٹ کردی اسوں نے کہا یارسوں انتدا کی جم اپنی میٹیوں کا اسپیغ آزاد شدہ قلاموں سے نگاٹ کردیں جاس موقع پر بیآ ہے نارل بون سے بوگوا ہم لے تحسیس ایک مرداور عورت سے بیدا کیا اللہ ہے۔

ر ہری نے کہا یہ آیت بالخصوص الا بعد کے متعلق ، رل ہو گی سے جو نی سٹی الدھیے اسم کو فصد (گاتا تھا ( الی تول ) ایدا سے اس پر دلالت کرتی ہے کہ تسب پر افر تبیس کرنا جا ہے اصادیت میں بھی اس کی صراحت ہے۔

علاسه آلوى الى يحت شي الريد لكية بين:

المام بیش نے دھرت الالماسرونی الفاعد بدروایت کیا کدرسول الفاصلی القاعیدوسم فرق والا الفاقیائی نے باب واروا کی اجدے جالمیت کی تخت اور تکیر کو دور کرویا ہے تم سب آدم اور حواکی اولا دھوص طرح و وصاع برابر برابر ہوتے ہیں اور بیشک الفاقیائی کے فزویک تم بیل سب سے زیادہ عزاج والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تی ہو ہی تبارے ہی جو جی ایسا مختص آئے جس کے وین اور ایافت پرتم رامنی ہواس سے (اپنی الا تول کا) لکاح کردو۔ اس مدیدے کو مام احمد اور محد بین کی ایک بھاعت نے روایت کیا ہے لیکن ایام احمد کی روایت میں "تمہدے ہال جو بھی آئے" یا افاظ ایس ہیں۔

(شعب الإيان ٢٨٥ ١٨٨ ١٨٨ في ايرات)

على مد بدر الدين محمود بن احريبني حني متو في ٨٥٥ مد لكهية بس

نی سلی القدعلیہ وسلم نے فرطیا اسد ہو جافہ الدہند سے فکاح کردوا انہوں نے مراض کیا بارسول ابتدا کیا ہم اپنی الاکیوں کا اپنے (آ فرد دشمہ) غلاموں سے فکاح کردیں؟ اس موقع م بیدآ ہے۔ نافل ہوئی " کیا تھا القائل پاکا تنظیم نافی تاکی والنظی " (انجرات ۱۳۱۳)۔ (فرد القاری جامع ۱۹۱۰ براوامور)

الامدارين الله الله يت كي تغير من لكية إل.

مدیث کے بش حفرت ما نشرخی الدختها اے داایت ہے کہ تعفرت ابوط یف بن عتب بن رہید (بدری محالی تھ) فع مالم کو اپنا چنا بنایا اور الن سے ماتھ اسے بھالی ولید بن متب بن رہید کی بنی (مند بنت وہید بن عتب بن رہید آرش ) کا نگاح کرویا حال تک مالم الفعار کی ایک محورت سے آئی اور شوہ فطاع سے اور تعفرت ضباعہ بنت الزیر (ب باشی خالون تھی ) حضرت

Const

مياء العرأر

علامدائن قدام منتمل في يحلى اس آيت كاليكن شان نزول بيان كياب (المنفي عندس ١٠٦٠ اين هري عدد بيولل شافق في المسا "الدرامخور" ناعش ٢٠١هـ ٨٠ من يورانيوس في قدت بات كالقيار شرك برودتهم هاديث بيان كي بين بن كوام وتركر دم بير.) استندلال فدكور برايك اعتراض كاجواب

بعض الم الم لكصة بين:

ندگورہ آیت کے سیاتی وسباق پرنظر ڈالنے معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ ایک دوسرے پر طعن کریں' کام بگاڑیں' یک دوسرے کے نسب پر چوشش کریں اور ایک دوسرے کو ٹرے لقاب و اوصاف سے ایڈ او پہنچا تیں یوشنخ رٹرائیس ان سب خرابول کے از الدکے ہیے آیت بٹس ارش د جواکہ خدا کے تز دیک تب رے کام آنے والی اصل چیز تقوی اور ایران ہیں جن کا ظہور تھی طور پر دور آخرے بٹس ہوگا۔

اس کلام کی مثانت ہے ہمیں الکارٹین لیکن اس کے باوجودیے آیک هیانید فارتہ ہے کہ اس آیت کا فزول ابوہند کے بارے بیل مثانت ہے ہمیں الکارٹین لیکن اس کے باوجودیے آیک هیانید فارتہ ہے کہ اس آیت کا فزول ابوہند کے بارے بیل ہوا جب بنو بیاضہ نے بار کے بیان کے فلام ہونے کی وجہ ہے اس کورشند دینے سال کاروہ ایک فصد لگانے والا غلام تھا اور اس موقع پر ہے آیت بنو بیاضہ کو تھا میں کہ علامہ تو بیلی علامہ تو بیلی علامہ تاریخ کے علامہ ترجی کے علامہ ترجی کے علامہ ترجی میں کہا علامہ تیونی شاقعی اور علامہ این قدر مرحنی نے تقدما ہے۔ لبذا اس آیت کے ش بنو دول ہے بھی بیرفاج ہوا کہ فیر کا کے جا کرے۔

عبد رسالت ش فیر کفو می نکار کے برکش واقعات ہوئے کی ورسول الشمل الشعلیدو کم نے کسی نکاح مے موقع پر یہنی فر دیا کر صرف تمبارے لیے یہ نکاح جائز ہے اور کسی کے لیے یہ نکاح جائز تہیں ہے اگر نکاح کے یہ واقعات استثنائی ہوتے تو رسوں التد ملی الله عليه وسم تسى موقع يرتواس استثناء كو بيان فرياتے۔

غیر کفوجی کیے گئے رشتوں کو اشتاء برخمول کرنا اس وقت سے ہوتا جب قرآن جمید کی کسی صرت آیہت یا خبر متوارز ، کسی حدیث بھی ہے غیر کفو میں کاح کرنے کی ممافعت ہوتی اور جب اس سلسلہ میں کوئی سند سیجے سے خبر واحد بھی مروی تین ہے آوال استناه كا دعوى كس هرئ سي بوسكا ب? حافظ ابن مجر عسقلاني فرمات إلى ا

ولمب يلبت في اعتبار الكفاءة بالنسب الاين الباك الاباركرة كالمارين أول مديث البت *البل ہے۔* 

سفائح كردى ي

حديث ( الريخ الريخ الرج الراجور)

بكراس كے برتكس بركش ساحاديث سے بياتابت ب كوك يرترى يرحمندندكياجات اوركسي مسلمان كوكنوكى وجدسے حقیر ندگردانا جائے اور کسی مسلمان کے رشتہ کے بیغا کو کنو کی وجہ سے مستر و ند کیا جائے اب ہم اعلا و کلمة الحق کے لیے ال احاديث كامان كرتے من فعقول وبالله التو فيق وبه الاستعانة يليق.

اسلام میں ذات بات کا اتباز ندکرنے براحادیث سے ولائل

المام احمد بن تقبل متولی ۱۳۸۱ های مند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عين ايسي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر فانك ليس بخير من احمر ولا اسود الا ان تفضله بالطوي.

(منداح ج مي ١٥٨ طبح قديم)

عبن ابني لنضرة حالثتني من سمع خطبة رمسول السه حبلي الله عليه وسلم في وسط ايام التشريق فقال يا ايها الناس الا ان ربكم واحدالا لاقطسل لتعريبي على أعجمي ولا لعجمي على عربتي ولالاحتمار على أتسودولا أتتودعلي احتمتر الايتالعقوي ابلغت قالوا يلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. (منداحرع٥٠/١١١)

الانتره مال كرتے بل كر مام حريق كروما عى حس عنس فے رسول الشسلى الله عليه وطم كا خطب سنا اس في جي س بیان کیا کرآ ب مے فرمایا اے لوگوا تھا، دارب ایک ہے سنواکس مرنی ک بھی یر کوئی تشیلت نہیں ہے ادر نہ جمی ک عربی ير كوئى فنيلت سيامي مور على كافع يركوني فنبيت ب ندكى كاف ک گورے یو کوئی فضیات ہے فضیات صرف تقوی کی ہے اس یں نے تبلغ کر دی ہے؟ محابہ نے کہا: رمول الدصلی اللہ علیہ اسلم

حضرت الوذر رضى القدعنه بيان كرتے إلى كدني صلى الله

عليه وسفم نے قربایا و یکھوتم کسی گورے یا کا لے سے افغل فہیں ہوا

البيتم الريرتنوى معافسيات مامل كروك

ابو بكراجمة بن حسن يبيني متوفى ٢٥٨ ها في سند كساته روايت كرت بين

عن جاير بن عبد الله قال خطبتا رسول الله صلبي البلية علينه وسلم في وسط أيام التشريق خبطية البوداع فقال ياايها الباس ال وبكم واحد وان ايناكم واحد الالاقضل لعربي على عجمي ولا لحجمتي على عربي ولا لاحمر على اسود ولا استود عبلتي احتصر الابالتقوى أن أكرمكم

حفرت جاء بن حيد الله وفي الدعما مان كرت بن ك رسول التدملي القدعبية وسم في جميل الم م تشر ال ك وسط على خطب جية الوداع من قروية المداوكوا البارارب ايك بي تميارا باب ا کی بے سٹوکس عرفی کی مجمی برکوئی فعیلت نہیں ہے اور ندمجمی کی مرنی برکی فنیلت با می گورے کی کالے برکی فنیعت ب د اس کا الے کی کورے برکوئی فضیات سے مرتبوی ہے ہے شک اللہ

مبيار عالسون

عسد الله القاكم الأهل بلغت قالوا بلى يا رسول الله قال فليلم الشاهد الفاتب.

لی فلیسلع المشاهد الفائب. (شب الایون جسم ۱۳۸۵ لدر ایمن رسیده) اس مدیث کوایام بزار کی مکل مند کے مما تو گل حافظ استی نے بیان کیا ہے۔ ( کشف الامناوع ۱۳۸۰) ایس منتق الی مند کے مما توروایت کرتے ہیں

عن ابني هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد الهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالإباء الناس بنو ادم وادم من تراب مومن لقى وفاجر شقى ليتهين اقوام يعادون برجال انبها هم قحم من فحم جهيم او ليكوني اهون على الله من الجعلان التي توقع.

( شعب الما يمان جهم ١٨١)

ال عديث كوامام يمكن في منتصروا سائيد ، روايت كيا بيداورامام بزارية بحي ال مديث كوروايت كيا ب-

حضرت الديريره ومنى الشرف بيان كرتے يس كرتى الله عليه وسل الله عليه وسل الله عليه وسل كرتے يس كرتى الله عليه وسل الله وسل الله والديا و الله الله والديا و الله والديا و الله والديا و الله وسل الله والديا و الله والديا و الله والديا و الله والديا و الله والله والله

ك زديك تم ي سب عمور دد برسب عد زاده مكل

( كلياله عاري مع ١٥٠٥)

الم الم الله الله الدورات الله صبى عن ابن عدر قال خطب رسول الله صبى الله عن ابن عدر قال خطب رسول الله صبى الله عليه و مله فقال اما بعد ابها الناس قان الله عزوجل قد اذهب عنكم عية المحاهلية وتعاظمها باباتها فالناس رجلان مؤمن تقى مهين والناس كلهم بنو الدم و عملق الله ادم من تراب

(عمبالایان جهره ۱۸ فیراد این جهره ۱۸ فیرد این همی الله علیه وسلم قبال ان الله عزوجل یقول یوم القیمة امر تحکم فیشیعتم ما عهدت الیکم فیه ورفسم انسایکم فالیوم ارفع نسبی و اضیع اصابکم این المستقون این المستقون ان اکر مکم عبد الله افغا کم (فعبالای دی ۱۸۹۸ ۱۸۹۸)

حضرت المن الدهم الدهم الدهم الدهم الدهم الدهم الدهم المنات المرسية ميل كرمول الشامل النه على الدهم الدهم الدهم الدهم الدهم المنات المن

A 15 AP

امام بحكل في استدكم الدينايت كرت إلي: عن ابي حالك الاشعرى ان وصول الله

صلى الله عليه وسلم قال ان في امنى اربعا من امر الجاهلية ليسوا بناوكين الفخر في الإلساب؛ والطحن في الانسباب والاستسقاء بالتجوم

والنياحة على الميت الحديث.

حضرت الدمالك اشعرى رشى الله عند ميان كرتے جي كر رسول الله صلى الله عليه وملم في فرمايا ميرى امت عى زمان جاليت كى چار تصلتيں الى جي جن كو ده ترك نبيل كرے كى (اين) نب بر فخر كرنا ( دومردل كے )نسب برطعن كرنا ستارول ہے بارش طلب كرنا اورميت براد دركرنا .

(العيالانالانالاناليما)

ال حديث كوروايت كرنے كے بعد امام يعنى لكست جير

اسلام اورا وجھے اخلاق کی بناء بررشتہ وسینے کا حکم عام ازیں کہ کھوہویا خیر کھو

یبال کے کہ ہم نے میدیان کیا ہے کہ اسلام میں ذات پات کا اقیاز کیں ہے اور حدد رسانت میں غیر کاو میں نکاح کرنے
کا حام سمول تھا ہر چند کہ ذبات جا بیت سے اشرات کی وہ ہے بعض لوگ اپنے آپ کوئسی اختبار ہے برقر اور وہ مرول کوئسی
اختبار ہے فروٹر گردائے تھے گئین جیے جیے اسلام کی روش کھیل دی تھی اور انھان کی اقدار ولوں میں رائخ جوری تھیں انب پر
فر کرنے کے جذبات ملح جا رہے تھے اور اس کے بجائے نہدوتھ کی کو معیار تعنیات قرار دیا جائے نکا تھا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی کی تعنیم تھی کہنا موزوں دشویل علیہ وسلم کی کی تعنیم تھی کہنا موزوں در شوال

الم مرتدى مونى المعاهدة يت كرية إلى:

عن ابن كمويرة قال قال ومول الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب البكم من ترضون دينه وخلفه فزوجوه الاتفعلوا لكن فعد في الارص وفي الباب عن ابي حالم المزنى وعسائشة. (سن تركي رقم المريد ال

تزالم ولكي دوايت كرت ين

عن ابني حاتم المربي قال قال رسول الله سلى الله عليه وصلم اذا جاء من ترضون دينه

حضرت الديري، وفني القد عند بيان كرت إلى كروسول الله صلى الله على من الدعد بيان كرت إلى كروسول الله صلى الله على ولا كان كان بيقام وسنة بحس كان إن الدو كان كان كان الله الله الله كرد كرد أكرة الله الله الله كرد كرد أكرة (عن على جهت بياد فنذ اور نساد موكار الى باب على حضرت الدوائم موفى اور حضرت عائد وفنى الله عنها سه محى المادية مردى إلى ...

صرت الوحاتم حرتى عان كرتے إلى كدرسول الله على الله على مال الله على الله ع

وین اور فنن تم کو پرد ہوت اس سے نکاح کردا اگرتم بید شکل کردا گے تو رشن شک تقداور نساد ہوگا اگرتم ایدائیں کرد گے تو رشن ش مشداور فساد ہوگا سحاب نے کہا جرچند کدو الفس ( قرعب یا فیر کئو) ہو؟ آپ نے تین ہاد فر مایا جب تم کو ایس مخص نکاح کا پینام دے جس کے وین اور اظال پرتم راشی اوٹو اس سے نکام کردوا ہے

وحملقه فانكحوه الانمعلوا تكن فعنة في الارض وفسساد الاتبضيطوا تكى فعنة في الارض وفسساد قبالوا يارسول الله وان كان فيه قال اذا جماء كم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه للاث مرات هذا حايث حسن غريب

مديث من فريب ي

(المان عد عام المان عدد ۱۹۹۹)

اس سنندی زیاده فحقق کے لیے نشری مح مسلم نج اس ۱۰۶۳ می ۱۰۹۳ انا مطالعہ فریا تھی۔ الجرات : ۱۲ کا شان نزول اور ایمان اور اسلام کا لغوی اور اسطلاحی معنی

الحجرات بہما چی فرطیا ویہا تیوں نے کیا۔ ہم ایمان لائے آپ کیے کتم ایمان نیس لائے ہاں! یہ کو کہم نے اطاعت کی سالایہ

علامداد عبدالتد قرضي ماكل متونى ١٦٨ وكيد بي

ال آيت ڪئان رول عن حسب ذيل الوول جن

- ا) سدی نے کیا: الن دیماتیں سے مرادوہ دیماتی ہیں جن کا ذکر مورۃ اللّتے میں آ چکا ہے بیدھ ید کے گرد رہنے والے تباکل تھے: حرید تھید اسلم ففار الدیل اور فی تم تموں نے اس نے ایمان کا اظہار کیا تھا جاک چی جانوں اور بالوں و محقوظ کر مسلم اور انہوں نے ول سے تعمد میں کھی کھی کیے تاری اس آ ہے ہے مراد بھن اعواب ہیں تمام اعراب مراد میں ہیں کے تکہ بھن اعراب ایمان لے آئے تھے۔
- (۴) حضرت الن عباس نے قرابان سرآ عندان اعراب کے متعلق نازل دول ہے جمہوں نے جیرت نیس کی تھی اور وہ ج ہے۔ تعریدان کومیا جرکہا جائے تو الشرقیال نے بیفردی کدان کا انتہ اعراب ہے اور ان کا انتہ مہ جرین نیس ہے۔

(الائن ما ما الترق الم الترق من الترقيق من الترقيق الترقيق الترقيق الترقيق الترق الترقيق الترقيق الترقيق الترق الترقيق الترقيق الترقيق الترقيق الترق الترق

الشرق في كا أرشاد من الحقق) اين لائة والله مرف وي إلى جوالداوراس كرسول بريان المن المرائيول في الشول في كان المن المرائي جانون من الله في جود كيا دي من من من المرائيول مرما)

الديازة أم

آپ کہیے۔ کیا تم الندکواپٹا دین بٹلا رہے ہو حالا تکدالندجات ہے جو پکھآ ساتوں میں ہے اور جو پکھ زمینوں میں ہے وراللہ ہر چیز کو ہے صدجہ نے والا ہے O( محرت ۱۱۔۱۱)

جمن :عراب کا انفتے ہما ہیں : کرفر مایا ہے جب انہوں نے تشمیل کھا کر کہا کہ وہ فلا ہراور باطن ہیں ہیچے اور خلص موسن ہیں تو اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے رواور ان کی تکذیب ہیں ہے آیات ٹازل فرمائیں کہا گر وہ مخلص موس ہوتے تو وین اسلام کی راہ ہمں مشخلت ہرواشت کرتے اور جہاوکرتے اور دیگر نکسا اٹھال کرتے۔

اللہ تق کی کا ارشاد ہے (اُپ رسوں کرم!) یہ آپ پراپنے اسمام مانے کا احسان جندتے ہیں آپ کیے کہتم محد پراپنے اسمام لانے کا احسان شدجناد ملکہ اللہ تم پراحسان فرماتا ہے کہ اس نے تم کو ایران لانے کی ہدایت دے دگی گرتم سچے ہو 0 ہے شک اللہ تمام آساول اور تم مردمینوں کے کل غیب جامنا ہے اوراللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھے تم کر رہے ہو 0

( کجرات شاسه))

اس آیت میں اعراب کے اس قول کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے کہ تھا۔ ہم یغیر جنگ کے ازخود اسلام لاسے اللہ ا تعالیٰ نے ان کا روفر ما یا کہ آپ کہیے کہ تم اپنے اسلام لانے کا جھے پر حسان شدجماکا پیاتو اللہ کا تم پراحسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان لانے کی ہوایت دگی اور تم نے دل سے اللہ اور سول کی تصدیق نیس کی کیا تم سے بھتے ہو کہ تم اللہ کو دھوکا دے سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جوآ سانوں اور زمینوں میں چھی ہوئی تمام چیزیں جاتا ہے وہ تمہدرے داوں میں چھے ہوئے نقال کو نیس جانیا۔ سور ق آگھر است کا شاتمہ

اخمد دند رب انفلمین! آج ۴۳ جمادی ایاولی ۱۳۲۵ هے ااجول کی ۲۰۰۴ و پر دز اتوار بعد نی زخیر سورة المجزات کی آفسیر مکمل ہو گئی اس سورت کی ۱۸ آیات جیں 'ن جی ایند لی ۱۳ آیات جی بہت معصل مف جین جیں اس لیے پہلی نئین سورتوں کی طرح اس سورت کی تفییر بھی بے حد طویل ہوگئی۔ ۴۸ جون ۲۰۰۴ء کو اس سورت کی ابتداء کی تھی اور اا جول ن کو اس کی تغییر کھل ہوگئی 'اس طرح اللہ تب کی نے فضل و کرم سے صرف تیرہ دنوں میں اس سورت کی تغییر کھس ہوگئی۔

اللہ اُفلمین جس طرح '' پ نے محض اپنے لطف اور اپنی رحت کے یہاں تک پہنچا دیا ہے' باقی تغییر کو بھی تھس کرا دیں' میر ک میرے و لدین کی اور میرے احباب کی مففرت فرہ کیں' اس کتاب کے ناشز کمپیوز راور مصفح کی مففرت فرہ کیں' ہم سب کو و نیا اور آخرت کے مصائب اور ہر تھم کے عذاب سے محفوظ اور یا مون رکھیں اور و نیا اور آخرت کی ہر راحت اور جنت انفر دویں عطا فرما کیں۔۔۔

والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وحبرته واولياء امنه وحلماء ملنه واممه اجمعين.





#### ب سورۇق

مورت کانام

ال سورت كى مبلى آيت الل قل كالفظ ب اورجس طرح بعض ديكر سورتول كو حروف الهي و عد شروع كيا كيا ب ال

سورت الجرات ساس سورت كي مناسبت

اس سے پہنے مورہ الحجرت ش ان امراب کا دکر قربایا تھا جنول نے زبان ہے کہا تھا: ہم اینان ، ہے اور در تقیقت وہ ایمان تیں واقع نے نے اور بیاس کی الیل ہے کہ وہ نبوت اور مرنے کے بعد الحنے کا انکار کرتے تھے اور اس مورت ش بھی بی بنایا کہا ہے کہ مکر کیس نبوت کا اور مرنے کے بعد الحنے کا انکار کرتے تھے۔

سورة في كي تعلق احاديث

حضرت تعبد بن ما لك رضى القدعد بيان كرتے إلى كدرسول الشاصلى القدعد اللم من كى فرزكى كبلى ركعت بيل" في ا والقرآن المسجيد" يزماكرت شخص (مج مسمرتم الديث عدم الشرائل بدرتم الديث ١٩١٩)

معفرت ابودا قد لینی دخی الفد عند بیوان کرتے ہیں کرد مول القصلی الفد طبر و معم میرکی نماز بیل ' ق ''اور' المقتوبت السساعة '' بیز ها کرتے ہے۔ (مسئدا جدر قم الحدیث ۴۳۰ اور احیاء منز اٹ اعربی ابی وت میج مسلم رآم الحدیث ۱۹۸ منز ابود و رقم الحدیث ۱۹۳ منزن شقدی قم الحدیث ۱۹۵۴ منزن این بعدر قم الحدیث ۱۹۲۹)

تعفرت ام بشام بنت مار شرائی الله عنه بهان كرتى بي كرش في الفر آن المصحيد "كوسرف رسول الشعلى التعلق التدعلية وسن كريادكيا بيا آپ برجعد كومبر يرفطبوسية الاسكارة بيسورت برها كرتے تھے۔

( من مسلم رقع الحديث ٢ عدا متم اليوا وُورَقَع الحديث ٢٠١٠ سن نسائي في الحديث ١٣١٤ مندا جروق الحديث ١٣١٠٠ ) : ا

تر تیب نزول کے اختیارے اس سورت کا تمبر ۱۳۳۷ اور ترتیب معحف کے اختیارے اس سورت کا نمبر ۰ ۵ ہے۔ اس سورت میں عرفے کے جعد دویارہ المنے کو دیاگ سے ثابت کیا حمیا اور الشاتعالی کی تو حید اور سیدیا محم مسلی القد طیہ وسلم کی رسالت مربھی دائل ہیں۔

ب جل الفرتعالي كي تائيد اورتو من مراهي وكرت بوت اس مورت كالترجم اورتفير شروع كرتامول ال بارال جمه الدوت كالترجم الانتخاص ال بارال جمه الدوت كالترجم الانتخاص المراء باراك بار

للام رسول سعيدي تمغرلية ۲۲ جمادي الاولي ۲۲۵ ما ۱۸ جولا كي ۳۴ - ۲۰ مو ياكل نبير ۲۰۰۹ ۲۰۱۵ - ۲۰۰۰ ۱۳۷۲ - ۲۰۰۲ ۲۰۰۲ و ۲۰۰۲ ۱۳۳۰

فيصد بإداداتهم

عنيار العرآر

نش کاتی جانے والی نصل اگائی O اور مجور کے لیے درخت اگائے جن پر عدب تاہی کی لدے ہوئے جی O اپنے بیٹدوں کی روز ک

# اَحْيِيْنَا بِهِ بِلُدُهُ مِّيْنَا وَكُوْلُكُ الْحُرُونُ مُ اللّهِ مِنْ الْمُعْرَدُ مُ اللّهُ مُونِ وَاللّهِ مَا اللّهُ مُونِ وَاللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللل

بونے کے متعلق شک بیں جاتر ہیں 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: قاف قرآن مجید کی تم 0 (اور کوئی بات نیس) بلکه ان کواس پر تجب ہو کہ ن کے پاس ال میں میں سے ایک عذاب سے ارائے دایا آئے گیا ہیں کا قروں نے کہا، یہ ججیب بات ہے 0 کیا جب ہم مرجا میں گے اور ٹی ہو جا کی گے (او چرز نکرہ ہوں گے ') بے شک بیوان (عقل سے) جید ہے 0 بے شک ہم جانتے ہیں کدر مین ان سے کترا کم کرتی ہے اور جمارے پاس (ان کے اعمال کو) محفوظ رکھنے والامحیفہ ہے 0 بلکہ انہوں سے من کو چیٹلا یا جب وہ ال کے پاس آ یا سووہ انجھن میں جی 0 (ق اے ۵)

جلد ازويم

تبيان القرآن

مغسرین نے لئی طور پران حروف کے معالی بیان کیے جی:

الم الواتن احرين ابرائيم فين متونى عام ولكعة بن

معزمت این عماس منبی اللہ مختبہا فرماتے ہیں کہ تی اللہ عزوجی کے اسام میں سے ایک اسم ہے اور اللہ تعالی نے اس اسم کی حتم کھائی ہے۔

فادونے کیا ق قرآن مجیدے اعامیں سے ایک ام ہے۔

قرعی نے کہا: القد تعالی نے اس مورت کا افتتاح اپنے اسم سے کیا ہے اور آن سے مرادقد بر تاور قابر قامنی اور قابش

ہے۔۔ عکر مداور شخاک نے کہا: یہ ہز زمر د کا پہاڑ ہے اور لوگوں کو جو زمر و ملتا ہے 'وہ اس پہاڑ ہے جمزنے والے زمر دیے آگؤے اگر اس

فراوت كيا لآسم اوب: "قصى ما هو كائن" يعنى جو كان يداءوت والاتماس كافيمد مو يكاسب

كرين اس يولو قف كرواوراس يرهل كره اوراس سے تجاوز ندكرو\_

این عطاء نے کہا: اللہ نے اپنے حبیب سیدیا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی قوت کی شم کھائی جس قلب نے قرآن مجید کے نزول کے قبل کو برداشت کیا' حالا تکہ جب اس کے قبل کو بڑے بڑے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر کئے اور اللہ نے قرآن مجید | کی شم کھائی ہے۔ (انکھند واٹھا دیے ہس ہے۔ ۱۴ دار حیادا تراث العربی بیروٹ ۱۳۷۷ھ)

مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو کفار کیوں بعید بچھتے تنے

اس مم كاجواب محذوف باوروه ب المتبعض "الينى الله كى قدرت اورقر آن جيدكى تم الم ضرور برضرور مرف كى بعد زئده كيد جاؤك اور قيامت ك ون تم سب كوقع كرجائ كاراس بردليل بيد بركة كذار ف كها الله كيا جب بم مر جائي كاور مى بوجاكم كوقو كرزنده بول كي الجوتك بيادانا (عقل سه ) بعيد ب

نیز اس پر بیددلیل ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: (اور کوئی بات ٹین ) بلکہ ان کو اس پر تبجب ہوا کہ ان کے باس ان مل عن ایک عذاب سے ڈرائے والا آ کیا 'لیس کا فروں نے کہا یہ جیب یات ہے! O کہ ہم ہی جس ہے ایک فض کھڑا ہو کر ہم کو آخرت کے حساب و کماب سے اور دوز ق کے مذاب سے ڈرار باہیے۔

ق الم مى ية كرم كافران مرك كه بعد على موجات كالس ك تاكيدس مديث يسب

حصرت ابو ہر ہرہ وقتی اللہ ختہ میان کرتے این کررسول اللہ اللہ اللہ اللہ وسلم نے فر مایا. انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے جس کوشی بھی بیش کھا سکے گیا صحابہ نے ابو چھا: یارسول اللہ! وہ کون می ہڈی ہے؟ آپ نے فر مایا: وہ 'عسجب الملمب '' (ؤم کی

بدى كاسرا) ب- ( كاسلم رقم الحديد ١٩٥٥ كا الخارى رقم الحديث ١٩١٣ سنى الإوادة رقم الحديث ١٩٧٠ منداح المعلى ١٠٠٠)

انسان کی پشت کے بنچ ایک ہڈی ہے جس کو عجب اللدب" کہتے ہیں انسان کے جسم میں سب سے پہلے ای کو بنایا جاتا ہے گاراس پر باتی جسم کو بنایا جاتا ہے اس بڈی کے سواانسان کے پورے جسم کوشی کھا جاتی ہے اس مدیث میں بددلیل ہے

کمانسان مرف کے بحر کی موجاتا ہے اوراس کی دلیل اس مدیث عمل می ہے۔

معرت اوال بن اوال ومنى الله عنه بيان كرت بي كدرمول الله ملى الله عديد وسلم في فرمايا. تهاد معايام ش سب س

تبياء القراء

افضل جمد کا دن ہے اس دن حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اورای دن ان کی روح آبش کی گئی اس دن صور پھوٹکا جائے گا اورای دن سب لوگ ہے ہوئی ہول کے بس اس دن تم جھے پر بہ کش ت درود بھیجا کیونگر تمہارا درود جھے پر بیٹن کیا جاتا ہے صحاب نے عرض کیا ہمارا درود آپ پر کس طرح بیٹن کی جائے گا طالا تک آپ کا جسم پوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ آپ نے قربالیا ہے شک اللہ تھی گئی نے اخیا جلیم السلام کے جسموں کے کھانے کو زہمن پر حرام کر دیا ہے۔ (سن ایوداؤد قرباللہ ہے۔ ۲۵ مان نہائی رقم الحدید ۲۰۱۰ میں نہائی رقم الحدید ۲۰۱۰ میں ۲۰۱۸ میا ۲۰۰۸ میا ۲۰۰۸ میں ۲۰۱۸ میل ۲۰۱۸ میں ۲۰۱۸ میا ۲۰۰۸ میں ۲۰۰۸ میں ۲۰۰۸ میں ۲۰۱۸ میں ۲۰۰۸ میں ۲۰۱۸ میا ۲۰۰۸ میں ۲۰۱۸ میں ۲۰۰۸ میں ۲۰۰۸ میر ۲۰۰۸ میں ۲۰۰۸ میں ۲۰۰۸ میں ۲۰۰۸ میں ۲۰۰۸ میں ۲۰۱۸ میں ۲۰۱۸ میں ۲۰۰۸ میں ۲۰۰۸ میل ۲۰۰۸ میں ۲۰

علامدايومبدانتدمي بن احد بالك قرطى مؤنى ١٦٨ حاكيمة بين:

یہ بات فابت ہے کرانمیا و اولیا واور شرد و کے اجسام کومٹی نبیس کھاتی۔

(الجائلة كام الرآن يدعال الوالكريون اسه

مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کفار کے اشکال کا جواب

کفار نے مرنے کے بعد دوبارہ زعرہ ہونے کو مقل ہے جیدال لیے کہا تھا کہ مرنے کے پکے مرصہ کے بعدانسان کا جم گل مزکر کی ہو جاتا ہے کی مرخی کی بین ال جاتی ہے اور کرد ش ایام ہے اور مردول کی مٹی اس کی بین ال جاتی ہے اور یہ ذرات کشلط ہو جاتے ہیں گیر کیے جا چلے گا کہ یہ ذراء کی جم کا ہے؟ اور ان مختلط ڈرات کو تمری کرنا گھر ان کو الگ الگ انگ بی کرنا گھر ان کو الگ الگ انگ بی کرنا گھر ان کو الک الگ انگ بی جا گئی انسان بنا کر الا کھڑا کر با محل الگ الگ انگ بی جا گئی انسان بنا کر الا کھڑا کر با محل ہوتے ہی جید ہے اللہ انگ بی انسان بنا کہ بعد آنے والی آیات میں اس ادکال کا جواب دیا ہے کہ اگر کی انسان نے ہی کام کر با بعد بی بین ہوتے کی جد ہے اللہ انسان بیا کہ بیا ہوائی ہوتا ہے جو تمام جہانوں کا خالی ہے اس کا تم کائی ہوائی کی قدرت بھی ہوتے کی بیا ہو ہوئی کے کہنا ہے جو تمام جہانوں کا خالی کہاں ہیں اور اس کی قدرت بھی ہوتے کی سے اس کو جو ڈر کر گھر وہا ہی انسان بنا نے پر گاور ہے اور وہ ایسا ضرور کرے گا انہ اس نے فر مایا۔

مروول کے ڈرات کو جو ڈر کر پھر وہا بی انسان بنانے پر گاور ہے اور وہ ایسا ضرور کرے گا انہ اس نے فر مایا۔

اس آیت بی زین کے کم کرنے ہے مرادانمانوں کی موت ہے اللہ کوظم ہے کہ ذیبن پررہے والوں بی ہے کہ لوگ مرجا کی اللہ ا مرجا کی گے اور کتے باتی رہ جا کی گے اس کاظم کائل ہے ابتدا مرنے کے بعد جب افسان مٹی بوجائے گا اور اس کے ذرات ایک دومرے کے ساتھ فٹلط بوکر ذیبن بی بھر جا کی گے اور منتشر بوجا کی گے تو اس کو ان کی الگ الگ شاہدے کا علم بوگا اور اللہ تعالی کی قدرت پر دلائل تی : ۲۹ سے شروع بورہے ہیں۔

اور قربایا تنادے یاس (ان کے اعمال کو) محفوظ رکھنے دالا مجیفہ ہے الیمن اس مجیفہ علی تمام انہانوں کی تعداد اور ان کاسامان کی مت اور حیات اور ان کا جنتی یا دوز فی بونا فہ کور ہے الشرق کی نے سمحاب حفیظ "قربایا ہے اور" حفیظ " بعدی محفوظ ہے اور اس سے مراولوٹ محفوظ ہے اس کو محفوظ ہے اس کے مخوظ ہے اور اس سے مراولوٹ محفوظ ہے اس کو محفوظ ہے اس کے محفوظ ہے اور اس سے مراولوٹ محفوظ ہے کیونکر تقدیم مطلق میں دو ویدل بوتا رہتا ہے۔

میں اور اس سے مراولوٹ محفوظ ہے کیونکر تقدیم مطلق میں دوویدل بوتا رہتا ہے۔

ق کے میں اور اور اس سے مراولوٹ کو مجٹل یا جب دوان کے یاس آیا سودوا الجمن میں ہیں 0

جنديازاتكم

''امر مريج'' كالمُعنيُ

المجمن ك ليال آيت شن امسو مسومج "كالفظائ علام مجدالدين الديتوب الفيروز إوى التولى عا ٨ ه لكية

...

"مَرَح" كامعنى ب فساد الآل اضاد فالمعراب اور امو موبع "كامعلى ب خلط-

(القامل الحيوم عدامة سية الرمالة ورب المالات)

حضرت این عبال نے فراد از الصوصوبع " کامعنی ہے۔ تباعت اُراکام بوخلاف شرع ہوا مدیث بی بدلفظ اضطراب اور اُماد کے معنی میں ہے:

حضرت حمیدانشد بن عمرو بن العناص دستی التدخیما بیان کرتے ہیں کدرسول الشاصلی الشاطلی و کم نے قربایا اے حمیدالشد! اس وقت جمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایسے لوگوں بنس ہو کے جن کے عمو داوران کی امائنش فاسد اور منظر ب ہو چکی ہول کی اور دو اس طرح اس طرح ہو ہو کی ہول گی ۔

(ستن الإدادة وقم المعريث سيسبس سن المن عبرقم الحديث عهام الإسوب وقم الحديث ١٩٥٤)

الله تعالى كا ارشاد ہے: كيا آبوں نے اپن اور آسان كوئيں ديكھا الم نے اس كو كيے بنايا ورس هر حاس كومزين كيا اور
اس عن كوئى وكاف تين ہے 0 اور الم نے زعن كو يعيلا ويا اور اس عن معبوط بيازوں كونصب كرديا اور الم نے اس عن برحم
كے فوش آب يو دے اگا ہے 0 جو بعيرت اور فيحت بيں جر رجوج كرے والے بندے كے ليے 0 اور الم نے آسان ہے يركت
والا بائى غازئى كيا بحرائم نے اس سے با قات اور كيتوں عن كائى جانے والى فعل اگائى 0 اور كجورك ليے ورفت اگائے اس ب
حد بدي محل لدے ہوئے بيں 0 اپني بندول كى روزى كے ليے اور اس بائى سے الم نے مردہ شركوز الدہ كيا الى طرح تمبارا اللہ والى سے اللہ اللہ عندول كى روزى كے ليے اور اس بائى سے الم اللہ عندول كى روزى كے ليے اور اس بائى سے الم نے مردہ شركوز الدہ كيا الى طرح تمبارا

مردہ انسانوں کوز مر استدر کرنے یراللد تعالی کی قدرت کے دلائل

ل الا بھی آ سیان کی طرف و کیلئے کی دانوت دی ہے آ سیان کی طرف تو مشرکین دن اور مات میں کی ہور و کیلئے سے بہال مراویہ ہے کہ دو فور و گلران کی طرف دیکھیں کہ انتشاقاتی جب کہ دو فور و گلراور قدیم ہے آ سیان کی طرف دیکھیں کہ انتشاقی جب اس مطلب کا کتاب کو بنانے پر قادر ہے اور اس کے عرف کے بعد اس کو کیوں دویارہ فیل بناسکیا۔

ق على فرياية اور بم ق زين كو يسلا ديا اور ال يس معنود بها وال كونسب كرك ديا اور بم في ال يش برتم ك خوش نما يود عا كان عن من الم

یعنی بر شم کے بودے اگائے" بھیج "کے معنی ہیں: جود یکٹے ہی خوب مورت کئے ہیں۔ آتی: ۸ شر فرمایا جو بصیرت اور نصیحت ہیں بررجوع کرنے والے بندے کے لیے 0

لیخی آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے ش اور جن چزوں ہے آسانوں کو حزین کیا ہے اور جن چزوں سے زمین کومفید اور خوش منظر بنایا ہے ان کا مشاہدہ اور ان کی معرفت ہرال فخض کے لیے بصیرت اور فہم وفر است اور غبرت اور هیست کا ماعث ہے جو اندر توالی کی طرف رجو رم کرنے والا ہے۔

ق الا شرار المان اور مم في آسان من يركت والا بإن نازل كيا أيم مم في الله ما باقات اور كميون شركائي جاند والخصل الانكون

جلد بازدتم

تبياد القرآد

قرآن جيدش من مسب المحصيد "كالفظ بن جس كالفظي معنى كف والا فلد بنايم في اس كا ترجم كافي جائ والى فضل كيا بياه وضل كالقدة تمام تم كي كيون كوشال بي جس شي غلداورانان بي وافل بي جي كندم كافي وجوارا إجرواور فل الدون وغيره الرحلة والمراكب في وافل بي بين شائح وختر الراكب في وافل بي بين كندم كافي وافل بي بين شائح وخترا من كورك وغيره الولى وغيره الولى براول بي وافل ب عديم الناس بي مراول المحترة المراكبة والمحترة ووزل كا ذكر قريد بيا فات كي بالما التاريخ بالمات كي بالمات المحترة المح

ق. • اش فر دیا. اور مجور کے نے ورفت اگائے جن برت بہتہ میں مدے ہوئے ہیں۔

قرآن جيرين اسسات " كالنظائية المساكات و المالات المساكات المالات المساكات المساكات المسلك المحادث المساكات المحدد كالمتعالم المساكات المس

حطرت ابن عمر منی الله عنی بیان کرتے ہیں کے دمول الفرسلی الله طید وسلم نے فرطیا: ورشق شی آیک ایسا ور فعت ہے جس کے ہیئے گرتے ہیں ہیں اور وہ مسلمان کی مثل ہے جھے بناؤدہ کون سا ور فعت ہے؟ محالیہ کے خیالات جنگل کے درفقوں شی چلے کے اور میرے دل میں بیدآ یا کہوہ مجود کا ورفت ہے میں بھے جیام آئی جم محالیہ نے کیا: یورمول الله ! بنا ہے وہ کون م ورفعت ہے؟ آپ نے فرطیا: وہ مجود کا ورفعت ہے۔

( مح الإد كارتم الحديث ٣٠ مح مسلم قي الحديث ١٨١١ مندا حدثم المديدة ١٧٥٩ عالم الكتب أعرمت )

آپ نے فر مایا کھور کا ورخت مسلمان کی شل ہے اس کی توجید یہ ہے کہ گھود کے ورخت کی جرچ کام ش آ جاتی ہے اس کا تنا گاڈ رکی طرح جست عانے بیس کام آتا ہے اس کے بتوں کی چٹا کیاں اور ہاتھ کے بچھے بنائے جاتے ہیں اس کا مجل گدرا مجل کھایا جاتا ہے قردنا زام بھی خوب بچتے کے بعد اور جب سوکہ جائے تو جھو ہاں اس جاتا ہے۔ ای طرح مسلمان تواپ کی ثبت سے جو کام بھی کرے میں براج ملاہے تی کداں کے سوئے جائے اور کھائے بینے یہ بھی اجرمائے۔

ل این فرایا این بندول کی روزی کے لیے اوراس پال سے ہم نے مرود شرکو زعرہ کیا ای طرح تمیارا (قیرول سے) تکانا ہے 0

اس آیے۔ بھی سے بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مروہ زیمن کو پائی ہے زیمرہ کرسکتا ہے تو سروہ انسان کوزیمہ کریا اس کے لیے کیا مشکل میں ج

الله تعالیٰ کا رشاد ہے۔ اس سے پہلے تو س کے اورائد سے کویں والوں نے اور شوو نے جنان ی قا اور ماواور فرگان اور لوط کے عاقد والوں نے 10 اور ایک (جنگ) والوں نے اور ٹیٹے کی قوم نے ان اس سے برایک نے رسولوں کو جنگا یا سو عذا ب کی وجید برتن ہے 0 تو کیا ہم بھی ہار پیدا کر کے تھک سے ہیں؟ ( اُنٹس) بلکہ وہ اسٹے از سرلو پیدا ہونے کے متعلق شک شی جاتا ہیں 0 (تی سامہ)

11.14

اصحاب المرس"ك معاولق

مین جس طرق کفار کر سیدنا محرسلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اٹکار اور آپ کے لائے ہوسے پیغام کی محلف کردہ ہے۔ بیس اس طرح اس سے پہلے معرف نوح ملیہ السلام کی قوم معرف نوح کی محلف یب کر چکی ہے 'اور اسماب افران مجمی محلف یب ک بیس ہے۔

"اللومس" كيدومتنى بيان كيد كي جين (١) لا ثين شى جو محى گر ها موفواه دو قبر كا گر ها مو يا كو ين كا گر ها مواس " كيتم چين (٣) وه كوال جمن كوكن چيز سے ذه كانت كيا مواور شداك كي كرد منذ مير يناني كي اور اس شي لوگول كرنے كا خطره جو اس كوائد ها كوال جي كيتے جن \_

"اصحاب الرس"ك حماق وارقول إل:

- (٢) حضرت ائت مهال وضي الدّحيم فرمالي بية وربائي جان كوكول كاكوال ب
- (٣) خاده اورز بير في كها: س سرادالل يمام بين أنبول في بهت كوي بناسة بوسة في
  - (٣) ال عراد المحاب الماشدوة على (الكدوانع بن جوار ١٣٣٣)

غزائن آبت عن شووكاذ كرب معزت صالح عيداللام كي قوم كوشود كيته جي أيرب ك لذيم لوك تفيد. معند .

عادكامعنى اورمصداق

ق الله عاد كا ذكر ب عاد المك فض كا نام ب جو جمالتى سے قباً اس كى اول و بہت زيادہ فى اور ن كى قبائل بن كانيلوگ يمس كے احقاف (فيلوں أريكيتان) عمل رجے تھے اور ية معرت حود عليه السلام كى قرم تھى۔

اوراس آیت می ارجون کا ذکرے اس کی اصل میں اختارف ب مجدد کا قول ب کریدفادر کا دینے والا تھا۔ اس برید نے کہانہ برائل معرے تھا۔ حضرت این مہاس وضی الفاقیماے متقول ب نیر تمن موسال زندہ اُر ہا محضرت موی علید السلام اس کو انتی (۸۰) کمال تک دورت دینے دیے اور بحض نے کہا ہے کہ بیری رسوسال زندہ رہ۔

اوراس آیت میں خوان او کا ذکر ہے لین حضرت اوط عید انسلام کی قوم اور ان کے علاقے کے لوگ جن کی طرف ان کو میں میں م میعوث کیا گیا تھ۔

ا يكدوالون كامعداق

ق معاش قرمايا: اورا يك والول في اورقيع كي قرم في

ا کارای جگر کو کہتے ہیں: جہاں بہت زیادہ اور بہت کے درخت ہوں درختوں کا جینزا جگل یعن لوگوں نے کہا: کی خاص شہریا ملک کا تام ہے۔ معزب شعیب طیرالسوام اسماسیہ ایک اور الی مدین کی طرف مبدوت ہوئے ہے ور دونوں قو موں پر عقد اب تا ذل کیا گیا الل حدین ایک جوانا ک چی من کر بلاک ہو کے اور اسمال الل کار جس جنگل ہیں تھے ان پر بادل کا احذاب آیا تھا۔ اور اس آئے ہے ہی جی قوم تھے کہتے کہتے اور اس کی باوٹراہ قا اس کو تیج اس لیے کہتے اور اس کے تعرب کے باوشاہوں ہیں سے ایک باوشاہ قا اس کو تیج اس لیے کہتے کہا تھے کہا تیج خود مسلمان تھا اور اس کی قوم کا فرقی اس لیے اس آب یہ بی اس کی قوم کا فرقی اس لیے اس آب یہ بی کر قوم کا فرقی اس لیے اس آب یہ بی کر قوم کا فرقی اس لیے اس آب یہ بی کر قوم کا فرقی اس لیے اس آب یہ بی کر قوم کا فرقی اس لیے اس آب یہ بی کر قوم کا فرقی اس لیے اس آب یہ بی کر قوم کا فرقی اس لیے اس آب یہ بی کر قوم کا فرقی اس لیے اس آب یہ بی کر قوم کا فرقی اس کی قوم کا فرقی اس کی قوم کا فرقی اس کی تو میں کر سے ک

120 00

ميار انقرأر

### تبغ كامعتى اورمعداق

ق دونے کہا تی کی قوم ہے موادقوم میں ہے میں جی تھیں قبیلہ تھا میں ہوتھا اکو تی کہتے تھے بیسے دوم کے بادشاہ کو قیصر اور فارس کے بادشاہ کو کسرٹ کہتے ہیں۔ مؤرخین کا اتفاق ہے کہ جاجہ جس ہے بعض تی کو بہت شمرت حاصل ہوئی بھل مؤرخین نے کیا کہ دہ مکوں کو آئے کہتا ہوا مرفد تک کافئے کیا تو مہا اپنے دفت کی بہت تھیم قوم تھی جو قوت اور خوش حاں میں تمایاں تھی لیکن جب اس قوم نے بھی دمولوں کی محد یہ کی قواس کو جی میامیٹ کر کے دکا دیا گیا۔

حافظ این کیر نے دوقع کا ذکر کیا ہے اوّل تی دوتھا جو پہنے کا فرتھا ہی سمان ہوگیا اور علاء مجود کے ہاتھ ہراس نے مرحم کے ذمانہ معرف علیہ السلام کے دین کو تبول کر میا اور یہ حضرت مولی علیہ السلام کی بعث سے پہنے کا واقعہ ہے اس نے جہم کے ذمانہ میں بیت اللہ کا تج کی تقا اور جس تی کا قرآن جمید میں ذکر کیا گیا ہے ایسان تی سے بہت متاخرتھا اس کی قوم اس کے ہاتھ پر سمان ہوگی تھی کہ جب یہ فوت ہو گیا تو ہواں کی قوم آگ اور بتول کی پرسٹن کرنے گی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی قدمت نے اس کا نام اسعد ایو کر جب یہ فوت ہو گیا تو آن اس نے اپنی قوم پر تین موجھین (۲۳۷) میں حکومت کی تھی۔ بر مول اللہ میں اللہ علیہ والی بیٹے فوت ہوگی تھا اور ایام ابن ابی الدنیا نے ذکر کیا ہے کہ ذبات اسلام بی صفحها وہی ایک قیم کو دستم کی بیشت سے سات موسال پہلے فوت ہوگی تھا اور ایام ابن ابی الدنیا نے ذکر کیا ہے کہ ذبات اسلام بی صفحها وہی ایک قیم کی موجود اس کے موجود کو وقت اور ایام ابن ابی بور تو کہ تھیں اس محمد موجود کے وقت اور اللہ اور ایام ایسان کی دوئر پر کھا جوا تھا کہ دید تھی کی وقیاں بیل نے موجود کے وقت اور اللہ اور کی اللہ اور کی اس محمد موجود کی اور ایام ایسان کی دوئر کی اس محمد موجود کر اور ای اللہ دوئر کی اللہ اور ایام ایسان کی دوئر کیا کی اس محمد موجود کر اور ای اللہ دوئر کی اور این اللہ دوئر کی اللہ میں کی قوم کی شرت کی ایک ہو کہ کہ اور این کیا کہ دوست کی اور این اللہ میں ایک محمد موجود الرزات اہام ایسان ابی جاتھی اور اللہ مطر الی نے بھی اپنی مندوں کے ساتھ اس حدیث کو دوارت کیا ہے۔

( تغيران كثيرة بين ١٥٤ عدة المضاً واداهر وعد ١٣٩١هـ)

گر فرمایا ان کی سے برایک نے دمولوں کو مجٹلا کا موعد اب کی دھید برکن ہے 0 لین ان کس سے برقوم نے ان رسولوں کی تکذیب کی جن کی طرف ان کومبعوث کیا گیا تھا چران تمام تو موں پرانشد تعالی کی دھید کے موافق عذاب کازل ہو گیا الله تعالیٰ نے کا ایک شروب جو ان قوموں برآجکا اند تعالیٰ نے کا ایک شروب جو ان قوموں برآجکا

میلی بار پیدا کرنے کے بعد تھنے کا باطل بوتا

ق عاش فرویا و کیا ہم بیٹی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ (ٹیس) بلکہ وہ اپنے از مراد پیدا ہونے کے حلق فک بی جما ہیں 0

ال آيت ڪدومل اين:

- (۱) کیا ہم پیلی کافر احتوں کو بلاک کر کے تھک سکتے ہیں حتی کہ تم کو بیٹک پڑھیا ہے کرٹنا پرتم کو بناک ندکیا جائے حالا تکہ تم پیٹی احتوں کے مقابلہ بھی بہت کو در ہونہ ہر آیت ہمی کفار کہ کے لیے دمیر ہے۔
- (٧) کیا ہم اس دنیا کے لوگول کو کل بار پیدا کر کے تھک کے ایل جوثم کو ہائک پڑ گیا ہے کہ شاید تم کو مرنے کے بعد دوبارہ نہ پیدا کیا جائے اور بیآ ہے حشر انشر اور مرنے کے جود دوبارہ زندہ کیے جائے پر دلیل ہے۔

جلد إزاء



. (\*) لِلْعَبِيدِاقَ

کے نے والا بول O

الله تعالى كاارشاد بي اورب شك جم في انسان كويداكيا او جم ان وسوس كوبت بين جواس كافس اماره اس كور آ من وُولاً ريتا بيه او جم اس كي شرك بين زياده اس كرب بين جب اس كه (برقول اورفش كر) ووفر شنة حاصل كر في جواس كي داكي اورياكي جانب بين مع موس بين 0 وه جو بات جي كبتا بير (اس كو تقيين كر ان اس كا مي قط (فرشت ) يعتم مواتا بين اورياكي تن كرماته من بين بين من ويز بيد جم حالة أتحواف كرتا قدان (قرام الاسارا) المتد تعالى كرمشر رك سے قريب موسل كا معتنى

اس سے مراد میہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم کوعلم سے کہ کیا گیا چڑی اس کے دل یم محکقی ہیں اور اس بیل انسان کو ان گنا ہوں سے مراد حضرت آدم ہلیہ انسان کو ان گنا ہوں سے منع کیا ہے جو وہ جھ ہے کرتی کی بیل کرتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا: انسان سے مراد حضرت آدم ہلیہ السلام جی اور شیطان کے در فالا نے سے دل جی ٹیم ممنوع کی فواہش پیدا ہوئی تا ہم انہوں نے مصب سے قصد سے شیر ممنوع کے کہ بید شیری محتوی کے کہ بید میں فعت تر بہت کے لیے ہاور وہ بیجول کے کہ بید میں فعت تر بہت کے لیے ہاور وہ بیجول کے کہ بید میں فعت تر بہت کے لیے گئا ہواں کی اولا و کے دل میں ممنوع کا مول کا شوق اور تر کے بیدا ہوئی اس کو حد مدید فنس اور کار م تنی میں کہتے ہیں۔

اور فر وایا: ہم ہی خروگ ہے جی زیادہ قریب ہیں "ورید" ہیں رگ کو کتے ہیں جس کے کئے ہے موت و تع ہو جاتی ہے ایر کا ہر اللہ میں گئے ہیں جس کے کئے ہے موت و تع ہو جاتی ہے ایر کا ہر ہے ہوئے ہے ایر کا ہم ہے کہ اس کو ہماری ہر فاہر اور باطن بیخ کا علم ہے جی کی اس کو ہماری ہر فاہر اور باطن بیخ کا علم ہے جی کی اس کو ہمارے دل میں آئے والے خیالات کا بھی علم ہے۔ حسن بھری نے کہا ہور گ ہے مراد رگ جان ہے جو ول کے ماتھ معلق ہے اور اس قرب میں اور قرب مسافت نیس ہے اللہ تعالی افران کے وہ سے زیادہ اس میں مواجعہ کے قرب ہے جو اس کے مواجعہ کی اس قرب سے مراد علم ہوتا ہے۔ مقاتل نے کہا: اس قرب سے مراد علم اور قدرت ہے انسان کے بعض اصفاء اس کے علم کے لیے تجاب ہیں جاتے ہیں اور نشک علم کے لیے کوئی چر تجاب نیس بنی اور نشک علم کے لیے کوئی چر تجاب نیس بنی اور نشک علم کے کہا کہ مواجعہ ور جس معلوم نیس کی کہا کہ بیادی اور میں گئے سامت اور کئے جال ہیں تکی افتر توائی کو ہمارے جسم کے ہر حال اور جر صحت اور تھی کیا کہ بیادی کی کیا کیفیات ہیں اور دی گئے ہوائی کو ہمارے جسم کے ہر حال اور جر کیون علی کا تھی تھی اور تھی تھی اور جر میں گئے سامت اور کتنے جال ہیں لیکی افتر توائی کو ہمارے جسم کے ہر حال اور جر کینے سے کا ملم ہوتا ہے۔

تبياء القرأي

## كراما كاتبين كاصحفها تدل مس لكسنا

ق عايس فرموا يب (اس كر برقول اور برفعل كو) ووفر شعة حاصل أر ليعة بيل الله

یعنی ہم اس وقت بھی ہی کی شارگ سے زیادہ قریب ہوئے ہیں جب وہ دوفر شنے جواس پر سلط کیے گئے ہیں وہ اس کے ہر قول اور ہر تعل کو لکھ بیتے میں یہ دوفر شنے اس کے اقوال اور افعال پر شاہد منائے گئے ہیںا ایک فرشت نساں کی واحمی جانب ہوتا ہے اور اس کی تیکیاں نکھتا ہے اور دومر فرشتہ اس کی واحمی جانب ہوتا ہے اور اس کی ندیاں نکھتا ہے جی کہ جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے تعجید القال کو بیٹ دیاجاتا ہے۔ حدیث میں ہے

تعفرت ابوالمدرضی الله عند بیان کرتے ایل کی وائیں الله عبد وسلم نے قرب یا عیمیاں لکھنے والا فرشتہ انہان کی وائی جانب ہوتا ہے اور فرائیال لکھنے والفرشتہ انسان کی یا کی بیاب ہوتا ہے اور تیکیاں لکھنے وال فرشتہ فرائیل لکھنے والے فرشتے پر
ایسن ہوتا ہے جان جب انسان کوئی نئی کرتا ہے تو والی جانب والی فرشتہ اس کو دس کن کر کے لکھ لیتا ہے اور جب رنسان کوئی ایرانی کرتا ہے تو وائیس جانب والے ہے کہتا ہے اس کو دس کھنے تک مہلت دو شاہد ہا الله تو الی کی تھیج ایرانی کرتا ہے تو وائیس جانب والے الله تو الله کی تھیج کرتے ہے اور جب میں الله الله تاہم کا الله الله تو الله تاہم کا کہ تاہم کا الله تاہم کیا کہ تاہم کی سائن کے دائے کا الله تاہم کا الله تاہم کا اس کا تاہم کے کہ کا الله تاہم کیا کا تاہم کے کہ تاہم کا کہ تاہم کا کہ تاہم کے کہ تاہم کا کہ تاہم کا کہ تاہم کے کہ تاہم کے کہ تاہم کا کہ تاہم کے کہ

حضرت الوہر برو وشی فقد عند میان کرتے میں کے رمول القصلی القد علیہ وسم نے فر بایا القد تنائی نے (فرشتوں ہے) فرمایا جسب میرا بقدہ کنا مرکا چاہے تو (اس کو) فور شاکھوں گیر کروہ گناہ کرلے تو اس کا ایک گناہ کھواور جسب وہ نیک کرنا جاہے تو اس کی ایک بیکی لکھ دواور جس دہ نیکی کا کس کرلے تو دی تیکیاں لکھ دوا ایک اور دوایت میں دی سے سات سونکیاں لکھنے کا ذکر سے۔ (میکی سلم رقم احدیث ۱۹۲۸ ارقم مسل ۱۹۷۷ ۱۹۲۸ سرنر ترفی رقم الدیت ۱۳۵۲)

الام الحسين بن مسعود بغوى متونى ١٦٥ ٥ الكامة لكية بي

من بھرک نے کہا فرشے دو حالتول على انسان سے اجتناب کرتے ہيں جب وہ قضا محاجت کررہا ہواور جب وہ اپنی عرب ہوا ہی ہو ہوگئے ہیں جب پر تواب ہو یا عداب ہو۔ عکرسے کہا وہ اس کے ای کام کو لکھتے ہیں جب پر تواب ہو یا عداب ہو۔

(معالم التوفي عام مع عادا وإراحيا والراحية العرفي وريط ١١٠١٠ م)

عد مدة الوي حقى في مجمى يكي لكور ي كفر ي قطاء حاجت اورجاع في وقت انسان ع مجتنب رجع إلى -

(1270717 Juli 201)

مرض اورسفر کی وجہ ہے بندہ جونیکیاں نہ کر سکے وہ بھی لکھی جاتی ہیں

حضرت عبد الله بن عمر ورضی الله عنها بیان کرتے ہیں که رسوں الله علیه وسلم نے فرمایا مسلم توں بی سے جوشخص مجی اپنے جسم کے کسی مرض ہیں جہا ہوتا ہے تو الله تعالی (اس کے اعمال کے ) محافظ فرشتوں کو تتم و بیتا ہے میرا پر بقدہ اپنی سحت کی صالت میں جو (نیک )عمل کرتا تھا اس کے اس ممل کو اس وقت تک لکھتے رہو جب تک وہ میری زنجر میں بند صابوا ہے۔

(معنف اين الي شيررقم الدين ١٩٨٠٢)

عظامین بیاد بیان کرتے ہیں کہ نی صلی القد طیہ وسم نے قرمای جب بندہ بیار بوتا ہے تواند تھائی کرایا کا تہین ہے قرماتا ہے جب سرے بندے سے اس ( نیک ) عمل کو لکھتے رہو جو وہ صحت کے ایام میں کرتا تھا حتی کر میں اس کو افعالوں یا تقدر ست کر

جلدبازوتم

ووريه = (معنف المن الي شيد قرالوريد. ١٠٠١١)

حضرت ابدسوی المعنی بنی الشدعند بیان کرتے ایس کے دسوں الدمسی الدیدید دسلم نے فرادیا جو محض بیمار ہو کی یا جس نے سنا کیا و دھسے اور القاست کے یام بیس جو نیک عمل کرتا تھا المقد تعالی می کے ان نیک اعمال کو مکستار بہتا ہے۔

معنف بن الي تيريم مديث ٥٠١٠١

محیفها عمال میں لکھی ہوئی نیکیوں کی برکات

ق ۸ می قرمایا و دیوبات بھی کہتا ہے (اس کو تھنے کے لیے )اس کا ای فظ (فرشتہ ) ختکر ہوتا ہے 0 اس آیت میں اوقیب "اور اعتباد "کے الفاظ بین" اوقیب "کاسٹی ہے تھم بھل کرے والا کا فظ اور مشاہدہ کرنے وال اور اعتباد "کاسٹی ہے وہ فخض جو بمیشاح ضررے اور کھی خائب نہ مواور وہ فض جو کو جی و ہے کی جی ظنت کر رہا ہو۔ معرمت ایو ہریرہ اور معفرت الس وفی القد فہما بیان کرتے ہیں کہ نی سفی القد علیہ وسم نے فر بایا جب ووی فظ القد بی ان کے مطرف این کھیا ہوا کے جاتے ہیں ورائد تھا کہ القد بی انتہا ہوا ہے تا کہ این کے این کے این اس من القد تھا کی این واور سے فر میں نیکن کھی ہوئی و یکٹ ہے تو فرشتوں سے فرایا تا ہے تم

(ما الاعلال في الدرامة وي الدرامة والأشعب الدين المناس عدري أيا جد الدرامة رق على ( ما الماعين )

موت کی ختیاں

ق المسائر الا اورموت كو تق حل كے ساتھ آئى كئى الي وہ چنے ہے جس سے تو انجو اف كرتا تھا 0 "سكو قد العوات "كامتن ہے، موت كى شوت اور كئى تل كے ساتھ آئى كئى اس كامتن ہے اللہ تعالى نے رہان رسانت سے جو دھوے كيے تھے اور قيامت صاب و كراب اور جنت اور دوزخ كى جو تجري وق تحين ان كى صداقت تھا ہر ہو جاتى ہے اور اس الل تك تصعيد "كالفلا ہے "مس كاملنى ہے، تو جس جنز ہے اعراض اور انجراف كرتا تھا اور بھا كرا اور بدكراتی تھے موت كی ختوں

محضلق حسب الل احاديث بن

حطرت عائش رضی الدعنها بیان کرتی جی که نی صلی القد طید وسلم کے پاس ایک برتی تھا جس بیں پائی تھا ' آپ اس پائی میں ہاتھ والے مجراس ہاتھ کو اپنے چیرے پر مجسم نے مجرتے کی الماسه الا السلم ' (القدیم یو کوئی عودت کا محتق نیس ہے) کے شک سوت کے لیے شوشی اور ختیاں ہیں کیم آپ نے این ہاتھ کو اکر کے فرایل 'فسی السو فیق الاعلمی' (الجسے وقیق اللّی بھنی آنہا واور مرسلیں کی معیت میں رکھنا) 'مجر سے کا ہاتھ کر گیا۔ (سج ایجادی رقم اللہ یدے ۱۵۰۰ سم رقم اللہ یدے ۱۳۴۰)

جدواواتهم

حضرت بریده رضی الندعند بیان کرتے میں کدرمول الندسلی الندعنیدو کلم نے قرادی: موکن جسید مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسیند آتا ہے۔ (سنن الزندی آج عدیدہ ۱۹۸۳ السعدرک عاص ۱۳۱۱)

اس مدیث کے دوگھل ہیں ایک یہ کہ موت کے وقت اس کواس فقر تکلیف ہوتی ہے کہ وہ پید بید ہوجاتا ہے اس پر بیٹنی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے گناہ مٹ جائیں اور اس کے درجات بلند ہوجائیں اور اس کا دوسرانٹس یہ ہے کہ مؤمن پر موٹ کے دقت زیاد وقتی نہیں ہوتی مصرف تن تن کئی ہوتی ہے کہاں کے ماتھے پر پیدنہ تا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور صور بھونک دیاج نے گائیں ہے مذاب کی وعید کا دن ۱۰ در برخض اس طرح عاضر ہوگا کہ اس کو جلانے والد ایک فرشتہ ہوگا ور گواہ ہوگاں بے شک تو اس دن سے فظلت بیس تھا سوہم نے میری آتھوں سے میردہ بینا دیا تو آئی میری نگاہ بہت تیز ہے 0 (قی مورود)

اس آیت بل اُنصور انسے مراوروسراصور بن جومروں اور بے موشوں کو خاست اور میدان محتر بین لے جانے کے لیے ہوگا اور میدوہ دن ہے جس کے متعلق الدنجانی نے کارصور کی چوری تخصیل اور میدوہ دن ہے جس کے متعلق الدنجانی نے کار مورکی چوری تخصیل اور محتق میں ۱۵ اور الزمر : ۱۸ میں اور حق فرما کیں۔

آخرت میں چلاتے والے اور گوائی دینے والے کا مصدال

ت الم میں فرمایا اور بر تخص اس طرح حاضر ہوگا کداس کو چلانے والداور گواہ ایک فرشنہ ہوگا © چلانے والے کی تقسیر میں دونوں ہیں .

- (1) حضرت الع بريره اوراين زيد في كها: وه الك فرشت بجواس كومشر كي طرف لي بيا كال
  - (۲) خواک نے کہا بیالقہ تو لی کا علم ہے جواس کو جشر کی طرف لے جائے گا۔
     اور گواہ کی تغییر جس تین تول جی:
- (۱) حضرت عمل ن بن عفال رضى القد عندا ورحس يعرى في كبد. وه ايك فرشته بيه جواس كه اعمال يركواي دي كا-
  - (٣) ابوصاح نے کہا اس سےمراد تودانسان بے جوائے ، عمال پر کوائی دےگا۔

انسان کی دنیا میں غفلت اور آخرت میں اس کی نگاہ کا منیز ہونا

آ ۲۲ شراراید بے شک تو اس دان سے فقلت شی تھا موہم نے تیری آ مجھوں سے پردہ بنا دیا تو آج میں نگاہ بہت رہے۔ ب

تعظرت این عہاس رصی الفظیمانے فرمایہ: اس آبیت علی کا فرسے خطاب ہے کیونکہ وہ کفر کے نتائج سے ففلت میں تھا اور سیجی ہوسکتا ہے کہ اس آبیت میں مطلقاً فسان سے قطاب ہو کیونکہ انہیا ہیم السلام کے علاوہ ہرانسان کسی ندکسی وقت اپ اعمال کے نتائج سے غافل ہوتا ہے۔

عفرے ابن عباس رضی اللہ مخبی نے فر دیا جب انساں قبرے لگے گا تو اس کی نگاہ بہت تیز ہوگی۔ مجاہرنے کہا، میدان محشر تک اس کی نگاہ بہت تیز ہوگی اوراس آیت ٹس ٹیصسر "کالفظ ہے کیکے قول بیسے کہ اس سے مراد بھیرت ہے کیونکہ وہ اپنی یعیمت سے اپنے افکار کے شواہد اور اپنے اشہار کے نتائج کو دیکھے گا اور دوسرا تول یہ ہے کہ اس سے مراوسر کی آگھ ہے۔ الاوہ نے کہا وہ اس آگھ سے آخرت کے احوال کا معائد کرے گا۔ معنرت این عباس نے قریبا وہ پٹی آگھ سے جنت یا دوفرخ کو دیکھے گا۔ این زیدنے کہا وہ اپنی نیکیوں اور گناہوں کو دیکھے گا۔ حسن بھری نے کہا وہ اپنے دنیا بس کے ہوئے کا موں کو دیکھے گا۔ (انک واقع دن جن 20 ایس مصرف اور الکت اعظر اور دے)

القد تعی کی کا ارشاد ہے: اوراس (کی زندگی) کا ساتھی (فرشت) کے گا بیاس کا اندال نامہ ہے جو میرے پوس تیارے 0 ہر سرکش کافر کو چہنم شل ڈال دو O جو نیکی ہے منع کرنے والا حدے زیادہ شک کرنے والا ہے O جس نے اللہ کے ساتھ دوسر معبود قرار دیا تم اس کو شخت عداب میں ڈال دو O اس کا نراساتھی (شیطان) کے گا اے ہورے رہا بیس نے اس کو گم روہ میں کیا لیکن بیٹود پر لے دوجہ کی کم دائی میں جلائقا O اللہ فرمائے گا میرے سامنے جھڑا نہ کروش تم کو پہلے ہی (عذاب کی)

وعیدسناچکا اول O مرسدسامنے میری خرتیدیل نہیں کی جاتی اور نسٹی بندوں برقلم کرنے والا ہوں O ( تی اور وہر) قیامت کے دن کا فروں اور شیطان سے فرشتوں اور القد تعالی کا کلام

حسن بعری تادہ اورضی کے نے کہا: زندگی کے ساتھی سے مراد وہ فرشت ہے جواس بر مسلط کیا گیا تھ اور 'عدا منا للدی عید ''کامعنی بے ب

سیمبرے پاس اس کا محیفداعی ل ہے جو تیار اور تحفوظ ہے اور مجاہد نے کہ اس کا معنیٰ ہے یہ ہے وہ محص جس کو تو ہے ممرے سیرد کیا تھا تب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا

ق ١٣٠٠ من فرايا برموكش كافركوجهم عن دال دوO

ال آیت میں مثنیہ کا صیف ہے حالانگ خطاب واحد فرشتے ہے ہے اس کا معنیٰ ہے زال دوڑال دوڑا کید کے لیے تکرر ایا۔

"عنید" کامعنیٰ ہے۔ جو محض جانے کے باد جود تن کی مخالفت اور اس کا اٹکار کرے۔

ق ٢٥ شرايا جويكى سائع كرف والأحدين زياده وكالرف والاسي 0

فیراور نیک سے مراد ہے ذکو ہ مغروضہ اور ہروہ حق جو واجب ہوا نیک سے منع کرنے والا وہ فض ہے جو پنے کاام پی میرت اور اسے علم من صد سے بدھنے والا ہے اور تو حید میں شک کرنے والا ہے

ال سے مراد عام شرک ہے ایک قول ہوہ کرائ ہے مراد ولیدین معیرہ ہے وہ اپ بھائی کے میوں کو سام مات سے مع کرتا تھا۔

تى ٢٧٠ شى فربايا جس في القد كے ساتھ دوسراستيو وقر ارويا عم اس كو تحت عداب بي وال وو ٥

اس آیت بیل بھی تشنید کا صیف ہوراس کا معنی بھی ہی ہے قال دو ڈال دو اور یہ تکرارتا کید کے سے ہے اور یہ بھی بوسکتا ہے کہ ان دونوں آ بھی بی افر سے مردوہ بوسکتا ہے کہ ان دونوں آ بھی بیل دوفر شنوں کو تکم فرمایا ہواس لیے تشنید کا صیفہ لایا گیا ان دونوں آ بھی بیل کا فرسے مردوہ مختم ہے جوالقہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہواوراس کی اطاعت نہ کرتا ہواوراس کی نعمتوں کا کفر کرتا ہواور دوسرول کو بھی گم راہ کر کے کا فرینا تا ہو وہ حق کا افکار کرتا ہواوراند ہوانہ کی اطاعت سے آئر نے اور دوختی کا افکار کرتا ہواوراند تعالیٰ کی تو حید میں اور مرفے کرتا ہوا ہواں اللہ تعالیٰ کی تو حید میں اور مرفے کے اجدد وہارہ المختمین شک کرتا ہو۔

ق کا شرار ما اس کافر سائل (شیعان) کچاکا استاهار سارب! می نے اس کو کم راوٹیس کی الیکن بے خود پر مے ورد کی گم رسی شراجتا ہیں 0

ان عدت سائتی سے مراد دوشیطان ہے جواس معاند کافر پر مسلط کیا گیا تھادہ شیطان اس کافر سے قیامت کے دن بر کی اور ج جوجائے گا اور اس کی تکفریب کرے گا وہ کیے گا اس فضل نے خود اپنے تھی رہے کفر کیا اور پر لے درجہ کی گم رادی شی جا پڑا ا میں نے قواس کو مرف کم رادی کی دعوت دی تھی اس نے میری دعوت قبول کر لیا اس وقت اند تعالی فر بائے گا

ق ۲۸ تیرنز مایا انتدفر ب نے گا میر ہے سامنے جھٹزانہ کرویش آم کو پہلے تی (عذاب کی )دھیدسنا چکا ہوں O لینٹی اے کالرواور اس کے یہ ہے ساقیوا میرے سامنے جھٹزانہ کردا میں اس سے پہلے تمبارے پاس رسولوں کو بھٹج چکا حوں اوران کی دیانوں سے تم کوعذاب کی خبرت حکا ہوں ۔

ل ٢٩ يس فر ما يا مير الم سائ ميري فروتيد يل فيس كي باني اور نديس بعدار برظم كرت والا اول O

الندتعاني جوزعير سناجكا بدويدي

قرام (اے شیطان، ) تو سی جنت سے الیل وقور ہو کر اللہ جاج تحض ان میں سے تیرا کہنا مانے گاا می شرورتم سے سے قَالَ اخْرُجُ مِنْهَا مُلْءُوهُا لَكُنْ حُولًا لَكُنْ مُولًا لَكُنْ تَهُمُكُنَّ مِنْهُمُ إِذْ مَنْكُنَّ جَهَدُّهُمُ وَتُكُولُ جُنِيرِينَ ۞ (١٤/ ف ١٠)

جہتم کو جمروں Of اور اللہ تعولی اپ ہندوں پر ظلم کرنے والانہیں ہے لیٹن ووکی ہے قصور کومز انہیں وے گایا کسی مؤممن صور کے کوئو اپ ہے محرور قبیل کرنے گا۔

يَوْمَرِنَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ الْمُتَكَرِّبُ وَتَقُولُ هَلِ مِن مَّزِيْدٍ

(آپ ياد كينية ا) جس دن جم جيم سے قرما كيل ك كي تو ير جو كي ؟ در در كيم كي كيا جدادر زيدد (توك ) جي ان

وَأُزُ لِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ عَيْرَ بَعِيْدٍ الْمُنَّامَا تُوْعَدُ وْنَ

ادر جنت کوسمین کے آریب لاما جائے گا دو ان بے دور نہ ہو گی آن ہو وہ (انجام) ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہراس

لِكُلِّ اَوَّابٍ حَنِيْظِكَ مَنْ خَشِى الرَّمْنَ بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ

محض کے لیے جو (اللہ کی طرف )رجوع کرنے والا ( ہے وین کی ) حفاظت کرنے والا مو O جربن و مجھے تافدے و رتار باور

مَّنِيْبِ ﴿ إِذْ خُلُوْهَا بِسَلِمْ ذَٰ لِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿ لَهُمْ مَّا

(القدى طرف) رجوراً كرف والاول لايا ١٥ س جت ش جيش ك لي سائل ك ساتد داخل موجادً ٥ متين ك لي

بَشَاءُ وَنِ فِيْهَا وَلَهَ بِنَا مَزِيْدًا صَوَّكَمُ اَهُمَكُنَا قَيْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ

جنت على جروه جي مولى جم كى ووخواجش كريس كے اور اوار سے باك الى سے باكى ديا دو ہ O اور بم نے ان (الل مك ) سے

جلد والادام

تبياه الثرآو



7 ( Du

القد تعی لی کا ارشاد ہے۔ (آپ یاد تیجے) جس دن ہم جہم ہے قرمائیں گے کی تو پُر ہوگئ؟ اور وہ کیے گی۔ کیا بکی دور دیادہ (لاگ) ہیں؟ 10 اور جنت گوشقین کے قریب لایا جائے گاوہ ان ہے دور نہاہ گی 0 ہدہ (انعام) ہے جس کا تم ہے وعدہ کیا گی تھا ہم اس تفض کے لیے چر (القد کی طرف) رجوں کرنے والا (اپنے وین کی) حق عنت کرنے والا ہو 0 جو ہن ویکے اللہ ہے قریبار ہا اور (القد کی طرف) رجوں کرنے والا ول لایا 0 اس جنت ہیں ہمیش کے لیے سائٹی کے ساتھ واقل ہو جاؤں متعین ا کے لیے جنت ہیں ہم وہ چیز او کی جس کی وہ فواہش کریں کے اور اور سے پہلی نے اور ہے 0 (تی جارہ) دوڑ رخ ہیں اللہ کے قدم رکھنے کے متعلق ایوا ویت

القدلقاني في فرمايا ب

على أنام ( كافر إجنات اور انبانول يدخرور جيم كويدكر

لَاتَثَنَّ جَهَلُوُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ٥

(الرواة المجيدة ١١٠) وولالكان

اس کے اللہ تعالی جہم سے فرمائے گا کیا تو پُر اور گئی؟ دروہ کے گی کیا چھدادرزیادہ لوگ جی؟

الشرقعائي جہنم بيل نطق پيدا كردے گا جس طرح وہ انهان كے اعتباء مى لفق پيدا فريان جہنم بيل نطق پيدا كردے گا۔ حضرت الس بن مالك رضى الشد عند بيان كرتے بيس كه تي صلى القد طبيد سلم نے فريان جہنم بيس كفار كو ۋالا جاتا رہے گا حق كروہ كے گى. كيا يكھ اور ذيادہ (لوگ) ہيں؟ بيال تك كررب القترت اس بيس اپنا قدم ركھ وہ ہے گا گير دوز خ كے بعض جمع بعض كى طرف سكر جا كي كے اور وہ كے گن: بس كس تيرى عزت وركرم كي تشم! اور جنت بيس تنهائش رہے كی گير القد تعالى جنت كى فاضل جگہ كے ليے ايك تلوق بيدا كرے گا وران كواس جگہ گا۔

( مع الحارى في المعلى عند المعلى في المعلى في المعلى المعل

ووزی می اللہ کے قدم رکھنے کے محال

(۱) قدم ے مقدم اعمال مراد میں لیسن الل دوز نے جوڑے اعمال پہلے کر پچکے میں ان اعمال کوجسم کر کے دوز نے میں ڈال ویا جائے گا۔

(٢) اس عراد بعض غلول كالدم بي-

فلد والدائم

(٣) كي تطوق كا نام قدم باس تلوق كووزخ شر ال ديوجائ كام

(٣) فقرم انسان كي اعدهاء كية فريش مونا بياس جوة فري كلوق دوزخ كي اللي موكي ال كودوزخ يس وال وياجائيكا-

(۵) جن موصدین کو دوز رخ سے تکال جائے گا ان کے جدیش بیود اور نساری کو دور رخ بی زال دیا جائے گا اور چھ تکدوہ موجدیں برمقدم جی اس لیے ان کوقدم سے تجیرفر مایا۔

(۲) الليس تفريش سب يرمقدم بال لي قدم عدم اوالبيس ب-

(ع) بعض روایات ش قدم کی جکر اُرجل " کالفقا ہے لیمی بیزاس کی بھی تاویل ہے کہ اس سے مرد بعض محلوق کا ویر ہے ا یا تمی محلوق کا نام اُر جل " ہے اس سے دو مراد ہے۔

(۸) حدید بی ہے کہ اللہ قبالی ایک کلون کو پیدا کر کے اس سے جنت کو مجروے کا اور دور رقے کے ذکر میں فرمایا اللہ تعاقی سمی پر ظلم میں کرے گا بیٹن کوئی کلوق پیرا کر کے اس کو ہے تصور دوز رقے میں دافل ٹیس کر ہے گا جب کر بنتیر کی استحقاقی کے ایک کلون کو جنت میں دافل کر وے گا اس سے معلوم ہوا کہ قواب کی قبل پر موقوف ٹیس ہے جلکہ اللہ تعالی ان کو بھی جنت حطافر ادرے گا جسیوں نے کوئی عمل جیس کیا جسے کم سن بچے اور عذب و بنا کفر دور ٹیر سے اعمال پر موقوف ہے موجود سمی بے تصور کوعذاب جیس دے کوئی عمل جیس میں میں مدے اور عند سے ایک میں ہود تا اسام

على مد بدر الدين محووين احر يتى متوفى ٥٥٥ مد لكين بيس

میدا جود بہت مشاہیر احادیث الصحات میں اور علاء کے اس شی دو مدہب میں ایک فدہب میں ہے کہ قدم اور چیرے القد تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے دو برخل ہے اور قدم اور بیر ہے دئی مراد ہے جوالقد تعالیٰ کی شان کے لاکن ہے اور اس کا ظاہر مھی مراد قبیں ہے۔ جبور حقد بین اور متعلمین کی ایک جی حت کا بھی فرجب ہے اور دوسر افدہب ان علا واور متعلمین کا ہے جوامی آ ہے۔ اور ان اجادیث میں تادیل کرتے ہیں۔

ی مرحلا مدینتی کے وہ تاویلات و کرکی ہیں جن کو ہم اس سے پہلے علا مداین جمرحسقان فی کے حوالے سے و کرکر بیکے ہیں۔ (عمرہ القاری عادی ۱۹۷۹ میں ۲۷ دار آگئٹ اعلمہ نیووٹ ۱۹۷۹ میں)

علامه سيد كود أوى خنى منونى ويدا و ألع إن

بعض صوفیا منے کہا ہے کہ قدم سے بہال مرااند تعالی کی مغت جال مراد ہے جیدا کر بعض چیز دل ہے مغت شال مراد اور قب ا بوقی ہے ایک قول ہے ہے کدورزخ میں قدم رکھنے سے مراد ووزخ کا بوش شندا کرنا ہے اور اس سے مراد دوزخ کی المات کرنا ہے اجیدا کہ کہا جاتا ہے۔ فلال چر تو بیرے قدم یا بیر کے بیچ ہے لیزجس چیز کی قو بین کرنا مقصور ہواس کو یاؤں سکے دوئد والے جس ردر حالیاتی جربا میں ۱۹۸ در الکر بیرو سا ۱۹۹۰ء)

دوز ٹے کو بھرنے کے لیے ایک مخلوق کو پیرا کر کے بغیر کی جرم کے اس کودوز ٹے میں ڈال دینا

حضرت ابوہریرہ رضی الشہ عند بیان کرتے ہیں کہ بی صلی الند علیہ واقع نے فر بایا جنت اور دوزخ نے اپند رہ کے مائے م مانے مباحث کیا جنت نے کہا اے مہرے رب! کہا سب ہے کہ جنت ہی صرف کز در اور نا تواں اوگ واقعل ہوں گے؟ اور دوز ٹی نے کہا کہ مجھے مشکر کی کے ساتھ تر تیج دی گئی ہے الند تونائی جنت سے فرمائے گا تم میری وقت ہواور دوز ٹی سے فرمائے گا تم میری وقت ہواور دوز ٹی سے فرمائے گا تم میں دونائے ہے۔ گا تم میرا عذاب ہو ہیں جس کو جا ہوں گا تم ہے عذاب دوں گا اور تم ہیں سے ہرا یک ہیں بہت مجر نے کی مخوائش ہے وہی جنت تو یہ شک اللہ اپنے نظر ق میں نے کی کے او بر علم نیس کر رہے گا اور دوز ٹی کے لیے جن کو جا ہے گا بیدا فر مادے گا اور ان کو دوز ٹی

حنديازويمم

تبياب القرآء

یں ڈال وے گا پھر بھی دوز نے کیے گی کی بھی در بھی زیادہ لوگ ہیں؟ حتی کہ القد تعانی اس میں اپنا قدم رکھ دے گا پھر دوز خ بھر جائے گی اور اس کے بعض جے بعض کی طرف لوٹا دیئے جا کیں سے اور دوز نے (تین بار) کیے گی بس ایس ایس ا

(LIMESCALESCENE)

امام بخاری نے تی اسم کی تغییر جی بھی ہی کی شل صدیث کو روایت کی ہے ( آم دریث ۱۸۵۰) اور اس کے آخر جی بید خرکورے کے القدم وجل اپنی محکوق میں ہے کسی پر بھی ظلم میں کرے گا اور دری جنے تو القدم وجل اس کے لیے ایک محلوق کو پیدا گرے گا۔

اور پہال حدیث رقم الحریث: ۱۹۷۹ء شی اس کے برعم دوز رخ کے متعلق فر مایا ہے کہ دور رخ کے لیے جن کو جاہے گا پیدا قر ما و ہے گا اور ان کو دوز رخ میں ڈال وے گا۔ اور یہ حدیث صرف ' مسمح بخاری ' میں ہے اس کے برخلاف کہلی حدیث ' مسمح بخاری ' کے علاوہ اور بہت کتب حدیث میں ہے۔ ( مثلاً مح مسم رقم الحدیث ۲ ۱۹۸۰ مستف عبد الرویق رقم الحدیث میں ہے۔ مستف عبدالرواق رقم الحدیث مصوبالمع جدید مستداحہ ج میں ۱۹۲۴)

اس حدیث براعتراض کا دار د ہوتا

ادراس صدیت پر بیامتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی ایک ٹی گوتی کو پیدا کر کے اس کوجنم میں وال دے گا تو لازم آتے گا کہ اللہ سجامۂ اس ٹی گلوتی کو بغیر کی مصیت اور جرم کے دوزخ میں وال دے اور پیظم ہے حال تک اس مدیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے : دو اپنی کی چھوتی پر ظلم نہیں کرے گا اور قرآن جید میں بھی متعدد جکہ ای طرح فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے

التاق في كي بروالي كيد في كايك ورو برابر مح ظلم فين

إِنَّ اللَّهَ لَا يَتْلُونُونُونُكُ أَلَ ذُمَّا إِنَّ اللَّهِ ١٨٠٠ ٨٠

-84

ال بناه پر بعض محفقین نے اس روایت کومسر دکر دیا ہے اور کہا ہے کہ بہال رادی نے اسٹ روایت کر دی ہے اصل حدیث میں جند کے لیے قایک محلوق کو پیدا کرنے کا ذکر کھا اور رادی نے دوز خ کے لیے ایک مخلوق کو پیدا کرنا روایت کرویواور بعض شریمین نے اس مدیث کی تاویلات اور توجیبات ذکر کی ہیں۔

اس صدیث کی شرح علامداین بطال ہے

علامداي المسمن في بن طلف ابن بطال ماكل من في ١٩٣٩ هذا من حديث ك تقرح بيش تكييز جير.

علامہ مبلب نے اس صدیث کی شرح میں کہا ہے کہ اللہ کے علم از لی بیس جس مخلوق کا کفر اور اس کی معصیت ڈاب بھی ان کواللہ سمایڈ پیدا کر کے دوز خ میں ڈال دے گا۔

اور دومرے علوہ نے کہا ہے کہ اللہ استی مخلوق کو پیدا کرے گا جود نیا بیس نہیں تھی اور اس کو دوز نے میں ڈال وے گا اور اس شمس المی سنت کی بید کیل ہے کہ اللہ اس بات کا ما لک ہے کہ جس کو اس نے دنیا ہیں بھی کر اپنی عبودت کا مکلفہ نہیں کیا اس کو بھی بغیر کسی جرم کے دوز نے میں ڈال دے کیونکہ اللہ تعالی نے قربایا '' وَیَکْفِ کُلُ اِنْتُهُ مَا اَیْتُنَا آنَ ''(ابرائیم سے) اللہ جو جاہے وہ کرتا ہے اس کے برخلاف بعض لوگ ہے تھے جی کہ اللہ تعالی نے اگر غیر مناف کو منذا ہے دیا تو بیاس کاظلم ہوگا اور بیرہ دیان خلاف جبت ہے۔ (شرب میج انواری لایں بطال جو اس ایس منتوبہ الرشاریاض میں ہے)

بنيار السأر

#### اس صدیث کی شرح حافظ ابن جمرعسقلانی ہے

عافة الدين على من حجر عسقلاني شافعي متوفى ١٥٧ هاس حديث كي شرع من للصة جير.

كَامَتُكُنَّ جَمَعَ أَمِينَ فَيِمَتَى بَيْمَةُ إِنْهُمْ أَخْمِينِ ٥٠ (رَاقِيل ١) من تها الرحر عالى جمع على عام كو

Of José (AP J)

تو جب جہنم ابلیں اور اس کے تبعین ہے بھر جائے گیاتو اہ کب اتن خال ہو گی کہ اس کو بھرنے کے لیے ایک فی تلوق کو پید ت

كسنة كاخرورت او؟

ای طرح ہمارے می طامدالبلقی نے جی اس روایت کوروکر دیا ہے اور ان کے اعتدادال اس آیت ہے ہے۔ وَلاَ يَعْلَيْهُ مِنْ قِلْكُ أَحَدُّا اِن (اللبند ٢٠٠) ورایت کوروکر دیا ہے اور ان کے ایک م بھی ظانوس کرے کا ا

جلد بإلاء

ے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ٹیک افعال کینے ہے شک جم ان کے ٹیک اعمال کے اجر کو شائع قبیس کریں م بِنَّ فَيْنِيْنَ أَمَثُوا وَكُولُوا الضَّوحَةِ إِنَّا الْاَيْمِيْةُ مُجْرَّفُ اَحْمَنَ عَيْدُنُّ (العَهِدِ ٢٠٠)

والتح البارق خ 10 م- ١٥ استارا بالقرابيرون معهد)

نی مخلوق پیدا کر کے اس کو بنا جرم دوزخ بیں ڈالنے کے متعلق مصنف کی تحقیق

امارے فرد کی سی جے کے القد تق لی ٹی تلوق پیدا کرے دوز ٹی شرخی واسے کا کیونکہ سے القد تق لی کاظم کرنا لازم آتا ہے اور مافقائین جرعمقل فی نے الکہند میں سے جرتا ویل کی ہے وہ کی تیس ہے کی تک القد تقال نے کفار پر عذاب نازل کرنے کے سیان میں بھی اپنی رات سے ظلم کی فئی فرمائی ہے قرآن جمید میں ہے

اور حس تخفس نے کسی جرم کا اوٹکا سیاکی اس گوامی جرم کی مزا وک حاجہ کی اوران پرکوئی فلم جس کی جائے گان

اور جب ان کے پاک ان کا رمول آجاتا ہے تو ان کا عدل سے فیصد کیا جاتا ہے اور ال بر بالکائ تلم ترین کیا جاتا 0

کی بیر ( کفار) اس کا انظار کردہے ہیں کد (ان کی روٹ تبل کرے کے لیے )ال کے پاس فرشتے " جا کی یا ان کے پاس ان کے دیب کا علم (عداب یا تی مت) آجائے ای طرح ان ے بہتے ہوگوں نے کی تق اور ان پرائد نے فلم تبین کیا باکدوہ فود وُمَنْ جَآءَ بِالسِّيِمُةِ فَلا يُعْفِزَى لِلْا مِثْلَهَا وَهُولًا ۗ يُظْلَمُونَ ۞ (النام -١٠)

ۅٚٙڎۜٵۻٵٙٷٙؾۺۯڶۿۄ۫ڴۻؽؽؽٷۿۅٚٳڷڟۣ؞ڟؚۮۿۄٝڒ ؠڟؙڵؠؙۅ۠ڽ٥(٢٠٠٤)

هُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا الْنَ تَأْتِيَّهُمُ الْمُكَمِّكُةُ ثَوْ يَالِّيَ اَسْرُ تَهِيْكَ أَكُمْ يُكَ كُمَّلَ الَّذِيْنَ مِن قَيْمِمْ أُومًا قَالْمُهُمُّ اللَّهُ مُّ اللَّهِ فَيْنَ كَالْمُوْا أَنْفُصُهُمُ مُنْ يُغْلِمُونَ ٥ (أَثَلَ ٣٣)

اس طرح کی اور بہت آبیتی ہیں اور ان سب آبنوں ش ظلم کا معنیٰ ہے بھیر جرم کے سزا دینا البذا ' مسجے بھاری' کی صدیت اس طرح کی واور بہت آبیتی ہیں اور صدیت اس میں مان اور البیان جر مسقلانی نے جس قدرتا و بلات اور آبیبات کی جی وسب نہایت شیف اور رکک ہیں اور زیدہ قومی بات کی ہے کہ اس مدیت کا مثن فلط ہے جیسا کہ بلا مدائن تھم اور حافظ این جرعسقلانی کے استاذ علام الحضیٰ نے کہا

الى مالوں يرفع كرتے ہے0

جنو پروس

یغیر کسی جرم کے دوزخ میں ڈال دے۔ ہاتی رہا حافظ اس جمر کا یہ کہنا کہ یہ دوسکتا ہے کہ اس تکوت کو دورخ میں ڈال دیا جائے اور اس کو عذا اب نہ ہوجیسا کہ دوز ن کے می فظ فرشتے دوزخ میں بول کے اوران کو عذب نیس ہوگا اس کا جواب ہیہ ہے کہ میدگش ایک احتال ہے اور اس کے دورع پرکوئی دلیل نہیں نے بلکہ یہ احتال قرآن جمید کی نص صریح کے خلاف ہے قرآن جمید میں ہے کا کھنگتے جھٹنٹم پرنگٹ کوئیٹن ٹیکٹ پرٹیٹرا تھے ہیں۔

Of (10 (1)

قر آن مجید کی اس نص صرح سے معلوم ہوا کہ البیس اور اس کے تبعین سے جہنم بھر جائے گی اور اس میں کوئی شالی جگہ اور حمنیاتش نہیں ہوگی جس کے لیے کسی تُن تخلوق کو پید کرنا ہز ہے۔۔

ال لیے سی جی جہ کو حافظ ابن جرنے بعض ائر سے نقل کی ہے کہ بیر منظوب ہے اصل حدیث اس طرع ہے جیسا کہ تن میں کی نفیرین ہے کہ العد تعالیٰ جنت کے لیے ایک تلوق کو پیدا کر سے گا نور دور ن میں اپنا قدم ر کھو ہے۔ گا۔'' سیح ابخاری'' رقم الحدیث ۱۳۳۹ء میں راوی نے اس حدیث کو ارث کر ویا اور جنت کے بچائے دوز نے کے لیے نی کھو تی

کے پیدا کرنے کو روایت کر دیا اور یا چر علامدان تیم اور جافظ بلتی کی تقرق کے مطابق اس حدیث کامتن غلا ہے۔
میرے ایک فاصل دوست اور برحانیہ کے مشہور مسلم اسکالر حافظ عید المجید خششندی (برشل) نے بھیے فون کر کے کہا کہ حافظ این جرعسقلانی امام یخاری کے بہت مداح چیں اور وہ بخاری کی جن حاویث پر اعتراضات ہوں ان کا ذیروست دفائ کرتے جیں بیکن "کاب التوحید" کی اس حدیث کا حافظ مستقل تی بھی مکس دفائ تعییں کر سکتا اگر چانہوں نے اس حدیث کی سختی دوراز کا رتاویل سے کی جی ایس مدیث کی سکتا اگر چانہوں نے اس حدیث کی سختی دوراز کا رتاویل سے کی جی کئی ان کو بہر حال میدا اس کرتا پڑا کہ اس حدیث کا مشتی متعلوب ہے یا چر تفلا ہے۔ آپ ق ان اس حدیث کے تعییر بھی حافظ مستقل کی شرح کو بھی تول کیا ہے اور اس حدیث ان میں میں نے حافظ مستقل نی کی شرح کو بھی تول کیا ہے اور اس حدیث کے تعلق اپنی تحقیق کی ترکر دیا ہوں۔
میں متعلق اپنی تحقیق کی دکر کردی ہے اور اب میں اس حدیث کے متعلق دوسر سے شادھین کی آرا اوک بھی ذکر کردیا ہوں۔
میں محمد بیٹ کے متعلق و بھر شار جیس کی آرا ء

عافظ بدرالدين كمودين اجريتي حكى متونى ٨٥٥ هداس مديث كى شرح يس الكينة جن

حاجت لک ہے۔

علامہ کر مانی کی برتقرم مان کی شرح کے جز علامی ۱۲ مطبوعہ دار احدید انتراث انعر فی بیروت اجہ اصفر موجود ہے۔ (عدة القاری جز ۲۵ من ۲۰۰۱ دار الکت العلمہ نیروسہ ۱۳۰۱ مار

یم کہتا ہوں کرمین وقتی کاعظی ہونا ماتر یدید کے نزدیک ہے اور بی احزاف کا لذہب ہے اور ایک ذہب تی ہے اور مین احزا وقتی کا شرقی ہونا اشامرہ کے نزدیک ہے اور بی شوافع کا ذہب ہے اور بیذہب ہاطل ہے۔ اس کے باطل ہونے کی ولیل یہ ہے کہ اگر حسن وقتی مشاوتا تو بھر یہ جو نزتھا کہ اللہ تق کی رسولوں کے بھیج بغیر کفار پر عذب نازل قربا و بتا کہتا اللہ تقالی کے عدل کے خلاف تھا اور یہ کفار پر تھے ہوتا اس لیے اللہ تعالی نے رسووں کو بھیج کر پہلے کفار پر جمت تا مح فربائی اور جب انہوں نے رسولوں کی بھیز کر پہلے کفار پر جمت تا مح فربائی اور جب انہوں نے رسولوں کی بھذیب کی تو پھر ان پر مغذاب نازل فربایا قرآن مجید جس ہے

جب تک جم رسون کونه بھیج ویں جم ( کفار پر )عذاب

وَمَا لَمُعَا مُعَلِيدِينَ مَتَى نَبْضَكُ رَسُولُان

(ى مر مكل ١٤٥) ميكن والسائيل وين ٥

آگر حسن و جع عقلی باظل ہوتا اور القد تعالی کے لیے ظلم جائز ہوتا تو القد تعالی رسوبوں کے بھیج بغیر عذاب نازل فرمادینا۔ پس معلوم ہوا کر حسن و جی شرق نہیں عقلی ہے اور القد تعالی کے لیے ظلم کرنا جائز نہیں ہے جہیں کراً س نے متعدد آیات میں اپنی ذات سے ظلم کی نفی کی ہے۔ سواس مدیث کورادی کے دہم پر محمول کے بغیر اور اس کو مقلوب قرار و بیے بغیر اور کو کی جارونیں

علامهاب الدين احد التسعل في لتونى الاحاس صديث كى شرح ش كيسة بير

سے صدیت سورۃ تی اس میں گزرچی ہے اس میں ذکور تھا کہ رہی جنت تو النہ اس کے لیے گلوق کو پیدا کرے گا اور اس صدیت میں اس کے بیٹ گلوق کو پیدا کرے گا اس کے بیٹ گلوق کو پیدا کرے گا اس وجہ ہے اندکی ایک جماحت نے کہا کہ سے صدیت مقلوب کے اور ان کا انگار کیا اور ان کا استدلال کہ سے صدیت مقلوب کے اور ان کا انگار کیا اور ان کا استدلال الکہ بنت کے بیٹ اس کا انگار کیا در ان کا استدلال بنت کے لیے الکہ بنت کے لیے گلوق کو پیدا کرے گا در میرے مل کے مطابق کی صدیت میں بیٹیس ہے کہ انتداق کی دوارج کے بیے گلوق کو پیدا کرے گا سوا اس معرب کے ساتھ میں میں کہ معرب کے انتداق کی دوارج کے بیے گلوق کو پیدا کرے گا سوا اس معرب کے ساتھ کی دوارج کے لیے گلوق کو پیدا کرے گا سوا

اس کے بعد علامہ تسطل فی نے اس صدیت کی وہ رکیک تا دیادت ذکر کی ہیں جن کوہم جافظ عسقاد فی سے تقل کرے ان کا روکر میکے میں۔ (ارشاد الساری نے ۵ اس ۱۹۲۳ دار القرابیوت ۱۹۳۱ء)

حافظ جنال الدين سيوطي متونى ١٩١١ هاى حديث كى شرح عى تفية ين

علامدالقابی نے کہا کہ راوی نے اس مدیث کو مقلوب (الث) کر دیا ہے اور معروف یہ ہے کہ اللہ تعالی جن کے لیے تھو آل کو ایک کا مدائن فی معامد این فیم علامہ لیکنی اور دوسرے علاء ہے جسی ای طرح کہ ہے۔

(الوَكُ في الحِن من على المعلم الكلب العلم أورت ١٩٦٠ م)

ھیے مجرانور کشمیری و بو بندی متوٹی ۱۳۵۲ء اس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔ اس مدیث بنس بداختک وشیرراوی کی فلطی ہے اور ارحم الراحمین کی شان کے لائق بیٹیس ہے کہ وہ دور ق کے لیے تلوق کو عیدا کر سے اور بغیر جرم کے ان کو دوز خ میں ڈال دے البت معاملہ اس کے رکنس ہے اللہ تعالیٰ جند کے لیے تلوق کو پیدا کرے

تبياء المقرآن

م اور است فنن سے اس کو جست میں داخل کروے کا اسر دو کی پر بھی ظام میں کرے گا کہ بغیر کی گناہ کے قلوق کو دور نے میں ڈوال وسیعہ (فیش العباری جسس العام علی عمل ایمز عادارہ)

ق ٣١١ ش فرمايا: اور جند كومتين كقريب الما واع كاده ال عدور شهوكي ٥

جنب ان سے کہ حمیا کہ فیک عمل کرد اور گنا ہول ہے اہتئاب کر وتو جنت ان کے دول کے قریب کر دی گئی ایک قبل ہے ہے کہ جب متقیں جنت میں داخل ہوجا کی مے تو حنت کے مقامت ان کے قریب کردیئے جا کیں مے۔

ہے مدین است میں اور انعام ) ہے جس کا تم ہے وہ رہ کی حمل جرائی فض کے لیے جو (اند کی طویہ) رجوع کرنے والا اور ک کرنے والا (اسے وال کی) تھا لاے کرتے والا ہو O

"اوّاب" كالمعترّد

متعین سے آبا ہوئے گا ہودہ از او ہے جس کا تم ہے وئیا ہی دسولوں کی زبان کے ذریعہ دسرہ کیا گیا تھا اس آ ہے۔ عمی ''اوّ اب'' کا لفظ ہے اس کا معنیٰ ہے۔ جو گنا ہوں کو ترک کر کے انتہ کی طرف رجوع کرتے والد ہو اور اگر شامعہ لنس ہے بھر عمادہ کر بیٹے تو بھر توسد کر کے انتہ کی طرف رجوع کرے اور تو یہ کو کہل نہ بنائے۔

حطرت المن عبيس رضى الشرخيما اور وطاء في كها كـ "اواب" كا معنى ب تشيح كرفي والله فكم بن عنيد ب كها "اواب" ووقت بيج الله والله الموالي و "اواب" ووقت بيج الله والله الموالي و "اواب" ووقت بيج الله والله الله والله الله والله الله والله و

( سن اليوالة ورقم الحديث ١٩٠٥ أخد رك على عام عالم السن الكير كالملسال رقم الديث ١٠٠٠ ،

"حميط" كامعتى

قائم نے کہا: جوالفہ عزوجل کے ڈکر کے سوا اور کی کام میں مشنول شدہ ووہ استفیط اُ ہے۔ صفرت این عہاس رضی اللہ علیما نے قربال جو گفت اللہ جو گفت کہا جو گفت کرتا ہو وہ انسسفیط "ہے۔ ٹیز حضرت این عمیدی نے فربال جو گفت کا اندر تا ہو وہ انسسفیط "ہے۔ ٹیز حضرت این عمیدی نے فربال جو گفت کا جو کہ کہ اندر تعلق کے اعلام کی حفاظت کرتا ہو وہ انسسفیط اللہ کے اندر تعلق کرتا ہو وہ انسسفیط اللہ کا تعلق کرتا ہو وہ انسسفیط اللہ کے وہ انسانی اللہ اللہ کا تعلق کے اندر تعلق کرتا ہو وہ انسانی کو انسانی کی تعدن کا اعتراف کرتے اس کا شکر بھال کے وہ انسانی طالعہ کا اعتراف کرتے اس کا شکر بھال کے وہ انسانی کو تعدن کا اعتراف کرتے اس کا شکر بھال کے وہ انسانی کو تعدن کا اعتراف کرتے اس کا شکر بھال کے وہ انسانی کو تعدن کا اعتراف کرتے اس کا شکر بھال کے وہ انسانی کو تعدن کی انسانی کی تعدن کا اعتراف کرتے اس کا شکر بھال کے وہ انسانی کی تعدن کا اعتراف کرتے اس کا شکر بھال کے وہ انسانی کی تعدن کی انسانی کی تعدن کی انسانی کی تعدن کی تعدن کی انسانی کی تعدن کے انسانی کرتے ہوئے کہ کرتا ہو کہ کا کرتے ہوئے کہ تعدن کی بھوئے کہ کو تعدن کے تعدن کی تعدن کی تعدن کے تعدن کے تعدن کی تعدن کے تعدن کے تعدن کرتا ہو کر کے تعدن کی تعدن کی تعدن کے تعدن کی تعدن کے تعدن کی تعدن کی تعدن کی تعدن کے تعدن کے تعدن کے تعدن کے تعدن کی تعدن کے تعدن کے تعدن کی تعدن کے تعدن کی تعدن کے تعدن

تبيار القرآر

ہے۔ شماک نے کہا جواند تن کی تعیدت کو آبوں کرے وہ " حصط " ہے۔ حضرت ابو ہرم و رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الشمنلی القد علیہ و سنتے میں اور کھات کی حقاظات کرے وہ حقیظ ہے۔

(الكندواني ن علال ١٥٠ مار١٥٠ وارالكت اعلى اليروت)

قی ۱۳۳۳ چین فرمایا تجرین ویکھے، لقدے ذرتا رہا اور (القد کی طرف) رجوع کرنے والا ول ۱ یا ن القلب صب ۱۰ کامنتنی ہے۔ جوالقد تعالی کی اطاعت کی طرف متنجیہ ہوا ایک قول ہے کہ واقلاص ہوں ابو بکر وڑا تی نے کہا انھنیب ۱۰ وہ ہے جوابے نفش کی خوابیشوں کو ترک کرنے والا ہوا القد تعالی کے جلال سے ڈرتا ہواور اس کی کیریائی کا عادف ہو۔ کی ۱۳۳۰ شی فرمایا اس جنت میں میشہ کے لیے سلامتی کے ساتھ واضل ہوجاؤں

لیمی جو ندگور العدد مفات کے حال ہوں کے جوشقین ہول اللہ کی طرف ربور کرنے والے ہوں وین کی حفاظت کرنے والے اور بن ویکھے اللہ سے ڈرنے والے ہول ان سے کہ جائے گائم اس جنت بیں بیٹر کے لیے سامتی کے ساتھ وافل ہو جاؤے سائم کی کامفنی ہے عذاب سے سفائی کے ساتھ یا نعمتوں کے زوال کی سلامتی کے ساتھ یا اللہ اور فرشتوں کے سام کے ساتھے۔

ال جنت کے لیے غیرمتر تہ تعتیں

تی دور این فر مایا متنین کے لیے حدے میں بروہ چیز ہوگی جس کی دوخ بیش کریں کے اور تعاریب پاس اس سے بھی فرادہ ہے 0

جونعتیں ان کواچھی اور لذیذ کلیس کی اور واقعتیں جن کا کبھی ان کے دل میں خیال بھی نیس آیا ہو گا و وقعتیں ان کو جش شل کیل گیا اصلاعی میں ہے:

حطرت الاسعيد خدر کي رضي افقد عند بيان کرتے جيں کہ نمي صلي انقد عند وحم نے فر مايا جب موسمن کو جنت جي اولا د ک خوابيش جو کی آو اس کا حمل اور وضع حمل اور اس کا سن ايک ساعت جي موجائے گا جس طرح اس کی خوابش ہو گی ( اس حدیث ج کی مشد حسن ہے )۔

(سنن قرقری رقم الدیث ۱۵۹۳ سنن این عبر رقم الدیث و ۱۹۳۳ مند ایدائل رقم الدیث ۱۵۰۱ می این رقم الدیث ۱۵۰۱ ایدت واقع لهم ی رقم الدیث میها مند اور جهم ره این قدیم منداوری عامی ۱۱۱ سندا رقم الدیث ۱۵۰۳ و ۱۵۰۳ و ۱۳۰۱ می ۱۳۰۱ م منفیق کے لیے تیمرمتر قبائعتوں کے علاوہ منصوصی عزید النجام

نیزاس " بت شی فر ایا ہے" ولد بدا مرید "لین تقین بت شی جو پائی ہے وہ ان کول جائے گا اور امارے پال مرید انہام مجی ہے وہ حرید انعام کیا ہے اس کے متعلق حسب ویل حادث ہیں

حضرت الاسعيد خدرى وضى القد صربيان كرتے إلى كر دول الذصلى الند عليه وسلم في قربايا به شك الله توالى الى جنت الم عنظر مائع گاا الله الله جنت اوه كيم ك "ليك وبنها و معديك " الله توالى فريائ كا كياتم داشى بو كنة ؟ ووكيم كير گه به بهم كيول واضى فيم بول كي حال كرة في ميم و الاتين عطاكى بين جوا في كاكوت ش سه كى كومي نيم عطاكيس الله نول في فرمائة كان الله نول كي الله نول كي الله نول كي الله نول كان الله نول كي الله نول كي الله نول كي الله نول كي الله نول كرد و كي الاور كي كان الرائي و الله الله يول كرد و كي الرائي نيم بوكار الله الله الله الله يول كرد و كي الله الله يول كرد و كي الله الله يول كرد و كي الله يول كرد و كي الله يول كرد كي المنادى و الله يول كرد و كي كرد و كي الله يول كرد و كي كرد و كرد و

Position and

(مي مسلم قرق المديدة السلسل. ١٩٧٨ - ١٩٧٩ سنّ ترقدي دم نشاريده ١٥٥٠ سمي لان بلير قم الحديث ١٨٤ مراوي ١٩٧٠ ( حغرت الس بن ما لک وشی الله عنه بیان کرتے میں کہ دسوں الله صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جمیرے یاس حضرت جبر مل عليه السلام آئے ان کے ویں ایک مفید آئے بھی جس میں ایک ساہ تھے تھا ایس نے کہا اے جبر میں ایسکیا ہے؟ انہوں نے کہا ب بھرے ہوآ یہ کے اور آ میں کا دب ایش فرمائ کا ٹاکہ وہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے قید او جاہے اور آپ اقال رایں اور میور اور مصارل آپ کے جدر ہیں ( کیونکہ میوو نے اپنے لیے ہفتہ کا دن رکھا، ور تعہ رتی ئے الواركا) آب مع الحادات الحاس عن كياب البول عقر الما آب كريدان عن قرب ال عن آب ك لے ایک ساعت ہے کہ جو فض بھی اس ش خرک دعاء کے گالات تھائی اس کو مطافر ، دے گایاس سے زیادہ تھے جے کواس ك في ذخره كرد على إو وكي شرع بناه طلب كرع كاتواس على عام عداس كويناه شي ركع . ش في يوجيد اس على بيدياد كاركيو بها بترول ب كياريده ماهت بيس على جورقائم بوتاب الاركزديك جوميد الريام بيداد مم آخرے میں اس کو ہم الر ید کہیں کے میں نے کہا تم اس کو ہم الر ید کوں کو مے؟ امیوں نے کہا بے فک آپ کے دب مروم سقے جنسے میں ایک واوی بنا کی ہے جو ملک ہے زودہ فوشیو دار اور سفید ہے" جب جمعہ کا دن ہو گا تو اللہ بنارک و تعالی معنی سے اٹی کری پر ملوہ قربا ہوگا ای کری کے گردؤر کے متبر موں کے اور انہا وآ کر ال متبروں پر بیٹے جا کی مے مگر ان متبرول كروس في كرسال دول كي جرمديقين اورشداء آكران كرميون يرجف جائي كي جرائل جند آكل كي اور دہ ٹیلوں ج بینہ جا کیں مخبر کاران کے اوپران کارب تارک وقع لی کئی فرمائے گا' حتی کہ مب اس کے جوے کی طرف وينسل محاور ووفرائة كالشروه وراكر بالميري وعده كويها كرويا اورش في تم م الخي فحدث كو يوراكرو بالمري واسترك ميك بنتم جمع سے وال كرونيس الل جنت اس سے رضا كا سواں كري ميكني كدان كي رفيت فتم مو جائے كي جمران كے ليے و التعقيل محولي حائم على عن كوكس آنك في في الموكان عنه مناجوكا اورند كمي ول بين ان كاخبيل آيا جوكا بيجلس اتني ور دے کی جھی در عل اوگ جدے قارع اوقے این عراق جارک و تعالی علی اور ای سے اوران کے ساتھ ای صدیقین اورشوداء بھی (ایل ایل) کرمیوں پر ج عیں کے اور بالا خانے والے ہے بالا خانوں کی فرف لوٹ یا کس مرود بالد خات سفيد موتى ك مول م جن شرك كى كات بيت اور تول يكود تيس موكى يا سرخ و قوت ، كم مول ك يا سير ومرد ك موں کے ان کے دروازے ایک جسے ہوں کے ان جم الح کے دریا ہوں گے ان جس پیل لیکے ہوئے ہوں کے ان جس ان کی اعدیاں اور ان کے خدام موں کے چران کو جدر کے دن کے سوا اور کی دن کی احتیاج تیس مو گرج کہاں دن ان کو زمادہ کرامت حاصل ہو اور اس ون ال کواند تعالی کے جرب کی طرف دیکھنے کی زیادہ سعادت کے اور اس ویہ ہے اس دن کا نام ليم المويد ب- (منديوهان رفي الديث ١٩٠٨) كم الاسط رقم الديث ١٤١٣ مند الوارق الديث ١١٥١٤ مان أبيتي في عرك الم الإنسل

ک مند کے تمام مادی کا بین امام خرانی کی مدیده دسته دیں ہے ایک مند کے تنام دادی گئی ہیں اور دسم کا سند کے ایک رادی اور الرحمان بن طاحت من فریق بال کو بین المام خرافی کی مدیده داری مند شرافا ف ہے۔ بین الروائد آم الحدید: المدیده الله تعلق الله بندا کے اور المام بر ارکی مند شرافا ف ہے۔ بین الروائد آم الحدیث بر الک کر دی تھیں جو کرفت کی قوت ہیں الن ہے الله تعلق الله الله کو بین الله کے الله بندا کا الله کو بین الله بندا کا الله کو بین الله بندا کا الله کو بین الله بندا کی جو میں الله بندا کی جو میں الله بندا ہو گئی تعلق الله الله بندا کی بندا ہو گئی تعلق الله الله بندا ہو گئی ہو گئی

اس آ بت ( قر ۳۱ ) میں بر بتایا ہے کدا سے نبی تحرم ان ہا ہے سے پہلے تنتی ای ایک قوموں کو ہلاک کر سکتے ہیں جو الل سکہ سے زیادہ حافقت در تھی انہوں نے ہمارے ہلاک و قرین مذاب سے نکچنے کے لیے بہت شہروں میں بناہ ڈھونڈ نا جائی لیکن ان کوکی جگہ ہمارے مذاب سے بناہ کیل کی O

ان آیت کی انتظام اسکالفظیم انتظام اسکالفور معنی می سرداخ کرنا الیکن بہال اسکامعنی میں بھرول میں گومنا گھرنا اس کامعنی میں انتظام کی گوئی ہگر ہے؟ گومنا گھرنا اس کامعنی ہے، کیا موت سے تجات کی گوئی ہگر ہے؟ الروائے کہا اس کامعنی ہے، کیا اللہ کے مقال ہے دورکے کی گوئی گھرے؟ گھرے؟ گھرے؟

ائتی اعلامی فریانی با فلک یہ (قرائن)ال کے لیے شرور تعیمت ہے جو صاحب دل ہویا ڈائن حاضر کر کے کان الگے ہے 0

اس آیت میں قلب سے مراد عمل ہے اور عمل کو قلب سے اس لیے تعبیر آر بایا کہ عرف اور عاور و میں عمل کا تحل ول ہے۔ ورنہ حقیقت میں عمل کا تحل و بارغ ہے۔ مجاہد نے کہا، قلب سے عراد ہے: ذیرہ ، نسان کا نفس جو اشیار میں تمیز کرج بواور نفس کو تعلب سے اس لیے تعبیر قر دیا کہ عرف میں تعلب می نفس اور حیات کا وطن اور معدن ہے۔

شی کہنا ہوں کہ انسان شی دوداوں کا ہونا تو مشاہدہ اور تج ہے خلاف ہے البتہ یوں کہ جاسکتا ہے کہ انسانوں کی دو
حسیس جی ایک وہ بین جن کا دل و نیاداری شی نگار جتا ہے اور دوہ رہے وہ بین جن کا دل و بین داری شی نگار جتا ہے۔
اس آ بت کا حاصل ہیہ ہے کہ جھنس اپنی مشل کو استعمال کر کے بیخور قرآ آن جمید شی مذکور نجستوں کو سنے گا تو اس کو ضرور
ہم بہت حاصل ہوگی اور جو ہے تو جمی اور بے بروائی ہے قرآ آن کرنے گو ہے گا اس کو باس کی شیخت ہے کو کی فائد و تبیل ہوگا۔

قرآ ہے جس میں فر مایا اور بے شک جم نے آتا نوں اور زمیجوں کو اور ان کے درمیان کی چیز وں کو چھوداوں شی پیدا کیا اور جمیس کو کی ترکیاں ور

اللهوب "ك معنى تمكادث بين بياتيت يبودك ردجي نازل جوئي بينانيوس في بيزاتم كيا تف كرافته تعالى آسانوس

تبيار الفرآر

اور ذمینوں کو چدواول ش پیدا کرنے سے بعد تھک کیا ہے پہلا دن اقرار تعدادر آخری دن جد تھا اور انتران لے بغت سے دن تھا دش اتار نے سکے لیے آ دام کیا الشرق فی نے ان کا روفر مال کر آجاوں اور زمینوں کو چودوں میں پیدا کرنے ہے اس کو کوئی تھا دش کئیں ہوئی۔

ق ۲۹ کاسب شرول

اس آیت تی است کی ایس کی آپ کو کفار کی ول آزار باتوں پرجم کرنے کا تھم دیا ہے ایک قول ہے کہ ہے آیت جہاد کا تھم ٹازل ہوئے سے پہلے ٹازل ہوئی تلی اور اب مشورخ ہو بھی ہے۔ دومرا قول ہے ہے کہ ہے آ بت تھکم ہے اور نی سلی القد علیہ والم اور آپ کی احمت کے لیے اس کا تھم جا بت ہے نیسی اگر آپ کی اور آپ کی احت کی ذات کے خلاف کوئی دل آزار بات کی جائے قواس پرجم کریں اور اگر دین اسلام کے حلاف کوئی بات کی جائے تو اس کے خلاف جاد کریں اور ایک قول ہے ہے کہ یہود نے جو کہا ہے کہ چرون آ دام کرنے کے بعد اللہ تعالی نے ہفت کے دن تھکا وے اتار نے کے لیے آ رام کیا تو آپ بان کے اس قول پرجم کریں۔

جرادرممري نمازيز هنكى خاص ابيت

اور یہ جوفر ایا ہے: اور اسینے رب کی محد کے ساتھ کی مجید اللور ) آفاب در فروب آفاب سے پہلے اس سے مراو جر اور مصر کی الماذی ہیں مدید ش ہے۔

یافتوں فحر اور صرکی آبادوں کی جہا کیوفر مائی ہائی جائی کی جددی قرال صدیف شی خرکور ہے۔
حضرت اور بریود رضی اللہ عند میاں کرتے ہیں کدرسوں اللہ سلی اللہ علید وسلم فے فر مایا جہارے ہائی دات کے احمال تھنے
والے اور دن کے اعمال تھنے فرشتے ایک وہ مرے کے بعد آتے ہیں اور بیدونوں فرشتے تجر اور صرکی فہازوں ہیں جمع ہوتے
ہیل کھر جن فرطنوں نے تمہادے ہائی دات گزادئ تھی وہ اور ہزنے جیل کھران کا دب جو کدان سے زیادہ جانے والا ہے ان
ہیل کھر جن فرطنوں نے تمہادے ہائی دات گزادئ تھی وہ اور ہزنے جیل کھران کا دب جو کدان سے زیادہ جانے والا ہے ان
ہے سوال کرتا ہے: تم نے مرسے بھرول کوئی حال میں چھوڑ الاوہ کہتے ہیں، جم نے ان کو چھوڑ الاوہ ان الدید ہو اور ہم
ان کے ہائی آ نے تو دہ تمان پر حد ہے ۔ ( کی ایماری آم الدید کا معلم رقم الدید ۱۹۳۶ سے ان اور اس انتری رقم الدید ۱۹۹۹ سے انتری رقم الدید ۱۹۹۶ سے ۱۹۹۶ سے انتری رقم الدید ۱۹۹۶ سے انتری رقم الدید ۱۹۹۶ سے ۱۹۹۱ سے ۱۹۹۶ سے ۱۹۹۶

نبياء القرآء

#### مقرب کی تماذے پہلے دور کھت تماز سنت بزھنے کی تحقیق

بھنی طاہ نے بیا ہے کہ تقبل طلوع المشہدس" سے مراد تماز تجر سے پہلے کی دوسٹیں ہیں اور کلیل العروب" سے ا مراد معرب کی تماذ سے پہلے کی دوسٹیں ہیں ۔تماز مغرب سے پہلے دوسٹیں پڑھنے کی دلیں سیدری ہے

ر مرب ما مور السين المن بيان كرتم إلى المدين الموسط في الدولية والمن المحاب على المحاب في المحاب في مغرب سے بيلے وو الكام بن عبد الله بن المن بيان كرتم إلى كرسيد ما في الله والدولي الله المدين على المحاب على المان وجا تو محاب جلدى سے مجد كے مقولوں كے چيچے جاتے اور دوركوت تماز بارسے اور اس قدر لوگ بيدوركوت تماز بارسے بيم كركوئي مسافر محجد على آتا تو يہ كھنا تما كہ جماعت اور تكل ہے۔ (مح مسلم تم المدين عام)

ائد الله الشرائل من مقرب كى اذان كے بعد بها حت سے پہلے دو ركھات نمار بن هنا منت ہے اور اب حرشن شريقي و سال منا من الله الله من مقترى بيان زياجة بين المام الدهنية كرو يك بيان جائز ہے الله الله المام الدهنية كى وكل بيا حديث ہے۔

حضرت الس رضی القد صند عیان کرتے ہیں کہ جم نی صلی القد طبیہ وسلم کے جدید یک سوری کے فروب ہونے کے بعد نماز مخرب سے پہلے دو رکھت نماز پڑھا کرتے تھے۔ راوی نے صفرت انس سے پاچھا کیا رسول التدسلی الندعلیہ وسلم بھی بیدو رکھت نماز پڑھتے تھے؟ حضرت انس نے کہا: آپ ہمیں بیٹماز پڑھتے ہوئے و کھتے تنے ایس آپ ہمیں اس نماز کا تھم ویے تھے اور نداس نمازے شخص کرتے تھے۔ (می مسلم فرالم بعد ۱۳۲۸)

محاب كرام جومفرب سے يہلے دوركست نماز ياست تفان كى وليل بيدرے ہے:

معرت مبداللہ بن مطفل مزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ طبیہ وسلم نے قربایا ، ہر دو از انوں (ہر اذان ادر اکا مت ) کے درمیان نماز ہے اید آ ہے نے تین بارفر ایا اور تیسری بارفر ایا جرج ہے۔

( مح 1813 وقم الدعد ١٩٢٣ كي سلم في الديد ١٩٨٨ ش اليوناو وقم الديد ١٩٨٠ سن تدى وقم الدعد ١٩٨٥ سن زيل وقم المديد ١٨٢٤ ستونان الدقم الديد ١٩٢١)

ہر چھ کہ امام ابو منیفہ کے زویک مقرب کی تو زے پہلے دور کھٹ تماز پڑھنا جائز ہے لیکن ان کے نزویک مان تھے ہے کہ مطرب کی اوال کے فرا اور تھا جائز ہے گئے اور ان کی دلیل بیدھ ہے ہے۔

معرف ایوابوب دخی الله عند بیال کرتے میں که دسول الله صلی الله طید دسلم فے قر المیان میری است اس وقت بھے خیر ہے دسے کی یا قطرت ہے دہے کی جب بھے وہ مغرب کی نمار جاند کی پڑھتی دہے گی جب بھک وہ مطرب کی نماز کو اتفام وَ قر شرک کے سامدان کا جان برواز درقم الدیدہ ۱۹ المدرك بالاس المدراج بھی۔۱۹ مدراج بھی ہے۔۱۹ مدراج ہے۔۱۹ مدراج

علامد طاء الدین کا مائی متوقی عدد صاور طابسال التی الی بر مرفیاتی متوقی ۱۹۳ دون بردید ان الفاظ کے ساتھ بیان کی ہے "لا ہو ال امنی بدخیو ما حجلوا العدوب و احو وا العشاء". طامر مرداندین ہوست زیلتی تقی متوقی ساتھ بیان کی ہے "لا ہو ال امنی بدخیو ما حجلوا العدوب و احو وا العشاء". طامر مرداندین ہوت التی الله بردائد برائد الله بردائد میں ہوت کے دی الفاظ میں جو ام نے "سنی ایوواؤد" اور" مت رک" کے حالوں سے آئل کے جی" المالی الاسم مقامات پر ایک اور بھی مثالی میں بی ملامہ بردالدیں متنی نے الفاظ کے بیات الله الله برائد ہوت کی اصل ہے کی اس کے برافاظ کی جو الله برائد ہوت کی واس مرائد ہوت الله الله برائد ہوت کی واس مرائد ہوت الله الله بردائد ہوت الله الله برائد ہوت کی واس مرائد ہوت کی واس مرائد کر کی ہے جو الله میں الله بردائد واسم مرائد کر کی ہے جو

بيبار العرآن

"سنن ابوداؤد" بیل ہے حافظ دین جرصقلانی نے بھی لکھا ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ بھے یہ صدیث بیل فی۔(الدولیة جاس ۱۰۱) اس خیتن کوذکر کرنے ہے بیرا مقصد صرف یہ ہے کہ 'بدائع العناقع' اور 'بدائیا بی مدیث کے الفاظ پڑھ کرکوئی عالم ان الفاظ کے ساتھ اس مدیث کی روزیت شرکے تاوقتیکہ اس مدیث کی اصل کتب سے قیمیق تدکر لے۔ رات کو اٹھ کر تسبع پڑھنے کے محال

ل ما شرفها اوردات كى بكرهدش مى الى كافع كيك اورغاز وسك بور ( مى 0)

(۱) الدالاتوس في كها: الى مع مراد برات كواف كراند تولى كاتبح كرنا (۲) كابد في كها: الى مراد ب: تمام دات ثمان إلى الدوك من الله تنها من الله تنها على الله تنها مراد ب تحرك دورك من من بن من (۲) ابن زيد في كها: الى معراد ب تحرك ودرك من من في تراوي الله كها من زيد في كها: الله معراد ب مناوي في تراوي الله كالم

ائن العربي نے کہا: اس مے مرادوہ تبیحات ہیں جورات کو بیدار ہونے کے بعد پڑی جاتی ہیں معرت مہادہ بن الصامت دمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر بلیا۔ جس فخص نے رات کو بیدار ہو کر پر گلمات بڑھے

" لا إلّه إلّا اللّه وحلة لا شريكَ لَهُ " لَهُ البلكُ ولهُ العملُ " وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ " العملُ للّه وسبحانَ اللّه ولا إلهُ الله واللّهُ اكبر " وَلا شولَ وَلا قُوةَ الّا باللّهِ" كَارَكِيا: "اللهمُّ إغْفِو لِي" ياكونَى اورون كي لو اس كي وعا آول بوجائے كي تاراكر اس نے وضوكها تو اس كي تماز متول بوكي \_

( منج التفاري في الحديث ١٥٠٣ سمن الإواؤاد في الحديث ٢٠٠ لما سنن التن الجيرقم الحديث ١٩٠٨).

( مح الخارى فم الدعث ١١٦٠ كي مسلم فم الحديث ١٩٥٥ من وقدى فم الحديث ١١٠١٠ من سن أن فم الحديث ١١٠١١)

تخ يرصن كالروثواب

حضرت ابوہر مورض القد عند بیان کرتے ہیں کوش فض نے مج کی نماز کے بعد مومر تید نسب حال الله " کیایا مومر تید" لا لله الله " کیانو اس کے گناوالش دیتے جا کی کے خوادوہ سندر کے جماگ کے برایر مول (سن نے آر آرید موادا)

نبيار القرار

معرت ای بریره رضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرمول الله علیه وسلم لے فردایا: جس فن سے ایک وان بیل سومرتبہ سیجان الله و تحده کہا آتو اس کے تمام کناه بخش وسے میا کس کے خواہ وہ سمندر کے جماگ کے برابر بول۔ (سمج ابغاری فرم الحريث الحريث ١٣٠٥ ميم سلم رقم الحدیث ١٣٠٥ ميم سلم رقم الحدیث ١٣٠٨ ميم سلم رقم الحدیث الحدیث

( من التاري في الحديث ١٠٠٠ من رّزي في الديث ١٣٠٨ من لاي الدرقي المديد ١٣٠٨)

آياسومرتيه لا الله الا الله "برعة كالبروالواب زياده بياسوم تيه سيحان الله" برعة كا؟

حافظ احد بن على بن تجرعسقا، في متونى ٥٥٣ هـ لكيع بير.

مؤخرالذكر دونوں مدينوں سے بيرمطوم ١٥٦ ب كه "سبحان الله و بحصده" پر حنا" لا الله "الله" الله "الله " بين سے سے زيادہ افضل ہے كونكداول الذكر كے پڑھنے ہے سندر كے جمائك براير كناه معاقب ہوتے جس، اور فانی الذكر كے پڑھنے ہے سو كناه معاقب يوتے جيل حالا تكدسب ہے افضل ذكر" لا الله الا الله" پڑھنا ہے۔ معفرت جا بروضی التد فتما بيان كرتے جس كہ رسول الشصلی التدعليہ دسم نے فرمایا۔ افضل الذكر" لا الله الا الله" ہے اور الفضل الدعا و المتحدد ذله " ہے۔

(سنن ترزى دِقْم الحديث ٢٠٠٠ ١٩٩٨ من ابن باليدرُم الحديث ١٩٨٠٠)

اور تھے بناری کی اس صدیت ہیں گیا ہے کہ ایک وان میں سوم بہ الا الله الا الله "رائے باصلے افضل اور کی ذکر المیں ہو بال بوقتی ان گلات کو سوم بہت میں اور اس میں سو طاعوں کو آزاد کرنے کا اجرائی ہی ہے ہے۔ کہ الا الله " بر مینا اس سے زیادہ العمل ہے کہ الله الا الله " بر مینا اس سے زیادہ العمل ہے کہ اس سے میان ہوئے ہی ہے ہے کہ اس سے میان ہوئے ہی ہے ہے کہ اس سے میان ہوئے اس سے میان ہوئے اس سے میان ہوئے ہی ہے جب کہ تھی ہوئے ایک اور شاموں کو آزاد کرنے کا جواجر و الله ہوئے بی بر اور شاموں کو آزاد کرنے کا جواجر و الواب ہو وہ کی بر اس سے میں ہوئے ہیں اور شاموں کو آزاد کرنے کا جواجر و الله ہو بر صف ہوئے الله ہو بر میں افتہ میں افتہ ہوئے ہیں اور گا اور کہ ہوئے ہیں ہوئے ہیں کہ میں ہوئے ہوئے ہیں کہ سوم ہو ہو توقع ہی اور کہ اور گا اور کو گا اور کہ الا الله الا الله الا الله الا الله و حدہ لا شوریک کہ " ان کی جو تا ہاں گا اجرائی الم اللہ و بمحدہ " ان کی جو تا ہاں گا اجرائی ہی ہو ہو توقع ہی اور ہے گا اور کا دور آب ہے ہیں کہ میں ہو ہو توقع ہی اور ہے گا ہو میان الله و بمحدہ " ان کی جو تا ہاں گا اجرائی ہی ہو ہو توقع ہی اور ہے گا اور الواب ہو ہو گا ہو گا ہو گا ہو ہو گا ہو ہو گا ہو

مباء القاد

کمالیداور ہرچز پر قدرت کا جوت ہے نیز اسبحان الله الإصف کوئی تھی اسلام بیں وافل بیس ہوتا اور الا الله الا الله ا پڑھنے سے اسلام میں وافل ہوتا ہے لیکھر تو حید ہے گئے اضلاص ہے اور ایک قول ہے کہ بی الشرق آل کا اسم اعظم ہے۔ امام فسائی نے سندیج کے ساتھ حضرت ایسعیدرضی الشرہ نہ سے دوایت کیا ہے کہ ہور ہے ہی سلی القدعلیہ وسم نے فرمایا حضرت مولی علیہ السلام نے کہا اے میر ہے رب! مجھے وہ کلمات بتاجن سے بیس تیرا از کر کروں؟ تو اللہ توائی نے فرمایا آپ کہے کہ "لا الله الله الله "اور ای میں ہے کہ اگر ساہت آسانوں اور سامت ربینوں کو میزان کے ایک پلزے میں رکھا جائے اور الله الا الله "والا بلز اجماری ہوگا۔

علامداین جمراور عدامداین بطال کے نزویک اذ کار ماثورہ کے اجروثواب کی بشارت صرف ....

نیوکاروں کے لیے ہے بدکاروں کے لیے نہیں ہے

أَمْ عَيِيْ الْوَقِي الْمَاعِلَةِ الْمَاعِلِيَةِ الْمَاعِلَةِ الْمُعَلِيّةِ الْمُعَلِيّةِ الْمُعَلِّمُ الْمَاعِلَةِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيّةِ الْمُعَلِّمُ اللّهِ اللّهُ مُعِنْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

کیا جولوگ فرے کام کرتے ہیں انہوں نے بیڈگان کر ہیا ہے کہ یم ان کو ان موگوں کی مثل کر دیں گے جوانحان ادعے اور انہوں نے فیک اعمال کیا ان کام فاور جیتا برابر ہوجائے وولوگ ہے۔افرافیملہ کرسید جین0

(خ الباري ج ١٩٥٥ ٥ - عده معلى درخوا يخريها "دارالفكران ورياسه ١٠٠٠)

علامدابن تجراور علامدائن بطال كى رائع يرمصنف كالتجره

یمی کہتا ہوں کہ جولوگ بخت کیرہ گناہوں پرامرارکر تے ہیں اور ان ہیں منہک اور مستفرق رہے ہیں اور تو بہ کے بغیر
ان گناہوں کو کرتے ہوے مرجاتے ہیں ان کوتو شاید ون ہیں ہو بار ' لا الله و حدہ لا شوید کہ '' ان نے پر ہے بہت

یا جروتو اب اور دی بارو و فرقے ہے آزاوہ و نے کا مرتبہ ہیں ہے گا گئین جو مسلمان ان بڑے گناہوں ہے تو رکر ہے اور اخلاص

کے ساتھ دن ہیں ہو باران اذکار کو پڑھے اس کو بقیبنا ان اذکار کا اجروتو اب ہے گا نیز ان اذکار کو پڑھے کی تو نی ای فض کو ہو

گی جو کیرہ گناہوں ہے جمتنب ہو گا ور اس کے وں ور باغ میں نیک کا مول ہے مسفف ہونے کا جذب ہو گا نیز ہے کھی خوار ہا اور ہی بناوں ہو گئی تیز ان اذکار کو پڑھے پر جس اجروتو اب کی بناوت وی ہے اس کو بی بیش کوئی تیز ہیں لگائی کہ قلال ما ہے کہ نی ساتھ کا اور اللہ تعالی کی رصت کہ مستفر ہے اور اللہ تعالی کی رصت و بین مال مال اللہ ہیں ۔ اور الحج ہو اور اللہ تعالی کی رصت و بین مال مال اللہ ہیں ۔ اور الحج ہو اور اللہ تعالی کی رصت کو بین مال مال کی ہو بین مال میں ہو اور جن کی مال کو اور ہو کہ کو کا اور اللہ تعالی کی رصت و بین مال مال اللہ ہیں ۔ اور الحج ہو اس کے اس کہ اور مرد کا می مال میں کہ اور میں ہوں ہے گئو کا دون اور جوکاروں اور جوکاروں کا مرجب اور مام ہو۔ اور الحج ہو اس کو اس کے اس کی میں ہوں ہے گا تو مرد نے کا تو صل ہے کہ گئو کا رون اور جوکاروں کا ورب کا میں اس کے درجات کو اس کو اس کا اس تا ہے کہ کا تو اس کے کہ کی کیک کیک کیک کیک کیک کیک کے کہ کو اس کا است اور دنیا اور دنیا اور دنیا اور دنیا دور دنیا اور دنیا دور دنیا اور دنیا دور دنیا اور دنیا دور دور داخیا دور دور دنیا دور دنیا دور دنیا دور دنیا دور دور دور دور دور دور دور دو

جديان

تبيار المرآر

تنعانی اور اس کے دسول نے دعدہ فرمایا ہے وہ دهدہ نیکوکارول سکائی جم فر پوراہو گااور بدکاروں کے فل بین پورائیس ہوگا کیا فرض فراز کے پزھنے سے فیک لوگوں سے قرضیت ساتھ ہوگی اور بدکارلوگ نماز پڑھیں گے تو اس سے فرضیت ساقط نمیں ہو گیا اعلی خذا التیاس دیگر فرائش بیل اس طرح اذکار کا سماعہ ہے جو تھنی بھی جو ذکر کرے گا اس پرائتہ اور رسول نے جس اجر کا وحدہ قرمایا اس کو وہ اجز شرور سے گا خوادور نیکوکار ہویا بدکار۔

"لا الله الا الله" اور"سبحان الله" يشع كاجروتواب ش ايك اورفرق

علامه بدرالدين محودين احديثن حنى متوني ١٥٥٥ ماكم يس

(عمة القارل يرساس ما واراكت إطر أورت الاالم)

علامہ مینی کی تقریرے ایک اور وجہ سے دفا ہر ہو گیا کہ تھے پڑھے کا اجروثواب" لا السه الا الله "الله و سے الد الله " فیس ہے کوئک ہر چند کہ" لا الله " پڑھنے ہے ہو گناہ مواقعہ ہوتے ہیں تاہم تھے ہے گی اکثر گناہ مونف ہوتے ہیں الدی نہ کہ ووج دھی ہے مندر کے جمالک کے برابر ہول۔

الدينار السجود "ككال

اس ك بعد فرمايا: اور نمازول كي بعد ( يمي) ٥

حطرت عمر حضرت علی حضرت ابو ہر مرہ اور حضرت حسن بن علی رضی الدُهنم اور تا بھین میں سے حسن بھری الخفی فضی م اورًا عی اور ڈ ہر کی نے کہا: اور تمازوں کے بعد جع پڑھنے سے سمراو ہے: مضرب کی نماز کے بعد دور کھت ٹی ز پڑھتا اور "ادبساد المسجوم" (ستاروں کے ڈوینے کے بعد) سے سمراو ہے. نمار تجرسے پہنے دور کھت ٹی ز پڑھنا۔ صرے پی بے

حظرمت الن عمال وفى الشعنها بيان كرت بي كرسول القرصلي الشعبيدوسم في فربايا مغرب م بعد ووركوت نماز يزهما" اهباد المسجود" بهد (الكون البيان عاص مواوراهياداتر الدالعرفي ويدندالالهار)

معزت الن عمال وضى الشرقيما بيان كرتے ميں عن أيك دات دمول القصى الشرعيد وسلم كر كر تما" ب في المراجيد وسلم دوركت نماز جر سے مبل دوركت نماز مراجيد واركت نماز برگی جرا بي نماز جر سے مبل دوركت نماز بر حنا" الدباد السجود" بيد. ركت نماز بر حنا" الدباد السجوم" ب ادرمغرب كے بعد ووركت نماز بر حنا" الدباد السجود" بيد.

اسٹن ڈیڈی آم الھے ہے: اعلام المحد دکر ہے ہیں کہ جی سنی انتد علیہ وسلم نے قربالا جس فینمی نے مقرب کے بود کس ہے بات حضرت انس رضی انقد عند بیان کرتے ہیں کہ جی سنی انتد علیہ وسلم نے قربالا جس فینمی نے مقرب کے بود کس سے بات کرنے سے پہلے دور کست نماز پڑھی اس کی وہ تماز تعلیان جی کھی جاتی ہے حضرت انس نے کہا آپ نے بہتی رکست میں سورة الکافرون پڑھی اور دوم ری دکھت جی سورة الاخلاص پڑھی۔ (مستقد مبدائرة ال آج اللہ بات مسابع کتے اسلال جروت) علامر هابی نے تکھا ہے کہ ابن زید نے کہا کہ "و اقدال السعود لا"سے مراوفر ائتس کے بود تو افل ہیں۔

(الكفف والبيال ج الس عدا واراحيد التراث العرق وروت)

تمامہ بن حیدانڈ معرت انس بن یا لکہ دخی انتدونہ سے دوایت کرتے ہیں کہ سیدنا تحرصی انتدولیہ وہلم کے اسحاب قراست دوركب تمازم قرب بيديز عن تهد (معن ميدارزال رقم الحديث ١٩٨٣) ا يك قول مديب ك' واهد ال معجود "مع مرادوه ذكرب جوني صلى الشعليد و مل تم بعدكرت مع معدمة بي

حصرت مغیرہ بن شعبہ دمنی اللہ عشر میان کرتے ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم قرض تماذے بعد م <u>رسمتے سے</u> لا إليه الَّا البُّلَّةُ وحده لا شريك لهُ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قلير " اللَّهمُ لا مانع لما

اعطيت ولامعطى ثما منعت ولاينقع ذالجدمدك الجيد

﴿ مَجَ الْهَادِي رَقِّ الْحَرِيثِ ١٩٢٥ مَجْ مَسَمَ رَقِّ الْحَرِيثِ ١٩٩٠ معترَ عِيدَارُوَالِي رَقِّ المُعَرِيث سن الإدادة في المديد وه والمدين المرياس والمريدة في المديدة والمريدة والمريدة والمريدة والمريدة

الشد تعالى كا ارشاد ہے: اور (اے قاطب!) خورے أن جب منادى قريب كى جكرے يكارے كا جس دن الك جي كى آواز برح سن کے پر قروں سے) لکنے کاون ہے 0 ب فلب ہم می زندہ کرتے ہیں اور ہم می مارتے ہیں اور عوری می طرف اوٹ کر آتا ہے O جس وان ذیمن ان سے محت جائے گی تو وہ ووڑتے ہوئے لکٹی کے بید حشر (بیا کرتا) ہم پر بہت آسان ہے ٥ ہم خوب جانے ہیں جو پکھ بر ( كفار) كردے ہيں اورآب ان پر بير كرنے والے فيس إن بيس آب اس كو قرآن سے هيد قرائي جوير علااب كى دائد سے دُما او ( To\_m)

دومرے صور بیل چو کئے کے بعد لوگول کے ذیرہ ہوتے کی کیفیت

لین اے مخاطب! قیامت کی چن کوفورے من اور مناول کے متعلق دونول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ مناوی حضرت جریل میں اور ایک قول یہ ہے کہ منادی حضرت اسر لیل میں اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت اسر الیل صور بنی پہونکس کے بور حضرت جبر ل عداء کریں کے اور مید دہمری بارمور علی پھونکتا ہوگا' حضرت جبر مل مجتل کے : چلوحساب کی طرف چلواس تول کی منا، پر بيتداه ميدان محتريس بوكي\_

اس آے کی دومری تغیر مدے کداے قاطب! کفار کی جی و فکار ان جو قرے بکی جکدے والے عذاب والے موت فکار رے اور اس مے اور اس کی دیار کو تنام الل محشر کن رہے ہول کے اور کو لی محف اس بھاء ہے دور نیس ہوگا۔

تحرمه نے کہا جس کا مناوی عداء کرے گا گویا کہ دولوگوں کے کالوں میں براہ کرے گا مکان قریب کے متعلق اور بھی کئی اقوال بين أيك قول بيب كداس سے مراد بيت المقدن كا فقر ب معرت جريل يا براقل اس فقر ير كمز ب وكر عداء كري م اے پرائی بڑنے اے کے موسے جوڑوا اور اے بوسیدہ بڑنے اور اے فائی کفتو اور اے کرے موسے دلوا اور اے خراب برنوا اوراے آنو بہانے والی آم محموارب الفیمن کے مائے جی اوٹے کے لیے کمڑے اوجاؤ۔ آبادہ نے کہا یہ اکرتے والے حضرت اسراقیل ہیں جوصور پھو تھتے والے ہیں۔

فبرول سے باہر تھنے کی کیفیت

ل ٢٠٠١ يل فرمايا: جس دن لوك في كا واز يري سلس كيد (قبرون س) الكفادان ب٥ لین بدحراب کے لیے بچے ہونے کا دان ہے اور بہتمرول سے نگلتے کادان ہے مردے اس کچ کی آوازس کر زی وہو

جا كى كاورائى قبرول ك تك كرميدان محشرى طرف دوژي كي

ق بسلام الملاش فر مایا سید فلک ہم می زندہ کرتے ہیں اور ہم می درتے ہیں اور حاری می طرف اوت کر آنا ب O جس دن زهن ان سے بہت جائے گی تو دو دوڑتے ہوئے لکٹس کے بیرحشر بیا کرنا ہم پر بہت آسمان ہے O اینی ہم زندوں پر موت طاری کرتے ہیں اور مرووں کورندہ کروپے ہیں

جس من زعین بہت جائے گی اور مرد ہے زندہ ہو کر حضرت سرائیل کی طرف دوڑیں کے جوصور پانو نکنے والے ہیں اور سب بیت المقدس کی طرف دوڑیں گے جہاں حشر بر پاہو گا اور بیہتم پر بہت آ سمان ہے 'بیر ششر شام کی سرز بین بر بر پاہوگا۔ گنا ہ گا مروایں کے حشر کی کیفیت

علاسها يوعيد التذكير بن احمد باكل قرطبي حوثي ١٩٨ مدلكين جير.

ہم پہلے بیان کر بھے میں کہ روجس کنگف صورتوں میں ہیں جب دوسری بارصور پھوٹکا جائے گا تو ہر روح اپنے جہم کی ، طرف لوٹ آئے گی ججہ بن کعب القرقمی نے کہا ہے کہ قیامت کے دن وگوں کا حشر اند جرے میں کیا جائے گا' آسمان کو لپیٹ ویاج نے گا اور سمادے جمز جا کیں گے ورا کیے ممتادی خدا دکرے گا اور اس دن لوگ اس ممتادی کی آ واز کے چکھے ہوجا کس سے ' جیسا گذائی آبت میں ہے :

جب آ ان میت وائے گان اور جب مزارے جمز ما میں

جسب آسان بيث جائة كالادراسية رب كانتم مان كا

اور بیان پر داہب ہے 0اور جب زنگن پھیدا دل جائے گ0اور جوال کے اندر ہے دواس سے کو ہاسرڈ ال کر ٹون موصائے گی0

ے Oاور جب مندر ( اتی جگ ہے ) بہا دینے جا کی ہے O اور

جے تیم میں (شق کر کے )اکھاڑوی عاص گیا 🔾

اورانشان نے فرمای إِذَا السَّمَّآءِ انْفَطَرَتْ أَوْ إِذَا الْفُورَكِ انْتَكَرَّتْ أَنَّ وَإِذَا الْمِسَارُ فَعِيْرَتْ أَوْ إِذَا الْفَيْرِيُ مُؤْرَثُ أَنْ

(ल्बा सुक्षीम)

كِنْ زَيْنَ عَنَ مَامِمِ مَدَ عَلِيمِ ثَالَ وَعَ مِا كُلُ كُــ إِذَا السَّمَا أَوْ الشَّقَتُ فَا وَلَوْمَتْ إِلَيْهَا وَمُقَتْ وَإِنَّا الْأَمْنُ مُوَتَّ فَيْ وَالْفَصْمَا فِيْهَا وَتُعَلِّفُ فَ

(m) jub/m)

التى زمن ساتام مردول كوبايرتكال ديا باستاكا

ا مام سلم نے معرت ہل بن معدرت اللہ عزے روایت کیا ہے کہ رسول اندسلی اللہ عدر اللہ تیامت کے دان لوگوں کا حشر میدے کی طرح سفیدروئی پر کہا جائے گا۔

ابو بکرا تھے بن علی افغلیب نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عندے دوایت کیا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو جھوکا بیاس جھ کیا جائے گا اس سے ریادہ وہ بھی جو کے بیائے تش ہون کے اور ان کا ب لیس حشر کیا جائے گا اور وہ بہت زیادہ تھکے ماندے جول کے میں جس کو اللہ کھلائے گا' دہ کھانے گا اور جس کو اللہ یائے گا' وہ پی لے گا اور جس کو اللہ بیبنے گا' وہ جکن لے گا اور جس کی اللہ عدو قرمائے گا وہ راحت یائے گا۔

معرت معاذین جمل وشی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بی نے عرض کید یا رسول اللہ اجھے اس بہت کے تعلق بنا ہے ۔ يَوْهُمُ يُنْفُعُمُ فِي الطَّنُومِ، فَتَأَلَّدُن اَفْرَاجِمًا اُنْ اِللَّهُ عِلَى اِلْمُورِيْنِ جُولا جائے ؟ چرخ فرخ در

تبيار بالقرآر

A Transport

(النهورو) في عِلمَ آوَكُ عِلْمَ آوَكُ عِلْمَ آوَكُ عِلْمَ آوَكُ عِلْمَ آوَكُ عِلْمَ آوَكُ عِلْمَ آوَكُ عِلْمَ

آئی میں الشرطیہ وہلم نے فر میانا ہے مواف بن جمل! ٹم نے بہت تھتے کے کے مصل موال کیا ہے بھر آپ کی سکھوں سے
آنسو ہتے گئے بھر آپ نے فر میا میری است بھی ہے دی تخفی کم کے گروہوں کا حشر کیا جائے گا جس کو اقد تو فی مسلمانوں
کی بھاجت سے متا راور میز کر سے گا اور ان کی صورت بھی بول کے (۳) ان بھی ہے بھش بندر کی صورت میں ہوں کے
(۴) اور ان می سے بھش فنز برون کی صورت بھی بول کے (۳) اور ان بھی ہے بھش انکہ سے بول کے ان کی تا تھی اور
اور ان می سے بھش فنز برون کی صورت بھی بول کے (۳) اور ان بھی ہے بھش انکہ سے بول کے اور گئی اور
اور ان میں سے بھس بھر ہے اور گوئے بول کے وہ چکہ بھو نبی رہے ہوں گر (۲) اور ان میں ہے بھس لوگوں کی
اور ان میں سے بھس بھر ہے اور گوئے بول کے اور پکہ بھو نبیل رہے ہوں ہوگی جس سے تمام الل محرکو کس نواز کی مورد کی اور ان کی مورد کی اور ان میں سے بھس کو آگوں کے درختوں کے
آئے گی (کے ) اور ان بھی سے بھش کے ہاتھ اور میر کئے ہوئے بول کے (۸) اور ان میں سے بھش کو آگوں کی
اور میں اور میں بولی بوگی ہوگی (۹) اور ان بھس سے بھش مرواد سے ذیاوہ یہ یوداد بول کے (۱) اور ان میں سے بھش تارکول کی
اور میں اور میں اور میں بولی بوگی (۹) اور ان بھی سے بھش مرواد سے ذیاوہ یہ یوداد بول کے (۱) اور ان میں سے بھش تارکول کی معدد تی دھی جیں ۔

(۱) جن او گول کاحشر بندرور کی شکون شن مو گاو دادگون کی چنلی کھانے والے جول کے۔

(٢) اورجن اوكول كاحشر خزيرك شكلول عن موكا وورشوت تاجا تريش اورحرام ك كمال كمان والعابول ك-

(٣) اور جولوگ مر كمال محست د ب مول محدادراوند ع كرد بول ك وه مودكات والع مول ك-

(٣) اورجن لوكول كواعد حامنا كرحشر شل لاياجائ كا واحقد مات كا ظالمان يصل كرت والفاول كيد

(٥) اورجن وكول كويم اكونكا فعلا باعد كايده لوك بول كرجماية كامون والإكرك تقد

(\*) اور جن دوگوں کی زبائی سدے ہاہر سے کے لکل ہول موں کی بدوہ علاء اور واعظین ہیں جو اپنے قول کے خلاف کام مرتے تھے

(ع) اور ان وكول كم باتعدادر باذل كل مول كم يدوولوك إلى جو بيد وبعدل أوليداه بكيات تحد

( A ) اورجن وگول کو آگ کے درفتوں کے تول پر مون ای ہوگی ہوہ لوگ بیں جو ماکنوں کے پاس موام کی شکایات پہنچ کے ۔ تھے۔

(۹) اور جولوگ مردارے زیادہ براہ موں کے بیروہ لوگ جی جواٹی شہوتوں اور لذتوں میں ڈوسلد رہے تھے اور اپنے مالوں سے اللہ کے تن کی اور میکی کوشع کرتے تھے۔

> (۱۰) اور جولوگ تارکول کی جادری اوڑ ہے ہوئے ہوں کے بیوہ میں جولنم اور کھر کما کرتے تھے۔ بیٹدہ کا جمن گینا ہوں بیرخاتمہ ہو' ان بی گنا ہوں بیرقیا مت کے دن اس کواٹھی ما جانا

علامہ العامدے " کشف علوم الا حرہ" الام کی کتاب میں تھی ہے۔ توگوں کو دین میں کیے ہوئے گناموں میں جاتا ، اور ملوث کر مے مشر میں لایا جائے گا اور اس کی تنمین ہے۔

(۱) جوادگ ساری هر مربیق سند میں جالارے جب وہ قبرے المیں مع وال کا بنا ہاتھ ان کو باؤ کر بھینک وے کا اور کیے گا۔ تیرے لیے دور کی ہوتو نے بھے الند کی یاد سے منحرف رکھا مجرود ہاتھ اس کی طرف والی آئے گا اور کیے گا کہ بھی تیرا صاحب مول حتی کر اللہ تھا رے درمیان فیصلہ کرنے والا جوادروہ سب سے اجھا فیصلہ کرنے والا ہے۔

جدياته

تبيآء المرآر

(۱) اور چوفخص ہروقت ننٹے میں رہتا تھا اور جوفخص بانسری بہاتا تھا ان میں سے ہرفخص ای حال میں ایلے گا جس حال میں وہ اللہ ہے مخرف ہموا تھا۔

(۳) ای کی مثل وہ کی مدیث ہے کر تراب پنے والا اس حال میں افدیا جائے کا کر تراب کی صراحی اس کے ملے میں لکی ہوئی بوگ اور شراب کا بیالداس کے باتھ میں موگا اور اس سے الی بریوآ رہی ہوگی جیسے مروار زمین پر پڑا ہوا ور تھوٹی میں سے برگڑ دنے والا تھن اس برلعت کرے گا۔

ال كا فوران كرة عرة محاوران كي دائمي جانب دوررا

يَسْفَى لُوْرَهُوْ بَيْنَ الْمِيْرِيْمُ وَبِالْمَارِمُ

- (media)

ان كى باكى جانب فورجس موگا بك خت ساه اندهرا موگا نظراس انفوذ تيش كريك كي كفاراس بش فيران مول كے اور ادام أور م اور ادهر أدهر فيررب مون كے اور مؤمن مخت ساه اندهر سے باوجود اس كى بار د كھ سك كا كونك اند تعالى اندام يا الله موكن كے ليے عذاب بيا قت كافروں كے احوال مشف كرد سے كا جيسا كرافذ تعالى نے اہل جنت اور اہل دوز رخ كے ليے كيا ہے قرآن اليده عن ہے:

ٷڷۿڹٳؠٛڎٚؿؙۊؙۿڟؠڣۏ۞ٷٵڟٚؽڗڎٷؾۺۊٳ؞ ٲؿۿؚێۅڰٵ۞ٷڶؿۅڔڮؠٛٷؽڟڔؿڹ۞ٷٷڒؖڎڗۺڰ ٷؠۣڰڴؿؙؿؙٷٵؿؽڟڂؠؿ۞(ۺؿ؞؊ڡ؞؞٥)

بنتی (این اسماب سے) کیا گا کیا تم (دور نیوں کو) جما تک کردیکو کے؟ ہی جب دہ جمائے گا آزاس کو دوز رخ کے نگا بھی (جاتا ہوا) دیکھے کا 0دہ (اس سے ) کیے گا اللہ کی تم ال بھے میں بلاک کرنے کے تریب قبال اگر بھی پر بھرے دب کا اتعام نہ بھٹا آزش میں دور رخ میں حاضر کے جانے والول میں بودان

> ا كالمررجية إن إن وَلِمَا اللهِ وَفَ اَ يَصَادُهُ وَيَلْقَلْهُ الصَّابِ النّالِ فَ النّور مَهْ فَ اللّهِ الْمَلْمَا مُعَلِّمَ الْمُلْلِمِ فِي أُولَا أَى اصْلَابُ الْاَعْرَافِ وَ اللّهِ الْمُلْلِمِ وَفَرْهُمُ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ جَمْعُلُورُومَا أَلْمَا لَمُولَا اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ الللهُ

اور بدب ان کی تگامی افل دوز رخ کی طرف متوجہ بوں گی آ وہ کیس کے اس جارے دب! ہم کو ان مکا کم لوگوں کے ساتھ شال ندکر آ اور اسحاب افراف بہت ہے لوگوں کوان کی علاحوں سے مجان کر کمیس کے تمہارا جھا اور تمیارا اپنے آپ کو بردا مجمئا مگھ کام شآبان

بالدياقة أتم

تبيار القرأن

ہر چیز اپنی ضد ہے پیچانی جاتی ہے اور زندگی کی قد رصرف مردے ہی جان کے جیں اور تو گھری اور خوش حالی کی قد رصرف فقراء ہی بھر کئے جی اور جوانی کی قد رصرف بوڑھوں ہی کو معلوم ہوتی ہے اور کی بھی تھت کا اور اک صرف اس قعت سے محروم مخض می کرسکتا ہے قیامت کے دن لیمن اوگ اسپے قد موں پر اور بنجول کے ٹل کھڑے ہوں کے اور ان کا فور بھی مدہم ہوگا او مجمعی خوب چکے گا اور ویاش ان کا ایمان جس ورجہ کا ہوگا آخرت میں ان کا سال ای کے اعتبارے ہوگا۔

(الدكرة في احوال الموتى واحوال الأخرة ع السعام المساحدة والدائفاري المصيدة أمورة عامانه)

علار قرمی نے امام ابوطار کے حوالے سے آیا مت کے دن ٹوگوں کے اٹھائے جانے کے جواحوال بیان کے ہیں ان کی تا تید علی حدب ذیل اصادیت ہیں:

بندوں كا جن اعمال بر خاتمہ موان بى اعمال بران كواشائے جانے كے متعلق احاديث

حطرت این مردش الله حماییان کرتے ہیں کردول الله سلی الله علیدوسلم نے قردیا الله تعالی جب کی قوم پرعذاب تازل قرباتا ہے تو جولوگ بھی ہی تی ہوں سب پرعذاب نازل قرباتا ہے گیر لوگوں کو ان کی نیات کے اعتبارے اٹھایا جائے گا۔ (مج ابخاری قم المدید عدامہ محصلہ فرالمدید اعدہ شرح المدید جاہرہ ما المدرک جہیں وہ ماسند اور جہیں۔ الا اسا تاریخ الدورج مرم مرم

حضرت مبداللہ من عمرورش اللہ فنما بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا بارسول اللہ! کھے جہاد اور غزوہ کے متعلق خبر دیجے ا آپ نے فرمایو اے مبداللہ ااگرتم اس حال ہیں گئی کے جاؤ کرتم مبر کرنے والے مواور ٹواب کی نیت کرنے والے ہو تو قیامت کے دن تم صابر اور طالب ٹواب کے طور پر اٹھائے جاؤ گے اور اگرتم ریا کاری اور دکھادے کے حال ہی تم کی جاؤ تو تم ریا کارکے طور پر اٹھائے جاؤ کے تم جس حال میں ہی آن کرتے ہوئے کی کے جاؤ کے ای حال ہی اٹھائے جاؤ کے۔

(منى الدوادورة الديد ١٠٠٠ أميد وك على ١١٢.٨٥

حفرت انس بن ما لک رضی افتد عند بیان کرتے ہیں کدرمول افتر ملی و نظم نے فرمایا: بوقف نشر کی حالت جی مرا وہ طک الموت کو بھی نشر ہیں ویکھے گا اور محر کیے کو بھی نشر ہی ویکھے گا اور آیا ست کے دن اس کونشر ہی اٹھایا جے گا وہ جہنم کی ایک خند آن کے وسلائیں ہوگا اس کانام سکران (نشروالے) ہوگا اس ہی خول کا دریا جہدر ہا ہوگا اس کا کھانا اور پائی ای دریا ہے ہوگا۔ (افردی بنا آوراها ہا لدینی قم الحرید، عدمہ ہ

حضرت انن عماس رضی الله فتها بیان كرتے بین كرائي فضى رمول الله صلى الله عليه وسلم كرما الداحرام باعد مع موست ها اس كواؤنتى ئے كرا و يا وہ جال بحق بوكيا أنى صلى الله عند وظم نے فريايا. اس كو بيرى كے بيوں كے بائى سے لسل دواوراس كواس كان بى كيرُوں شرى كفن دواوراس كوفونيوںكا واور نداس كامرة حاني كيوكدية آيامت كے ون تمبير (السله مع لمبيك السلهم ليسك ) برحمتا بودا الحص كار كى ابنورى رقم الديد عنه اللكي مسم رقم الديد الله ما من ترخى رقم الديد عنه المسال من ندائي رقم الديد

جار اردي

تبيار المرآن

١٢٤٢ من الله عبد أم الديث ٢١٨٣ منداحري الله ١١٥ من اللي على ٢٩٠ -١٩٩١ علية الدالي وي المراس ١٣٠٠) حصرت التن عروض الشاعيان كرت عي كدرول القصلي القدملية وسلم في " لا المله الا المله " يرت عند والول ير موسد كروقت وحشيد أيس موكي شان كي قيرول على اور شاخش هل كويا كريش الإ الله الإ الله الريضة والول كرما تهو مول وہ است مرول سے من جمال رہے ہوں اوروہ کرد ہے ہول کے اللہ بی کے لیے تمام تو بقی بیل جس نے ہم سے م وور کرویا ( تاريخ بخدادين الروح ٢٠٠ على ١٤٠٥ الحام المنظر تم ألديث ١٢٠ عا مج الزوائدي والروائدي والمرام مديث كي مند ضعف ي عطرت جاہر منی اختد عدان کرتے ہیں کدی نے رسول اندسی الندعد وللم کو برقر بائے ہوئے سا ہے ہر بندہ کو ( قیامت کے دن ) ای حالت عمل افعالی جائے گا جس حالت عمل و دسرائے مؤمن کو اس کے ایمان پر دورمنافق کو اس کے نیتا ق ير\_(أيم الاوسارة الديد عده ماه العالم في 2 كما الل مديث كاسترك ي - في الودائد عامل ١١٣) حعرت فضلت بن عبيد رضی القد عند بيان كرتے جي كه رسول الله صلى الله عليه وسم نے فرماية بيو محض ان مراتب جل ہے جس مرتبہ بریمی موسے کا تیامت کے دل ای موتبہ برا فولیا جائے گا۔ (منداحہ جاس ۱۹۔۱۰ میج این دیان رام اندیاہ اسمبررک عرب عدارة المراجعة آيات حشر مين به طاهر تعارض قرآن جيدي حشر كم معلق جوآيات جي ان جي بافا برها رفدوش ب جي جي كالنعيل حسب ويل ب وَيُومُ يَحْظُرُهُ وَكَالَىٰ لَوْ يَنْفِكُواۤ الْاسَاعَةُ إِنْ حمل دن القدان كو (ميدان حشر ) يمل جمع فرمائ كا ( لو ان الكهاريكمارفون بينهم (يال ١٥٠) كو إل الحسول او كا كي وه (دياش) دن كي ايك ما عددب يول كاوروه أي ش الك دوم عالى وعدول ك-فا برے كرايك دوم كو كان تب بل مصور بوكا جب دوايك دوم يكود كير ب بول حالا تكدايك اور آعت سه يه يا جل ب كران كواعرها كونا اوربر الفاياجات كا وو آيت يب وَلَمُشْرُهُمْ مُوْمُ الْمِنْ مُرْعَلَى رُجُوهِمْ عُمِيًّا وَبُلْمًا اور ہم تیامت کے دن ان کوان کے مرتبوں کے بل اف کس وَهُمَّا (قُرامِراكُل عه) کے اس حال جس کروہ اندھے کو تکے اور ہیرے ہویں گے۔ ورجب وہ اند صفافات جا کی کے قریبے ایک دومرے کو پہلائی کے انبز اس آے تا ان کو کو تے ہونے کے حال میں لهائے كا ذكر ب حال كرايك اور آيت على الن كے كلام كرنے كاذكر قريا ہے: بُوَيْلِنَا مُنْ بِنَكِنَا مِن مُرْقِينَ كَاكِمْ (سِمه) مائے افسول! ایم کو اوار کا قبرول سے کی ہے افحاد یا۔ اوردرن ذيل عيت علوم برتاب كدو فت بحى تصاورجواب بحى دية تعا كونك الفاتوالي في ان عاضاب 136 فَلْنَسْكُنَ الْمِيْنَ أُدُولَ إِلَيْهِ مُولَفَظُنَ الْمُرْسَلِينَ لی ہم ان اوگوں سے خرورسوال کریں کے جن کی طرف (الاعراف. ٧) رمولول كو بيجيا كيا اوريهم رمولول سي بحي ضرور موال كرس كي 0 اوران سے سوال کرنا اس بات کومنٹزم ہے کہ وہ سوال کوئن عیس اور اس کا جواب بھی دے عیس اور بیان کے بہرے اور کوسنے موسفے کے متافی ہے تیزین اسرائیل. عام می فرمایا تھا "ان کو مترے مل اٹھایا جائے گا" اور ووسری آجوں میں صرر کے دن ان کے دوڑ نے کا ذکریمی ہے اور بیان کو مندکے بل افعائے جائے کے منافی ہے جن آ غوں بھی ان کے تیز جو حطنے

اوردور عادك كاذكر عدوم إل

وَنُونِحُ فِي الطُّنُومِ فِكَذَا هُـ هُرِجِسَ الْكَجُدَاتِ إِلَّى مُرْجُمُ يَعْسِلُونَ (س، ١٥)

يَيْوَهُرَيْفُورُجُونَ مِنَ الْرَجْدَاتِ سِرَاعًا كَأَنَّهُ مُد الى نُصُبِ يُؤْمِثُونَ كُنْ (البرارية عام)

آ يات حشر بس تعارض كاجواب

لکل کرائے رب کی طرف تیز جز جنے لکیں گے 0 جس دك وہ تيروں ہے دوڑتے ہوئے تکليں كے كوما كه دو محى بطنوب كي المرف يوجيد جاديد وررو

اورصور میں پھونگا جائے گا ہی وہ اس وقت اپنی قبر وہ است

اس موال کا جواب میدے کہ جب لوگوں کور تدہ کیا جائے گا اور ان کو ان کی قبروں ہے اٹھ یا جائے گا تو اس وقت ال مب کی ایک حالت نیس ہوگی اور ندان سب کے قیام کی جگہ واحد ہوگی'ان کے قدم کی جگہیں ہی مختلف ہوں کی اور ن کے احوال مجى مختلف مور مخان كاحوال كى يائي تشميل بيل (١) جس وقت ان كوقيرول سے ثلاد جائے گا(٢) بديد ان كوريا كى مکر کی طرف رواند کیا جائے گا (۲) جس وقت ان سے حساب لیا جائے گا (۲) جس وقت ان کو دارا کجزاء کی طرف روار کیا جائے گا(۵) جب ان کوان کے دارالجزاء ش شمرا وائے گا۔ان احوال کی تفعیل حب زمل مے

(1) جس وقت ان کو ان کی قبر دل سے نگالا جائے گا'اس دقت کفار کے اعضا و اور حواس کا ل ہوں گئے جیسا کرقم آن مجید ک

ان أيات بمعلوم بوتا ب

وَيُومُ يَعْظُرُهُمُ كَأَنْ لَمْ يَلْبُتُوْ الْاسَاعَةُ إِنَ الْلَهَارِيتُعَادُ لُونَ بِينَهُ وَ (بار ١٥٠)

جس دن امتدان کافروں کو اے سامنے جع فرائے گا تو (ان کو بیل معلوم دوگا) کویا وہ وتیاش وان کی صرف یک ساعت رے تھے اور اور آ اُس ش یک دوم مے کو پیمان دے ہول کے۔ جمی ان صور علی چونکا جائے گا اور مجرموں کو ہم (خوف ے ) ٹیلی آتھوں کے ساتھ افیا کی گے 0 وہ (مارے دہشت ك ) كىك دورے سے يكي يلك كيل كى الله والا على مرف

يُوْمَ إِنْفَاحُ فِي الصَّوْمِ وَكُلْتُ الْلَهُ مِعِانَ يَوْمَهِا وَمُونِ وَالْمُونِ وَمُعْرِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

(HELDER B)

Oをよりいけいび

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جب کفار کو ان کی قبرول سے ٹکالا جائے گا اس دن دوسیم الاعت و بول مے اور ایک ومرے سے بائی جی کردے ہوں گے۔

(٣) ودمرا حال ده ب جب ان كوصاب كى جك في الياجائ كالس وقت بحى ان كي اعداء اورحواس ملامت مول ك جيا كران آيات عدالي عن

ال طالموں کو اوران کے موافقین کو اور جن کی مدینہ کو جموز کر عبادت كرتے عظ (ال مب كر) شط كرد O موال مب كودوزخ كا راسته د کھاؤں اور ان کو تھی او ' کیونکہ ان ہے سوال کیا جائے گاں

المَنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْدِ ١٣٠١٣٠ الناآ یات مثل فر دیاہے۔ ال کورامتہ دکھاؤ 'اس ہے معلوم ہوا کہ و مشرکین اس وقت بینا ہوں کے کیونک ہونا کور، شنایس

أَحْشُرُ وَالَّذِينَ عَالَكُمْ اوَأَزُواجُومُ وَمَا حَالُوْا مِعْمُونَ وَمَا

ون دُرْبِ اللهِ كَاهْنُ وْمُعْرِكَ مِرْاطِ الْمَعِيدِ وَتِكْرَهُمْ إِلَامُ

و کھا یہ جاتا اور وہ چلنے والے ہوں گے۔ نیز فر مایا ہے۔ ان ہے سوال کما جائے گا اس ہے معلوم ہوا کہ وہ ہیرے بہیں ہوں

مے موال کوشی کے اور کو نکے بھی تیں ہوں کے وہ موال کا جواب دیں کے کوئلہ موال ای لیے کیا جائے گا۔

تبيار القرآر

TAT ٢) اورتيس احال وه يه بعب ان ع حساب الموجاع كال وات مى ان كا صعاد ملامت ول ك كوكرو وكن ك المنتقالال مناسكت ويقال منظم والانتقال بائے الموں ارکیا مجذا عال ہے جس نے زکوئی جوزا حمناه فيحوذات بزاكناه مجوزا محرسب كالعاط كرزيا\_ (re. 18) (Ni. 37) اور طاہرے کروہ یہ بات تب بی کہ عیل کے جب وہ است محید افعال کو برحیں کے اور انسوں کا اظہار کریں ہے ہی ہے معلوم ہوا کہ اس واقت وہ شاعد معمول کے شاکر تھے مول کے اور اس وقت وہ اسے گذاود کھے کر افسون کرد ہے مول کے۔ (٣) اور چوق حال ده ب جب بحرمول كوجنم كي طرف رواند كيا جائ كا الى دانت ان كي بعبارت او من اوركويا لي سلب كر نی جائے گی اوران کو اندھا' ہم اور کو ٹابنا کرجہنم کی طرف دیکیل دیا جائے گا' جیما کراس آ بت میں ہے۔ وَ فُصَدُرُ وَهُ الْفِيهِ وَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعَمِّدًا وَلِلْمُ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَل ومنا مارم علم . (الدر الل عه) كراس حال يكن كروه اعراع كوستي اور بير يريون ك (۵) اور یا نجال حال وہ ہے جب وہ دوزخ کی آگ ش میں میں مول کے اور اس حاست کی دوتشیں میں ایک ابتداء کی اور ا يك ال ك بعد قيام كي وه صاب كي جك سيدوزخ ك كنار عديك كي مسافت الديم عيد كي عمر في الديم عبر في ك حال میں سے کریں کے تاکسان کی ذارت دکھائی جاتے اور ان کو دوسروں ہے مینز اور مناز کیا جائے گران کے حواس اوج وسيئة جاكس كے تاكدوہ ووزرخ كى آك كود كي تكى اور ان كے ليے جو مذاب تياد كيا حميا ہے اس كوموں كريكي اور عذاب ك فرشتول كا معائد كرمكين اور براس ييز كا مشابه وكرمكين جس كي وه دنيا بين مجذب كرية من مجار واس حال میں دون نے عی رج سے کہوہ پالیں کے اور شی کے اور دیکھیں کے اور حب ذیل آجول میں اس پروکس ہے۔

كا جائدًا لودوكيل كر بائ السوى كاش الميل اواد إجارة (الافعام عدد) الديم اسية رب كي آيول كي تخذيب في كري كي غوريم مؤسمين Of Longe

جب يمى كفاركا كول كروه ووزخ عن والاجائد كا وووزخ كافاقداس عادل كري كركم كي تهديد إلى كول عذاب ے ڈیائے دفاقی آیا تھا؟ وہ کی گے: کون فی اعارے یا ا عداب عدد مات والرآيا تما موجم ف ال كوجها ويااور بم Ont はいんいんいかいからずでは

مارسداد ير بك إلى والوياان يرول ش س بكروالا بر فيس الشرة وي ال

ب لك يم عد الارسادي في جودود كيا فياس كوام في الإنكام عدم المائد المائد المائد المائد المائد المائد كْلَابَ بِالْمِوْمَ يَتَا وَتَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ ٥

عَلَمُ ٱلْكِي فِيهَا ذُرِّهُ مَا ٱلْمُوْعَزِّنَتُهُ ٱلْفَيْلِيمُ الْمُعْتَلِيقِينَ فَالْوَائِلُ عَلْمُ عَالَمُونَ لَوْ يَرُونُ فَلْلَمِنَا وَعُلِنَا مَالُؤُلُ اللَّهُ مِنْ هَيْ وَ أَنْ أَنْفُو إِلَّا فِي حَلْلِي كُونِ (الله ٥٠٠)

ادرافقاتوالی نے بتایا ہے کردوز فی الل جند کو بار کر کھیں کے المنصور عكيتام الماوارية وزعا وزعا والماد (00:31/01)

اورال جنت دوز خيول ويكار كركيس ع: أَنْ قُلْدُوجُهُ فَأَمَّا وَعَدَانًا مُرْتَنَا مَكُمَّا فَعِلْ وَجَدُمُ هَاوَعَدَادَ لِلْوَسَعُ أَقَالُوا لَكُمْ \* (١١٩/١ ١١١)

جلعر بازويم

تتناء للمرآء

Sty Badulati

اس معلم ہوا کدووز ٹیش کوار کے اعضاء اور تھائی سامت ہوں گے اور طاعہ بیت کے جب کفارا پی قیروں سے الکی سے معلم ہوا کدووز ٹیش کوار کے اور جب وہ وہ در ٹیش ڈیلے الکی سے اور جب ان کو حش کی اور جب وہ حساء اور حماس کے لیے جیٹی ہوں کے اور جب وہ وہ در ٹیش ڈیلے جاکمی سے این سے اعتماء اور حماس سامت ہوں کے صرف اس وقت ان کے اعتماء اور حماس سامت جس ہوئے جب ان کو حساب کی جگہ سے ووز ٹر کے کناروں کی طرف وہ کیا ا

(الاكروع الرياسة ماستفيا والايوري المدية أمورة الماسان

جركامعتى

ق ۲۵ میں آرمایہ جم خوب جانے ہیں جو کھ (پر کفار) کہدے ہیں اور آب ان پر جر کے اور انٹیل ہیں ہیں ہیں ہیں۔ پ اس کوقر آن سے تصحت قرما کی جومیر سے مقراب کی وقع سے ڈرتا ہو O

الى آيت كى وضاحت درية قبل آيت سع بوتى ب:

يميالوجهين مرف نيك كارسته وكعار باعون

وَمَا اَفْدِيكُمْ إِلَّا مُنْ الرَّهُ الرَّهُ إِنَّ الرَّهُ الرَّهُ (الرَّان ١٩١)

اور رہا دائع میں نم کو نیک ہوریتا اس پر بیرا اعتیار نہیں ہے سرف اللہ عز وحل کی فقررت میں ہے اور رو بھی کسی کو جرآ مؤٹس یا نیک نیک متاتا انسان میکی یا بدی میں ہے جس چیز کو بھی النتیار کرتا ہے اللہ تعالی اس میں وہی چیز پیدا کر ویتا ہے۔ اس طرح ایک اور آجھ میں قرباد

آب ان پرجر کرنے والے فکل جن O

لَتَ عَلَيْهِ خَرِيمُ هَيْطِينٌ (الاثر ١٠٠)

جبر کامعنی ہے ہے کہ انسان کی مرش کے ها ہے اپنے زور اور اپنی طاقت سے اس سے کوئی ایسانھل میادر کرانا جس نعل کو و پانچند کرتا ہواور اس کو اسپیے اختیار ہے کرنات جاہتا ہو۔

بعض محابہ نے کہا: یادسول اللہ ا کاش آئے ہم کو اللہ کے مذہب سے ڈرائی تو ہدآ یت ڈال ہوئی ہیں آپ اس کو قرآ ان سے قبیمت ٹرائی جو بحرے عذاب کی وحمد ہے ڈرتا ہو۔ وحمد ہذاب کی خبر کو کہتے ہیں اور وعد ٹو اپ کی خبر کو کہتے ہیں الکوومید دعا کرتے تھے: اسے اللہ اہم کو الن کو کوں سے کروہ جو حری وحمد سے ڈرتے ہوں اور تیرے وعد کی تو تع رکھتے ہوں۔ سور ہاتی کا اعترام

المحدود ورس النظمين "آخ اجمادي الثانية ١٣٧٥ ما ١٣٧ جولاني ٢٠٠٣ مير ورمنگل بعد نماز ظهر سورت تي كي تغيير تممل بو مني - اس سورين كي تغيير كي ابتداء الجولاني ٢٠٠٣ مركو وي تقي سوالند تعالى نے صرف سول دلوں عي اس سورت كي تغيير كيكمل كرا ديا والحمد للذا كرچه اس كي تغيير كے دوران بيكوشعف اور مرش كي شدت كي جدے كام عم اسطل مجى رہا۔

کے بھادی اُلگانہ ۱۳۷۳ اوکو میری ای کا انتخال ہوا تھا' گار کی ہے اُلھاس ہے کہ وہ ایک ہار سورہ فاتی اور تین ہا سورہ اخلاص پڑھ کراس کا ٹوائب میری ای کو پہنچا وی اور ن کی منفرت اور ان کے درجات کی بائدی کے لیے دھا کر میں اور یہ کہاللہ اُلٹ میری ای کی تیرکو' روضہ من رہا تھی المجملہ' (جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ) بناد ہے۔ منا اجلس ایج مطرح تر ان سے معرب انظامی کے معرب انتخاب میں انتخاب میں ہو تھی ہے۔

الداهليين اچس طرح آب سف يهاس تك مينجاديا ب بي فقل وكرم سه باتى تغيير كومي تعلى كرادي سوسا ذالك

تبيام الترآم

على الله بعريز ماشاء الله ولا قوة الا باللَّه العلى العظيم

والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدما محمد خاتم النبيس وعلى آله الطاهرين واصحابه الراشدين وعلى اولياء امنه وعلى علماء ملته وامنه اجمعين

غلام رسول سعيدى غفر له موبائل نبر ، ١١٥٧٣٠٩ \_٢٠٠٠

+ | "" | | | " + | " | \ | | | | | " | " |



COLAR

تبيار التراء

# لِسُّمُ الْلَهُ الْمُحَالِّيِّ مَ الْمُحَالِيِّ مَ الْمُحَالِيِّ مَ الْمُحَالِيِّ مَ الْمُحَالِيِّ مَ الْمُحَادة وتصلى وتسلم على وسوله الكريم

### مورة الذّريت

سورت کا نام اور وجدسمید

"السفرينت"" فارية" كى حقى باوراس كامعدد بي فود "وس كامعنى ب جواكا فاك الدانا اوركردوفبار يحيرنا

مردوغمارا ژائے والی مواؤل کی منم

وَاللَّهِ رِيْتِ مُرْوَاكُ (اللَّمَاتِ)

ان ہواؤل کی متم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ بید ہوائی الشانعانی کے نزد یک بہت عقمت والی ہیں۔

بیسورت بالا نفاق کی ہے ترتیب نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۹۹ ہے اور ترتیب معنف کے اعتبارے اس سورت کانمبر ۵۱ ہے۔

سورت في اور سورت الذاريك كي اجي مناسبت

سورت آل کا افتام حشر وتشرکی آیات پر ہوا تھا اوراس سورت کی ابتدا ہواؤی اور یادلوں کے ذکر ہے ہوئی ہے اوراس شماحشر فشر پر دلیل ہے کہ جس طرح ہوا تھی سمندر کے قطرات کو اٹھاتی ہیں چھر بارش کے ذر بیداس پانی کو دوبارہ زمین پر پہنچا و تی ہیں اس طرح انسان مرکز خاک اور مٹی ہو جائے گا اور اس کے ذرات زمین ہیں بھر جا کیں گے تو اللہ تعالی دوبارہ ان ذرات کو چمنع کرکے انسانی چکر ہواد ہے گا۔

دوسری مناسبت سے بے کہ سورت تی ہیں اجمانی طور پر رسولوں کی تکذیب کرنے والی احتوں کا ذکر قریا تھا' مثلاً حضرت فوق علیہ السلام کی قوم' عاد اور شمود اور حضرت اور خضرت شعیب اور تیج کی قوم کا ذکر فرمایا تھا اور الذر ملمد ہیں ان قوسوں کا حضرت ایرا جیم' حضرت نوط' حضرت موک' حضرت حود' حضرت صالح اور حضرت نوح علیم السلام کے تصعی ہی تقصیل ہے ذکر

سورت الذريس كمشمولات

ت دیگر کی سورتوں کی طرح اس سورت ش مجی اصول اور مخا کد پر زور ویا ہے اور تو حید رسالت مرنے کے بعد دوبار واضحے م بردلائل دیے ہیں۔

منت کفار مکداور دیگر اقوام کا ذکر فر ملاہے جنیوں نے قرآن جید اور دیگر آسانی کتابوں کی تکذیب کی اور آخرے کا اٹکار کیا اور بالاً خروہ دوز خ کے عذاب کے منتق ہوئے آئی طرح مؤمنین اور منتین کا ذکر فر مایا جن کے لیے آخرے میں جنے اور اس کی واکی نعمتوں کو تیار کیا گیا ہے۔

ا المرادي بوني ان قومول كاذكر فرما إجنبول في است رسولول كى كلذيب كي في اوريد معرت ابراجيم معرت اولا معرت

جلديازوام

موی ملیم السلام کی تو بیس تھیں اور عادادر شہود کی تو بیس تھیں ان تو موں کے واقعات سے کفار مکد کو جرت دانا نامقصود تھ اور ہمارے نی سیدنا محرسلی الله علیہ وسلم کو یہ تیل وینا تھی کہ اگر آپ کی قوم آپ کی نیکھذیب کر رہی ہے اور آپ کو اینے وہ پنچا رہی ہے تو یہ کو اینے اور ان کو ایذا وہ پنچائی جاتی رہی ہے تو یہ کوئی نی جاتی رہی ہے اور ان کو ایذا وہ پنچائی جاتی رہی

ان کے بعد القد تعالی نے کا اپنی تخلیق اپنی قدرت وراثی وحدت کے دلائل کود ہرایا ہے اور اللہ کا شریک قرار دیے اس کے رسولوں کی تکھیب کرنے اور ان کی اطاعت ہے انجاب کرنے سے منع قراد یو ساور بی سبی القد عدیہ وسلم کو سحرین سے اعراض کرنے اور شقین کو قیمت کرنے کا تھم دیا ہے جن کو آپ کی تھیجت ہے قائد وہ وگا۔

اور کفار اور کفار اور افرانی کی جات اوراندانول کو پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عاصل ہو اور وہ اظام کے ستھ اللہ تعالیٰ کی عبوت کریں اور یہ بتایا کہ لقہ تعدلیٰ ہر کلوق کے روق کا کنیل ہے اور کفار اور مشرکین جو اپنی جانوں ہر تلم کرتے ہیں ان کوتیا مت کے دن کے عذا ب شدید سے ارایا گیا ہے اور این ہے موجود اللہ جسلے جن کا فروں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلذیب کی تھی ان پرونیا ہیں جو عذا ب ہمجا کیا تھا اس عذا ہے موجود ا

سورت الذروست ك اس مختر تعارف ك بعد اب هي اس مورت كانز جمدادراس كي تغيير شروع كردما ہوں اسے بايرال ! جھے اس ترجمداد رتغيير على صحت اور صواب برقائم ركھن اور جو باتيں شلا اور ناصواب ہوں ان سے جھے كو كبتنب ركھن اور جھے ان كا روكرنے كى ہمت اور حوصد عطافر مانا۔ آيين بارب العلمين

والحمد لله رب العلمين والصاوة والسلام عني سيدنا محمد خاتم النبيس وعلى آله الطاهرين واصحابه الراشدين وارواجه امهات المؤمين وعلى فرياته الطبين وعلى اولياء امته وعلماء ملته وامته اجمعين.

قلام دسول سعیدی فقرلا خادم احدیث دارالعلوم نعید ۱۵ فید رل ب ایریا کراچی - ۲۸ ماعیادی ان دید ۱۳۱۵ می ۱۸ جولائی ۲۳ - ۴۰ مویائل قبر: ۱۳ - ۱۳۱۵ - ۱۳۰۰ - ۱۳۳۰





٣

## ٱفَلَاتُبْجِرُونَ ﴿ وَفِي التَّمَاءِ رِنْ قُلُوْ رَمَاتُوْعَدُونَ ﴿ فَوَرَبِ التَّمَاءِ

( نظایاں) میں آدکیا تم تیں دیکھے 0 اور آسان می تمار رزق باوروہ ب جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے 0 ہی آسان

## وَالْكِرُمِنِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّتُلُ مَا اللَّهُ وَتُنْطِقُونَ ﴿

اورز الن كرب كرام اليقرآن ضرور برات ب جير كرتم را كام كرنا (برق ب) 0

اللہ تعالیٰ کا ارش دے۔ گردو خبار اڑانے والی ہواؤں کی قسم 0 پھر ہاولوں کی صورت میں پانی کا بوجھ اٹھنے وائی ہواؤں کی قسم 0 پھر آ وائی ہواؤں کی قسم 0 پھر آ سانی ہے چلئے وائی کشتیوں کی قسم 0 پھر مرز ق کو قسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم 0 پے شک جس جنے کا تم ہے وعدہ کیا جارہا ہے وہ خردر جا ہے وہ در اور مردر حاصل ہوگی 0 (المارسد اللہ )

مشكل الغاظ كمعاني

امام الحسين بن مسعود بغوى متوفى ١٥٥ ه لكست بيل

" وَالْكَرُونِةِ مُدُولًا فَ" اس مصراه وه مواكم إلى جوفاك الراقى بين كهاج تا ہے: "خوت الويع العراب " بوائے خاك الراقي .

" فَالْمُسِلَةِ وَقُولُ " يَعِنى وه مواكس جو باول كي صورت من يافي كوافها كرفي مان مير

" فَلْغِينِيْ يُسْرُانَ " و كتمال جو بانى عن موات معالى بير.

" فَالْمُتَوَّعَلِيَّ الْمُوَّانُ " ووفر شَيْعَ جو الله تعالى كا وكام كم مطابق جيزول كوقلوق كه درميان تقسيم كرتے بيل. الله تعالى نے ان چيزوں كى تم اس ليے كھائى كه سے چيزي الله تعالى كى صفت اور قدرت پر دالالت كرتى بيں اور اس تتم كا

جوابان آيت شي

" إِلْمَا تَوْمَنُونَ كُمُسَلِوقَ "العِنْ م ع جوالواب كا وعده كيا كيا باوركناه كارول كوجوعذاب كي وهيدستاني كن بوءه وعده اوروميد عا ب-

" فَيْكَ اللَّهِ فِي كُوا إِنَّهُ " اللَّهِ فَا مِن سَل وان ميدان حشر ش ضرور صاب وكماب موكا-

(معالم المولي بي عاسل معد المانواراها والراث العربي بيروت المان)

حافظ الاعلى بن عمرو بن كشرمتو في المصحدان آيات كالنير ش لكيت بن

الوالطفیل میان کرتے میں کے حضرت علی رضی اللہ عند نے کوف میں منبر پر پڑنو کر قربایا تم جھے سے اللہ کی کتاب کی جس
آب سے کے متعلق بارسول اللہ علی اللہ علیہ اسلم کی جس سنت کے متعلق سوال کرو کے میں تم کوائی کی فیر دول گائیں انکوا و نے
کوڑے او کر کہا: اسے امیر الموسنین اس آب کا کیا معنی ہے ' ڈالڈ پر پلیت ڈرڈا گان ''؟ آپ نے فربایا: اس کا معنی ہے ؟ آپ نے فربایا: اس کا کیا معنی ہے ؟ آپ نے فربایا اس کا کیا معنی ہے ؟ آپ نے فربایا اس کا کیا معنی ہے ؟ آپ نے فربایا اس کا کیا معنی ہے ؟ آپ نے فربایا اس کا کیا معنی ہے ؟ آپ نے فربایا اس کا کیا معنی ہے ؟ آپ نے فربایا اس کا کیا معنی ہے ؟ آپ نے فربایا اس کا کیا معنی ہے ؟ آپ نے فربایا اس کا کیا معنی ہے ؟ آپ نے فربایا اس کا کیا معنی ہے ؟ آپ نے فربایا اس کا کیا معنی ہے ؟ آپ نے فربایا اس کا کیا معنی ہے ؟ آپ نے فربایا اس کا کیا معنی ہے ۔ آپ نے فربایا اس کا کیا معنی ہے ۔ آپ نے فربایا اس کا کیا معنی ہے درائی کا کھی معنی ہے ؟ آپ نے فربایا اس کا کیا معنی ہے ۔ آپ نے فربایا کیا کو کی میں کیا ہم کا کہ کر گئی ہم کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کا کیا گئی کا کہ کا کر گئی کے گئی کیا گئی کی کر گئی کیا گئی کو کر گئی کیا گئی کر گئی کے گئی کا کو کر گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کا کر گئی کا کو کر گئی کر گئی کر گئی کا کیا گئی کی کا کر گئی کر گئی کی کا کیا گئی کر گئی کر گئی کر گئی کا کر گئی کی کر گئی کر گئی کر گئی کی کر گئی ک

ان آیات کی تضیرهد بد مرفر اے بھی تابعہ باس کی تفعیل ہے۔

جلد بازدتم

تبياء القرآن

المم يزارا في سند كم ما توسعين حميل عدوايت كرت إل

المام بزارتے كيا: اس سند كے والوں بمش اوركسى طريقة ہے اس صديث كاظم فيس ہے اور اس سنديش ايك راوى الديكر ، بن افي بحرو ہے اور وہ ضعیف راوى ہے اور اس كا ايك راوى سعيد بن سنام العطار ہے ، وہ اسحاب الحديث بس ہے تيس ہے اور ہم پہلے اس كى عقب عيان كر يجے بير اور اس سند كے والوہ اوركس سند ہے سس اس مدے كاعلم نيس ہے۔

( كنف الاستاران زواكم الوارئ سهل - عدرتم الديد: ١٢٥٩ مؤسسة الربالة أيروت ٢٠٥١)

امام برار مے حوالے سے اس مدیث اور اس کے ضعف کو حافظ ایکن عمرا کر متو فی اے درج رعل عدیں این اور حافظ این کھرمتو فی میں سے در تھی ہاں کیا ہے۔

اورتم کوخیروشر اور فواب وعذاب کی جوخرین دی حکی بیل دو ضرورها وقی بیل اور قیامت کے دن حماب و کتاب خرور مو

الشرقعائي كا أرشاد ہے۔ اور ماسٹول والے آتان كوتم 0ب شكم ضرور طلف اقوال كے قائل مو ١٥ س قرآن ہے وق اردگروال كياجاتا ہے جس كو (ازل على) كامير ديا حميا قبال انگل وج ہے يا تنبي كرنے والے بلاك كروہ ہے جا كي 0 جو فلات عن جو لے اورے جي 0 دو وج جيمتے ہيں۔ قيامت كب آئے گا 0 (آپ كيے ) جس دن ان كودوزخ على ذالا جائے گا 10 اب اسچة اس مذاب كوچكونكي دو مذاب ہے جس كوتم جلوط ب كرتے تنے 0 (الاست عراما) "في ادت المع جسك " كے معالى

الذريعي عين بي أوالتعلق في المعلق المن المنظر المن المنطاف بي كراس آيت شن السيعاء" بي كرام اوب؟ بعض مغسرين في كهذاس بي مرادوه باول إلى جورشن برساي كرتے إلى حضرت ابن عمر في كها: الى بي عمراد باتد آسان إلى ا علامه فيلي اور علامه الماوردي في كها. الى بي مرادم اتوال آسان بي .

ار"العبك" كاتغير عبدمات قول إل

- (۱) حطرت این میاس رشی الله منها نے کہا جس چیز کی فاجری بناوے حسین و میل اور ہموار ہو۔
- (٣) حَمَر نَهُ بَ مِهِ كُونَى كِيرًا لَيْنَ والاحمد وكَيرًا لِينَةِ لَكُمْ جِي حَبِكَ الْمُسُوبِ الى اجباد "مؤ"فات المحبك" كا مشكل هے: حمد كى والا۔
- (٣) این الاگرائی نے کہا ہروہ چیز جس کوئم مضبوط اورخوب صورت بناؤ اس کے متعلق کہا جاتا ہے احصہ تعلق لیخن مسن اور مضوطی والا۔
  - (4) حسن بعرى فركها ال عمراد ب حرين أن كادومراقول باس عمراد بمتارول والا أسان
- (۵) خواک نے کہا اس سے مراد ہے مخلف راستوں والا جب ہوا چنے سے ریکتان بی مخلف راستے بن جا می تو کہتے ا جس ذات المحمک
  - (١) لوب كي زروادر محكريا في بالون كوسي العبك" كميت بين فراء في كم بروز في وال جز كوا حبك " كميت بين -
- (2) جويزشديد الخلق موس كواحبك" كيتم إلى"دات المعبك" كامتني مواجس كي يناوث شديد موقرة أن مجيد عمر

وَبِينَا فَوَقِلُو مِنْ مِنْ اللهِ الله سيدنا محمسلي القدعلية وسلم اورقر آن مجيد كمتعلق كفار كمه كم منطف الوال

الذرمت ٨ شرفر لما يد فك تم ضرور الخلف الوال كالله الوال

سے اے الل کدا تم (سیدہ) گھر( سنی افتہ علیہ وسلم ) اور قرآن جید کے متعلق مختف یا تمی کرتے ہوا تم علی ہے بھش آپ کی تقسد پن کرتے ہیں اور بھش گلذیب کرتے ہیں اور جوآپ کی تھذیب کرتے ہیں ان عمل ہے بھش آپ کو سامز کیتے ہیں ابھش شاعر کہتے ہیں ابھش مفتری کہتے ہیں ابھش مجنون کہتے ہیں بیمش کا ان کہتے ہیں ای طرح بھش قرآن ہی کھیہ کوشعر وا شاعری کہتے ہیں ابھش کہتے ہیں کہ اس عمل من گھڑت یا تمیں ہیں اور بھش کہتے ہیں کہ اس عمل پہلوں کے قبصے ہیں اس طرح ان عمل سے بعض حشر وفتر کی بالکن نمی کرتے ہیں اور بھش کو اس کے وقوق عمل شک ہے اور رہا تھیں وہ ہیں جو بھوں کی مہادت کرتے ہیں دو اس بات کا افر ارکرتے ہیں کہ ان کا شائق التہ تعالی ہے اس کے باوجودود فیر التہ کی برسش کرتے ہیں۔

ازل میں کفارکوالیان سے چھروے کی توجہ

الذر معد ٩ شرفر مایا اس قرآن سے وی روگروال کیا جاتا ہے جس کو (ازل) على پھیرد یا گیا قبا ٥ منى سيدنا قد سنى القد عليه وسلم اور قرآن جيد برايمان لائے سے ان عن كوروگروال كيا جاتا ہے جن كو ازل ش روگروال كيا

کیا تھا یا جنہوں نے قرآن جید کو تر یا کیا ت کہا یا چھلے لوگوں کے افسانے کیا ان کو اس جرم کی باداش میں ایمان لانے ہے مجمر دیا جاتا ہے اور جن لوگوں کو از ل عمل ایمان لانے سے پھیر دیا کمیا تھا یہ وہ لوگ جیں جن کے متعلق الشرق الی کو علم تھا کہ جی

صلی النه علیہ وسم کی بسیار کوشش اور جر بر بہننے کے باوجود ایمان فیس لا سمی کے۔ "المحصور اصور "" کامعنی اور اللہ تعالی کے دعات کیام کی تو جیہ

الدنس واعرفرالا الكل كا على كرة والعالك كروية ما يمن

الك برك سے بائل كرنے والے وولوگ إلى جن كو جنات على سے كوئى فنص فرشتوں سے كوئى ايك فيب كى بات من ليما' مر دو ان لوگوں كو دو بات منا تا اور دو اس ايك بت كے ساتھ كى جموئى بائل ما اكر لوگوں كو متاتے ان كوكائن كها جاتا تھا 'بينتگ

جلد فالديم

الدرمات الشرائر مايا: يوفقلت ش جو عيد يوس يل

''العمو ہ'' کامعنیٰ ہے۔ جو چزکی چز کو چھپ لے اور ڈھانپ لے'' غیمیات العمو ٹ' کامعنیٰ ہے موت کی وہ تغییاں جوانسان کوڈھانپ لیتی جیں۔' مساهو ن'''مسلعی ' کی تبع ہے'اس کامعنیٰ ہے سو کرنے والا کینی کی چز کو ابو لئے والا اس سے مراووہ کفاراور شرکین میں جود نیا کی رنگینیوں ورکھیل کودیش مشفول ہو کر آخرے کو جول نیٹھے تھے۔ کفارا ورمشر کین کے استہزاء کی مرز ا

الأرمد ١٦٠ الل فريل وولي محت إلى قيامت كب آئ كر ٥٥ (آب كي ) حمل وال ال أو دوز خ بل وال

0824

کفار اور مشرکین موالی کرتے تھے۔ آپ ہمیں جس عذاب کے دن سے ڈرائے میں وہ دن کب آئے گا؟ ان کو قیامت کے دقوع میں فک تھا اس کیے دہ میر سوال کرتے تھے یا نی سلی اند علیہ دعم کا نداق اڑائے کے لیے برطور استہزا، یہ سوال کرتے تھے آپ سے فرعیا: آپ ان سے کیٹل کہ جس دن ان کو دوزخ کے فتر میں جٹا کیا جائے گا کی کوفتر میں جڑا کرنے کا معلی ہے: اس کو آز مائش میں ڈالٹا اور بہال اس سے مراد ہے کہ ان کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا۔

الذرمد ١٥٠ عرائي اب ايداس عداب كو يكوني ده دراب عدي آم والدولاب كرت عدى

ا بن زید نے کہا اس کا معنی ہے تم جس عذاب کوطلب کرتے تھے اس کو چکھٹو یاتم جس عذاب کے متحق تھے اب اس عذاب کوچکھو۔ حضرت این حیاس نے قرایا اس کا معنی ہے تم الجی مزا کوچکھو۔

الشرقعائي كا ارشاد ہے ۔ يہ فك متعين جنوں اور چشمال على ہوں كے O ووان كو لينے و لے ہوں كے جوان كارب اكس صفا فرمائ 06 به فك الى سے ممل (ولا على) ووفيك كام كرئے والے تھے O وورات كوكم موتے تھے O اور رہ سے كے وقيلے بحرمفزت طلب كرئے تھے O دران كے مالوں على ساكوں اور محروس كافق ابت قبان (الذرب ورد)

منعتین کے آخرت میں احوال

اس سے میکی آیات علی کفار کے افروی انجام کا ذکر فرطها تھا اوراب ان آیات می مسما فول کے افروی انجام کا ذکر فرما

الأربهة . ٥ بل مُعَيِّنَ جِنْتُوں اور چشموں كا ذكر ہے۔

متی کی چارتشمیں جی (ا) وہ موکن جوشرک اور کفرے مجنب ہو(۱) وہ موکن جوشرک کفر اور کناہ کمیرہ سے مجنب ہو (۳) وہ موکن جوشرک کفر اور کناہ کمیرہ اور خلاف اور خلاف سے اور خلاف ہو موکن جوشرک کفر اگناہ کمیرہ اور خلاف سنت اور خلاف اولی ہے بھی مجتب ہو جو موکن برقتم کی معسبت سے مجتب ہو اس سے متعلق خل خالب ہے کہ وہ ابتداء بلا حساب و کتاب جنت علی جلاج سے گا اور جوموکن کناہ بائے کمیرہ کا مرتخب ہو اور بنتے تو بہ کے مرجات اس کے متعلق تو تع ہے کہ وہ در مول اللہ من اللہ عبد و کم علی اللہ عبد اللہ عبد و اللہ عبد اللہ علی اللہ عبد اللہ علی اللہ عبد اللہ علی اللہ عبد اللہ علی اللہ عبد اللہ عبد اللہ علی اللہ عبد اللہ علی اللہ عبد اللہ علی اللہ عبد اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ عبد علی جائے گا یہ اللہ عبد اللہ علی اللہ عبد علی جائے گا یہ اللہ عبد اللہ عبد علی جائے گا۔

اللَّدَيْمَة:١١ شرفر مايا ووان كوليت والعاول كرجوان كارب ألل وطافر ما عكا ٥٥

اس آ ہے۔ کا ایک معنی ہے ہے کہ وہ ان احکام اور فرائنش کو قبول کرنے والے اور ان کے نقاضوں پڑھل کرنے والے ہوں کے جوان کا مب آئیس مطافر مائے گا اور اس کا دوسر امعنی ہے ہے کہ وہ بنت بنس ان نفتوں کو وصول کرنے والے اور ان پر قبضہ کرنے والے بول کے جوان کا درب آئیس مطافر ہے گا۔

اس كے بعد فرمايا ب فك اس سے بطر (دياش)دو فيك كام كرتے والے تھ 0

مینی جنت میں داخل ہوئے سے پہلے دو دیا میں نیک کام کرنے والے ہوں کے فرائض کو انجمی طرح سے اوا کرنے والے والے میں جنت میں داخل ہوئے سے ہوئی میں ان کی شروط ارکان واجبات سنن اور سنجیات کے ساتھ اوا کرنے والے ہول میں اُرائش کے ساتھ سنن اور ٹوائل کو بھی اوا کرنے والے ہول میں۔

رات کو کم سوئے اور زیادہ حیادت کرنے کی فسیلت

الله من عاشر المان وورات كوم سوع في 0

ال آست علی ایست علی المهمون" کالفظ ہے" الهموع " کامٹنی ہے دات کومنا اور" النهاجع " کامٹنی ہے توڑی ی تحد کرنا۔

لين وه دات كوكم وقت وق إن اورزياده وقت نمازي يزعة إلى

صاحف كها بياس والت كيات سهجب ان يردات كاتيام فرض قداحتى كرية بت ادل موكى

اے جاد اوا عد ااے مات کو نماز ش کم قیام کیا

O25 (PLEU)

اس کا تعلی ہے: دومات کو بہت کم وقت سوئے تھے اور زیادہ وقت عمادت میں گزارتے تھے۔ عماید نے کہا ہے آ بت افساد کے متعلق بازل ہوئی ہے جومطرے اور میٹا می زبازی سمبر نبری میں بزیھتے تھے اس کے بعد

جأد بإذابهم

11/19

قباء میں ہے گھروں کی طرف جاتے تھے۔

رات کواٹھ کرنماز بڑھنے کا سب ہے عمدہ طریقنہ

رت كوال كرفهاز يزعة كمتعلق بهترين مريقة يب

حضرت عبدالله بن عمرورضی لله عبد بیان کرتے ہیں کہ جھ سے رسول الله سلی الله عبدو کلم نے فر مایا الله بحاظ کے فرویک سب سے پشدیدہ روزے وہ جیل جوحضرت واکا عدیدالسلام کے روزے این وہ ایک ون روزہ رکھتے تھے اور ایک ون افطار کرتے تھے دوراللہ کے فردیک سب سے پندیدہ نمالا حضرت واؤد علیدالسلام کی فرز ہے وہ نصف رات تک سوتے تھے تھائی رات میں قیام کرتے تھے ور چرو ت کے آخری میمنے صبے جس سوج سے سے

( مح بخارى رقم الله يت ١١٠٦٠ مح مسلم رقم الحديث ١٥١١ استن روي رقم الحديث ١١٠١٠ من اين الجد ١١٠١٠)

اس حدیث کی وضاحت اس طرح ہے کہ فرض کیجئے کہ رات چھ کھنٹے کی ہے تواس کا نصف تین کھنٹے ہیں تو آپ تین گھنٹے اس حکم سوکر مجراٹھ جا تیں اور تہائی رہت نماز پڑھیں اور چھ گھنٹوں کے تہاں وو گھنٹے ہیں ' جس آپ وو گھنٹے نماز پڑھیں اور پھررات کے چھنے حصہ بھی مجرسو جا کیں اور چھ گھنٹے کا چھنا حصہ ایک گھنٹہ ہے' ایس آپ ایک گھنٹہ سوکر پھرنماز فجر کے لیے اٹھ جا کیں۔ ایام محمد بن اسامیل بنی ری متونی 101ھ ہے نے راز ہے سے سالے ایک تغییر میں ہے دیریٹ ذکر کی شتے۔

بطاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ دات کے نصف اول ش موتے نے پھردات کے تبائی جے ش تمار میں آیام کرتے تے اور پھردات کے تبائی جے ش تمار میں آیام کرتے تے اور پھردات کے تاریخ دات کی تاب کے دیا کے دات کی تاب کے دات کے دات کی تاب کے دات کی تاب کے دات کی تاب کے دات کی دات کی تاب کی تاب کے دات کی تاب کے دات کے دات کی تاب کے دات کی تاب کے دات کے دات کی تاب کے دات کی تاب کی تاب کے دات کی تاب کے دات کی تاب کے دات کے دات کی تاب کی تاب کی تاب کے دات کے دات کی تاب کے دات کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کے دات کی تاب کے دات کی تاب کے دار تاب کے دائے کے دائے کی تاب کے دائے کی تاب کی تاب

نہ ذیڑھنے کا سب ہے عمدہ اور پہندیدہ طریقہ ہے۔ سحر کے وقت معتقرت طلب کرنے کی قضیات

الذيات ١٨ ش فريد اوردات كر تجعل بهرمنظرت طب كرتے تھے 0

اس آیت بین متعین کی نیک اور صفت مرح بیان فر ، فی ہے کہوہ رات کے پیچھے پہر اٹھ کر الشقالی سے متفرت طلب ، ات این اور اپنے گناموں کی معانی جاہتے ہیں۔

حسن بصری نے کہا: رات کے وقیطے پہر سحر کے وقت دعا کا مقبول ہوتا ریادہ متوقع ہوتا ہے۔

ملد وأزويم

نييان العرأر

حضرت این عمراور مجاہد نے کہا واسحر کے وقت نماز پڑھتے ہیں اس بیے ان کی نماز کو استففار کہا ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ تبجیر کے وقت الخو کرنماز پڑھتے ہیں مجراس نماز کو درار کر سے سرک وقت تک پڑھتے رہتے ہیں۔ ایمن وہب نے کہا ہے آ ہے انصاد کے متعلق تارل ہوئی ہے وہ سی کے وقت تن وسے رواند ہوئے ہیں اور عدید منورہ سی کا کرم پر نبوی ہیں تک کی نماز پڑھتے ہیں نمواک نے کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔

ائن زيد نے كيد اس عمراد رات كا آخرى جمنا حدے جيس كد حقرت واؤد سيد السلام كى نماز كے عال مل كرر يكا

اس سے پہلے ہم رات کے آخری حصر میں نماز پڑھنے کی فضیلت میں احادیث کو بیاں کر چکے ہیں اب ہم چندا حادیث بیان کر رہے ہیں جن میں رات کونماز شریز ھنے وانوں کے متعلق وعید ہے۔ میں

منح تک سوئے واسلے کی قدمت ش امادیث

حضرت ابوہر مرہ دفتی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القاصل القد عند وسلم نے فرمایا تم بیں سے کی ایک شخص کے دات کوسوتے وقت اس کے سرکے بیچے گدی پر شیعاں تین گر ہیں لگا دیتا ہے اور ہرگرہ پر پہو تک دیتا ہے کہ دات بہت لیمی ہے م سوتے رہوڈ چھر آگر وہ بیدار ہوکر القد تعالیٰ کا ذکر کرہے تو اس کی ایک گرد کھل جاتی ہے اور جنب وہ وضوکرتا ہے تو اس کی دوسر کی گرد کھل جاتی ہے اور جنب وہ قرباز پڑ هتا ہے تو اس کی تیسری کرہ بھی گھل جاتی ہے بھر وہ سے کو تر وتا زہ اور شوش و فرم ہوتا ہے ور شدہ میں کو فیسیٹ انسن اسستی اور توست کا ارابوا ہوتا ہے۔

(مجيح العاري آم ولديد ١١٦٧) محج مسلم آم الديدة ١٤٧٤ من أما لي رقم الديدة. ١٩٠٤)

حضرت سموہ بن جندب دمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی سی اللہ عنیہ وسلم نے اپنے خوا ب اور اس کی تعبیر کے بیان مش فرمایا ' ریادہ مخص جس کے سرکو پھر سے تو ڈامیا ریا تھا' ہیدہ مخص تھا جو قرآن کا علم حاصل کرنا تھا اور اس پر عمل کرنے کو ترک کرنا تھا اور قرض فراز منز سے بغیر سوحانا تھا۔

( مح الخاري فَم الحديث ١١٥٣ عن ترزي فَم الحديث ٢٠٩٥ مج اين مبان فَم الحديث ٢٠٥٠ (٢٠٠

حطرت همدالله بمن مسعود رض الله عنه بيان كرح بين كه في ملى الله عليه وسم كرس من أبك السيخض كاذ كركيا حميا جوس

تك مويار جناب اورتماز يزهن كركي تين العنا أنب في فرماج شيطان الرك كان على بييناب كروينا ب-

﴿ كُلَّ وَافِلَ إِنَّمَ الْحَدِيثَ جِهِمَا الْمُحْكِمُ مَلْمَ إِنَّمَ الْحَدِيثَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ آبائي رَقِ الحديث ١٩٣٠ (١٣٠٠ عن الله المديث ١٩٣٠)

رات مجرسونے والے کے کان میں شیطان کے پیٹاب کرنے کی توجیهات

و نظاجر بن على بن جرعسقلاني متونى ٥٥ مدال حديث كي شرع بين لكيمة بين

اس مدیث می ذکر کیا گیا ہے کررات محرسونے والے کان میں شیطان بیٹاب کرویتا ہے اس میں اختلاف ہے کہ

جلد بإزوام

مياد الترآم

ں پیٹا ب سے حقیقت مراد ہے یا مجار علامر قرطنی نے کہا ہے کہ اس چگر حقیقت مراد لینے سے کوئی مانع نہیں ہے اور سرکال نہیں ے کونکہ اصادیث ہے تابت ہے کہ شیطان کھا تا بھی ہے اور بیتا بھی ہے اور جماع بھی کرتا ہے تو اس کے پیٹا ہے کرنے ہے كولى التي تشريب

ا درایک قول بہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان کا پیٹا ب کرنا سوئے والے کو تراز سے روکٹے ہے کتابہ ہے اور اس کے کان ٹی ایک ڈاٹ نگاتا ہے تا کردہ انتدکا و کرندی کے۔

اورا یک قول میرے کہ بیال ہے کتابیہ ہے کہ شیطان اس سے کان میں باطل بخروں کی لذت مجروبتا ہے حتی کہ وہ لذت اذ ان کے خنے ہے ماتھ ہوتی ہے۔

اورا کیا تول یہ ہے کہ شیطان کا اس کے کال شی چیٹا ب کر اس سے کنایہ ہے کہ شیطان اس کی تو چین کرتا ہے اور اس کو

اورا یک آول بہے کہ راس ہے کتابہ ہے کہ شیفان اس برغالب ہوتا ہے اور اس کا استخفاف کرتا ہے تی کہ اس کے کان كوائياب الخلام عاليتا س كوفك كى جز كالتخفاف كالامت يبكال يربيثاب كرويا جائد

اور یہی کیا گیا ہے کہ جو تض نماز کے لیے اضفے سے خاتل ہے دہ اس مخص کی حل ہے جس کے کان میں ویٹا ہے کر دیا گیا ہو کو ہااس کے کان کی حس ساعت فا سد ہوگئی ہے اور عرب کی چیز کے نساد کواس پر پیٹا ہے جانے ہے جانے ہے جبیر کرتے

حعرت این مسعود نے فر میا کسی مختل کے ناکام اور اس کے فر سے اور کے لیے بیکائی ہے کہ وہ می تک موتا رہے اور شيفان اس كان شريخاب كريكابو

علامہ بلجی نے کہا کہ کان کا خصوصیت ہے ذکر فر اما ہے طافائلہ سونے کا تعلق آئٹکموں ہے ہے کیونکہ انسان کسی جز کی آ وازئن کر بیدار ہوتا ہے اور کان میں پیٹا ب کرنے کا ذکر اس لیے کی ہے کروہ کان میں آ مرانی کے ساتھ وافل ہوسکیا ہے اور ال كائر عام اعدامش كي عداموني ع

طلب مفقرت کے لیے وقت حرکی خصوصیت

محرکے وقت استنفاد کرنے کی تشیات جی رہ اس میں م

أَلْطُيرِينَ وَالْمُثْنِي قِينَ وَالْقُيْنِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَعُفِي بُنَ إِلْاَسْمَا إِن (١١/١٥) ما) كرفي والماوراندك دوتك قريج كرفي والحاور محرك والمت

استنناركر في والما

صر كرف والع اور كل يو الته والعاور ( الله كي ) الحاصت

طلوع فجرے ميلے جو وقت موتا ب اس وسح كتے بيل روزه ركتے سے ميليداى وقت كھانا كھيا جاتا ب اس كوسرى كيتے جن اوراس ونت استغفار كرن كي فسيلت كي حسب ذيل وجووجي

(أ) رات كى ظفمت سك بعداس وقت مج كا نورطلوع موتاب أى طرح سويا موانسان بدمنولد مروه موتاب اوراس وفقت اس عمی نک زندگی آئی ہے اور جس طرح اس وقت اس جہان شی اور کا عمور ہوتا ہے ای طرح اس وقت انسان کے ول میں معرفت كاتور يدابونا سب

(۲) سحر کے دقت انسان کو بہت منتھی نیٹو آتی ہے اور جب انسان نیند کی لذت کوچپوڈ کر انڈرنعالی کی عمادت کی طرف حیب

همان الشان

موتا ہے تو اس ک عمادت بہت اعلی درجہ کی موتی ہے۔

(۳) این وقت بالکل سنانا اور تبالی اور ایسی می بندوجود بادت در استنفار کتاب این کال اخلاص اور استان در استنفار کتاب اور ریا کاشائر مجی جیس اوری

محرکے وقت استغفار کے متعلق احادیث اور آٹار

امام ابرجعفر مجدین جربرطبری متوفی واسان نے سحر کے وقت استغذ سرنے کے متعلق حسب ذیل آثار ذکر کیے ہیں. ایرا میم بن حاظب اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ اس نے سرکے وقت مجد کے ایک کونے بھر کسی شخص کی آواز کل جوئے کیدر باتھا: اے میرسدہ دب! تونے بھے تھم ویا تو ہیں نے تیری اطاعت کی اور بیسم کا وقت ہے سوتو میری منفرت فرما کیم بھی نے دیکھا تو وہ حضرت ابن مسعود رضی القد حوز تھے۔

تا فقع بیان کرتے ہیں کہ معفرت این ممررضی اللہ عنہما رات کوعی دت کرتے تھے اور نماز پڑھتے رہے تھے پھر ہو چھتے۔ اے عاقع اکیا سمر ہو گئی ہے؟ بیس کہتا نہیں! تو پھر نماز پڑھنے بیس مشغول ہوجاتے اور جب میں کہتا۔ ہاں! تو پھر وہ بینے کر استندار کرتے اور منفرت کی دعا کرتے رہے تھی کہ لجم طلوع ہوجاتی۔

حضرت انس بن ، لک رضی افتد عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو پیٹھم دیا گیا ہے کہ ہم بحر کے وقت ستر مرتبہ استفقار کریں۔ جعفر بن گھر بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے وات کوٹماز پڑھی پھر رات کے آتری حصہ بٹس ستر مرتبہ استفقار کیا' اس کا نام بحر کے وقت استفقار کرنے والول میں لکھ جائے گا۔

زیدین اسلم نے کہا ہم کے وقت استفقار کرنے والول سے مراد و دلوگ جیں جوسم کی ٹراز یا جن عت پڑھتے جیں۔ (سامع انہاں جزمعی ۱۹۸۳ دارالکزار وسط ۱۹۳۵ء)

رب ن بین برای میان کرتے ہیں کہ حضرت واؤوطیدالسلام نے کہا ہے جبریل اربت کا کون ساوقت افضل ہے؟ انہوں نے کہا: ہمل نیس جانتا کیکن مجھے پینلم ہے کہ حرکے وقت اوش مبلے مگتا ہے۔

(مستف بن الي شيدة عص الارقم الديث ١٩٧٠ واد اكتب العلمية وروت ١٩٢١ ه.)

علامدا بوعبدالشريحة بن احمد ماكي قرطبي متو في ١٦٨ ه لكيمية بي

مفیان توری بیان کرتے ہیں کہ بھے بیر صدیث بیٹی ہے کہ دات کے اوّل تھے ہیں ایک مناوی نداہ کرتا ہے کہ تمازی ہیں۔ قیام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ نہ زشی قیام کریں گھر وہ اٹھ کر بحر تک نماز پڑھے رہے ہیں گھر بحر کے وقت ایک مناوی عماہ کرتا ہے کہ استففار کرنے والے کہاں ہیں؟ گھر وہ لوگ استففار کرتے ہیں گھر اور لوگ کھڑ ہے ہوتے ہیں وہ نہ ز پڑھ کر ان کے ساتھ کی جاتے ہیں گھر جب فجر طفوع ہوتی ہے تو ایک مناوی نداہ کرتا ہے سنوا غافل لوگوں کو تیام کرتا چاہیے گھر وہ اسپے بہتر وں سے اس طرح اٹھتے ہیں جس طرح مروے اپنی قبروں سے آتھی گے۔

حضرت انس رضی القد عند میان کرتے میں کہ میں نے نی صلی القد علیہ وسلم کو بیر فر ہاتے ہوئے ستا ہے۔ القد تعالی ارشاد قرما تا ہے کہ میں روئے زشن والول کو عذب وینے کا اراوہ کرتا ہوں ٹائر اچا تک میں اپنے گھروں کو آیا و کرنے والوں کو ہوں اور ان کو گوں کو دیکھتا ہوں جو جھے ہے مجبت کرتے میں اور ان لوگوں کو دیکت ہوں جو تماز تہجد پڑھتے میں اور ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بحرکو اٹھ کر استشفار کرتے میں تو میں زشن والوں ہے عذاب کو و در کردیتا ہے۔

محول نے کہا جب کی امت میں سے چدرہ آ دی جرروز القد تعالی سے پھیس مرتبداستنفار کرتے ہوں تو القد تعالی اس

تبيار العرأر

امت کوعام مذاب ہے بلاک ٹیک کرتا۔

بیرتمام دوایات اس پر دلالت کرتی میں کہ استحض دقلب کے ساتھ ربان ہے استغفار کرنا میر ہے اور این ربیر کا بہ کہنا سمج نیل ہے کہ بھر کے وقت استغفار کرنے ہے وولوگ مراہ ہیں جوسی کی نمار جماعت کے ساتھ بڑھنے ہیں۔

لقمان نے اپنے بینے ہے کہا ایس شاہو کرم غ تم ہے افضل ہوجائے وہ میج کے وقت اڈ ان دے ادرتم سوئے اور تے ہو۔ (الجائزة فام القرآن برسل عاريه والأفريروت ٥١١ه)

#### استغفار كے کلمات اور استغفار کی فضیلت

حعرت الوجرمية وشي الشرعنه بيان كرت بي كه في منى القد عليه وعلم في فريا بالسيد الاستغفاريه بيه كرتم بيدها كرو القدا لويرارب بي تيريسواكولي ميادت كالمحق المين أقرار مجمع بيدا كيا اورث تيرابنره موس اورش افي خالت ك مطابق ترب عبد اورتع ب وحده يرقائم بول شل است كي موے كامول سے تيرك ياديش أتا مول يك است اور تيرك كى ہوئی تعتوں کا العتر الب رہتا ہوں اور ٹس اسبع کنا ہو**ں کا العتر اف** كرى بول الوق يحي بن الماسك عدوا الدكول كالعول كو

السَّلهم أنَّتُ ربِّي لا أنه الله الله علقُت علقُت واما غيبدك والساعيلي عهدك ووعدك ميا استنظاماتُ اغودُ يك من شرّ ما صاحبُ أأبو أولك بنقمتك على والبواة يدليي فاغفرلي قَالُه لا يَفْعُدُ اللَّذِي بَ الَّا أَنْتُ

چونکس بیٹین کے ساتھ ون بھی ایک بار ن کلمات کے ساتھ وہ اگر سے اور اس ون شام ہونے سے پیلے تو ت ہوجائے تو وہ الل جنعہ **عمل ہے ہوگا ا**در جس مخض نے رات کو پیٹین کے ساتھ ان گلبات سے دما کی اور وہ میج ہونے سے پہلے فوت ہو کہا تو وہ الل جنب ہے ہوگا۔ ( می انواز ل رقم الحریث ٢٠٠٢ من ابودا ذر رقم الحریث ٥٥٠ من این عار رقم الحدیث ١٣٨٢)

حطرت افس رضی اللد عند بیان کرتے ہیں کہ ٹی سلی اللہ علیہ وسلم ایسے ورشت کے باس سے گزرے جس کے سینے سوکھ مسيحان الله "اور" لاالله الا الله"اور" الله اكبر" سے بندے كائناه الله الرح كر لے بيل جس طرح الله ورفت ك ہے کردیے الل - (سنور لای قر الدیث ۲۵۹۱)

حطرت بلال من ميارين زيد اسينه والد ساوروه اسينه وادارضي التدعة بروايت كرت بيل كراتبول بررسول الله سلى الشطيد اللم كويرقر است ووع سناب كريس فنس فركها "استخفر الله الدى لا اله لا هو المعنى القيوم والوب الميه "الل كى مففرت كروى جائ كى خواه دوميدان جهاد سے پيند موز كر جما كا مور

(سمن اليواؤورة الله عث ١٥١٤ سمن الريدي رقم الحديث ١٣٨)

حفرت عائشرمنی الشاعنها میان کرتی بیل کرنی صلی القاعلیه وسع بداعا کرتے تھے اے اللہ الجمع ان او کون شر سے منا وسے جو لیک کام کرتے جی تو خوش ہوتے جی اور جب وور اکام کرتے جی تو اللہ سجان سے مفرت طلب کرتے جی ۔ (منون الان بادرتم المدين ١٩٨٠)

عصرت عبدالله بن بسروضي اللبدعنه بيان كرتم جن كراس فض كومبارك بوجس كم يخدا عمال بس به كرم ت طلب مقفرت کی وها جو۔ (سنن اعن ینبرآم الحدیث ۲۹۱۸) حضرت عائشہ منتی القدعنها بیان کرتی میں کے دسول القدیمی القدعیہ وہلم نے فردیا جب بندہ ( گناہ کا) اعتراف کرتا ہے پھر تو ہکرتا ہے تو القد ہجانۂ اس کی ٹو ہتے ول فر مالیتا ہے۔ ( میج بندی قم عدیہ ۱۳۱۳ کیجسسم قم عدید ۔ ۲۵۰) تنہائی رات کے مستجائے وقت میں و عاقبول شدہونے کی وجوہ

حضرت بو جریرہ اور حضرت ابوسعیدرضی لذه عنما بیان كرتے ہیں كدرسول الشمىلى الندعيدرسم في فريايا الله عو وجل وهيل و ينا دينا ہے حتى كه نصف دات كا اوّل حصد كرّ رج تا ہے تو بكرا يك مناوى بيدعا كرتا ہے كہ كياكوكى و عاكر في وال ب كداس كى و عاقبول كى جائے اوركوكى منفرت طلب كرتے وال ہے كداس كى منفرت كروى جائے وركولى سول كرتے وال ہے كہ س كوعطا كي جائے ؟ ( مجم مسلم في اور عد ٨٥٨ ٤)

الله كي راه مين خرج كرف كي تضيلت

الذَّريها على المن قربايا اوران كربالول ش سائلول اورمحرومول كاحل ثابت تقا0

قرآن جمید میں الندتعالی کا اسلوب بیہ کہ پہلے ان آیات کا ذکر فرماتا ہے جن میں اللہ کی تعظیم اور اس کی عباوت کا ذکر جوتا ہے' پھر ان آیات کا ذکر فرہ تا ہے جن میں محلوق پر رحم کرنے اور ان پر شفقت کا ذکر ہوتا ہے' سواس سے پہلی آیات میں سحر کے دفت الندتعالی کی عباوت کا ذکر فنہ اور اس آیت میں بیفر مایا ہے کہ تہمارے مالوں میں سائلوں اور بحروس کا بھی حق ہے۔ الندتعالی نے متعدد آیات میں رزق اور مال کی ایق طرف نسبت فرمائی ہے' جیسے فرمایا.

ورجوہم نے ان کورزق حطا کیا ہے اس میں سے بعض کووہ

وَيِتَاكُونَ فَتُهُمُ يُنْفِعُونَ أَنْ (الثوري ٢٨٠)

のいこうるさ

ٱنْفِعُوْلِمِمْ آرَمْ قُلُوْلِللَّهُ ﴿ (٣ ٢٠)

تم كواللف جورز ق عطاكي بال على عد بعض كور ي كرو

تبيان المرآن

اور زم تغییر آ ہے مل مال کی نہت لوگوں کی خرف کی ہے اس بن اوگوں کو اللہ کی راہ می خرج کرنے کی ترخیب دی ہے گئے۔ کا ہے لوگو! اللہ کی راہ میں خرج کرواور تھی اور کی کا خوف نے کرڈ کیوکر تھا دے پاس جو مال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اگر میر مال ختم ہو جائے گایا کم ہوجائے گا تو اللہ تھا تی کو اور عطا فر بائے گا۔

حعرت اساه درخی الله عنها بیان کرتی بین که جھے ہے رسول الله ملی الله علیہ ملم نے فرمایا ایک ملک کے مندکو بند ندکرنا ور ندائند سجار کی تمیار ہے اور اپنی عطام کو بند کرد ہے گا۔ ( مج ابنادی قرائد ہے ۱۳۳۳)

نيز فرويا تم كن كن كرشد يناورشا الله تعالى بحي تهيس كن كن كردي كا

( محي الفادي وقم المديد ١٣٣٣ من فرائي وقم المديد ٢٥ مند مورقم المديد ٢٢ م ١٤ مام الكند)

معرت اساء بنت الى بكروضى الشعنها في سلى الشعلية وعلم كم ياس آئين أو آب في قرايا تم الى تعلى كا منه بند الكرنا ورندالله تعالى بكى البينة شرائد كا منهم بربند كرو و كا عم جس قد رخري كركتي بوخري كرو

( مح الخاري رفم الحريث ١٣٣٣ سني ف في رقم الحريث ١٣٥٣ مرداج رقم الحريث ١٢٤٥١)

#### زكؤة اورمدقات كي تعريفات

مغرین کے درمیان مقبور یہ ہے کہ اس آے ہے ہمراد ہے کہ تہاری زکوۃ ادر تہارے صدقات بل مائلوں اور کروموں کا بھی تی ہے اور زکوۃ کا شرق معنی یہ ہے کہ جوشی صاحب نصاب بواور اس کے پاس اس کی ضروریات ہے ذائد بقد رنصاب یا اس کے بی اس کی ضروریات ہے ذائد بقد رنصاب یا اس ہے دائد کی ایسے خض کو دے جو خود ماحب نصاب یا اس ہے دائد کی ایسے خض کو دے جو خود ماحب نصاب ندہواد ہائی بھی مدورای طرح جس کے پاس پالیس بکریاں بول وہ ایک سوائیس بکریں سے ایک بری خود کی ایس کی اس وہ ایک سالہ چھڑی ذکوۃ بل دے گا اس طرح جانوروں کا بھی ذکوۃ بل دے گا اور جس کے پاس میں مدورای کا بھی نصاب ہے تاہم یہ نصاب ہے جری بھی دیر مورہ بھی مقرر کیا گیا ہے اور تنصیل ہے ذکوۃ مدید متورہ بھی فرض ہوئی ہے تیکن نصاب ہے تاہم یہ نصاب ہے جری بھی مدید متورہ بھی کو کھی ہوں وہ ایک بازل ہوتی اور وہ ایتدائی سورتوں بھی ہے ہور اس بھی بھی ذکوۃ اور وہ ایتدائی سورتوں بھی ہے اور اس بھی بھی ذکوۃ اور وہ ایتدائی سورتوں بھی ہے اور اس بھی بھی ذکوۃ اور کرنے کا تھی ہے تر آن جیدیں ہے۔

اور قماز يزع رجواور زكو ١٥١٦ كرية جواور التدكواجي قرض

وَالْمِيْسُواالصَّلْوَةَ وَأَثُواالوَّكُوةَ وَأَخْرِطُوااللَّةَ وَأَكُوااللَّهُ وَأَكْرِطُوااللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

اور زیرتغیر سورت الڈریٹ میں کی سورت ہے اس لیے الڈریٹ 19 ش می ان کے بالوں میں ذکو ہے مراوز کو ہ کی اور زیرتغیر سورت الڈریٹ میں ہوئے ہے۔ اور خیرات دہ تنسیطات تمثیل ایل جو بھرت کے بعد نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما تیں بلکداس سے مراو مطلق صدقات اور خیرات میں اور اللہ تعالی کی راویس مال فرج کرتا ہے۔

سال اورمحروم کی تعبیرات

اس آیت میں سائل اور محروم کاذکر قربالا بے سائل اور محروم کی حسب ذیل تعیریں بیبان کی گئیں ہیں:

(۱) سائل ہے مراد ہے: سوال کرنے والا اور اولئے والا لیتی ناطق اور افسان اور محروم ہے مراد ہے. فیر ناطق جان دورا
کیونکہ افسان اسپنال ہے جائوروں پر فرج کرے آواس پر بھی اس کو اجر باتا ہے طوید میں ہے۔
حضرت الا ہرا مید وفنی افقہ عنہ جان کرتے ہیں کہ نبی ملی افتہ علیہ دسم نے فربایا ایک محتم ایک واستہ میں جارہا تھا اس کر عمد میں اور اوراس میں اقراعیا اس نے اس کو یہ سے بالی بیا اور پھر کتویں ہے۔
بہت زور کی بیاس گی اس نے ایک کواس و یکھ تو دواس میں اقراعیا اس نے اس کو یہ سے بالی بیا اور پھر کتویں ہے۔

جلد ازدام

تبيايا القرآي

با ہرا گیا' گھران نے ایک کتے کو ہائیتے ہوئے دیکھا وہ پیاس کی وجہ سے کچڑ کھار ہاتھا' اس مخص نے دں میں سوجا۔ اس کتے کو بھی ای طرح بیاں لگی ہوائی ہے جس طرح جھے بیاس لگی ہوائی کی وہ مار کنویں بی از ااور اس نے اسیانی اب كموز عن يانى بحرايا بمركة كويانى باليا الشاتعالى في اس كى يديكي قول فرماني اوراس كو بيش ويا محايد في يوجها یارسول الله اکیا ہم کوان جانوروں کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر لے گا؟ آپ نے فرمایا ہر ترجگر والے کے ساتھ نیکی كرنے كا الرب\_ ( كا الفارق رقم الديث ١٣٦٦ كاسلم رقم الحديث ١٣٣٣ من الاواؤد ٢٥٥٠)

اور جب جانوروں کے ساتھ لیکی کرنے کا بھی اجر ملتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ معین کے مالوں میں سوال کرنے والے انسانوں کا بھی تی ہے اور جوشر ورت مند جانور سوال نیس کر کے 'ان کا بھی ان متعین کے الول بیل تل ہے اور قرآن مجد كى دون ذيل آعت شن محى جانورون يراينا ما بخرى كرف كى دليل ب

م خور الى كاد اوراسية جالورون كوالى إلا كُلُوْاوَارْعَدُواأَنْعَامَكُوْد (ق ۵۳)

(r) وومرى تبيريب كدماك عماوب، ووخرورت مندجوائي خرورت كاسوال كرناب اوركروم عمرادب، وه ضرورت مندجوا پی ضرورت کا سوال بین کرتا اورسوال نه کرنے کی وجدے اس کے حال سے ناواقف لوگ اس کوغنی اور

خوشال بھتے میں اس کاذکر آن جمدش ہے:

لِلْفُعْرُ أَوْ الَّذِينَ أَخْصِرُوا فِي سُبِينِ اللَّهِ لا صدقات کے متحق مرف وہ لوگ ٹیں جو اللہ کی راہ میں يُستُولِيُونَ هُرَيّانِي الْأَرْونِي يَعْسَبُهُ وَالْجَالِالُ ٱعْنِيلَةً روك ديئ محك إلى دوزين شي سنر كرنے كي طاقت فيل ريكے: مِنَ التَّعَفُّفِ أَتَعْرِفُهُ وَلِي يُمْهُمُ الْكِنْكُلُونَ النَّاسَ ان كے حال سے ناوائٹ لوگ ان كے سوال ندكرنے كى وير سے المعافا وماتنو فراس عنير فرات التوبه علية ان کو مال دار گمان کرتے ہیں تم ان کے چرے کو د کھ کر ( تیاس ے)ان كے فقر كو كيان كے ہوا وہ لوگوں سے كر كرا كر سوال فيل (14th, 2/1)

سومروم سے مراد دولوگ بیل جو ضرورت مند ہوئے کے باد جودا بی عزت للس اور خود داری کو قائم رکھنے کے لیے سوال

كرت م حمل قدر مال خرى كرو كو الله ال كو بالمن والا

(قربال ك كوشت س ) تم خود يمي كهاؤ اوراس مسكين كويمي

كمانة وجوسوال فيس كرتا اوراس مكين كويمي كمانا وجوسوال كرتا ي

- 411 かかっとういしからしとろいか

فَكُلُوامِنُهُا دَالطِمُواالْقَانِعُ وَالْمُمَكِّرُ". (mile)

يعن مروم اورسائل دونول كوكلاق

(٣) زير تسير آيت هل بدا شاروب كرمتين بهت زياده عطا كرية جي جوسوال كرية جي ان كو ي مطاكرة جي اورجو

سوال تبین کرتے ان کو بھی مطا کرتے ہیں۔

اور اس آیت شل سائل کوعروم پر مقدم قرمایا ہے کو تک بسائل کی ضرورت کا تو اس کے سوال سے پہا مثل جاتا ہے اور جو سوال نہیں کرتا اس کی ضرورت کا تیاس اور تیاف ہے با کی اے بتانے سے اس لیے اس کی ضرورت فی ہے اور سائل ک منرورت فاہر ہے اور فاہر تنی پر مقدم ہوتا ہے۔ نیز ہے جی بوسکتا ہے کہ سائل سے مراد ایس کوز کو تا ادا کرنا مواور محروم سے مراداس كومدة ت اداكر في مول اورزكوة مدقات يرمقدم باس لي يمل مال كاذكرفر مايا اور يمرعروم كاذكرفر مايا

تبيار القرأر

نیز اس آ ہے۔ بیس یہ می اشارہ ہے کہ اگر کوئی فنس سائل اور محروم کو عطا کرتا ہے تو وہ ان پر کوئی احسان نیس کرتا ابلکہ اس کے مال بیس ان کا حق تھا جو ان حق داروں کو اوا کر رہا ہے اور اگر ان کا حق ان کو اوالیس کرے گا تو دو طاقم اور کناہ گار ہوگا اللہ تعالی جس کو اس کی ضرورت ہے زیادہ کوئی چیز دیتا ہے تو وہ زیادتی دوسروں کے حقوق کی وجہ سے ہوتی ہے گائے " بحری اور او تی کا وود ھالوگ پیچے ہیں اس لیے ان بیس ان کی ضرورت سے زیادہ وود سے کہا ہو۔ بیچا اس لیے ان میں اتباقی دود ھدکھا ہے جو ان کے بچول کی ضرورت کے لیے کائی ہو۔۔ اسلام بیس سوال کرنے کی شرعی حیثیت

اس آیت می الله خال نے سائل کے آل کا و کر فر مایا ہے اس کے علاد وحسب ویل آیات میں بھی سائلین کا اکر فر مایا

اور یمن کے مالوں نی مقرر حصہ ہے O سوال کرنے والول کے لیے اور موال سے رکنے والوں کے لیے O اور مامائل آق آ ہاس کومت جمز کین O اور چرفض مال سے مجت کے باوجودا قرابت وارول آجیمول

اور جو تھی مال ہے مہت کے باوجود گراہت وارول بیمور مسکیفول مسافروں اور سوال کرنے والوں کو مال عطا کرے۔ ؙ ۘۊٵڷؽؿ۫ؽٷٵٞٲڞۘۊڶڸٷۭۻڰٛؿٙڡٞڡؙٚٷڴؙڞؙٷٚڴٳ ۊٲڶڡۜۼؙۯؙۅؙڝؙۣڴ(المارج:١٠٠٠) ٷٳؙڞٵڶڟٚڸۣڷٷڶٳۺؙۿڕٞڴ(ٲۺ:١٠)

وَأَقِي الْمَالَ عَلَى مُعِينِهِ وَوِي الْفُرْلِي وَالْمَالَ عَلَى مُعِينِهِ وَوِي الْفُرْلِي وَالْمَالَ عَلَى الْمُسْلَكِيْنَ وَالْمَنَ السَّمِيلِ فَوَالْسَالِ لِينَ وَالسَّالِ فَالسَّالِ فَالسَّالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ

سوال بذكرني بيكم تفلق احاديث

حضرت الوجريده رضى الشعد بهان كرح بيل كردول الشصلى الدامليدوهم قرما جس فف ع ايتابال زياده كرف كي لوكول عصوال كياده مرف الكارون كاسوال كردباب خوادموال كم كرد يازياده كرد.

( مح سلم لم المدعد: ١٠١١ من اين البرقم الحديث ١٨٣٨)

و ی دورون الله عند موان کرتے ہیں کدرمول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا گر گر و کرموال ير کر و اگرتم في جي

ے كى الى جيز كا سوال كيا جس كوي و جانا پيندكرتا وول چر على تم كود وجيز وے دوں تو اس بيس بركت بيس موگ ۔

( محی مسلم رقم الله عند ۱۹۳۱ منز این رقم الدیث ۱۵۹۳ منن دادی رقم الدیث ۱۹۳۳ مند اجریج ۱۸۳۳ مند اجریج ۱۸۳۳ مند ا معترست از در بین عوام رضی افتد مند بیمان کرتے بین کدر دول الدصلی الله علیه وسلم نے قرمایا - تم بیس سے کوئی خنص این دی

مرار الدار

لے چرکٹریوں کا مخیا اپنی کر پر فاد کر فائے اور ان کڑیوں کوٹر وخت کرے اور اس سے انداس کے چیرے کوسوال سے تحفوظ ر رکھے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ رہ نوگوں سے سوال کرے اور دہ اس کو دیں یامنع کردیں۔

( منح الفادي ألم الحديث اعمام من نساقي وقم الحديث ١٩٨٣ من الاساج وقم الحديث ١٨٣٠)

( سی ابخاری رقم الدیت ۱۳۲۹ کی سفر آم الدین ۱۳۳۰ سن ایرداؤر آم الدیند ۱۳۳۸ سن نمائی آم الدیند ۱۳۳۰ منداهین ۱۳۳۰ حضرت عربین الخطاب رضی القدمت بیان کرتے میں کہ تی صلی القد طبید اسم عطاقر ما رہے ہے اور میں آپ ہے کہ رہ تھا کہ جو جھوسے زیادہ ضرورت مند ہوائی کو عطاً کیجئے آپ نے فرمایا: اس کو سے لوادر اس سے ماں وار بھواور اس کو صدقہ کروڈ تمہارے پاس جب مال بھی عال بھی آئے کرتم اس کو طلب کرنے والے بوشائی کے لیے اپنے آپ کو گرانے والے اوالوائی مال کو لے لوادر جو مال اس طرح شاہوتوائی کے سے اپنے آپ کو نہ تھاؤ۔

سوال كرفي كيجواز اورعدم جو زكامعيار

حضرت قبصد بن تارق رشی القدعد بیان کرتے بیل کہ بھی کوفس کے ذمہ قبم کا تقیل بن کیا تھا میں وہول القد سلی الله عند وسلم کے پاس آیا اور بس نے آپ سے اس سلم بھی موال کیا " پ نے قر بایا تم ہمارے پاس تھروتی کہ ہمارے پاس محدوقہ کا مال آ جائے بھر ہم جسیں اس بھی نے اس سلم بھی موال کیا " پ نے قر بایا تم ہمارے پاس محدوقہ کا مال آ جائے بھر ہم جسیں اس بھی نے دیے کا تھی وہ بار اس کے لیے سوال کرنا جائز کی ایک تھی ہوا اس کے لیے سوال کرنا جائز ہماری کی طرف سے ( جائز اوا کی ) کا تھی ہوا اس کے لیے سوال کرنا جائز ہماری کا کھی ہوا اس کے لیے سوال کرنا جائز ہماری کی مارے مال کا است کی رقم کو ماصل کر لے ( ۲) جس فحص پر کوئی ٹاگیاں آ فت آ جائے جس کی جدے آتی کے سادے مال کا نقصان جو جائے آتو اس کے بیسوال کرنا جائز ہے تا کہ اس کی گرز اوقات کا سبب مہیا جو جائے ( ۳) وہ فض جو فاقے ہے جو اور اس کی تقیمہ اس کے فاقہ زوہ جو نے گی گوئی و بی اسے قیمہ اس کی مادو کی صورت بیس اور اس کی تا کہ دور اس کرنا جائز تیں ہے اور اگروہ سوال کر کے کھائے گا تو وہ جرام کھائے گا:

( مج مسلم رأم الحدیث ٢٠٠١ من الاو و ورقم العدیث ١٩٥٠ من المالی رقم الدیث ١٩٥٨ من واری رقم الدیث ١٩٥٨ منداحر رج ٢٠٠٠ الله عدم) ال مدیث معنوم بوا كرجم فخض كم پاس اتى رقم شهوجم مه وا كه خوداك حاصل كر سك يااس كه كمر عمل اتباه الله شهرجم كوفروفت كرك و و ايك دن كي خوداك حاصل كر سك اوراس يرايك دن فاقد كا كر رجائة اس كه سكيد اتی رقم کا سوال کرنا جائز ہے جس ہے وہ ایک دن کی خوراک حاصل کر سکتے یا بس کے پاس سرّ ڈھلھنے کے لیے کمڑا نہ ہوتو وہ اپنی سرّ بوقی کے لیے رقم کا سوال کرسکتا ہے ؟ آل اس حدیدہ یس جوارشاد ہے کہ اس کی قوم کے تین معتبر آ دی اس کے فاقہ زوہ جونے کی گواہی دیں 'بیشرط بہ طور استخباب ہے ضروری نہیں ہے یا بیشرط اس تخص کے لیے ہے جس کا جمونا اور بھانہ ساز ہونا لوگوں کے درمیان معروف جو۔

نقیروہ فض ہے جس کے پاس اپنے اور اپنے الل وحمال کے لیے صرف ایک دن کی خوراک ہواور وہ اپنے اور اپنے الل وحمال کے ت وحمال کے خرج کے لیے کمانے پر قاور ہو اس کے لیے زگز قائیما اور اس کو زکر قاوید یا جائز ہے لیکن اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے اور سکین وہ فض ہے جس کے پاس ایک دن کی خوراک بھی نہ ہو وروہ کمانے پر قاور نہ ہواس کے لیے ایک دن کی خوراک کی مقدار کا سوال کرنا جائز نہیں ہے۔

علام في بن على بن الحرصك متول ١٨٨ الد لكية بن:

اس فحض کے بلیے سوال کرتا جا ترخیل ہے جس کے پاس ایک دن کی خوراک ہویا وہ ایک دن کی خوراک کماتے پر قادر ہوا مثلا وہ صحت منداور توانا ہواور کری سم کا کام کرسٹیا ہواور اگر اس کے سوال پر دینے والے کو اس کا تھم ہوتو وہ بھی گناہ گار ہوگا کی خود ایک خوان کا جائز ہے یا وہ فض جہاد ہیں کی خددہ ایک خرام کام پر اس کی مدوکر رہا ہے اور اگر اس کو کپڑے کی خبرورت ہوتو اس کا سوال کرتا جائز ہے یا وہ فض جہاد ہیں مشوق ہونے کی وجہ سے کمانے پر قادر نہ ہو پھر بھی اس کا سوال کرتا ہو گئر ہے۔

ملامستای نے بھی ای طرح تکھا ہے اور اس کی تائیدیٹ دیگرفتہاء کی حیارات پیش کی ہیں۔

(الدرافكار وروالكارج معى اعتاد واراحيا والتراث اهر في وروت ١٣١٩هـ)

الشد تعالی کا ارشاد ہے۔ اور یعین رکھے والوں کے لیے ذین یس (بہت) نشانیاں بین اور فود تمہار نے نفوں یں بھی (نشانیاں) بیں تو کیائم نمیں و کھنے؟ 0 اور آسان میں تہارارز ق ہا اور وہ ہے جس کا تم سے وصدہ کیا گیا ہے 0 بی آسا اور زمین کے دب کی تم ایر قرآن ضرور برقق ہے (جیدا کہ) تہارا کلام کرنا (برتق ہے) 0 (الاند ند سامیرہ) مورت کے بعد وویا رہ زندہ کرتے کہ الشد تعالی کی قدرت کی زمین میں نش نیاں

پہنے القد تعالی نے کفار کے احوال آخرت بیان فرمائے اس کے بعد کی آجوں میں مؤمنوں کے احوال آخرت بیان فرمائے اس کے بعد الشق ٹی نے چرمقا کدکا ذکر قرما اور ان مقا کدیں اہم تقید ، انسانوں کے مرفے کے بعد دوبارہ زندہ و ہے اور الشر تعالی بار بار مختلف ویراؤں سے اس پر دائل ٹائم فرماتا ہے کہ الشرق ٹی کو اس پر قدرت ہے کہ انسانوں کے مرفے کے بعد ان کوزیمہ کروے اور ان میں ہے لیک ولیل ہے ہے کہ ذیکن میں ایک نشانیاں جی جوجیت بعد الوت پر دالات کرتی جی ۔ وہ علا بات حسب ذیل جیں ،

- (۱) ہم دیکھتے ہیں کہ موسم خزاں میں درختوں کے تمام ہے ہمٹر جاتے ہیں اور دو بالکل سوکھ جاتے ہیں پھر جیسے ہی سوسم بہار آتا ہے آو وہ درخت پھر ہرے بھرے ہو جاتے ہیں اور اس کی شافیس چوں سے لد جاتی ہیں اور ہر سال اس طرح ہوتا ہے اور ہر سال درختوں کی موت اور اس کے بعد حیات کا تمل جاری دہتا ہے۔
- (۲) ہم دیکھتے ہیں کہ برسات کے موسم علی پانی اور کیڑ علی مینٹرک اور دیگر حشرات الارش پیدا ہوجاتے ہیں اور برسات کا موسم کر دننے کے بعد وہ سب مرکزشی ہوجاتے ہیں اور اسکے سال برسات کے موسم عن آئی سے پھر پیدا ہوجاتے

تبياء القرآن

جي اوريد للدين اي جالار والبعد

(۳) فنگلہ سالی کی دجہ سے زیمن مردہ ہوجاتی ہے مجراثند تعالی اس مردہ زیمن پر یارش نازل فر باکراں کور تدہ کر دیتا ہے اور یہ سلسلہ ای طرح روال دوال دیتا ہے

سو جو خدا مرده درختوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے اوٹل کے موسم میں مینڈ کوں ادرحشرات الارش کو مارتا ہے اور زعدہ کرتا مہتا ہے بخراور مردہ زمین کو بارش سے زعرہ کرتا رہتا ہے وہ مردہ انسانوں کو کیوں زعدہ فیس کر سکا " کیا زمین میں ان نشانیوں کود کھ کر حیات بسداموں میر بیتین ٹیس آتا؟

( ° ) کفار کھا پینے تجارتی سفر ول میں جن طاقوں ہے گزرتے ہیں ان میں پھیلی امتوں کے کافروں پرعذاب کے آٹارائیل خیس دکھائی دیے 'کیاان آٹارعذاب ہے یہ پائٹیں چلآ کہ جو کفاد صوت کے بعد دوسری ذیم کی کے منکر تھے ان کو کیسے عذاب نے آلیا ؟

آس آیت بی فرمایا ہے: اور یقین رکھے والوں کے لیے زیمن بھی (بہت) نٹائیاں ہیں آس آیت بھی بیٹین رکھے والوں کا خصوصت سے ذکر فرمایا ہے اس کی ویہ سے کہ قیامت اور حیات بعد الموت پر یقین دکھے والے بی ان نٹائیوں بھی فورد گر کرکھے ہیں کا راور منکرین تو وہ تو فورد گر کرکھے ہیں کا راور منکرین تو وہ تو صاف والی ہی است کا راور منکرین تو وہ تو صاف والی مناز اور کھے کھا مجا میں اور ان کو اپنے ایمان نہیں اور ہے۔

انسان كيس بين الله تعالى كي توحيد كي نشائيان

الله فعد ٢١٠ على أربايد: ١٥ رخود تهار في نشول على محى ( نشائيال ) جي أو كياتم فين و يحت ؟ ٥

- (۱) قادہ نے کہا جو محض زین میں سفر کرے وہ زین جی خوروگار کرنے والی چیزیں اور جبرت انگیز مناظر دیکتا ہے اور جر محض اینے آپ میں خور دیکٹر کرئے وہ جان بیتا ہے کہاس کوائند تعالیٰ کی عہادت کے لیے پیدا کہا گیا ہے۔
- (۲) السائب بن بزید نے کہا: انسان ایک سوراخ سے کھاتا اور پیلے اور اس کا اصلہ دو النظف سوراخوں سے فکا ہے اور انسان اگر صرف وور سے ہو آئی ہے اور انسان اگر صرف وور سے ہوتا ہے اور اس کا خوص فصلہ دوسری جگہ سے خارج ہوتا ہے اور اس کا خوص فصلہ دوسری جگہ سے خارج ہوتا ہے اور اس میں اللہ تق لی کی صفحت اور اس کی اللہ تق لی کی صفحت اور اس کی اللہ تق لی کی صفحت اور اس کی کہر تن نشائی ہے۔
- (۳) این زید نے کیا: اللہ تعالی نے تم کومٹی سے پیدا کیا گھرتم کوساعت اور بصارت اور دعز کما ہوا دل وے کر بیٹا جا کما انسان ہا دیا۔
- (۳) حسن بھری نے کہا: تمہ ری جوانی کے بعد بڑھایا آتا ہے اور قوت کے بعد ضعف طاری ہوتا ہے اور سیاہ یا اول کے بعد سفید بال آجاتے ہیں (اور تمہارے بہ تقیرات تمہارے حادث ہونے پر دلالت کرتے اور ہر حادث کا کوئی محدث اور خابق ہوتا ہے تو ضرور تمہارا بھی کوئی خابق ہے اور ضرور وہ خابق قدیم اور داجب ہے تمہاری طرح حادث اور ممکن تیس ہے اور ضرور وہ خابق واحد ہے کیونکہ قدیم اور واجب متعدد ڈیس ہو بجکتے )۔

(۵) ای طرح تم، ری تخیل کے مراهل کی تنسیل یہ ہے کہ اس نے پہلے تم کو نعظم بنایا گار بھا ہوا فوان بنایا گار کوشت کا تخوا

عایا گھراس میں بڑیاں پہنا کی گھراس ہتے میں دورج ہو تک وی کھرتخانی کے بعد تہارے وہلف دیگ بنائے مختلف مناف مختلف شکلیں اور صورتمیں بنا کمی اور تہمیں نہائیں اور بولیاں سکسا کی جمہیں دل اور دہائے وہیے جمہیں مختلف عطا کیں اور ان مقلوں میں فتلف صائمین رکھیں اور تہمیں جمیل صورتیں عطا کیں اور تہمیں تی مخلوق سے قزول تر اور اشرف اور افتیل بنایا اور ان سب جیزوں میں اندونیائی کی فلائی اور اس کی وجدا نہیت کے بہت درائی اور بہت مثانیاں ہیں۔

عالم كبير كي نشانيول كمقابله من عالم صغير كي نشانيال

اى فررة ايك اورجك فرمايا ب. سَنْوِيْهِمُ الْمِتَالِي الْلَكَانِ وَفَيْ الْفُرِيمُ.

مختريب جم ان كوا في نشاتيان آفاق عالم بين جي وكهائي

(م اسمة ar على اور فودال كانسول على على -

انسان عالم صغیرہاور یہ جہال عالم کبیرہاورانشانگائی نے اپنی وات اور صفات پر عالم صغیر بیس یعی نشانیاں رکھی ہیں اور عالم کبیر ش بھی نشانیاں رکھ ہیں اور عالم کبیر بیس بونشانیاں ہیں وی نشانیاں عالم صغیر بیس ہیں

- (1) سورج اور میا عمر ش نور رکھا ہے جس ہے وہ بالذات دکھائی دیتے ہیں اس کے مقابلہ جس انسان کی آ تھموں جس نور رکھا ہے جس ہے وہ دیکھتی ہیں۔
  - (۲) زمین شی خاک اور مٹی ہے اور انسان کا جسم بھی موت کے بعد پوسرد و و کرمٹی ہوجا تا ہے۔
    - (٣) عالم كيري إلى بأل كم مقابله ين انسان كيم عن رطويت برقى إلى-
      - (٣) عالم كبير عن مواب اوراى كمقابله عن الس كاس أن ايناب-
- (۵) عالم كير ش حرادت والى آك ب اوراس ك مقابله ش انسان كابية ب جس ش اعتر ب جس من حرارت اولى ب
- (١) اورزين شرا يالي كانبري جاري جن اس ك مقابله على انسان كي شرياتي اور ركيس جي جن شي خون جاري ودا
  - (2) عالم كبير شى مندر إلى كمقابله فى السان كامثان بحسين في البان حمقابله فى المان كامثان بالمان كامثان بالمان كامثان كامث
  - (٨) عالم كيرين بهادي جودين كيمن ين ال يك مقابل بن انان كجم كي بديال ين-
- (9) عالم كير شن درخت بين جن كى شائيس اور ية بين ال كے مقابله بن انسان كے تم كے اعداء بين جو شاخوں اور چول كى طرح وكت كرستة بين \_
  - (۱۰) عالم كيرش كھار ہاں كے مقابلہ عى انسان كے ہم كے بال ہيں۔

عائم كيراور عالم صغير دونول الشرك كلوق جي اوروي دونول كاخالق دا صديد فيداوك الله احسن المعالفين

(1910年7月) アナリカリングリカリングリング

آ سان میں محلوق کے رزق کی تفسیریں

الذّر معد ٢٢ ش فر مايد آسان ش تي را رزق باوروه به حس كائم بوهده كيا كياب O سعيد بن جير اور شحاك نه كهد رزق بع مراووه چيزي جي جي جو آسان كي طرف سد دار لي جوتي جي شنا بارش اور يرف وغيره ايارش كي يافي سه كيمينان التي جين اور بارش كا يافي في كركاوق زنده رتى باور برف سد چيشت كائم رهيد جين ... حسن بعرى جب بادل كود كيفة تو كيته تقد الله كي تتم إلى ش تمبارا رزق ب اليكن تم است كنامول كي وجد سه ال

فيلعر بإدناهم

رزق ستاع دم كروسط حاسة يور

الن كيمان في كها ليني آمان كررب كرزمتم دارزق عدادراس كاظيرية عدب

وَمَامِنَ دَالِكُونِ إِلْمُ عَلَى الْمِولِلْقِ . موت زين كم برج باع (جاعام) كا رزق الله ك

- (\*a\*)

سفیان اور کی نے کہد: اس آ یک کاسٹیٰ ہے اللہ کے فرد یک آسان علی تھی تھیار اور تی ہے کی آس ہے کر آسان علی تمہار تمہارے درزق کی نفتد ہے اور جو بھی تمہر دارزق مقدر ہے وہ ام الکتاب عمل تکھا ہوا ہے۔

نیز فرایا: اور وہ ہے جس کا تم ہے وہ کو کیا ہے مام ازیں کرتم ہے تو اب اور جند کا وہرہ کیا کی ہو یا تم کو قیامت اور روز نے کے مذاب ہے درا گیا ہو۔

الذرائعة ٢٣٠ شرارا إلى آ عان اورز عن كدب كي فم إير آن فروري ب(جيها كه) تهارا كام كرنا (يرال

الله تعالى ك خرك برحل مون كوانسان ك كام ك برحل مونے سے تشبيد كى وجوه

التد تعالی نے تھم کھا کراس بات کومؤ کدفر مایا کہ اس نے جو حیات بعد الموت اور آ سان میں تکاوت کے رزق ہونے کی خر دی ہے دو ضرور کی اور برات ہے گار اس کی مثال وی جس طرح تمیارا کلام اور کھٹکوکرنا براتی ہے۔

ادر باتی حاس کی بجائے بولے کی مثال دی ہے اس کی دور ہے کہ باتی حواس کے درکات میں اشتہاہ ہو جاتا ہے مشان جب انسان دوڑتے ہوں کے درکات میں اشتہاء ہو جاتا ہے مشان جب انسان دوڑتے ہیں حالاتک وہ ساکن ہوتے ہیں اس انسان دوڑتے ہیں حالاتک وہ ساکن ہوتے ہیں اس طرح قوت ذا لکت کے مرکات میں انتہاہ ہو جاتا ہے مثال پہلیا کے مریض کوشنی ہیز بھی کڑوی معلوم ہوتی ہے اس طرح حوث بواد بدی کے قرق کا باتیس جات بعض اوگوں کو کم سائی و بتا ہے حرف توت کو بائی ایک طاقت ہے جس می خلل جس ہوتا اس کے کرتے انسان قوان میں رقوت کی لیس ہوتا۔

طاسرا يعبدالشرقد بن احر ماكل قرطي مثوثي ١٩٨٨ حاكمة بيل.

بعض محل و فی کہا ہے کہ جس طرح انسان صرف اٹلی زبان سے کام کرسکا ہے اور اس کے لیے بیشکن فیس ہے کہوہ دوسرے کو زبان سے کام کرے ای طرح ہر انسان صرف اپنا رز آن کھا تا ہے اور اس کے لیے بیشکن قیس ہے کہ وہ دوسرے انسان کارز ق کھا تکے۔

حسن بھری نے کہا تھے بیر صدیت پڑی ہے کہ نی سلی الله طیدو کم نے قرطایا اللہ تعالی اس قوم کو ہلا کے کردے جن کے لیے خود اللہ مزوجیل نے تھے کہا کہ اگر ایک بارے فرطانی آ سان اور زجن کے لیے خود اللہ مزوجیل نے قرطانی آ سان اور زجن کے دب کی تھر بی تھی کی اللہ تعالی نے فرطانی آ سان اور زجن کے دب کی تھر بی تھی ہے۔ اباس ماری تھی اللہ بی تھی ہے۔ اباس کی تعدید کے دب کی تھر ایک تھی ہے۔ اباس میں اللہ بی تھر آن مرد دیر تی ہے۔ اباس میں اس کے دب کی تھر بی تھر اللہ بی تھر آن میں اللہ بی تھر آن میں دیر تی ہے۔ اباس میں اللہ بی تعدید اللہ بی تھر اللہ بی تعدید اللہ بی تو اللہ بی تعدید اللہ بی تعدید کی تعدید کے تعدید کی تعدید کے تعدید کی تع

حعرت ابد معد خدری وضی اللہ معد میان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ وسلم نے فر ایا: اگرتم میں سے کوئی فخش اسے رز قل سے ہما کے قواس کا رزق اس کا وجیما کرے کا جیما کر موت اس کا وجھا کر آل ہے۔

(افال في هندا ، الرجال ع يص ١١٥ الروي بالأرافقاب رقم الديد ٢٠٠ ما عديد الاوليا . عدم ١٩٠ ما ١٠٠٠) خالد ك دوسيخ حيد اورسوا ورضي الله حجما بيان كرت جي كرام في الله عليه وسلم كي خدمت عن حاضر بوي الي وقت "ب كوفي كام كروب تنف جم في السكام عن آب كي عدد كي آب في قرمايا جب بحد تمهاد سدسر لل وب اليرقم رزق س

127

الیوں شاہ کا کیونکہ جب انسان اپنی بال سے پیدا موتا ہے تو اس کے اور کوئی کیڑ انہیں موتا کھر افضاس کوروق و بتا ہے۔ ( المن الله الميدية الله عليه (١١١) (اے رسول عرم!) کیا آپ کے باس ایرائیم کے معزز مہانوں کی فرم پیٹی ہے؟O جب ووان تو انہوں نے کہا: سلام البراہیم نے ( بھی) جوار نے آئے 00 موچھز اان کے سامنے رکھ کر کہا ؟ کہائم نہیں کھاتے 0 بھر ایرا ایم کوان سے خوف کئے ایس بھنا ہوا فریہ چیزا وس بوا انبول نے کہا، آپ ڈریئے مت! اور ان کو یک علم والے الا سے کی بشارت ول 0 مجر ان کی بولی محل بولی آ کے بڑی اور اپنے چرے یم باتھ ور کر کہد (ش لو) برصیا (اور ) با تھے اول O انہوں نے کیا: آپ کے رب نے ای

طرح فراوب بالكوي بهت مكت والأب مدعم والا 0

الشاتعاتي كاارشاد م (الدرسول كرم!)كيا آب كيان ايراتيم كمعززمها نوس ك فير حي اي ووان ك یاس آئے تو انہوں نے کہا علام ابراہیم نے (جمی) جواب میں کہا: سلام (اورول میں سوجاد) پراجنی لوگ ہیں 0 مگر چکے ے اپنے گھر کتے ایک بھتا ہوا قربہ چھڑا ہے آ ہے 0 سو چھڑا ان کے سامنے رکھ کر کہا کیا تم خیس کی ہے ؟ 0 بھرابرا تیم کو ان ے خواب محسول ہوا اتبوں نے کہا: آپ ڈریے مت اور ان کو بکے علم والے لائے کی بشاوت وی 🔾 مجران کی بیری جیٹی ہوئی آ کے بدھی اورائے چرے پر ہاتھ مارکر کھا: شل تو برصیا (اور) با تھے بول انہوں نے کھا: آپ کے رب نے ای طرح فر، یا ے سے شک وال بہت حکمت والأ بے عدام والا ب 0 (الأرب ١١٠٠)

معترت ابراہیم کے بائل فرشتوں کامہمان ہونا

ان ؟ يول بش بيقمد بيان فرمايا ب كراند تعالى في جوفر فية معرت اول طير السلام كى بدكار قوم يرعد اب ديية ك لے بھیج منے و دعورت او د علید السلام کی ستی مدوم على جاتے سے میلے معرت ایرامیم علید السلام کے یاس منے کو کر معرت لود وليد السلام حطرت ابراتيم عليه السلام كي بيقيم تع ده فريت حشرت ابراتيم عليه السلام كي ياس اجنبي شكل وصورت عل

تبيام القالم

من اور معرت براہیم عبد اسلام ان کی ضیافت کے لیے بھنا ہوا چھڑا نے آئے جب انہوں نے کھاتے ہے ہاتھ روکا او معرت براہیم علیداسلام خوف و وہ ہوئے کہ بہ میرانمک کیوں نیس کھا ہے ' کہیں میہ جھے کوئی تقصان او نہیں پہنچانا چاہے تب انہوں نے تالیا کہ وہ القد تعالیٰ کہ وہ القد تعالیٰ کہ وہ القد تعالیٰ کہ وہ القد تعالیٰ کہ وہ اللہ میں اور انہوں نے آپ کو ایک علم والے سیے کی بیٹارے وئی اور بعد میں جا اسلام کی قوم کو عذاب و بھی نے کے لیے آئے جی اس کی تغییر بعد و الی آتھوں میں آئے گی۔

کہ وہ حضرت او ط علیہ السلام کی قوم کو عذاب و بھی نے کے لیے آئے جی اس کی تغییر بعد و الی آتھوں میں آئے گئے۔

ان آبیات کی مفصل تغییر ہم حود ۲۹ سے " تبیاں القرآن" عام ۱۸ میں میان کر بیکے جی وہاں ملہ حقہ فرائس اس تغیر کے عوامات حسب و الی جی

(۱) حضرت لوط علیہ السلام کا قصد (۲) حضرت ایرائیم علیہ السلام کے پاس آئے والے فرشتوں کی تعداد اور ان کی بیٹارت میں مختلف اتوال (۳) فرشتوں کے سلام کے الفاظ (۴) سلام کے متعلق احادیث (۵) جن لوگوں کو ملام کرنا کروہ ہے اور جن لوگوں کو ملام کرنا کروہ ہے اور جن لوگوں کو ملام کرنا کروہ ہے اور جن لوگوں کے ملام کا جواب دیا ضرور کی میٹیت (۸) مہمان توادی کے حصاتی احادیث اور ان کی تشریح (۹) مہمان توادی کے مسائل (۷) اسلام میں مہمان توازی کے وجوب کے متعلق احادیث اور ان کی تشریح (۹) مہمان توادی کے متعلق متعلق خادیث اور ان کی تشریح (۹) مہمان توادی کے دولوں کے دلائل کے متعلق خادیث اور کی میٹیت کے دلائل کے جوابات (۱۲) حضرت ایرائیم علیہ السلام کے توف (۱۵ ہوئے کی وجوہ (۱۳) حضرت ایر تیم عید السلام کو مبر ٹول کے قریم شیخ جفت کی دوجوہ (۱۳) حضرت ایر تیم عید السلام کو مبر ٹول کے قریم شیخ کے دوجوہ (۱۳) میکند کی میٹیت کے مصد ان کی حقوق کی دوجوہ (۱۳) کی حقوق کی دوجوہ (۱۳) کی حقوق کی دوجوہ (۱۳) کی حقوق کی دوجوہ کی دوجوہ کی دوجوہ (۱۳) کی حقوق کی دوجوہ کی دوجوہ کی دوجوہ (۱۳) کی دوجوہ کی دوجوہ

حضرت نوط عليدانسلام كي قوم كے عداب سے الارے ني ملى الله عليدوسلم كوسلى وينا

ان آیات پی آی سکی القد عبید وسلم کے دل اُنسی دینا کی طرف اشارہ ہے کہ پیچی احق میں بھی کفار اقبیاء علیم السلام کے پیغام کی تکذیب کرتے تھے تب ہی حضرت لوط عبدا سلام کی قوم پرعذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے بیسچے گئے اس لیے اگر آ ہے کی قوم کے کفار آ ہے کی تکذیب کرتے ہیں تو آ ہے پریشان ندہوں اور ان فرشتوں کو پہنے حضرت ابراہم علیہ السلام کے پاس جیج گیز تا کے حضرت ایمانیم علیہ السلام کی حزت افزائی جواوران کا مقام اور مرتبہ فلام ہو۔

ان فرشنوں کے متعلق فر مایا ہے اور تیم کے معزز مہمان ہیں حالا تکہ و تھے میں وہ معفرت ایرائیم عید السرام کے مہمان نہ تھا لیکن معفرت ایرائیم عید السلام نے چونکہ ان کو بنا مہمان گمان کی تھا اس لیے اللہ تھائی نے ان کی تکذیب نہیں کی اوران کو معفرت برائیم عید السلام کا مہمان می قرار و یا اور اس میں یہ بتایا ہے کہ صورت وہ ہوتا ہے جس کا کارم واقع کے مطابق ہواور صعریق وہ ہوتا ہے کہ واقع اس کے کارم کے مطابق ہوجائے ار معفرت ایرائیم علیہ السلام صدیق سے قرآن مجید میں ہے۔ رفتہ گات وسٹرایٹ انگریش ان مربع میں کی شعری

ای طرب ہمارے کی سیدنا محرسلی القدعلیہ وسلم نے فاوا تبوک کے سفر بیں ایک فیص سے متعلق فر ایو اسکن اہا حیاصة "ا کو ابا خیٹر ہو جا تو ووار خیٹر ہو کیا۔ (میج سلم قرقری دیے 1214)

ان فرشتوں نے کیا ہم کو جرم قوم کی طمرف بیج گیا ہے ، وہ بحرم قوم حطرت نوط عبدالسلام کی ہمتیوں میں تھی الکران فرشتوں کو حضرت ابرا جیم عدیدالسلام کی طرف کیوں بیجا گیا ؟ اس کا جواب بید ہے کسریمی حضرت ابرا جیم علیدالسلام کی تحریم کے سلیے تھا تا کدان کو پہنے سے معلوم ہوجائے کر حضرت موط علیدالسلام کی سنیوں میں عذاب آئے والا ہے اور وہ ٹاکڑ مرہے اور میں کی جدید ہے کہ وہ بہت جرکار تو م تھی اور حضرت موط علیدالسلام کے باریار مع کرتے کے باوجود باز کیل آتی تھی اور ان

عبيان المرأي

آجوں میں ذکرے کہ رشتوں نے حضرت ایرا تیم علیدال م کوایک علم والے لاکے کی بشارت دلی اس سے مراو حضرت اسی ق عبدالعلام بل كونكرة آن مجيدي ... عَيْشُونَهُ مِلْ مُعَنِّى (المتقد ١١٢)) اور بهم في ايرا بيم كوا يحق كى بشارت دى ـ ، حد سے تزیمے والول کے لیے نظان روہ بین O موجم نے اگر نکال ہیا جرائیان والے ہے 0 کو ہم نے اس بستی میر نے ال کو واقعے دلیل کے ساتھ فرٹون کی طرف بھیجہ O تو ہیں نے اپنی قوت. القين اوق مادش ( مجى جرب أكيزنشانيال بي بجب بم جو کی چیز کو ٹیس مجوز کی وہ جس یہ سے بھی گزرتی اس کو ریزہ رہرہ کر وتی O اور قوم خود شر سِیار با**لن**وآر J. Carlo

#### تَكُوْدُ اِدَّ قِيلُ لَهُمُ تَمَتَّعُوا حَتَى حِينِ عَنَا الْعَالَ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْم ( مَي مِرت الكِيزِ نَتَالَى بِ) جب ان عِلَها مُه كُرَمْ ايك فارش مت تك فائدوا أنه او 0 أو انبول نے استے رب كے عم

قَاحَنَاتُهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُو يَنْظُرُونَ ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ

ے مرکنی کی تو ان کو ایک مولناک کڑک نے مجاز لیا اور وہ دیکھ رہے تنے 0 یک و ند کھڑے ہو سے

قِیَام وَمَا كَانُوامُنْتُصِرِیْنَ ﴿ وَقُومُ نُوْمٍ مِنْ فَالْمُ الْمُهُمْ مَا عَلَى الْمُهُمْ مَا عَلَى الْمُ

كَانُوٰإِتُوٰمًا لْسِقِينَ ﴿

نتانی ہے) بے شک دونافر مان اوک مح

حطرت ابرائيم عليه اسلام كافرشتول سعمكالمه

بنداء مل معفرت ابرا ہیم علیہ السلام ان فرشتوں کو بجنی شکل وصورت میں دیکے کر ظیرا کے بینے بھر جب ان سے تعکر ہوئی اور انہوں نے آپ کی تھیرا ہے۔ دور کرنے کے لیے کہا کہ آپ کو ہم سے کوئی خطرہ نیس ہے اور معفرت ابراہیم کوفوش کرنے کے سے ان کوایک علم وسنے بیٹے کی بشارت دی تو بھر معفرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے بو چھا کہ اسے انقدے ہیسے ہوئے فرشتو! تھادار بال آنے کا کیا متعمد ہے؟

ایک سوال ہے ہے کہ حضرت براہم علیہ السلام کو یہ کیے معلوم ہوا کہ یہ مہر ان انڈیقوائی کے جیمجے ہوئے فرشتے ہیں؟اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ سورش جوانڈیقوائی نے اس قصہ کو بیان فرہ یا ہے اس شن بیار شاوے کے فرشتوں نے بتا یہ چھانوں شاکلہ بیٹول کو رابط

اِثْنَا أَسْسِنْنَا إِلَى قَوْمِ لُو هِا أَلَا مِن مِن مِن اللهِ عَلَى اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ مِن اللهِ ع اور يهال مِن اللهَ عِن كاد كُرِيْسِ فراد كَرَيْسِ فراد كَرَيْسِ اللهِ عَن كَرِي بِعالَيْ عَلَى اللهِ عَن اللهِ

الأرسى ١٧٧ على فردا فرطنول في كما بعد على بم يمرم قوم كاطرف بيع مع بين ١

عود • ك يش فر مايا تها: جم قوم لوط كى طرف بيهج شك جي أيهال اسلوب بدل كرفر ، يا: بم مجرم قوم كى طرف بيهج شك جي اور جس بهتى شن حضرت لوط عليه السلام بدايت دين كسي مكنده مجرسول اور بدكارول كي بستى فني اوراس كوسورة سودشي قوم لوط جوفر مايا ب وه تحض اس مناسبت سے ب كرة ب و بال تبليغ كرف اور بدايت دينے كے ليے محك بتھے۔

جديارو<sup>2</sup> كم

عبار القرآر

الذَّه من ٣٣ ٣٣ على قروي تاكه بم ال يركى كه بالرير ما كي O جواً ب كرب كرزو يك مد ي جديد والورد كي المراجع الري كم لي نشان (وه الري O

ا کیک قول ہیں کہ وہ پھر سیاہ اور سفیدر حارق دار نتے اور ایک قبل ہیں کہ دو سیاہ اور مرخ دھاری دار تنے ایک قول ہے ہے کہ وہ پھر عذاب نازل کرنے کے لیے معروف تنے ایک قوں ہی ہے کہ بر پھر پراٹ تخص کا نام لکھا ہوا تھا جس محض کو جا کروہ پھر لگنا تھا' وہ شاہر دیکھنے میں پھر تنے لیکن در حقیقت وہ کن سے ہے ہوئے تنے۔

ابيان اوراسلام كالغوى اوراصطلاحي معتى

الذرينية :٣٦٣٥ ش فرمايا سوجم نے ال بنتی سے ان سب كو لكال كيا جوابيان واسد يقى 0 تو جم نے ال بنتی جن مسل تول كے ايك كمر كے سوا اوركوئي مسلمان كھرنديا يا O

لیحن جب ام نے قوم اولا کو ہلاک کرے کا ارادہ کی تو ہم نے اس بھی سے ان کی قوم ش سے ایمان وابوں کو یا ہر نکال
لیا تا کہ یو منتی ہلاک شدہوں تو ہم نے اس بھی ش سلمانوں کے ایک گھر کے سواادر کوئی سلمان گھر ہی اوراس گھر بھی
حضرت اوط علیہ السلام اوران کی وویٹیاں تیس اوراس کے علاوہ وہاں مسلمانوں کا اور کوئی گھر شک تھا میگی آئے ہیں میں فر رہا ہے
ہم نے اس بھی سے ایمان والوں کو نکال لیا تھا اور دوسری آ بہت میں فر مایا ہے۔ ان کے علاوہ وہاں سلمانوں کا اور کوئی گھر شاقا
ان دولوں آ بھول سے معلوم جوا کہ اسلام اور انجان واحد ہیں۔ اس پر یہ اعتراض ہونا ہے کہ قرآن جمید کی ایک آئے ہے سعلوم
ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام متفاج ہیں اور آئے ہت ہے ۔

الراب المعداث المن المعدد المراب الم

اس آیت سے معظوم مواکرانیان اور اسلام علی تغایر بیا اس کا جواب بیہ بیکراس آیت علی ایمان کا اصطلاحی معنی مواد ب اور جواد کام لے کرآئے اور جواد کام کا آئے اس کی تصدیق کرتا اور اس کو ماننا اور آبول کرتا اور ایمی اسلام کا بھی اسطلاحی معنی ہے کی اگرات جمالی الله سال اسلام کا اصطلاحی معنی مراوی الله سال ماند الله معنی اسلام کا اور قبیل ہے بلکہ اس کا نفوی معنی مراوی اور وہ اور وہ اور وہ اور قبیل میں اور وہ اسلام کا اور اسلام کا اور اسلام کا اور اسلام کا ایک کی معنی ہے۔

الذرئيد . ٢٥ ش فرمايا اور الم نے اس سق عن درونا كدونداب سے ذريے والوں كے ليے ايك نشاني باتى ركى 0 اس نشانى سے مراد ووراً خارمذاب بيل جو دهب لوط ش جھرے ہوئے بيل جوان بلاك شده يستيمل ش ايك عرص تك باتى رہے اور بيشانى جى ان عى سمانوں كے ليے ہے جواللہ كے مذاب سے ذريے والے بيل كوكلدوى وحظ اور تصحت كا اثر تبول كرتے بيں اور وہى اللہ تقان كى نشانوں ميں قور الحكركر جي ب

الله تعالى كا ارشاد بن اورموى (ك واقد) ش (جورى نتائيان بن) جب بم في ان كووائع وليل كم ماته فرهون كى طرف بيجان كرف الشاري الما كالمرف بيجان أو الله المرف بيجان أو الله المرف بيجان أو الله بيجان الله بيجان أو الله بيجان الله بيجان أو الله بيجان الله بيجان أو الله بيجان الله بيجان أو الله الله بيجان أو الله الله بيجان أو الله الله الله بيجان أو الله بيجان أو الله الله بيجان أو الله بيجان أو الله بيجان أو ال

جعر بازوام

تبيان الغرآن

#### حضرت موی علیه السلام کے واقعہ میں اللہ تعالی کی نشائیاں

حضرت موی علیالسلام کوجن واضح دلاک کے ساتھ بھیجا اس سے مراد ان کا عصا اور یہ بینیاء ہے اور ان کے دیگر مجزات جین" اوسی "موسی لشکر اور قبیلہ ہے یا رہ توت جس کی وجہ ہے انسان اپنے مقابل سے مزاحمت کر سکے۔

جب معزت اوط علید السلام کے گھر پر فرشتوں کی طلب میں ان کی قوم کے جاکاروں نے وحاوا بولا تو انہوں نے کہا تھا: قَالَ لُواَتَ إِلَى بِالْمُوفَةِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

(عود ۸۰) باش کی در دست ما آتی کی بناه شک آ ۵۲

ال آعت مي بحي "د كن" كي محنى قوت والاحمايين ب-

جسب فرعون ولائل کے ساتھ دھنرت موی طیہ انسان م کو جواب ندوے سکا تو اس نے معنرت موی کے متعلق کہا ہے جادوگر ہے یو و بوانہ ہے جواتے تریروست یاوشاہ کے خلاف محاز آ وائی کردہ ہے۔

پھر اند تعالیٰ نے فرمون کو اس کے لئکر سمیت سمندر بھی چیزگ ویا' اور مرتے وقت اس نے ایمان لانے کا اظہار کیا لیکن جب انسان عذاب کو دیکھ کر ایمان مائے قو اس کا ایمان مقبول نہیں ہوتا' فرعون سمندر بھی فرق ہوگیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کو آئے تک سملامت رکھا ہوا ہے اور اس بھی قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشافی ہے' قرآن مجمد بھی ہے۔

يس آئ جم تيري الله كومخوط ركيس عدا كرتو بعد والون

ڡٚٵڷؽۅٛڡٙۯؿػڿؽڬڛڎڔڬ۩ؚؽڴۅٛڽٳڝٚڂڬڬ ٵڬڰؙ<sup>ۿ</sup>؞(ٳڛ۩)

کے لیے مبرت کی نشال ہو۔

اس کی لائں آج مجی معرے عبائب خاندیں رکھی ہوئی ہے معر پر فیر مسلموں کا بھی افتدار رہا لیکن اس کی لائس کوکوئی قراب شکر سکا اور پرقر آن مجید کی صوالت پرانمت دلیل ہے۔

توم عاد کے واقعہ میں اللہ تعالی کی نشانیاں

الشد تعالى كاارشاد ب اورقوم ماديس ( بمي عبرت المحيز شائيال بين ) جب بم في ان پر رهت سے خالي آند مي بيسي O جو كى چركوئيس چوز تى تھى دوجس برے بمي گزرتى ال كوريز دريز دكرد تى۔ (الارسد: ٣٠٣)

خور داگر کرتے دالوں کے لیے تو م عادی ہی اللہ تعانی کی نشانیاں ہیں ہے بہت دراز قد اور بہت مضوط اور تو ی دیکل لوگ تنے ان کوا پی جمامت طاقت اور قامت پر بہت محمنہ تھا انہوں نے پہاڑوں کو تراش کرائے گر بنائے ہوئے تنے دھرے عود علیہ السلام ان کوافلہ کے عذاب سے ڈرائے تنے لیکن راپی طاقت کے ذخم میں پر بھتے تنے کہ ان کو پکولیس ہوگا جب اللہ تعالی نے ان پر بہت تک وجیز آئر کی بھی وہ آئر کی بادلوں کو از اربی تھی اور خوں کو کراری تھی نے آئری مسلس آٹھ دن رات تک جائوں رئی اور اس نے قوم عاد کو بناک کر دیا اس آئر کی کانام دیور ہے نمی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری صباسے مدد کی تی ہوں ہوتا ماد کو دیور سے بلاک کرویا گیا۔ (سمی مادکو بناک کرویا گیا۔ (سمی مادکو بناک کرویا گیا۔ (سمی مادکو دیور سے بالک کرویا گیا۔ (سمی مادکو دیور سے بالک کرویا گیا۔ (سمی مادکو بناک کرویا گیا۔ (سمی مادکو دیور سے بالک کرویا گیا۔ (سمی کا انداز کر انداز کا دیور سے بالک کرویا گیا۔ (سمی کا انداز کر انداز کر انداز کر انداز کر انداز کر کا دیور سے کا کہ کرویا گیا۔ (سمی کا کرویا کی کرویا گیا۔ (سمی کی کا دیور سے کی کا دور کر کر انداز کر کرویا گیا۔ (سمی کی کا دیور سے کا دیور سے دیا کہ کرویا گیا گیا کہ دیور کر انداز کر کرائر کی کا دیا کر کر کرائر کرائر کر کا دیور سے کا کرویا گیا گیا کرویا گیا کر کرائی کرائر کر کرائر کرائی کے دور کرائر کرائر کرائر کی کا دور کر کرائر کرائر کرائر کرائر کرائر کرائر کرائر کر کرائر کر

جو ہوامشرق سے مغرب کی طرف ہے اس کو مبا کہتے ہیں اور جو ہوامغرب سے مشرق کی طرف ہے ہی کو دیور کہتے جی ۔ (المفردات یہ میں ۱۹۱۹)

ال آيت يمن أرميم" كالفظائ جب كمان مو كدر جود بوجود والتقوال كو" رميم" اور" هشيم" كيت يين حطرت ابن عباس رضى الشاعبمائ فريايا جوين بعيده بوكر بلاك بوجائ ال كو" رميم" كيت بين الجالعاليد في بيترول كو

جلميازوتم

تبيان المرآج

#### حصرت موی علیدالسلام کے واقعہ میں اللہ تعالی کی نشانیاں

حضرت موی علیہ السلام کوچن وائٹ و دلاک کے ساتھ ہیجا اس سے مراد ان کا عصا اور یہ بیضاء ہے اور ان کے دیگر عجز ات ہیں'' دسکن'' کامعنی نشکر اور قبیلہ ہے یا وہ توت جس کی ویہ ہے انسان اپنے مقابل سے مزاحت کریکئے۔

' جب معرت اوط عليد السلام كر كمر رِ فرشتون كى طلب ش ن كي قوم كے بدكاروں في و هاوا بدلا تو انہوں في كم قوا قال كو اَتَ إِن اِلْمُعْدُوَّةً وَ أَوْ أَوِي إِلَىٰ وَكُنِي شَيويِيهِ ٥ اوط في كها كاش اليموس تم سے مقابلہ كرنے كي قوت ہوتى

(مد ٨٠) ياش كن زيرست حرقي كى ينادش ا

ال آیت مل می ار کن " کے حل قوت والاحما فی ہے۔

جب فرحون دلاک کے ساتھ معفرت موکی عدید السلام کو جواب ندوے سکا تو اس نے معفرت موٹی کے متعلق کہا: یہ جادوگر ہے یاد اوائ ہے جواستنے زیروست بادشاہ کے خلاف محاذ آ رائی کر رہا ہے۔

گار اللہ تعالی نے فرعون کو اس کے لفکر سمیت سمندر میں چھیک دیا اور مرتے وقت اس نے ایمان لانے کا اظہار کیا لیکن جب انسان مقداب کو دیکے کرا بھان لائے تو اس کا ایمان متبول نہیں ہوتا فرعون سمندر میں فرق ہو گیا لیکن اللہ تعالی نے اس کے بدن کو آج تک سلامت رکھا ہوا ہے اور اس میں قیامت تک کے لوگوں کے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشائی ہے قرآن مجید ہیں ہے:

من آج ہم تیری الل و محفوظ رکھی ہے تا کہ تو بعد وافول

ۣ ڴٵڵؽۜڔۣٙڗؙڰؿڿۣؽڵڡٛڛۣ؆ڔڮڮٳڰڴۏؽڔۺؿ۠ۼڵؽڰ

كسيع فيرت كي نشاني مو

(en./2). 12/

اس کی لاش آج مجی مصر کے عجا ب، خانہ جس رکھی ہوئی ہے مصر پر غیر مسلموں کا بھی افتد اررہا لیکن اس کی لاش کو کو ک خراب نہ کر سکا اور یہ قر آن جمید کی صدافت براخمے دلیل ہے۔

قوم عاد کے واقعہ میں اللہ تعالی کی نشانیاں

الند تعالیٰ کا ارشادہے۔ اور قوم مادیس ( مجسی میرے انگیز نشانیاں میں)جب ہم نے ان پر رحمت سے مالی آ برمی میسی O جو کسی چیز کوئیس مجھوڑ تی تھی اور جس برہے مجسی گزیرتی اس کوریز وریز وکردیتی۔ (الانسسة احساس)

خورد فکر کرنے والوں کے لیے قوم عاد ی بہت محمد تھا انہوں نے پیاڑ وں کور اش کراہے گریاہے ہوئے تھے حصرت مود غیران کو اپنی جسامت طاقت اور قامت پر بہت محمد تھا انہوں نے پیاڑ وں کور اش کراہے گریاہے ہوئے جو حصرت مود علیران خام ان کو نامد کے عقراب سے ڈرائے بھے لیکن بیانی طاقت کے دھم ش بے بچھے بھے کہ ان کو پکولیس ہوگا جب الشرقوائی نے ان پر بہت محدوثی آئے گئی بھی وہ آئے گی باولوں کواڑا رہی تھی درخوں کو کراری تھی بیا آئر می مسلس آٹھ ون رائے بھی جائی دی اور اس نے قوم حاد کو بلاک کردیا اس آئے گی کا نام دیور ہے تھی سے انتخابے وسلم نے قربایا میری صباسے مدد کی تی ہے اور قوم عاد کو دیورے بالک کردیا گیا۔ ( مج ابناری رقم الحدید جہرہ مج مسلم تھے الدے ہے۔ یہ وہ

جو ہوامشرق سے مقرب کی طرف چلے ال کو صبا کتے ہیں اور جو ہوا مقرب سے سٹرق کی طرف چلے اس کو و اور کہتے ہیں۔ (المروات ج مال ۱۳۱۱)

ال آیت شن اور عدلیه " كالفظ ب جب كماس و كدكر چار چاره و بائ و الله اور هدلیه " اور هدلیه " كميتر بين حفرت ان مهاس وضى الله منهمائ فرمايا. او چن بيميده موكر بلاك موجائ اس كو و رسيم " كميتر جس را ابوالعاليات كمها جن يقرون كو

ولداروا

تبيان القرآر

کوٹ کردیزہ ریزہ کردیا جائے ان کو اُر سب " کہتے ہیں۔ قطرب نے کہا " درمیم " کامعنی را کھ ہے جو ہڈی پوسیدہ موکر ریزہ ریزہ موجائے اس کو می اُرمیسم " کہتے ہیں اور اس آیت کامعنی ہے۔ اس سکدو تیز آندهی نے قوم عادے اجہام کو آو ریووٹر کردیزہ ریزہ کردیا تھا۔

قوم شمود کے واقعہ بیں اللہ تعالی کی نشانیاں

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے : اور قوم ثمود ش ( بھی عمرت آگیزنشانی ہے ) جب ان سے کہا گیر کرتم ایک عارضی مدستاک فائدہ اللہ لو 0 قو انہوں نے اپنے رب کے تقم ہے سرکشی کی تو ان کو ایک ہوئٹاک کڑک نے پکڑلی اور وہ و کھے رہے تھے 0 ہیں وہ نہ کھڑے ہو بکتے تھے اور نہ کس سے مروحاصل کر سکتے تھے 0 (اللہ میں ۳۳ ہے)

اورق م محود میں بھی جرت کی نشانیاں ہیں ان کی طرف حضرت صارخ صید اسلام کو اللہ کی عبادت اور تو حید کا پیغام اسر بھیجا گیا تھا اوران کے مطالبہ پرایک پھر کی چنان سے اورش نکال کر حضرت صارخ کی نبوت پر دلیل تائم کی گی ان سے کہا گیا تھا کہ اس اورش کا احراب اور کی اس کے کہا گیا تھا کہ اس کو عذاب کہا گیا تھا اور کی اس کے اس کو عذاب کی وحید سانگی کو اس بھی گرا اور کی محراب کی گئی دن کے بعد بن کو ایک کر دیا محروب بھی دن اسے گئے اس کو کو ایک کر دیا جائے گا تھی دن کے بعد بن کو ایک کر دیا محروب ایک آور ایک کر دیا جائے گئی دن کے بعد بن کو ایک کر کی محمد در تھی میں ایک آول ہے کہا کہا محق موجہ ہو اور ایک آول ہے کہا کہا محتی موجہ ہو اور ایک اور نے اس کا محتی موجہ ہو اس کی محمد در تھی جائے گئی ہو گئی ہو گئی ہو اس کے سامنے اپنے کہا کہ وہ کہا ہو گئی ہو گئ

(الشهب ٢٠٠٠)

الشهب ٢٠٠٠)

الشهب ٢٠٠٠)

الشهب ١٠٠٠)

الشهب ١٠٠٠)

الشهب المسلام كي مع عاد كوكڑك كے عقراب نے بكڑلي اور معفرت نوح عليه السلام كي قوم كوطوفان ميں غرق كر ديا گيا۔ معفرت نوح عليه المسلام كي صعد يول تك اپني قوم كومبيغ كرتے دہے مگران بركوئي اثر نه موااور معرف اتنى (١٠٠٠) آدى ان برايمان ما ہے ' حضرت نوح عليه السلام نے ايک وقت وحريق كشى بنائى اور ايمان والوں كواسينے ساتھ واس كشى ميں بھا كر لے كئے۔ انبيا عليم السلام كے واقعات كى نشان وہى

اس رکوئ میں معزت ابراہیم علیہ السفام کے فرشتوں کے مما تھ مبحثہ کا ذکر ہے اس کی تفصیل عود ۳ سے شدر کھنے "تنبیان القرآن" کی ۵۵ ساوراس رکوئ میں حضرت او طاعلیہ السلام کا ذکر ہے اس کی تفصیل لاعراف ۸۳٫۸۰ میں ہے ' و کھیے' تبیان القرآن 'ج ساس ۲۱۴۔ ۲۲۰۔

اوراس رکوع بیس معزمت موی علیدالسوام کے داقعہ کا ذکر ہے ۔ معفرت موی علیدالسوام کے واقعہ کی تفصیل الد مراف ۱۰۱۰۔ ۱۳۲۵ بھی ہے کہ می تبیان القرآن ' می ۲۷۸ سوسور۔

اورائی رکوئ میں قوم عادے واقعہ کا ذکر ہے اس کا تغمیل کے ساتھ ذکر الاحراف 27.70 میں ہے دیکھے "تیمیان القرآن" نے مہمی 199 سے 1

اور اتن رکون میں قوم شود کے واقعد کا ذکر ہے اس کا تنسیل سے ساتھ و کر الام، ف. ٢٠ عد ٥ عش ہے و کھنے " تبان

القرة والعام ١٠٠٥ ١٠٠٠ ١١٠٠

اور اس رکوع کے آخر می حضرت اوج علید السلام کا ذکر ہے اس کی تغییل اللام اف ، ١٩١٥ میں ہے او یکھتے " تیمیان القرائی " جامی ١٩٠١ - ١٩٨ -

### وَالتَمَاءَ بَنَيْنُهُ إِبالْيُهِ وَإِنَّالْمُوسِعُونَ ۞ وَالْكَرْضَ فَرَشُّنْهَا

اور ہم نے آ ان کو ( پنی ) قوت سے بنایا اور ب شک ہم ضرور وسط بنانے برقدرت رکھتے ہیں 0 اورز مین کوہم نے فرش بنایا

# فَيْعُمَ الْمَامِدُونَ ®وَمِن كُلِّن شَيْءٌ خَلَقْنَازَوْجَانِ الْعَلَّمُ

یک ہم کیر چھ فرش منانے والے ہیں 0 اور ہم نے ہر نی سے جوڑے جوڑے منانے تاکرتم تھیجت

# تَكَ كُرُونَ ﴿ فَفِيُّ وَ إِلَى اللَّهِ ۚ إِنِّ لَكُوٰمِنْ مُنْدِيْرُمْ مِنْ فَقِي اللَّهِ ۗ إِنِّ لَكُوٰمِ مِنْ مُنْدِيْرُمْ مِنْ فَقِي اللَّهِ ۗ إِنَّ لَكُوٰمِ مِنْ مُنْدِيْرُ مَرْمِيْنِينَ ۗ

ماص کرو O یس تم اللہ کی طرف یو کو یس تمہارے لیے اس کی طرف سے کھا کھنا ڈرانے والا مول O

### وَلَاتَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِللَّا الْحَرِّ النَّ لَكُهُ مِنْهُ نَدِيْرُ مِنْ اللَّهِ إِللَّا الْحَرِّ النّ

اور القد کے ساتھ کی اور کو هماوت کا مستحق نه بناؤ میں تہارے لیے اس کی طرف سے کھلا کملا ڈرانے والا ہول0

# كَذَٰ لِكَ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَّسُولَ إِلَّا قَالُوا

ای طرح ان سے پہلے توگوں ک طرف جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے کہا

### الْمِحْرُ أَوْ مِجْنُونَ فَ أَتُواصَوْايِهُ عَلَى هُمْ تَوْمُ طَاعُونَ فَ

ہے جادو کر بے یا دیوات ہے کا انہوں نے یک دومرے کوائی قول کی دصت کی تھی؟ (تیمیں) بلکہ وہ سرکش لوگ تے 0

### فَتُولَ عُنُهُمْ فَمَا انْتُ بِمِلْوَمِ ﴿ وَوَذِكِرْ فِالْ اللِّاكْرِي مَنْفَعُ

الى (اعدول كرم)) آب ان عامر الل كري آب يركون منامت أيل ود كادر آب المعت كرت ري كونك المعيد كرا

## الْمُؤْمِنِينَ @وَمَا خَلَقْتُ الْجِيَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُكُونِ

مؤمنین کے لیے مفید ہے O اور بل نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں O

### مَا ٓ أَرِيْكُ مِنْهُمْ مِنَ رِنْ رِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

على ال سے كى رزق كو طلب تيم كرتا اور در يه جابتا بول كه وه محمد كا وي 0 ب شك الله عى

#### 

ڡؚۺؖٛڷڎؘڹٛۅ۫ۑؚٵڝڂؠۣڡ؋ٙڎڒؽڛؗؾۼڿؚڶۅؙڹ<sup>۞</sup>ۼۅؙؽڷؙؚٞؾڵۯؠؽ

اید) حدی سے (عذاب کا) حدال ت اسحاب کا ہے ہووہ (عدب کی) جدی د کریں جی کفاد ک

كُفَّ وُامِن يَوْمِهِ مُ الَّذِي يُوْعَلُونَ فَ

لياس دن عداب والاجمادان كان عدد مراك كياب

مقد تعالی کا ارشاد ہے اور ہم نے آسان کو (اپنی) قرت سے عالیہ اور سے شک ہم ضرور وسی بنانے پر قدرت رکھتے ہیں 0 اور زمین کو ہم نے فرش عنایا ہی ہم کیس چھ فرش بنانے والے ہیں 0 اور ہم نے ہر چیز سے جوز سے بنانے تا کرتم تھیجت حاصل کرو 0 (الذریب سے ایم ایم)

الدائكامتي

ال آعت کا معنی ہے جم نے آسال کو اپن قوت ہے جب وسی منایا ہے اور بے شک جم سمان کو اس سے بھی ریادہ وسی اللہ اللہ ا منامنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور اس کا ایک معنی بیسے کہ بے شک بم اپنی محلوق کے لیے روق میں وسعت کرنے واسے ہیں یا بھم آسمان سے بارش ناز س کر کے روق میں وسعت کرنے واسلے ہیں۔

اس سے پہند القد تعالی نے جو آیات ذکر فرا کی تھیں ان سے مقصود حیات بعد المویت اور حشر پر ثوب فراسم کرج تن اور اس آ عن میں کی حشر کے ثابت پر ایک ہے کہ جب القد تو الی نے کہلی بار آ سمان کو منایا ہے تو وہ دوسری بار آ سمان کو کیور نہیں منا سکتا ؟ جیسا کہ اس آ عت عمل فر مایا ہے۔

جمی نے 7 سانوں اور زمینوں کو بطایہ ہے کیا ہو وو ہارہ ان کی حشل بنائے میں قادر شکل ہے۔ ٱڎؙڵۺۜڵٙڹؽؙڂۜڷؿٙٳۺؠۅؾؚۉٳڷڒؖڞ۫ؠۣؾؠۄٟٸؽٲڹ ؿۘڂؙؿؙۅٛڰڵڞٛ (س ٨٠)

سانوں کی بناء کومنعدد بار ذکر کریے کی حکمت

التدنياني في سانون كيناف كامتعد باردَ كُرِنديبُ مثلُ فرايا "والتَسَاكَةِ وَمَالِنَهَاكُ " (الشرد)" أبع السَّمَاعُ "بِنَهَا"

تبيأت القرار

(افر سد ۱۵) بھک گلفالا دھی کراڈا ڈلکھ آگویٹا کا الدائر ۱۳) بناہ کا کا ہے، عارت یا کی چزاکھی رئے۔
امام داری فرماتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ آ عان کی بناہ (عارت) تیامت تک ہم رہ کی اس کی کوئی چز ساتھ ہوگی داس کا کوئی جز ساتھ ہوگی داری کا کوئی جز ساتھ ہوگی دا جاتا ہے اور اس کے برفعاف زئین میں کیج اور جنل ہوتا رہتا ہے جیسا کرفرش (بستر ) کو بھی پیٹ دیاجا تا ہے اور آس کا کوئی جز کھم اور ٹایت اور آس کی ایس کے اور اس کوایک جگہ ہے دو مری جگھم اور ٹایت رہتی ہے جاتا ہے اور آسان اس مجت کی طرح ہے جو تھم اور ٹایت رہتی ہے جیا کہ اس کی طرف اشارہ ہے۔

وَيُنَيِّنَا فَوْقَلْمُ سَبِعًا عِنْدَادًا أَنْ (الراء) اوريم فِي الماسكاديمات منبوط إسان عاسك

اور ری زخن آواس کا بعض حصد سندرین جاتا ہے اور بعد بھی وہ چگر منظلی کا کلورین جاتا ہے اور تم دیکھتے ہو کہ آسان انسانوں کے سروں کے او پر منبوط کنید کی طرح بنا ہوا ہے اور ایمن وسی سنج کی طرح بھیلی ہوئی ہے اور ایسنساء "کا لفظ آسان کے لاکت ہے جس کو بلندی پر بنایا کیا ہے تر آن جیدش ہے۔

وَهُوَ مَنْ كُلُّهُ الْمُسْتِودِهُ أَنْ (الرّحد ١١١) الله عن آمان كى بلاك او في كى جرال كويم وارينا إلى المنظم البعض عماء في كها م كه آمان روحول كاسكن مع اورز شن اعمال كى جكه رج اورمسكن اس كه الم ياده الكنّ مع كه الس كى ا كوئى عاد جو

> اللارست ۱۹۸۰ میں فرمایا اور زعن کوہم نے فرش بنایا ہیں ہم کیسا اچھا فرش بنانے والے ہیں O ہم نے پائی کے اور پرزیمن کا فرش بچھا و یا اور اس کو پھیلا و یا اور ہم کیا خوب فرش بچھانے والے ہیں۔ اللارست ۲۹ میں فرمایا، اور ہم نے ہر چیز سے جوڑے بنائے تاکرتم تصحت ماصل کرو۔ اللہ تقی کی تے ہر چیز کا چوڑ ابتایا اور اس کا کوئی چوڑ انہیں

این زید نے کہا: اس کاسٹن ہے: ہم نے ہرج کی ددمخت سنیں ما کی چیے انسان کی دوسٹیں ہیں: آز کراور مؤرف اور کیلوں کی دوسٹیں ہیں: فٹیے اور کئے۔

مجاہد نے کیا۔ دوسفیں میں نہ کر اور مؤنث موری اور جا تدارات اور دن کو راور تعلمت میدان اور بھاڑا جنات اور انسان خیراور شرامی اور شام ای طرح مختف ذائعتوں کے پیل مختف رکوں کے بھول اور مختلف خوشیو کیں۔

الله تعالى في بريزى دوهنف معنى بنائي الريم كوسلوم بوجائ كه يزول كا خالق زوج ليس بي فروي الوراس كى الله تعالى م مغات دوهنف منفول يرحضن أيس بي كراس بس حركت اورسكون بويا روشن اوراند جرابويا العنا عور بيضنا بويا ابتدا ماورائها م بواسواس كى مغات بيس تضاوين ہے۔

اگر بیافتراش کیا جائے کہ اللہ تعالی رؤف ورجم بھی ہے ورقبار اور جبار بھی ہے اور ان صفات بھی تشاد ہے ای طرح وہ مارتا بھی ہے اور ان صفات بھی کرتا ہے اور ان صفات بھی کرتا ہے اور ان صفات بھی کہ تشاد ہے اور ان صفات بھی کرتا ہے اور ان صفات بھی کہ تشاد ہے۔ اس کا جواب ہے کہ تشاد ان دوصفات بھی ہوتا ہے جو بیک وقت ایک کل بھی تق شہو کی بھی صفید اور سیاہ نیک ہوتک وقت دیم اور قبار ہے اور بیک وقت مارتا ہے اور میا ہوت مفید اور سیاہ نیک ہوتک اور اللہ تعالی بیک وقت دیم اور قبار ہے اور بیک وقت مارتا ہے اور حالتا ہے اور میا ہوت مفید اور سیاہ نیک کرتا ہے اور کشادہ کرتا ہے۔

جرفر مایا تا کیم ضیحت ماس کردایسی تم غردادر گرکے برجان اوک جب الشاق الی نے برج کے جوڑے ماے اوال کا کول جوڑا تا کی تعدار کا کول جوڑا تھا تا ہے۔ کا کول جوڑا تھا تا تا ہے۔ کا کول جوڑا تھا تا تا ہے۔ کا کول جوڑا تھا تا ہے۔ کا کول جوڑا تا تا ہے۔ کا کول جوڑا تا تا ہے۔ کا کول جوڑا تا تا ہے۔ کا تا ہے کہ تا ہے۔ کا تا ہے۔ کا تا ہے۔ کا کول جوڑا تا تا ہے۔ کا تا ہے۔ ک

اس سے پہلی کھوں بیس سے بتایا تھا کہ میچھی امتوں کے کفار انہا دہلیم السمام کی تحذیب کرتے ہے۔ در ان کے پیغام کو مستر دکرتے ہے تو اند تھائی ان کے اوپر عداب نازل کرتا تھا اس لیے اند تھائی نے نبی مسی اند علیہ دہلم کو پیتھم دیا کہ اے نبی صنی اند علیک وجم! آپ بنی قوم سے یہ کہے کہ ہستم اندکی طرف بھا کو بیس تہارے لیے اس کی طرف سے کھا کھا ڈرانے والا اول اس آپ سے میمغرین نے حسب ذیل تھائی بیان کیے نبی

(1) المديد كذا مون اورزك عبادت سيماس كي اطاعت اور عبادت كي عرف إما كو

(۲) حضرت ایس عباس رضی الشرائیمائے قربایوا اینے گناموں سے اس کی طرف قربہ کے لیے بھا کو یا اُر سے کام چھوڈ کر نیک کاموں کی طرف بھ کو۔

الحسين بن الفضل في كها: الله عاقل كرف والى برجيز عداحر الأكر ك الله كي طرف آك

(٣) ابو بكر الوراق في كيا: شيطان كي اطاعت سے بھاك كروشن كي اطاعت كي طرف آؤ

(۵) جنید بغدادی نے کہا: شیطان کتاد ادر کم رافق کی طرف وقوت دیتا ہے تم اس کی دفوت کو مستر دکر کے اللہ کے استام کی اطاعت کی طرف ہما کو وہ تم کوشیطان کے بہانے سے تخفولار کے گا۔

(١) ووائون معرى في كيا جمل سيظم ك طرف بور كوادر كفر في شرك طرف بوركو

(2) عمروین مثان نے کہا اپنے تغول کی خوبشات سے اللہ سماط کے احکام کی طرف بھا کو اور اپنی تدبیر پر احادث کر ا اللہ تعالی کی تقدیم کی طرف بھا کو۔

( ^ ) سیل بن مبد الشر تستری نے کہا: اللہ کے ماسوا سے اللہ کی طرف بھا گولیعی براس چیز سے بھا کو جواللہ کی اطاعت اور عہادت سے عاقل اور مخرف کرتی ہے اور براس چیز کے ساتھ رہوجو اللہ تعالی کی اطاعت اور عہادت کی طرف راغب اور حید پرکرتی ہے۔

ادر قربایا: جس تمبارے لیے اس چنے کی طرف سے مطا کھا ڈرانے والا ہوں۔ اس کے بھی ووقعل ہیں ایک بیائے گرتم کفر ادر شرک سے بالا شاقعے تو جس تم کوالفہ کے مقراب سے کھا کھا ڈرانے والا ہوں دومرافعل بیرے کہ ابقد تعالی کفار اور مشرکین کوسیدنا جھ ملی افقد علیہ والم ہورا ہے کی تھوارے ڈراد م ہے کہ اگر تم نے کفر اور شرک کو نہ چھوڑا تو چھر ہمارے نی تھوار ف

ني ملى الله عليه وملم كوسلى دينا

اللاسف ۵۳ عرفراء ای طرح ان سے پہلے لوگوں کی طرف جب یمی کوئی رسول آیا تو انہوں نے کہا یہ جادو کر بے یا دایات ہے 0

تبيام القرآن

ال آ مت بل نی سی اللہ علیہ وسم کوسل دی ہے کہ مس طرح قریش مکھنے آپ کی سکتے میں کی ہے اور آپ کو جاد وگریا و بوار کہا ہے ای طرح چک احمت کے کافروں نے بھی اسپنے رسواول کو جاد وگریا دیواند کیا ہے ' موآپ ان کے سب وشتم سے طول ندوں۔۔

الذرب عدم بل المرابية كيانبول من ايك دومر في كوال في وميت كي آلي؟ (ميس) يفكده مرس وك سق من الذرب عدم بل وك سق كيا حك المتول من العديش أمن وال متول كواهيت كي تحي كرتم جي استهار ماند كرموا وكوايا و الااند كها الميانات تعجب أفري جملائ المان بعد المن المعلم المان الميان المان الميان المان الميان المان الميان الميان المان الميان المان الميان المان الميان المان الميان الميان الميان المان الميان المان الميان المان الميان ال

كفاركوبلغ كرے ہے مع كرنے كى توجيہ

الذرعت على من فرایا چی (اے رسول کرم) سے اسے اعراض کریں آب ہوگئی وامت نہیں ہوگی۔

اس آبت میں بی سی اللہ علیہ والم کوایک اورنور کی کسل دی گئی ہے کونک آب کی نگا تاریک اور تصحیحہ کے باوجود کفار

یمان تیس لارٹ تے تو میس تا تعدید ملم کوایک اورنور کی کسل دی گئی ہے کہ شاید بھری بھٹے میں کوئی خابی اور کی ہے اس جد سے

یمان تیس لارٹ تے تو میس تھ کہ بیس اللہ علیہ وہ کوشش کر کے ان کوانٹ کے فتر ہے ہے وہ دائے اور کفر و شرک کی فریعوں پر دیادہ

تو گاہ اور سنز ہرکرتے اور اپ آرام کے وقت بھی اس کوشش میں صرف کرو ہے اند تو تی نے تا ایو کار ایوان کی بہنچ میں جس قدر

وشش کر لی جائے تی وہ آپ کر تھے جی اور اپ آپ وان سے اعراض کر لیس تو آپ ہے کوئی باز پر س تیس ہوگی ان کا کفر اور

میس کر کی جائے تی وہ آپ کر تھے جی اور اپ آپ نے ان کو جوری تین تیس کیا بلک اس کی جدان کا عزاد اور ان کی ہیٹ وہوری ہے اس سے

سوان کے ایجان شاہ نے کی وجہ سے آپ پر کوئی ہا میں تیس ہوگ ، بلکہ ان کوبی ہا سمت کی جائے گی کر انہوں نے فی بات سنے

سے بیخ کا ٹول کو بھرا کر میداور اپنے ول وہ ان نے درواز سے بند کر ہے۔

مؤمنین کے لیے آپ کی بار بارافیحت کا مقید ہوتا

لذریب ۵۵ یکی فرمایا اور آب فیبحت کرتے دہیں کی فکر فیبوت کرنا مؤسنین کے لیے مغیرے O کی سے کہا آیت میں فرمایا تھا آپ ان سے اعراض کیے ایسی ان کفار اور شرکین سے اعراض کیجئے جوشدی اور ہٹ اعرام ٹیس اور اس آیت میں بتایا ہے کہ تو منتس کے لیے آپ کا فیبوت کرنا مغیرے ہم چند کے مؤسنین ایمان ما چکے جی لیکن ان کوفیجت کرنے سے ان کا ایمان اور زیادہ تو کی اور منتخلم ہوگا اور ان کو ایٹ سلام لانے پر اور زیادہ بسیرت اور شرح صدر

حاصل بوگا جيدا كرحمب فيل آيات سے ظاہر بوتا ہے: خُولَيَّذِي اَلْمُنْ عِينَانَ لِيُزْدَ اَدُرُّ الْمِيْنَا فَاعْرَ لِيَسْكِيْنَا فِي قُلُوْبِ الْمُنْ عِينَانَ لِيُزْدَ اَدُرُّ الْمِيْنَا فَاعْرَ لِيْسَكِيْنَا ﴿ (اللَّهُ مِنْ

وَاذَامَاۤ أَنْوَلَتُ سُوْرَةٌ فَيِنَهُوْ فَنَ لَكُوْلَ الْإِلَٰهُ الْمَادَاتُهُ هِوهِ إِنْهَاكًا "فَأَمَاالُونِينَ امْتُوْ فَزَ وَتَهُوْ الْهَاكَاوَهُمْ يَسْتَقِيْهِ وَوْنَ (الربس)

وی ہے جس نے مؤشین کے دلوں جی سکون اور الاتینان ڈال دیا تا کہ ان کو سپنے ایمان کے ماتھ حزید ایمان حاصل ہو۔ اور جب کوئی سورت نارل ہولی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم عمل ہے کس کے ایمان کو تبادہ کیا ہے؟ مب وہ افک جوموسی جی تو اس سورت نے (میرحال) ان کے انجان کو بیادہ کیا ہے اور دہ (ای سورت کے از ل ہوئے ہے) فرش عدرے ہوتے جی ن (الدسا) وروده كردي عادران كورس القوى عط فراتا عا

جسب آپ بار بارمو منول کو ہدایت ویں گے اور تھیجت کریں گے تو یہ ہدایت اور تھیجت مو منوں کے لیے ان کے ایمان میں ثابت قدم سبنے اور تاحیات ایمان پر برقر اور بنے کی موجب ہوگی اور بیقر من بعد میں آئے و سے مو منوں کی سلوں میں تو آتر کے ساتھ منتول ہوتا رہے گا تو بعد کے مؤمنوں کے لیے بھی آپ کی ہدیت اور تھیجت ان کے بعدن میں تقویت کا باحث ہوگی اور ان کے ایمان کے دوام کا موجب ہوگی۔

الشد تعالیٰ كا ارشاد ہے اور بل نے جنات اور انسانوں كومرف اس ليے پيدا كيے كو و ميرى عبادت كريں 0 شران ہے۔ كى وزق كوطلب نيس كرنا اور نديے چانا ہوں كدوہ مجھے كھانا ، يں 0 ہے شك اللہ بى سب سے ہز رزق وينے والا اور سب ہے زبردست قوت والا ہے 0 (الذرب ٢٥٨٨)

"الا لمعبدون" كمعالى اورمال

(1) بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت سے ہم روائیس ہے کہ پی نے تمام جنات اور انسانوں کوصرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبوت کریں بلکہ اس آیت کا معنی بید ہے کہ جن جنات اور انسانوں کے متعلق اند تعالی کو از سیس پیغم تھا کہ وہ اس کی عبوت کریں گے ان کے متعلق فرہ یا ہے کہ جس نے ان کو صرف اس ہے بید کیا ہے کہ وہ صرف بحری عباوت کریں اس آیت بیس برچند کہ جنات اور انسانوں کا و کر بیٹر این عموم فر بیا ہے لیکن میں سے مراد خصوص ہے اور انسانوں کا و کر بیٹر این کو جس نے صرف اس سے بید کیا ہے کہ وہ جھا کو اس کا معنی ہے۔ جنات اور انسانوں بیس سے جو بل سعاوت بیس ال کو جس نے صرف اس سے بید کیا ہے کہ وہ جھا کو واحد مستحق عبولات اور جس ان کے ظہور کے رہائوں بیس اپنے رمونوں کو بھیج کر ان کی ذری نوس سے اپنی عبادت کے جماع کی اور جس ان کے مطابق میری عبادت کریں اور میر سے رسولوں کی اطاعت کریں

ائی کی دلیل ہے ہے کہ جو بچے اور و پوائے میں وہ عم وت کے مکھنے نہیں میں حتی کہ بیا ہے کہ جائے کہ ان کو بھی عم وت کے ملاقے نہیں اور کیا گیا ہے۔ لیے پیدا کیا گیا ہے۔

اس بردومرى وليل يدب كرقر آن جيدش ب

اور بے لک ہم نے بہت رودہ جات اور افرالوں کوجہم

(الافراف ١٤٩) كي بيد كيا ب

اس آیت کا بھی ای طرح بیر متنی ہے کہ جن جنات اور نسانوں کے متعلق الندنوں کی کو از ں بیں بیعلم میں کہ دہ اس کا کفر کریں گے در اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی عبادت کا مستق یا تیں گے در ان کو تخلیق بیں اور عبادت بیس اس کا شریک قرار دیں گئان کو اللہ تعالی نے جہتم کے بیے بیدا کیا ہے۔

الله تعالى سے الله تطوق على صرف جنات اوران اول كوافقيارويا ہا اور عمل كى آزادى دى ہا اوراس كواز مير علم تعالى كدكون كون الله افقيار سے اس كى عبوت كرے كا اوركون كون الله افقيار سے شرك اور كفر كرے كا اور ہاتى تلوق تحقوقي اور غير افقيارى طور براس كى عبودت كرتى ہے الله رست ۵۵ ميں الله سودت جنات اوران تول كا ذكر قرطا اجن كواس نے ان كے حسن افقيارى وجہ سے عبادت كے ليے پيدا كيا ہے وراواع اف، اے الله من الل شقاوت جنات اوران باقوں كا ذكر فرما يا جن كواس نے اس كے سودا فتياركى وجہ سے جہنم كے ليے بيدا فرمايا۔

هلا بارويتم

تبياه الفرآء

ال لا استان على الا الا المراجم المستراك المسترك ال

(الوبيام) والدجون كالمشكركي-

مریداعتراش کیا جائے کہ جب ان کو بیتم دیا حمیا تھ کہ وہ صرف وا قدمتوں کی پرسٹش کریں تو بھر بہودی اور بیسائیوں کے لیے بیسکیے حمکن ہوا کہ وہ اس تھم کی خالفت کریں؟اس کا جواب بیسے کہ ان کو بیتھم جرا نہیں ویا حمیا تھا بلکران کواس تھم برعمل کرنے کا افقیار دیا حمیا تھا۔(الکھند والیوں نامس ماردان میاماترون امرائی ورف الاسلام)

(۳) علی بن افی طلویے عشرت این عہاس دخی التد فتہا ہے روایت کیا ہے کہ بی نے جنات اور ان تو ل کومرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ووخوشی یا ناخوش ہے مرق میری عمادت کریں۔ (انک دائع بن ناہاس میما دراکت بلطب ابروت)

پیرا ایا ہے دو موں یا موں مصرف عرف میرو میادت ریں۔ اطلب اس ن ماس مدم دراحب میں ہوات) (۱) مجام نے برکہا ہے کراس آ بت کامفن ہے: میں نے جنات اررانسالوں کومرف اس سلے پیدا کیا ہے کدوہ مجھے پہلے ایس ۔

طلاس تھیں نے کہا: بیٹول اس لیے صن ہے کہ قرآن جمید کی درج ذیل تھوں کی اس کی تائید ہے۔ وَلَهِنْ سُنَا لَيْحَمُّ عَنِي سُلَعَهُمُّ الْيَكُوْلُنَّ اللّهُ إِ

اگرة بال عادل كى كدان كوكى فى يداكا بات

یے شرور کی گے کہ اللہ نے (ان کو پیدا کیا ہے )۔ ایس اگر آت الدین میں سال کری کی آسانی ایس جمعیت رک

ادر اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسافوں اور زمینوں کو سے پیدا کیا ہے تو بہ خرور کیل کے کدان کو اس نے پید کیا

ع جريد وال عاد بعد المعالم والاع

ر با مؤمن تو وه الند تعالی کومصائب ش اور نوش حالی ش یاد کرتا ہے اور رہ کا فرنو وہ الند کو صرف مصائب ش یاد کرتا ہے' قرآ ان جمید ش رہے:

اور جب ان پر موقتی سائر ٹوں کی طرح جھاجات جی آودہ اخلاص کے ساتھ مطاعت کرتے ہوئے الشرکہ پارے جی O

(المنصف والبيان علام الوادا وإدالة الشاخر في وول المهمان

وَإِذَا غَنِيَهُمْ عَوْمُ كَالْقُلُى دَعُوااللّهَ فَعَنْوِمِ فِي اللّهِ لَهُ اللّهِ فَعَنْو مِنْ اللّهُ اللّهِ فَعَنْو مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

وَلَهِنْ سَأَلْتُمُمُ مِكُنْ خَلْقُ التَّمْوِيُّ وَالْأَرْضَ لَيْكُولُنَّ

خَلُقَهُ فَي الْجَنِيعُ الْعَلِيمُ (الرَّرَابِ ٩)

صريث "كنت كنزاً مخفيا" كالحقيق (٥) اى قول كرمواني ملارم وكوداً لوي في موني وكالون كالعاب:

اس آیت یک جوفر ایا ہے: تا کدوہ محری عبادت کریں اس کا معنی ہے: تا کدوہ بھے بچھان لیس اور الشد تعالی کو پچھانا اس
کی عبادت کرنے کا سب ہے سوآ یت بھی مسب کا ذکر ہے اور اس ہے سب کا ارادہ فر ایا ہے اور یہ مجاذ مرکل ہے اور
اس میں تکتہ یہ ہے کہ الشہ کا ذکی وہ صرفت معنی ہے جواس کی عبادت سے حاصل اور نہ کدوہ معرفت جو اخیر عبادت کے
حاصل ہوجیا کہ فلا سفہ تھی دلاک ہے الشہ تعالی کے وجود کو تابت کرتے ہیں اور یہ محدہ تول ہے کی تکہ اگر اللہ تعالی
جنت اور انسانوں کو بیدا نے کرتا تو اس کی معرفت حاصل مندہ تی اس کے دجود کی سعرفت حاصل ہوئی مندس کی تو میدگی اس کی تا نیدائی معادت اس طرح ذکر کیا ہے اس کا مقن حافظ سے میں مادہ تاریخ اس طرح ذکر کیا ہے:
علامہ آئوی نے جس مدیث کا ذکر کیا ہے اس کا مقن حافظ سے میں موثی اور سے اس طرح ذکر کیا ہے:

بلديازيهم

تبيار القرآر

می ایک فیر معروف قران قائیں ہے پہند کیا کہ ش پہلانا جاؤں موش نے تقوق کو پید کیا ش سے البین اپنی پہلان کرائی اپن انہوں نے جھے پہلان لیا۔ حافظ سوفی نے اس حدیث کے مثل کھا ہے۔ اس کی کوئی اس اُنٹس ہے۔ (الدید اُسٹر در قرائد یہ ۲۵ در انٹر اور دیا ۱۳۵۵ء م

على ريد عن جوالودان الله ي موفي ١٠١ ه كن جي.

ائن جميد نے كها يہ أي ملى الله عليه والم كا كام فيل بهاورال كى كوئى مندمعروف فيل ب المح رضيف مالام زرشى مورادار من المام كا كام فيل بهاروران كام كام فيل مندار القامد الحديدة أن الديدة مام يراوسون)

لمائل بن المفان تحد التاري حوني ١٠١٠ العطامة الأول كي عبارت فكل كرية ك يعد لكيت بيل

لیکن اس صدیت کا معنی کے ہے اور بداس آ ہے ہے ستفاد ہے " وُمَا خُلَفْتُ الْمِنَ وَالْإِنْسُ بِالَّرْائِيمَةُ مُنْ وَنِ " " (الشنب ١٥) میں نے جات اور انبالوں کو مرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ دو میری مہادت کریں جید کر حضرت ابن مہاس وضی الذھنمانے الی آ یہ کی تغیر فریائی ہے۔ (الله راد الرود وقع الحدیث ١٩٥٨ میں ادار اکتب العمر اور دیاہ ١٢٠١٥)

والاسداسا على عن محد المجلوني التوتي ١١٧١ه في اس عبارت كوتل كياب-

( كفف القاءوس إلى الدانياس عامل الماسا تكنية القودي ( مثن )

علامہ میر تحود آلوی حل متوفی میں الدان صدیدے کے معنی پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ علامہ میر قود الدین محد دی تے ''الاتو ارائس یہ ''جس ال عدید کا ان الذانا کے ساتھ وزکر کی ہے:

على ايك پشيده فزاد الفائي على في يندكي كريس يجانا ماؤل أو على في ال القول كريداكيا تاكرده ملك يجوف موجري كنت كنزاً مختيا فاحبث ان اعرف فخلفت هذا الخلق ليعرفوني في عرفوني

بسار القراد

جدستال نے الداؤ کا ان ایا۔

اورا القاصد السية الشرائيس كرا الله اعوف "كانفاظ إلى اورال مديث يريد الكال بوتا ب كرخفاه شركى كى المرف نبست كامعنى بين الكران عرب و يكن كلول عرف نبست كامعنى بين المرف براي عرائي كران شرايك والمرابك والمرابك والمرابك والمرابك والمرابك والمرابك والمرابك المرفق بين كرف المربك المرفق المربك المرفق المربك المربك

اس کا پہلا جواب ہے ہے کہ بیر خفاہ موجودات فارج ہے ہے کیونکہ اشرہ کا وجود فار کی سے پہلے وجود و تاریخی ہوتا کیل کو یا کہ اللہ سجاحات موجودات فارج ہے ہے گل اور غیر معروف تھا کیمراس نے جایا کہ کس موجود کی زرج ہے کیم عرفت حاصل ہو تو اس نے محلوق کو پیدا کیا کید کہ اس محلوق کو اعتد تھائی کی معرفت کا حصول خوداس محلوق کے وجود کی فرج ہے کیم حلوق کو ایشد تھائی کی تجلیات کے دائیلے سے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور بیر تجہیات ان جس ان کی صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے حاصل ہوتی ہیں۔

ال کا دومرا جواب بیا ہے کر تھا ہ سے مراداس کالان کی مطل ہے کراند عزوجل کی معرفت کی کوجی بعاصل قبیل تھی اور اس کی تا تیماس سے موتی ہے کہ ملامہ تاوی نے "معمیة" کی جگالا اعمر ف " کے الفاظ استبال کے جس\_

اس کا تیمرا جواب مید کا معطف الکو باب اضال سے برحا جائے اور اس بی بھر وسل و قذ کے لیے ہے جن اللہ بہت زیادہ کا برق اور جب کو گروں اللہ بہت زیادہ کا برق اور جب کو لی چیز شدت ظہور می ہوتو جائے اور اللہ اللہ کے واجب کر اللہ تعالی نے گھور کے اللہ اللہ کا اللہ تعالی کے معرف واس موجائے کیا تم جس و کھے کہ آتا اللہ کے شدید

ظبور کی وجہ سے کا وال اس اور اس اور کھے سے الاس اجب اس پر والوں کا انجاب جائے آن اس اور کھے بیتے ہیں۔

(دورة المواني جزيمة مل المناسر الفراير وسناك مال

الیک موال سے کہ اللہ تعالیٰ ہا سکنسو "کے اطفاق کے جوازی کیا ایمل ہے؟ اس کا جو ب یہ ہے کہ ام ویک نے اپنی "مستدا پی اعظرت اس سے دوایت کیا ہے اسکو العنوص و به "موان کا قزا شال کا دے ہے (ای عمر ع) لیک ودیت میں ہے )؛ ای ملی الشدید وسم نے معزرت ایوموی اشعری وفنی اللہ عنہ ہے کے سفر بیل قرایا اے میدائنہ بن قیم اکیا جم اقبار بن روٹمائی اس چیز پر ذکروں جو ککسو می محدوز المجند "ہے؟ (جنت کے قزالوں میں ہے ایک فزائد ہے) میں نے کہا کہ وہ نہیں ایار مول اللہ "کیا ہے نے قرایل کیو" الاحول و لا قوق الا بالملہ "در سمج مغاری آم الدیت ۱۳۸۹ سمج معلم قرائد ہے اس مارور وہ ۱۳۸۶)

ہم''الا لیعیدوں''کے معانی اورکائل بیان کررے تھال کے خمن بل مدیث استحسیت کنو اُ معطیاً'' کی فیش آ گئا اب ہم ہم امل ہوٹ کی طرف اوٹ رہے ہیں۔

"اللاليعبدون"كے بقيدمعاني اور مال

(۲) عکرمدنے کہا کہ الا لیسعب مدون 'اب معنی پر محول ہے بینی بیں نے جنات اورانساؤں کواس کیے پیدا کیا ہے کہ وہ مرف میری عبادت اور میری اطاعت کریں تا کہ بیل عبادت گز رول کو اب عطا کروں اور منکروں کومز اووں۔

(الكس وأحير بن ح ماس ١٥٥٠)

عبود یت کا اصل منٹی عاجز می کرنا اور تدلل احقید کرنا ہے۔ اور اسطفاح جس س کامعنی ہے کہ انسان ان تمام اقرال اور افعال کو اعقیٰ رکر ہے جن کو القد تفالی پیند کرنا ہوا ور ان ہے راضی ہوا اور ان تم م اقوال اور افعال کو ترک کروے جن ہے القد تعالی خارض ہوتا ہے اور القد تعالی کے سامے ان المریقوں سے عاجزی اور تدلی کو اختیار کرے جورسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اور محض اپنی مقتل سے کی طریقہ کو اختیار شکرے۔

(4) مافظ ملال الدين ميوهي رحمه الديك ين

ا یام این شیبه متوفی ۱۳۳۵ ہے نے اس آیت کی تغییر عمل صفرت ابوالجوز ا درخی اللہ عند سے دوایت کیا ہے۔ عمل ان کورڈ تی دیتا ہوں اور عمل ان کو کی تا کھلاتا ہوں اور عمل نے ان کوصرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میر کی عمیادت کریں۔ (معنف این الی ثیب نے مس ۲۳۵۔ فرایدی ۲۵۲۵ در افکنٹ العمیانیون الاالادی)

حضرت ابوہر میرہ رضی القدعت بیان کرتے ہیں کہ نجی صلی القدعت و کلم نے فریایا، اللہ تعالی ارشاد فریا تا ہے۔ اے این آ ہما میری عبادت کرنے کے لیے فار بٹے ہوا ہیں تیج اسبعہ فزا ہے تیمر دان گا اور تیج سے فقر کو دور کر دون گا اور اگر تو اب نہیں کرے گا تو ہیں تیج ہے باتھوں کو مشتوں دکھوں گا اور تیج ہے فقر کو دورٹیس کر دن گا۔

(سمن ترغل قم الديث ١٦ ميم سمن دين الورقم الديث عادام ميداجرج وس ٢٥٨)

ا مام خبرانی نے 'مند الشامین' اور امام بیملی ئے ''شعب الایمان' بی حفرت ابو لدرداء رضی القدعنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول القد علی وسلم سے فرامیا ہے شک بیل اور جن اور انس ( آیا مت کی ) تغییم خبر ہیں' پیدا میں کرتا ہوں اور میرع وت میر سے فیمر کی کرتے ہیں' رزق ہیں و بتا ہوں اور پیشکر میرے فیمر کا ادا کرتے ہیں۔

(الدراكم وي عص عصور وياداته ديدالم في وي المعمور)

جب جنائت اورانسا تول کوعبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو ان میں ہے اکثر کےعبادت \_\_\_

اگر یہ امتر اض کیا جائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنات اورانسالوں کوائی لیے بیدا کیا ہے کہ وہ اس کی عن دیت کریں تو پھر ی ہے تف کہ سب اس کی عمادت کرتے' والانکہ بعض اس کی عمادت کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے' اس کا جواب یہ ہے کہ جسا کہ ہم بہیے بتا تھے ہیں کدانقد تعالی نے ابن کوبغیر افتدار کے جبراً عمادیت کرنے کے لیے نبیل بعدا کو بلکہ ان کوعمل کرے ما نہ كرنے كى أيرادى دى ہے اوران سب كواس يات كا مكلف كيا ہے كہ وہ اسينے احتيار سے اللہ تعالٰ كى عبادت كريں سوجو ع دمت کریں گیا وہ اجراور تواب یا نئیں گے اور جواس کے فلاف کریں گے وہ مزا کے سنتی ہوں گئے رسول اہتہ صلی اللہ علیہ وہم نے فرایا تم عمل کرڈ ہرانیان کے لیے ای چڑکوآ سان کیا جائے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ (سنداحدیّ) س٨١٠) اور بيصرف جنات اورانسانول كي خصوصيت بيرك ان كوتل كرين كي آزادي عطا كي ب ورزتمام كا نتات غير اختيادي

طور پراللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے۔ جناست اور انسانوں کی وجہ تحلیق بیان کی گئی ہے ہاتی کا سکات کی وجہ تحلیق کیوں ٹیس بیان کی گئی؟

ووسر سوال یہاں م بیہوتا ہے کہ انشد تعالیٰ صرف جنات اور، نسان کا خالق توشیس ہے وہ تو تمام کا مُنات کا خالق ہے کھر صرف جنات اور انسانوں کو ذکر کور افر ملیا کہ اس نے ان کوارٹی عبومت کے لیے پیدا کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ الشقوائی نے ترام کا نات میں سے صرف جات اور انسانوں کو پیٹھوجیت عطاکی ہے کہ دوایتے افتیار ہے اِس کی عمیات اور اجاعت كرين ورشكا كانت كا قروة وروكوي اور جرى طور يراس كى اطاعت كرربائ بال ال كي تعم عد بارش برست بين سوري اور جائد ستاروں کا طوع اور غروب ای کے محم سے وہ ا ہے کیا پہاڑا کیا وریا ورکیا سندرسب ای کی اطاعت میں مرگوں ہیں' حتیٰ کہ ہرانسان خواہ وہ مؤمن ہو یا کافراس کا بیدا ہونا' مرنا' جینا' نیاراور محت مند ہونا' نقیر ما تو تکر ہونا ای کے تکم ہے ہے' جواسان اپنے اختیارے اس کی اطاعت نیس کرتے ان کے جسم کے تمام اعضاوای کے قلم سے کام کررہے ہیں ان کا معدہ کھانا اُمنٹم کرتا ہے ' جگرخون بتاتا ہے' ان کا مثانہ اور بڑی آ نت فضد خارج کرتے ہیں ان کاموں بیں کسی انسان کا کوں دخل نہیں ہے ہران ان کے اعدونی اعتباء بیتام کام مرف الشعزوجل کے تھم سے کررہے ہیں ای لیے فرمایا ہے۔

إِنْ كُنُّ مِنْ فِي التَّموتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا الْيِ الرَّحْسَ آ الوں اور زمیول کی ہر جز رحمن کی عبادت گزار اور اطاعت شعدے

(4P)(/) Olive

ر باید ال کراس آ عد شی جنات کو پہلے و کر قر مایا ہے اور انسان کو بعد ش اس کا کیا سبب ہے؟ تو اس کا سبب ظاہر ہے جنات کووا تع میں انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا ہے اس کے ان کا ذکر بھی افسان سے پہلے کیا گیا ہے۔ الشاتعالى كافعال معلل بالاغراض مون من فقياء اسلام ك ندابب

اس من ين يوفره يا ب عن في جات اور إنسانول كومرف اس ي بيداكيا يه كدوه صرف ميري عبادت كرين اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ جنات اوران ٹوں کو پیدا کرنے کی عدیہ اوران کی تخلیق کا سب اللہ تعالٰی کی عمادت ہے اور بھی ان کو پیدا کرنے کی غرض ہے اس دیدے متنظمین کے درمیان اس مشکہ میں اختلاف ہوا کہ ائتدانو کی کے افعال کی کوئی غُرض ہوتی ہے

عار مرجر السفار إلى صبل منوفي ١٨٨ الدان مئل كم متعلق بحث كرت بوسة لكي بن

بعض ہائلیہ اورشالعیہ، ورفاہر بیاوراشعر بیاورجہ یہ کا بدفخارے کہ القدائق کی کے افعال معلل ہا داخر اض قبیں ہوتے اور پینے ابن جیمیا ابن القیم اور شبید اور معتزلہ کا خدجب یہ ہے کہ القد تق تی کے افعال معلل ہلااغراض ہوتے ہیں دوراللہ تعالی کے افعال کی علمت اور تشکیت ہوئی ہے اس طورح القد ہوانے جوشم دیتا ہے اس کی جی مدین ورغرض ہوتی ہے۔ القد تعالیٰ کے افعال متعلل بالاغراض ہوئے کے جبوت جس شیخ این جیمیے کے دلائل

شیخ این ٹیمید نے کہا کہ اکثر الل سنت نے کہا ہے کہ اللہ تعالی سے افعال کی عدید اور عکست کی بنا ، پر ہوتے ہیں وران کی ولیل یہ ہے کر قرآن مجید کی بہت آیات میں اللہ تعالی کے افعال کی علت اور عکمت بیان کی گئی جیبوا کران آیات میں

> ْ مِنْ ٱجْلِ فَلِكَ أَهُ كُتَبُنَا عَلَى يَغِيُّ إِسْرَآ وَلِلْ ٱكَّهُ مَنْ قَتَلَ ثَفْسًا بِغَيْرِ لَفْسِ ٱوْفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَالَّهُمَا قَتَلَ النَّاسَ جَنِيْعًا \* (الاندوجة)

> ؆ٛٵڰٙٵٮڟڣڟڵ؉ۺۏڸ؞ڡۣڽٛٵڣۑ۩۬ڠۯؽۼۣڵڛٟڗۺڮ ڎٳؽؽ۩ڣڴؙڹؽٷڷؽۼؙۑٷٲۺؽڮ؈ٚٷؿڹڟۺۣؽۨڴؽڒؽڵۏڹ ۮٷڵڰؙٙؠؽؽٵڒڴڣڽڲٚۄڝٛڴۏ<sup>ڎ</sup>؞ (٣ۺر٤)

> وَمَا جَعَنْمُنَا الْهِيْلَةَ الْبَيْ كُنْتَ عَيْهَا إِلَّا لِمُعْلَمُ مَنْ يَشَيْعُ التَّوْسُولُ مِينَ يَتَقَلِبُ عَلَى عَقِبَنِيهِ ﴿ (ابتر، ١٣٣)

الن سبب سے ہم سے تی ہمرائل پر بیا کھودیا کہ جس لے کی شخص کو بغیر کسی فخفس سے کی سے یا بعیر زمین میں فساد پھیا نے سے کی کردیا تو کو یاس نے تمام لوکوں کوکل کردیا۔

کفارے بنگ کے بنے اس کا جو بال (فی ) ان کی بستیوں سے تھیں دے تھی اس کے دمول کا اس کی بستیوں اور اس کے دمول کا اور (محول کے ) قرابت داروں کا اور شیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافر ان کا ہے تا کہ ہوائی (معرف ) تمیارے دائے مشدول کے درمیان گراش کرتا شدے۔

اور میدا ب جس قید م سف ہم نے اس کو صرف اس لیے مقرر ایو قد کہ ہم نے فاج کردیں کدان اوکوں ش سے گون رمول کا

( ي ) والارج الله يايل كالله عالم

اوران آیات کی اور بہت نظام بیں اور اللہ تی لی علیم ہے اس نے حکام کوئی نیکسی تعکست اور مصنحت کی وجہ ہے مشرو را فرمایا ہے اور الی سنت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال تعکست اور مصنحت پر بنی جوں اور معتز لہ کے مزو کیک اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ ووسکست اور مصنحت سے معابق کام کر ہے اور معتز لہ کے اسپنے موفقت پر حسب ویل وائل

> ہیں. اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض ہوئے کے ثبوت میں معتز یہ کے دلائل

> > ٱمْحَيِ الَّذِيقِ الْمَاعِنَ الْمَاعِنَ الْمَاعِنَ الْمَاعِلُمُ النَّهِ الْمَاكِنَ فَيَعَلَمُمُ اللَّهُمُ الْمُ كَالَّذِيْنَ أَمُكُوا وَكِلُوا الطَّلِخُونَ سَوَآعِ مَنْ الْمُعْلِمُ المُعْمَمُ المُعْمَمُ المُعْمَمُ المُعْمَ سَاءً مَا عُلْمُونَ ٥٠ ( لوثير ١٠)

کیا جولوگ کے سے کا م کرتے ہیں ان کا بیٹان ہے کہ ہم ان کوان کو گوں کی مشل کردیں کے جوابیاں الاستاد، انہوں نے کیک کام کے ان کا مرتالار جینا برام ہوج نے بہت را فیصد ہے جود و

کردے ایس

بیا بت اس پرولاست کرتی ہے کہ فاسقیں ورصافیس کی موت ورحیات ایک جیسی سروینا بہت تھے اور یہ کام سے اور اللہ تعالی اس کے قتیع ہوئے کی وجہ سے بیام نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ جو کام تھے ہواور خلست اور مسلمت کے خلاف ہواس ہے اجتزاب کرتا اللہ تعالی پرواجب ہے ورائی طرح کا استدالاں اس آبت سے جمکی کیا گیا ہے۔ أَيْمُسُتُ الْإِنْسَانَ أَنْ يَتْمُلُكُسُمُّى ﴿ كَامَان يَكُمَا بِ كَارِي وَكُن بِ كَارِي وَا وَإِ وَ

OB ( 17 2424)

الشق فی نے اس فض پرالکارکیا ہے جو بدگمان کرتا ہے کہ انسان کو بوٹی چیوڑ ویا جائے گا اوند اس کو کمی چڑ کا عظم دے گا شکی چیز ہے تک کرے گا اس کو تواب دے گا نہ اس کو ہر دے گا ایسا گہاں کرنا باطل ہے اور انتداس بات ہے بندے کہ وہ امیما کام کرے کو تکدیدگام اس کی تحکیت و مصلحت کے خلاف ہے اور ہے کام اس قدر انتیج ہے کہ اس کی نبست اس تیکیم مطلق کی طرف کرنا جائز جی ہے ای طرح اس آیت میں ارشاد ہے۔

الكترية فالمناعلة للوعدا والتكاولة ومفون كالهاريكان عديم في الماركان عديم في الماريداكات

(الوسون ١٥٠) الديركم ماري فرنسان الماية في باذكر

الشرنعائی نے اپنے آپ کو اس گمان سے باند و برتر قرار دیا ہے کہ دو انسان کو بے مقصد اور بے کارپیدا کرے اور چونکہ ابیا کمنا بہت تھے ہے اور اس کی حکت کے منافی ہے اس لیے ایسے تعل کی نسبت القد تعالی کی طرف کرتا جا ترشیں ہے ورجس طرح ان آبات سے سیاجت ہوتا ہے کہ یہ جا ترقیش ہے کہ الشرنعائی خلمت اور مسلمت کے خلاف کوئی کام کرے اس طرح منگ سے بھی کی کا بات بوتا ہے۔ (ارامع الادار البید جامی ۱۸۵۰۔ ۱۸۳ سالھا المکلب الاسلامی وردے المالاء) منتی ایک تیمید اور معترف کے سے ولائک مرصصتف کا ترقیم و

علام تحر السفار في منتلى متونى ١٩٨ الدين أي ابن تيمين اورمعتز لدى طرب سے جود لأس فراہم كيے بيں ان سے صرف اتنا البت ہوتا ہے كہ القد تعالى كے افعال كى كوئى شاكوئى عكمت اور مصلحت ہوتى ہے ليكن اس پركوئى وليل بيش ہے كہ اس عكمت اور مصلحت كے مطالح تن فعل كا كرنا واجب ہے بكداس كے خلاف بردين قائم ہے احد رقبائى فرما تا ہے

جائے گا اور او گول سے سوال کیا جائے گا 0

محراللہ برس کام کا کرنا واجب ہوتا تو اس کام کے ترک کرنے یا اس کے فلاف کرنے پراس سے سوال کرنا جائز ہوتا ' مالا تک اللہ سجان کے کی قبل پر اس سے سوال کرنا جائز نیس ہے نیز اللہ تواتی تعال مطاق ہے اس کے افعال کی تخترے ور مسلمت کے بایٹرفیل جی اللہ تعالی فر ما تاہے:

(ان الله يَعْمَلُ مَا يَكُنَّ مُن (ان مُن الله عن الله

نیز بینے بن تھیدا در معز لدنے جود الک قائم کے میں ان مے صرف یہ نابت ہوتا ہے کہ اند تھائی کے افعال کی حکت اور معلمت ہوتی ہے ' یہ بیت بین ہوتا کہ ان افعال کی کوئی فرض بھی ہوتی ہے ' حکت اور مصلحت اور فرض میں یہ فرق ہے کہ حکمت اور مصلحت اور فرض میں یہ فرق ہے کہ حکمت اور مصلحت اور فرض میں یہ فرق ہے اور حکمت اور مصلحت کا پر مقدم ہوتی ہے اور فرض میں یہ فرض ہوتا ہے اور اس کا کو اس کو اللہ اس فرض سے فاعل کو اس کھیل سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور کوئی کمال حاصل ہوتا ہے اور اس فائدہ اور اس کمال کا حصول ای اس کی فرض ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اور اسے کی اللہ اس کی فرض ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعلی ہوتا ہے اور اس کی اللہ تعلی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعلی کہ افعال معلل ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعلی کی افعال معلل ہوتا ہو اس کی اللہ تعلی ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعلی کی فوال کرنے کی شرورت نہیں ہے ' اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعلی کی کوئی فرض نہیں ہے۔

# التدتعاني كانعال معلل بالاغراض ندبون يرامام رازي كروائل

المام لخر الدين محمد بن عمر رازي متوتى ٢٠٧ و لكية بن

القد تعالى كالفنل كى غرض كے يے نيس بوتا ورند لارم آئے گا كدود اس فرض سے كمال حاصل كرے حالا تكروو في طب كال المية الحراب بالت كل طرح مح وى كدائد تعالى كافتل كى فرض اوركى عدد كى ويد سے الم اور معتر لدان من الكار عمل بہت مبالا کیا ہے ان کا استولال اس سے ہے کرقر آن جید على الند تعالى كے بعض افعال كے بعد " مام " كا ذكر ہے اور "الام التعليل اورطب ك لي آتا ي الدرس ٢٥ ش ي "الالسعب الول" ليني جات اوران انول وعبادت كي مرض ست بيدا كيا بي الى كا جاب يد ب كريس آوت عن الم كا عدد ك لي بوا مح تين ب جيدا كدان آيات عن

آ آل كن كرو الله عدال كرار كى تكرار كافر كي

اكِوالمُدُوِّةِ لِدُكُولِ اللَّهِي إِلَى عُنْسَ أَيْل (44. / Ail)

اورة لآب أحظف مع كررات كي تاركي كلك الت فمازيش عنى طبعا ورقوش فيس ب

اے نی السماؤں سے کیے ) بب تم اتی فران کو

يَأَيْهَا اللِّينَ إِلَا لَا لَتُعْتُمُ إِنْ اللَّهِ مُلِكُوفًا إِنِينَا إِنَّهِنَ

طلال دوتوان كوان كى عدت (كرشروع) يم طلاق دا .. (r.39M)

اور عدت کی ابتدا و کا وقت طلاق و بینے کی عدے اور غرض نیس ہے اور یہ بالکل واضح ہے۔ یہاں پر لام مقارنت کے لیے ب لین اس والت میں نماز پرموجرة الآب و سلنے کے مقاران جو اور اس واقت میں طلاق رواجو صرت کے ارتدائی واقت کے مقارك ١٢.

ای طرح اللد شعه ۵۷ کامعنی ب علی مے جات اور ان اول کواس وقت علی پیدا کیا ہے جوال برعبادت کوفرض كرف كم مقادان قااور جو جيزاس يرداالت كرتى بيك يهال يالليل مقتى مراونيس باور غرض كالمعتى معترليس بووي ے کے القد تعالی منافع سے مستفیٰ ہے اس لیے اس کا کوئی فعل ایر تیں بوسکی جس کی منفست اس کی طرف راجع مو بااس کے فیمر کی طرف راجع ہوا کی تک اللہ تو اللہ اس مر تا در ہے کہ وہ ابھیر کی واسطے کے فیمر تک منفعت پانٹیا دے بھر اس کو کمی تعل کے واسطے کی کیا ضرورت سے اور جو آیات اس بردلیل جی کدافلہ تعالی کے افعال کی غرض برای نہیں ورتے وو بہت زیادہ میں بعن ازال بيراي:

> الذجس عمل حاسب كمواعي بيواكرو يتاسيد الت برج كريداك رالا ب-الدهريات بدركا ع

المرابع المرابع (الريم ١٤) غَالِقُ كُلِّي ثَنَى ١٤ (الربه ١٠) وَيَكُمُلُ اللَّهُ مَا أَيْكُا أَوْلَ (ايراج ع) المُنْ مُنْ الْمِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ

الشاجس يمز كالراده كرتاب ووتكم ويتاب ل اوراس بحث يربير مامل محقور التقصين كاندجب ب ندكه مغرين كا-

( تكير كيري وال ١٩٣٥ واراحيا. الراث العرل يروت ١٩٦٥ م)

اللدتعالى كافعال معلل بالاغراض تبوفي يرعلامة تنتازاني كددائل

علامد معدالدين معودين الرقعة ذاني موني ١٩٢ عد كلية إل

جامع باقرائكم

تبيار القرا

MAG اشاعرہ كار مذہب سے كه القد تعالى كالعال معلل بالاغراض تيس اوران كردلاك حسب ذيل جيں. (1) الكرانة تعانى كى فرض ك لي كول فل كرية وه في ذات على اقص مو كااوروس فرض عد كمال عاص كري كا-(۴) اگر ممکنات میں ہے کوئی جبر اللہ تعالیٰ کے کئوٹل کی فرش ہوتو وہ فرض ابتد ما حاصل نہیں ہوگی بلہ اس قبل کے بعدا كرتے كے بعد اس كے واشلے سے عاصل موكى اور يہ باطل ب كوكد برج إنتداء التد تواتى كے بيدا كرتے سے ما كل بوتى ہے۔ (٣) اگر برنسل کی کوئی غرض ہوا دراس میں حلوق کا کوئی نقع ہوتو کھار کو جوانشاتی کی واگی عزاب وے کا تو انتہ تعالی ہے ہیں جس ش الى كى كالله مواج ي مال كساس ش كى كا ولى للع السي الاركزازاني ال كے بعد لكي ين حق یہ ہے کر بعض اضال کی فرض ہُوتی ہے جیدے حکام شرعیہ کی تحکمیں اور مصلحین ہوتی بین جید مددد اور کھارات کا واجب ہوتا اورنشر آ ورجیز دل کوتر م قرار دینا اوراس طرح کے بود محربات کی وجربات اور بعض قر آ ن جمید کی نصوص ہے جمی بحض افعال كي الحراض ثابت تين مثلًا سآيات إلى. اور میں نے جناب اور انسانوں کو صرف اس لیے بیدا کی وَمَا شَلَقْتُ الْمِنْ وَأَوْلَالْسَ الْاِلْيَعْيَّدُونِ QU/コリアンハントランム (لأباعثة) مِنْ أَجِلْ قُلِكُ أَكُنُكُمْ لَكُنْكُمْ الْمُؤْلِّدُ وَلَكُوا لَمُ الْمُؤَلِّدُ وَلَى الْمُؤَلِّدُ وَلَى ال مب سے بم من فی امرائل براکھ دیا تھا۔ عَنْ اللَّهُ مِنْ يُدِينُ إِنَّا لِمُوارِدُ وَمُعَلِّمًا إِنَّوْ يُورِيُّونَ إِنَّا اللَّهُ الْمُؤْلِدُ إِنَّ اللَّهُ الى جبدن يدخ الى الدت عداف في وى كراي و الم الله المرابع (الاراب ١٦٥) الى فورت كو آب منك ثاري على وسند وبا تاكير مؤمنون م (اسيد العلام المورك وول العاقاح كراني شراعي خديد اوراک وجہ سے آیا ل مجل جحت شرعیہ ہے کونکہ اس میں دو حکموں کے درمیان طب مشترک موتی ہے۔ یم کہتا ہوں کہ علامہ تنتاز الی نے جس قاعدہ کوئٹ تھیا ہے وہ اس نہیں ہے احتد تعالی کے کسی تعلی کوئی فرش نیس ہوتی علا ساتھتا ذیل نے جومتالیں دی میں وہ تھے۔ اور مسلمت کی متابیں ہیں اور عرض اور تھے۔ میں فرق کو ہم معتو ل کے روجی ذکر ارتج ہیں۔

ال كر بعد ملامر الكار الل كين مي

معنز ل کا خرب ہیے کہ انسان کو مکف کرنے کی قرش ہے کہ اس کے لیے اور اس نی کیا جائے کو کہ جب تک انسان پُر مشاعت انکام پر عمل کر کے اور اس کا استحقاق ٹابت نہ کرنے اس کو اب مطا کریا حسن نبی ہے اور اس کے حسب ایل وائل م

بی نے اشاور اس کے دول کی اطاعت کی اس کوالت ان جنول جی واقع کرد ہے؟ جن کے بیچے سے دریا ہتے ہیں۔

(١) وَمَنْ يُطِيرِ اللّٰهُ وَمُسُولُهُ اللّٰهِ عِلْمُ يَتَلَيْهِ أَلَيْهِ فِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْفُرُ (الله عليه)

(۲) اس پر سب کا اہمان ہے کہ سکٹف کرنے کی اس کے سوالور کوئی ترش ٹیل ہے۔ (۳) مفرک مضرب سے مضرور کی شرور میں میں ملکو کی معرف میں اللہ

(٣) بغير ك منعت ك التحقاق ك يدمثات ا كام كا مكلف كريا اضرار اوظم عدال ليداس كر جزاه ي منعت ايش كريا

جلاياته

تبيأر اقمرأم

ی ہو جسن ہے اور بدوائل مودود ہیں اوّل اس لیے کدا عمال کی ہزاء اندر تی کا افضل ہے اور بر عقال مدیات کہے دوست اور کے کہ ایک گفت ہے اور بے اور کے کہ ایک گفت ہے اور بے اور کے کہ ایک گفت ہے اور بے اس کی کہ ایک گفت کرتے کی علا ہے اور بے اس معام رح سجے ہو سکتا ہے کہ ایک کے عراق میں ہو سکتی ہے اور بے اور بے اور بیا کا مرح تھی ہو سکتی ہے کہ بروان ہے ہو اور کی عراق ہی ہو سکتی ہے اور بیا اور بیا کہ میں ہو سکتی ہے کہ بروان ہے ہو اور کی اللہ تھی ہو کہ اور کی خراص سورت میں ہے جو اور کی عمل ہیں تہ ہے اور بیا اور اس مورت میں ہے جب اللہ تھی کی کو اقد تھی کی خراص سورت میں ہے جب اللہ تھی اور اس مورت میں ہیں ہے جب اللہ تھی اور اس مورت ایک اللہ تھی اور اس مورت میں اور اس مورت کی خراص سے دور اور کیک اللہ تھی اللے کے افسال معلل بالاخراض میں اور اس مورت کی اللہ تھی اس معام استقال معام اس معام ا

القدت في كافعال معلل ولاغراض مون كم متعلق شارعين حديث كالظريد

عافظ شهاب الدين اجدين على بن جرعسقلا في منوفي 431 هذاس مستد ي متعلق لكعة جي

اس آیت (الذر معد ۵۴) میں قدریہ کی گوئی دلیل نیمیں ہے کوئکہ وہ اس آیت ہے اس پر اعتدلاں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا معلن بالاغراض ہوتا اس کو مسئور منہیں ہے تعالیٰ کے افعال کا معلن بالاغراض ہوتا اس کو مسئور منہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا افراض پرینی ہوتا ہوا ہے واجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا افراض پرینی ہوتا ہوا ہو ہے واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا افراض پرینی ہوتا ہوا ہو ہے واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا افراض پرینی ہوتا ہوا ہو ہے واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا افراض پرینی ہوتا ہوا ہو ہے واجب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالی

میں کہتا ہوں کہ ہم بیٹیں کہتے کہ اللہ تو الی کا معنل با افراض ہونا جائز ہے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو الی ک فعال کا افراض بریٹی ہونا اصفا جائز نیں ہے کو تک اللہ تو الی کے افعال کا معنل بالافراض ہونا اس کو مشتوم سے کہ اللہ تو الی ق ذات میں ٹی نفسہ کماں شہو بلکہ اس عوض کی بنا، پھل کر کے اس میں کمال آئے اور یہ چنز اللہ تو اللہ کے لیے کہتے جائز ہو مکتی ہے؟ ورالذریت ۲۵ میں اللہ تو گی نے جنات اور انسان کی تخلیق کی فرض نہیں بیان فر الی بکہ تکست بیان فر الی ہے۔ علامہ بدر اللہ بن جنی متو فی ۸۵ مداور علامہ احرقہ طلائی ہے جمی جاملا ابن تجرف تقلافی کی طرح کھی ہے۔

( عرة التارك ن ١٩٥٥ ٥٤ أير رعد الشاد الدرك تا ١٩٠١ ما وري )

الله تعالى تمام محلوق مي مستغنى بادرسباس ك عماج بين

اللذمت عدد شرالفرتوائی نے فریایا شران سے کی دار آن کوظاب نیس کرتا اور نہ یہ جا ہوں کر چھے کہانا ویں O حضرت الن مہاس نے فرمان اس آیت کا منی ہے ہے کہ بس برادادہ فیش کرتا کہ جنات اور انسان اسپنے آپ کورز آن دیں اور نہ بیاراد و کرتا ہوں کہ دوائے آپ کو کھانا دیں۔ (الجاش اور انسان اس سے مس ۵۲)

محریہ میں فاہراً یت کے ظاف ہے کوئکہ اوصا اوید ان یطعموں "یم" نو "کے لیجے نہ ہے اس کا معنی ہے: اور نہ سے سارادہ کرتا ہوں کہ وہ فیجے کہ تا کھا گیں۔ اس لیے اس آ یت کا معنی ہے۔ میں ان سے کی رزق کا ارادہ نیس کرتا اور شریہ اراوہ کرتا ہوں کہ یہ بیٹھے کھا تا کھا گیں۔ اس لیے اس آ یت ہے اس وہم کا از الہ کیا ہے کہ انتہ قائی نے جات اوراتسانوں کو پیدا کیا ہے تو شاہر اس سے العد تعالی کی فرش ہے ہو کہ القد تعالی کو ان سے کوئی نفع حاصل ہوگا اس کے از ال کے لیے انتہ تعالی کے پیر اس نے فرایا کہ اور ترین کا راوہ کرتا ہے اور نہ کھا ہے کا اراوہ کرتا ہے رزق سے مراوعام ضروریا ہے کی چیز میں خوادوہ معام ہول یہ کوئی اور خوا ہے ہم اور خاص رازی ہے جس سے انسان پرین جمرتا ہے۔

على معجود إن عمر الختر ي خوادري حول ١٥٢٨ مان آيت ي تغيير بن لكهت بين

الشاتعالي كامثا ميد بكريرااية بندول كرماته معالمال طرح تيل ب بسطرة الك كامعالم الية عامول ادر

(الكثاف جس المارويدالزات الرفاي دعاعام)

ال آیت کی حرب وضاحت ال مذید عدل ہے:

Machan (18)

اللاسط : ٥٨ عل قرما يا ب فك الشرى سب سع يرادز قديد والداورس سعد يروست قد والديد المراق والديد المراق والديد ال

رزق"كمعالى

طامدناظب اصلياني متونى ٥٠٢ عد كلصة بين

جلاياته

سار الدار

اس آیت میں رزق کا عام معنی مراد ہے ارازق اس کو کہتے ہیں جورزق کا خالق اور رزق کا مطا کرنے والا ہورزق کا مجب الشرقائی ہے اندائق کی مرازق کا اطلاق میں مجب الشرقائی ہے اداری پر رازق کا اطلاق میں کیا جاتا تقرآن مجد میں ہے۔

مَجْمُلُكُ لَكُمْ إِنْ الْمَالِيمِ مَنْ تَكُولُكُ مِنْ فَالْمُولِينَ وَمِنْ كَالْمُولِينَ وَمِنْ كَالِمُ اللهِ (الجر من من جريار الله الله الله عن من المراح من المراح من المراح الله المراح ا

جديات

تبيار القرآن

```
معنی ان کے سے جن کے لیے تم رز آ کا سعب نہیں ہوا درنہ تمیں راان کے رز ق میں کولی وقل ہے۔
```

وَيُعْيِدُهُ وَنَ وَمِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَسْدِكَ لَهُ وَرِنْهَا اللهِ الدره الدَوجِورُ كران كرمود الرق بي جرة عانون اور ، مینوں سے نیس بالکل رزق سیس وے کے اور براس کی کوئی

ون التموج والأرون فيكاو لايستوينون

(أقل على) المات ركية إلى.

مین ان کے بناون معبور کس ویہ ہے تھی درق کا سب نہیں ہیں گا ہری سب ہیں نہ باطق ۔

(التروات عام عدم احدم الكيروار مسكل الماذ كركرم امامه)

علامه جهال الدين محمد بن تحريم معرى متوفى المديد كبيعة بس

رازق الشرتعالي كي صفت بي كيونك ووتهام كلوق كوررق عطا قرباتا ين ويى رزق كويد كرتاب اورته م كلوق كورز ف عطا کرتا ہے اور اُن تک پہنچا تا ہے رر آل کی واقسیس ہیں طاہری رر آل اور باطنی رر آل طاہری رر آل وہ خوراک ہے جس سے بدل ک نشودند عولی بادر باطنی ررق تلب اورانس کی غذا ہے جسے معارف اور معوم قرآن جید عل ب ومامن دُآتَة في الرَّوس إلَا عَلَى الموردُقا

{ T 35" ,

ا ڈیمن کے ہر جاندار کارر تی اند کے دید ہے۔

مديث شريب

حطرت الس بن و الک وشی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے رحم کے ساتھ ایک فرشیز مقرر کر ویا ہے وہ کہتا ہے اسے معرب ایر نفقہ ہے کہ میرے دمید! یہ جما ہوا خون ہے اے میرے دب اید گوشت کا کلزائے کھر جب القدال کی تخلیق کا اراده کرتا ہے تو وہ کہتا ہے؛ اس کو خدکر بناؤں و مؤنث؟ بدیخت بناؤں و ٹیک بخت؟ اس کا رز ل کتنا ہے؟ اس کی ہدت دیات کی ہے؟ محراس کی مال کے بید میں برسب محاکمد و جاتا ہے۔ ( می ایوری آم الدید ۱۲۸ می سعم قم الدید ۱۳۲۹) ( سان العرب على ١٦٠ واردماور أيروت ١٠٠١ و)

توت کےمعالی

علامه داغب اسفهاني متوني ٥٠٢ هه تكعيم بن

قوت مجى تدرت كي عن شي استوال بوناب جيدا كداس آيت ش ب

خُذُ وْإِمَا أَتَيْنَكُو بِقُورَةٍ . (ابتر ١٣٠٠) الله من المراجعة كالرباع المراوقة عن المزاور

ادر می کی چزی جس چزی سلامیت موتی باس کوقب کتے بین جیس کتے بین المجوری عملی واقو و مجور کادر دے ے اور توت کا استعمال می بدان می ووتا ہے اور می آلب می ووتا ہے اور می معاون می ووتا ہے اور می قدرت البيش ووتا

ے بدن مر قوت کے استعال کی مثال ہے آ عد ہے۔

وَقَالُوْا مِنَ أَشَدُوكُ وَالْمُوا رَاهِمِهِ

كب ش أوت كامتمال ك مثال بيا بت ب

اليَعْنِي مُن الْكِتْبَ بِفُولُو ﴿ (م ع ١٠٠٠)

فارتى معاون ش اى كاستوال كى مثال يا بت ب

(اورات كيان) كالل جرع إلى تم عد مقابل ك لي

قوم عاد نے کہا ہم سے ریادہ بدنی توٹ وال کون ہے؟

اے عی اس کا ب کو (دل کی ) قوت سے پارلیں۔

لَوْاَنَ لِي بِكُوْنُوَيًّا (مِد ١٨٠)

ساء الذأد

کوئی خارجی معاون ہوتا۔

معنى ميرے پاس كوئى فكر بوتا و ميرى عمايت عيكونى مغيو واقبيد بوتا .

ب شك القدى سب ي جزار رقى دينة والداورمب ي

إِنَّ اللَّهُ هُوَالِرَّانُ إِنَّ ذُو الْمُوَّالِ الْمَتِينَ

(لا بهد ۱۸ مردستان عدال يه ( ۱۸ مرد ال

لين القدر أو عام المول في أو أول عد إله ب- (المروات على المدرات كرد المدرات على الكردات ما ما) المستون المدرات المام ما)

علاندواف سين حوفي ١٠٥ ه وكيع جن

"منیں" منت منب کا سیف ہے اس کامعنیٰ ۔ مسیوط اور تھام اور یہ کی بلوی ہے وائی دور یا کس مصر کو مشین "کہا جاتا ہے اس سے معن "افعل منالیا حمد ہے بعنی اس کی پشت مضبوط اور تو ہی ہوگئی۔ اسلردات عاس ۱۹۹۰)

علام ميدالدين محرين يتقوب فيروزآ بادي متوفى عاهم الكين ين

" امتن " كالمعنى ب عجت جونا اريز هدكي بري كي دولول جانبول كونكي امتن " كيتي جي ر

(الكامل المساول مؤسسة الرماع وروي ١٩٩٣ م)

الله تعالی کاارشاد ہے ہیں ہے شک فالوں کے لیے (عذاب کاایدا) حدے ہیے (عداب کا) حدان کے اسمی ب کا ہے سووہ (عذاب ک) جدائ کے اسمی ب کا ہے صورہ (عذاب کی) جلدی ذکر یں 6 ہی گیا ہے 0

(الأديبي 14-1-1)

" دُيوب" كامحني

ال آعت کا معنی م کفار مکر کے لیے بھی مذاب کا ایسا صد ہے چیم کیلی امتوں کے کافروں کے لیے عذاب کا صد

اس آیت س "دموب" كانفز ب علاسراف اصبالي متوني ١٠٥٥ من اسكالمي تكماب

"خنب الدورة الم المورد المورد

یس الله فے ان کوان کے گھاول کی وجہ سے مگار لیا۔ (بنفر السان السام المجیز فرام صفح کا کرکر الدامان ) وَأَشَدُهُ مُوالِقَهُ بِلَنَّو وَإِلَّهُ (آل ران ١١)

" ذَنْتِ " أور " ذُنْب " كالعَنلي اور معنوى قرق

علامه بعال الدين محمر بين موم ابن منظور متوتى المعد يكسة جين ا

"فسب" كامين به الم جرم ادر مصيت اوراس كي تح" فلوب" بي حفرت موى عليه اصلام في الى دعاش كيا"

Por fice

تبيار القرآر

وَكُمْهُمْ عَلَيْ ذَلَبُ " (الشراء عه) أل يدروا ل فرحون كم المحض كأقل بي بس كرحضرت موى عبدالسلام ي محونها مارا تعا اور فسب المعروف برايعي وم) اوراس كي جع الفساب" بي أفسب العبرس " كمور ي كي دم كي شكل كاايك ستارہ ہے" ذائب الصلب "كومڑى كى تكل كى ايك يرى يولى ہے۔ (المان العرب جاسى مار درمادر ايروت اسماد) خلاصہ یہ ہے کہ ' ذخب' ان برجزم) اور ' ذخب' (ن برربر) میں قرق ہے' ' کُذُب '' کامعنیٰ گناوے اور اس کی جمع " فدوب" باور" فعب " كامتى دم يا يجد حدر باوراس كى جع" افعاب " ب

علامه اساعيل بن حداد الجويري متوفي ٣٩٨ مد في اي طرح لكها بيزوه لكهيم إلى

"كفب" وم والع يرتد يكوكية جل الى كى جع" ادخاع " بد (صواح جاس ١٨١ وارالعلم الدواج اليروت المراس)

"دنب" کامکی ہے جم۔(سمان جاس)

علام مجد الدين محدين يعقوب فيروزآ باول متوفى عا ٨ و كليمة بي

" ذلب " كامعتى بي الم اوراس كى ح " فلوب " اورج الح " فلومات " باور" دُنب " من اگراون پر اكت موا اس كالمعتل يجيلا حصداور فيلي دريع مكوك إن اورال كي جم" اطفاف" ب- (القاسوس مدام سية الرمالة أو وت ١٣٦٥ه)

على مداور بن فحرر بيدى متوفى ١٥٠١ه على موس كر مرح يس كييج بير.

" تخصُّ ب " كامعنى ب جرم اوراثم اور جب" تنسب " نون كى زير سے يوتواس كامعنى معروف بي يعنى دم و كى ييز كا بيهنا حعد اورشهاب الداين تفاتي ين حماية القامني "من لكما ب كرا ذخب " ( لون كي يزم) دُنب ( نون كي زير ) من ما فود ے جس کا معنی علا حصد نے اور اشفاء ایس فرکورے کہ سے مشیا تنسیس اور رو بل چن کے معنی ہے ماخوز ہے۔علامد تفائل نے كهاب كركس نفظ كالماخوذ بونا الفتقاق عدنياد ووسيع والزوركات ب

( تاع العروال عام ١٥٢٠ وارا حيامالتر الداحر في ورت مطبع فيرية معرا ١٠٠٠ هـ)

معلوف لويس متونى ١٨٦٨ أكية جن:

" فس " كامكن حيوان كالجيلاحد ب يوسعروف ب اس كى جيء الملاب "ب دور" ذفب " كامكن جرم ب اوراس ك يح" فنوب" بعد ( التجرية السامة كتب فاعل اران الدائد

المام اللت عليل بن احدثر البيدي متوني ۵ عامد لكين جري.

"أللتنب" كاجم" النساب" إالتناب " إور" الللب " كامتى ب: الم اورسميت اوراس كى جم" دُنُوب " إور الكنوب" كامتنى بين يالى كالجراموا ول اور يرجز كالك حقيد (الكب أين جام ١٧٠٥مطور باتري اربان ١٨١٥٠)

ظامريب كراتيرافت كيزويك فقب "(نون كى جزم) اور اخفب "(نون برزير) دوالك الك لفظ بين اوريد كمناك تنب " " فلب " عافوذ ب محل بعل متافرين كي كتا أفرني ب

اس کے بعد فرمایا کہی وہ (عذاب کی) جندی نہ کریں۔

كونك كفار كمري ملى الشعليدولم عنديد كجة مقد: وَأَيْنَا مِنْ لَمِنْ مُنْ اللَّهِ وَمُؤْلِقُ اللَّهِ وَمُؤْلِكُ وَمُؤْلِكُ وَمُؤْلِكُ وَمُؤْلِكُ وَ

استخدا آب عادم إى ووعداب في آكس حل س

(الاعراف: ٥٠) آپ يم كو دُراد بين أكرآب بكول على عين ص

میر فزو کا بدر سے وال الن بروو و تیاوی وزاب أسميا عميا جس سے ان كوا رايا كيا تماان كے لفتر كے ستر افراد كي كيے اور

تباء القاآء

ستر اقراد قید کے گئے اور اللہ تعالی نے بہت جلد ان سے انقام کے لیا اور ان میں سے جو کفر پر مرکبے ان کو دوزخ میں وائی علی سے دیا جائے گااور ان کے لیے ذات اور رسوائی ہوگی۔

عصیت کا سبب و نیا ہے محبت اور آخرت ے فقلت ہے

الدّرمد ١٠٠٠ من قرمايان كارك لياس كار ون في عداب موكاجس ون كاان عدد كيا كيا ب

ان كوجس دن كے عداب سے درايا كيا تھادہ يوم بدركا عداب تھادر أيك أول بدے كدوہ قيامت كے دن كاعذاب تھا

كي تكد تيامت آئ والى إورج جيز آئ والى يولى عدد قريب يولى عد

پس مقتل والوں پر لازم ہے کدوہ تو برکرتے میں اور انتہ سعاط کی طرف رجوع کرنے میں جدی کریں کمیں ایسانہ ہوگہ وہ القد تعالیٰ سے اس حال میں مار قات کریں کہ وہ معصیت ہے تا مودہ ہول کو تکہ موت کا کوئی بیانیں ہے کہ وہ کہ آجا

جودوگ گنا وکرے اپنی جانوں پڑھم کرتے ہیں وہ فورکری توان پرمنکشف ہوگا کدان کے کناموں کا سب دنیا کی زیب و زینت سے ٹوٹ کرمجت کتا ہے اور آخرت سے عافل ہوتا ہے کہی ضروری ہے کدوونسے دلوں سے دنیا کی مجبت کا زنگ اتار

وي- د المديد

سورت الدّريات كا القرآم

الحمد نقد وب العلمين آج ۳ رجب ۱۳۲۵ او/۲۰۱ گست ۲۰۰۴ و به روز جمعه مورة الذريعة كي تغيير تمل يوگئي اس كي ابتداه ۲۸ جولاني ۲۰۰۴ وكولي تقي اوراس طرح تيس ( ۲۳۳) ولوس مي اس سورت كي تغيير كمل يوگئي \_

خار ہوں کا مرے ساتھ چوں دائن کا ساتھ ہے اس کے باوجود الشرقعالی نے کرم فربایا اور اس کی تغییر کھٹی کرا دی الے ا افغلمین! جس طرح آپ نے محض اپنے کرم ہے بہاں تک پہنچا دیا ہے ' باآ تغییر کو بھی کھل کرا دی اور محض اپنے فضل ہے میری محبر کی محبر کے دائر کی وزر یا سنڈ راور میری محبر سے دالدین میرے اسا قدو میرے احباب اور طاقہ ہی مفغرت فربا دیں خصوصا اس تغییر کے نائر کی وزر یا سنڈ راور دیکر محادثین کی مفغرت فرد کیں جم سب کو محت اور عافیت کے ساتھ ایجان پر قائم اور اسلام کے احکام پر عالی رکھی اور دنیا اور آخرت کے مصائب عذاب اور رموائی سے محفوظ اور مامون رکھیں اور تی مت کے دن رمول الشام کی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے شاد کا سافر ما کی اور آپ کے وسیلہ سے جنت افٹر دوئی کی فعشیں اور اپنا دیدار مطافر ما کیں۔

والنعر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد عاتم النبيين اهام المرسلين

شقيع المدنيين وعلى اله واصحابه وازواجه وخوياته وعلماء ملته واولياء ملته وامتد اجمعين

غلام رسول معيدي فقرلة

خادم الحديث وارالحلوم تعييدة افية رل في ايريا محراري - ٢٦٨ موبائل تبر : ٢١٥ ١٣٠٩ - ٢٠٠٠ ١٣٠٠ ـ ٢١٢ - ٢٠١١

\*\*\*



# سورة الطّور

سودست کا تام

السورت كانام السورت كالم أيت عافوذ ب

وَالْكُونِي وَ (يَارُ) وري الله الله وي الله الله وي الله وي

سورة المدرسة الدرسورة اللورودول كل سورتى إلى ترتيت معن كالقبر الساسورت كالمبراة بدر ترجيب الرول كالمبراة بداور ترجيب الرول كالمبرة عن المبردة عن المراجعة ا

مورة الطور اورمورة المذريب ش مناسب

ان دوفوں سورتوں شی توحید حشر وتشر احوال آخرت اور سیدنا حرسلی الشدطید وسلم کی نبوت کے اثبات اور مشرکین کے مطالع مقائد فاسدہ کے ابطال کے متعلق آیات ہیں اور ان دونوں کی ابتدائی اور انجائی آیات میں کھی مما شدھ ہے۔

مرو الأرسى كالقرال آيات على ع ع:

إِنْ الْمُؤْمِنُ فِي مِنْ الْمِحْرِقِينَ (الأرب ١١٥)

اورمور القورك القرائي آيات على عدي:

اِنَّ الْكَثِينَ فِي بَلْجِوَكُونِينَ (القريد) معلقا للأرسف في التركي آري عب:

كُونِكُ لِلَّذِينَ كُلُمُ وَاصْ يَوْمِهِ وَالْفِرَى يُومِنُونَ

(March)

اورالقررى آخرى آيات يو يا عدب. المنوف وكيت التائين تنظر والمع المنافق ا

(القور ۱۳۳۰)

ب مل متنس مانول مل اور بشول مي اول مي 0

ب شکستنی جنوں اور نعتوں میں ہوں کے 0

کس کا آروں کو اس وی ہے عذاب ویا جائے گا جس ون کا ان سے دور دکیا گیاہے O

کیا ہے کو مادش کی ج ج میں کس کاری (اق) مادش کا تطاریوں کے 0

مورة القور كے متعلق احادیث

حضرت ام سلدر شی الشده منها ایان کرتی جی کسش نے رسول الشرسلی التد عدید اسلم سے عرض کی کسش بیار ہول آپ نے فر مانیا تم سوار ہو کر لوگوں کے چیچے سے طواف کر لوگیں جی نے جب طواف کی اس وقت رسول الشرسلی التد عدید اسم بیت الشرکی جالب کھڑے ہوئے نماز پڑھورے منے اور آپ (فراز جی ) پڑھورے تھے '' وَالطَّوْمِ کَ وَکِمْتُ مِنْ مَسْطَوْمِ کُنْ '

( مح الخارى في الحديث ١٨٥٣ مح مسلم في الحديث ١٦٤١ من الإدارة الديث ١٠١١ من قراق في المريث ١٠١٠)

تبيأم القرآم

حطرت جير بن مطعم رشي القدعن بيان كرتے إلى كديس نے تي ملى القد عليه واسم ومفرب كى ماز يس مورة الفورين معن

اوے ساجس وقت آب ان آ يول و بادر عص

المُغْلِقُوْامِن غَيْرِهُيْ وَأَمْمُ الْفَيْلُونَ ٥ أَمْ عَلَكُوا

۩ڂڔۅٷٳۯٷٵڮڔؙڔڗڟڮڞ؋ؠۼڰڟۭٳڮڮڡ؞

المُعْمَ الْمُعْمَ وَالْمُورِ وَمَ ١٠٤)

فال فما محلكو ٢٥

آلے والے بین 00 کی انہوں نے آ اواؤں اور دیموں کو پیدا کیا ہے؟ بلک وولیٹی ایس کرنے 0 کیا ال کے پاس آپ کے

آيا وه الخير كي جيز كا التوديدا بو كن يو و وفرديدا

のいたがとしまけいいけんりとない

معرت جیرے کہا (ال آیات کوس کر بھے ہوں مگر تھ کے ایماری آم اور عدم اللہ اللہ می مسلم قرائد عدم است ایداؤر قرائد میں الاسن سائی قرائد میں عمد س من باز قرائد میں ۱۹۳۹ مورق الطور کے مشہول ت

منت مشرکین ہو نی صلی القد علیہ وسم کی تحذیب کرتے تھے اور حشر کا انکار کرتے تھے ان کو اس عذاب ہے ور الما کی ہے جو آیا مت کے دان ان کو دیا جائے گا۔

الله الله وحمد كے مقابلہ على مؤمنين صافعين كواس الروالواب كى أويد سائى كى بيد جوان كو آخرت على عطاكيا جائے كا اور الله تعالى في تي مسلى الله عليه وسلم كوجولمتيس عطاكيس بين ان كا ذكر كركة بي كوسلى وى كى ب

الله حركين كوين ويكيا بهده قرآن عيد كي حل يس التيد

ان کی ان کی بیٹیاں ہیں ان کی ان کی میں ان کی ان کی ان کی ان کی بیٹیاں ہیں ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی ان کی ان فرانات کا روکیا گیا ہے۔

🖈 متحدد خدا دُل کاروکیا کیا ہے اور شرکین جوعذا ب کی وقید کانہ آل زاتے تھے اس کا ابطال کیا گیا ہے۔

الله الله عليه والم كويره كم ديا كياب كه مفادكو جود دي اوران كى ول آزار باتوں برقم يس مداون بيد مؤاب ان بردنيا يس يحي آئ كااور شرت مي جي اور آپ كومبر كرنے كا عظم و يا ور آپ سے بيد و مدوفر مايا كدانلد آپ كى تا تنبي قريائے كا اور آپ كوير عظم ديا كه آپ تمام اوقات ميں اندائواني كاشكر اواكي كريں۔

اس مختر تعارف کے بعد می القد تعالی کی تو کی اور تا نید سے مورة القور کا ترجر اور تغییر شروع کر دیا ہوں اے باوال اتو اس مختیم کا میش بقراحالی و ناصر رہنا۔

للام رسول سعيدى تحفران خادم الحديث واراحلوم نعيب ١٥ قيز رل في سريا كرا چي-٢٠٠ ١٥ جيب ١٣٠٥هـ ١٣٠٥ أكست ١٥٠٣، حوماكن فير: ١٩٥٩هـ ١٣٠٩ و ٢٠٠١ و ١٣٠١ و ١٣٠١





نیک کامول کی جزارے جوئم کرتے تے O دومف برمف کتر ل پر ایک لگائے ہوئے ہول کے ہم ان کا نکاح کشادہ ک ور کی عورتوں ہے کر و ئیں کے O اور ایمان والوس کو اور ان کی اس اولا د کوچس نے ایمان لانے جس ان کی پیروکی کی ہم ان كى ال اولاد كو يكى ان كے ساتھ ملاوى كے اور جم ايران والول كالى سے كولى كى يكل كريل معمل عطا کرتے رہیں کے جن کوواطلب کریں کے Oووجنت بٹی کے فوش کروی ہے O اور اس ان کوانے چال اور کوشت یم ال سے پہنے لیے کھروں شرا توف وور جے تق O کی اللہ نے ہم پراحسان فر ملا اور کس ووز خ کے غذار ے بچامیان بے فک ہم اس سے پہلے اللہ اللہ کو بھارتے تھے بے فک وہ بہت احمان قرائے والد بے صدرتم قرائے والد ہے 0 القد تعالی کا ارشاد ہے اور (بیاڑ) طور کی مم 0اور اس کتاب کی سم جوہمی ہوئی ہے 0 جو ہاریک کھال کے تحظے ہوئے ورق ص ہے 0 اور بیت المقور کی حم 10 اور بائد جیست کی حم 10 اور جوش مارتے ہوئے سندر کی حم 0 بے لگ آپ کے رب کا عداب مروروافي موكا ١٥ اس كوكوني روك (الأليس ٢٥٠ (القور ١٨٠١) المطود '' كالمعنى ادرمصداق على مدايو الحسن على عن محجر انسادروي المتوتى ٥٥٠٠ موطور كي معنى عبر كليج جري: (۱) کابدنے کہا: سریاتی زبان میں اور یہا نکا نام ہے۔ مقائل نے کہا یہ طور زبیر ہے۔

ببيام العرآن

(۶) حصرت این عباس رضی الشاخیمانے فرمایا: طور اس بھاڑ کو کہتے جیں جس پر مبزرہ بیدا ہوا درجس پر مبزرہ بیدا ندہواس پہاڑ کو طورتیس کتنے۔

عِرجس بِها رْطور کي الله تعالى في حشم کها کي اس کے مصداق جي جين آول جين:

(۱) سدى نے كہا: بيطور بيناه ب(٢) ابن تنيد نے كہا: بيده بهاڑے جم پر القدائر دجل نے حضرت موى عليه السلام ب كل مفر ما يا تما(٣) كليم نے كہا، بيدا يك فير معروف بياڑے القد تعالى نے اس كي تتم اس ليے كمائى ہے كہ بہاڑوں بيس جواللہ تعالى نے نشانياں ركى جي ان كوياد و إليا جائے۔ (الكعد واسع من خاص الاس عد عدم ادراكت، العلم ايروت)

على مدايوا حال احدين ابرائيم أتعلى ١٣٧١ هاس كي تغيير ش كلية بير.

جریها ڈطور ہے لیکن اللہ سیان کی مراد یہاں پہاڑ طورے دہ پہاڑ طور ہے جس پر اللہ تعالی نے ارش مقدمہ شی معترت موک علیہ السلام سے کلام کیا تھا' یہ بہاڑ مدین شی ہے اور اس کا نام زبیر ہے اور مقائل من حیان نے کہا۔ یہ دو پہاڑ ہیں آ کیے کو طور تینا کہا جاتا ہے اور دومرے کوطور زیخونا کہا جاتا ہے کیونکہ ایک پہاڑ تمن (ایکیز) گاتا ہے اور دومرا بہاڑ زیجون اگاتا ہے۔ (الکھند والبیان رہائی ساتا واردومر الرف العرف العرف ہو السال ہے۔

علامدميد محودة لوي متونى وعلاله لكي بي:

جمہور عرب کے زور کی جر پیاڑ کو الطور کہتے ہیں اس سے مراد طور سینین ہے جس پر القد تھ لی نے معرت مولی علیہ السلام سے کتام فرمایا تھا اس کوطور میں ایک کہتے میں اس نام سے جو پیاز مشہور ہے وہ معرض میدان تیا کے قریب ہے۔

الاحیان اندکی نے سور الین کی تغییر میں کہا ہے کہ طور بیٹا شام میں آیک پیاڑ ہے اور بیدوی پہاڑ ہے جس پر انشد تعالی نے معترے موئی علیہ السلام سے کام فر بایا تھا۔ انام داخی نے تھل کیا ہے کہ یہ پہاڑ تمام روسے زعن کو محیط ہے اور یہ میرے فزد کیا گئے نوش ہے اور ابن مردویہ نے معترت ابو بربرہ سے روایت کیا ہے کہ یہ جنت کا کیک پہاڑ ہم میں ہے اور اس

بهار يرانشور وجل من معربت موى مليدانسام من كالمقرماي تقار (دوح المعانى بريهس المراس المائلنيروت عاسام)

علاسردا ضب اصفهائی نے مطلقاً بینی لکما کر طور وہ پھاڑ ہے جو تمام روٹ زیمن کو محیط ہے جیسا کر علامہ آلوی نے لکف ہے الکہ انہوں نے طور کے متعلق تیں قرل آئل کیے جی ایبان قول ہے کہ طور ایک تصوص پھاڑ کا نام ہے گار لکھ ہے : اور پر بھی کہا گیاہے کہ مدیر پیماڑ کا نام ہے اور بدنجی کہا گیا ہے کہ یہ پہاڑ قبام روئے زیمن کو محیط ہے ہ

(المفروات على المامة كيرزاد صفق كدكر مراهااه)

"كتاب مسطور" كمعانى اورمعماد لق

الفور: اش فرايا اوراس كتب كالم جراهي مولك ٥٠

اس سے مرادقر آن جید ہے جس کومؤسٹین مصاحف جی سے پڑھتے ہیں اور فرشتے اس کولوں محفوظ سے پڑھتے ہیں۔ جیسے الشانعا فی نے فرایا ہے:

يه فك يدقرآن بهد مزت والدب و معزز كاب

ٳڲٵڵٳڶٷؖؠڔۣ۫؋ٞۯ؈ۜڮۼؠڟڹؖۅڽ٥

(الراقد ١٤٨٤ع) كن دري ياQ

بعض مفرين سفركية المحتسباب مسبطود "عمرادتهام دوكايس بي جوانيا ميهم السلام يرازل بولي بين اوربر

بالديارات

تبيام القرآن

I --- M .anjih F1 = قال قما حطبكم ٢٤ کناب باریک کھال وجھل کے تصلیموے ورق شک تھی جس ہے حالیین کتب اس کو پر ہےتا تھے۔ کلبی نے کیا۔ اس کماسی سے مراد اور ایت اسے جس کو اللہ اللہ فی نے حضرت موی علیہ السلام کے لیے فکھا اور حضرت موی علب السلام تلم کی آوازین رے تھے۔ فزا و نے کہا اس ہے مرادلوگوں کے محالف افغال ہیں بعض وہ ہیں جواینے وائیں ماتھ سے اپنے محیقہ افغال پکڑے ہوئے ہوئے تی اور بعض وہ جی جواسینے یا میں ہاتھ سے اینا محیضا عمال بکرے ہوئے ہوں کے قرآن جمید میں ہے

اور جم آبامت کے دن مراسان سے میاضے اس کا محف 

خودتی بنا المال نام ورد سے بنا محاسر کرنے کے لئے آج تو تو

وَغُورُهُ لَا يُؤَمِّ الْفِيرَةِ كِتِهِ يُلْعَبُّهُ مَنْفُورُا الرَّوْرَا كِعِنْكُ الْفِي يَغْمِكُ الْيُومُ عُيِّكُ حُيْدًا أَنْ

FIRST JEGS (S)

0000

41/2

ادر جسیاسجا کف افیال کلول است جا تیں کے 0 وَإِذَا الصَّحُفُ لَئِيرٌ فَكُنِّ (الْمِرِءِ)

موات کے دفتت محاهنہ اعمال لیسٹ و یے جاتے ہیں مجر قیامت کے دن حساب کے لیے کول دیسے جاتے ہیں جنہیں برطفل وكيرساء كالوراز خود بزيدكراية محاسبه كرساكا

ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالی ف تان على فرشتوں کے لیے لکور یا ہے اور اس كتاب ين يزج ين جو ياء والاي الماد والايتواد عدالاي

ایک قول بیاہے کہ اس سے مراد وہ بین ہے جس کو وائد تعالی نے ایسے کا ان مؤمنین اور اولی والدے ولوں میں لکے دیا ہے۔ قرآن مجيد عن ارشاد ہے.

میدوه اوگ إلى ال ك واول على الله في اليان كولكود ما

لُولِيِّكَ كُتُبَ فِي فُلُونِهِمُ الْإِنِينَانَ . (الجار ٢٠٠)

کونک قرآن جید کی ر تراتیس آیت میں ہے۔ ہر کتاب یاریک تعال یا جمل کے تھئے ہوئے ورق میں تھی ایسی ورق میں لكينة كا ذكر ب نذكور الصورة بت ش ول يس لكنة كا ذكر ب واس آيت بس تلب كومياز اورق يرحمون كرما يز س كا-جوم حب حروف لکھے ہوئے ہوں ان کوسط کہا جاتا ہے بیٹی وہ کتاب جو بار کے چکی یا کھال بش تکھی ہوئی ہے۔ یہ آن م اقوال مرجوح اور فیرمعترین سیج بات یمی ہے کہ سکت اب مسلطور " ہے مراوقر آن جمید ہے جیسا کہ ان شاہ القديم عنقريب دلال ہے واضح کر ہی گے۔

> العلور العلي فرمايا جو باريك ممال ك كطي بوسة ورق مي ال رق" كمعالى اورمعماديق ص ارباب أفت كي تصريحات ال " يت شرك وي " كالمقاعة الرئال كرمواني كتب قت بي حسب ذيل جي ملیل بن احمد قرام پدی متوتی ۵ سامه نکسته میں

" رق" " كا " فل به الحيف بينا والعني عند ورق كوكر قرآن جميد عن ب " في أرق منطور ف" ( النور ٣) -ها مرسين بن محدرا فب اسلهال متوفى ٥٠٠ و لكية بن

سار المأر

"رفیق" کے معنی جین باریک کیاجاتا ہے "کوب رفیق" بھنی باریک کیزا" رفیسی الفلب "جس کاول زم بواور "والی" کا قد کے مشاب اس چیز کو کہتے جی جس پر کھیا جائے الشرق کی نے قر مایا" فی کرٹ کھنٹیوں کی "(افررسا)۔ (المرواحدی الروسی کی کرز الاصلی کے کرر الاصلی کے کرز الاصلی کا کرد الاصلی کا کی زوار مسلی کے کرر الاصلی

عند سرجمال الدین محرین عرم این منظور افریقی متوفی الدو کھتے ہیں۔ ''السوق '' کامعنیٰ ہے بمعرفیۃ بینیا و ووار یک جمل یہ کھال جس پر کھا جائے ای معنیٰ کے موافق قرآن مجید ہیں ہے۔ فوٹری کھنٹ کورٹ ' (بعنور س) بینی محینوں میں فراور نے کہا ہے کہاں ہے مرادتمام اولاد آج کے افرار ناسے ہیں۔

(اران المرب ح المره الوارمادري وي )

علامه مجدالدین عجدین بیخوب نیروز آبادی متوثی ۱۸ هه کلیع بین. "السؤنی" اس باریک کعال با جملی کو کتبے بین جس پر کلھا جاستے بورمجند بیشنا و (سفید کافذ) کو بھی کتبے ہیں۔ (افتام ترسیم باعد معارضات ورسانہ میں استان

وف ' كي معانى اورمصاديق بين مفسرين كي تقريحات

مغسر من اس يحسب ذيل معالي لكهي بين:

الام عجرین جعفراین جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ دینے قبادہ سے قبل کیا ہے اس کا تعنیٰ "سکتاب" ہے اور مجاہد سے قبل کیا ہے اس کا تعنیٰ "محیفہ" ہے۔ (جامع البیان جری میں اور الفکن روت ۱۳۱۵ د)

طامدالحسين بن مسعود بفوى متولى ١٦٥ ه العية بي

'' زق '' اس بیخ کو کہتے ہیں جس پر نکھا جاستے اور بیادہ باریک کھال ہے جس پر معنف کونکھا گیا اور است شدود '' کا '' کی ہے۔ ''مب وط '' لیمنی کھا ہوا اس کے مصداق میں کی اتوال ہیں ۔ (۱) تو رات (۲) اورج محنوط (۳) کلوق کے افرال ناہے۔ (معالم النو بل جہیں ۱۸۸ دروجیا والزنت المرقی وروت ۱۹۳۰ء)

كالني عبدالله بن عمر بيضاوي متوفي ١٨٥ ولكية إين:

ارق اوہ باریک کوال ہے جس پر اکھا جا سے اور اس ہے کتاب کا استفادہ کیا گیا ہے اور اس بھی تو این تعظیم کے لیے ا ہے بیٹی یہ بہت تعظیم کھال ہے اور اس آ بہت بھی یہ فہر دی ہے کہ یہ اوکول کے ورمیان معروف کتا ہوں بھی ہے بھی ہے۔ (تغیر بیناوی مع مورد الثانی ج بھی ہے۔ ۱۰۹ در اکس العلم اورد)

علارشباب الدين الوقفا ي حتى متوفي ٦٩- احاس كى ثرح ش لكين بير:

علا سیندادی نے کھا ہے کہ اس سے مرادقر آن جید ہے ہرچھ کہ تحصاب مسطور اکت عام ہے لیکن بیال برعام کا ذکر کر کے اس سے خاص کا ارادہ کیا گیا ہے التی اور جب اس سے مرادقر آن کر یم ہوتو اس کا فیر متعادف ہوتا اس لحاظ سے ہے کے نوش اور کی مت سے قطع نظر ہے کام اسانوں کے کام کی مش سے تیس ہے۔

(منية الناشي بالره-١-١٠١١ داراكتب الطير ورد عامانه)

خلامہ ہے ہے کہ زبات قدیم میں بن کتابیں او تحریروں کو حرمت دراز تک محقوظ رکمنا مقصود ہوتا تھا ان کو ہران کی باریک کمال پر تک جاتا تھا کی کھاس زبان میں کاغذ ایجاد کیل ہوا تھا کہ کمال خاص طور پر باریک جملی کی شکل میں تیاری جاتی تھی ادر اس کو حرف عام میں اُری '' کہا جاتا تھا اہل کتاب عام طور پر توراث زبار آئیل اور دیگر سخف انبیاء کو ای 'ری '' پر تکھا کر ہے

جديدم

ھے تا کہ یہ کناچی عرصة دراز تک محفوظ رو عیس اس آیت علی اُرق صنور انسے مرادقر آن جید ہے۔ مام فخر الدین رازی متولی ۲۰۱ دیا ہے اسکاب مستطور انکی تغییر عی نکھا ہے اس سے مراد القرات اے یا آسانی کتاب یا کلوق کے محاکف اجمال جی اور چوش قول یہ نکھا ہے کہ اس سے مرادقر آن بجید ہے اور اُرق عسنسود انکی تغییر جی تقصامے یہ کتاب یا لکل کھل ہوئی ہے اس عمل کوئی تھا بھی ہے اور جرفنم اس کا مطالعہ کرسکتا ہے۔

( تمیرین ۱۹۸۰–۱۹۹۱) ادر دیا از ان اعرالی و دن ۱۹۹۱ او ۱۹۹۱ او

( التيماع " ن خال الا الإير المالو)

اس سوال کا جواب کر قر آن مجید حضور کی زندگی بیس جمع اور مرتب نبیس ہوا تھا اس لیے۔۔۔۔۔ اس کا وجود مشکوک ہے

میرے فاضل دوست مولانا قامل میدا مجیدش تا پوری (حال برش) نے بھے سے فون پر کہا کہ یہاں پر جیسائی سکالر بہ المحرّاض کرتے ہیں کے قرآن مجیدسیدنا فیرصلی انته طبیہ وسم کی حیاست مبادک شرح ادام تب نیس کی تھا آبیہ پہلے معزت ابو بکر رضی افذہ منہ کے دور فلا فت میں حضرت عمرین افذہ منہ کے مخودہ سے بہتے کہا 'اس وقت بھی بیونلف لفات پر پر حوجاتا قما 'بعد میں حضرت جان رضی افذہ منہ کے دور فلافت میں مخترت حذیفہ بن یہاں رضی افذہ منہ کے مرش ان اللہ عالیہ من مخودہ سے مرف اللہ منہ کی مخترت حضرت حدید میں ان کے پاس محفوظ تی اور آبی برسول افڈ سلی اللہ علیہ وہم کی افرائی آبی با سکا کہ بیون افتہ سلی افتہ علیہ وہم کی احد سے بیار کی اور آبی کی اور ترب آب کے درسال کے بعد بولی اور اس کی تھے اور اس کی جو اور اس کی جو دروف اللہ میں افذہ میں بولی اور اس کی تھے اور اس کی تھے اور اس کی جو دروف اللہ میں بولی ہورائی کی تھے اور ترب آب کے درسال کے بعد بولی اور اس کی تھے اور ان شی افذہ میں بولی ہورائی کی دروف اور اس کی تھے اور افزیا تھے میں بولی ہورائی کی دروف اور اس کی دروف اللہ میں بولی ہورائی کی دروف اور اس کی دروف اللہ میں بولی ہورائی کی تھے اور ترب آب سے درسال کے بعد بولی اور اس کی تھے اور ان اللہ اللہ میں بولی ہورائی کی تھے اور افزیا تھے میں بولی ہے۔ کے درسال کے بعد بولی اور آبی کی دروف اور افزا تھے میں بولی ہورائی کی تھے اور افزا ترب تھیں ہورائی کی تھے اور ترب آب ہورائی کی تھے اور ترب آب ہورائی کی تھے اور تو فلا ترب میں بولی ہورائی کی تھے اور ترب آب ہورائی کی تھے اور ترب آب ہورائی کی تھی ہورائی کی دو اور فلا ترب میں بولی ہورائی کی دورائی کی دورائی اور ترب ترب تا ہورائی کی دورائی کی دورا

قاری عبد الجدوصاحب نے کہا: آپ مقریب" فی مُرِثِ تَطَنْطُونِ فی القرار ۳) کی تغییر میں تکنیے واسے این آب اس احتراش کا کمل قل آخ کریں اور اس میت کی تغییر میں سیر حاصل بحث کر سے بیدو شع کریں کرتر آن کریم رسول الله صلی اللہ عبدوسلم کی حیات میں جع اور مرتب ہو چاکھا اور اس مستند میں جس قدرشیں سے میں ان کا اراز کریں۔

### عیما محول کی موجودہ' انجیل' کا وجود خود مفکوک ہے

قرآن جيررول التمنى القدعيدوسم كزمان ين تح اور مرتب او چكا تها ال كاشوت ام بعدي وكركري كن بيله الم يه الد تعالى كا نازل شده كلام الم يه تانا جا ج ين كروسال حفرات كزو يك جارا جيلي متنا معروف اور منظم يل جن كوده الد تعالى كا نازل شده كلام ماتة بين جو معرف يه بين كوده الد تعالى كا نازل شده كلام ماتة بين جو معرف يه يه كا كريان بواقعا مالا كدان الجيلان ك ملاك سه بيم معلم المين الاتران كي وقى اوراس كا كلام من جو معرف يس عليه السلام كرياز ل بواقعا أكد يواقعا أكد يد معنوم بوتا ب كر معرف ين عليه السلام كرياك وول في معرب الدان كي ميرت اوران كي واستان حيث كلى من يم كيل كيل الماكي ينط بي بين كدالله تعالى معرب الدان كي ميرت اوران كي واستان حيث منكى من يم كيل كيل الماكي ينط بي بين كدالله تعالى من معرف من يد كيل الماكي ينط بي بين كدالله تعالى اور وه بين اوران ها دون المجرف بين المراك المدرب من المراك المدرب من المراك المراك المراك واستان عن المراك كي وه المجل بي اوران ها ودان المحرب كي المراك عن المراك كي كام به اورون المحرك كي كام بين اوران ها دون المجرف كي المدرب من كي المراك كي المراك كي المراك كي المراك كي المراك كي المراك كي وه المحرك كي وه المحرك كي كام بواد والمراك كي المراك كي المراك كي المراك كي المراك كي وه المحرك كي كام كوري المراك كي المراك

مولانا رحمہ اللہ کراٹوئی متوفی ۱۳۰۸ اوے عربی ش ایک هیم کیا ہیک ہے" اظہار الحق" بہس ش بیسائیت کا رد بیٹ کیا ہے اس کتاب کا میسائیت کا رد بیٹ کیا ہے اس کتاب کا میسائی علاء اب بحک جواب نہیں وے سے بہر کتاب اردو ترجمہ اور حواثی کے ساتھ شائع ہو چک ہے ہم اس کتاب سے وہ اقتباس چیش کررہے ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدکور وا جیلوں میں کوئی انجیل بھی وہ نیس ہے جو معزت میں عدیدالسلام پر بازل ہوئی تھی مولانا کیراٹوی تکھتے ہیں۔

اناجيل اربعه كي اصليت

انجل منى الوقا مرتس

آپ کو منتر ب مقصد ۱۳ شاہد ۱۵ یکی معلوم ہوگا کے قدیا، سیجیلی سب کے سب اور بے شہار متافرین افغان دائے کے سہا تھ کہتے ہیں کہ انجیل متی عبرانی زبان میں تھی محرور انہاں کی قریبا کی فرقیاں کی قریب کی دجہ ہے وہ ناپید ہوگئا موجود دا تھیل صوف اس کا خرجہ ہے گراس فرجہ کی امناه میں ان کے پاس موجود ٹیل بہال تک کہتے کی طوم موجود ٹیل معلوم ہو گئا موجود ٹیل کی انداز واور قبال ہے معنف تک اس کی سند طابت ٹیل کی جائے مقدم کے نبرے میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ سکتا اور اس تھی تا ہے کو معلوم ہو چکا ہے کہ معنف تک اس کی سند طابت ٹیل کی نسبت کی سند کے بیان کرنے پر آفاد ہو تھا ہو موجود ہے اس موجود ہے اس کی نسبت کی سند کے بیان کرنے پر آفادہ نہ ہو سکا کی شہر کے بیان کرنے پر آفادہ نہ ہو سکتا ہو ہو گئا ہو دو ہے تا ہو ہو گئا ہو ہو گئا ہو دو ہے تا ہو ہو گئا ہو ہو گئا ہو دو ہے تا ہو ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو گئا ہو ہو گئا ہو گئا

انبائیلوپدیا می ایکل تی کے برہ می یوں کہ کیا ہے ک

بیانجیل اس میں برائی زبان میں اوراس رہان میں جو کلد انی اور سریانی کے درمیان تی کسی کی میں سوجودہ سرف بونا فی ترجمہ اور جرائی زبان میں جوآج سوم جود ہے وہ ای بونائی کا ترجمہ ہے۔

وارد يتحولك إلى كماب بي كناسه كن

جروم نے اپنے خط میں ساف ساف کھا ہے کی بعض علاء حضر میں انجیل مرس کے آخری باب میں الک کرتے عضاور ابعض حظ من کو انجیل اوقا باب ۲۳ کی بعض آبات میں شک تھا اور بعض حظ من اس انجیل کے پہلے دو بابوں میں شک کرتے

تبياء القرآم

تعیق پیدونوں ایوا بے قرق کا رسیونی <sup>کے کے نمو</sup> میں موجود کیس ہیں۔ محالت نے ایس میں میں معامل میں معامل میں معامل میں معامل میں میں معامل میں معامل میں معامل میں معامل میں معامل م

محقق نورش ائن كاب مطبوء بوشن ع١٨١٥ و كم منى يراجيل مرض كي نسب كاناب

اس انجیل میں ایک عبادت قائل جمیّل ہے جو آیت اسے آخری باب کے تم تک پائی جاتی ہے اور کرمیا ٹ سے برد مجھی ہوتا ہے کہ اس کے الحق میں الحق میں اس کے الحق میں کے الحق میں اس کے الحق میں اس کے الحق میں اس کے الحق میں کے ال

اس کے بعددالا کی اُس تے ہوئے الکمتا ہے

اس سے جابت ہوا کہ بیر عہادت مشتبہ ہے با اُلفوس جب کہ ہم کا تبوں کی تطری عادت کو بھی بیش نظر رکیس کہ وہ عبارت کو خارج کرنے کے مقابلہ میں داخل کرنے کوزیادہ پسند کرتے ہیں۔

ادر کریسیاغ قرائ پروٹسٹنٹ کے معتبر علماہ جس ہے ہے آگر چاؤرٹن ان کے زو کی اس پاہیکا ٹیفس نیس ہے محر کریسیاخ اللہ 12 کا سامہ ہے ج

﴾ تول تو أن پر يقيبة جمت ہے۔ الجميل يۇ حَنا مستند جبين أس كے دلائل

ای طرح پوری طرح سند سے بیاتی تابت نیس ہوتا کہ جو انجیل پوس کی جانب سنوب ہے دواس کی تعنیف ہے بلکہ اس جا کہ اس م جنم چیزی الی سوجود میں جواس کی تروید کرتی ہیں۔

میل ولیل

دوسرى ديل

الدائل كابال المحادة المال مرح بك

بدوی شاگرد ہے جوان ہاتوں کی گوائی دیا ہے اور جس نے ان کولکھا ہے اور بم جانے ہیں کہ اس کی گوائی گئی ہے۔
یہاں کھنے والا ہوجنا کے حق بس یہ افغاظ کہنا ہے کہ: یہ دہ شاگرد ہے جو یہ شہادت وے رہا ہے اور "اس کی
شہادت (ضمیر فائب کے ساتھ) اور اس کے حق میں انعلم "(ہم جانے ہیں) کے اللہ ہو (صیفہ منظلم کے ساتھ) کا استعمال میں انتحال کے اللہ ہوتا ہے کہ اس معلوم ہوتا ہے کہ اس دوسرے ضمل کو جوجنا کی لکھی ہوئی کچے چیز میں الحق ہیں جن کو
اٹی طرف سے اس نے چکو صدف واضاف کے ساتھ تقل کیا ہے۔ والتداملم

تيسري دليل

ودسری صدی جدوی علی جب اس اقبیل کا انگار کی گرید بوجنا کی آصنیف نیس با اس زماند جس آریتوں لے جو بر حنا کے تصنیف نیس ہے اس زماند جس آریتوں لے جو بر حنا کے مثاکر دیولیکا دیا جے کا شاکر و ہے موجود تھا اس نے مترین کے جواب میں تھی نیس کی کہ تک نے بولیکا دیا ہے۔ کہ بات کے سیاست کی تصنیف ہوئی تو بر کا دیا ہو اس کا عمر شرور ہوتا آور یہ بات بہت علی جد ہے کہ اریتوں پر لیکا دیا ہے۔ گئی و تمی اور دائر کی چزیں شتا ہے اور تش کرتا ہے اور اس محتیم الثان اور اہم معاملہ کی آیک تھا جو کہ اس نے نمنا ہوگر بھول کیا ہوا ہوئی اس کی ایک اس کی گئی ہوئی ہوئی اور دائر کی ذیارہ بعید تر ہے کہ اس نے نمنا ہوگر بھول کیا ہوا ہوئی واریت کی زیادہ بعید تر ہے کہ اس نے نمنا ہوگر بھول کیا ہوا ہوئی واریت کے میال ذبائی دواریت کو نا اور باور کی تھا کہ اور کی ویوں کی نہیت معلوم ہے کہ اس کے میال ذبائی دواریت کا بڑا اخبار تھا اور وہ ایک رواد چوں کی نسبت یوں نقل کرتا ہے۔ اس مواد کی تعامل کی تعامل کی تعامل کی تعامل کی تعامل کی دواریت کی تو اور کی کا دواری کی نسبت یوں نقل کرتا ہے۔

میں نے بیاتوال خدا کے فنس سے بڑے فور سے سے اور اپنے سیدیش لکھے تصرف کا غذوں پر اور ع می ورار سے میری پُرانی عادت سے کریس بیشدان کو بڑھتا و ہتا ہوں۔

اوریہ بات اور میں ریادہ مستجد ہوگی کراس کو باوتو تھ لیکن توانین کے مدابلہ بن بیان فیس کیا اس ولیل سے برام بھی واضح ہوجاتا ہے کردومری صدی جیسولی بی جب مخالفین نے اس انجیل کو بعضا کی تصنیف مائے ہے انکار یا اور ان کے مقابلہ بیل حقد بین اس کوج بت فیس کر سکے تو بیا نکار بھار سے ماتھ محصوص فیس ہے۔

فیز آپ کو منتریب مفالد فرم اے جواب ش معنوم ہوگا کرسوں تو بت پرست مشرک علاء ش سے تھا اس نے وامری صدی میں ڈکے کی چیٹ پر بیاطلان کیا تھ کرمیس نیوں نے اپنی نجیلوں بھی تین یا جارم تیاتج بیف کروان ہے بکراس ہے بھی زیادہ اورا کی تج بف کی کرمضا بھن تعلق بدل مجے۔

ال الرئ فاسلس جوفرقد ماني كركان على كامام بن يوكى مدى على يكار كركبتا ب

یہ بات محتق ہے کہ اس عبد جدید کو نہ تو سی عید السلام نے تصنیف کیا ہے اور نہ تواریوں نے بک ایک گرنام فیمل نے۔ تصنیف کرے حواریوں اور ان کے ساتھیوں کی جانب مشوب کرویا۔

تا كراوگ اس كومجر بحد لين اور مين عليه السلام كے مائے والوں كو تخت ايذا كي پہنچا ميں تاكه اي كاجر تعنيف كيا الي جن جن سي بيا الفلاط اور تاقف پائے جاتے ہيں۔ حوصى ويل

#### كيتونك بيرلدمطور ١٨٢٢ من عاص ١٠٠٥ على إلكما ب

- ا المنظر (renecus) لعن كاستوريش الرحيات كاستم الثبوت عالم جرمها ويل يدا عو الورتغري ١٨٠ وي وفات ول مدم سك المعالم المناف المن مناف ول مدم سك المناف المناف
- جسائيل كالك فرق بي كاحتيده يدب كدود فدا بس من كاوريت ولى اور جرانى ويبرون مدينكام بوا معاذ الدي مدائيل بلك شياطين على مد يك عيدان ب يرقرة مهدمديدك آلاي كو الآن با كران يمل فائل وقريف كا كائل بدوران يمى مديد ويدا تاب المعدل لقام بالله كوكود و يتامية الى كراس فرد كابانى بداؤ فاصر وقواد اول المكوك من مه المولد كاب الدرور واوز ) والق

تبيار القرآر

ا منادلی نے اپنی تماب میں کہا ہے کہ بلاشک وشہ ہور کی انجیل ایعنا اسکندریا کے درسے ایک طالب عم کی تصنیف

ما حظہ بیجے اسٹاؤٹ کی دبیری کے ساتھ اس انجیل کے بوحنا کے تصنیف تدہوے کا اعلان کرر باہے اور کس طرح برطا کہ۔ روے کہ دہ استخدرے کے ایک طالب کا کارنامہ ہے۔

يانچوس دليل

محتل يره عبد ركبتا ب كر:

بيساري الجيل الى طرح الاحتا ك تمام رسال الى كالعنيف تطعي فييل جيل بكدك فنف ف ال كودوسرى معدى جيموى

ميمني ويل ميمني ويل

حشور محق كرويش كالماع ك

اس انجیل علم ١١١٤ ب فظ افساس كرم في ايسوان وب يوحناك وفات ك بعد شال كيا ب

ساتوين وليل

دوری مدنی چیوی کے فرقہ ویکن اس الحیل کے مکر تھے ای طرح ہے نا کی تمام تصانف کا جی، نکار کرتے تھے۔ کیا

آ محوس ويل

باب المنصدة على آپ كومطوم او كاكه باب 4 كى ابتدائي الآيات كا الكار مهبور على ب اور عمتريب آپ كومطوم او كاكه بيدآ بات مرياني ترجمه على موجود تيمن مين اب اگراس انجل كى كوئى مندموجود او في تو أن كے محقق على اور بعض فرق وه يات نه كتے جوانبوں نے كئى ہے لہذا كى بات وى ہے جو فاض اسٹاولن اور برطھيد ركتے ہيں۔

توي ويل

ا تاجیل او بدی تالیف کے زبانٹ کرور اور واجیات بلاستدروایات کا روائ قنااس سے بھی اس مری تالید ہوتی ہے کہ ان کے پاک ان کمایوں کی کوئی سندیس ہے۔

عودان فی تغییر مطبور ۱۸۳۳ء جراع محموم کے باب ایس کوتا ہے کہ

ہم کومو رفین کنیسے کی معرف اٹا جیل کی الیف کے زباند کے جو حالات پینچ ہیں وہ ناتھی اور فیر معنی ہیں اون سے کسی سفین چنے تک رسائی تیل ہوئی اور مشائع حقد شن نے واہیات ردا چوں کی تعدد بتی کی اور ان کو تکمیند کر ڈالا ابور کے آئے والے لوگوں نے ان کی تھی ہوئی چنے ول کوان کی تعقیم کی وجہ سے قبول کر لیا اور یہ کی جیوٹی روایش کیک کا تب سے دوسر تکسیا پہنچی رجی الدت مدید کر رجانے کی وجہ سے آپ اُن کی تعقید اور کھر اکھوٹا معلوم کرنا بھی دشوار ہو گیا۔

المراي الديس المات ك

تباء القرأر

## خطوط ومشامرات

اور دسال هر نیداد رفیقری کا دوسر ارسالہ اور ایوستا کا دوسر اقیسر ارسالہ یعقوب علید السام کا دسالہ میود کا دسالہ مشاہدات کا دوسر اقیسر ارسالہ یعقوب علیہ السام کا دسالہ میود کا دسالہ مشاہدات کا در اور استان کا درسالہ آب و کیا ہے اور بیشان کے دوسر کا درسالہ اور کا کہ معلوم ہوجائے گائے جیلے فراد ہون کے استان کے دوسر کے دوسر کے متعلوم میں معلوم ہوجائے گائے جیلے سریانی تر حمد میں تعلقا موجود کیل جیل فرح مرب کے تمام کرجوں نے بطری کے دوسر سے درسالہ اور ہوسا کے دولوں دسالوں اور سریانی تر حمد میں تعلقا موجود کیل جا ای طرح ان کوسریانی کرج ابتد مات آئ تک ذراک نے آئے جیل جیس کے مسالہ اور میں آئے اللہ مسلوم ہوجائے گا۔

ودن الى تغير مطرو ١٨٧٠ ، ٢٠ ١٧ ١٧ ١٠ ١٨ ٢٠ ٢٠ كم كما ي

سریانی ترجمہ بھی بطری کا دوسرا رسالہ و بیروا کا رسانہ ایوسنا کا دوسرا تیسرا رسالہ اور مضابع ست بوسرا واقیل بوحنا کے باب ۸ آیت اعظیہ الا اور بوحنا کے رسالہ نمبرا کو ب ہے آتیت بھی موجود نیس ہیں۔

پھر سریانی ترجم کے سرجم نے ان چیزوں کواس سے حذف کیا کہ دہ اس کے تردیک ٹابت اور معتبر تدھیں چتا ٹھے وارڈ کیتنولک آئی کماب مطبوعہ ۱۸۲۱ء کے سے ساتھ کہنا ہے ک

فرق پر دائشٹ کے بہت اوے عالم راج اب اینے فرقہ کے ال بہت سے علی مکاد کرکی ہے جنہوں نے مندوجہ دیا۔ کتابوں کو جمونی مجھ کر کتب مقدر سے ماری کروچ

وماله جرائية بيقوب كارساله إحتاكا ودمراهيرار ماله مجوداكا دساقه مشاءات يوحنا

واكريلس فرق براسنت كازبردست عام كبتا يك

تمام كافي وكاورك كعد تك دابب المسلم نيل ول.

Jet/1/1/1/10/10

یعقوب کارسا ۔ الباری کا دوسرارسال ہوتا کا دسالہ تبرا وال مواد ہوں کی تعنیفات کیں ہیں گیز عبرانی دسالہ عرصد دراؤتک سردود دیا ای طرح سریانی کرجوں نے بطری کے دسالہ تبرا کا ہوتا کے دسالہ بسرا والا اور بیودا کے دسالہ اور کماب المشاہدات کو واجب السلم تبین مانا کی میکن حالت عرب کے گرجوں کی تھی مگر ہم تسلیم کرتے ہیں۔

الدائرا في أخير كان ما كان الل كان بكا بك

مرل اور ای طرح اور شلم کے گریے اپنے زمانہ یں کتاب المشاہدات کو تشاہم تیس کرتے تھے اس کے علاوہ اس کتاب کا نام بھی اس قاف فی لیرست بھی تیس بابا جاتا ہو اُس نے تکمی تھی۔

キャマーシャナンシャナン

مشاجات بوسنا تدمیم سریانی ترجه بیل موجودنین تنی نداس بر باری بربی نے بایقوب نے کوئی شرع اکسی البلاجسو مرابع فیرست بیل بطری کے رسال تمبرا او بوسنا کے رسال تمبرا والا اور رسالہ میدود اور مشاجات بوسنا کو چوڑ ویا ہے کی رائے دوسرے سریانیوں کی مجی ہے۔

كيتولك ورلامطور والمادي عال ١٠٦١ شرب

جلمه إزويم

تبيار العرآر

روز نے اپنی کتاب کے س ۱۲۱ بھی لکھا ہے کہ بہت ہے پر دلمشنٹ محقیں کتاب المشاہدات کو واجب العظیم نہیں مائے اور پرویر الحالقہ نے مضوط اور قوی شہادت ہے تابت کیا ہے کہ جانتا کی انجیل اور اس کے رس لے اور کتاب المشاہدات ایک معنف کی تصافف ہر کرنجیں ہو تکیش ۔

ایک عدی ایل تاریخ کی آناب نبرے باب ۲۵ می کہتا ہے

اور بھی آ ہے میں ہے کہ اور تا کی جانب سے ان سات کیساؤں کے نام۔ آ ہے نہر ہیں ہے۔ می بوحنا جوتم ارابی تی اور بھوع کی مصیرے اور بادرانتی اور مبر می تمہار اشریک ہوں۔

باب ۱۳۳ آئے۔ ۸ میں اکستا ہے کہ علی وی بوحتا ہوں جو ان باقوں کو منتا اور ویکٹا تھا۔ ان آھوں میں کیجنے والے نے حوار بوں کے طریعے کے طلاق اسے نام کو ظاہر کیا ہے۔ آ

یہ جواب تو کی طرح مجی گاتا کی آنول تین کہ اس موقع پر حوادی نے اپنے نام کا اظہارا پلی عادت کے خلاف اس لیے کیا ہے تا کہ اپنا تعادف کرائی کی تکہ اگر تعارف منفسود ہوتا تو اپنے ہام کے ہمراہ کوئی ایک خصوصیت ذکر کرتا جو اس کو تخص اور منظمین کرتی ' مثلاً یہ کہتا کہ بوحانان زیری یا یعتوب کا ہمائی یا جونا اپنے رب کا محبوب مریدا و فیرہ و خیرہ ایجائے کی خصوصی ومف از کر کرنے کے ایک عام منت تہارہ ہمائی یا تہارا اگر یک فم اور شریک میں اگر کرنا ہے' ہم یہ بات قدات کے طور پرٹیس کہ رہے

الم المالية إب الرابعة كام مند عب الله

ے میں وقا جو لیکا طریقہ ہے کہ وہ استِ عام اُفاہر کل کرتے ہیں کہ اُٹیل ہوتا ہو مان سے مگر یالش فاہر کر دہا ہے اس موتا ہے کہ یا واصلاب اکیل ٹیل اُور کے اور اُٹیل

جلدوة وأح

یں بلک ادار استعمد یہ ہے کہ ہم دونوں محضوں کی عبارت اور طرز کام ش جور بروست نفاوت بایا جاتا ہے اس کوواض کریں۔ فیز بوی جوں نے اپنی تاریخ کا سام باب میں تفریح کی ہے۔

بطرس کا رسالہ نیسرا ہے البت ووسرار سالی و، ندجی مجمی کتب مقدسی وافل نیس ہوسکا محر پاس سے ۱۲ رسا لے

مرور پڑھے جاتے ہیں اور یکھاؤگوں نے وسالے جرانی کو فادئ کر دیا ہے۔

シャレンでかと1041とがよしびた

اس امر بی لوگوں کا اختلاف ہے کہ رمالہ بیتوب مسالہ میرودادر بھری کا رمالہ تمر اور بوت کا رمالہ نجر اوا انجیل والوں کے تکھے ہوئے جیں یا کسی دوسر ہے اشخاص کے جو تھی ناموں ہے موسوم تضاور یہ بات بھو لیزا بیا ہے کہ اجمال پولس اور باشتر اور مشاہدات بھری اور رمالہ بر تیا اور وہ کتاب جس کا نام انستیوش حوار گان ہے بیسب جملی اور قرش کتا ہیں جی اور اگر تابت او جائے تو مشاہدات بوشا کو بھی ایہ ہی تارکرنا ہو ہے۔

نیز افی تارخ کی کتاب؟ 'باب ۴۵ ش آر دگن کا قول رساله جرایہ کے حق جس بول تقل کیا ہے۔ وہ حال جولوگوں کی ربا نوں پرشہور ہے ہے کہ بعض کے فرویک اس رسالہ کوروم کے بیٹ مجمع مصل نے فکھا ہے اور کچھ سر دریا

نوكون كاخيال بيب كدائ واوة فرجر كياب

رفیس پشپ کیس جو ۱۵ ما میش گر را ب اور برب پلیس جو ۱۳۰ میش گر را ب اور روم کا بیدا بادری نوشی جو ۱۵۱ میش کر را انہوں فیش بید ۱۳۰ میش کر را انہوں نے اس کا اصل سے اتفار کیا ہے اُڑٹو میں گئ کا رقیج کا بیدا باور کی متوفی ۱۳۰۰ میک بیدیر نیا کا رسمال ہے۔ روم کے باور ان کیس متوفی ۱۳۱۴ میں متوفی ۱۳۱۴ میں کیا سائی پران کا رقیع کا الافتھ بودری متوفی اس متوفی ۱۳۱۸ میک اس رسالہ کا قرکزیس کرتا اور سر بانی گرجا آئے تک بطرس کے رسالہ نمبر ۱۳۱۲ و اور سر بانی کرتا اور سر بانی گرجا آئے تک بطرس کے رسالہ نمبر ۱۳ اور کر اور اور کیس کرتا اور سر بانی گرجا آئے تک بطرس کے رسالہ نمبر ۱۳ اور کی مالہ نمبر ۱۳ کوشلیم کرتے اس دسائے کہ جس فیس نے بطرس کا رسالہ نمبر ۱۳ کا سے متاب کا ایک کیا۔

ایی ہوں اٹی تادی کی کتاب اباب ۱۲ شی ایتوب کے دمالد کی تبت ہیں کہتا ہے:

خیال ہے ہے کہ بر رسالہ بطی اور فرض ہے حکم بہت سے حتقوین نے اس کا ذکر کیا ہے اور یکی خیال امارا یہودا کے رسالہ کی نسینت بھی ہے تھر بہت سے گرجوں میں اس پر بھی عمل ورآ مد ہوتا ہے۔

تاریخ بائل مطبوم-۱۸۵ ویس کها میاب ک

کروٹیس کہتا ہے کہ یہ رسالہ لینی بجودا کا رسالہ اس پادری کا ہے جوافیر بن کے دور سلطنت میں اور عظم کا پندر حوال یادری تھا۔

اور يوى يوب إفى تاريخ كى كماب تبره إبده على كما ب

آ ریجن نے ایجیل بوت کی شرع کی ن ۵ شر کہا ہے کہ پاس نے تمام گر جوں کو پھوٹیں تھا اور اگر کی گرہے کو تھا ہے قو صرف دویا جارسطر پر تھی ہیں۔

آريكن كول كرمطابل ووتهم رساح ويولس كي هرف مشوب كيه جائة جي وواس كي تصنيف تدي بين بلك جعلى

CAPPEND CLEMENT OF ROME

ع - Tertulian کی مہالی کا اور اسٹوں کو جد جدید کے نام سے موسوم کیا اور اسے جد مثیق کی تمایوں کی طرح الہائی سطح پر رکھا۔ \* ﴿ اِکُلُ وَاللّٰهِ ﴾ \* ﴿ إِذَا كُلُ وَاللّٰهِ ﴾ \*

Part of

تبيار القرار

اور آرخی ہیں جن کی نسبت آس کی جانب کروئ گئی ہے اور شاہد دو چارسطروں کی مقداران رسالوں بھی ہمی نے لی کے گئام کی موجود ہوگی ان اقوال بھی فور کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ قاشش کا ہے قبل کہ اس موجود ہوگی ان اقوال بھی خور کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوجائے گا کہ قاشش کا ہے قبل کہ ایک جمہوں نام شخص نے تعلیف کر کے جوار اور ان کے ماتھیوں کی جانب مستوں کردیا ہے ۔

اب اگران کا فیصد دلیل و بر بان کی بنیاد پر بوج شب تو ان سب کوشلیم کرنا ضروری تھا اور اگر بدا دلیل تھا جیدا کر هفتت ہے تو سب کا رد کرنا ضروری تھا ' بھر تجب ہے کہ فرق پر ڈسٹنٹ ان کا فیصلہ ان اس کر کا ب اسٹاہات کی نبست حلیم کرتا ہے اور دومری کتابوں کے متعلق اُن کے فیصلہ کو رو کر دیتا ہے ' خصوصاً کماسی مجودیت کی نبست ' جس کے شام کرنے پر تمام مجلسوں کا کالی افغانی رہا۔۔

کاب آستر کے مطاوہ دوسری مردود کتابوں کی نسبت ان کا پیدا دانگ کی طرح مفید ٹیس بوسک کد آن کی اسل معدوم ہو می تھی' کے تک چروم کہنا ہے کہ اس کو بہودیت کا اصل نے دورطوبیا کا اصل مسودہ ڈیک زبان جس اور مقابیان کی بہلی کتاب کا اصل تھے اور کتاب چدکلیسا کی اصل عبرانی زبان جس لی جس اور ان کتابوں کا ترجہ اس اصلی کتب ہے کیا گیا ہے' اس لیے ان کے لیے انا ذم ہے کہ ان کتابوں کو تسمیم کر میں جن کے اصل تھے جروم کو دھیاب ہوئے' ای طرح اُن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اُجیل تی کو بی تسلیم نہ کریں' کو تک اس کی اصل بھی تھی۔

دونرے اس کے کہ بورن کے اقرارے قابت ہو چکاہے کہ اُن کے حقد ین کے بہال روایات کی جمان نکن اور تقید انٹی کی جاتی تھی دورہ ہے اسل اور وابیات رواغول کو بھی بائے اور حکیم کر لیتے تھے اور لکھ لیتے تھے بعد یس آنے والے ان کی ویوی کرتے جاتے ' لو خالب کی ہے کہ ان مجالس کے طاہ تھے ہی ان کابوں کی بعض روایات ضرور پیٹی ہوں کی اور انہوں نے صدیوں تک اُن کے مردود رہے کے بعد اُن کو تسم کر لیا۔

تير اي لي كركت مقدر كي ويش بيها يول كا تكاوش قوائن والقلامة على كالمرتب الاحدام ماسية.

كتب مقدسه كي حيثيت قوالين وانتظامات كي كي ي

(۱) او بانی ترجمان کے بزرگوں کے بیال حوادیوں کے زیادے چدرہوی صدی تک معتبر چلا آر یا تھا اور جرانی شخول کی السب اُن کا مقیدہ تھا کہ وہ تر بیٹ شرہ جی اور چو اور جو اُن ہے اور جو محرف تھا وہ محرف تھا وہ محرف اور ملاقر اور دے ویا جاتا ہے جس سے اُن سے ساوے بزرگوں کی جمااے پروڈنی

يزل ۽

- (۲) سنگاب والنیال ان کے اسماف کے مزد کیے جمتانی ترجہ کے موافق معتبر تھی گر جہ یہ آریجی نے اس کے نسط ہونے کا فیصلہ کرد ، او سب نے اس کوچھوڑ کرتھیوڈ ویش کے کا ترجہ تیول کرلیا۔
- (۳) اور تمیں کا رسال سلبوی صدی تک تسلیم شدہ جار آر ہا تھا جس پرستر ہویں صدی بیں اعتر اضامت کیے گئے اور تمام علیہ ر پر دنسنٹ کے نزاریک وہ جموع قرار ہا گیا۔
  - (٣) لا طيني ترجمه يعقولك كيزويك معتمراوريروسنن كي يهال فيرمعتراور عرف ب-
- ۵) پیدائش کی تماب سغیر چدر دوی صدی تک معتبر اور مح شار کی جاتی تنی گیروی سولیوی صدی دیدوی می قلدا اور جعلی قرار دے دی گئی۔
- (۱) عزراہ کی کتاب آگر بیک گرجا آج تک تشلیم کے جارہا ہے اور فرقہ پر ونسٹنٹ اور کیتھولک وولوں نے اس کو مردود ہتا رکھا ہے سلیمان علیہ السلام کی زبور کوان کے اسانف تشنیم کرتے رہے اور ان کی کتب مقدسہ بھی وولکھی جاتی رہی یاکہ آج تھ تک کوؤکس اسکندریا فوس کے بھی موجود ہے محراس زیاد بھی اس کو جعلی شجر کیا جاتا ہے ہم کو امید ہے کہ انشا واللہ تعالی عیسائی لوگ آجی تمام کتابوں کے جعلی اور فرضی ہونے کا آ ہند آ ہندا محراف ان کر کیس کے۔

ال پورے میان ہے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ جیسا تین کے پاس ندتو عبد مثیق کی کا بارس کی کوئی مند شعل موجود ہے۔ اور ندم مدجد بدی کر کروں کی اور جب بھی اس سلسلہ بھی اُن پر معنبو واکر فت کی جاتی ہے تو یہ بہانہ بناتے ہیں کر سے علیہ السلام نے عبد هنیق کی کمابوں کے بچا ہونے کی شہادت وی تھی اس شہادت کی تھے پیزیشن اور پرری حقیقت انشاء اندش کی تفصیل ہے آپ کو باب اے مفاطر فبر اے جواب بھی معلوم ہوجائے گی۔ (اخراد اول متر من اس ۲۵ ماری کند وار اعلام کرا ہی سوسامہ) قرآن ن جمید کی جمع اور تر تیب بر عیسائیوں کے اعتر اض کا جواب

مارے نی سیدنا فرصلی اللہ علیہ وسلم کے زیاد میں قرآس مجید مسلمانوں کے سینوں میں متقرق طور پر موجود تھا اور بعض مسلمان اس کو کھ لینتے ہے اور نی سلم اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بتلا دیے تھے کہ یہ آیت فلاں سورت میں تصواور یہ آیت فلاں سورت میں تصواور یہ آیت فلاں سورت میں تصواور یہ آیت فلاں سورت میں تصوا نے بی ایک مسلمانوں کو برای زندگی میں قرآن مجید کی آیات از لی جوئی رہتی تھیں اور رسول بازلی جوئی رائی تھی ای برای اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بتا دیے تھے کہ یہ آیت فلاں سورت کی ہے اور یہ آیت فلاں سورت کی ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بتا دیے تھے کہ یہ آیت فلاں سورت کی ہے اور بہتر ہو چکا تھا اور جو می ایک تھے وہ پورا قرآن مرتب ہو چکا تھا اور جو می ایک تھی وہ پورا قرآن مسلمانوں کے بینوں میں جمع اور مرتب ہو چکا تھا اور جو می ایک تھی وہ پورا قرآن مرتب کر کے لکھ چکے تھے اور انہوں نے اس کو کلف اشراء پر کھی ہوا تھا الیمن بورا قرآن کی جو بھی تی اور جانور کی جلی تی بار کی کھیال پر کھی ہوا تھا الیمن بورا تر آن کی ایک جد شی یا مصحف میں اس مرتب کر کے لکھ جو دیسی تھی تر آن کر کے موجود ہوئی بار مرتب کی دیستر میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ مرتب کو در مرتب کی مرتب کر میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں تر آن کر کے موجود ہوئی بار مرتب کی ایک ویک اللہ میں اللہ میں اس مرتب کر کھی اور انہوں کے ایک جلد میں قرآن کر کے موجود ہوئی بار مرتب کی کھی ہوئی تھی اس مرتب کی کھی ہوئی تھی اس مرتب کی بار معزرت ابو بکر دینی ایک ورتب کی بار معزرت ابو بکر دینی ایک ورتب کی بار معزرت ابو بکر دینی ایک ورتب کے اس مرتب کی بار معزرت ابو بکر دینی اللہ میں اس مرتب کی بار معزرت ابو بکر دینی ایک مرتب کی ایک مرتب کی در میں اس مرتب کی در مرتب کی بار معزرت ابو بکر دینی ایک مرتب کی در مرتب کی د

ل محمدا وثن (Theodotion) کید جرانی ما ام قدایش سے دوسری صدی جدوی شی مراجہ جرانی متن سے دیک تر جدین ایک تھا ایر ترجہ سے احد میلاتر جمدے ہا اے

ع کواکس (CODEX) اگریزی ش توکو کیتے ایں استعدیانوں کی روایت سے باتوکواکس استدریالا تا ہے اور برطانی کیا جب محرش موجود ہے۔(ماری کتب مقدر ال ۳۵۔۳۳)

خلافت بيس معفرت عمر ك مشوره ب اليك جلد بين اورايك معض بين آران جيد كوشع كم حميا ال تفصيل س بيمعلوم والمياك رسول الشمنى الشدهليدوسم كى تترك شى قرآن جيد فع اورم تب بويكا قااورال عديد يول كايدام تراض ما قد موكيا كد قر آن جور رسول التدملي القد عليه وسلم كى زندكى بيس في موروب في جواتي بكساس كوآب ك بعد آب ك اسحاب في إلى ا مشورہ سے جمع اور مرتب کیا تھا ہم سلے اس بروالک ایش کوی کے کروس الشملی الشاعل والم کی زی کی میں قرآن جر سم اور مرتب موج کا تھا" بگرال کی وشاحت کریں کے کر حضرت ابو بکر کے دور خلافت جی قرآن جید کو مختلف اجزاء سے اکٹ کر کے ایک جار می ای ترتیب کے مطابق جمع کیا می جوترتیب رسول الشصلی انشاعلیہ وسلم نے بتلائی تھی اور چراس کی وضاحت کریں کے کہ معترت عنیان کے دور فلافت عل آر آن جمید کوم رف لفت آر کش بر یا تی رکھا گہا۔

نی صنی الله علیه وسلم کوائی و قات ے بہلے عمل اور متر تب قر آن مجید حفظ ہو چا تھا

اب ہم وہ احادیث فی کررہے ہیں جن میں باقعرے ہے کرسیونا کوسٹی اختداد معم کی حیاست مرار کہ می آر آن اس اور ارتهاد يكاتما

حطرت اس عباس رضى التدحيما بيان كرت إلى كررسول التدسلي التدعليد وسلم قمام نوكون سے زيادہ جواد تھے اور آب رمضان کے مید می زیادہ جواد ہوئے تھاجب آب سے تعریف جر فی طاقات کرتے تھے اور تعریف جر فی آب سے رمضان کی ہردات علی طاقات کرتے تھے اور آ ب ہے قم آن جمید کا دور کرتے تے اور رسول انتصلی اختد علیہ و مم ضرور بارش يرسائ والى والأل عدر باده جواد وقع في

( كي اغلادي رأم الديد ١٠٠١ ـ ١٠٠١ ـ ١٥٥٠ ـ ١٠٠٠ سن نمال رقم الديد ١٥٠٥ كي مسلم رقم الديد ١٥٠٠٠ كي رمول الذمهلي القدطية وسنم برايك سال شي عثمًا قر آن نارل جونا قيا آب اس كا رمغيان كي جروات شي حضرت جمير ال وليد السلام سے دوركي كرتے تھاس سے معلوم وواكداس سال عازل ورئے والا تنام قرآن آب كے سوم ماركدي من اور مرتب ہوتا تھا اور جس ممال آپ کا وصال ہوا 'ہی سال تمام قر آن آپ کے بیدز ہیں تم اور مرتب ہو چکا تھا۔

حطرت ما تشرینی اللہ عنب میان کر آل بی کرمیدہ فاطر بعیا السلام سے نی سل الشاعلیہ وسم نے سر کوئی کرتے ہوئے فرالما بدا فک جریل برسال جمدے ایک مرتبہ اورے قرآن کا دور کرتے تھے اور اس سال انہوں نے جمد ہے دو مرجبہ مدسترآن کاددرکیا ہادراس سے علی میں گمان کرتا ہول کساب میری وفات ہوئے والی ہے۔

( كى بادى العليمة استناس المناكل الزات الناسد ع)

حطرت الديري ورشي القد صديمان كرت إلى كم حضرت جريل برسال في صلى القد عليه وسلم عند ايك بارقر " ن مجيد كا وور کرتے تقداور جس سال نی اللہ دائیہ وسم کا وصال جواہموں نے آپ سے دومرجہ قرآن مجید کا درد کیا اور آپ ہر سال دی دن كا حكاف كرت في اورجى مال آب كاومال بوائل مال آب في كا دكاف كيد

(PMALE SIE SIKE)

حطرت جمر لی کے ساتھ قرآن مجید کے دور کرنے کامعنی یہ ہے کہا کیے مرتبہ معترت جمریل بورا ٹازل شدہ قرآن مجید يزهينة اور دسول الندسني التدعليه وعلم اس كوينج اور دومري بار رسول الندسلي التدعيب دسلم اس دانت بجب ازل شده يورا قرآن مجيد يرشيعة اور حضرت جير على اس كو ينية الدوجس سال رسول التدصلي الندعية وملم كاوصال بود اس سال رمضان بيس عمل قرآن ﴿ زَلُ وَ يَا قَمَا إِمَا لِيهِ آيت كه وه يهم مرد أوان مولَ: " أَلْبُومُ ٱلْمُلَتُ لَكُوْدِ يُكُلُو وَأَعْبَهُ تُعَيَّكُونِ فَا يَقِي وَرَجِينَاتُ

FOR ME

تكوالإشكامة ونيكا" "(المائد، مع) ورويك قول يد بي كرني ملى القد عليه وسم كى واحت سے چند ( ثمن سات يا فر) ون يہا يد آيت نازل مولى " والكوائية مُعالَّىٰ مُعُونَ ونيكوائى الملوة" "(ابتر والاس) ...(الاس) عام التر آن ير مسرسه) بهر حال في سلى الشعاب وسلم كى زندكى بيل جو آخرى ومضائ آياس بيل آب كرييد بيل محل قرآن مجيد بي اور مراب ووچكا فيا سوالك يا وو آغول ك

مافظ احرين على بن جرعسقلاني حوني ٨٥٢ ه تفيع مين:

يه صديث ال يردالت كرنى بكر آن إيدى رتب ويالي المادوي

نیز مافعایین تجرعسفکانی نے آخری دمغمان شی دد بادقر آن ججہ کا ددرکرنے ( کے ابھاری آم المدیدہ ۱۳۹۸) کی طرح پیل تکھتے ہیں :

آخری دمضان پی محل قرآن نازل ہو چکا تھا اسوان آغیر کے جوال دمضان کے بعد نازل ہو کی اور ان پی سورہ ا ما کدہ کی دوآ ہے ہے جو بیم عرف کے دن نازل ہوئی '' آئیو قرآ کی کٹھ ویٹھٹو ''(انا کدہ '')اور ہے آ بیت بہت کم جی اس کے ان کا دورٹیم کیا گیا۔ (ٹی الیاری نے داس سوارہ الکزیروے ۱۳۲۰ھ)

محاب كرام كويمي في ملى الله عليه وملم كي زند كي يس مكس اورمترحب قر آن جيد حفظ موجكاتفا

ان مدی ان مدی بدولی ب کرنی الترطیدوللم کی ذیر کی شرکل تر آن جمع اور مرتب موجات اور ای سے موافق نی صلی التد طیدوللم کے بہ کش مت اسماب کے میٹوں اور ان کے مختلف میٹوں میں قرآن جید جمع اور مرحب قدا اگر چاکی کے باتر بدجمود ایک جاند ہیں یک جانیس تفاد مدید ہیں ہے۔

معترت میدانند عن مسودر منی الله عند بیان کرتے میں کرش بھیشداش ہے مبت کرتا ہوں کر میں نے تی صلی الله علیہ وسلم کو بیقر دستے ہوئے ستا ہے کہ جار آ ومیوں سے قرآن حاصل کرو(۱) عبد اللہ بن مسعود (۲) سائم (۳) معاذ (۲) ابنی بن کعب

بيبار المرآر

( مجاہزاری رقبالدید بھی المجامز کی سلم رقبالدید ۱۳ س ش الزیدی رقبالدید ۱۳۵۰ ش السال رقبالدید ۱۹۹۹ء) مسروق بیان کرتے ہیں کہ صفرت عبد الفتہ بن مسعود رحمی اللہ عند نے کہا: اس ذات کی شم حس کے سواکوئی عمیادت کا مستی ٹیل ہے ' کما ہاللہ کی کوئی سورے ٹازل ٹیل ہوئی گھر بھی اس کے متعلق جات ہوں کہ وہ کہاں ٹازل ہوئی اور کما ہاانہ کی کوئی آ ہے ٹازل ٹیس ہوئی گھر بھی اس کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ کس کے متعلق ٹازل ہوئی ہے اور اگر بھے کی کے متعلق ہے مم ہوتا کہ وہ جھوے زیادہ کما ہا اللہ کی جانتے والل ہے تو بھی شرود اس بھی ہوتا کو اور کم اس تک جانبہا کو تا۔

( مج انفاری آم الدید ۲۰۰۰ کے مسفورلم الدید ۲۰۰۰ کا ۱٬۳۹۳ کا ۱٬۳۹۳ کے مسفورلم الدید ۲۰۰۰ کے مسفورلم الدید ۲۰۰۰ ک اگران جان کرتے ہیں کہ بین کے حضرت النس بی و لک رضی اللہ عند ہواں کیا ہی مسلی اللہ عند و ملم کے عہد بیس کتنے ا گول نے قرآن مجدد کوئی کہا تھا؟ حضرت النس نے بتایا جار آ ومیول نے اور ان سب کا تعلق النسار سے تھ (۱) حضرت الی بن کھیں (۲) حضرت معافرین جہل (۳) حضرت آ یو بین 10 بھی / 10 بادر حضرت ابور ید۔

( کی ایفاری رقم الدر ہے۔ ۱۹۰۳ کی مسلم رقم الدرید ۱۹۳۰ من الریدی رقم الدرید ۱۹۳۰ کے استن اشرائی رقم الدرید ۱۹۳۰ کے حصر انس وضی الله حذرت نی مسلم رقم الدرید ۱۹۳۰ کی استن الریدی ۱۹۳۰ کی استن الدرید ۱۹۳۰ کی استن الدرید کی مسلم الدرید کی استن الدرید استن الدرید استن الدرید استن الدرید الدرید الدرد اور ۱۳ کی الدرید الدرد اور ۱۳ کی مسلم کی وفایت بولی او جارت الدرد اور ۱۳ کی الدرد اور ۱۳ کی مسلم کی الدرد الدرد اور ۱۳ کی مسلم کی الدرد ا

( كا الارى رقم الدين عسد على معمرة الدين الاستان وري و المرادي و الدين الدين

حضرے آس نے مہلی مواجد میں مصرت ابوالدرواء کی حکم حضرت الی بن کعب کا ذکر کیا ہے۔ حصرت الس نے عہد وسمالت میں صرف جا وسحانہ کے حافظ قرآ تا ہونے کا ذکر کیا ہے اس \_\_ کا جواب

حافظ احدين على بن جر مسقلاني متوفى ٨٥٢ هر لكسة بيل

حضرت انس رضی اللہ عند نے ازراہ لا کہا کہ انسار کے قبیلہ اول کے چارافر اونے قرآن جمید کو جع کیا تھا اس پر یہ ا اعتراض مونا ہے کہ اور بہت محاب نے قرآن جمید کو بی سلی اللہ علیہ وسم کی زندگی میں جع کیا تھا تو حضرت انس رضی اللہ عند نے صرف صرف قبیلہ اول میں سے صرف میں استعارت انس کی مراد یہ تھی کہ قبیلہ اول میں سے صرف میارہ میں ہے مرف میارہ کی ہے۔ آئر آن جمید جع کہا تھا ان کا مطلب ہے تیس تھا کہ کل محاب ہے شمول مہاج میں وافساد میں سے صرف جارسی ہے اس اور کی تھا اور اس جرف جارسی ہے گا اور کے بیا تھا اور اس جرف جا کہا تھا تھا اور کے جس جو درج کی جات کی تھی۔ تاہمی او جراب تھا تی اور جا بات کی تھی۔ تاہمی اور جو ابات بھی ذکر کیے جیں جو درج والی جی ۔

(۱) حطرت انس نے جوکہ ہے کہ جارمی ہے قرآن جیرکوجع کیا تھا ان کے قول میں مقبید مقالف محترفیل ہے اور اس کا یہ معتی نبیل ہے اور اس کا یہ معتی نبیل ہے اور اس کا یہ معتی نبیل ہے اور کی نے وسوں القد ملی واقع علیہ وسم کی زندگی میں قرآن جیدکوچی نبیل کیا۔

(۲) حطرت الس فى مراديقى كرادركى في جيء وجود عظم آن جيدكون فين كراح كراس ش آيات كا تام قر أت كا بحى

جلد بإزويم

(٣) ان چار كے علادہ اور كى نے اتى جامعيت سے جو ميں كيا كدال أيات كا بھى ذكر كيا ہوجن كى عدوت مذوخ بو بقى عدادان إيات كا بھى ذكر كيا ہوجن كى عدوت مذوخ بو بقى عدادان آيات كا بھى ذكر كيا ہوجن كى عدادت مذوخ فيس ہولى وربيج ب

(م) حطرت اس کی مراویہ تھی کے اس چارے بغیر کی و سفے کے بدراہ رست رسول فدسلی اند عدید وسلم کے مند سے س کر قرآ س جید بھی گی اس چارہ اسطان اس جید بھی کے اس جید اسطان اسلامات کر آ س جید بھی کہ تھی کہ جس کے برطاف قرآ آن جید کو جس کے دواسلامات اور بھی آ بات کو بالو سطانات کو بالو سطانات ( علی اکترابی کے دواسلامی اور بھی آ بات کو بالو سطانات ( علی اکترابی کہ جید دی ہے وابستا سے بالا واسلامی سال بالا اسلامی اور کی ان کوتی انہوں نے آ ب سے بالا واسلامیں سال تھا۔ سیدی فعل دی اسلامی مقال سے تھا۔ سیدی فعل دی اور اسلامی سال تھا۔ سیدی فعل دی مقال میں مقال سے بالا واسلامی سال تھا۔ سیدی فعل دی مقال میں میں مقال میں

(۵) میں چارسحاب درسول القد سلی اللہ علیہ اسم سے طاقات اور آپ سے حصول تعلیم نے در پے تھے اس لیے یہ مشہور ہو گئے اور اور سے اور اس سے حصول تعلیم نے در پے تھے اس لیے یہ مشہور ہو گئے اور اور سے دوسرے دوسے بہتران نے بھی رہا کہ دانگہ دواقع ش انجول نے بھی آپ کی حیات میں قرآن جمید جمع کی تھا اس لیے حضرت انس نے صرف ان جارسی ہے کا در کر کیا اور اس لیے " وہتے ہیں ہے کہ دوسر سے میں ہے نہ یا کاری کے خطروا در شدت اطاعی کے جذب سے خود اپنی کا دشوں کو تنی رکھا اور اس لیے " حضرت انس ان کے کام پر مطلع شرہ و سکے اور جب دور یا کاری کے خطرو سے مامون ہو کئے تو بھر انہوں نے اپنی کا وشوں ا

(۷) حضرت اس کی مراد میتنی کداں چارمی ہے نے لکھ کرقر آن جید کو جمع کرایا تھا ادر دوسرے سی ہے۔ تکس قرآن جید کو حظ کرکے اسپیٹے سینوں میں جمع کرلیا تھا وران چارسی اسے تکس قرآن جید کو حظا بھی کیا اور اس کو لکھ بھی لیا (لیکن اس کو ایک جند اور ایک معمق بھی آئیں تھے کیا ' یہ نفشر اوراق باریک کھالوں' تھجور کے دوخت کی چھالوں اور منگ مرم کے بیسلے تختوں میں محفوظ تھ ' بی کوایک معمق اورایک جدد میں معفرت ابو بکر رشی اللہ عذر کے دور میں محموظ کیا گیا ہے)۔

(2) معرست اس دمنی القدعت کی مراد بیتی کدان چارمی به بسک موا اور کی می بی نے بد عنان کیس کیا تھا کہ ال نے رمول اندا منی القد طید وسلم کی زندگی جس کمل قرآن مجید کوجع کر لیا ہے کا تکہ بدکام ای وقت کمل ہوا جب رمول الدصلی القدعلیہ وسلم کی وقاعت ہوگئی جسب آ تری آیت نازل ہوگئی اور ہوسکتا ہے کہ جب آخری آیت یا اس کے قریب آیت نازں ہو اس وقت قرآن مجد جع کرتے والے محاب جس سے بھی چارمحاب موجود رہے ہوں اگر چددوس سے مواقع پردوس سے جع کرنے والے محاب حاضر وسے مول

تحقیق بیاہ کے معترت الی رضی الشرعت کا مقصد انسار کے دوسرے قبید ٹرزی کے سامنے اظہار افر کرنا تھا کہ اندارے قبیلہ اول کے جارمحاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ کی زندگی بیس قرآن جید کو بھن کیا ہے اور دیگر مہا ہرین اور انصار ہے اس وصف کی تفی کرنا ان کا مقصد شقار (مج امرادی نے میں ۲۰ سے ۱۲ دارالکریوں نے ۱۲۰۰۰)

ما فظاعسقلا کی کے تتبع ہے ان صحابہ کی تعداد کا بیان جن کو عبدِ رمیانت میں کمل اور مترجب ۔۔۔ قرآ ن مجید حفظ تھا

رأن مجيد حفظ تحا

يز علامدان جرعسقلانی لکھتے ہیں۔

بہ کشرے احادیث سے بیافا ہر موتا ہے کہ حضرت ابدیکر صدیق رضی انتہ عز کو بھی قر آ ل مجید عنفات کیونکہ جرت سے پہنے انہوں نے اسپنے کھر کے محل مسلم مبتائی مورکی تنی اور اس مجد میں نماز میں بلند " واز سے آر آ ان مجید پر سے تنے وریداس بر ا محول ہے کہ قرآن جید کی جس آف رمور تی اور آیات ناز ب ہوتی میں ان کو حضرت الا بکراس مجد بھی بائد آوار ہے پڑھتے این کے کیا دعشرت الا بکراس پرشد یہ تر یس ہے کہ دمول اللہ مسی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن جید حاصل کر کے اس کو یاد کریں جب ایک وہ آپ کے ساتھ کہ جس منعم تھے اور پھر آکڑ اوقات جس دمول اللہ مسی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الا بکر بنی اللہ عند ساتھ دہجے ایک مسلم سے مارٹ وسل اللہ عند اللہ علی کے درمول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم میں اور شام ان کے پاس آئے دہجے تھے اور ایک مسلم سے مدیدے ہے کہ جو تھی قوم جس سے نہادہ قرآن کو یا در کھنے والہ جو وہ قوم کی امامت کرائے۔

(remarked & S)

اور پید بات گزر مگل ہے کدرسول التد معلی الند عدید اسلم جار اور ہے تو آپ کی جگہ معزمت ابن بھر تمار پڑھاتے تھے کیونک ان کو ب سے زیادہ قرآن مجید منظ تھا اور حدیث میں ہے:

المام ابن الي داؤد في المصاحف على مندهن كي ساته عبد قيرت روايت كياب كد معزت على رض القد عند برفر مات على معما عند كا سب من زياده الجر معترت الويكر كا من الدكي دحت بواور ده سب من يبلغ محص بين ينبول في قرآن جيدكو في كيا. (في البادي ن-ال ١٠٠)

نیز معنوت کی نے فرمایا: نبی صلی الشده میدوسلم کی وقات کے بعد معنوت ابدیکر نے ترجیب نزول کے مطابق قر آن جمید کوئ کیا اور امام نسائی نے اپنی '' می محترت محیداللہ بن عمر ورضی اللہ حتما ہے ووایت کیا ہے میں نے قر آن جمید کوئت کیا اور میں نے ساری رامت میں قر آن جمید فتر کیا' نبی ملی اللہ علیہ وسلم کو میڈر کینٹی تو آ ہے نے فرمایا۔ ایک ممینہ میں قرآن می جمید کوئتم کرو۔ سے ساری رامت میں قرآن میں فرقر آن جمید فتر کیا' نبی ملی اللہ علیہ وسلم کو میڈر کینٹی تو آ ہے سے فرمایا۔ ایک ممینہ میں قرآن میں کر آن جمید کوئتم کرو۔

اور ودیث شل گزار چکا ہے کے حفرت این مسود اور سالم موٹی الاور یز بھی آر "ن جید کوئی کرنے والے نے اور بیسب ماہری میں ایک شکار کن جی است

۔ ایسیدنے نی مسل القد طب وسلم کے اسحاب میں ہے آر اوکوئٹ کیا ہے اور جن سحابہ نے نی مسلی اللہ علیہ وسلم کی زعرک ش قرآن جیدکوئٹ کیا تھا ان کوشار کیا ہے ان میں ان سحار کا شار کیا ہے۔

### حطرت الس كي مديث كريد جوايات اور عبد رسالت بس مريد حفاظ قر آن كاذكر

نيز مافلا اين جرعسقلاني متوني ١٥٥ مد لكية إلى:

" منطح ابناری" رقم الدریده ، ۱۹ مه می فراد ب حطرت الس رشی الفد مند نے کہا تی سلی القد علیه وسلم کی وفات اور گل اور ان جار کے سوانادر کسی نے قرآن جید کوجن فیل کیا تھا: حطرت ایو الدردا و حطرت معاذین جمل حضرت زیدین تا بت اور

طارة رقبی نے کہا ہے کہ نی سنی الد علیہ وسلم کی زندگی ہیں یہ کڑے محاب نے قرآن جید کو جھ اور دفظ کیا تھا اس پر دلیل 
میر ہے کہ جگ میاسہ ہیں سرقرا و محابہ شوید کر دینے کے اور یہ سب قرآن جید کے حافظ اور جائع تھے ور نی سلی اللہ علیہ وسلم
کے جمد ہیں بیر محوشہ میں سرقار بیاں کو کفار نے قرآن جید کیے جانا ہاتھ اور پھران سب کو شہد کر دیا تھا اور حضرت انس
نے خصوصیت کے ساتھ قبلہ اوس کے ان چار محابہ کا ذکر کیا ہے ' کے نکہ ان کا ان کے ساتھ ایسا شدید تعلق تھا جو دوسرول کے
ساتھ فیل تھا یان سے ذہن ہی ان بی جان کا م تھا دوسرول کا کھی تھا۔

" معرف الله المستور المح الحديث العلادة المحافظة الحديث المحدود المحافظة المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود المحدود العددة المحدود المحد

ر مہالت میں اور کمی نے قرآن مجید کوجیج نہیں کہا اور حضرت انس کا مدحم او عائی ہے ان کی مراو مذہبی تھی کہ ان جار کے سوا اور کسی نے قبید در سامت کل قرآن کیروکر می کیل کیا۔ انٹے الدیلی نے ۱۸ یا ۱۳ یا ۱۴ وار انٹر اپورٹ ۱۳ ما ۱۹ اور انٹر اپورٹ ۱۳ ما ابدیا

طام شہاب الدين احرات الله على متولى ١١١ هـ ي المح الباري "كي ذركور العبدريث كاخلاب كليوا ي اس ي بعد كليت جن ر مول القدمنی الله علیه وسلم کی حیات عمل به کل ت سمایه به نے قرآن مجید کوجت کر جن کومنطبط کرنا اور شخصر کرنا بہت مشکل ہے اور پیکس طرح ہوسکتا ہے جب کہ پیرمعوٹ میں سرقر اور دھانا سحا یکوشپید کر دیا گیا اور جنگ بے مدیل بھی سرمحا یکوشپید كرويا حميا ؟ (درشاد الدياري ج الحرباب وابسا وارافكري وت العامين)

حضرت الس كى حديث كے حافظ عيني كى طرف ہے جوامات

علامه بدرالدين فمودين احريتي منوني ٥٥٠ هـ اس بحث يس نكعة إس:

حفرت الس وضى القدمند ف كهاب كدان بياد ف رسول التصلى الله عليه يسم كى حيات شراقر آن جيدكوج كها ب-( 31/4/6, ( ) 16 xxx ( 1916 )

اس مدیث ے بیٹا ہر بیمعلوم ہوتا ہے کر حضرت الس نے ان جارتی بیش حمر کیا ہے مالانک ان کے علاوہ یعی اور بہت محاب نے رسول اختصلی احد طیروسلم کی حیات میں قرآن جید جمع کیا تھا اس کا جوب بدے کہ جار کا لفظ عدد ہے اور عدد یں ملموم خالف معترفیں ہوتا اورا کر اس کوشلیم نہ کہا جائے تو اس حدیث کے اور متعدد جرابات ہیں جوارج ڈیل ہیں۔

(1) قرآن جيرالوس كي جي وجوه كرماته يعني اس كي تعايين اس كروف اس كي قرائت اوراس كراسباب وال ك ساتھوان وارے علاوہ اور کی نے جع نیل کیا۔

(۷) رمول انڈمنلی انڈ طبیہ وسلم کے منہ سے باہ واسلہ بن کر ان جار کے موا اور کی نے عمد رسرات میں قرآن مجید کوجمع نہیں

(٣) ان جارول نے اس کا المهار کيا اور قرآن جير كي ميم اور تلقين كرديد جو محد \_

- (٣) ان جارول نے آپ کی حیات شراقر آن مجید کوجن کر کے لکولیا تھا خواہ ایک مصحف شریا متعدد محا کف ش پ
  - (۵) الإيكرين العربي نے كيا جھرت الس كئ مراد رتھى كرانہوں نے مفسوخ شدوآ بات كوجمع نہيں كہا تھا۔
- (١) المادري في كها حطرت الس كي مواديقي كدن جار كي مواادركي فر آن جي كرف كا علان فيل كي شاء
- (4) ادران جار کے علاوہ جن محالہ نے قرآن مجید کوجم کیا تھا انہوں نے رہا کاری کے خطرہ ہے اس کا تھیار میں کہا تھا اور ان جار کے نفوی اینے اخلاص معلمین تھے اس کے انہوں نے اس کا اعلان کردیا تھا۔
- (^) ان جارول في تراكن جيد حفظ كر كه اين سيول شن تع كي اورمحيفول ش الكي جي ليا اور با أن محاني في كن ايك جيزير اكتفاءكما تحابه
- (4) زیادہ سے زیادہ بات بہ ہے کہ حضرت الس رضی انتہ عز کوان جار کے مود باتی قر آن جمع کرنے و لیے محالیکا علم تیل تعال حافظ میتی کے منبع ہے عہد رسالت میں حفاظ قر آن کی تعداد

ان چار محابہ کے علاوہ جنہوں نے عہد رسالت بیل قرآن مجید کوجھ کہ وہ خلفا دراشدین میں ابوعمرہ نے کیا رسول اللہ صلی احتد طبید دسلم کے عبد میل معترت مبداللہ بمن حمرہ بن العاص نے بھی قرآن مجید بھٹا کیا تھ اور جمد بن کسب قرعی نے کہا تی صلی الله علیدوسلم سے ذمانہ میں معفرت عبادہ میں افعہ مست معفرت ابواج ب حالد بن ذید سے قرآ ان مجید جس کی تھا" اس کوابن

جاهر إزويم

عبا کرنے قرکر کیا ہے اور الدائی ہے روایت ہے کہ حضرت ابوسوی اشھری اور کی بن جاریہ نے بھی آپ کی حیات جم آئر آن جید کوجھ کی اور ابو عبید بن ملام نے ایک حوال حدیث میں فرکر بیا ہے کہیں بن صحیحہ افرو بن رید افساری بدری نے بھی قرآن جید کوچھ کیا تھا ان جید کوچھ کیا افد علیہ والم ایک اور ابا جید کوچھ کیا اف علیہ اور ابا جید کوچھ کیا اور ابید بیدہ نے اس محد من حید افسان اور کی جی جس اور ابید کوفل اور ابید تول ہے بیت حید اللہ بن المحال الحارث بھی جی جس اور ابید بیدہ نے کی سلی انتران اور حضرت طور حضرت میں اور ابید بیدہ نے کی سلی انتران اور حضرت اور حضرت اور میں جی جس سے قرآء کا ذکر کیا ان جس بہاجری تھی ہے جا در طف وکو کے اور دھرت میا در ان حضرت این میں میں خضرت این میں میں اور حضرت عبد اور حضرت عبد اور حضرت میں اور انسان میں میں میں حضرت اور میں اور دھرت میں اور دھرت میں اور دھرت میں اور حضرت میں اور دھرت میں اور انسان میں میں میں میں میں میں اور دھرت میں کو اور اور کوچھ کی جس اور اس دھرت میں کو اور اس تقصیل سے بدھا ہر ہوگی کرچی میں قرآن میں گروچو کی جس اور اس اور اور کوچھ کی جس اور اس میں اور اور کوچھ کی جس اور اس میں اور اور کوچھ کی جس اور اور کوچھ کی جس اور اور کوچھ کی تھا اور اس دو اور کوچھ کی جس اور اور کوچھ کی جس اور اور کوچھ کی تھا اور اس دو اور کوپھوں کو

( العقاق ي على المراجعة والما كتب العيد عبودت الماله)

نی سلی الله عدید وسلم کے لیے وفات سے مسلم حفظ قرآن برمزید احادیث اور محابد کے لیے بھی

إمام ايوميدان وحرين عبدالة حائم نيشا يورى افي سند كساتخدروا عت كرست ي

حضرت ذید بن قابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائی کیڑول کے محکودال یا کاغذول پرقر آن مجید کولکھ کرجمع کررہے تھا اپنا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ ساتھ نے فر مایا شام کے لیے خوشی ہواہم نے پوچھا محمل وجہ سے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ رحمان کے فرشتے ان کے اور اسینے یہ پاکسیا ہے ہوئے ہیں۔

(المعدرك عين ١٠٥٥ -١٠٠١ قديم المدرك رقم الديث ١٠٥٠ تعليد و١٠٥٠ في الروائدي والروه الزهيد عين ١١٠ في علوه

رقم الدين ١٢٦٦ كر الرالي (م الدين ١٣٦٥١)

المام الاحبدالله عالم فیتا اوری ای دریت کو اگر کرنے کے بود فرماتے ہیں بید حدیث امام بخاری اورادم مسلم کی شرط کے
مطابی سی بی کین انہوں نے اس کوروایت نہیں کیا اور اس حدیث ش اس بات کا داختی بیان ہے کر قرآ اس جمید کو صرف آیک
مرجہ جمع نہیں کیا ایک پہلی برقرآن جمید کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے جمع کیا حمیا کی وروسری بار معرت الو بحرصد این
رضی اللہ عند منہ کے دورش جمع کیا گیا اور تیسری بار معرف امیر المؤسنین حمان میں عفان کے دور خلافت بھی جمع کیا گیا۔ امام و بھی
رضی اللہ عند منہ کے دورش جمع کیا گیا اور تیسری بار معرف امیر المؤسنین حمان میں عفان کے دور خلافت میں جمع کیا گیا۔ امام و بھی
نے کہا بید حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط سے مطابق ہے ( کہلی بارقر آن جمید کی سورتوں اور آ بھوں کو مختف الفات پر
منتشر اوراتی میں جمع کیا گیا آیک جلد اور آیک معرف بھی جمع نیش کیا دوسری بارقرآن ہو جمید کو آئی سامت کی
اس کو مختلف لغات پر پر حاجاتا تھا اور تیسری باد اس کو صرف افعیہ قریش پرجمع کیا گیا اور ای پر قائم دکھا کیا اور باتی الفات کی
قرات کو کو کرویا گیا)۔ ( دینا صحف)

علم بیان کرتے ہیں کے معرت میں عباس منی الله عنمانے لوگوں سے بوجھاتم کون ی قر اُت کے متعلق بد کھان کرتے ہوگاہ دو معرت دیدین تابت کی قرائت ہے معزت این عباس نے فرمایا جیس رسول اللہ

12/10

صلی اللہ علیہ دسلم ہرسال حضرت جریل عذیہ السلام کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے اور جس سال رسوں اللہ سنی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو کی لؤآپ نے ان کو دوبار قرآن سنایا اور حضرت این مسعود رضی اللہ عند کی ہی آخری قرائت تھی۔ امام ذہمی نے کہا ہے حدیث سنج ہے۔ (المدررک جہن مہر ہی قدیم المدورک رقم الحدیث المعالمی جدیا المنکحیۃ العمریا مہراہ ہ

اس حدیث میں بیت میں بیت میں کے معزرت این مسعود رضی اللہ عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زعر کی شن قرآن مجید کر جمع اور حذہ کر اما تھا۔

حفرت سمرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کے رسول الله علیہ وسلم کو کئی مرجہ قر آن سنایا کیا ہی محابہ کہتے تھے کہ جہاری قر اُت بی دوآ فری قر اُت ہے جورسول اللہ کوستانی کئی تھی۔ (المحد دک جہس ۲۳۰۔ رقم الحدیث ۲۳۰)

ا مام ما کم غیرتا ہوری نے کہا ہے مدید امام بھاری کی شرط کے موافق می ہے اور اس کا بھٹ امام سلم کی شرط سے موافق می بے لیکن ان دونوں نے اس کوروا ہے تیس کیا ۔ لمام ذہبی نے کہا: بے مدید کی ہے۔

اس مدید بن بی بی تصری ب كرمحابرام نے بورے قرآن كونى سلى الله عليد الله كى زند كى بيس ترتيب كے ساتھ تى

اور حفظ کرایا تھا۔ وفات سے میلے نی صلی القد علیہ وسلم کے باس کمل قرآ ان جبید کا تکھا ہوا ہونا

المام این انی عاصم متو فی ۱۸۵ ها فی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حفرت علیان بن ابی العاص رسی الشده عدیمیان کرتے ہیں کہ بھی تقیف کے پکھوٹوکوں کے ساتھ رسول الشسلی الشدطیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے جھے ہی کہ جمارے مہایان ادر سوار بور کی تفاعت کرد میں نے کہا اس شرط پر کہتم فارخ ہوئے کے بعد میر انظار کرنا وہ رسول الشسلی الشد علیہ رسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ادر آپ ہے اپی خروریات کے حصلتی سوال کیا گھر دوہا ہر آ گئے تو میں رسولی الشسلی الشد علیہ والم کی خدمت میں حاضر ہوؤا میں نے آپ ہے مسخف (قرآن مجید کا مترتب تکھا ہوائو یا کہا ہی کا سوال کیا جو آپ کے پاس موجود تھا تو آپ نے جھے دہ صطافر ما دیا تاہم میسمخف ایک جندرہ جو میں اس کے متحدد اجزاء تھے۔

ا مام باویکر بن انی عاصم نے کہا: بر مدیث ان احادیث بھی ہے ہے جن سے بیاستدلال کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید رسول اند صلی اند علیہ وسلم کے عبد بھی معہ حضہ بھی جمع ہو جکا تھا۔

( الإحاد والنافي عامل الاسرقم المدينة ١٥٥٨ أنجم الكيرع المسلمة عدرقم الحديث ١٨٣٨ من المسروقم الدينة ١٨٣٥ عافة المستحق كما المن حديث سكرة م ريال مجمع كرويال جي ما مواعمة الكراس كي محملة عمل كالحق الروائدة الاسلام)

امام الاعامم نے كها: ورج وفي مديث سے جى اس إستدانال كياجاتا ہے كدرسول الشصلى الشطيدوسلم كى زندكى بيس قرآن جيدمماحك بيل جم مديكا قيا۔

حضرت این حمرضی الله حنبما بیان کرتے میں کہ نج اسلی الله علیه وسلم نے فر مایا مصاحف کو لے کروشن کی زمین کی طرف کر

ميده ديث محي الل ير والالت كرتى ب كدقر آن مجيد مصاحف شي لكدكر جن كيا جا چكا تفاد (الا مادوالثاني تاسم ١٩١٠ مج الفاري رقم الديد ١٩٩٠ مج مسلم قم الديد ٢٠ ١٨ من ايودة وقم الديد ١٩٢ من اين مايرقم الديد ١٩٨٤)

مذكور الصدرا ماديث كي وشاحت

قال قما خطیکم ۲۷

محاب کرم نے جو صفرت او بھر کے عہد می قرآن جمید جمع کیاں کی تنصیل ہی صدیدہ میں ہے: حصرت ابو بھر کے دور خلافت میں قرآن جمید کوایک مصحف اور ایک جلد ہیں جمع کرنا

المع تحديد ما مل بخاري مولى ١٥١ه والى سند كرماته ودايد كرت ين

تبأر البرآر

( مح الكادي في المعامل المعارض ذك في العامل من الما في المعامل ف في في المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل

اس عدیث کے راوی عبید بن السباق کی توثیق

مید حدیث جبید بن السباق سے مروی ہے ان کے متعلق بعض بنا ، نے یہ ہے کہ میضیف راوی ایل کیکن میں تہیں ہے ہم ان کی تو بیکل کے متعلق ، ہرین اسا در جال کی تو بیش بیش کررہے میں

حافظ عمال الدين الي الحياج يوسف المرى التوفى ٢٠٠ عد لكيمة إلى

عبيدين الس قراتهي المدنى كالعام الن عبان في "كتاب التقات" بش ذكر كميا يد

(مرزيد المال جهل معلى ورافكر مدوسة الاساء)

حافظ محمد بن احمد بن هان ذبي متوني ١٩٨٨ عدد لكيت بن

میر حضرت زیدین ثابت محضرت جو بریدام الموسین حضرت اسامدین زیدا حضرت مهل بین حذیف اور حضرت این عباس رضی القرمنیم سے دوایت کرتے اور علاء الل مدید سے میں۔ (۳۰٪ اسلام جهس ۱۳۹۸ء درا لائے بالعربی میرد ۱۳۱۹ء) در حافظ شہرب الدین احمد بن علی بن جمرعسقلانی متوفی ۴۵۰ در کھتے ہیں۔

ا مام آبن دبان نے ان کا نقات علی ڈکرکیا ہے الحقی نے کہا۔ بدر کی تابی آقہ بیں آرمسلم نے ان کا تابعین اٹل ہدید کے طبقہ اوٹی عمل ڈکرکیا ہے۔ (تیڈیب البیدیب ن عاص 20 رقم الحدید 2000ء رائکتب العلمیہ بیروٹ 1000ء)

فيز حافظ الن جر عسقلاني لكيت بين بينامي تقديل . ( تقريب البديد بيس م ٥٠ دار السرود أيروت ١٠٠١ م

المام محدين حبال متوقى ٣٥٠ عدة تكما ب عبيدين السباق تقديس و الكب التاسع ١٣٦٥)

التوبه: ١٢٨ كا صرف معزت فيزيمه كي ياس لمنا كيا تواتر كي شرط ك قلاف تيس ع؟

جد بارو م

ئىيار القرآر

آیت کے متعلق کم از کم دومحابہ سے گوہ ہی وہی کہ دسول النہ صلی القد علیہ وسم نے اس آیت کو نکسوایا تھا وہ اس آیت کو معرف میں درج کرتے نئے الاتزاب ۴۴ کو نکھوانے کے متعلق حضرت فزیمہ بان ثابت کے علاوہ اود کوئی گوائی نیس کی اور چونکہ حضرت فزیمہ کی گوائی کو اس کے قائم مقام قرارویا تفااس کے محاب نے ان کی گوائی پر اس کے قائم مقام قرارویا تفااس کے محاب نے ان کی گوائی پر اس آیت کو مودۃ اللاتزاب بیس درج کرایا اواضح رہے کر آب جمید کی برآ ہے تو از سے تابت ہے جن اس کے قرآ ان ہونے کے متعلق بروورش استانہ اوگوں نے فرروی ہے کہ ان کا جمود پر شفق ہوتا محال سے الیکن بیاں پر پر سستانہ میں تھا کہ یہ آ ہے تھا اس کے متعلق بروورش استانہ اوگوں نے فرر آب جمید میں بوتا تو انہیں تو انز سے معلوم تھا کہ دول النہ صلی ان اند علیہ والی کے آب کی کو ایک النہ صلی اند علیہ کوئی ہے اس کو تکھوایا ہے اور سورۃ اللاتاب بھی ورج کرایا ہے یا فہی مرف حضرے فزیمہ بن قابرت کی گو دی سے معمف میں ورج کرائی ۔ انہیں جس مورٹ فریمہ بن قابرت کی گو دی سے معمف میں ورج کرائی ۔ انہیں جس مورٹ فریمہ بن قابرت کی گو دی سے معمف میں ورج کرائیں۔ سے متعلق میں میں میں مورٹ مورٹ التوب کی گو دی سے معمف میں ورج کیل ۔ انہیں کا میں سے کھیل ۔ انہیں کوئیس کوئیس کوئیس کرتے ہے کہ کوئیس کوئیس کوئیس کے گوئیس کی گوری سے معمون میں درج کی خورت مورٹ کوئیس کی طورت سورۃ التوب کی خورت میں ہوئیس کی گورت سورڈ التوب کی طورت سورڈ التوب کی خورت میں کیائی کی گوئیس کے معرف میں کا میں کہ کھیل کے کہ کی کوئیس کی گوئیس کی گوئیس کی گوئیس کے معرف میں کرتے گوئیس کی گوئی

حعرت زیدین ثابت دخی الله عند بیان کرتے ہیں کے تعزیت ایو یکر دخی الله عند نے بھے پیغام بھی تو ہی نے قراآن جید کو چن کرنا شروع کیا حتی کہ جب ہی سورہ تو ہدے ترش بھٹی توان گفتگ جائے کٹے رسٹی تیفن آغضیکٹر ا' (اتب ۱۳۹۱)، بھے مرف معرمت قزیر بن ثابت الصاری دخی اللہ عند سے پاس کی اور ان کے علاوہ اور کی نے پاس کیس ٹی۔ معزیت قزیر بن ثابت الصاری کی گوائی کو جو دو گواہوں کی گوائی کے قائم مقام قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ دو واقعات جس جن کا ذکر آر رہا

حضرت قریم ین ایت کی گوائی کودو گواہول کی گوائی کے قائم مقام کرنے کا سب

محد بن الدور و حضرت تزید بن البت رضی الله حدے وابت کرتے ہیں کہ نی سلی الدور وسلم نے ایک احرائی ہے کھوڑا فرید ان کی سلی اللہ طیہ وسلم کھوڑے کی تیت اللہ فید وسلم کھوڑے کی تیت اللہ فید وسلم کھوڑے کی تیت کے سلم اللہ طیہ وسلم کھوڑے کی تیت کے سلم سے سرحت کے ساتھ اس احرائی ہے فرد و کہتا نے ہوگی وور ہے لوگ اس احرائی ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ اللہ فیا ور سے کہا: اگر آپ اس احرائی ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اگر آپ اس کھوڑے و کر جے جی ان ہمراس احرائی ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اگر آپ اس کھوڑا خرید ہے ہیں اور ان سی اللہ واللہ کی بات من کر را بالا ان آپ کے اس احرائی کی بات من کر را بالا ان اللہ اللہ واللہ کی اللہ اللہ واللہ کی اللہ اللہ واللہ کی اللہ واللہ کی بات من کر ایک ہے کہا اور اس احرائی نے کہا: احمد اللہ اللہ واللہ کی اللہ واللہ کی اللہ واللہ واللہ واللہ کی اللہ واللہ والل

(سنن البواز، فَمَ الحديث عامه ۱۳ من السائي فَمَ الحديث ۱۳۹۱ عادي عد الكبرى فَمَ الديث ۱۳۸۳ عدد صدف عبد الزاق فق الديث ۱۳۹۳ عدد البري عبد الدون و بين المراق المدين الكبرى المراق عدد الدون عامل ۱۳۹۰ ميل ۱۳۹۰ ميل الكبرى الكبرى ما الكبرى الكبر

قد و میان کرتے میں کرا یک یہودی نی سی احتد طیدوسم سے قرض کا تقاضا کر دیا تھا نی سٹی القد طیدوسم نے فر مایا میں تم لوقرض اوا کر چکا ہول کیودی نے کہا آ ہے گواہ لا کی اسے میں معفرت فزید میں فاہمت انساری آ سکے انہوں نے کہا میں

(سنف مدائر ال في خوريد ١٩٦٥مه ١٩٨٥مه بي يا سنف مدائر ال جارية ١٩٥٥مه بي وجها الله المرادة على وجها الله المراد حضرت عثمان كه دور خلافت جن صرف الفت قريش برقر آن مجيد كوبا في ركمتا اور بالي تنخوب \_\_\_\_\_\_\_\_\_كوجلاد ينا

جیسا کہ بم نے پہلے بتایا تفاکہ پہلے متحد دفغات ہر قرآن جید کو ہے ہے کی اجازت تھی لیکن ہروہ فضل جو کمی ایک لات ہ قرآن جمید ہز حتا تھا جنب وہ دوسر سے فضل ہے کی اور 'ن کے تقط ہر قرآن کوسٹنا تو دہ اس کی تحدیدا کرتا اور وہ دہرافض اس پہلے فضل کے تقدہ کی تحلیدہ کرتا اور بحل مسلمان ایک دہسر ہے گی قرآت کی تحذیب کرتے 'اس وقت معزے حان دہنی ابتد عد نے اس قرآت ہر قرآن کو باتی دکھا جو لات قرایش ہے تھا ہو معزرت طعمہ کے کھر محفوظ تھا اور باتی فلات کے تنوں کو کو کرویا میں اس کا محتوظ تھا اور باتی فلات کے تنوں کو کو کرویا میں اس کی تحدید اس کی تحدید اس کی تحدید اس کے تعدید کے کھر محفوظ تھا اور باتی فلات کے تنوں کو کو کرویا میں اس کا تعدید کے تعدید کے کھر محفوظ تھا اور باتی فلات کے تنوں کو کو کرویا میں اس کی تحدید اس کی تحدید کی اس کی تعدید کے تعدید کے کھر محفوظ تھا اور باتی فلات کے تنویل کو کھر کھر تا تھا اور باتی فلات کے تنویل کی تعدید کے تعدید کی تعدید کے کھر محفوظ تھا اور باتی فلات کے تعدید کے تعدید کے کھر محفوظ تھا اور باتی فلات کے تعدید کے تعدید کے کھر محفوظ تھا اور باتی فلات کے تعدید کے تعدید کے کھر محفوظ تھا تھا اور باتی فلات کے تعدید کے تعدید کے تعدید کے کھر محفوظ تھا تھا ہوں گئیت کے تعدید کے تعدید کے تعدید کے تعدید کے تعدید کے کہ محفوظ تھا تھا ہوں کہ تعدید کے تعدید کے تعدید کر تعدید کے تعدید کرنے تعدید کے تعدید کے تعدید کے تعدید کرنے کے تعدید کے تعدید کے تعدید کی تعدید کرنے کو تعدید کے تعدید کے تعدید کے تعدید کے تعدید کے تعدید کی تعدید کے تعدید کرنے کے تعدید کے تعدی

حضرت المن رق التدعد بيان كرسة جي كر صفرت مذيف بن يمان رقي الله حدا حضرت حيان رقي القد من كيال وقت النسال وقت الل وقت الل مقام بي أوري الوري الله جال كي في كسلط عن المل واقت جدد عن مشغول عن الله وقت حضرت حذيف مسلمانول كي أن باح من اختلاف مي هج النا مح حضرت حذيف في مسلمانول كي أن باح من المنافول من المن كرام المن كرام والمن المنافول من المن كرام والمن المن كرام والمن المن المنافول من المن المنافول من المنافول من المنافول من المن كرام والمن المنافول من المنافول المنافول المنافول المنافول من المنافول من المنافول من المنافول من المنافول من المنافول من المنافول الم

معترت مثان رضی اللہ عدے ساجتہ مصاحف کو جائے کا جو تھم و یا تھا اس کی شرح میں صافظ این جمر مسقل الی تھیے ہیں۔
جب معترت مثان رضی القد عد نے تمام یہ ہے شہروں میں معترت حصد کے معتمل کی نقول بجواد میں آتا کہا میں نے اس
اس طرح کیا اور اپنے سابقہ معتملے کو منا و یا 'سرتم بھی اپنے اپنے ساجتہ مصاحف کو کر دو اور کو اس سے مام ہے کہ ان ساجتہ
کا قد ات کو احموج جائے یا جانا و یا جائے 'اکثر روایات میں جانا نے کا دکر ہے اور یہ کی ہوسکتا ہے کہ چہم ان کا تقذات کو دھویا کیا
اور چکی ہوسکتا ہے کہ مہروں نے پہلے ان
اور چکی ہو کہ مہروں نے کہ مہروں نے پہلے ان
کا تقذات کو احم یا چھر جانا و یا تا کہ ساجتہ اور ان کا کوئی مام وفتان نہ رہے۔

تبياء للقرأر

(فخ الباري جواص الان الفرايروت المالا الموادة القاري جواص الان الله العلمية القاري جواص الان الكتب العلمية الروت المالا الموادة القاري الموادة القاري الموادة الموادة

جع قرآن کے متعلق حرف آخر

طاعلى سلطان مجر القارى التوفي ١٠٠ الدلكية بي

خلاصہ پہ ہے کہ محابہ کرام نے ای وقت قرآن مجید کوجع کیا جب ان کے نزدیک دیمل قطعی سے قرآن مجید کے الفاظ ٹابت ہو مے اور دلیل تخنی سے میں ٹابت ہوگیا کہ ان الفاظ کو تی سٹی اللہ علیہ وسلم نے نکھوایا تھا۔

الحارث الحاسي في المن المحلم المسن "هل كها ہے كہ قرآن جيد كولكسنا حادث ( نياكام ) نيس ہے كونك ني صلى القد عليه وسم قرآن جيد كولكسنا كا حدث التي الله عليه وسلم الله عليه والله الله الله عليه الله عليه الله على الله عليه والله الله الله الله الله الله على الله على

القوريم شرقر الماناوريت العورك هم و "البيت المعمور" كامعتى اوراس كى تاريخ

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى متونى ١٨٥ هداوران كرشارح علامداحير تفاتى متونى ٢٩ • اهداور علامدا ساهيل بن محرقولوي متوفى ١٩٥٥ هـ بيت المعصور " كي تغيير على لكيت جن:

"المست المسعمود" كالفظى معنى ب: آباد شده كر اس مرادكعب كونكدلوگ اس كا تصدكرتے بيل اور جمح كرنے والوں اور احكاف كرتے والوں سے اس كو آبادى نے سورة توب مل بير مديث ذكر كى ہے۔ ذين مل مير مدي كور الوں اور احكاف كرتے والوں ہو الوں اور احكاف كرتے والے بيل اور اس كو آباد كرنے سے بير كى مراد ہو سكتا ہو كرتے والے بيل اور اس كو آباد كرنے سے بير كى مراد ہو سكتا ہو كہ اس كو تد ياوں اور فرش سے حرين كيا جائے۔

حضرت انس رضی الشعند فرمایا: "البیت السعدود "ساتوین آسان یس باس یس برروزستر بزارفر شیخ وافل ا موسد این است کار است کار

انام حاکم نے کیا۔ بیصدید انام بخاری اور انام مسلم کی شرط کے مطابق سی بے اور انہوں نے اس کوروایت نیس کی اور ذاہل نے اور ذاہل نے ان کی موافقت کی ہے۔ اور بیات سی اور قابت ہے کہ برآ سان میں زمین کے کعب کے مقائل ایک بیت ہے۔

(الجيم الكيورة المدعد ١٣٨٥ حافظ البيتى في عد على الدين الك راوى بها التال بن جر ابوط بيده وحروك الديث ب- على الروائد

"البيت المعمود" كمعداق وراس كمتقام كمتعلق احاديث " تاراورمنسرين كاقوال

طامدايومبدانت تحدين احد ماكي قرطبي متوتى ٩٧٨ هـ البيت المعمود" كي تغيير بين لكيع بين.

المادردي في بيان كي بكر الليت المعمود "يوقة الن ي ب كولك مديد ي ب

معترت السين ، لک رضی الدعظ معترت مالک بن صعصہ رضی الذعظ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الدّ صلی اللہ علیہ وسلم فقط م وسلم فے قراء یا جھے جو تھے آسان ہیں لے جایا کی سوانارے لیے 'البیت المعمود' 'کو بلند کی کیا ہی وہ کھہ کی سیدھ ہی تھا اگر وہ کرے تو کھیا پر کرسے گا اس میں ہر روز ستر ہزار فرشے وائل ہوتے ہیں اور جب وہ اس سے نکل آ کیں تو بھر وہ بارہ واٹل ٹیس ہوتے۔ (اللہ واقع من ج وال عالی عامل واللہ اللہ الدور)

التشرى في معرت انن عبال رضى القدميمات دوايت كيا ب كذا البيت المعمود " انهان و نباش بهد البيول في التحريل في القديم في القدمة من من القدمة من من كذا البيب المستعمود " كياب البيول في الما وصاحة سالون في الما المورد على القدمة من من كيا وصاحة سالون في المورد عن الما المورد المركة المعمود " من المحكومة المركة المعمود " من معمود المركة المورد في المورد في المورد في المركة المورد في المركة المورد في المورد في المركة المورد المركة المورد في المركة المورد المركة المورد المركة المرك

حضرت ہن عباس میں القدفہم نے فرمایا آسانوں اور زمینوں جی اللہ تعالیٰ کے چورہ بیت ہیں سات آسانوں جی جیں عورسات زمینوں جی ہیں اور کسید ہے اور بیرتمام ہیت کسید کے بالقافل ہیں۔ حسن بمركاسة كها:"البيت المعمود"كعبب اوري البيت المحوام"ب جواوكور عدة إدب الدانوالي ال ين ہرسال جو لاکھ آ دئی جردیا ہے اور اگر لوگ کم مول او اللہ تعالی اس کی کوفرشتوں سے بوری کر دیا ہے اور بدوہ بہلا میت ( مر) بي حسكوالد تعالى في عبادت كياد بين يركها

الرقع بن الس في كما حطرت أنه عليه السلام كروبات بليست المعمود" كعيد كي جكد يرتما كار جب معرت أوح عليه السلام كا زمات آيا الد الله تعالى في لوكون كواس كا في كرف كالحكم ديا مولوكون في اس كا الكارك او ناخر ، في كي جرجب حوفا في البري باند موكي و" البيت السعمور" كوزين عافا كرا ان دنيا يراى كى مقاتل جك بركده ياكيا جر جررورسر بزار فرشة ال أوآباد كرت إلى عمرووال على دوباروتيل أسي كي كي كرصور يوك ديا واست كالم الدتعالي في حمرت ابراجيم عليد السلام كـ" البيت المعمود" كى جكد كدركوكريناديا قرآن جيدش ب

اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے ابیت (حیادت کا گھر) مَنْ الْكُلُودَ وَمُنْ فَيَالِظُ الْوَحِينَ كَالْقُلْهِ وَإِنْ كَالْكُرُوالْتُجُوُّونَ عالمَ لَى جَدِ معر الرائل كرتم مرد ما تعرك كوشر يك عد عانا اور (الحداد) مرد كر كوفواف كرف والول كي اور قيام كرف والول ك لي اور دكرا كرت والوراك يك اور محده كرت والول ك

لے یاک دکھٹاں

اس آ سے معلم ہوتا ہے کہ طوفان او ح کی دریانی کے بعد سب سے مسلے کوی تقیر معترت اہراہیم علیالسلام نے کی ورنی سل القدطيدوسلم كا بحى ارشاد ب كرسب سے ميل مجدجوز عن مر بنائي كن وه مجدحرام ب-الحديث (منداحر حدال ١٥٠) (المائع وكام الرآ ل إرعام هذار الكرورة ١١١٥)

القورة فالمراز الزالة اور بالدحيسة كالحم

ال بلندجیت ے مراد اسان ے أ عان كوچيت الل لي قربايا كه وه زشن كے ليے اليا ب جے كر كے ليے جيت اموتی ہے قرآن جید عل ہے:

ام نے بی آسانوں کو تفوظ حمت بنادے۔

وَكُنْكُ النَّمَا وَسَعْلَا مُعَنَّوْكُ اللَّهِ (الني ١٠٠٠)

الفور ٢٠ هي قرمايا اور كاثر كائ ہوتے سمتدر كى تم 0

ۮٳۮ۫ؠٷۘٲٮٚڵٳٳؽڔڡؽۼ؆ڴٳؽۥڶڛؽؾٲؽٷۜڒڠؙۄڮ<u>ؙ</u>ڣ

البحو المسجود" كم فتى اور مصداق بن اتوال مقسرين

ال آیت بل 'مسجور'' کالفظے یے اسجو ''ے بتا ہے'' اسجو'' کامفنی ہے شورکواچرمین ہے گرم کرنا''اسجو السعاء المنهو" كامتل بي ياني كادري كومريا"" مسجو البحر" كامتل ب سندركا بوش ماريا" اسجو العاء" كامتل ب: ياتى جارى كرنا" صبحو النوو كاملى ب: توركوايد عن يركرام كرنا\_ (المزاروول عدم)

علامه حسين بمن محمد داخب اصفي في منوفي ٢٠٥ مد لكهية جن

"معجوت التنور" كامثل ب. تزركوا ك بجركايا لران مجيدش ب

وَإِذَا الْبِحَارُهُ وَيُونَ كُنِّ (الْورية) اور جب سمتدر براکائے یا کس مح

ا يك قول بيد ب كر مندر كا يالى: شن ش دهنساد يا جائ كادراس ش م كر ابر كادى جائ كى -

ور الركار دوز في كا آك الراجلات والس ك

فُوَ فِي اللَّهُ لِيسْمُ وَرْتَ أَنْ (الرمن عه)

جلد بالروائم

(المقروات عام ١٩١٦ كتيروا أضطى كركر مراهمان

علامدا يوميدانشرهم بن احد ، كَلْ قرطبي متو في ١٦٨ حاكيج جي.

عامد المسجود "كامعلى م" الموقد" (جلايا كيا) مديث على مدرقيامت كدن آك تن جائ

8

الدوف كهاب الكاملي بالالمملوء" (جرابوا) يني تيامت كون مندرة ك يرابوابوكا

حضرت علی رضی اللہ عند نے ایک بہودی ہے ہو جہا جہتم کہاں ہے؟ اس نے کہا۔ سمندر شن حضرت علی نے قریدیا میرا گمان میں میں بالا میں میں میں میں نے مرکب ور سائم مواقع دیر الدوں نے میں میان کے ساتھ میں میں موقع دور اور اس

ے كدو صادل بادرية بات الاوت فراكي" وَأَنْكُو الْمُسْتَجُونِينَ" (الله ربه) وَإِذَا الْمِسْتَكَنَّسُجُونَ فَ" (الموربه) -

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ تنہائے فرمایا: سمندر کے پانی ہے اس لیے وضوئیں کیا جاتا کہ وہ جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنمائے کہا: "المسمسجود" اس حوض کو کہتے جی جس کا یائی خنگ ہوگیا ہوا کیک گورت

الاكسان كتم إلى من في مرسي البحو المسجور" كامتى يوجها أو البول في كما ده عرش ك في مندرب

حطرت على رضى الشرعته كا دوسرا قول بدب كرجرش كے يتح بهت گاڑھا پانى ہے اس كؤ استعمر المحدوان " كہتے ہيں جہلے مدرك حاليس سال بعداس سے بارش ہوكى اور لوگ اپنى قبرؤل سے التھ كھڑے ہوں كے۔

(الحيام الترآن برعام الترآن بعدا ملاه وارالتكن يروت ١٣١٥ م)

الم الدواؤر بختالي متوفي ٥ ساهدوايت كرية بين:

حضرت عبد القدين عمر ورضى القد عنهما بيون كرتے بيل كەسمندر كاسفر صرف ويق فحض كرے جوج كرنے والا بويا عمره كرنے والا بويالفدكى راوشي جهادكرنے والا بوكيونكه سندركے نيچ آگ باور آگ كے نيچ سمندر ہے۔

(سنن ابوداؤدرقم اعديث ١٧٧٩ و رانفكري وت ١٣٧١ ه)

علامہ خطابی نے کہا: اس حدیث کی تاویل ہے ہے کہ سندرنہ ورند ہے اور سندر کی آفتوں کا اس میں سنر کرنے والوں تک چینے کا خطرہ ہے اور بوشخص آگ کے قریب ہواس کی بلاکت کا خطرہ ہے۔

علامه ملكم الدين مصطفى بن ايرابيم روى حقى متوفى • ٨٨ هاس آيت كي تغيير عن لكهة جي

ای صدیت میں بیاشارہ ہے کہ سندرئی آفات ایک دوسرے کے چیجے لگا تارآ رہی ہیں اور اس میں بیاشارہ ہے کہ دنیا کی کسی فائی غرض کے لیے سندر کے سنر کو افقیار کرتا ہے وقوئی اور جہالت ہے کیونکہ اس میں جان کے ضائع ہوئے کا خطرہ ہے اور جان کونطرہ میں ڈالنا صرف القد کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے محود ہے۔

( ماهية لكن التجيد على الديهاء في ح ٨ ص ٢٠٠٩ وار الكتب العلمية إجروت ١١٣٧٧ هـ )

خلاصہ ہے کوئی الحال سمندریائی ہے بھرے ہوئے ہیں لیکن قیاست کے دن ان شن آگ بھڑک المفے گی اور معزت ملے کی گرام معلوم ہوتا ہے کی گرام ترین اورا مامع ترین کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کی کی تغییر سے معلوم ہوتا ہے کہ دونے کے اور اور کرائی کے بیچے ہے۔

عذاب کی وعید بورا کرنے پردلاکل

الطور ٤٨٨ ير قرمايا يد شك آب كرب كاعتراب ضرورواقع موكان الركول روكة والأنس عن

فلدبازوتم

تبيار السأر

ہا ہے۔ ہم کا جواب ہے بینی بھا وطور اور کھے ہوئے آئ "البیت السعدود" بلند جست اور افر کائے ہوئے سندر
کی ہم! اللہ تعالی نے کتار اور شرکین کو عذا ہے کی جو وہد سائی ہے وہ ضرور پوری ہوگ اس کو کوئی رو کنے وال نیس ہے۔
حضرت جیر بن مظم رضی اللہ عنہ بھاں کرتے ہیں کہ بش مدینہ کتابا کہ بش رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسم ہے جگہ بدر
کے تید یوں کے سلسلہ بش بات کروں جس آپ کے پاس کیا اس وقت آپ بھی ہے اصیب کو مفرب کی تمار پر حارب تے اور
آپ کی آ واز مہر سے باہر آ رسی تھی اس وقت آپ پر در ہے تھے "والسطور" اللی قوله ان عداب ریک لو المع ماللہ
میں دائم سے کہا ان عداب ریک اور بش مذاب بازل
میں دائم موالور بش مذاب بازل
مون دائم ہوال ہے تو الدور بش میراول جی الا اور بش میران نیس کرتا تھا کہ (اگر بش اسلام دائل ہوالور بش عذاب تارل ہوئے
سے پہلے بھالی سے اٹھ سکول گا۔

مشام من حمان بیان کرتے ہیں کہ ش اور مالک عن دربارحس بھری کے پاس کے وہاں اس وقت ایک تحف بیآ یات پڑھ دہا تھا جب وہ اس آیت پر کانچا: 'ان عسفاب ربک لو افع' او حسن بھری اور ان کے اسی بردنے کے اور مالک بن دینار فش کھا کر کر پڑے۔(الکھ وابیان عاص ۲۱ دراجیا والزات الر بی بیروت ۱۳۲۱ھ)

كاشى مهداند بن عمر بيضاوى متونى ١٨٥ مدلكية بيل.

پہاڑ طور الکسی ہوئی کتاب (قرآن جید)" البیت المعمود" وغیرہ عذب سے دوّع براس لیے والات کرتے ہیں کہ بیان البیت المعمود اللہ اللہ کی خروں کے مدت اور بندوں کے اثمان کے علم اور منبط بر والات کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ ک والسنة نیک بندوں کو الاا مدے اور بدکار بندوں کومزادے سکے۔

طامہ خواتی اس کی شرح بیں لکھتے ہیں کہ باند آ سان اور پیاڑ اور سندر اس کی قدرت کے کمال پر وادات کرتے ہیں اور بیا بیا موراس کی حکمت کے کمال پر بھی وادات کرتے ہیں کے نگ ان موسوعات بیں اند تعالیٰ کی جمیب وفر یب حکمتیں ہیں اور تجائ بیان کرتے ہے گئے تے ہیں کہ کھباور بیت اللہ عج کرنے والوں عمرہ کرنے والوں کہ زیوں اور اعتمال کرنے والوں سے بجرا ہوا رہتا ہے نیاللہ تعالیٰ کے کلام کے صادق ہونے کی ولیل ہے اور صحاحب اعمال میں اور اور سمتی تحقوظ ہیں تمام ان نول کے اعمال میں اور اور تحقوظ ہیں تمام ان نول کے اعمال میں اور اور تحقوظ ہیں جن کی بعام پر از ماور مرزاوی جائے گی اور آپ کے دب کا وہ عذاب واقع ہوگا جس کو کوئی تالے وال میں ہے۔ (حالیہ اعلیٰ میں بدور اور اکتریہ اعلیٰ اور ایس کے دب کا وہ عذاب واقع ہوگا جس کو کوئی تالے وال

الله تعالى كا ارشاد ہے جس دن آ سان بہت كانب رہا بوكان اور بياز بہت تيزى سے جل رہ بول ك 0 اس دن مكذ يمن كے ليے عذاب بوكان جو ہے بودہ مشظر من كميل رہ بين ٥ جس دن ان كودوزخ كى آ كى طرف وتكيل كر لايا جائے كان كى ده دوزخ كى آگ ہے جس كوتم جمثلات ہے 0 كيا ہے جادد ہے؟ ياتم دكيونيس رہ 0 اس دوزخ بي وافق ہو جاؤا كم خواہ تم مركرد ياز كردن برتمها دے ليے برابر ہے تم كوان عى كاموں كى مزادى جارى ہے جوتم كرتے ہے 0

قيامت كى كيفيات

الطور 1 شی المعود " كالفظ بهاس كا معدر المود " ب اس كا حتى ب فرزنا كانها كومنا چكر لكانا اور حركت كرنا ـ حطرت الن مجاس وخي الدهنم في فر مايا: آسان قيامت كون التي يخ ول سيت كانب رج او كاور ارزر با اوكا ـ المقور 1 ش فرمايا. اور بها زبهت تيزي س چل رب اول ك O مقاتل نے کہ پہاڑ جس جگ پرنسب ہیں وہال سے اکور کرچنی کے حتی کرز بین کے ہم وار ہوجا کیں کے قرآن جید

(اے مخاطب!) تو پیاڑوں کو دکھ کریے گان کرتا ہے کہ دو اپنی جگہ ہے ہوئے ہیں جالا کھ (قیامت کے دن) دو بھی یادلوں کی

ۯۺۜۯؽٳڵڿؠٵڷڟڞؠؙۿٵڿٳڝؽۊ۠ٙڲۿۣؾۺۯ۠ٙڡڒ ٳڶؾۜڂٵۑ؞ (اؙۺ ٨٨)

طرح اڈرے ہیں گے۔

میدانند تعانی کی قدرت ہے جس نے ہر چیز کو مغبوط منایا ہے لیکن وہ ان مغبوط چیز وں کو بھی ریزہ ریزہ کر کے روئی کے گالوں کی طرح اڈاوید پے پر قادر ہے۔

كفار كے عذاب كے احوال

اللور السااش قرمايا الى دن مكذيان كے ليے مذاب بوگا و به بود و مشغل شي كيل رہ إلى O

میں اور ان کا تر قر مایا وہ کمیل رہے ہیں لیتن وہ باطل کام میں تر قد کر دہے ہیں اور ان کا تر قد واور تظفر سید نا فیرصلی القد علیہ وسلم کی نبوت کی تخذیب میں خوروفکر کرنا ہے ایک قول میر ہے کہ وہ ویٹا کی رنگیدیوں اور اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے قافل کرنے والی چیز دن ہیں شخول ہیں اور وہ قیامت کے دن کی پرسش افغال اور حساب و کرتا ، واور جزا ، واور مز اکو یا وٹیس کرتے۔

اللَّور: ١٣ ایسمایس فرمایا. جس دن ان کو دوزخ کی آگ کی طرف و تکیل کر لایا جائے گا 6 بکی وہ دوزخ کی آگ ہے۔ جس کوتم جمثلاتے ہے 0

لیٹی ان کو ہے زور جہنم کی طرف دھکا دیا جائے گا۔ جہنم سے کا نظین ان کے گلوں میں پڑے یوئے طوق میں اسپٹے ہاتھ ڈال کران کو کھنچیں گے اور ان کی چیٹا نفول کو ان کے تقدموں کے ساتھ بائدھ دیں گے پھران کو تھسیٹ کر منہ کے جل دوزخ می جمو تک دیں گئے پھران سے کا نظین کہیں گئے ہیں وہ ووزخ ہے جس کوتم ڈنیا میں جنالاتے تھے۔

الطّور: ١٥ شى فر ما كما يه جادو ب؟ ما تم د كم فيس رب ٥

۔ بیسوال ان کوجمز کنے اور ڈانٹنے کے سلے کیا گیا ہے جسی جس دوز نے کواب تم اپنی آ تھموں ہے دیکھورے ہو بھی دہی ہے اس کوتم و نیایش و کھونیش سکتے تھے اور نہ اس کے متعلق سوئ سکتے تھے۔

الطّور ۱۶۱ ش قرمایا: اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ' پھرخواہ تم مبر کرویو نہ کرڈیٹنہارے لیے برابر ہے' تم کوان ہی کامول گیامزادی جاری ہے جوتم کرتے تھے 0

ووز ن کے محافظین ان سے یہ بات کہیں سے کہ اب تم دوز خ میں داخل ہو کر اس کی گری کو چکھو خواہ تم اس عذاب کو برداشت برداشت کرسکو یا نہ کرسکو خواہ تم اس عذاب برآ ہ وفقاں کا اظہار کرداور ہے چینی اور بے قرار کی کا اظہار کردیا عبر دسکون کے ساتھ اس عذاب کو برداشت کرد تہیں کوئی چز گفتا نہیں دے گی اور تم کوتہاری بدا تمالیوں کی سزائل کررہے گی۔

ابقد تعالی کا ارشاد ہے نے شک متعین جنتوں اور نعتوں میں ہوں سے ١٥ اپ رب کی مطا کردو نعتوں سے فوش ہور ہے ابقد تعالی کا ارشاد ہے نے شک متعین جنتوں اور نعتوں میں ہوں سے ١٥ اپ دب کی مطاکر دو نعتوں سے کھا د اور بیاب ان نیک اور ان کے اور ان کا رب انہیں دوز خ کی آگ ہے کھوٹا رہے گا0 (ان ہے کہ جائے گا) خوش ہے کھا د اور بیاب ان نیک کا مول کی جزاء ہے جوتم کرتے تھے 0 وہ صف ہمف تحقوں پر فیک لگائے ہوئے ہوں سے ہم ان کا تکام کشادہ چیم کوری

کا مول کی جزاء ہے جوئم کرتے ہے O وہ صف بہ صف حوق پر جائے گائے ہوئے ہوں کے ہم ان کا تکاح کشادہ پہتم کوری صدار بالقبائہ

ار اور سے کہ کی کے 0 (افرد : عارہ ۱۰) معین کے درجات

ال سے میل آ عول شل کفار کی آخرت کے احوال بیان فریائے تھے اور اس آ بت شل مؤمنین اور متعین کی آخرت کے احال مان فرمائ میں اور فتاب کے بعد اواب کا و کرفر مایا ہے تا کرتر ہیب کے بعد ترخیب اورخوف کے بعد رجا ہ کا امر کھل ہو جائے متقین کا پہلا دمجہ سے کے وہ کفر اور شرک کوڑک کرنے والے مول ووسرادمجہ سے کے وہ کناہ بائے کیر ہ کوڑک کرتے وا عصول تيمزا درج يه يك ده كناه بات صفيره كوترك كرت والع مول جوالي درج يه كدوه كردة تنزيك اورخلاف اولى كامول كورك كرف والله وفل اوريا في ال دميدي ب كده التدخواني كي عبت بي اس طرح منبك اورمستزق بول كداس ك ماسواكور ك كروي اور تهام فيك كاسول كواس كي اوراس كرسول معلم كي مجت عي ووب كركري اور جند برجند كريش اور سردر کی جکہ ہے جین وغ عمل دہے سے بدلازم میں آتا کہ دو باغ کی ختوں اور لذتوں سے فیض یاب بھی مو کو تک باغ کا الفلا مى باغ على بعدة بيكن وه باغ كافتول سے بيروالدونيس بوتا اس كي فرايا كرمتين جنول اورنيسول على بول كي بندى فيتول علنت وامل كنب اول كي

المفور ٨١ يمي فرمليا: اين مب كي فهتول ي خوش مورب مول كاور الن كارب أنيس ووزخ كي أك ي محفوظ 066

اس آ بت على الساكلين" كالتقاعة ال كامتل عدد فرش بورع بول كاور بندك كافتول عامور ب مول كي كا الله يحيد " محلول اور ميدول كو كي بي الن كامعنى يركل ب كدان كوب كرت مكل اوري ب ماسل مول كراوران ك فوش موسف كى دور جيل جين: ايك حبراتو ان كو جند اور فعتو ل المناه باور دوم كى حبدان كا دوز رات كما خذاب مع محفوظ ربت

المقور ١٩١٨ من فر مليا: ان سے كها جائے كا خوتى سے كھاؤ اور بالإسان نيك كاموں كى جزاء ب جوتم كرتے ہے 0 دو مف برمل کوں بولک لگاتے ہوئے ہوں گے ہم ان کا فکاح کشادہ چٹم کوری فروق سے کروی کے 0

اخد تعالی آ فرت شرمتین کو بونوتیں مطافر مائے گا ان آ جوں میں ان نعمتوں کے اسباب کا ترتیب وار ذکر فرمایا ہے ب سے پہلے اضان کورہے کی جگداور مسکن کی ضرورت ہوتی ہادرة فرت على متقین كامسكن جنت ہے اس ليے بسل متقین ك لي جنون كاذكر قر مايا كم بهيد جرن ك لي كمان يين ك اور النف ك لي بستر اور يكون ك خرورت مولى ب إمر الذت اعدودي كے ليے جو يول كى خرورت وولى بول الد تعالى في ان جارول جيزوں كا ترتيب وارة كرفر مايا مسكن كے ليے جنول كا ذكر أرايا اور كهائية يين كي لي اللا كلين " كالول اورجوول كاذكر فربايا اوربسترك لي السور" تخول كاذكر فربا اور ج عل کے لیے تصور عین "حرمول کاؤ کرفر مایا۔ اور پرفر مایا کہ وہ فوٹی کے ساتھ کھائی گے اور خیس کے اس علی سے بتایا كران كے كھانے ينے كى جيزوں يس و اوى فرايوال فيس مول كى ان كے كھانے ينے كى جيزي ور تك ركتے ہے إى اور بر پروارٹیس مول کی وہ چڑ ہے کی فتم نیس مول کی ان کوزیادہ مقدار میں کھائے سے برمشی نیس موکی ندان کے کھانے سے کوئی خاری ہوگی کھانے کے حصول علی کوئی مشقت اور تھاوے ہوگی شاکوئی کناه موگا کوشت اور بر بور کو بانا اور گانا والین بنے گا کمانے اور یے کے احد اول و باز اور بداہ وار رئ کا مارنے ہیں اوالے

ليز فرمايا بيتمهارے ان نيک كامول كى جزاء ہے جوتم و نياجس كرتے تھا يہ نيک كام درحقیقت جنت جس دخول كا سب تبياء القرآء نبیں ہیں جنت میں تو انقسی مدا اسے تفض ہے داخل فرمائے گا اور یہ نیک اندال جنت میں واضل ہونے کا طاہری اور صوری سبب ہیں اور ائند تعالیٰ کا مؤمنوں پر احسان ہے کہ اس نے ان کوائیان لانے اور اندال صالح کرنے کی تو فیق مطافر مائی قرآ ان میں میں میں

يَلِ اللَّهُ يَتَنَّ مُؤَلِّمُ إِنَّ عَلَمْ كُولِ إِنْ مَا إِن اللَّهِ مِن السَّانِ فر الما ب كروه تم كو المال الله في

(الجرات ۱۷) مایت دیائے۔ کا فروں کی جزاء اور مؤمنوں کی جزاء میں امام رازی کی تکتہ آفرینی

امام دازی نے تعمام کراند تعالی نے کفار کے تعلق فرماد ب

إِنْمَا تُعْجُدُونَ مَا كُنْتُهُ وَتُعْمَلُونَ ٥ (الريم ٤) مَ المراف الراس اللي جزادى جائ كى جرام كرت تق

الدمومنين كمعلق فرماياب:

خوال سے کھاؤ اور ہو بیان نیک کامول کی جزاء ہے جوتم

كُلُوْارًا شُرُكُوْا كَيْنَا كُلِيمًا كُلُمُ مُسْكُونَ فِي (النور:١٩) خوقُ

الله تعالى ف كافرول اورمؤ منول دونوس كى جزاه كاذ كرفر ماياب كيان جراؤس من كوكى فرق بي اس كاجواب يدب

كان شي يب زياد فرق باوراس كى حب ويل دجوه ين

- (۱) کفار کی جزاء کے ساتھ النسما" کا ذکر فرمایا ہے جو حصر کا گلہ ہے بیٹی ان کو حرف بھی جزاء دی جائے گی اس کے برخلاف مؤمنوں کی جزاء کے ساتھ النسسا" تبیل فرمایا کیونکہ مؤمن کو اللہ تعالی صرف اس کے عمل کی جزاء نبیس دے گا بلکہ اپنے فضل ہے اِس کو اس کے عمل کے استحقاق ہے بہت ریادہ اجر عطافر مائے گا اور اس وقت اللہ قدائی اپنے بندے پر جو ما احمان فرمائے گادہ صرف جنت میں کھلانے بلانے کا احمان نبیس ہوگا۔
- (۷) مؤمنوں کے متعلق فرطاہے! بسما تھتم "بعنی تمہارے نیک اٹھال کے سب سے اور کافروں کے متعلق فرطاہے: "ما تھتم" ا لیعنی تم کو بعینہ تمہارے اٹھال کی جزاء دی جائے گی اور مؤمنوں کے متعلق جوفر مایا ہے اس کا معنی ہے۔ تم کو تمہارے اٹھال کے سب سے دائماً جزا وہلتی رے گی۔
- (۳) کقار کے متحلق جزاء کا ذکر ہے اور مؤمنوں کے متحلق فربایہ: 'بسما کھتم تعملون'' کفار کے ساتھ جزاء کا ذکر کر کے یہ طاجر فربایا کہ کفار کو جو کھی جزاء کا ذکر کر کے یہ طاجر فربایا کہ کفار کو جو کھی اور دیں ہوتا ہے اس کا جو بکھے محاوض تھا جی ہوتا ہے اس کا جو بکھے محاوض تھا جی ہے اور مؤمنوں کے ساتھ جزاء کا ذکر فیس فربایا بیٹی ان کو ان کے نیک اٹال پر بہت زیادہ اجر ماتا رہے گا۔ اگر سے اختر اش کیا جائے گا کہ مؤمنوں کو اور اب عطاکر نے کے ذکر ش بھی جزاء کا ذکر فربایے ہے جیسا کہ ہے آب ہے ہے اس کے ان کے

ان کا جماب میہ ہے کہ مؤسوں کے لیے جہاں بھی بڑا ہ کے لفظ کا دکر کیا ہے وہ فائب کے صیف ہے ہے اور اس کے ساتھ میہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ ان کا اجر داگی ہوگا اور منظم نہیں ہوگا اور مؤسوں کے لیے خطاب کے صیف کے ساتھ بڑا ہ کا ذکر نہیں ہے جب کہ کافروں کے بیے خطاب کے صفے کے ساتھ بڑا ہ کا ذکر ہے۔

( تعيد كيري واحل ٢٠٠١ واراحي والريد العربي ايروع (١٣١٥ م)

## ا ہم رازی کی نکتہ آ قرینی پر مصنف کا تیمرہ

ا الم م آزی نے مؤمن اور کافر کی جزاء پس تین وجود ہے فرق کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی تقریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ
کافر اور مؤمن ووٹوں کی جزاء کواجر وٹو اب برجمول کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے فرق کی وجہ پس بیز کرکیا ہے کہ کافر کو صرف
اس کے کمل کی جزاوری جائے گی اور مؤمن کو اللہ تو گی ایپ تضل ہے اس کے کمل سے ذیاوہ اجر عطافر مائے گا اور دوسر نے فرق
کی وجہ پس ذکر کیا کہ کافر سے فرمایا: تم کو بعید تہر رے ای ل کی جزاوری جائے گی اور مؤمن کے متعلق 'نہما سحنت میں منظم کو تبر آور نی کی وہ بین تم کو تبرارے انتقال کے سبب سے دائما جزاو کئی رہے گی اور تبررے فرق کی وجہ بیں یہ ذکر کیا کہ کافر کو جو جزآور نی تھی وہ
دے دی جائے گی اور بس ااور مؤمن کو اجرو وٹو اب ملتا ہے گا۔

امام رازی کی یہ تقریر میکی نیس ہے کیونکہ کافر کے لیے جب جزار کا لفظ قر آن میں آتا ہے تو وہ اجر دقواب کے معنی ش خیس ہوتا بلکہ مزا اور عذاب کے معنی میں ہوتا ہے اس کے برخلاف مؤمن کے لیے جزار کا لفظ قرآن مجید ش اجر وقواب کے معنی میں ہوتا ہے کافر کے لیے جزار کا لفظ مزا اور عذاب کے معنی میں ہوتا ہے اس کی مثال حسب ذیل آجول میں ہے:

022582

آ ج تم عقد چیش ندگرو تم کومرف ان چی کاموں پرمزاوی. جادی ہے چوتم کر بیٹے ہے O

یم ای طرح بحرم لوگوں کوسز ادمیتے ہیں 0 عفقریب اللہ ان مشرکوں کو ان کے افتر اء کی سز ادے گا 0 پھر خالموں ہے کہ جائے گا اس تم واکی عذاب چکھوتم کو

صرف ان عی کاموں کی مزا دی جائے گی جوتم دنیا بی کرتے

اً في تم كودُات والعقداب في سزادي جائ كى الى سب

ایم دونت واستداب ق (الاخاف:۱۷) ہے کہ تکبر کرتے تھے۔

نیز امام رازی نے وصرے فرق کے بیان ش کہا ہے کہ مؤسنوں کے لیے فر ملیا ہے '' ہے استحکا سیستم '' اور کا فرواں کے لیے فر ملیا ہے ''مسا کستیم '' یہ می جھی نیس ہے الدنعام ۱۳۸ میں کافرول کے لیے بھی فر میا ہے ۔'' شیکٹیڈیٹیٹوٹو بیمنا کانڈوائیٹ تو وُن ن '' ور الاحقاق: ۲۰ میں فر ملیا ہے :'' فالیو مُرمَّ تُنجِدُّ وُن کَانَہ الْمُوْنِ بِسَا کُلْنُوکُٹُ مُلِکِیڈون ''

رهُ ٥

ا مام رازی نے تیسرے فرق کے بیان میں یہ کہا ہے کہ مؤمنیں کے لیے جزاء کا ذکر خطاب کے صیغہ کے ساتھ تہیں ہے ۔ ورست ہے لیکن یہ تینوں فرق اس بنیاو پر ہیں کہ کفار کو بھی آخرت میں ان کے (نیک) اندل پر اجر دیا جائے گاجب کہ یہ بنیاد علی غط ہے کفار کو آخرت میں ان کے کسی ممل برکوئی اجرنیس دیا جائے گا قرآن مجید میں ہے:

ور كافروں نے اپنے زعم ميں جو ہمى (نيك) كام كيا ہم اس كا تصدكر كے اس كوفينا ميں يكھرے ہوئے فيار كے باريك ذرب

وَقَدِهُ مُنَآ إِلَى مَا عِلُوا مِنْ عَمَلِي فَجَعَلْنَهُ هَمَآ اللَّهِ مُنْقُوْرُ الرَّانِ ٢٣٠)

إضَّادُهَا مَا أَضَيْرُوْا آدُلا تَضَيِّرُوْا أَمُولاً تَضَيِّرُوْا أَمُولاً تَصَالُوا الْمُعَالِّدُهُمُ الْمُ الْمُعْمَ تَعْلَدُونَ (الطور ٢٠)

ێٳٞؖؿؙۼٵڷێڽؽ۬ػۘڡٞڴۥٞۊٳڒڰڠ۫ؾۏڎۅٳڷؽڿۜۿڗؚ۠ؽۜٙۿٵڰڿڗؙۄ۠ػ ڝۜٲڴؽڎؙۊۼؖڝؙڴۅ۫ؽ۞(احري)

ڴۮ۬ڸڬۮۼڔٞؽٵڵڡۘٞۏٞ؏ڒڷۼ۠ڔؚۄؿؽ۞(ڽ؈۠۩) ۺؾۼؙڒؠڣٷۑ۪ٮٵڰٲڎٳؽڡٛػۯڎ۞(۩؈؞٣٩) ڷؙۼٙڎۣؽڵ۩ڸڶٙۮؚؽڽۜڟؘڶڡؙۅ۠ٳۮؙۏٷۛٵڡٵۺٵڵڞؙؠۨٳٛۿڵ ؿؙۼڒۧۏٛڹٳڵڒؠؚڝٵڴؙؽٷڟؙۺؙؠؙۏؙڽ۞(ؠڶ٤٥)

فاليوم تُجُزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كَتَعَوَّسُكُلُورُونَ

جلديازويم

تبيار الترأر

منادى كے 🔾

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور ایمان والوں کو وران کی اس اول دکوجس نے ایمان لانے ہیں ان کی چیردی کی ہم ان کی اس اولاد کو چی ان کے ساتھ طاویں گے اور ہم ایمان والوں کے ممل ہے کوئی کی ٹیس کریں گئے ہر مخص اسپتے اعمال کے ساتھ گروی ہے 0 اور ہم ان کو ایسے پھل اور گوشت مسلس عطا کرتے رہیں گے جن کو وہ طلب کریں ہے 0 وہ جشت ہیں شراب کے جام کے لیے ایک دومرے پر جھیٹ رہے ہوں گے حس میں شاکوئی نے ہودگی ہوگی اور شاکوئی گناہ 0 ان کے خدام ان کے گروپھر وسٹ جوں کے کویا کدوہ پوشیدہ موتی میں 0 (القرر العابد)

رہے ہوں سے ایمان کی وجہ ہے ان کی نایا گنج اولا دکو جنت میں داخل کرنے کے متعلق ۔۔۔۔۔۔ مؤ منوں کے ایمان کی وجہ ہے ان کی نایا گنج اولا دکو جنت میں داخل کرنے کے متعلق ۔۔۔۔۔۔ اھ ویٹ وئے ٹاراوراقوال نابعین

حضرت ائن عب س رضى القد عنهما سے الطّور الا كے معنى بيس جاررو يات بيس

(۱) اسخی سے ان مناتج والمنسوخ "میں حضرت بن عباس رضی الشخیما ہے روایت کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی مؤمن کی و ما وکو اس نے ساتھ و ما وکو اس کے ساتھ جنت کے ورجہ میں بلند کرے گا "خواہ مؤسن کی اولا دکا عمل اس ہے کم ہوتا کہ اول دکو اسپنے ساتھ جنت میں وکھے کرمؤسن کی آئیسیں شحندی ہول بھر حضرت بن عباس نے اس آیت کی تلاوت کی۔

(۲) سعید بن جیر نے حضرت بن عمال رضی القدعنبی ہے دوایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے قربایا: یے شک اللہ عزوجل مؤمن کی اولہ دکومومن کے ساتھواس کے درجہ بٹس بیند فرمائے گاخواہ اس کی اولاد کا عمل اس کے برابر شہوتا کہ اولاد کی وحہ سے مؤمن کی سنگھیں ٹھنڈی ہوں اپھر سے نے اس آیت کی خلاوت کی ۔

(منداليوادرة الحديث، ١٠٢٧م كمجر الكيرية الحديث ٢٠٢٢٣)

ایوجعفر نے کہا یہ نبی صلی القدعدیہ دسلم کی مرفوع روایت ہے اور اسی طرح واجب ہے کیونکہ حصرت این عباس اس کو صرف رسول اللہ صلی القدعلیہ وسم سے بھی روایت کر کئے ہیں کیونکہ اس صدیت ہیں القدعر وجل کے قبل کی خبر وی ہے۔ رکٹٹر کی نے کہا ہے کہ القدق کی مؤمنوں کے لیے الواغ واقسام کی خوشیاں جمع کرد ہے گا مؤمنین خود کامیاب ہوکر جست ہ ہیں پینچیں گئے گھران کا کش دہ چنم حوروں ہے قباح کرد رو جائے گا اور جست میں دواہے دیگر مؤمن بھائیوں ہے واتوں ہوں

شک چہائیں سے چران کا گئتا دہ جم خوروں سے نگاری کردیا جائے گا اور جنت تک دہ اسپتے دیگر مو کن بھا میول سے مالوس ہول گے اور ان کی اول دیکی ان کے ساتھ جسے کے آئ ورجہ یکن ہوگی۔

اسہدوی نے کہ حضرت ابن عیاس رضی التدعیما سے میابھی رواہت ہے کہ اللہ تھا لی مؤمن کے ساتھواس کی تابالغ او ما وکو ملا و مدکا۔

وَاٰئِيَةً لَهُمْ اَتَاكُ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُعْرِينَ اللّٰهِ الْمُعْرِينَ اللّٰهِ الْمُعْرِينَ اللّٰهِ اللّ

(اہم الليرة الدين الموسل الموسل الدين المراد المان الدين ال

اور دیمان والوں کو اور ان کی اس اور او کو جس نے ایمان مائے میں ان کی بیروی کی جم ان کی اس اول اوکی اس سے ساتھ طا وس کے اور جم ایمان والوں کے قبل ست کوئی کی تیس کر اس سے ۉڷؽڹؽٵؙڡؙڎۏٳٷڣٙۼڴۼؙڎڗؿڟۺڔٳؽؾڮٵڲڟڮڔۻ ڎؙڔؽؘڴڴ؋ۅڟٵڷڎٞڴ؋ڔڹٷۼؽڸؠۼ؈ٚۼؽۄ۩؞(١ڂڔ٣)

(مندابیده بی رقم الدید عند یا آتم انگیری الاس است بی نے کہا اس مدیدی سند مقطرے ہے۔ یہ سام انہا وی جس الله الله ایسی جم ادرادی قرم مورنے کی دید ہے ال کے افغال کے قواب بش کوئی کی نبیل کریں گے اور شاولاد کو آیا وہ کے ساتھ ملاتے کی دید ہے آیا ہے انجال کے قواب بش کوئی کی کریں گے دواتھ مان کی تعمیر ایمان وانوں بھی آیا دی طرف راجع ہے۔ المان زید نے کہا اس آئے ہے کا معنی ہے ۔ ہم ایمان والوں کے ساتھ ان کی تایائے اولاد کو طاد یں کے جوابھی قمل کرنے کی عم کوئیل بہنچ اور اللہ مان کی شمیر ذریت کی طرف راجی ہے۔

ال آیت کے آخریل ایر خص مین اعمال کے ساتھ کردی ہے ایک تو کہ بیا آیت الل دوزخ کی اس آیت الل دوزخ کی المرف واقع ہے طرف واقع ہے۔ معترت این عباس نے فرایا ان کودکھایا کے الل جہنم اپنے اعمال کے ساتھ ہیں اور الل جند اپنی فعشوں کے ساتھ ہیں اس نے فرمایا برفض اپنے اعمال کے ساتھ کردی ہے۔

(الحاص فام الركان برعائ الاستراء والكراج الماها

مؤمنوں کی بالغ اور کافراولادان کے ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگی

المام فخر الدين ترين عردازي موفى ١٠١ عا كي ي

ہاپ کی شفقت اپنی اولاد پر جس طرح و تیا تل بہت زیادہ ہوتی ہے ای طرح آخرت میں بھی اس کی شعقت اوالا ہے بہت زیادہ ہوتی ہے ای طرح آخرت میں بھی اس کی شعقت اوالا ہے بہت زیادہ ہوتی آبا کہ دو آبا وکر جنت میں اولاد ہے مگ نش کر سے گا مگدان کو جنت میں جن کرد ہے گا اگر اس پر سامتر اش کیا جائے کہ اگر جنیا بدا ہوکر کافر ہوجائے تو بھر باپ کی شفقت کا مگا مشا کیوں پیرائیں ہوتا ہے کو کھرالشہ تعالی نے قربا یا الکامیا کیوں پیرائیں ہوتا ہے کو کھرالشہ تعالی نے قربا یا

Party sep

ب المِمَاللَمُ وَمِنُوْنَ وَعُودٌ "(الجرات ١٠)-

موسین آپس میں بھائی ہیں موجب بیٹا کفر کو اختیار کرے آواں کا مسلمان فیض ہے ولدیت اور شفقت کا دشتہ منقطع ہو گیا جیسا کے حضرت اور شفقت کا دشتہ منقطع ہو گیا جیسا کے حضرت اور تا معید السلام کا بیٹا جب اسلام بیٹ لایا تو القد تعالیٰ نے فرمایا سیتمبارے الل سے تیس ہے قرآن مجید میں

كَالَ يَنْوَجُ إِنْفَاكِيشَ مِنْ الْفَلِكُ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَالِح (مردم)

فرویا اے لوج اور تمہارے اہل ہے نہیں ہے اس کے اعمال میک تیں ہیں۔

## اولاد پرشفقت کرنے کی ترغیب

اس آیت بین آباء کے نے سہ ہدایت ہے کہ دواتی اولاد پر شفقت کو ترک نظر ہواور سربہت کری بات ہے کہ اسان اپنے دوستوں کے ساتھ بیش وعشرت بی وقت گز ارہ اور اپنے احباب کو خوب کھلائے اور پلائے اور اس کی اولاد قائے کر رہی ہواور جب کہ انسان جنت بیس حروں کے ساتھ داد بیش دے رہا ہو بھر بھی دواتی اولاد کو اپنی فتوں بیس شریک کرتا ہے تو اس کو دینا بیس بھی اولاد کو اپنی اولاد کو فراموش نیس کرتا ہا ہو بھر بھی کہ متعلق تمہارا کیا گمان ہوگا جو اپنے مال کو حرام کاموں اور نا جا تر جا جا تھی میں میں میں میں میں اور اور کی اولاد کو میں اولاد کو حال مال کا و رہ بنا کے تو اس کے تم ان مال کو صدف اور خیرات کی دیا ہے تو اس کے تم ان مال کی مدف اور خیرات کی دور اس کے تم ان مال میں صدف اور خیرات کی دور اور اولاس باب اور آخرت کا دار المسموبات ہوتا

نيز اس آيت شي قربليا: ان كي جس اولاد في ايمان لاف شيران كي جروي كي -

خواہ مؤمنوں کی اولا و نے ان کی حتل نیک کام نہ کے ہوئی ہم پھر بھی ان کی اولاد کو جنت میں ان کے درجہ میں وافل کر دیں گے۔ اس ہے معلوم ہوا کہ مؤمنوں کی اولاد کو بغیر نیک اعبال کے اور بغیر کس سب کا ہر کے جنت میں وافل کر دیا جائے گا جب کہ و نیا ہیں اہم اور اغلب طور پر بغیر سب کے کوئی کام نہیں ہوتا ' میں جب کہ ہم کو بغیر سب کے رزق نہیں بلٹا طہام کے حصول نے لیے ہم کو ذہین ہیں بل جاتا ' بچ ڈالنا' کھیت میں پائی ڈالنا اور دیگر اسپاب فر ہم کرنے پڑتے ہیں تب کہیں جاکر ہم روئی پاکھتے ہیں آ بھال سے روٹیاں کیں برت انواح روٹی پاکھتے ہیں آ بھال سے روٹیاں کیس برتیں اور جنت میں ہم کوکوئی کام کے بغیر مذمرف روٹی سالن بلکہ اور بھی بہت انواح واقعام کی کھانے بینے کے تعقیم طیل گی آئی ہے معلوم ہوا کہ بید دنیا وارالا سباب ہے اور آخرت میں ان اسپاب کے مسمہات مرتب ہوں گے۔

القد تعالى في اولا وكواميان عن اسيند آباء كتابي كياب اورة باء كواولاد كم تفرض ان كمتابي نيس كيانان وجه سه القد تعالى مليان مرتد موجائ أي وجه سه الكركوتي كافر اسلام في آب في ما يافغ او دا دكومي مسلمان قر اردياجا تا بها دراكر معاد الله كوكر مسلمان مرتد موجائي آبان كي نابالغ اولا دكوم حرقين قر اردياجا تا ...

نیز فر مایا ہے ہم ان مؤمنوں کے عمل بھی کوئی کی فیس کریں گئے بینی مؤمنوں کو اللہ تھائی نے ان کے کم عملوں پر اسپ فعل سے جوزیادہ ابر عطافر مایا تھ ووای طرح اسپے حال پر ہاتی رہے گا اور آ با و کے ایمان کی وجہ سے ان کی اولا وکو جشت بھی ان کے دیجہ بھی داخل کرنے سے ان کے عمل اور اس کے اجر بھی کوئی کی فیس ہوگی۔ نا ہا لغ اولا د کا بھی اینے مسلم ان مال ہائے کو جنت میں لے جاتا اور کسی تخص کو اس کے غیر۔۔۔۔ کے کمل سے فائدہ پہنچنا

اس آ بت ش فرمایا ہے کہ آ با و کے ایمان کی وجہ سے ان کی اولا دکو جنت ش داخل کردیا جائے گا اور حادیث ش بہی ہے کہنا بالغ اولادکی وجہ سے اس کے مال باپ کو جنت ش داخل کردیا جائے گا

حعزت انس رضی التدعنہ بیان کرتے ہیں کہ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا جس مسلمان کے تین نمالغ بیجے فوت ہو جائیں تو وہ اس مسلمان کو جنت ہیں واتل کر دیں گے بیانشد تعالٰ کی ان بچوں پر رصت اور اس کافشنل ہے۔

( مي التفادي رقم الحديث ١٣٣٨ سنى ترقدي رقم الحديث ١٠١٠ سنى دين باير رقم الحديث ١٦٠١٠ (

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خواتین نے نی سلی اللہ عدید وسلم سے وض کیا کہ آپ ہمیں وعظ کرنے کے لیے ایک دن مقرد کرد بیجے 'سوآپ نے ان کو وعظ کیا اور فرمایا جس مورت کے بھی تین ( کابالغ ) بیچے فوت ہو گئے' وواس کے لیے دوز خ سے تجاب ہو جا کیں گئے ایک مورت نے کہا: اگر دو ہول قو؟ آپ بے فرمایا، دو بھی۔

( مح الخاري رقم الحديث ١٩٣٩ إسن الكيري النسائي رقم الحديث ١٥٨٩٠

حضرت الاسعيد اور عشرت الوجريره رضى الشرحتهائ في صلى الشدعليد وسلم بدوايت كياب حضرت الوجريره ف كه وه ينج بوخت كون بينج جول - ( مج النفادي رقم الحديث ١٢٥٠ سن ابن بادر قم الديث ١٢٠٠)

حقرت الوجريده وضى القدهند بيان كرت بيل كدني سنى الشعليدوسلم فرفرايا جس مسلمان في تبن (نابالغ) يهد فوت الول مكون و دوزع بيل القدتون في الشعليدوسل بوكا المام بنادى في كالمراد و فوت كل في تم كالمراد و القدول في القدول في القدول القدول المام كالمراد و المراد المراد المراد المراد على المراد المرد المراد المرد المراد المرد الم

حضرت الاجريره ومنى الفرعنه بيان كرتے بي كدرسول القد صلى القد عليه وسلم فر مايا: ب وشك القد نيك بند سه كا جند عن مرتبه بلندفر ما تا ب وه بنده وغرض كرتا ب. اب ممر ب وب الجمع بدمرتبه كيم ل كيا؟ الفرق الى قر مائ كا تنهاري اولا دك استخدار كرنے كى وجرب \_

حافظ اعن كثر في كها: يدهد عدي مج - (تغير اعن كثر فاسل ٢٠١ داراللز يروت) في توري في الى عديث كوك كيا

(سند احر خ بعی اصطلح قد می سند احر ج ۱۹۳۸ مند انوار آم الحدید ۱۹۰۰ مؤسسة الربالة بیردت ۱۹۳۱ خ سند اور الی شدی ۱ م ۱۹۹۷ ح سنی عادم سنن این اجر آم الحدید ۱۹۷۰ مند انوار آم الحدید ۱۹۳۳ می الوسط آم الحدید ۱۹۳۳ افغ شن تک آخ می ۱۹۷۸ مند انوار آم الحدید ۱۹۳۳ مند اند ملم نے قربالیا: جب انسان مرجا تا ہے تو نمین حضرت الاجرم و وفنی الله عند میان کرتے جی کدرمول الله صلی افذ علیه وسلم نے قربالیا: جب انسان مرجا تا ہے تو نمین چیز وال کے موااس کا ممل منتقلع جوجا تا ہے (۱) صدفت جاریہ (۱) وہ علم جس نے تقع حاصل کیا جائے (۱۳) اس کی نیک اولاء جو اس کے لیے وہا کرتی ہے۔

(می سلم رقم الحدیث ۱۹۳۱ سن ابواؤدرقم الحدیث ۱۸۸۰ سن نبائیرقم الحدیث ۱۳۹۵ سن ترزی رقم الحدیث ۱۳۳۱ سنداس به ۱۳۸۰ قرآن جمیدکی اس آیت (الطّور ۲۱) اور فرگورالعدر اصادیث شی به بحی ولی ب کدانسان کواس کے لیمر کاعمل بھی قائدہ میجا تا ہے ای ویہ سے مسلمان اپنے رشتہ داروں کو اپنے ٹیک افعال کا فواب منجاتے ہیں اس کی زیادہ محقیق اور تنعیل ہم انشاء

اللہ اٹھے :۳۹ میں بیان کریں گے۔ جنت کے محلوں اور گوشت کی صفات

الفور ۱۲۴ ش فر مایا اور بم ان کوایے پیل اور کوشت مسلس عطا کرتے رہیں کے جن کو وہ طلب کریں گے O اس آجے میں آمسد علیہ ہم انڈ کور ہے اس کا بادوا کمید '' ہے ''امید '' کا معنی ہے تھینچیا '' اصفاد '' کا استوال اکثر پہندیدہ جنے وں شک ہوتا ہے اورا کمید'' کا استعمال ٹالپندیدہ جنے وں شی ہوتا ہے۔

علامة مجد الدين محرين يعقوب فيروزا بادي متوفى ١٨٥ وكفية بي.

"امداد" كامعنى ب: موت كومؤ قركنا مى دومرى عاحت عاتبارى مدوكرة عطاكرنا فرودى كرنار

(الاس الحيد في الما مؤسد الرماد ود ١٩١٥ه)

ال كراس أعت شل الما كهذا كالقلام الله الكافق مر برام كريكل ادري ما "ولمعم" ال كافق م

لین خواہ وہ مراحہ طلب مذکری بن کھانے پینے کی چیز ہوں کی ان کو خواہش ہوگی وہ ہم ان کو مطاکرتے رہیں کے اور ہم ان کو وقاف فرقا برتم کی فعیس عطاکرتے رہیں گے اس سے پہنے فر مایا تھا کہ ہم ان کے ایر ہیں کوئی کی نیس کریں کے اس سے یہ وہم ہوسکا تھا کہ شایدان کو ہد قدر استحقاق ابر ملتار ہے گائی وہ کہ کو دور کرنے کے لیے فر مایا، ہم ان کو بہت زیادہ ابر وہ ہے دہرا کھیل کے جوان کے افعال سے کہلی زیادہ ہوگا ان کو ہے کہ ہے گائی مطابکر ہی کے دورایک کھیل کھا چکیں گے تو اس کی جگہ دوررا کھیل لگ جائے گا اور ہر چھیل کا ذاکھ الگ الگ ہوگا۔ علامہ اسا میل حق حتی متونی عالا اور نے لکھا ہے کہ جدیم ہے : جب تم جنت میں کی پر عدے کو کھانے کی خواہش کرد کے تو دہ بھتا ہو پر عمرہ تہارے سامنے آ جائے گا ایک قول ہے ہے کہ وہ پر عدہ اس

(دوع البيال عامل ٢٣١ واراحياء التراث العربي وعدا ١٣٦١هـ)

ال جنت ك مخور مون كى كيفيات

اس آےت میں سکامی "کالفظے" سکامی "شراب کے برتن کو کہتے ہیں اور بروہ برتن جو کی مشروب سے بھرا ہوا ہو اس کو سکامی " کہتے ہیں اس میں فرمایا ہے ، دواس پر جمہت سے جول کے لین کی کوئٹین ان کی بیویاں اور ان کے خدام ان شروبات کولا دہے ہول گے۔

اس شراب کے متعلق فرمایا۔ اس میں کوئی ہے ہود گی تھیں ہوگی یعنی اس شراب کے پینے کے بعد ان پر فشر طاری ٹیس ہوگا' ان کی مقتل ماؤ ف ٹیٹس ہوگی اور وہ ہوٹی و فرو سے ہے گانے ٹیس ہول کے کہ اس شراب کو پی کر وہ اول ٹول ہا تیں کریں اور نہ وہ کوئی گٹاہ کا کام کریں کے اور نہ اس کے نشریش جموٹ پولیس کے ر

الل جنت شراب لي كرايس كام نيس كري كي جن كي وجه ان كوكناه كي طرف منسوب كيا جائے جيها كه عام لوگ دنيا جن شراب لي كرجموت و لتے جي الكامان و بيتے جي الحش كام كرتے جي اور الى جنت اجنت كي شراب لي كر حكت كى و تيل كري كے اور حمدہ كلام كريں كے كي تكدان كى مقليس اور ووش وحواس قائم موں كے جس طرح دينا جس اوليا ، كرام اند شمالي كى

تبياء العرأم

FULK

مجت اور معرفت کے نشریم محبور ہوتے ہیں اور دہ معادف اور حقائق کی باتش کرتے ہیں۔ علام بھی نے کہا ہے کہ القہ تعال نے ان کی جس شراب کے پیالوں کا ذکر فر مایا ہے اور فر مایا دہ اس شراب کے پیالوں پر جمہت دہے ہوں گے اس کا اسٹی ہ وہ الشرف الی کے مزید قریب کے شوق شی ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہے ہوں گے اور دو شراب اسک ہے جس ونیا میں الی الشرمعرف کی شراب چیچے ہیں اور بڑیا رکاوائی میں عاصر جونے والے ہوتے ہیں ان کا حال عام دیے واروں کی طرح تیس ہوتا اور بھی والی معرفت فواب میں کھاتے ہیے ہیں اور اس کھانے پینے کی طاقت اور تو اتائی وہ بیداری میں بھی اسے جسم میں محسوق کرتے ہیں جیسا کہ اس مدیدی ہیں اس طرف اشارہ ہے:

معزمت عبداللہ بن تررضی اللہ حنما بیان کرتے ہیں کہ کی سلی اللہ علیہ وسل کے دوزے دسکے قوصی نے بھی اللہ علیہ وسلے وصال کے دورے دکتے شروع کروسیج اور وہان پر دشوار ہو گئے تو آپ نے ان کو وصال کے دوزے (جن ہی شافطارے نے مسلم کی ا محر کا دیکھنے سے شخص طایا انہوں نے کہا: آپ بھی تو وصال کے دوزے دیکھے ہیں؟ آپ نے فرط یہ ہی تمہاری شل نہیں ہوں ا مجھے کھنا یا جا تاہے اور بلایا جاتا ہے۔ (مج انتاری کو افروں ۱۹۳۰ مج مسلم تم الدید اسمن ایداؤر آم اللہ ہے۔ (مع اسا)

اس سے مرادیہ ہے کہ کھانے پینے کا جوثمرہ ہوتا ہے وہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے اور وہ ٹمرہ یہ ہے کہ آپ کو بھوک اور پیاس نہ مظاور کھانے اور پینے سے جونوت اور تو اتال حاصل ہوئی ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ اس طرح بیض الل اللہ بھی حواب میں کھاتے ہیتے ہیں اور بیداری میں اس کھانے پینے کی قوت حاصل ہوجاتی ہے اور ان کو بھوک پیاس جیں گئی جیسا کہ حدیث علی ہے۔

معفرت عبادہ بن الصامت رضی القد عندیون کرتے ہیں کہ نی سلی الفد علیہ دسلم نے فر ، یا سوکن ( کاش ) کا خواب ثبوت کے چھیالیس جھول جس سے ایک مصریب اس حدیث کی سندھج ہے۔

( مج انخاری رقم الدید ۱۹۸۸ سن زندی رقم الدید: ۱۳۵۱ سن ایا وَرقم الدید ۱۹۵۰-۱۹-۱۹ مندادرج ۱۸۵۰ مندادرج ۱۸۵۰ مندا حضرت الس بن مالک رضی الله عند میان کرتے جی که دسول الانسلی الله علیه و تلم نے قربایا رسالت اور نبوت منقطع او مجل ہے موجو سے جعد شکوئی رسول ہوگا اور نہ نبی ہوگا کوگوں پر بیات وشوار ہوئی تو آپ نے فربایا مسلمان کا خواب نبوت کے اجزاء شمل سے ایک تا ہے۔ (سنس زندی تم اللہ یہ ۱۳۵۲ منداورج سن ۱۹۷۶) غلمان کی صفاحت جور الن کے مصاولی تق

الفور ۱۹۳۶ على فربايا: ان كے ضام ان كے كرد بارر به دول كے كويا كدو بيشيده موتى بين O لينى دوخدام بيلوں ميرول كھانے پينے كى بينز دل اور ديكر تما كف سے كرائل جنت كے كرد بارر بے دول كے اور اس ك دليل ان آيات شل سيد:

صار الفرآر

علی پیدا کیے گئے ادران کی جہامت اورنشو وٹرا میں اف ڈیٹیل ہوگا 'وہ ای طرح رہیں گے اور بڑے فیمی ہوں گے۔ اوروہ غلون اپنی خوب صورتی اور چک دیک میں الیے ہوں گے جیے صدف (پیک ) میں موتی ہوتا ہے اور 'نسبکون'' کا معنی ہے: وہ ہرحم کے شرسے محفوظ ہول کے قرآن کیو ش ہے۔ ویکٹوٹ عکی نام ولڈیا آئ گھنگڈون ٹ (الواقد عا) ان کے گروا ہے لاکے گروائے کر ڈش کریں گے جو بھیٹر لڑ کہیں میں

0200

ا کیب قول ہے ہے کہ اس سے مراد مشرکین کی اولا و ہے اور وہ اٹل جند کے خادم ہوں گئے جند پش کسی کوکوئی ٹھکاوٹ خیس ہوگی اور شرقدمت کی شرورت ہوگی' لیکن اللہ تعالٰی نے بیہ بٹایا ہے کہ اٹل جنت بہت شان وشوکت ہے رہیں گے اور ان کے لیے خدام کا ہونا ان کی فرت افزائی کے لیے ہوگا۔

حضرت عائشرمنی اللہ عنہا بین کرتی ہیں کہ ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرطیانہ الل جنت میں ہے اوٹی ورجہ کا وہ مخض ہوگا جو اپنے خدام میں سے کی خادم کو آ واز دے گا تو اس کے ایک ہزار خادم البیک لمبیک ایم کمیں کے۔

(الفرووس بما ثورافظاب رقم الحديث ١٠٠١ الكفت والبيان ج ١٠٠ ١٠)

حصرت عبداللہ بن عمروض اللہ عنما فرماتے ہیں کہ الل جنت میں سے جرفض کی خدمت میں ایک بزار غلام ہوں میں اور برفلام اپنے مالک کے تھم رکمل کرنے کے لیے کمریت ہوگا۔

حسن بعری نے اس آیت کی خلاوت کر کے کہا: سی بے نے کہا، بارسول اللہ! جب الل جند کے فدام موتیوں کی طرح ا جیک دار بول کے تو مخدوم کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔

ملاد دیان کرتے ہیں کہ ہم سے ایس من کمانیا تی اخدار فادم کا حال ہے تو مدوم کی کیا شان ہوگ ۔

(معالم الشويل ع مهر ٢٩٠٧ واراحيا والتراث العربي بيروت ١٩٢١ هـ)

الله تعالى كاارشاو ہے : دوائيك دوسرے كى طرف من كرے ايك دوسرے كے احوال دريانت كريں مح 0 ووكوي محد بے شك ہم اس سے پہلے اپنے گھرول بش خوف زوہ رہتے تھ 0 ہس اللہ نے ہم پراحمان قرمانے والا بے حدرتم قرمانے والا ہے 0 بچاليا0 بے شك ہم اس سے پہلے اللہ بى كو بكارتے تھے بے شك دو بہت احمان قرمانے والا بے حدرتم قرمانے والا ہے 0

ابل جننه كاباجي مكالمه

حضرت این جہال نے قربایا القور ۲۵ میں جو ایک دومرے ہے حال ہو چینے کا اگر ہے اس سے مرادیہ ہے کہ جب وہ قبرول سے تطفی کے قربال ہے تھیں ایک دومرے ہے اس کا حال دریا ہت کریں گے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ جت میں ایک دومرے ہے حال معلوم کریں گے اور کیل رکنے دومرے ہے حال معلوم کریں گے اور کیل رکنے کہ وہ دیا جس حال معلوم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ دیا جس عبرت محت میں دفت کرارا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شمر واکریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس توف کو ان سے دور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس توف کو ان سے دور کر ویا اور ایک قول یہ ہے کہ دہ ایک دومرے سے بیالیا؟ ویا اور ایک قول یہ ہے کہ دہ ایک دومرے سے بیالیا؟ الله ویک یہ بیالیا کہ بیالیہ کی بیالیہ کی اللہ ویک ایک میں خوف دور ہے تھے 0 کے ایک میں دور کے بیالیہ کی دیا ہے کہ دور سے بیالیہ کا دیا ہے کہ دور سے بیالیہ کی دیا ہے کہ دور کے بیالیہ کی دیا ہے کہ دور کر بیالیہ کو دیا ہے کہ دور کر بیالیہ کر دیا ہے کہ دور کر بیالیہ کو دیا ہے کہ دور کر بیالیہ کر دیا ہے کو دیا ہے کہ دور کر بیالیہ کر دیا ہے کہ دور کر بیالیہ کو دیا ہے کر دیا ہے کہ دور کر بیالیہ کر دیا ہے کہ دور کر بیالیہ کر دور کر بیا ہے کہ دور کر بیا ہے کہ دور کر بیالیہ کر دیا ہے کہ دور کر بیا ہے کہ دور کر بیالیہ کر دور کر بیالیہ کر دور کر کر بیالیہ کر دور کر کر بیالیہ کر دور کر کر بیالیہ کر دور کر بیالیہ کر دور کر بیالیہ کر دور کر کر بیالیہ کر دور کر بیالیہ کر دور کر کر بیالیہ کر بیالیہ کر دور کر کر بیالیہ کر دور کر کر بیالیہ کر دور کر کر بیالی کر دور کر کر بیالیہ کر دور کر کر دور کر کر ایکا کر دور کر کر کر

جلد إزويم

ملفرت ويحكى بانيس؟

اللور ۱۸ میں فر دیا۔ (وہ کمیں کے ) بے شک ہم اس سے پہلے اللہ ہی کو پارتے نظے بے شک وہ بہت احسان فر دانے واللاً بے صدرتم قرمائے والا ہے 0

نین ہم و نیا یں بی کہتے تھے کہ بے ٹیک وہ جاری خطاؤں اور تنمیرات کو معافی است کا اللہ تعالیٰ نے کناہ کاروں کو معاقب کرنے کا وعدہ قرمایا ہے اور دہ اپنے وعدہ کو بیرا قرمائے گا۔

ڬٙؽؙڮؚڒۮؚڮٵۜٲڹٛػؠڹۼ؞ۧڗ؆ڽٟڮ؋۪ڴٳۿڽٷڒڵۼۘڹ۫ٷ؈۞ؙٙ**ؗؗٛ**ؗڡٝؽڠؙؗۅٛڵۏؗؽ

سوآ ب العبحت كرت ري كوتكرآب اية رب ك فعل عند كائن بي اور شايخون O يا وه ( كفار ) كبته بيل كر

شَاعِرَّنَّتُرَبِّصُ بِمِرَيْبَ الْمُنُونِ ۖ قُلْ تَرَبِّصُوْ افِا إِنَّ مُعَكَمُ مِنَ

بيشاع بين جم ان يرمصائب نان ( ليحق موت ) كا انظار كررب بين ٥٠ ب كي تم انظار كرت رمويس محى تهار ب

الْمُتَرَبِّصِينَ أَامُ تَا مُرُفُوا وَلَامُهُمْ بِهِنَا آمُ هُمْ قُومٌ طَاعُونَ

ماتھ انتظار کرنے والوں میں سے جول O آیا ان کی معلیں بیٹم وے روی میں یا وہ سرکش لوگ میں O

امْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلُوْ مَا لَكُولِيَوْمِنُوْنَ فَكَالْكُوْلِهِ مِنْ فِي مِثْلِهِ

ماده يركت جي كدانيول ني الرف عقر آن كو كمزايات بلده وايمان أيس لارب 1 الروه ي ين وس قرآن ي

ٳڽڰٵڹٛۅٛٳڝؗڔڒؠڹۜ۞ؖٲؗ۫؋ڂؙڸڨڗؙٳڡڹۼؽڔۺؽٵ۪ٛ؋ٛ؋ؙٳڶۼڸڠۅؽ۞

الک کُلُ بات (آیت) بنا کر لے آگی 0 کیا وہ اخیر کی سب کے پیدا ہو گئے یا وہ خود خالق میں 0

ٱمْ خَلَقُواالسَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ بَلَ لَا يُوْفِئُونَ الْمُعِنْكُمْ عَنْكُمْ عَلَيْ

لی انہوں نے آ ماتوں اور دمینوں کو پیدا کیا ہے بلکہ دو یعین نیس کرتے 0 کیا ان کے پاس آپ کے دب سے خزاف

رَيِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَّيْطِرُونَ ﴿ أَمُ لَمُ سُلَّةً يَسْمُعُونَ فِيْرَ فَلْيَاتِ

یں یا اس راان یر) عام بین کیا ان کے پاس کوئی سری ہےجس پر (چھکر) وہ س لیتے ہیں آو ان سنے والول کو

فبأر المرأر



جلد يازدتهم

تبيار القرأم

الشد تعالی کا ارشاد ہے سوآ پ تھیجت کرتے رہے کوئکرآ پ اپنے رب کے تنسل سے نہ کا بھن ہیں اور نہ مجون O و وہ (كار) كيترين كريد شاع ين جمان يرمعاب زبان (من موت) كانظارك بي ال ١٥ ب كي كرم انظارك يرو ش بھی تمیارے ساتھ انتظار کرنے والوں عل سے بول O آیا ان کا مقلیل سے موسور بیل بیل یا وہ سر کش لوگ بیل O یا وہ ير كتية مين كرانبول في الى طرف من قرآن كوكر لياب بلكروه الدان فيل لا دب ١٥ اكروه على مي تووه ال قرآن الك كولى الد (آيد) بناكر المرة كم ٥ (الفور ١٠٠١)

آ پ کو کا ہمن اور مجنون کہنے کار د

یہ بات معلوم ہے کہ دنیا تھی ایسے لوگ ہیں جوانقہ تعاتیٰ کی نافر مانی برنزول مقراب سے ڈریتے ہیں اور نمی سکی انته علیہ وسلم كوية تكم ديا كما أها كداً ب البيراد كون كوار والميل. الكُرْزِيِّالْزَانِ فِي كِالْكُوْمِيْرِاتِ (لَ ١٠٠)

آب ال كور آن عدارات جريري ويدعدا

اس ليم فرمايا: سوآ پ نسخت كرت دييا كونكرآ ب كي نسخت فور هائل اور يكي فرول يري ب آب كي نسخت هن، لکل م یو بر مشتل اور جمونی با تن میں بیل میں باتس کا بن اور مجنون کرتے میں کا بن دہ ہوتے میں جو بغیر وی کے فیب ک اور مستقبل کی یا تی محض الداندے اور انگل کھ سے میان کر تے ہیں اور مجنون وہ موتے ہیں جو بے تک اور اول فول یا تمی ارتے ہیں اور آپ پراحد توالی کے فضل سے وی عزل موتی ہے اور آپ کا بن یا مجنون فیک ہیں۔

اس آ مت عل مقبدين افي معيد اوروليد بن مغيره كا مدع أنبول في آ ب وجنون كما قدا اورشيد بن ربيد في آ ب كو ما تركيا تما.

ربب المنون "كامعني اورآب كوشاع كن توجيد

العقور والعرض فرمایا یاده ( کفار) کہتے ہیں کر بیش عرجی ہم ان برمصامی زمانہ (بین موت) کا انتظار کررہے ہیں 0 "ريب السعنون" كامتني ب: حوادث، وزكار باموت حضرت إن عمال فرما القوري ال أعت كرموا قرآن على برجك ويب" كالعنى شك باوراس آيت ش" ريب المنون "كالعنى موت باوران كا وومر قول يدب كـ ويسب المعنون "كاعلى حماصي دوزگار ب راسمى ئے كيا" المعنون "كامعنى ب رات اورون كوكردات اورون لیتی وقت کا گزمنا عرکوم کرتا ہے اور اجل کوقریب لاتا ہے۔ ایوبیدہ نے کہد و برکومنون کیتے ہیں۔ پرتک و برضعف لانے والا إدرامون" كامنى ضعف ب كزورول كوا حيل منين "كتي إلى -

غزائل آے مل فرمایا ہے کہ کفارآ ب کو کہتے ہیں کہ بیش عر ہیں وہ آب کوشاعراس کے کہتے تھے کہ عرب شعر کی ایذاء ے مرور كرتے تھے اور ائن زبانوں كواشعار كمنے سے يوئے تھے كوكدان كنزديك شعروائماً باتى رہے تھے ووكتے تھے ك ہم ان سے معادل تیں کرتے میں ووشعری قوت سے ہم ی غالب شا جا کی ہمارا طریقت ہے کہ ہم مرکزتے ہیں اور ان کی محمد کا انگلاد کرتے ہیں۔

دوس ويديد يد ي ك يسلى القد عليدو ملم يدفر مات على كالشراع الى كادين براق بادر يل جس شريت كو الدكرة يا بول وہ قیامت تک باتی رے گی کفار نے کہا: اس طرح تیس بے بوق سرف شام میں اور ادارے دوں کی خرمت میں بدجو بھر كتيت ين ووجحش اشعار جي اوران كاكوني حامي واحرتين باور عارب بنون كورا كيني وجد عد مكريب ال يرمصائب

تسام اللقرآم

ٹوٹ پڑی گئے سوجم ان برآئے والے مصائب کا انتظار کررہے ہیں۔

الطور اس شل فرمای آب کیے کہ آنظار کرتے رہوئیں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والول میں ہول O کا فرول کو آپ کی موت کا انتظار کرنے کا تحکم ویٹے کی توجید

آپ کی موت کا انتظار کرتا یہ آپ پر مص نب آ نے کا انتظار کرتا ترام ہے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کی موت یا آپ پر مصائب کے انتظار کرتے کا تھم دیا ہے۔ اس کا مطنب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ترام کام کرتے کا تھم دیا ہے۔ اس کا مطنب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ترام کام کرتے کا تھم دیا ہے۔ اس کا بیتھم اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس بر عمل کریں بلکہ بیتھم ذہر وتو نی اور تہدید کے بیے ہے بھیے و لگ اپنے الدام ہے خضب ناک ہوکر کے۔ او جو وں جا ہے کر بیل تجور ہوں اور یہ امر تو بین کرنے کے لیے ہے جھے کو کی تحقیل کی ہے کہ بیل فال شخص سے تمہار کی شکایت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیل اس فلال شخص کو کہ جھتا ہوں وہ میر اکی بگاڑ سکتا ہوں وہ میر اکی بگاڑ سکتا ہوں وہ میر اکی بگاڑ سکتا ہوں اور میر اکی بگاڑ سکتا ہوں کا مقدما ہی گاڑ میں کہ بات کے اور اس کلام سے اس کا مقدما ہی گاڑ میں کہ بات کہ اس کا مقدما ہی گاڑ میں کہ بات کا معلم کی کھی میں کہ بات کا معلم کی کھی ہو تھیں کہ بات کہ بات کہ بات کہ کہ بیاں کا معلم کے کہ بیل اس فلا سے کہ کی کہ بیل کی کہ بیل کی کہ بیل کا کو کہ بیل کی کہ بیل کے کہ بیل کی کہ بیل

اس کے بعد فر ویا ہی جی تمہارے ساتھ انظار کرنے والوں ہیں ہے ہوں اس کا معنی ہے کہ ہی جی تمہارے بناک ہونے کا انظار کررہ ہوں اور کھارا وزشر کین جگ بدراور دیگر غز وات ہی بلاک کرویے گئے۔ اور اس کا معنی ہے جمی ہوسکا ہے کہ تم بیری موت کا انظار کرتے رہواور ہی تم پری موارش کی برعذاب آنے کا انظار کررہا ہوں اور اگر ' رہب السعندوں ''کا معنی خواورہ یہ تمہاری تو تع بوری شہونے کا انظار کردہا ہوں کو اس کا معنی ہے ہے کہ تم جھ پرحوادث کے آنے کا انتظار کرتے رہواور ہی تمہاری تو تع بوری شہونے کا انتظار کردہا ہوں کے وکہ میرا اعتقاد ہے کہ دھرا ورزہ شکے حوادث ہی کوئی تا جیرتیں ہے اور مؤثر صرف القدع وجل ہے اور اس کے مواک فی

"احلام" كالغوى إدر عرفي معنى

الطور ٣٢٠ ش فرهايا آياات كي عقبيل بيتم ويدي بين يا وه مركش لوگ بين 0

ال آيت ش"احلام" كالقط بي يُ حلم" كي تحق ب المام راغب اصفها في موه هدال يستن من لكية

جب انسان کا لنس خضب کے وقت جوش میں آئے اس وقت خصہ کو ضبط کرنے اور نفس کو کنٹرول میں رکھنے کو "حلم" کہتے ہیں اوراس کی جی "احلام" کے قرآن مجید میں ہے:

کہا گہا ہے کہ 'احلام'' کامعنی عقول ہے لیکن اس کی تو جیدیہ ہے کہ حلم کا سب عقل ہے اور عقل والے خصہ کے وقت عقل سے کام لینے بین سواس آیت بین قرکر مہتب کا ہے اور اس سے اراد وسب کا کہا ہے یعنی عقل کا 'اس اعتبار ہے'' احسلام'' کا معنی عقول ہے۔ (المغروات جاس ادا کا کتید زور مصلی کا کر کر مراہم اور)

المام فخر الدين مجر بن عررازي متونى ٢٠٠ هـ "احلام" كالمتنى بيان كرت بوع لكن بي

"احلام"" حلیم" کی جمع ہاوراس کا معنی عقل ہے اور عمل ہی انسان کو ضیط اور کنٹرول میں رکھتی ہے کہنے عاقل اس بندھے ہوئے اونٹ کی طرح ہے جوائی جگہ سے حرکت نیس کرتا اور علم بھی عقبل کے آثار سے ہے اور علم انسان کے وقار اوراس کے ثبات کے آثار سے سے ٹیزعقل کا معنی منع کرنا ہے اس وجہ ہے دیا ہے کو تقول کہا جاتا ہے کیونکہ دیت انسان کوائس جارحیت کے ارتفاب سے روکن ہے اور دو میں کے اور کاب کے جند انسان کو بعد بن تاوان اوا کرنا پڑے اور اس عمل ایک لیف معنی ہے اور دو میں کے معم اصل بفت بی اس خواب کو کہتے ہیں جوسونے والد ویکن ہے گاراس کو انزال ہو جاتا ہے اور اس پر طسل لازم آتا ہے اور مید بوغ کا سب ہے اور اس وقت، نسان منطقت عوجا ہے اور گویا کہ اللہ تق فی اپنی سفیف محست سے اس کی شہوت کو تھا کہ اللہ تق فی اس کی مقل کو کال کر دیتا ہے اس کی شہوت کا طبور ہوتا ہے تو اللہ تق فی اس کی مقل کو کال کر دیتا ہے سوشل کی طرف طم سے اشارہ کیا تا کہ معلوم ہو جائے کہ مقل کال انسان کو نوے کا موس سے ڈرانے والی ہے اور عشل می کی وجہ سے انسان منطقت ہوتا ہے۔ (تغیر کیرج وال سام اس اس اس کی تو وال ہے اور عشل می کی وجہ سے انسان منطقت ہوتا ہے۔ (تغیر کیرج وال سام اس اس اس کی تاریخ والی ہے اور اس سرمصنف کا تبھر والی کے اور اس سرمصنف کا تبھر و

علامدايومبرالله كلدين احد ماكي قرطبى ستونى ٢٦٨ ه تقيينة إل.

الک قول بیہ کے 'افسل شفیم '' سے مرادان کے اذبان میں کیونک کافر کوعش ٹیٹس دی جاتی اس لیے کہ اگر اس کی عش موتی او ووائیان لے آتا' کافر کو صرف ذاکن دیا جاتا ہے اور ووائی پر جمت ہے اور ذاکن ٹی انجماء علم کو قول کرتا ہے اور عشل علم کی تیمور کھتے ہے اور حقد اور ن کانڈ از و کرن ہے اور امر اور ٹی کی صدود کا اور اگ کرنی ہے۔

روایت ہے کدایک مختص نے نبی ملی اللہ عدد وسلم ہے حرض کیا: قلال السرائی فخص کتنا عظل مند ہے آپ نے قربایا جب کروا کا فریس کوئی عظل قبل ہوتی کیا تم نے قرسن مجید کی ہدآ ہے جیس تی:

كفاد في كباد أكر بم عن اوت ياسكل عكام في تو بم

وَقَالُوْالْوَكُنَّالَسْمَةُ ارْتَعْقِلْ مَاكُنَّا فِي آصْعَبِ

وورنجون بحل شاوسية ٥

السُّونِينِ (اللهـ ١٠)

علیم ایومیران ترفری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ نی صلی انشرطیہ دسلم نے اس منص کوڈ اٹنا کی فرا مایا جھوڑوا عاقل وقتی ہے جوالند کی اطاعت کے ساتھ علی کرے۔ (الحاص لا خاص الرآن برعاص ۱۸ ادرانکر بروٹ ۱۳۵۵ء)

بی کہتا ہوں کہ بہ کہنا مجے نیس ہے کہ کفار کی حقل نیس ہوتی اورالفور: ۴۴ ش کفار کی عقل کا جُوت ہے ایکران کی عقل کا کسے افکار کی جا ہوں کہ بہتا ہوں کہ بہتا ہوں کہ بہتا ہوں کہ بہتا ہوں کہ اور کسے افکار کی حقل نہ ہوتی گران کی حقل نہ ہوتی ہوگی کرنے اور کس چیز سے محراور سماز شیس کرتے ؟ اورالملک: \* بیس کفار کی حقل کی نفی جیس ہے بیک حقل کے نفاخ میں ہے بیک حقل کے نفاخ میں کرتے تو دوز فی نے ہوتے ۔ وریجیسم تر فدی کی گرفتی ہے اس کے مقامے موقل کی نفی ہیں ہے بیک حقل سلیم کی نفی ہے۔ دوایات بعض اوقات ہے اس یا موضوع ہوتی ہیں اور برتقد برشام مان جی مطابق عقل کی نئی نہیں ہے بلک حقل سلیم کی نفی ہے۔

نیز قرآن جیدش کنار کے متعلق ہے: کُٹُمُ مُلُوْتُ لِا کِفْقَالُونَ بِیقاً ﴿ (الاراف ١٤١) ان کے قلوب (علول) بیں لیکن وہ ان سے مجھے ٹیس

إل-

اور منافقین کے متعلق ہے:

ين كالوالا يُلْعُهُونَ والدوران من الله والمن الله والم

ان آیات مطوم ہوا کہ کفار اور منافقین کی مطلقیں ہیں لیکن ووان سے ولکل کا مہیں لیتے یہ بہت کم کام لیتے ہیں اور ا اگر افتہ تعالی نے ان کو مثل ندوی ہوتی تو ان پرانٹ تعالی کی جمعت تمام نہوٹی اتیامت کے دن کفار یہ کہ سکتے سے کہ ہم تھو پر اور تیرے رمول پر اس لیے ایمان ٹیٹس لائے کہ ہمارے یاس مثل تھی کی تیس اس لیے علامہ قرطبی کا یہ تقل کرتا ہے تھی ہے کہ

جلعر بإذديهم

تبيأه القرأم

كة ركامتن نيس بوتي-

کفار کے بنریان کامحرک ان کی مقل ہے یان کی سرش

اس آیت می فر مایا ہے۔ آیاان کی مظلیمی می میں دیریں میں یا دومرکش اوگ ہیں۔اس تھم سے مراد کیا ہے اوراس میں اس آی اس چز کی طرف اشارہ ہے؟ اس کی حسب فیل وجود ہیں :

(۱) کافروں کے اقوال اور افعال سے ظاہر موتا ہے کہ وہ بنول کی عہادت کرتے ہیں تواس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ آیاان کی مقامی انہیں بت برتن کا تھمورتی ہیں یاوہ اوگ مرکش ہیں ایسٹی اپنی سرکئی سے بت برتی کرتے ہیں

(٣) انبون نے جو تی ملی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا تھا گرآ پ کا بن اور شاعر بیں یا مجنون ہیں تو اس قول کا علم ان کی مقلوں نے دیا تھایا ہے اپنی سر ملکی سے قبیا کہتے ہیں۔

(٣) کفار نے کہا تھا گرائم آپ کی موت کا یا آپ پرمصاب روزگار کے فزول کا انتظار رکرد ہے جی او اس قول کا تھم ان کی مقلول نے دیایا انہوں نے ایل سرکئی ہے ایسا کہا۔

"تقول" كالمعنى

الفور ٣٣٠ ش فر ، يا: يا وه يه كتب إلى كمانهول في الفي المرف سن قر أن كو كولي به بلك وه اندان لهي الارب O ليني كفار في جو ني صلى الله عليه وهم كو كانن اور شاعر كها قدال سنة ان كالبي مطلب في كداً ب في قراً أن جيركوا في طرف سن كوليا بي الرائدة شران كي التي قول كاروب.

الى آيت يلى المقولة "كالقطاع الى اصدر المقول" بالى المعنى بن اللف يكوفى بات كهذا اوراس كا زياده استعال جموفى بالدحار

کفارائے کفر اور من دکی وہ ہے آپ رجوت باتھ سے کی تہت لگارے ہیں اور نی سلی اللہ طیہ وسلم نے قرآن جمید کے کلام اللہ مونے کے ثبوت بھی فرمایا تھا کہ اگر بیرقرآن کی انسان کا کلام ہے قوتم بھی نسان ہوتم اس کی نظیر بنا کر لے آؤ' اور تمام دنیائے حرب اس کی نظیرلانے سے عاجز رہی بلکہ بوری دنی آج تک اس کی نظیرلانے سے عاجز ہے۔

ميدنا محير سنى القدعليد وسنم كى غروت كيوت على قرآن جيدين اغمار وبزار ساز باده مجزات من

الطور ۱۳۳ می فرطیا اگردو ہے ہیں تو دوس قرآن اسک کوئی بات (آیت) بنا کر لے آئی کی اسکار بایدا کر اسکار کی بات الم المسلام المور ۱۳۳ میں فراد با بنا داور کا بن موجود ہیں جو فی المد مید برے خطید ہے ہیں اور قصیا الد کتے ہیں سوئم می ال آیا ہوئی تھی اور آپ بر کا وی المولی تھی دور آپ بر کا الله میں المولی تھی دور آپ بر کا الله میں تا ہے داور المولی تھی دور آپ بر کا میں المولی تھی دور ہیں تا کہ دور بعد ہیں آئے داور اور الوں توکوں ہیں تی مسلی احد

عليه وسلم كر جوات اور صداقت كريان كرت من كريكم انبول في آپ كى مخذيب كى اور فق كو مان ع مك يجائ اس كا

آبعض علاء نے کہا گالتد تعالی نے جوفر مایہ م اس قرآن کی حل کوئی یات یا آ مد لے آؤا تو یہ امر تبجیر کے لیے ہے۔ مینی اس کا یہ مقصد نیمل ہے کدان کو یہ تھم دیا ہے کہ تم ضرور قرآن جمید کی حل کوئی بات لے آؤا کوئلدوہ بس کی حل کوئی چیز لا می تیمل سکتے اس لیے اس آمت کا مقصدال کے جمز کو فاہر کرنا ہے۔امام رادی نے اس سے اختلاف کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ

تبيار الفرآم

عم ان كے بار كوفا بركرنے كے بي بيل ہے بلك ان كى تكذيب كے ليے ہے كونك القد تعالى نے مطلقاً يہل فر رہ كراس كى ح حمل كوئى آيت ماؤ الك فر ملائا اگر تم سچ بولو اس كى شل كوئى بات لے كرآؤال ہے معلوم ہوا كراس آيے ہے ہے تصود ان ك كذب كوف بركرنا ہے اور بے بتانا ہے كہ ووقر آن مجيد كوشعر وشاعرى قرار دينے كے دوئى ميں جموثے ہيں اور قرآن مجيد ميں جو حكم كفار كے بخر كوفا بركرنے كے ليے دیا گیا ہے اس كى مثال ہے آيے ہے۔

معرت ابر اليم عليه الصلولة والسنام نے خدائی سے مدالی غرودی خدائی کو باطل کرنے کے ليے قرباية

الك الله يُالِي بِالغَسْرِ مِنَ الطِّيقِ عَالِي بِهَامِنَ بِدُل الله مِن السَّرِي وَال بِدُاس الله مِن السَّر

وَاكَ اللّهُ يَالِي بِالعَسِى مِنَ الصّرِبِ قَاتِ بِهَا مِنَ السّرِبِ قَاتِ بِهَا مِنَ السّرِبِ اللّهِ اللّهِ ا الْبَغْرِبِ فَبُهُتَ النَّانِ كُحكَ فَيْ \* (البّر ١٥٠٨)

الى طرع قرآن جيد كادومرا دوق يه بك

ب فك يم في ال قرآن كونازل كا ب اوريم ى ال

OUTSING (1/2)

لین ہم قرآن مجید کی حقاظت کرنے والے ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز کم قیس ہوگی اور چودہ سوسال گزر سے ہیں ا قرآن مجیدے آئ تک کوئی آیے کم تیل مولی اور بیقر آن مجید کا دومرا مجود ہے:

قرآن جيدش بالل (فيرقرآن) ندماين ي سكاب مناب مناب مناب در الرآن) ي ود حكمت والع اور بهي كالات

ڒؠٳؙؿڹۊٲڵؠؙۅڵؿڹ؆ڵؠڹ؈ؽڒڽؽڒؽ۫ۼۉڒۄڽ۫ۼڵؠ؋ ؿؙڒؽڷ؋ڹٷڸؙؠۄۼؽڽ٥٦٦١٨١٥١

والم كي المرف من ازل كيا عوام

یعن قرآن جید ش کی فیرقرآن افغاظ کااضافری کیا جاسکا اور چدو اس ل گزر کے جین آئ تا تک قرآن جید ش کی افغاظ کااضافری ہورکا اضافری ہورکا ہورکا

محرصلی اللہ علیہ وسم کی نبوت اور آپ کی بعث جی شک ہوجائے آواس کے زال کے لیے قرآن جید جی افحارہ بزار سے زاکد ولاک اور مجوات موجود جی ۔..

القد تحالی کا ارشاد ہے کیادہ بغیر کی سب کے پیدا ہو گئے یادہ فود خالق جین کی کیا نہوں نے آ سانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے الکہ دو لیتین فیل کر آئے کے اس کے پاس کے بیدا ہو گئے یا دو فود خالق جین کیا ہوا کیا ہم جین کر ہے کہ اس کے پاس کے باس کے باس کے باس کوئی بیٹری ہے جس پر (یا حاکم ایس کی بیٹری ہے جس پر (یا حاکم ایس کر ایس کی بیٹری ہے جس کر ایس کی بیٹری کی اجرات طالب کر رہے ہیں کدوہ اس با ان کے بیا جد شی اللہ اس کے بیٹری کی بیٹری ک

الله كى اطاعت اورعبادت ندكرني بيمشركين كوملامت

حضرت اعن عماس نے قرمایا. (القور ٣٥٠) كاستى ب. كيا الله تعالى كرواكى اور نے ان كو پيدا كيا ب؟ ابن عطاء نے كہا اس كاستى ب كيا وہ الني مال باب كے پيدا ہو كئے ہيں اور وہ جماوات كى طرح ہيں ان على مقتل نيس ہے اور الله ك ان يركوكى جمت نيس ب مالة كداريا نيس ہو واسية باب كے شائد سے پيدا كيے گئے ہيں۔

این کیمان نے کیا: اس کا معنیٰ ہے۔ کیاوہ بغیر کسی معسد کے میٹ پیدا کیے گئے ہیں اوران کو بو جی چھوڑ دیا جائے گا؟ یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پید کرلیا ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بائے ہیں اور نہ ان پر کس کرتے ہیں ہور جب وہ اس کا اقر اوکر تے ہیں کہ ان کو اند تعالیٰ نے دی پیدا کیا ہے جیسا کہ اس آیت ہیں ہے ،

مُلَونَ مَنْ الْمُعَمِّلُ مُنْ مُلِكُونِ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ

إرن

لیں جب وواقر ارکرتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا اللہ می ہے تو بھر وویا قرار کیاں فیل کرتے کہ ان کی مباوت کا مستحق صرف وئی واحد لاشریک ہے اور وہ بیاتر او کیوں فیل کرتے کہ وہ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا اور ان سے ونیا کے اعمال کا حمایہ ہے گا۔

العُور ٢٠١٠ شمافر ايا. كيا آميوں نے آسانوں اور زمينوں كو پيدا كيا ہے الكہ وہ يقين قبل كرتے 0 واقع ش ايدائيس ہے كي كذائيوں نے كى چيز كو پيدائيس كيا الكہ وہ فق كا يقين نيس كرتے ايعني وہ اللہ تعالى كے واحد لاشر يك لا ووئے كا يقين ليس كرتے ہے اللّٰہ تعالىٰ كے فرز انو ل كے محامل ا

حضرت این عیاس رضی الله حتمائے قربایا۔ آپ کے دب کے قرانوں سے مراد ہے: بارش اور دز ق کے قرانے۔ ایک

تبياء القرأي

قول ہے ہے کہ آپ کے دب کی رحمت کے توالے کے مصرفے کیا: نبوت کے توالے کینی کی آپ کے دب کا پیغام پہنچائے اور اس کی رسالت کے توالے ان کے پاس میں کدید جس کو جامیں رمول منا کیں اور جس کو چاہیں رمول شدینا میں؟ توال اس کوٹوری کو کہتے ہیں جس میں اتواع واقتمام کے توقف ڈھاڑ جی کر کے رکھے جاتے میں اور جو چیزیں انتدمو وجل کی تقدرت میں ایس اس میں برجس کی چیزیں میں اور ان کی کوئی انجہا مجیں ہے۔

تراس آیت بی فرمایا "المسبطوون" احفرت این عباس فرمایا اس کامعنی ب جرکرف وال نیز اس کامعنی ب جرکرف وال نیز اس کامعنی ب جرکرف والے اور اس کامعنی ب ب السسطولون" اس کی چیز بی تعرف کرف والے اور اس کے مستم عطاء بی ایم کام کی بیان اس کامعنی ب اکیا اس کامعنی ب ایم کی اس کے درب کے ترانوں پر تعرف کرنے والے جی ایوجیدو نے می رہ ساتھ جی اس جا کیا وہ آپ کے درب کرت اور اس کا انتظام کرتے ہیں" اسسطولون" وہ آپ کے درب کرت اور اس کا انتظام کرتے ہیں اور اس کا انتظام کرتے ہیں" مسیطولون"

روا ب سيار ب عدر ورو يو حقوظ بري آهي وروي من وروي مرف وي ايسي كيا شركين اورج محفوظ كي حفاظت كرت واليا عدم ادوه فرشت بين جوبوي محفوظ بري آهي مول چيز كي حفاظت كرت بين ايسي كيا شركين اوج محفوظ كي حفاظت كرت واليا

المؤور: ۱۹۸ می فر با ای کے پاس کوئی میرطی ہے جس پر (چڑھ کر)وہ من بستے ہیں؟ تو ان سننے والوں کو جا ہے کہ وہ اس کوئی واشع وسل ہیں کہ یہ وہ اللہ اس کے باس کوئی واشع وسل ہیں کریں 0

لین کیا دو بدوگوئی کرتے ہیں گران کے پاس آسان تک چرھنے کا کوئی ڈربید ہاورا آس ڈربید ہے دوآسان تک پھنے کر آسان کی خبر میں حاصل کرلیں کے اور علم فیب تک ان کی رسائی ہوجائے گی جیسا کر سیدنا محرصلی مقد علیہ وسلم دی کے ڈربید علم غیب خاصل کرتے جی اور اگر ان کایے دموئی برح ہے جو دواس پرکوئی دلیل جیش کرمی۔ اس آیت ہیں ''سلم ''کا لفظ ہے اس سمعنی سروح

الله تعالی کے لیے بیٹیوں کو ایت کرنا پر مے درجہ کی حماقت ہے

اللور ٢٩ يرار ١١ كاس (الله) كي ينيال ين اورتهار عبي ين ٥

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جمانت م سند کیا ہے اور ان کوؤائٹ پلائی ہے کئم اینے کے بیٹوں کو باعث عار بھتے ہواں کے باد جود اند تعالیٰ کے لیے بیٹوں کا باعث ہواور جولوگ اس مدیک تمانت کو پہنچ ہوئے ہول ان سے برکب برید ہے کہ دو مرنے کے بعد ود باروزندہ کے جائے اور حشر ونشر کا اٹٹاد کر دیں۔

تبيآر القرآر

الوكوں كى اولا وكو بيدا كياجائے اور جب بيدائت موكيا كراولا واس مورت ملى ہوئى ہے جب كى تخص كى موت كا امكان ہواور اللہ تعالى تو تى مورقع مے اس مرموت بيس آسكى قرآن كا جيد على ہے.

عُنْ عَنى وَ عَالِكُ إِلَّا وَهُمَّةً \* ( السمر ٨٨) الشرك دات كر والبرجر بلاك اون وال ب

كُنُّ مَنْ عَلِيهَا قَالَتْ أَوَ وَيَعْلَى وَهُمُ مَنِيكَ وَيَن يِراكِ فا ور والد بها الدا بالدا والد

خُوالْ جَلْلِ وَالْإِكْرَامِ فَى (ارص ٢٤٠٥) التي إلى رسول بير وعمت اور مزت والى ٢٥٠ الله عن التي التي التي الت الترجيعة الميشة زنده رسة والأسباس برموت ثل آسة في اوروه بميشة قائم رسة والاسب الرسم كوفي تخير اور كي تنم

الدرود بيدر دورو به المراج والا عبد ال روح والدار المراج والدور المراج والدور المراج والدور المراج والدور والم كالمعت كا آنامكن فين بها الله بيان كواويا وكي مطلق حاجت فين بيجوال كي قائم مقام بو-

بنیوں کو ایت کرتے ہی جب کرانشاق الی مؤنث سے مستنی ہے۔ نی صلی اللہ علید وسلم نے مادی اجر کے سوال کی لئی کی ہے

الطور موج بش قرمایا کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کررہے میں کدوہ اس تاوان کے بوج میں وہے ہوئے میں 0 بیآ ہے اس پر داالت کرتی ہے کہ بی صلی الشرعاب وسلم نے ان سے کوئی اجر طلب تبیس کیا مالا تکرفر آن مجید کی ایک اور آ ہے میں قرمایا ہے:

قُلُ إِنَّا أَسْتُلْكُوْ مُلِيدٍ أَجْدًا إِلَّا لَهُ وَالْمَا فَا فَالْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ (الارالى ١٠٠) الرفين اللب كرنا كرنا الله عندر كور.

ال کا جاب ہے ہے کہ ان دونوں آ جول میں کوئی تعارض کیں اور ان دونوں آ جول ہے مراد واحد ہے کہ وکر اس آ یہ کا محتی ہے ہے کہ اس میں کی ہے گئے اس آ یہ کا محتی ہے ہے کہ میں تم ہے ایسا کوئی اجر طلب تبیال کر دیا جس ہے بھے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ میں تو تم ہے ہوئلب کرتا ہوں کرتم اللہ سکتر ہے کو حاصل کرنے ہیں اور اللہ تعالی کے کائل بندے اللہ تعالیٰ کے دیا دو آخر ہے ہیں جس اور اللہ تعالیٰ کے کائل بندے وہ وہ تے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہ اس کہ اللہ کائم کرتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ ہے بندوں کو کائل بندے کے لیے جمیعیا ہے اس نو بی میں اللہ طیر دمل میں جا ہے ہیں کہ وہ بندوں کو اللہ کے قریب کردی اور ہوہ وہ اللہ آن کی بات آ ہے گئی کرائی ہے اس آئے ہے گئی کرائی ہے اس کی ذیادہ تعمیل اور حقیق ہم نے الشور کی ایس اللہ آن کی دمویں جند میں کہ اس مطالو فرما تیں۔

الميازتكم

## تی سلی الله علیہ وسلم سے اعراض کرنے کی وجہ سے کفار کی مذمت

القور:ام علقرمايا ياان كي باس طم فيب بسوده الكورب عي 0

الآوہ نے کہا، جب مشرکین نے رکھا کہ ہم ان کی موت کا یا ان پر زمانے کے دوادث کے آئے کا انتظار کررہے ہیں آق الفد تعالی نے ان کا روکرتے ہوئے فرمایا کیا ان کے پائی فیب کاظم ہے جس سے ان کومعلوم ہوگیا کہ ہی صلی الشعلیہ وسلم کب وفات یا تمیں کے یا آب اپنی تبلینی وسالت کے مشن میں کامیاب ہوں کے یانا کام۔

حضرت این عباس رضی الشرختمان کہا: اس کا معنی ہے ہے کہا ان سے پاس لورج محفوظ ہے جس میں وہ ویکھتے دیجے جس

پھر او گوں کو متاتے ہیں کہ اس میں کیا تکھا ہوا ہے۔

تھی نے کہا۔ اس کا معنی ہے کیا ان کے پاس کوئی اسکی چیز ہے جس سے دو فیصلہ کردہے ہیں؟ امام رازی نے کہا، اس آیے کا ایک معنی ہی ہے کہ کیا ہی میدنا تھوسلی القد علیہ وسلم کے دوجہ بھی تنجی کے جی اور ان کوفیب کا علم ہو گیا ہے' تنی کر رہا ہے ہے مستنفی ہو گئے جی اور اس وجہ ہے آپ کی ہدا ہے اور فیصحت سے اعراض کردہے ہیں۔ المقور ۳۴ میں فرمایا ہے اور کوئی و بینا جا جے ہیں سو کھار خود اسے دھوکے کا شکار ہیں O

ال سے مراد وہ سازش ہے جو كفار نے آپ كولل كرنے ك ليے دارالندوة على كي تحى ـ الله تعالى نے اس ك معلق

ال كى مازى كاوبال ال يرى يرايد

طَلاَ وَسِنَّ الْمُكُرِّ السَّيْنَ اللَّهِ الْمِلْهِ \*

(er/e)

انہوں نے دارالندوۃ میں نمی ملی احد طبے وسلم کو آل کرنے کی سازش کی احد تعالی نے ان کی سازش کو ان پر الث دیا اور فزوؤ بدر میں ستر کافرقش کردیے مجے۔

اں کا ایک منتیٰ یہ کیا ہے کہ ان پر انتہ تعالیٰ کا عذاب اچا تک آجائے گا اور ان کو آس کی تو تھے ہوگی نہ اس کا علم ہوگا۔ المقور: ۲۳ میں فربایا کیا اللہ کے سواکوئی اور ان کی عباوت کا منتی ہے اللہ اس سے پاک ہے جس کو وہ اس کا شرکیک قرار ویتے بیں O

اس آ یک شراف تعالی نے شرکے سے اپلی تزیر بیان فرمائی ہے جس طرح اس سے پہلے میٹیوں سے اپنی تزیر بیان فرمائی تھی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور اگر وہ آسان کا کوئی گڑا گرتا ہوا دکھ لیس قو وہ کیس کے: یہ قو او پر تلے بادل میں 0 سوآپ ان کو (ان کے حال پر) چھوڑ دیں تئی کہ یہاں دن کو پالیس جس عمد ان کو ہے ہوٹن کر دیا جائے 0 جس دن ان کی سازش ان کے کئی کام نیس آئے گی اور شدان کی مدد کی جائے گی 0 اور ہے شکہ ان ظالوں کے لیے اس خواب (آخرت) کے علاوہ ایک اور حذا ہے جی ان کے کہ اس خواب (آخرت) کے علاوہ ایک اور حذا ہے جی ان ان کے اکثر لوگ نیس جائے 0 اور (اے رسول کرم!) آپ اپنے دب کے تھم پر تاجت قدم ریس کے تک اور حذا ہے تاری گرانی میں جو رہے کی تھر کے ساتھ تھے کریں 0 اور دات کے ایک حصد جم بھی اس کی تھے کہ ایک دور جس میں کوئی کریں 1 اور دات کے ایک دھد جم بھی اس کی تھے کہ ایک دور جس میں کہ کی اور دار گرانی میں جن اور دی کے ایک دھد جس بھی کہ کی اور دار گئے کوئی اور دار گئے کہ ایک دور جس میں کوئی کریں 1 اور دات کے ایک دھد جس بھی اس کی تھے کہ ایک دور اس کی تھے کہ کریں اور دائی تھی کریں 1 اور دی کے اس کی تھے کے دقت 0 (افقر رسیس میں 2

کفار کمد کے مطلوبہ مجزات محل ضد بازی اور کث جی کے لیے تھے

کفار کم نے نی سلی الله علیه و ملم سے بیاب تھا کروہ آپ کی نیوت کو اس وقت مانی کے جب ان برآ سان کا کلوا گراد یا

جلديازويم

تبياء الفرآر

جائے گا اس كاذ كران آيوں يس ب

فَانْتِهُ عَلَيْنًا كِنَا إِنْ أَنْتُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ عِلَى مِنْ عَلَى اللَّهِ وَاللّ

02= (IAC.1)

أَدْ فَيْقِكُ الشَّمَاءُ كُمَّا وَعَنْ مُعَيِّما كِمَنْ فَي عَلَيْهَا كِمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

(الى امرائل ١٩٠) آچا كالان ب

کفار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ ہے ٹی بیں تو ہم پر آسان کے نکڑے گرا دیں الند تعالی نے ان کار دکرتے ہوئے فر ہایا کہ وہ اپنی ضدا عناد اور ہت دھری میں اس قدر آگے جو جہ چکے جیں کہ اگر وافرض ان پر آسان گرا دیا جائے تو وہ چر بھی انیان نیمی لائمیں گئے اگر وہ دافتی اپنے مطالبہ میں مخلص ہوتے تو نی سلی انتدعلیہ دسلم نے متعدد بھڑات چیں کیا خود قرآن ہید انتا مخلیم مجرد دان کے پاس آچکا ہے اس کے بعد چ ہے تھا کہ وہ ایمان لے آئے لیکن وہ ایمان نہیں لائے اس سے معلوم ہوا کہ ان کا یہ مطالبہ کہ ان کے اور آسان کے نکڑے گرا دینے جائمی کئی کئے تی اور ضد بازی کے لیے تھا۔

کفارگوان کے حال ہر چھوڑنے کے حکم کی تو جیہ

العقور ۲۵ میں فریا یا سوآپ ان کو (ان کے حال پر) جھوڑ دیں تی کہ بیاس دن کو پایس جس میں ان کو ہے ہوٹی کر دیا رہے۔

0826

اوربعض في كهابية يت آسد قال عسوخ ب

المقور ٢٦ ش فرمای جس ون ان كى سازش ان كے تم كام نيس آئے كى اور شان كى مديكى جائے كى O جو تنس كى كے خلاف سارش كرتا ہے اس كا كمان بير ہوتا ہے كہ اس سازش سے اس كوفائد و يہنچ گا كرانہوں نے ني صلى

روس میں سے سیاف ماروں رہائے ہیں ہو مان جادیا ہے دین ماروں سے ان کو کو نا ندوٹیس پنچے کا بلکہ آشرے بیل ان کوعذاب ہو گا اور جن اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف جو سیانٹیس کی بیس ان سے ان کوکو کی فائد وٹیس پنچے کا بلکہ آشرے بیل ان کوعذاب ہو گا اور جن بیتوں کی روز دھے بچارے کر کئیں سروہ آئے ہے۔ ہم ماروں کر کسی دکارہ آئے سکتے سم

بتوں کی بیدد نیا بیس عبادت کرتے رہے وہ آخرے بیں ان کے کسی کام ندآ سلیں ہے۔ معلمہ میں مصرف فرید رہے ہے اور انداز میں المان کے اس معرف کا مسلم میں مسلم

الطور علم میں فرہایا اور بے شک ان طالموں کے لیے اس عذاب (آخرت) کے علاوہ ایک اور عذاب ہے لیکن ان کے و کمہ لوگ نہیں جانے O

ان فالمول كے ليے مقراب آجرت كے علاو دواكك اور عقراب باس كي تعيمن بيل اختلاف برائن زيد نے كيد. وو

1971 14

تبيار القرآن

و نیا کے مصائب جی اور ورد اور تکلیف والی نیاریاں جی اور مال اور اولا دے نقصانات جیں۔ مجاجہ نے کہا اس سے مراد بھوک پیاس اور قحد سالی ہے۔ حظرت ابن عہاس رضی انڈ منہا نے فریا اس سے مراد تن کیا جانا ہے اور ان کا و دمرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے جین ان عمل سے اکثر لوگ رقبیں جانے کہ ان پر جو مصائب آرہ جی وہ در حقیقت عذاب ہے۔ سمس علم کا حصول فرض عین ہے اور کس علم کا حصول فرض کھا ہے ہے؟

اس آیت شی آر ملیا ہے ، ان کے اکثر لوگ نیل جائے اس کا مطلب ہے ہے کہ ان کے بعض لوگ جائے ہیں کہ عذا ہے آ آ فرت کے علاوہ ایک اور عذا ہے بھی ہے لیکن وہ اس عذا ہے ۔ نیخ کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے کہ نہ ہے اٹھال کو آگ ک ویں اور نیک اٹھال ہے خود کو حزین کریں اور اکثر لوگ کفر اور شرک پر جے دہنچ ہیں وہ عذا ہے آفرت پر بھین رکھے ہیں اور شہ دنیاوی عذا ہے کو مانے ہیں اور شاعذا ہے آفرت کو مانے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جوفش اس عذا ہے کو جانبا اور مانبا اوادر اس کے تقاضے پر ممل نہ کرے وہ اور جانل ووڈن برایر ہیں ٹہذا صاحب حش پر لازم ہے کہ وہ علی آفرت کو حاصل کرے اور ان شکہ تقاضے مرحمل کرے۔ اور ان شک

علا ہ نے کہا ہے کہا ہے کہ کم کی دو تھمیں ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو ہد ورضر ورت ہواور ایک شریعت کے اصول اور قروع کا تھل علم ہے جو علم ہے جو الم ہات رضر ورت ہے وہ ہے کہ جب انسان کے ہائی شرورت ہے ذاکد مال نہ ہواور اس پرزکو قااور فی فرض نہ ہو اور اس پر مرف نماز اور دروز و فرض ہوتو وہ لماز اور دروز ہے کا علم حاصل کرے لین نماز کے فرائض اور بازا وارا وراز والے کے جن انسان اور آ والے کے بین وہ نو آئی آئی اور کی اور کی ہے اور جب وہ تھائی کہ اس فرور کے اس پر انتوا کی اس پر انتوا کی اس بر انتوا کی اس بر انتوا کی اس پر انتوا کم حاصل کرے اور جب وہ تھائی کرے قو تھائی اور خلاق کا علم حاصل کرے انتوا کہ اور خلاق کا علم حاصل کرے تو تھائی کو بر انتوا کی اور حاصل کرے انتوا کی انتوا کی اور انتوا کی تھائی حاصل کرے تاکہ اقتد حزام کھائے اور کہائے کہ ہو جائے قو ان کا علم حاصل کرے تاکہ افتد حزام کھائے اور کہائے کہ ہو جائے قو ان کا علم حاصل کرے تاکہ فرش وہ زندگی کے مصاف کرتا ہو انتوا کہ انتوا کہ انتوا کہ ہو کہ ہو گائے کہ انتوا کہ ہو ہو انتوا کہ انتوا کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ انتوا کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ کہ کہ کہ ہو کہ ہو گائے کہ ہو کہ ہو

قرآن جميداورا حاديث صحورے عذاب قبر كاثبرت

آ خرت ك مذاب سے مبلے جو ظالموں كوعذاب موكا مطرت اين مهاس وضى الشحهمائے فرمايا اس سےمراد عذاب قبر

طوین رافعی اور معتزلہ عذاب تبرکوش مانے "قرآن جمید شل مراحة عذاب تبرکا حموت ہے: مرمود در در در مرموز کہ علاق میں است میں استادی میں استان کا استان کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان

اَلْكَارُيْهُوَ وَمُنْوَنَ هُلَيْهُا غُنُواْ وَعَوْمُنَا "وَيُوهُ بِوهَ الله بِهِ مَن مِن مَن اللهِ وَمَن الله تَقُوْهُ الشَامَةُ الدَّوْقُوْ الْلَوْرَعَوْنَ اَهُدُا الْمُذَافِ ٥٠ عِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

(الوالي: ٢٠٠١) - فرطنة إ) كالي قرع إن كون إده خصاعة الب على والل كرود (١٠٠

آ ل فرمون كوجس آك برميح اورشام بيش كياجا تا معودة ك قبرش مجاور يهذاب قبر كا واضح ثورت بياس ك بعد

تیامت کے دن ان کو دوزخ کی آگ پر تاثی کرنے کا ذکر فرمایا اور اس آیت میں عذاب قبر پر تیسری دلیل یہ ہے کہ فرشتوں ے کو جائے گا آل قرمون کوزیادہ محت عذاب میں داخل کر و معلوم ہوا کہ ان کونٹس عذاب دنیا میں ریا جا چکا ہے اور وہ عذاب تېرىب، احادىم قىمچى ئىزاب قىركاد كرے.

حعفرت عاتشرتنی التدعنها بیان کرن میں کہ میں نے رسول الشعلی الشدعید دملم سے عذاب قبر کے متعلق دریافت کیا' آ ب نے فرمایا ال عذاب قبر برٹ ہے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کراس کے بعد جب بھی میں نے ویکھا رسول الله صلی اللہ عليه النم نماز كے بعد عذاب قبرے بناه ماتلتے تھے۔

(مجع ابعادي تمَّ الحديث ١٣٤١ مج مسلم قم الحديث ١٣٣٠ استن ترزي دقم الحديث ٢٠٠١ مستن تراتي دمَّ العربيث ١٨٥٠)

حضرت ابو بريره رشي القدعند بيان كرت بين كرسول الفرصلي القدعليد وملم يدوعا كرت ته:

اے اللہ ایش قیر کے مذاب سے اور دوز غ کے مذاب سے اور ذیرگی اور سوت کے فتنوں ہے اور کی وصال کے فتنوں ہے تیری

المهم اني أعود بك س غلاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة

المسيح الدجال.

عادثان تاموليد ( يحج التقاري فج الحديث شاعة النواقة وقم المديد ٣٠٨٠ من تسائي وقم الحديث ١٩٠٩ من الذي يبورقم الحديث ١٩٠٩) حضرت حيد الله نان عمر رشي التدعيما بيان كرتے جي كرمول الله سني الله عليه وسلم في الله: ب شك جب تم يس سے كوئي مخض مرجاتا ہے تو میج اور شام اس پر اس کا تعکانا چڑ کیا جاتا ہے اگر وہ الل جنت ش سے اولا اہل جند ہے اس کا تعکانا چڑ كيا جاتا باراكرووالل دوزن سے بوارال عليا جاتا ہے كي تيرا تعكانا بي كي كرانشر بحاية تھے دوررہ زعره كرك قیامت کے دن اٹھائے گا۔ (مج انفادل رقم الحدیث ۱۳۷۹ سی مسلم رقم الحدیث ۱۳۸۳ سنن ثرقی رقم الحدیث ۱۳۷۴ مستف فیدالد الل رقم الديث ١٩٥١ والتي قد كم معتف الله اليشيرةم المدعد ١٩١٠ من والاعتل وأم المدعد ١٩٥٥)

شیطان کا قبر میں آگرمؤ منوں کو بیکا نا

ہم نے اس صدیث سے پہنے برصدیث ذکر کی ہے کدرمول الشملی الشاعليد وسلم نے عذاب قبر سے اور زعد کی اور موت کے آئوں سے پٹاہ طلب کی ہے موت کے فتوں میں ہے میجی ہے جس کو علاء نے ذکر کیا ہے کہ قبر میں سوال اور جواب کے وقت شيطان قبريش آ كرموش كوبهكاتاب أسلسله يش حسب ويل احاديث ين

امام الوحيد الشري بن على عليم ترقدي روايت كرت إلى:

سغیان اوری روایت کرتے ہیں کرمدید على ہے، جب موكن سے موال كيا جاتا ہے كرتيرا رب كون ہے؟ او شيعان اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے اور کی صورت کو بنا کرائی طرف اٹنار و کر کے کہتا ہے کہ تیرارب میں ہوں۔

المام عيم ترقدي كيت إلى كريم في ال مديث كي تحقيل كي أو يم كواس سليد من احاديث الي كي كرمول الله صلى القد عليه وسلم ميت كوفن كرت وقت فرمات غفر الدائل كوشيطان سواتي بناه يم ركمنا-

(الوادرالاصول جهين ١٠٠٠ دارياتيل يروت ١٠١١هـ)

تقيم ترزي نے اس متله ميں جن احادیث کا ذکر کیا اوہ ارج ذیل ہیں۔

سعید بن مینب وان کرتے ہیں کہ بی معزرے مہدانلہ بن عروشی اللہ حتما کے ساتھ ایک جنازہ بیں کیا جب انہوں نے ميت كولد شي ركدويا أو الميول في كيا:

تساء القال

يسبم البله وفى سبيل الله وعلى منة رسول

-4062

م بيدعا كي.

اللهم الجرها من الشيطان و فن عذاب القبر اللهم حاف القبر عن جنبيها وصعد روحها ولقها منك وضوافا.

اے القدال میت کوشیطان سے بناہ شل رکھ اور عذاب قبر سے بناہ میں رکھ اے دائد اس کی قبر کواس کے پیاوؤں سے دور رکھا اس کی روح کوچ صااور اس کوانی رضا کی تقین فرما۔

باللہ کے نام ہے اور اس کے دائے عمل اور رمول اللہ کے

(سنن عن بدرتم الديد ١٥٥٠ سن تللي عسره والمسير الامع عدام ١٠٠١ ١٠٠٠)

تھیں نے کہا: بیں نے حطرت این عمرے ہو جہا تم نے اس کورسول القدسی القد علیہ بسلم ہے سائے یا بیٹمہاری رائے ہے؟ انہوں نے کہا: بیں نے اس کورمول القد صلی القد علیہ وسلم سے ستا ہے۔

اس کی سند کا آیک رادی حماد بن عبد ارض کلی ضعیف ہے اور اس کا شخ الاوری ججوں ہے تاہم فضائل اعمال بیل احد مدت ضعیفة الاسانيد معتبر ہوتی جیں۔

عيم ترفى فاسلدى بدوديد يى دركى ب

(۱) عوثاب كي نجاست عاحر از تركم ااور ينفي يافيب كرنا\_

حضرت این عمای رضی الدختها بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الشد عید دسم دو قبرول کے پاس سے گزرے آپ ہے فر مایا
ان دونوں قبروالوں کو عذاب ہور ہا ہے اور کی ایک چڑ کے سب عذاب نیس ہور ہا جس سے بیٹا بہت وشوار ہو ان ش ہے ایک فض بیٹا ب کے تفرول سے فیس پہلا تھا اور و مرا چھل کرتا تھا۔ (ایک دوایت میں ہے، وومرا فیبت کرتا تھا)
کیرآ ہے نے دوخت کی شاخ کے دوکارے کے اور جرایک کی قبر پر ایک گلوا گاڑ دیا اور قرمایا: جب تک یہ شاخص سو محص کی
ان سے عذاب شی تخفیف ہوئی رہے گی۔ ( کے انظار ان قم المریف ۱۹۲ کے مسلم رقم اللہ ہے۔ ۱۹۲ سے اللہ علی اور جرایا مدید ۱۹۲ کی مسلم رقم اللہ ہے۔ ۱۹۲ سے اور اور آب اللہ ہے۔ ۱۹۲ سے اور اور آب اللہ ہے۔ ۱۹۲۰ سے سے اور اور آب اللہ ہے۔ ۱۹۲۰ سے اور اور آب اللہ ہے۔ ۱۹۲۰ سے سے اور آب اللہ ہے۔ ۱۹۲۰ سے سے اور آب اللہ ہے۔ ۱۹۲۰ سے سے دور آب اللہ ہے۔ ۱۹۲۰ سے سے دور آبالہ ہے۔ ۱۹۲۰ سے دور آبالہ ہے۔ ۱۹ سے ۱۹۲۰ سے ۱۹۳۰ سے ۱۳۳۰ سے ۱۹۳۰ سے ۱۹۳۰ سے ۱۳۳۰ سے ۱۹۳۰ س

(۲) حفرت الس رضى الشرعث بيان كرت بيل كرني سلى الشرطيد ومعم في قولها تمن جيزول كي وجد عقراب قبر بوتاب فيبت ا چفل اور وشاب كي تجاست من نديجة كي وجد من اثبات طاب العرائم بي رقم الحديث ٢٠١٣ وار أيمل ايروت عداد)

تبيار القرآر

(٣) الام هبدالرراق این سند کے ساتھ عمرہ بن شرحیل سے روایت کرتے جی کدایک حض فوت ہو گیا اس کے یاس فرشیتے آ تے اور کید: ہم تنہیں اللہ کے عذاب سے سو کوڑے ماریں کے جراس کی تماز روزے اور جب و کا ذکر کیا گیا ، جر کہا اس کے عذاب میں تخفیف کر کے دن کوڑے «رو چھران ہے تخفیف کا سوال کیاحتی کے ایک کوڑا رہ کیا فرشتوں نے کیا: ہم حمیں ایک کوا اور یں سے اس کے بغیر کوئی جارہ تیں چراس کوایک کوا اوراجس سے اس کی قبر صلے لکی وروہ مختص بے ہوگ ہو گیا' جب وہ خص ہوش ہیں آیا تو اس نے یو جھا تم نے جھے س گناہ کی دجہ ہے کوڑا مار ، ہے؟ فرشتوں نے کہا ہم نے ایک دن چیٹاب کیا' کیروضوہ کے بغیر نماز بڑھ ٹی اور تم نے ایک فخص کوفر باد کرتے ہوئے سٹا اور اس کی فری و رہی تبيين كي \_ (مصنف عبد الرزاق ع سهم ١٩٩٣ \_١٩٣٣ رقم الديث = ٨٥ الليم جدية مصنف عبد الرواق ع سهم عاهده في قديم ) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ بے وضوئر زیز ہے۔ ماارکی فرمادی کی مدون کرنے سے بھی عذا سے قبر ہوتا ہے۔ جن صور تول میں عذاب قبرے نجات متی ہے

المام نسائي افي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

(1) حفرت عبدالله بن مسعود وضى التدعنه بيان كرتے بيل كرجو فض بردات كوسودة "كبسادك المفى بيده المعلك " يزحتا ے الفرتعاتی اس سے عذاب قبرروک بیتا ہے اور ہم رسول التدسلی اللد عفیہ وسلم کے عہد بیس اس مورت کو مالد کہتے تھے۔ ( عمل اليوم والمليلة رقم الحديث ٢١٧ . ص ١٦٥ مؤسسة الكتب الثالية بيروت ١٣٠٨ مؤسن ترزي رقم الحديث ٢٨٩٢)

(٣) حصرت البراء بن عازب وض الله عنه بيان كرت بيل كررسول الندسلي القدعليه وسلم في فرمايا جس فخص في رات كو وسونے سے پہلے الم تنزیل السعودة "كوير حاور عذاب قبرے نجات بائے كا اور قبر كے موال وجواب كرنے والول ب كفوظ و ب كار (كوام الرقم الويد ٢١٨١٠)

حضرت خالدین معدان نے کہا کہ 'المع صوبل '' قبرش اینے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہیں وو کہتی ہے کہ اے اللہ! اگریس تیری کتاب سے مول او تو مجھے اس کی شفاعت کرنے والا بناوے اور اگریس تیری کتاب سے تیس موں تو تو مجھے اس كتاب من و وه ايك برند \_ كي طرح اسيند ير پهيلا كراس كي شفاهت كرتي إوراس كو هذاب تبر مي محفوظ ركمتى باورسورة "كبادك المذى" بمى اس كي شل باور حفرت خالد بررات ان دونوس سورتول كويز من تف (٣) معرت فضاله بن عبيد رضى الله عنه بيان كرت بي كري سف رسول الشصلي الله عليه وسلم كويد قر ماسته موسع بنا سيم بر مرنے والے کا عمل ختم ہوجاتا ہے سوااس مخص کے جواللہ کی راہ میں سرحد کی تفاقات کرنے والا ہو اس کاعمل قیامت تک يوهنارے كا اور ووفت (عذاب) قبرے كلولارے كا (اس مديث كى سندي ہے)۔ ( مج ابن مان رقم الديد ١٣١٣ مامج الكيري ١٨ . في الحديث ٢٠ والأ أمرود وكر بيه من ١٩٢٠ من سعيد إن منعود وقم الحديث ١٣٦٠ من اليواية وقم الحديث ١٥٠٠ شعب الانجال رقم الدين ١٨٨٨ منديون ١٠ ص ملى لذي منداور ١٥٠٥ ١٥٠٥ رقم الدين ١٥١١ التي بدية مؤسسة الرمالة ووع ١١٣١١ م حعرت الع بريره رضى الشدعة بيان كرت ين كدوول التصلى الشعليدوهم فرمايا - وقف سرحدى حاظت كرت ہوئے مرکیا اس کو فترقبر سے تحقوقا رکھا جائے گا اور اس کو قیامت کی وہشت سے مامون رکھا جائے گا اور اس کو منح اور شام جنت سے رول دیا جائے گا اور قیامت تک اس کے محیم افعال على مرحد كى حفاظت كرنے كا اجراكها جاتا رہے گا۔ ال مديث كي منديج ب- (مستف عبد الزاق وقم الحديث ١٩٢٥ ألمج الاوسيارة الحديث ٢٥٥٨ فعب الايان وقم المديث ٩٨٩٥ سنن الذي بالبرقم الحريث عنه علا منذ البوارقم الحديث: ١٩٥٥ منذ البريج الإسهاج قد كم منذ البريج ١٥٥ من ١٣٠١ رقم الحديث ١٩٣٠ على

جديد مؤسسة الرملة بيردت ١٢٠٠هـ)

(۳) حفرت ابو ہرمرہ رضی الدهند بیان کرتے ہیں کدرسول الدصلی الله عبدوسلم فرمیا جوفض باری شن مراوہ شمادت کی موت مراس کونت قبر سے محفوظ رکھا جانے گا اور اس کوئع اور شام جنت سے رزق دیا جائے گا۔

(مئن ابن بليرقم الحديث ١٩١٥ مندايعلى وقم الحديث ١٣٥٦ ال مديث كي مندخيف عهد)

(۵) حضرت مبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنجما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جوسسمان بھی جسے دن یا جسکی اللہ علیہ ملک رات فوت ہو جائے اللہ سجامۂ اس کو فلنہ قبر سے محفوظ رکھے گا۔ (سنن تریزی رقم اللہ یٹ ۱۰۵۳ مشکل الآثار رقم اللہ یٹ ۱۵۳ مائز بیس مائز جب والتر بیب جامل ۱۳۵۳ الگالی لائن عدی جاس ۱۵۵۳ مندایا جاتی رقم عدید ۱۳۱۳ الگالی لائن عدی جاس ۱۳۵۳ ا

منداحرج میں ۱۷۱ منداحرج المی ۱۳۵ رقم اندیٹ ۱۵۸۲ طبح جدید مؤسسة الرسانة نیروٹ ۱۳۹۰ هـ) (۲) حضرت مقدام بن معدی کرب الکندی رشی القدعت پیان کرتے میں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قرامایا ۔ الله عز وجل

رے عدد میں مدھی رہے۔ میں را)اس کا جب بھی بارخون نظے گاتو اس کی منظرت کردی جائے گ (ع)وہ جنت کے پاس شہید کے لیے چھاندام جی الا)اس کا جب بھی بارخون نظے گاتو اس کی منظرت کردی جائے گ (ع)وہ جنت بیں اپنا مقام و کھے لیے گا(ع)اور اس کو ایمان کال پہنایا جائے گا(ع)اور بردی آ تھوں والی حود سے اس کا نکاح کردیا

جائے گا(۵) اور اس کوعذاب تبرے محفوظ رکھاجائے گا(۱) اس کو تیامت کی بوئی دہشت سے مامون رکھا جائے گا۔

(مصنف مهدالرز قي رقم الحديث ١٩٥٥٠ سنن معيدين منصور وقم الحديث ١٤٥٠ سنن ايورقم الحديث ٢٩١١ مجم الكبير رقم الحديث ع ٢٠٠

رقم المديرة ١٢٠ شعب الديمان رقم الحديث ٣٢٥٣ من الورج على ١٣١ عن قديم من الورج ١٣٥ رقم المدين ١٨١٤ التي جديرا مؤسسة الرمالة أي وسن ١٣١٩ (

ظاصہ یہ کہ بہات تم کے مسلمانوں کو عذاب قیر سے محفوظ رکھا جائے گا(ا) جو گفسی ہر رائٹ کوسورہ 'نہار ک المذی'' کی تلاوت کرے (۴) جو گفس ہر رائٹ کوسورہ ''السب تشنویسل'' کی تلاوت کرے (۳) جو تخص مسلمان ملک کی سرحد ک حفاظت کرتا ہوا سر جائے (۴) جو گفس کی بیاری جی سر جائے (۵) جو گفس جھد کے دن یا جھہ کی شب فوت ہو (۱) جو محف اللہ کی راہ بیش شبید ہو (۷) جس مسلمان کی قیر ہر درخت کی شاخ کوگاڑ دیا جائے (۸) آٹھو یں صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس مسلمان کو کسی نیک مسلمان کے جوار جی فرق کر دیا جائے تو تھ ہے کہ اس نیک مسلمان کی برکت سے وہ محل عذاب قیر سے محفوظ رہے کے دیکہ جیس ہے کم دیا گیا ہے کہ ہم نیک مسلمانوں کے قرب اور جوار بیل موت کی دی

الم كونيك معمانول كقرب عن موت عطافر ال

وَتُتَوَفَّنَامَعَ الْآبُرُ إِنْ (آل مران ١٩٣) معرت يست عليد السلام في وعاكى:

جھے اسلام بر موت عطا فرہا اور جھے نیکوں کے ساتھ طا

تَوْفَقُ مُنْ لِمَّا وَالْمِعْنِي بِالطَّوْمِينَ

دے (بعد ۱۱۰۱) کی مجلس میں اٹھنے سے پہلے اللہ تعالی کی حمد اور تبیع کرنا

الطور. ٢٨ شى فرمايا: اور (ائدرسول مرم) آپ ايندرب كي مم به ابت قدم ريس كيونك آپ دري گراني ش جير اور جب آپ قيام كرين آوائي دريك ما تونيج كرين ٥

رب کے محم اور اس کے فیملہ سے موادیہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوجوتو حید کا پیغام پہنچائے اور دین اسلام کے احکام ک

جدوزويم

تبنی کاشم دیا ہے اس کو بھالا کی اور اس تھم کی قبل جی جن مشکلات اور مصائب کا سامنا ہوان کو بروشت کریں کے تکہ آپ ہماری گرانی جی جی جم آپ کود کے رہے جی اور آپ کے گلام کوئن رہے جی ہم آپ کی تفاقات کر رہے جی اور ہم آپ کو کفار کے شراور ان کی ایڈ اوسے تحلوظ رکھی کے اور کو کی تھی آپ کوئل کرنے پر قاور شاوے گا۔

نیز فر مایا اور جب آپ آیام کریں تو اپ رب کی تد کے ساتھ تھے کری۔ اس آیت علی تیام کی تغییر علی مشرین کا اختیاد ف اختیاد ف ہے۔ بعض نے کہا: اس مرادیہ ہے کہ جب آپ تماز علی آیام کریں آو گئیں۔ اسبحدادک اللهم و بحمدک ا اور حفزت این مسعود رضی احتد موز سعید بن جیر بور سفیان تورکی وجر ہم نے کہا ہے کہ جب کوئی فضی اپنی جس ہے اچے تو یہ کے انساست اللہ و بحصدہ ک اگروہ نیک جس تھی تو اللہ تو آئی کی حمداور تھے اسلے کے انسان میں اشافی مورکی اور آگر و اُئی جس تھی تو اللہ تعالی کی حمداور تھے کرنے ہے اس کے گناہ کا کفارہ ہو اسے گا اور اگر و اُئی جس تھی تو اللہ تعالی کی حمداور تھے کرنے ہے اس کے گناہ کا کفارہ ہو ا

حضرت الوہرم و رضی الاندعند بیان کرتے جی کے دسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نے فرود بوقتی کی مجلس بیں جیشا اور اس بیس اس نے بہت شوردشغب کی اور اس نے کبنس سے انتھے سے جیلے بیالگانت بڑھے۔

اے اللہ اللہ باک ہے تی کام صفاحت کال جی علی گوائی و تا ہوں کہ تیرے مواکوئی عبادت کا مستق نیس ہے علی آتھ ہے لئے بادر استشفاد کرتا ہوں تو اس جس علی اس نے جو بکھ کہا تھا اس

كالمفرت كردك جائ كى-

( سنرية تذي رقم الدين ميد الله على ميد الميد ميد ميد الله على ميد الله على الله على الميد مك رقاص ١٠٥٥) معرف ا معرت الان عمر رضى الشرعتما عيان كرت بين كرسول القصلي التدعليد وسلم اليك مجلس عن الحصف بي بيلي سوم تب باست

اے میر سددب! میری مفقرت فرما اور میری قرباتول فرما ا

رب اغفرلي وثب على اتك الت التواب العقور

سبحانك اللهير وبحمدك اشهدان لا

البدالا ابت اسطفرك والوب اليك الاغفراد

ما كان في مجلسه ذالك.

Ž

برطدعت من مح فرعب ب- (سن الزدي رأم الديد معلمات الداؤد في الفريد الماد الديد الماد الديد الماد الماد الماد الم تماز فجر سے يمنے دور كعت ثماز سنت ل تحقيق

الفور: ٢٩ ش فربايا. اوررات كايك عدش الى الى كتى كري اور ( الى كان مارون ك و يهن كوف ٥ ل مع ش الى آيت كي فير كرر وكل باوال باس آيت ك أخرش والديساد السنجود" فعااور يهال الديساد السنجود" فااور يهال الديساد المنجوم" منه

حفرت کی حفرت این عهاس حفرت جاید اور صرت انس فر دیاد این سے مراونوز فرسے پہلے دور کھت پڑھنا ہے ا پیدور کھت تماز سنت مو کدہ ہے جو وابنب کے قریب ہے کی وجہ ہے کہ ایک سنر سے والہی شی آپ نے محاب کے ساتھ وافحر شب بی پڑاؤ ڈاٹا دور کی کی بھی آ کی ٹیل کی اور سوری فل آپاتو آپ نے بکہ دور جا کر نماز فر پڑھنے سے پہلے بیدور کست نماز پڑھیا حالا فکہ نفل کی تضافیس ہوتی اس لیے اس آیت میں اس نماز کے لیے امر کا میغد وارد ہے کو فک بیٹماز بھی حکما

جد بازويم

بينام الترآر

واجب ہے اور بعض علاء نے کہا: بدوور کعت نماز پہلے فرض تھی اور جب یا نج نماز ول کا تھم آیا تو اس کی فرضیت منسوخ ہوگئ اب اس نماذ کا بر هنام توب ہے۔ حدیث بی ہے:

حضرت انت عباس منی الله حیرا بیان کرتے ہیں کردسول الله صلی التدعلیدوسلم نے فرا یا ۔ فجر سے بہنے دور کھت نماز "ادبلا المنصوح" ہے اور مغرب کے بعد وور کھت نماز "احبار المسجود" ہے۔ (سن ترینی قرائی اللہ یا سن اللہ اللہ درک جاس اس ا حضرت عاکث رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ دسلم کی نقل فراز کی اس قدر حفاظت فہیں کرتے تے بعتی فجر سے پہلے دور کھت تماز کی حفاظت کرتے تے۔ (مج الخاری رقم الحدیث ۱۳۱۱ سے سعر قرآ اللہ ہے۔ ۱۳۲۲ سن اور ورقر اللہ بیت ۱۳۵۲ سے

التن تزير رقم الحريث ١٠٠٩ من المن حال دقم الحديث ١٠٥١)

صفرت فانشرضی الشرعنها بیان کرتی جی کدتی الشرطیدونم نے قربایا جرکی دورکھیت نماز و نیا اور مافیہا ہے بہتر ہے۔( مج مسلم تم الدیث 10 کا سن ترفیک رقم الدیث 170 مج این میان رقم الدید ۱۳۵۸ المدیدرک رقم الدید رق الدید الاس 10 س من مستقدالان الی شیری میں 190)

مورة القوركا اعتبام

المحداثة رب الغلمين آت ۲ شعبان ۱۳۲۵ ه/ ۱۵ لوم ۲۰۰۲ و برروز بختهٔ سورة الغلور کی تغییر کمل بوگلی ۱۳۱ گست ۲۰۰۳ و کواس سورت کی تغییر شروع کی تنمی اس طرح ایک ماه ستایس ون چس پرتغییر کمل بوگلی را له انظمین آت پ باتی مانده سورتوی ک تغییر بھی کھل کرادیں اس تغییر کو تبول عام مطافر ما کیس اور میری مففرت فرمادی \_

غلام دسول سعیدی خفرانهٔ خادم الحدیث دار العلوم تعییهٔ ۱۵ فیڈ رق بی ایریا محرام می استان ۲۸ چی- ۳۸ مویاکل نمبر: ۲۰۵۹۱۳۰۹ سامه ۱۳۳۰ سام ۲۰۲۱ سامه



بِشِهُ إِلَّهُ الْمُحَالِّ فَهُ الْمُحَالِقِ مِلْمَا الْمُحَالِقِ مِلْمَا الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِق محمده ونعلى ونسلم على رسوله الكريم

سورة النجم

سورت کا نام

ال مورت كانام الخم بال مورت كى مكل آيت بال كانام اخوز باوه آيت به: وَالنَّهُ وَلِلْ الْمُوْكِي أُنْ (الله م)

مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ بیسورت کی ہے حضرت ابن مسود رضی اللہ عند نے فریایا بیدوہ کیلی مورت ہے جس کا رسول اللہ علیہ واللہ عند واللہ عند مسلم اللہ علیہ واللہ عند واللہ واللہ عند واللہ واللہ عند واللہ عند واللہ واللہ عند واللہ عند واللہ واللہ عند واللہ واللہ

وَيُلْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّ

سورة البخم كے متعلق احاد يث اور ان كى شرح

حطرت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے إلى كه ني صلى الله عليه وسلم نے مكه ي سورة النجم كى حلاوت أرمائى اور آپ كے ساتھ و ہال موجود سب لوگوں نے سجرہ كيا سوا ايك بوڑ ھے فض كے اس نے پكوركرياں يامثى ہاتھ بش كى اور ان كو الله كرا إلى بيشانى برركاليا اور كها. يجھے به كافى بے بجر ميں نے اس فض كود يك وہ كفرك حالت بش قراري حميد

( كا الخارى رقم الديد عد ١٠ - المح مسلم قم الديد ١٠ عظ من شائى رقم الديد ١٥٩ سن اليواؤدر قم الديد ١٣٠٠ (

علامہ بدرالدین محود بن اجرمیتی منل منونی ۵۵۵ ہوئے لکھ ہے کہ اس بوڑھے فض کانام امید بن خلف فٹا میہ جگ بدر شک کافرول کی طرف سے گڑتا ہوا مارا کی فٹا اہام ابواسحاق نے "سیرت این اسحاق" میں لکھنا ہے کہ اس کا نام الولید بن المغیرہ فٹا ا لیکن ال بر سامتر اض ہے کہ اس کوکل فیک کہا گیا تھا۔ (حمدہ الاس باعرین سام دواکتے باعثیہ 'جروب اسمارہ)

حضرت مبداللہ بن مسود دفنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی سلی اللہ علیہ وہلم نے سورۃ التجم پڑھی اوراس ہیں مجدہ کیا اس دقت وہاں مرجنے ہی لوگ نے سب نے مجدہ کیا سواا یک تخص کے اس نے پکو کنگریاں یا منی افعا کراہیے چیزے بررکہ لی اور

كها بجم يدكانى ب- بعد يل عن و كما كروه كفرى والت عرقل كراكيا والمح الارى رقم الديدة ١٠٤٠)

حضرت این عباس رضی الشافتهما بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الشاعب وسلم نے سورۃ الجم کا مجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں اور مشرکوں نے اور جن اور انس نے مجدہ کہا۔ (سمج ابخاری آم الدیند الله)

علامه بدوالدين منى حنى المحارى وقم الحديث ٥٥٠ ك شرح بس لكية بي

City de

تبيأر القرأم

مخر مدین اول نے روایت کیا ہے کہ بیائی وقت کا واقعہ ہے جب دسول انڈسلی انشطیہ وسلم نے تمام وال کمد کے سامنے اسلام اسمام کا اظہاد کر دیا تھا اور بینماز کے قرش ہونے سے پہنے کا واقعہ ہے 'حق کہ جب آپ بحد وُ تلاوت کی آ بت تاوات کرتے تو مسلمان بجدہ کرتے تھے حق کردش کی وجہ ہے بعض اوقات مسلمان بجدہ نہ کر سکتے 'قریش کے سرواروں بھی ہے الواید بن مغیرہ اورا) جہل بمن وشام وغیر مہمائی وقت ملا تھ بھی تھے جب وہ کہ بھی آ کے تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا تم اپنے آ با وواجداد کے دین کو چھوڈ رہے ہو۔ ('جم انہوں جس ہے۔ قراد ہے د

نيز طاح يخى ال مدعث ك ثررًا على لكية بي

علامدائن بطال نے کہا ہے کہ اکثر مغمرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب ہی سلی الته علیہ وسلم نے یہ پڑھا: '' اَلَّوْوَيْ تُقُوالْكُ وَ اللَّهُ مِنْ اِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّم

قطك العسرانية العلمي وال هفاعتهن يعرفان يادر بانك بي اور ب لك ان ك شناعت ك المدكي والناب المدين والناب والناب المدين والناب وال

ان روایات پرجرح کرف کے بعد طامد مینی لکھے ہیں

تاضی عیاض نے کہا ہے کہ اس دوایت کو کمی تھے اور اندرادی نے روایت نیس کیا اس کو ان مؤرجین اور مشمرین نے ذکر کیا ہے جو برکتے اور ضعیف چیز کا ذکر کردیتے ہیں ان لوگوں بی اندوا ورکتے ہیں تمیز کرنے کی صلاحیت نیس بوتی ایراک اندجیرے راستوں میں بطائے دستے ہیں اور نی سلی القد علیہ وسلم کی صعمت پر اجہاع سنعقد ہے اور اس پر بھی کہ اس تم کی روز بل بات سے آپ منزہ ہیں اور اگر ایسا ہوا ہوتا تو قریش مسلمانوں پر زبردست من وہنے کے خطائر تے اور بیوداس کو نی سلی القد علیہ وسلم کے خلاف جے ساکہ منافقین کی عادت اور شرکین کے مناو سے فلا ہر ہے کیا واقعہ معران کی بناو پر احتر اس نیس کے شاخ ہے کے نا میں شعیف مسلمان اس اور سے مرتبہ ہوگئے تھے۔

(عرة القادل على ١٩٨١ - ١٩١ دوار كتب العلي أيروت ١٩٩١هـ)

#### سورة النجم كے اجراف اور اغراض

قال فما خطبكم ٢٤

جند اس سورت على بيرة بت كيا كيا ب كررسول الله ملى الشعفيه وسلم الشاتعالي كي طرف عد جوا دكام اورخري ينها تي بي آپ اس على صادق إلى آپ إلى طرف سے يكونيس كتے آپ وي كتے إلى جو الشاقال آپ كى طرف وى فرا

يقرآن الشاقد في كى وقى بجودهرت جرال مداللام كى وساطت عاآب تك يخى بد

اس من في ملى الشاعليد واللم كا القد تعالى عد الجال قرب مان فر ما يا بيد حتى كدا بالشد تعالى كالعند قريب موك جتنی دو کماخی ایک دوسرے کے قریب موتی تیں ہاس ہے بھی زیادہ یا جس طرح ایک کمان کے دوسر سے ایک دوسرے

كريب وي إلى الرب جي زاده-

اس على بديتايا حمياسي كدني صلى الله عنيدوسلم في الله تعالى كوسرى أيحفول سيدان طرح بدي عاب ويكما كرآب كي نظر

اس می مشرکین کے بتوں کی خدائی کو باطل کیا گیا ہے۔

اس میں مشرکین کے اس قول کو باطل کیا گیا ہے کہ لات عن فی اور منات اور فر شیخے الفہ تعالی کی بیٹیاں ہیں۔

اس ش مرنے کے بعد دوبارہ زعدہ کے جانے اور حشر ولٹر کو تابت کیا گیا ہے

ئى سلى الله عليه وسلم كى بعث ، يهل جن المتول في اين بيول كى محذوب كى اور الى كے تيم ش ال يرجوعذاب آيا ال كامان كرك الل كركوارا إكار

يدقراً ن انهاء سابقين يهم السلام يرنازل شده كتب اورسائف كاصدق باوراس كاذكران مى كف يس يعى ب. اس مختصر تعارف اورتمبید کے بعداب شل القد کی تو نیش اور تا تید ہے سورۃ الخم کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کرر ہا ہوں ا رب العالمين اجرے اس كام كومرف إنى رضائے اليے وكمنا اوراس من جمع محت اور مواب يرقائم وكمنا اور فلا اور باطل \_ بچے کو مجتنب رکھنا اور اس تغییر کے لیے محرے مید کو کشادہ کردینا اور اس کماب کوتا قیامت باقی اور فیض آ فریں رکھنا۔

واخر دعوانا أن الحمد لله رب الطمين والصلوة والسلام على سيننا وسيد المرسلين محمدوعلي آله واصحابه وازواجه وعترته اجمعين

غلام رسول معيدي مغرا دارالطوم نسيرية باك تبره افية رل في اريا كراي الشعبان ١٩١٥م/١٩ تمرم ١٠٠٠ مواكل قبر: ١١٥٩٢٥٩ ١٠٠٠ 

(00:00:00:00:00

و تمارے لیے بیٹے میں اور اللہ کے لیے زئیاں میں کر او یہ بال فامان سیم ہو دو ام میں

# FLE سُبُّهُ قَالَنْتُورُ إِبَازُكُومُ قَالَنْزَا اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے جی اللہ نے ان پر کوئی دلیل نازل تھیں کی ترکین ) حرف سے کمان کی چیوی کرتے جی اوا ٹی آفسائی خواہشوں کی تھے۔ شکسان کے یازمان سکھیے ک<sup>یا</sup> ف سے شرعہ جاست آ چک ہے کی انسان کے لیے وہ مجھ ہوتا ہے جس کی دو تمنا کرتا ہے؟ 0 بس اللہ بی آ خرت اور و ن کا مالک ہے 0 الله تعالى كاارشاد برون سنار يركيم جب ووزين كاطرف اتران تمبارية قار كر) في زر بهي سيرها) راستهم کیا اور نہ بھی راو ( راست ) کے بغیر جے 0 ووا ٹی خواہش ہے کلام نیس کر تے 0 ان کا کہا ہوا وی ہے جس کی ان کی طرف

علامه مين بن محد را فب اصغياني متو في ١٠٥ مد لكييج بس

مجم اصل میں طلوع ہونے والے ستارے کو کہتے ہیں اس کی جمع نجوم ہے اور جم زمین پر مصلنے وال نیش کو بھی کہتے ہیں ا وقت کے ایک مقرر صداور قدا کو بھی جم کہتے ہیں ستاروں کے اس میں فور الرکرے کو بھی جم کہتے ہیں ای سے بنج ( تجوی ) منا ے جم ستارے کے طوع ہونے کو بھی کہتے ہیں اور ساٹریا کو بھی جم کہتے ہیں (ووسات ستارے جوایک دوسرے کے فزویک یں ان کوٹریا کہتے ہیں ان کوسا مند ستاروں کا جمکا بھی کہتے ہیں )۔

لی اس نے متارول کے علم جی نظر کی لیجن فورکها O روائن متاریه کی حتم اجب دو زنان کی طرف از ان

فَنظرُنظرُ فَاللَّهِمْ إِن اللَّهِمْ إِن (المتعد ٨٨) وَالنَّجْوِ إِذَا هَوْيَ أَنْ (الْمَرا)

(F. 17 / 1) (1 / 1)

''لجم '' کےمعالی

اس سے مراد ستارہ ہے اور ستارے سے اتر نے کا ذکر کہ ہے کونک ستارے کے طلوع کا معنیٰ خود انجم میں موجود ہے ایک قول سے کال معمراور ہے اور مرب جب مطعنات و کالقد بولیل توال سے را کا آرادہ کرتے ہیں۔ایک قول سے ک اس سے قرآن جمدم ادے جو كرتما واراور بدرن اور اور اور اور اور اور انہوى " عرارتر آن جميد كا زول ب-

بل على عادول ك كرف إقراق ك بالدراع عال

فَلْأَ الْمِيمُ بِمُوالِمُعِلِللَّهُ مُوجِينٌ (الراقد ٥١)

OUNTER SEA

ذین برکڑے ہوئے ارفت اور ین بر پھنی ہوئی بلیں

OUTINOUTH

(المفروات ع من ١٤٥ كن وارستي الكركريد ١٢٥١ه)

علامه مجد الدين الميارك بن محمد السروف ابن الاثير الجزري المتوفى ٢٠٧ مه لكهيته ميل مجم كامعى كسى جيز كالخبور اور فرون باحضرت حذيف رضي الشعند في يدحديث بيان ك

بيباء العبآء

آ گ كاشط منافقين كيدمون ش طابر موكا اور ال م

سراج من البنار يظهر في اكتافهم حتى ينجم في جبلورهم.

ميول سي نظراً-

( مح مسلم في الحديث - اصفاح رج ميل المسلمي لذي)

مجم کا معنی ستارہ ہے اور اس کی جمع نجوم ہے ور بھی اس سے مراوٹریا ہوتا ہے اور عرب ٹریا کوستاروں کا علم (نام) قرار

وسية إلى اور ينب وومطنعاً بجم مكن آواس سے مراور يا ہوتا ہے ورن ويل حديث ش شريا كا اطلاق الى منتى پر ہے۔ ما طبله عالم سيعيم قط وفي الارض عاهة الا جب بحق شيا طلوع موتا ہے تو زيمن سے كاول كى آ انت

النال جائي عد

وقعت

(مندوعال ۱۹۲۸ تا تریم مثل الآوری ۱۹۷۳)

ادراس كامعنى فسطول عير كسى جيز كا دينائية حضرت معدر منى الله عندية كم،

والله لا ازيدك على اربعة الاف منجمة. الشكاتم الشكاتم المرتم كاقط وادجار بزار عدايد وفيس ووراكا-

(النبايين هاس مع ساما واراكتب العفيه أبيروت ١٨١٨ مر

عدامداين منظور افريقي حوتي الصحديث الغروات الواد النهابية كي هيادات كوجع كردياب-

(المان العرب جهام ١٥٠٠ وارصادر يروت ٢٠٠٠)

"النجم" كم معانى اور كال شرمضرين ك اقوال

حضرت من عباس اور کاہر نے کہ ''والمنجم الذا هوی ''کامنٹی ہے 'تریا کی تم اجب وہ قیمر کے دقت نے اڑے اور عرب ثریا کو قیم کیتے ہیں ان میں سے چو ظاہر ہیں عرب ثریا کو قیم کیتے ہیں ان میں سے چو ظاہر ہیں ادرا کے قیل ہے' اس سے لوگوں کی آ کھوں کی آ زمائش ہول ہے۔ قاضی عیاض نے ''شفاہ' میں لکھا ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے شراعی گیا دوستارے دیکھے تھے۔

عاجے یہ بھی روایت ہے کہ اس کا معنی ہے اور قرآن کا تتم اجب وہ نازل ہوا کی نکد قرآن مجید قسط وار بالم رائ

قراء اور حسن بھری نے کہ اس کامعنی ہے ستاروں کی تھم! جب وہ ڈوب جائیں اور تیوم کو جم سے تعبیر کرنے میں کوئی ترج جیس ہے۔ حسن بھری ہے یہ مجی روایت ہے کہ ستاروں کی تھم! جب وہ جھڑ جائیم مے۔

ایک قول یہ ہے کائن سے مراد وہ مزاد ہے ہیں جن کے ساتھ شیاطین کورجم کیا جاتا ہے اس کا سب یہ ہے کہ جب اللہ اتعالٰی نے بی سلی اللہ طیہ وسلی کورسول بنا کر ہیج کا اداوہ کیا تو آپ کی والا دے سے پہلے ہے کر مت ستارے فو نے گئے اس بہت عرب خوف زوہ ہو گئے ان کے باس ایک تاریخ کا آن تھا وہ گہرا کراس کے پاس گئے جوان کو سنقبل کی فہر میں بناتا تھا اس نے کہا بارہ بروج کو دیکھواگر ان جس سے کوئی برج ٹوٹ کیا ہے تو اب دیاختم ہونے والی ہے اوراگر ان جس سے کوئی برج ٹوٹ کیا ہے تو اب دیاختم ہونے والی ہے اوراگر ان جس سے کوئی برج ٹوٹ کیا ہوتا ہے تھر جب نی سلی اللہ طیہ والم معوف ہو گئے تو انہوں نے بھولیا کہ بی وہ امر تھی مقد اورائلہ تعالٰی نے بیا بیت بازل فر بائی ۔" والمن جسم ادا ھوئی "ایسی بیستارہ ہے جو بینچا تر اب یہ ستارہ اس فاہر جوئی ہے۔

اورجعظر بن الحرين على بن حسين رضى الذعنيم في كها الن كالمعنى عبد محمسل التدعيد وسلم كي هم اجب ووصب معراج كو

مبيام بالعرآب

ا آ سان سےزشن برآ سے۔

"النجم" "كُي تغيير مِي مرغوب اور پينديده الوال اوران كي توجيهات اور نكات

"المنتجم المستحد على الدورة الماس لي مناسب بكرة عال كمتاروس شرة باسب نياده روق اورس سه المناور المستحد المدورة المستحد المراد المستحد المراد والتح بها ورامار من أي سيدنا محرسلى القد عليه وكم محر مثر من مجودت اور والك كه عنور من بين من مب سه زياده مروق اوروائل كه عنور كي آفات دور موجاتى بين اور المان اور موجاتى بين اوراكان اور موجات المروق المراد والمحل بينا ميال دور موجات المراد المان اور موجات المراد المان اور موجات المدال الدعلية والمحمل كاجب فيور موالودول بنا ميال دور موكس اوراكان اور موقان كه المراكم كاجب في المراكم كاجب في المراكم كاجب في المراكم كامتنان أور موجود كي المراكم المراكم كالمراكم كاجب في المراكم كالمحمل كالمحمل كي المراكم المراكم المراكم كالمحمل كالمحم

النجم سے آسان کے ستارے مراد لیماس لیے مناسب کے کستاروں سے سمندر جنگوں اور ریکے تانوں بھی رائے گی امات واسل ہوتی ہے اس مال ہوتی ہے اس مال ہوتی ہے اس مال ہوتی ہے اس مناسبت سے اللہ تعالی نے اس کے اعلی سے ستارے ہیں۔

الخم سے مثاروں کورجم کرنا اوران سے شیاطین کوآ مانوں سے جمگانا بین شہاب ٹا تب مراد لیا اس لیے مناسب ہے کہ جس طرح شہاب ٹا قب سے شیاطین کوآ مانوں سے دور کیا جاتا ہے اس طرح نی منی اندهدید وسلم کی تعلیمات سے زمین پر انوک سے شیاطین کو دور کیا جاتا ہے۔ اندتعالی نے انجم کی شم کھائی جس کا معنی شہاب ٹا قب ہے۔

الخم ہے قرآن مجدمواد لینا اس لیے مناسب ہے کرقرآن مجد نی صلی الله علیہ وسلم کی ٹوت اور رس لت کے صدق پر دلالت کتا ہے قرآن مجیدیں ہے:

یس ۵ آر آن تھیم کی حم 0 ہے شک آپ خرور رسولول ش سے بین 0 مید جے ماستے برقائم بین 0 ؽؾؖ؋ٞڗۘڷۼؖڒٳۑ۩ٚۼڲڹۄؿٳۛڷڰۊؠؽڷۺۨڝڸؽڽ ۼ؈ڡٵۄڶڰۺػڮؽۄ۞(ۺ؞٤)

40.75

صار القرآر

اور بہال فرمایا قرآن کی تم! جوقسا وار خال ہوا تہارے آتا اور بیٹیبر نے نہ بھی سید حارات کم کیا اور نہ بھی بے راہ مجے۔اس لیے اللہ تعالی نے النجم کی تم کھائی جس کامنتی قسط وار ہے۔

الخيم كاستن زين ير سيلتے والى على مراد ليماس ليے مناسب ہے كدان بيلول كے كانوں سے جم كى تقويت اور نشوونى

موتى إوراك كالعلمات بروح كاتقويت اورنشوونما مولى ب

علامه الإهبرالة قرطبي متونى ١٦٨ مغلامه فيرين بيسف الدلسي متونى ١٥٥ مغلامه الياميل فتي متونى ١١٣٧هـ الداور علام

سر محدود آلوی حنی متوفی و عادم نے انجم کی تغییر جی بدوایت نقل کی ہے۔

ا ہام جعفر بن جربی طی بن حسین رضی الشعنم بیان کرتے ہیں کر انجم ہے مراد ہے سیدنا جرم کی الله علیہ دسلم کی حتم اجب وہ شب معران آسان سے زمین پر آئے اور بیاس لیے مناسب ہے کہ اس آمت کے بعد والی آمیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے قریب انجما فصلی الاور اللہ تن لی کور کی آم کھیں ہے دیکھنے کا ذکر ہے جس کا تعلق شب معران ہے ہے۔

(بوك والمراقرة ل يرعال المعادكر اليوع والرائد عالميان عامل المائد عالى المعادمة المع

نیز علامہ آلوی نے اس آ بہت کی تغییر مثل یہ بھی تکھا ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ 'افنا ھسونی'' سے بیمراد ہو کہ شب معراج نی معلی الشدطیہ وسلم کا عروج لامکان تک ہو اور القد تھی تی نے آپ کی حتم کھا کریے بتایا کہ آپ واو راست ہے گم ہونے اور راج مال الشد علیہ وسلم کا عروج کو میں کرند ہے میں کہ میں میں میں اس میں میں ایک اسٹر میں اور است سے مجموعہ کا میں

راست کے بغیر چلنے کے شائبہ سے بھی مبراً منز واور یاک ہیں۔(رون العالی بڑے میں مادارالفزیروسیانا الد) الجمن میں فرمایا تمہارے آتا (عمر) نے ندار کبھی سیدھا) راستا کم کیا اور نہ بھی راو (راست) کے بغیر ہلے O

منلال کے متعدد معاتی

اس آیت یم اصل " کا انظام بر" حسالال "سے ماخوذ بے علام حسین بن محدرا فب اصفہائی متوفی ۱۰۵ واس کے متی کے بیان میں تکھے ہیں " حسالال " کا متل ہے۔ راوداست سے تجاوز کرنا کر آن جید میں ہے۔

جوافض راہ راست مرسطے تو اس کا بید جاتا ای کے لیے مغید سے اور جوافض راہ راست سے تھاوز کرے تو اس کے اس تھاوز کا

فَيْنِ الْفَكَانِ فَوَالْمَاكَةُ تَوَى لِنَفْسِهُ وَمَنْ هُنَ وَالْمَا وَجِلُّ عَنْهَا \* (إلى ١٠٠١)

وبال ای ہے۔

راہ راست سے ہرتم کے تجاوز کو صلال کہ جاتا ہے خواد بہتجاوز عرا اور ہاسجوا معمولی تجاوز ہو یا زیادہ کو تکہ وہ سیدھا راستہ جو پہند بدہ اور مرخوب اور مجوب ہواس ہر چان بہت مشکل اور دشوار ہے تی صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے۔

تم برمواد على داو راست ير دعواورتم برمواط على داو

امطيموا ولالحصوا

واست کا اجاط زکر سکو ہے۔

(مندام ناه ک مری یا شرکی عاص ۱۸۱۱ ایا تا اسفیر قراد بد ۱۹۹۳ اس مدیدی مندی سیک ب

بعض علماء نے کیا ہے کہ ادارا کی نے کی دجہ ہے کم راہ بونا بہت می صورتوں میں ہے کو تک تی کو ہیں ہدف مر مارنا راہ راست ہے اور اگر وہ ہدس ہے بال برابر بھی ادھر اُدھر ہو جائے تو بیر طلال ہے نے کی دجہ ہے کہ دھرت ابو تکر نے آپ کو دیکے کر کہا نیار سول افضا آپ بوڑھے ہو گئے (بینی آپ کے سفید بال طاہر ہو گئے) آپ نے فر مایا بھے سورة ھود اور اس جسی سورتوں نے بوڑھا کردیا۔ (سن تریزی تراہدے عامیہ) خصوصاً سورة ھود کی اس آپ نے .

جس طرع آب كوعم ديا كياب وآب برهل على ماوراست

فاستَقِوْلُما أُصِرْتَ . (حود ١١٢)

(2) at

تبيار بالفرأي

انبیا علیم السلام کی طرف مثلال کی نسبت کرنے کے معافی اور محال

اور جب کر مثمال کا معنی ہے راو راحت کو ترک کرنا خواہ یہ ترک عمراً ہویا سہوا تکم دفعہ ہویا تریادہ وفعہ تو یس مخص میں خطا ہو اس کے لیے مثلال کا لفظ استعمال کرنا مجھے ہے اس وجہ سے مثلال کی نسبت انجیاء بیسیم السلام کی طرف بھی کی گئی ہے اور کاؤر کی طرف بھی ہر چند کر دونوں کے مثلال میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اس وجہ سے سیدیا محم سلی اللہ علیہ وسم سے متعماقی فر ماما

آپ کوارخود رامت چ شاپا سوآپ کورام راست ع

وَوَجَنَاكَ مُثَالًّا لَأَهُلَى أَنْ اللَّهُ عِنَا

OV UTE

دهرت يعقوب عليه السلام سال كه ييول في كبا

ب شکسة ب (بسف کی ای ) پرانی محبت عمل جی 0 ب شکسه تنارا باب (بسف) کی محبت عمل واضح طور بر راه إِنَّكَ نَفِيْ طَلِكِ الْقَوْمِ (يست عه) إِنَّا بَا تَالَقِي طَلِي فَهِيْنِ وَ (يست م)

المدے اللہ عال

اس على بياثارہ بكر معرت يعقوب عليه السام كو معرت إسف عليه السام سے بہت شديد محبت في بس كوانهوں نے مطال سے تجير كيا۔

اور ش كوكرت والون ش سے بول O دوكوائل دين والى اور آن ش سے ايك بجول جائے۔ معفرت مول البيدالسلام في كها: وَالنَّامِنَ العَلَّالَيْنَ أَنْ الشراء ١٠٠) أَنْ تَعِمْلُ إِلْمُعْلَمُهُمَّا (١٠٨، ١٨٠) الكِد اور اعتمار سے متعلول كے معافی

ایک اور ائتبار سے مناول کی دونشیس میں (۱)اللہ تعالیٰ کی معرفت اور نی سلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں کو گرفض داو راست پر ندمور ۴)ادکام شرعید درعیا دات میں کوئی فض راوراست پر ندمو۔

مال (١) كامثال اس آيد شي

. 1

وَمَن يُكَفِّرُ وِاللَّهِ وَمُلَيِّكُتِهِ وَلْتُهُم وَرَشْلِهِ وَالْيَوْمِ

لَا يُعِرِفُنْ شَلَّ طَلْلًا بَعِيدًا (المراء ١٣٦)

جو فنس اللہ کے ساتھ اور اس کے زشتوں کے ساتھ اور اس کی گزاوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور روز قیامت ے ماتھ کر کرے قوب لک دو بہت دور کی گر بی علی وال ہو این

علتے اسے روکا کے شک دو بہت دور کی گر دی ش جاتا ہو گئے 0

ش ے جس سے محرارب نے فاقل سے اور نہ ہو آ ہے 0

كيالله في كافرول كي ما ذال كو بالحل تيل كرويان

ے ٹیک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے را منہ ( پر

موی سنے کیا اس کاظم محرست دیب شبہ پاک ال کالب

اور طول (٦) كي شال بِدا عن عِ: إِنَّ الْهِ بِينَ كُفَرُ وَوَصَّتُ وَا عَنْ سَبِيْلِي اللّٰهِ قَدَّهُ

والوين ماروني ماروني ١٦٤ م مَنْ الْمُلْلَا يَعِينُهُ (١٥ (الله، ١٦٤)

خلال کامنگل فغلت جمی ہے۔ 19 مسال مزارز کرانز کا دیکھ ال

ڲڵڹڟڵۿٵڿڎٷڮٛؽڮؠٵ۠ۯڲڿڴٷڮڴ ؠٚڐؠؽ(د ٥٠٠)

خلال كاستى بافل مى ي

الوَيْهُمُن كَيْدَهُمْ فَى تَعْدِينِينَ

(اليل م) اطلال (مراوكرة) كامتنى يب كراس كافائل طلال كاجب موجعة اس آيت على ب

ان منافق کا این ایک عد مت نے آپ وخرود کر اور کے کا ان منافق کی ایک عد مت نے آپ وخرود کر اور کے کا ان منافق کی ایک عد مت نے آپ وخرود کر اور کے کا ان منافق کی ایک عد کر ادا قال

مین منافقین آپ کے سامنے ہوا ہر آ کی چوری کی تبست دوسروں پر ڈال رہے تھے اگر آپ سے طالمان فیصلہ کرادیں

اور ظالمانہ فیملڈ محم مائ کا سبب ہے۔ انٹد کی ظرف اصلال کی نسبت کرنے کے دومعنیٰ

اور جب القد تعالی کی طرف اندن کے اطلال کی نبست ہوتو اس کے دوستی ہیں (۱) افسان طلال کا جب مہا کرے میں اس کا ادادہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اندن کے اعلام کی نبست ہوتو اس کے دور تا خرت میں اس کو جندے کے بجائے دور تا کی طرف چاد دے ایور اللہ تعالیٰ کی جندے میں جنکا دے اور کم راہ کرتا کی ادر عدل ہے ایس طرف چاد دے ایور اللہ تعالیٰ کی اجرائی کی ادر عدل ہے ایس اللہ تعالیٰ کی ادر عدل ہے ایس اللہ تعالیٰ کی ادر عدل ہے ایس کو کر اہ کر دیا اور جندے کے داست سے بعظ دیا ایر بی ہے اور کی احمر اس کا مو جب نہیں

ے بی فریا: گذری نیوش الکی بین ۱۹۸۵ (۱۹۸۵ م) ای فری الای کارون می کرای پیدافر کارون می کرای پیدافر کارون می کرای پیدافر کار

(۹) اورالله کی طرف انسان کے اطلال کا دہرا میں ہے کہ انترق انی نے انسان کواس کی جہلت (فطرت) پر بیدا کی ہے وہ جس راست کو پیند کرتا ہے خواہ ۱۰ وراست اچھا ہو یا ترا ایم و یا کفر نیک ہو یا بدی اور اس راست کو اچھا کھتا ہے اور اس راست کو بیند کرتا ہے تو وہ انسان کی فطرت جی اس راست کو فازم کر دیتا ہے اور اس کواس راست ہے جر تا اور بینا تا مشکل ہوتا ہے اور کرتا ہے تو وہ انسان کی فیصرت اور بینا تا مشکل ہوتا ہے اور انسان کے اندر یہ گویا اس راست کی اس کے اندر یہ کہ عادت انسان کی فیصرت اور انسان کے اندر یہ قوت الله تھائی کا فیل ہے جس کو الله ہے انسان کے اندراس کے اندراس کے اندراس کے اندر یہ بیدا کیا ہے اس کی وضاحت اس مدید ہے اور آن ہے:

معرت الوالمدود وفي الشرعة وإن كرت بي كريم ربول الشملي الشرطية وسلم ك ياس بيقي اوت معتبل كرحمات

تبيام القرآم

بہ تیں کر دہے مخفرت رسول القرمنی القد علیہ وسم نے فر مایا جسبہ تم بیر فبرسو کہ جہاڑ اپنی جگہ ہے بہت کیا ہے تو اس کی تعمد میں کر وینا اور جب بیر خبر سنو کہ کسی شخص نے اپنی عاوت بدل دی ہے تو اس کی تصدیق مت کرنا کیونکہ وہ اس ومف پر اوزم رہتا ہے جس پر اس کو بیدا کیا گیا ہے۔ (منداحہ علی میں ۱۳۳۹)

ادر جب نیقاعدہ اس طرح ہے تو جس فعل کا کوئی سب ہواس فعل کی اس سب کی طرف نسبت کرنا میں ہے ، اپس کہا جائے کا کہاس کا فرکو انشدنی کی ہے گم راہ کر دیا شاس طریقہ ہے جی کہ جاتل کہتے جی کہ جب انشدی کی ہے گئی راہ کر دیا تو اس عمل اس کا کیا قصور ہے کیونک انقد تو کی ان کو گم راہ کرتا ہے جواز خود گم راہی کو افقیار کرتا ہے اور اس کو، چو سجھتا ہے بھی دجہ ہے کہ دہ کافر اور فاس کو کم راہ کرتا ہے مؤمن کو گمراہ نیس کرتا بلکہ اس نے خود مؤمن کو گم راہ کرنے کی فنی فر مائی ہے قرآن جمید ش

اور اللہ کے یہ لائق ٹیس ہے کہ دو ایک توس کو ہرایت دیے کے احداعے کم راد کردیے۔

وَمَا كَانَ سَلَمُ لِيُصِلَ كَوْمَا يَعْدَوا ذَهَدْ مَهُمْ . (التي ١١٥)

الشدنے ان کے دلول پر جمرالگادی ہے۔ بلک ان کے کفر کی وید سے القدائے ان کے دلول برجمر لگادی واوں پرمبرالا فے كئوت على يا يات يى. خَتُوَاللهُ عَلَى تُلُوْيِهِمُ (القرر ع) بِلْ طَبِهُ اللهُ عَلَيْهَا بِلْفَرِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ وَالْا قِلْيُلُانَ

(الرادة) ہے(

(القردات على ١٩٨٨م ١٩١٠م المناصاء ولينحا وكربيا كتبرز ومعلقي بيروت ١٣٨٠م)

منلال کی دوآ جوں بیں تعارض کا جواب

جب مثلاً ل کے متعدد سوانی معلوم ہو گئے تو آپ گاریہ افکال ٹیس رہے کہ ایٹم ش فر میا ہے : هَاصَّلَ عَمَاجِبُكُمْ وَهَا عُوٰی ﷺ (انجم ۲) تمہارے آتا (افر )نے نہ ( بجی سیدھا) راستہ كم كيا اور نہ مجمعی راوا راست ) کے افر سطے 0

اوردومری جگه فرمایا ہے: وَدُجَدُكَ هَمَّالُّا فَلِمَدِّى أُنْ (اِلْقُلْ)

الله في آب كو( از فود )راه راست ير ند ياؤ سوآب كوراد

واسمت برگاسران کیا۔

ہم نے جواس آ بت کا معنیٰ کیا ہے اس سے اس کا اہم ۲ سے تعارض نہیں رہا اور اس کے دوسرے اوال یہ ہیں: (۲) اللہ نے آپ کو بعض اُمور میں کا اور نسیان سے داور است پر نہ پایا سوآپ کو داور است پر چلایا۔ (۳) اللہ نے آپ کو اٹی محبت میں مستفرق اور وارقتہ پایا سوآپ کو است کی جانب اور اصلاح کی طرف معوجہ کیا۔

ال ك يا أن عال ان شاه الله بم اللي عض مان كري ك\_

"صاحب" کے معنی

ال آیت شن مساحد کم " کا لفظ ہے اس حب اس کو کہتے ہیں جوکس کے ساتھ لازم رہے خواہ وہ انسال ہویا حیوان ہوا مکان ہویا زبان ہواور اس کی مصاحبت خواہ بدن کے ساتھ ہویا توجہ اور النفات کے ساتھ ہوا عرف جس صاحب کا اطلاق اس م ہوتا ہے جو کی کے ساتھ ہے کمڑت لازم دہے حصرت ابو بکروشی اللہ علیہ تی صلی اللہ علیہ وسم کے ساتھ ہے کمڑت لازم رہتے تھے

مبياء القرأو

يلد يازونهم

ال ليان يآب كماحب كاطلاق ب:

إِذْ يَقُولُ إِعْلَجِهِ الْانْتُعْزَلُ (الوب ١٠) دب إي الإساب ع كدر ع تم أُم دراد-

صاحب ال فخص كوتم كي يج جي جوكى كا ، لك اورة قاء واوران برتصرف كرف كا ما لك مو ال معنى كا فاظ عدال

آ مت من ني ملى الشطير وسلم برصاحب كااطفاق ب تمبارية قا (عمر ) في ترجي سيدها داستم كيا-

تی سلی انتدعایہ وسم کومسلمانوں کا صاحب فرمایا ہے اس پر سجیہ کرتے ہوئے تم ان کی مصاحبت اور مجلس میں رہے ہواور تم نے ان کا تجربہ کیا ہے اور ان کے ظاہر اور باطن کو پر کھا ہے اور اس میں کوئی خلل نہیں یایا اس لیے فرمایا

وَمَاصَالِمِيكُوْمِمُونَ وَالْمِرِ ١٢٠) اورتهار عادراً تا مُون ين إلى

کسی تخص کے بیعین کونچی اس کے انتخاب کیا جاتا ہے اس اختیار سے زندگی بیں آپ کے بیعین کو آپ کے اسی ب کیا جاتا ہے۔ ہے۔ (بلغردات نے میں ۲۲۱ کنیدر ارتصافی کرکر میں ۱۳۱۸ء)

الشاق في عرب آم عليه السلام كمتعلق فر ما قا

ماوراست كافير على 0

اوراً پ كے متعلق قرايا: مَا مَنْكُ مَا مِنْكُورَة مَا هُوي أَنْ اللهِ ١٠)

تهارے: 5(گو)ئے ندیمی میدحا داشتام کی تدیمی د ہ داست کے بغیر جلے O

"غوی "کے مخل

"المعنى" كالمعنى ب اعتفاد فاسدى ويد ب جائل مونا ميمى انسان جائل كال منادية باس كاكونى احتفاد يح موناب نه

احتقاد فاسد ہوتا ہے اور بھی دواحتقاد فاسد کی وجہ ہے جال ہوتا ہے اس دوسری تم کو اللهی " کہتے ہیں۔

ورُغُوا أَنْهُ مِيمُورُ مُنْهُمْ فِي الْغِينَ . (١١٩ اف ١٠٠) شياطين ك بعدال كافرون كو فاسد اعتقاد ( مراق ) ير

ممينة إلى-

مَسُوفَ يُنْكُونَ عَيُّالُ (مريَهِ ٥٥) موري مَابِ عن والله عن والله عن ما الله عن ما الله عن ما الله

الرآيت شن اللهي "كااطلاق وزاب ركيا كياب كوتكه وزاب اللهي" كااثرب

اِن كَانَ اللَّهُ عُرِيدُ أَن يُعْمِينُهُمْ (مر ٢٠٠) (اے كافردا) ب قل الله تعيير تهار عامد احتماد كي

مزادينا وإمتاب

وْعَمْلَى اْدَهُرْبُهُ فَمُوْى أَنْ (لا ١١١) آوم نے برفاہر معسیت کی برا و فوق اور ا

ال آیت بیل اُلم موی " کامعنی ہے کہ آپ نے ناوالقیت کا کام کیا ایک قول ہے کہ آپ نے تقصان اٹن یا ایک

قول ہے۔ پاس آپ کا عیش اور آپ کی براطلف عشرت جاتی رہی۔

("غوى"ك من من الداقال ف الدار في بدنا فرصل الدعليد الم من ماصل من الماسكة وما عنى "

( يقرع) على الناسب كي لكي كروى . ) (المفروات عوس ١٥٥٨ كتية زور معنى أيروت ١١٩٨ م)

تبيأن العرآن

"هوی"کے حتی

الخرس شراملا وواتی خوایش سے کلامنیں کرتے 0

"الهوى" كامعنى بيدنش كاشوت كاطرف ماكل بوناان كالطاق الوما الرفض ركيا جانا بي جس كالنس شوت ك طرف ماکل دو" اللههاوييه " دوزخ کو کيتے إل كيونكه" هوى " كى اتباع كے نتيجه عن انسان دوزغ عن ما كرتا ہے" اللهو ي كالمن بالمدى عين المائن فأفافها ويتان "(الارد ١٠) الكالما ووزغ بالكالمن دل الى ب (中では)の前を持ちずる ( قیامت کے دن ) کتابہ کے دنی خوالی اور اُ ٹرے ہوئے جو ب

(المفروات يهم الاعلى كيرزوار معلى الديمرية المعلاه)

آپ خواہش نئس کی چیروی ن*ہ کریں* 

آپ خواہش نفس سے کا مضی کرے 0

معرت داؤد عليدالسلام سالتد تعالى في أرباليا: وَلَاتُتُجُّعِ الْهُوَى (٣١)

اور جادے تی میدنا محرصلی اللہ علیے سلم سے قربالا

وَمُالِمُولِيُ مِن الْمُويِ ٥ (الرم) آ پ کائٹس بافل شہوات کی طرف ماکن نہیں تھا آ پ کے لئس کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی آ پ وی چاہیے تھے جواللہ حابثًا تعا أنب كى رضاالله كى مرضى كى دورات كى رضا آب كى مرضى تحى \_

آ بالتومالة سادتاط

الشق الى نے پہلے فرداو "اصاحل " آ ب نے مجی داوراست کور ک فیل کیا انجرفرداو "وحدا عوی " آ ب مجی داو راست کے خلاف نیمیں مطلخ خلوت میں زینوت ش کا معافولیت میں ندایام شباب ش اور جب القد بھاء نے آپ کومیعوث كيا اور لوكول كي طرف وسول عايا اور اپنا بيفام و عدر ميجا تؤووائي فوائش عد كار فين كرت و و بيل يا كيزه اور يارس تقااور اب مادی اور رونما بین و مینین کے کیل کود اور ضول بوداسب سے پاک دے اور شاب کی مستع ب اور عیاشیول سے رور ب اور بھی اسے دائن کو فرے کامول اور فری بالول سے آفودون موے دیاار جب خود اپی مخصیت اور سیرت میں کال ہو سکے آ اورول کو کائل منائے کے لیے اللہ نے آ ب کورسول مناواور اپنا پیغام دے کر جیجواور جب اللہ کا پیغام بینجوانے لکے تو وہی سم ویا جواللہ كائتم تھا جواللہ كاخشا واوراس كى مرضى آب كى رسالت كومنواے كے ليے الله تعالى نے كمالات عطا كيے۔ مبروماہ كو آب كى جنش لب ك تافيح كرديا آب برقر آن جيد بطور جوه ازل كياجس كي نظير لدف سے آئ سارى دايا ماج بياجس على كوئى اضاف وكى كوئى ثابت شكر سكام كى كتب عن تيس كي الله على عديد هاليس ال ك باوجود الكي عوم آخري الفتكوك جس کے مرار درمون آئ تک بیان کیے جارہے بیل مالے علام حیات کے لیے جائ دستور بنایا جو تی مت تک زندگی کے ہر شعبے لیے کنیل ہے اپنے کی کمال کے متعلق بیس کی بیری کاوٹر ہے برکدل کے متعلق بی کہا بداللہ کی مطاع جوظم دیا اس پھل کر کے دکھایا بلک اس سے زیادہ کر کے دکھایا اپنی چری زعری کو اللہ کی اطاعت اور مبادت على صرف كيا، وراحي مرض کورضائے کی میں احالات بن او فرمایا وہ راوراست سے الم الم منقم کے خلاف مع میں اور اچی خواہش سے - Z Jungari

### رسول الشصلي الشعليه وسهم كے اجتهاد كى تحقيق

الغم: الشرفر ما وان كا كما عو وي بي حسى ان كاطرف وي م الى بي ال

وى كالفوى معنى ب: لكمنا اشاره كرنا اور كلام حقى اوروى كااصطلاحى معنى بن القدتون كاوه كلام بس كوده است بيون ادر

رمولول پرنازل قرماتا ہے۔

اس آیت شل.ن مشر کین کارد ہے جو قرآن مجید کواور نبی سلی انشدطیہ وسلم کے کلام کوشھروشا حری کہتے تھے الشرق کی نے بتایا. بیر قرآن اور آپ کا کلام انشد تعالٰی کی وق ہے شعروشا حری تیس ہے اور وقی عام ہے خواہ وتی جلی ہو یا وتی خفی ہواور وقی تھی میں احادیدہ مجمی داخل جیں۔

علامه ميدهمود أنوى حتى متوتى • عالمه تكفيت بين

علامہ آلوی لکھتے ہیں جمرے زویک و تعلیق کی الفوق کی الفوق کی النے موم پر ہے کو کہ اہم ہوں اور اہام محمد اور اہام محدر جما اللہ تعالی جو نی سلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کے قائل ہیں وہ یہ نیس کہتے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم اسے اجتہاد ہے جو تھم وسیتے ہیں وہ اٹی خواہش سے دیتے ہیں آپ کی شان اس سے بہت باند ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا اجتہاد وی کے واسط سے موتا ہے۔ (درج المعانی 2 سے اور الکاریوٹ سے اس)

رسول الشصلي الله عليه وسلم كاجتباد ميس مدامب فقهاء

الم فخرالدين محرين ترراري متونى ٢٠٧ ه لكهة مي

ا مائم شافی رقبی الله صدرے کہاہے کررسول القصلی القدعلية وسلم كے احكام ميں وہ أسور بھي واخل بين جواجتها و سے صاور جوستے اور يكي الم ماجو يوسف رحمداللہ كا قول ہے۔

معترك في عدايونل اورايو بالثم في كهاك في صلى القديد وسلم اجتها وعد عبادت نبيل كرت تيد

(اللاطام الأحدى عسر ١٣١١)

بعض معتز است کہا، آپ کے نیے بنگوں میں اجتہاد کرنا جائز تھا اور دین کے احکام میں اجتہاد کرنا جائز نہیں تھ۔ جو ائند نبی صلی الندعلیہ وسلم کے جتہاد کے قائل جیں ان کے دلائل حسب ذیل جیں

(١) الشرتعالي في العوم قرايات

من المديسيوت والواقياس كردن

عَاضَتُورُوْالْأُولِي الْأَبْعَالِي (احرا)

اور نی سلی الله علیه وسلم سب سے زیادہ صاحب بسیرت ہے اور آپ مب سے زیادہ قیاس کی شراط پر مطابع ہے اور اس کو جانع ہے کہ قیاس بھی کیا چزیں واجب ہیں اور کی ہوئز ایل اپس آپ ووسروں کی بینسیت قیاس کرنے میں اگر رائ قر فیمیں تو تم از کم مساوی ضرور ہیں ہجذا آپ بھی قیاس کرنے کے تئم میں وافل ہیں سوآپ بھی قیاس کرنے والے ہیں۔ ورشا کے کا صصحت مرحزف آئے گا۔

(۲) جب آپ کائلن عالب یہ ہو کدامل جل تھم کمی دھف (طلعہ) پر ڈئی ہے اور جب آپ کوھم ہو کرفر ن جی وہ وصف موجود ہے تو ضروری ہے کہ آپ یہ گمان کریں کہ فرع جس بھی اصل کی طرح اللہ کا تھم ہے اور اس کا تفاضا ہے ہے کہ آپ قیاس پر حمل کریں۔

(٣) نقس مرتع كى بنسبت اجتهاد كموافق على كرنازيدد اشكل اوروشواد بيقوال على زيادد ثواب بوكا كونك في ملى الله الم

يوميادت زيادور شار مودوز ياده أفتل ب

الصل المادات اجزها

(التهايين المراد الإبراد الرفيع قرائد يف ١٠٨ القامد التدامي ١٨٠ كتف التفاري ١٥٥)

اور اگر رسول افتد ملی الندهاید وسلم اجتهاد برخمل ندکرین جب که آپ کی امت نے اجتهاد پرخمل کیا ہے تو اس باب بیل رویہ سے فضار میں روند

امت آپ ہے اصل ہوگی اور یہ جا زئیس ہے۔ اگر بیا احتراض کیا جائے کہ اس دلیل کا نقاضہ یہ ہے کہ رسول انترصلی اللہ علیہ وسلم صرف اجتہاد پر ہی قمل کریں کیونکہ یہ

افعن ہے اس کا جواب ہے ہے کہ اجتباد کی شرط ہے ہے کہ اجتباداس دفت کی جائے جب اس سئلہ بی نص موجود شاہواس لیے بر سئلااور ہر معاملہ میں اجتباد کیش ہوسکا او در اجواب ہے ہے کہ دفی کا درجہ اجتباد ہے ابنی ہے ابندا جب آپ کے لیے دفی کا حصول ممکن ہے تو آپ کے لیے حصول دی کی صورت میں اس برعمل کرنا افعنل ہے۔

(٣) تي ملى الندعلية وللم في ارشادفر ، اب

علما وانجيا و كروارث إل

العلماه وولة الانبياء

(سنن ايوداد ورقم الحديث الله على سمن الن عبد رقم الحديث ١٩٧٧م منداحدي هال ١٩١١)

پس ضروری مواکر بی صلی الله علیه وسلم فق اجتهاد کیا مؤور مجتدین اور مقتیان کرام اجتهادی تی صلی الله علیه وسلم ک وارٹ جیر مون محمد

(۵) یہ کشرت ادکام اور سنن نی صلی الله علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں (جیے وضو بھی کلی کرنا مسواک کرنا کاک بھی پائی والنا و فیرہ ای طرح نماز بھی تجمیر تحرید کے وقت رضح یدین کرنا تیام بھی ہاتھ ہا ندھنا سور و فاتحہ پڑھنے کے بعد آبین کہنا ز فوج میں نساب کی مقدار اور نج بھی تجمید پڑھنا طواف کے پہلے تین چکروں بھی ڈل کرنا اور ای طرح مدود اور قصاص اور دوڑوں اور دیگر احکام شرعیہ کی تنسیلات ہیں ) اگر تمام احکام وق سے جابت بول اور آب کے ایستہاد سے کوئی تھم تا بت شاہوتو پھر بھی احکام آپ کی سنت کس طرح قرار یا کیں گے؟

(الكول على ١٠٠١م المرافع الرائع كترزار معلى كرمراعاه)

#### رسول النصلي الندعلية وسلم كاجتها ومين فقها واحتاف كانظرية

علاسا بن امیر الحیاج التونی 4 عدد الدسائن می م ختی التونی 4 الده کی التونی کتر ع ش کفتے ہیں۔
حزاخرین نقہا واحزاف کا مخار خرب یہ ہے کہ نی سلی القد طبیہ و کم کی ہیتم و یہ کمیا ہے کہ کی خی آ مدوستلہ میں پہلے وقی کازن ہونے کا انتظار کریں اور جہ استفاد کی مدے تُتم ہو جائے اور وقی نازل شد موقو ٹیر آپ اس شی اجتباد کریں اور آپ الاجتباد ہے جو تھم دیں کے دجتیاد ہے جو تھم قابت ہودہ کئی ہوتا اجتباد ہے کہ وکتان کا اجتباد کی احتیاد ہوتو آپ کو اجتباد کی احتیاد ہوتو آپ کو کتا اور اگر بالغرض اس میں خطار ہوتو آپ کو اس کے براتو اور انتظام کی مصنف کی تحقیق میں اللہ علمیہ وسلم کی خطا و اجتباد کی جس مصنف کی تحقیق اللہ علمیہ وسلم کی خطا و اجتباد کی جس مصنف کی تحقیق

جن لوگوں نے ہی صلی اللہ علیہ وسم کے بعثباد کے وقوع کا انکار کیا ہے انہوں نے معرے معلیٰ کی اس مدید ہے استوال کیا ہے انہوں نے معرب کے جب تک آپ ہو وق استوال کیا ہے کہ جب آپ سے عمرہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے اس وقت تک جواب تیں ویا جب تک آپ ہو وق نازل تیں بورٹی کیکن ہے کشر سے ایک احادیث ہیں کہ ہی صلی اللہ طیہ وسلم نے نزول دمی کے بغیر ٹی الفور سائل کے جواب دیے اور یہ جوایات آپ کے اجتماد ہو تو کی دلیل ہیں اور معرب معلیٰ کی حدیث کا جواب بیرے کہ اس حدیث سے بیٹا برت بوتا ہے کہ آپ دمی سے احکام حاصل کرتے تھا لیکن اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ آپ جرتھ موتی سے حاصل کرتے تھے اور اجتماد مالک نہیں کرتے تھا جب کہ آپ نے ہیکٹر میں سوالات کے جوایات میں ٹی الفور ادکام شرعیہ بیان فرید ع

المام كرين الما يكل يواري حوال ٢٥١ هدوايت كري ين

حضرت الوجريده رضى الله النه عان كرتے بيل كه رمول الله على الله عليه وسلم كو فتح كدك ون يه فجر وى كى كرفزاند في
عواب كه ايك فض كوان معتول كه بداري قل كرويات بيس كو بوايد في كي كيا تھا۔ في سلي الله عليه وسم قر اون يرمواد
عواب و الدولر ما يا به وسك الله في كم يكن كل بذكر ويا به اوران برمول الله صلى الله عليه وسم اور مؤسفو كوسف كرويا
به سنوا كدنه جورت بيليم كى فض كه بيه حال تھا اور ندمجر به بودكى كه بيلي حال الدوار منوا و مجر به ليه وان كي موال الدوار منوال الله الدول الله وكا سنوا و وجر به ليه وان كي مرف الدول الله وكا سنوا و وجر به ليه وان كي موال الدول الله وكا سنوا و وجر به ليه وان كي موال الدول الله وكا بدول الله وكا برائل كي كانول كو الحد الله وكار والله وكار الله وكار الله وكار والله وكار والله وكار والله وكار وي الله وكار وي الله وكار وي الله وكار وي درائه وي الله وكار ويا الله وي الكه ويا كي كودوا الله الله وي الله وي الله ويا كي الله ويا كي الله وي الله ويا كي الله وي الله ويا كي الله وي الله ويا كي الله ويون الله وي الله ويا الله وي الله وي الله ويا كي الله ويون الله ويا كي الله ويون الله ويا الله ويا الله ويا الله ويا الله وي الله ويون الله ويون الله ويون الله ويون الله ويا الله ويا الله ويا الله ويا الله ويا الله ويون الله ويون الله ويون الله ويا الله ويا الله ويون الله

ہم اس کو اپنے گروں شل اور قبروں شل ریکتے جی تو نی سلی انقد علیہ وسلم نے قرطیا سوا افرار کے۔ (سیم بخاری قم الحریث ۱۹۳ گی مسلم رقم الحدیث معہوم اسٹی ایوواڈر قم اندیث امارہ اسٹی ٹیالی قم الحدیث عصادہ دیا اس کے ری دانسانی رقم الحدیث م اس حدیث میں ہے تھر تک ہے کہ نی مسلی اللہ علیہ وسلم سے افرار کے اسٹرناء کا سوال کی کیا دور آ ب نے وقی کی طرف مراجعت کے باقی قی الفوراسے اجتماد سے اس کا اسٹرنا مرکویا۔

معرت وبداند بن عررتی انته خیما بیان کرتے ہیں کہ نی سٹی انته علیہ وسلم سے ایک فیص نے موال کیا کہ عرب کیا ہیئے ا آپ نے فرور محرم قیص پہنے فد تھا مان شوار فرقی نا شدو مقران یا مرخ دیگ سے دیکا ہوا کیز الآراس توظین مانٹی و ووالوزے مین لے ادران کو (اوپر سے ) کاٹ لے لئی کہ ووقتوں کے نیچے ہوجا عل۔

(صح كاري رقم الديد عن جهرا صح معمرةم الحديث عامة المسان في ألمديث عامة المسان عن الما يعيد في العام ا

اس مدید میں ہمی بین سرع ہے کہ نی صلی القد علیہ وسلم نے سائل کے جواب میں وقی کی طرف مراجعت کے یقے فی العور این اجتزاد ہے محرم کے میں کے متعلق تکم شرقی بیان فرمایا۔

حفرت ام علیدوش الد عنه بیان کرتی تین که جب بیآ بت ناز بدوئی اسے نی اجب آپ کے پاک انجان والی عورتی من ماضر بوں اور دہ آپ سے بال انجان والی عورتی من ماضر بوں اور دہ آپ سے ای ہر بیت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک نیس بنائی کی اور نہ چوری کریں گی اور نہ جارتی کوئی بیتان گور کرلائی گی اور نہ کی بیش کے کام میں آپ کی نافر ماٹی کریں گی اور نہ کی بیش کے کام میں آپ کی نافر ماٹی کریں گی ہے کہ میں اور نیس کی تو آپ ان کو بیعت کرلیا کریں۔ (استو اور نیس کی اور نیس سے فوجہ کی میافت میں گئی۔ میں نے عرض کیا بارسول اللہ ای ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ ہی رسول اللہ میں اللہ عید والم نے فرایا یا سوا آل قلال کا مرد کی استرا میں دول اللہ میں اللہ عید والم نے فرایا یا سوا آل قلال کے۔

(صح مسلم رقم الديث ١١٥٠ استن الكبري لللدي رقم الديد عد ١١٥٨٤)

ان دونول مدينوں ميں ني سلى الله عليه وسلم في وي كاطرف مراجعت كے بغير استثناء بيان فر مايا ہے۔

حضرت جاید ان محید القدر ضی القد خیما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عربی افضاب دخی القد عند نے کہا بی فوٹی سے مرشار افدا تو جی نے روز سے کے بادجود ہوسے لیریا ہی نے عرض کیا بیار مول الفدا آج میں نے بہت تھین کام کیا ہے میں نے روز ہے کی حالت میں بوسے لیرا آپ نے قربایا ہے بتاؤا اگر تم روز ہے کی حالت میں یائی سے کی کر ہوتو اور اور کی میں ہے۔ ایس نے کہا تو اس سے بائو تقصان تیس ہوگا آپ نے قربایا تو س سے کہے ہوگا؟

(ستى الدواؤد رقم الحديث ١١٨٥٥ سنن دادى رقم أنديث ١١١٤ منداحد فالمراه

اس صدیث میں نی سنی الفد طلید وسلم نے صراحاتا آیا سے عظم شرقی بیان فر دایا ہے اور دوز ہے میں اسد لینے کوکل کرنے م آیا س فر مایا ہے اور بیآ ب کے جشماد پر دائعے دیس ہے۔

بينان بافعرأن

( مي مسلم رقم الدعث ١٩٩٢ مش الإداد ورقم الديث عام المستدامين ٥٥ سدار ١١٨)

اس مدیث بی بی سی القدعلی دستم کے قیاس اور اجتہاد پر واسع دلیل ہے۔ حضرت این عہاس رشی القدعنی میان کرتے ہیں کہ ایک مورت نے کی ندر مانی ایکر دوفوت ہوگئی۔اس کا بھائی نی سلی الشعلیہ وسلم کے پاس کیا اور اس کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے قرمایا یہ بٹاؤا اگر تبداری بہن پر قرض ہوتا تو کہاتم اس کو اوا کرتے؟ اس نے کہنا ہاں! آپ نے قرمایا کی القد کا حق اوا کرؤووا وا کی کے زیاد والی وارہے۔

(منح مافاري وقم الحديث:١٨٥١ من التهائي وقم الحديث:٣١١١

اس مدید جی جی تی صلی احتمالیه وسم فے احتمالی کو بند ہے کئی پر قیاس کیا ہے اور یہ بی صلی احتمالیہ وسلم کے اجتمال کو کی ولیل ہے۔ رسول اختر سلی احتمالیہ وسلم کے اجتمار دیر ہم نے "تجیان القرآن" جسم سم ۱۳۸۲ میں جی جسٹ کی ہے اور" شرح سیم مسلم" جسم ۲۷۸ - ۲۷۸ میں جی جث کی ہے۔ ان وونوں مقابات کی ایجاث لائق مطالعہ ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ عنت قوق والے نے ان تک طم بہنیاں ہب زیردست نے پھر اللہ نے استواہ فر مایا ۱۰ اس وقت دو ( اللہ نمی ہے ) قریب ہوا کھر زیردہ قریب ہوا کا تو وہ دو ( اللہ نمی ہے ) قریب ہوا کھر زیردہ قریب ہوا کا تو وہ ( اللہ نمی ہے ) قریب ہوا کھر نیردہ قریب ہوا کہ خوات وی دی اللہ ہے ) دو کہ نور کی مقدس بھرے کی طرف وی فرمانی ہوئے کہ اللہ ہے ہی زیادہ 6 کھر اللہ نے اپنے مقدس بھرے کی طرف وی فرمانی ہوئی وی فرمانی ( آپ کے ) قلب نے اس کی تحقیب نہ کی جرآ پ کی استحموں نے ویکھا 6 ( اتب ہے ) قلب نے اس کی تحقیب نے کی تحقیم سے دیار کے کہ نا دھنم سے جریل کی دو دیار دیکھنا

النجم: ٥ ـ ١ ش فرمایا عفت قو قول دالے نے ان تک علم پہنچاہ کی ہوت زیردست نے ۔ تمام عفرین کی تقریع کے مطابق اس سے مراد صفرت جریل ایمن علیہ السلام بیں۔ صفرت جریل ایمن کی شدت اور قوت کاریام تھی کہ انہوں نے دھنرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بہترہ لی ایمن علیہ السلام کی قوم کی بہترہ لی ایمن علیہ السلام کی قوم کی بہترہ لی ایمن کو اپنی کر الحالی بھران بہترہ لی الفن کر زمین پر بھینک دیا اور ان کی شدت کی بیہ مرقول کی یا تک اور کتوں کے بو کئے کی آوازی میں اس بھران بہترہ لی بھینک دیا اور ان کی شدت کی بیہ کیفیت تھی کہا تھی علیہ السلام سے ارض مقدمہ کی کھیل جس کلام کر دیا ہے انہوں نے کیفیت تھی کہا تھی علیہ السلام سے ارض مقدمہ کی تھیل جس کلام کر دیا ہے انہوں نے اسے بہترہ کی تعدید کا بیانا کم تھی کے قوم شوو جو بہت جسم اور اسے برے بھینک دیا ادران کی شدت کا بیانا کم تھی کے قوم شوو جو بہت جسم اور ایمن کا ایک جی کے دور اور ان کی سوت تھی کہا تھی کے دور آ جان سے انہوں بھیا اسلام کی وقت تھی کہ القد تعالیٰ نے ان کو تمام انہا و بہتم السلام کی وقی پر بھیک ہے کہا جاتھ والی آسال می بھی جاتھ اور ان کی سفل کی عظمت یہ تھی کہ القد تعالیٰ نے ان کو تمام انہا و بہتم السلام کی وقی پر بھیک جھیک سے بھیلے والی آسال بر بھی جاتے اور ان کی سفل کی عظمت یہ تھی کہ القد تعالیٰ نے ان کو تمام انہا و بھی السلام کی وقی پر بھیک جھیک سے اس کو تمام انہا و بھی مالسلام کی وقی پر بھیک جھیکنے سے بھیلے والی آسال بر بھیل ہے اور ان کی سفل کی عظمت یہ تھی کہ القد تعالیٰ نے ان کو تمام انہا و بھی میاں اس کی دی بھی کہ القد تعالیٰ نے ان کو تمام انہا و بھی میں ان کی سکت کے ان کو تمام انہا و انہ کی جاتھ کی دور ان سال کی دی بھی کہ انہ کی کھیل کے دور کی تھیل کے در کر انہ تعالی کے در دور کی کھیل کے در دار کی کھیل کے در دور کی کھیل کے در دور کی کھیل کے دار کی تعلی کے در دور کی کھیل کے در دور کے در دور کی کھیل کے

فيلعرين وتمح

اس کے بعد اللہ نے استوا ، فرمایا مین اپنی شان کے مطابق وش پر جلو وفر ما ہوائیہ حضرت حسن بھری کی تغییر ہے۔ اورد کا بن انس فرا الم سعید بن میٹ اور معید بن جبر نے بدک سے کہ سیدنا فی صلی اللہ طبیہ وسلم بھٹ سن پنچاتے کے بعد حضرت جرس طبیہ السلام آ سان کے بلند مقام پر پہنچے اور چارا ہی صورت بھی قائم ہو کئے جس صورت بھی اللہ تعالی نے ان کو بیدا کیا تھا۔

حضرت المن مسعود رضى القد عند عيان كرتے جي كه ني صلى الله عند وسلم في حضرت جبر مل عليه السلام كو ان كى المسل صورت عن مرف دو بارد يكفائ أيك مرتبال وقت جب آپ في ان سے ان كى المس صورت عن و يكف كا سوال كيا تو انهوں في آسان كے كنارے كو بحر فيا اور دوسركى يا راس وقت جب في سلى الله عليه وسلم حضرت جبر على عليه السلام كے ساتھ آسان بر چاہي وقت وہ افتى اسلى بر تھے (التح الله بر في الله عندے عام منداس جاس عام الله عليه جبري الله عليه علي ساورت وہ في يا جبر على ) آسان كے سب سے او في كنادے بر تھے۔ علام في من حبيب ماوردى متو في موسى حال آيت كي تغيير على لكھتے جي، علام في من حبيب ماوردى متو في موسى حال آيت كي تغيير على لكھتے جي،

(۱) سدی نے کہا ہی سے مرادیہ ہے کے معارت جریل نے ٹی صلی القسطیہ دسلم کو آسان سے سب سے اوسلیح کنارے پر ویکھا۔

(٣) تحرمہ نے کہا: اس کا معنی ہے ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وہلم نے حضرت جبریل کو آسیان کے سب سے اوسٹیے کنارے مرد بیکھا۔

اور اللق اعلی " کی تغییر شل تین آول میں (۱) مجاہد نے کہا کہ اس سے مراد آ گناب کے طابع عمور نے کی جگہ ہے (۴) تقادہ نے کہا۔ اس سے مراد کی سے کے طابع کی جوئے کی جگہ ہے (۳) این زید نے کہا: اس سے مراد آسان کے کناروں شی سے کوئی ایک کنارو ہے۔ (افقاعہ دامع ن بن چھی جہم اداراکنتہ اعلیہ اورون )

ا ہودائل بیان کرتے ہیں کے حضرت عبد اللہ بن مسحود رشی احتد حنہ نے فر مایا کہ رسول الفرصلی اللہ طید دسلم نے مصرت جر لی کواصل صورت ہیں دیکھا اور ان کے چھسو پر نتے ہر پر نے افتی کو جر لیا تھا اور ان سے موتی "یا قوت اور جواہر جمز رہے تھے۔ (منداحہ ج اس ۱۳۹۵ کنیر این کیٹر ج میں ۱۳۵۲ وہ افٹر زیرات عاملہ)

الدنا فعدلي" كالمميرول كرم ح كمتعلق مقسرين كاقوال

التم عشر قرالا مروو (الله في س) قريب اوا كرزياد وقريب اوا

ال آیت ال العدلی " کے الفاظ میں " دنا " کے الفاظ میں ترب ہو کا اور العدلی " کے متعلق این آئیہ۔ فی ہے آئر یہ ہوئے اور الحدلی " کا محق ہے: کی زیادہ قریب ہوئے اور دوسرے اکر نے کہا! کی عملی " کا اصل محق محق ہے آئر یہ ہوئے اور الحدلی " کا محق ہے: کی زیادہ قریب ہوئے اور دوسرے اگر نے کہا! کی عملی " کا اصل محق ہے کی چیز کے قریب خال ہونا کی اس کو قریب کے لیے وضع کی کیا ہے۔

'' دننا'' اور' فصلی '' کی خمیروں علی اختیاف ہے کہ کون کی کے قریب ہوا؟ علامہ این جوزی متو ٹی سات مہ کھتے ہیں۔ متعاقل نے کہا: رب السحات افز وجل شب معراج مہدنا الد ملی اللہ علیہ وسم کے قریب ہوا تو تی ملی اللہ علیہ وسم اللہ وو کا نوں کی مقدار قریب ہوگئے' کھر زیادہ قریب ہوئے۔

ميار العرار

للل فيما خطيكم عام

قاب قوسین او ادنی

جعزمت این عباس رضی التدخیم اور قرخی نے کہا سیدنا محرصلی اللہ عدید وسلم اپنے رب عزوجل کے قریب ہوئے۔ حسن بھری اور آن وہ نے کہا: حفزت جرال جب زیبن سے افتی اپنی پرستوی ہو گئے تو رسول الترصلی اللہ عدیہ وسلم کی طرف نازل ہوئے۔

مجام نے کہا حضرت جبریل اپنے رب مزوجل کے قریب ہوئے ایس وہ دو کمانوں کے قریب بلکداس سے بھی ریادہ پالاسے۔

علامدان جوزی نے کیا: ان اقوال بی قول مخار مقاحی کا ہے کیونکداس کی تائید بین مجمع بخاری اور اسمیح مسلم اکی صدیت ہے۔ (دارالمسیری الان ۱۹۱۸ - ۱۲ کتب الائی ورت عاملہ)

الامدائن جوزى في جس مديث كاحوالدديا بواه يدب

ودنا الجبار رب العرة فتدلى حتى كان منه

عدد كالول كامقدار قريب الكدال ع مى دياده قريب موا

اور جہار رب انعزت آب کے قریب مواحق کے وہ آپ

(سی انڈر علیہ وسلم سے القدعر وجل کے قریب ہونے کے حمل سے متعلق محدثین اور مفسرین ۔۔۔ کی تصریحات

مافق احدين على بن تجرعسقدني شافع متوفى ٨٥٢ هاس مديث ك شرح يس كلمية بين.

علاء نے ہی حدیث سے اشکال کو زائل کیا ہے تامنی عیاض نے اشکا کہ اس مدیث بیں اللہ تعالی کی طرف جو ترین اللہ تعالی کی طرف جو قریب ہونے کی اصافت کی گئی ہے اس سے نی سلی اللہ علیہ وسلم طرف جو قریب ہونے کی اصافت کی گئی ہے اس سے نی سلی اللہ علیہ وسلی کی تا اس کرتا مراد ہے اور اس کی وہی تاویل کی جائے گی جو درج فرال احادیث بھی کی تی ہے۔

علامہ ایوائن کی بن خلف المعروف بابن بطال یا کی متونی ۱۳۳۹ ہاں مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔
الل بدعت نے اس مدیث پر بیا اعتراض کیا ہے کہ نازل ہونا اور اتر ناجم ہونے کا نقاضا کرتا ہے سوال مدیث سے بیا لازم آتا ہے کہ اللہ تعلق کی آبات تو قرآن مجیدیش بھی ہیں اللہ تو الی فرہ تا ہے۔
لازم آتا ہے کہ اللہ تعلق کا لَمْ اَکْ فَصَعَلَا مَدُ فَانَ اللهِ ۱۳۶ کے اس مورائی کا در فرق جانے کا اور فرشیتے صف برمان آبا کی ۔

قر جنگ تو تو قرآ جانے کا اور فرشیتے صف برمان آباکی ۔

میں مورائی کی اللہ کی من برمان آباکی ۔

04

وہ مرف اس کا انگلار کردہے ہیں کدان کے پاس الدخود آبر ماسقہ باتوں میں آجائے اور اس کے فرشتے آجا کیں۔ هُلْ يَنْظُرُونَ وَلَا آنَ تَأْرِيَهُ مُاللَّهُ فِي لَاللَّهِ مِنَّ الْفَهَامِ وَالنَّهِلَةُ (البّر ١٠٠٠) اں آیات بی الشانعائی کی طرف آنے کی نہیت ہے اور آئے اور اتر ہے دونوں میں اس کا ظ سے کونی فرق نہیں ہے کہ آتا ، در اتر تا دونوں انتقال اور فرکت کا مقاضا کرتے ہیں جوجہ کم کے خواص میں سے نے بال ان آیات بیل آئے کا وہ معنی کیا ہائے گا جو الشانعائی کی شان کے لائل ہے اور وہ ہے متوجہ ہوتا اس طرح جس حدیث میں الشانعائی کی طرف اتر نے کی نہیت ہے اس کا معنی کھی بھی ہے کہ الند تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

(شرح مي اخارى اور بعال ج ٢٠١١م ١٣٠١ منف الكتيدا شيدرياس ١٩٢٥م)

ال طرح بيطاعة ب:

(منداح نامل المائع لذي منداح نامل ١٥٥٠م، قم الحديث ١٣٥١ عن موسد الربالة في وت ١٣٥٠ م

ير حافظ اين جرعمقلاني لكعة جر:

کہ انسب دسیا ' سے مراوقرب معنوی ہے تا کہ القد تعالی بد ظاہر فرمائے کہ اس کے زویک بیٹے نی علیہ السوام کا کتنا تعظیم مرتبہ ہے اور افلد لی '' کامعنی زیادہ قرب کوظیب کرنا ہے ، اور' ضاب قوسیں '' کامعنیٰ ہے نبی سلی الند علیہ اسم کواطیف کیل عظ کرنا اور الند تعالیٰ کی معرفت کی دش حت کرنا 'آپ کی دیا کو قول کرنا اور آپ کے درجہ کو بعند کرنا۔

( فتح البارك من ١٥ الل ١١ ١٥٥ سخف وموضى فتر جا الدافكر يروست ١٠١٠ الد)

علامه بدرالدين محمودين احريني الى حديث كي تثرخ بيس لكين بيس.

اس مدید میں جیاررب العرب کے آریب ہوئے سے مرادقر ب معنوی ب اور القداق الی کے زور کی جو آپ کا مرب باس کوفلا بر کرتا ہے اور السندلی " کامعنی ہے: زیاد والر ب وطلب کرنا اور اقساب قدو سیں" سے مراد آپ کی وعاواں کو قبول کرنا اور آپ کے درج کو بعد کرتا ہے۔ ( مرنا افتاری ن ۲۵ س ۱۵۹ واراکتب اعمر نے دے ۲۵ س

علامد شہاب الدین احمر الشطان فی نے بھی ال حدیث کی مجی تاویل کی ہے اور انماوردی نے نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس نے 'شہر دما '' کی تغییر بھی فر مایا کہ دب سپر تا محمصلی اللہ عدید وسلم سے قریب موااور 'اللہ دئی '' کی تغییر بھی فر مایو کہ آپ کی طرف اسے احکام نازں کیے۔

(المتعد والمع بالماوروك والماس وارالكت العلمية ووت ) (ارشاد الماري ع ١٥٥٥ ورد المفرووت اسماد)

قائن عِاصْ بن موى الى ايري حوثى ٥٣٥ ه الكيمة إل

حضرت السرمنی الشدعندے و محیح بھاری میں سرصد بہت مردی ہے۔ البباررب العزت قریب ہوا لیس میاد وقریب ہوا المحتی کہ آ حق کرآ ہا اللہ سے دوک نوس کی مقدار بلکداس سے مجی میادہ قریب ہوئے۔ (ایج ابغاری قریم عدیدے عادے) محمد بن کسب سے روایت ہے کرمیدنا قرصلی القد علیہ وسلم اسے رب کے قریب ہوئے ہیں دو کمانوں کی مقدار ہو گئے۔ جعظر بن گھ نے کہا کہ " پ کو آپ کے رب نے خود سے قریب کیا حق کہ آپ اپنے دب ہے وہ کما نول کی مقدار قریب او مسلئے۔

اور چھٹر بن مجد نے کہ اللہ کے قریب کی کوئی حدثین ہے اور بندوں کا قرب محدود ہے۔ ٹیز انہوں نے کہا کیا تم نے ویکھا کہ معٹرت جریل اللہ کے قریب ہوئے تن کہ آپ کے ویکھا کہ معٹرت جریل اللہ کے قریب ہوئے تن کہ آپ کے در میں معرفت اور ایمان کو رکھا گیا کھر آپ سکون قلب ہے وہاں تک قریب ہوئے جہاں تک اللہ نے آپ کو قریب کیا اور آپ کے دل سے برحم کا شک اور آز در اکل ہو گیا۔

قامنی میاش کہتے ہیں کہ القد تق لی کے قریب ہونے یا آپ کو اپنی طرف قریب کرنے کا معنی اس طرح نہیں ہے ہو بگر اور مسافت کا قرب ہو بلکہ جیسا کہ ہم نے امام جعفر صادق نے تقل کیا ہے القد کے قرب کی کوئی صد ( تعریف ) نہیں ہے اور نی صلی الشعلیہ وسلم کے اللہ تعالی ہے قریب ہوئے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے تنظیم مرجبہ بلند درجہ آ ہیہ کی معرفت کے انوار اور اللہ تعالی کے غیب اور اس کی قدرت کے سراد کے مشاہدہ کو ظاہر کیا جائے اور اللہ تعالی کے آپ سے قریب ہونے کا معنی ہے کہ آپ کو مالوس کیا جائے اور آپ کا اگر ام کیا جائے۔

اور آپ القدے دو کمانوں کی مقدار بلک اسے زیادہ قریب ہوئے اس کا معنی ہے ہے کہ القاتعالی نے آپ کو انجائی قرب اور آپ القائد کی حط کیا آپ کو داشتے معرفت عطاکی اور مجت ہے کی دعاؤں کو قبول کیا اور آپ کے مطالبہ کو پرا کیا۔ (الفاء جام ۱۹۸۸) و درافلز ہوت ۱۳۱۵) ہے)

علامه سيرمحود آلوي حنى متونى ويعاله لكهيتاي

حسن بھری حلف اٹھ کر کہتے تھے کہ سیدیا محیر سلی القدعلیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور القد تعالیٰ جو نمی سلی القدعلیہ وسلم کے قریب ہوا اس کامعنی میدہے کہ الشہ بجائے نے نمی سلی القدعلیہ وسلم کا مقام سپنے فرو یک بلند کیا اور 'نسدنگی '' کامعنیٰ میہ ہے کہ اس نے آپ کو بالکلید جانب لڈس میں جذب کر لیا اور اس کو القد تعالیٰ کی ذات میں قابمونا کہتے ہیں۔

ہم نے جو افسان کی تمیراللہ کی طرف لوٹائی ہے سی اللہ آپ کے قریب ہوا اس کی ولیل اُسیح بخاری کی وہ صدیث ہے کہ جوردب العزب نے مسلی اللہ علیہ وسم کے قریب ہوا۔ (روع الدن برعامی العزب اورائنز بروت عامور) میں کہ جوردب العزب نے مسلی اللہ علیہ وسم کے قریب ہوا۔ (روع الدن برعامی الاسلیمان اورائنز بروت عامور) میں طاحم الوی تصبح ہیں۔

معظم صوفیہ میں کہتے ہیں کہ انتشاعات ہوا پ کے قریب ہوایا آپ اس کے قریب ہوسے اس سے قرب کا ووسفتی سراد ہے جوالشات آن اور آپ کی شان کے لائق ہے۔ (روح المانی ہزیم ۱۳۸۰ دار الفائن وٹ ۱۳۱۷ء)

"فیکان قباب قوسین" کامعنی اور قریب ہوئے والے کے مصداق میں مغسرین کا اختلاف اور قول مخار کا تعین

الجم ۸ بی فریا او وو ( بی اللہ ہے ) دو کمانوں کی مقدار ( قریب ) ہو گئے کیک اس ہے بھی زیادہ۔
اس آ بت میں ہے۔ ''قاب فوسین ''' قاب نوسین '' 'قاب فوسین '' ''قوس '' کا مشنہ ہے '' قوس '' کا مشنہ ہے '' قوس '' کا مشنی ہے کمان اور اس میں تین مضاف محد وف ہیں اور اس کا مشخل ہے۔ وہ دو کی فول کی مقدار کی مسافت کی خل قریب ہو گئے ہے۔
اس کا ظاہر کی معنی ہے اور اس ہے مراد ہے۔ اللہ کا اپنے آبی کو نتیا کی قریب مطاف کرتا ہے اور اس سے قریب مراد ہے۔ اللہ کا اپنے آبی کو نتیا کی قریب مطاف (الحاص اللہ اس اللہ میں اللہ کا اللہ کا ایک اللہ کا اللہ کی اللہ کی اللہ کی کو نتیا کی تو اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کو نتیا کی تو اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی کا تو اللہ کی کو نتیا کی تو تھا کہ کی کہ کو نتیا کی تو تھا کہ کی تھا کہ کا اللہ کی کہ کو تھا کہ کہ کا تھا کہ کی تھا کہ کی تھا کہ کا تھا کہ کی تھا کہ کا تھا کہ کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کی تھا کہ کا تھا کہ کی کو تھا کہ کا تھا کہ کی تھا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کی تھا کہ کی تھا کہ کی تھا کہ کا تھا کہ کی تھا کہ کا تھا کہ کی کو تھا کہ کا تھا کہ

تبياء الغرآب

اور ہیں جس مفسرین کا اختلاف ہے کہ کون کس کے قریب ہوا؟ عدمہ المداور دی التو ٹی • ۴۵ مدینے لکھ ہے کہ اس مسئلہ جس تھے واقوال چون

- (1) حطرت ابن مهاس رضى الذهنها في المرهايد حضرت جريل مين القدم وجل كرتريب بوع-
  - (٣) محد بن كعب ف كبا: سيدنا محصلي الندعايد اللم اسية رب كاتر بب موت-

(٣) حضرت جرال اثان سيدنا محرصلي القدعل وسم كأريب موت (المقعد والعون فالسهم والكتب العميا ووت)

ا مام گز الدین رازی متونی ۲۰۱ ها تا تانشی بینیاوی متونی ۲۸۵ هداور دور سراسامیل حق متونی ۱۹ های مختاریه به که معفرت جبر لی سیدنا محرصلی الشدعلیه وسلم کے قریب ہوئے (بیعنی ان کا مختار تیسرا تول ہے )۔

( تغيير كبير ن وال ١٣٠٩ تغيير بيناوي من الله في خ٥ من ١٠ حارون البيال خ١٩٠ عـ ١٥٠)

علامة قرطبي مآلي متوفي ١٩٨٨ عدف أكلعاب:

سید نا محرصلی انشدعایہ وسلم اپنے رہ مراوم آل کے باحقرت جر مل ایٹن کے قریب ہوئے ( ان کا مختار دوسرا قول ہے )۔ ( الحاج لا مکام افر آن بڑے اس ۱۸ درافکر نیر دیا ۱۳۵۵ء)

علامداً لوی سونی مسال دارد نے بھی دوسرے قول کو اعتبار کہا ہے اور تھا ہے کہ حسن بھری کی روایت ہے کہ پھرنی سلی اعتد علید دسم اللہ سے دو کما نول کی مقدار قریب ہوگئے۔(روح العالی 2 عامل - ادار انتزیبروٹ عامور)

حافظ مسقلاتي متوفى ١٨٥٢ على مريني متوفى ١٨٥٥ على متوفى ١١١ عداور قاضى عياض متوفى ٥٣٣ كالجمي يجي

مخارے جیسا کدان کی تعریحات گزر چکی این ظاهد پر ہے کہ اکٹومنس بن اور مورشن کا مخار دوسرا آوں ہے۔

'فاب قوسین' عصقعود برے کرانشداور اس کے رسول کا معاملہ واحدے

ا مام مازی نے لکھا ہے کہ یہ آ ہے محاورہ عرب کے موافق ہے کیونکہ دوسر دار جب ایک دوسرے سے معاہدہ کر لیتے ہیں تو وہ اپنی دونوں کی نوں کو طلستے ہیں اور بیاس بات کی علامت ہے کہ ان کے بتھیا را ایک جیں اگر کوئی ان مرحمد کرے گا تو وہ دونوں اس کے خلاف ہتھی را تھا کیں گے۔ (تغیر کیرج ۱۰س۱۴۴۰ دارا دیا دائز اے اسر تی ہے ۱۳۰۰ مد)

اس آیت سے بیدواشتے کردیا گیا کہ اللہ اور رسول کا معامد واحد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضتی ہے رسول اللہ سے بیعت کرنا اللہ سے بیعت کرنا ہے رسول اللہ کو موکا دینا اللہ کہ المواحث کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے رسول کا تھم اللہ کا تھم ہے رسول اللہ کا منع کرنا ہے وسول اللہ کو دینا اللہ کہ واقو کا دینا ہے اور رسول اللہ کو بذاء کہ بچانا اللہ کو ایڈ مہنچانا ہے آ ہے کا خریرنا اللہ کا اقریدنا ہے اور آ سے کا نشل اللہ کا تھل ہے ۔ قرآ ان ججمد عمر اس کی بیت مثالیس جل ہے۔

الشداوراس كرسول كامعالم واحد موفي رقرآن مجيدك آيات

(1) فَنْ يُطِيرُ الرَّسُولُ فَقَدُ أَلَمُ اللهُ \* (الساء ٨٠) من في رسول كي اطاعت كي اس في الله كي هاعت كر

ن.

(التي الربي المرب في ووالشين وعيد كرب في

اس آیت ایس بیصاف بیان ب کررسوں الد ملی الشرعید وسلم سے دیعت کرنا اور آپ سے خرید تا الشریت تیعت کرنا اور القدے خرید تا ہے۔

رسول النصلى القد اليدومهم كابا تعصى بيك بالمحول يرتق أو القد تعالى ففرايد

(r) يَكُاللّٰهِ فَوْقُ ٱلْمِينِيْرِيمُ \* (انْ اللهُ ا

اس معلوم مواكر رسول المتسلى الدعب وسلم كا باتح الند تعالى كا باتحديث أب ك توت عطا اور دو الند تعالى ك

توت مطأ والزيدوب.

(م) وَمَارَعَيْتَ إِذْرَمُيْتَ وَلَاِنَ اللهُ رَي إِلَى جب آب في

(الاخال عدا) (ظاهراً) كالريل ماركتيس الكين الله ف كالريال ماري محمد

اس آیت میں برواضح تفری ہے کہ آپ کافس الشركافس ہے

سترتتها ، (انسار) نے دید سے آ کر کدکی گمائی میں اپنی جانوں اور مانوں کورسول انتصلی الشطی وسم کے باتھ جند

ك وض فروخت كيا اور رسول القدمل التدعيب وسلم في جنت ك ومن ان كى جانون اور مانول كوفر ها تو الشريعا في الشريعا في فرمايا:

(٥) إنَّ اللَّهُ الْمُكِّرُى وَنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُتُهُ وَأَمْوَ اللَّهُ عِنْول اور ماول كو

بِأَنَا لَهُ وَالْجِنَّةُ \* (الو ١١١) جت كه بدا على خريدالا -

مينى رسول التدملي التدهيدوهم كاخريدنا التدسيحان كافريدنا ب-

من فقوں نے رسول الشعلي وسم كرس من ابنا ايمان طاہر كر كے است زعم على رسول الشعلي الشعليدوسلم كودموكا وبا تو الله تعالى نے قرمایا:

ووالشركو الوكادية جي-

(٣٠/٤/١) مَثْلُونَ اللَّهُ (٣٠/٤/١)

القد تعالی کو دھوکا دیتا تو فیرمتصور ہے کو تکہ القہ سحامہ النہ ہے اور منافق مجی اللہ کو ماتے تھے اس کے اس کا معنی ہے، وہ رسول القد صلی القد صد وسلم کو دھوکا دیتے ہیں اور القد تعالی نے قر مایا وہ الشدکودھوکا دیتے ہیں ایس معلوم ہوا کہ رسول القد صلی القد عنیہ وسلم کودھوکا دیتا القد تعالی کودھوکا دیتا ہے۔

(٤) إِنَّ الَّذِينَ يُوْدُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ لَعَنَاهُ وَاللَّهُ فِي اللَّهِ اللهِ اللهِ الله الداس كرول والداء كالماسة إلى

التَّنْيَا وَالْاَحِدَةِ . (الاحراب عه) التَّذَاب يرد نيانورة فرت ش المنت فرما تا ب

الله تعالى كوايذا مريني ناتو محال ہے اس ليے اس ہے مرادرسوں القاسلى القدعليدوسلم كوايذا مربني ناتو محال ہے اس ہے اس ہے مرادرسوں القاسلى القدعليدوسلم كوايذا مربني ناتو كا اس آيت شرا الله عليہ وسلم كوايذا مربني نا الله كا اس آيت شراك الله عليه وسلم كوايذا مربني ناتو اس كا جواب ہے ہے۔ اگر كوئى ہے ہے۔ الك ہے مراحة ذكر كر ہے مؤكد كيا كيا ہے۔ السطلاح ميں اس كواردة ذكر كر ہے مؤكد كيا كيا ہے۔ السطلاح ميں اس كواردة ذكر كر ہے مؤكد كيا كيا ہے۔

بعض نوسلم محایاتے جنگ برر کے قید ہیں ہے فدیہ لکر ان کو آزاد کرنے کا مشورہ مال دیا کی طبع میں دیا تھا اور سول الشمسلی الشعلیہ دسلم نے اس مشورہ کو ان کی آخرت کے اختیار ہے تھول کیا تھا کہ ان میں ہے بعض قیدی خود ایجان لے آئی مجے اور بعض کی اولا واسلام قبول کر لے گی اور وہ آخرت کے مذاب ہے فاع میائیں انڈ تعالیٰ نے فرمانیٰ معم سے تھی اور آپ کا اس رائے کو قبول کرنا قید ہوں کی آخرت کی وجہ سے تھا الیکن اللہ تعالیٰ نے فرمانیٰ (٨) تُونِدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَاقَ وَاللَّهُ يُولِدُ الْإِخْرَةُ " مَ ندي عالَ ونيا كا اداده كرد ب تعداورالله آخرت كا

(الاعال.١٤) درادوقرمارياتها

آ خرے کا ارادہ رسول الدصلی اللہ طب وسلم نے کیا تھا لیکن اللہ تعالی نے قربایا اللہ آخرت کا ارادہ کر رہا تھا معلوم اوا ک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے۔

(الإر ١٣٠) · كرداشي كرو\_

اس آیت می النداور ربول دونول کا ذکر فریاد ہے اور 'پسیر ضوہ'' می تغمیر داحد ذکر کی ہے اور اس ہے اس پر شنب فریایا

کہ اللہ اور اس کے رسول کی رشاہ احدہ اور رسول کورائٹی کرنا اللہ کورائٹی کرنا ہے۔ (۱۰) وَهَا نَظَيْمُوْ آَ إِزَّا آَتَ اَغْنَيْهِ هُوالِيَّهُ وَرَسُولُهُ عَيْنَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال

كَفْيِلِهِ \* (الرب مد) فَالَّ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى مُولِدٍ اللهِ اللهُ الل

اس آیت میں میں انداوراس کے رسول دونوں کا ذکر فریا ہاہے اور انس فلصله '' میں شمیر داحد کا ذکر فریا ہے ادراس میں بہ تنبیہ فریائی ہے کہ انداوراس کے رسول کا فنس داحد ہے اور رسول انتہ سنی اند طبید اسلم کا فنٹس کرنا انٹ ہی کا فنسل فریا ہے۔ (۱۱) گزشتگیز میٹر ایکٹرٹ کیڈنٹری انڈوہ وکڈ سولیا ہے (الجراب ۱) انتہ اور رسول برسیت ندکرداوران ہے آ سے نہ ہوجو۔

الله برسبقت كرنا اوراس سے آئے برحمنا كال باس كا تصورى فيل بوسكا اور منع اس كام سے كيا جاتا ہے جس كاكرنا متصور ہوا اس ليے الله برسبقت كرنے ہے مراو ہے اس كے رسول برسبقت كرنا اور اس آبت بل بينا كا كدرسول اللہ سے سبقت كرنا اللہ تعانى سے سبقت كرنا ہے گارنا كيد كے ليے مراحة فريايا كراس كے رسول سے سبقت شكرو۔

ہم نے یہ کی رہ آیات بی کی جی سے یہ واضح ہو کیا کہ القد تعالی اور دسول القد ملی القد علیہ وسلم کا معالمہ واحد ہے اور
ای جیز کو تقاب قو سین او احدیہ '' کی مثال ہے واضح کیا ہے کہ دونوں کما نمی انتہائی تر یب جی جس طرح دوقیلیں کے سردار
اپنی کماٹوں کو طاکر یہ بتاتے جیں کہ ایک ہے سطح دوسرے ہے معاجدہ ہے اور ایک ہے جگ دوسرے ہے جگ ہاور ایک ہے
خیات دوسرے ہے خیانت ہے اور ایک ہے سعاجہ و دوسرے ہے معاجدہ ہے اور ایک ہے حمد محتی ہے معاجدہ کی ہے ہے اور ایک ہے حمد محتی ہے کہ دوسرے ہے حمد محتی ہے
کیونکہ دونوں کے ساتھ معالمہ واحد ہے ای طرح دمول القد ملی اللہ علیہ وسلم ہے ملے اللہ تعالیٰ ہے مطاح کرتا ہے اور آپ ہے
جگ کرتا اللہ ہے جگ کرتا ہے آپ ہے خیانت کرتا اللہ ہے خیانت کرتا ہے آپ ہے معاجدہ کرتا اللہ ہے معاجدہ کرتا ہواد

اور" قدام طوسی " سے متعور فیس بے کہ انداور اس کے دسول اس قدر قریب ہو گئے کے داوں میں کوئی قاصل مدم اسکو کا اندا اندانشہ باور بندہ بندہ ہاور آپ بے تار کہ لات کے باوجود اند کے عمداور اس کے بندے ہیں اس لیے "قساب قلومیس" میں رسول اندسلی اند علیہ وسلم کی آئی می اور اندائز وجل کی قریس سے مقصود یہ ہے کہ انشداور اس کے دسول میں اس قد د قریب ہے کہ دوؤوں کے مما تھے معاملہ واحدے

"فىكسان قساب قوسين او ادىنى" يى جائدادراس كرسول كاائتيالى قرب يتايا يهيم في اس كودرج زال مثال سعدات كيا ب

#### "فكان قاب قوسين اوادني" كي ايك تمثيل عوضاحت

"قاب قوسين" كامورت: ا



"او ادبی" کی سورت.

قوى الجبررب العزت

مفسرین اور محد شین نے اس آیت کا بیمعنی بھی بیان کیاہے کہ سیدنا محرسلی القد عبد وسلم القد تعد کی کے استین قریب ہو کئے جیسے ایک کمان کے دوسرے ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں جکساں ہے بھی زیادہ اور اسسل میں عبارت بیرے کہ 'کلفاجی قو میں ''لیکن اس معنی بیس کانی تکفیف کا وخل ہے'' قاب '' کامعنی کماں کا سرابھی ہوتا ہے۔۔

اس آبت کا پھی نمیں ہے کہ مقدادراس کے رسول میں القدعد وسلم بھی کو کی فاصلہ شدر ہا یا انقدادررسول گذشہ ہو سے جیسا کہ ہم کی باریتا بھی جیں بلکداس کا حمل ہیہ کہ سیدنا محمد میں القدعد وسلم کی توس کی تجلیات رہ العزت کی توس کے جلووں بھی کم جو کئیں اور آب فنائی الذات سے مرتبہ سے واصل ہو گئے جیس کہ علامہ آبوی نے بعض اللہ والوں سے اللہ کی ہیں ہ (روح انسانی برعامی مراس کا حمل آپ کا انقد سے انہائی قرب اور آپ کے مرتب کی تحریم اور آپ کے درجہ کی تعلیم کو جوان کرنا ہے جیسا کہ قاضی عماض مالک نے بیاں کیا ہے۔ (انعاد ناص امن) یااس کا حمل ہے بیاں کرتا ہے کہ انقد کے ساتھ اور آپ

'فاوخي الى عبدة ما اوحي" كي غير مسمنسرين كاتوال

البخم. • اجش فر دایا با ارانته نے اسپنے مقدس بندے کی طرف وق فر دائی جو بھی وی فر مائی۔ علامہ عبد الرحمان بن علی بن جورا کجوز کی التوفی عام ۵ مد تکھتے جس.

ال آيت کي تغيير بيل تمن قول جير.

- (1) شب معراج التدتعاتى في كي صلى التدعليد وسلم كي طرف بالشافداور بلاواسدوحي ك-
- (۲) حضرت ابن عماس نے قر ملا معصرت جریل نے نبی ملی القدعلیہ وسلم کی طرف دو دحی کی جوان کی طرف اللہ نے دحی کی ا تھی۔
- (۳) معرت عائشروشی القدعنیا حسن بھری اور قادہ نے کہا للہ تقاتی نے معرت جریل کی طرف وی کی جوہمی وی گی۔ (ردوانسیو جاہوں عالم الدی اورونسا عامیان)

علامه الماوردي التوفي ٥٥٠ هدفي موفر الذكر دوقول مان كيديس (الكده والعيان ع ٥٥ مهم)

جفويا روشم

تبيار القرأر

ا ہام رازی التوٹی ۲۰۱ ہوئے بھی موٹز الذکر دوقول بیان کیے ہیں۔ (تغییر کیرج-۴س۳) قاضی بیضادی متوٹی ۱۸۵ ھے نے صرف دومراقول ذکر کیا ہے۔ (تغییر بیضادی شائل تی ۴س) علامہ قرطبی متوفی ۲۷۸ ھے نے قینوں قول ذکر کیے ہیں ادرعلامہ این جوزی کی طرح پہنے قول کومقدم رکھا ہے۔

(400年201月160では)

علامہا ساعیل حقی متوفی ۱۹۳۷ء نے صرف دوسر اقول ذکر کیا ہے۔ (روح البیان ۱۴۳۵ میں ۲۵۷) حافظ این کیٹر متوفی ۲۵سے نے لکھا ہے کہ حضرت جریل نے آپ کی طرف وگ کی یا اللہ تعالی نے حضرت جریل کے واسطے سے آپ کی طرف وقی کی ۔ (تقمیر این کیٹر ۴۳۰ میں ۲۷)

علامدابوالهیان اندلی متوفی ۵۳ مدنے پہلے دوقول ذکر کیے ہیں اور مقدم پہلے قول کور کھا ہے۔ (ابحراکیون اس) علامدالحسین بن مسعود بنوی متوفی ۵۱۷ حدتے بھی پہلے دوقول دکر کیے ہیں اور مقدم پہلے قول کور کھا ہے۔

(やれかきしずかり)

علامدائن جریر متوثی ۱۳۱۰ ہے نے بھی پہلے دوتوں ذکر کیے جی اور مقدم پہلے قول کو رکھ ہے۔ (ب مع البین جریم میں ان ان اقوال بیس ہمارا مختار پہلا قول ہے اور علامہ آلوی کا بھی بھی مختار ہے وہ تکھتے ہیں علامہ بیٹی نے کہا کہ اس آیت کو اس پر محمول کرنا کہ حضرت جریل نے اللہ کے مقدی بندے یہ دہ تی گی اس سے ذوتی سلیم انکار کرتا ہے کیونکہ بیروتی یا لواسط ہے اور دوسری وقی بلاواسفہ ہے ہو تعظیم اور تحریم کی جبت سے ہوراس وقی ہے آپ کوایک مقام ہے ترقی حاصل ہوگی۔ امام جعفر صادق سے دواے ہے کہ جب اللہ کے جب اللہ سے عاب قریب میں پہنچے تو آپ پر بہت زیادہ جب طاری ہوئی تو اللہ تعالی نے اس کے ازالہ کے لیے آپ پر انہائی لطف وکرم فر مایا اور وہ اللہ تعالی کا بیار شاو ہے گاڈ تی اللی عقیق ہاتھ گئی خراف وی فرمائی جو بھی

وتي فرمال ٥

کویا جوجونا تھا وہ ہوا اور حییب نے اپنے حییب ہے وہ کہا جواکیک حییب دوسرے حییب سے کہتا ہے اور آپ سے وہ راز کی باتیں کیس جو راز ایک حییب اپنے حییب سے کہتا ہے لیس دونوں نے اس راز کو تنقی رکھا اور ان کے راز و تیاز پر کوئی بھی مطلع نہیں ہوا۔ (روح المعانی جریاس ۱۹۸۸ انگری دے نے ۱۹۷۱ء)

شب معراج آپ نے اینے رب کوسر کی آئکھوں ہے دیکھایا قلب ہے؟ اس مسئلہ میں ۔۔۔۔ متعدد اقوال اور قول عثار

- (۱) ول سے مراو ہے صاحب ول ول الااور جم كوول سے اس كي تعبير فر ايا ہے كدول جم كا قطب ہے اور اى پر عدار حيات ہے۔
  - (۲) ای سے مرادخود دل ہے ( سینی ذبحن اور د ماغ) کیونکہ وہی تمام افکار نظریات اور معتقدات کا محل ہے۔ اور قلب کی تحقید بدکرنے کی تغییر علی دو قول ہیں.

تييار 🕅 🖟

(۱) آ گھوں نے جو پکور کھاد مرغ نے اس کے طاق وہم پیرائیس کیا جیسا کرانسان دور سے دیکستان میں دوپر کوچکی موں ریت کور کیا ہے تو دماغ میں ہوا ہوتا ہے کہ یہ پانی ہے حالا تک وہ تھی سراب ہے۔

(٢) آمكون في ويكود بكواد الله قال كالكاركان كيا-

اورة كمول في جو بكود كاس كاتنير على بالح قول مي.

(۱) حشرت این مہاں نے قرمایا سیدنا فیرصنی الشد طیہ وسلم نے عب معران کو بیدادی پی ایپنے رب کو اپنے سرکی آنتھوں سے ویکھا۔

(۲) سدى نے كها آپ نے قواب عى اپنے رب كود يكما جيدا كر" شن تر فرى" على بي مديد عرب

"الى نىسىت فاستغلت نوما فوايت دى فى احسن صودة.الىحديث "مجى نيداً كَيْ لِكُر كَرِي نِيداً كَيْ لِكُر ش ئے اسے دب كويرت مين صورت بھي ديكھا۔ (سني ترق رقم الديك ١٩٩٣ منداس يا ١٩٩٥ منداس يا ١٩٩٥)

عظرت ابن عبال رضى الشرائي اين كرت ين كرني على الشرطيد وعلم في ايت رب كواسية ول عدد يكسا

(בושות בשת ברינול בנב בחוב)

(") حسن بھری نے کہا کہ کی صلی اللہ طب وقع نے اسپیٹ رب کے جال کو دیکھا اور الوالعالیہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آ بعد کے متعلق سوال کیا گیا تو آ پ نے فر بایا اس نے ور یا کو دیکھا اور اس نے ور یا کے پار کا اور میں نے تیاب کے یار فور کو ویکھا اس کے سوائیں ویکھا۔

(۵) حضرت این مسعود رضی الشرفتهمائے قرباً یا: آپ نے صفرت جریل طبیدالسلام کوان کی اصل صورت می دوبار دیکھا۔ حضرت این مسعود رضی القد عند بیان کرتے میں کرتی صلی الشد علیہ وسلم نے قربایا میں نے سدر آ النتی کے پاس صفرت جیریل کودیکھا کان کے جے سوپر تھے اور ان کے پرے جوابر موتی اور یا قرت جمز رہے تھے۔

(بالع اليان في الديد ١٥٣٠ منذالا في المديد ١٥٠٨ الدرامة وناعل ١٥٠٥)

علاصائن الجوزى متوفى عاده هدف اس كي تغيير عن مرف ببلا ادر بانجوال تول تقل كيا بد (رواسير خاص ۱۷) الم م فوالد ين الدين الروازي متوفى ۱۰۱ هاس أيت كي تغيير عن تصح بين.

آپ نے جود کھا اس کی تغییر میں تمن قول جی (۱) آپ نے اسپند رب کودیکھا (۲) آپ نے صورت جر بل کو دیکھا (۳) آپ نے در کی دیکھا (۳) آپ نے درب کی ذکانیاں دیکھیں۔

الم دازى ال آ مدى تغير كا فري للح ين

پر ضوص ای بردادد ہیں کرمیدنا کوسلی الشعلیدوسلم نے اسپا دب کواسپا دل سے دیکھا ہے گی آ ہی ہمر آ ہے کہ در آ ہے کہ در گی ہو آ ہے کہ در گئی ہو آ ہے کہ اور کی ان بھر اللہ میں دکو دیا گیا تھا اور یہ کو ل بھر اللہ تھا کی اور کی ان بھر سے دکھ ہوتا گئی جب اللہ تھا کی اور کی ان کر در اللہ سے کہ بغدہ کا دیکھ باللہ تھا کی اور جب دو کی جزی کا ملم دل کے ذریعے میدا کرتا ہے آ

تبيار القرآر

اس کو معرفت کتے جی اور الند تعالی اس پر قاور ہے کہ دو کی چیز کے تھم کے لیے بھر جی درک پید کروہے جیے وواس پر قادر ہے کہ کی چیز کے علم کے لیے وہ قلب جی درک چیدا کرد ہے اور ٹی صلی القد علیہ وسم نے اپنے برب کوسر کی آ تھوں ہے ویکسا تھا یہ فیس ایس سنکہ جس می ہے کا اختراد ف ہے اور ان کا اختراد ف اس پر دفالت کرتا ہے کہ ان کا اس پر اتفاق ہے کہ جی صلی القد علیہ وسلم کا اپنے رب کوسر کی آ تھوں ہے ور کھنا ممکن ہے۔ (تغیر کیوج ہو ہو اس میں اسلام اور اور اور التراق بی ورہ نام

القد تق آن نے آپ کی بھر کو آپ سے قلب میں رکودیا حق کر آپ نے اپنے رہ تق آن کو و کیولی اور اس کوروئ قرار دیا اور ایک قول بیہ ہے کہ میدروئت بھٹر سے ماصل ہوئی اور پہلا قول حفرت اہن عباس رہنی القد فتها کا ہے اور بھی مسلم میں کر آپ نے اپنے دب کو اپنے قلب سے ویکھا۔ (سی مسلم رقم مدیدہ عند) اور حفرت ابوؤر رہنی القد عند اور متحالی کی ایک جماعت کا بھی بھی کئی قول ہے اور دوم را قول حفرت النس رمنی القد عند اور می بدکی ایک اور جماعت کا ہے۔

نیز صعرت این عباس رضی الندهنما فریاتے ہیں کیائم اس پر تبجب کرتے ہو کہ حضرت ایرا بیم طیل ہوں معفرت موی کلیم جون اور سیدنا عیم منی الند علید دسلم کوالند کی رؤیت حاصل ہو؟ اور معفرت این عباس رمنی اند طنبرانے فریاد ، ہم ہو ہائم یہ کہتے ہیں کے سیدنا میر مسلی الند علید دسلم نے اسینے رب کودو ہار دیکی ہے۔ ( سن ترقدی فرید یہ یہ ۱۳۵۸)

حفرت الاؤور منى القدهند بيان كرتے بيل كريل في رسول القصلى القدهد و ملم سے موال كيا كي آپ نے اپنے دب كو و كما ب و يكها بيء آپ في مايد وونور ب ش في ال كو جهال سے يكى ؛ يكها أو نور ي نور ب ( مج مسم قم الديث ١٥٨) اور دوم كى روايت ش ب ميں في نوركو ديكى ( مج مسم رقم الحديث ١٥٨)

(الجائع الاطام القرة بن جرعائي ٨٠ ٨ مر الكرام ومن ١٥ ١١٠)

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے کیاتم ان ہاں ہو جو انہوں نے دیکھاں بیشک انہوں نے اسے ضرور دوسری بار دیکھاں سدرۃ اُنٹنی کے نزویک ۱۵س کے پاس جنسا اساول ہے جب سدرہ کو ڈھانپ لیا اس چیز نے جس نے ڈھانپ لیاں آپ کی نظر نہ کے وولی نہیک 0 بیشک (اس نبی نے) اپنے رب کی نشانیوں ٹس سے سب سے بوی نشانی کو ضرور دیکھاں (انٹر ۱۱۸۰)

الخيم ١١٠ كالمعنى ب كياتم في صلى القد عليه وللم عدال بات على جنكزرب موكرة ب في البيغ رب كود يكوا بكوا أب كرار قول عن شك كرد بدو؟

النجم: ١٦ على قر مايا: ب فلك انهول في استصرور ووسرى بارويكما ٥

شب معران بب نی سلی القد طیر و ملم والی آرہے تھاتو آپ نے دوسری بار القد تعالیٰ کو دیکھا کیو کہ جب آپ پر مائی نمازیں فرض کی گئیں تو معرت موئی طیر السلام کی سفارش سے ان میں تخفیف کرانے کے لیے بار بار پنے رب کے پاس جارے نظے اور وائی آرہے تھے۔

## مدرة النتني كي تعريف إن كم تعلق احاديث اوراس كي وجد تميد من اقوال

الخم "الشي قر مايا: مورة النتي كرو و يك O

"مسدوة" بری کا ایک ورخت بادرال کی بڑیں چھے آسان علی جی اورال کا تناساتوی آسان علی بادرسد و اورسد و ساتوی آسان علی بادرسد و ساتوی آسان اورال بادر براخی جی اورال بادر کرد تری بادر کرد تری بادر بر کرد تری جی اور الول کے درمیان برزغ بے لیے سے جو چزی اور پر بھی جی اور تری بادر بر برائی اور وائی جی ساتر برائی اور برائی اور وائی جی ساتر برائی اور برائی اور وائی جی ساتر برائی اور تری اور تری اور تری اور تری اور تری اور تری برائی مدتو اور تری برائی کی در تو اور تری برائی کی در تو اور تری برائی برائی مدتو اور تری برائی برائی کی در تو اور جا اور برائی کی در تو اور برائی کی در تو اور برائی برائ

قسان وسول السلسة ليسس لسه حد فيحسرب صنسه نساطن يسعم يد في الكان والله الله ملى الله على الله

(البدة المدة على 10 جمية على و تحديد من ما فيرير)

حضرت انس رمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نی سلی الله علیہ الله عند زبایا جب بھے او پری طرف لے جایا کیا تو وہاں ساتو ہی آسان پر سدرة النتی تنی جس پر مقام جر کے سکول کے برابر ہیر تھے اور اس کے پیتے ہائی کے کا تول کے برابر تھے اور اس کے سنتے سے در ظاہری دریا فکل رہ سے بھے بور دو باللنی عمل نے جریل سے بوجھا سیکیے دریا ہیں؟ انہوں نے کہا: دویالتی دریا تو جنسے عمل جی اور دو طاہری دریا فرات اور و جلہ ہیں۔ (سمج مسمرتم اندے شام اس راتھی تر آماد ہے ہو

حضرت اساء بعث ان بكروشى الشرعنها بيان كرتى جن كرمول القصلى القدعلية وعلم كرما من مدرة النتى كاذكركيا حميا تو على في آپ كويي فرمات اوسة سنا كرموره كى ايك شاخ كرماسة عن ايك موادمومال تك مؤكرة دب كايا ايك موموار اس كرماسة عن اول مكرما مام ترفدي في كها بيره يديد حن بدر امن ترفدي في الديد. ١٥٥١)

علامالافبدالندقرطى فكهاب كرسدرة أننتني كي وجرسميد على والوال جي

(1) حضرت اندن معود وضی الدعند فرمایا: فینچ کی تمام جزول کی انتهاه اس درخت پر بوتی به ادراد پر کی تمام جزول کی انتهاه مجمی اس درخت پر بوتی ہے۔

(٣) حضرت ابن مہائی رضی الشافتها نے فرالیا تمام نیول کے علوم کی اختیاد سدرہ پر موجاتی ہے اور اس کے بار کی چیزوں کاظم ان سے ماکنی ہے۔

(٣) شحاك في كما كما كل كاور لي صنى انتها ومدره ير موتى بادريها سان كودمول كرايا جا اب

(٣) كعبة كم كالكراورة م الجياء كي التاء مدروم ب.

(۵) رفظ بن الس نے كها كرارواح شهدام كى عبدامرو يرب (اس ش بيداشكال بر كرشدام كى روسى جند كى كيار بوس يس جي تي بي اور فرش كى تديول يس كلى بوكى يوكى يوكى يولى يي سعيدى ففراد)

(٢) قاده نے کہا کرارواح مؤسنین کی انتہام سدوم ہے۔

(2) حضرت على رضى الله عند فرمايا: سيدنا محرسلى الله عليه والم كى ملت اور آب كم منهاج كموافق جلنه والع برهض كى المناه معنده م عنده المجاه معنده م عنده

تبياء القرآر

(۸) کعب کا دومرا قول ہے کہ ال در شد کی بات شاخوں کی انتہا معاشین عرش کے مرول کے اور وہیں کلوق کے عوم کی انتہا مادتی ہے جیما کراد پر گزرچکا ہے کہ اس در شد کی جزیں چھٹے آسان میں جیس ادر اس کا تکاساتوی آسان میں

-4

(٩) جوسوره تك بخلي كياده اين كمالات كي انتهاه تك بخلي كيد (الجاح لا ظام الرّة ن بزيه الدار القريرون ١٥١ه). "جنت المماوي "كي تعريف بي متعدد اقوال

> ا بخم: 10 ش فرملیا اس کے پاس جنس المادی ہے 0 المادی کا معنی ہے: رجوع کرنے کی مجکز بناہ حاصل کرنے کی مجکز المسکاتا۔

جنت الماوي كم تعلق حسب ذيل اقوال إن

(1) حسن بصرى في كها: يدوه جنت يديم شي معتقين جائي سك

(٣) حطرت الناعم الروضي الشاعم الفراليان بيده جند عب جس عن ارداح شهدا بغير ليس-

(٣) الكية ليب كريدود جنت م جس شرح و من المراحة وم عليد العلام تخبر علي تحقى كرة ب وبال سعد من يرة في اوريد وجن من المراحة الرويد

(٣) ایک قول بیت کربیدہ جندے ہے جس علی تمام مؤسلین کی ارواح تغیرتی جی اور اس کو جند الماوی اس لیے کہتے جی کہ بیادرائ مؤسلین کے اسکون ہے اور یہ حق میں اور اس کی خوص موقع میں اور اس کی خوص موقع جی اور اس کی خوشوں سے بہرہ الکرون ہوتی جی اور اس کی خوشوں سے بہرہ الکرون ہیں۔ خوشہو سے شاد کام ہوتی جی ۔

> (۵) ایک آول به به که به جنت حضرت جریل اور میلائش کامکن ب (الاع او کام افزان جدام-۹) سدره کو و حاجة والى چرول ش متعدو توال

> > الحَمْ: الحَمْرُ مَا يَجِب مدره كو دُماني لياس جِرْ في جمل في اليان مدره كوكس جِرْف وْ هانيا؟ الن بحل مسب وَ لِي اتوال جِن.

(۱) حضرت ابن همال خطرت ابن مسعود وضى النديم أن كام فاب اورض ك في دوس في سين بوت مرواف من الله على الل

(unschild)

(٢) حسن بعرى في كيا: سوره كورب النفيس كور في دهانيا بي وه روش عوالي ( تعيرا عن كيري ميس دع)

(いっかくなしてがいちのだり)

(٣) رفي بن الس في كها مدره كورب الخلين كورف إحاب الاادراس برافي بي بي بدر دوت براوت

تبيار الترآر

میں اور ائن زید نے کی ملی القد علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ بی ملی القد علیہ وسلم نے فرمایا بھی نے ویکھا کہ سررہ کو سوستے سے ہوئے بروانوں نے ڈھانپ رکھا ہے اور ش نے دیکھا کہ ہرسینے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا القد تعالی کی تبع کرر با ہے اور الشد تعالی نے فرمایا ہے '' اِلْا یکھٹی السند ما المائے میں ''۔ (کسراین کیٹری سرم ۱۷)

(۵) مجادِے کیا کرائ ہے مواد برر مک کا تخت ہے ان سے دومری دواعث ہے کدرفرف کو بر بدول نے اصاب رکھا

(۱) حفرت ائن مباس وفني الشاعيمان فرمايا كرموره كوالتد تعالى سكامر في وحانب ركما ب- ( مي مسلم قي الديد ١٩٢٠)

اس سے مراد اللہ تعالی کے امرکی تعلیم ہے گویا اللہ تعالی کے مقوت کے دائل نے مدرہ کو ڈھانپ رکھا ہے آگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اور درخت کو کیوں تک القیار کیا گیا گاں کا جواب یہ ہے کہ مدرہ میں تعلیٰ کے امر کے لیے مدرہ کو کیوں خاص کیا گیا گیا گیا گیا گیا گاں کا جواب یہ ہے کہ مدرہ میں تعلیٰ اور اللہ میں تعلیٰ مارے بھی اس کا مارے بیان کے مشاہ ہے جو قول عمل اور شیت کا جائے ہے اس کا سایہ برمنزلدا ایمان لائے کے بعد الحال ماللہ جن اس کا سایہ برمنزلدا ایمان اللے کے بعد الحال ماللہ جن اس کا سایہ ایمان لائے کے بعد الحال ماللہ کی ثبت ہے اور اس کی خوشیوا میمان لائے کے بعد الحال اور الحج ارسے۔

(الكسدواليون عامل ١٩٩٠)

ا مام ابودا ؤدئے حطرت عبد اللہ من مبتی رضی اللہ عندست روایت کیا ہے کہ جس تھنس نے بیری کے درخت کوکاٹ ڈالا اللہ تعالی اس کے سرکوجہنم میں نیچ کروے گا۔ (سنن جداؤ در آم الدید ۱۳۳۹ه)

المام الدراؤد في الى كاستى بيان كرتية اوسة فرمايا جوهن جرى كراس درخت كوجش مي به فائد داور فلما كان وسدگا جس كرمائ شي ممافر اور جانور بيشته إين الفراق في دوزخ ش ال يحر كوييم كردي كا (سوچ اجب هام جرى

کے درائت کی بیمنکست ہے تو سورۃ انتہیٰ کی منکست کا کیا عالم ہوگا۔ پہیدی مغراد) شب معراج می سلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ دلتی کی کو و سیمنے میرایک ولیل

الثمن عاص قر مايا. آب كانظرت كا يولى ديكى 0

"ماؤاغ المصر" كامتى ب. آب كى افر خرف يكى بول ائن برئ كان المن المراق كان المرك الله المرك الولى " كا متى ب. آب كى افراق ب حجاوز فيلى بولى آب كى نظر حدب يومى فيل الين آب كى نظر اوراك كرف سد عاجز الك بولى اور شاك في قبل سدواق كم خلاف زياد ووجم كيار (افلد والع ن ع در مده)

يعنى رسول الندسلي الشدطيية وسلم ك نظروا تمي ما تمين فيل مولَ ادر شدّ ياده مولَى اور زحجاوز مولَى \_

(ذاره ماهين الماره)

ظهور آور کے دالت سیدنا محرصلی الله علیدو کم کی نظر ادھر اُدھر بھی اُندلور ہے حجاوز مولی اس کے برخلاف جب کو کی طخص سورٹ کود پکھا ہے تو اس کی نظر ہے القبیار ادھر ادھر ہو جاتی ہے اور آپ نے استے علیم لورکو دیکھااور آپ کی نظر ادھر اُدھر نیس مولی ۔ (تشمیر کیرٹ ۱۹۸۰ ۲۰ دراجا والز اے امرنی ورٹ ۱۳۱۵ھ)

عظامر آو نوی حتی متونی 40 الدے نے لکھا ہے کہ طاہر سے کرآ پ نے سرکی آ کھے اور دل کی آ کھ سے اللہ تعالی کو رہے ا دیکھا۔ ( ملایة التونوی کال المیدادی جاس دیور اکتے الحد اور دے ۱۳۴۴ء)

علامة ميد محودة لوي منوفى و عادم للعدين:

نی صلی الشرطیہ وسلم کی نظر جندہ اور اس کی ذریب و زینت کی طرف مڑی اور نہ دوز خ اور اس کے جوانا ک عذاب کی گڑا کا 7 سرمند من حرور کا کرین سرکر کھند اور اس کی است قریب م

طرف کی بلکہ آ ہمرف الدمزومل کی ذات کود کھنے میں توادرمتنز ق رہے۔

سمل بن میداند تستری نے کہا نبی صلی انتد علیہ وسلم کی نظر شب معراج اپنی وات بھی الوبیت کے واماک کی طرف حتوبہ بول شاک رات کی طرف متنازی میں اور اپنے دب بول شامی رات کی مظامی کی مظامت کا مطالعہ کرتے دے اور اپنے دب کی صفات کا مطالعہ کرتے دے۔ (روح المعالی ج عاص ۱۸ وارائلری ابت ۱۳۱۷ء)

طومرا ما يمل حي حوق - عاده لكية إلى.

اس آیت سے اس بات پر استدال کیا گیا ہے کہ نی صلی القد طید وسلم نے اسپنے دب کو بیداری میں سر کی آتھوں سے ویکھا تھا کی تک آگر آپ نے اسپنے دب کواسپنے قلب سے ویکھا تو تا تو اندانوں کی اور فرما تا

اس کے برخلاف اللہ تعالی نے قربایا آپ کی بھر نہ بھی اور نے ہوئی اور بھر سرکی آ کھ کو کہتے ہیں اس سے واضح ہوا ک می سلی اللہ واللہ وسلم نے بیداری میں اسپے سرکی آ کھے اسے رب کو دیکھا۔

المقلی وحمداللہ نے کہا کہ جی معلی اللہ طبیہ وعلم نے طب معرائ اپنا رب کو وہار و یکھ ہے اور بدوسری ہار و یکھنے کا ماجرا ہے کہ ذکہ جب آپ نے پہلی ہارا پنا رب کو دیکھا تو وہاں اللہ تعالی کی ذات کے سوا اور چھے تھا اس نے وہاں یہ بیس فر دیا کہ اگر کہ القبہ مورد ماکلانی "(اہنم ما) آپ کی ہم ادھ اُدھر متوجہ ہوئی اور شامتہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا تو آپ کے سامنے جنت کی ڈات کو دیکھتے جس محواد مستفرق ربی اور جب آپ نے دوسری ہارواہی کے بعد اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو آپ کے سامنے جنت دوفرخ اور دیگر جمیب و تربیب نشانیاں ہی تھی سیکن آپ اور کس طرف متوجہ تیس و بلا معرف ای کی ذات کو تعلی ہا تھ اکر کی طرف متوجہ تیس و بلا معرف ای کی ذات کو تعلی ہا تھ ہے کہ اللہ اور کھتے دے۔ (ردن المہان جا اور اور اور اور ایک اور کھتے دے۔ اور دیکھا کہ اور اور دیگر جمیب دوئر کے اور اور اور اور اور دیکھا ہا تھا ہے۔

جن نشاندول کو نی سکی الله علیه وسلم نے شب معر ی و یکھا

الخم. ۱۸ ش فرمایا بے شک (اس نی نے )اسپے رب کی شانیوں میں سے سب سے بدی نشانی کو ضرور و کھا اللہ اسپے رب کی نشانیوں سے متعلق حسب و بل اقوال میں:

(١) حفرت ابن معود نے كيد آپ نے ديكھا كرونے سے بوت بدانوں نے مدره كو ماني الاقا۔

(٣) حطرت این مسعود کا دوسرا قول ہے کہ آپ نے تعطرت جریں کوان کی اصل صورت میں ویکھا کہ انہوں نے اپنے پرول سے افن کو گیرلیا تھے۔ (هد واحد ن اداس معام)

(٣) معرت اين مسعود رسي القدعد كالتير اقول بي كرة بدي في جنت كر قرف (بزرعك ي تخت ) كود يكمار

(زادائسيرج الرياع)

علامدام الحل من مُرحَق قرنوى متوفى ١٩٥٥ ما وكلي بي

آپ نے شب معراج ان علامات اور ولائل کو و یکھا جو اند تعالیٰ کی کمال قدرت اور اس کی دوسری بلند صفات ہر ولائت ارتی جیں اور جن کود کی کرد کیمنے والاحتجب اوتا ہے لیٹن عالم ملک اور شہادت اور عالم الغیب اور جبروت۔

( والاية القولو كالل المهداد كل الماس الالا وار كالتي العلم الي وين الماس)

ب معراج کی نشانیاں دیکھتے ہے امام رازی کا میاستدلال کرآ ب نے الله تعالی کوئیس دیکھ

المام فو الدين لجدين عمر دازي متوني ٢٠٦ هذاب آيت كي تغيير بين لكهيته بين.

اس آیت میں بدولیل ہے کہ تی سکی القد علیہ وسلم نے معراج کی شب القد تعالیٰ کی نشاغوں کو دیکھا اور القد تعالیٰ کوٹیل ویکھا دراس متلدیں علاء کا اختلاف ہے اوراس کی توجیہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے اس آیت برمعراج کے قصہ کوفتم فر ہایا اوراس

المسكى ابتداء الاراء عديد كالحل

سجان ہے وہ ڈات جوائے مقدل بندے کو راقول رات رت كالك لوش موروام مع موراتي كالكريس كا ادائرہ ہم نے برکتی رکی ہیں تاکہ ہم است فی بھن نٹایاں سهاف الذي أشرى يتبده ليلاق التهي الحدايرالى المسيه بالأقصا الذي بركانا خوا فرنيية ين أينينا ورق امراغل.)

ا آر رسول التدملي القدعلية وسلم في شب معراج اسنة رب كود يكما بوتا توسي سب سب يوى نشاني بوتي ، بعض مغسر بن نے کہا ہے کہ حصرت جر ال کو ان کی جسل صورت میں و کھنا بیسب سے اور کا نشانی سے لیکن بیسم جم نبیں ہے کوئکدا حادیث میں ے صفرت جریل سے بھی ہاسے فرشتے ہیں کویا کمانند تو فی فرا مایا اس دائے ہے فرانت تو فی کی بری بری فشاغوں کو و عُسااور دعز سے جریل مجی ان یوی فٹاغوں عن داخل میں کر ید و اسب سے بوی فٹانی نیس میں۔

( تغير كيم ي والحراد جها وادا حياء التراث والعرفي بيروت ١٥٠٥ه )

امام دازی کے استدلال پرعلامہ اساعیل حتی کا تبسرہ

علاساسا ميل حق حلى متونى ١١١٥ مفرمات بي:

فقيرية كہتا ہے كدان نشايوں كود يكنا القدم في كے ديكھنے يرحشنل ہے جيسا كے في كبير رضي الله عز نے "الفلوك" من فرمايا ب كالقد تعالى كود يكنا صرف الل وقت مشكل ب جب القد تعالى كى ذات كواس كے مظاہر اور الله فات عرف تظركر ك و بكساجائ ليكن مظاهر على اور قبابات مرحب على اس كود بكنا حكن عبد جيسة آفاب كوبالشاف و يكنا مشكل بي ليكن اس كور تيق بادل كى اوت سے و كمنامكن اورة سان بران كى عبارت تم بوكى).

علامه اساعیل حقی فرماتے ہیں رہایہ کہ اللہ تعدائی کی نشانیوں کو دیکہ تا اللہ تعدائی کو دیکہ نے برمشمثل ہے سواس کی وجہ رہے كرية إيات عكوتية بات ملكير يرفائق بير (يعني اس كي صفات فرهتول سے بعد بير) اور الله تعالى في آب كوية تمام مشابد وكات تاكر تمام مراتب اورمشاديش آب كامشاد وهل موجائ اوريكال يكر يك كرم وومر يكركم وجوت واور ا یک حبیب دوسرے جبیب کواپنے محل عل بل ایا نے اور خودا سے حب سے چیب میائے اور اس کواپٹا چرہ ندد کھائے۔

(رور البيان ج الساعة واراحيا والراث العرلي ووت ١٠٦٠ م)

امام دازی کے استدلال برمسنف کا تبرہ

یں کہنا ہوں کہ امام دادی کا بیدائ دال سے نہیں ہے کو تکدآ ہے کا معنی ہے: نشانی اور دلیل اور جس طرح ساری کا کتات القد تعالی کی ذات اور مفات پر دلیل ہے ای طرح القد تعالی کی ذات خود بھی اپنی ذات اور مقات پر ولیل ہے اور القد تعالی کی آیات مس خود الد تعالی کی ذات کے داخل مونے سے کیا چڑ ، نے ہے؟ وہ خود اٹی ذات نے سب سے بوی مثانی ہے اور سب سے قول ولیل ہے جیسے تی صلی القد علیہ وہلم نے حضرت قد بجد رض القد عنها احتفرت ابو بکر صدیق رضی القد عن معزے علی

رضی التدعنہ کے سامنے جب اپنی نیوت کوئٹ کیا تو یہ سب بغیر کی دلیل اور مجزے آپ کی نیوت پر ایمان لے آئے کیونکہ آپ کی نیوت پر سب سے بیزی دلیل خود آپ کی ذائے مقد سداور ان کے درمیان کہ ٹس کر اربی ہوئی جالیس سالہ حیات تھی ا قرآن مجید میں ہے:

الله تعالى في فرمايا: آب كافرول سي منظرول سي كي

فُلْ لَوْفًا وَاللَّهُ مَا تُكُونُهُ عَلَيْكُوْ وَلاَ ٱلْمُلْكُونِهِ

عَنَّى لِمُعَانِينَا وَعُمِّرًا فِن قَلِهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

(M.J/2)

اور ندخ کواس کی خروجا 'ب شک شن فی می اس (داوی نیوت) ہے پہلے عمر کا ایک حصر گزار چکا ہوں ایس کیا تم محش کیس رکھنے ( کدمیری گزاری جولی یا کیزوزندگی میں میری نیوت پراستدلال کر کے صد

آپ کیے کہ اگراہ ہوہتا تو عس تم برقر آن کی طاوت نہ کرتا

سوجس طرح طلوع آ قاب وجود آ قاب پردلیل ہے اور آپ کی ذات اور آپ کی زندگی آپ کی نبوت پردلیل ہے ای زائند تعالی کی زات اور مغاب خود اس کی زات اور مغابری روکیل جو اٹیک سے سرقری دکتل جو راور سے سے مقسم آرہ

لَقُدُّدُ الْحَالِي الْمُعْرِي وَ (الْحَرِمِ الْمُحَرِمِ الْمُحَرِي وَ الْحَرِمِ الْمُحَرِي وَ الْحَرِمِ الْمُحَدِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْرِي وَ (اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

مب عدى فالى كوفرورد يكان

"السكبوى" واحد مؤلف الم تضمل باورجس طرح" اكبو" كالمعنى برسب بيدي والتحق الم معنى بدا الى طرح المحبوى" كا معنى بن سب سه بذى لينى سب سه بينى آيت اورسب سه بينى نشانى اور لاريب وه خودالله تى لى وات باوراس آيت عمل قرمايات: آي سلى الله عليه وسلم في اسبخ رب كي آيت "كبوى "ينى سب سه بينى نشانى كود يكما اوريه معنى اس كو معتزم ب كدني سلى الله عليه وسلم في خوداب رب كود يكما الله الم مازى برومتنى نازل قرمات تجاف ان اليه كات شاس اور ورف اين بريك كي حلى رباع

الدتعالى فصراحة فرمايات:

أَنْ وَالْ مَا يَتُ ( الر الان ١٦٠) كيا آب في البين رب كي الرف فين و يكمار

ے؟ تو آپ نے فر مایا: وونور ہے جس نے اس کو جہاں ہے جمی دیکھا وونور ہی نور ہے۔ ( مج سلم رقم الدید ۱۷۸۹) ویدا روالتی جس تبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات

الشرتعالى ككام عن ال قدر تقل ب كرافد تعالى فرمايا.

كَوْ آخْوَلْنَا هُوْ أَنْ عَلَى جَبَلِ لُوَا يُعَافِقًا الرام الران الديازية ولكرة والمراجد إلى المحدد

الشكارة المنظيرة المنورية (المنزرة) الشكارة المن عندية والإواد بالاوجاء الشكارة المن عندان والإواد بالارادة ا

قو آپ کے بید بے کیدی عظمت کا کیا گہتا جس رقر آن کی چھ بزار سے زیادہ آئی نازل ہو کی اور اس کی محت و سافیت شن کوئی فرق میں آیا۔

تبناء الفرأج

ای طرح قرآن مجیدی دعفرت موی علیدالسلام کے متعلق ہے

ۅٞؽؾۜٲڿٵۜۼڡؙۅؙڟؽڸؠؽڟؾؽٵۊػڴڡڎۯۼؖٷڷڵؾٟ ٲڝؽٛٵڟ۠ڒٳؽؽڰ۠ڠڷڸڬؽۼڵ؈ٚٷڵڮٵڟڎٳڶؽڵۻڮ ٷڮٳ۩ۺۼڴڗؘڡػٵػ؋ڣۘۺۅڰۼڵڔؿ۠ٷػڵػٵۼڮؽڔڮ؋ ڛؙۼؽڵڿڡڰ؋ۮڴؙٳڎۼٷڒڛڝڡڰٵ۫

(1000 (19)

ادر جب موی وقت مقرر پر تادسه پال آئے درال ہے ن کے درال ہے فی دات وکھا میں تیری طرف تظرکروں (اللہ ہے) افراد اتم جھے ہر ترتیس ویکھ کے اکتیا تم اس بھاڑی طرف ویکھ واگر وہ اپنی جگد بر ترار باقو تم بھی جھے ویکھ کے سکتے گار جب ال کے دیا تے بہاڑ پر تحقی فرمانی تو س کود یوہ ریزہ کر دیا اور موی ہے ہوئ ہوگر کر کر

اللہ اکبر! اللہ تعالی کی تحلی کونہ پہاڑ سہ رسکا نہ حضرت موٹی علیہ اسلام پر داشت کر سکے تو ان کی آنکھوں کی جست کا کیا کہنا جنہوں نے اس کے جنووں کو اس طرح و یکھا کہ دکھ نے والے نے بھی دو دی ورفر مایا '' فَاذَا اَ اَلْبَعْتُمُوهُ فَا لَكُنْ فَانَ (انجمے 2)۔

مومنی دھوش رفت بہ یک جلوہ صفات تو عیس دان سے مگری و در تبسسی کس کو دیکھا یہ موی ہے پوچھے کوئی آگھ دالوں کی ہمت پر لکوں سدم ان کے قلب پر آفرین ہوکہ جس کلام کے مزدر کو پہاڑ سہارٹیش سکتا وہ پر اقرآ ں آپ پر نازب ہو، اور آپ کی بصارت پرم حہاموکہ جس کے جلوول کو کئی برداشت نیس کرسکتا اس ذہ ہے آتے ہے خوف و خطرد کھا۔

حفرت أبراتيم عليد السلام في الله تق في سد سوال كي وَاذْ قَالَ إِنْدِهِ هُرَبَ إِنْهِ فِي كَيْفَ تُعْفِى الْمُوفِي

اے میرے رب الجھے وکھ کوتو مردوں کو کیسے رندہ کرے

(ايتروه)) کال

تو القد تعالى في انبين جارمرده برند سرنده كرك وكها ديا جرك وجب كدجب معزت موى عليه السلام في موال كيا اور به " تحت أي في النظر الليك" " (الامراف ١٥٠٠) السارب! مجعم إلى ذات وكها بين تيرى طرف تظركرون كا تو القد تعالى في ان موال كيون بورانيين كيا اورانيس الى ذات كور تين وكهائى ؟

اس کا جواب سے ہے کہ حضرت ایراجیم علیہ انسام القدت کی صفت صدق کے مظہر میں اوراسوں نے اللہ تا کی صفت احماء کو دیکھنا چاہا تو القد تعالی نے اپنی صفت احماء (زندہ کرنے کی صفت ) وکھ دی اس طرح حضرت موک علیہ السل م بھی اللہ تعالی کی صفت کام کے مظہر میں اگر وہ بھی القد تعالیٰ کی کسی صفت کو دیکھنا چاہے تو اللہ تو اللہ

ا المركوني بيا متراش كرے كه جرچند كر حضرت موئى عليه السلام بيل القدى في كود كيمينے كي قوت نبيل تقى وربيد و صديبيل تفااور وواس كى ذات كے مظہر نبيل منے كيكن اللہ تعالى ان بيل بي قوت بيدا تو كرسكا تفاود ال كوا في ذات كامظهر بنا تو سكات اس كا

فإلد بأزوجهم

ببيار الغرآر

جواب یہ ہے ۔ یہ چیز اس کی قدرت بھی تو تھی بیکن س کی فقیت بین نیس تھی کیونک اس کی صفات تو بہت ہیں اس لیے اس کی صفات کے مظہ تو بہت ہو سکتے ہیں ایک اور چیس ہزارانجیاء اس کی صفات کے مظہر ہو سکتے ہیں لیکن اس کی ذات واحد ہے اس لیے س کی ذات کا مفہر بھی واحد ہوگا۔

مسمال و نویش القدتون کوسر کی آئھوں ہے نیس و کھ کے کیونکہ دنیا ہیں ہے آئھیں فائی ہی اور القدتون کی وات باقی ہے اور فائی آئھوں ہے نیس و کھنا ہو سنت میں مسلمان القد تعالی کو و کھی ہیں ہے کہ کھوں ہے باقی مسلمان کی باقی ہوں کے اور باقی آئھوں ہے باقی مسلمان کی باقی ہوں کے اور القدتون کی بی ہوں اور باقی آئھوں ہے باقی است کو دیکھ جا سکتا ہوں کے اور باقی آئھوں ہے باقی است کو دیکھ جا سکتا ہے اور ہادی اور ہادی کی سیدنا مجھلی القد عدید وسلم نے می دنیا میں مرک میکھوں ہے ہیں۔ اور ہاکہ میں بنا ہے ہیں۔ اور سادی کا منات کی آٹھیں فالے ہے ہیں اور مرکار کی آٹھیں بنا ہے ہیں۔

جن ا حادیث میں مدتقری ہے کہ شب معران نی صلی القد علیہ وسلم نے اپنے رب کومر کی ----

أتحول ستاد يكعا

مگر مرابیاں کرتے ہیں کر حضرت این عبال رضی الارعنبی نے فریاد سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسپے رہ ورس کو ویکھا ہے ٹیل نے کہا، کیا اللہ تعمال نے پنہیں فریدیا کر ڈٹٹ دیکٹے الاکٹ مسائز کے فلوکوندونٹ الاکٹ کے کہا ہے۔

(the obest)

حطرت این عبال نے فرمایا بیال وقت ہوگا جب وہ اپنے اس فور سے تحفی فرمات گا جو اس کا خاص نور ہے ( یعنی فیر منابی ، ر) آپ نے اپنے در کو دومرت دیکھا ہے ( ایک بارر ب کے پاس جائے ہوئے اور ایک بار آ کے ہوئے)۔

( سر ترس في هديد العامل مند الرق الم الا المجر الكير الم الخريد الما الما

طبرانی کی روایت میں بدالفاظ تیں بداس وقت ہوگا جب وہ اس کیمیت کے ساتھ تجنی فریائے گا جس کے سامنے کوئی بھر قائم نسیس روعتی دارائیم اللیورتم عدیت ۱۱۹۱۹)

عُرمه بیان کرتے ہیں کے مفرستہ ابن عماس رضی اللہ فنہا نے قرب سیدنا محدرمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تبارک و تعالی کی طرف نظرے ایک ۔ عُرمہ کتے ہیں ہیں نے معزے ابن علی منی اللہ فنہ سے کہا آیا سیدنا محرصلی اللہ علی وسلم نے اسپینا رب کونظرے ویک ؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالی نے معفرے موکی عید السلام کو کلام کے ساتھ ضاص کیا اور معفرے ابراہیم ملیہ السلام کوفیل ہوئے کے ساتھ فاص کیا اور میدنا محرصلی القد علیہ وسلم کونظرے و کھنے کے ساتھ خاص بیا۔

(التي الاسداد في الديث ١٠٩٣ مكود المعادف ريال التي الديداد في الديدة ١٩٣٩ ماد الكثير العرب العرب العرب

اس کی سند میں حفص بن جر میمون صعیف راوی ہے سیکن فضائی اور مناقب بیل ضعیف الاس بدروایا ہے معین ہوتی ہیں انصوب اس میں سند میں کہ اور اسس تر ندی ' کی احد میں ہیں انصوب اس مورت بیل کراس مدیث کی تا مدید میں آئر آئ ہیں جدر اور اسٹی سند اور اسٹی سند اور اسٹی سند اور اسٹی سند اور اسٹی اور اسٹی ایک کہ ایک مدید میں اند علیدہ میں اند علیدہ میں اند علیدہ اسٹی اسٹی اسٹی دیا ہے دب کو ایک میں اند علیدہ میں اند علیدہ میں اند میں اند اور میں اند اسٹی اسٹی اور اور ان اند میں اند علیدہ میں انداز میں اند میں انداز میا میں انداز م

(المحاسم في عديث ١١٤٨ قرأسلس ٢٥ س تدن في الديل ١٩٠٠)

عمد الندين شقيق بيان كرت بين كريل في معترت بوذ ريني النه عندے كيا اگر يس بيدرسول الندسلي الله عليه وسم كي

تتمان الهرأر

زیارت کی ہوئی تو میں آپ سے ضرور سوال کرتا حضرت ابوذر نے کہا تم کس چیز کے متعلق سوال کرتے ؟ انہوں نے کہا میں آپ سے بیسوال کرتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کودیکھا ہے؟ حضرت ابوذر نے کہا: میں نے آپ سے بیسوال کی تھا تو آپ نے فرویا بی میں نے تورکودیکھا۔ (معیم سلم رقم اندیث ۲۵ ارقم کسلس ۲۹۲)

ا مام این مردوبیائے حضرت این عباس دخی الذعنی سے روایت کیا ہے کہ نی صلی الشعلیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آئٹھول سے ویکھا۔

ا مامطبرانی اور امام این مردویہ نے حطرت بن عباس رحی القد منہا ہے روایت کیا ہے کہ سیدنا محدصلی اللہ علیہ وسم نے اسیخ رب کودو باردیکھ ہے ایک مرتد آ محکول ہے اور ایک مرتبادل ہے۔

(الدرائمة رجيش ١٩ ٥ وراجياء الراث العرلي بيراث المام)

صحابہ کرام کا اس بی ختلاف رہ ہے کہ آ یا شب معرائ رسوں القد ملی و کم نے جائے بیں القد تعالیٰ کود یکھا ہے یا فہیں؟ حضرت این عبال رضی القد تعالیٰ کود یکھا ہے اور حضرت اللہ عنوں عبال رضی القد تعالیٰ کو دیکھا ہے اور حضرت عائد رضی اللہ عنہا حضرت این مسعود اور ان کے موافقین کا قد مب بیہے کہ آ ہے نے القد تعالیٰ کوئیں و یکھا البتہ آ شرت میں اللہ تعنیا کود یکھنا ان مب کے ترویک جامز ہے اور معتر لہ مقد تی کو دیکھنے کا مطلقا الکار کرتے ہیں۔ ہم پہلے معتر لہ کے والک فرکر کے ان کا دوکریں مے پھر ام المؤسنین حضرت ما تشرینی القد عنہا کے دلائل کا جواب ذکر کریں مے پھر ام المؤسنین حضرت ما تشرینی القد عنہا کے دلائل کا جواب ذکر کریں گے

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ آ تکھیں اس کا احاطر میں کرسکتیں اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ نہایت باریک شین اور بہت باخیر ہے۔ (۱۱ عدام ۱۹۰۳)

رؤيت وري كے متعلق فقباء اسلام كے تظريات

تقریباً ہردور کے عداء اسلام کے درمیان اس منظر میں اختلاف رہ ہے کہ الشرقبالی کی رؤیت (اس کا دکھائی وینا) و نیا اور آخرت میں حمکن ہے یانیں ؟ بعض علاء نے اس کا افکار کیا اور جمہور عداء اسلام کا مؤقف ہیہ ہے کہ و نیا اور آخرت میں القداقعالی کی رؤیت ممکن ہے اور و نیا میں یہ رؤیت صرف سیدن تحرصلی الشدید وسلم کے لیے معران کی شب واقع ہوئی اور آخرت میں تمام انبیاء کیجم السلام اور مؤمنین کے لیے بیرویت واقع ہوگی میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی۔

منکر مین رؤیت کے دلائل اور ان کے جوابات

معتز لداوردیگر مقر من رؤیت کی ایک دلیل ہے کہ جو چیز دکھائی دئے وہ و کیفنے والے کی مقابل جانب شن ہوتی ہے۔ اگر النہ تعالیٰ دکھائی دین آتا اس کے لیے ایک جانب اور جہت کا ہوٹا لازم آئے گا؟اس کا جواب سے کہ پھر تمہیں جا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا بھی تکار کر دو کیونکہ دیکھنے والے بھی دکھائی دینے والی چیز کی جانب مخالف بھی ہوتا ہے۔ووس جو سے ہے کہ دیکھنے اور دکھائی دینے کا بیا عدہ ممکنات اور تخلوقات کے عتبارے ہے۔اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے

منظرین رؤیت کی دومزی ولیل بیآیت ہے جس کا معنی وہ بیکرتے ہیں کہ آ تکھیں اس کوٹیس و کھیکتیں اس کا جواب بید ہے کہاں آ بت کا معنی ہے کہ آ تکھیں اس کا اصاطر میں کر سنیں۔ دوسرا جو ب بید ہے کہاں آ بت بیل سلب عموم اور تنی شمول ہے عموم السنب اور شمول افعی نہیں ہے۔ یعنی ہر ہر کھے کے دیکھنے کی تی ٹیس ہے نہ ہر ہرز ہ نہ میں و کھنے کی تنی ہے نہ ہر ہرمواقع بردیکھنے کی تئی ہے بلکہ بعض و مدش افعض مواقع بربعض اوگوں کے دیکھنے کی تی ہے مودنیا میں دیکھنے کی تئی ہے اور آخرت کے بعش مواقع میں جب القد تعاتی خضب اور جانال میں ہوگا اس وقت اس کو ویکھے کی ہے اور کفار اور منافقین کے دیکھے کی تی ہے۔ امادے نی صلی اللہ علیہ وسم نے شب معراج میں جو اللہ تعالی کو دیکھا اور محشر میں اور جت میں دیگر انجیاہ جاسلام اور جملہ موسین سک دیکھنے کی تی تیس ہے۔

مكرين رؤيت كى تيرى وليل يد ب كرجن في اسرائل في الله تعالى كود يكف كامعاليد كيا تما القاتعالى في ال سكاس مطاليد كو الله مطالب يرمذاب نازل كيا

ٷڶڎؙڰؙڵڴۯؽؙڴۯؠۻٛۯڂؽڴٷڝؙڵڰؘڂۼٛؽڗؽۺۿ ڂؙۿڒڰؙٷؙڵڂڵڰڴٳٳڛڝؚۼڰۯٳؽڰۄؙۺڟۯۄٛؽ۞

(القروه) في بكرليادرتم (ال منظركو)د كيدب تين

اس کا جواب ہے ہے کران مر عذاب نازل کرنے کی وجہ ہے کر انہوں نے حضرت موٹی علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی ما توں پر بیٹن کرنے کو ارزام حزاد اور مرکش اللہ تعالٰ کے دیکھنے پر معلّق کردیا تھا اس وجہ سے فیل کے وہ القد تعالٰی کی عجبت اور شوق کی وجہ سے اللہ تعالٰی کو دیکھنا جا جے تھے۔

مكرين دؤيت كي چوكي وليل يوديث ب المام ملم بن جائ تشري موني ١١ مدوايت كرت يي.

مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائش صدایت اسمانو منین رضی القد صنبا کے پائی بینی ہوا تھا کہ حضرت ما کشہ نے فرمایا اسمانو عائش میں ہے ایک بات بھی کئی اس نے القد تعالیٰ پر بہت ہوا تھا کہ حض ہے لئے جائے گئی گئی اس نے القد تعالیٰ پر بہت ہوا جوٹ باعد حل نے بہت ہیں ہے دب کو دیکھا وہ کوئ کی باتھی ہیں جمعی ہے دب کو دیکھا ہے اسم وقت ہے ہوئے الم اللہ باس منجل کر بیٹے کیا۔ اسم الموضی الموسی کے اللہ باس منجل کر بیٹے کیا۔ اسم الموضی الموسی کے ایک اللہ بالد علیہ بالد میں منجل کر بیٹے کیا۔ اسم الموشین الموسین الموسین کی باتھی وہل نے بہتی قربایا

اور ب فل انبول نے اے روٹن کنارے پرد مکمان اور ب شک انبول نے اے دوسری ارشرور د کھان

ڒڵڡؙۜڎڐڐ؋ؠٵڒؙڵؿٵۺؽڹ۞(الورس) ڡؙڵڎڎڒٲ؋ؿڒڰٵۼۯؽ۞(انفرس)

نیں شن

ة كليس ال أليل و كي تكين اورده أمحمول كود يكتاب.

لَا تُنْ يِلُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَيِيْسٍ الْأَبْصَارُ \* (الله ١٠٠٢)

در کی بیر ک دائی تین کدده احد سے کلام کرے محرول سے بارد سے میں سے بادہ کوئی فرشتہ بھے دے جو اس سے عم ڎڡؙٵڴٲٮؙؽڸڞؘۄۣٲٮ۠ؽٷڷؠۿؙڣڶڎٳڷۯڎڡ۫ؽٵڷۿڡؽٷۯڗؖؽ ؿڰٝۑٵؘڡٛۿڎڔڶڎۺٷڷڒڰؽؿؽؠڶۣڎٚڗ؋ڡٙٳؿػڷڎ

رافرز (a) جا بكالحروب (a) المرافر الم

( مج الخاري وفي الحديث ١١١٣ -١٩٠٥ معلى في الحديث ١٨٠ سن الرزي في الحديث ١١٨ من من الورقي الحديث ١٩٩ ٢٠ ١ أمن

جلد بإزويم

الكير في المنسائي رقم الحديث عادد)

اس صدیمت کا جواب یہ ہے کہ میں ہوگرہ مرضی اند منہم کا اس مشلہ میں اختلاف تھا جیسا کہ ہم ان شاہ القد عقریب بیان کریں گے۔ صفرت عائشہ دہنی اند عنہا اس بات کی قائل نہیں تھیں کہ رسول اند مسلی اند علیہ وہلم نے عب مسراج اند تعالی کو دیکھا ہے تیمین وہ آخرت میں رؤیت بارٹی کا افکار نیس کرتی تھیں۔ معفرت این عمال دہنی اند فہر شب معراج میں ایند تعالی ، کے دیدار کے قائل تھے اور جمپور علاء اسلام ان کی صدیث سے استولال کرتے ہیں۔ معفرت عائشہ منی اللہ عنہا نے سورة

الانعام کی جس زیر بحث آیت ہے استدال کی ہے اس کا جواب ہم دے بچے ہیں کداس کا معنی سے کہ آسمیس اس کا احاط نیس کر سکتیں ند برکر آسکیس اس کا مطلقا اوراک نیس کرسکتیں۔

الله تعالي كرد كمائي دي كمتعلق قرآن مجيدك آيات

وُجُودًا يَدُومَ مِنْ الْإِسْ مَا أَوْلَى مَنْ وَمَا مُؤَدُّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُولِدُونَ مُول كالمنا ربك

(التيار ١٩٠١) المرف ويصيح بمال كان

ال آیت ش آفرت شاهدتونی کے دکھائی دیے کا تقری ہے۔

كَلْ إِنْهُ وَعَنْ تَرْبِهِ هُ يُوهَمِي الْمُحْجُونِيونَ ○ يه الله ودال دن النج رب كے ديدار عضرور مُردم (الطفين ١٤) اول كـ ○

ال آجت على بير بتايا ہے كدتيا مت كون كفارات رب كو بدار حروم يول كدور بير بيران كے ليا ال وقت باصب جرمان دياس موكى بدب مسلمان اس دن اپنے رب كا ديدار كررہے مول كونكدا كران كو جى القدت في كا ديدار حاصل نہ موادر شكافروں كو تو بحريد جيران كے ليے باصب المون نيس موكى۔

لَاكُون بِكُهُ الْأَبْعَدَارُ (الانعام ١٠٠٠) أن مسيل الكوني و كي عتيل-

ہے آ یت اللہ تعالی کی درح میں ہے اور ہے آ یت اللہ تعالی کی درح میں ای وقت ہو کتی ہے جب اللہ تعالی کا و کھائی وینا ممکن ہو کیونکہ ای چیز کی تلی وجہ کال ہوتی ہے جس کا جموت ممکن ہوا شاہ ہوا خوشبو اور آ واز کا دکھائی دیا ممکن جی لیے ان کی درح اور تو بیف میں بیٹیں کہ جاتا کہ ہوا خوشبو اور ہوا کو آسمیس نیس و کھے سیس تو اس آ ہے میں جو بے فر مایا ہے کہ آسمیس اس کوئیس و کھے محتیں ہے احتہ تعالی کی درج اور تعریف ای وقت ہوگی جب اللہ تعالی کو دیکھائی موسویہ آ ہے ہی اللہ تعالی کے دکھائی وسید کی ولیل ہے:

قَالَ دَبِيَ أَنْظُوْ إِلَيْكَ \* (الاراف ١٣٣) موى نَه مِنْ كيانات مرت دب الحصابي ذات دكما عن تقي ويكمون-

> اگر دنیاش الله تولی کا دکھائی دینا ممکن شاہوتا تو حضرت موی علیدائسلام الله تعالی ہے بیموال ندکر تے۔ وَکُلُوْ مِنْهَا مَا اَلْعَالُمُ اَلْفُلُو مُنْهَا مُنا تَکَاعُونَ کُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ال

اورتہارے کیال جند علی بردہ چے جی کوتہارادل (جنبرہ ۱۳۱۶) ہے اورتہارے کے اس علی بردہ چے جی کوتم طب کرد

نیک اور صاف دل اوگ جنت میں اند تو انی کا و پیدار طلب کریں کے اور اند تو الی نے وعد و قر مایا ہے کہ وہ جنت میں ان کی ہرخواہش بچری فرمائے گا' سویے آیت جنت میں اند تو الی کے دکھائی دینے کی دلیل ہے۔

جفد بازويهم

سيار القرأر

### آ خرت میں اللہ تعالی کے دکھائی ویے کے متعلق احادیث

ا بام مجری اسائیل بخاری متوفی ۱۱ ۱۵ هروایت کرتے ہیں

معترت جزیر دمنی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نی صلی الفہ علیہ وسلم کے پاس جیٹے ہوستا تھا اچا کہ آپ نے چودھویں رات کے چاند کی طرف و مکھا۔ آپ نے قرمایا ہم منتر یب اسپیٹا رب کو اس طرح و یکھو کے جس طرح اس چاند کو د کھے رہے ہو جہیں اس کو در کھنے ہے کوئی تکلیف تیس ہوگی اس اگرتم بیکر سکتے ہوکہ طاوع آ قاب سے پہلے نماز پڑھنے ہے منظوب شہواور فروج آ قاآب سے پہلے نماز بڑھنے ہے منظوب شہوتو س طرح کرو۔

( می ابلای رقم الدین سود ۱۳۱۰ می ۱۳۱۰ می سفر قم الدین میدا شن ایودود رقم الدیند ۱۳۱۳ سن وترندی رقم الدیند ۱۳۵۰ شن کری انتدائی رقم الدیند ۱۳۱۰ شن این بهرقم الدیند مداسنداند رقم المدیند ۱۹۹۳ میدیداستداند به ۱۳۸۳ تی قدیم) ۱ مام الدیمی محد بن میسی ترشری متوفی ۱۳۵۹ مردایت کرتے بیل

معرت مهيب رض القدعد عان كرت ين كه في صى الفرطيد وسم في الله يت في تغيير على فريدا

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْعُمْسَنِي وَيْهِ يَالَادُ اللَّهِ (الله ١٠١) جن الأول في نيك كام كِيان كي ليا أنجي الأدباء

ال ہے کی تیادہ

آپ نے فرمای جب پینتی جنت میں داخل ہوجائی گے آو ایک منادی عداء کرے کا کداند کے پاس تبهارا ایک وعدہ ہے ا دو کیک کے۔ کیا افتہ تعالی نے ادارے چرے سفید نہیں کے اور ام کو دوزغ سے نہات نیک دی دورہم کو جند میں داخل نہیں کیا ؟ دو کیک کے کیاں نیک ! آپ نے فرماید کار تجاب کھول دیا جائے گا آپ نے فرمایا جستیوں کے زودیک اس سے زیادہ مجبوب کوئی چڑنیں ہوگی کدوہ الشر تعالی کی طرف دیکھیں۔ (مج مسلم قم افرید جوہ اسٹن ترزی قم الحدیث وہ انسٹن المبری اللسائی قم الحدیث جوہ اسٹن ترزی قم الحدیث وہ انسٹن المبری اللسائی قم الحدیث جوہ اللہ عدادے میں مداور ن میں ہوہ است میں الم

معترت این عمروشی الفرخها بیان کرتے ہیں کدرول الفرسلی الفاطب وسلم نے قرایا الل جنب کا اوٹی دوج بیدادگا کدوہ اپنی جنتوں اور اپنی بینتوں اور اپنی جنتوں اور اپنی جنتوں اور اپنی جنتوں اور اپنی بینتوں کی طرف ایک بڑا دسال کی مسامات سے ویکھے گا اور الفر تعالی کے بیرے کی زیادت کرے گا۔ بھروسول الفرسلی الفد علیہ وسلم نے بدآ ہے میں دو اور گا جو میں اور شام اس کے بیرے کی زیادت کرے گا۔ بھروسول الفرسلی الفد علیہ وسلم نے بدآ ہے میں اور ت

وُجُولًا يَرْمُهِ إِنَّا فِسَرَةً فَالْمُرْمُ وَمِنَا فَالْمِينَ فَا فَالْمُولُ فَالْمُولِ عَلَى اللهِ اللهِ ال (التهديم الله في ا

ا کام ترقمان نے کہا سے صدعت میں گئی خریب ہے۔ ( سن برخدی قب الدید ۱۵۹۳)

معفرت الایکر مان عمد الشدین تھی اپنے والد ہے رواب یہ کرتے ہیں کہ نی سلی الشدید وسلم نے فرنایا ووجئتی ہا تدی کی ایس الن کے برتن اور جو پکھال میں ہے سونے کا ایس کے برتن اور جو پکھال میں ہے سونے کا ہے اور ان کو گوں اور ان کے دیا وہ جو پکھال میں ہے سونے کا ہے اور ان کو گوں اور ان کے دیا وہ برا میں ان کی جر ہے ہر ہے۔ ہوا در ان کو گوں اور ان کے دیا وہ برا میں اس کے جو ہے ہوں ہو ہو جا ان کا کہ ان میں اس کے چو ہے ہر دہ ہو ہو ان میں ان کی اور ان کی میں ان کی کہ ان میں ان آم المرید کا ان میں ان آم المرید کا ان میں در ان ان ان میں در ان میں در ان میں ان آم المرید کا ان میں در ان میں ان میں در ان میں ان آم المرید کی ان میں در ان در ان میں در ان در ان میں در ان در ان میں در ان در ان در ان در ان در ان در ان میں در ان در ان در ان در ان در ان میں در ان در ا

ru.c.

#### هب معراج القدنعاني كرديدار كے متعلق علاء امت كے نظريات

علامدا يوالعباس احدين جرين ابراتيم ماكي قرطبي منوتي ١٥٣ والتيمج مسلم. كي شرع بين لكهية جي

الم ابوعبد الشكرين عرقه على الكي متوني ١٩٨٨ والكية إل

فبدالله بن الخارث نے بیان کی کر حفرت این عمال اور حفرت افی بن کعب رضی الد عنبم کی الما قات بول حفرت بن عمال کی بیار کے بیار کے بیار کی کی نظر بیار بیار کی بی

تبيار القرأم

نے الم احر ہے بھی اس قول کی حکامت کی ہے۔ امام مالک بن اٹس نے کہا کہ اند تعالی دنیا بھی ٹیس دکھائی دیتا کو کہ اند انعالی باتی ہے اور فائی آ تکھوں سے باتی کو ٹیس دیکھا جاسکا اور جب مسلمان آخرت بھی پیٹھیں کے قوال کو باقی رہنے وال آ تعصیں دی جا کی گو ٹیر باق آ تکھوں سے باتی ذات کو دکھے لیس کے۔ قاضی میاش نے کہ: یہ عمد دکام ہے ۔ اس دلیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ النہ تعالی کو رکھنا کال ہے بلکہ اس کا معنی ہیںہے کہ دیکھنے والوں کی اس دنیا بھی قدرت ضعیف ہے اور القد تعالی اپنے بندوں میں ہے جس کو جا ہے آئی قدرت مطافر بادے کہ والنہ تعالی کے دیدار کا اوجواف سے توال سے حق میں النہ تعالی کی رکھے متنے نہیں ہے۔ (الجاس ما عام القرآن جری اے ماح ملیور در القرار دیا ہا اور ا

علاسد يكى بن شرف تووى متوتى ١٤٦ ما المحيم مسلم الى شرح بين تكفية بين

صاحب تح بر کا مختار ہے کہ ہمارے تی صلی القد علیہ وعلم نے القد تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہ: اس مسئلہ میں بہت دائل این لیکن اداد استدلال اس توی مدید سے بے کے حضرت این عہاس رضی الند عیما نے فر مایا کیاتم اس راتھے کرتے ہو كر غنت وعربت ايراييم كے ليے مواور كام وعرب موى كے ليے مواور رؤيت سيدنا قد صلى الشعبيد ولم كے ليے مو؟ عكر سے حفرت ابن عباس رض الشرعها عد سوال كيازكيا سيدنا محرسني الشعليدوسم في اسية رب كوديكما بي؟ تو انبول في كهانهال! ا يك معتد مند كرا تود معرت إلى رفى القدحة ب مروى ب كرانبول ف كها. سيدنا عرصلى القد عليه والمم ف اسين رب كود يكها ے اور اس مسلدیں ولیل حر الامت معزت این حباس منی الدفتها کی مدیث ہے صحاب کرام شکل سائل میں ان کی طرف ر بورا کرتے تھے۔ معرت تر رضی اللہ عند نے محی ال مستله على ال سے دجوع کیا ہے اور الن سے بیسوال کیا کہ کیا سیدنا تھ صلی اللہ علیہ دسکم نے اسپنے رب کو ویکھا ہے؟ انہوں ہے کہا ہاں! دیکھا ہے اور اس منتد میں حضرت عا تشدر منبی اللہ عنها کی كاللت عاول الرحيل يزعاً كوكر حعرت ما تشدة في صلى القد عدد والمع من يدوايت أيس كي كدة بدة فرمايا ب يس في است مب كونيس ويكما كلك تبول في فورقم آن جيدكي دوآ جول سے اس مسئلة كا اشتباط كيا ہے اور جب سى في كا قول کی دوسرے معانی کے قول کے خلاف موتو اس کا قول جنت نہیں موتا اور جب حطرت ایس عماس رضی اشد خبرا ہے مجمع سند کے ساتھ رؤیت ابت ہے تو اس روایت کو تول کرنا واجب ہے کیونک پر سنا محل محل سے تین جانا جاسک اور اس ش ظنی والک کائی ایں اور معرست این عباس رمنی اللہ حجما کے متعلق بیگان کرنا جائز تھیں ہے کہ انہوں نے اسپے عن اور اجتہادے ہے كرة ب في اسين دب كود يكسا بي اورمعم بن واشد في كها ب كر بمار سه زويك معترب ما تشريفي التدعنها علم بش معترب ا بن عمال رضی افتر عماے وا مدنیس میں اور حطرت ابن عمال نے ایک جے کو ثابت کیا ہے جس کی دوسروں لے تعی کی ہے اور المبت روايت نافى يرمقدم مولى بز صاحب تحريركا كلام ختم موا)\_

خلاصہ ہے کہ آکٹر علاہ کے زویک رائے ہے کہ رمول الله صلی الله علیہ والم نے عب معراج سرکی ہی کھول ہے اپنے رب کو دیکھا ہے کہ کو کہا ہے کہ رمول الله علیہ وسلم رب کو دیکھا ہے کہ کہ کہ اس منی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم سے ک کربی بیان کی ہے ۔ معرف رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ک کربی بیان کی ہے ۔ معرف الله علی استداد ل صرف آنتوں ہے ہے ہی مورۃ الانتیام کی آ ہے ۔ اس اور الله علی کی ایس کا جو ب ہے ہے اس اور اور الله تعالی کی ایس کی آ ہے۔ الله سے جو انہوں نے استدالی کیا ہے اس کا جو ب ہے ہے کہ اس آ ہے میں الله تعالی کی با تجاب دورت کی نئی نہیں ہے اللہ بالا جاب کام کی نئی ہے اور دورت کام کو مسترم نہیں ہے اور ہو مسلم کی نئی ہے اور دورت کام کو مسترم نہیں ہے اور ہو مسلم کی نئی ہے اور دورت کی اس آ ہے تی مام مسئم کی نئی ہے اور دورت کی اس آ ہے تی مام مسئم کی نئی ہے دورت کام کر تی ہو۔ وہ مراجوا ہو ہے ہے کہ اس آ ہے تی مام

جلو يتزواهم

ا قاعدہ میان کیا ہے اور عام مخصوص ابعض ہے اور وہم رے دیال ہے جادے ٹی منی انقد علیدوسم اس عام قاعدہ ہے محصوص اور استقی میں۔ استحاسم من شرح النوی جام ۲۰۱۰ ملیوں کے در استعانی ریاض عاموں)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہا تم ہے رات اور عن کی برخور و یکنا اور اس تیسری آید اور و ایوی مناے کو 0 کیا تمہارے ب چیے جی اور اللہ کے بیے دئیاں جی 0 گاراؤ بربت کی فوس ترقیعہ ہے 0 مرض وہ نام جی جو تم نے اور تمہازے ماب واوائے رکھ لیے جیں اللہ نے ان برکوئی ولیل نار ل تیس کی بیسٹر کیس معرف بیٹے گمان کی جروی کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواجشوں کی اور بے شک ان کے پاس ان کے دب کی طرف سے ضرور مربعت آن میکی ہے 0 کیا گسان کے لیے ووسب پاروا تا ہے جس کی وحق کرتے ہیں اور ان خرود کا مالک ہے 0 ( نفر وہ وہ)

بتوں کی بیشش کا ابطاب اور تو حید کا استحقاق

ایخم کے آغازے نے کرانخم ۱۹ اللہ تعالی نے جی سلی الدطیہ وسلم کی مظمت اور داست بیان کی اور شب معر ج ہو آپ پر اپنا خصوصی افعام اور اکرام فر وا اور آپ کو اپنا قرب خاص ہے نواز اور دینا و یدار حطا کیا اس کا تفصیل ہے بیات فروا ہوا۔ اس کے بعدان آجوں جس اندخوالی نے نبی سلی اللہ عیہ وسلم کو جو بینام و نے کر بیجا قراس بیعام کا کرفر مایا اور و بینام کے بیدان کو بینام و نے کر بیجا قراس بیعام کا کرفر مایا اور و بینام است نام کی و بیواں کی پر شش کرتے تھے اور ان کو است نام کی و بیوں کی پر شش کرتے تھے اور ان کو اللہ قوال کا شرکے قرار و بینا کو ایک بیدا کو کو بیدا کرنے اور وزق میں کیا ہے کہ بیدا کی بیدا کی اور مرد کی بیدا کی بیدا کی اور مرد کی بیا کا تاہ کو بیدا کر اور مرد کی بیدا کی اور مرد کی بیدا کی بیدا کی اور مرد کی بیدا کر بیدا کی بیدا کر بیدا کی بیدا کی بیدا کی بیدا کی بیدا کر بیدا کی بیدا کر بیدا کی بیدا کی بیدا کر بیدا کر بیدا کی بیدا کر بیدا کی بیدا کر بیدا

لات امنات اورعز فی مؤتت کے مینے میں اور لات میں " تاما" کو گول بنا کرا او 1" کی شکل بٹر نہیں تک کی بلکہ " تا " کو جسوط بنا کرا لات" کی شکل میں تک کی تا کہ بکتنے میں اس کی لفظا اللہ " کے ساتھ مٹ بہت نہ ہو۔ لا مت 'عز کی اور سمتات کی تحقیق

علام محمود عن عمر زيشم ي خوارزي حوى ٨٣٨ عدال ١٠٠١ ك نفطي محتين كرت موس تكفي بي

لاے عزی اور منات ان کے بنوں کے فاح جی اور بہ مو قات جی ایس دات قبیل اُتیت کی دیوں کا بت ہے اس کی طائف جی پرشش کی جاتی تھی اور ایس کی خلد ( عَداور درید کے در میان ایک مقام) جی پرشش کی جاتی تھی اور ایک قول ہے ہے کہ اس کی خلد ( عَداور درید کے در میان ایک مقام) جی پرشش کی جاتی تھی اور لات کا لفظ الوں ' سے بعل وی وریا خلاف اور اس کی خواف کریا اور اس کی پرشش کرتے تھے اس کے پاس وحرانا اور کر جاتے تھا اس انتظام لام کی تشدید کے ساتھ الملاق ہے ' جی چواس اور اس کی پرشش کرتے تھے اس کے پاس وحرانا اور کر جاتے تھا اس کے پاس وحرانا اور کر جاتے تھا اس کے پاس وحرانا اور کر جاتے تھا اس انتظام لام کی بیش کرتے تھا اس کے پاس وحرانا اور کر جاتے تھا کہ اور اور دریے تھا آس بے قبل کے خواس کی بیش کرتی پرشش کرتی ہرشش کرتی ہرسٹس کرتی ہرشش کرتی ہرسٹس کرتی ہرسٹس

اور عزی اعزی تانید ہے بہ بہول کا در است تھا استام تخلد ہیں قبید خطفان کے لوگ اس کی ہستش کرتے نئے اور بعض کے تع کہتے بیاں کہ بہطا کف کے در میان مقام کلد ہیں جو س کے شن در است شخان پر گئید بنا ہوہ تھا اور چا در میں چڑھی ہو کی تقیس الن میں ایک جینے خاہر ہوئی تھی۔ تکرمہ نے حض سے این عباس میں دائد عنما سے دوارت کیا ہے کہ اللج کہ کے بعد رسول الدصلی اللہ

عبيار الفرار

علیہ وَسُم نے «عفرت خالدین ولیدکواسے مسار کرنے کے لیے بھیجا معفرت خالد نے پرورخت کاٹ ڈالے ورگنبومسمار کردیا اور واپس ' کرآپ کواس کی اطلاع دی' آپ نے قرمایا تم نے پہلیٹیں کیا' دوبارہ جود' معفرت خالد جب دوبارہ مٹے تو وہاں کے محافظوں اورخادموں نے بہت موروش کیا اور' یساعزی جاعز تی '' کیدکراس کے ہام کی دیائی دی' صفرت خالدے ویک وہاں آیک یہ جند فورت ہے جس کے بال بھم ہے ہوئے ہیں اور دواسینے سر پرمٹی ڈال رہی ہے' آپ نے آواد مارکراس کا کام تم م کردیا' آپ نے فرمایا ہی عوشی کے اب اس کی بھی پرسٹن ٹیس ہوگی۔

(اطبقات الكبرى جامل الهمش الكبرى الله في أو الصيف ١٩٥٤ المند الدهاق الم الديد ١٩٠١ والله الله المستحقى فا ١٥٠٥ الدرمثات الكب بت فعال يستعمل كي طرف مسدر كالتاري قديد على قدار موس الدملى القد عبيه وسم ب اس كومساد كريف كي منتقل كي طرف مسدر كالتاري قديد على قدار موس الدملى القد عبيه وسم ب اس كومساد كريف كي منتقل كريف على الدخوا عداس كي منتقل كريف كريف المراف الدمل كالترب حاصل كريف في الماكورين الله كالترب حاصل كريف في الله عن كريف كريف في الدمل كريف المراف كريف المراف كريف الله كالترب حاصل كريف كريف الله كالترب حاصل كريف كريف الله كالترب والله الله كريف الله كالترب والله الله كريف الله عن المراف كريف كريف كريف الله عن كواد والله عن البه تعليد والله الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن كواد الله عن الله عن الله عن كواد الله عن كو

(الكن ف منصاومون والزيد على جهل مههم تقير بل تشريق الساء الدام المستخصا)

بت برستول کی ظالمانه تقشیم

مشركين كظن كاباطل مونا اور مجتدين كظن كالمجيح مونا

، الخمر ٢٩٠ يمل قر ايا بيصرف وه نام بين جوتم في اورتهادت باب داد في ركا ليد بين القدف ان بركوكي دليل نازل المين قيل كيا بيد شركين عرف بيئة كمان كي بيروى كرت بين اورا في نفساني خوابهون كي اور بي قبل ان سكروب كي طرف مع مرود بديت آن مجل بين ك

لیتی بتوں کا نام تم ہے اور منات رکھ ہے اور جن ربول کے درختوں کا نام تم نے عزی رکھا ہے اعتدائی لیے ان کی پرسٹش کرنے پر کوئی ولیل نازل نہیں کی اور اللہ تق لی نے اپنے رسول کو سیج کرنے واضح کر دیا ہے کہ ان کی پرسٹش کرنا باطل ہے تم اسينز ان معبودول كومؤنث كبتر جو حالا تكه بيصرف عورتون والفيام إليا حقيقت عن بيه مؤنث بين بيب اورتم ان كوعبوت كا تحق قرار دینے ہو حالا کیے بیرواقع بھی عمادت کے ستھی نہیں ہیں بہصرف تمہارانٹن اور گمان ہے اس آیت ہے بہ ظاہر یہ معلوم ہوا کہ بھن اور کمان کی بیروی کریا مشرکیس کا طریقہ ہے اور اللہ تن لی نے طن کی نامت کی ہے عال نکه حد مدف متو انز ت علاوہ تمام احادیث کلتی جن اور فقیرہ جہتمہ س سے ایشیاد کروہ مسائل بھی کلتی ہوتے جن میں کا جو بید ہے کہ مشرکیان اس کلن کی التاع کرتے تھے جس برکوئی الیل نیس تھی اور ان کا ظن وا تع کے خلاف ہوتا تھا' اس کے برخلاب احادیث اور پھتید من کے قیاں کے تھی ہوئے کا پیمٹن ہے کہ و آمنعی الثبوت اور تعلقی الداد ارتبیں ہیں کہ ان کا اٹار کفر ہوئیکن احادیث ور آیاس کے بحث ہونے پر تعلقی ولائل ہوتے ہیں اور شرکین کے تن پر کوئی دلیل نہیں ہوئی اور ان کاخل و تن کے خلاف اور ، طال ہوتا ہے۔

رکین کی نفسانی خواہشوں کی چیروی کی وضاحت

اور قرمایا ہے کہ وہ اتنی تفسینی حوامِشوں کی بیرون کرتے ہیں الند کے تبی اور رسوں جواللہ کا وین اور اس کی طرف ہے ا حکام شرعید لائے مشرکوں کے نفوں پر ان احکام کا جوالانا مشکل اور دشوار تی اور جس کرے کاموں مشد رنا مجوری قمل اور خیانت و فیروے ورول سے کرتے تھان ہے رکنا بھی ان موشوار تھا اس لیے وہ ج سے کے کرکی ایک پیز کرا نیا خدااور معبور قر ردے لی جوانیں کی بیز کا عم دے محاور نہ کی فرے کام سے مع کر سکے پار انہوں نے اپی طرف سے اس کی مودت کے طریقے قرش کر ہیے کہاں کے آ گے مرجمکا عمل کیڑ ھاوے جڑھا کیل ھائوروں کی جھینٹ ویں اور معیانب ایس اس کو يكاري اورا في طرف مع مقيد ا محزليا كه اكر بالفرض آخرت شان كودويا رورنده أبياكيا اور عذاب يرفيش كياسيا تؤان كي باطل معبود ان کو اللہ کے بابل سفارش کر کے ان کو اللہ کے عذاب ہے چیز الیس مے اللہ نشاقی نے قربایا یہ سیدان کی تلسانی خواہشیں جی اور کن گرات یا تی جی ان کے چھے کو کی حقیقت نیس ہے۔

كفاركي تمتاؤل كاليورا شامونا اور دنيااورآ خرت مين ان كاخائب وخامر بوتا

الله ١٢٠ شرور كالنال كي في وومب بكه والعرب كرووت كروي

مشرکین بیتن رکھتے بچھا کیان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عاصل ہو آ خرت شل ان کی شفاعت کی جائے اور وزیا بیل وہ بیتم فرتے تھے کے رسوں انتد علی واقع علیہ وسلم برمصا تب اور آفات نازل جول اور وین اسلام مث جائے بیکن ان کی بیتمتا بوری تعي او في اسلام كايول مانا جوانوران كا مز كانا جوا\_

الخمر ٥٥ على فرويا في الله ي ونيا اورة فرت كاء لك ع

معنی کفار اٹی تو ایش سے اپنا معبود مختب کرتے ہیں اور دیا اور ترت میں اپنی پر الی ہو ہے ہیں میکن و نیا اور آخرے کا ما لک القد تعالی ہے وہ دنیا نیس ان کو کا کام اور نام او کرتا ہے اور آخرے میں ان کوعذاب و بے کر رموہ کرے گا اس کا وہر پھل ہے ہے کہ جب رسول انتصلی القد علیہ وسم فر التد تعالی کی تو حید کی تبیغ کی اور اسدم کی اشا ہد کی تو مشرکیین نے آ ب عمش عمل روزے اٹھائے اور آپ کو دھمکیال ویں اور کہا کہ اگر آخرے یہ یا ہوئی تو اس جی ہم ہی سرخر دیوں کے ہیں القد نعالی تے رسول الد صلى الشاعليد رسم كوتسلى وى اور قرمايا ونيا اور آخرت كاما لك تو اجد تعالى ب و و آب كود بياور آخرت من كاسياب اور برقراز كر عاكا ومركين كووتيا ورة خرت ش خائب وخام كرعاً-

وَكُمْ مِنْ تَلَكِ فِي التَّمْوٰتِ لَا تُغْنِيٰ شَفَا

اور آ سانول بی سی محتے ہی فرشتے ایسے میں جن کی شفاعت کی کو بائل فائدہ میں بہتی محق سوا اس صورت کے ک



يخ

بِسِن اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِ

متعين كوخوب ماناب

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور آ جانوں تک کتے تی فرشے اپنے جی جن کی شفاعت کی کو بالک فائدہ نیک ہی گئی سوال ا صورت کے کہ اللہ جس کے لیے جائے شفاعت کی اجازت و ساار اس ( کی شفاعت) سے راہنی ہو 0 بے شک جو لوگ آ فرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے نام هورتوں کے نام پر رکھتے جی 0 ایس اس کا پالکل عم نہیں ہے وہ مرف ظن ( کمان ) کی جووی کرتے ہیں اور ہے شک تن یقین ہے مستنی تیس کرتا 0 سوچو ہور سے ذکر سے چینے پچھوے اور مرف ا و تیاوی زندگی کا ادادہ کرے آ ب اس سے افراض کریں 0 ہی ان کے علم کی انجاء ہے ہے شک آ ب کا رب اس کو خوب جانا ہے جو اس کی راہ ہے جب شک آ ب کا رب اس کو خوب جانا ہے جو اس کی راہ ہے جب شک آ ب کا رب اس کو خوب جانا ہے جو اس کی راہ ہے جب سے اس کی اس کی بھی اس کی راہ ہے جب سے اس کے خوب جانا ہے جو اس کی راہ ہے جب کس کی اور سے بھی اس کی راہ ہے جب کس کی اس اس کی بھی ہو ہے اس کی راہ ہے جب کس کی اس اس کے خوب جانا ہے جو ہمایت یا اند ہے 0 ( اینجر ۲ سرے ۲ )

کفار کے لیے فرشتوں کی شفاعت ندکر نے کی توجید

النجم: ٢٦ هل الله سجاعا نے ان كافروں اور مشركوں كى غرصت كى ہے جوفرشتوں اور كافروں كى عبادت كرتے ہے اور ا اسپے وقع فاسد كے موافق بيد كہتے ہے كہ ان كى عبادت كرتے ہے ان كوانشانوں كى اثر ب حاصل ہوگا قرآن جيد تكر الله انوالى نے كفار كابير قور نقل فر مايا ہے:

ہم ان کی صرف ای لیے عبادت کر تے ہیں کدیہ میں اللہ

مَاتَعَيْدُ مُرَالِد إِيْعَيْنَ يُؤْلِّ إِلَى اللَّهِ زُلْعَيْ

-U2/-2/2 (P/t)

الله تعالی نے سے عالیا کے فرشخ الله تعالی کی اس فقدر عبادت کرتے ہیں اور وہ الله تعالیٰ کی بہت معظم اور کرم مخلوق ہیں اس کے باوجوداز خوداند تعالیٰ اجازے و بداور جس کی شفاعت کی اللہ تعالیٰ اجازے و بداور جس کی شفاعت کرنے ہے اور اللہ تعالیٰ مؤمنوں کی شفاعت کرنے کی اجازے دے گا اور اللہ تعالیٰ مؤمنوں کی شفاعت کرنے کی اجازے دے گا اور اللہ تعالیٰ مؤمنوں کی شفاعت کرنے کی اجازے دے گا اور ان کی شفاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ جورت و سے گا اور شان کی شفاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ جورت و سے گا اور شان کی شفاعت کرنے سے درائتی ہوگا۔

فرشتوں اور پڑوں کے مؤنث ہوتے پر دلائل

انتج سنا بھی قربایا بے شک جولوگ آخرت پرای ان بیل فاتے وہ فرشتوں کے نام فروق کے نام پررکھتے ہیں O

اس سے مراد وہ کفار ہیں جو کہتے تھے کہ فرشح اور درٹ من فران الدر کا بنیاں ہیں ان کا بیا متفادتھا کہ فرشح اللہ
کی بیٹیاں ہیں اور وہ مؤسف میں مالانکسان کو اس کا کوئی علم ٹیس ہے کیونکہ وہ فرشتوں کی پیدائش کے وقت موجود مدیتھا اور نہ
ان کوکی رسول نے یہ بتا یا کہ فرشتے مؤنف ہیں اور ندانہوں نے کی آسانی کی بیٹیاں ہیں جو ماہ کہ فرشتے ہیں تو ہم علم کا وہ
کون ما فراج ہے جس سے ان کو یہ معلوم ہو کرفر شنے مؤدف ہیں اور اللہ بتات کی بیٹیاں ہیں؟ اور سے بات منات اور عزنی مول کا در شت ہے اور چھم کا جمہ یا در شت مور یا تو در سے اور عزنی بول کا در شت ہے اور چھم کا جمہ یا در شت مور یا تو در سے اور جس کے مقابلہ ہیں فراج اور عزنی بول کا در شت ہے اور چھم کا جمہ یا در شت

اس آ مت پر ساهم اش موتا ہے کہ اس آ مت شل سفر مایہ ہے کہ کفار آ خرت پر ایمان ٹیک لاتے عال اکد اگر ان کا اللہ پر ایمان شاہر تا تو وہ بیر کوں کئے کہ بت آخرت بٹل ہماری شفاعت کریں گے اور ایمیں اللہ کے قریب کرویں ہے؟ اگر کا جواب

تبياء المرآو

یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہے کہ اگر بالفرض قیامت آئی اور مشریر پا ہوا تو یہ بت الدی شفا مت کردیں گے اس کی دلیل بیا آیت ہے وَلَٰ بِنَ اَوَ فَائِنَ اَوْ فَائِنَ اَوْ مُنَا اِللّٰ مِنْ اَوْ مُنَا اِللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَاللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللل

كيات الى الى كالى يرى في الدواد اكرام يولا

تصدیق کی اقسام اور کفار کے باطل مقائد برطن کے احلاق کی توجید

آ الجُمَّ، ۱۸ میں قربایا وہ مرف قل ( کمان ) کی ویروی کرتے ایل اور بے شک تمن یعین سے مستنی ٹیس کرتا O مینی شرکین جو کہتے میں کے قرشتے مؤنٹ جی بیمرف ان کا گئن ہے اور بے شک طن ( حق ) یعیس سے مستعنی تہیں کرتا۔ اگر انسان کے اوراک بیس شل شوت کی جانب رائح اور غامب ہولیکن عش آئی کی جانب کو بھی مرجوحا ورمنطوباً جائز قر او سے آؤ اس کو طن کہتے ہیں اورا کرنی کی منظوب جانب بھی ڈاکل ہوجائے آؤ اس کو جزم کہتے ہیں۔

اس کی مثال ہے ہے کدوں معتبر آ وی ہے کہیں کد ابھی ابھی ٹی دوی پر فبر " لی ہے کد ابوریش بارٹی سے لیڈو مواد نافضل الرصان بارث الليك من فوت بوشك اورائيك آ دى بديك كمه يمن الم الجمي خبرين من بين اس عن السك كوفي خبر فيس محي الو الاراكلن فالب ميدوكا كدمولا نافضل الرحمان فوت او يكذا ليكن الكيدم جوت اورمغلوب مداحمال موكا كرشايداس أوي كي فرسطح ہواور فیدوی پر بیزجر نہ آئی ہو سو بیکن ہے چرتموزی دم بعد ہم اسکے بیٹن میں خود فی اوی پر بیزجر س لیس کر سواہ نا فشل الرحمان ثوت ہو کئے تو وہ مرجور مانب بھی زائل ہو جائے کی اور میں مواا باقتنی الربندان کے فوت ہونے پر جزم ہو جائے گا اور بیقمدین کی میل تم بے کھراگر بیزم واقع کے مطابق ندہواور تھا کے مقالب سے زائل ہوجائے تو اس کو تقلید تھلی کہتے ہیں جے الم شاقع کے مقلد کو برم ہے کہ خون نظنے سے وضوئیں او ٹا لیکن جب اس کے خلاف احادیث بیش کی جا کی کہ حون نکلنے سے وضولوٹ جاتا ہے آواس کا جزم زائل ہو جائے گا اور اگر جزم واقع کے مطابق نہ ہو اور تھیک مشانگ ہے بھی زائل نہ موتواس كرجبل مركب كيت بين بيسابوجل كويرم في كدسيدنا فيرسلي القدطيدوسلم يرحق أي شيل بين اوداس كابيرجز م دلاكل اور مجزات سے بھی زائل نیل جوا اور اگر جزم واقع کے مطابق ہواور تھلک مقلک سے زائل جوجائے تو اس کو تعلید مصیب کہتے۔ میں جیسے امام ابوطیف کے مقلد کو یہ جزم ہے کا خون لگلنے سے وضوف جاتا ہے لیکن اگر کوئی شاقی اس کے خلاف بر کارت احادید وال کردے کون سے وضوفیل لوق قوال کا جزم ذاک موجائے گا اور اگر جزم واقع کے مطابق موادر تشکیک مشلک سے زائل نہ ہوتو اس کو بیتین کہتے ہیں اور پھراس کی تمن تشمیں میں اگر فیر صادق سے جزم ماصل ہواہوتو اس کوظم القيل كتي بي اوراكرو كي كرمشايده ي جرم ماصل بواتوال كوين ايقي كتي بين اوراكر ترب يرم ماصل بو بوتواس كوالى القين كيت ين ايم كوجوسيدنا ورصلى القدطيدوسلم كى نوت يرجزم بنيظم القين باورمى باكوجوة بكى نوت يرجزم تھا بیشن البقین تھا اورخود میدیا محرصلی الشاعلیہ وسلم کو اپنی نبوت ہر جو بڑم تھا وہ کی ایقین تھا' ہم نے جوتھد بی کی تحریقات بوال کی بی ال کے احبار سے تعدیق کی دے ویل ساعد اشام بی

 کیے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کو جو اس بات کی تقد ہن تھی کہ فرنشتے مؤنث میں یہ درامس جبل مرکب تھا کیونکہ ال کا اوراک جازم واقع کے خلاف تھا اور دلائل سے زائل ٹیمیں ہوا اور اس پرخن کا اطلاق مجاز افر مایا ہے ای طرح قرآن مجید ش جہاں بھی کفار کے مقائد اور ان کی تقد بھات پرخن کا اطلاق کیا گیا ہے وہ اطلاق مجازی نے مراد جبل مرکب ہے۔ البخم ۲۹ میں فرمایا سوجو ہمارے ذکر سے چنے چھرے اور صرف دنیاوی زندگی کا ادادہ کرے آپ اس سے اعراض

جولوگ کسی بھی طریقہ سے اصلاح کوقبول ندکریں ان کا آخری حل ان کے خلاف جہاد ہے لینی جوفض ایمان لانے سے الکارکرے اور قرآن مجید کی دعوت کومسز دکروے اور مرف دنیاوی زمدگی کا ارا دو کرے' آپ بھی اس سے اعراض کریں اور اس کو اس کے حال مرجبوڑ دین علامہ قرضی نے کہا اب س آیت کا تقر مفسوخ ہوجا کے

اورا يروكول ك خلاف اب جرادكرنا واجب ب

ای طرح تی صلی افتد علیہ وسلم معاشرہ کے روحانی بیاروں کا طابح کرتے ہیں پہنے آپ اے کہ سے کاموں اور قسق و تجور کورک کرتے اور قرائنس و واجبات بابندی ہے اوا کرنے کی ہواہت دیج ہیں گیراس کونٹی میاوات اور اور اور و و فا اُف پز ہے کا تھم دیے ہیں اور اگر اس سے اس کی اصلاح نہ ہواور وہ قائل آخر ہے جرائم کا ارتکاب کرے تو اس کو تجائی ہی تو ہا در استغفار کرنے کا تھم دیے ہیں اور اگر دو بار بارجرائم کا ارتکاب کرے اور انتدی صدرہ کو تو گرس کے اور حد جاری کرتے ہیں اور آئر دو بار بارجرائم کا ارتکاب کرے اور انتدی صدرہ کو تو گرے ہیں اور ڈنا کے اور تکاب ہر سو کو ڈے مراب ہے اور باک واجب کے دو اس مطمال عورت کو تہمت لگانے پر اتی (۸۰) کوڑے مارتے ہیں اور ذنا کے اور تکاب ہر سو کو ڈے باک مارٹ کی گئی بارچوری کرنے برائ کا مارٹ کی گائے کا تھم دیے ہیں اور دوسری بازچوری کرنے برائ کا بایاں ہو گئی کا شروع کی گئی ہو تھی کر افراد کے لیے خطرہ بن بایل دی گئی کا شروع کی گئی ہو تھی گئی ہو تھی گئی ہو تھی کہتا ہے اس کو گئی کرنے کا تھم دیے ہیں۔

ای طرح اس آید ش مایا ہے کہ جو شخص ایمان لانے سے الگار کروے اور قرآن جید کی دفوت کوسستر دکروے اور مرف دیودی زعر کی کا ارادہ کرے اور قیامت آخرے مشر فشر حساب دکتاب اور جزاء اور سزا کا غدات اثرائے اور کی بھی

جلديازوام

طریقہ سے اصلاح اور فیعت کو قبول نہ کر سے اور ان کو اس کے حال پر برقر اررکٹے سے معاشرہ کے ویکر افراد کے بگڑنے کا خطرہ موریاس سے دینی شرر کا خطرہ ہوتو گھراس کا آخری حل بیہ کہ آپ اس کے خلاف جاد کریں اور آپ اس کو اور ایسے دیگر افر اوکوئن کردیں۔

انخم من من فرایا می ان کے هم کی اختراء ہے اپیشک آپ کا رب اس کو توب جائنا ہے جو اس کی راو سے بخک کیا اور اس کرچمی ٹوب جائیا ہے جو برایت وقت ہے 0

کفار کی بدعقبیدگی گوان کا مبلغ علم قرار دینے کی توجیہ

یہ آ بت اخر بن حارث کے متعلق نازل ہوئی ہے اور ایک تول سے کہ یہ آ بت ولید بن معیرہ کے متعلق نارل ہوئی ہے۔
ان کا مجافظ علم ای دنیا کے متعلق ہے بید توگ مرف دنیاوی چیزوں کی طرف و کھتے ہیں اور دین کے احکام سے بگر مانول میں ان کا مقعمہ حیات مرف اپنی بسد ہو، چیزوں کو کھ نے پہنے اور نفسانی خواہرشات پوری کرنے سے متعلق ہے اخواہ یہ متاصد جائز طریقے سے پورے بول بی بسد ہو، چیزوں کو کھر ان میں اور جائز طریقے سے پورے بول یہ باز طریقے سے اور وہ پیس سوچتے کہ اگر دندی صرف بھی بھی بوقو پھر ان میں اور جائز طریقے سے پورے بول یہ باز طریقے سے اور ان کے علم کی انتہا ہ یہ ہے کہ انہوں نے دنے کو خرت پرتر جے دی ہوا وہ باز میں ہونے کہ انہوں نے دنے کو خرت پرتر جے دی ہوا وہ بال ہوں ہے کہ انہوں نے دنے کو خرت پرتر جے دی ہوا افر مایا ہے اور در حقیقت بیان کا خرات کو اور بیتوں کو افران کے علم کی انتہا ہ ہے دائل میں موتا اور واقع کے مطابق نہیں اور در حقیقت بیان کا جہل مرکب ہے بیتی ایس اور اگر ہے اور کی طریقہ سے زائل نیس موتا اور واقع کے مطابق نہیں ہوتا کی مرکب کی دومری آخریق ہے۔

ہر آن کس که نداند وبداند کے بداند در جہل مرکب ابدا لاباد بسماند "بردو فض جرکی بیز کو جانبانہ ہواور گفتا ہے ہو کہ دو اس کو جانبا ہے دہ بیٹ بیٹ بل مرکب ش رفآرر بیتا ہے" کونکہ اس ک درجہاتیں بین ایک آووواس بیز سے جانل ہے دومرے اپنی جہالت سے جانل ہے۔

مشركين ال فيز ع جائل في كداه تعالى ك في واد كا اونا كال باودا في اس جبالت ع بلى بالى في اور كمة ع كفر شخ اور المات اور منات الله كى ينيال بي اور الى اس جبال بن اس قدر خالى اور دائخ في كراس ك ظاف كوئى وليل شف ك لي تيار نه في السقالي في ان ك اس جبل كوج الم فر عالى به ووائز أفر عوب ياس المبار س كران كاعلم م بكو ع المنتخف على حجال مركب ب

ادر بیر جوفر مایا ہے کہ اللہ اس کو قوب جانا ہے جو اس کی راہ سے بعظ کی اس کا معنی بیہ ہے کہ وہ اس کو اس کی گرای پر سے رہنے اور ڈیٹے رہنے کی مزا دے گانیز فر ماہ اور اس کو بھی خوب جانا ہے جو ہدایت یافتہ ہے اس کا معنی ہے وہ اس کو مراہت پر یقر اور ہے اور اس کے قاشوں پرکس کرنے کی جزا دورےگا۔

ال سے بیل آیت میں الشر تعالی مے اپنے علم کی وسعت اور تمام معلوب کو مید عوفے کا ذکر فر مایا تھا کہ اس کو تمام کم راو

حيار العرآر

لوكوں كاعلم بيداور تمام تيكوكاروں كالمحى علم ب اوراس ميت عن الشرقعالي في التي قدرت كي شول كا ذكر قرمايا بو ومقام نہ ہے کام کرنے والوں کومنز اوسینے پر قادر ہے اور تمام نیک کام کرنے والوں کو اجروثو اب دینے برقادر ہے اور اس کی قدرت کی دیل سے کہ وقتام آ سانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور کو لی چیز اس کی ملکیت ہے باہر نہیں ہے۔

النجم ٢٣ شر آرايا. جولوگ كبير و كتابور ب اور ب حيائى كامول سے بيخ بين اسوا جھو فے كتابوں كے بے شك آب كارب وتع مغرت والايد الله

ال ے بیکی آیت شی قرود تھا: تا کہ اللہ ان لوگوں کو اجروے جنہوں نے نیک کام کیے اور اس آیت میں ان نیک کام کرنے والول کی ہےمغت ہیان کی ہے کہ وہ کبیرہ کمنا ہوں اور بے حیائی کے کاموں ہے بھتے ہیں۔

سب سے بدا کناہ شرک ہے اور سب سے بدی بے حیالی زائے۔ اس کے بعد اس آ بت میں السعم "کا ذکر ہے اس ے مرار کناه صغیرہ ایں۔علامہ را فب اصفہائی متو فی ۲۰۵ مراکعیتے ایس

"المع "كامعنى بي معصيت يقريب جانا وراس كوكنا ومغيروت تعييركيا جانا بي" المعام "كامعنى بيرك جيزك ياسة تا اس كريب جدا اوركى جزى قلت كويمي الصام " كيتر بي (الفردات بيس ٥٨٥ كيروم مطافى كركر ١١١١٥) علامة محرين الى بكررازي حنى متوتى ١٧٠ يه لكين بل.

"لم الله هده "كامعنى ب القدية ال ي المنتشراور يرا كندواموركي اصلاح كردى اوران كوني كردي اوران كوني كردي رواس كا معنى جح كمنا اوراسلاح كرناب" المعام" كامعنى بي كى ك إلى جانا" العلم" الرائر كوكت بي جوبوفت كقريب ہو حدیث ش ہے:

"وان مسما بسبت الموبيع يقتل او يلم " ( منح ايماري رقم المرعان ١٣٦٥) موسم بهارش الى كماس بمي اكل بع جو باك كر دي بيابانكت كريب كردي بداور السما استره كابول كوكية إلى الكول يب كالسمام "كامون ي معصیت کے قریب جانا اور معصیت کاار تکاب نے کرنا۔ افتق نے کھا: گنا ہول کے قرب کو السمام " کہتے ہیں۔ او ہرک نے کہ "الا اللهم" كالمتى ب محروه جوكناه مقروك متارب اور الاراسياراس والدارا والارام الماران والمارات الريايا والراساد)

''اللهم''' كِمْتَعَلَّى احاديث

يم في جود كعيم" كم عنى بيان كي جيل أن كا عليار ي المعيد" كنا ومغيره ب يزال آيت هي اللواحش" كا نقظ عالية الماحشة" كى جمع عاوراس كامعنى ع: عدميائى ككام اورقرة س جيد س زاكوفا دو فرماي ع وَلَا تَقُونُهُ الرِّقِ إِنَّهُ كَانَ فَالْحَالَ فَلَا عَنَّ اللَّهِ مَنْ الْمُسْتَقِيدُ لا وَمَنْ المُسْتَقِيدُ اورز ا ك قريب شاجاة الديد الك ووسيد ميال كاكام اوريد

(في امرائيل:۲۳) ما حدي ٥

البذا زنا كرنا جمناه كبيره ب اوراس ، كم ورجد ك يا اس كريب ك كام كرناه منيره جيراً اوراس كي تا تبدان احاديث

۔ حضرت عبداللد بن مسعود رضی الله عند جان کرتے میں کرایک عض نے تی سی القد علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر جو کر کھا میں دینے آخری حصد میں ایک عورت کے ساتھ بغل میر بوا اور میں نے وزا کرنے کے علادہ اس کے ساتھ وقی سے بچھ کیا اوراب بھی بیال حاضرہوں' آپ میرے متعلق جوجا ہیں فیصلے فرائیں حضرت عمرنے فربایا اللہ ہجائے نے تہارے جرم پرز

عباء القرآء

ردہ رکھا تھا' کاش' آئم بھی اپنے جرم پر پردہ رکھے' بگر رسول القدسلی القد طبیہ وسلم نے ال فضی کوکوئی جواب شیں دیا باس وہ چالا عمیہ' بگر رسول القد صبی القد عدیہ وسلم اس کے بیچھے گئے اور اس فضی کہ جاریا' بگر اس کے سامنے بیر آیت علاوت فر باق وَ اَقِیْدِ الفَدُودَةَ عَرْفِی اِنْکُهَا بِدُورَ لَکُا فِیْنَ آئِنَ فِیسَنْدِ ہِنْ اِن کَ وَ الْمِرُونِ مِین بنٹی چانی القینیاٹ آ (عود ۱۹۳) ۔ رہے کے قریب (مفرید اور مین ایس کے شریب اور مین ایس کے شاک تھیاں جائے س

كومنادي جي-

مسلمانوں بیں سے ایک محص نے کہ کیا ہے (صفار کی نیکیوں سے مفترت) قاس اس شخص کے وسطے ہے " آپ نے فراول فیس آبلکہ تم مب سے واسطے ہے۔ اس مح انعازی قم الدیت ۲۱۹ ہے۔ ۲۱۹ مح سعر قراردیت ۱۳۵۳ مش ترینی بقرارت میں ۱۳۹۶ سمن اباداد در قرائد ہے۔ ۲۸ میں میں بازی بازر قراردیت ۱۳۹۸ میر اور شاص ۲۰۰۹)

حضرت انن مسعود عضرت بوسعید خذری مضرت مذیقه رصی الله مهم اورمسواتی نے کہا کے زیا ہے کم کنومشاد اجنی محرت کو بوسرد بینا جیمنر جھار کرتا اول کو بھٹا اور اس سے بنتی کم ہوتا '' المصور' اور کنومشیر ویں

''سیم مسلم' کی زوایت شیر سراضال سے کانوں کا زنا' رنا کی بات شنا ہے ماتھوں کا زنا اجنی مورث کو مکڑنا ہے اور ا ویروں کا رنا اس طرف جانا ہے۔'' متم مسلم' آتم الحدیث کے ۱۲۹۵ور مائم کی روایت شل ہے اضافی ہے جونوں کا زنا اجس مورت کو بوسرو بینا اور آتھ محمول کا رنا جنبی مورث کو تاش کرنا ہے۔ (اسعد برقر الدید اوس 20)

حضرت مثان دمنی اللہ عند بیان کرتے جی کہ رمول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قر مایا جو مج مسعمان فرض ماز کا وقت پائے پھر اس کا انچی طرح وشو کرے اور اس نماد کو ظاہری آ واب اور خشوع کے ساتھ پڑھے تو وہ نمار اس مارے پہلے کیے ہوئے گٹا بور کا نظارہ ہو جاتی ہے جب تک کہ اس نے کبیرہ گٹاہ نہ کہا ہوا وریہ مظارت ہرزیار جس ہوتی رہے گی۔

( Brack Back)

حضرت ابن عمر منی الشرفتهم میان کرتے جل که دسول القصلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا پانٹی غرزی اور ایک جمد ہے دوسرے جمعد کی نماز دن کے درمیان بیس ہوئے والے گناموں کے بیے کفارہ ہو جاتی ہیں جب تک گناہ کہیرہ کا ارتقاب ندکیا جائے۔ ( سمح مسلم تم الدیث اس تا اسدام جس معرم )

( من الفارى في المعالى المسلم في المدين عاد "من تروى في العالم من المان في العالم المان الم العالم العالم الم

تبيار الفرآر

ان كرب كى طرف سے معالى ب اور وہ منتس إلى الى ك فيج

کرتے والوں کا کہا خوب اجر ہے

حصرت میدانندین عمروین العاص رضی انته عنهمانے کہا "اللمه "شرک کے ماسوا گناہ ہے۔ ا يك تول يد ب كـ " السلم عمر" وو كناه ب جس يرونياش مدنيس ب اور نبال مر آخرت شل عداب كي وعيد ب يكن ه

یا یکی نمازول سے معاف ہوجاتے ہیں۔ بیائن ریز مکرمہ شی ک اور فادو کا قول ہے۔ کلبی نے کہا "اللهم " کی دوشمیں میں ایک هم بروه کناه ہے جس کی مدکا ذکرتیں ہے اور شاس پر آخرے میں عذاب

كاذكر بادردوسري هم ووكناه كبيره ب جس كاانسان إربارارتكاب كتاب ادراس يرقى كرتار جاب

لفطوية في كها "اللهم" وه كناه بي جس كالرقاب كريّا انيان كي عاوت شاءو-

مظاء تن انی رہائے نے کہا "اللمدم" وہ کتاہ ہے۔ س کوانسان وقافو کا کرے۔

سعید بن میتب نے کہا ''الملہ جے ''وہ گناہ ہے جس کادل میں خیال آئے کیکن بیقول میں نبیں ہے کیونک دل میں آئے والع خيال كاكسى است مع واخذ ونيس جوالهال! اكراس كا مطلب مد جوك "السلميم" وه كناه ب جس كوانسان كرنا جا بي ليكن

اس كافرى معتم ندكر على إفراع معتم كري يكن اس كارتاب ندكر عاق مجراس كي قديد موعق هـ-(المائع لد ظام الرّ آن بريم المراه و ١٠٠٠ دار الكرور و عاد ا

كناوصغيره اور كناه كبيره كي تعريفات اوراس سلسله بي احاديث ا مام فر الدين محرين مازي متوفى ٢٠٠ من "اللعم" كاتعريف على حب ذيل اقوال على يجي جي

(۱) دو گناه حمل کوانسان قصد از کرے اور نداس کومؤ کد کرے اور نداس کا فزم کرے۔

(ع) ووجس كوكرنے كے بعد انسان فوراً نادم ہو۔ (ع) كناه مغيرة ووكناه جوكس بعدياً كے كام بمشتل فد ہو۔ (تغيركبيرج واص ٢٠١٥ دارا ديا والرات الم ليا وردت ١٩٦٥ هـ)

الام رازي نے گناہ كبيرہ كي هب و في تعريفات كي تي (۱) گناه کبیره وه گناه ہے جس پرانته تعالی نے مراحظ عذاب کی دعمید سائی ہو۔

(۲) کبیره دو گناه ب جس کوهلال جان کر کرنا کفر ہے۔

تبيار المرآء

الديازة

ایک تریف یہ ہے کے فرض کا ترک اور ترام کا ارتفاب گناہ کیرہ ہے اور واجب کا ترک اور کروہ تر کی کا برتفاب گناہ متعرہ ہے۔ گناہ کیرہ سے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت مغیرہ دھی القد عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی سٹی اللہ علیہ وسلم نے فریا ہے شک اللہ تعالی نے تم پر یہ بین ہی ام کر ولی ہیں (۱) اور کی جفر بانی کرنا (۲) حق چیز ہے منع کرنا اور ناحق چیز کوطلب کرنا (۳) بینیوں کو زندہ در کور کرنا اور یہ چیزیں محرہ وقر اردی ہیں فضول بحث کرنا ' بہ کش میں موال کرنا اور مال ضائع کرنا۔

( كا الخارق المريث عدد سي بوالورق الديث عدد سيمان في عديد المادا

حفرت النس بن ما لک وقتی الله حد میان کرتے میں کے دسول الله معلی الله عدر وسلم سے کہائز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا: (۱) اللہ کے ساتھ شر کیک کرنا (۲) کس کو نا کو آئن کرنا (۳) ماں باپ کی نافر مانی کرنا کا بھر فر مایا بڑا کیے وہ شقاؤں؟ آپ سے فر مایا: جموعت بولنا یا جموفی کو ای وینا۔

( محالفاني أله يع عدد كالمراق المراق المراق

الكهف ١٣٩١ تيال القرآن الحاج عام ١١١ه ١١٥ على جم في مناوسقيره اوركيروك زياده حقيق كي بد

ال کے بعد فر مایا: ب شک آپ کارب وسط منظرت والا ب۔

یعن جواہیے گناہوں پر توبداور ستعقاد کرے آ اللہ تھائی وسی سفرت والا ہے ادر ایعش اوقات وہ اپنے فسنس کھن ہے بغیر توبہ کے بھی مما بول کو معاف کردیتا ہے اور نی ملی اللہ علیہ اسم کی شعاعت ہے بھی کنا ہوں کو معاف کر دیتا ہے

تيزفر والدوه معين وب وان والا معدال يدفر الا

انسان کوشی سے پیدا کرنے کاتو جہ

المام الاعبد الفتر قدل نے كہا جب زيمن سے من نكال كن قريم سب كواس من سے بيد اكيا "بيا" بحراس من كو اعاد سے آيا ه كى چنوں ميں ركدويا كيا البحض من سفيداور روش هى اور بعض كوند كى طرح سياه تمي سوجم كوان مى رگول پر بيداك البار لمام اور اكى بيان كرتے إلى كدرمول الله منى القد عليه والم نے قرمايا الى رات قرام اولين اور " حر بيد بحر سے تجر سے سے

ببرار القرآم

سامنے ویں کیے گئے کمی بے بچھا بارسول اللہ اگر ری ہو کی تخوق بھی ائر مایا: ہاں! بھے پر صفرت آ دم اور ان کے ماسوا بیش کیے گئے مسمانوں نے بچ چھا اور وہ بھی جو اپنے آب وکی پیٹوں ٹی اور اپنی ماؤں کے ارسام ٹی ہیں؟ آپ نے فر میا بال اور منی ٹی مشکل کر کے ویش کیے گئے اور ٹی ہے ان سب کو اس طرح پیچان لیا جس طرح حضرت آ م نے قمام اسام کو پیچان لیا تھا۔ (الجاش ادکام افر س بڑے اس اور الشکریون ہے اس

اس کے بعد فرمایا اور جب تم و فی اول کے پیغ ل بٹن پیٹ کے بیچ تھے۔الایہ انسان کو شی سے پیدا کرنے کے متعلق اصادیث

اس آیت کادومر مطی بہت کہ کو بااواسط ٹی ہے پیدا کیا ہے اس کی وضاحت اس صدیث ہے ہوئی ہے۔ واقع اپنے ہم سے اپنی کماب میں معترت این مسعود رضی اللہ عندے دوایت کیا ہے کہ جوفر شدر تم پر مقرد کیا ہے واضف کو ہت تھیں کی جائے گا اللہ عندے کی جائے گا گا اللہ کا تھیں کی جائے گا اس کی تھیں کی جائے گا اس کی تھیں کی جائے گا اس کی تھیں کی جائے گا تھیں کی جائے گا اس کی درکھ کر ہے اس کا در اس کی تعلق کی جائے گا وہ موجو کی اللہ فرما ہا ہے جم کوچ کا فوج کا فوج کا موجو کی اللہ فرما ہوا ہوتا ہے۔ جم جس جگد میں ویکو وہ اور اس کی توجو اور اس کی اس قبل کا مصداق اس کو در اس کا دور اس میں اس قبل کا مصداق کے اس قبل کا مصداق کی دور اس میں اس کی مصداق کے اس قبل کا مصداق کی کے اس قبل کا مصداق کی کے اس قبل کا مصداق کے اس قبل کا مسلمانی کو مسلمانی کے اس قبل کا مسلمانی کی کو مسلمانی کے اس قبل کا مسلمانی کا مسلمانی کی کھیں کو مسلمانی کی کھیں کو مسلمانی کی کھیں کو مسلمانی کا کھیں کا مسلمانی کا مسلمانی کے اس قبل کی کھیں کا کھیں کا مسلمانی کے اس قبل کی کھیں کو کھیں کو کھیں کا مسلمانی کا مسلمانی کو کھیں کے اس قبل کی کھیں کے اس قبل کی کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے اس قبل کی کھیں کی کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کے اس قبل کی کھیں کو کھیں کے کہ کھیں کی کھیں کے کہ کھیں کی کھیں کو کھیں کے کہ کھیں

ہم نے تم کوئی ہے پیدا کیا اور ای شرکم کولوٹا دی کے اور اس ہے تھیں دوبارہ خالیں گے۔ مِنْهَا غَلَقَالُمُ وَمِنْهَا لَمُنِينَا لَمُوْوَمِنْهَا لَيْرِجَكُوْتَا رَجَّا غُرِينَ (دُ ٥٥)

(4)かりかかかかかっているうかしとり)

ا نام عبد بن حميد اورانام ابن المنزر في عفاء خراسانى مدوايت كيا ب كدجس جكدان ان كو وَن كيا جائع كا وبال كي شي كوفر شة نفقه ير جهز كذاب اوريان تنائى كاس قول كامعداق ب "منها خلق اكم " (الدرائمة رج مس استعلى ما يان) حافظ ابونيم سبباني متوفى - ٣٣٠ ها بي سند كرما تعد معزرت ابوجري وضي الله عند سدوايت كرسة بي كدومول الترسلى التدعلية وسلم في فرايا برمواود كه او براس كي قبرك على جنزى جاتى ب

(علية الدوليا وج معر ما مطوع واوالكب العرفي ورع عداد)

علامة على ترهان يوري متوفى 460 و خطيب كنوال سي تفقية بين حطرت ابن معود رضى الشرعة بيان كرية بيل كدرول الندسلي التدملية وحلم في أرايا جرمواد وكي ناف شي دوه في سي جس سيده بيدا كيا جاتا ہے۔ جب ده ارول عمر كي مرف اوتا و بيدا كيا أنها اور شي اور ابو اكر اور عمر ايك مني سنة بيدا كيا ميل اور ابو اكر اور عمر ايك مني سنة بيدا كيا ميل اور ابو اكر اور عمر ايك مني سنة بيدا كيا ميل اور ابو كر اور عمر ايك مني سنة بيدا كيا ميل اور ابو كر اور عمر ايك مني سنة بيدا كيا ميل اور ابو كر اور عمر ايك مني سنة بيدا كيا ميل اور ابو كر الكر الدول ا

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ ہرائ ن کوئی سے پیدا کیا گیا ہے۔احادیث کے علاوہ اس مؤتف م حتل ہے جمی احتدال کیا گیا ہے ' کیونکہ اسان کوئی اور یعن کے فون سے پیدا کیا گیا ہے اور پیدونوں چیز ہی حون سے بنتی ہیں فور فون قذا سے بنتا ہے اور غذا کوشت اور ذیکی پیدادار ( سبز ہیں اور کھوں ) گی خشل ہوتی ہے اور حیوان کا گوشت بھی از کئی پیداوار سے بنتا ہے قبال ذیک ہیداوار سے اور ذیکی پیداوار ٹی سے حاصل ہوتی ہے۔ گوفال صدید ہے کہ انسان می سے پیدا کیا گیا ہے گھراس طریقہ سے کی سے نطفہ بنتا ہے اور فطفہ سے متحدد اصفاء ہنتے ہیں جو کوئے مدب اور صورت مکل ہی محلف ہوستے ہیں مثل قلب دیائے پھیچروے اُجگر اور دیگر بزی بوی ہٹریاں اور پھیے افغیرہ اور ایک مادہ مینی کی سے مختلف صورت وہل اور تشقف طبائع اور تقائل کے اعتماء بدا کرنا اور ایک مٹی ہے دنیا کے متعدد اور مختلف رنگ وسل کے نسان بیدا کرنا صرف ای کی تختیق ہے مل میں آسکا ہے جو تھیم اور بدیر اور قاور اور تیم ہو۔ پھر ان مختلف انسانوں کی بیدائش مز رہا سال سے کیا ہی اظم اور ایک می طرز پر ہوری ہے اور انسان کی تختیق کے اس سلسد کالقم واحد پر ہونا بچار پیار کر کہار ہا ہے کداس کا ناظم میں واحد ہے اور وہ افتد الواجد القباد ہے۔

خودستائی کی ممالعت

اس کے بعد قرب باسوتم اپنی بارسائی کا دعوی ند کردادشد معین کوخوب جات ہے۔ (اجر ۱۳۶) لیعنی تم اپنی تعریف اور قو صیف اور حمد وشاہ سرکرو کیونکدائیا کرنا ریا کاری سے دار ہے اور قوانش اور خشوع اور خشوع ک

قریب ہے انتدائی بات کوخوب جاتا ہے کہ گون زیادہ اخلاص سے اس کرتا ہے اور کون اللہ کے عزاب سے زیادہ ؤرتا ہے۔ حسن بھری ہے کہ الشرجان ہرلنس کو جائزا ہے کہ وہ اب کیا عمل کر رہا ہے اور آئندہ کی عمل کرے گا

حضرت این عمیان رضی الندهنهائے فرمایا ش اس است میں رسول الندعنیہ وسلم کے سوا اور کسی کی جمرو شاہ تین کرتا۔ (الاصلا کا طام التر آن بیز کا اس ۱۰۹)

اس آ ہے۔ میں مؤسین کے لیے بیدرہ نمائی ہے کہا ہمؤمنوا اللہ تمہارے احوال کو بہت زیادہ جانے والا ہے وہ تمہاری پیدائش سے سے کرتمہاری موت تک کے تق م احوال ہے واقف ہے ہوتم دیا اور فخر سے یہ دکھو کہ میں فلاں سے بہتر ہوں اور میں فلال سے دیادہ فقص اور تقی ہوں کیونکہ یہ تمام اصورائلہ تعالی کی طرف منوش میں اور اس کا بیسٹنی مجی ہے کہ تم حتی اور قطعی طور پر بیدنہ کو کہ میں نجات یا فت ہول کیونکر تھر ۔ ۔۔انی م کو التہ تعالی عی جاتا ہے۔

خودستال عيب إاعفوستا

فرید بن اسم نے کہا اس کا معنی ہے: اینے آپ وخامیوں اور عیوب سے برای تذکرور

عليد في الاس كامعنى بي في كناه ندكره اورة كيت بوك تم اطاعت كرت يير (الدرائد رج عرب ٥٨)

حعرت نسنب بنت الي سلمه في كها ميرانام بره ( نيكي كرف واني ) ركما كمياتورسول القصلي الله عليه وعلم في فر ما يا معرف و معرف المارسون المارسون

سوقم اپنی پارسائی کا دعوی نه کردانند تعالی خوب جانبے والا سریت میں کا میں میں میں است

كَلَا تُوْكُوْآ ٱلْكُسُكُو مُوَاعْلَوْمِينِ اللَّهِينِ اللَّهِينِ اللَّهِينِ اللَّهِينِ اللَّهِينِ اللَّهِينِ

( تخم:۳۱۰) ہے کہ ٹم پیل سے کوئ مگل کوئے والا ہے 0 تم الی کا نام ندشی دکھو۔ ( مجمع معلم قم المدین ۱۹۳۲ سنو ابودا ووقع الحدیث ۱۹۹۳)

ٱخْرَءَيْتَ الَّذِي يُولِي فَوَلَى ﴿ وَاعْظَى قَلِيْلًا وَٱكْلَاى ﴿ اَعِنْدَاهُ

کیا گھر آپ نے اس محض کو دیکھ جس سے پیٹے مجھری؟ O اور تعوز اس مال دیا اور روک ایان کیا اس کے

عِلْمُ الْعَيْبِ فَهُو يَرى ﴿ الْمُ لَحُ يُنَتِّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى ﴿ وَ

پاک علم قیب ہے جو دو دکھے دیا ہے کیا اے اس چنے کی فبرشیں بوئی جو موی کے محیفول میں ہے 0 اور

تبياء القرآن



# اللهِ كَاشِفَةً ﴿ أَفَمِنُ هُ لَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَاللَّهُ مِا اللَّهِ كَاشِفَةً ﴿ أَفَمِنُ هُ لَا الدُّحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُعْمَالًا مِنْ مَا مَا مُعْمَالِمُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعْمَالِمُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مِنْ مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالًا مِنْ مُعْمَالِمُ مِنْ اللّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالْمُعُمِّ مُعْمِنْ مُعْمِي مُعْمِنُونُ مِنْ مُعْمِنُونُ مِنْ مُعْمِنْ مُعْمَالِمُ مِنْ مِ

(وقت معین یر) اے کوئی وکھانے وال تبین ہے 0 تو کیے تم اس کلام پر تنجب کرتے ہو O اور

## تَضْعَكُونَ وَلَا تَبُكُونَ وَالْا تَبُكُونَ وَالْا تَبُكُونَ وَالْا تَبُكُونَ وَالْعَبُدُوا

ا بھتے ہو اور روتے گئی ہو O اور تم کمیل کود عی باے ہو O سو اللہ

### يله وَاعْبُ لَا وُاهَا ۗ

کے لیے مجدو کرواور ال کی عبادت کرو0

القد تعالی کا ارشاد ہے جورہ کی مجرآ پ نے اس تخص کوریکھا جس نے چینے بھیری ۱ورتھوڑا سامال دیا اور روک ایا کی اس کے پاس علم فیب ہے جورہ در کی رہا ہے 0(ائلم ۱۳۵۰) البحم : ۱۳۳۰ کے شان نزول کے متعلق اقوال

الم ابر عال احدين ابرائيم لعلى التونى عام ولكية بين

مجاہداور این زیدنے کہا ہے آ ہے الولیدین انتظیر و کے متعلق ازل ہوئی ہے اس نے رسول الده سلی اللہ علیہ وسلم کے وین کی انہائ کرنے کا فیصلہ کولیا تھا تو بعض بشرکوں نے اس کو طار دریا یا اور طامت کی اور کہا کی تھی اپنے آ باہ واجداو کے دین کوچوڑ رہے ہوا دران کو تھی راہ قر ار دے دہ ہواور ہے کمان کردہ ہو کہ و و دو زخ شی ہوں گئے جال کہ تم پر اوزم تھا کہ تم ان کے دین ، کی مدد کر سے دلید نے کہا اگر میں نے اپنا اراوہ برل دیا تو جھے اللہ کے عذاب کا خطرہ ہے اس فیص نے کہا اگر تم پر عذاب ہوا تو اس کوشل میرواشت کرون کا بہ شرطیکہ تم بھے اس قدر مال دو ولید نے کہا: میں تم کو اتنا بال دوں گا اس کے موس تم میرا عذاب مرواشت کر ایمان گارولید اسے شرک پر برقر ادر ہا گارولید نے اس سے جتنے بال کا وعدہ کیا تھا اس شل سے پائو مال اس کو ویا اور

لینی اس نے اسلام لانے سے ویٹر بھیری اور بیٹناماں دینے کا وعدہ کیا تھا بھی کی وجہ سے وہ رک کیا اور اس نے جو سمجا تھا کہ وہ مال دے کر عذاب ہے نتا جو سے گاتو کیا اس کے پاس عمر میب ہے جود دارٹریزی سے کود کے رہا تھا۔

محد بن كوب القرعى في كهائية عد الإجهل كم متعلق نارل يوفى بن الريبية كها تهاكر سيدنا) عمر (صل الدُعيه وسلم) الم مكارم اخلاق كاعم وسية جي فكراس في آب كي بعض اوصاف كريمه بيان كية فكر بكل كي وجد بيا قي اوصاف بيان كرف م سنة دك كيار ا مام فر الدین اور بن اور بن اور بن الربادی منون ۱۰ مین اس روایت کا اگر کرے اس کا روکر دیا ہے اور فرمای ہے۔ بیاق ہالل ہے کی تکہ بیر منوائرے ندمشجورے ورصفرت عبان رضی الشد عنر کی جودو تھا اس کے قلاف ہے اس روایت کا و کر کرنا کھی جائز تیس ہے۔ (قلیر کیرج ۱۰۹۷ معاور درمنی ادار الی اور ہندا اور لی اور ہندا اور لیکھا ہے)

ش کہنا ہوں کہ ال روایت کے باطل اور مردو ہو ۔ کے لیے مرف بی کائی ہے کہ اس کو مدی اور کبی نے روایت کی ہے اور سری اور کبی کا ان ہے کہ اس کو مدی اور کبی نے روایت کی ہے اور سری اور کبی گذاب اور وضاح راوی ہیں فیز حضرت حثان رضی الشدن کی حاوت کی رمول الشعفی اللہ علیہ کم نے بہت مدرح کی ہے اور ان کی مخال ت کی اجادیت کی ایک مخال میں اور میا بھی اور اور میا بھی اور می بھی اور میا بھی اور میا بھی اور میا بھی اور

وَالشَّيِقُوْنَ أَلْاَوْلُوْنَ مِنَ الْمُهْجِوِيْنَ وَالْأَنْفَالِهِ وَالْنِي الْمُنَا الْمُعْوَفُمْ بِإِحْسَالِ الْمُعْتَى اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَحْمُوا عَنْهُ وَاعْتَلَهُمْ جَمْتِ تَجْرِي تَاضَهَا الْأَنْهُ وَعْرِيدِينَ فِيْهَا أَبَالُوا الْمُؤْلِقَ الْفُوْلُ الْمُعْلِمُ (الرب ١٠٠٠)

اورمها فرحی اور انسار علی بے سابھی او کین اور جن لوگوں نے مکی کے ساتھ ان کی چروئی کی انتدان سے رامنی جو کیا اور وہ انتہ ہے رامنی ہو گئے اور انتہ نے ان کے ہے ایک جنتی تیار کرر کی تیں جن کے بچے سے ور یا ہتے ہیں وہ ان شی بھیٹ بھیٹ رہنے والے ہیں اور ہے جن بول کا میائی ہے 0

الخم ٢٣ ش"اكدى" كالفتائ الكامى مده يقرى طرح خت لكان بالفق" كليه "ئ منائ الكاملى بدرا الماسكى بدرا المحتل بالكاملى المحتل بالكاملى المحتل بالكاملى الكاملى الكاملى الكاملى الكاملى الكاملى الكاملى الكاملى الكاملى المحتل ا

(שוטות ביורטר דות אונולא לשורו ומוחום לשורו)

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کیا اے اس چیز کی فرٹیس ہوئی جو موی کے محیوں ش ہے 0 اور ہو اہرا ہم کے سما نف ش ہے جنہوں خوص کے اور ہو انہاں کو ای کا موش مے گا جو اس جنہوں نے دفا کی 0 کرکوئی ہو جو انہائے والا دومرے کا ہوجوئیں افعات کا 0 اور یہ کہ بر انسان کو ای کا موش مے گا جو اس نے کمل کیوں میں میں اور یہ کہ اس کا محمد کے اور یہ کہ اس کا 4 کی دانور انجانی دیا جائے گا 10 اور یہ کہ آس کا مور کے دانور کے دانور انجانی دیا جائے گا 10 اور یہ کہ آس کا مور کے دانور انجانی دیا جائے گا 10 اور یہ کہ آس کے دب

کے پاک می پنجاہے O(اقم ۳۰ سے) اسٹرکین پراللہ تعالی کی جست کی تقریبے

یعنی جو تھی آپ ہے دو کروائی کردہا ہاور آپ کے پہنا م پرانجان نداائے کا دوسرے کافرول کو مشورہ وے رہا ہاور میں منت سے دہا ہے کہ کر آپ پرانجان ندالانے کا اس کو عذاب ہوا تو اس عذاب کو وہ بھٹ نے گا 'کیاس نے سابقہ آسانی کمآبوں اور محیفول میں تکسی ہوئی پر جرنیس پڑھی کہ کوئی ہو جو اٹھانے والا دوسر سے کا بوجوئیں اٹھائے گا اور ہے کہ جران ان کواسی کا وش سے گا جو اس سے عمل کی فاور ہے کہ اس کا عمل حمقرے وکھ لیا جائے کا گھراس کو بعرا جوز موض ویا جائے گا اور ہے کہ آخر کار

جلد يترويكم

سبان القرآن

آپ کرب کے یا ان ای انتخاب۔

حطرت ابراجیم کے دفا کرنے کا معنی سے کردہ اللہ تعالی کے احکام کو پوری طرح ، بالائے نمرد دکے سے بیغام پوری طرح سنایا نمرود کی وقتی ہے۔ کہ دہ اللہ تعالی ہے۔ کہ دہ اللہ تعالی اور اللہ تعالی کرنے سے دریا تہ چکھاتے اور جادم آخر دین کی تبیغ کرتے ہے اور اینا مال آئی جان اور این اور این اور دین کی تبیغ کرتے ہے۔ اور اینا مال آئی جان اور این اور دین کی تبیغ کرتے ہے۔ اور اینا مال آئی جان اور این اور دین کی تبیغ کرتے ہے۔ اور اینا مال آئی جان اور این اور دیں ہے۔ کہ ایک میں تھے اور کردی۔

التكوني كسي كابو جونيس الخائے كا "اس برايك سوال كا جواب

التم :٢٨ يش فرمايا كركوني إجراف في والادوم على إجرابي الحاسة 00

صفرت ابن عباس وضی الفرخمان قرمایا حضرت ایراتیم عید السلام سے پہلے ایک فیض کو دوسرے کے گناہ بیس پکڑلیہ جاتا تھا ادرایک فیض کہ اپنے باب اوراپنے بینے اور اپنے بھائی اور اپنے پچا اور اپنے ماموں اور اپنے مم زار اور اپن اپنی جوئی کے کی کرنے کے جلد بین کی کر دیاجاتا تھا اور ان کے جرائم کے جالہ بین اس کومزا دی جائی تھی جب صفرت ایرا جو علد السلام نے اللہ حائی کار بھم بہنچا یا کوئی ہوجھ اٹھانے والا دوسرے کا ہوجھ جن اٹھے گا۔

(الكفف والميان تهام واخا وار حياواترات العرفي وحدا ١٠٦١هـ)

علاسطی من اور الماوروی المتونی ۱۳۵۰ و قالعا به کردهرت اور دهرت ایرا ایم طبها الملام که درمیان که ذماند علی یجی ایرتا تفاک باپ کے برم علی بنے کو اور ایک وشرد واو کے برم عی دومرے کو پکڑیا جاتا تفاتا آ کے محرت ایر ایم ملیہ الملام نے مبعوث اوکراس چلن کوفتم کرویا۔ (انگ واح ان ن دیس ۲۰۰۰ واراکت المالی الدی اور د)

کہا جاتا ہے کہ ایک حدیث اس آیت کے خلاف ہے۔ حضرت حبداللہ بن مسعود دشی اللہ عنہ بیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت بھے جس شخص کو بھی خلسا آئل کیا جائے گااس کے خون کے عذاب علی سے ایک حصر آ دم علیہ انسلام کے پہلے بیٹے (قائیل) کو بھی دیا جائے گا کیونکہ وو پہلا شخص تھا جس نے قبل کے طریقہ کو ایجاد کیا۔ (مج بابنادی رقم اعدیدہ موسوما مج مسلم رقم الحدیث عندا من زندی رقم الحدیث ۱۹۵۳ من نسائی رقم الحدیث ۱۹۸۵ من این بازر تم الحدیث ۱۳۷۹)

تبيار بالقرآء

اں صدیت ہے ہے ہوت ہوا کہ قیامت تک ہونے وائی آل کی تمام داردا توں کے بوجھ کا ایک حصر قائل پر بھی ہو گا اور یہ اس صدیمت کے خلاف ہے۔

اس موال کا جواب نیے ہے کہ جن اوگوں نے کسی برائی اور گھناہ کو ایجاد کیا تو تیا ست تک جننے لوگ اس برنی برطل کریں گ تو ان کے گھناہوں کی مزا میں اس برائی سے بچاو کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا کے تک وہ ان سب لوگوں کے لیے اس برائی کے ارتکاب کا سب ما تھااور بعد کے لوگوں کی مزاش کوئی کی ٹیس ہوگی جیسا کہ اس مدیث میں ہے

حضرت الإہر مرورض الشعند بیان کرتے ہیں کدوسول الشمنل الشعاب وسم فرمایا جم محض فرایا جم محض نے جارے کی دھت وی تواس کو جارے پر تمام مگل کرنے والوں کے برابراج سے گا اوران جعین کے اجروں ہیں ہے کوئی کی تمیں بوکی اور جس نے کس گرائی کی وجوے وی اُقو اس کواس گرائی پر تمام مگل کرتے والوں کے برابر مزاسطے گی اوران جیسین کی مزاؤں ہیں کوئی کی تبیس مولی اور کی سلم رقم الحدیث ۲۱۷۴ سن ایواؤو رقم الحدیث ۲۱۹۹ سن ترزی رقم الحدیث ۲۱۸۴ موطال مراک رقم الحدیث سادہ مراک ال

· کو کی فخص دومرے کے جرم کی سرائیس یائے گا' اس قاعدہ کے بعض مستشیات

" کمی فخض کو دومرے کے گناہ کی مزالیس ملے گیا آیا تاہ ہ اس مورت میں ہے جب وہ فخض دومروں کو اس گناہ ہے شخ کرتا رہے میں اگر کوئی فخص خود نیک ہواور اس کے ماہنے دومرے گناہ کرتے رہیں اور وہ ان کوشنے نہ کریے قو اس نیک فخض کو سی لیے مذاب ہوگا کہ اس نے ان دومروں کو بردنی ہے نہیں دوکا رقر آن جیریش ہے۔

دہ ایک دوم عالیٰ ان فرع کا مول سے لکل دو کے تعدید

ڰؙڷۊٚٳڷڒؽػڷۅٚڽٛٷۿٚڎڎڸۄٚڡؙڵۏؙڎ۫ڷڮۣۺ۫ؽٵڰڷڎٳ ٮۼؙؿؙڎؙؽ۞(ڟڒ؞؞٩٤)

انبول من كي شف البدود بهد فراكام كمت في

حضرت نعنب بنت عمش وشی الشاتعاتی عنها میان کرتی این که نی سلی الشاطیه و سلم فیزے بر أماتے ہوئے بریدار ہوئے. "لا الله الا الله" حرب کے لیے تباہی ہواس شرے جو قریب آئے بچھا یا جوج ماج بن کی رکاوٹ کے لوٹ سے آج رہم آتے ہو کیا۔ سفیان نے اپنے ہاتھ سے وس کا حقد بنایا شمل نے عرض کیا بارسول اللہ ایک ہم ہلاک ہوجا کی کے حالاتک ہم میں فیک وک موجود ہوں سکے آپ نے فر مایا ہاں! جب برائیاں زیادہ ہوجا کمی گی۔

(كا الخارى وقم المرعد ٢٠٠٠ كي سلم وقم المرعد ٢٠٠١ شي المرقدي وقم المديد ١٩٩٣ معظد الإدارة وقم الحديث ١٩٩٠ مند

افریدل رقم المدید ۱۸۰۱ معنف این الی شیر آم الدید ۱۹۰۱ مید اور آم الدید ۱۸۱۰ ۱۵ سن کرنی الموالی ۱۰ ۱۸۰۰ ۱۵ الی ای طرح اس تا عده است بعض ا خام بی مشخی بین شنا اگر کوئی مسلمان دومر مسلمان کوشان کل کرد به یا اس کا قل شیر همه دو افران شیر کدید بیسب که کوئی فن کوئر اوسیند کے قصد سے مافن کوؤ سے باباتھ سے ضرب لگائے اور اس کا قصد آل کر ۶ شدہ در او اس کی دید ما قلہ پر لازم آئی ہے تا کہ اس کا خون رائیگاں دے واب بیمان جرم تو ایک فخص نے کیا ہے اور اس کا تا دان اس کے ما قلہ ادا کریں گے۔ ما قلہ سے مراو جرم کے باب کی طرف سے رشت دار بیس جن کو مصرات کتے بین مدید شد

حضرت مغیرہ بن شعبر رض اللہ عند میان کرتے ہیں کہ ایک حورت سے اپنی سوکن کو غیر کی ایک چوب سے مارا درآ ل مالکہ دومعزوب حالمہ حق اور (الل ضرب سے )ال کو ہلاک کر دیا۔ ان عمل سے ایک حورت بنوامیان کی حمی رسول اللہ صلی اللہ علید وسلم نے قاتلہ کے مصبات (باپ کی طرف سے رشتہ داد ) م متخولہ کی دیت مازم کی اور اس کے پیٹ کے بجد کے تاوان

ديبار الم أي

ش ایک باعد کی و ایک فلام کا وینا فازم کیا۔ (می سلم رقم الله یا ۱۳۹۲۔۱۹۸۲ شن ایوداؤد رقم الله یا ۱۳۵۲ شن اج نول رقم الله یا ۱۳۱۵ شن احداقی رقم الله یا ۱۳۸۳ -۱۳۸۳ سال این بادر قم الله یا ۱۳۲۳) الیمهال فو اب کے عدم جواز مرمعتز له کا استعمالا ل اور الجل سنت کے جوابات

ورن ذیل آیت سے معزل نے بدامتولال کیا ہے کہ موات کے لیے ایسال اواب جائز نہیں ہے اور ای سنت نے اس

الفرد ٢٩٠ عي أر مايد اوريك برانسان كواي كافن على بوالى في كل كي ١

المام ابد جعفر محد بن جرير طبرى متوفى - ١٠١ ه ف معفرت ابن عماس وضى الندهنها سياقل كيدب كداس آيت كالقم متسوخ بو

معرت این مهاس رضی الشامنها نے فرمای " وَاَنْ لِيْسَ بِلْإِنْسَائِي إِلْاَ مَاسَعَى فَ" ( منهم ٢٠٠) كے بعد الشاق لى نے بيا ہے۔ مازل فرمائل .

اور جو لوگ اجمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی اجمال لائے بھی ان کی پیروی کی جم اس کی اور د کو چنے بھی ان کے والذين اعلو والبكالم أويك بإلياك الكارط

المراجع (القور ١١)

ساتھ فاویں کے۔

بس الله تعد تى آباءكى نيكول كے سبب سے ان كى اولادكو جنت يس واظل كردے كا اور آباءكى سى اولادكو فاكرو ہوگا اور ايل الخ م ١٣٠ كاظم القور ٢١ سے مفسوخ ہوگيا۔

اور جن ديكرمنمرين فيدكما كما الجم ١٣٨ منسوخ يدان كالنعيل ورج ذيل ي

علامه الإاسحاق احمر بن ابراجم العلمي التوفي ١٣٧٥ م لكمة من

دعترت این عباس رضی احد حتمای کرائیم ۱۳۹ الفور ۴۱ ہے منسوخ ہے کیونک اس می ذکر ہے کہ التدافعائی نے آبا وی نیکیوں سے ابنا وکو جنت میں دافل کردیا اور تحریہ نے آب کے ''ان لیسی للانسیان الا ها صعی '' کا تھم حضرت ابراتیم اور حضرت موی عیباالسلام کی قو مول کے لیے تھا اور دی ہے امت تو اس کوائی سی ہے بھی فائد و ماصل ہوتا ہے اور و دمرول کی سی ہے گئی فائد و ماصل ہوتا ہے۔

اورال ملسله ين سياماوين ين.

ادر التی بن الس نے کہا کہ الیم اس کا تھم کافر کے سے ہے اور رہا مؤمن تو اس کو اپنی سی ہے گی فائدہ ہوتا ہے اور د دامروں کی سی سے بحی ہوتا ہے اور نیک قول یہ ہے کہ کافر کے ہے آخرت میں کوئی فیر فیس ہے اس کو اس کے اقبال کا اجر مرف و نیاش ملک ہے اور روایت ہے کہ میداللہ بن ابی نے معرف مہاں رضی اللہ عن کوئی میں بنائی تھی تو جب میداللہ بن الیامر ممیا تو رسول الفد علی اللہ علیہ والم نے اس کے لیے تیم مجموا دی تا کہ آخرت کے لیے اس کی کوئی نے ندر ہے جس پر تو اب مطا

کیا جائے۔(الکھد،والبون جامی ۱۵۲ داراحیاراترات المرفی ورت ۱۳۳۱ء) حقیلی مقسر مین کے جوالیات

طامه مدارات على عن مرافيزي المستنى التونى عدد ما تعدير

زجان نے کھا حضرت موی اور صفرت ایرا ہم علیا السازم کے سحائف میں برآ یت محی فاور حمی

1-17-19

تبيار العرآن

وَنَ نَيْنَ الْإِنْ مُنَافِينِ الْمُعَالِمُنِينَ (الحرب ١٠٥) اوريك برانسان كواي كا فوض هے تاجواس نے قبل كيا ٥ اس كا معنى يہ ہے كہ برانسان كومرف اس كى كوشش كى جزاء بطے كى اگر اس نے نيك قبل كيا ہے تو اس كو نيك جزاء بطے

كى اوراكراس في والحل كيا بوقواس كومزا في كوداس آيت كي تغيير على على مك تعداقوال بي

- (۱) حفرت این مهای رضی الدخهان فربایا به آیت و کافیقته فریته نیز بینات "(داخور ۱۳) مسوخ به الد تعالی فربایا به آیت و کافیقته فریته نیز بین اور آخ انتاه ش فرید بینون کو آیا می نیکول کی دجه به جنت می داخل کردیا (ربایدا هم ایش که بددونون آیتی فیر بین اور آخ انتاه ش موتا به اس کا جواب به الاحقاف، ۹ کی تغییر شربی بیان کر کیکه بین اس کا دومرا جواب علام آلوی کی عمارت ش آر با مرا
- (۲) عَرْمد نے کہا بیقاعدہ کر ہرانسان کومرف اس کے مل کا موض ملائا ہے ' حضرت موی اور حضرت ایرا بیم کی امتوں کے لیے تھا اور اس امت کو اپنی سمی کا اجر بھی ملائے ہواور دومروں کی سمی کا اجر بھی ملائے ہے' کیونکر تی صلی احتر علیہ وطم نے ایک عورت سے فرمایا تم اپنے فوت شدہ باپ کی طرف سے عج کرو۔

(۳) رائے بن الس نے کیا۔ التجم ۱۳۹ میں انسان سے مراد کا فرے کے تکدیمؤس کو اپنی سمی کا ایر بھی ملا ہے اور دومروں کی سمی کا مجمی

(ع) الحسین بن الفشل نے کہ انتراق فی سے عدل کا تفاضا ہے کہ وہ انسان کومرف اس کی سی پراجر عطافر مائے اور اس کے فضل کا تفاضا ہے۔ فضل کا تفاضا ہے۔

(۵) ایو برااوراق نے کہااس آیت مسس کامعنی نیت ہے ایمن انسان کومرف اس کی نیت کا اورا السام

(۱) انتقابی نے کہا اس آ بت کا معلیٰ ہیں ہے کہ کا فرکوس کی تیکیوں کا اجرمرف دیا یس ملاہے ' آ قرت بیس اس کے لیے کو کی اجرائیل ہے۔

() علاسہ زافوائی منبی متوفی علاہ ہے کہ ہے کہ اس آ ہے جی الام "بہ معنی" ملی " ہے لیتی انسان کو صرف ای قمل ہے منرریا ای قمل پر عذاب ہو گا جو اس نے خود کیا ہو کسی اور کے اُمرے قمل ہے اس کو عذاب نیس ہوگا جیسا کہ النجم ۲۸ علیاتھ رنگے ہے۔

(۸) ہمارے کی میں عبید اللہ زاخوانی هنمنی سونی ۱۵۵ ہے نے اس آ یت کا دومرا جواب ہے دیا ہے کہ اس آ یت مثل ہے فر دیا ہے کہ جرانسان کو اپنی سمل کے سعب سے اجر المان ہے اور اسپاب النقب ہوئے ہیں. (۱) اس کے رشتہ دار اس کی اولا و اور اس سکے دوست اس پر رقم کھا کر اسے اپنی عہادتوں کا لواب وہ کیائے ہیں (۲) وہ دین کی خدمت کرتا ہے اور عمادت کرتا ہے اس وجہ سے دین دادگوگ اس سے عمیت کرتے ہیں اور وہ ان کے تو اب کاٹھانے کا سب عن جاتا ہے (علامہ میشی منا مہ محلا دی اور دامامہ ش می نے میس آئی کتب میں ان جوابات کو ذکر کہا ہے۔ سعیدی خفراد )۔

(دادائسي عال الا كتب اللائن ود عداء)

### شاقعی مفسرین کے جوابات

المام فخر الدين مجرين عمر رازي شافعي حتو في ٢٠٠ ه لكهت إل

اس آ ہے پر بیدافتر اس اورنا ہے کداس آ ہے میں بیفر مایا ہے کدانسان کو صرف اپن سی کا اجر مل ہے اوال کا دا واجد م سیحد ہے تابت ہے کدانسان کو دوسرول کی سی کا بھی اجر مال ہے مثلاً میت کے رشتہ دار اس کی طرف سے جو صدقہ کرتے ہیں

جلد باروام

ببيار العرآم

دور روزے رکھے میں اید عبادات میت بھی جگوئی بین اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی اس انسان کی سھی کا نتجہ ہے کے تکدووانسان اپنے رشتہ واردن کے ساتھ اید نیک سلوک کرتا ہے جس کی وجہ سے وواس کے عرفے کے بعد اس کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔

و در العزش بيد كران ال كوفير على كي جى الدهام أو والك نماز ير حماسها وراس كودي تمازول كالدهام الم

قرآن جيدش ۽

جو فنص ایک نکی لائے گا اس کے لیے اس کی وس مثالیں

مَنْ جَآءً بِالْمَسْنَةِ فَلَا فَعَشْرُا مُثَالِهَا \*

(וניטים ידו) דעולי

اس کا جواب یہ ہے کہ زیادہ اجر ملتا ایند تھائی کا تفض ہے اور اس نہ ترتغیر آ ہے میں صورت مدل کا ذکر ہے۔ اس کا تیمرا جواب یہ ہے کہ اس آ ہے میں انسان ہے حراد کافر ہے اور چوتھا جواب یہ ہے کہ اس آ ہے میں سالیت شریعتوں کا ذکر ہے اور سیدیا محرصلی الشاعلیہ وسئم کی شریعت نے ان کو منسوخ کر دیا اب انسان کو اپنی سمی کا اجر بھی ہے گا اور دوسروں کی سمی کا بھی الیکن یہ جواب باطل ہے اور ساجتہ جواب کا فی ہیں پھرٹنے کے قول کی کیا ضرورت ہے؟

( تكبير كبير ع - الرية عاد وارا مياه الراث العرفي وي ١٣١٥ - ١٣١١ -)

ھیں کہنا ہوں کہ امام ر زئی کا اس جواب کو باطل کہنا تھے قبیل ہے 'بیر جواب معفرت این عہاس دمنی انقد قبیر کا ہے جو تقریر قرآ آن میں دعا ہ درمول میں اور قمام منسرین نے اس جواب پر احتاد کیا ہے۔ ایکل مغیر سے سے مدین ہے۔

مالکی مفسرین کے جوامات

علاسدار عبد الذكر بن احد ماكل قرطى منوفى ١٦٨ وكلي ي

ادرا کھ اہل تادیل نے کہا ہے کہ بید آجت فیر منسون ہے اور کی آئی کا الل دوسر مے فض کو فا کدہ فیل کہ کھا سکا ادراس پر
اجہ رہے ہے کہ کوئی فض کی فض کی طرف سے تماز کیل پڑھ سکا ( فقہاء احتاف نے کہا ہے کہ میت کی قضاء فمازوں کا اس کی طرف سے اس کے درفاء فدیدو سے سکے بیں اور حید استاط کرنا جی جائز ہے اس کی تفصیل ہم ان شاء اللہ اس بحد کے آخر اس بیان کریں گے۔ سعیدی فغرف کے اور میدق کرنا ہی جائز ہے اور میت کی طرف سے روز سے رکھنا کے کرنا اور صدق کرنا ہی جائز ہے اور میت کی طرف سے بی کرنا اور صدق و بیا بھی جائز ہے اور میت کی طرف سے بی کرنا اور صدق و بیا بھی جائز ہے اور میت کی طرف سے بی کرنا اور صدق و بیا بھی جائز ہے اور میت کی طرف سے بی کرنا ہو کہ اور کی اور میت کی اور فیل کے ماتھ میان کریں گے۔ سعیدی فغراد ) البت ایام ما لک نے بیکھیا ہے کہ اگر کی فض نے اس شاہ اللہ تاہ می اور فیص ہے کہ میت کی اور فوت ہو کہ اور ایام شاہی وغیرہ نے بیکھی ہے کہ میت کی طرف سے نگل کی کرنا جائز ہے اور ایام شاہی وغیرہ نے بیکھ ہے کہ میت کی طرف سے نگل کی کرنا جائز ہے۔ اور ایام شاہی وغیرہ نے بیکھ ہے کہ میت کی طرف

باق اس آ سد کی تغییر جس روج بن الس فے بدکھا ہے کہ بدآ سے کفاد کے لیے ہے اور مؤس کواس سے ملل کا اواب می

منجة باورد مرے كمل كا قواب كى منها ب ش كها مول كدب كثرت احاديث ال تول ير دالات كرنى بيل كرمون ك نیک اعمال کا تواب پہنچاہے خواہ وہ نیک اعمال اس مؤمن نے کیے بول یا کسی دوسرے نے اور صدقہ کا تواب پیتیجے میں کوئی اختلاف كيس ب جيها كـ "كتاب مسم" كرشروع بن مبدالله بن مبارك كا قول ب نيز مديث مح من ب

حطرت الديريرا وشى الشعد بيان كرت ين كرسول الشعني الشعيدوسم فرفرايا جب انسان مرجا تا بياتواس ك

عمل منقطع موجائے میں سوائے تین اعمال کے علم اضاصد قد جارب اور نیک اواا وجواس کے لیے دعا کرتی ہے۔

( من منفرةً الحديث ١٦٣١ من الإلاة وقم الحديث ١٨٨١ سس الرندي رقم الحديث ١٣٤٦)

اور بہلی اللہ کے نظل ہے ہے جیبا کہ کی گل کے اجر کو پیز ھا کر دگنا جو گنا کر دینا بھی اللہ کے فضل ہے ہے \* حفر ت ابع بريره في كها رسول الشصلي الشدعليد وسلم في قرمايا الشاتعاتي ايك عمل كي جزاء وال كناسي في كرسات سوكنا تك مطافره ع-( المحاسل قرال عديد)

اور بدالله تعالى كالفنل م اورائيم: ١٠٩ الله تعالى ك مدل ومحمول م-

(الجاشي احكام الترآن يرعاس ١٠٥٥ ما الالكرورة ١٠١٥ م)

حنفی مفسرین کے جوابات

علا مرسيد محمودة لوى حنلى متوفى - ١٩٧٤ م كليت بي

اس آ بت بربدالنال وارد ہوتا ہے کرمیت کی طرف سے جو صدق کیا جائے آو اس سے اس کو لفع پہنچا ہے نیر بعض اجذ تعقین نے کہا ہے کہ کتاب اور منت سے تعلق طور پر تابت ہے کہ قیر کے عمل سے تعلق مامل ہوتا ہے اور یہ چنز اس فاہر آ سے ك خلاف ب اس كا جواب يد ب كردوس كالل ع فض د ينجنا بطريق عدل ب اور تفع بنجنا برطريق فتل ب اور مرد نے کہا استھم سابقدامتوں میں تھا اور اس است میں تھم ہے کہ افسان کواسے ممل سے بھی تقع ہوتا ہے اور ووسرے کے مل سے بحى نفع بوتا ہے اور معرے این مہاس رضی التدعیمائے فرمایا ہے الفور: ١١ ہے منسور فی ہے۔ علامدا ہے الدیان ایرلس نے شخ كة ل يربيا احراس كيا ب كرن فرعي فيل فتام على بوتا باورائم ، ١٩٩ اورالقور ، ١١ دونول آيتي فرين ال كاجواب ب ے كمالا تعالى نے الح ، ٢٩ ش يخروى ب كدومر فض كواسي على كا اواب د بهنوا واس كر ١٥ رى شريت مي اس كو جائز كرديا سواس كا مآل الخم: ٣٩ كى فركو صورت ايراجم اور صوت سوى كى شريعت كما تدمقيد كرنا ب ندكداس كومنون قرارد يااوريال مم كالتعيم بال كالم تيل ب

المام شافعی برفرماتے ہیں کرقر آن مجید کی طاوت کا اواب اصوات کوئیں پینچا اور امام ما لک کا بھی ہی خرب ہے بلکہ المام بن عام نے بیک اے کا ام شائعی اور الم مالک مباوات بدنیا صدے ایسال ثواب کے قاکل نیس میں اور بحض علیاء شافعيداورامام احمد بن مبل اورفقها واحتاف مطلقا اليمال أواب كرجواز كرقاك جي-

(روح العافي ج عاص العارج والمنطيط أوار التكريدوت عاجامه)

ايسال تواب كيمتعلق احاديث

(1) حطرت عا تشرمن الشدهن إيان كرتى بين كراكي مخص في تي صلى الشعليد وسلم سي كها كريرى مان الي عك فوت اوكى اور برا کمان ہے کہ اگر وہ بات کرئی تو چھ صدق کرتی ایس اگر بھی اس کی طرف ہے چھ صدقہ کروں تو کیاس کوکوئی اجر مطح كا ؟ آب من قرمايا بال إلى اينادي أم الحديث ١٨٨٨ و ١٧٤ مج مسلم أم الديث عدم استى الا بابرقم المديث عاريق

نسام القرام

- (٣) حضرت این عباس رضی الله عنها بیان کرتے میں که حضرت محدین عباده رضی الله عند نے رسول الله سلی الله طبيه وسلم سوال کیا کہ ان کی مال آوے ہوگئی اور انہوں نے ایک نڈر مائی ہوئی تھی آتے ہے نے ارمایا تم ان کی طرف سے ان کی نڈرادا کرور (مجے ابھاری رقم المرحد الا معالم محسلم رقم المرحد ۱۳۲۶ من جوافاء رقم المرحد علام من نسائی رقم المرحد عادم س
- (۳) حفرت مبدانند بن مباس وضي القدائم بيان كرتے إي كر حفرت فضل بن مبال موادي برمول الله معلى القد عليه وسلم كے ا ويچي بينے ووئے تھے فويد تھم كى ايك مورت آئى تو حفرت فضل ہى كارف و كھنے گئے اور دو مورت حفرت فضل كى ، طرف و كيمنے كى تي معلى القد عليه وسلم نے حضرت فضل كے چيرت كو دوسرى طرف كر ديا اس مورت نے كيا، بياد مول القد ا الشد تواتی نے اپنے بندول پر بن كرنا فرض كرديا ہے اور ميرا باہب بہت اور حارث دوسوار كى پر جينے نيس سكرا كيا ہى اس كى طرف سے دوسوار كى پر جينے نيس سكرا كيا ہى اس كى طرف سے ن كراول؟ آپ نے فر بنایا بيال! اور يہ تين الودائ كا موقع تھا۔

( مج انغاري فَمُ الحريف ١٥٠٣ مج مستمرةً الحريث ١٩٠٣ من الإداؤة في يعد ١٨٠٠ (منن الساق في أم الحديث ١٩٠٠ ) ا

(۵) حضرت این مهاس وشی الدهنها بیان کرتے میں کرایک فض نی صلی الله مائید و هم کے پاس آیا اور کہا کہ بیری بین نے گ کرنے کی نزر مائی تھی اور اب وہ فوت ہوگئی تو نی صلی اللہ علید و ملم نے فر مایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم اس کا قرض اوا کرتے؟ اس نے کہا تی بال! آپ نے فر مایا تو اللہ کا قرض اوا کرووہ قرض کی اوا میکی کا زیادہ سیتی ہے۔

( مج الخاری رقم الله بعد ١٦٩٩ سن الإدارة الله بعد ١٥٩٩ سند المبدى رقم الله بد ١٥٩٠ سن اداق رقم الله بد ١٨٥٠ ال (٢) معفرت المن عماس رضى القد هجما عيان كرتے بين كدا يك هوارت في صلى الله عليه وسلم كے ياس آئى وراس سنة كها بحري ماں نے بن كرنے كى لا و مائى تقى بائروہ رقى كرنے ہے پہلے فوت اوكى آيا شراس كی طرف ہد ہے تى كراوں؟ آپ نے فرما ياں اتم اس كي طرف ہے تى كرد يد بنا دكر اگر تميارى ماں رقرض اوا كو كي تا اور اس كا الله والى والى اور كو كي كا اور وہ الله الله كا فرادہ بيرا كيا۔

جائے۔ ( مج ایجادی رقم الدید اس ان مالک دقم الدید کے ایجاد سندا جرقم الدید استان التها التها الدید الدید الدید ا

(2) معزمت عائش دنش الفد عنها بيان كرتى إي كردمول الفصلي القد عليه وسلم في اليكسينكسوس داسك مينذ سے كولاف كا تقم ويا وه مينذ حال يا كيا تاكرة ب ال كي قرباني كرين لائرة ب في قربايا الله عائشا جمري لاؤا كمرفر مايد اس جمري كو يقر سے تيز كروانه بول في اس جمري كي وهارتيز كي جمرة ب في اس جمري كو يكز كر اس مينذ سے كوكراني بجراس كوزي كرف في الكرسة عاكى اسم الفذا الساد الله كاكور اورا كرك اورامسة عمر كي الرف سے تول فرما كران كروان كرديا۔

(مي سلم في المدين ١١٦٤ الرأم السفس ١٠٠١ من ١١٥٥ رقم الديث ١١٥١٥ (

الم احدة ال صديث كوتين مخلف مندول كرماته ودايت كياب اوران مندول كرماته يدود يث كراني وب.

Property

(مدائد جهس ۱۳۹۳ منز ایر جهس ۱۳۹۱ مؤسده الرمالة جوانت ۱۳۹۱ مأدمد دک جهس ۱۳۹۹ منز البطل دتم الدین ۱۳۹۰ منز ۱۳۹۱ مس قاتی جهش ۱۳۱۸ منز ایر جهس ۱۳۱۳ منز ۱۳ جهش ۱۳ منز ۱۳ جهس ایرا مؤسسه الرمالة مسی الددهمی به ۱۳۹۸ منز ایر چهس ۲۰۱۵ منز ۱۶ منز ۱۹ چهسس ۱۳۷۱ مؤسست الرمالة المدرک جهس ۲۳۷ مج عن قرید دتم الدین ۱۳۹۹ منز دری رقم الدیده ۱۹۳۱ منز ایر در آداریده ۱۳۹۱ الموادی جهس ۲۰۱۵

حفرت علی کی حضور کی طرف ہے قربانی کی صدیث کی سند کی تحقیق

(۸) صنتی بیان کرتے ہیں کہ ش نے معزت عی رض اللہ عنہ کو دیکھا وہ دومینڈ موں کی قربانی کرتے ہتے میں نے ان ہے

ہوجھا اس کی کیا وہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہے شک رسول اللہ میں اللہ علیہ دسلم نے بھے یہ وہیت کی تھی کہ ش آپ کی
طرف سے قربان کرول موشل آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں (''قرفین' کی دواجت میں ہے: میں اس قربانی کو

کم کی قرک نیس کرول گا)۔ (سنق ایواؤو رقم اللہ ہے۔ ۱۹۵۰ سنق قربی کم اللہ ہے۔ ۱۳۹۵ مند احربی المراح ماری الاوا کو رقم اللہ ہے۔ ۱۳۹۵ سنق قربی اللہ ماری اللہ اللہ کا مند احمد علی اللہ اللہ اللہ اللہ کو اللہ ہے۔ ۱۳۹۵ سنق تربی جام ۱۳۹۵

المام الدواؤوالم مرتري اوراله م اجركا سلم سنداس طرح ب: "شويك عن ابي المحسناه عن المحكم عن حدث المعكم عن حدث

الدم الرئيسي تريدي متوفى وعاداس مديث كي سند كمتعلق لكهت بي

بہ صیت غریب ہے ہم اس کومرف شریک کی حدیث سے ویجائے ہیں اور بھتی اہل عظم نے میں کی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت دی ہے اور بھتی کی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت دی ہے اور بھتی کے اس سے معنے کیا ہے۔ میدالقدین مبارک نے کیا: مستخب بیرہ کراس جانور کا میت کی طرف سے صدقہ کردیا جائے اور اس کی قربانی شرک جائے اور اس کر قربانی کرنے وال اس کوخود نہ کھے اور اس اور اس کی قربانی کردی جانور کو صدقہ کردیا جائے اور اس بھاری کے کہا علی بن مدین کے کہا اس مدین کوشریک کے علاوہ مجمی راویوں نے اور اس کی اس کی بھی تا اور اہم مسلم نے کہا اس کا نام حسن رائے ہے۔ (ایم مسلم نے کہا اس کا نام حسن ہے۔ (منی ترین کی بھی تا اور اہم مسلم نے کہا اس کا نام حسن ہے۔ (منی ترین کی بھی تا اور اہم مسلم نے کہا اس کا نام حسن ہے۔ (منی ترین کی ترین کی ترین کی ترین کی ترین کی ترین کے کہا اس کا نام حسن ہے۔ (منی ترین کی ترین

ما فقد جمال الدين بوالحاج يست المرى التونى مهم عدايوالحنا م كمتعلق لكست بين:

ابوالحسنا م کوفی ہیں ان کا نام حسن ہے اور ایک تول ہیہ ہے کہ ان کا نام حسین ہے امام ابوداؤڈ اہام ترقدی اور اہام آلی نے ال سے اساویت موایت کی جی آتھارے پاس ان کی مدیث سند عالی ہے ہے گھر انہوں نے اس مدیمے کواپی سند ہے روایت کیا ہے۔ (تہذیب انکمال نا امل ماء اور انگزیروے ساتھا ہے)

حافظ احمد بن على بن مجرعسقلاني ترجي الحاطرة لكعاب- (تهذيب احبذيب جهاس ٢٠ وادالكتب اعلم في ورت ١٩٦٥) علامتش الدين محمد بن احمد الذهبي التوفي مرح عند كعيم جي

الحمن بن الله التى الكوتى ايرائيم فعى اورايك جى حت بدوايت كرتے بي ابن معن في كيا بدائد بي الله على في اور كيا كما بد صارح الحديث بيل ابن حبان في ان عمل كان كم إب اوركها بركري بركش حفظ كرتے تے اور شديد دامى تے اور حب بركى دوايت بي مفرد بول تو بحصور داوات پيند فيل بري اوركها برائد الاحدال مع موسوس در الكتب العفر أبيروت ١٣٠٦ه ) حفا مرشوب الاراؤ واوران كر تركا واس مديد كى تحقيق بين الصح بين:

المام ماكم في اس مديث كو كي ب اور مادمد دين في وافتت كى ب اوركها ب كراس مدين جوايوالحسناء ب

تبيار المرأن

وہ الحسن بن الحکم تھی ہے اس کے باوجود انہوں نے "میزان الاعتدال" کے" پاپ آگئی "میں اس کا نام ذکر نہیں کیا اور کہا ہے ،وو معروف جمیں ہے اور الحسن بن الحکم معروف ہے اس ہے ایک جماعت نے روایت کیا ہے اور متعدد انکرنے اس کی توثیق کی ہے اور نسائی کے علاوہ باتی اسخاب السنن نے اس سے صدیث کوروایت کیا ہے۔

(عاشيرمنداجرج مهل ١٠٠ مؤسسة الرسلة بيروت ١٨٨٥)

المام تعربن ميدانشه ماكم نيثا بورى متوفى ٥٠٠ مدوايت كرت إي:

منش بیان کرتے میں کہ حفرت علی رضی افتد عدے وومینڈ موں کی قربانی کی ایک مینڈ ہے کی نی صلی اللہ عدد ملم کی طرف سے اور ایک مینڈ ہے کی نی صلی اللہ عدد اس کے طرف سے اور ایک مینڈ ہے کی این طرف سے اور ایک کر اس آپ کی طرف سے قربانی کروں کی سے قربانی کروں کی ہے۔ ہود بیٹ بھی الاستاد ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کورواجے نیس کیا اور اس کی سند میں جو ایج الحسناء ہے ووائیس بین الحکم انتہی ہے۔

(المحدثك جس المعرب الموادان الأكرب)

ال مديث ك ول ش علام حمل الدين وجي متوفى ١٧٨ عد للعدين

میر صدیمت مجھے ہے اور الوالحت اوی حسن بن الحکم تحق ہے۔ (سخیس المت رک نہیں ۱۳۹۰۔ ۱۳۳۰ داراب: الد کر۔) اس حدیث پر بعض تو گون نے ضعف کا تکم اس لیے لگایا تھا کہ اس کی سندیش ابوالحت و جمہول راوی ہے الحمد للذ! ہم نے اس کی جہالت کو زاکل کرویا اور سروا تھے کر دیا کہ عدودیث تھے ہے۔

معنرت سعد بن عباده کی سند کی تحقیق

حضرت سعد بن عبده وضى الشدعند في كها فيارسول الفراية الشرك سعدى مال فوت بوكى الى كون سا صدق الفل بوكا؟ آپ في مايا بيانى كا مجر معرت سعد في كوال محود الوركها: بيسعدى مال كاب. (سفن الوداؤ درقم الدين ١٩٨١) ودسرى سندست ميدونات ب

(4) سعیدین السیب بیان کرتے میں کرحفرت سعدین عبادہ نی ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور او چھا کر خز کا صدق آپ کوسب سے زیادہ لیندیدہ ہے؟ آپ نے فریل یائی کا۔

(سنن اليواوُودِقَم الحديث ١٧٤٩ من مع الكي رقم الحديث ٢٧٧٦ سنن لا يرقم الحديث ٢٨٨٠ مع المن فزير قم الحديث ١٣٩٤

ع الان دان في الحديث ١١٦٨ المدورك عال ١١٦٠ مدورة و١١٥٥)

المم ماكم فيثا ورك متوفى ٥ يم وكلي من

اس مدیث کوسعیدین المسیب نے معترت معدین عباد درخی اللہ عندے روایت کیا ہے اور بدام نازی اور امام مسم کی مطابق مجے ہے۔ شرط کے مطابق مجے ہے۔

علامدة بي في " فيل المحدرك" على الى برتعاقب كياب اورتكها بي نبيل بدخير منصل بي كيونك سعيد بن المسيب كا حضرت معد بن عباده سي مارع ثابت نبيل بيد (المدرك من الذيل جاس ١٣٠٠)

الم الإداؤد في معدين : ١٩٨٠ بن ال كُود باره روايت كياب "عن المحسس على معد بن عباده" يكي منقطع بي المحالية الم كونكر حسن بعرى كا حمرت معد سے عام قابت أيل بي فجر الم الإداؤد في الل كو عديث ١٩٨١ بن مرروايت كيا بي " "عن وجعل عن معد بن عباده" اور يرمنز مجي ضعف بي كونكرال ش" الرجل " يجول بي كين برعديث ان اسانيد

تبيار الفرآن

ال حديث كي تائيد بن الم الوالقاعم سير ن عن احد الطرافي التوفي والماحك بين المدروايت ب

(۱۰) حطرت السرمنى الشدندانى عنديون كرتے جي كر معفرت معدر مني الند تدائى عندي ملى الشدها يدوسم كے پاس آئے اور كها كد ب قلك جيرى والده كا انتقال جوكي ہے اور انہوں نے كوئى وصيت نبيس كى ہے أكر بيس أن كى طرف سے يجو صدقہ كرون تو كيان كونف بنچ كا؟ آپ نے فرديا بال! تم ير پائى كام بدقہ دا زم ہے۔

(التي الاسطارة الديث 36 ما مكونة العارف أريافي 100 من مجم الما ومط رقم الحديث 100 ما والكتب العلم إيروت 100 م

حافظ نورالدین اکتفی انتونی ۱۸۰۷ه کلیج بین که ای حدیث کے تمام داوی سمج بین \_ (جمع از دائدین سول ۱۳۸ بیر رہ ) ایصال تو اب کے متعلق بعض دیگرا جادیث

(۱۱) حضرت کل بن عبادہ رضی الشرعنہ بیان کرتے ہیں کہ جس رسول الشرستی الشرعلیہ وسم کی خدمت جس حاضر ہو، اور کیا ک میرک مال کا انتقال ہوگیا ہے انہوں نے کوئی اصب کی ہے تدصد قد 'اگر جس اُن کی طرف سے بھیصد قد کروں تو کیا وہ متبول ہوگا؟ اور اُنہیں اگر کا فائدہ میکٹیے گا؟ آپ نے فرمایا جال اگر چرتم بحری کا جلا ہوا کھر صد قد کرو۔

(أيجم الاصدارة الديدية ٢٠١٤ منكت المعارف رياض ١٣١٥)

عافظ البیمی فی نظام کرال مدیدی کی مندش ایک راوی فیرین کریب ضعیف ہے۔ (بیم الروای وسام ۱۱۲۱) (۲) حضرت عبد الله بن محرورضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی واقد علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا: جب کو کی شخص نقلی معدقہ کر سے آب ایسے بال باپ کی طرف سے قر ارویا ہے تو آئیں بھی اُس صدقہ کا ابروثو اب ماتا ہے اور اُس کے جدد تواب میں کوئی کی فیس کی جائی۔

"منداجر" كرخ شعيب الارتوط كفيته بيل كراس مديث كي سندسن ب\_ (ماشي منداجر جابس ١٠٠٠) علام سيد محمود آلوك في محكى ال حديث ب الصالي تواب كرجواز براستدال كياب البيت أن كي ذكر كرد و مديث جن مواد تول كي قربالي كرت كالتذكره ب اور" مند احمر" بيل محك الكراح بيد ليكن "سنن البوادّة " بيس موغلامول كي آزاد کرتے کا ذکر ہے جیسا کہ ہم تھل حدیث ڈکر کر بچکے ہیں۔(روح الدین برے میں ۱۰۱ ارتظاریروٹ نے اسامہ) (۱۳) حفرت عائش رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک فورت نے عرض کی بارسول اللہ امیری وں کا اپ تک انتقال ہو گیا ہے'' اگراچا تک انتقال شہواہوتا تو طرور دو صدقہ کرتی اور یکھ دیتیں تو کی میرا اُن کی طرف ہے کوئی بیخ صدقہ کرنا اُنہی گفامت کرے گا؟ تی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ماہ بال اہم اُن کی طرف ہے صدقہ کرو۔( س بوداور فراند برن ہوں اور 1۸۸) اس حدیث پر امام ایوداؤد نے سکوت کیا ہے اور قاعدہ ہے کہ جس حدیث پراہام ایوداؤ دسکوت کریں اُس کی سندھس ہوئی ا

ہم نے جن احادیث سے ایسال قواب کے جواز پر استولال کیا ہے اُن شک سے جواحادیث استح بخاری الکی میں ور بعض جم نے جن احادیث سے مسلم اور ایا اور اُن سے سے احادیث استح مسلم اور ایا اور اُن سے سے علاوہ ادیں چار احادیث استمنی ایواؤر اُل کی جی اور ہے تھی ہے اور انک حدیث استمنی ایواؤر اُل کی جی اجر جی تھی تھی وہ احادیث سند استنی ایواؤر اُل کی جی اور جدیث ضعیف السند نضائل المال می متبول ہوتی ہے خصوصاً جب اُس کی تائید جی احادیث محد مواجع ہوا اور اور ایا مطبقاً جواز اور اور ایام طبرانی کی ایک دواجت ہم نے سند مجمع کے ساتھ و کرکی ہے۔ اس کے بعد اب ہم ایسال تو ب کے مطبقاً جواز اور استان رفتها حادیث اور فتها وحتابلہ کی عبر دات فی کری ہے۔ اس کے بعد اب ہم ایسال تو ب کے مطبقاً جواز اور استان رفتها حادیث اور فتها و اور فتها و اور فتها و حادیث کے ایسال تو ب کے مطبقاً جواز اور ان اور فتها حادیث اور فتها و حدیث اور و حدیث اور فتها و حدیث اور و حدیث اور فتها و حدیث اور فتها و حدیث اور و حدیث اور

الصال الواب كے متعلق فقها واحتاف ميں سے معاجب بدار كي تقريحات

علامه الإلحن على بن اني بكر الرفينا في أنحل التوني ١٩٣ ه تكفية جل.

ودمرے کی طرف سے فی کرنے بی اصل ہے بے کدائمان کے لیے بیجا تزے کددواسیے قبل کا ٹواب دوم ے کو پہنچا وسية خواه و الكل تماز مويا روز و مويا صدق موياكوني او عمل (مثلة علوت قرآن اور الكار) بيال ست وجل عت يكزويك ا بت اورمقرر ب كونك روايت ب كرتي صلى التدعليه وسلم في دومرى رنك كفي سينذ مع وزا كيا أيك الي الرف ب اورا کیک اٹی امت کی طرف سے۔ جب آپ نے ان مینڈھوں کا مذہبار کی طرف کردیا تو بدوعا بڑی " اِنی وَجَهْتُ وَجُوق يِنَّدِي كَكُورَالسَّمْوِي وَالْأَرْضَ يَنِيْفًا وَمَّ آتَاوِنَ الْمُشْرِكِينَ ٥ "(الأنام ٥٤)" إنَّ صَلَا في وَشَعَيْ وَمَعْيَا فِي وَمَمَّا فِي اللهِ وَيْ الْمُلْمِينَ كُلَاهُمِ يُلِكَ لَهُ وَمِنْ لِكَ أُمِرْتُ وَانَا أَوَّلُ الْمُسْلِينِينَ ٥" (١١٥١م ١٩٣٠)١١) [2] الذاب تيري طرف ے دور تیرے لیے ہے تھ کی طرف سے اور اس کی امت کی طرف سے بہم اللہ واللہ اکبری آپ نے ان کوؤ کے کرویا۔ (منن جدادد 10 عداستن ترقدي احداستن اين الدروار) آپ سے دوميتر عول على سے ايك كي قرباني است كي طرف سے كى ہے در عبادات كى النسام كى جير. ماليه تعد حثل ذكرة أبدوي تعد مثلة فهاز ان دونول سے مركب مثلا جج اورتهم اقرل (ماليه تعدر ) يس نیارے مطلقاً جاری ہوتی ہے خواہ حالت اختیار ہویا حالت المطرار ہو کیونک ائب کے تعل ہے بھی مقدود حاصل ہوجا تا ہے اور تم ٹائی (برنے عصد مثل فراز) میں تابت جاری تیں ہوئی کردکد اس می مقسود بلس کو شعت میں واننا اور وہ اس سے ماصل میں مدتا اور سم الث (جرمال اور بدن سے مرکب موطل عج )اس من عجز کے وقت نیابت جاری موٹی ہے کونک اس ش مال کے کم جوئے سے مشعقت حاصل ہوتی ہے اور جب انسان عاج شہو بلک قاور ہو کیونکہ اس بیل لنس کوتھانے کی مشعت نیں ہاور شرط ہے ہے کہ موت مک وائی ہورے کوئکہ ع عمر س مرف ایک باد فرض بوتا ہے اور ج نفل عل بارت معلقا بازے درمالت قدرت عل می دوم ے کافرف سے ای کرتا جائزے کو کافل کے باب عی وست ہے کا فاہر خاب سيد كرفي الى كا موكا جس كى طرف سع في كيا ب كوكد في صلى الشعيد والم في تحوي ورث سع فرمايا عن تم است باب ك طرف ہے تی کرواور عمر و کرواور امام محد کا ایک تول ہے ہے کہ جی کی کرنے واے کا ہوگا اور کی کرانے وائے کے لیے مال خرج کرنے کا گو اب ہوگا کو کا ایک اور کی کرنے کا گو اب ہوگا کیونک ہے جاور بھر کی صورت میں مال خرج کرنے کو عبادت کے قائم مقام قرار دیا ہے جیسے روز ویس فدیدو ہے کوروزے کے قائم مقام قرار دیا ہے۔ (ہوایا دلیمن اس معملی تعریک مدیدی اس میں سے علامہ شامی کی ایسیال تو اب کے متعلق تقریحات

سد فيراين بن عربن عبد العزيز عابدين شاى حنى متولى ١٢٥١ ه لكين بي

معتزل ایسال ثواب کی نئی می آیت ہے کرتے ہیں۔'' وَلَنْ لَیْسَ اِلْاِفْتَاكِ اِلْاَمَائَسَنی کَ ''(اہم ۲۰۱) کی برآیت یا منسوخ ہے یا مقیدہے 'مینی مربتہ امتول کو یا کافر کو مرف اپنی سمی کا اجرائے کا 'مراجہ امتوں کے مؤسوں کو آخرے ہی اور کافر کو مرف ونیا ہیں' کے تک برکشت ایک احادیث مروی ہیں جو اس تقید کا تفاضا کر تی ہیں۔

حضرت این عماس رضی احد عبی بیان کرتے ہیں کہ نی صلی احتصلیدوسم نے سنا ایک مخص کرد رہا تھا شہر مدکی طرف سے البیک آپ نے چھا شہر مدکون ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی ہے یا میرا ارشتہ وارہے آپ نے بھی کیا تم نے اپنا مج کرمیا ہے؟ اس نے کہا میں اتا ہے نے رابا میں ایسے اپنا مج کرو کا مرشر مدکی طرف سے نج کرو۔

(سس ايوانزورقم الديث الهاسق الن بايرقم الديث ١٩٠٥ملي لاين الجارورقم الديث ١٩٩٠هملي الماتارج ١٩٩٠م مي المن تزيد رقم الديث ١٩٩١م مندويده في قم الديث ١٩٨٠من الدارقين ع على ١١٤ سن يتل جسير ١٩٩٠م

حطرت انان عباس رمنی احتد حتمها میان کرتے میں کہ رسول احتد ملی الشعلیہ وسلم نے قرمایا جس محتم نے اپنے مال باپ ک طرف ہے جج کیایان کا کوئی قرض ادا کیا دہ قیامت کے دن اہرار (شکی کرنے والوں ) کے ساتھ افعایا جائے گا۔

(سنن ورقطني جهل ١٥ ٥ الليج قديم اسنن و تطني رقم الديث عليه المالكتب العلمية إيروت ١٣٧٧ه)

حضرت جایر بن عبدالاندوشی الاه حنما بیان کرتے میں کدرسول الله صلی القد الدوسم نے فر مایا جس محص نے ایپ اب اور ماں کی طرف سے ج کیا اس کا ایتا ج مجی ہوگیا اور اس کو دس مج کرنے کی تضیدت مطرکی۔

اسى دارتكى ئائل مادوركا قد كار قرائد يد دونانى بديدان مديث كالحل يديدكان يرجى فرس بدوس كوروك دوريد الدويت المساورة المرادية المر

معترت الل بن و فک رضی الله عند بيان كرت بين كرايك فض ف في سلى الله عليه وسلم سيسوال كيا كه مرس باب كا انتقال موكيا اوراس في تج نيس كيا أنب في مايا بي بناؤكر اكرتهارت باب برقرض موتا اورتم الركواوا كرسة أو ووقول كي

جديلة

تبراء الفرأج

ما ١٤ أى في كون على إل إلى إلى المن في المرام المن ياب كواف على كرو

(سن وارتشل على ١٥٠ ما ١٥٠ قد على رقم الديمة عدد المح عديد ألم الدوما رقم الديمة الما ما تعد المحال في عالم الم

ادرادا مطرول في الكير الدر الديل الدواعت كيا عبدادوس كاستدهن عبد يحي الروائد واسمي المادا)

حضرت على دختى الله تحقد ميان كرتے بيل كه في الفطيد و ملم في فرمايا بوقتى قبر ستان سے كر دااوداس في كياره مرتبه "كل هو الله احد" بن ها مجراس كا وجراس قبر ستان كه مردول كونتش ديا تو اس قبر ستان كے جينے مرد سے بيل آتى ور بن هے كا اس كواجر فيل كار جمع الجواجر فرا الديث ١٣١٥٣ فعا كل مورة الله خلال جاس و ١١٤ كر اللاطمي جاس ١١٩ فرح العدور ١١٠٠ الله الله ملاح في قرمايا جس فنص في قبر ستان على مورة مردورة

حضرت الس وضى الشعف بيان كرتے ميں كررسول الشعلى الله عليه وسلم في فرمايا جس محض في قرستان ميں جا كرسورة فيس پاهى (اوراس) كا تواب مر دول كو پنهايا) الله تعالى اس ون ان كے عذاب مي تخفيف كرديتا ہے (اى طرح جعد كے دن جى يس پاھنے سے مذاب ميں تخفيف فرماتا ہے ) اور قبرستان كے مروول كى تحداد كے براير پاھنے والے كو نظياں حطافر ماتا ہے۔ اس كوامام فلال نے دوايت كيا ہے۔ (اتحاف الدارة المنظمين ج مس ساما)

(دوالحارج الرياد الدهار المالية المنافضة كالرجاوزاية أواراحيا دائر الدائد في يرويدانه الاد)

ہم نے طامہ شائی کی ذکر کردوان احادیت کور کے کردیا جن کا پہنے ذکر آچکا ہے ای طرح اس مدیدے کو کھی ڑک کردیا ا جس کی سندیش کذاب رادی ہے اور سات صدفتی احادیث ذکر کی جن ان شراصرف ایک مدیدی کی سند شعیف ہے۔ اس کو جسی اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس کی سؤید دوسری احادیث جی اور فضائل اعمال بیں ضعیف المند احادیث معتبر بوتی جی اور باتی احادیث کے لئے داور حسن جی۔

اليسال أواب مع متعلق فقها ومعلميه ش عي علامدانن قدامه كي تصريحات

علام موالندين احدين توارمنيلي حوتي ١٥٠ حاكيع جي-

جس محض پر ج قرش مر بااس نے ج کی قدر مانی مواور وہ خود ج کرنے پر قادر مواس کے لیے بہ جائز اُئل ہے کہ وہ اپنا افرض کی یا غذر ما نامواج کی سے کرائے مور تلل ج کی دوصور تی میں:

(١) الى في الاسلام ميل كيا قوده ند فوظل في كرمكا به ندكى سے ظلى في كراسكا بـ

(٢) اس في إلى الامرام كرايا عود وكى عظل ع كراسكا وفواوده قود ع كرسكا و عام اومنيذ كا بحل كى

-5-714

اكروه فضى فود ع كرف سے عاج مو إبت يوز حاموقوده كى اور فض سے ج كراسكا ب\_

(الني عامل ١٠٠٥ الما أور الكرورت ١٠٠٥)

يز ظامران قدار طيل كنے بن

جم فض کے مال باپ فوت ہو بھے ہوں یا ج کرنے سے ماج ہوں اس کے لیے متحب یہ ہے کہ وہ ان کی طرف سے جے کہ وہ ان کی طرف سے خ کر دور میں کونکہ کی سلی اللہ طید و کا مصر اللہ ہوں کا استحد میں ایسک و اعدم اللہ بہا ہے کہ فرف سے ج کر دور دور اکر کو کو کہ کہ کہ دور کہ دور ایسک کی افر اس نے تی نیس کیا تو آپ نے فرمایا تم اپنے باپ کی طرف سے تی کروں کے نیس کیا تو آپ میں کہ جنوب دیا ہوگیا اور اس نے تی کروں کے نیس کیا تو آپ میں کہ جب کوئی فض اپنے مال باپ کی طرف سے تی کرتا ہے تو وہ تی اس کی طرف سے اور اس کے رضی اللہ وہ دور تی اس کی طرف سے اور اس کے دور تی اس کی طرف سے اور اس کے دور کی اس کی طرف سے اور اس کے دور کی اس کی طرف سے اور اس کے دور کی دور کی اس کی دور کی سے دور اس کے دور کی دور کی دور کی اس کی دور کی سے دور اس کے دور کی دور ک

تبيار المرأر

ہاں باپ کی طرف ہے تبول کی جاتا ہے اور ان کی روش آسان عمی خوش ہوتی ہیں اور اللہ کے زویک وہ خص نیکو کا رکھنا جاتا ہے اور معترب این مہاس رہنی اللہ حتم ما بیان کرتے ہیں کہ جس فض نے اپنے مال باپ کی طرف ہے تج کیا یا ان کا قرض اوا کیا تو وہ آیا مت کے ون نیکو کا رول عمل افعا یا جائے گا اور معترت جاہر رہنی احد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الفرسلی الفد علیہ وسلم نے فرمایا ۔ جس فیض نے اپنے باپ یا اپنی مال کی طرف ہے تج کہ تو اس کا تج بھی ہو گیا اور اس کو وی تج کرنے کا اواب سلے گا۔ میں تمام اواد ہے دسنن وارتھنی "عمل ہیں۔ (ایس ن جس واسلے ان رائٹر بروت ان انہاں)

في الدين احر بن تيمين لمون ١٨ عدد عدوال كياكي.

قرآن جيد تل بي الكن أيش ولردنت والدين المراها من المراه المراه و تي ملى الله عليه وملم في قر الما بي جب المن ا آدم مر جاتا بي تو تمن كرسواس كرا المال منتفع جوجات جي صدق جارية وه الم جس سي فع حاصل كياجات اوروه نيك اولاده تيك اولاد جوم في والمرك كي وعاكر برام مح مسلم قم الديد المان كايد قاضا بي كدجب السان مرجاتا بي قواس كريس نيك الحال سي كوني جزاري تيني ؟

میں اور اس مدیث میں یہ اس وال کے جواب میں کیا کہ اس آیت میں اور اس مدیث میں یہ بات لیس ہے کہ میت کو تلوق کی د دعا وَس سے اللم تین پہنچا اور نہ یہ بات ہے کہ اس کی طرف سے یو نیک مل کیے جا تمی اور اس کو نیس وکرنجے ایک اسلام اس پر منفق میں کہ رہے کو اس چیز وں سے نفع بہنچا ہے اور اس پر کاب سند اور اعداع سے دائل میں اور جو اس کی مخالف کر سے وہ اللی وقت سے ہے۔

القد تتعالى فرياتا ہے.

ٱلوين عَيْدِن الْمَرْق وَمْن حَوْلُطَ يَحْرُن وَمَان مَوْلُطَ يَحِمْرِن وَمَانٍ آوَجُهُ وَيُؤْمِنُونَ إِنَّ وَيَسْتَعْفِرُ وَنَ الْمِلْوِيْنَ الْمَنْوا " تَبَتّأَ وَسِمْتَ قُلْ خَيْدٍ وَمِّمْ مَنْ الْمَالُولُ وَمَنْ الْمَحْمِيْوِ الْمَنْ الْمِلْوِيْنَ قَالَمُوا وَاللّٰهِ عُوْلَتِهِ فِي وَمَنْ أَفْهُمْ وَمَنْ صَلّْحَ مِنْ الْمِلْوِيْنَ مَنْ يَعْمُونُ مَنْ إِلَى وَمَنْ فَهُمْ وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ الْمِلْوِيْنَ وَأَذْ وَلَهِ فِهِ فَوَدُوْ يَرْتِهِ فَيْ الْمِنْكَ الْمَتَ الْمَنْ مِنْ الْمِلْوِيْنَ وَأَذْ وَلَهِ فِهِ فَوَدُوْ يَرْتِهِ فَيْ الْمِنْكَ الْمَتَ الْمَنْمِيْنَ الْمُنْكِينِيْنَ اللّٰمِينَةِ فَيْ الْمُنْكِينِيْنَ الْمُنْكِينِيْنَ الْمُنْكِينِيْنَ الْمُنْكِينِيْنَ الْمُنْكِينِيْنَ الْمُنْكِينِيْنَ الْمُنْكِينِيْنَ اللّٰمَانِينَ اللّٰمِينِيْنَ الْمُنْكِينِيْنَ اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينِينَ اللّٰمِينَا اللّٰمَانِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمُ اللّٰمِينَا اللّهُ اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمَالِينَ عَلَى اللّٰمَ اللّٰمِينَا اللّٰمَانِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمَانِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمَانِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمَالِمِينَا اللّٰمَانِينَا اللّٰمِينَا اللّمِينَا اللّٰمِينَا الْمُعْمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا اللّٰمِينَا الْمُعْلِمُ اللّٰمِينَا الْمُعْمِينَ

عرش كوافيد في والفرشة اورجوان كاددكروس اليد دب كي في حد كرا تدكرة بي اورائي برايان المده بي اور مؤسول كر في مطارت طلب كرتي بي (اوركتي بي كر)اك مار مدرب الوسف برج كالمي مفارت اورائية هم ساحاط كي مواع مواق ان كوفر فرق كري اور ترسدان كي اجاح كري اوران كووو فرق كوفراب من بي الاستان المدان محدب الو ان كوال بي واوالوران كي وولي اوران كي اولا وشرس سائد

ال فرح مارے بی سیدنا کوسلی الشطیدوسلم کو بیتم دیا

آب است بالمابر فلاف اولى كامول كى منترت ظلب كين

اور موسى مردول اور موسى مورول كيلي

(H://)

اے میرے رہا ہے ہے لیے مفقرت فرما اور میرے والدین کے لیے اور مؤمنوں کے بیے جس وان حساب ہوگان اور دسترت ابرائيم طيدانسلام في دعا كي. رَبِّنَا اغْوَلْ إِلَى وَلِمُوَالِدَى وَلِلْمُوْفِقَ الْمِعْ الْمُعْلَمُ لِمُعَالَثِهِ مَنَّا اغْوَلْ إِلَى وَلِلْمُوفِقِينَ وَمُوالِمُ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

اے میرے دب! میرے لیے مفقرت فرما اور میرے والدین کے لیے اور جومؤس میرے کھر واقعی ہواور مؤسمان مروول اور موجی جومؤس کے لیے۔ اور معترت أوع طير الملام في دواك: دُنِ الْفَوْرِ فِي وَلِوَالِمَا ثَنَّ وَلَاسٌ وَهَا كَنْ مَوْمِمًا وَلِلْمُوْمِدِينَ وَالْمُوْمِدِينَ ( أوع ١٠٠)

یہ بیوں اور رسولوں کی دعائمیں اپنی امتوں اور مؤمنوں کے لیے بیں اور ان کی بیردعائمی انسان کے اس ل کا غیر بیں اور ان کی دعاؤں کوالشاتعاتی اپنے نفشل سے قبول فریائے گا اور ان سے انسان کو نفیج ہوگا اور اس کی مفترت ہوگی۔ بیٹنے این تیمید سے مشن متو اثر ہ سے مالی صدر قات اور عبادات یہ دید کے ایصال ٹو اب میرو لاکل

سنن متواترہ سے دومروں کے افعال کا نفخ آ ورجونا ثابت ہے جن کا انکار کفر ہے شلا مسلمانوں کا میت کی نماز جنازہ پڑھنا اور تماز شیبان کے لیے دعا کرنا 'ای طرح قیامت کے دن نبی سلی انقد علیہ وسلم کاشفاعت کرنا کیونکہ ان کے ثبوت بھی احاد معید متواترہ ٹین بلکہ مرتکب کہائر کی شفاعت کا المل بوعت کے مواکوئی اٹکارٹیس کرنا اور سے ثابت ہے کرآ ہے المل کہائر کی شفاعت کریں گے اور آ ہے کی شفاعت انقد تعالیٰ ہے دعا اور اس ہے موال کرنا ہے 'بس بیامور اور ان کی امثال قرآن اور سنن امتواترہ ہے ثابت ٹین افرایک چیز ول کا مشرکا قریب اور ایک چیزیں احاد مدہ سے محد سے برکش سے ثابت ہیں

(۱) محرت این عماس دخی الشرحتها بیان کرتے بیل که ایک فقع نے نی صلی الله علیہ وسلم سے کہ بیری مال کا انتقال ہو گیا ا اگر بیس اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کو تھ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں! اس نے کہا بیرا ایک باغ ہے اور بیس آپ کو کواوکر تا جول بیس نے اس باغ کو اپنی مال کی طرف سے صدقہ کردیا۔

(سمن اليواوُدوقُ الحديث المعمل منن رَّحْق رقم الحريث ١٩١٤ متر زيالي إلم الديث ١٩٥٠)

(۲) حفرت مائشد منی الشرعنها بیان کرتی بین کرایک فخف نے نی سلی الله علیه و کلم سے عوش کیا کہ میری بال کا اچا تک انتقال بوگیا اور انہوں نے کوئی وسیت تبیس کی اور بیرا گمان ہے کراگر وہ بات کرتیں تو یکھ صدقہ کرتیں ہی اگر جس ان کی طرف سے یکھ صدقہ کردوں تو کیا اس سے ان کوئنے ہوگا؟ آب نے فرمایا بال!

( كا الخارى رقم الديد ١٣٨٨ كي سم رقم لديد ١٠٠٠)

(٣) حطرت الوجريره رضى الله عند بيان كرت بين كدا يك فض ف تي صلى الدهليد وسلم عد كما كريم اباب فوت بوكم اورس ف كوئى وصيت فين كي أكر بين اس كي طرف سے يجوهد قد كرون تو كياس كوفا كده بوگا؟ آب نے فرمايا، بان إر

(1900 ac 31 3 100 (

(4) معرت عبد الخدين عروى العاص رضى الدهنم ابيان كرت بين كدانعاص بن واكل في زيان جابليت بحر نذر بالي تحق كر ووسواونث في كريكا اور بشام بن العاص في السيخ معد كے پياس اون في كرد ب اور عروف اس كا متعلق في صلى القد عليه وسلم سے سوال كيا تو آب في فر بايا اكر تم باداب تو حيد كا افر ادكرتا بحرتم اس كی طرف سے رور وركت ي

مدة كرية ال ولغ من (مداد عام ١٨١١)

- (۵) اسن دارتهای ایم ہے کہ ایک فض نے نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا بارسول اللہ ایم ہے مال ہا ب سے ایم اللہ ا دندگی میں ان کے ساتھ میک کرتا تھا اب میں ان کی وقات کے بعد کیے ان کے ساتھ میک کرور؟ آپ نے فرمایا اب ان کے ساتھ میکی ہے ہے کہ آپی ٹماز کے ساتھ ان کے لیے لیاز پر سواہ دارے دورہ کے ساتھ ان کے لیے دورہ وکواہ د ابے معدقہ کے ساتھ ان کے لیے حدفہ کرور (سخب ان افی شیری سی بعد)

ادر اخر کائل پر اٹناق ہے کہ صدقہ میت تک و بھٹا ہے اس طرح میادات مالیہ ایسے فات آزام کریا ان کا اختلاف سرف اس بی شک ہے کہ میادات جدیہ مثلا فرز دوزہ اور عدوت قرآن ان کو دومرے کی طرف سے کرنا جائز ہے یا جس کر سے کے معرب ک

- (2) حطرت ما تشروشی الله منها بیان کرتی بین که جوهش فوت مو کیا اور اس کے دسروزے تھے اس کاولی (وارث) اس کی طرف سے دور وزے رکھے الاری آم الدیدہ الامال آم الدیدہ الدیدہ الامال آم الدیدہ الامال آم الدیدہ الدیدہ الامال آم الدیدہ الامال آم الدیدہ الامال آم الدیدہ الامال آم الدیدہ الدیدہ الدیدہ الامال آم الدیدہ الدیدہ الامال آم الدیدہ الدیدہ الامال آم الدیدہ الامال آم الدیدہ الامال آم الدیدہ الامال آم الدیدہ الدیدہ الامال آم الدیدہ الدیدہ الامال آم الدیدہ الامال آم الدیدہ الامال آم الدیدہ الامال آم الدیدہ الدیدہ الدیدہ الامال آم الدیدہ الدیدہ الدیدہ الدیدہ الدیدہ الامال آم الدیدہ ا
- ( ^ ) معترے اس مہاس رضی احد خیما بیان کرتے ہیں ایک اورت نے کہا بارسول احدا میری باس کا انتقال ہو کیا اور اس کے اسٹار کے دانے ہیں آپ نے فرمایا بیا تناف کراگر اس کے ذریکی کا قرض ہوتا تو کیا اس کی طرف ہے وہ قرض اوا کیا جاتا اس نے کہا تی بال آپ نے فرمایا تو پھرتم اپنی ماں کی طرف سے دونے رکو۔

( كا الغاري وقع الدين ١٩٠٥ كاستم في الدين ١١٠٠)

(۹) حطرت ابن مهاس وضی الشرخها بیان کرتے ہیں کدا یک قورت دسول الشرطی الشد علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے تی میری بین کا انتقال ہوگیا اور اس کے دسدو ماہ کے مسلسل دوزے ہیں آ ہے نے فر ملائے بتاؤ کر آگر تمہادی بین ہو ترض ہوتا تو تم اس کو اور کریمی ؟ اس نے کہا تی ہاں! آ ہے نے فر مایا چھر الشد کا تن اوا تیل کا ریادہ سمتی ہے۔

(MaracatiosNIE)

(۱۰) محرت مبدالقہ تا ير يوه بن معيب النظ والدر منى الله عند درايت كرتے يس كرايك تورت نے رسول ابتد سى الله على م عليد دم مكم كے باس آ كركها ب شك مرى مال فوت اوكى ب اوراس يرايك ماه كے روز يرس كر عس اس كي طرف عد يدود عد كاول تركياس كي طرف سے يدود ساوا او جاكي گي گ؟ آپ نے فر ما با باس آ

( مح مسلم قم المديد ١١٣٩)

(۱۱) حسفرت این عمیاس رستی الشرخیما بیان کرتے ہیں کر قبیلہ جدید کی آبیک عورت نجی سلی الشدید وسلم کے پاس آبی اور کہنے گئی میرک ماں سنے نئے کر اس نے نئے کر اس کے اس کی طرف سے نئے کر اس کی طرف سے نئے کر اس کی اس کی اس کی طرف سے نئے کر اس کی اس کی اس کو اوا کر تیں ؟ انشد کئی ہوں؟ آپ نے فرمایا اس کی طرف سے نئے کروئے بتاؤ کر اگر تمہاری ماں پر قرض مورتا تو کی تم اس کو اوا کر تیں ؟ انشد کا قرض اوا کر دار ہے۔ ( کے ابخاری آم الدیدے ۱۸۵۳ کے مسم رقم الدیدے ۱۸۳۸)

(۱۲) حظرت بدیده وخی القد عند بیمان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے کہا: پارسول اللہ امیری بال فوت ہوگئی اور اس نے تج نیم کیا آ آیا اس کے بیے سیکائی ہوگا کہ بیم اس کی طرف ہے تج اوا کر دوں؟ آپ نے فر بایا: پال انہواری کی روایت ہیں ہے، حضرت این عمیاس فرمائے ہیں: ایک عورت نے کہا: تیمری جین نے تج کی نذر بال تھی آیا اس کے لیے میر انج کرٹا کائی ہوگا؟ آپ نے فرمایا: بال۔ (مجے ایناری رقم الدید ۲۹۹۹ مجے سلم رقم الدید یہ ۱۳۹۹)

ان احادیث علی برتفرق ہے کہ نی سل الد عیدوسم نے میت کی طرف سے جج قرض اوا کرتے کا علم دیا ہے اوراس طرح نذر مانے عوست نے کوبھی میت کی طرف اوا کرنے کا علم دیا ہے اور اس طرح فرض روز وں کو بھی میت کی طرف سے اوا کرنے کا تھم دیا ہے اور جن کو علم دیا ہے وہ بعض احادیث میں میت کی اول وقتی اور بعض احادیث میں میت کا بھائی تق اور بی سلی الد علید سلم نے اس کومیت کے ڈسرقرض کے مشاہ قر اور دیا ہے اور قرض ہر ایک کی طرف سے اوا کیا جا سکا ہے اور بیاس پر دلیل ہے کہ بیکام بھی ہر فض کر سکتا ہے اور اس میں اولا وکی تحصیص نیس ہے کیونکہ بعض احادیث میں آ ب نے اور اس کو کوبھی

خلاصہ بیاب کہ کتاب سنت اور جماع علاء ہے بیدواضی ہوگیا کہ میت کی طرف ہے عبادات کو اذا کریا اور ایصال تو اب کرنا جا اُن ہے اور " وَاَنْ لِیْکُ اِلْمِیْ اِلْمُلْکُ اِلْمُلْکُ اِلْمُلْکُ اِلْمُلْکُ اِلْمُلِیْکُ اللّٰ اللّٰکِ اللّٰکِ

'' وَاَنْ لَيْسَ الْإِنْ الْمَاسِينَ '' (اتم ٢٠) کے متعدد جواہات ہیں: (۱) یہ ہم سے پہلی شریعت کا تھم ہے (۲) یہ تھم معرت ابراہیم الد معرسہ مویٰ کی استوں کے ساتھ و تعدیس ہے (۴) یہ تھم منسوخ جو چکا ہے (۴) انسان کی سی سے مراد اس کا سب ہے اور اس کے فیر کے اعمال کا بھی و دسب جوتا ہے اور فا ہر بیہے کہ ہے آ بت یا تی نصوص کے مخالف نہیں ہے اور اس ش بہ ندکور فیک ہے کہ فیر کے المل کے اس کوفٹ فیک بہتے گا۔ مدیرے مجھے میں ہے ۔

(۱۳) حفرت او مريره رضي الشعند ميان كرت ين كرسول الفرسلي الد مدر الم فرايا جوفف كى ك جنازه يركم احق ك

اس کی تماز پڑھی اس کواکی تیراط اجر لے گا اور جو تدفین تک جناز و کے ساتھ رہا اس کو دو قیراط اجر لے گا اپوچھا گیا. قیراط کیا جس جانبوں نے کہا اور بڑے پیماڑوں کی شش جیں۔ (سمج انفاری آم الدیت ۱۳۱۵ سمج مسلز آم مندیت ۱۳۵۰) اورانند تعالی زیرو کی نماز پڑھتے ہے میت بردهم قرمانا ہے جیسا کراس صدیت جس ہے۔

(۱۳) جومسلمان بھی فوت ہواوراس کی تماز جناز و سومسلمان پرهیں آیک روایت علی ہے جالیس مسلمان اس کی نماز جناز و ا پڑھیس ادر ایک روایت علی ہے جمعی مفس تماز پڑھیں اوروہ اس کے بیے دعا ادر شفاعت کریں تو ان کی شفاعت تبول

كى جاتى بادراك روايت على بالل كى مغفرت كروى جاتى براحيح سلم رقم الديد عادم

پی اللہ تن لی اس من کرنے والے کو کی قبراط اجردے گا اور اس کی سی سے اس میت پر رحم فریائے گا اس کی دعا کے سب سے اور اس کی طرف سے اور اس کی طرف

ے فی کرئے کے میب ہے۔

(۱۵) مدیت سی بی سنی الفرطیه وسلم کاادشاد ب: جوفض بھی این (مسلمان) بحائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وعا کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کردیتا ہے اور جب بھی وہ اپنے بھی کی کے لیے دعا کرتا ہے تو دہ فرشتہ آئین کہتا ہے اور کہتا ہے۔ تیرے لیے بھی الیا ہو۔ (سی مسلم قم الحدیث ۲۵۳۲)

الى بدوه سى برس بيمسمان اليد يعانى كولف بنجاتات الله تعالى اس كوبر امد ادراس برحم فرمائي .

جردہ چیزجس سے میت کوفق ہوتا ہے از تدہ کوفق ہوتا ہے اور اس پر رحم کیا جاتا ہے بیر شردری نیس ہے کہ وہ نقع اس کی اپنی سمی سے ہوا کیونکہ مؤسمین کے کم س نیچے اپنے آبا و کے ساتھ اپنیرائی کس سمی کے داخل ہوں کے اور جس طرح کوئی انسان کسی شخص کا قرض اپنی طرف سے ادا کر ویتا ہے تو دہ کری ہو جاتا ہے اس طرح جب کوئی شخص کسی کی طرف سے جج کر لے گایا روزہ

رك العالق ال كادم يكى يرك موجائ كار المحدد التعادل جواس عار معاصل الريادوها وراكيل رياس ١٨١١ه

شخ این تیمیہ کے تلاوت قرآن سے ایسال تواب برولائل

فنز في اين تيميم بل متول ١٨ عدت يرموال كيا كيا

حسب ذیل مسائل میں ایمداور فقیاء کی ارشاو فریاتے ہیں۔

میت پرقرآن پڑھنے کا ٹواب اس کو پہنچاہ یائیں؟ علاوت قرآن کی اجرت دینا جائز ہے یائیں؟ مستحق کے لیے ال میت کا طعام کھانا جائز ہے یائیں؟ قبر پرقرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز ہے یائیں؟

ت این جیمنی نے اس کے واب ش کھا:

الحداثة رب الفلين! مسلمانوں كا اس برا تفاق ب كريت كى طرف سے صدق كرنے كاميت كو تقع بوتا ب اوراس كے متعلق في سلى الله عليه والد كر رہكى متعلق في سلى الله عليه وظلى عديث با حوالد كر رہكى متعلق في سلى الله عليه وظلى عديث با حوالد كر رہكى ہے جس بس آپ نے بيفر باج ب كرووائي مال كى طرف سے صدق كر لين اس بلاح ميت كو اس كى طرف سے في كرتے اس كى طرف سے قربانى كرتے الله كى طرف سے قربانى كرتے الله كارو واور استنظار ہے بھى كھے بوتا ہے۔

اور رہامیت کی طرف سے نظل تماز پڑھنا اور روز ہے رکھنا اور طاوے قرآن کڑیا تو اس میں علیاء کے دوقول ہیں (۱) امام احمد کمام ابوطنیف و فیرهما اور لیمن اصحاب شافعی و فیر ہم کا فریب یہ ہے کہ اس سے میت کوفع پہنچتا ہے۔

(٢) امام ما لك اورامام شافعي كامشهور قدمب يه ب كراس بيدي كونفونيس مودا

ولديارة

ر ہا تفاوست قرآن پر اجرت دینا اور اس کا قواب کا نیا اس ش ایک قول ہے ہے کہ دنیا ہوں مال کے موش جو تفاوت کی گئی

ہو وہ قبول کیں ہوگی نداس کا قواب ہوگا دوسرا قول ہے ہے کہ فقیر اور نگل دست کا تلاوت قرآن ہم اجرت لینا جائز ہے اور غنی اور خوش حال کا اجرت بینا جائز ہے اور غنی اور خوش حال کا اجرت بینا جائز ہے اور خوش حال کا اجرت بینا جائز ہے اور بینا ما احمد کے خوب نے ہوئے جو کہ جہتے ہیں کہ بینی کا وہ بہتے ہوتو وہ بینیم کے مال سے کو سکت اور خوب اور بینی اور بینی اور بینی اس کی نیت پر اس کو جرد ہے گا۔ پس جب کوئی محتمل اس مال کوستی پر اس کو جرد ہے گا۔ پس جب کوئی محتمل اس مال کوستی پر اس سے عبد دے گا۔ پس جب کوئی محتمل اس مال کوستی پر اس کو جرد ہے گا۔ پس جب کوئی محتمل اس مال کوستی پر اس کو جرد ہے گا اور دہ سرد ماس کر کو گا اور جب وہ اس سے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی تعلیم پر اجازت کو اجراجرت تو بیا فضار ہا دوست ہو گئی ہے۔ ( تلاوت قرآن پر اجرت کی این شرح سے محتمل ہو گئی بیال بھی اس بحث کے اخر

اور قبرول پروائد تلاوت کرنا شلف ش معروف تبیل تھا المام ا بوطنیف الم ما نک اور امام احد نے اکثر روایات میں اس کو حکودہ کہا ہے اور متا قرروایت میں اس کی اجازت دی ہے جب ان کو میرحدیث کینگی کے مطرت عبد اللہ بن عمر سے میرومیت کی تھی کہان کو ڈن کرنے کے جدان کی قبر پر سورہ ایقرہ کی شروع اور آخر کی آیات تلاوت کی جا کیں اور بھی انسار نے ہوجیت کی تھی کہان کی قدفین کے بعدان کی قبر پر سورہ ایقرہ تلاوت کی جائے۔ (ایکم اللیر آم اللہ ہے۔ ۱۲۲ مارائم تالیج اللہ بھی اللیرج ۱۲۹ میں

( تحويد التاوي ع ١٠٠ س ٥ عدر ١٤ عاملهما والايل رياش ١٨١٨ مد)

بنزش این تیمیضی سے سوال کیا گیا کہ ایک مختص متر بزاد مرتب لا الله الا الله ان تیمیضی سے سوارات کا تواب میت کو پہنی د دے تو اس سے میت کی دوزی نے سے تجات ہوگی یا نیس اور سے مدیث سے سے تیس ؟ اور جب انسان الا الله الا الله " پڑھ کر اس کا قواب میت کو پہنچ دے تو میت کو اس کا قواب پہنچ کا یا نیس ؟ شخ این تیمید متو فی ۱۹ سے داس کے جواب میں کہا: جب کوئی انسان متر بڑار مرجبہ یا اس سے کم یازی دہ مرتبہ الا الله " پڑھے گا اور میت کو اس کے تواب کا جربے کرے گا

جسب وں برسان سر ہر ترکز جہیا ان سے م یار یا دہ سرتبہ لا ایک ۱۷ اللہ کیا ہے کا اور میت اواس ہے تو اب کا ہم بہار تو اس میت کوائی کا تو آپ پیچے گا اور بیدند کوئی حدیث کے ہے نہ ضعف ہے۔ (جموعة القادی ن ۴۴س)، ۱۸ دارالمبل ایورٹ ۱۳۸۸ء) شخصے سے مداری مرحد فرار میں میں میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں میں ایک میں میں میں میں میں میں می

شَخْ محرقام ما توتوى متولى ١٩٥١هاس مندش لكصة بين

حفرت جدد مک مرید کا رنگ یکا کید حفرہ و آیا آپ سے سب یوچھا تو بردے مکاشفہ اس نے کہ کدائی امال کو دورخ شار دورخ سے مراجوں میں اس قدر کل دورخ شار و یکھتا ہوں کھی اور خش دوا تقول میں اس قدر کل سے تو اب پر وعدہ مفترت جنید نے ایک ال بی شار مرید کی مال کو بخش دیا اور اس کی اطار کا ندگی مگر بخشتا ہی کیا و کھتے ہیں کہ دو جوان بشاش بیٹائی ہے آپ نے کہر سب یوچھا اس نے عرش کی کدارہ ایل والدہ کو جنت میں دیکھتا ہوں اسوآپ کے دو جوان بھا اس نے عرش کی کدارہ اور اس حدیث کی جو اس کے مکاشفہ سے اس کے دیا تا ہوں اس کے مکاشفہ سے اس کے مکاشفہ سے اس کے مکاشفہ سے دو گئی۔ (در اس حدیث کی تھی اس کے مکاشفہ سے موگئی۔ (در اس حدیث کی تھی اس کے مکاشفہ سے موگئی۔ (در اس حدیث کی تھی اس کے مکاشفہ سے موگئی۔ ( تور برانتا س من اس می مدانا شامت کر ہی )

مشيور أير مقدد عالم نواب مديق من أنوش تولى عام م الكفة أن.

شیخ تھی الدین ایوالعی س احدین تیمیدنے اکیس دلائل سے س استدر س کو باطل کیا ہے کہ انسان کو دومرے کے عل سے افغ نہیں ہوتا اور قر آن اور سلت کے اکیس دلائل سے یہ واضح کیا ہے کہ اصان کو دومرے کے عمل سے فائدہ پہنچتا ہے (ہم نے ان ایکس دلائل کو انشر میں مجمع مسلم "ج مهم 194\_ 198 میں ذکر کیا ہے وہاں مااحظ فرما میں سمیدی خفرد )۔

( في البيان ع١٥ م ١٥٠ م ١٥٠ م أورالكتب العلم أوروت ١٩٥١ م)

على ، غير مقلدين من من الشخ ابن قيم جوزيد كى ايسال ثواب برتم ريمات

في محدين الي يكران فيم جوزيه حول اه عد لكن بي:

ایک مورت نے نی صلی الشعلیدوسلم ہے سوال کیا کہ بھری ماں فوت ہوگئی ہے اور اس کے ذرروزوں کی تذریب اور تذر پورک کرتے ہے پہلے اس کا انتقال ہو کیا آپ نے فرمایا اس کی فرف ہے اس کا ولی روز ہے رکھے۔ ( سن این بعد ۱۵۵۸) میچ مدیث جس ہے کہ نی صلی الشمالیدوسلم نے فرمایا جو محص فوت ہو کیا اور اس کے ذریدوز ہے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سرووز مدر محمد

حلداسقاط كابيان

شی کہنا ہوں کے جس محض کے ذر فرش لمازیں ہول یہ فرش روزے ہوں اور ہوان کی اوا نیک سے پہنے مرجائے تو اس کی طرف سے شان پڑی جائے گی ندروزہ رکھا جائے گا کریکہ صدیث میں ہے۔

حفوت مجداللہ بن حرسے سوال کیا جاتا کہ آ ہا کو گھٹس کی طرف سے دوزے دیکے یا کو گھٹس کی طرف سے الماز پڑھے اللہ کا کو گھٹس کی طرف سے الماز پڑھے۔ الماز پڑھے الماز پڑھے۔

(مولال) والكرافي المويان ١٨٨١ والفري اليرون ١٨٣١ و)

Sily M.

وی بڑاررہ ہے ہے یا دل آ دلی ویٹے ہو گئی میت کا دلی ان شک سے ایک کو یک بڑار دو پیے مدق کر سے اور دو آ دلی دو مر سے فض کو دہ بڑار روپیہ ہے کر دے اور دہ فض اس رقم پر قبت کرے تیسرے آ دلی پر صدق کر دے فلی ہذا التیاس ال دی آ وجوں جس سے برفض اس بڑا در دے پر قبتہ کر کے میت کی طرف سے دوسرے فض پر صدق کرے اور اللہ تعالیٰ ہے یہ دو اس کریں کے میت کی طرف سے اتنا فدید تول فریائے اور اس سے تمازیں بھاقتا کر دے ایوا کیے جلے ہے اور اللہ سے امید رکھے کے دو اس کو تمول فریائے گا۔ (سادی الحمادی فرائر راوینا حدمراتی افتار میں میں میں ایک جلے ہے اور اللہ سے امید رکھے کے دو اس کو تول

العمال تواب ك متعلق على وفير مقلدين من عدواب مد لي حسن بعويال كي تصريحات

ی این آم نے ایسال اور اس کے دلال میں ہے دوا واستینار اور تھاڑ بین زوکہ چی کیا ہے اور این تمام کاموں کو ملف ساخین نے کیا ہے اور نی سلے اللہ وہ برائی اللہ وہ برائی اللہ وہ برائی ہے اور ان کے بعد افسان نے برمنو آ برائی جائے اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور آم نے اس میں منافی اور آب میں معلوم ہوگی کہ ان اور آب میں معلوم ہوگی کہ ان اور آب میں معلوم ہوگی کہ ان اور آب ان اور مدافی کا اوا ہے اور ان کی اور آب کی جائے اور آب کی جائے اس میں ایک کہ ان کی قبر پر مورہ آب معلوم ہوگی کہ ان اور آب کی کہ ان کی قبر پر مورہ آب کی جائے امام اس میں اور آب کی کہ ان کی قبر پر مورہ آب کی جائے امام اس کی تیم برائی نے دواجے کی کہ حقرت این عمر نے اس اور کی کہ ان کی قبر پر مورہ آب کی جائے امام کرنے اور آب کا انکار کرتے تھے جب انہیں معلوم ان کی عرف ان کی تھا ہو اور ان کی تعرف کی کہ ان کی تعرف انکار سے دیور کر اور ان کی انکار سے دیور کی مورٹ کے ماتھ ان کی طرف سے مدد کر مواور ان کی مورٹ کے ماتھ ان کی طرف سے مدد کر مواور ان کی مورٹ کے دوئت برحم برائی اور انسان کی موت کے دوئت برحم برائی اور انسان کی موت کے دوئت برحم دوئر کی مورٹ کی تو اس کی تھا ہو اور انسان کی موت کے دوئت برحم دوئر کی مورٹ کی تو اس کی مورٹ کے دوئر انسان کی موت کے دوئت برحم دوئر کی مورٹ کی تو اس کی تو اس کی دوئر انسان کی موت کے دوئت برحم دوئر کی مورٹ کو اور کی مورٹ کی دوئر کی مورٹ کی دوئر کی مورٹ کی دوئر کی دوئر کی دوئر کی مورٹ کی دوئر کی

Page 10

سکتیں کیکن بہ کثرت نشارات اس کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں اور رہوں الندملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا تھا: تمہارے فوایوں سےاس کی موافقت ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر 'خری عشرہ عمل ہے۔ (سرائ الوہائ عامی دہ مشی صدیقی ہو پان ۱۳۳۰ء) ایسالی تو اب کے متعلق علیاء غیر مقلد مین عمل ہے تو اب وحید الزمان حید رآبادی کی تصریحات تواب وحید الزمان حید رآبادی متوفی ۱۳۳۸ء کھتے ہیں:

الل سنت كردميان اس سئله ش كولى اختلاف نيس ب كرمردول كو زندول كي سعى سے وائد و بنجا ب اس كى ايك صورت بدے کہ جس اواب کا سبب مروے نے اپنی زعری شریع ہا کردیا تھا ( مثل اس کی صافح اولا داوراس کے وہ احباب جن ے اس نے تیک سٹوک کیا )اور دومری صورت ہے ہے کے مسلمان اس کے لیے دہ کریں اور استنظار کریں اور اس کی طرف ہے صدقتہ کریں اور بچ کریں اور ہنارے اسحاب کا عبادات بدنیہ کے ایصال تُواب بھی اختلاف ہے مثلاً علاوت آتر آن کا ایسال قراب اور الل عديث ش سيختفين كالدب بدي كربرهمانت بديها لراب كافي بالمثلة عاوت قرآن كااورهمادات ماليد کا ٹواب بھی پہنچنا ہے شلا صدقہ کر کے اس کا ٹواب میت کو جدید کی جائے تو اس کو بیٹواب پہنچنا ہے اور انام احد نے اس کی تعريع كى بادركها ب كدميت كى طرف برعبادت كالواب بكيتاب فواه ودعبادت مدقد موا تماز مواج مواعتكاف مويا تلاوسةِ قرآن ياوكر دوياً كولَى اورمباوت بواور" وَكَنْ فَكِسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَامَاسَتِينَ ﴿ ` (الجم ٢٩) ايمان رِحُول ہے بِيتِن كن انسان كود مرسدانسان كاايمان لانا نفع نيمل مكيًا سكرًا أكروه انسان خود كمان شدلايا مؤياس آيت هي انسان سيدمرا وايرجهل ياعقب یا والدین مخروب یابیا عد دوسری آعد سے مضور باوروہ یہ ب " والمبتقائم فریک میرایدان " (القور ١١) وراند تعالی دعاؤل کوقعول کرنے وال ہے اور حاجات کو بورا کرنے والا ہے اور جارے سے این انقیم نے کیا کے قرآن کی حلاوت بغیرا جرت ك كرك اس ميت كويدية كرائے سے الى كا تو اب ميت كو بائزة إب اور يدييز برچند كر حقد بين اور ملف صالحين بي معروف ملیل تھی لیکن دلیل سے قلامے سے میں جائز ہے کیونک جب ع اروز وارسا استغفار ورصد ق کا اور اسدا مار میں میحد کی منا در میت کو پڑتا ہے تو قرآن مجید کی طاوت کے تواب کے تنتیج ہے کیا چیز ، لغ ہے؟ ہاں! جب انسان نے اپنے لیے کوئی عمل کیا پھر بعد على اس ف اراده كيا كدده اس كاثواب دومر كو بهنها و عقوبه جائز أيش ب اوراس يش يمي ان ك دوتول يس - الاري اس محصل سے طاہر ہو ممیا کہ بعض علیا و (اسامیل و الوی) کا بیکن باطل ہے کہ عبادات بدنیا کا ایسال او اب بدعت ہے بال! علاوت قرآن کے لیے جمع مونا اورای کے لیے دن معین کرنا ہے فک بدحت ہے۔ (جب البدی مریدہ اسده اسلام صدائی جو پال

ایسال تو اب کے لیے انعقادِ محفل اور عرنی تعیین یوم مرد لائل

تبيار بالقرآن

کام درست ب ادر اگر اس سے مراد تعین عرفی ہے تو بھر نواب صاحب کا بیکام بالل ب کی تعقین عرفی عبدرسالت سے لے کرا ج کے کرا ج تک اور دی ہے طور یک شریع ہے۔

حضرت ابوسمیر خدرگی رض الندهند بیان کرتے ہیں کرخواتین نے ٹی سلی الندعلیہ وسلم سے کہا آب کے معاطد ش مرد ہم پر خاب آگئے آپ اپنی طرف ہے ہمیں تعلیم دینے کے لیے آیک ون معین کردیں آپ نے ان سے طاقات کے بیے آیک دن معین کیا اور اس دن میں ان کوومظ کیا اور احکام بیان کیے۔ (می ایفاری رقم الحدید ۱۰۱ می مسلم رقم الحدید ۲۹۳۹)

الم مخاري في بيحوان قائم كياسية من جعل لاهل العلم إياما معلومة

جل فض ف تعليم دين ك لي الم مخصوم مين ك

رے۔

ادرال إب كتحديد من ذكري ي:

ایوواکل میان کرتے میں کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ هد ہر جعرات کے دن اوگوں کو هیجات کرتے ہے ایک شخص نے آپ سے کہا: اے ابر عبدالرحمان! بھی میہ جاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز هیجات کیا کریں حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہرروز تھیجات اور وحظ کرنے سے جھے عرف میہ چیز مانے ہے کہ بھی تم کوا کہا ہٹ بھی ڈالٹا نا پہند کرتا ہوں اور بھی وحظ کرتے ہیں تمہار اس طرح کیا ظاکرتا ہوں ہس طرح نی مسلی اللہ عید وسلم وحظ کرتے ہیں 18 را کھا تا فرماتے ہے اس خوف سے کہ ہم اکتا نہ جائیں۔ (سکی ابناری رقم الحدیدہ معالی کے مسلم رقم الحدیدہ 18 اس میں تروی کی آم الایت 20 اللہ علام 18 اللہ علی ا

ما فقاحم بن على بن جرعسقلاني متونى ١٥٨٥ مداس مديث كي شرح بن كلمة بير.

حضرت این مسعود نے اسپے اس عمل بیس نی صلی القد علیہ وسم کی افقد اوکی ہے جس طرح آپ سی او وحظ نہیں کرتے تھے اس می کرتے تھے بلکہ کی ایک ان وحظ کیا کرتے تھے تا کہ محاردوزوز وحظ سننے ہے اس کیانہ جا کی اس طرح حضرت این مسعود نے مجی اسپے وحظ کے لیے ایک ون معین کرایا تھا۔ (مج البادی جامی مہادر افکار بروٹ مہاد)

تبيار القرأم

حضرت الدہری، رضی الشہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی حلی الشه طید وہلم نے نماز فجر کے وقت حضرت بانال رضی الشه عند ہے قربایا اے بلال! مجھے بید بناؤ کہ سلام ہی تھی راکون سااہیا گل ہے حس کے متبول ہوئے کی تھیں زیادہ تو تع ہے؟ کونک ش نے جند میں اپنے آ کے تمہ رہ یہ جو تول ہے ملے کی آ وازئ حضرت بانال نے کہا: ہیں نے اسلام لانے کے بعد کوئی ایسا ممل تھیں کیا جس کے متبول ہونے کی مجھے زیادہ تو تھے ہوئا سوا اس کے کہ ہیں راہ اور دن کے جس وقت ہیں بھی وضو کرتا ہوں تو اس دھو کے ساتھ آئی تماز پڑھتا ہوں جو میرے سے مقدر کی گئی ہے۔ (سمی ابلادی تم الدیت ۱۹۳۹ سمی سلم تم الحدید ۱۳۵۸) حافظ احد بن تی بن تجر مستقلان حولی ملاحد اس مدے کی شرح ہیں لکھتے ہیں

اس صدیت سے سمستفاد ہوتا ہے کہ ( تلکی) عباد ہے کو ادا کرنے کے لیے اپنے اجتہاد سے وقت مقرر کرنا جا تزہے کیوکلہ محضرت بلال نے استے اجتہاد سے وضوکر بنے کے بعد نماز پڑھنے کو مقرر کیا اور ٹی صلی اند علیہ وکم نے ان کے اس محل کو برقر ار رکھا ۔ خاصد ان جوزی نے کہا کہ اس صدیت میں وضوکر نے کے بعد نماز پڑھنے کی ترخیب ہے تاکہ وضوکر نا اسپے مقصود سے خال شدہ ۔ ( جا کہا ہی جہاں ۱۳۳۵ وار افکار ہوئے ۔ ۱۳۳۵ میں انداز کا اسکار کی تعلق کی ترخیب ہے تاکہ وضوکر نا اسپے مقصود سے خال شدہ ہے۔ ( جا کہا ہا کہ جا کہ افکار ہوئے ۔ ۱۳۳۵ ہے)

اليسال فأب كمتعلق علاءد يوبندكا نظريه

من انورشاد کشیری متونی ۱۳۵۲ بد کلیت بین میت کی طرف ہے قرضول کوادا کرنا صدقات کرنا اور دیگر تمام عودات معتبر بیل-(نیش الهری جسم ۱۳۷۳)

على دوج بتدكا أب بحى يد عنول ب كدوه الين بزركول كوايعال أواب كرف سے ليے برى اور سوئم كى تخليل منعقد كرتے ہيں . اس سلسلہ بنى دوئ مد جنگ كرا ہى اور دوز عسا كيسيرين كرا ہى كى سرخيال ملاحظ فرما كين:

جند يازدهم

## ملئان اعظم طارق کی بری کے اجماع میں دھو کا اسم جاس بحق

(رورة مرجك كوي إيدام شيان أستكرة ١٥٠٥ هاكتورم ١٨٠٠ أمان ول)

مولا نا اعظم طارق کی بری بر کا بعدم لمت اسلامیہ کا اجتماع ختم ہوتے ہی زوردار دھا کے ہے۔۔ افراتغری کیا گئی

(ردزنامدا يكيرين بعدوه شعبان المعكرة وهاكوره اكتوبره وورا صليقال)

منتی جمیل اورمولانا تذریر کے لیے الیسال تواب کا اعلان مفتی جمیل اورمولانا تذریر کے ایصال تواب کے لیے قر آن خوانی آج ہوگ

کرا پی (اسٹاف رمپورٹر) جامعہ علام ہے طلامہ ہوری ٹاؤن کے ناظم اسور قاری تھے اقبال کے مطابق ممتاز علیائے کرام ملتی تھے جُسِیل خان اور مولانا تنز پر احد تو تسوی کے ایسال قواب کے لیے تر آتان خواتی بیرکو جامعہ علام اسلامیڈ بنوری ٹاؤن میں سمج محیامہ ہے ہوگی۔(روز اللہ بڑک کرائی س) ازی 10 شعبان استفرد 100 اکتوبر 1000ء)

بنوری ٹاؤن جس مفتی جمیل اور نذیر تو تسوی سے ایسال تو اب سے لیے قرآن خوانی

قرآن خوانی می میاره بی شروع مول شداه کے لیے بلندی درجات کی دعا کی گئے۔

کرا ہی (وقائع نگار) عالی تحفظ فتم نیوت کے مرکزی دہنماؤں مفتی تر جمیل خان اور مولانا نذید احد تو تسوی کے ایسال او اب کے لیے بنوری ناؤن شن مج کیارہ بہلج قرآن خواتی ہوئی ہی موقع پر مولانا عزیز الرحمٰن جالند حری ڈاکٹر مہرالرذاق محشدر نے سات جزار ہے ذاکد شرکاہ سے خطاب کرتے ہوئے کہ کہ مفتی ہو جمیل خان نے ملک جمریش و تی مداری کا جال بھی کرامطام کی قرونے فاشنا عمت میں نم بیال کروار اوا کیا۔ (روزنا۔ ون کرائی سیاج اکٹریس ماری)

مفتی جیل اور نذ براز نسوی کے ایسال تواب کے لیے بنوری ٹاؤن می قرآن خوانی

ا جماع شی عیزارے زا کدافراوی شرکت شیدا وی خدمات بیشد یادر کمی جائیں گی۔ مقررین کی پی (اسٹاف رپورٹر) مالی مجلس تعنیا تم نیدے کے مرکزی رہنما وی مفتی تحرجیل خان اور مولانا نزیم احرق نسوی کے ایسانی قواب کے لیے ہنوری 2وک بیل میں مجمع کیا رہ ہیئے آج آن خواتی ہوئی۔ اس موقع پر مولانا مزیز الزمن جالند هری اور ڈاکٹر عید الرزاق اسکندر نے سامت بڑادے زائد شرکا ہے قطاب کرتے ہوئے ملتی تحرجیل خان اور مولانا نزیم احرق نسوی کو دیروست فرائ حقیدت فائل کیا۔ (دود نامدامت کراتی میں ۲۹ علیاں ۱۶۱۵ کی برجمہ ہو۔)

ايسال تواب محمعلق اعلى معرت كانظريه

فاتحددات وتت کھانا سائے دکھنے کے بارے ش الل حضرت الم احمد رضاحتو فی ۱۳۳۰ اوفریائے ہیں. اور وقت فاتح کھائے کے قاری کے ویش نظر مونا اگر چہ بیکار بات ہے محراس کے سب سے دمولی تو اب یا جواز فاتحدیش میکنظل نیس جواسے ناجا تر و نادوا کے جوت اس کا دلیل شرق سے دے اور نداخی طرف سے بھم خداور سول کی چیز کونا جا کڑ

وٹاروا کید دینا تعدا ورمول پر افترا وکرنا ہے اِس اگر کس گلی افغاد ہے کہ جب تک کھانا مانے ترکیا جائے گا اُوّاب ت پیچے گاتو پر کمان اس کا تحل فلا ہے لیکن للس فاتحہ ش اس اختیاد ہے بھی چھر ترف نیس آئے۔

(الأول رقوي ١٩٤٥م ١٩٥٠ كن وارالاتا المت ١٩٩٠م)

تبياء القرأر

ایسال واب کانسیل اورفی سے کمانے کی حقیق عان کرتے ہوئے الل حفرت لکھتے ہیں:

(أوق رضوي على المالات وارالات فيعل آباد)

كياديوي شريف كرباد عنى اللي حفر عدام العددا تقع ين:

گیارہ وی شریف جائز ہا اور ہاصب برکات اور وسیلہ جمریہ قضاء حاجات ہے اور خاص گیارہ وی کی تخصیص عرفی اور سلحت م جن ہے جبکہ اے شرعاً واجب نہ جانے ۔ ( (اوی رضویہ جس ۱۳۳)

يرر كان دين كي عدر نياز اور تيدوي السوال اور عرس كے معلق لكھتے إلى: .

ایمال واب می تذوالدند کہنا جائے الدوروق اس سے پاک ہے کرواب اسے تذرکیا جائے ہاں! تذررسول کہنا تھے استان واب می تذرکیا جائے ہاں! تذررسول کہنا تھے استان کی سرکار می جو بدید تذرکیا جاتا ہے اسے حرف میں تذرکیے جین تیسے بادشا ہوں کو تذروی جاتی ہے اولیا و کی تذر کے بہت جو تین اور تازوجوت یہ ہے کہ شاہ ولی افتہ انسان الھین فی مشارکی الحریمن میں حال سیدھ بدار حمل اور کی تقدیر برانے ورج مے آور دند (اسلام) مما لک کے اخراف سے میدعبدالرمن کو تذریبی جی کر تے کے لیے لائی جاتی جیں ا

جید دسوال چیلم وغیرہ جائز ہیں جب کہ اللہ کے لیے کریں اور سیا کین کو دیں اپنے عزیز وں کا ارواح کونلم ہوتا ہے اور ان کا آنا شائل کی خرمروزئیں فاقحہ کا کھانا بہتر ہے کہ مساکین کو دے اور اگر خودقتان ہے تو آپ کھالے اپنے لی لی بجوں کو کھلائے سب اجر ہے۔ حضوصلی اللہ عبد وسلم نے ایسال ٹواب کے لیے تھم بھی ویا اور محابدنے ایسال ٹواب کیا اور آج تک کے مسلمانوں کا اس پراہماں رہا مخصیصات عرفیہ جب کہ لازم شری نہیں جائیں فعالے مہارے کی ہیں۔

اور عرس کے منہیات شرعیدے خالی مواور شیر فی پر ایسال ثواب بیسب جائز ہیں اور فز وقیر دکھنے کی ضرورت نہیں نہاں می میں جرم جب کدلازم نہ جائے۔ (الوق رضوین جس عام ۱۹۸ لیسل کاو)

تجداور م السوي وكمعين كرف كارب على اللي معرب كلهن بي

اموات مسلمین کوایسال او اب افغیا مستحب رسول الدصلی الذهار و منم قربات مین است است علیا ع مستکم ان بعضه المساه الم

(الوي رشوي جيس ١٩٩٩ ليمل ١١١)

نيز الل حفرت الم احردها كليد بين بيع و باليسوي وغيره كالتين عرفى بجس عداد اب على ظل كان اتا بال!

قر آن خوالی پر آجرت کئی و بی منع ہے اس کا طریقہ ہے کہ حافظ کو شام چاہیں دن کے لیے نوکر دکھ لیس کہ جو جاجی سے کام لیس کے اور یہ تخواہ دیں کے بجراس سے قبر پر پڑھنے کا کام نیو جائے اب بیا تجرت بلاشہ جائزے کہ اس کے مقابل ہے نہ ک حادث بر آن کے۔( اون رشویہ عسر ۱۰۲۹)

قرآ ن خواني كل أجرت لين كى توجيهات

معنف کہتا ہے کہ یہ می جائزے کو شرقر آن مجد ہز سے کا معاوند دے کیا جائے بلک خاص آود کے بدلے معاومد لیا جائے مثال کال جگہ فلال وقت قلال فنس کے لیے ایسال آو اب کیا جائے ان قود سے کا معاوفہ لے اسری صورت یہ ہے کہ آن پڑھ والکی قر اُت کی اجرت دے باک اس کو بڑھنے ہے جو تھکا ون ہوتی ہے اس کے از الد کے لیے معاومہ کے تمری صورت یہ ہے کہ اس کو جو ایس کی از الد کے لیے معاومہ اس کی مورت یہ ہے کہ اس کا معاوم اس کا ایس کو جو اُجرت کی ووایا ہے اس کا اور ایس کا ایس کو جو اُجرت کی ووایا ہے اس کا اور ایس کا ایس کو جو اُجرت کی ووایا ہے اس کا ایس کو جو اُجرت کی اجرد کی ایس کی اجرت کی اجرد کی اور ایس کا اجرد کی اجرد کی جائے گئے ہیں ہید ہے کہ طلاح آلوی اور دیگر علاوت اس مدیت کے جی نظر آل کی جو کہ معاومت کی اجرد کی ایس کو بیٹر نظر آل کی جو کہ اور دیگر علاوت کی اجرد کی اجرد کی ایس مدیت کے جی نظر آل جو کہ جو اس مدیت کی جو اور کی جو اور کی جو ایس کو کہ اور دیگر علاوت کی اجرد کی جو اور کی جو کہ کو کہ کو کی جو اس مدیت کی جو کہ جو کہ جو کا جو کہ جو کہ جو اس مدیت کی جو کی جو کہ جو کہ جو کہ جو کی جو کہ جو کی جو کہ جو ک

الل معرت الم احرد ضائح اور جاليوس كا كان كار ما السع الله يس

موم وجمع مح كمانا مساكين كوديا جائة إدادي وتسيم يا يدادوك كوم كرك كفانا بي عن إت ب-

( فيار كر رشو يدج مهن ١٩٠٠)

نیز سوئم کے کھاتے اور کلہ بڑھے ہوئے ہوں کے بارے بھی اگئی حظرت امام احمد رضا تھے ہیں: یہ چیزی ٹی ٹی شافتے کے اوروہ جوان کا منظر رہتا ہے ان کے شاطے سے تاخی ہوتا ہے اور اس کا قلب ساہ ہوتا ہے ا مشرک یا بتدار (مروار قور) کو اس کا وینا گیاہ فقیم لے کر خود کھائے اور ٹی لے بی خیل اور لے لیے جوں تو مسلمان فقیر کو دے دے کی تھے عام فاتح کا ہے نیاز اولیاء کرام طوام موٹ کیل وہ تھرک ہے تقیر وٹی سے لیں جیکہ مائی جو کی نذر بطور بزرشری دیوا شری بھر قیر فقیر کو جا ترقیق ۔ (لکون رضویہ جس معرف ایس آیاد)

معرت خالون جنعد کی نیاز کے بارے شل اطلی معرب امام اجردشا کھنے ہیں۔

ادر حطرت خاقان جنت کی نیاز کا کو تا پردے میں دکھنا ادر مردوں کو تاکھانے و بنا بیھورتوں کی جہالیس میں انہیں اس سے باز رکھا جاسے ۔ (الآوال دھویے میں سمبر)

کی نے کہا۔ کوئی الی مدیث لکد دیجے جس سے ابت ہو کدرمول الشملی اللہ علیہ وسلم نے ای طرح فاتحد وال فحی (ای طرح سرتم جیلم اور وس کے بارے عرب وال کیا جاتا ہے) اس کے بارے علی امل معترت السح میں

PP --- 49 :055<sup>2</sup>1 قال فعا عطبكم 24 004 نے منع دفر مایا دومرا کرمنع کرے گا اسے دل ہے شریعت گھڑے گا ۔'' <sub>م</sub>ان الَّذِیائِینَ یَفْتُکُرُونَ عَلَی ایڈیوالکّی پَ لایک**فار عُ**وْنَ کُ هَتَا وْقُلِيْكُ وَلَهُوْهُ مُنَابُ إِلِيْهِ (" (أخل: ١١١ ـ ١١١) \_ (قرائى رضويح الرجاح "فردالا ثاهد فيل إرا ١٣٩هـ) ایمال او اب کے جوت کر برطانے ہے موصول ہونے والے اعتراضات کے جواب عل نے اشرح می مسلم' جہوں ۱۹۹۹ء ۱۵ عل ایسال تواب کی بحث تکسی تھی لیکن چوک یہ جوٹ اب تک' تبان القرآ كا المي كان آيا تها اس لي على في يهال يربيعث از سراوزياد وتفعيل اور فحيّن ع المعااور الشرح محيح مسكن الي بعض آ نری اختباسات کو بھی اس بحث کی بھیل اور تھے کے لیے دویارہ ذکر کیا اس بحث یرمشرین ایسال اواب کی طرف سے جوا اعتراضات کے مجے ہیں وہ محتر مدام الموهیم اخر نے عولیاند برفائیے سے مجھے بھوائے تاکہ انجیان القرآن ایس عمد الن کا جواب لکے دول۔ ہرچند کدان میں ہے اکثر احتر اضات کے جوابات خود اشرح مسلم اہمی آ بچے تنے لیکن میں نے مناسب جانا کریں ان تمام احتراضات کے جوابات لکے دول تا کرابصال ٹواب کی ہے بحث کمل طریقہ سے بے خمار ہوجائے میں ان اعتراضات كوفمبروارلقل كريحان كي جوابات لكور بابول فاتول وبالقدالتو أتى وبدافاستعان ولين علياتو كلبت واليداميب اس كاجواب كدومر ي كمل ككام آف كاثبوت كهال ي؟ اعتراض ايكالمل دور عكام أسكاع الكافوت كول ع؟ الجواب الطور ٢١٠ على بيذكور ب كراً ياء كا يمان كى وجب ال كى تابالغ دول وكوان كم ساته جند على والش كرويا جائ كا اس كى النسيل اى جلديل الفور او كي تغير جل بحى بادر الخراج الى تغيير عن بحى بدور شرع مح مسلم عن بحى قرآن مجيدى آيات اجادیت اور فتہاء اسلام کی عبارات سے واضح کیا حمیا ہے کہ ایک مسلمان کا عمل وورے مسلمان کے کام آتا ہے اور وَأَنْ لَكُسَى إِلْإِنْسَانِ إِلَامَاسَفِي فَ" (الفراس) كوانى اورثانى جوابات وسية كة بين ويجية!" شرح كالمساح على ١٩٢٨ ١٩٠٠\_ اس كاجواب كرزنده كے ليے ايسال تواب كيوں جيس كيا جاتا؟ احتراض ؟ زندوفن كے ليے وعاكرة جائز ہے تو زئدو فنص كے ليے ايسال ثواب كيوں تيس كيا جاء؟ زندوفنس كے ليے اليمال أواب كي ممانعت كمال ٢٠٠٠ الجواب وزروفض كے ليے ايسال واب كى ممانعت نيس ب اور زيروفض كے ليے بھى دومرافض عبادات انجام دينا ب عج بدل کی احادیث اوراس مستندهی نقبها می مبادات اس برواضح ولیل بین علامه بلی بن الی بکر مرفعتانی صاحب بداید حتی نے لکھا ے كر ي بدل ي مراشرط يا ہے كريس يري فرض بوده معقدر بواورموت كاروائى الررب اور ي الل ين نيابت مطلق جائز ب اور حالت قدرت عل جمى دوسر سكى طرف سے فيح كرنا جائز بيا كوكونفل كے باب بي وسعت ب محل عبارت اى

جلد میں قدکورے اس طرح علامداین قدار طبلی نے بھی تکھا ہے اس کی تھل عبارت بھی اس جلد کے ای مجت میں ہے خود راقم الحروف نے ایل والدو کی حیات میں ان کی طرف سے عمرہ اوا کیا دور راقم الحروف کے دوست محترم طبیب بھائی نے راقم الحروف كاطرف عدم وكياء غير ما في بن دريم اسية والديد مداعت كرت بي كدايام في ش بم عدايك فض في كها كي تهارے بيلوش اللة نام كى يتى بي بم نے كها إل إلى العظم نے كها تم من سےكون فض اس بات كا ضامن ب كمجد عشاه على مرے ليے دو يا جار ركست تماز برا محاور كيم سينماز الع بريره كے ليے ہے كونك يس نے اپنے ظليل رسول انقصلي القدطيروسلم سے سنا ہے كدائند قيامت كے دن مجدمشاء سے ايسے شهداء كوافيائے كا جن كے ہم باشراء بدر كے سوا اوركوئي كيل بوكار اسن ابداؤدة أله يده ٢٠٠٨) ال حديث على زئده ك لياليد ل قواب كي والشح وليل بيد

اس كاجواب كدرمول التدسلي القدعليدوكم سايصال تواب كاكبال جوت ب

اعتراض ؟ وفات یافت افراد کے لیے عبد رسالت یا عبد طفاء راشدین میں ایسال قواب کی کوئی مختل منحقد ہوئی یا اجا گی دعا کی گئی جنگ بمامہ جیسے واقعات فیش آئے کی کمی نے اپتاعمل وہرے کو دیا؟ کیارمول الندسلی اللہ علیہ وسلم یا محابہ می نے ایسال قواب کیا؟ فوت کیا ہے؟

ا بڑواہ۔ رسول الشمنی الشرائيد وسم كھل ہے ذيادہ قوى آپ كا قول ہے جى كرجب آپ كے قول اور على بين اقعار ضيونو آپ كونوں كے مقابلہ بين قبل كوترك كرديا جاتا ہے اور جب كرب كثرت احاد ميد صححه بين آپ كے صريح ارشادات موجود بين كرفلاں كى طرف ہے صدقة كروادرفلاں كى طرف ہے جى كرواددفلاں كی طرف ہے روز ہے ركونو ہر اس سنسلہ بين آپ كے اور صحاب كے اعمال كوتلاش كرسے في كي ضرورت دوجاتى ہے۔

اینزائس پرجمی خورکرنا چاہیے کہ حمد رسالت اور حمد مسئاب دیا گھین شن مساجد بین صرف فرض نمازی پرجمی جاتی تھیں سنن اور نوائل صرف کھرول میں پڑھے جاتے تھے' جب کہ اب مساجد میں سنن اور نوائل پڑھنے کا بھی رواج ہو گیا ہے ۔ کیا خافین ماہ کے جو سر کا جب رہ جریق کے میں میں جب میں ہوں۔

یہ بنا کتے ہیں کہ اس دواج کا ثبوت کی صدیث میں ہے؟ نیز عمد رسالت میں ادر عمد صحاب و تابیجین میں کھڑ ہور

كركم إلى سك حساب معين وقت برام زيز عن كاثبوت كس مديث ش ب؟

اوراگرآپ کے صرح ارشادات کے یا دجود معترض کی تسکین آپ کے مل ہے ہوئتی ہے تو ہم '' میج مسلم' اور بہ کارت دیگر اطادیث کے حوالوں سے بتا بچے ہیں کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینکھوں والے مینڈھے کی قربانی کی اور بیدعا کی 'اسے اللہ! اس کو تھر اور آل مجھ اور اسب ہے کہ کی طرف سے تبول فرما۔ اور صحابے علی کا جموت یہ ہے کہ ہم 'سنن ایو وا کا ' اور دیگر کیٹر اطادیث کے حوالوں سے یہ بتا بچے ہیں کہ معترت علی ہمینہ ودمینڈ موں کی قربانی کرتے تھے ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔

اس سوال کا جواب ہم' نشرح سمج مسلم' ہیں خیر مقلد حالم تواب مدین حسن خاں کی طرف سے اور اکن حضرت ایام احمد رضا کی طرف سے بھی لکھ بیکیا در زکورالعدد احادیث کا بھی ' مشرح سمج مسلم' جہم ماہ ۵۔۲۰۵ می ذکر ہے۔

الواسدمديق من جويالي كي مارت يدع:

ال سے بیمطوم ہوا گرائی عبادات کو دومروں کے لیے جیڈ بھی کرنا اس ہے بہتر ہے کہ انسان ان عبادات کا اپنے فی فرخرہ کرے کی دجہ ہے کہ انسان ان عبادات کو دومروں کے لیے جیڈ بھی کرنا اس ہے بہتر ہے کہ انسان ان عبادات کروں گالو رہول اللہ ملی اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عبادات کی اللہ اللہ عبادات کی اس اللہ اللہ اللہ اللہ عبادات کی اللہ اللہ عبادات کی اللہ عبادات کی دیا موجود ہے اللہ اللہ عبادات کی اللہ اللہ عبادات کی اللہ عبادات کی دیا موجود ہے اللہ اللہ عبادات کی اللہ اللہ عبادات کی دیا ہو جود ہے اللہ عبادات کی دیا ہو جود ہے کہ اللہ عبادات کی دیا ہو گا اللہ عبادات کی دیا ہو جود ہے کہ اللہ عبادات کی دیا ہو گا ہو گا انہ اللہ عبادات کی دیا ہو گا ہوں کی دیا ہو گا ہو گا

اوراعلى حفرت المام رضافاضل بربلوي كي عبارت بيدي:

تنلی عمادات کے لیے اپنے اجتهادے کوئی بھی وقت سعین کیا جاسکا ہے آگی ہے۔ دیکھیے اور تقیمین عربی بوتی ہے۔ تقیمین شرقی کی طرح انہیں ایک جارت اور مسکنف اس کا پابند ہے اور اس پراجر کال موقوف ہے۔ دیکھیے اور دی شررا انفل دار و اس بردان دکھا جاسکا ہے جو حضور مسلی انڈ علیہ وسلی بھیٹر ہیں کے دان دوزہ دکھا کرتے تھے۔ (سی مسلم آم اور یہ ۱۱۲۴) اس طرح مسلور مسلی انشدہ ایر مسلم بر بختہ کے دان معرف بی زیادت کے لیے تحریف نے جاتے تھے اور آپ کی انہار می معرف میداند اس میں انہار میں معرف میداند اس میں انہار میں معرف میداند اس میں انہارہ کئی میں میں میں میں میں میں ہے۔ اور ایک جا سکتا ہے لیکن حضور مسلی الشدہ لیے دائد کے دان کو اس کی زیادت کے لیے قامی کرایا تھا جا تھے میردوز کیا جا سکتا ہے لیکن حضور مسلی الشدہ لیے دائل ہے۔ اور اس کی زیادت کے لیے قامی کرایا تھا جا تھے میں ہے:

حضور ملی الشرطيه وسم بريض كون مجرقياه بيدل يا مواري جايد كرتے في اى طرح معزت ميداند بن عربى بر

بغت كون مجرقاء كي زيادت كرفي جلياكرت في الناري رقم الحديد ١٩٩٣)

اس اعتراض کا جواب کرقر آن مجید عیں دوسرے کے لیے دعائے ثبوت سے ایسال تواب کا۔۔۔ شعبہ - اندر میں آتا

<u> محوت لازم کش آتا</u>

احتر اض ٢٠٠٦ بي في شرح مح مسلم " (ج ٢٠٠٥) من قرآن جيد ك ان آيت سايسال ثواب باستدال كيا ب: وَ قُلْ رَّيْنِ الْحَيْفَ الْكُلْوَيْنِي مُونِيرًا فِي اللهِ إِن بِرِمِ فريا

(افامرائل ۲۳) مرفرع انبول في مراح الإن عرب المرك يورك م

وہ شراستوعائے ابنا ممل کی کو دیا ٹینل جاریا اس لیے دعا کی آبات ایسال ٹواپ کے لیے دلیل نیس بن سکتیں۔ الجواب بمعز لہ ہے کتے بین کر کمی محض کا ممل دوسرے کو قائمہ نیس پہلیا سکتا اور اس قاعدہ کی بنیاد پر دو ایسال ثواب کی تمی کرتے

جی ہم نے تی اسرائیل ۱۹۳ سے بدقابت کیا ہے کہ القد تعالی نے آپ وظم دیا ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے حصول رحت کی دھا کیجے اور الحضر: ۱۰ شی بہ بتایا ہے کہ تو منین اپنے فوت شدہ بھائوں کے لیے مفقرت کی دھا کرتے ہیں گویا ہمیں جی ایک دھا کرنے کی تقین کی ہے اگر آپ کی دھا میے آپ کے والدین کورحمت حاصل نہ ہواور مؤمنین کی دھا ہے ان کے فوت شدہ بھائیں کو مفقرت حاصل نہ ہوتو اللہ تن کی کیا ہے تھم اور اس کی تقین عرف ہوگی سودا شع ہوگیا کہ ایک مسلمان عمل سے

دوسر مسلمان کوفائدہ مکنجاے اور اس سے یہ قائدہ ماطل ہو کیا کہ ایک کے اس مدوسرے کوفائدہ جیس ہوتا اور اس قائدہ ک بنیاد مرسمزل نے ایسال گواب کی فنی کی تھی کہاں آئات سے ایسال ڈواب کی فنی کی بنیاد معہدم ہوگئی اور خصوصت کے ساتھ

ایسال او اب ا جوت ان متعددامادیدے ہے جن کوہم بیش کر میک ہیں۔

جلد بازدام

اس کا جواب کرایسال ٹو اپ کے کھائے ہے اعتماء کیوں کھائے جیں؟ احتراض ۵۔ صدقہ فریا ہ کے لیے ہوتا ہے امراء کے لیے نہیں ہوتا' لیکن عملاً امراء کمی ایسال ٹواب کی دعوثوں سے لینس یاب موتے جیں۔

الجواب بیرمد قد فرض ہو چیے غرمین کا یاز کو قد کا اس کا کھانا امراہ کے لیے جائز تیں ہے اور نکی مدوّات جیے ہوئم اور چینم عمر مدفقہ کا تو اب یا بدرگان ویں کے اور کا طباع اس کوسب کھا بکتے ہیں۔

اس کا جواب کے قرآن اور صدید علی بھروں کے اعمال عی دوسروں کے بدیہ کیے ہوئے۔۔۔

اعمال کا کول و کرتیں ہے؟

اعمر الش ٢٠ قيامت كے دن اپنے اپنے اعمال كا حساب ہوگائيكيل تيل ہے كرتمهارے اعمال بي ان جديوں كو يكى ديكها جائے كا جو تعميل دفات كے بعد مجى وسول ہوئے ہيں۔ قرآن جيد ميں ہے . " وَإِنَّا ٱلْعَمَالِيَا وَلَكُوْ ٱلْعَمَالُكُو \* " (البتر ، ١٠٠٠) اگر دوسرے كى نيكيال كى انسان كے اعمال جي جو تي قرآن جي ان عن ان كا ذكر يكى جوجا۔

، لجواب، حضرت الدہرمیدون الشرعند عان کرتے ہیں کہ رسول الذصلی القد علید وسلم نے فر مایا این آ دم سے سرتے کے بعد تین مسک سوالی سکے سب اتعال منتقلع ہو جاتے ہیں: صدقہ جاریہ ووظم جس سے نقع حاصل کیا جائے اور وو ٹیک اولاد جو سرنے والے کے لیے دعا کرے۔ (مج مسلم فرقم الحدیث ۱۳۳۱) اس نے اپنی ڈندگی ہیں جو اتعال ازخود تیس کیے تھے اس حدیث کی ڈو سے قیامت تک کی بہتیکیاں اس کے اتعال میں وافل ہوں گی۔

حضرت الاسيد ما لک بن رميد الساهدى وشى الله حته بيان كرتے بين كه بوسلمه كے ايك فض في بي بها بارسول الله الله عمر محر ك مال ياپ ك اختلال كے بعد كي كوئى اللى نكل ہے جو ش الن كے ساتھ كرسكا بول؟ آپ في ما كو ايا بال الله ان كى فراز جنازه پڑھوا ان كے ليے مففرت طلب كرد ان كى وفات كے بعد ان كے بوسے وعدوں كو بورا كرد جن رشته واروں كے ساتھ وہ نتكى كرتے تھان كے ساتھ نكى كرواور ان كے دوستوں كى تكريم كرو۔

(منل البداؤورقم الديث ١٩٠٣ منل المن بادرتم الحديث ١٩٩٣)

اولاد کی ان شکیوں ہے جگی ماں باپ کو نقع ہوگا اور بینکیاں ماں باپ کے افعال اے بیس ورج ہوں گی ہم نے تین صیفیں بیان کی چی اجن کے احتبارے اولاو اور شاگردوں کی شکیاں ماں باپ اور اسا تذہرے افعال بی اور قار نین کی شکیاں مصنفیں کے افعال ناسوں بیس ورج ہوں گی تو کیا کی جدے بیس بید ذکر ہے کہ میزان پر کی فضم کو وہ شکیاں بلیس گی جو اس کے لیے دوسروں نے کی جی اور کیا کی مدید بیس افعالی ہے ہیں ورج تمام مقسل شکیوں کا ذکر ہے جس کی در ہیا ہوئے کہ اس کے لیس تھی اور کیا

Pop Me

ایسال او اب کے بوت کے لیے رسول الند علی و اللہ علیہ و اتمام ارشادات کافی جیل بیں جن بی آپ نے کی سے فر مالا تم اچی ماں کی طرف سے مج کرواکس سے فر مالا تم اپنے باپ کی طرف سے مج کرواکس سے فر مالا تم اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرہ اور کیا قرآن مجید بیں بہآ ہے نہیں ہے:

دور جولوگ ایمان لائے ادرال کی اوفاد نے بھی ایمان شی ان کی پیروی کی ہم ان کی اورا وکویشی ان کے ساتھ ملاویں گے۔

ان کی جرد کی ا افزیقته تیم راه فور ۱۳ ) البند دالب بیاهمتر اش ساقط جو کمیا کداگر دوسرول کی نئیمیال انسان کے کام

چندااب براعتر اض ساقد موگیا کداگر دوسرول کی نیکیال انسان کے کام آئیں تو قرآن ان کو بھی ذکر کرتا۔ اور قرآن مجیدیش بریمی ہے:

اور آگر اللہ بعض لوگوں کی نیکیوں سے دومرے بعض سے عذاب دور شکرتا تو زعن فاسد جو جاتی۔

وَلَوُلاَدُوْمُ اللهِ التَّاسَ بَعْضُهُمُ بِبَعْضِ لَّهُ مَنْ اللهِ التَّاسَ بَعْضُهُمُ بِبَعْضِ لَّفَ مَتِ

وَالَّذِينَ المَنْوَا وَالْبَعْثُمُ فُرِيَّتُهُمْ إِنَّا فِ الْكُفَّارِينَ

اور اگر اللہ بعض لوگوں کے شرکی بعض لوگوں کی فیر سے دور نہ قربا تا بقر راہوں کے معبد اور کر ہے اور کلیے اور مسجد ہی جن شک اللہ کا کثرت سے ذکر کی جاتا ہے شرور کرا دیے جاتے۔ تَيْرَقُرَ آن جَيدِ مِن بِ وَلِوَّ لَا دَفُواللُّوالنَّالَ بَعْضَهُوْ بِبَعْضِ لَهُوَّ بِعَثَ هَدُوامِحُوْرِيَّ عُرَضَلُوتٌ وَمُلْجِدُ يُذُكُّ لُوْفِهَا السَّهُ القو كَيْفِيُوْكُ (الْحُرَّ مِنَّ)

حافظ این کیرمتونی ۱۷۷۷ ہے نے اور الذکر آیت (البقریہ ۱۵۱۱) کی تغییر بٹن پیرمدین ذکر کی ہے حضرت مبادہ بن افضامت رضی الشاحنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الشاملی اللہ علیہ وسم نے فرمایا جبری امت بش تمیں ابدال بین ابن می کی ویہ ہے تم کورز ق دیاج تاہے ان می کی وجہ ہے تم پر بارش ہوتی ہے اور ان می کی وجہ ہے تمہاری ھدد کی جاتی ہے۔ (تغییر این کیرج اس ۱۳۲۲ درالفکر پروٹ ۱۳۷۶ھ)

شیخ گرین فی الشوکانی متوفی ۱۳۵۰ اور نواب مدین حسن بجو پالی متونی ۱۳۵۰ او نے اس آیت کی تفییر شرا کھا ہے۔
الم م این الله حاتم اور امام بیکل نے اشعب الایجان المیں معرب این عیاس من الندخیا ہے اس آیت کی تفییر میں سے
حدیث روایت کی ہے۔ القد تماز پڑھنے والوں کے سب سے بے تمازوں سے عذاب دور کرویتا ہے اور تج کرتے والوں کے
سب سے تج نہ کرتے والوں سے عذاب وور کرویتا ہے اور کو قادینے والوں کے سبب سے ان سے عذاب دور کرویتا ہے جو
رکھ آئیس و سے ۔ (فح القدرج اس ۲۰ اور الوقاء المصورة ۱۳۵۸ اور فی البان جاس ۱۳۳ اور الائت العدر المرویت ۱۳۵۰ه

اور'' وَكُنَّا أَعْمَالُنَا وَلَكُوْ أَعْمَالُكُوْ '''(ابقرہ ۱۳۹۰)اس كے خلاف نبيل ہے كيونكہ بوقعض كى كے تعليم دينے يا اس كے خلاف نبيل ہے كيونكہ بوقعت اس كے اعمال ہوتے اس كى مرف سے نيك اعمال كرتا ہے ، وہ درحقیقت اس كے اعمال ہوتے اس كى طرف سے نيك اعمال كرتا ہے ، وہ درحقیقت اس كے اعمال ہوتے اس كے ونكہ وہ دوم ہے كے نيك اعمال كا سبب ہوتا ہے۔

اس کا جواب کہ حضرت سعد نے آئی ماں کے مال سے صدقہ کیا تھا اس لیے یہ ایصال ثو اب۔۔ کی دلیل نہیں ہے

اعتراض کے جس مدیث میں ہے کہ دھنرت سعد بن عبادہ نے اپنی مال کی طرف سے صدقہ کیا' دہ ایسال اُو اب کی دلیل ٹیس بنتی کیونکہ انہوں نے اپنی ماں کے مال سے صدقہ کیا تھایاان کی خواہش سے صدقہ کیا تھا۔ ا

الجواب بيصديث يرافر اميم محري مديث جي ينين بكر معرت معدف الى ماس كم مال عدد كما تعاياان كى

تبياء الغرآن

خواہش سے ان کی طرف ہے ایسا کیا تھا اگر منکرین کے پاس اسک صدیث ہے تو ہیں کریں در دہمونی صدیث گھڑنے سے بار آئیں اور اس جموت کا واضح قلع تع اس صدیث ہے ہوتا ہے کہ حضرت سعدین عماوہ رضی اللہ عزیقے رسول انڈسلی القد علیہ وطم ہے عرض کیا، یارسول اللہ! میری مال کا انقال ہوگیا اور میں اس وقت موجود نہیں تھا 'اگر میں ان کی طرف ہے کھے صدقہ کروں تو کیا ان کو اس کا لفتے ہینچے گا؟ آپ نے قربایہ: ہاں! انہوں نے کہ جس ہے شک میں آپ کو گواہ کرتا ہوں میں میر انخراف عام کا میکھوروں کا بارٹ ہے وہ ان بوصد قد ہے۔

( سی النوری قرالدید ۱۷۶۱ سن قردی قرالدید ۱۹۹۹ سن بود کارقرالدید ۱۹۸۴ پیدیده شرح می معران میں ۱۰۵، بی درج برا اس کا جواب کے میت کی نقر ر بوری کرنا وارثون پر لازم ہے اس لیے بدایسال تواپ کی دلیل نہیں

ا عمر اص ٨٠ جس عديث على وارث سے كہا كي ہے كدو ميت كا قرض اوا كرے يواس كى تذريورى كرے وہ بھى ايسال اواب كى دليل جيس ہے كيونك ميت كا قرض اواكر نا اوراس كى نذريورى كرنا وارثوں برفرض ہے۔

الجواب: قرض ادا کرنا اور نذر بوری کرنا وارتوں پر اس وقت ضروری ہے جب اس نے ترکیبیں مال چھوڑا ہوا اورا کر اس نے ترکہ بیس کوئی مال شرچھوڑا ہونچ کر ان پر قرض او کرنا یا نذر بوری کرنا فرض نہیں ہے رسول الدسلی اند علیہ وسلم نے میت کی طرف سے نذر بوری کرنے کا مطلقاً عظم ایا ہے اور جب وارث اپنی طرف سے تیمرنا اور احمیان کر کے اس کی نذر بوری کرے گا تو یہ خالص قیم کا عمل ہوگا جس سے میت کو نظم ہوگا اور سے ایسال تو اب کی واقع دلیل ہے تیز جب میت نے مال چھوڑ ا ہواور وارث اس مال سے قرض اوا کرے یا نذر بوری کرئے تب بھی میٹل تو میت کا نہیں ہے ال میت کا ہے لیکن عمل تو وارث کا ہے اور وارث کے اس عمل سے میت کو بھر دال نفع ہوگا اور اس صورت بھی بھی بدایسال تو اب کی دلیل ہے۔

اس اعتراض کا جواب کہ اس حدیث کی سند کرور ہے جس میں حضور کی طرف ہے معزرے علی۔۔

ک قربانی کرنے کا ذکر ہے

اعتراض ہے۔ حضرے علی رضی انقد عنہ ہے جو رسول انڈ صلی انقد علیہ وسلم کی طرف ہے قریانی کرنے کی حدیث ہے اس کی سند کا سال ''صوار دُانی نظام رسید ہوئی میں ماہ پر کرتیا تک نے اس کی سند کا میار ہوئی ہوئی کرنے کی حدیث ہے اس کی سند کا

حال ' میزان ' بین قابل دید ہے اس روایت کو تیول کرنے کے لیے چینے کا دل جا ہے؟ الجو ب بی جی تیں! اس روایت کو تیول کرنے کے لیے مسلمان کا دل کافی ہے " میزان الاحتدال" میں اس سند کا جو حال ہے وہ

ہم نے دیکولیا ہے "میزان الاحتمال" کے مصنف عل مدزی نے تکھا ہے کہ اس حدیث کے راوی ایس بن افکام کے متعلق ابن محین نے کہا وہ اُلگتہ ہیں اور بوحاتم نے کہا وہ صافح الحدیث ہیں البتہ یہ می تکھا ہے کہ ابن حبان ان کونا پیند کرتے تھے (اگر وہ نا پیند کرتے ہے تو کرتے رہیں!)۔ (بیزان الاحمال جہر ۲۳۳) اور علامہ ذاہی نے "مجنوعی المید رک" ہیں اس جدیث کے

معلق تكف عيد يدهد يد ي ميدر الموسى المدرك ياس والمدرك

اس اعتراض کا جواب که رسول الله علیه وسلم کا امت کی طرف ہے قربانی ویٹا گھر۔۔۔۔ کے سربراہ کی مثل ہے نہ ایسال تواپ کی دلیل نہیں

اعتراض ارسول القصلي التدعليدوسلم في جواتي آل اوراتي است كي طرف سي قرباني كي هي وه يمي ايسال الواب كي دليل تين بي كونك جب كور الدوسلي التدعلية والمسب كي طرف سي قرباني جو جاتي بين رسول التدسلي التدعلية وسلم ساري امت كي ربراه تي الى ليرة بي في ماري امت كي طرف سي قرباني كردي . آب كاي مل امت كي ول جوتي كي ليري اب

عبيار العرآن

اليمال ۋاپ كى دليل نيى ہے۔

الجواب، نی ملی الله دند و مل کا اور دمار اتعلق آیک محراف اوراس کے سربراہ کا سائیس بے بلد ایک نی اوراس کی امت کا ہے

اور تھا کے برطل میں امت کے لیے حسین موسے ، قرآن مجید میں ہے:

ب شك تمبارے ليے رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ش

لَقُنْ الْمُنْ اللَّهِ فِي السَّرِي اللَّهِ السَّرَةُ عَسَّمَةً ﴿

(الاجزاب:٣١) محسن موزسي

سورسول انڈسلی انشطیہ وسلم نے اپنی آل اورامت کی طرف سے جو قریائی کی ہے اس بیں ہمارے عمل کے لیے یہ نمونہ ہے کہ ہم بھی اپنے عزیزوں اورمعاشرہ کے ان پس ، نمدہ افراد کی طرف سے قریانی کیا کریں جوازخود قریانی نہیں کر کئے اور ان کے لیے ابیسالی قواب کریں۔

بيز قرآن مجيديس ب

آپ کیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو بیری اجان

عُلْ إِنْ كَنْتُمْ ثُونِبُونَ اللّٰهَ فَالَّيْعُونِيَ (١٢ مران:٢١)

اس آیت کا بھی بیر تفاضا ہے کہ ہم اپنی قربانی کے ساتھ اپنے حزیزوں اور معاشرہ کے تک دست افراد کی طرف سے قربانی کریں اور ان کے لیے ایصال تو اب کریں۔

اس کا جواب کہ حضرت سعد بن عبادہ کی صدیث مرسل ہے اس لیے ججت تہیں

اعتر اض اا حضرت سعد بن عباده رض القدعته كي دفات پندره بجرى مين بوئي بيغ حسن بعرى جوب تظير مدلس بين ان كي دفات كي بعد القريبية و كي ان كي دفات كي بعد القريبية و كي المحمد بن هماده مي بيم سلا دوايت كي بيد كي بيد كرانيول في دمول الله ملي الفد عيد والمها ما من كي خرف معمدة كرف كاسوال كيار مويدوايت بدلس

ہاورنا قابل اختیار ہے۔'' تہذیب احبد بہ 'اور' میزان الاحتدال' بیں حسن بھری کے مدلس ہونے کا ذکر ہے۔ الجواب ہم نے''موطأ امام ما لک' کی مرسل روایت ہے استدمال نیس کی بلکہ'' حجے بخاری'' کی متصل السند تین روایتی پیش

كي ين كل روايت عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس ان سعد بن عباده وضي الله عنه "عبار وعمولى ابن عباس يقول انبأنا -. ( كم ابخارى رقم الديد الديم) اوردومركي روايت " اخبونسي يعلى انه صمع عكرمة مولى ابن عباس يقول انبأنا

ابن عباس ان سعد بن عباده" ے شروع اوتی ہے۔ ( مح الفادی رقم الد عد ١٢ ١٢)

اور تیسری معلی دوایت بید به "عی هشدام عن ابیده عن عائشة رضی الله عنها ان رجلافال للبی صلی المله علیه و مسلم "الحدیث روایت بیس المله علیه و مسلم "الحدیث المریث المریث ۱۰ ۱۵) ان تبول روایات بی سے کی روایت بیس حملی بیس المسلم المواود " می سعید بن میتب اور حسن بعری سے مرسل روایت ہے جس کے متعلق ہم ایسال ثواب کے متعلق الله الموادد کے عوان کے تحت بحث کر بچے ہیں۔ تاہم معرضین کا یہ کہنا می نیس ہے کہ حسن بعری بنظیر مدس سے ان کی روایات مرسل ہیں مدل بین میں بیس ا

رويا هار من المرابي الواقع مرس تعيم؟ كيا حضرت حسن بصرى في الواقع مرس تعيم؟

حافظ بمال الدين الوالحاج بوسف مرى متولى مهم كم لكيت بس.

حسن بھری کا پورانام ہے جس بن الی اکسن میار بھری حضرت عمر فاروق رضی الشرعت کی فلافت کے آخری دوسانوں

یں پیدا ہوئے ان کی ماں کا نام خیرہ فقا اور وہ ام المؤشین ام سل متی اللہ عنها کی بائدی تھیں ابعض اوقات ان کی مال گھر ش انہیں ہوتی تھیں اور پر دیتے تھے قو حضرت ام سفران کے منہ بیل اپنا اپنان وے دیتی تھیں ان میں جو تھکت اور فصاحت تی وہ اس کی برکت سے تھی۔ ( تبذیب الکمال جہس عام اور الشکرنے وہ سے مہم احد)

نے علامہ مزی نے لکھا ہے کہ ان کی مال ان کو تعریت عمر کے پاس کے کئیں معطرت عمر رمنی اللہ عند نے ان کے لیے وعا کی اے ادار اس کورین بیس فقہ مطاقر ما ادر لوگوں کے نز دیک اس کو محبوب بناوے۔۔ ( تہذیب الکمال ناسس سے)

ا مام احمد بن طنبل نے کہا: رجب العاش ان کی وفات ہوئی۔ مغیان بن عید نے کہا اس وقت ان کی عمر افعاس (۸۸) مبال تقی۔ (تزریب بھیال جہس عام)

"میزان الاحدال" کے مصنف علام شمل الدین : آئی نے "سیر اعلام النبلا و" بیل حضرت حسن بھری رحمہ اللہ کے بہت قضائل اور مناقب کیسے ہیں دو کیلیعے ہیں:

صفرت حسن بعری فی کہا: شل حفرت عثبان رضی الله عند کے زمان خلافت میں دسول الله علی الله عبد وسلم کے جمرات میں جا تا تھا اس وقت میں بالغ ہو چکا تھا اور جب با فیوں نے معرب عثبان کے گھر کا محاصرہ کیا اس وقت میری عمر چودہ سال تھی۔ حسن بعری طبان بین انی العاص کے پیس مجلع تھے اور انہوں نے معفرت انس رشی انشد عند سے دوایت کی ہے۔

(سراعلام المثلادي هار ١٩٠١ ١٣١)

الا بروه نے کہا: شل نے حسن بھری سے ذیا دوکوئی تحق سیدنا محیصلی الند طبیہ وسلم کے بصحاب سے مشابہ نیس دیکھا۔ الاقمادہ نے کہا: حسن بھری کو لا زم دکھوش نے ان سے ذیادہ کوئی فض محترت عمرضی الند عنہ سے مشابہ نیس دیکھا۔ محترت انس بن مالک دشی الند عنہ نے کہا: حسن بھری سے سوال کرد کیونکہ ان کو (احادیث) حظا ہیں اور ہم بھول سکے۔ الادہ نے کہا: شل نے جب بھی حسن بھری کے علم کا دوسرے علیاء سے نقائل کیا تو حسن بھری کو ان سے افضل پایا۔ (سراجلام انسان میں کو ان اسانکر نے دوسرے علیاء سے نقائل کیا تو حسن بھری کو ان سے افضل پایا۔

ایٰ بلال نے کہا، جب آلادہ کے پال حسن بسری کی موت کی قبر بیٹی تو انہوں نے کہا، ووقلم بی فوط زن تھے بلکہ واغم عس بی بردان جڑھے اور القد کی تسم خارجیوں کے سواان ہے کوئی بغض نہیں رکھتا تھا۔

ادر نے تقادہ سے دوایت کی کرزین بھی اپ سات لوگوں سے خال تیں رہی جن کے سب سے بارش ہوتی ہاور ۔ میں کی مرکزید سے لوگوں سے مصائب دور کے جاتے ہیں اور مجھاتو تع ہے کے حسن بھر کی بھی ان سات میں سے ایک ہیں۔ (سر اعلام انہلا ، عادل سے اس

جلد بأروائم

تبيار القاء

المام كد عن معدمتوني ١٧١٠ م لكين إل

صن بھری نے کیا: شل جنگ صفین کے ایک سال بعد بالغ ہوا حضرت حان کی شہادت کے دفت ان کی عمر چودہ سال حقی ابتہوں نے حضرت عمان کو دیک ان سے سال کیا اور ان سے حادیث روایت کیل اور انہوں نے حضرت عمران بن حصین سے دھرت مروین جندب سے حضرت ابن عمر سے حضرت ابن عمر سے معرف میں میں جندب سے حضرت ابن عمر سے معرف ابن عمر سے معرف میں مرتبی ہے معرف میں مرتبی ہے معرف میں موادیت کیں اور حسن بھری ہو معن مالم معالی رفع فقید نے اور مصحد بن معاویہ سے احادیث روایت کیں اور ان سے روایت کی اور عمر مالم بیالی رفع فقید فقید اس سے روایت کی اور عمر ابن میں اور ان میں دوایت کی جو روایات معمل جی اور ایسے کی جو رہ ایا تہ انہوں نے معرف رائے ہے احتاف سے انہوں نے معرف بن معدکی رائے ہے احتاف اور مالکیہ کے تزد کی مرسل روایت معالمی مقبول ہے کہا مالکیہ کے تزد کی مرسل روایت معالمی مقبول ہے کہا اور مالکیہ کے تزد کی مرسل روایت معالمی مقبول ہے کہا دور مالکیہ اور مجابد عملاء مالوی ورشرو بن شعب نے کہا اور مالکیہ ان کی شکم کی اور مجابد عملاء مالوی ورشرو بن شعب نے کہا میں ان کی شکم کے ان کی شکم کی اور مجابد عملاء مالوی ورشرو بن شعب نے کہا مالے کے ان کی تعلی دوران کی تعرب نے کہا میں ان کی شکم کی اور مجابد عملاء مالوی ورشرو بن شعب نے کہا میں ان کی شکم کی اور مجابد ان کی تعرب نے کہا میں ان کی شکم کی اور مجابد کی توران کی تعرب نے کہا میں ان کی تعرب نے کہا میں کی تعرب نے کہا میں کی تعرب نے کہا میں کی تعرب نے کہا کی تعرب کی تعرب

مافظام الدين وايم موفى ١٦٨ عدية العاب

بیاسید زمان میں بعروض سید الآبھین تھے بیٹی تغرباتیہ تھے ملم اور علی میں سروار تھے بہت علیم القدر تھے اور بہت قرابس کرتے تھے۔ (بیوان الاحرال جہم ابدا واراکت العامر الروت ۱۳۳۱ء)

حسن بعری کو مدلس کہنا تھے نہیں درائسل بیرمرش رواہت بیان کرتے تھے ای طرح مافظ ابن تجرعسقل فی متوفی ۵۲ ۸۵ کے کا مجی ان کو مدلس کہنا تھے نہیں ہے وو کیکھتے ہیں.

حسن بصرى نقداور فتيد يخفان كى مرسل روايات يبت بي اوروه ترليس كرتے تنے .

(تقريب أجد يب ال ١٩٦ والاسرالة يروت ١٩٣٧)

ينز حافظ المن جر مسقلاني لكين بن

انتجل نے کید دونائی ثقتہ ہیں اور رامل صافح ہیں این حبان نے ان کا انتقاب میں ذکر کیا ہے' انہوں نے ایک سوہیں مخابہ کو دیکھا' وہ تدلیس کرتے تے' ووائل بھرو میں سب سے زیادہ تھے سب سے زیادہ حسین نتے سب سے ریادہ عمادت گزار تھے اور سب سے زیادہ فقیہ تھے۔ (تمذیب البندیب جاس ۱۳۹۸ در اکتب العلمیہ المروث ۱۳۹۵ء) تدلیس کا لغوی اور اصطلاحی معنیٰ ا

ترلیس کا نفول معنی ہے۔ روٹنی اور اند جرے کا مختلط ہونا نیخے والے کا سودے کے جیب کوئر بدار سے جمعیانا 'الوکا ویا۔ سند جس ترلیس میدہ کہ محدث نے جس مجھ سے صدیت تن ہوا اس مجھ کے کس میب کی وجہ سے اس کی طرف مدیث کا اسناد نہ کرے بلکہ اس سے اور کے بیچ کی طرف مدیسے کا اساد کرے جس کواس نے ویکھا بھی ہو۔

(الماك العرب ع 2 الم ١٩١٧ وارساور الدوري المعاور)

اورتديس كى اسطلال تريف يهب علام يكي من شرف وى متوفى ١٥٦ مد كلية بين:

آلیس السنادیہ ہے کو مشاہ ہے معاصرے ایک حدیث روایت کرے جس سے اس نے اس حدیث کو زمنا ہواوروہ بدوہم ڈالے کدائ نے ای سے اس حدیث کوسٹا ہے اور جس سے اس نے ستا ہے اس کے ضعیف یا اس کے کم عمر ہونے کی وید سے اس کی خرف اس حدیث کا استاد شکر ہے تا کہ اس حدیث کی حسین ہو۔

( تقريب التواوي تدريب الراوي على المساس منت الميدرية الدورو)

ىبيار غالمرآر

اور حدیث مرسل کی تعریف بیدے:

تا اہلی کمبیر دسول الشمنلی القد عنیہ وسلم سے روایت کرے اور بیہ کیے که رسول الشمنلی الله علیہ وسلم نے قرمایا یا آپ نے ب

كام كرر (تقريب الوادي مع قريب الراوي جاس ١٩٥)

واستح رہے کے حدیث مرسل قام ابوحلیفہ اور امام ما لیک کے نزویک مطلقاً مقبول ہوتی ہے اور امام شافعی اور امام احمد کے نزديك أكردوس عقرائن مع مؤيد موجائ تومقبول موتى مع ورزيس.

حصرت حسن بصری کے مالس شاہوتے بردلال

حضرت حسن بعرى كے متعلق سب نے لكھا ہے كدوه عالم باعمل تقے اور اسے زبانہ على سب سے بڑے تقیداور سب سے زیادہ عمادت گزار نے سوان کے متعلق یہ کیے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ سند حدیث میں تدلیس کریں مے اور او گون کو دسو کا دیے کے لیے اپنی روایت کی تسبت اپنے شیخ اٹنے کی طرف کریں ہے جس ہے انہوں نے اس حدیث کوٹیس سنا ہو گا اور اپنے اس شیخ کی طرف اس حدیث کی نسبت نیس کریں ہے جس ہے در حقیقت انہوں نے اس حدیث کوستا ہوگا کیونکہ ان سے اس سیخ جس کوئی عیب ہوگا اور وہ اس حدیث کورواج وینے کے لیے اس کی نسبت پھٹے اشنے کی طرف کرویں سے تا کہ اس حدیث کا روائ ہو اورظاہر ہے کہ بید توکہ دی ہے اور کمی مثلی عالم دین ہے ایسا کرنا متصوفیس ہے۔ جد جائیکہ ایسے خفس ہے جواسیجے زمانہ کا سب ے برافتیہ اورسب سے براعابد مور لبذاحطرت حسن بعری کی طرف ترایس کی نبست کرنا باطل میے خواد کی نے بھی برنبت

البنة معفرت حسن بصرى كى مرسل روايات يهت جي اور حديث مرسل وه جوتى ہے جس ميں تا ليلى رسول الله صلى الله عليه وملم ہے روایت کر ہے اور درمیان جل کی محالی کوچھوڑ دے۔علامہ ابدالحجاج بوسف مزی متو فی مہم سے لکھتے ہیں

ايك تفى فصن بعرى سيك كرآب بم عديث بإن كرت بي اور كت تقد" قال وسول المله صلى الله عليه وسلم" (رسول الله سلى القدعليدوسلم فرايل ) كاش السيري مان كرت كراب سيديدون ك فيان ك ے؟ حسن بعرى نے كيا: اے فض إنتهم نے جوت بولا ب نهم سے جوت بولا كيا ب - بهاد س الحد سيدنا محرصلى القد عليه وملم کے تین سواسحاب تعداور انکی میں سے کوئی فض ہمیں فراز پر حاتا تھا ( لیٹن اُن بی محاب میں سے ہم نے احاد بے ک

بينس بن مبيد نے كيا كريس فيصن بھرى سے سوال كيا اے الد معيد أن ب كہتے جي كررسول الشملي التدعيد وسلم في فر مایا عالاتک ہے نے اُن کے د ماند کوئیل یایا۔ حسن بصری نے کہا: اے بھیج اتم نے جھے سے اُس چیز کا سوال کیا ہے جوتم سے یملے جھ ہے کی نے نبیس کیااور اگر میرے نزویک تمہاری وہ وقعت شاموتی جو ہے تو ش تمہیں نہ بتا تا 'تم دیکھ درہے ہوک ش کس ز مانے ش ہوں اور بیز ماندتجاج کی عمل داری کا تھا اور ہروہ حدیث جس ش تم جھے بیہ بیٹنتے ہو کہ دسول انتصلی انتد عبیہ دسلم ئے قربایا وہ دراصل حضرت علی بین انی طالب رضی اللہ تعالی عندے میں نے سی ہوتی ہے کیکن میں آس زیانہ میں ہوں کہ حضرت على كا مام زيان برلانے كى طاقت تيس ركھتا۔ (تبديب الكمال ع جس ١٠١٧ وار افكر يروت)

حافظ احدين على بن جرعسقلالي متوني ٨٥٢ مدلكين بين

اتن مدتی نے کیا کہ حسن بھری کی مرسلات جب اُن ہے کوئی تقدرادی روایت کرے تو وہ محمج میں اور بہت کم الیا ہوگا کران ٹی ہے کوئی مدیث ساقط الانتہار ہو۔ اور اہم ابوزرعدے کہا کہ ہروہ مدیث جس بیں حسن ہمری کہتے ہیں کر سول

تبيان القرأن

الله ملى الله عليه وملم في قرماليا على في المل عابت بانى سوا جدا حدد عند كرواه م محرين معدف كراك كرحس بعرى مام

(تهذيب الهذيب والمال ١٢٥ وراكت القريد وع ١١٠٥)

ان اقتباسات ے واضح ہو گیا کے تعزید حسن بھری رضہ القد قبائی کا روایت مدیث بھی کتابائد مقام ہے اور مکر پن صدیث نے ان کی بہ کڑت اطادیث کورد کرنے کے لیے بیز ہر پھیلایا ہے کہ دور آس نے اور ہم نے تفصیل ہے اس کواس لیے کھنا کہ عام لوگوں کواس زہر آ فرقی ہے کوئی تعلیٰ ہوئی ہوتو وہ دور ہوجائے اور حضرت حسن بھری کے دامن ہے مہار بہت جائے اور آب کے دامن سے کردما ف کرنے کی وجہے ہیں اُن کی شفاحت مناور ہماری منظرت ہون

احسب السعسال معین ولیست منهم اسعد السله بسر زفسی مسلاحا است منهم السله بسر زفسی مسلاحا است منهم المراد المرا

سے قیامت کے دن القد قوبالی انسان کاعمل مب کو دکھائے گا الجراس کے عمل کی اس کو پوری بوری بڑا اوری جائے گی۔
اس آ ہے جس مؤسنین کے لیے بشارے ہے کہ القد تعالی تیا مت کے دن ان کے نیک اعمال سب کو دکھائے گا جا کہ مؤسنین اپنے ان اگر الی سے خوش ہوں یا فرشنے اور تمام گلوق قیامت کے دن مؤسنین کے نیک الدال کو دیکھے کی اور اس سے مؤسنین تحق بول کے اور الم بھائی کو ساری گلوق در کھے گی اور الم بھائی ہوں کے اور الم بھائی کو ساری گلوق در کھے گی اور الم بھائی ہوں گئے گیاں ہوں گئے کیونکہ ان کے اُر سے اعمال کو ساری گلوق در کھے گیا اور وہ در مواہوں گے۔

اگر میداهتر اش کیا جائے کہ جواعمال انجام دینے جا بھے وہ گز دنے کے بعد فتا ہو گئے ان کو کینے دکھایا جائے گا؟ اس کا جواب میں کہ نیک اعمال کی جگر حسین صورتیں وکھائی جا میں کی اور نمرے اعمال کی جگہ نری اور ڈراؤنی صور نی دکھائی جا میں گی۔

دومراجاب ہے کہ انسان کو اوراس کے افحال کو پیدا کرنے والا اوران کا خالق اللہ تھائی ہے اور جس طرح انتہ تھائی انسان کو اس کے مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیے گا اورانلہ تھائی کی تنظیم انسان کو اس کے مراہے اس کو بعید گلاء ہے اور دوبارہ پیدا کر دیے گا اورانلہ تھائی کی تنظیم انسان کو اس کے مراہے اس کو بعید گلاء کم واقع اور جہامت کی بات ہے 'کئی چیزیں ایک چین جن کا پہلے کوئی تصور نہیں تھا کہ خون کے ایک سائنس کی چیز رفنا درتی کے باعث اب وہ معامار و دومرہ کا تجربہ و چی چین پہنے ہے جائے کا کوئی تصور نہیں تھا کہ خون کے ایک تنظرہ چیل کے انسان کی تنظرہ چیل جی جی جی جی اس سے برخض معلوم کر سکتا کے دون کے ایک کے دان کے خون چیل جی جی جی سے برخض معلوم کر سکتا ہے کہ اس کے خون چیل جی ایسان موجود کے بیش و اس کے خون چیل گھا و بیتا ہو بیتا ہ

دبياء المرآم

کے کاموں کو بیبینہائی طرح دکھایا اور سایا جاتا ہے تو جب ان ن وڈیو کیمرے کے ذریعہ گزشتہ کام اور گزشتہ آوازیں دکھا اور سنا سکتا ہے تو خاتی کا نئات وڈیو کیمرے کی وساطت کے بغیر ان ن کے گزشتہ کام کیوں ٹبیں دکھا اور سنا سکتا 'ہم امہاب اور واسطوں کے محاج بین خالق کا نئات کی سب اور داسٹے کے تاج نبیں ہے۔

> ا بنم ۳۳ ش فرمایا: اور یک آخرکار آپ کرب کے پاس می پیچناہے 0 اللہ تعالی کے وجود اور اس کی وحدا نیبت پردلیل

حضرت الوہرمیہ وضی القدعت، بیان کرتے ہیں کہتم ہیں ہے کی کے پائی شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاس چیز کو کس نے پیدا کیا' فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا' حتی کے وہ کہتا ہے کہتمارے دب کو کس نے پیدا کیا' جب وہ پیمال پر پہنچ تو تم شیطان ہے اللہ کی پناہ طلب کرواوروہ رک جائے۔ ( مج ابخاری آج مدید: ۱۳۷۷ مج مسمرتم الحصید: ۱۳۳۸)

حسوت ایو ہریرہ دشی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ موال کرتے رہیں مجے حتی کہ کہا جائے گا کہ اللہ نے تللوق کو پیدا کو ہے تو اللہ کوکس نے پیدا کیا ہے؟ جب کوئی شخص ایسے سوال کو بائے تو وہ کیے کہ بین اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ (مجے الخاری رقم اندیث: ۲۹۷ء مجے سلم رقم اعدیث ۱۳۳۰ سن ایوداؤ رقم افدیت ۱۳۷۴ منداحرج ۲۸ سر ۲۸۱)

تبيار ،لعرآن

التدتعالي ك بسائے اور رائے كى توجيهات

جرچند کہ انسان کی سب سے بنتا ہے اور کی سب سے روتا ہے گئن بداسباب اللہ تعالی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ورحقیقت اللہ تعالیٰ مل بنتا ہے اور وہی رما تا ہے اس آ سے ش اسباب ظاہرہ سے صرف نظر کر سے سب حقیقی کی طرف اسناد فرمایا ہے جیسا کہ اس مدیث میں ہے:

حضرت الس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابیا خطبہ دیا کہ بیس نے اپیا خطبہ اس سے پہلے بھی خبیں سنا تھا' آپ نے فر مایا:اگرتم ان چیز وں کو جان لوجن کو میں جاتا ہوں آؤتم کم بنسواور زیاوہ رؤڈ کھررسول اللہ صلی اللہ صدید جسم کے اسحاب نے اپنے چیروں کو چمچالیے اور ان کے رونے کی آ وازی آرتی تھیں' پھرا کیکھنمی نے پوچھا میرا ہاپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا فلال فخص ہے' کھریہ آ ہے۔ نازل ہوئی.

الى باتول كمتعلق موال زكره جوتم يرظا بركردي جا كمي آ

لاكتشنفواعن أشيآ تران تبت للفرت وكذ

(المائدة ١٠١١) حميل تأكوار تول.

( مح ابى رى دقم الحديث: ١٣١٦ مح مسلم دقم الحديث: ١٣٥٩ سنن ترزى دقم الحديث ١٣١٩)

عطاء بن الى مسلم نے اس كى تقبير جل كها يعنى اس نے يوگون كوخوش كيا اورغم زده كيا۔ حسن بھرى نے كها الله تعالى نے الل جنت كو جنت بيس بنسايا اور الى دوزخ كودوزخ شرس راايا۔

منی کے نے کہا، اللہ تعالی نے زین میں میز والا کراس کوخوش کیا اور آسان کو ہارش مرسا کردادیا۔

ڈ دالنون معرل نے کہد مومنین اور عارفین کواتی معرفت کے سورج سے ہنمایا اور کافروں اور بدکاروں کوان کے گنا ہوں کی ظلمت سے دلایا۔

مہل بن عبداللد فے كہا اطاعت كراروں كوائي رحمت سے بنسايا اور بافر مانوں كواسي فنسب سے راايا۔

(الكفف واليمان ع اص ١٥١ دارا ميد والتراث العربي يروت ١٩٧٧ه)

النجم ٢٣٠ ٢٠ ش قرايا اور يه كراى في مارا اوراى في زعمه كيا ١٥ اوريك اى في تراور ماده ك دو جوزت جيدا

کے 0 نطفہ سے جب اس کو مادد کے رحم میں ٹیکا یا 0 موت اور حیات کی مختلف تعبیر س

یعن اللہ نے موت اور حیات کے اسب بیدا کیے۔ ایک قول ہے کہ اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ ایک قول ہے ہے کہ اس نے کافر کے ماتھ موت دی اور مؤمن کو ایمان کے ساتھ حیات دی ایک قول ہے کہ اس نے اسپنے عدل ہے

ملد *باز*د بم

تبيان القرأم

مادا اورائے فعل سے زئدہ کیا دیے ہے منع کرنا اور بھل کرنا ہوت ہے اور خاوت اور فرق کرنا حیات ہے ایک قول ہے ہے کہ آ ہاء پر موت طاری کی اور ابناء کو حیات وکی ایک قول ہے ہے کہ موت سے مراد ختک سائی اور فط ہے اور حیات سے مراد فسطوں ک زر تیزی ہے ایک قول ہے ہے کہ موت سے مراد فیز ہے اور حیات سے مراد بیداری ہے ایک قول ہے کہ مارنا و تیاش ہے اور زئدہ کرنا قیامت کے بھے ہے۔

اور الند تعالی نے اولاوا و مے فراور بادہ پیدا کے اور خلفہ سے مراوش کا تظروبے۔ انتیم ہے۔ ۱۳۸ شرفر مایا اور پر کہ دومری زندگی ویٹائی کے ذمہ ہے اور بید کرای نے فنی کیا او مال ویا 0 "القدیمی" کا معنی

لیخی قیامت کے بعد مردہ جسموں میں وہی روح ڈالے کا اورون جس کو جاہتا ہے خوش حال کرتا ہے اور جس کو جاہتا ہے۔ ال وغاہے۔

اس آےت ٹی افضی "کا نقط ہے اس کا بادہ النبید" ہے اس کا معنی ہے دو مال جس کا فقرہ کیا گیا ہوا کی۔ قول ہے۔
"افسی "کا معنی ہے "او جسی "راشی کیا اس کی تحقیق ہے کے انتقاق کی نے اس کو رضا اور اطاعت کی دولت معل کی اور ہے
سب سے یوی خوش حالی ہے۔ (اعتروات جس معروع کا کیٹرزارسٹنی کو کر منا ۱۳۱۸ھ)

"لفي" كامعنى ب ال ماسل كيا" فعاه الله واقعاه" كامعنى ب الشف اس كوراضى كيا-

(النامون أحياش ١٧٧١ مؤسسة الرمالة ايروب ١١٩١٥ م)

علامه الإعبد الشري من احرقر طبي ما كل متونى ١١٨ مد كلين إن

الوزید سے روایت ہے کہ حس کوسو بھرے دیے گئے اس کو الشفنی " دی گئ اوریہ کی کہا جاتا ہے کہ جس کوسکونت دی گئی اس کوافشہ نے فئی کر دیا اور اقسید " دی اور سلیمان تھی نے کہا کہ الشینی و اقسی " کامعنی ہے: اللہ نے اس کوفئ کر دیا اور تھو آ کو اس کا تھنائے کر دیا ۔ مغیان نے کہا: اس کا معنی ہے اس کوفتا حت سے فئی کر دیا اور اس کورائنی کر دیا اور الفنش نے کہا: "افلنی " کا معنی ہے۔ اس کوفقیر اور تھائے کر دیا ۔ اس کے کہا: "افلنی " کا معنی ہے۔ اس کوفقیر اور تھائے کر دیا ۔

( المائلة كام القرآن برعام ١١٠ والاكرورة ١٥٠١٥)

"شعوى" كالمعنى اورمصداق

الحم: ٢٩ ين قر الا اوريد كيشعرى (متارك) كاوى رب ٢٥

جاد نے کہا شعری ایک سارہ ہے جوالجوزاء کے مقب میں ب زمان جالمیت میں شرکین اس کی عبادت کرتے تھے۔

(باع البيان رقم الديد: hatat وارافكر ويداماه)

علا سرز فشر ی متوفی ۱۳۱۸ حد نے تکھا ہے۔" المنسبعیوی " ایک ستارہ ہے جو الجوزاء کے حقب سے طلوع ہوتا ہے الفیصاء اور الحقید دود ستارے ہیں ان ش سے ایک " هنسعوی " ش ہے اس کانام کلب الجبار ہے قبید فز احد اس کی مبادت کرنا تھ ان کا سردار ایو کیا در تھا ' اس نے اس ستارے کی عبادت کا طریقہ ایجاد کیا تھا اور قریش رسول القر سلی ادتد علیہ وسم کو ایو کہور کی مبادت کے مشاہرت کی عبادت کا مشاہرت کی عبادت کا خریقہ ایک مبادت کا خریقہ ایک مبادت کے عبار کا اللہ وصدة داشر کیک لدی عبادت کا طریقہ ایک القد وصدة داشر کیک لدی عبادت کا طریقہ ایک القد وصدة داشر کیک لدی عبادت کا طریقہ ایک القد وصدة داشر کیک لدی عبادت کا طریقہ ایک القد وصدة داشر کیک اور الدی عبادت کا طریقہ ایک کا القد وصدة داشر کیک لدی عبادت کا طریقہ ایک کا القد وصدة داشر کیک اور الدی عبادت کا طریقہ ایک کا انداز اللہ اللہ کا الدی عبادت کا میں اللہ کا اللہ وصدہ اللہ کا اللہ وصدہ دائش کی اللہ دی اللہ کی اللہ وصدہ کا اللہ وصدہ کا اللہ وصدہ کا دیا ہے اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کی اللہ وصدہ کا دیا ہے کہ میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کی اللہ کی اللہ وصدہ کا میا ہوئے کا میں اللہ کی اللہ وصدہ کا اللہ وصدہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میا ہوئے کا میا ہوئے کا میں اللہ کی سے کا میں اللہ کا کام کی اللہ کی اللہ وصدہ کا اللہ کی میاد کی اللہ کی کا میاد کا کہ کی تعالی کی کا کہ کی کا میں کی کا میاد کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کو کا کہ کی کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کہ کا کہ کی کا کی کی کا کہ کی کا کی کی کا کہ کی کا کی کا کہ کی کی کا کہ کا کہ کی کا کا کہ کی کا

تبرار القرآر

ا، م ي بن اس ميل بخاري متوفى ١٥١١ هدوايت كرت مين

ایسفیان نے کہا کہ برقل نے رسول الشصلی الشعلیہ وہم کا کھڑب پڑھ کر جو کہنا تھاوہ کہا اور جب وہ نشور ہو گیا تو ہم
اورکو وال سے تکال دیا گیا اس وقت میں نے اپنے اصحاب سے کہا اید کوشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت بڑھ دیا ہے اب گوری
چڑی والول کا باوٹ وہی ان سے ڈرتا ہے۔ (سمح النوری آم اندیدے کا شن ایدواڈ در آم الدیدے ۱۳۵۱ شن ترفدی آم لدیدے ۱۳۵۷)
ایش ایس اور اس سے پہنے آو م ٹو س (سمح کا فروں) کو بہت ظالم اور بہت مرش سے اور آقو م اور (قوم اور کی) بالٹائی ہوئی استیوں کو اور اس سے پہنے آو م ٹو س (اے کا طروں) کو بہتوں کو اور سے کہوں کو اور استحریزوں کی بارش نے ان کوڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا کی بار گا طب!) تو اسپتا اور بیک کون کون کوئ کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کا میں شنگ کرتا دے گا گ

سابقدامتول ميں سے مكذبين يرعداب نازل فرمانا

قوم عادی صفت ذکر فرمانی کہ وہ میں عادی کے نکرہ وقوم خمود سے پہلے تھی ابن زید نے کہ کہ اس کوعاد اولی اس لیے فرمایا کہ صغرت نوح علیہ السلام کے بعد جس قوم کوسب سے پہنے ہلاک کیا گیا وہ قوم عاد تھی اورایا م ابن اسحاق نے کہا، عاد کی دو قویش تھیں کہلی قوم کوآ عرص سے ہلاک کیا گیا اور دوسری قوم کوا کیا۔ زبر دست بیخ کے عذاب سے ہلاک کیا گیا ایک قول سے ہے کہ عاد اولی عاد بس برم بن عوص بن سام بن لوح ہے اور عاد تا عیہ عاد کی اولا و سے ہے اور ایک قول ہیدے کہ عاد انا نیہ وہ زبر دست جسم لوگ تے جو محاضرت عود علیہ السلام کی قوم تھے۔

اور توم خمود معنوت صالح عبدالسلام کی قوم تخفیان کوایک زیردست نیخ سے ہلاک کیا گیا اظلب میدہ کہ یہی لوگ عاد ٹانیہ نتھے۔

اور عاد اور شمود سے پہنے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بلاک کیا گیا' ان کے متعلق فرہ یا کہ بیا گاگی ہوت ظالم اور بہت مرکش نتے کی کی دور میں اسٹے کی کی دور دوہ انجان تیل لائے اس کے باد جودوہ انجان تیل لائے اس کے کہ نتے ہیں گئی کہ اس کے باد جودوہ انجان تیل لائے اس کے کہ ان میں سے ایک شخص اپنے جیئے کو حضرت نوح کے پاس لے کرجا تا اور حضرت نوح کی طرف اشادہ کرکے اپنے جیئے کے اس کے کہتا ان سے بھی کر بہتا ہے بھی جی جی جی جی جی اس کے کہتا ہے گئی گئی ہے کہ اگر کھا یک آپ کی بھی جی اسٹی کی جی اس کے کہتا نہ دول اس کے بیا کہ دور شن نیوں کے ساتھ کی بعد اور اس کے بیات نہ دول اس میں اند میں کہتا ہے کہتا تا شہول اس کے مراقع کی بعد اور اس کے بیات کہ دور شن نیوں کے ساتھ کی بعد اور اس کے بیات نہ دول اس میں اند میں کہتا ہے کہتا تا ہے کہتا تا ہے کہتا ہے کہتا تا ہے کہتا ہے کہتا کہتا تا ہے کہتا کہتا تا ہے کہتا کہتا ہے کہتا ہے

اور حضرت او ماعد السلام کی قوم کی بستیوں کو ہلندی پر لے جا کر زمین پر الث کر پھینک و یا گیا تھا معضرت جریل علیہ السلام نے ان کوزشن کی ہلندی سے پلے کر پھینک دیا تھا ' پھراوی سے ان پرنشان زرہ کنگریاں برسائی کمیں ان تمام واقعات کو سورہ مور میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

جب قریش کم کم سے شام کا سفر کرتے تھے تو ان کوان سابقہ استوں مرعذاب کی نشانیاں نظر آئی تھیں الشرقعالی نے فرامایا ''اے دو مختص جوالند کی نشاندوں کی تکذیب کرتا ہے توالند کی کون کون کون کون شرک کرتا رہے گا''ان نشاندل کونستوں ہے تعبیر فرامایا کیونکہ الند تعالی کی توجید ہے داوات کرنے والی نشانیاں بھی لوگوں کے لیے فیسٹ چیں۔

ا انتجم ۱۲۵۵ می آرمیان بے پہلے عذاب سے ڈرانے والول ش سے آیک ڈرائے والے ہیں 0 قریب آئے وائی ساعیت قریب آ چک ہے 0 اللہ کے سوا (وقت معین بر) اے کوئی دکھانے والوہیں ہے 0 تو کیا تم اس کلام پر تبخیب کرتے ہو 0 اورتم

جديان

تبياء القرأء

بیتے ہواوررو تے نیس ہو اور تم کھیل کو میں یڑے ہو الت کے لیے بجدہ کرواوراس کی عیادت کروں این جری اور جھ بن کھی نے بیان کیا ہے کہ اس آیت میں بڑی سے سرادسیدنا محرصلی القد عنیہ وسلم جین ایشی جس طرح ا انبیاء سابقین اپنی اپنی استوں کو عذاب آخرت سے ڈراتے رہے جین ای طرح اے قریش کھا بی بھی تم کو عذاب آخرت سے ڈرار ہا ہوں آگر تم نے میری اطاعت کر کی تو نبیا ورشتم کو بھی وہی عذاب بہتے گا جواس سے پہلے کفار کو پہنچتا رہا ہے۔ تخاوہ نے کیا۔ اس سے مراوتر آن ہے اور جس طرح سابقہ کما ہوں نے عذاب سے ڈرایا تھا ای طرح قرآن مجید نے بھی آخرت کے عذاب سے ڈرایا تھا ای طرح قرآن مجید نے بھی آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے۔

الدالك في المراجي المحالية المول كي المول كي جن واقعات من أرايات أن كاذكر معزت الراجيم اور معزمت موى كي المحيفول على من المحيفول على المحيفو

الغم: ٥٤ من فرال قريب آنة والى ما هت قريب آنكى ٢٥٠

"الفة" كامعنى ب: قريب آفي والى ليني اب قيامت كوقوع كاوتت قريب آيكاب.

الجم: ٨٥ ش فرما: الله ك سواوت معين براس كوني دكوف والأنبس ٢٠

لين الله كيسواكوني است اسية وقت سے مقدم يا مؤفريس كرسكا أقيامت كو عسلامية " بهى قرار يہ كولك ووجر جركو وحانب كراس كا احاط كرے كى " مكاشفة " كي آخريس" تا" مبالا كے ليے ہے۔

الغم: ٥٩ يل فر الما: أو كيام اس كام رتب كرت بو ٥

ال كام عمر اوقر آن جيد ب مرفر الا اورتي بنت موادرو ت الله مو

لینی تم قرآن جیدی وحمدول کاغمان ازات بو بخت بواوراس کی وحمد بخوف زه و موکرروت نیس مو

اس آے کے ازل ہونے کے بعد نی صلی اللہ عدد کم جنے نہیں بھا صرف روتے تھے۔ (الدامة رن عاص عدد)

معضرت العبريم وقب الشرعة ميان كرتے بيل كرجب بيا بت نازل موئى توائل اصفة نے كہا "الما لله وانا الميه و اجھوں" كرد نے مثل الشرطية وقب الله وانا الميه و اجھوں" كرد نے مثا كرد نے كا كہ ان كوات كوات كور تے بوئے مثا تو بہتے كا جب بى سلى الشرطية وسلم نے ان كور و تے بوئے مثا تو آب بھى دونے كے تو بار بار بوگا ورد نے كى اجہ ہے ہم اور دوئے اب بى سلى الشرطية وسلم نے فر ابار جو محض خوف خدا سے دويا مودود مى ورق مى دونے مى داخل نہيں ہوگا اور جو نفس الله كى معصيت برمسر مودود مى جنت ميں داخل نہيں ہوگا اور اگرتم كناه ندكر و تو الله تحصيل مدود كا اور الله تو كا اور الله بورجم الله تحصيل كے الله الله تو بات كا اور الله تو مائے كا اور الله بورجم

قرائ كاليد فلك وه بيت مففرت قراف والأبيت رهم قرائ والاب راسن الردى قرائد عدد ١٠١١)

معترت ابوؤروش الشرحته بیان کرتے ہیں کہ رسول الشمنی الله علیه وسلم نے فرمایا: پس ان چیزوں کو دیکیا ہوں جن کوتم شمین و یکھتے اور پس ان چیزوں کوشتا ہوئی جن کوتم فیس سفتے آ سان چرچ ارہاہے اور اس کا چرچ انا برش ہے آ سان ہی جار انگل بھی شالی جگہ بیس جس بھی کوئی فرشتہ سر جھکائے الشد کی بارگاہ جس مجدہ بیس نہ ہے اجوادرا گرتم ان چیزوں کو جان سیتے جن کو

على جانتا مول الوتم كم بشتة اور بهت زياده روت اورتم بسر ول يرا في مو يول عدادت حاصل در كرت اورتم جنگول مين تكل

چاتے اور اللہ کو پکارتے اور البتہ علی ہے ہتد کرتا ہوں کہ ش ایک ورضت ہوتا جس کو کاف دیا جاتا۔

(سنن وَلَذِي رَمُ الحديث ١١٦١ منذ العربيّ ١١٤١)

الحم: الإير قرمايا: اورتم كميل كووش يز عوه

ینی تم تعمیل کودیش مشغول ہواور قر آن جمیدادر نمی سلی القدملیہ وسلم کی تبینغ سے احراض کردہے ہو۔ مگر مدنے میان کیا کہ اسسعد "کا معنیٰ ہے: فتا مشرکین جب قرآن جمید کو سنتے تو زورزور سے گائے ، جاتے تا کہ آر آن مجد کی طاورے الن کوشہ ساتی و ہے۔

ضحاک نے کہا اسلمدون" کاملی ہے تکبر کرنے والے جو بری نے اسحاح" میں اکسا ہے جو مخص تکبرے مرباند

معرت على رضى الخد عدية قرمايا جولوك فراز كالقات بن يضرب بين الدفراز فين يرسع الديد فاذكا القلاد كست بين رحمن بعرى في كما ودامام كم كرب موية من بهلي فرازك لي كر مدوجات بين.

الخم ١٢٠ من فر مايا. سوالله ك لي محده كرواوراس كى عميادت كرو 0

حضرت این مسعود رضی الله عندادا م ابوطنید اور امام شاقتی نے کہد اس آیت میں محدہ سے مر دمجدہ اللوت ہے۔ سررہ بھی کے تعادف میں ہم بیان کر چکے چیں کہ حضرت این مہاس رضی الدعنما نے فر مایا کہ جب ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پ مجدہ کیا تو آپ کے ساتھ دیاں مرموجود فرام مؤمنوں اور مشرکوں نے مجدہ کیا۔

حضرت ابن عمر رضی الشرخيمائے فرمايو كماس مجمده سے مراد فرماز كا مجمده سے ان كنزد ميك يدمجمده مراائم بحود سے فيش ب ادرامام بالك كا يمي كي قول ہے اور مج بہلاقول ہے۔ ( وائم الا كام الا قان 2 عاص ١٣٠١)

سورةالنجم كاانتثام

انحدوندرب افغلین ا آج بروز جعرات بوداز تماز صراموری ۱۳۸ شدیان المعظم ۱۳۳۵ و ۱۳۱ اکتوبر ۲۰۰۴ و موروا تیم کی انتیر قتم می استروتم بودن شراس مورت کی تغییر قتم کی استروتم بودن شراس مورت کی تغییر قتم ای از این این استر کمل او آئی ...
الداعلین ا جس طرح آپ نے یہاں تک بانچا و یا ہے 'باتی قرآن جید کی تغییر کو بھی کھمل کرا ویں اور راقم الحروف اس کے والدین اس کے اسا تذہ احباب اور تلافدہ کی منفرت فرماوین اس کماپ کوقیاست تک سے کیے مقبول اور وجد جرایت ما

ویں اور اس کتاب کے مصنف اس کے ناشر معاولین اور تمام قار تین کی مشارت فرماویں۔

واحردهوانا ان الحمد لله رب الطلبين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المدنبين وعلى آله الطبين واصحابه الراشدين وازواجه امهات المسلمين وعلى جميع المسلمين

غلام دسول سعيدى خفرالا خادم الديث واراطوم نيبية هافية رل في ايريا كرا بى-١٩٨ سوباكل نبر: ١٩٥٦-١٩٥٠ • ٢٠٠٠ ١٣١٠-١٢-١٢٢



لِسِّمُ إِلَّلَا أُوَالَهُ الْمُحَوِّلِكُ مَ مِنْ اللهُ اللهُ الْمُحَوِّلِكُ مَ مِنْ اللهُ الكريم نحمده ونصلى ونسلم على وسوله الكريم

سورة القمر

سورست كانتاص

اس مورت کانام القرب اور القر کاذکران آیت شل ہے: متبعد مام امرائد کا ذات مرات

جائد کا دوگڑے ہوجانا قیامت کی نشانی ہے اور نی ملی القد علیہ وسلم کا مفجرہ ہے اُش اَتفر کے متعلق احادیث کا ہم ان شء الله عشریب وکرکریں ہے۔

سورة القمر كاز مانة نزول

جمهور كرز ديك يه يورك سورت كي ب مقاتل في ورج زيل آيات كمتعال كها ب كديد يدمنوره ش ما زل مولى

اين.

اَهُرِ يَكُوْرُ لُونَ فَنَ جَبِيدُ مُنْتَوَمُ صَيْهُمَ وَالْجَنَّهُ الْجَنَّهُ الْجَنَّهُ الْجَنَّهُ الْجَنَّهُ وَكُورُ لُونَ اللَّهُ يُونِ اللَّهُ عَنْهِ عِنْهُ فَهُورَا لَسَاعَةُ الْدَّهِ فَى اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ ال

قيامت بهت فت الديهن كزول ٢٥٠

بیآ یات نی سلی اند عنیہ وسلم پر فرد و بدر کے دن نازل ہو کی اور یہ می ہوسکتا ہے کہ بیآ یات آ پ پر پہلے نازل ہو کی جول اور آ پ نے صحابہ کے سامنے فرز و کا بدر کے دن ان کی حلادت کی ہو۔

ترحیب معجف کے اختیار سے اس سورت کا فہرا ہے ہے اور ترحیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا فہر سے سے اب ورت الطار آ کے بعد اور س کے بسلے نازل ہوئی ہے۔

من القرع متعلق احاديث

هنرت عبدالله بن مسعود رضي الله عند بيان كرتے إلى كدرسول الله عليه وسلم كے عبد بند، جا الدوكان ما الله على الله عليه وسلم على الله بند الله عند الله عند الله الله عنده ١١٦٠٠٠ ملى الله عنده ١١٨٠٠٠ من الله عنده ١١٨٠٠٠ من الله عنده ١١٨٥٠٠ منداح الله عنده ١١٨٥٠٠ منداح والله عنده الله عنده ال

حضرت السين ما لك وضي الشدعت بيان كرت بين كه الل مك في رسول الشصلي الشدعلية وبهم عسوال كيا كدكوني معجزه

و کھا تھی تر گھر آ ہے نے ان کو جا بھر کا بکھنا و کھا دیا۔ (سمجے ابغاری رقم الدیت ۱۳۵۰ء مسلم رقم اللہ ہے۔ ۱۳۸۰) حضرت جبیر بن مطعم منی اللہ حمد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد جس میا تد کے دو کھڑے ہو سمجے حتیٰ

تبيابا القرأن

كرايك كوا بها زك ايك طرف قعا اور دومراكلاا بها زكى دومرى طرف قعا لوگوں نے كها: (سيدنا) كر (سلى القدعلية وسلم) في جاد وكر ديا عجران على سے بعض لوگوں نے كها: اگر انہوں نے ہم پر جاد وكيا ہے تو وہ سب لوگوں ( يتنى كھ سے باہر كے لوگوں ) رقو جاد دائيس كر كے شد (سنن اتر ذى دتم الحديث ١٧٨٩ مندامون جيس ٨١)

علامه ميدمحود آلوي منفي متونى معادم تكفية بين

شق القركا واقعدرسول الشعلى الشرطيدوسلم كعبدش اجرت سے ورفح سال يہلے موال كيونك المح بقاري اورامسلم اور المسلم اور "الفير بن جريز على سے كمالى كله في يصلى الشرطيدوسلم سے سوال كي كه آپ افيس كوئي ميجود وكھا تمي آؤ آپ تے ان كو دكھا يا كہ جا ندوكلوں نے درميان ديكھا۔

الم الإداؤد اورالم يمين في مدايت كيا ب كر برطرف سي مكر بين أعد اورانيول في يشهادت دى كريائد

دو مركا ساوكيا ہے۔

چاندے دو گزے ہوجانے کے متعلق احاد میں مجد بہت زیادہ جی اور ان باحادیث کے متواثر ہوئے میں اختلاف ہے' ''شرح مواقف' 'شن اعلامہ مرسید شریف نے اکھا ہے کہ بیاحاد میں مواثر جی ای طرح علام تک نے اسمحترابان حاجب''کی شرح میں اکھا ہے۔ اور میرے نزدیک سے بیے کہ جاند کا شق ہونا متواثر ہے' قرآن مجد میں اس کی تقریح ہے اور احاد مدہ مجد میں اس کا یہ کو ت ذکر ہے۔

چاند کے ثن ہونے کا واقعہ جاند کی چوداویں شب میں واقع ہوا مشہور ہے ہے کہ ٹی سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مباد کہ سے اشارہ کیا تو جائدش ہو کیا لیکن میں نے اس کاذکر کمی سکتے حدیث میں نیس دیکھا۔

(درع المعانى برعال ١١٠ عالم المنظمة والالكريون عاماد)

البنة المام الوقيم الاصباني التوفي ومام عن يرمديث ذكري ي:

حضرت این عمیاس رضی الفرخیمائے بیان کیا ہے کہ مشرکین رسول الفرصلی الفرطیہ وسلم کے پاس بھی ہوئے ان جی ولید

عن مغیرہ ایوجیل بن بشام العاص بن واکل العاص بن بشام الاسود بن عمید اینوٹ الاسود بن المطلب بن اسد بن عبد العزی فرست بن الاسود العربی الموری علی القد طید وسلم ہے کہا: اگر آپ ہے اس قو ہا اس بی جا بھی جا بھی المسلم ہے الموری المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم بیاڑی کر ہوا ور اس کا نصف قد جا ہی المبرل نے کہا: ہاں الوروہ رسول الفر علیہ والمسلم المسلم بالمسلم المسلم ال

ما فق احمد بن على بن تجر عسقل في متوثى ٨٥٢ مد كليج بن:

شق القرك احادث " مح بغارى " بل معرت انس اور معرت ابن مباس رضى الله عنهم سے مروى اين محرت ابن مباس رضى الله عنهم مباس اس وقت بيدا بھى كان بوت تے اور معرت انس اس وقت مكه شل حاضر تيل تھاور دين ش اس وقت ان كى عمر جاريا يا بنى سال تنى سوان كى احادث مرسل بيں اور اس محول جي كهانموں نے بي سلى الله عليه وسلم سے اس واقعه كے متعلق شاقطا اور " والأل الله يا" ميں جو معرت ابن مباس كى حديث ہے اس كى سند ضعف ہے۔ ( تا البادى جاس عدد وار النزوروت معادد) اور حضرت این عباس اور حضرت الس کے علاوہ جن سحاب سے شق القمر کی صدیث روایت ہے انہوں نے ممکن ہے اس واقعه كامشاجه كيا مواور حضرت ائن مسعود رضي الفد صنية شق القركود كيف كي تصريح يحى كى ب- (ع البارى عدس اس) واقعة ش القمريراهم اضات كے جوابات

حافظ احدين على بن جر مسقل في متونى ٨٥٠ حاكية إل

حطرت ابن مسعود سے ایک روایت بیدے کے انہوں نے مک علی جا تد کے دو تکو سے در کیے اور ان سے دوسری روایت ش ے کرانہوں نے مٹی میں جائد کے دوگارے دیکھے۔ (ممج افاری رآم الدید ۱۹۸۹) ادران میں تقورش ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ئ ملى كمديس بال ليان مدينون يم كوني تعارض كيل ب

قديم فلاسفهف جائد كثن موف كااثادكيا بي يوكدان كنزديك جاند يبلية عن ش بادرة سانول شرفرق ادر التیام عال ہے ای طرح ان کا شب معراج آ سان کے دردازوں کو کلوائے برجی اعتراض ہے ای طرح انہوں نے تیامت کے دن سورج کے لیچے جانے رجی اعتراض کیا اس کا جواب سے کداگر وہ کافر میں تو پہلے ان سے اسلام کے جوت رِمناظره كيا جائ كا اور اكروه سلم إلى فرجر يخ عرج قرآن عدايت بين إلا الطَّنسَى كُيَّورَتْ " (الديرا) اور المُعْتَوْنَتِ النَّاعَةُ وَالنَّقِيُّ الْعَنْدُ (الر الاس كالكاركرة عود الله عندة موجا من كر

بعض لوگول نے بیاعتراض کیا ہے کہ اگرشن القمر موا موتا تو اس کوتنام دنیا کے لوگ دیکھتے اور اس کونش کرتے اور اس کا مشاہرہ صرف الل کھ کے ساتھ مختص شاہوتا اس کا جواب سے بہ کٹت انقررات کے دفت ہوا اور اس وقت اکثر لوگ سوے جوئے تے اور اس زیانہ عن شاؤ و تا در ہی لوگ آسان کی طرف کھات لگا کرو کھتے تے اور کی مرتبدرات کو جا ترکبن لگنا ہے اور يوے يد سرستام عظا بر موست بيل ليكن بهت كم لوك بى ان كود يكت بيل اى طرح يوند كاشت مونا محى دات كود آوح يذير موا نیز ایک لاے بعد میا ندے دونوں کوے چر جر محے میز اس لیے اکثر لوگ اس کوئیں دیکر سے اور چوک ایک لوا کے لیے جاندو کوے مواقعا اس لیے کی و کھنے والوں نے اے شدت جرت کی اجہ ہے تھر کے دھو کے برحمول کیا اور بیمی موسک ہے كده رات بعض طاق والول كے ليے چوالوي موادر بعض وجر عالق والوي كے ليے وہ چوالوي رات شاور

بعض لوگوں نے شق القمر کا اس لیے اٹار کیا کہ اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو یہ عام لوگوں سے تی شدر ہتا کو تک بدائل چنز ہے جس کا تعلق حس اور مشاہرہ ہے ہے اور تمام لوگ اس کو و کجو کتے ہیں اور جو چیز عمیب وفریب ہواس کولوگ ضرور در کجھتے ہیں اور اگر بدواقد موا موتا تو بستارول کے علم کی کتابول على ضرور درج موتا کيونگ ان سب لوگول کا اس کور ک كرف برا تفاق كرنا مکن کس ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ما ندکوش کرنے کا واقعہ دات میں روانما ہوا کیونکہ دن میں جاند کا ظہور دلیل ہوتا اور رات کو اکثر لوگ اسے محرول میں سوئے ہوئے ہوتے میں اور بعض معراض سنر کرنے والے بیدار ہوتے ہیں لیکن ہوسکا ہے کہ وہ اس وقت كى اوركام شى مشغول مول أوربيدواقد تو چشم زون شى موكيا تعالود يد بهت يعيد ب كرستاره شاس بروقت رصد كابول هی بینے کر جاند کو تکتے رہیں اور میمی عافل شاہوں اور بیاد مکتا ہے کہ جنب بیاد العد ہوا ہوتو اکثر لوگوں کو بات جلا ہوا اور اس داخلہ کو ان تى اوگوں نے ويك جنبوں نے اس كے ديكھنے كا مطالب كيا تھا اور بيدوا تعدق صرف ايك لحظ بنى رونما موكيا تھا اور القدات كى كى حكست كا قلاضا بياتها كرقم آن مجيد كي سواني صلى الله عليه وسلم كا كوني مجزه عدتو اتر كونه بينيج كونكه بمرني كاوه مجزه جوعدة الوقوع ہواور اس کا ادراک مس اور مشاہدہ سے موسکا مواور چرقوم اس کی تحذیب کرے قو اس قوم کو ہلاک کرویا جاتا ہے اور اللاے

021

نی صلی اللہ علیہ وسلم کورحمت بنا کر بھیجا گیا ہے' اس لیے جس مجزہ کے ساتھ آپ نے دوسروں کو اس کی نظیر لانے کا چینے کیادہ مجز وعقل تھا' اس لیے اس مجرہ کے ساتھ ان ہی لوگول سے معارضہ کیا جن کوریادہ عقل اور قیم دی کی تھی۔

اور یہ جو کہا گیاہے کئی متارہ شناس نے اس کا افتر افسنیس کیا کہ اس نے چاند کے دوکلوے دیکھیے ہیں آوائس کا جواب سرکت میں میں میں میں میں میں اس کا اس کا افتر افسنیس کیا کہ اس نے جاند کے دوکلوے دیکھیے ہیں آوائس کا جواب

یہ کے کسی ستارہ شتائی نے یہ بھی ٹیٹن کہ اس نے جاند کے دو کھڑے ٹیٹس دیکھے۔ اس واقعہ کو یہ کوٹ سے ایوران کے بعد تا ایس نے رویت کیا ہے اور قرآن مجید ش اس کا صراحت کے ساتھ و کر ہے'

اس کے علاوہ اٹل مکرنے مک کے اطراف میں موگوں کو پہنچا تھا اور انہوں نے آگر بیٹر دی کہ انہوں نے چاند کوش ہوئے ہوئے دیکھا ہے کیونکہ مسافر رات کو جاند کی روثتی میں سز کرتے تھے اور انہوں نے بیدا قدد کے کھا تھا۔

علار قرضی نے کہا ہے کہ جب آ وی کی چیز کو تصدأ ویکھنٹ میا ہے تو اس کو دیکھنے سے مانع بہت کی چیزیں ہو یکتی جیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الل مکہ کے علاوہ تمام روئے زمین کے لوگوں کی نگاہوں کو اس واقعہ سے پھیر سیاہ وتا کہ بید مثابہ ہ الل مکہ کے ساتھ خاص ہو جائے جیسا کہ اور بہت ہے ججزات کے مشاہرہ کے ساتھ الل مکہ خاص نتے اور دوسروں کو صرف ان کے بیان کرنے سے ان مجوزات کا حکم ہوا۔

علار خطابی نے کہا ہے کش اُلقمر کا معجوہ بہت تقلیم معجزہ تھا اور دیگر اخیاہ علیم السلام کے معجزات میں اس تسم کا کوئی معجزہ تہیں ہے' کیونکہ میں بھڑ واس عالم طبیعی سے خارج میں واقع ہوا اور کسی شخص کی دسترس میں پنیس ہے کہ وہ اس معجزہ کی نظیر لاستکہ لہذا اس معجزہ کے ساتھ نبوت کوتا ہے کرتا ہمیت واضح ہے۔ (مخ الدری نے س-۵۸۔ ۵۸ وارالنزیجروٹ ۱۳۴۰ء)

سورۃ اُتھرے اس مخصر تعارف کے بعد اب میں القد تعالیٰ کی اعاشت اور اس کی تو اُنٹی پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر دیا ہوئی۔

الدالعلمين الجي ايمان اعمال صالح اور بدن كى محت اور سلامتى كے ساتھ اس كے ترجمداور تقيير على وى امور تكھنے كى ا بدايت دينا مجوئل اور صواب مول اور غلط اور باطل باتول سے بچائے ركھن (آين)

غلام رسول سعيدى غفراليا خادم الحديث وارالعلوم سيب بلاك نبرها فيذرل في الرياس كرا جي-٢٨ مو باكن نبر ٢١٥ ١٣٠٩ • ٢٠٠٠ ١٣٠٢ - ٢٢١ ١٣٧٠ • ٢٣١١ •







(اللم عده) اورا حاديث على بكي تيامت كقريب آف كاذكريب

حفرت این عمر دمنی اند فنهم بیان کرتے میں کہ رسول اند اسکی اند علیہ وسلم نے قرمایا 'گزشتہ استوں کے مقابلہ شل تمہاری هدت انتی ہے جیسے مصر کی تماز سے غروب آفرآب تک کا دفت ہو۔ (انتج استیر قم اندیت ۱۵۲ کج افادسا رقم اندیت ۱۹۹۸ مادہ اینتی ہے کہا ہے کہ انجم دنسیز اور انہم الادریا' کے رادی کمج بین جمیا از دائدیج وال ۱۳۱۱)

حضرت بریدہ رضی القدعتہ بیان کرتے میں کہ ٹیں سے نمی سی القد علیہ وسلم کو پیفر یائے ہوئے سا ہے کہ بچھے اور قیامت کو ان دوالگلیوں کی مشل ساتھ ساتھ دہمجوا کیا ہے آ ہے نے انکشٹ شہادت اور درمیانی انگی کو طاکر فریایہ۔

(مندامرع فال ١١٥٠ مافو التي في بيد "مندايرا في سري ساجع الروائد عدال ١١٠٠)

چاہ کے دوکلزے ہوئے کے متعلق ہم نے افتر کے معارف بین اصادیث بھتی ہیں اور جاند کے دوکھزے ہوئے پر اعتراضات کے جوابات تھے ہیں۔

مشرکین مکہ کا جاند کے دولکڑوں کو و کھے لینا

القرام على فرمايو اور كافر الركوني ختاني ويحية بي ويني يجير يح بن 0

اس آیت کے اس مصری ہودلیل ہے کہ مشرکین نے چاند کے دوکو ہدد کی ہے بیٹے جیسا کہ اس مدیث بٹل ہے حضرت کے دیکھ اس محدیث بل ہے کہ مشرکین نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رشول اللہ ملی اللہ عبدوسلم کے عہد بٹل چاند کے دوکلاے ہوگئے ا قر نشل نے کہا میں اور کے جیٹے کا جادو ہے تم مسافروں سے سوال کرو انہوں نے مسافروں سے سوال کیا تو انہوں نے کہا بال! ہم نے چاند کے دوکلاے دیکھے ہیں۔ (مندابودو دیائی رقم اعدیت 198) تب ہے آیت نازل ہوئی ادر ( کافر )اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ہیٹے وجیر لیلے ہیں ادر کہتے ہیں، بیاتو جادہ ہے جو پہنے سے جانا آر باہے۔

برخص کا انعام اس کے اعمال کے اعتبارے ہے

القر : الشخر المان انبول في تحذيب كي اورائي نفساني خواجهوں كي جيروكي كي اور بركام اسپند وقت پر مقرر ب O لين انبوں في امارے نبي (سيدنا) تحر (سلى القدعليه وسلم) كى تحذيب كي اورا في باطل خواجهوں كي ويروي كي اور برهم ل كرف والے كي مل كے اختبار ہے اس كالحمكان ہے نبك عمل كرف والوں كالحمكانا جند بيس ہے اور أر سے ممل كرف والوں كا الحمكانا ووڑخ بيں ہے۔

التمریسی فرمایا بے شک ان کے پاس انکی فجریں آ چکی ہیں جن میں (شرک پر) سرزنش ہے O مشرکتین مک کے پاس سابقدامتوں کی انک فجریں آ چکی ہیں کہ جب وہ ایمان نیس لائے تو انہوں نے کفر پرسرکشی اور ہٹ دھری کی اور اللہ تعانی کے رسولوں کی محکمہ یب کی تو ان پر آ سانی عذاب آ یا اگر وہ ان فجروں پر فور کر لیتے تو اپنے کفر اور شرک ہے باز آ جائے۔

مكت بالذكرى ال

القررة ش فربلا (اس ش ) انتبائی عکمت ہے موان کو عذاب سے درائے نے کوئی فائدہ مددیا O یعنی اس قر آن میں منتبائی حکمت کی ہاتیں ہیں اس کا دوسرا ممل ہیہ ہے کہ انتدان ٹی نے جورسولوں کو بھیجا اور توحید پر ایمان شدلانے کی وہرے ان کو آخرت کے مقداب سے ڈرایا اس میں انتبائی حکمت ہے اور اس کا تیمرامحل ہیہے کہ القد تعالی نے انبیاء بلیجم السلام پر جواحکام نازل کیے ان میں انتبائی حکمت ہے اور اس کا چواف محمل ہیں ہے کہ قرب قیامت کی علامتوں میں

ميار القرأر

ی کی تھست ہے۔

اور بيجو فرمايا بي المسوال كوعذاب ي أراف في كوئي فا كدون ديا ال كروممل ين.

(۱) عذاب سے ڈرانے والے جن رسولوں کو بھیجا گیا وہ اس کیے تیل تھا کہ وہ اپنی تو موں کو چیرا مؤمن بنا دیں ان کوتو صرف

تین کرنے کے لیے بیجا کیاتی جیما کراس آیت شم فر مالے ب

فَلِنَ الْمُواحَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُولِكُما " مَن الرياب كالمعت عدد كرداني كري وجم ن

(الثوري ١٨٨) آپ و جر أمنوائ كے لياس جيا

آب نے محمت بالقد کے ساتھ ان کو جارا پیغام پہنچادیا ادراس آے بر مرس کیا:

أَدْةُ إِلَى سِيلِ مَنْ إِلَى إِلْمُلَدَةِ وَالْمَوْعِظَةُ الْمُسْلَكُةُ . " آبُ عَمت اورعمو الله عت كم ما توان كوائي رب ك

(الحل: ١٢٤) داست. كي المرف بلاسية...

(۱) آپ پر توحید کا پیغام کڑھا جوفرض تھا اور اپلی رسالت پر جوزات کا اظہار جوفرض تھا وو آپ نے اواکر دیا اور ال مک نے ا آپ کی تکذیب کی اور تکذیب کرنے والوں پر جو آسانی عذاب آتا ہے آپ نے اس سے ان کو ڈرایا اور اس سے انہوں

ا پی کا مدیب ق اور مدیب رہے والوں پر برا میں مداب الماج اب عالم اور چرز باتی میں ہے۔ نے کوئی فائدہ ندا فعا با اور یہ حکمت بالغد ہے اس کے علادہ آپ کے ذمہ کوئی اور چیز باتی میں ہے۔

بائے والے کے مصاویق اور نا کوارچز کے محال

القمر ٢ مين فرمايا (اے ئي كرم!) آپان سے اعراض كيئ جس دل ايك بلانے و لا نا گوارچيز كى طرف بلائے 06 جب كوئى فخص كسى كونسيمت كرتا ہے اور وہ اس كى نصيحت آبول نہيں كرتا تو وہ اس سے اعراض كر ليزا ہے 'وى اعتبار سے

جب یوں میں ہی تو محت مرتا ہے اور دو اس میں میعت جوں دین مرتا تو وہ اس سے اعراض مربیراہے وی اعمرار سے فرمایا، آپ ان سے اعراض میلیے اور یہ جو فرمایا جس ون ایک بلانے والا نا گوار چیز کی طرف بلائے گا0اس بلانے والے ک مقد اس ا

متعلق مفسرین کے تی اتوال ہیں:

(۱) اس سے مراد حضرت اسرافیل علیدالسلام بین (۲) اس سے مراد حضرت چریل عیدالسلام بین (۳) اس سے مراد وہ فرشتہ

ے جوال کے مقرر کیا گیا ہے کہ وہ قبروں سے نگلنے والے مردوں کو حشر کی طرف لے جائے۔

اور ا گوار چیز کے متعلق می کی اقوال میں:

( ) بلائے والہ ان کواس چیز کی طرف بلائے گا جس کا دود نہائی اٹھار کرتے تھے کیونکہ دومرنے کے بعد دوہارہ زندہ ہونے اور حشر ونشر کا اٹھار کرتے تھے۔

(1) بلانے والدان کواس چیز کی طرف بلائے گا جوانجام کاران کودوز تے ش داخل کرنے کا باعث ہوگی اور وہ چیز ان کا حساب

ب يا حماب ك لي محري مي حمع موا ب\_

قبرے نکلنے والوں کی دوحالتیں

القر > بي فريد ووخوف زدوا ؟ كليس يتى كيم موت قبرون كليس مح كويا كدوه زين يراميلي موت الأل ول

OU

تبيان العرآء

اس آبت میں خشوع کی نسبت بھر کی طرف کی ہے کیونکہ فزت اور ذلت کا ویکھنے والے کے ویکھنے کے اندازے با مال عقاصہ میں

جاتا ہے قرآن مجد مل ہے:

أَبْصَارُهُا فَالْمُاشِعَةُ (الرمس ٥)

جن كر لكيس جمي مول مول كن

وَيَرَّ نُهُمْ يُعْمَوْمُونَ عَلَيْهَا عَشِعِيْنَ بُونَ اللَّهُ لِلَّهِ مُنْ اللَّهُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ عَل مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

اس آیت جس فرماید ہے وہ قبرول سے نگلتے وقت نٹری ول کی طرح ہول کے اور دوسری آیت بیس فرماید ہے۔ کیونم بیگون انتقاش کا لُفر) بیش المُنبِکُونِ ہے ۔ کیونم بیگون انتقاش کا لُفر) بیش المُنبِکُونِ ہے۔

(中分)(4)

قیروں سے نظنے والے ان ٹول کی دو صفیتی ہول گئ جس وقت دہ قبروں سے نظیں گے تو وہ گھبرائے ہوئے ہول گئ ان پر دحشت طاری ہوگی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہو جا کیں گئے انہیں کچھ بہانیں چلے گا کہ وہ کس طرف جا میں اس وقت وہ پر والوں کی طرح منتشر ہول گے اور ان کی دوسری حاست ہوگی جب وہ بلانے والے کی آ واز سیس کے کہ دہ آئیس کس طرف بود رہا ہے اور وہ اس طرف چلے جا کیں گے اور اس وقت وہ ٹڈی ول کی طرح ہوں کے کیونکہ نڈیاں بھی کسی ایک سے کارخ کرتی ہیں۔

ودمهطعين، كأمعتل

القر ۸ بیل فر ماید: وہ بلائے و لے کی طرف دوڑتے ہوئے ہوں گے کا فرکیس کے بید بہت مخت وان ہے 0

اس آیت بیل ام مصطحب "کا لفظ ہے اس کا معنی ہے دوڑتے ہوئے شخاک نے کہا: اس کا معنی ہے ۔ آگے بڑھتے ہوئے قادہ نے کہا اس کا معنی ہے ۔ آگے بڑھتے ہوئے قادہ نے کہا اس کا معنی ہے و کچھتے ہوئے قادہ نے کہا اس کا معنی ہے و کچھتے ہوئے قادہ نے کہا اس کا معنی ہے اس وقت ہوئے اور پرسب مقادب معانی ہیں "مصطع" اس وقت ہوئے اور پرسب مقادب معانی ہیں" مصطع" اس وقت کہتے ہیں جب" وی کہتے ہیں جب" وی گردن موز کرم رہے گا کردن موز کرم رہے گا کہ دیا ہے۔

اور تیامت کی مولنا کیوں اور شوت کو د کھے کر کافر کھیں کے بیدون بہت سخت ہے۔

ای طرح قرآن جیدها ہے۔

بيد بهت مشكل درب بوگان كافرون برآس ن ييس بوگان

ڎڹٝٳڬؽۯؙؾڔۣ۫ؠٙؽۣۯڴٷڴڝؽڒڰٚ٥ٚعٙڸٲڬڣۣؽؽڠؽۯ ؽڛؙ۫ؠ۞(الدرُ ١٠٠١)

القد تعالیٰ کا ارشادے اس سے پہلوح کی قوم نے تکذیب کی اسوانہوں نے ہارے بھرے (نوح) کی تکذیب کی اور کہا:

ید ایوانہ ہے اور ان کو جھڑ کا گیا 0 سوانہوں نے اپنے رہ سے دعا کی کہ ش مفوب ہوں تو میر ابدر لے 0 سوہم نے موسل دھار ہارش سے آ سانوں کے وروازے کھول دینے 0 اور ہم نے زیب سے وشتے جاری کرریے سودونوں پائی اس چیز کے لیے جمع ہوگئے جو ان (کے مقداب) کے لیے مقدری کی تھی 0 اور ہم نے نوح کو تختوں اور شخوں ولی کشتی پر سوار کردیا ہے جہوں کے نوح کو تختوں اور شخوں ولی کشتی پر سوار کردیا ہے جہوں انو ہے آ تھول کے سامنے چل رہی تھی ان کی سزا کے لیے جنہوں نے کفر کی تھا 0 اور بے فک ہم نے اس کو شائی بنا کر چھوڑ انو ہے کوئی تھیجت تول کرنے وا ما 10 تو کہم ان کی سوار کردیا تھ میرا ڈرانا 10 اور بے فک ہم نے تھیجت کے حصول کے لیے قرآن کو آسان کردیا ہے تول کرنے وا ما 10 (اتم اور ایم)

#### حضرت توح کو ہمارا بندہ کہنے اور تکذیب کا ذکر مررکرنے کی وجہ

المقراہ میں فرمایا اس سے پہنے فوج کی قوم نے بحذیب کی پی انہوں نے ہور سے بند سے کی بخذیب کی اس کے جواب میں الم رازی نے فرمایا ہے اس کی کی قوجہ ہے؟ اس کے جواب میں امام رازی نے فرمایا کہ اس آ یہ کا مخذیب کرنے کا حرر ذکر فرمایا ہے اس کی کی قوجہ ہے؟ اس کے جواب میں امام رازی نے فرمایا کہ اس آ یہ کا مقتی ہے ہے کہ الل مکھ نے جا تھ کی شروں نے بھروہ اور تو حدو و رسالت کی دلیل ہونے کا الکار کیا اور اس سے پہنے فوج کی تو م نے ہماری آ جول کا الکار کیا تھا ایس انہوں نے ہمار سے بندو کی جگذیب کی اور کہا دلیا اور اس سے پہنے اور اس کے پینام او حدو جا اس آ یہ کا اس نے بعار سے بندوں کی بھذیب کی اور کہا احد نے کوئی وسول فیس بھیجا اور اس کے پینام او حدو جی اس آ یہ کا متنی ہے ہوں نے ہمار سے بندوں کی بھوت کرتا ہے وہ رسول اور فیرکی کلفذیب کی ایک مقدم سے رسالت کا انکار کرتا ہے اور اس کے وقع میں میں اس کے وہ مرسول اور سالت کا انکار کرتا ہے اور اس کے وہ مرسول کی بیدائش اور تربیت متاروں کا کام ہے بیدائش کا کام جیس کے دوم رہدان کی مسلم کی قوم بھول کی بیدائش اور تربیت متاروں کا کام ہے بیدائش کا کام جیس کے فراح میں اس کے وہ مرتبدان کی مسلم کی قوم بھول کی بیدائش اور تربیت متاروں کا کام ہے بیدائش کا کام جیس کے دوم رہدان کی مسلم کی قوم بھول کی بیدائش اور تربیت متاروں کا کام ہے بیدائش کا کام ہیں اس کے وہ مرتبدان کی مسلم کی قوم بھول کی بیدائش اور تربیت متاروں کا کام ہے بیدائش کی دوم رہدان کی مسلم کی کار کر مایا۔

رب ہے۔ دیوں ارف مران در مرب ہے ہے۔ ایک بات کی توجیہ معفرت توج علید السلام کے ایٹ آپ کو مفلوب فر مانے کی توجیہ

القر الين فرمايا سوانبوں نے اپنے رب سے دعا کی کریس مفوب مول تو ميرا بدر اے 0

حضرت توس عليه الملام في النها آب كوهب ذيل وجود منظوب فرمايا:

(۱) کفار جھ پر خالب آ مجھ سواقو ان سے مراجل لے سنی وہ مرے عرصہ وراز کی تبلیغ کے باوجودا میان نیس الے۔

(۲) کوئی ٹی علیہ السلام اس وقت تک اپنی قوم کے خلاف وعا مضرر نیس کرتا جس تک اس کو ان کے ایمان لانے کی معمولی س مجمی امید ہوڈیکر جب ایک مدت گز رجائے اور ووان کے ایمان لانے سے وابل ہوجائے قو مگر ان کے طاف وعا وضرر

كرتا ب اورصفرت فوح ان كا مان الف عاس في مالوس بوسك كد الدف في فان كم تعلق فراي

وَلَا الْحَالِفِيْ فِي الَّذِينَ طَلَمْوا وَ إِنَّهُمْ مُفُرَقُونَ ٥ اللَّهِ إِن ظَالُونِ فِي جُورِ عالمَ اللّ

のとばりくづき (地のかめ)

ہی گو با کے حظرت تو ہے طید اسلام نے ایاں وعا کی اے میر معدود اے شک میر انٹس جھے پر غالب آ کیا اور تو نے مجھے ان کے خلاف دعا کرنے کا محم دیا ہے سوتو ان کو ہناک کروئے لینی شر اپنی ہے ۔ کہ خلاف دعا کرنے کا محتی ہے ہے کہ انہوں نے تیم اکثر کیا ہے اور تیمری توجیع کا انکار کیا ہے البذا تو اپنے لیے اور اپنے اور تیمری توجیع کا انکار کیا ہے البذا تو اپنے لیے اور اپنے ویک کی ایر تی کی ایر تی کی ایر تی کی ایر تی کے سیان سے بدار ہے۔

القر الش قرمايا سوہم نے مهملا وحاريا رش ہے آسانوں کے دروازے کھول دين 🔾

بيبار العرأر

ایک بحث یہ کہ کال آ ہے۔ یم آسان کے دروازوں سے مراو هیئة آسان کے درواز ہے ہیں یا یہ اطلاق کچازی ہے ا مواکر یہم اولیا جائے کہ هیئة آسان کے درواز ہے مراوین تو اس میں بھی کوئی استیعاد اور اشکال نیس ہے کوئل آسانوں ک درواز سے ہیں اور اگر اس سے مجاز امراو ہول لیے جا ہیں تب بھی درست ہے جیب کہ جب شرید بارش ہوتو کہا جاتا ہے کہ آسان کے رہا ہے بہدر ہے ہیں۔ نیز اس آ ہے جس اصاح منہم "کے الفاظ ہیں "انہ سعاد" کا معنی ہے۔ زور سے پائی کا کرنا العنی بادلوں سے بہت زور اور شدت سے پائی برس و باتھا۔ طوفان اور کشتی کی بناور شکی کیقیت

القرائل شربایا اورجم نے زعن سے انتھے جاری کر دیے سودونوں پائی اس چز کے لیے جع ہو گئے جو ان (کے مذاب) کے لیے مقدر کی گئی آگی 0

الي آيت مل العيون" كالقطب الكاواصلاعيل" باوراعين" كالمعنى آنجر مي باوراعين" كالمعنى چشر مجى بي بيان اس مرادچشم ب

اس آیت شن مرادیہ ہے کردونوں تم کے پالی جمع ہو گئے ہارش کا پائی اور چشموں کا پائی اور بادلوں سے پائی برس رہا تھا اور پیچے زشن سے فتشے الی دیے ہے۔

الله تعالى في قره بإنجوان (ك عذاب) كي ليه مقدركي كَيْ تَحَيّ الى ش تجويوں كا دد ہے جنبول في بركها تعا كرايك يرن يس سات سارول كي تح جونے كى يجہ سے بيعذاب آيا تعال

القراسان قربليا اورام في نور كوتخول اور يحول والى تشقى برسوار كرويا 0

اس آیت شی ادمسو "کافتا ہے" السلسسو" کامتی ہے۔ کی چڑکا دفع کرنا اور دھکا دیتا۔ حضرت این عہاس نے فرمانی اس میں ا فرمانی اس سے مراد کشتی کا اگل حصر ہے جس سے طوفان کی موجس کراتی تھیں جو ہری نے "محاح" میں کہا ہے کہ "حصر "کا واط احساد "ہے اور اس سے مراد وور سے جی جن سے کشتے یا کہ معے جاتے جی اور بید کی کہا جاتا ہے کہ" حسر "کا مسئی میجنس ہے۔

> القراء أجر أو المرابع جو الماري آن محمول كے سامنے جل ري تقى ان كى مزائے ليے جنبول نے كفر كيا تقا 0 الله تقالي كى صفات بيس متقد بين اور متاخرين كا اختياد ف

ائل آیت بی اللہ تعالی نے آ محمول کا فرکر ملائے ائر ادبو اور دیگر حقد مین کے نزویک اللہ تعالی کی آ مجمول میں بی اور اس کے ہاتھ بھی جی اکیکن وہ ہماری طرح جسمانی اصطاعیس جی بلکے مخلوقات اور مکنات میں اس کی کوئی مثال تیس ہے قرآن جمید میں ہے۔ قرآن جمید میں ہے۔

لَيْسَ لَمِظْمِفُى مَا اللهِ الله

قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہ میں اور ساق وفیرہ کے الفاظ ہیں 'ہم ان پر اُنیان او تے ہیں اُن کی تُنیس کرتے اور ندان میں کوئی تاویل کرتے ہیں اس کے ہاتھ آئیس اور چاٹی ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہیں لیکن ممکنات اور تلوقات میں ان کی کوئی مثال نمیس ہے وہ جسم اور جسم اُن اصداء ہے تمرا منزہ اور یاک ہے۔

اور متاثر من علیا و نے ان صفات شی تاویلات کیل انہوں نے کہا ' بید اطله' کے مراد اللہ تعالی کی قوت ہے اور انتجوی باعیت ا' اے مراد ہے۔ ووکشتی ہماری تفاقلت اور محراتی میں چال ری تھی۔

ولد إزدام

للبحث قبول كرفي والاب

اس خوفان کے در میدانت تھائی نے ان لوگوں کو سزادی جوانت تھائی کی توجید کوئیں مائے تے معفرت نوح علیہ السلام کی ا نیوت کا الکاد کرتے تے اور ان کا تدوق اڑا کے تے اور جولوگ معفرت لوح علیہ السلام پرایمان سے آئے اس کونجات دے دگا۔ دگا۔۔

القر ۱۱ میں فرمایا اور ب لگ جم نے اس کوئٹائی بنا کر چھوڑا آتی ہے کوئی تصحت قبول کرنے والد O اس سے مرادیہ ہے کہ جم نے اس کشتی کوئٹائی بنا کر چھوڑا آکی تک الفاقوائی نے اس کشتی کوایک مدے تک بھیجا باتی و کھاؤہ کشتی جودی نام کے ایک جزیرہ پر فہرگئے۔" وکھنٹوکٹ عکی المیکوچی " (مورسہ) وہ کشتی جودی پر فنم رکئی۔ پھر الفاقوائی نے تو حید پر ایمان لانے کی ترقیب کے لیے اور اپنی نافر مانی پر عقراب سے ڈومانے کے لیے فرمایا۔ تو ہے کوئی

أقمر ١٩ يش قربالا توكيها قاميرا عذاب اوركيه، قفاميرا ذراناO

اس آ بت شل اللد تعالى في السي عذاب برسمبرى بياس برسيرال بعناب كرقر آن مجيد كتالمين في وه عذاب نيس ديكها پاران سے بيكباكس طرح درست بوگاكد كيما تها مراعذاب؟ال كا جواب بياب كدال طوفان كا آ تا پورى ديا ش شهر بو يكا تهادراس شرت كى بناه بريد فرمانا درست ب كركيد تها مراعذاب؟

اور فرمایا کیما تی میرا ؛ رانا اس سے مراد ہے کہ دسونوں نے اللہ کے عذاب سے جو ڈرایا تی اس کا انجام کیما ہوا اور جن لوگوں نے دسونوں کی تکدیب کی تھی ان مرعذات آیا ، نہیں؟

تر آن مجیدے آسان ہونے سے عامل

آخر، کاچی فرطیا۔ اور بے شک ہم نے تصحت کے تصول کے لیے قرآن کوآ مان کر دیاہے تو ہے کوئی تھیجت تبول رئے والا O

اس کا بیک منی بہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو حفظ کرنے کے ہے آسان بنادیا ہے دنیا کی کس کتاب کو حفظ کرتا اتنا آسان ٹیس ہے جتنا قرآن مجید کو حفظ کرنا آسان ہے۔

ایک وفد چذت رم چنو حضرت صدر الافاضل میر و هیم الدین مراداً باوی کے پاس کیا اور کہنے لگا۔ وقعی تہارے
"قرآن جید" کے چورہ پارے حفظ ایل تم بتاز تھمیں الدارا ویدا کتنا حفظ ہے! حضرت نے کہا۔ ودبارہ یہ بات نہ کہنا ورند بہت
ذکل ہو کے اس نے کہا: تم با تمیں نہ ہناؤاکر اویدا یاد ہے تو ساؤ دھرت نے فریالا یہ تو محرے "قرآن" کا کمال اور اعجاز ہے
کہ در تمن کے بین جی بھی جا کہا اور یہ تمیارے "وید" کا کتاب کے تحصیل فود کی "وید" انتا حفظ ایک جن تھمیمی "قرآن" حفظ کے اس کے بین ویا تمیاری میں اور انتاز کی اور انتاز کی اور انتاز کی اس کے بین ویا تمیاری اور انتاز کی اور انتاز کی ایس کی اس کے بین ویا تمیل ان میں سے اور یہ مرف "قرآن جید" کا اقباد ہے کہ ویا کے برطک میں اس کے بین اور انتاز کی دیا کے برطک میں اس کے بین اور انتاز میں اس کے بین اور انتاز کی دیا ہے برطک میں اس کے بین اور انتاز میں اس کے بین اس کے بینار صافظ

ال آنے کا درمراممل یہ ہے کہ بم نے قرآن جیدے حصول فیعت کو بہت آسان کردیا ہے کیونکہ قرآن جیدی حکمت اور قیعت کے بہت ثلاث جی ۔

اس آ ہے کا تیسر انحمل بیہ ہے کر قرآن جید کی آیات کوئ کر کا ٹون کولفت جو تی ہے اور اس عی عظم آ فریل تکات جیل اور ان آیات کوئن کرخوف آخرے سے دل بکمل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عاد نے تکذیب کی تو کیا تی میراعذاب ادر کیہ تھا میر ڈرانا 0 ہے شک ہم نے ان پر تیز دستر سلس چنے دال آئد می شخوص دان میں تیسی 0 جوان کو اٹھا کر ذہن پر اس طرح مدتی تھی ہے وہ جڑے کئے ہوئے مجود کے سے تیل 0 میں کیما تھ میراعذاب ادر کیما تھا میر ڈرانا 0 ادر ہم مے تھیسے سے مصول کے لیے قرآن کو آسان کردیا ہے گؤ ہے کو کی تھیسے واسل کرنے والا 0 (اخر ۱۲۸۸)

مود کی قوم کے بجائے عاد کا ذکر کرنے کی دجہ

ای طرح حضرت نوح علید السلام کے قصد میں فر بیا تھا: انہوں نے اعارے بندے کی تکذیب کی اس کی جدیہ ہے کہ
یوں تو کفار نے اسپتا سپتا نہ ماند میں ہرنی کی تحقد یہ کی ہے گر حضرت نوح علید السلام کی تحقد یہ کرنا نہا وہ تعیین تھ کو تک ان
کی قوم مسلس سرز حے نوسوس ل تک ان کی تکذیب کرتی والی وہ دیسے کہ یہاں عاد کا قصد حضرت اوح علیہ السلام کی
قوم کے قصد کے مقابلہ میں قد دے و متصار کے ساتھ بیان فر ایا ہے اور دوسری مرتبہ جو فر مایا تو کیما تھا ہے اور کیما تھا

عاديرآ تدش كاعذاب بهيجنا

القر : ١٩ - ١٠ يمن قر اليا ب شك ، م ف ان يرتيز ويتر مشل جلندول آندى تنوى دن بس بيبي ٥٠٥ ن كود شاكر زين ير اس طرح مارتي هي جيده يز س كن دوئ مجود ك ين يون ين ٥٠٠

ال آ عد بال آریسع صوصر " کے الفاظ بین الآدہ اور تھا کہ نے کہا: اس کا معنی ہے۔ وہ یہت بخت شندک ولی آ عراق میں ایک آل بیت کی ایک آل بیت کے اور اس آیت کی ایک آل بیت کردہ آ عد گری ہے۔ اور اس آیت کی ایک آل بیت کر ایک آل بیت کردہ آ عد کی بیت کرن دارآ دائے ساتھ آئی تھی اس کی تفسیل تم اسبحہ اللہ ہے ۔ ' تھی بوج نصص حسم سالے تی اس دن شرحوان کے تی شرحیت والا ( بے برکت ) تابت ہوا یا دہ فود اس دن کو تھی دن کو تھی ہو میں مسلم میں ایک تھی اور دو اس دن کو تھی کا عذاب بدھ کے دن آ یہ تھا اور دو اس دن کو تھی کے تھے دہ اس میں گئے تھے دہ اس میں میں اور اس میں اس کے ایک بولے کے میں اور ایس میں کے انگر است میں کے ایک بولے کی ماری دیا۔ اس

معین دنوں سے منوس یا مبارک مونے کی تحقیق

بعض بدایات ش بے کر بدھ کا دن ایٹ منوں برتا ہے۔

صيار الترآر

وارقطنی نے کہا: بیمتروک ہے۔( کتاب الوضورات جاس ٢٠)

اور برتقد يرتسليم اس كاجواب بيب كراس مديث كالحمل بيب كم بدهكا ون كفار فياق فياراور مضدين برمخوس موتاب

اور مسلمانوں اور نیک لوگوں برمنوی تیں ہوتا اکیونکہ جن ایام میں عادیر آئد می بھل رہی تھی اور ان کو ہلاک کر رہی تھی ان ایام

یس معفرت هووعلیه السلام اور دیگر مؤمنین بھی موجود تھے اور ان کوان ایام میں آتھ میں سے کوئی ضررتین ہوا۔ میں معفرت هووعلیه السلام اور دیگر مؤمنین بھی موجود تھے اور ان کوان ایام میں آتھ میں اور دیگر مؤمنین ہوا۔

(44,1:46)

الله والحع اواك بيايا مصرف عاد كون شرمنوى تف انباءاور صالحي كي ليمنوى نيس تقد

تيز دوسرى جكة آن جيديس ب

فَارْسُلْنَا عَلِيْمَ إِنْ عَلَامْرُومُوا فِي أَنَّا لِي إِلَيْنَ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

عَدَّابُ الْخِزْيِ فِي الْمُنْوَةِ النَّائِيَّا . (٢ اجر ١٩٠٠)

نيز ماوي متعنق فرمايا

عرف المنظمة ا

ۼڵؽڡۣۄؘ۫ڝۜڹ؋ڵؽٳڸٷٞڟؠۯؽ؋ٵٙؽٙٳؠؖٳٛڂۺؗۅٝڰٵڡؙػۯؽٳڵڰۅڡٚ ڣؽڰٵڞۯڴڰٲڰۿ۠ۮٛٳۼؚؾٵۯؾۼؠڶٵڔڽڿڽ۠

ادر عاد و حول ک اوار وان میرویخ ایدن سے بھال کردیا میان ان پر لگاتار مات ماتی اور آٹھ وٹوں تک (اللہ نے) عذاب مسلط رکھا موقم دیکھتے بیاوگ دین پراس طرح کر کئے جیسے

الیس و نیاک زندگی میں ذئت کا عذاب چکھا و س۔

مجد كموكي عن مولان

ان پر بدھ سے عذاب شروع ہما اور اللے بدھ تک جاری رہا اور ہفتہ کے تمام دنوں ش ان پر عذاب جاری رہا اور خم السجد ہ ۱۱ ایس الشرقعاتی سے ان تمام دنوں کو شخص ری کے لکے ان

ك فن على مفتد ك ساقول دن مخوى (بيديركت قع) اور قمام ايام ك مخوى موف كافو كونى بكى قال نيس بي بي واستح مو

گیا کہ بایام مرف ال کے تی میں توں منے شکد نیا کے قام اوگوں کے لیے۔

اس کی مثال بیہ کدا تھاتی ہے کی مخفس کے کھر جس برمنگل کے دن کوئی مرجاتا ہو یا کی تخفس کو برمنگل کے دن تجارت علی انتصال ہو جاتا ہوتو وومنگل کے دن کو تخوس تھے لگتا ہے مالا تکدمنگل کے دن کا محوس اور بے برکت ہونا صرف ان

او گول کے انتبارے ہے نہ کہ ساوی دنیا کے لوگول کے لیے ای طرح کسی اور مخض کے گھر میں ہرمنگل کے دن ایک بیٹا پیدا بوتا ہواور ہرمنگل کے دن اس کو تجارت میں غیر معمولی لفتے ہوتا ہوتو وہ منگل کے دن کو سعد اور مہارک جھتا ہے مالانکہ اس کا

ا دو ارد مورد برس سے دی میں جو جو در میں میں میں ہونا ہودوہ میں ہے۔ اس منطوم موا کر کسی دن کا سعر یا خس

ہونا ایک اضالی اور اعتباری چیز ہے اور کی ون کے حصلتی بھی بیرقاصرہ کلیٹرٹیں ہے کہ وہ بھیٹر منحوس ہو یا بھیٹ مہارک ہو۔ القمر: ۲۲۲ میں فرمایا ہیں کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا O اور ہم نے تصبحت کے حصول کے لیے قرآن کو

آ سان کردیا ہے تو ہے کوئی تعیمت حاصل کرنے والا O

رحمت كاغضب برغالب مونا

اس آیت کی تغییر پہلے آ بھی ہے اور مدازی نے یہاں ایک تحق بیان قربایا ہے وہ یہ کد نفو "کالفظ" مذیو" کی جمع ہے بعنی القد قدائی نے ڈرانے والے بہت بہتے اور عذاب سے ڈرائے والے رسولوں کا بھیجنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس جہاں رحمت کا ذکر ہے وہاں جس کا صیفہ ہے اور جہاں عذاب کا لفظ ہے وہ واحد ہے اس عذاب کو واحد کے سینے کے ساتھ و کر کرتے اور انسلمیس "کو جس کے صیف کے ساتھ (نفو) ذکر کرنے میں بیکت ہے کہاس کا عذاب کم ہے اور اس کی رحمت بہت زیادہ ہے

جرديا والم

اوراس کی رحت اس کے عذاب پر ناب ہے "ظبای آلاء دیسک ما انتخابان ایم" آلاء "جمع کامیٹ ہے اوراس کا محق افراس کا محق افراس کا محق افراس کا محق افراس کا محق اور مذاب کا ذکر اس مورت میں مرف وہ آخول میں ہے الرحمن المحاور در حمل میں ۔ اور مذاب کا ذکر اس مورت میں مرف وہ آخول میں ہے الرحمن المحاور در حمل میں ۔

اس رکوح بین معترت اوج مدالسلام کی قوم اور معترت بود عدالسلام کی قوم کامختمر ذکر ہے اور ال کا تنصیلی ذکر مور مطود میں ہے زیادہ تنصیل سے جانبے کے لیے مور وُحود کی تغییر کا مطالد قربا میں۔

تو ہم ضرور کم راہی ور وبو کی میں ہوں کے O کیا ہم میں سے معرف ان کل پر وقی عال کی گئی ہے O عقریب کل البین معلوم ہو جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا متکبر ہے O ہم ان کی لیے آیک اوٹی سینے والے ہیں اس (اے صالح) آپ (ان کے اتجام کا) نظار کینے اور صبر ہے کام کیجے 🔾 اور آ ب انتین بتا دیجے کدان کے اور اوٹنی کے درمیان بالی تقلیم کیا ہوا ہے ہر بیک اینے یاتی کی باری بر عاضر ہوگا O سوانہوں نے اسپے صاحب کو یکارا تو (اس نے ونٹی کو پکڑ کر) اس کی تخییر کات دیں O بئی کیرا تھا میرا عذاب اور کیسا تھامیر ڈراناO بے شک م نے ان پر ایک مواناک آ واز بھیجی تو وہ باز بنانے ہوائے کی روندی مونی گھائی کی طرح چورا چورہ او سے 🔾 اور ہے فکک ہم نے حصول تصبحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی تصبحت عاصل کرنے والا0 اور کی قوم نے



نازل کی ٹی ہے ا ملک وہ بہت بزیر جموٹے اور حکبر ہیں 0 منتا یہ کل انہیں معلوم ہوجائے کا کدکون برا جمونا حکبر ہے 0

د نیا می فقراورتو محمری حق اور باطل کا معیارتیس

حمود معطرت معا في عليه السلام كي قوم سے انہوں نے اسبے ہى كى محضر ب كى اور ان آيات كى مجمد يب كى جن عى اللہ ك مذاب سے ذرایا میا ہے اور بر کہا کہ کہا ہم اتی جی جس عل ہے ایک بشر کی جروی کریں اور اپنی بوری عدا صف کے طریقت او میموڑ ویں اٹھرتو ہم ضرور کم رائی اور و ہوا گی میں ہوں کے کیونکہ صرف ایک مخض کے طریقہ کی چیوی کرنا اور کثیر جا احت کے طريقة وَجِوزُ و يناجي محج اور درست راست سنه بعثمنا او ياكل بن سند-

اس آیت ٹیل اصلال '' کے بعد اسعو '' کا تھ ہے۔معرت ابن میاس مٹی اللہ جہائے قربایا ''صعو '' کا معنیٰ جون ے جوادئی یک ہواس کا ماقة مسعورة " کتے جی نیز معرت این میس نے قربایا "معر" کامعتی عذاب ہے۔ اس کے بعد قبود نے کہا کیا ہم میں ہے مرف ان ہی ہر وی نیس نازل کی تی ہے کیجی آل قبود میں صرف ان کور سالت

صار الترأر

کے ساتھ خاص کرلیا کیا ہے حالانکہ آ ل خود ش ( حطرت ) صالح سے زیادہ خوش حال اور مال دارلوگ جی جم کیو: بلکہ وہ بہت بڑے مجبولے متلیم ایں۔ ان کا مطلب تھا کہ وہ اپنے دلوی میرمطابق رسول بیس بیل وہ رسالت کا دلوی کر کے ناحق ہم پر ائني يوالي جناع ماح يس "الهو" كامنى ب خوشى الرائ والا اورتميركرف والااوراكد أن على العا" الكو"ب لعنى زيادوشروالا اورزياده خبيث

الله تعالى في ان كاردكر في وق قرمايا " وعقرب كل أنيل معلوم موجائ كا كركون يواجهونا مكبر بال کل کے دوجمل ہیں: ایک یہ کرکل قیامت کے دن جب وہ عذاب میں جٹنا ہوں گے تو انٹیں معلوم ہوجائے گا کہ کون بدو جمونا حكمر ہے اس كا دومرامل بير ہے كرجب و نياش ان كوعذاب ويا جائے گا ال دفت ان كومعنوم مو جائے گا كركون ميز احمونا متنكبر ہے اس كي نظير يہ ہے كہ مكہ كے كا فروں نے مسلمانوں مراثي برترى جنائي تو الله تعالى نے ان كا بھى اى طرح روفر مايا:

اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آ بیش الاوت کی جاتی لِلَّذِينَ أَمَنُواْ أَيْ الْفِيْفِينَ عَنِيرُ مُقَالِمًا وَأَحْسَنُ مُنِيلًا ۞ إِن وَ كَافِر مسلمانون ﴾ كتبر بين الماء مودفر يقون عن سيسك کا مرتبرز بادر ہے اور کس کی کاس مثان دارے 0

وَإِذَا تُتَلِي عَلِيمَ أَلِثُنَا يَعِنْ عَالَ الَّذِينَ كُفَّرُوا (25/6/)

آب کھے جو کم رائل میں ادانا ہے اس کو رشن خوب لمی مهلت دیتا ہے حتی کہ جب وہ ان چزوں کو دیکے لیس کے جن کی وهميدان كوستاني كن هي عذاب يا تيامت كال مفتر عب (ال وتت) ان كوسطوم اوجائ كاكركون سافراتى بدر مقام يرب اوركون س

الشرتعالي في ال كاردكر في جوع قرايا عُلْ مَنْ كَانَ فِي العَلْلُولِكِينَ وَلَكِينَ وَلَكُونِ لَكُونِ لَكُونِ مَنْ مَثَّالًا وَالْكِينَ وَلَكُونِ ا حَتَّى إِذَارَ ٱوْامَا يُوْمَدُونَ إِمَّا الْمَدَّابُ وَإِمَّا الْمَدَّابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ ﴿ كين لَمُونَ مَن هُوَهَ وَمُواكِا وَاصْعَفْ مُناه

فرين كالشكرزياده كم زور ٢٥

قرآن کی آیات کے مقابلہ ش کقار کم فقراه مسلین کا رؤساه مشرکین سے موازند کرتے ہے کہ ویکھو!ایک طرف عمار بلال اور مسيب بين اور دوسري طرف معربين حادث اور عند اور عند بين بتاة اان شي كس كا بلند مقام ب؟ الله تعالى ت بتایا کردنیا کا مال و دولت قابل فخر چیزنیس سے جب قیاست کے دن تم دوزخ ش ہو سے اور فقرا مسلیمن جنت میں ہوں سے الرم كويا في كاكرك كامنام بازب

(40:61)

الشُرِنْعَالَى كَالْمِشَاد ب: يم ان كي آزائش ك لياك إن سيج والياس بي الدارات ما أوا) آب (ان كانبام) كا انتظار کینے اور مبرے کام لیج 0 اور آب انہیں ما دیکے کیان کے اور اوٹی کے درمیان یائی تحتیم کیا ہوا ہے برایک اے یائی کی باری پر ماضر مو کا موانیوں نے اسیع صاحب و بارا آو (اس نے اونی کو بکر کر )اس کی کوئیس کاف وی O اس کی اساق مرا مذاب اور کیسا تھا مرا از را تا 0 بے شک ہم نے ان برایک بولنا ک آوار میجی تووہ با ثرینا نے والے کی روعدی مونی کھاس کی طرح چورا چورا ہو گئے O اور بے شک ہم نے حصول هیجت کے لیے قر آن کوآ سان کر دیا ہے تو ہے کوئی تھیجت حاصل کرنے (re.m:/1)000

حمود کی طرف حضرت صالح علیه السلام کی بعثت

حمود نے حضرت صالح عداللام سے برمطالد كيا كراكرا باس چان سے ذعرت صالح عداللام بي تو بم برايان ك آئي ك معرت صالح طيد السلام في القد توالى يدوها كي تو القد تعالى في جنان يد اوفني لكال وي تاكروه حضرت صالح

جلد بازوم

ميار الخآ

عيد السلام كاميره و مواوران كم صدق بردليل مواور بيالفد كي الرف سان كي آنائش هي كدوه ابنا قرمائش مجره و كيكر الله تعالى كي توجيد اور حضرت صافح عليد السلام سي فرمايا الله تعالى المراح عليد السلام سي فرمايا " " عبد التكاريخية المرمير سي كام ينيم" ...
" عم الن كي " زمائش ك في اليك اوفي من ينتيج والف مين" آب انظار يجهة اورمبر سي كام ينيم" ...

مموداوراومني كررميان ياني كتقسيم

القر ٢٨ شى فرها، اور آب البيل منا ويح كران كادراؤننى كرورميان يانى تشيم كيا بواح برايك اسي يانى كى بارى

حصرت این امہال نے قرمایا جس دن قمود پائی پیتے تھا اس دن اوٹنی بالکل ٹیس پڑتی تھی اوران کو اپنا دووھ پائی تھی اور وہ بہت پیش وآ رام میں تھادید جس دن اوٹنی کی ہاری ہوتی تھی تو وہ سررا پانی پل جاتی تھی اور ان کے لیے پائی کا ایک قطرہ بھی تیس بچٹا تھا۔

حسرت جابروشی الله عند عیان کرتے ہیں کہ جب ہم فروہ ہوک ہیں مقام جرش پہنچ قورسول الندسلی الله عدوہ سم نے ا فرما یا اے لوگوا مجرات کا سوال نہ کیا کروا کے تک بیصائے عدوالسلام کی قوم تھی جس نے اپنے تھی ہودا ہی باری پران کا تن م ان کے لیے اوقی سی و بالا اللہ عزوجل نے ان کی طرف اوقی ہی وہ اس داست ہے آئی تھی اور وہ ای باری پران کا تن م ، پائی پی جاتی تھی اور اس ون وہ اس اوقی ہے اتنا ووجہ دوہ فیتے تھے بھتا وہ اس ون پائی پیٹے تھے اور وہ ای داستے ہے وائی چی جاتی تھی کی اور اس ون وہ اس کے تم ہے سرکتی کی اور اس اوقی کی گوچیں کاٹ ڈالیس کی بران کو ایک ہوانا ک بی نے نے کی اور اس اور آسان کے بیچان میں ہے کوئی تھی کہتے اسوا یک فیص کے وہ اللہ کے حرم میں تھا مسمانوں نے یوچھا بارسول اللہ اوہ کون فیص تھ ؟ آپ نے فرمایا وہ ابور قال تھا جب وہ ترم ہے تکا تو اس پر بھی وہ عذا ہے آئی جواس کی توم پر آیا تھا۔

(منداحرج سی ۱۹۱۱ المرح می ۱۹۱۸ المرح ۱۹۳۷ رقم الحدیث ۱۳۳۱ مؤسسة الرمان بروت ۱۳۱۹ المرسد الزارقم الدید ۱۹۳۳ می منح این مهان رقم الحدیث عاده المرحد دک رج سی ۱۳۳۰ المجم الاوسارقم الحدیث ۱۳۵۵ شعیب الارد و نه کهاید کراس مدیث کی مند قری ا اورا مام مسلم کی شرط کے مطابق ہے۔ با

نیڑائی آیت شن اس معتصر '' کاففا ہے اس کامٹن ہے۔ کوئی مخض اس پر حاضر ہو جواس کے لیے ہے۔ مقاس نے کہ پس اوٹن پوٹی پراپنی بارک کے دن حاضر ہوتی اور جس دن ٹھود پاٹی پر آئے اس دن وہ خائب رائتی اور مجاہد نے کہا کے شوو دن پاٹی پر حاضر ہوتے اس دن اوٹنی پاٹی پڑئیں جاتی تھی سووہ پاٹی چیتے تھے اور جس دن اوٹنی پوٹی پر جاکر پاٹی ڈیٹی اس دن وہ اوٹنی کا دود چودوہ کرائی کا دود ھر بیتے تھے۔

تمود كااوْتمني كوذ مح كريا

القر:۲۹۔۳۴ھی فر مایا سوانمیوں نے اپنے صاحب کو پکارا تو (اس نے اوٹنی کو یکز کر)اس کی کونچیں کاٹ ویں 0 ہُس کیما تھا میراعذاب اور کیما تھا میرا ڈرانا O

معنی انہوں نے اپنے ساتھی کوال پر براهینتہ کیا کردواس اوٹنی کی کوٹیس کات دے۔

ا مام تحربن اسحاقی نے کہا۔ لیل وہ تھی اوٹی کے آئے کے راستہ ش ایک درخت کی بڑش گھانت لگا کر بیٹے کیا ' پھر تا ک کراس کی چنڈ لی کے پھوں میں تیر مارا پھر کوار سے اس کی تاکیس کا سے دیں اور اس اوٹنی کو ڈن کر دیا اور اس اوٹنی کا بچہ بہاڑ کی چوٹیوں کی طرف بھاگ ممیا اور دبیں خائب ہو کیا ' پھر جب حافزت صالح علیہ السلام آئے تے اور انہوں نے دیکھا کہ اوٹنی کی

, sign

کونچین کاف دی گئی ہیں اور اس کوؤی کرویا گیا ہے تو وہ رونے گے اور کی کہتم نے اللہ تعالیٰ کی حداد کو تو ڈویا ہے اس تہمیں اللہ سورۃ الاعراف میں بیان کی جا بیٹی ہے۔ حضرت ابن عہاس رضی اللہ سورۃ الاعراف میں بیان کی جا بیٹی ہے۔ حضرت ابن عہاس رضی اللہ حق الدین کی جا بیٹی ہے۔ حضرت ابن عہاس رضی اللہ تقارین اللہ تھا۔ اقر ما کی تنظیم اور اس کانام قدارین ساللہ تھا۔ اقر ما کی تنظیم اور اس کانام قدارین ساللہ تھا۔ اقر ما کی تنظیم اس ہے پہلی آجن میں گزر بیٹی ہے۔ اللہ تھا۔ اقر ما کی گیفیمت

القر اس سسل فرمایا بیشن فرمایا بیشن به من ان برایک بولن ک آواز بیشی فو و بازیتان و الے کی کھاس کی طرح جودا جودا

بو کے اور بید خرک ہم نے حصول هیوت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے قب کو گی شیحت ماسل کرنے والا ان کو سیم من من من من اس کی تصیف من اس کی تصیف مور من گزر دیگ ہے اس آیت بیل ان هشیم المحصور "کے الفوظ بیل"

"حصل من معطورة" کے منی بیل ہے اس کا لفظی منی ہے ممنوع چیز ارکاوٹ ایر اس باز کو کہتے ہیں جو خشک تھا از ایل اور
کو ایس سے جانوروں کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہے "اس کا منی سے من اس منی ہے خشک کھائی یا کا ابوا خشک کھیت اس آیت کے منافی منی کا منا مدید ہے کہ جس طرح آیک با از بنانے والے کی خشک کا نیاں اور جما از یاں مسل دوندے جانے کی وجہ سے چورا جو ایا دیزہ و برجو ہوگئے۔

کے منابع جاتی کا خدا مدید ہے کہ جس طرح آیک با از بنانے والے کی خشک کا زیال اور جما از یاں مسلسل دوندے جانے کی وجہ سے چورا جو ایا دیزہ و برجو ہوگئے۔

القر ٢٦٠ كانسيرال بي كا تون ش كزر يك ب-

معرت لوط عليه السلام كي قوم كا قصه

التمر : ٣٣ ش قر الا الوط كي قوم في عذاب عدد السه واسله وسواول كي تكذيب كي 0 يعنى جس طرح ويكر قومول في السيخ السيخ رسواول كي يحذيب كي تنى الى طرح حضرت اوط عنيه الساام كي قوم في تجمي حضرت اوظ كي تكذيب كي -

مكراندتعالى فياس مذاب كامان فرمايا جوالله تعالى في ال يربيها تحار

القر سا می فرمایا: بے شک ہم نے ان پر پھر برسائے ماسوا آل بوط کے ہم نے ان کو حری کے وقت بچالیا O اس آیت پھر اُلے عاصب "کا لفظ ہے جو ہری نے اسماع" میں کھا ہے: "حاصب" اس جمز ہوا کو کہتے ہیں جو کنگریاں برساتی ہے۔ (۱۵ ماصماع ص۱۹۰) یعنی پہلے ان کی ستیوں کو پلٹ دیا گیا پھران پر کنگریوں کی ہارش ہوئی۔

اس آیت پر بیا اعتراض ہے کہ اس آ ہت سے بتا چان ہے کہ تیز ہوائے ان پر کنگر برمائے اور دوسر کی آ ہت سے معدم اونا ہے کہ انسٹے فرشتوں سے ان پرشتان زدہ پھر برموائے یا کیجوائے ۔ قر آن بجیدیش ہے۔

جلد يازديم

فرشتوں نے کہا ہے قلے جمیں ایک جوم قوم کی طرف بھیجا کیا ہے 0 تاکہ ہم ان پرنی سے بیٹے ہوئے پھر برسا کی 0 جو پھر آپ کے رب کی طرف سے نشان زوہ تیں (بیا)ان کے لیے ٷڷٷٳٷۧ۩۫ۺؽ۬ٵٙٳؽٷ؈ڣٛڔٚڝؽؽؗٷڸۯڽ۞ڡڲۺ ڝٵڴۯڽ۬؈ٛڎػۅڡڰڝڎڗؠڮڛۺڽۏؽؽ٥ (١١٠ مس

ين جور عال ربال والعالم ين

اس کا جواب بیہ کے ہروہ ہوا جو تھریاں اڑاتی اور برساتی ہے اس کو 'حساصیہ '' کہا جاتا ہے اس لیے اس آ ہے ہیں اس کا موا کی طرف اسناد اس کا موا کی طرف اسناو فر مایا ہے اور چونکہ ہوا کوفرشتوں نے چلایا تھا اس لیے سور تاللہ ریت میں اس کا فرشتوں کی طرف اسناد فر مایا ہے اور فرشتوں نے موا کی کئر یوں پر نشان لگا دیج مجھے اور جرفض پر اس کے حصر کی کئری جا کرگٹی تھی۔

آ ل اوط ے مراد وہ لوگ جی جو حضرت لوط طیر السلام کے دین پر نتے اور وہ مرف ان کی دویٹمیاں تھیں القد تعالٰ نے تحر حری کے وقت ان کو بچالیا تھا اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ عذاب آئے ہے پہلے اس بنتی سے نکل کئی تھیں۔

القر ٢٥٠ شى فرمايا يدعادى طرف سے احسان قدادر بم شكر كرف والوں كو يوں بى اجرد يے إيل ٥

حضرت لوط طبہ السلام کی قوم بحرموں کو عذاب دینا الشد تعالی کا عدل تھا اور ان کو اور ان کی بیٹیوں کو مذاب ہے بہانا الشد تعالیٰ کافضل تھا۔

قوم لوط پرعذاب کی کیفیت

التمر ٣٦ من أربايا اورب شك وطف أخص جاري كرفت سے درايا تھا تو انہوں نے ان كے درائے ش شك كيا ٥ حضرت لوط عليه السلام نے اپني قوم كواس عذاب سے درايا تھا جوانجام كار ان پر آ كرر با اور اللہ اوران كرمول كي دهيد كي موكني ۔

القرية شي فرمايا اور ي شك انبول في لوط سے ان كرمهمانوں كوطلب كيا تو ہم في ان كى آ تحصيل المرحي كرويل پس مير د عذاب بور مير د اور كا مور چكسو ٥

"واو دوا" كامعنى ب انبول في طلب كيا مديث ش ب معرت اليموى رضى القدعة ماك كرت إلى كرسول الفرطي الشاعلية والمراح إلى كرسول

اذا بال احد كم فليوتد لوله موضعا جبتم يكول ض بيناب كرية اس مد لي عكر كر (منن ابداؤدة الديث الله علي كري خاش كري)

علامہ قطالی نے کہا لین کی زم ادر ال جگا کو تاش کرے جہاں پر میثاب کرنے سے چھیٹیں شاڑی۔

فر شیخے حسین افز کول کی شکل می حضرت لوط علیہ السلام کے پائی میمان بن کرآئے تھے ان کی تو م کے اوبا ش لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر جس تھی حضرت وط علیہ السلام کے گھر جس تھی حضرت وط علیہ السلام کے گھر جس تھی حضرت جبر مل علیہ السلام نے ان کے اوپر اپنا پر عادا جس سے وہ سب اندھ ہو جو گئے آیک روایت ہے کہ ال کی مسحموں کی جگر بانگل جبر میں اور آنکھوں کی جگر بیش آرہا تھا۔ پھر سات ہوگئی اور آنکھوں کی جگر بیش آرہا تھا۔ پھر الشقام ہے تھا ان کو وہ عذاب چکو تھا جس کی معظرت اور علی السلام ہے تر دی تھی۔

القر ٢٩ يم الرباية اورب قل ان كوف شده عذاب في الصباح جاء كرويان

لین وہ اللہ بجورت عیان برسلسل جاری رہااورال عذاب عی ان کی بیتی کے تیلے صرکواو براوراو بروالے صدکو

جلد يازويم

1583

المر ٢٩ ين قرايا بي تم ير عداب اور يرع دان كالزاجكو ٥

من ووعد اب حسف ان واندها كرويا تعار

المقرر معن فرايا اورب فك بم في حسول فيحت ك ليقر أن وأ مان كرديا بوق بول أفيحت عاصل كرف

Oth

اس کی تغییر مملی آیوں میں گزر چی ہے۔

اس رکوع علی شودادر حضرت او طاعلید السلام کی قوم کا تصدیحضرطوری و قرفر مایا ہے اور مور و سود علی اس کی بہت تفسیل ہے ا جوالا تیمان القرآن کی یا نچ میں جدیس ہے۔

## وَلَقَدُ جَاءِ إِلَى فِرْعَوْنَ التَّذُارُ ﴿ كَنَّ بُوْ إِبِالْيِتِنَا كُلِّهَا فَأَعَنُونَهُ مُ

اور بي شك آل قر مون ك ياس عذاب سية الفيدوات وسول آسك انبول من برى تام شايول كي محديب كي

#### ٱخۡنَاعَرِيۡزِمُفُتُكِارِ۞ٳۘڰؙفَارُكُوۡخَيۡرُوۡنَاوُلِيَّدُوۡامُلَكُوۡرَامُ

#### فِ الزُّبُرِ الْمُ يَقُولُونَ خَن جَمِيعٌ مُنتَمِرُ اللهُ مَل مُلكَم الْجَمُعُ

المهارے ماس آسانی کاب می نجات للی ہوئی ہے 0 یا بداؤگ کہتے ہیں کد حاری جماعت ماب رہے گی 0 مئتر یب

## وَيُولُونَ اللَّهُ بُرَهِ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِلُ هُوُ وَالسَّاعَةُ أَدُ هَى

ان کی جماعت کھائے گی اور یہ چیر مجر ما کیس عے 0 بلکدان کی وقید تیاست بداور قیاست برای معیب اور

## وَا مَرُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلْلِ وَسُعُم اللَّيْ وَمُ يُسْعَبُونَ

بہت کئے ہے 0 یے عک مجرعن گرائی اور عذاب علی جی 0 جس ون ان کو دوزخ

#### فِي النَّارِعَلَى وُجُوْهِمُ مُذُودُونُوا مَسَ سَقَرٌ النَّارِعَلَى وَجُوْهِمُ مُذُودُونُوا مَسَ سَقَرٌ النَّاكِلَ اللَّهُ عَلَيْ

يمي اورها كمينا جائے كا (اور كيا جائے كا) دوزخ كا عذاب چكو 0 ب شك بم تے ہر چر

## حَلَقُنْهُ بِقِكَا إِصَّوَمَا أَمُرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمْ عِزْبِالْبَعَرِ الْمَعَ وَلَقَلْ

اندازہ سے بنائی ہے 0 اور جار کام تو اس ایک لحظ کا ہے جے آگھ جمیکا 0 اور بے شک

تبياء العرأم

## اَهْلَكُنْا اَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُلَكِدٍ@وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي

جم تم جيسى يبت ى جماعتوں كو بلاك كر ملك يو جي جي اس ب كونى تعيوت قبل كرتے والا 1 اور انبول نے جو بكھ كيا ب

## الزُّبُرِ ﴿ وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرِ مُّسْتَطَارُ ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي

وہ سب محالف یں لکھا ہوا ہے 0 اور بر چھوٹا اور بر کام لکھا ہوا ہے 0 ہے قبک سعیس جنتوں

#### جَنْتٍ وَنَهِم ﴿ فَهُ مُقَعَدِ مِنْ وَعَنْكَ مَلِيْكِ مُقَعَدِ مِنْ وَعِنْكَ مَلِيْكِ مُقَتَدِرٍ ﴿

بی اور دریاؤں بیں بول کے O کی عزت کے مقام بی بیت قادر بادشاہ کے بیان O اللہ تقار کی بیت قادر بادشاہ کے بیان O اللہ تقاری تمام اللہ تقاری کی اللہ تقالی کا ارشاد ہے اور بے شک آل فرمون کے پائی مذاب سے قردانے والے رمول آئے O انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کی تحقیب کی ٹیل ہم نے ان کو قالب بے مدفقد رہ والے کی شان سے بجزایا O داخر سرمیں موسی علید السلام کا مختصر قصہ

التد نوائی نے مقرت موئی ،ور مقرت ہارون طبح السلام کو تبطیع سے بادشاہ فرعوں کے پاس آفرت کے عذاب سے فرانے کے بلی اور مقرت موئی ہوئے ال تمام فرانے کے بلیے بھیجا کے اگر تم ایمال نبیس لائے تو تم کو دوزخ میں وائی عذاب ہوگا انہوں نے ہورے وسیخ ہوئے ال تمام مجزن کا انکار کیا جو ہوری تو حدور ہمارے نبیوں کی رسمان پر دلالت کرتے تھے دہ مجزات بیاتے (۱) مصا(۲) یہ بیضاء (۳) مشکل سائی اور قبط (۳) ان کے اموال کو جاہ و برباد کرتا (۵) طوفان (۱) نفریاں باذل کرتا کو باور کرتا (۵) طوفان (۱) نفریاں باذل کرتا کہ نواز کرتا اور مید کرتا اور بیاسی کی گیا ہے کہ ڈرانے والوں میں مطرت بوسف علیہ السام ان کے بیخ معزرت موئی تک شائل بین ان کواللہ تو الی نے قالب بے مدتد دت والے کی شان سے پکڑ لیا کی جس طرح جا ہوں کو مزادی۔

حطرت موى عليه السلام كالمنصل تصدسورة الاحراف مورة موداور مورة في من ب

الثانق في كا ارشاد مير (اے كفار كد!) كيا تهارے كافران لوگول مير بيتر ميں يا تهارے پائ آسانى كتاب بين نجات كه درياؤگ كهمى موئى ب 0 يا يدلوگ كيتر بين كه مارى جماعت قالب رہے گن مختر ب ان كى جماعت فلست كھائے كى اور يدلوگ بينے بيور چينه بيمبر كر بھائيس مير 0 بلكه ان كى وعيد قيامت ہے اور قيامت ہوئى مصيبت اور بہت تا ہے 0 (اتر ١٠٠١)

جنگ بدریش کفار کی شکست کی خبر

ان آجوں ش الله تعالى في الل مكر و خطاب فر ما إہم كرتمهار سے كافر سابقه استوں كے كفار سے مالى دوولت اور جسمائى طاقت بنى زياد و يوست سے ياتم في سابقه آسائى كايول بن يا لوپ محفوظ ش پڑھ ليا ہے كرقم كو عذاب بن بوگا اس ليے تم اپنے كفر پر ڈیٹے ہوئے ہو ياتم كوا بنى عددى قوت اور اسل كى زيادتى پر انتا تھمند ہے كہ تم تھے ہوكتم نا قامل تمخير ہواور تم كو شكست تيں ہوكى اللہ تعالى نے خبر دى كوشتر بب كفار كھ كلست كھاجا كي گاور واليند كھيم كر بھاكيس كے۔

حضرت عمر بن الخطاب وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بیاآےت نازل ہو کی تو بیٹ نیس جامنا تھا کہ کا فروں کی کون ک جماعت گلست کھائے گی تھر جس نے دیکھا کہ جنگ پدر کے دن تی سلی اللہ علیہ وسلم ذرہ پہنے ہوئے دع کر دہ ہے تھے

جند يارويم

نبيان العرآن

اسے اللہ! ہے شک قریش بڑے لخر اور تکبر کے ساتھ تیرے خل ف اور تیرے دسول کے خلاف جنگ کرنے آئے جی ایک تو ان کو ہلاک کردیے گاریہ آیت ٹازں ہوئی '' میٹیٹی گرائیٹ ٹوکیو گؤٹ الڈیٹی ''۔ (اخر ۲۵)

(ولاك الله العسيس ١٦٥ مستف مرد الرد على رقم الديد ١٦٠ ما أجم الوسط رقم الديد ١١٨١٠ من مراحة على ياساس

اوریہ یی صلی القدعلیہ وسلم کے مجزات میں سے ہے کہ ذکہ آپ نے فیب کی فہر دی ہے اور اس طریق سے واقع ہوا جس طرح آپ نے خبر دی تھی۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی القدعنها بیان کرتی جیں کہ میں جس دفت بڑی تھی اور کھیاتی تھی' اس دفت کمہ میں سیدنا محرصلی القدعلیہ وسلم میریہ آیت نازں ہوئی۔

 المناعة مويد منه والشاعة أد في وامر (٢٠٠٠)

(meralditions)

#### جنك بدريس رسول الشعلى الله عليه وسلم كي فنخ كي وعا

( سيح ابخاري في الحديث معملان أسنى تكبري في الديث ١٣٩٣ أنهج الكبير في الديث ١٩٤٣ ولاكل المنوة جهوم ولا كتاب الاس والسفات من ١٣٩ ثرح الهذيث الحديث ٢٥٥٥ مستف ابن الي شير جهاص ١٥٥٠ مد الوج ال ١٣٩ لمن الوكار ١٥٥١ ـ في الحديث جهرها مؤسسة الرسالة أودت عهود)

علامه بدوالدين محدين بهاورالزرش متونى ١٩٣ عداس مديث كي مثرح يس لكصة إل.

اليوزيدكى روايت يمي بيده عائي طرح ب: اسدالله المي تحف سير سدوه روسك بوراكر في كا اور تير سعيد كرايفاه اوراتمام كاسوال كرتا ول اوربير جوفر ماياب كراسدالله الكرة جاسية كرتيرى عبادت ندكى جائي ساس بي الله كرتكم اوراس كرفعل كرتبليم كرنا ب كروه جوجاب كرسد (عقيم الراحي على الإس التح عن من الاوراكة باهمية بيرون المسهود)

الله تعالی کا ارشاد ہے۔ بے شک محرش کم رای اور عذاب میں ٹین ٥جس دن ان کو دوزخ میں اور حا تھے۔ کا اور کھا جائے گا') دوزخ کا عذاب چکھو ٥ بے شک ہم نے ہر تیز اعمازے سے بنائی ہے ٥ (اتر عام ٢٥)

#### منك تقذير

القرن الا كامعتى ب كفاركم راى اورد يواكى في جن ياده دوز خ بس بل د بير ب

القر : ٢٨ مل فرما يا: جس دن ان كودوذ خ بس اوندها كلمبين جائے گا (اور كہا جائے گا ) دوز خ كاعذاب چكمو O حضرت الد ہر يره رضي الله عند بيال كرتے جس كه شركين قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس تقدير كے تعلق بحث كرتے اوسے آئے كاس وقت بيآ بيات نازل ہوئمي: (ترجمہ) بے فلک جحر من كرائق اور عذاب بيس جس 0 جس دن ان كودوز خ بيس اوعدها كلمسينا جائے گا (اور كہا جائے گا ) دور خ كاعذاب چكمو O بے فلک بحر من عربیز اعماد ہے بيائى ہے O (المر يرم سرم)

(صح مسلم رقم الحديث ١٩٦٧ مش تردى رقم الحديث ١٩٥٤ - ١٩٧٥ من دين باير قم الحديث ١٨٥٠)

علامه يكي بن شرف أو وى متوفى الاعلام تفية جر:

اوراس آیت بھی قدر (اندازہ) ہے مراد معروف نقویر ہے اور بیدہ ہے جس کوانند توالی نے مقدر کردی وراس کا فیصلہ کر دیا اور اس کاملم اور ارادہ اس چزیر مقدم ہے اور اس آیت اور اس حدیث میں بیاتھ رنگ ہے کہ نقد پر کا تعلق ہر چیز کے ساتھ ہے اور ہر چیز از ل بھی اللہ تعالی کو معلوم تھی اور اس نے اس کا اراوہ کی جواتی۔

( قرح أوه ي كل تج مسلم ج والل العام كيندن المعسليُّ كركر العاديد)

#### نقذرير مح متعلق علاوانل سنت مح اقوال

علامدا يرعبد الشركار بن احمد ماكل قرطبي متوتى ٢٩٨ مدلكين بين

الل سنت كا يد فرجب ب ك الشق الل في اشيا وكومقد وفروا يا يا يعنى التدق الى كواشياء كى بناف سے جميل اس كى مقدار
اوراس ك احوال كاظم تھا كيمرائشر تعالى في اسپيغ علم ازل كے موافق الل يخير كو پيداكيا اللي عالم علوى اور شل يس جرجز اس ك
علم اس كى قدرت اوراس ك اراوہ سے مساور جوتى ہے اوراس بي گلوق كوكى وفل نيس ہے ورگلوق كوسرف ايك تشم كاكسب
عاصل جوتا ہے اور گلوق جوكسب كرتى ہے اور كام انجام و يى ہے وہ ان كوسرف اللہ تعالى كى توفق اس كى قدرت اوراس ك
البام سے حاصل جوتا ہے اور القد برجاء كرسوا اور كوكى خالق نيس ہے جيس كرتم آن اور سفت بيس اس كى قدرت اور الكرسين

(الجامع لا مكام القرآن جريه الساها والمالكر وريت ١١٥هم)

قامنى عبدانندى عمر بينيادى متوفى ١٨٥ مدلكييته من:

لین ہم نے ہر چنے کو نقد میر (اغرازے) سے حکمت کے نقاضے پر مرتب کر کے بیدا کیا ہے یا ہر چنے کو اس کے وقوع سے پہلے نورج محفوظ شن لکھ دیا ہے اور مقدر کرویا ہے۔ (تغیر بیغادی مع عزایة انعاش خاص ۳۰ دارا کتب اعقب نیر است عامان علامہ مصام الدین اسامیل ہن محمود القونوی التونی عالمتونی کا العام مجارے کی شرح میں لکھتے ہیں۔

کوککر علون اس معین اعداد و برخی ہے جو اس کی عکست کا قناضا ہے جس عکست بر تھیتی موقوف ہے اور بی من اللہ تعالیٰ کے کین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کیوکٹر علی کا میں میان کیا حمیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلیٰ سے اپنے تعلیٰ میں میان کیا حمیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلیٰ میں معاملے کی دھا ہے۔ رکھی ہے لیکن

تبيار الترآر

حکمت کی دعایت اس م واجب نیس ہے اور بیضروری نیس ہے کہ دو حکمت اور مصحت بیس معلوم ہوا کیونکہ بیس معلوم میس کہ کفار کو پیدا کرنے میں کیا مصلحت ہے اور بدکاروں کے لیے دور نے کو پیدا کرنے میں کیا مصلحت ہے گئی کفار اور دوز ن کو پیدا کرنے میں اخرور کوئی مصلحت ہے نواہ ایم کو وہ مصلحت معلوم نیس ہے۔

ملامہ بیشادی کی دوسری عبارت کا حاصل ہے ہے کہ ہر چیز کے واقع ہونے سے پہلے انتہ تعالیٰ نے اس کے متعلق او آ محقوظ میں لکو دیا ہے اپس جرمول کی سزا اسکے متعلق بھی اس میں لکھا ہوا ہے اور الفہ تعالیٰ کے متائے سے ہمیں اس کا علم بھی ہے ا لیکن محض اس کے علم کی دچہ ہے ان پرسز اوا جب بیس ہوگی سزاجب واجب ہوگی جب دہ بحرم پیدا ہوج میں کے اور اپنے اختیار سے کفر اور کناہ کہیر دکریں گئے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق قدیم ہے اور ان کے افعال کے وقوع کے ساتھ تعلق ا

تقذير كي متعلق احاديث

حضرت جاہرین مبدانشدر شی الشاقتی بیان کرتے ہیں کدرسول التدسلی الشدید وسلم نے فریدی اس است کے جُوس وہ الوگ میں جو اللہ کی تقدیر کا اٹکار کرتے ہیں آگر وہ بیار ہوں تو تم ان کی عیادت نہ کرتا اور اگر وہ مرجا کیں تو تم ان کے جنازہ پر نہ جانا اور اگر تمہدر کی ان سے ملاقات ہوتو تم ان کو ملام نہ کرتا۔ (سنن این بایدر قم انصاب ۹۲)

ال مديث كاستده عيف سيد

صحرت ابن حیاس اور معفرت جابر رمنی الفدهنهما بیان کرتے ہیں کہ رمول الفدسلی الفدعلیہ وسلم نے قرمایا میری است کے اوقر تے ایسے بین کہ ان کا اسلام میں کوئی حصرتیں ہے: مرجہ اور قد رہیہ۔

(ستن اين البرقم الديث ٣٤٠ سن وَلدَى أَمْ الديث ١٩٣١ س مديث كي سندجي ضعيف عدر)

معرت الس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جولوگ کہتے ہیں کہ نکی اور بدی الا

(القرويل بن فورافغاب رقم الحديث ٢٠ عـ ١٢ الكافل لا بن صلى ج عمي ١٨٠٨ من حديث كي سندير محتولا سعد)

حضرت عبداللذين عمر دخى الله حجمائے فريليا . جس چيز پرعبدالله بن عمرهم کھاتا ہے اوو یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس احد پياڑ جتنا سونا جوادر وو اس کواللہ کی راہ میں خرچ کر ہی تو اللہ تعالی اس کوائں وقت تک قبول ٹیس کرے گا جب تک کہ وہ تقذیر پر الحال نانہ کے آئے کیں۔ (مجے سلم قم احدے۔ ۸)\*

ستل تقدیر پر بہت شرع وبط کے ساتھ ہم نے "شرع می مسلم"ج مسلم "ج عاص ۲۹۹-۲۹ می تعمام اور سند جروقدر پر بہت تعمیل کے ساتھ ہم نے افرید ۱۷ کی تغییر میں" تبیان القرآن "ج ۲ می اے ۲۷ میں تکھا ہے اجو 5 رئین اس سنلہ کے لام

سار الداد

پيلووس پر جنگ ديكها جاي روهان مقامت كامطا مدكري-

القد تعالیٰ کا ارشاد ہے دارہ کام تو اس آیک لیجہ کا ہے جیے آ کے جمیکنا 10در بے شک ہم جیسی بہت ی جمامتوں کو بلاک کر چیے جیں کی ہے کوئی تعیمت قبول کرنے والا 10در انہوں نے جو باتو کی ہے دو سب سی نف ش تکھا ہوا ہے 10در ہر چھوتا اور بردا کام کھی جوا ہے 0 ہے شک متعین جنتوں اور دریاؤں ش جوں سے 0 کی عزت کے مقام ش جم بہت قادر بادش و کے

الله في شريع ما كافيصد كرليما بول توده كوجميك كي شل بهت جند موجونات بوجرى في كباب كديب كوفي فنس كري كوخنيف تطريد و يكيف توكي جانات لفخة ادراس كاام لمعاحة السيد والاراسي ناس ٢٠٥٠)

القر ۵۱ ش فر ایا اور ب شک بهتم جمی بهت ی جماعتوں کو بداک کر میک بین ۱۱ الایت

اس میں ابلی مک کوڈرایا ہے کہ پچھلی امتوں میں جولوگ تنہاری طرح کا فرنتے ہم ان کواس سے پہلے بلاک کر بچکے ہیں 'سو تم بھی ان کے حال سے عبرت چکز واور کفر اور شرک سے یاز آ جاؤ۔

القر ۵۲ عى فرايا اورائيول فى جو كوكياب ووسب سي الف عن الكمايوب 0

مینی پہلی استوں نے جو پکو نیک کام کے تھے یائے کام کیے تھے دہ سب نوبِ محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں یا ان کے محاطف الل محاطف الدال میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں ہمی مسئلہ تقدیر پر دلیل ہے۔ مینی لوپ محفوظ میں دہ تمام کام پہلے سے مکھے ہوئے تھے جو کام انہوں نے اپنے اپنے دفتے میں بعد میں کے اور علم معلوم کے تالج ہے لینی جر پھوانہوں نے بعد میں کیا وہ پہلے سے الکھ اجوا ہے الیانیس ہے کہ جو پکھ پہلے ہے لکھا جو اتحالی کے مطابق انہوں نے کام کیا کیو کہ معلوم علم کے تالج قبل ہوتا۔ الکم سے میں فریانا اور ہر چھوٹا اور بیرا کام لکھا جو اس O

لیتی برقل کرنے والے کا کام خواووہ گناہ میرہ ہویا گناہ کیرہ ہوا اس کے لمل کرنے سے میلے اور یع محفوظ میں لکھنا ہوا ہے تا کہاں کے کامون مرجز اورا مزاد کی جائے۔

القرامه في فرال الدين منتقين منتول اوردر باؤل مل مول ك 0

اس سے مبلے کفار کا ذکر فر مایا تھا کہ گھر گئ کوان سکے چیروں کے بل دوز خ میں تھسیٹا جائے گا وران سے کہا جائے گاک دوز خ کا حزا چکھٹوا در اب متعنین سے متعلق قرامایا ہے کہ وہ جنتوں اور دریاؤں میں جول سکے وہ دریا پانی کے جوں کے اور شراب طبور کے لورشہد کے اور دورجے کے۔

'مقعدصدق''کیتغیر

المراه على فريايا كى الت كما ما على بهت كادر بادشاه ك ياس

کچیا الات کے مقام میں بینی الک مجلس میں جس میں امرف کی یا تمی کی جا کیں گٹ وہاں نفو وہت ہوگی نہ گناہ کی وہت ہوگی اور دو جگہ جنت ہے ایسے باوشاہ کے بیاس جو ہر چنز پر تکاور ہے۔

المام جعظر صادق في كما: القد تعالى في ال جك كي تعريف كي في ومدق كي جكه بوئي سوال جكه مرف ال صدق بي بول

عبدالتدین بریدونے کہا کدائل جند جرروز جہار تبارک وتھائی کے پاس ماضر بون کے اور اپنے رب تبارک وتھائی کے سامنے قرآن پر جیس کے اور برانسان اپنے الحال کے اعتبار سے مختلف مجانس علی جیٹنا ہوگا وہ مجانس موتی ایا توستا رمرو

بتناء بالعران

سونے اور جائدی کی بول کی اور ان کی آ تھیں اور کی جڑے اتی شندگ نیس بول کی بشنی ادتد کے پاس حاضر بونے سے شندی بول کی انہوں نے اس سے پہلے اتی عظیم اور حسین چڑنیں دیکھی بوگی ٹیکروہ اپنی آ تھیں شنڈی کر کے اپنی اپنی سڑلوں کی طرف اوٹ جاتھی گے۔

فالدین معدان میاں کرتے ہیں کہ میں بیرحدیث کچی ہے کہ فرضت قیاست کے دن مؤمنوں کے پاس آ کرکیں گے اے اوالیا واللہ ا اے اولیا واللہ اللہ اللہ اللہ کیاں؟ فرشتے کہیں گے: جنت کی طرف مؤسنین کہیں گے، تم جس ہمارے مطلوب کے بیر کی طرف لے جا رہے ہوئی مزت کا مقام ہے بہت قادر بادشاہ کے باس ہے اور کے باس۔ بادشاہ کے باس۔ بادشاہ کے باس۔

مورة القمر كاافتنام

المحدودة رب الفنيين إلى حدومفيان المباوك ١٣٦٥ و ١٣٠١ و ١٥٠١ و بعد ثما زهم مورة القرى تغيير تحمل بوكى اله اكتور ١٩٠٠ و كوسورة القركي تغيير شروع كي تحى الساطرة آثودن شرب يتغيير على بوكى الأالد لمين إجس طرح آب نے يہاں تك مبعجا و با ہے باقی قرآن جيد كي تغيير مجى اپنے ضف وكرم ہے تحمل كراوين اس تغيير كومقول بنا وي اور قياست تك اس كوفيغ آخرين وقص - اور ميري مير سے واقدين كي مير سے اما تذه اور تلاف كي اور جمله معاوض اور قار تين كي مففرت فره كي ۔

فلام دسول معيدى فقرك خادم الحديث دار العلوم نعيب الماك : ۱۵ فيدُ رل في ايريا كراجي - ۴۶۸ موباكل قبر: ۱۹ -۱۱۵ ۱۳۰۱\_-۱۳۰۰ ۱۳۳۰\_۲۰۲۲ ۱۲ ۱۳۳۰



#### سورة الرحمن

سودت کا نام

اس مورت كا نام الرحن ب كونكداس مورت كا يهلا تقط الرحن ب ماويث ين مى الى مورت كا نام الرحن آيا ب

اور جب ان سے کہاجاتا ہے کہ وہی کو جمدہ کرداتو دہ کہتے ہیں۔ وہن کیا ہے؟ کہا ہم اس کو مجدہ کریں جس (کو مجدہ کرنے) کا آپ ہمس محمد سے جس جوروال تھے نے ان کی افزے میں موریدات اوروں

وَا فَاقِيْلَ لَهُوَ الْهِنَ وَالِلدَّ ضِي قَالُوا وَمَا الْوَضَنُ الْمُوْمِنُ الْمُوْمِنُ الْمُوْمِنُ الْمُومِ

جہور می دوتا ہین کے فزادیک برسورت کی ہا درایک جماحت نے معرت این عباس رضی الشخیمات بردواہت کیا ہے کہ برسورت مدتی ہے اور مل حد بیدے موقع پر نارل ہوئی تی جب کے معرف این عباس رضی الشخیما کا دومرا آول یہ ہے کہ برسورت کی ہے۔ برسورت مودة انجر اورسورۃ انحل سے پہلے اورسورۃ الفرقان کے بعد نازل ہوئی ہے اور تر تیب فزول کے اعتبارے اس مورت کا فہرہ ہے۔

مورة الرحمن كے متعلق احادیث

مروة این الزیبرونی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہی کی الشعلیہ اللم کے بعد جس نے کھی سب سے پہلے ہا والہ بائد قرآن جید پر حا وہ حضرت عبد الله بن سمبوورشی الشعنہ ہیں کی کہ ایک وان محاب نے کہا کہ آئی کی سے بہ آواز بائد قرآن جید پر حا وہ حضرت المن کون فض ہے جوان کو بلندا والا ہے قرآن سلے ؟ حضرت این سمبوونے کہا، عمل ساؤی گا۔ محاب نے کہا ایس محاب نے کہا اس محاب نے کہا اس محاب کے تر سے کہا ہی ساؤی گا۔ محاب نے کہا ایس محاب نے محاب نے کہا اس محاب کے ایس کے باس کو آن سائے جس سے پائ کو رہ الله الله علی مخبوط جھا ہو معاب این سمبوونیس مائے اور انہوں نے مقام ایرائیم کے باس کو رہ حالا بسب المله المو صحب الموجه المن کی تاریخ کے ایک کر رہ ایس ایس کو اور انہوں نے مقام ایرائیم کے باس کو رہ کو اس محاب کو ایس وقت قرائی این محاب المحد کے بیچ اکی کر رہ ہوں گام پر حد ہے جار کہ کی اس وقت قرائی این محاب کی اس محد کر ہے ایک کر رہ کی المن الشعاب الموجہ کی المن وقت قرائی کو المان کے تاریخ کی کر ان کا حد کہ المحد کے بیاں کہ جو اور ان کے سائے جہوں محد کہ المحد کو اور ان کے سائے جہوں محد کہ المحد کو اور ان کے سائے محد کہ المحد کی اس کے اور ان کے سائے محد کہ ایک کو جو اس کے ایک کو جو اس کے اور ان کے سائے محد میں انہ عد بھی ان کرتے ہیں کہ رسول انٹر مسلی انتہ بلید وسی بنات سے ملاقات کی جب میں مورت جا ہیں گا ور ان کے سائے محد کی اس کے اور ان کے سائے میں انتہ بلید وسی تاریخ کی انہوں نے تم سے اس کی جو بی میں پر حتا ہے کہ کی انہوں نے تم ہے انہ ہوں نے تم میا تو ان کی جب میں ہوت جا ہی ہی ہی ہو حتا ہے کہ انہوں نے تم ہے سائے ہو انہ کی میں پر حتا ہے کہ انہوں نے تم ہے انہوں نے تم ہے انہوں نے تو تم ہے کہ انہوں نے تم ہے کہ انہوں نے تو تم ہو تم ہے کہ انہوں نے تم ہے کہ کو انہوں نے تم ہو تم ہے تم ہو تم ہ

Paller

(پس اے جنات اور انسانوں ئے اردہ ) تم اپنے رب ک

لَيَا فِي الرَّوْمَرَيِّلُمَا عُلَيَّ بْنِي (الرَّن ٣)

كون أكون تي نفتور كوجنلا ؤ كـ كـ ٥

تو وہ کہتے "الا ہشمیء من نعمک رہا مگذب فلک الحمد" اے الارے رہا ہے کی سے کی چھڑ اسے الارے رہا ہے۔ اللہ ہوتا کے اللہ ہوتا کہ ہوت

العجاس نے معزمت حمد اللہ بن حماس رضی اللہ عنہا ہے دواہت کیا ہے کہ سورۃ الرحمٰن مکہ بھی نازل ہوئی۔ ابن مردوب نے معزمت عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ سورۃ الرحمان مکہ بٹس نازل ہوئی۔ ابن مردوب نے معزمت عاقش رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ سورۃ الرحن مکہ بٹس نازل ہوئی ہے۔

(الدراككور ي على عده الواراحيا والراحظ وشاهر في بيروت اساس

#### مورة الرحمٰن كے مشمولات

من ویکر کی سورقول کی طرح سورة از طن کی آیات مجی چھوٹی چیوٹی بین اور ان کی تا شیر بہت توی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی توجید اور اس کی تعددت پر ولائل بین اور تیامت اور اس کی بولناکیوں کا ذکر ہے ور جنعہ اور وقع کا ذکر ہے۔ جنعہ اور وقع کا ذکر ہے۔

الله السورت كيشروراً عين الفدتعالي في الجي عظيم فهنون كا ذكر فره ما بها الشرتعالي في قرآن نازل فرمايا اور ني صلى الله عبيدو علم كوقر آن مجيد كي تعليم وكي اورآب كو دنيا اورآ خرت كي تمام چيزول كي تعليم دئ اور انسان كور نفست عطافر ماني كه وه م ميان كي ذرايد اسيند ، في الضمير كا ظهر ركز مكيا بيه

الله سورج والدر شن برا كي موتى بيلول اور درخق وكوبيدا فرمايا واطات مي كالول اور كهيتول ش فسلول كو بيدا فرمايا ...

جنہ آپ نے شیری اور کھاری سمندر پیدا کیے اور اس میں ہے موتیل اور سرجان کو ثالاً جیسے زین سے دانوں ضموں ا پھولوں اور پہلوں کو ثکالا۔

اور ان کے معادا جہان درہم برہم ہوجائے گا اور انتدم و مل کی ذات کے سواکوئی چیز باتی ٹیس رہے کی اور ان کے مطاوہ و نیا اور ان کے مطاوہ و نیا اور اب کر آن جیں۔ مطاوہ و نیا اور اب کر آن جیں۔

مورة الرهمان كے اس مختر تعارف كے بعد ش القد تعالى كى توفيل اور اس كى اعاشت برتو كل كرتے ہوئے اس بورت كا ترجمہ اور اس كى تغییر شروع كر رہا ہوں اے بيرے رب! جھے ہے اس ترجمہ اور تغییر على وہ چے تكھوانا جو تن اور صواب ہواور جو فلط اور ہاطل ہواس سے مجتنب ركھتا۔

غلام دسول سعیدی خفرار: خادم الحدیث دارابطوم نعیبهٔ پلاک.۵۰ فیڈیرل بی ایریا محراجی ۳۸۰ ۸رمضان السیارک،۱۳۲۵ میز ۱۳۳۰ کتوبر ۱۳۰۰، ۱۳۰۰ مومآل نمیز ۱۶ ساز ۲۰۰۵ ۱۳۰۰ سه ۱۳۳۰ میزاد ۴۰۰ ساز ۱۳۳۹



# برن خوارا المنتشف في المدركا الأعلام شفاك الاعتمالكان الاعتمالكان المدركا المرافعة المعالمة المرافعة المرافعة

الْجُوارِ الْمُنْشِئْتُ فِي الْبَحْرِكَا لَاعْلَامِ ﴿ فَالْمِالِكُومِ اللَّهُ مَا يَكُمَا اللَّهُ مَا يَكُمَا

ؿڲڕٞؠڕۣ؈ٙ

كون كون كالتحمول كوجينلا وُ كـ ٥

القد تعالی کا ارشاد ہے رشن نے 0(اپنے رسول محرم کو) قر آن کی تعلیم دی 0 انسان (کاش) کو پیدا کیا 0 اور ان کو (برجز کے ) بیان کی تعلیم دی 0 (الاتن ایم)

رحمٰن کامعتیٰ اوراس کا اللہ تغالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہوتا

لقظ الله اس ذات كاعلم (نام) بي جوه اجب اورقد يم بهاورتهم كا نات كاخالق اوررب اورمتى عباوت بي يعن علاء نه كها ب كدافظ الرس كال طرح اس ذات كاعلم (١٥) بي قرآن جيد هي ب

آب كي كرتم الدكوالقد كبدكر يكارو يرحن كبركز ثم ال كو

عَلِي الْمُوالِلَّهُ أَوِالْمُوالِوَّانِ آيَاتُهُ الْمُوالِدُهُ الْمُؤَالِّوُ الْمُؤَالِّةُ الْمُؤَالُّةُ الْمُ

جس عم عے پاروائی کے سب عمر وقت ایل

اور بعض عفاء نے میا کہ الرحمن فی نفسہ مفت ہے کیکن پر نفظ اللہ کے ساتھ اس طرع تحضوص ہے کہ گیا کہ اس کا نام ہے اور اللہ تعاتی کے سوائس اور پر رحمٰن کا اطل ق کرنا جائز نہیں ہے عبد اللہ اور حبد الرحمان نام رکھنا مستحب ہے اور جس کا نام حبد الرحمان ہوائی کو خالی رحمان کہنا جائز نہیں ہے جس کا نام حبد الرحمٰن ہو بعض لوگ اس کو رحمان صاحب کہتے جی نے بھی می طرح جائز قبیل ہے اجمی طرح کمی کو الشد صاحب کہنا جائز نہیں ہے۔

نبيار المرآر

نیک بندے بھوئوں کو کی نا کھلاتے ہیں اور جو بے لہاس ہوں ان کولہ ہی دیتے ہیں اور ضرورت مندوں کو خری ہ دیتے ہیں اس لیے ان کورجم کہنا جائز ہے نیز رحمن کا معنیٰ ہے جو یا مذات رحم کر ہے اور بلاغوض احم کر سے اس افتد کے نیک بندے گرسی پر وحم کر تے ہیں تو القد تعالیٰ کی وی ہوئی طاقت ہے رحم کرتے ہیں بامذات رحم نیس کرتے اور اگر سی کو پہود ہے ہیں تو دنیا ہیں اپنی تحسین کی غرض ہے یہ آخرت ہیں تو اب ہے ہوش و ہے ہیں بلاغرض اور بلاغوش نہیں وہے اس لیے دورجیم تو ہو سیح ہیں رحمی نہیں ہو کئے تیز رحمن میں رحم کی پرنسست زیاد وحروف ہیں اس لیے رحمن میں رحم کی برنسست رحم کا زیاد و معنی ہے اس لیے دور وی ہی مرف مؤسوں چروم فر مات ہے اور آخرت میں اس کے دور دنیا میں اس می مرقم فر مات ہے کہ جاتا ہے۔ کہ وہ دنیا میں رحم فر مات ہے کہ جاتا ہے۔ کہ وہ دنیا میں موس میں موس کے آئی ہے کہ جاتا ہے۔ کہ وہ دنیا میں موسوں چروم فر مات ہے کہ جاتا ہے۔ کہ وہ دنیا میں موس میں موسوں موسوں موسوں ہو رحم فر مات ہے اور آخرت میں اس موسوں ہور مرف موسوں ہیں موسوں ہو رحم فر مات ہے کہ جاتا ہے۔ کہ وہ دنیا میں موسوں موسوں میں موسوں ہو موسوں موسوں موسوں میں میں موسوں ہو ہیں موسوں ہو موسوں ہو موسوں ہو موسوں میں موسوں موسوں موسوں میں موسوں موسوں موسوں موسوں میں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں موسوں ہو موسوں میں موسوں م

رحن نے جس کوقر آن کی تعلیم دی اس کے محال

ارص مستر فرماي رمن عرقر آن كي تعليم دى 0

ا علم المعلم المعلى متعدى باوراس كامتى الدونت كمل موكاجب ال كم مفول كا ذكر كياج ال كرمن في كروش في كرو آن كي كور آن كي تعليم وي مفسرين في ال كري على الدونت كرك وي

(٢) دوسراعمل بيب كرحن في حضرت جريل اورتن مفرشتول كوقر آن كي تعليم دل-

(٣) تيمر الحس بيد ب كرحن في سيدنا محرصلي القد عليدوسم كي واسط يدين م مسلماتو ركوفر آن كي تعليم وي -

(النكسة والعبي في المصرية المعلمين بين المعلمة والتشير كبير بين المستماعة الجامع لا فكام المقرة في 2 عامل الما أنهو المحيد ع والمن الما أو والمناطقة والمن المعالى جزيرة المن و 10)

نیز طامد قرطی ،کی نکھتے ہیں ہی آ بیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے کہا: دخمٰن کیا چیز ہے؟ دوسرا قول سے سے کہ یہ آ بہت اس وقت نازل ہوئی جب اٹل مکدنے کہا کہ (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ دسم ) کوایک بشرتعلیم ویتا ہے اور وہ میامد کا ا رحمان ہے اس سے ان کی مرادمسیلہ کذاب تی تب اللہ تعالی نے بیاآ یاست نازل کیس "المو حص 0 جملع الکوال 0"۔

ز جاج نے کہا اس آ ہے کا معنیٰ ہے رص نے اور نے کے لیے اور پڑھے کے لیے آر آن کوآ سان کر دیا ہے جیسا کہ فر مایا ہے: "وَلَقَدُ يُشَرِّنُا الْفَيْ أَنَ لِللِّا كُونَ "(اهر ما)۔

"انسان" اور "بيان" كَيْحَال

الرحن سے شرفرایا انسان ( کال) کو پیدا کیا اوران کو (برجز کے )بیان کی تعلیم دی 0

صفرت این عماس رضی الده فیما قراده اور حسن نے بیان کیا اسٹن معلیہ السلام کو پیدا کیا وران کو ہر چیز کے اساء کی تعلیم وی اور ایک قول ہے ان کوتمام لفات سکوادی ٹی ٹیز معفرت این حمال اور این کیمان سے روایت ہے کہ انسان سے مراد یہاں سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم چیں اور بیان ہے مراد ہے، حلال اور افرام کا بیان اور جاہت کا کم رائن سے بیان ہے ایک قول ہے اس سے مراد ہے۔ انسا کان و ما یکون کا بیان کرتے تن آئی دینے تمام ادلین اور آخرین اور روز قیامت کی خبریں وی چین ضحاک نے کہد اس سے مراد ہے۔ خبر اور شرکا بیان کرتے تن ائس نے کہا۔ لفح دینے والی اور تفسان وسینے والی چیز وں کا بیان۔ ایک قول بے ہے کہ الانسان " سے مراو ہے جنس افسان اور اس سے تمام انسان مراو میں اور اس نقدیم مراو سے مراو ہے کلام کر تا اور مجمنا اور ای خصوصیت کی بناه پر انسان کوتمام جا تداروں برفضیات دی گئ ہے۔ سدی نے کہ برقوم کو اس ک ز ہان محمادی جس زبان میں دویات کرتی ہے اور اس کی تظیر سآ وت جس

لكم على المان ( كال ) أوه سب علما دياجو

عَلَّوْ بِالْفَلُونُ مَلَمُ الْإِنْسَانَ مَالُوْ يَعْلَوْنُ

(الله ١٠١٥) واليل بالأقال

(اللحف والييان عصم عدا ولي مح ل حكام التراك يزيري الما المح التديل والمرام عد الخ اليورية المراموس عام ا القد تعالی کا ارشاد ہے: سورج اور جاند ایک حماب ہے جل رہے جی O ور ریان پر کیل ہونی تیلیں اور اینے ہے یہ کھڑے

موے در قت مجده دين إن ١٥ ورآ مان كو ملت عايا اور (عدل كر) أو او عنائى ٢٠ كرتم تو لخ يس بانسانى در وق (A.D 5/1)

سورج اور جاند کے حساب ہے جانے ہیں مفسرین کے اتوال

حضرت ابن عباس رمنی اعتد فنهما ورانی وه اور ابوه لک به کها سورت اور پیاندا یی و بی مقرره مزازل هم ایک حساب ست میں رہے میں وہ ان مزازل ہے تب وز کرتے میں اور ندان ہے اگر اف کرتے ہیں۔

ایمن فرید اور این کیمان نے کہا ان کی گروش اور ان کی رقبار سے اوقات مدتول اور عمروں کا حماب کیا جاتا ہے اور اکم وان اور رات تهول اور مورج اور جائد نه بول تو كونى مخس تيل جان سكرا كروه كيم حساب كريد كار

سمدی نے کہا: وہ اپنی مدت کے نساب ہے چل رہے جس جیسے لوگ اپنی مدت فمر کے نساب سے جیتے جی اور جب ان کی مدت بردی ہو جائے کی تو وہ ہلاک ہو یہ کس کے جے اللہ تعالی نے فر مایا ہے

**کُلُّ یَجِرِیُ لِاَمْبِلِ عُسَمِّی** (الرور ۲) برایک ای میداد عین تک آل ریا ہے۔

الى كى زياد وتصييل يس ١٩٨٠ ين الاحتيار ما تعييد

''النجم''ے مراد تیلیں ہیں یا متارے اوران کے تجدہ کرنے کی تو جید

الرحلن. الشي فرماي اورز شن يريميني مونى بيليس اوريية يتنزير كوزي موسة ورفت مجده ريزش 0 حصرت این عمال نے فر مایا مجم ان نا تات کو کہتے ہیں جن کا نئانہ ہوا جیسے انگور فر بوز ہے اور زیوز کی بیلیں۔

" ضجم بنجم " كامعني هابر بونا اور طلوع بونا باوران كريده كرتے عرادان كي مايوں كا بحده كرنا بي قرار نے کہا، جب سورج طلوع موتا ہے تو ورشق اور بیلول کا مند سورج کی طرف ہوتا ہے بھر ان کے سرے جھکتے و جے ہیں حق کہ ان كرمائ معدوم بوجات جي روجان في كهذان كريدول يدمراوي كان كرمائ ال كرماتي ما تو مواجع

حسن اور مجلید نے کہا۔ اس آیت میں جم سے مراد آسان کے ستارے ہیں اور ستاروں کے مجدول سے مرادان کا غروب 

ا کیک قول سے ہے کہ بہتمام چیزی القد تھائی نے متحرکی ہوئی جیل سوتم نہ صابحین کی طرح متاروں کی برسنش کرو اور نہ بندؤون كياطر بآدرخون كي موادت كرويه

المام أشرى في كمها جود عصر النفوع أور عاج ي كالظهار عاور بدوادت وفي كالمت عد

تبياء القرآء

ا انجاس نے کہ ہجود کا اصل منی اللہ عت اور فر مال برواری کرتا ہے اور اس کے علم کے سامنے سراطا عت فر کرتا ہے اور ترام جمادات اور نباتات اس کے احکام کی قبیل کررہے میں سی طرح حیوانات بھی فیر انقیار طور پر اس کی اطاعت کررہے

میزان کے متعلق مفسرین کے اتوال

الرحن عش فرمد اورآ مان كوبلند عايا ور (عدل كى ) تر از وينائي ٥

مجابہ کی دو اور سدی نے کہ الشاقعائی نے زعن میں عدل کور کھا جس کا اس نے تھم دیا ہے اور الشاقعائی کا شریعت کوسترر کرنا ہی مدل کا تھم دیتا ہے اور ایک قول یہ ہے کے میزان رکھنے سے مرادقم آن مجد کو نازل کرنا ہے کی تک قرآن مجید میں ان تمام چیز دس کا بیان ہے جن سے عاد لاشہ معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔

مس اور قن دو ہے ہے جم مول سے کے میزان سے مراوڑ از و ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراوز خرے کی میزان ہے جس میں بیکیوں اور پرائیوں کا دزن کیا جائے گا۔

طغيان كالمعتى

الرحن ٨ ش فرمايد تا كرتم لؤسال شي يدانساني شكرون

ال آیت سی الا تعلقوا "کانظ بے یہ اطلبان" بے بنا ہے اور اطلبان" کا معنی ہے حدے تجاوز کرنا ہیں جس نے کہا ہے کہ جزان سے مراوعدل ہے تو اس کے بزویک طفیان ہے مراوعدل سے تجاوز کرنا اور بہا انسانی ہے اور جس نے کہا عدل سے مراوز از و ہے تو طفیان سے مراو کم تو لنا ہے۔ حضرت این مہاس رضی الشرفنمائے فر مایا اس کا معنیٰ ہے جس کے لیے تم وزن کروتو اس سے خیافت شکرو اور جس نے کہا کہ میزان سے مراوشم ہے تو اس سکوزویک اس سے مراوشر بھے ہے ' سینی اللہ کے احکام بھی تر بھے شکرو

الله تعالی کا ارشاد ہے اور انساف کے ساتھ سے وزن کرواور تول میں کی نہ کرو اور اس نے لوگوں کے لیے ذمین کو پنچ مثایا ۱۰ س میں پھل میں اور (قدرتی ) خلاف والی مجوریں میں ۱ اور مجودے والاظلہ ہے اور خوشبودار پھول میں 0 ہیں اے جن اور انس! تم اسے رب کی کون کون کون کون کون کون کون کون کو جنالاؤ کے 0 (از نن ۱۰سا)

ادرائی: م ایچ رب ل کون کون کی مشول کو مجلاؤ کے O(ا وزن میچ کرنے کے حکم کی تحرار کی تو جیہ

ارحن ایل می انساف كراته وزن كرنے كي تقين فر مائى ب

حطرت ابوالدردا ورضی الله عند نے کہا تر از وی ڈیٹری کودرتی کے ساتھ پکڑ کرد کھواور انساف سے دزن کرد۔

الدمينة في وزن ورست كرف كاتعلق باتد ك ساتد باورانساف كاتعلق ول كساتد ب

مجاہدئے کیا:''المقسط'' کا'منی روی زبان شی عدل ہے'اورایک ٹول یہ ہے کہ وزن قائم کرنے کا'منی اس طرح ہے جے کی فض نے کہا قلال فنص نے نماز قائم کی' یعنی نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لیا' یا جیسے کسی نے کہا ہوگوں نے یازار کو قائم

كيا يعنى ووقت يروزاري مي العن المعنى ب ورل كراته وزن كرف كم معالد كورك درو

اور فر ویا ہے: اور اول ش کی ترویعن ناپ اور اول ش کی ند کر واجے اس آ عد شر ما ہے۔ ولائٹنظو السکیال والسور اک (مود ۸۳) اور تا اور ناپ اور ال ش کی درو۔

اس آیت کی تغییر اس فادونے کہا۔ اے این آدم اجس طزح لا بدیا ہتا ہے کہ تیرے ساتھ عدل کیا جائے سوات می لوگوں

عبيان الفرأر

کے ماتھ عدل کراور جس طرح آتا ہے کہ تیرے ساتھ وفا ک جائے سوتو آگ یوگوں کے ساتھ وفاکر کیونکہ عدل میں اوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔

ایک قول یہ کہ اس آئے ہے گامٹن یہ ہے کہ تم قیامت کے دن اٹی نیکیوں بھی کی نہ کرد اور انجام کاریہ جز قیامت کے دن تنہارے لیے باست حسرت ہواور وزن بھی کی سرکرنے کو دوباوہ و کرکیا ہے کے تک میکی بار کے ذکر ہے مراویہ ہے کہ وزن ہو کئیں۔ پور کرواور دومری بارو کرکرنے سے مراویہ ہے کہ بعدل کرونیز دوبارہ و کرکرنے سے بیرآیات ایک وزن پر ہوگئیں۔ انتمال اور ان کی کیفیات کے وٹرن پر ایک اشکال کا جواب

قیامت کے دن جو بیزان جی نیکیوں کا درن کی جائے گا اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اسان کے نیک اعمال ٹھوس چرز آن ایس نیس اور نہ یہ ہے امال ٹھوس چیز ایس کہ ایک بلاٹ بیس نیک اعمال رکھ وہ یے جائے ہیں اور وہم ہے بلاٹ بیس نیک اعمال رکھ وہ یہ جائے ہیں اور اخدام اور دیا و کینے اعمال رکھ وہ یہ جائے ہیں اور اخدام اور دیا و کینے اعمال اخدام سے کے جاتے ہیں اور اخدام اور دیا و کینے اس ان کا اخدام کے جاتے ہیں اور اخدام اور دیا و کینے اس ان کا اخدام کے جاتے ہیں اور اخدام اور دیا و کینے اس کی افراد کی جاتے ہیں اور اخدام اور دیا و کینے اس کی افراد والی چیز ہواور کینے سے مقدار و کی چیز نہیں ہیں اور بی میل اور کی ہیں اس کی اور کی ہوئے اس کی اور کی ہوئے کیا اور وہ وہ جز مقدار والی ٹھول چیز ہی ہیں ہو اس کی پردی کینے سے سے اندران ہوگا اور دورام کی وزن ان رجز وں کا ایک ہوری کینے سے اندران ہوگا اور دورام کی وزن ان رجز وں کا کہ جائے گا اور وہ وہ جز مقدار والی ٹھول چیز ہی جل ہے اور کی سے کہ مقابلہ میں مصورے اجمام بنا و یہ جائے گا اور وہ ہور تی اور کہ سے اور کی جائے گی اور اور یہ صورتی اور میں ہورتی ہوگا اور وہ ہورتی میں اضاف و ہوگا ای طرح ان کی قوب صورتی اور یوصورتی ہیں کہ جس بھی افراد وہ کھی ہیں کہ جس کی اضاف وہ وگا ای طرح ان کی قوب صورتی اور میا ہو بھی ہیں کہ جس کی اضاف وہ وگا۔ وہ اور اس کی تقدید ہیں کی مضاف وہ کا ای طرح ان کی قوب صورتی اور میا اور یوصورتی ہو بھی ہیں کہ جس کی اضاف وہ وگا۔ وہ اور اس کا تیمرا جواب ہے کہ سائنس کی تیز رف در در آر کی وج سے اب ایسے آل سے ایواد ہو بھی ہیں کہ جس کے وہ کی سے اور کی کی مضاف کی تیز رف در در در در در در اس کی تیز وں کے سائنس کی تیز رف در در کی میں کی تیز رف در در کی در سے ایس ایس کی اور کی اس کی تیز وں کے سائنس کی تیز رف در کی در سے اب ایس کی در در اور کی ہو کی اس کی تیز رف در کی در کی در سے اب ایس کی در در در اور کی اور کی در کی

```
"الانام' الاكمام' الحب' العصف" ادر الريحان" كمعالى
```

الرحن ١٠١٦ ين قربايا: اور اس في لوگوں كے ليے رين كو فيج بنايا ١٥ اس على چل ين اور (قدر آل) ثناف والى محجور ين بي ١٥ ار مجور الله الله اور قريبو دار بكول بي ٥

اس آیت میں "الافاع" کالفظ ہے اس ہے مراد ہے "النام" معزت این عیاں رضی الذعنبرانے کیا۔ اس ہے مراد مراہ میں جبری میں شرک نے کہ میں میں مصروب میں باری جبری کر جبری کا میں میں ا

ا تسان اور جنات ہیں اور شما کے لیا۔ اس ہے مراو ہروہ جان دار ہے جوروے زیمن پر چل رہا ہو۔ اور فرمایا اس عمل کلما تھید " ہیں " فعا تکھید" کمانے کی اس چیز کو کہتے ہیں جس کو انسال بیب گارنے کے بجائے لذت ا

کے لیے کوانا ہے اور اس ٹیل 'اکسماج'' کا تفظ ہے پراٹھا '' کی بھی ہے جو ہری نے کہا ہے کہ ''کھ '' اور'' کسمامہ'' میانوں کے فکوفو کا غلاف اور ظرف ہے اور اس کی جم''' کسمام ''ہے۔ (علی اسمان سے سے)

اورفر بایا ''المسخسبَ' حَبُ '' مُحَدَمُ مُعُ اوران کی امثال کو کہتے ہیں اور 'المصف '' کامعنی ہے گئدم اور ہو وکیروے جو چھاکا از تا ہے اور '' ویدھان '' کامعنی خوشبودار کھول ہے۔

"فبای آلاء ربکما تکذبان" کاطلین

پر فرایان کی اے جن اور الس اتم ہے رب کی کون کون کی افتول کو جنالا کا مے؟ ٥

اس آیت میں نسانوں اور جنات سے قطاب ہے گر چاس مورت میں پہلے جنات کا ذکر تیں ہے لیکن قرآن ہیر کی اور مورق میں جنات کا ذکر تیں ہے لیکن قرآن ہیر کی اور مورق میں جنات کا ذکر ہے " سَنَعْنَ مُؤْلَدُهُ الْوَر مورق میں جنات کا ذکر ہے " سَنَعْنَ مُؤْلَدُهُ الْوَر مُورِق میں ہے بعد کی جنات کا ذکر ہے " سَنَعْنَ مُؤْلَدُهُ اللّهِ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

معفرت جائد رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول ایند سنی اللہ علیہ وسم اسپنے اسحاب کے بیاس سکے اور ان کے ساسنے شرور کے آخر تک سورة الرحمٰن بڑھی سحاب خاسوش دہے آپ نے فرمانیا شن نے جنات سے ملاقات کی تب یہ سورت جنابت بر راح کئی انہوں نے تم سے امجما جماب ویا تھا جب بھی ہیں بڑھتا ا

المُعَمَّى الْكَوْرَيِّيْنِ (الرحن ١٣) كان المائي كروه الم المائي كروه الم المائي كروه الم المائي كان المائي الم

الون في المائلة كان مائلة كان المائلة كان المائلة كان المائلة كان المائلة كان المائلة كان المائلة كان المائلة

تود کینے "الا بشیء من نعمک رینا نکذب فلک الحمد" اے اوارے دیا ایم تیری اُفتوں اسے کی کے گائی بھٹا کی سے کی کے گ پی کوئیل مجل کی کے ایک تیرے دیے جو ہے۔ (سرور خال آماد یا ۱۳۳۱ مرد رک جہر ۱۳۵۲ مال المون جہر ۱۳۳۲) آئا کا عائد کا مشکل اور اُٹا الاء "انتقال عبداء" کا فرق

"الاء" كالنظا اللي يا إلى كى جن إدرال كاعلى تعت ب-

( القامول الربه ١٣ ١٣ تاج الروى ٢٠ - الرب الألبال العرب ج الربية ١١ النباليج الربية ٢٠ منار المسحار حس ١٤)

تمياء القرآء

قال فيها محيك عام

حدیث میں ہے حطرت بن مردش الدّ منها بیان کرتے ہیں کدرسول الله سنی الله علیدوسلم نے فر مایا تفکروا فی آلاء الله و لا تفکروا فی الله میں الله میں الله کا الله کا تفکروا فی الله میں فورو گرز

(اسمج الاسطارة الديث هاسته مجمع الزماندج السائدة الكالى لا تان عدى تا عال ۱۳۵۵ لا حاديث السمجة الا لي في الم العديد ۱۳۸۸) علامد يمرسيد شريف على بين مجد العرج الى المنتوفى ۲۱۱ ه لكهنة جي

جس چیز کے ساتھ بغیر فرض اور بغیر عوض کے احسان کرنے اور لع پہنچانے کا قصد کیا جائے اس کوفت کہتے ہیں۔

(الكبائم إلى ١٩٨ (دارالكريرون ١٩٨١م)

علا مدابوالليث نفرين محرسم تذي حتى متوز ٥ يها عالي يين

بعض علماء نے کہ ہے کہ ''الاء الله ''اور''مصماء الله ''وونوں ایک ہیں' گر''الاء ''عام فت ہیں اور''مصماء'' خاص لیتیں ہیں دریہ بھی کہ جاتا ہے کہ ''الاء'' سے مراد قمت گاہر دے اور وونو حید ہے اور' مصماء ''سے مراد قمت باطند ہے اور دو معرفت قلب ہے۔۔

> ڷڒٵڹٷۑڔؿؠ؎ ۯٲۺڹڎۼؽػڴۄۺڎڰڶڣڒٷٷڮڸؽڰڰ

السفة كوافي المائية برى وبالمن فتي مطاك بيل-

( تنبير السرقدي الراهلوم جهامين ومؤوان لكتب العلب أيروت ماهواب

فلا بری اور باطنی نعمتوں کا فرق اور ان کی تفامیل

ظاہری اور باطنی فتوں کی تفصیل حسب و بل ہے۔

(۱) حطرت این عماس رمنی الشرفتر ف نی صلی الشعلید دینم سے خاجری ادر باطنی فعتوں کے متعلق موال کیا تو آب فر بایا خاجری فعت اسلام ہے اور باطنی فعت مید ہے کہ الشبحات نے تمہاری جا الدالیوں پر پردو رکھا جواہے۔

(٢) خابر ك لعت محت اور تدري اورانسان كاناس اخلاق بي اور بالمني نمت معرفت اور مثل بـ

(Po (1)

(٣) محاب نے كها: ظاہرى فعت دنيادى فعتيں جي اور بالمنى فعت اخروى فعتيں جي -

(م) خلابری العت دو ہے جوآ محمول سے نظر آئی ہے مثانی اضاف کا عال اور منصب اور مرجبہ اس کا حسن و جمالی اور مباوت اور اطاعت کی تو بھی اور اللہ تعالی ہے بندے اطاعت کی تو بھی اور اللہ تعالی ہے بندے ہے مصاعب اور آفات کو دور کرنا ہے۔

(۵) عجابد اور وکیج نے کہا خطا ہری تعت اُصاحت و بلافت سے اور شیری کیج میں جینے اور مسکراتے ہوئے کام کرنا ہے اور بالمنی تعت دل کا صاف اور یاک ہوتا ہے۔

(١) فائل نے کہا فا بری احت توب سورت اور مرواباس باور باسٹی است کر بیل خرورت اور آسائش کی چزیں ایل-

(4) خابر كالعت اولاد بالدي اور بالمي لعت نيك اور بالمل شأكرد بي ياد في تصانيف جي -

(٨) طَابِرِيُ تُعتيس وه يس جو الشرتعالي في حود اس كوعطاكى يس اور باطفى متيس وه ايس جوالقد تعالى في اس كى اولادكوعطاك

-03

(۹) کا بری احت اس کاعم ہے اور وہ عیادات ہیں بنو دہ غا برا کرتا ہے اور بالمنی احت اس کا عرفان ہے اور اس کی وہ عیادات میں جودہ لوگوں سے جیسے کر کرتا ہے۔

(۱۰) خاہری لیمنداس کی سلانت اور اس کا افترار ہے اور باطنی لیمت اس کا اللہ تعالٰی کی طرف انتخار ہے۔

(التك والعون ومهر المهوم المواعلة الإلا من المرام الرأن يرماس المستخدوس براو والموضحا)

المام ابدا الا الرين المرين مرافعلى النيشا برى الولى عام و يكف ي

(۱) فاہری نعت میدوات کی تو ایت کی تو ایت کی تو این اختاص اور دکھاوے ہے تھوظ دیتا ہے (۱) فاہری نعت زبان ہے: کر کرنا ہے اور باطنی نعت ول سے فر کر کرنا ہے اور باطنی نعت قرآن کی معرفت ہے: اس کی تعاوم کرنا ہے اور باطنی نعت قرآن کی معرفت ہے: اس کا ایر ایک نامت دات کا اندھرا ہے جس میں انسان کسب معاش کرتا ہے اور باطنی نعت دات کا اندھرا ہے جس میں وہ آ دام کرتا ہے اور باطنی نعت دات کا اندھرا ہے جس میں وہ آ دام کرتا ہے اور سکون ہے تو تر کرنا ہے اور ایل کی ہے میں ہوفذ اور دومری چیز یں بیس وہ باطنی نعت کہ بیس وہ فاہری نعت ہے اور بال کے پیٹ میں ہوفذ اور دومری چیز یں بیس وہ باطنی نعت ہے اور بال کے پیٹ میں ہوفذ اور دومری چیز یں بیس وہ باطنی نعت ہے اور بال کے پیٹ میں ہوفذ اور دومری چیز یں بیس وہ باطنی نعت کو اور باطنی نعت ہے اور باطنی نعت ہے اور باطنی نعت ہے اور باطنی نعت اور باطنی نعت میں اور اور وہ ہو ہالی تعت وہ اور ہاطنی نعت مال اور اور وہ ہو ہالی تعت وہ اور ہاطنی نعت دیت ہو رہ اور اور وہ ہو ہالی کہ اور ہاطنی نعت دیت ہو رہ اور اور وہ ہو ہالی کہ کہ ہو ہے اور ہاطنی نعت دوست کام کرتا ہے اور ہاطنی نعت وہ ہو ہی کا کا ہوں ہو ہی کہ کتا ہوں ہو اور ہاطنی نعت اور اور وہ ہی کا کتا ہوں ہو اور خوت میں اور مسرائی اور ہاطنی نعت اور ہو ہی کا کتا ہوں ہو کہ کتا ہوں کہ کتا ہوں ہو کہ کتا ہوں ہو کہ کتا ہوں کہ کتا ہوں کہ کتا ہوں کو کا دور ہاطنی نعت اور ہاطنی نعت اور ہاطنی نعت اور ہو گئی کتا ہوں ہو کہ کتا ہوں ہو کہ اور ہو گئی نوت ہو کہ کتا ہوں ہو کہ کتا ہوں کتا ہوں کہ کتا ہوں کتا ہوں کتا ہوں کہ کتا ہوں کہ کتا ہوں کہ کتا ہوں کتا ہو کہ کتا ہوں کتا ہوں کتا ہوں کتا ہوں کتا ہوں کتا ہو کہ کتا ہوں کتا ہوں

وَأَنْتُهُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُوْمُ وَمِنِيْنَ ۞ اور تم بن (دِيَا بِ) فالب اور فائل ہو کے با شرطیکہ تم (آب مران ۱۳۹۱) (کال) مرکن ہون

اوقات میں وعا اور مناجات کا تقرّب ہے (۱۵) مُلا ہری نعت کامل مسلمالوں کا وٹیا پر فلیداورتفوّل ہے جس کا اس آبیت میں ذکر

اور باطنی نعت نیکیوں جی سبقت کرنے والے مسلمانوں کا التر سجان سے وہ خاص قرب ہے جس کا اس آیت جس ذکر

441

وَالنَّهِ هُونَ النَّهِ مُونَ النَّهُ وَلَيْكَ النَّهُ وَلَيْكَ النَّهُ وَالنَّهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ (الراقد ١١٠١) سبت كرف والنه جي ٥٠وي لوگ (الله كا) قرب حاصل كيد

OUT ELS

(اللَّفِيفِ والبِهان عَ يَرُص ٢٣ ملي وموقعاً وارساء الرّ الله العربي م وت ٢٣٠٠هـ)

يدانشر المان عطاك موكي چند فاجرى اور واطني نعتول كاذكريها وردانشاني كي فاجرى اور واطني تعتيل "الاسعدو

لاتعصی'' میں اور مدد شارے ہم ایں۔ ''الالاء'' اور' النعصاء'' دوتو ل مترادف میں اور ان میں طاہری اور باطنی نفستوں کا فرق کرنا تھے نہیں۔ '' الالاء'' اور' النعصاء'' دوتو ل مترادف میں اور ان میں طاہری اور باطنی نفستوں کا فرق کرنا تھے نہیں

يْرْ هذا مد مرتدى حَلَى مُولَى ٥ ١٥٤ ما لكيت مِن:

تهليد وأزاريهم

(تخيير المرتدى كالمعلوم جسيس ١٠٠٥ ١٠٠ وارالكتب العلمية يوات ١١٠١١ و)

المُنْ الْمِنْ الرَّسِ ٢٣-٣٣) ( (الرَّسِ ٢٣-٣٣) ( (فُولِ البِيْرِ مِن كَلُونَ كُونَ كَانِ مَن كَانِ مَنْ الرَّمِن ٢٣-٣٣) ( (فُولِ البِيْرِ مِن كَلَ المَن كَانَ مَنْ اللَّهِ مِن المَن ال

02349

اس آیت مل بنت کے ذکر کے بعد 'آلاء'' کا ذکر ہے اور جنت آخرت کی فعت ہے اور باطنی فعت ہے 'سواس مورت میں طاہری اور باطنی دونوں فعتوں پر'آلاء'' کا اطلاق کیا گیا ہے کہی فغت طویت اور آیا سے قرآ آن ہر طریقہ ہے واضح ہو کیا کہ'آلاء'' کالفظ طاہری اور باطنی دونوں فعتوں کوشائل ہے اور جن علاء نے بیکھا ہے کہ'آلاء'' کامفنی طاہری فعتیں ہیں اور ''المنعماء'' کامفنی باطنی فعتیں ہیں ان کا آول فیلد اور باطل ہے۔

"قباي آلاء ريكما تكذبان" كواكتيس باركرر ذكركرف مسكوكي حكمت بيانيس؟

No. of Lot

على دمائ الرائدة اور دورور زكى مناسنول اورتوجهات كو تلاث كرنے كي ضرورت يكن ہے۔

الم مدادي لكن إلى قرآن جيد يل م

اورات تے سے اور خورروگیا تی عدا کی

وَقَالِهُ وَالْحَادِثُ وَالْحَادُ (س ١٦)

''الب'' کے معدد معانی ہیں اس نے پی آیات میں نظون کا اور مجور کے درخت کا ذکر ہے اور اس آیت میں پھل کا ذکر ہے اس کے بعد الب '' کا ذکر ہونا ہم ہونا ہے معاون معنوم ہوتا ہے معنوت محریض اللہ عند نے فر مایا ہم ان القاظ کے معالی جانے ہیں ' بھرا ہی لاگی اٹھا کر قربا یا: القد کی تمم ایہ تعلیف ہے اور اے حرا اگر تہم معدوم نیس کے ''الاب'' کیا جیز ہے تو کوئی ور خوج کی سے اس کے جو اور اس میں معدوم نیس کے ''الاب'' کیا جیز ہے تو کوئی ور حوج کی معدوم نیس کے ''الاب '' کیا جیز ہے تو کوئی ور حوج کی میں ہے جس میں کے آئی افرا ان مجید جس میان کیا گیا ہے اس کی اجائے کرواور حس جیز کا بیان نیس کی میں اس کو جھوڑ دو۔

(النيركيري، المسادان والديوداترات المرين يودت الماالي)

ای طرز پر دهرت مرک اجاع کرتے ہوئے میں کہتا ہوں کرتم آن مجیدش اکتیں بار البسای الاء ربکھا تکذبان "کا ذکر ہے اور ذکر ہے اور کتیں بار ذکر کرنے کی توجید ہیں ہیں گیا موجیل میں اس کی توجیداور اس کی تعداد کی وجاداش کرنے کے در پینیں موٹا جا ہے تا ہم بعض علمانے اس تعداد کی وجہ مجی بیان کی ہے خروا ہام رازی نے بھی اس کی تین و اکون بیان کی جی لیکن وہ اس قدر داختی اور عام فہم نیس جی اسب سے زیادہ آسمان اور واضح تو جہے علامدا اساعیل تقی متوفی سراا اور ناس کی ہے ہم اس کو بھال ذکر کرد ہے ہیں:

علامداس کی گلوتی اور این آیات کے بعد ذکر کی گلی جن شی مذکور ہے کہ اس آیت کا اکتیں مرتبہ ذکر فرمایا ہے ان شی سے
آئو آیات وہ چیں جوان آیات کے بعد ذکر کی گلی جن شی الذبات آیات کوان آیتوں کے بعد بیان فرمایا ہے جس میں دوز خ کے
عذاب اور اس کی گلوتی کی بولنا کیول کا بیان ہے کیونکہ دور ن کے دودار ہے جس میات چین اوران آیتوں کے بعد ایان میا ہوا تا کا ذکر اس
عذاب اور اس کی بولنا کیول کا بیان ہے کیونکہ دور ن کے دودار ہے جس میات چین اوران آیتوں کے بعد الا من کا قراس
کی بعد ان اور ان کی بولنا کیول کا بیان ہے کیونکہ دور ن کے دودار ہے جس میات چین اوران آیتوں کے بعد الا من کا قراس
کی بعد آن خوف کی گئے۔ دوز ن کے خوف میں جس لیوں کو ان آیات کے دوران کی خوف سے گنا ہوں کو ترک کرتا ہے اور دوز ن فران اس کے بھی اس کے بعد آن خوف کی خوف میں شار کیا جا تا ہوا۔
اس لیے بھی احت کے بعد آن خور مرتب اس آیت کو ان آیات کے بعد اگر فرمایا ہے کہ دوستی اور چین ہیں جو خس کی آن خواس میں آئے تھی برائے کا اوران آیات کے دوستی اور چین ہیں جو خس کی آن خواس میں آئے تھی براغان لاتے اوران میں خواس میں آئے کہ اوران آیات کے دوران میں خواس میں آئے کا اور انڈر توالی اس کو ان مات آیات کے تقاضوں بھل کر رہے ہوئے دوران کی مواس کی اوران میں خواس کی اوران میں اوران میں خواس کی اوران آیات کے تقاضوں بھل کر رہے ہوئے دوران کی خواس کی اوران میں خواس میں اس کی اوران آیات کے تقاضوں بھل کر رہے ہوئے دوران کی دوران کی دوران کی اوران میات آیات کے تقاضوں بھل کر رہے دوران کی دوران کی دوران اس کو ان مات آیات کی قران کی دوران میات آئیت کی دوران کیا دوران کی دوران کی

جلد واروام

کوچینل وکیے 0 (الرس ۱۳ ۱۳۰۰)

## انساتوں اور جنات کی تخلیق کے اعتبار ہے ان پرنعمت

ار حمٰن ۱۱-۱۱ ایش فرمایا اس نے انسان کوشکرے کی طرح بھی جوٹی ہوئی سوکھی مٹی سے بنایا اور جن کو خاص آگ کے اسلام

اس سے پہنے انقد محلفہ نے عالم کبیری کھیق کا ذکر فربایا تھا جیسے آسان اور زمین اور ان کے درمیاں کی چیزیں جن میں انقد تن کی وحد انبیت اور اس کی قدرت پر ولائل ہیں چھراس کے بعد انقد تن کی نے عالم سیر کی تخلیق کا ذکر فربایا اور وہ حضرت انسان ہے، ورقم مضر مین کا آغاق ہے کہ اس سے مراد حضرت سید تا آ دم علیہ السلام ہیں۔

المام الواكس مقاتل بن سيمان المنتي التوفى 4 1 اله كلصة جي

اس کے بعد ''الم جانی' کی تخلیق کا ڈکرٹر مایا ''الم جاں '' سے مرادا بھی ہے اور وہ جنات کا باپ ہے جیسے آ دم انسانوں کے باب ہیں ایک قول ہے کہ ''الم جان '' '' کا واحد ہے اور ' ماد ج '' کا معنی ہے شعلہ بھی بالکل ماف آگے۔ ہس میں دھویں کی آمیزش نہ ہو اور اس کا نام 'نہاں 'اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کے اس فیبید ہے ہے جن کو 'جی '' کہ جانا ہے' کیس' 'جی ''جی ہے اور 'نہاں'' واحد ہے اور اس کا پیدا کرنا بھی تعیتوں میں ہے ہے۔

(تغيير مقاعل بن ميمان ج ماس موما دادالكتب العلميد بيروت ١٩٢٠ الدا

پیرا کیا اور جنت کی دائد تھا کہ کا گذاہ میں گئی گئی ہے۔ ''(ارحن ۱۲) گئی اے انسانو اللہ تو گی نے تمہیں ایک تفس سے پیرا کیا اور جنات 'تم کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک تفس سے پیرا کیا ہور جنات 'تم کوئی اللہ تعالیٰ نے ایک تفس سے پیرا کرنا اس لیے تعت کا کیے انکاد کر سکتے ہو کہ یہ تعت اللہ تو گئی کرف سے توس ہے اور انسانوں اور جنات کی اتن عظیم کھڑت وصدت پر ہوتی ہے اور بیاللہ تعالیٰ کی وحدا میت پر ہوتی ہے اور بیاللہ تعالیٰ کی وحدا میت پر ہوتی ہے اور بیاللہ تعالیٰ کی وحدا میت پر ہوتی ہے اور بیاللہ تعالیٰ کی وحدا میت پر ہوتی ہے اور بیاللہ تعالیٰ کی وحدا میت پر ایمان لاکر دوز خ کے خطود سے تب سے معاصل کریں اور جنت کی دائی تعمق کے امید وار تیمیں ۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ تقصود تو بیرتھا کہ انسان کے اور پنعتوں کو گنوایا جائے پھر جنات کی تخلیق کے ذکر کی کیا ضرورت قمی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ مخسای آلاء رب کے ما تکذب ان "بیل انسانوں اور جنات دونوں سے خطاب ہے اور اس بیل دونوں ہے اور اس بیل دونوں پر اپنی نوتوں پر اپنی ہے گئے ہے گئے ہیں ہوئے کہ انسان کی اصل معالی ہے اور کیٹیف ہے لیمن کی اور جس کی اور جس کی اصل معانے اور لیمنے ہے اس کے یا وجود اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنات پر تھیلت دی تو پہلے تھیست انسان کی کئی دائی خصوصیت کی بناء پر نہیں ہے محض اللہ تعالیٰ کے تعمل اور احسان کی وجہ ہے ہے۔

تبيان السرآر

## ووشرق اور دومغرب بنانے تاس انسانوں پراللہ تعالیٰ کی نعمت

الرحمٰن. کا۔ ۱۸ ایش فرمایا وہ وہ وہ وہ کو سرقول اور مغربوں کا رب ہے ؟ سوتم دونوں اسپیٹر رب کی کون کون کی تعمینوں کوچیٹلاؤ کے 0

مشرق سورن کے طلوع ہونے کی جگہ ہے اور مغرب موری کے غروب ہونے کی جگہ ہے ہرروز کیے نیاسٹرق اور نیا مغرب ہوتا ہے اور مزد ہور کے باسٹرق اور نیا مغرب ہوتا ہے اور مردوں ہیں سوری ہرروز کیک درجہ بعد ہیں طلوع ہوتا ہے اور سردیوں ہیں سوری ہرروز کیک درجہ بعد ہیں طلوع ہوتا ہے اور کرمیوں ہیں انہتی کی ہوا ون ہوتا ہے اور کرمیوں ہیں انہتی کی ہوا ون پیسے ہوتا ہے اور درت انہتائی کم نو گھنے کا ہوتا ہے اور درت انہتائی ہوک پیدرہ گھنے کا ہوتا ہے اور درت انہتائی ہوگ ہوتا ہے اور درت انہتائی ہوک پیدرہ گھنے کا ہوتا ہے اور درت انہتائی ہوگ ہوتا ہے اور درت انہتائی ہوگ ہوتا ہے اور ایک سرویوں کا مشرق ہے جس پیدرہ گھنے کی ہوتی ہے تھوالو عبوتا ہے اور ایک سرویوں کا مشرق ہے جس میں سوری بہت پہلے طلوع ہوتا ہے سویہ گرمیوں اور سردیوں کے دومغرب میں سوری بہت ویا سے دومشرق میں اور سردیوں کے دومغرب ہیں لیکن گرمیوں اور سردیوں کے دومشرق اور مفریوں ہی تمہاں فرق ہوتا ہوتا ہے اس کے مائیو ڈکر بایا۔

ا آن نوں اور جنات کے لیے دوشر قوں اور دومغریوں بٹی پیر خصوصی لحت ہے کہ اگر ہر روز ایک ہی مشرق اور مغرب ہوتا اور سرد بول اور سرد بول ایک بی مشرق اور مغرب ہوتا اور ہمیشہ دن برابر ہوئے تو لوگ اس مسلسل کیک نیت کی وجہ سے اکتاب کا شکار ہوجائے نیز پھر سازے سان کیک بی موسم رہنا اور اس بٹی تنوی نہوتا اور جب موکی تغیرات نہ ہوتے تو کا است کاری سے شہوتی مضلیں نہ پھیل سارے سال ایک جاتم سے پھل ہوتے اور سرد ہوں اور گرمیوں سے نگ الگ پھل اور انگ انگ ان نہ ہوتے اور انسان کی نشو وتی سے لیے اور اس کی صحت کو برقر ار رکھنے کے لیے مختلف موسموں کی مختلف فضا کمیں حاصل نہ ہوتیں۔

دوسمندروں کو ملاتے ہیں اللہ تغالی کی ثعبت

الرحمٰن ۱۱۔ ۱۱ بیس فرمایا اس نے (کھاری اور شیری) دو سمندر جاری کے جو (ایک دوسرے ہے) ال جاتے ہیں ۵
ان دونوں کے درمیان ایک آرہ بس سے دو چہو انٹیل کرنے ۵ سوتم دونوں اپنے رہی کون کون کون کو تحقیلا و گے ۵
سینی ان دونوں سمندروں کے بائی ذیک دوسرے سے نہیں منے اور اپنی حدے جہوزئیل کرتے ور شاکی بائی کا ذاکشہ ادوسرے بائی سمندروں کے بائی آئیک دوسر ایک مقد ہے اور ان کی حدے جہوز آریک کے دوسر ایک مقد ہے اور ان کے درمیان جو آرہ ہے دو جزیرہ کو سب ہے اور انٹر تھائی نے ان و دسمندروں کو تلق اور اس کی قدرت کی لئے بیرا فرمای ہیں تاکہ تم ان شی الشرق الی کے نطق اور اس کی قدرت کی لئے بیرا فرمای ہیں تاکہ تم ان شی الشرق الی کو درمیان کی کر اند تعالی کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان او آپھر تم دونوں انشرق الی کی سرقت کا کیسے افکار کر سکتے ہوگروہ الشرق الی کی طرف سے نہیں ہیں؟

## موتى اورمو تلَّج نكا لنه ش الله تعالى كي تعبيت

الرحن ٢٢-٢١ شي فرمايا الن دونور استدرول على عدمون اورموسك الله على صوتم دونول اسيندرول على كول كون ی نعتور کوچنلاؤ کے 0

الشقمارے لیے انی سے موتی اور موتوں کواس طرح نکالنا ہے جس طرح زمین سے ناج محاول اور پھوٹوں کو نکال ہے الله تعالی صرف بیٹے باتی ہے موں اور موگوں کو ڈکا کا ہے اور اس آئے۔ بھی ان دونوں معتدروں کا ذکرے حال کہ ان میں ہے صرف ایک سے مولی اور موظّے نگا0 ہے کونکہ قاعدہ یہ ہے کہ فرب و اللف جنسوں کا ذکر کرتے میں گھران میں ہے کس ایک مع فجروسیة بن اور چیمال آیت شرار ماید ب

يَهُمُّ الْبِهِنَ وَالْمُنِي الْمُولِي الْمُكُونِ الْمُعَلِّمُ اللهِ اله

- 1 1 1 (11 mill)

لاں '' بہت بیل جنات اور انسانوں دونوں میں ہے رسولوں کے آئے کا و کرفر مایا ہے حالا تکر دسوں ان میں ہے صرف انسانوں میں سے آئے تھے ای طرح کھارے اور شیریں دونوں سمندروں سے موتی اور موتھے نکلنے کا ذکر ایا ہے حالا تکہ موتی اورمو تع صرف شير كاسمندرين تكن اللته ال

"الولو" اورالموجان" كمتعلق بركها كما بيك الولو "جهوفي موتى بين اورالموجان" بريه موتى جي اوراس ك برتكس بحل ادايت من حضرت بين مستود نه لرماد: "هو جان" مرخ يكي كوكيتر إل-

عُمر قر الما " فَيها تِينَ الْأَذُوسُ لِللَّمَا الْكُنَّ بِينِ ﴾ " ( الرئن ٢٠٠) ليني الله تعالى في به موتى اور موتح تلوق كي منفعت كي ليه پيدا فريائي ٻيل" سوتم دونوں اسپيغ دب كي كون كون كانت كو تبطلا ؤ كئے '' حضرت الله عماس دنسي الله حتما نے فريا با اللہ تعالٰ ئے دوستدروں کو طایا لین حضرت علی اور حضرت فاطم رمنی الذعنجا کوجو ی سلی الله علیه وسلم کی نافر مانی نہیں کرتے اوران ہے موتی اورمو تکے نکا لیے بعنی معفرت حسن اور حسین رضی انڈونہما ۔ (روح السالي جز يوس ١٦٩) ،

ع ستدرير جباز ولائة ش الله تعالى ك تعت

الرحمن ١٩٠٠ من خرمانا اور معدد ش يها أون كي ما تداو في عليه وال معتبال اي كي مكيت من من ٥ سوتم وولون الے رب کی کون کون کی نعمتوں کو جندا ؤ کے 0

مندر عن ببت بدے برے جہاز ملتے من جو ماروں کی ماند بدے برے نظر آتے بال اللہ تعالی نے تبدرے سمندری سفر کے لیے کشنیاں اور جہاز بیدا کے جو بہت وزنی جی اور جم ش بہاڑ جینے جوتے جی اور وہ سمندر کے واگ پر جلتے میں جن سے تم تیارت اور دومری اخراض کے لیے ایک علاقے ہے دومرے علاقے میں پینچ جاتے ہواں ہی تمہارے لیے مہت منفعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نظافی ہے کہ او ہے کا ایک جمونا ساکلوا یالی میں ڈوب جاتا ہے اور سے بڑے ہوے ولوت كل جهال سندرك مطع يستركري ويستح جس

اس کے بعد قربالا انگیا آلگہ میک الگیا ہیں ''(ارس میں) یعنی اس نے گلوق کی منعت کے لیے است برے جهاز ول کوسمندر ش روان روان رکھا کیاتم اسے رب کی اس عظیم احت کا اٹکار کر کتے ہوکہ بیاس کی دی ہو کی تیس ہے۔



# موال تیس کیا جائے گا انسال ہے۔جس ہے 0 سوتم دونوں ہینے رہا کی کون کوں تو کو تونوں کو نہٹلا ویک 🗅 (اس رن ) مجرجین یے طبول سے بیجان کے جاتمیں کے اور ان کو ان کی چیٹا تھیں کے والول اور قدموں سے بگر اور جانے کا O الله من اوان این رب کی کون کون کون کو تعان کو جمان کے جمان کے اور جنم جس کی جمر مین مخذیب کیا

كرتے تے 0 وہ اس دل اس (جہم) يل وو سخت كولتے ہوئ بانى بن كوم دے ہول ك 0 سوتم اين دب ك

کون کون می تفتیوں کو چیٹا و کے 🔾

الشراقيالي كا ارش و ب يومى زين يرب ووق مون بوف و الاب اور؟ ب كرب كى وات يال سے يومنفت اور برزى والی ہے 0 موقم دونوں اینے رہ کی کون کون کون کو تعمیل کو مجٹلاؤ کے 10 می ہے سوال کرتے ہیں جو بھی آپر سانوں اور زمینوں یس بین O وہ ہر آن ٹی شان میں ہے O سوتم رونوں اینے رہ کی کون کون کون تو تعمق کو مجلاا ذیکے O ایسے جنات اورانسانوں کے کروبوا اہم حکتریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے O موقع دونوں اپنے رب کی کون کوں کافتوں کو جنلاؤ کے O اے جنات اور انسانوں کے گروہوا اگر تم بیطانت رکھتے ہو کرآ سانوں اور زمینوں کے کناروں بے نکل جاؤ تو کل جاؤا تم جہاں یمی جاؤ کے دہاں اس کی سلطنت ہے O سوتم دوتوں اپنے رہ کی کوں کون کا نعتقوں کو تہٹلا ڈیکے O ( ارتبی r میس) تمام روسے زین والوں کے ہلاک ہونے میں اثبانوں کے لیے نحت

حعرت ابن مهاس وشی القد منهائے قر ایا جب بیا ہے ، مازل ہوئی تو فرشتوں نے کھیدز میں والے بلاک ہو مجھے ورجب سِآيت نازل يوني

كُلُ يَعْنِي وَهُولِكُ إِلَّا وَجُهُهُ \* (السمر ٨٨) الشركي ذات كيرموا برج ولاك مونے والي سے

توفرشتول كوافي بذكت كالجي يفين موكيار (الليرعة الدين ميمان عبس ٥٠٠) اور تمام اللول كوفا موق عي انسالول ووجات كي يافعت بالمت باكر مرف ووبالكريس مون كي بلكا كات كي جر

جنز بلاک ہوگی اور دوسر کی وجہ بدے کر تمام مسلمان موت کے جدوار تکلیف سے دارجزا و کی طرف تقل ہو وہ نس کے۔ اس کے بھر فرمایا' نیمانی اُلکوش تکمانٹیک دین '' (الزامی ۱۵) کینی انڈ تعانی تمباری مدوفرہا تا ہے تم اس برتو کل کرواور الوكون يرجموها شكرة ووقم سے معمالي كے دوركرنے يرقادوكين يوس كونك واسب فاق يوس اور بلاك بونے والے يوس اور

تبياء القرآء

گلول کی فتا کے بعدالقدی بالی ہے دہ تہ رے گنا ہوں ہے درگز دکرتا ہے ادر نیکیوں پر تہاری مدد کرتا ہے یہ تم اسپٹے، لیے رب کا کیمے اٹکار کر سکتے ہوجس نے تہ ہیں بیدا کیا اور تم پر یہ احسانات کیے؟ ہر روز نئی شمان میں ہوئے کے تعمن میں اللہ کی تعمین

ارض ٢٠١٠ من فرايا اي سيسول كرت بي جو كي آسانون اور تصور عن بي الالها

آسان والے اللہ برحمت کا موال کرتے ہیں اور ذہن والے اللہ برزق کاموال کرتے ہیں حضر مدائن عباس نے مرفر اللہ آسان والے آتان والے اللہ برق کا موال کرتے ہیں مائن اللہ برق کے بار درق کا موال کرتے ہیں مائن اللہ برق نے کہا فرق کا موال کرتے ہیں۔ اللہ برق نے کہا فرق کا موال کرتے ہیں۔

وہ جرروز ایک تی شان بی ہے اس کی تغییر میں بیروریت ہے : حضرت ابوالدروا درشی الشدعند بیان کرنے ہیں کہ نمی صلی الدو مید وسلم نے قرطیا اللہ کی شان سے بیرے کروہ گناہ معاف کرتا ہے اور قم کو دورکرتا ہے ایک قوم کو سر بلند کرتا ہے اور دومری قوم کومرگون کرتا ہے۔ (سن این اجدام الدین ۱۳۷۴ الله من ال رامم رقم اعدیت ۲۰۱۱ مندالوادرقم الحدیث ۱۳۷۸)

حضرت این عمر رمنی الله عنها بیان کرتے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسم نے اس آ بہت کی تفسیر میں فر مایا اللہ کتا و معاف کرتا ہے، ورغم کو دور کرتا ہے اور وعاؤل کو تھوں کرتا ہے۔ (مند الوار الشف قاستار ) قم خدیدے، ۲۲۹۸)

اور یہ می کہا کیا ہے کہ اللہ تعالی کی شان ہے ہے ہے کہ وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے وہ عزت دیتا ہے اور ذات دیتا ہے وہ مزت دیتا ہے اور ذات دیتا ہے وہ مزت دیتا ہے۔ درق دیتا ہے اور زن دیک ایتا ہے۔

اور یہ بھی کہا گیاہے کہ اس کی شن سے دیا اور آخرت ودون ہیں دیا میں اند تھائی کی شان بیہے کہ وہ لوگوں کو تھم دے کر اور کئی کام سے مع کر کے آفراتا ہے اور زندہ کرتا ہے اور مدتا ہے اور عطا کرتا ہے اور دوک لیتا ہے اور تیا مت کے دن اس کی شان جزا ، دیتا ہے اور حساب ہوتا ہے اور ثواب اور حماب ویغاہے اور لفت میں شان کا معنی تھیم کام ہے۔

اور یہ کی کہا گیا ہے کہ انشان میں ہے کہ وہ رات کو دن میں واغل کرتا ہے اور دن کو رات میں واغل کرتا ہے اور زیمہ ک مردہ سے نگالیا ہے اور مردہ کوزئد و ہے نگالیا ہے اور بیار کو تندرست کرتا ہے اور تکدرست کو بیاد کر دیتا ہے خوش حال کو نگ دست کردیتا ہے اور نگ دست کو خوش حال کردیتا ہے فرلیل کو مزمت دار کر دیتا ہے اور عزمت دار کو دلیل کر دیتا ہے فقیر کو فنی کرتا ہے اور غنی کو فقیر کردیتا ہے۔

"كل بوم هو في شان" كمسلد تقدري عاقارش كاجواب

عبداللہ بن طاہر نے الحسین بن المفطل کو بدا کر کہا بھے قرآن جید کی تین آندں عب اشکال ہے عیں نے آپ کوال کے حل کے لیے بلایا ہے کیل آبت سے کہ جب قائل نے حائل کولل کر کے اس کی لاش کو فن کر دیا تو اللہ تعالی نے اس کے متعلق فر بانا

مروه تدامت أرت والول على عد موكيان

هَا مُعْدِهُ وَنَ النَّهِ وَيَعَالَمُ (المائدة)

اور کی مدیث على ب كدهامت وبي

حضرت عبدالله بن مسعود ومنى الله عشد بيان كرتے بين كه دسول الله صلى عليه وسلم نے قرمايا: الدامت في به ہے۔ ( سن ابن اجرقم الديث ١٣٥٧ منده يدل وقم الديث ٥-١ منداحه على ١٣٧٨ مندا بيعلق وقم الديث ١٣٩٩٩ ألم حد دك على ١٣٣٧

عليه الاوليادي بمراواه من يمي ح- الريه والعب الايمان رقم الديد ١٥٠٠ ع)

بلديازاته

تبيايا الفرآر

اور جب قائل ھا نتل کو قتل کرکے نادم ہو گی تو اس نے تو بر کر لی چراس کو مقراب کیوں ہوگا؟ الحسین بن المفصل ہے جواب دیا کہ قائل ھا نتل کو آٹل کرنے یہ نادم تیس جوا تھا' بلکداس کی ماش کو اٹھائے تھائے چرنے پر نادم ہوا تھا' وہ بائل کی لاش تھے نے اٹھائے پیمر رہا تھا کہ اس لاش کو کیسے چھی نے' کچر جب اس نے ایک کوے کو زبین کھودتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہ:

اس نے کہا ہائے افسوں اکیا ہی اس کوسے کی طرح بھی مد موسکا کہ ایس بینے بھائی کی لاش چھپا ور " پھروہ عداست کرنے ڡٞٵڷؽؙٷؽڵڣۧٲۼۘػڒۣڎٲڶٲڴٷؽۄڠڷۿۮؘٵڵڡؙۯڮ ڡؙؙٲۊٳڔػۺٷٷڰؘٲڿؿ**ڰڴۻٞٷ**؈ؘٵڣؽٚۅڡؚؽؽڴ

(المائدهام) والول شيست عوكميان

عیدانندین طاہرے کیا میرادوسرااشکال بیرے کہ نشرتی کی ہے۔ در میں میں دوری ہے۔

كُلَّ يَوْمِ فُونَ الرَّانِ الرَانِ الرَّانِ الرَّانِ الرَّانِ الرَانِ الرَانِ الرَّانِ الرَّانِ الرَّانِ الرَّانِ الرَانِ الرَّانِ الرَانِ الرَّانِ الرَانِي الرَانِ الرَانِي الْمِلْمِيلِيِيْلِيلِيِيْ

ہی آ بہت ہے معلوم ہوا کہ افتد تعالی ہرروڈ ایک نیا کام کرنا ہے' حاما نکہ حسفرت عبد افقد بن عمر ورضی الدعنها ہے بیسی عد بیشت مروق ہے کہا ہے۔ حدیث مروق ہے کہ رمول القصلی انقد علیہ وسنم نے فرمایا ۔

اللم تقدير الدتعالى كي علم كمطابق لكور رختك بوجاب

جفّ القلم على علم الله.

(منول زرى دقم الايديد ١٣٠٥منداج ي ١٣٠٠)

چرجب سب کچے لکھا جا چکا ہے تو چھر ہرروز آیک نیا کام کرنے کا کی مطلب ہے؟

الحسین بن المفصل نے جواب دیا کہ اس آبت کا میمنی میں ہے کدہ ہر رور آیک نیا کام کرتا ہے بلکہ اس کا معنی ہے ہے۔ کہ وہ ہر دوز ایک سے کام کو ظاہر فرماتا ہے گیزائس آبت میں اور سئلہ تقدیر میں کوئی افکال نہیں ہے۔

عبداللدين طاهرنے كيا. ميرا تيسرااشكال بيب كرقر آن مجيد ميں ہے:

٥ (الجم ١١١٠) اذريك ليائل كالاجهار في كاب ع

وَأَنْ لِيْنِ لِلْإِنْسَالِي إِلْاصًاسَانِي أَوْلَامًا اللَّهِ ٢٠٠)

حاما نکسٹر آپ مجید کی میات میں بیصراحت ہے کہ آیک عمل کا دس گنا اجر ملتا ہے اور سامت سو گن اجر ملتا ہے اور اللہ جس کے لیے جا ہے اس اجر کو د گنا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرکرنے والوں کو بے حماب اجروبتا ہے۔

بحسین بن المفضل نے کہا انسان کے عمل کا آتا ہی اجر بینا القدت کی کا عدل ہے اور اس کا دکنا چو گزااور بے صاب اجر وینا اللہ تعالی کافضل ہے۔

تب عبد الله بن طاهر في الحسين بن المفضل كرمر مر بوسد إ ادران م واكرام يادارا

(الي مع لا مكام القرآل جر ١٥٠ مر المام موسى ومفسل وهر جا اوارالفكر بيروت ١٥٠ ال

اس کے بعد اللہ الکہ تر الکہ تاکہ الکہ تر الکہ تاکہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی نفتوں کا انکار کرتے ہو حال کا اس سے تم ابن حاجات کا سوال کرتے ہو۔

جن دانس کا حساب لینے اور ان کو اجر دینے میں اللہ کی تعتیں

الرحمن اسلام الله السلام الله السلام الله المسلمة المراضية والله الله المراضية الله الله الله الله الله الله ا البينة رب كي كون كون كان كانتون كوجيطلا وُ كے O

اس آ ست ال مسلوخ " كالقطاع اس كالمحتى ب معتقريب تهدر يا قارغ جول مح اورالتد تعالى كاكوتى اي

حيال الغرآن

شنل نہیں ہے جس سے وہ فارٹے ہواس لیے اس کا مجازی معنی ہے جم عنقر میت جزاء دینے کے لیے اور تمہارا حساب کرتے کے لیے فارخ ہوں مجاس میں ان کوعذاب سے ڈرایا ہے اور ان کوعذ ب کی دھمکی دی ہے۔

الم احمر نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عندے ایک طوی معدیث روایت کی ہے اس میں بید خراور ہے کہ جب ٹی ا منلی اللہ علیہ وسلم نے لیلہ العقبہ میں الصور سے بیعت کی تو شیطان نے جی کرکہا اے گھروں واسے اسے تام ہے ایہ بی قبیلہ سے تبہار سے خلاف جنگ کرنے کے لیے بیعت لے رہا ہے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریدیں بیاز ب احقیۃ (شیطان کا ۲م) ہے ا من اے اللہ کے وشمن ایس مختر یب تیرے لیے فارخ بول کا بینی تیرے کرکو یاطل کرنے کا قصد کروں گا۔

(منوال علم المام)

كية لي يب كراس آيت على القد تعالى في متعين عنواب كا وعده قروي عداد كفار اور فيار وعذاب ف وعيد عالى

اوراس آیت بیل انفلان "کالفظ ہے اس سے مراد ان اورانس میں ان کو شقلیں "اس لیے فرطیا ہے کہ دوئے زمین پر کبی سب سے فظیم کلوق ہیں کیونکہ آن مقلوقات بیل صرف بی مکلف ہیں ہیں صرف میں تکلیف کا ہوجہ تھائے ہوئے ہیں۔ علامہ داخب اصفیائی نے لکھا ہے کہ فرات کا مقابل ہے ہوجہ اور ٹی چیز ۔ (الفروات ناص اس) امام جعفر صاد تی کہا ان کو اس نسسلیس "اس لیے فر دیا کہ ہے کہا اور ہی ہوں کا ہوجہ اٹھے ہوئے ہیں۔ (الکلام دالیاں ناص میں المام مقابل میں سلیمان میں ٹی اس اور جنات کا حساب سے کا قصد کریں کے اور اس سے شیاطین کا اوادہ نہیں کیا کہو تھا۔ انہوں نے انسانوں اور جنات کا حساب سے کا قصد کریں کے اور اس سے شیاطین کا اوادہ نہیں کیا کہونکہ انہوں نے انسانوں اور جنات کو گراہ کیا ہے اور ہی سے کہتے ہیں میں فقر یہ تہارے لیے فار نے ہوں گا۔ انہوں نے انسانوں اور جنات کو گراہ کیا ہے اور ہی دیا ہے گئے ہیں میں فقر یہ تہارے لیے فار نے ہوں گا۔

بیقی احوال قیامت بیان کرنے میں اللہ تعالی کی تعتیں

جلد بإزائهم

معدات ہے کااے جنات اور اتسانوں کے گروہو ااگرتم میرطاقت رکھتے ہو کہ آس اور زمینوں کے کنارے سے نکل جاؤ تو لکل حاوات تم جیاں بھی حاؤ کے ای کی سلفنت ہے۔( عامی کام افر آن جریبس ۵۵)

علامد مبدالرمان بن كل بن محرالجوزى التوقى عاده و في الكراك بي التراق في التر

- فرمائے گا: (۱) - هطرت این عیاس دمنی الندعنجهائے فریایا اگرتم آسانوں اور زمینوں کا علم حاصل کر بھتے ہونؤ کراو۔
- (۷) سفاتل بن سیمان نے کہا: اگرتم آ مالوں اور زمینوں کے کناروں سے نگل کر بھا گ سکتے ہوتو بھا گ واتم جہاں بھی جاؤ کے قوموت تم کو دیا ہے گے۔ (تلمیر مثال بن سلیون رہے ہیں ۲۰۰۲)
- (۳) المام ابن جریم کے کہا: اگرتم آسانوں اور زمینوں کے کنادوں سے مثل کراپنے رب کو عاج کر کئے کے وہتم پر قدرت نہ پائے کو فکل جاؤتم جہاں بھی جاؤگے اس کا ملک اس کی سطنت اور اس کی قدرت میں ہوئے۔ (جامع البیان جریاس سے ر)

(زادائسر جه ۱۳۱ کیب اسادی جردت عامی )

اس کے بعد فرمایا '' بیگی الکی مرفحک گلی بین ''(ارض سس) سنی بیتم پرااند کی شنگیم فعت ب کراس فرتمهارے اسے قیامت کے آنے سے پہنے تو براواورائ کی طرف رجوع کراؤ سوتم ان نفیتوں کا کسے آناد کر کتے ہو؟

"محاس" کا ایک معنی وحوال ہے اور دوسر امعنی پھھا ہوا پیشل یا تانیا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر بالقرص تی مت کے دن کفار کھیں پھاگ کر مجے بھی تو فرشتے آگ کے شعلے اور دھواں چھوز کر خمیس داپس لے آئیں کے یا تمہارے سروں پر پاکھا ہوا تانیا یا بیشل ڈال کر خمیس واپس نے آئیں مجے اور تم اس عذاب کو دور نیس کر سکو گے۔

اس کے بعد فرماید '' بیکنگی الکھ میں کھیا گیٹی ہوں '' (الرسن ۴۳) میں اس دن اللہ کے موا تمہاری کوئی مدوئیں کر سے گا اور جب تم پرعذاب بیموڈ اج نے گا تو اللہ کے مواکوئی تمہاری حفاظت نیس کر سے گا سوتم اس کی قدرت دور توحید کا کیے الکار کر

قال فيما خطبكم ٢٤

---

یجے ہو؟ آسان کے کھنٹے اور اس کے سرخ ہوجائے میں اللہ تعالیٰ کی تعییں اور 'وردة' اور 'دھان' کے معتی از حمن سے ۲۸۔۳۸ میں نرمایہ کیم جب آسان کیٹ جائے گا تو وہ سرٹ چزے کی هرخ سرخ ہوجائے کا Oسوتم وونوں

اسية رب كى كون كون كافتون كوفيظ ؤك 0

اس آیت شن اور دق اورادهان " کے الفاظ میں " اور دف" کے مقنی گلب کی طرح مرخ میں اورا دھان " کے معنی تیل میں لین آ سان چیت کرآگ کی تیش ہے میکسل جانے گا اور تیل کی تیل میں لین آسان چیت کرآگ کی تیش ہے میکسل جانے گا اور تیل کی طرح برما ہوگا ، ایومبید اور قراء نے ذکر کیا ہے کہ ادھاں " کا معنی سرخ ہوا ہے لین آسان دور خ کی آگ کی شرید تیش ہے جو سے کی طرح مرخ ہوجائے گا۔

اس کے بعد فرمایو '' فیکا آئی الکی تم ہوگگ آٹی آئی آئی ایان '' (ارحن ۴۸۰) لیسٹی تیاست کے دن انتدیق کی کی دیست ہے آسان منتیر جو جا کیل کے اور الندیق فی مخلوق کو حساب کا محم و سے گا۔ ور اس دن تیاست کی جونا کیوں سے سرف اندیتحال ہی تم کو نبیت دیے۔ گا تو تم اس البت کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟

کناہ گارول ہے ان کے گزیہوں کے متعلق موا<sub>ب ن</sub>ہ کرنے کا ایک آیت ہے تعارض اور اس۔

کے جوابات

الرحمٰن ٣٩٨ه ٨٠ يل فرها سواس دن كى گناه كارك كناه كم متعلق سوال بُيس كياج ع كالا نسان سے زجن سے ١٥ سوتم دونوں اپنے رب كى كون كون كون كافتوں كوجمناد ؤ كے O

> ايك اورا عند شريكي اي افررج فرمايا يه: ولاينتال عن ذُرُويم الله ومون 0

اور جرمول سے ان کے گناموں کے متعلق سوال نہیں کی

(إلمس ١٤٨) جائة ال

ال مرسافر الل كالكادرة بت ساسك يظر فرايا ب

هُوسُ يَكُ كُلُسُكُلُكُهُ وَالْجُرِينَ ﴾ (الرحه) "ب عرب كاتم ان ب عرور موال كري

04

ال كحسب ومل جوابات إن:

(۱) عکرمہ نے کہا تیامت کا دن بہت او بل ہوگا کہل کی وقت اللہ تعالی جرموں سے سوال نیس فریائے گا اور دوسرے وقت میں سوال فریائے گا۔ میں سوال فریائے گا۔

(٣) ميدان محشر مين ان سے سوال كيا جائے گا اور جب ان كو دوز رخ مين ڈال ديا جائے گا پھر ان سے سوال نبين كيا جائے گا۔

(٣) القدان سے ان کے گناہوں کو جائے کے لیے سوال نیس کر بے گا کہ تم نے کیا گناہ کیے کیونکہ الشرقوائی ان ہے ، یاده ان کے اشال کو جائے والا ہے بلکہ اللہ تعالی ان ہے زجروہ نخ اور ڈائٹ ڈیٹ کے طور پر سوال کر ہے گا کہ تم نے بیکا سے کیوں کیے۔

(4) ابدالعاليد ني كبا. غير بحرم عد جرم كمنابول كمتعلق والنبيل كروا عاع على

(a) میلے بچرموں سے سوال کیا جائے گا اور جب ان کی زبان اور ان کے اصف وان کے خلاف گوائی ویں گے تو پکران سے

بيبار المرأر

سوال نبيل كيا جائے گا۔

معرت اللى بن ، لك رضى القدعن بيان كرتے ميں كه بم رسول القد عليه وسلم كے باس بينے بوس على "ب بينے الله على الله

لیلے چرآ پ نے کرمایا کیا م جائے ہو کہ میں بول ہمیا تھا؟ ام سے آباد القدادرائ کا رسول کی جیمر جائے جی اب سے سے حرویا میں بندے سکا سپط رب ہے کلام پر ہمیا ہوں بندہ کہے گا اے میر ہے دب آبیا توقعے بھی کوظلم سے بناہ جیس دکی؟ القدقر مائے

یں بھر سے اپنے رب سے تعام پر ہس بول بعدہ ہے وہ اسے بیر ساور ب سے وقعہ طوع ہو ہے چاہ ایس میں اسد رہ ہے۔ گاہ کیوں تبین ابندہ کے گا آج میں اپنے خلاف پے نکس کے سو کسی اور کو تو می دینے کی اجازے نیس دول کا اللہ تعالٰ میں میں میں میں میں انگلیس میں انگلیس کے سو کسی اور کو تو میں دینے کی اجازے نیس دول کا اللہ تعالٰ

فرہائے گا آج تیرے خلاف تیرے نظس کی شہادت ہی کائی ہے اور لکھنے والے معزز فرشتوں کی گوائی کافی ہے گیر اس کے مند پر مبر لگادی جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا تم کام کرؤ کھر اس کے عضاء اس کے المال بیان کریں گئے گھر او فخص اسکیے میں اپنے اعضاء سے کے گا وفع ہو جاؤا ہیں تمہارے سے بی تو جسکڑتا تھ۔ (صحیحسم رآم اندیت ۱۹۶۹)

ادراس کائد شرآن میدکید آید ب

ٱڵڽۅٚڡۯۼؙڹ۫ٷۼؖ؈ۜٛڎؙۅؙٵۿؠۿٷڗؙڴؠۺٚٵٙٵؖۑؖڽؽۿۣۿڎؙڟۿڎ ٵؿۼڐۿؙؠ۫ڝٵڰٵڂؙۯڲڵؙؚؿٷڽ۞(ڝ ٥٠)

'' ی بھر ان کے موٹیوں پر میر لگادیں کے اور ان کے ماتھ ہم سے تکام 'مرین کے ور ان کے یادی ان کاموں کی گوائی دیں گ

022/118

(۲) ججرموں ہے ان کے جرائم کے متعلق اس لیے سوال ٹیس کیا جائے گا کہ ترایا کا تین سندان کے محاحف اعمال بیس ان کے تمام جرائم کی فیرست تیار کرد تھی ہوگی۔

(4) مجرموں ہے ان کے جرائم کے متعلق اس نے بھی سوال ہیں کیا جائے گا کدان کے جرائم کی عامتیں ان کے چبر دل ہے

کا ہر ہوں کی

فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَتُ وَجُوهُهُمْ

وُوْجُونَا يُوْمَيِهِ عَنَيْهَا عَبُرَةً ﴿ تَرْهَفُهَا فَتَرَةً ٥ ٢٠٠٠ عِيمِ ٢٠٠٠ عِيمِ ١٠٠٠ عِيمَاد آ بود بول ٢٠٠٠ ع

OSnish ( なびし (MJN: UM)

رے دولائے اس کے چر بے باد اول کے۔

(167 OIF )

جرمول کے چیرے سیاہ ہول مے ان کے اعمال اے ان کے یا کیں ہاتھ جس ہوں سے ان کی تصیبی نیلی ہول کی اور ان کو

پیٹائی کے بابوں اور اُن کے قدموں سے پکڑا ہوا ہوگا گھران کے جرائم کے متعلق ان سے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہوگ؟ اس کے بعد قرمایا '' بیٹائی اُلکیو تر پکٹما کٹکی بین '' ( اراس من ) یعنی جب وہ تیا مت کے دن تنہیں اُؤ اب مطافر مانے گا

اورتم کواپے فضل سے جنت میں داخل فرمادے گا جگرتم اللہ کی وصدانیت اور اس کی اس نعت کا کیے اٹکار کر سکتے ہو؟ اور بیاضت ہے کداللہ نے جہیں بیدیان کرویا کداللہ تمہارے اٹھال جا تا ہے اور تمہیں گناہوں سے منع کرتا ہے ورتم سے درگر رفر ما تا ہے مو

تم ال فعد كا كيدا فكار كريحة موا روز قيا مت كي مولنا كيال

الرحمن ٢٨٠١ هـ قرمايا (اس دن) مجرين البينة عليول سند پهچان ليد جائيس كه اوران كوان كي پيشا نيور ك بالول

اور لڈمور سے پکڑلیا جائے گا 0 کیل تم دونوں اسٹے رہ کی کون کون کی نعتوں کو مجلا ڈیگ 0

حسن نے کیا ان کا چروساوہوگا وران کی آجھیں نی ہوں گی قرآن جیدی ہے۔

LUK (1-1:01/6JT)

وَخَشْرُ الْمُجْرِونُ يَوْمُهِا ذُرُوكًا فَلَا ١٠٠١) جم ال دن جُرين كواكف كري كر وبشت كي دج ال

ال كا تحيل غلى مدل كا ٥

فرشیت ان کوان کی ویشانی کے مالوں اور بقد موں سے مکار کردوز خ ش وال وی کے۔

نسی کے بینے کہا اس کی پیشاغول کو وران کے قدموں کوان کی پیٹھوں کے بیٹھے سے زنجیروں سے جکڑ ویا جائے گا گام ان کی ٹانگوں اور چیشانی کے بالوں سے چکڑ کر ان کو دوزغ میں ڈانی دیا جائے گا میداس لیے کیا جائے گا تا کہ ان کا عذاب زیادہ شمر پر اور زیادہ تھے ہو۔

ا بک توں یہ ہے کہ فرشتے ان کو تھیٹ کر دوز رخ میں لے جا کیں گے دوسرا قول یہ ہے کدان کو پالوں سے چکڑ کر منہ کے ا بل تھیٹیں گے' تیسرا قول بیہ ہے کدان کو بالول سے چکڑ کرمر کے بل تھیٹ کر لیے جا کیں گے۔

بھر فریایا '' بھیائی الکھ مر بنگھکاٹنگل بان '' (ارحن جہ) مینی اگرتم دیمان ہے آ کا آداند ہی تم ہے اس عذاب کو دور کرسکتا ہے ' سو جب تم اس کو داحد مانو کے اور اس کی اطاعت کرو کے قوتی مت کی ان جولنا کیوں ہے گفوظ رہو گئے اس کم اللہ کی اس نفت کا کسے افکاد کر سکتے ہو؟

جہتم میں کفار کے گھو سنے کی کیفیت

الزئين ١٩٣٣ ـ ١٩٨٤ في بيب ووجهم جس كي مجرين تكذيب كيا كرتے تف اور اس ون اس (جهم) عن اور مخت

کو لئے ہوئے پانی ٹی کھوم رہے ہوں کے O ہی تم دولوں اپنے رب کی کون کون ی ختوں کو جننا وکے O جب کفار دوز ٹے کے تریب ہوں گے تو ان سے دوز ٹے کے پہرے دار کہیں گے بدے دہ چہنم جس کی تم دنیا جس محلہ یب

ب من المرتب المن الله تعالى في الن كا دوزخ عن حال بيان فرياياً ان كوچينے كے ليے كولنا موامشروب ديا جائے كا ان پر جوك مسلط كى جائے كى اوران كو كھانے كے ليے تجرز قوم كا كال ديا جائے كا ( تھو ہر كے درخت كا سخت كر وا كھل جس كوا تدرائن كتے

مسلط ان جائے بی اور ان او امائے کے میے جر زاوم کا جس دیا جائے گا ( صوبر کے درخت کا محت از وا جس میں اوا ادر ای ابتح میں ) دو اس اُو کھا میں کے قو دو ان کے حالق میں جس جائے گا ' مجروہ پانی کے لیے فریاد کریں میے قو ان سے کہا جائے گا ک

مکولتے ہوئے پانی کے پال جاؤ دواس کو تکس کے قودوان کے موٹیوں کوجاد دے گا اور دو پانی ان کے پیٹوں میں جوش کھار با ہوگا ادران کے بیٹوں میں جو چکو ہوگا اس کو نکال کر ہاہر کر دے گا ٹھران میر دویارہ بھوک مسلط کی جائے گی چھر دوبارہ بھی وہ

تھو ہر کے درخت کے پائی جا کی مے اور بھی کھولتے ہوئے پائی کے پائی جا کی می سے۔ (اور اعلام جہر ۱۳۰۱)

گرفر مایا " بیگائی الکھتر بیکسالٹکو این ۵۰ ۱۰ (افران ۵۰) مین اگرتم اللہ کی توجید پر ایمان او دادراس کی ادراس کے رسولوں کی اطلاعت کروتو اللہ بوطن اللہ بوخل اللہ اور اس کے رسولوں کا کیے اٹھار کر سے

ہو؟ نیز عل نے جوتم کو آخرت کے اس مذاب کی خبر دی ہے یہی تہارے لیے اندے ہے تا کرتم اند تعالی کے کفر اور اس کی نافر مانی ہے باز آ جاؤالیں تمہارے دیسے جوتم کو نعتیں مطاکیں ہیں ان نعتوں کا اٹٹار اور ان کی ناشکری نہ کرو۔

ان آیات شی القد تعالی نے یہ بتایا ہے کہ القد تعالی مؤمنوں سے مصائب کو اور آخرے کے عذاب کو دور کرتا ہے اور اس کے بعد جو آیات جی ان میں بین بتایا ہے کہ جوالقہ تعالی کی تو حید پر ایمان لائے اس سے ڈر سے اور اس کے خوف سے گزاہوں کو ترک کر دستاور اس کی اخلاصت کر سے تواللہ تعالی اس کو آخرے کی جیش بہاتھتیں صلائم باتا ہے۔

جفريادويم



الحالية

O دو دونوں جنتیں ساتی مآل میز رنگ کی جن O پیر کی اُون اُون کان کی تعمقر کی تجیمنلا ڈیکے 10 آپ کے دیسے کانام ہاپر کت ہے جو بہت پر رکی رب کی کون کون کان منعقق کو چینلاؤ کے 🖸 جومر تیزشا خول دالی قامینتیں جیں 🗅 سوقم دونوں اینے رب کی کون کون کا نعمتوں کو تبطلا ؤ کے 10ان جنتوں میں دو چیتھے یہ رہے ہیں 0 سوتم دونوں اسپتے رب کی کون کون کی تعشوں کو جیٹلا ؤ کے 10ان جنتوں میں ں O سوئم دونوں اسپیے رب کی کون کون کون کو مختل کو جنالاؤ کے O مشتین سے بستر وں پر تھے نگاتے ہوئے ہول کے جن پر اسر نفس دینر رکٹم کے ہوں مے اور دولول جنتول کے مکل دیکھے ہوئے قریب ہوں کے O موتم دونوں اپنے رب کی کون کون کی خیشتوں کو چیٹلا ؤ کے 10 ان جینتوں جس پیٹی نظر رکھنے والی بیویاں ہوں کی جن کوال متحقین ہے کیبید کسی انسان نے ہاتھ تیس لگایا اور شکی جن نے 0 سوتم ووٹوں اسے رب کی کون کون کی تو توں کو جٹلاؤ کے 0 کویا کہ وہ یا تو ت اور سوزگا ير ٥ سوتم دانول اسينة رب كى كون كون كالفتول كوجلناة ك ٥ كى كايدند صرف ينكى ب٥ سوتم دولول اسيخ رب كى كون كوك ك فتول كو تا الاكسال ١٥٠ (الرفي ١٩١١)

مناح الفرآ

"ولمن حاف مقام ربه" كاشان زول اوراس بشارت كابرمؤمن كے ليے عام ہونا

اس سے پہلی آبات میں نسال کچاراور کھار کو قیامت کی جوانا کیوں اور دوز نے سے عذاب سے ڈرایا تھا اور اس رکوٹ کی آبات سؤمنین اور صالحین کے لیے ہ خرت میں جو جند کی نعتیں تیار کی جو کی جیں ان کا آلا کر وفر مایا ہے۔

ارطن ۲۶ کامعنی ہے ہے کہ جو گھنس اپنے رب کے سامنے ویش ہوئے سے ڈرااور ڈرکر اس نے گراہ کورزک کر ویو تو اس است

- La 18 10 EV

عجاجہ اور ایر جیم تخلی نے کیا: اس سے مراد وہ تخل ہے جس نے خواہش نکس سے مفلوب ہوکر گناہ کا ارادہ کیا ' کھ اس کوائند تقالی کی دوآئی اور اس نے اس کے خوف ہے گنہ وکوزک کردہا۔

اس آیت میں بیددلیل ہے کہ اگر کسی تھیں۔ ' اپنی بیوی ہے کہا اگر میں جنتی شاہوں تو تھو اوطان تی ہے او کر اس نے اس سے پہلے کسی زندگی میں گناہ کا اراد دئیا تھا تا ہم اس کو میا آئی ور اس نے اللہ تھالی نے دوف ہے اس گناہ کو ترک کر دیا تھا تو اس کی بیدی کو طلاق کی بوگی۔

اس کو جود دہشتیں طبیعتی گی آوالیک جنت اپنے رہ ہے ارہے کی دجہ ہے گی ادرالیک جنت پی شہوت کے نقاضے ہے۔ گناہ کوٹر ک کرنے کی دورے کے گی۔

حضرت ابدموی اشعری رضی اند عند بیان ارتے ہیں کر رمول القدسی انقد علیہ وسم نے فر مایا ووجئتی جاندی کی ہیں ان ان کے برتن اور جو یکھان میں ہے مونے کا ہے ان کے برتن اور جو یکھان میں ہے مونے کا ہے ان کے برتن اور جو یکھان میں ہے مونے کا ہے ان کے برتن اور جو یکھان میں ہے مونے کا ہے ان کے اور ان کے دب کود یکھنے کے درمیان جند عدل میں اس کے چیرے پر کبریا کی جادر ماکل ہے۔ کے اور ان کے درمیان جند عدل میں اس کے تاریخ ایک جادر ماکل ہے۔ اس کے برک ان اور ماکل ہے اور ماکل ہے۔ اس کی برک اللہ ان کے انوادی رقم الحدید میں ایمان کو انہ ہوں کا اس کی برک اللہ ان کر ان اور ماکس کر ان اللہ ان کر ان اور ماکس کر ان اللہ ان کر انوادی رقم الحدید میں ان ان اور ماکس کر ان اللہ ان کر انوادی دور کی مواد کر ان اور ماکس کر ان اللہ ان کر انوادی کر انوادی کر انوادی کر انوادی کر انوادی کر انواد کی مواد کر انوادی ک

جأمه إزوتهم

رَقُمُ الْحَدِيثَ: 18 عَمَا مَثَنَ وَاوَلَى رَقُمُ الْحَدِيثَ: 18.10)

المام مقاتل عن سليمان في متولى ٥٥٠ و لكي جي

ان دوجنتوں سے مراد جنت عرف اور جنت تیم ہے اور پیصدیقین شہدا اُمقر بین اسابقین کے لیے ہیں اور اس مخفی کے لیے ہیں لیے ہیں جس نے کنا و کا اراد و کیا چراس نے القہ عزوجل کے سامنے ویش ہونے کو یاد کیا 'چرالند ہے ڈرا اور گناہ کو ترک کر دیا' سواس کے لیے دوجنتی ہیں۔

حضرت ابن عماس رضی التدهیماییان کرتے بیل کہ نی صلی الشعلید وسلم نے فرمایا کیا تم جانے ہو کہ یہ دوجتس کیا بیں؟ محاب نے کہا:الشداور اس کا رسول عی زیادہ جائے ہیں کہ دہ دوجسس کی بیل آپ نے فرمای وہ جنت کے وسط میں دویائے ہیں ہ بائے فور کے گھرواں میں سے ایک گھر بھی ہے ان بھی سے ہم باغ نحت سے معمود ہے اس کے درخت اکے ہوئے ہیں اس کے سیچ مرتبز ہیں ۔ (تغیر مقاتل من ملیمان ج میس مدمن دارالکت العلم ایروٹ میں مدمن

علامه في بن مجر الماوردي التوفي • ٥٥ مد لكهية جن ان دومينون كرمتعلق حسب زيل اتوال جن

- (۱) مجامد في كما أيك جند انسانون كي إدرايك جند جات كى بـ
  - (٢) مقام في كما ايك جنت عدن باورايك جنت فيم بـ
- (٣) عماض بن جميم في كما كررول الدُمني الشعلية وللم في قرمايا ووجنت ك يفتات يش عدوياغ بير -
  - (٧) ايك جنت ش ال كا محرب اور دومرى جنع ش اس كي از واج اوراس ك فدام كا محرب.
- (۵) ایک بخت ای کامکن ہے اور دوسری جنت اس کا باغ ہے۔ (انک والیون جوس ۲۱۱ وارانکت العمر ایروت) ان دوجنوں کے مصداق میں مجج وہ قول ہے جس کو ہم نے "مجج بناری" اور "مجے مسم" کے حوالے سے ارشاد رس انت

ز رِ تَفْسِر أَ بِع كِ شَالِ نزول مِن أبك ضعيف روايت

علامه ميد محودة الوك منوني ١٥٤٠ ه لكست بي

(روح المونى يزعم به عاوار الكريووت عاما والدرائية رع عام ١٢١٠)

مطور اتفيرا مام الن الي عام "على معديث فركورتيل إالبتاء مايوات الاصباني التوني ١٩٩١ من الكوروات

لقب ہے ذ*کر کرتے* ہیں۔

الله سے ندور نے والوں کے لیے کھی تھریہ

اور یہ می سوچنا ہو ہے کہ انسان این بچول اینے شا گردوں تمریدوں اور اپنے واقت لوگوں کے سامنے بے حیاتی کے اور یرے کام نیس کرتا اور جب تب ہواوومرف القدد کھر ما ہوتا وہ بے حیالی اور برائی کے کاموں سے یا زئیس آتا تو کیا ال سے ب ٹھا پرنیس ہوگا کہ اس کے ول بیس احد کا اتنا خوف ہمی نیس ہے جنتا اپنے یا تحت لوگوں اور چھوٹوں کا ہے۔ حالا تکرانت تعانی فریاح

> م لوكول سے شد رواور اليہ سے اي أروب فَلَا تَتَفَقُّوا التَّأْسُ وَالْمُشُونِ. (المائد، ١٠٠٠)

اور یہ بھی تحور کرنا جاہیے کہ اگر اس نے لوگوں کے ڈرسے کرے کام چھوڑ بھی دہیئے تو وہ اس کو کونی انوام ٹیس دیں کے جے کہ اللہ کے ڈریے اس نے گناہ اور برے کام چھوڑ ویے تو القدینے اس ہے بہت بڑے افعام کا وعدہ کیا ہے۔ القد تعالَی

اور چیخش اسے رہ کے سامنے کھڑے ہوئے مند ڈرا اور ال في الم المروكو (ال كر) خواكل عدد كال توسية

فك ون على الريافكان ع

وَإِمَّا مَنْ عَنَافَ مَقَامِرَيَّهِ وَنَقَى النَّفْسَ عَين الْهَوْيِ أَنَّا لَالْجَنَّةَ فِي الْمَأْوَى أَ

(الوازمات.١٠٠٠)

يرفرالا

اور جو تحق اسے رب کے ماسے کھڑے ہونے سے ڈراائ

ۄؙڸؠؙؽؙڂڵڰڡٞڟٵ؋ؠؽؠ؋ڿڴۼؿ۞(١٥ص»)

کے لیے دوستی جران

خوف خداے مرنے والے نوجوان کو د جنتیں عطافر مانا

ا بام ایوالقا عمالی بن الحسن بن حسا کرمتو فی اعد حدوایت کرتے ہیں.

تجی بن بوب النزامی بیان کرتے ہیں کہ ش نے سنا کر معرت عمر بن انتقاب کے ذماند بھی ایک عمیادت گزار تو جوان تعاجس نے مجد کولازم کرلیاتی' حضرت عمراس ہے بہت نوش تھے اس کا ایک بوڑھابا ہے تھا ووعشاء کی نماز پڑھ کراہے ہیں کی افرف لوٹ آتا تھا اس کے راست میں ایک مورت کا درواز دتھا وہ اس بر قرایفتہ ہوگئی تھی اواس کے راست میں کمٹری ہو جاتی تنی ایک رات وہ اس کے باس ہے کر را تو وہ اس کوسلسل بریماتی رہی تنی کدوہ اس کے ساتھ جا اگیا جب دواس کے کھر کے درواز و بر پہنچا تو وہ بھی واش ہوگی اس او جوارت نے اللہ کو یا وکرنا شروع کیا اور اس کی زبان بربر آ ہے جار کی ہوگی.

طرف سے کوئی شیال چھو یعی جاتا ہے تو وہ جردار ہو جاتے ہیں اور اى دانت الناكي آنحيس كمل مالي بين نَكُكُورُ الْكِادُ الْمُعْرِقُهُ وَكُورُونَ أَنْ (١١/١٤١١)

چکر وہ توجوان ہے ہوش ہو کر گر کیا 'اس تورت نے اپنی یا تدی کو جایا اور دونوں نے ٹل کر اس نو جوان کو اٹھایا اوراے اس كي كرك وردازه يرجوز كي ال كركر والداس الحاكر على الكرك كالى رائد كري عدده فيجان عوث عل آیا اس کے باب نے ہو چھا:اے جے احمال کیا مواقعا؟اس نے کیا خبر ہا باب نے جربے چھا تو اس نے بودا واقد شاور باب نے ہو جمان اے بیٹے اتم نے کون ک آیت بڑی گی؟ تو اس نے اس آیت کو دہرایا جو اس نے بڑی گی اور پھر سید

ہوتی ہو کر گرگیا گھر دالوں نے اس کو بلایا جلایا لیکن دہ مر چکا تھا انہوں نے اس کوشس دیا ادر لے جا کر وقری کر دیا ہے ہوئی تو اس بات کی خبر حضرت عمر رضی القد عنہ تک بیٹی ہے کو حضرت عمر اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے آئے اور فر ہیں تم نے مجھے خبر کیوں نیس دی؟ اس کے باپ نے کہ دات کا وقت تھے۔ حضرت عمر نے فر ہیا ہمیں اس کی قبر کی عرف سے چلؤ پھر حضرت عمر اوران کے اسی ب اس کی قبر پر گئے حضرت عمر نے کہد، اے تو جوان ایو تھی اسپے دب کے س سے کھڑ ا ہونے ہے فررے اس کے سے دوجتیں ہیں؟ تو اسی تو جوان نے قبر کے اندر سے جو ب دیا۔ عمر المجھے میرے رب عروجال نے جنت میں دوباردوجتیں مطافر مائی ہیں۔ (محتربارن معنی ترجیم ویں جائے آئو افدیت ۱۸۰۳ سے دورانگاریوں)

حافظ این عسا کر کے حوالے ہے اس حدیث کو حافظ این کثیر متو ٹی ۳ سے سے مافظ جنال الدین سیوشی متو ٹی 411 مداور ایا میلی مثلی ہندی متوفی ۵ کے 9 مدینے بھی ذکر کیا ہے۔ (تغییر این کثیر الافراف رقم عدیث ۲۰۱۱ میں ۱۲۹۰ میچ دارالاندس بردت شرح الصدور می ۱۳ میچ داراکت العقد کیرون ۴۴۰۰ الدیکن الحمال رقم الحدیث ۱۹۳۳)

حافظ الإيكر احمد بن ميلن بيعي متوفى ١٥٨ هدف الي سند كرساته ال حديث كوافتضاد روايت كياب.

حسن بھری بیان کرتے ہیں کہ صفرت محرین الحظ ب کے زمانہ بان آیک فی جوان نے عبورت اور سیجہ کو ازم کر لیا تھا آیک عورت اس پر عاشق ہوگئ وہ اس کے پاس خلوت بیس کی اور اس ہے با تیس کیس اس کے دل بیس بھی اس کے تعلق خیال آیا گھراس نے آیک جی اس کے موثر ہوگیا اس کا بھیا آیا اور اس کو اٹھا کر لے گیا جب اس کہ ہوش آیا تو اس نے کہا اے بھیا حضرت عمر کے پاس جو اسوام کہیں اور لوچھی کہ جو شخص اسے درب کے شرائے کو ابھونے ہے ڈورے اس کی کی محضرت عمر کے پاس کیا اس لوجوان نے پھر چی دری اور جاس بھی ہوگیا۔ حضرت عمر مشی اللہ عنداس کے پاس کھا اس کو جوان نے پھر چی دری اور جاس بھی ہوگیا۔ حضرت عمر مشی اللہ عنداس کے پاس کھڑے دو جہتے ہیں تھمارے لیے دوجہتی ہیں۔

( خعب الايمان ٢١٥ / ٢٦٨ - ٢٦٩ . قم التديث ٢٦١ مطبوعة ادالكتب العلمية بيروث = ١٩١١ هـ)

ا مام تنہی کے حوالے سے اس صدید کو حافظ سیوطی منز فی الله ما امام علی منتقی ہندی منوفی ۵۵ ما داور عل سرآ لوی منو فی ۱۵۰ ادھ نے بھی ذکر کیا ہے۔

(الدرائمة وجهم ميساطيع قديم بن عص ١٠٠٨ خطيع بدياداد الفكر كن العمال قم الديث ١٩٣٥ زوح المعالى ج ١١٥ س١١) حافظ الكن عسر كرف جوحد يد تطعيلاً روايت كي بهاس برحافظ الن كثير في عمل اعتبادك بها وراس كواري تغيير بي ورج كيا بها دراس حديث سه حسب في المور فايت جوت جي.

- (1) محمناہ کی ترغیب کے موقع پر بقد کویاد کر کے اس کے خوف ہے گیاہ کو ترک کر دینا دوجنتوں کے حسوں کا سب ہے۔
  - (٣) فیک مسلمان اپنی قبرول میں زعمہ ہوتے ہیں اوراللہ کی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہوتے ہیں۔
  - (٣) فيك مسلما تول اوراويا والله كي قرول كي زيارت كي بي جانا حفرت عمر منى الله عنه كي سنت بـ
  - (4) مسى فوت شده مسمار كى تحويت كے ليے اس كے والدين اور اعزه كے ياس جناحضرت عمر كاطريق بـــــ
    - (a) صاحب قبر سے كلام كرنا اور صاحب قبر كاجواب دينا الى صديث سند بيدونوں امر الديث إلى ..
- (٢) جن احادیث ش ب كه قیم والے اپیا جواب فيك ديتے جن كوئم كن سكو ان كامعتى بير ہے تم ان كا جواب حادة نبيس كن ا سكتے .

اس کے بعد فرمایہ: ' فیما تی الکھ ترویک کیکی بین ۱۰ (ارس سے) کینی بیالتہ تعدلی کی گئتی بردی نوست ہے کہ وہ تمہار ہے

تبيأى القرآج

الك عمل ك بدست دوجنتي عطافر مار با بي تو تم اس كي وحدانيت كا اس كي قدرت كا اوراس ك جودوكرم كا ورويكر نفتور كا كسي الكاركر يكفي مو؟

"ذواتا افنان" كا<sup>مع</sup>يُّ

الرحمن ۱۹۶۸ ۱۳۹۹ میں فرمایا جوسر سبزشاخوں والی دوجہتیں ہیں 6 سوتم وونوں ایپنے رب کی کون کون کی نفتوں کو جمثلا ذ کے 0

اس آیت یک 'فواتسا افسان ''فرایا ہے حضرت این عباس رضی التدعیمانورد نگر مضرین نے کہ اس کامعنی ہے رنگ برنگ مجلوں والی دومینیں۔

علم نے کیا:"افسان" کامتی ہے۔ ٹافیل ایا فسس" کی جم ہے۔ طرحہ نے کہا "افسان" کامعی ہے شاخوں کا داوارول پرمایہ۔

جنت کے چشمول کی کیفیت

الرحن: +۵۔۵ می فرمایا ان جنتوں میں دو فتھے بدر ہے ہیں 0 سوئم دونوں اسپنے رب کی کون کون کی تعتوں کو جنتلاؤ کے 0

حضرت این عہاس رضی القد فتھائے فر مایا ان دونوں جنتوں میں ہے ہر آیک میں چشے ہدرہے ہیں۔ نیز حضرت ابن عہاس نے فرمایا ان میں صاف شفاف وٹی بدرہا ہے ان میں آیک چشر تنیم ہے اور دوسرا چشر سلسین ہے اور حضرت ابن عباس نے فرمایا ان میں صاف شفاف وٹی بدرہا ہے ان میں آیک چشر تنیم ہے اور دوسرا چشر سلسین ہے اور حضرت ابن عباس نے فرمایا نہ چشے دنیا کے چشمول ہے دوگئے چو کے بوے بین اس کی تشریاں سرخ پر قوت اور مبرز زمر دہیں اس کی تخریاں سرخ پر قوت اور مبرز زمر دہیں اس کی تخریاں سرخ پر قوت اور مبرز زمر دہیں اس کی تخریاں کی تخیر مشکلہ ہے اور دائیں کے وہ کا اور سے ایو کر وزا آت نے کہا جند کے یہ دو چشے ان موگوں کے لیے بدر ہم جس جن کی آتھوں ہے دہیا ہیں خوف فدا ہے آئی اور مبرز اراض دہ المیان جو میں داری کرنا بحض القد توالی کی قدرت اس کے بعد فرمایا '' جا گیا تھا گیا گیا تھی اور سے انکار کر سے بول کی دور کرکا بحض القد توالی کی قدرت اور اس کی رحمت ہے ہے کہا تھی گیر بھی القد توالی کی فعر ہوں ہے انکار کر سے بول

الرحمن ۵۳\_۵۳ شی فریایا ان چنتوں میں ہر پھل کی دونتہ میں ہیں O سوتم دونوں اپنے رب کی کون کون کو نوتنوں کو جمشاؤ کر ۲

ان ش بر مل كى دوشسين إين وه تازه بحى بهاور تشك بمى بادر بر كال وا نقده ارب

حطرت این عباس رضی الله عنها نے فرمایا و نیا کے جس کھل کا بھی ذا کقہ سنج اور کڑو ہے جنت جس اس کھل کا ذا کقہ ٹیریں اور نذیذ ہوگائتی کہ جنت جس منظل (اندرائن کوڑتم) بھی ہضا ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا'' فیسائی الکھ مریکساٹنگی میں '' (ارمن ar) اللہ نے تمہارے لیے ہر رنگ اور ہر ؤا اکتہ کے کیل جنت میں رکھے ہیں' سوتم اس کی کون کون کا لامت کا الکار کرو گے؟

### جنت کے بستر وں اور میموں کی کیفیت

فَرَ عَلَيْهُ مِن فَرُوا مِن فَرُوا مِن فَرُوا مِن

الرحمٰن ۵۰،۵۵ بھی ڈر ایا بھٹین اپنے ہمڑ وں پر بھیے گائے ہوئے ہوں کے جن کے استرشی دیزر بھی کے ہوں گے۔
اور دونوں میتوں کے پھل بھٹے ہوئے آریب ہوں گے O سوتم دونوں اپنے رب کی کون کون کان کا نفتوں کو جھٹلا ڈ کے 80
استر کھانے یا گدے کے تھلے چھے کو کہتے ہیں جوہونا سمونی کپڑے کا ہوتا ہے اور ایری ارپر والے دھر کو کہتے ہیں جوہونا
استھے اور خورو کئے سے کا ہوتا ہے تو جنت کے بہتر وال کا جب استر داہر رہٹم کا ہوگا تو ال کی ایری کس شمان کی ہوگا۔

انتے اور اور اور کا برا ہے آو جنت کے بسروں کا جب اسر داہر رہم کا ہوگا تو اس کی ایری کس شان کی ہوگا۔ "اصحری" کا احتیٰ ہے:دیر اور موا دیاج "بیریٹم کی ایک تم ہے۔

معیدین جبیرے موال کیا گیا کہ جب جشت کے بستر وں کا استر''اصعبو تی ''کا **بوگا تؤ اس کی** ایر کی کیسی ہوگی انہوں نے کیا کہ اس کی ایری کی کیفیت کا اندازہ اس آیت ہے کرہ

کوئی فخص فہیں جان کراف تعالی نے ان کی آ تھوں ک

(البرادة) المعلك على كيانياد كردكما ي

اور منت ك در انتوا ك ميل ال فدر قريب مور ك كدان كو ينف مين مي قوز كي كو اور لين لين مي او واكس

اس کے بعد فرمایا " کیا تی الآی ترکیک الکی نون ( ' (ارش ۵۵) لینی اللہ تعالی نے تمہارے سلیے جنت عمی ایسے یاتھ استر بنادیے میں جسے بادشاہوں کے تخت ہوئے میں کھرتم کی طرح اللہ تعالی کی وصاحب اور فحت کا اٹکار کر کئے ہو؟ انسان محورتو ل کے ساتھ جنات کے جماع کرنے کے جوافر میں خاصب

الرص ۵۱ ۵۷ ۵۷ شرا با ان بشول میں بنگی نظر رکھے وال جدیاں ہوں گی جن کو ان متعیّن سے پہلے کمی انسان نے باتھ میں نگایا اور نہ کی جن نے ۵ سوتم دونوں اسے رب کی کون کون کوئ کی تعتول کو جمثانا ذکھے 0

الین ان ریٹم کے بستر ول بٹل جیراں ہول گی'' فاہر اس الطوف ''کامحی ہے کمان جو الل کی نظری ایے ہو ہول کے سوا اور کی پرٹیمل پڑی کی اور ان کے شوہروں سے پہنے ان سے کی اٹسان نے جماع کیا ہوگا تہ جن نے ۔

علاصالامد الدُوْلِ لَي الكاسو في ١٩٨ هاس آيت كالنير على تصح يد.

اس آپ سے میں بیدولیل ہے کہ جن بھی تورتوں کے ساتھ آسانوں کی طرح جدار چکرتا ہے اور جن بھی جنسے میں واقل ہول کے اور ان کے لیے جنیات ہول کی شعر و نے کہا سوسٹین کے لیے ان میں سے بوق آ تھوں والی حور ہی ہوں گیا گئی وشیات انسانوں کے لیے بورس کی اور جنیات جات کے لیے مول کی۔ ا

علاسر قبیری شافی نے کہا ہے کہ موئی جات کی جو جوری ہوں گی ان کو اس سے پہلے کی جن نے تیس جوا بولا اور موسمی انسانوں کی جوجوری ہوں گی ان کو اس سے پہلے کی انسان نے ٹیس جموا ہوگا کیونکہ و نیاش بھی جن آ دم کی نٹیوں سے عمار کئیں کرتے۔

علاسرقرطی کھتے ہیں کدیں کہا ہوں کہ بیہ ہائز ہے کہ جنات مناج آدم ہے جماع کریں اور جاہد نے کہا ہے کہ جب کوئی مرڈ بسب الله "پڑھے افر جماع رحمال کرے آواں کے آلے کہ ماتھ جن جاتا ہے اور وہ جی اس انسان کے ماتھ جماع کرتا ہے اور اس کی دلیل ہے کہ جب ہے الشرقوائی نے قرمایہ ہے ہوئی آ گھوں والی حورکے ماتھ اس سے پہلے کی انسان نے محام کیا ہوگا زیجن نے اس سے تعمیں بیرمعلوم ہوگا کہ آدم زاد اور وال کے ماتھ بھی جماع کرتے ہیں اور یوی آ گھول والی حور ہی

تبيار القرآر

اس میب ہے تری ہیں اور ابقد تھائی نے ان کی تنزیم کی ہوار طمع کا حقی جماع کرتا ہے۔

(المامع معام الترآن جرعام ١٠٠٠ و ١١ أو رافقر يروت ١١٥٥ ما

علاسرعيدالرحان في بن محد الجوزي استنطى التوتى عدد مدلكية بين ا

مقائل نے کہا ان کواک سے پہلے کی نے ٹیس چھوا' اس کی وجہ یہ کہ کان کو جنت میں پیدا کیا گیا ہے اور اس بنا و پر یہ حور کی صفت ہے اور تعنی نے کہا منقین کی یہ جو یاں دنیا کی وہ تورش ہوں گی جن کے پیدا ہوئے کے بعد ان کو کسی انسان نے ر چھوا نہ کسی جن نے اور اس آیے ہے میں یہ دلیل ہے کہ جن عورت کے ساتھ افسان کی طرح جماع کرتا ہے۔

(زاد المسير ع ١٩٥٨ ١٩١ كتب اسلامي بيروت عداه)

ا مام فخر الدين محمد بن حمر را زي شافعي عنو في ٢٠٧ مه لکھتے ہيں

اگریسوال کیا جائے کہ اس آیت ہیں جن کے ذکری کیا ضرورت ہے کیوکہ جن تو تھا رائیس کرتے ؟ ہم آن کے جواب ہیں یہ کہتے ہیں کہ الیافیس ہے بلکہ جن جماع کرتے ہیں آئی وہ سے ان کی اولا واور ذریات ہیں' بلکہ انسان فسر ہے کہ وہ انسان مورتوں ہے جماع کرتے ہیں یافیس اور مشہور ہے کہ وہ انسان مورتوں ہے جماع کرتے ہیں' ورز جنات ہیں حسب اور نسب شاہوتا ۔ اور اس آیت ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ (تغییر ایس کا سے اور ادامیا والے اس انہ ہی جوانے اس کی طرف اشارہ ہے۔ (تغییر ایس کا سے اور ادامیا والے انسام ان ہروت ۱۳۵۵ھ) جنا ہے کے جنست ہیں واقع کی جو لیے کے متعلق شدا ہے فقہاء

قامني عبدالقد بن عربيناوي شافعي متوني ١٨٥ مد لكهية بين

انسان مورتول کوال سے پہلے کی انسان نے نیس چھوالور مؤسف جن کوال سے پہلے کی فیکر جن نے نیس چھوالوراس میں بدولیل ہے کہ جن میں جند میں جماع کریں گے۔

ال عبارت كي شرح شي علد شباب الدين الهرين تحرففا في منفي متوفي ٢٩٠ اله تكييم جي

علامه مسلح الدين مسطق بن ابرا ميم روى حتى متونى ٥٨٠ هذا بيناول "كى شرح عن لليحة بين قاضى بيناوى نے جو يہ كہا ہے كرجن بھى جنت عن جماع كريں كياس كى دليل بيہ ہے كه اگر جن جنت عيں جماع د كريں تو ہم جنات پركوئى احمال نيس ہوگا حالا تكدائى آ عند ہے بعد قرما يا ہے " خَيالَيْ الْآيَةِ مُرَقِكُما لَكُونَ وَنَ " (ارحن عند) كدانسانوں اور جنات دونوں پر النّذ تعالى كا احمال ہے كدان كو الله تعالى جنت عن الى حوري مطافرہ يرخ جو مرق ہے شوہركو و يكھنے والى موں كى ان كو" فيھورت الكارتي " (ارحن ٤٠٥) اور" محولاً مُعْتَمُونَ تَقْ الْحَيْدِي " (ارحن ٤٠٥) ہے تعمير فرما و

ب- (حافية الن التجد على المهدادي عاهم بدعة والرائكت العلي اليروت ١٩٣٧هـ)

المار مسام الدين اماميل بن محرائطي القونوي متوفى ١١٩٥ ولكي يم

جارے اہام اعظم ابو منیفہ رحمہ اللہ کا غرب ہے ہے کہ مؤسنین جن کوکو کی اواب کیل مطال ان کی جزاہ مرف ہے ہے کہ ان کو

مذاب بيس وكا كوتك القد تعالى في ان كم تعلق فرمايا ب كرجنات كى أيك بها حت في الى قوم ع كها

اے ۱۷ ری قرم! اللہ کی طرف والات وسط والے کی والات

يظرمنا أجينوادرى اللهواونوايه يفورتكرف

قول كرداوراك برايان لاوكو التدقهاد بيعض كناويكش وعدم

دُنُويِكُووَيْجِزُكُوفِينَ عَلَالِ لِيَوِي (الالله ال

الاهمارة الإحسالة المارية

اور جنات کے متعلق اس آیت میں برلیس آیا کہ اللہ تعالی تھیں دائی اجروثواب دے گا' اس لیے اعادے امام نے جنات کے جند میں داخل اور نے کے قول کو افتیار لیس فر ملا۔

(مادية التوفيق في المهماوي في ١٨٥ مدا والواكت العلم الروت ١٣٧٧ه)

یں کہتا ہوں کہ اند قلاش جو جنات کے جنب میں دخول کے قائل جین ان کا احتدادا لی الرحمٰن ۲۰ اور الرحمٰن ۲۰ کی صرح آ آیات ہے ہے اور امام اعظم کا احتداد ل الاحقاف: ۲۱ ہے ہے جس میں جنات کے جنت میں داخل نہ ہونے کی صراحت میں ہے اور اس آیت میں اس کا ذکر نہ ہونے ہے ان کے جنت میں دخول کی فی بیس ہوتی جب کہ الرحمٰن ۲۰ ہے میں ان کے جنت میں دخول کی فی بیس ہوتی جب کہ الرحمٰن ۲۰ ہے میں ان کو ان جنت میں داخل ہونے کا جوت ہے اور جب ان کو ان کے ذکر ہے ان کو ان کے ذکر ہے کا موں پرج اور کی طاح کے داخت کو احتمام کا ملکف کیا گیا ہے اور جب ان کو ان کے ذکر کا موں پرج اور کی طبی جائے۔ واخد خوالی الم

علامداياستودتو عن جومني متوني ۱۸۳ مدلكين بير.

جنت میں جوانسان عورتمی ہیں ان کوان کے شو ہروں ہے مینے کی انسان نے نیس چوااور جنت میں جو جنیات ہیں ان کواس ہے پہلے کی جن نے نہیں چھوا۔ (تئیر الل سور نام می الا اور اکتب العمیہ ایروٹ اور الد

طامد ميد محودة اول متوفى و عااداس آيت كي تغير على الكيف يرب

جھے کو جوئل عالب ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو انسان ہے یاں طیس گی اور حور ہی جی بیس گی اور جات کو جنیات جویاں بیس گی اور حور ہی جی بیس گی دور کی انسان کو جنے نہیں ہے گی اور نہ کی جن کو انسے سے گی اور موس خواد انسان ہوخواہ جن ہواس کو وی حور طے گی جواس کی ٹوٹ کے لائل ہواور اس کا نفس اس کی خواہش کرے اور اس آجت ہے بیدا ستد لاال کیا گیا ہے کہ جن اپنی نوٹ کی مؤنٹ جنے ہے بھائ کرتے ہیں جسیا کہ انسان اپنی نوٹ کی مؤنث انسان کے ساتھ جس کرتے ہیں اور وہ جنے ہیں اپنی نفتوں کے ساتھ ای طرح ہاتی رہیں گے جس طرح کا فرجن دوز نے تھی اسے عذاب کے ساتھ ہاتی رہیں گے۔ امام اور بوسٹ امام کی این افر کیل اور اکثر افر اکثر اور فقیا دکا کئی خرب ہے جیسا کہ طام سے مؤسین انسانوں کیا ہے کہ جنات کو ان کی اطاحت پر ٹواب و بیا جائے گا اور ان کی مصیت میں اور کی جائے گی اور ان بھی ہے مؤسین انسانوں کی طرح تیا مت کے دن جنے بھی داخل ہوں می اور اسام اور خنید ہے اس مسئلہ میں مدولیات ہیں:

(١) ان كودوز في عاتب عصوا اوركول الوابيل في كالجران على الما العالم من ان جاء جي والى حوالات على

(٢) ووجند عي دافل مول ك حين جند عي ان كوكوني فيت تي الحك

(٣) جنات كى جزاء كے مطلب على وقف كرنا جائے \_كردرى في كيا، اكثر روايات على اكثر رح ب اور ايوا احال باي السفار

6.7. 42

تبيان المرآن

ے الواد اللہ اور ایک جماعت رہنے ہی جول کے ندور فی شن الن کی جزا مکا صرف اللہ تعالی کوھم ہے۔
اہام یا لک اور ایک جماعت سے معقول ہے کہ جات جنت کے وسط شن ہول گے۔ ایک قول ہے کہ وہ اسی ب
الاعراف جیں ۔ ضی کے نے کہ ان کوشنج اور ذکر کا انہام کیا جائے گا اور ان کو اس جن ایک علی مذہ آئے گی جیے این آ وم کو
جنت کی نفیشوں جی آئی ہے۔ الخارث والو بی نے کہا کہ وہ جنت علی والحل جوں کے ہم ان کود کھے تکس کے اور وہ ہم کوئیل دیکھیں کے اور مدہ کی گھیتیں میلیل کے اور مدر نواز کوئیل کے اس مدر اسلام کے کہنا دو اللہ مواجعتر ت جر مل مدید اسلام کے کوئیل دو ایک بار افتہ عوز وہ مل کو دیکھیں گے۔

اور زیادہ تھے اکثر انکہ اور علیا مکانٹہ جب ہے کہ انٹہ عزومیل کو دیکھنے میں اٹسانوں اور جہاے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ (روٹ مونی جریمی ۱۸۴۴ ورائٹر نیوورد ۱۳۹۷ میں ۱۳۹۷)

اس کے بعد فرمایا '' کیا آی آلا تھر تا کہا گھڑ ہوں ''(الرحن عدہ) کئی اختہ خوالی نے تہداری جیعت کے موافق جنت میں تہداری بیریاں بدائم من انسانوں کے لیے انسان اور جات کے لیے جدی میں آم دونوں اپنے رب کی نفتوں کا کیے انکار کر کے

جنت کی حورول کاحسن و جمال

الرحن . ۱۰ ـ ۱۱ ۵ من فریایا گویا کدوه یا قوت اور موقایی ۱۰ موقم دونوں اپنے رب کی کون کون کی نفتوں کو جنالاؤے ۵ اس آیت میں جنت میں متنین کی ہو ہوں (حوروں) کا حسن و جمال بیان فریایا ہے کہ گویا کدوه یا قوت اور موفائیں۔
حضرت عمید ابتدین مسحود رضی الشرعت بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الشرطیہ وسلم نے فریایا اہل جند کی مورتوں میں سے
ایک مورت کی پنڈک کی سفیدی سر طول کے یار نے ظرآئے گئا حتی کداس کی پنڈل کا مطربی نظرآ سے گا کی تک الشرق الی نے
فریایا ہے گویا کدوه یا توت اور موفائی ہیں رہاؤ قوت تو دو (سرق) باتر ہے تی کدا کرتم اس میں ایک دھا گا داخل کرد کی ترقم اس کو

(سنن وَ يَ يَ رَقِ الحديث ١٥٢٣ كي من حيال رقم الديث ١٩٩٤ المعروك ١٩٤٥)

وہ سفید ہوئے میں سرجان کی طرح ہوں گی اور شفاف ہونے بیں یا توت کی طرح ہول گی۔

اس کے بعد فرمایا '' کیا تی الکوم کلمانگی بین ''(ارمن ۵۵) میں اللہ تعالی نے جنت میں تمہاری ہو ہوں کو اس قدر آسین بنا دیا ہے کہ ان کود کی کرتم ادگی آنکھوں کولذت حاصل موتی ہے۔

يكي اوراس كي جزاء كي تغييز عن احاديث اورآ ثار

الرحمٰن: ١٠-١١ شى فرما يا فَيْلَ كابدا مرف نَيْل ب 0 سوتم دونون الية رب كى كون كون كانعتوس كوجمثنا و كـ 0 محر عمر مدان كها: ال آيت كانعتى بيد "لا الله الله" كى جزام مرف جنت ب

حطرت این عماس منی التدخیمائے فر مایا اس آیت کا بعنی ہے: جس مض نے لا الدال اللہ پڑھا اور سیدیا محرصلی التدعلیہ وسلم کے لائے جوسے وین برعمل کیا اس کی جزا وصرف جنے ہے۔

این زید نے کہا: جس نے دنیا میں نیک کام کیے اس کی جزار مرف برے کراس کے ساتھ آخرے میں نیکی کی جائے۔ معزت الس رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جی صلی اللہ والم نے یہ آیت جواوت فر مائی " عَلْ جُولاً الْمالِات الْا

جلو باديتهم

تبياء العرآم

الإخسان أن (الرمن ٢٠) پُرفر ما يا كياتم جانية 92 كتمبارے دب نے كيافر ما يا ہے؟ صحابہ نے كہا للہ اور رسول كو عل مب كا زياد وعلم ہے آپ نے بتايا اللہ تعبائي فر ما تا ہے : حب پر علی نے قو جد كا افعام كيا ہے اس كى جراء جنت ہے مواكيا ہے۔ (الاتھا عدام مدوم ١٩١٢)

حضرت این عم س رضی الشرفتها نے فر دیا نبی صلی القد صدید وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور فر مایا الله عزاد علی ہے ارش وفر ماید حسفنص پر جس نے اپی معرفت اور تو حید کا ان م فر مایا اس کی جز اوصرف بیاہے کہ جس اس کوائی رصت سے پٹی جنت جس اور اپنی فقدس کی یار گاہ جس رکھوں۔ ( کنز اعمار رقم عرب عام ۱۳۳۹ جربی امہم ۱۳۶۰)

ا مام جعفر صاوق نے قرمایا اس میت کامعنی ہے۔ جس محفق پر جس نے ازل میں احسان کیا ہے اس کی جزا وصرف ہیہ ہے۔ کہ شن ہوتک اس پر حسان فرما تا رچوں۔ (الکھٹ والبیان خاص ۱۹۲ الجائع لا حکام القرآن جزے بی ۱۹۵۔۱۹۹ راواسیر جہوں ۱۲

اس نے بعد فر مایا " بھیا تھی انگھی تو گئی بات " (الرحمان ۱۱۱) میں تم سپنے رب کی اس لیمت کا سپے اٹھا و کر کتے ہو کہ اس نے تمہدری نیکیوں کی جزام میں تمہیں جنت عطافر مائی اور یہ چیز تمہیں بیان فرمادی تا کہ تم عزید نیکیاں کرداور عزید ثواب عاصل کرو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے اور ان ووجنوں کے علاوہ اور ووطنیں جیں ٥ سوتم وونوں اپنے رب کی کون کون کی نعموں کو جملاو

۵ وہ وہ جنیں سیابی ماک بررنگ کی جیں ٥ سوتم دونوں اپنے رب کی کون کون کون کون کون کو تجفر و گ ٥ ان جنوں جل چھکتے ہوئے دو فیٹے جی 0 ہی ہم دونوں اپنے رب کی کون کون کی نعموں کو جملاؤ گ ٥ ان جنوں جی ہمل اور کھور ہی اور انار جی 0 سوتم دونوں اپنے رب کی کون کون کی نعموں کو جملاؤ گ ٥ ان جنوں جی خوب سورت خوب سورت جو یال جی 0 سوتم دونوں اپنے رب کی کون کون کی نعموں کو جملاؤ گ ٥ ان جنوں جی خوب سورت خوب سورت جو یال جی 0 سوتم دونوں اپنے رب کی کون کون کی نوموں کو جملاؤ گ ٥ کوئ کوئی آ تھوں والی خور ہی جی جو جموں جی با ہدہ جی 0 سوتم دونوں اپنے رب کی کون کون کوئی کو جملاؤ گ ٥ ان کو اس سے جملے نہ کی انسان نے ہاتھ دلگا ہے ہوئے ہوں کو 0 سوتم دونوں اپنے رب کی کون کون کو تعمول کو جملاؤ گ ٥ ان کو اس سے جملے نہ کی انسان نے ہاتھ دلگا ہے ہوں گ ٥ سوتم کو دونوں اپنے رب کی کون کون کون کو تعمول کو جملاؤ گ ٥ (مشقین) میز قالینوں اورنفیس بستر وں پر کھیدلگا ہے ہوں گ ٥ کوئی کون کون کون کون کون کون کو تعمول کو جملاؤ گ ٥ (مشقین) میز قالینوں اورنفیس بستر وں پر کھیدلگا ہے ہوں گ ٥ کوئی کون کون کون کون کون کو تعمول کو جملاؤ گ ٥ آ ہے کے رب کا قام بایر کت ہے جو بہت بز دگ والا اور بہت کا من ان الا ہے ٥ (الرحن ٢٠ ہے ٥)

دومز بدرجنتوں کی نعمت الحن عاد حادث فی اد

الرحمٰن ۱۳۔ ۱۳ میں فرمایا اور ان دوجنتوں کے علاوہ اور دوجنتیں میں 0 سوتم دونوں اپنے رب کی کون کون کی نعتوں کو حجنلاؤ کے 0

مقاتل بن سيمان كل منوفي ١٥٠ ولكية إين:

وہ دوجتنی جومقر بین صدیقین اور شہداء کے لیے بیل میٹن جنت عدن اور جنت تھیم ان کے علاوہ اور دوفضیات والی جنتیں بین مین جنت الفردون اور جنت الماوی ۔ (تقیرمقائل بن سیمان جسمی-۱۰۰ دراکت انتظمیہ بیروت ۱۹۹۴ء)

اس کے بعد فرمید ان قیای الکی میں کھا گئی ہیں ''(اراس ۱۳) یعنی پہنے متنین کے لیے دو مبتوں کا ذکر کیا گیا گا ہم کے علاوہ متنین کے لیے دواور مبتوں کا ذکر کیا گیا ٹیس تم اسپ رہ کے اس فیس اور کرم کا کیے انکار کر سکتے ہو؟ جست کے ورختوں میں چیشموں اور مجلوں کی نعمت

الرحن ١٨٠ ـ ١٥ مين قر ١٨ يوه ووجنتي سيات مأكل مبزرتك كي جين ٥ سوتم دونون اييخ رب كي كون كون كون كون و تول كوجنلا وَ

عادات

تبيام المرأم

05

حضرت ابن مماس نے فر دیا. د وجنتیں گھرے سزرتک کی ہیں۔ مجاہدنے کہا. وہ سیا درنگ کی ہیں۔ میں سیار نے دروں کا میں کا میں مصروحی اور اس میں اور اس کا میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں کا می

اس کے بعد فر مایان بھیا تھی الکے مرافکہ مانکی بین (اراس ١٥) بعنی تمبارے لیے دوجنتی کمرے سز ریک کی عالی میں اور سز ریک کی عالی میں اور سز ریک آتھوں کو جملا لگتا ہے تو تم است درب کی اس فحت کا کسے افکار کر سکتے ہو؟

الرحمٰن ٢٦٠ ١١ ١٢ من الميا ان جنتوں على محيلنة اوسة ووجشة إن ٥ سوتم وونوں اسپندرب كي كون كون كا نعتوں كو

0650

صفرت این عمیال رضی الذخیمانے قربایا: دہ دد چشے فیر اور برکت سے چنک رہے ہوں کے حضرت این مسعود اور حضرت این مسعود اور حضرت این مسعود اور حضرت این عمیال منے میں افزار کے جمینے پڑ رہے ہوں کے جسے بارش کے معفرت اس منے میں افزار کے جمینے پڑ رہے ہوں گئے۔ قطرے برے باور کے مناز اور کا فرائ واقعام کے چال برال رہے ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا '' کی آئی افزار میں گئے الکی نامی اور ایک اند تعالی نے جند میں تبھادے لیے دو چشے بنا

دیے ہیں جو بحد جاری رہے ہیں اور اس منتقل کیس ہوتے تم اس فرت کا کیے انکار کر کتے ہو؟ الرحمٰن: ۱۸ یا ۱۹ یس فر مایا ان جنوں میں میل اور مجوری اور انار ہیں 0 تم ووفرں اپنے رب کی کون کون ی فوشوں کو

OLINY

ال سے پہلے الرامان: الى مجدول اور كاول كا ذكر آ چاہے الى آ بت شى اناد كا ذكر أى فر مايا ہے اور اناد دو تم كا موت عبد تقى اور شر كى۔

ان يس كى مكل دو بيتوں كى طرح الواح واقعام كے مكل بي توقع الد سجالة كى ان فقول كا كيے الكاركر كتے ہو؟ آيا جنسك يش مؤ منول كى بوء يال زياده حسين مول كى يا جنت كى حورين؟

الرحمٰن: • عسائے بی فر مایا:ان جنتوں بیل خوب صورت خوب سیرت بیریاں ہیں O سوتم دونوں اپنے رب کی کون کون کی نفتو ل کو جنلا ؤ کے O

اس آسدین ایس اس استان میرات "کالفظ باردراس الفیرات" القاحمنیف کے لیے ایک" یا" کو مذف کردیا۔ سعید بن عامر نے کیانا گرا معیسوات حسسان "ش ہے کوئی ایک آسان برآ جائے آو آنام آسان روش ہوجائے گا اور موری اور جاندگی روشی بائد بزجائے گی۔

"حسان" كامتى بيد بس كامورت مين موادراس كون اكان اعاده كرسكا بي مركواند تولى في مين فرماي

ز برک اور قراده نے کیانان کے اخلاق بہت لیک اور عدہ این اور ان کی صورت بہت سین ہے۔ اج صالح نے کیان دو سب دوشیز واور کواری ایس۔

ترفری نے کہا: "خیسو انت" کا تعلی ہے۔ جس کو اللہ تو الی نے اختیار کرلیا اور ڈن لیا اور اپنے اختیار ہے ان کی تخلیل کو بہت جسین اور بہت محمرہ علیا اور اللہ تو الی کے اختیار کے مقابلہ علی انسانوں کے اختیار کی کیا حیثیت ہے وہ صرف اپنے شوہروں کو و کھنے والی ہوں گی اور گویا کہ وہ یا تو ت اور مرجان این حدیث ہی ہے۔

ميار الترآر

حفرے کی رضی اللہ عذبیان کرتے ہیں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فر دایا: جنس ش بڑی آ کھول وائی حوروں کے بھی ہونے کی ایک جا ہے۔
جمع ہونے کی ایک جگر ہے وہ وہاں پر اپنی آ واز بند کریں گی ایک آ واز کسی تلوق نے نہیں ٹی ہوگی وہ کئیں گی ہم ہیشہ رہنے وائی ہیں ہم بھی بناکے نہیں ہوں گی اور ہم اپنے (شو ہروں سے ) رامنی ہونے وائی ہیں سوہم این سے بھی ناراش نہیں ہوں گی اس کے لیے مبادک ہوجو ہمارے نے ہا ورہم جس کے لیے ہیں۔
وائی ہیں سوہم این سے بھی ناراش نہیں ہوں گی اس کے لیے مبادک ہوجو ہمارے نے ہا ورہم جس کے لیے ہیں۔
جس محورے کے متعدد شو ہر ہوں وہ جنس ہیں کس شو ہر کے بیاس رہے گی؟

نی صلی القد علیہ وسلم کی زوید تعزیت ام سلم رشی القد عنها بیان کرتی جیں کہ جی نے عرض کیا بیارسول الفدا محصد القدعز وجل کے اس ارشاد کے متعلق بتائے" محوثی آئے کی اوران (الواقد ۲۳) بوی آئی موں والی حور می " پ نے فریایا "مصور " کا معنی ہے سفید اور" عین " کامعنی ہے: موٹی آئی موال ان کی چک کرش کے یہ کی طرح ہوگ ۔

ش نے موض کین بارسول اللہ! مجھے اللہ محز وجل کے اس ارش دیکے تعلق بناسے! انگا تھی قبی الحوث و السوم بنائ ہے '' (افران ۵۸) گویا کہ دویا قوت اور موتلے کی شک ہیں آپ نے فرمایا: وواس طرح بساف اور شفاف بول کی جس طرح بنجی بیس موتی ہوتا ہے جس کوئسی نے ندھ بھوا ہو۔

نیں نے مرش کیا کہم میں ہے کوئی مورت دیا ہیں بھی دوشو ہروں سے مقد کرتی ہے بھی تین سے اور بھی جارے پھر دونوت ہو جاتی ہے اور جنگ میں داخل ہو جاتی ہے اور اس کے ووشو ہر بھی چنٹ میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہ جنٹ میں کون سے شو ہر کے پاس رہے گی؟ آپ نے قربایہ: اے ام سلمہ اس کو اختیار دیا جائے گا اور وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس کے اخلاق سب سے ایجھے ہوں گئے وہ مورت کے گی اے میرے دب ایٹھ کس دنیا بیں میرے ساتھ سب سے ایجھے اخلاق کے ا ماتھ دہاتھا 'سوتو میرااس سے نکاح کردے اے ام سلمہ! دنیااور آخرت کی خیرا پیجھے اخلاق کے میب سے ہے۔ کمچھ میں بقت میں میں ایک میں بھی اس میں اس ایک میں اس اس میں استان میں استان میں استان میں میں استان میں میں ا

(المجم الاوسارةم المديث ١٦٥ المساحكية المعارف رياض معم الاوسارةم الديث الااسادار الاتب العلمية بروت ا

حافظ البیٹی نے کہا اس مدیث کی سندیں سلیمان بن الی کر پر ضعیف دادی ہے۔ (بیج از دائدی واس ۱۳۰۰) اس مدیث سے سیمعلوم ہوتا ہے کہ جس گورت سے دنیا میں گی شو ہر دہے ہوں اور جنت میں اس شوہر کے پاس دہے گی جس کے اخلاق سب سے ایکھے ہوں سے اور اس کے معادش میں مدیث ہے

حصرت ابوالدردا ورضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ بین نے رسول القد سلی القد علید دسلم کو بیرفر و تے ہوئے مناہے کہ جس محورت کا خاد عدفوت ہو گیا اس کے بعد اس محورت نے کسی اور مخص سے شادی کی تو وہ محورت اپنے بعد والے خاد ند کو سے گ

(التجم الاصلارةم الحديث ٣١٥٣ تاريخ بغدادج على ١٦٨ كز احمال رقم عديث ١٤٥٠ الطالب العالية في الديث ١٤٢)

حافظ آئی نے کہا اس حدیث کی سندیں ایک راوی ابو بکر بن انی سریم نے وہ گفاط ہے۔ (جُمع الروائدی میں میہ)

اس تعارض کا جواب ہے ہے کہ جو قورت جس خاوند کے لکاح بیس فوت ہوگی وہ ای خاوند کو ہے گی بیا اس نے پنے خاوند
کے قوت ہونے کے بعد کسی اور شخص ہے تکاح ند کیا ہوا ور اس حال بیں وہ فوت ہوگی ، بوتو وہ اپنے اس خاوند کو سے گی۔
اور جس قورت نے کئی مردول ہے تکاح کیا اور سب نے اس کو طادتی وے دی اور جب وہ فوت ہوئی تو وہ کس کے نکاح

اور میں مورت ہے می مردول ہے تھا کی ایا اور سب نے اس لوطان دے دی اور جب وہ فوت ہوں ہو وہ می نے نگار م میں مذکل آو اس کو جنسے میں اختیار دویا جائے گا کہ جس مرد کے اس کے ساتھ سب ہے اجتمعے اخلاق رہے ہوں وہ اس سے نگار کرلے۔

حورول کے متعلق سید مجودودی کے انو کھے نظریہ پر بحث ونظر

سیر ابوالا کل مودودی نے اس بحث میں ایک بہت جیب وخریب بات اسمی ہے دہ حور دل کے متعلق لکھتے ہیں.
رہی حور ہی قو دہ اپنے کی حس مل کے نتیجہ میں خود اپنے استحقاق کی بناء پر جنتی بیش گی بلکہ اند تعالی جنت کی دوسری
مجتول کی طرح آئیس بھی اہل جنت کے لیے ایک تحت کے طور پر جوان اور حسین وجیل جورتوں کی شکل دے کر جنتیوں کو عظا
کردے گا تا کہ وہ ان کی صحبت سے تعلق اندوز ہوں۔ لیکن بہر طال ہید جن د پری کی حتم کی تقلوق نہ ہوں گی کیونک ان ان بھی
محبت اجنی سے مانوس نیس ہوسکا۔ اس لیے اظلب ہیں ہے کہ بیدو مصوم الزکیاں ہوں گی جو نا بانٹی کی حالت میں اوت ہو تشین اور ان کے والدین جنت کے ساتھ رکھی جا تیں۔

(تشييم الترآن ي ١٥٥ م ١٤٤ اوار وترجمان القرآن الاجوار بل ١٩٨١ و)

سیدالوالا اللی مودودی فی افلب بد ہے" کے ساتھ جو حورول کی طبع زادتر بنے کی ہے وہ سی نہیں ہے مہلی بات تو بد ہے کہ نابالغ اور کول محصوم کا اطلاق سی نہیں ہے۔ انہا میں اسلام اور فرشنوں کے سوا اور کوئی مصوم نہیں ہے تابالغ بجے قیر مکلف ہوتے ہیں مصوم نہیں ہوتے۔

دوسری بات ہے ہے کہ عبالغ لڑکیاں تو قیامت حشر دفشر اور حساب کتاب کے بعد جنت بیں جا کیں گی جب کہ دوریں تو اب بھی حنت میں موجود میں کھرنا ہالغ لڑ کیوں کوھوریں قرار دینا کس طرح درست ہوگا؟ حوریں اب بھی جنت میں ہیں اس بے دلیل مدرمے ہے۔۔

معرت سعاد بن جمل رضى الشدعند ميان كرت بي كرني صلى القدعليد وسلم في فرمايا جومورت ونياش اسيخ خاوند كوايذا و

تبيار القرآء

ا بنجاتی ہے تو یو ی تا تھوں والی حورجو جست میں اس کی بیوی ہوئی ہے اوہ اس مورت ہے کہتی ہے۔ القد تھے بلاک کروے نے فض ویاس تیرے باس عارضی طورج ہے اور گون قریب تھے ہے جدا ہوکر حاری طرف آئے گا۔

(سمن قرم كي أم الحديث ٣١٤/ سن التي بالإرقم الحديث ١٣٠٣ من احرج ١٥٠١٥)

حوروں کے متعلق محتل میں ہے کہ وہ آ وم زاونس ہول گی میکن نسانوں کے لیے الشانعالی انسانوں کی مجس سے حوریں بنائے گا ور جناب کے لیے جناب کی صل ہے حوری تخلیق فرمانے کا میسا کہ اکم مفسر من نے لکھیا ہے۔

ایک بحث یہ ہے کہ حشنہ کی حوری زیاد وحسین وجمیل جی یا دنیا گی (مؤمنہ) حورتی ایک قرل یہ ہے کہ حوری زیادہ سین وجمیل جہا کیونک قرآن اور مشعد میں ان کا بہت زیاد وحسن و جمال بیاں کیا گیا ہے اسریٹ میں ہے کہ نمی سلی انقاط معربہ زیری محضر سے میں میں ان اور مشارع کی انسان کی استعمال کیا گیا ہے جس کر انسان کیا گیا ہے۔

وسلم سنة ايك يختم سك جنازه پر بيردها بزخي . ( محق ان ما لك وضي القد متدود يت كرت بيل كرا ب ننه وعايش فرماي )
ا سالقد اس كي مشفرت فرما او داك پر وم فرما او داك كومعاف كروس او داك كومنافيت بيش د كداو داك كي المجي مجماني كر او داك كي فبر كود تنظ فرما او داك كوبرف او داوول كم بافي سه محود سيداو داك كن و ب سنداس فرم با كي او وصاف كروس جس طرح مفيد كير سنه كوك بيك بين بن عن او صاف كروج واتا بها وروني سكة كرست ال كواجها كروسا فرسا اورونيا كما اورونيا كالل سنة اك كواج الل عطافر ما ورونياك بين بن السنة المجي بولي مطافرها و داك كوفير كرواب سند ورووز فرساك عقراب سند

جہاں بن انی جیدے کہ کدونیا کی جوران سی سے جو جند میں وائل موجا سی گی کو دنیا میں اسپنے فیک اول کی اجباب الل کی جہدے ہیں ان کی اسپنے فیک اول کی اجباب ہیں ہے جہدے ہیں ان کھوں والی خوروں برانسیات وی جائے گی۔

حسن بعرى في كها كرتر آن جيد على جن جن برى آنكيون والى حدوال كادكركيا حيائية بدود مؤمنات جن جوانها ويليم والمدام كي ازوان بين اورع ممؤشف كي ازواج بين ان كوآخرت عن زياده مين صورت بريداكيا جاسة كار

اورمشیور بیاہ کہ بزی آ تھوں والی جوری ونیا کی جورتوں کی جنس ہے ان کو صرف جند میں پیدا کیا گیا ہے' کیونکہ القد تھا لی نے فر الماہے۔

اور حورول کوان کے شو ہروں سے مینے تاک اٹسان نے جموا

الوالمران المالية والمان ١٥٥٥ (١٥٠ مع)

عد ال عد

اورونیا کی اکثر فورقس وہ ہیں جن سے پہلے بھائ کیا جو چکا ہے اور اس لیے کہ ٹی صلی التدعلیہ وسلم نے قر ملیا ۔ قورتیس جنت ہیں سب سے کم سکونت دکھنے وال ہیں نہیں ہر جنتی فیص کواس کی ونیاوٹی یووی نہیں ہے گی اور اللہ تعالی نے مسلی نوس کی جما فت کے ماتھ یوکی آنچھوں والی فورون کا وجدہ فرمایا ہے اس سے واشع ہوگی کہ جندے کی خور میں ونیا کی مؤمنات سے مختلف ہیں۔ (الجاش ادکام افتر آن ہر عام ہوں 100 سے الکھند، والمیان جو مسمور)

جنت کی اور ای اور کا اوق سے اللہ اول کی ال برالیل برمدے ہے

معفر مندائن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جند کی اورتوں بیل نے ایک اورے کی پیٹر ں کی سفید کی منز طنو ں سکہ یاد نے نظر آئے گی آئی کو اس کی ہٹری کا مغز اس دکھا اُن دے گا اس کی وجہ رہے کہ اندرتوالی نے ان کے تعلق قربایا ہے۔ گانگائی النا النوٹ والمعذبی اُن اُن ماہ اُن ماہ ) کیا کہ وہ دیریا آئے ہے اور اور کے کے مثل ہوں گی 0

(اسن الريش أم الديث ١٥٠٠)

تبياء غلقرأم

اس کے بعد فریاہ '' فیباً بھا اُلگھ میں گئی آنگی ہیں '' (الاس: ۵) لینی ان جاروں جنتوں بٹس سے ہر جنت بش شہریں بہترین بیوی سطرگی' جس کاحسن و جمال اور اس کا اخلاق اور کردار بے مثال ہوگا' پھرتم ایپنے رب کے اس احسان کا کیے اٹکار کرسکو کے اور کیوں کراس کاشکران نہ کرد گے؟ '' مقصور است''' اور خیموں کے معالی

الرحمن ۳۱-۳۵ میں فر دیا بیزی آنگھوں والی حوریں ہیں جونیموں میں پاہر دہ جِس0سوتم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعتوں کو بھٹلاؤ کے O

لینی جنت کی حورون کوان کی عزت اور کرامت کی ویدے تیموں میں یا بردہ رکھا گیا ہے۔

على من محد الماوروى التونى ١٥٥٠ ه تكفيح يور ١٠٠١ يت شن "صفيصودات" كالفظ باوراس كرسس، والسمعاني

\_ (۱) سمجامد نے کہا۔ وہ اپنی نظرین مرف ایپے شو ہرول پر مرکوز اور ان بی بین مخصر رکھیں گی اور اپنے شو ہرول کے عداوہ کمی ،ور مرد کی حرف نگاہ افھا کرنبین دیکھیں گی۔

(٢) حصرت ابن عباس رضى الشرقتها في فرمايا: وه اسبية محروب شريحيدور بين مح راستوف بشر نبيس محويش ك.

(٣) زید بن الحارث ادرا بوسیده نے کہ وہ پردہ دار اور محفوظ ہوں گی شوقین مزارج نہیں ہوں گی۔

(٣) حسن بصرى في كها. ووقصور يعنى محلات شي ريخ والى جوس كى -

اورخیموں کے متعلق تیس قول ایں: (!) این بخر نے کہا نیموں سے مراد گھر ہیں(۲) سعید بن جبیر نے کہا جنت سے باہر ان کے خیمے لگائے جائیں ہے' جیسے فائے بدوشوں کے فیمے ہوتے ہیں(۳) حضرت ابن مسعود رضی القدعنے کہا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامایا ان کے فیمے کھو کھلے موقی ہیں۔ (تنسیرامام این الی جاتم رقم الدیت:۱۸۷۱)

(النكسف والعيون ن ٢٥ مل ٢٨٧ م ١٣٧٠ دارالكتب العلمية بيروت)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے فر مایا ہر مسلمان کو ایک ٹیک سیرت حود معے گی اور ہر نیک سیرت حود کے لیے ایک خیمہ ہوگا اور ہر خیمہ کے چار دروازے ہوں گئے جن سے ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدیدے اور تیخے آئی کس گئے جو ہس سے پہلے نیس آئے تھے اور وہ ٹیک میرت والی تیویاں شاترانے والی ہوں گی ندشو ہرکی نافر مانی کرنے والی ہوں گی اور ندان کے منداوران کے جسم سے بدیوآئے گئ وہ ہری آئی کھول والی حوریں بیس کویا کہوہ پوشیدہ اللہ سے بیں۔

(النيرالم الن الي ماتم رقم الحديث ١٣ ١٨٤ - ج ١٩ ب ١٨٨ من كتيرز ارتصلى كدكرم ١٨١٥ من

اس کے بعد فرویا '' کہنا تھا اُلکھ میں توکسا انگری ایون '' (ارمن ۵۲) میں اللہ تعالی نے تنہارے لیے نیک سیرت اور پا کیزوا حوریں قیموں میں مستور اور محفوظ رکی جیب سوتم اپنے رہے کی اس انعت کا کیسے اٹکار کر سکتے ہو؟

الرحمان ۳۰ کے ۵۰ میں فرمایہ ان کواس سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہے نہ جن نے O موقم ووٹوں ایسے رب کی کون سے افعال کرچیوں میں م

کون کا تعتوں کو جنالاڈے 0 '' دیفو ف''اور' معبقو ی'' کے معاتی

اس کی تغییر الرحمٰن: ٥٦ بیش گز رچکی ہے۔

الرحمن: الله عدم الرمايا: (متقين ) سير قالينون اورتفيس بسترول برتكيه لكائه جوئ جون مح 0 پس تم دونون ايخ

حلد بازدهم

تبياء القرآن

رب کی کون کون ی تعتوں کو چھٹاؤ کے O

ال آيت شن وفوف" كالتعبية علام المبادك عن محد المن الاثير الجزرى المتونى ١٠١ ما كعة ين.

" رفوف" كامكن بسر يابردو مع معران كى شب جوآب في "وفوف" وكاده بزرك كا قالين تفا وتشر ك يا كا

ے کردیثم وغیرہ کے خوب صورت اور بار کیے گیز مے وار دفوف " کہا جاتا ہے۔ (الہدیة جس ابدا الله أل جس ٥٠)

والدراف إمنهاني موفي ١٠٥ والعيدين

'' و فوف '' نگھرے ہوئے چول کو کہتے ہیں' قرآن جیدیش ہے۔''عملی وفیف خصد ''اس سے مراد خاص حمر) ہز کیڑا ( کا لین ) ہے جس کو ہز رنگ کی وجہ سے قالین کے ساتھ تشید دی گئی ہے'ایک آول بید ہے کہ خیر کی ایک جانب جو کیڑا الٹکا ہوا ہوتا ہے اس کو' رفوف '' کہتے ہیں۔ (المفروات شاس ہے ہو کتے زوم معنیٰ کا کرمہ معدد)

علامه ميد محود آلوي متوفى وعاد العيين على:

حطرت على اور حضرت المن همال وهن الفاحم في بيائه كريس ك او پرسوف كه في الي يو كيزا بجها يا جاتا بهاى كو كالس كتي بيس بري في كها بيز كيزول كوز ولسوف "كتي بيس حسن بعرى في كها ال بيم واو يجونا به جهائي في كها ال كه حتى بالديس به سعيد من جير في كها ال سيم او جنت كها عامت بين لمبني جوث كيز كراهي ار فسوف" كتيم بيس - (دون المعانى بزيم من ۱۹ در الكراي و من ۱۹۱۵ و)

خلاصريد بيك كرهم والتم ك كير عد أو هوف " كتي بين خواه وه قالين بهويا جائد في بويا فاليي بهو

اس آیت یم ارطوف معصو "کے پھا عبقوی حسان "کے افتاظ بی علام صین بن محرراف اصلهائی متولی ۱۹۰۵ حکیمتے بین:

ایک قول سے کہ بیجنات کی جگ ہے ہروہ تیز جوفیر معمولی اوائسان اویا حیوان اویا کیڑا اوا ال کوفیر معمولی اونے کی ا ویہ سے حبتر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اس ویہ سے معرت عمر دخی افذ عند کے متعلق آپ نے فریلیا ہیں نے عمر کی طرح ا اعتقری ''کوئی نہیں دیکھا'جس نے ان کی طرح حیرت انگیز کام کیا ہو۔

( مج والخلاط رقم الحديث ٣٩٨٣ مج مستم رقم الحديث ٢٢٩١٢)

"عيقوى حسان" كامتى ب:جند كي يكون فيرسعول فوب ميورت تهد

(المغرمات ع مل ١١٦ كية زورصفى كد كرر ١٣١٨)

علامه ابن اثير الجزري التوفي ٢٠١ م لكية إل.

"عبقوی" کی اصل بیہ کر ایاں کا گمان تھا کر مقر ایک بستی ہے جس شریحین رہتے تھے ہی جب عرب کو لی غیر معمولی بیز دیکھتے یا کوئی ایسا کام دیکھتے جس کا کرنا بہت اشکل اور دشوار ہویا بہت دیکی ہوتو وہ کہتے تھے کہ یہ کی "عبقوی" کا کام ہے کام دو توم کے مردار کو اعبقوی" کہتے گھے۔ (النہایہ جس سے درماند داراکت اعلمہ بیردے ۱۹۹۸ء)

على مدجمه بن الويكردازي متوفي ١٧٠ مدلكية بين

عبقر المزرك وزن ي هي أيدوه جكر ب يستعلق عربيل كالمان عاكر بد جنات كى مرز من ب بجروه عبقر كى طرف. براس چركومتسوب كرتے متے جوبيت قرت والا بهت مهارت والا اور بهت حيرت انجيز كام كرے اور ووائ شخص كومبقر كى كتبے تے ( افكار العين من علا وارامي والز الشاخر في حدث ١٠١١ه ) علامه مجد الدين محمد بن يعقوب فيروز آبادي متوفى عا ٨ هه لكهة جن.

بروہ چز جوسب سے کائل ہوائل کو عبلنوی '' کتے جی اور سردار کواور برائل چز کوش سے او براور برتر کوئی چز شہوا در

يهت طاقت وركواور چھونے كى ايك تتم كو\_(القامور الخياص ١٣٣٥ مؤسدة الرسالة أيروت ١٣٣١ه)

اس کے بعد فرمایا " فیآی الزّی تریکما تنگی بین " (الرس مد) مین الله تعالی نے تمہیں تی عز تھی اور کرائش عطا کی مِن لا كِمَا مُعُ النّ في الدّ نعمُون كا الله كركيج موج

اللہ کے نام کی برکت کامعنی اور اس کی رحمت کے تقاضے

الرحن ٨٨ ين قرمايا آب كرب كانام ويركت بجوبهت يزركي والا اور يهت عرت والاب

اس عم سے مراد وہ نام ہے جس نام کے ماتھ اس مورت کو شروع کیا ہے کیفنی رضان اور بدیتا ہے کہ رضان نے انسانوں اور جنامت کو پیدا کیا اور تمام انسانوں اور زمینوں کو پیرا کیا اور وہ جرروز مخلوق کی ایک نی حالت اور ٹی کیفیت کو ظاہر کرتا ب ليم قيامت اوراس كي بولناك امور كا ذكر فربايا اور بجرمول كيد وزخ كا ذكركيا كيم متقين كي ليد جنت كا ذكر فربايد اور کویا کمالند تعالی نے بد جایا ہے کہ بید حمان کی رحت کا تفاضاہے کہ اس نے اے انسانو جم کواور جنات کو بیدا کہ اور تمہارے ليے آ اول اور زمينول كواور جنت اور دوزع كو بداكيا اور يرسب نعتيں جواس نے اپني رحت عے تبارے ليے بيداكي بي سال كام رحن كا تقاضا ب محرال اليال في ال مام كى مدرة فرمانى كديدةم بابركت بي جويبت بزرك اوربهت الرا

الشقال نواع كافتول كاذكراس آيت يرقم كوا" وينبغي وجهة من يلق والمجلل والدافواي " (الرس عا) ا درا خرت كي لعتول كواس أبت برختم كيا" تكلك المام مرتبك وي المكل والإلكراي " (ارمن ٨١) اس عل يداشاره بيرك اصالة اور بالذات جو جيث باقي ريخ والا ي وه صرف الله عز وجل ي ونيا اوداس كي ساري نعتيس فاني بي اورة خرت كي فعيس اگرچدوائی اور باقی میں لیکن وہ خود واگی اور مائی تیس میں بلک الشانعانی کے باقی کرنے اور دائی بنانے سے دائی اور باتی

"تبارك" كالفظ"بوكت" عافوة بي" بوكت "كامنى دوام اور ثبوت باليني الدكانام دائم بهادر بيد بالى رب والاب فيز ابسو كت "كالفظ فير كم معنى على بعى استعال مونات يعنى برهم كى فيرالله ك نام يس باور إسواكت كامعنى بندى بى ب يعنى الدكانام بهت بلند باورام كانفظ ذكركرة م يداثاره بكرجس كانام بلند باس ك وات كى باندى كاكيا عالم بوكايا جس كے نام يس خير بال كى ذات يس كس فقدر خير بوكى يا جس كے نام بس بركت اور دوام ب ال كي دات كي يركمت اور دوام كاكيا عالم موكا تعجي أو فرمايا.

بایرکت ہے وہ ذات جس کے باتھ ش قرم کا بات کا

تَبَرِكُ الَّذِي يُعِينِهِ الْمُلْكُ . (اللَّهِ ال

القرادست

ا بايركت عيد ووذات جوسي عدى وتكليل كرف واني

فْتُرُوكَ النَّهُ أَحْسَ لِغَالِقِينَ ٥ (الموسورية ١٢)

04

سورة الرحمن كاانظنام

" ي بروز جعرات ١٩٤٥ مضان ١٣٢٥ اه ١٨٠١ ومرم ٢٠٠٠ سورة الرحن كي تغيير تكمل بو كلي ٨٠ مضان كواس سورت كي تغيير

غلام دمول سعيدى فغرك خادم الدين دارالحلوم نييد إلماك. ١٥ فيذرل في ابريا كرايى - ٣٨ موباكل فمبر: ٢٠٥٩ - ٢١٥ • ٣٠٠



## تحمده وتصلى وتسلم هلى رسوله الكريم

## سورة الواقعة

مورت كانام اور وجائشميه اورز بانة تزول

ال مورت كي مال الحد عال مورت كالعم احود عدوة عديد

لِذَا وَقَعْتُ الْوَافِ الْمُعَلِينَ وَكُورَا كُلُورَا فَالْ عَلَيْهِ وَلَا مَا مَلَ مَا مَا مَلَ مَ مَلَ مَا

(الواق إلا) متفلق كوفي جموت يولنه والأثبين موكان

جب نی مسلی الشعلیه وسم قریل مکدکو قیامت حشر انش حساب و کناب اور جندی دوزخ کی خبرین سناتے تھے آو کنار مکہ بید كتيت من الله المراضى باتنى بير ان ش الله على كادةوع نين بوكا قيامت والح موكى شرماب وكاب موكان ب الثد تعالى نے بيسودت نازل فريائي كه جب قيامت واقع جوجائے كي تؤ پھراس كے وقوع كو تونان نے والا كوئي نبيس جويا۔

ال الارت الل الك آعت ع

ائى قرآن كومرف ياك لوگ ى جو يجو يجع جي 0

المنطقة المنطقة والمالية المنطقة المنط

حطرت عمر كو جب معلوم جواك ان كى بين اور بينوكي اسلام له ينظ بين وه ان كر كاف وه اس وقت حصرت خباب بن ارے دخی الشہ عشہ ہے آن جمید پڑھ رہے تھے جب حضرت عمر آئے توانعوں نے قر آن جمید کے اوراق جمیا و ہے مصرت عمر فے اپنی بھن اور بینونی کو مرسار کراہوابان کر دیا کھر جب ول ش رحم آیا تر بھن سے کھا راؤا مجھے وہ اوراق و کھاؤ تم واک کیا یز صدر ہے تھے؟ ان کی بین نے شرقم کووہ اورا آن تیل دول کی تم ان کوچھونے کے الل ٹیس ہو تم طسل جنابت ٹیس کرتے اور یا ک تیس ہوتے اور اس قرآن کومرف یا ک لوگ عی چھو سکتے ہیں۔

حطرت جمر منبی الله عند ثبوت کے جینے سأل اسلام مائے تنے \_ (اسد اللہ: ١٣٣٥ -١٠١٠ دادانکت العار أوروت) اس سے معلوم ہوا کہ مورت واقعہ نبوت کے تیجے سال کے نگ بھگ نازل ہو کی ہے۔ ترجيب نزول كے اعتباد سے ال مورت كالمبر ٢٠١ ہے اور ترجيب مصحف كے اهباد سے اس مورت كالمبر ٢٥ ب\_ بورة الواقعه كيمتعلق إحاديث

حطرت ابن عماس رضى الفاعم بيان كرت بي كرسورة الواقد كمه بي مازل بوني \_

(الدرامي وعدال اداراب والراشاعر في يراعد اسام)

ا يوفا المهديمان كرت جي كرحض تعبد القدين مستوور مني الندعند بماريو محتية توحضرت عثمان بن عفه ن رمني الندعند ان كي عادت ك لي ك حفرت عنان في ع جما آب كس جز س تكليف ع افر الا الي كنا وول س ي ع جما آب كي وي ج ایں؟ قربایا: است رب کی رحت کو بوجها ہم آپ ے لیے طبیب کو بلا کیں؟ قربایا طبیب ای نے بھے جاری میں جٹلا کیا ہے پر چھانی آپ کو مکھ و فیلد وسینے کا تھم دول؟ فرمایہ آپ اس سے پہلے بھے شع کر بھے بیں اب بھے اس کی حاجت نہیں ہے کہا گھر آپ اپنے الل ومیال کے لیے کھے بیش کرتے ویں فرمایا میں نے ان کو ایک چیز سکھادی ہے جب دہ اس کو پڑھ میں گ کے قو بھر ادہ کسی چیز کے بھتاج نہیں ہوں کے میں نے رسول القد سلی اللہ علیہ رسم کو بیٹر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ہردات سورہ واقعہ پڑھی وہ کی چیز کا بھتاج نہیں ہوگا۔ (شعب الا بھان نے بھی ایس اور آنے الدیدے عامون راتھیں اعلی بیروت)

حضرت التن مسعود رشق الله عندييان كرتے جي كرسول الله على انقد عند دسلم نے فروایا جس سے جروات مورة واقعہ بيا حل وركبحي 6 قے ہے تيس رہے گا۔ (شعب الا بان آم الحدیث ۱۳۹۸)

حضرت الس بن والك وشى الله عند ميان كرتے إلى كدرسول القرصلي القد عليه وسلم من فرياي تم اپني مورتول كوسورة واقد سكهاؤ "كيونك بيخوشحال كرتے والى سورت ہے۔ (الفردوس بماثور الله برقم الديد ٥٠٥) درا تقت العفر أوروت ٢٠١٥)

حطرت ابن عباس رضي الله فنهما ميان كرتے جيں كه حضرت ابديكر رضي الله عند نے كها: بارسول الله ! آپ بوژ ھے ہو گئے آپ نے فرمایا (سورة) حود الواقع المرسلات عم ينها ولون اور اذ الطنس كوزت نے بوڑھا كرديا ..

(منى تىلى آم دارىد. ١٩٩٥)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول القصلی اللہ عدید وسم اس طرح نمرز بڑھتے تے جس طرح آئ کل تم نمازیں چڑھتے ہوئیکن آپ بہت تخفیف ہے نمرزیں پڑھتے تھے آپ کی نماز اس طرح ہوتی تھی جیسے تمہاری مختصر نمار ہوتی ہے آپ جمر کی نماز جس سور ڈالواقعہ اور اس جسی سور تی بڑھا کرتے تھے۔

( مستقده مي الرواق في الحديث ٢٠١٠ مح المن التصدرة الديث ٢٣١٥ مح المن ميان في الديث ١٨١٣ أصورك ١٥١٥ سن تكلّ ري مهل ١١٩ مندالاري هاري موالدي مهمهوري من رقي المديدة علي عدد ١٠٩١٥)

#### سورة الواقعه كيمشمولات

- مورة الواقد کی ابتداوش بیان فرملیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو زشن شی زلزل آجائے گا اور پہاڑ رہے و رہے ہو جائیں کے گار جولوگ صاب کے لیے چش ہول کے ان کی تمن تشمیل ہول کی۔ (۱)اسحاب سمین (جن کا افال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ شل ہوگا) (۲)اسحاب الشمال (جن کا افزال نامہ ان کے یہ کمی ہاتھ شیں ہوگا) (۳)السابقین (نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والا یا ہو مہ چڑ مرکز کی کرنے والے) مجرانتہ تعالی نے بہتایا ہے کہ ان ش سے ہر قرال کی آفرت کے وان کی جزاء ہوگی۔
  - الا ميام كيا ب كد تو مت كون ترام اللين اوراً خرين كوميدان حشر يل جع كيا جائ كا-

- الا ۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں اور بدکاروں کی جزا واور سزا کا ذکر فر بایا ہے اور شرک اور کھر مے دجرونو نٹ کی ہے۔ سور ڈا اواقد کے اس مختصر تعارف کے بعد جس اللہ تعالٰ کی تو نیش ہے اور اس کی اصاحب پر تو کل کرتے ہوئے سور 1 الواقیہ

كارجدادراس كي تغيير شروع كرد با يول-

اے میرے رب! بچھے اس ترجمہ اور آنسیر جس بدایت برقائم رکھنا اور وہی بات تکھوانا جوئن اور صواب ہواور جو بات باطل جواور قدید ہواس سے مجتنب رکھنا اور اس کے دوکا حوصہ اور جست عطافر وانا۔

غلام رسول سعيدى غفرلذ خادم الديث دارالعلوم نعيب فلاك. ١٥ فيذرل في الريا كرا جي-٣٨ ١٢ رمضان الهبارك ١٢٥٩٥ مي ١٥ وسر٧٥ ١٠٠٠ موباكل نمبر ١٩٧٠ ٩٣٠ ١١٥ ١١٠٠٠



10 M

ق كولى جموت بولئے والائيس موكان وويت كرنے وال ع 50(E)اس كراول كراها بالعركرف والى و كى جب فائل وال ورد ب ولا وى جائ ن اور يهاد ريرو، يرو الروال ميك جائل ك وں وہ منتشر قبار ہو جا میں کے 🗅 اور تم لو کول . کے ٹین کردہ ہو جا میں 🗘 🖸 سو دا میں طرف والے 🖹 طرف والمنية O اور باين طرف والني تحديد بين باين طرف والمنية O اور آ کے بیٹ ہے والے بی آ کے بیٹہ ہے والے جی 0 وہی (القدیمے ) مقرمین جی 0 وہ نعمت وال جنتوں شی جی 0 بڑا کروہ بھے لوگول سے ہے O اور تحویزے مجھیلے لوگول سے جی O وہ (زر و جوابر سے) مرصم کنوں یہ دوں ۔ ان ہے تکیے لگائے ہوئے ایک دوسرے کے ماننے 0 ان کے باس بھیٹہ وسنے والے لڑکے کوم رہے ہول کے 0 جا اول کے ساتھ 🔾 🤊 درد ہو اور شان کی عقل کی گور ہو O ان کے پسدیدہ کیاں O اور برندوں کا وہ

جلديازهم

مييار المرآر

The gard



(٢) أس مورت شل الياي آلاء ويسكسها تسكلهان افرماكر باربار عبر قرماكي اوراس مورت شرايحي قيامت كون

كالكادكرف والول كرمزا كامان ب

مياء النرآن

عمل کے بدار کا ا کر کرے تھیجات قربائی ہیں۔

(۳) سورة الرحلي شي رياد وتر رحمت كالأكريب اورسورة الواقع شي زياد وتر بيت كالأكريب اور دونول سورتني الله تعالى كام كي حتر بداس كي عظمت اور شان ابس كي عالب سلطنت اور كمال قد رمت يروالات كرتي بين -

تيامت كاوتوع اوراس كاجموث ندموتا

الواقد الما الله المرابع في من واقع موجائ ك (ق)ال ك وقرع ك تعلق كوئى تبوت نيل موكان ويت كرف وال الموكن ويت

اس سے مرادیہ ہے کہ جب قیامت واقع ہو گی یا زائر اواقع ہوگا تو برقض ان کا اختراف کرے گا اور کو لَ فض اس کا افتار اور اس کی جند ورز آ کے افتار اور اس کی جند یہ بیش کر سکے گا اور معالدین جو قیامت کا افکار کرتے ہے ان کا افکار یافل ہو جائے گا کفار ووز آ کے کہ طبقات میں ہوں کے اس وقت اور کی چزیں بیتے اور بیچ کی چیز کی اور ہو اس کے اور مؤسمین جنت کے بلند ورجات میں ہوں کے اس وقت اور کی چیز کی بیتے اور بیچ کی چیز کی اور چوا کمی گی بھاڑ ذھین کی طرح بست ہول کے اور ذھین بھاڑول کی طرح بلند ہوگی چیسے اللہ توالی نے قربالی ہے: جب زمین بور کے اور کی مرح بلند ہوگی جیسے اللہ توالی نے قربالی ہوت بہت جب زمین بور کی دور بی افرادی جات کی اور بھاڑ میں دہے ہول کے۔

الوالد ؟ ش ار ما يد "كيش ولو تعكيم كاد بكاف "اس ك معدد كس بي

- (۱) اسک دید استان این مرح مدر بهادر کادید اسکان کنب با این اس کوقر کے متعلق کوئی جوت نیس مولا۔
  - (٢) آيامت كي ييت كى وجد سے اس دن آيامت كر انعلق كوكى جموت إد الي دان نيس موكار
- (٣) اگركوئي محض قيامت كم معلق جموت يول اوراس ول بدكرا كوكي قيامت كان مولي اوركوئي وا قدين موال وه يهت بوا جمونا مونا اوراس معلم وافدكود كدكركوئي جموت بولنے والانسي موگا۔
  - (١٧) رجاج حسن ورق دوئے كما الى دن قيامت كوكوئي روئيس كر سكے كا۔
- (۵) الثورى اور الكسائى نے كها اس دن قيامت كے وقوع كود كي كركوئى فض قيامت كى تكذيب أيس كر سكے كا اوركوئى فوض قيامت كو مشانيس سكے كا اور برفض قيامت كى تفديق كرے كا۔

الك قول يد بكر توامت كاوقر حاك تقى اور شونى يز بال على كوئى غال في ب

بست اور بلندكرت كال

نير فر مايد وه يست كرف والى بلندكرة والى اوك

مکر مدامقا علی اور مدی نے کہا: اس کی آواز قریب والول کے سے پست ہوگی اور دور والوں کے لیے بلند ہوگی ایش اس کی آواز قریب اور مجد بر کسی کوستائی دیے گی۔

سدى في كها: وه منظر ين كويت كرد على اور حواضين كويلند كرد عدى-

لادو نے کہا وہ ایک تو م کواللہ کے مذاب ش مرحوں کروے کی اور دوسری قوم کواللہ کی اطاعت کی وجدے سریات کرے

معتر مد عرين الفقاب رضى الشرعد في فريال وه الله ي وشعول كودوزخ ين يست كريد كي اورادليا والله كوجشع بن

-15- Jan

محد بن كعب سنة كما جولوك دنيا على سر بلند تقدان كو يست كروس كى اورجولوك ونيا على مرتكول تق ن كويلند كروب

ائن عطاء فے کہا کی کوعدل سے نبی کرد ہے گی اور کی وضل سے بال کرد ہے گی۔

سر بدندی اور پستی عربی میں جگہ اور مکان کے اختیار ہے بھی مستعمل ہوتی ہے اور عزت اور ذات کے اختیار ہے بھی ستعمل ہوتی ہے اور اس آیت میں اس کا استعمال دونوں اخترارے ہے۔

الرجعت المشت اورهباء مبطأ " كمعنى

الواقد المن فرماي جب زين برين وريم الاوي جائ ك

ال آیت شن رجت "كافقة ب" رخ" "بوخ" كامعنى بي جركيك وينا از ردنا جس المثنى كاكوبان بهت بزا مو اس كو الفقة رجاء "كيتر بس\_

کلبی نے کہا جب اللہ تقالی زیمن کی طرف وی کرے گاتو وہ مارے خوف کے برزنے کے گئی گھرزیمن پرینی ہوئی ہر چیز منہدم ہوجائے گی اوراس پرنصب یہ ڈٹوٹ چھوٹ جا تھی کے اس کا معنی مید می کیا گیا ہے کہ زیمن پریار بارز ترک آئے گا۔ الواقعہ ۵ میں فرمایہ اور پہاڑر پروریز وکر دیئے جا تیں کے O

ال آیت میں انسست "کالفظ ہے أیہ انسس" سے بناہے اس کا معنی ہے: آئے یہ ستو کو تھی یاز بنون کے تیل بی لتھے ا دیا جائے کہال مراد یہ ہے کہ بہاڑ توٹ کھوٹ کرچوراچورا ہو جا تی گے اور اس کے اجزاء ایک دوم سے سے ساتھ خلاصلا ہو جا تیں گے۔

عطیہ نے کہا: جس طرح رہے اور ٹی چھی ہوتی ہے اس طرح پہاڑ ریز دریز دیوکرریت اور ٹی کی طرح ہوجا کیں ہے۔ ''بٹ '' کامعنی جلانا اور ہنکانا بھی ہے' یعنی پہاڑ وں کواٹی جگدے جلایا اور ہنگایا جائے گا۔

الو قعد ٦ يس فرايا إلى وومنتشر غبار بوجائي كا

ائی آیت بین الههاء المهنت "كالفاظ بین" الههاء" كے مفنی بین، غبار اور" المهنت "كے مفنی بین بكھر اجوالار منتشر لینی چو پایال مثلاً گھوڈوں اور گھوں كے دوڑنے سے غبار الٹاہے كير بكھر جاتا ہے" القد تن لی كفار كے اعمال أبھی ای طرح بكھرے ہوئے غبار كی طرح كردے گا۔

جہدے اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ کہ جس طرح و بدار کے کسی سوراخ یا روٹن دان سے سوری کی روٹنی اعد آئی ہے تو سورج کی شعر ایس کے معنی معند میں کرے میں اس معند میں کرے میں معند میں کہ طرح ہوجا تھی گے۔

المقد آق فى كا أرشاد ب اورتم لوگول كے تمن كروہ ووجائي كن صورائي طرف واليك بى اعظم بين وائيس طرف والے 0 اور بائيس طرف والے كيے أرب جي بائيس طرف والے 0 اور آ كے بنامج والے بى آ كے بنامج والے بين 0 وى (القدكے) مقربين بين 0 وہ تعت والى جنتوں بين جين 0 (الواقد عرف)

"اصحاب الميمنه اصحاب المشتمه" اور "السابقون" كمعانى اور ان كى ويرتميد الشرق في المران كى ويرتميد الشرق في المران على ال

تبيأه القرآن

مب سے پہلے اصبحب السبست مستون واکن ایس فرف والول کا ذکر قربایا کی سے مراد بھتی ہوت ہیں ان اور اصبحباب السبست اس بیرقر باویے کہ تکران کا الل المدان کے داکس باقول بیں موگا والی وجد سے کے ان کا فران کی واکس ما ب ووڈ دیاموگا رقر آن مجر بھی ہے۔

اور دباعرة الم الن جيد على ہے۔ يُومَرُكُري الْمُؤْمِدِيْنَ وَالْمُؤْمِنتِيَسُقُ لُوْرُفُهُ

ؠۜٙۼؾؘٵؠ۫ؠؙؿؠٛٷۑٳؙؽؠٵڗۿؠؙڟۯٮڴۄٵڵؠۜۅ۫ڡۘڿڎؿٞۼٞۯۣؽ؈ٛ ڝۜٙؾٵڒ؆ؖۿۯۼؠۮؿؿ؋ڲٵڎڮڎۿٷٵڷۼۯؙۯڶڞڟۿڽ۠

(18 A B)

قیامت کے دن آپ ویکسی کے کیانیان دائے مردوں اور ایمال دان مور قول کا فرران کے آگے آگے دران کی دیاں ہو اب دور دیادگا آئی تھیں ان چنوں کی بٹارت ہے جس کے بیان درا بہر رہے ہیں جی جس دو جیشہ رہنے دائے دیں جی برق کا موں

ج0

وَنَاهُ مُكَالِدُ يَكْفِ إِنَّ مِنْهُ مُفْتُونًا كُومِنَا مُنَافِدُ سَايِكُ

بِلْكُورِتِ (النام ٢٠٠)

میں ان علی ہے بعض وہ ایل جوائی جان پر اللم کم سے وا ہے۔ این اور بعض وہ ایل جو ورمی شدوق پر ایس اور بعض وہ ایس جو ان م پڑ مرکز کیا ہا کرنے واسلے ایس اور ٹیکوں علی آگ اور عشاہ ہے۔

-02

الله تعالى فريل آك يرجه واليال أك يوجه واليال أك يوجه واليالي جودنا على تكيول على أك يوجه وال تح

اس جگریدا متر اض ہے کہ اللہ تعالی نے سابقین کے متعلق فر بایا ہے کہ دی اللہ تعالی کے مترب ہیں اس سے معلوم موار واکی جانب والے اللہ تعالی کے مقرب نہیں ہوں کے اس کا جواب سے کہ قرب کے بہت ورجات ہیں اور سابقین اختیار قرب ہیں جول کے۔

دوسرا جواب بیدے کر سابقین جند کے قریب بیٹی چکے بول کے اور ایجی اسحاب الیمین حنت کی طرف کے راست ش بول کے کیونکد اسحاب الیمین سے آسان حساب لیو جائے گا اور مقرین بے کوئی حساب نیس لیا جائے گا حس وقت اسحاب الیمین الذرکے قرب کے داست پر بول گے اس وقت مقرین الشدکا قرب حاصل کر بچکے بوں کے پر جس وقت اسحاب ایمین

العائدان

صِيآدِ القرآر

یدی آئنگھوں والی حوروں تک پہنچیں گئے اس وقت مقر بین نعت والی جنتوں اور اعلیٰ علیمین بیں ہوں کے اور اللہ کے قرب مراتب فیر مقائق میں جب اصحاب الیمین قرب کے ایک مرتبہ بیں ہوں گے قو سابھین اس مرتبہ ہے گڑ رکر اس سے اسکے قرب ا کے مرتبہ بھوں کے اور اصحاب الیمین سیر الی اللہ بیں ہوں کے اور سابھین میر ٹی اللہ بیں ہوں گے۔

تعت والی جنوں کے دومرت ایل ایک مرتبال کی جسمانی لذتوں کا ہے اور وومرامرتبددو عالی لذتوں کا ہے کیونکہ سابقین کوالتہ تعالیٰ کے غایب ترب سے انتہائی لذہ اور کرامت عاصل ہوگی۔

"اصحاب الميمنه" كي معاولتي

زیدین اسلم نے کہا۔''اصحب المسیحة ''وولوگ جی جن کوشفرت آ دم دریالسلام کی دائیں جانب ہے تکالا کیا آب اور''اصحاب المستنعة ''وولوگ جی جن کوشفرت آ دم علیالسلام کی بائیں جانب سے تکالا کیا تھا۔

الان يريح في كياد" اصبحساب العيمنة" فيك كام كرفي والفاؤك بين اور" اصبحاب المستنمة "فراع اور في كام كرفي والمراقع

السابقون"كمماولق

اورا السابقون السابقون الكامل يرديث ب

حضرت علی رضی الندعنہ بیان کرتے ہیں' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا' ساجھین وہ جیں' جب ان کوحق دیا جائے تو وہ اس کو قبول کرلیس اور جب ان سے موال کیا جائے تو وہ اس کوعطا کردیں اور تو گوں پر وہ تھم کریں جو اپنے او پر تھم کرتے ہیں۔ محمد بن کھپ قرقی نے کہا وہ انہاء جیں۔ حسن اور آلاوہ نے کہا: وہ ہر امت جس سے ایمان کی طرف سیفٹ کرنے والے م

عرم نے کیا بدو صحابہ ایں جنہوں نے دونوں تبلول کی طرف اماز بڑی ہادر اس کی دلیل بیا ہت ہے۔ وَالسَّبِقُونَ الْاَ وَلُونَ رَسِنَ الْمُهُمْ وَيُعْنَ وَالْاَفْعَالِ . مائِسِن اوراز لین مباہرین اورانساری ہے۔

 $(1+i\frac{1}{2}p^{i})$ 

مجاہد وقیرہ نے کہدیے وہ لوگ ہیں جو جہاد کی طرف سبقت کرتے جی اور نماز کے لیے لوگوں میں سب سے پہلے رواند تے ہیں۔

حضرت على رضى الشرحشة فرمايانيده الوگ إلى جو يا في نمازول كى المرف سيفت كرتے إلى يضواك في كها جو جهادكى طرف سيفت كرتے إلى مسعيد بن جير في كها: جونوب اور نكى كے كامول كى المرف سيفت كرتے إلى كونكه الله تعالى في ان لوگول كى تحريف كرتے جوئے فرمايا

```
100
                                1 --- 12 D. D. 2.2.3
مدود لوگ ہی جو سکی کے کا موب ش جدری ارتے اور ال
                                                   رود مسرمون في المرب وهو لقالي فون
                        (الرومنون:۱۱) کی طرف سیست کرتے ال
الندتيائي نے مابقين كے متعلق فرمايا ہے كئي لوگ مغربين ہيں ليعني جوبوگ الندكي طاعت كى طرف سبقت كرتے ہے۔
                                             وی اس کے قرب اور اس کی رحت کی طرف سبقت کرتے ہیں۔
                                                                               سبقت كالمعنى
```

علامد حسين بن محرر وفب اصلي في متوفى ٢٠٥ مدسيقت كامعنى عان كريت اوسرة لكيت جر سبقت كاصل معنى بر جال اور رأر من كى سا كنكار قرآن مجيد ي ب

مجرودار كرآ كرين معندوا في فشتول و حمران

فَالشَيِقْتِ سَيْقَالُ (الرمد ١٠) الْمَانَعُنَالَتُمْنِينَ (يهت ١٤)

الم الك دوم عدد وزيرة كركاني لك كان

وَأَسْتِيقًا إِنَّاتُ (ربت ٢٥)

وروانول دروازے کی طرف (ایک دورے سے میلے دیکے

کے ہے) دوز ہے۔

اور کبھی محاز آ دوڑ نے کے علاو وحض پہل اور ڈیش قندی کے معنی شک استعمال ہوتا ہے۔

ادر کالروں نے مؤمنوں سے کیا اگر بداوی ) ایم موتا تو

وَقِالَ الَّذِينَ كَفَرَّا إِلَيْنَ الْمُنْوَالَذِ قَالَ عَبْرُا

بالوساعان لائے ایس ام ہے مکل ترکے۔

عَالَيْكُونَا إِلَيْهِ \* (الاقاف ال

ادر محی بانعظ فنسلت أو من كرنے كے ليے استعال كيا جاتا ہے قرآن مجيد ميں ہے۔ وناش المال مالح عن وكل كرية و بيدي آخرت ش

والتيفُرُنُ التيفُونُ (١٠١١)

جنعادوالواب كي الرف وكل كرف والع ال

(المقروات عام ١٩٩٢ مطيعة زارمنطق كمدكر ١٩٧٨)

جو ہری نے کیا ہے کدووڑ میں مقابلہ کرنے والوں کے لیے جس نیزے کوگاڑ و یا جاتا ہے اس کوسیل کہتے ہیں۔

( ولارالهمار حمل الما واراحا والراحد المرفي ورعا ١٠١٩ مر)

القدتعی کی کا ارشاد ہے پڑا گروہ پہلے لوگوں ہے ہے 0اورتھوڑ ہے چکھلے لوگوں ہے ہیں 0 وو ( زرد جواہر ہے ) مرشع تختوں مر ہول کے 10 ان بر تھے لگائے ہوئے ایک دومرے کے سامنے 0 (الماقد ۱۱-۱۱)

' فلَّة' ' كامعنى اورمصداق

الواقعة ١٣٠ ش الله الما الفظ من على مدسين من محدد اخب اصفها في متوفى ٢٠٥ هاس معنى يس لكست ال "لله" كامعنى ب انبوه كثير بهت بدى جماعت اصل ش" لله" اون كي معلي كت بي اوركم ت اجماع كى مناسبت ے بہت بڑی عاصت کے لیے اللہ" کا افتا استعال ہوتا ہے۔ (المفروات جاسدہ الکتروارمعالی کررداساند)

مقاتل بن سلمان في متوني ١٥٠ مر لكيته بس

" فَلْقَاتُونَ الْأَوْلِينَ فَ" (الماقد ١٣٠) كُرْشة التول كر سابقين كي بهت بوي جماعت" وكُلِّلَةُ فِينَ الْأَفِيقِينَ " (الوباقية ٢٠) من عراد من مبيدنا محرصلي القه عليه وسلم كي امت سحيم البقين ...

حضرت این عباس رضی الشد فنها بیان کرتے ہیں کرالی بعند کی ایک سوئیں مغیل موں گی ان میں سے سیدنا محصلی اللہ

علیہ وسم کی امت کی ایٹی (۸۰) مغین ہوں گی اور یا تی امتوں کی جالیس مغین ہوں گی اور گزشته امتوں کے سابقین اور مقریق اس امت کے سابقین اور مقر بین کی بے نسبت بہت ریاد و ہول کے اس کیے فرمایا '' فی ڈیٹی اُرڈ ڈیلیٹ ''(ابواقد ۳۰)اوراس امت کے سابقین ان کی بے نسبت بہت م ہوں گے۔(تنب مقائل ہی سیمال جاسی مواسا ،والکتب اعلمیہ نیروٹ موجود)

یش سفید بال بوستے میں۔ (متح انفادی قرائلہ ہے ۱۳۳۸ سمج مسلم رقم اللہ ہے ۱۹۶ میج پوجانہ جاس ۱۸ شعب ۱۱ یہاں رقم اللہ ہے ۱۳۹۱ اسنن الکبری عنسانی رقم المد ہے ۱۳۴۴ استداحر جہیس جہوجے قدیم مسد احررقم اللہ ہے ۱۳۶۰ اموست الرسانہ ہے است ۱۳۳۰ھ)

حسن بھری نے کہ '' تُکُفَّ لِنِنِیْ اُزْکَوَلِیْوَں اُ' (ابواقد ۱۳) اس سے مراو ہے۔ گزشتہ متول کے سابقین کی جماعت اور '' قَلِلِیْلِ قِنَ الْایفِیوِیْوَیْ ''(ابواقد ۱۳) اس سے مراو ہے سیدہ قیمسلی اللہ علیہ وسلم پر ایجان لانے والے سابقین اُن کو قلیل اس لیے فرمایا ہے کہ انہیا وسابقین یہت ذیاوہ تھے اوران کی امتوں میں ایجان کی طرف سبقت کرنے والے بھی جہت زیادہ تھ اس لیے ان کا عدد اور کی امت کے سابقین سے زیادہ اور گیا۔

"قليل من الاخوين اور ثلّة من الاخوين" من تعارض كاجواب

"موضونة" كامعنى

الواقد ، ١٥ ش فر الا وو ( زروجوابر سے ) مرضع تحول ير بول ك

اس أيت من المسوحة وه "كالفظ ب علامة مين بن محدراغب اصفها في منوفى ٥٠٥ هداس كالمعنى عيان كرت بوت لكية جي:

اس کا مادہ الوحس" ہے اس کا معنی ہے: زرہ بڑا اور برمضوط بناوٹ کے لیے اس کا استعال کیا جاتا ہے۔ (المفرون یا جس ۱۹۸۳ کیے زور معنانی کر کر ماہ ۱۹۲۵ )

طامة مجدالدين تحدين يعتوب فيروزة بادل متوفى عالم و لكيحة بين "و هست" كاستى ب، كى چركودا براتهرايتانا چرب بردها كول سے كى چركو بنانا زروكومنبوطى سے بنتا كى چركوجوا بر سے مرتبع كرنا۔ (هاموں الحيامی ١٩٩٨ مؤسسة الرماية بيروٹ ١٩٩٧ء)

جفد بإزويم

صرت بن عباس رضی القرفتمانے قرابا سونے کے تارول سے بی بول کوئی چزام ٹی اور یا قوت سے بی بول بال ا صرت بن عباس سے ایک روایت ہے اس کا معنیٰ سے اس کا معنیٰ سے اس کا معنیٰ سے اس کا معنیٰ سے اس کا معنیٰ ہے۔

تقامیر میں ہے کدوہ تخت مونے کے سرکنڈول نے بنے ہول کے اور ان میں موتی اور یا قوت بڑے ہوئے ہوں گے۔ ابو قعہ ۱۹ میں فرمایا ان پر بچلے لگائے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے O

لین وہ سابھین ایک دوسرے کے سامنے متقائل ہوں گئے ان کی ایک دوسرے کی طرف پشت نہیں ہوگیا دوسری تغییر یہ میسٹیوں ان کی میسان اور ان سے اور جس میں ایک میں ایک میں ایک دوسرے کی طرف پشت نہیں ہوگی دوسری تغییر یہ

ہے کہ مؤشین ان کی بیویاں اوران کے اہل تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکمیالگائے جینے ہوئے ہوں گے۔ القد تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کے پاس بمیشدرہنے والے لائے تھوم رہے ہوں گے 0 مفتلوں اور جگوں اور شرب ہر ہز جاموں کے ساتھ 0 جس ہے شدان کے سر بیں ورو مواور شدان کی عمل میں تو رہو 0 ان کے بیند مرو پھیں 10 رسر ندوں کا رہ "وشت

ے موجوں میں است میں است میں میں دوروں میں موجوں کی جو اور ان سے چیند پیرو ہوئیں۔ برچیروں ہو و وحری جس کو دو چاچیں 0 در بروی آنکھوں والی حورین 0 جیسے چھپے ہوئے مولی 0 یہ ان (غیک )کاموں کی جزاء ہے جروہ کرتے تے 0 دوائل میں شاؤنی ہے مودو و سے میٹی گے شاگناہ کی وہ ت 0 مگر ہر طرف ہے سادم سرام کی آ وار 0 (داواند عال ۲۰۱)

"ولدان" اور معلمان" كمعانى اورمعادي

ال ك معلق قرآن مجيد شي سيآ من مك ب

وَيُطُونُ عَلَيْهِمْ وَمُنَاتَ لَيْهُ وَكُا فَتُمْ لُوْلُو مُكُلُونُ ٥ اوران (جنون) كَ رَبِّ الران عَرِيبِ وو سُرِّي الران (جنون) كَ رَبِّ الران في المران المنور عبول الران (جنون) على المران المران

الل جنت كی فدمت كے ليے توجم خدام ديئے جائيں كے جوان كی خدمت كے ہے ہم دہم ہوں كے اور حسن و جهال اور صفائى اور دعنائى ش وہ ان موتوں كى طرح ہول كے جس كو زحك كر ركھا جاتا ہے مور كى كا باتھ لكنے ہے ان كى چك وك ماند يز جائے۔

محرمہ ہے کہاہے کہان لڑکول کو الشاقعالی نے والات کے معروف طریقہ کے بغیر جنت میں ایک عمر پر پیرا کیا ہے ' یہ جنگ میں گھویتے رہے ہیں۔

حضرت علی بن الی طالب اور حسن بھری نے کہا، بیسلمانوں کے وہ بیچ ہیں جو معر بی نوت بوجاتے ہیں ان کی کوئی اللہ موگ ندگناہ۔ شکی ہوگی ندگناہ۔

سلمان فاری نے کہا: یہ شرکین کے نابالغ بچے ہیں جوافل جنت کے خادم ہوں گے۔ حسن بھری نے کہا، ان کی شکوئی نیکی ہوگی جس کی ان کو جزا اور کی جائے اور ندان کا کوئی کن و ہوگا جس کی ان کومزا دی

تباء القراء

جائے ان کواس جگہ رکھا جائے گا اور اس سے مقعود یہ ہے کہ اٹل جنت کو تکس خوشی اور داحت پہنچائی جائے اور جب انسان ک آ کے اور پیچیے خدام گھوم رہے ہوں تو اس کوخوش محسول ہوئی ہے۔(الجامع، حام القرآن جزیمام ۱۸۳)

القد تعالیٰ نے ان کو جنت میں اس طرح بیدا کیا ہے جس طرح بزی آ تکھوں والی حوروں کو جنت میں پیدا کیا ہے نہ وہ مریس کئے نہ بوڑھے ہوں گے۔(الدرائمٹوریٹ)ہیں e)

### "اكواب اباريق كاس" اور معين "كمعانى اورمصاويق

الواقعة ١٨ عن قر مايا مظلون اورجكون اورشرا مديميريز جامول كرساتيد ٥

الله آيت هي الهاديق "كالفظائي الهويق" كي جمع ہے دراصل بيرفاري كا غظاہ الله كوم في ينايا كيا ہے اصل على

سے غظا اب ویو ''تمامین دو برتن جس سے پانی یا کوئی مشروب گرایا جائے بھیے وٹایا جگ ۔ ( فٹار اسی عسام اس موضوا )

اور "كاس" كالفظ بأل كالمعنى ب شراب بجرا بواجام شواب كم بام كريمي كيتر بين ال كي بحيد "كنوس" ب- (ين راسواح من عهم مراسوا)

''معیں'' کا معنیٰ ہے جاری بیشہ۔(الفردات نامل ۱۳۹۱) یہال مراد ہے جنت میں شراب کے جاری وشفے۔ امام دازی نے لکھا ہے ''الکواب'' سے مراد بڑے بیا ہے جی جن ایس پکڑنے کے لیے دیتے شہوں (میں کہنا ہوں اس سے مرادشراب کے شکے بیٹاز باد دمناسب ہے )اورا الساریق ''سے مراد ہے بانی کے دو برش جن کا دستہ ہوادراس کی موثد (افرنی) بھی ہوائی ہے مرادلونے بارگ جی ۔ (تغیر کبرین ۱۳۵۰)

یعنی جنت کی شراب کے چشموں سے شراب نکال کرمٹکوں مثل رکھی جائے گی اور اس سے جگ یا نوٹے بجرے جا ٹیمی کے پھران شراب کو حاموں ، گانسوں میں انڈیل کرولدان اورغایان اٹل جنت کو چیش کریں تھے۔

الواقعہ ١٩ يمي فرمايا جس سے شان كے سريس ورد موادر نه ان كي مقل بي فقور مو 0

"صلعاع" كالمكن ب مرش درد جونا اورالوف" كامعنى ب بعقل كاء وف جوجانا \_

لیعنی جنت کی شراب بین مرف لذت ہو گی اس کے پینے ہے سر میں درد ہو گا نہ عقل میں کوئی کی آئے گی نہ مقل خراب ہو گی نشان کوفشہ ہوگا۔

حضرت این عبس رمنی الله فنهد نے فر مایا خمر (انگور کی شراب) علی جار و مف ہوتے ہیں اس سے نشر آ تا ہے' سر مثل درو ہوتا ہے' قے ہوتی ہے اور چیشا ہے آتا ہے اور جنت کی شر ہاان تم ام فراہوں سے پاک ہوگ۔ جنت کے میرتد وال کی کیفیت

الواقعه ۲۰- ۲۱ ين فر مايو ال ك يستديده چكل اور برندوس كاوه كوشت جس كوه و يايل

حفرت اس بن ما لک رضی القدعت بیال کرتے ہیں کر رسول القد سلی القد علیہ وسم ہے سوال کیا گیا کہ کور کر پر چر ہے؟ آب نے قرمایا بیدوہ دریا ہے جو القد تعالی نے مجھے (جنت ش)عطافر مایا ہے اس کا یافی و دوھ سے زیادہ سفید سے شہد سے

جلديائديم

زیدہ بیٹھ ہے"ال جس ایسے برنفرے ہیں جن کی گرد ٹیسی انتوال سے زیادہ میں جیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے شک ی بہت یو می تعت ہے"رسول اللہ سلی اللہ علیہ دملم نے فر ماہ ان کو کھاتا ابہت اچھا ہے۔

، م ترفدى نے كرد: بيرهديد في سى - (سنن التر فرى أم الحديد : ١٥٢٣)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بین کرتے ہیں کہ دسول الله سنی الله عیدوسلم نے قربایا جنت میں آیک پرندہ ہے حس کے سر ہر ر پر ہیں دہ آ کر یک جنتی مخص کے بیائے پر ہینے جائے گا کھراہے پر جی ڈے گا تو اس کے ہر پر سے سفید رگ کے برف کے ذریت اور دیے گئیں کے جو کمین سے زیادہ ملائم ور ہرف سے زیادہ شخصے ہوں کے اوراس کا کوئی رنگ پرندے کے مشاریس ہوگا کی بردہ برعم واز کر جلا جائے۔

(الكعف والبيان خصص عدم مهاب مع لا خام وافراك يزي اس ١٨٥٥ م كنر اعمال جه مس ١٩٣٠ م ١٩٣٠)

حسن بیال کرتے ہیں کہ رسول القد حلیہ وسلم نے فروا پا جنت میں اونت کی جساست کے برندے ہیں وہ ایک حتی گخف کے پاک آئیں مجے ور پھر چلے جا کیں مجھاور کو یا کہا ہی ہے کہ کم تیس ہوگا

حضرت ابواہ مدرمنی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حض حنت کے پرندوں میں ہے کسی پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گاوہ برندہ بھنا ہوااس کے ماتھ بیس آجائے گا۔

حضرت میموندهی الله عنها بیان کرتی چی که نی صلی الله عدید وسلم نے فر مایا کہ جنت بی ایک فخص ونٹ کے برابر پرندے کو کھانے کی خوا بیش کرے گا وہ پرندہ اس کے دستر حوال برآ کر کر جائے گا اس کودھوار جھونے گائے آ گے۔ کوہ اس سے سر جو کر کھانے گا' چروہ پرندہ اڑ جائے گا۔ الدرامؤرج ہیں الاوراد الریٹ العرفی بروٹ اسمان )

حورول كاحسن اور جمال

الواقد ٢٣-٢٣ ش فروايد: اوريزي آنجمول والى حوري آيس جيد بروكي موتى ٥ ابراليم نتى في كها بري آنجمول والى حورول سائل جنت كا تكاح كروي جائ كا

حصرت ام سلمہ رضی القدعنها بیوں کرتی ہیں کہ ہیں نے عرض کیا یارسول انڈرا مجھے القدعز جل کے اس ارش دیے متعلق ہتاہیے '' محوق پیکٹی نی ''(الوقتہ ۴۲) آپ نے قرطا ووسفید رنگ کی حوریں ہوں گی 'جن کی آئیکسی موٹی موٹی اور کشادہ ہوں ''گی ۔ (اُنجم الا دسلاج سمن مریما انگلفت والیان جا اس ۴۵)

حصرت انس بن ما لک رستی القد عند بیان کرتے ہیں کہ رسول القد علیہ وسلم نے فر مایا. بزی آ تکھول وال حوروں کو زعفران سے پیدا کیا کمیا ہے۔ (مسم الاوسط جاس ۱۹ جامع البیان قم الدیث ۲۵۸۰۹)

حعنرت انس بن ما لک رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی حلی الله عند وجمع نے فر مایا جنتی شخص کو ان اور تنی عورتوں کے مانتھ بھاع کرنے کی قومت دی جائے گی۔عرض کیا گیا ایارسول اللہ! کی وہ اس کی عداقت رکھے گا؟ آپ نے فرمایا اس کوسو عورتوں کے ساتھ جماع کرنے کی طاقت دی جائے گی۔ (مئن ژنے کی آج عدید ۲۵۳۹) حفزت عبداللہ ہی مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے جی کے دسول اللہ علیہ وسم نے فریایہ جنت ش نور چک رہادی ا مسلمانوں نے ہو چھ یادسول اللہ ایس سی کا نو وگا؟ آپ نے فریاج حورات شو ہرکود کی کر جے گی تو اس کے داخوں سے روشن مجوٹے گی ۔ ( ٹارٹ بلدوج اس ۱۹۳ ناملٹ مسیاں نے ایس ۱۹۰۵)

النا حورول سيستعلق فرهايا وه چھي موست موتوں كى طرب بول كى اينى ان كوكى شاغ باتو نيس كايا بوگا ور شال ير گردو خبار پزا او كا اموه وسيپ بيل چھي اوستا موتى سيازياده صاف اور شفاف بول كى ورال ستاسم كى برجانب ستان ہا مسى چك رہا بوگار

آ خرت کی تمام نعتوں کا حقیقی سبب امتد تعالی کا فضل اور اس کی رحمت ہے

الواقد مماش فراما يال ( فيك ) كامول كي تزارب جواوكرت تق

اور آلرتم پر الله کافتش اور اس می دهمت شایوتی تو چند افراد کے سواتم سب افراد شیطان کے چن وکارین جائے O

وَلُولَافَضْلُ شَوِعَنَيْلُو وَرَحْمَتُهُ لَاثِّبَعْلُو تُولِمَا إِلَّاقِلِيْلًا (١٤٠٠ مه )

### غواور گناہ کی باتوں کے مصاویق

الواقعہ ۲۵-۲۱ ش قرمایا وہ اس میں شکوئی ہے ہودہ بات میں گے شاکناہ کی بات کر برطرف سے سلام سلام کی آورن

اس آیت بل الفوائن کالفظ ہے او کوئی افوبات تیل سنی کے لفوبات سے مراد ہے ایسا کلام جو عبث اور ہے فائدہ ہوا جو مائن شار نہ ہو یا تھیل کود کی یا تھی 'جن کو سفنے سے محض وقت ضائع ہواور گناہ کی بات سے مراد ہے جھوٹ چفی ورفحش م تیں۔

می ہدنے کیا اس سے مراوب سرائی جھڑنے کالم طوبع مجھوٹی تشمیں اور گن دیر بھارتے والی ہو تھی۔ وہ اس میں سمامتی کی ہو تھی سٹیں سے اور نیکی کی اور اللہ تعالیٰ سے ذکر کی ہا تھی سٹیں سے وہ جب ایک دوسرے سے ما قات کریں گے تو کلام کی ابتداء سلام سے کریں گئے اور ایک دوسرے کوخوش آید پیداور مرحر کہیں سے۔

الله تحالی كا ارشاد ہے: اور داكيں طرف والے كي بى جتھے ہيں داكيں طرف واسے 0 وہ ہے كا نول كى بير يول بيل بول كے 0 اور شب ہول ہيں ہول كا اور شب ہول بيل مال اور شبطة ہوئے ہائی ہيں 0 اور تجليلة ہوئے ہائی ہيں 0 اور تجليلة ہوئے ہيں 0 اور تجليلة ہوئے ہيں 0 اور تجليلة ہوئے ہيں 10 ہونہ ميں 0 ہم نے ان كى يو يول كو صوصيت سے بيدا كيا ہے 0 كم نے ان كودوشيزہ بنايا 0 موبت كرئے والياں ہم عر 0 جودا على طرف وسلے وكول كے ليے ہيں 0 (ابواقد عام ١٩٨١)

جنت کی بیر یوں' کیلوں اور درختوں کی صفات

الواقع كاش اصحاب اليمين كا دوبارہ ذكر فر مايے أس مرادسابقين جي دالواقعد ١٢.٨ من ان كي تغيير آچكى ہے ان كادوبارہ وكران كى شان كوفعا مركر فرے ليے دراس مرتبہ كے حصول كى ترغيب كر يبيد فرماي ہے۔

الواقد: ١٨ شي قر مايا وه يكانون كي وريون شي مول ك 0

(الرحة رك عمل الاستان وقد مم المنادرك رقم الحديث المدين المدينة الأولية و الأمل المرام الترميب والتربيب العنادري رقم الحديث الاهاد) الواقعة 29 شن قرية بالأورة بدية كينول شن O

> کینے کے درخت کو اطلع " کہتے ہیں اس کا واحد اطلعہ" ہے اور امتضود " کے معنی ہیں. ت بت۔ حافظ اساعیل بن عمر بن کیرمتو فی ساماعہ اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں

" السطاع "مرزين توريل بيت براورفت موتا إلى بل بهت زياده كاست موت إلى اورا منطود" كامتى يد

ہے کہ اس ورفت بٹس نتر بدند کچنل ہیں ان وونوں ورفتوں کا ذکر اس سلیے فر مایا کہ عرب ان ورفتوں کو بہت پسند کرتے تھے جن کا سامیہ بہت نسبا اور بہت گھٹا ہو۔ حضرت این عہاس رضی القدعنمائے فر مایا میدورفت و نیاوی ورفت کے مش بہہو گائیکن اس بٹس کانتوں کے بجائے بہت شمیریں کچل ہوں سمے اہل میمن سکیلے کے ورفت کو المطلع '' کہتے ہیں ۔

( تقير بن مير عسم ١٦٨ والقريمات ١١١١ه )

الوقعہ ۳۰-۳۰ ش قرمایا اور میسید ہوئے کے سابول میں 0اور حیلکتے ہوئے پنی میں 0 جنت کے درختوں کے ساتے ہمیشہ قائم رہیں گے بھی ختم نہیں ہوں گئے تمام جنت ساتے والی ہے وہاں ،حوب نہیں ہو کی اور وہال اس طرح کا وقت ہوگا جیسے میں کا وقت ہوتا ہے۔

حضرت ابد ہریرہ رشق القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی القدعلیہ وسم نے فرمایا جنست میں ایک ورضت ہے اس کے سائے میں سوار سوسال تک چلتا رہے گا اور اس سے سائے کو مقطع نبیس کرسے گا اورا کر جا ہوتو ہے آیا ہے ہے جاتھ

وَظِلْ تَسْفُونِ وَوَالْهِ عَنْكُونِ (الواقد ١٠١٠) اور تيسية وت اليوسي من اور تيسَك عوت إلى عن ٥

( من الفارى في الحديث العمل من الفريث العمل من العربي المن المن الفريث الفريث المن مرافر المن في العرب المناسب العربي العربي المناسبية المناسبية العربية العربية المناسبية المناسبية المناسبية المناسبية المناسبية المناسبية

"مسكوب" كالقلا مكب" عائدال كامتى بي بالاباتار

الواقعہ:۳۳ اس عرب کی اور ہے کثرت کیلوں میں O جوزیجی قتم ہوں گئے سان ہے تنے کیا جائے گا O مینی وہ پھل اس طرح کم مقدار اور کم تعداد میں تین ہول کے جس طرح و نیا میں ہوتے تھے اور کسی وقت میں بھی وہ کھل

منتقط نہیں ہول سے جس طرع و نیاش کرمیوں کے چل سردیوں بین نہیں ہوتے اور سر دیوں کے چس کرمیوں میں نہیں ہوتے'

دنیا میں بھن ،وقات کافوں کے حصول سے درختوں میں گئے ہوئے کانے مائع ہوئے میں ابھی اوقات باغ کی جار ایواری مانع ہوتی ہے بھن دفد ہفا شت کے چوکیدار مائع ہوئے ہیں ابھن اوقات وہ کیل اس قدر منظے ہوئے ہیں کہ انسان کی قوت خرید سے باہر ہوئے ہیں بھن اوقات انسان کی ہناریاں بھن کھلوں کے کھانے سے مانع ہوتی ہیں جنت میں کسی بھی وقت کسی

مجى يكل وكمائے مے كوئى ير الع تيس موكى۔

ا<u>ئل جنت کی ہیو یوں کی صفات</u>

الواقعة ٢٥ ش فرمايا موراوتي بسترول ش

حضرت الوسعيد رضى الشرعند في بيان كها كه بي على القدعلية وسم في المحقطيني في المعتادي الدوية ١٠٠٠ كي تغيير بيل فراما

ان بستروں کی اونچی تی اتن ہو کی جنتی زین سے آسان تک کی اونچائی ہے اور وہ پانچ سوسال کی مسافت ہے۔

ا کیا قول سے کراس آیٹ میں بستر ول ہے مراوالل جنت کی جویال جیں' کیونکہ وہ بستر ان بیو یوں کاگل ہو گا اور اس آ بہت کا معنی ہے کہ حسن اور جمال اور فضل و کیال بھی ان جو یوں کا سرحہ بہت بلند ہوگا۔

الواقعہ ۱۳۵۱–۱۳۹ شن قریایا ہم نے ان کی جو ہوں کو تصوصیت سے پیدا کیا ہے 6 ہم نے ان کو دوشیز و بنایا 6 لیتی ہم نے بڑی آتھوں والی حوروں کو دنیا کے معروف طریقہ ولا دت کے بغیر پیدا کیا ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد بنوآ دم کی حورشی میں لیتنی ہم نے ان کو دوبارہ از مرفو پیدا کیا اور ہم نے ان کوفو جواتی اور شباب کے حال ش لوٹا و یا اور ہم نے بوڈھی تو اثنین اور بچوں کو ارمر نواجوان اور دوشیز و بنا دیا۔





# وَّمَتَاعًالِلْمُقْدِينَ فَيْتِحْ بِاسْمِ مَا يَكَ الْعَظِيْمِ فَ الْعَظِيْمِ فَ الْعَظِيْمِ فَيَ

اور مسافروں کے لیے فائدہ کی چڑ 0 سوآب ایے رب کے اسم کی شیخ کرتے ہے 0

والتمين طرف دالول کے لیے بشارتیں

الوقع ٣٩ يش فرماية (واكن فرف والول كا)ية الروه يبل لوكول بن يه بوكال

ابوالعالية مجابة عطاء بن افي رباح اورخواك نے كہا ہے كها سے كراس سے مراوسے كركز شة امتول بيس سے وائيل طرف والول كابوا گروہ ہوگا۔

الواقعه ۴٠ شي فرمايا اورايك بزا كروه بعد كالوكول ش سے بوگا ٥

حضرت ابن عمیس نے قرمایہ: یہ دونوں گروہ اس امت بیس ہے ہوں گئے اس امت بیس سے متقدیثین کا بھی ایک بڑا گروہ دا کمی طرف دالوں بیس سے ہوگا اوراس است کے مثافرین بیس ہے پھی ایک بڑا گروہ دا کمی طرف و یوں بیس سے ہو گا۔

حضرت این عمیاس رضی الله عنهماییان کرتے بیل که نبی سلی الله علیه وسلم نے فر مایا مید دولوں بڑے گروہ میر کی است بل سے ہول کے ۔ (انکامل لا بن عدی شامی ۱۳۸۵ مجمع الروائد شامی ۱۱۹)

بائس طرف والول کے لیے وعیدیں

الورقعہ: ۱۲ میں فر مایا. اور یا کس طرف والے کیے تُھ ہے ہیں یا کی طرف والے O وہ گرم ہوا اور کھوستے ہوئے یوٹی ٹی بول کے O

وائیں جانب والوں کی نصیبت کے بعد ہائیں جانب والول کی فدمت کی آیات ہیں کافرون منافقون اور مشرکوں کو ہائیں جانب والے فرمایا کیونکدان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھوں ہیں بول مح

الواقد ٣٣ يل السموه" كالقطاع السكامين بي كرم بواليسد نيايل لوطق عيد يركم بوابدن كمسامات بل الواقد ٣٣ يل السموه "كالقطاع السكامين بي كرم بواليسد و نيايل لوطق بي يركم بوابدن كمسامات بل الفطاع جمل كالمنطق بي يبال الرسم ووزن كي آك ان كرجمول كوجلا و كالأيد كولت بوسة ي في كي بناه يسه كم سكر جها و المسامان من كريكا توذي المراكم بالي كي بناه يسه كم سكر جها و المسامان من كريكا توذي المراكم بالي كي بناه يسه كم سكر جها و المراكم بالي كي بناه يسه كم سكر بيان كي المراكم بالي كي المراكم بالي كي المراكم بالي كي المراكم بالتي كي المراكم بالي كي المراكم بالي كي كريكا توذي بالي بالي المراكم بالي كي المراكم بالي كي المراكم بالي كي المراكم بالي كي كريكا توذي بالي بالي كريكا توذي بالي كي كريكا توذي بالي كي كريكا توذي بالي كريكا توذي بالي كريكا توذي باليكر بي كريكا توذي باليكر باليك

جلديازويم

ال كو كھولتا ہوا يا في يلايا جائے گا پس وہ ان كى استويار كاما

وَسُعُوْا مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعَادَ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ

OKAT

الواقية الهم ين فرمايد اورسياه وحوكس كرمائ ش مورك 0

وو گرم ہود کی خدت یا دوز نے کی '' گ کی تھٹ سے سائے کی طرف دوڑیں گئے جیسے دنیا بیش اٹ ن اھوپ کی تھٹ سے

هم اكرسائي كي طرف جاتا ہے دور دور خيول كاس بيسياه دعواں ہوگا 'اس" بت من " يحموم " كا لفظ ہے لفت عن المحموم " كالمعنى ب شديد ساه اليك قول سب كربيافظ "مصصم" ك مناب أل كالمعنى ب كونك ضحاك في كالما ووزع كي المك سياه بيخاس كريخ واليسيوه بين اوراس كى برجيز محت سياه ب

الواقسة بهم بين فريدار جونه فحنزا بموكان فرحت بنش ٥

یک دو دهوال گرم ہوگا جوجہنم کے کنارول سے نکل رہ ہوگا'نداس کا منظرول کش ہوگا نداس بیں کوئی خیر ہوگی۔

ا بدائم دم من فرمایا ب شک اس سے معد ود بہت تعمول مل سے 0

لینی دہ اس بخت مذاب کے اس منے مستحق ہوئے کدوہ اس سے پہلے بہت نفتوں میں تھے کیکن انہول نے اس کاشکراد

الواقد ٢٨ ين قرماو اوروه كناه كيره يراصرار كرت ت

مینی دہ شرک پر تے اور بار با روحظ اور تھیجت کے باوجود شرک کور ک نہیں کرتے تھے۔ قاوہ اور مجاہد نے کہدوہ برے بنے کتابوں بے توبیش کرتے تے۔احراد کامنی ہے کتاہ پر گناہ کرنا اور توب ندکرنا وہ تم کھا کر کیتے تے کہ وہ مرت کے بعدر تدہ تھی مول کے اور موں کو اللہ کا شر کے کہتے سے بیان کے وہ بڑے منے کاہ بیل جن سے وہ تا نب تیس موتے تھے۔ الواقعة: 20 على فرمايا اوروه يكما كرت مع كرجب بم مرجاتي مع اورثي اور بذبال موجاكي كوتوبم كودوياره شمايا 0826

ینی ده مرکر درباره زعره کے جائے کو بہت جید تھے تنے اوراس کی تکذیب کرتے تھے۔

الواقع ٨٨ من فرمايا: ( اوره كنت في ) كي الاست باب وادا كو يحي ؟ ٥

كوياان كميزد يك يدام بهت بيدهار

الواقد الاسده على فرمايا. آب كي ب حك تمام اللين اور آخرين صرور مقررون ك وقت يرجع ك جالي

اللهن سے مراد ہے: کفار مکر کے آباء واجداد اور آخرین سے مراد ہے۔ خود کفار مکدادرمقرر دن سے مراد ہے قیامت کا

الواقد الدين قربال فرب فك تم ال كر ابو جملان والوا0

سم راجوے مراد ہے راو ہدایت سے محکنے والواور تو حید کے بچائے شرک کا اعتقاد رکھنے والو! اور محلانے والو سے مراد ب قيامت كدن دوباره زعره مي جان ك محذيب كرف والوار

الواقد : ٥٢ شي فريايا. تم ضرورتمو برك درخت سے كمات والے بوق

ال آ مت من "ذاوع" كالقلام السكامين بي تعوير كادرخت ال كي خوراك مبلك بوتى بي بيج م كايك دردت كا

عبياء القرآن

تام ہے ہیں برصورت ورشت ہے اور ای کا ذائقہ بھی بہت کروا ہے سورة الفقع میں اس کا تفعیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ الواقعہ: ۵۳ میں قرمانا کھراس سے بیٹے ال کو کھرنے والے مون

ين زاق م كرك و اورم بلك كلور سائة فال ركويرة والي بور

الواقد ٥٣ من قرماي عجراس يركمون يوري ياتي كوين والعاد ٥

زقوم كرو و يكل كهائ كى بعد جب بياس يكى قو يحرتم كمولتے بوك بانى كو بوك إلى كو بوك إلى كو بوك الله را باد كا ا يه بانى دراصل دوز خوں كى بيب بوكا ان كا كمان بوكا كراس سے بياس بجھے كى جب كراس بانى كے پينے سے ان كومز يدا قرعت اور وقراب بوگا۔

الواقد ۵۵ می فره یا . ای تم بیا سے اونت کی طرح بینے و الے اور کے 0

اس آیت میں العیسم " کا نفظ ہے بھرمے کہا اس کامعنی ہے بیاراوٹ انتحاک نے کہا اس کامعنی ہے وہ اوٹ جس کو بیاس کی بیاری ہو۔

الواقد ٢ ٥ ش فرايا يرقيامت كردن ال كر لي فيالت ٢٠٠

اس آیت میں 'سؤل ''کا لفظ ہے اس کامنٹی ہے جمہمان کو کھل نے کے لیے جوخصوصی کھا تا تیار کیا جاتا ہے 'موجو کفار اور مشرکین قیامت کے منکرین جس ال کی مہم الی کے لیے برکھانے اور پیٹنے کی چیزیں تیار کی جس۔

تخلیق انبان سے اللہ تعالی کی تو حید اور حشر وتشریر استدالال

م جو گورتوں کے رحموں میں منی ٹرکاتے ہو بتاؤ کہ اس ہے تم اس کی گلیش کرتے ہو یا اہم کرتے ہیں اور جب تم نے یہ جان اپ کہ تاہم کرتے ہیں اور جب تم نے یہ جان اپ کہ ہم ہی انسانوں کے خالق ہیں تو تم اس کو مانے کیوں ٹیس اور اس کی تصدیق کیوں ٹیس کرتے اور جب تم الشد تعالیٰ ہی کو خالق مار اور ایک طریقہ ہے ہو کہ ہمیشہ ہے انسان کی تخلیق ایک طرز اور ایک طریقہ ہے ہو کہ ہمیشہ ہے اس کی تخلیق ایک طریقہ ہوتا ہے اور رای ہے گئی ہوتا ہے اور ہمیشہ تو گورتی ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے اور ہمیشہ ہوتا ہے اور ہمیشہ تاری کی جو تم ہے جل ہمی کی مروے ہے جہ بیرانمیس ہوتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تاری کی جو انہیں ہوتا ہے کہ واست سے یا میزول کے تل بچہ بیرانمیس ہوتا ہے کہ واست سے یا میزول کے تل بچہ بیرانمیس ہوتا ہے کیا تھا م محکمت ہوتا ہے کہ اور اس کے متعدد خالق ہوتے تو اس

علی میں بدوصدت اور یک نیت ند ہوتی اور یہ نظام صادت ہے اس کیے متروری ہے کہ اس کا فاق موادث ند ہوا ور شدوہ ہی اس ن کی طرح مختوق ہوگا خالق تیس ہوگا اس ہے ضروری ہوا کہ اس نظام کا خالق حادث ورتنس ندوؤ بلکر قد ہم اور واجب ہو اور قدیم اور واجب کا متحدہ ہوتا کا ال ہے۔ کونکہ اگر وہ متحدہ ہوں تو ہر قدیم اور داجب میں وہ ہر ہوں کے الب جزائش وہ جب اور قدم ہوگا اور دو ہر ہوں کے الب جزائش اور اللہ اللہ ہول کے اور جو تقیقت دوج و دول ہے مرکب ہوا وہ اپنے اجزاء کی طرف تی تا ہوتی ہوائی ہوائی ہوا وہ اس ایک دوم سے متاز اور اللہ اللہ ہول کے اور جو تقیقت دوج و میں ہوتا اس لیے بھی ضروری ہے کے انسان کا خالق واحد ہو متا مداخرہ جاتے ہوتا اس لیے بھی ضروری ہے کے انسان کا خالق واحد ہو متا مداخرہ جاتے ہوئے ہوئے اللہ الد مراک کے بات کا اور حرفر کا کیون اگر کر کے کا کہ تم مرتب کے جدد و بارہ جو ان کو وہ وہ ان کو وہ یہ دول ہیوائیس کر سکتا گارتم مرتب کے جدد و بارہ جو ان کے جانے کا اور حرفر کا کیون الکارکرے ہوتا

تخلیق کے مراحل سے مرنے کے بعد اٹھنے پر استدالال

الواقد ۱۳ ش فرمایا ہم می نے تمیارے درمیان موت کا وقت مقدر فی اویا ہے اور ہم ماج نیس میں 0 اس آ میت سے می اس پر استعمال الرمایا ہے کہ جو تم کو مار نے پر قادر سے دو تم کو دوہرہ زندہ کرنے پر بھی گا در سے اور قرمایا: ہم اس سے ماج نیس ہیں۔

الواقعة الاش فرياية كه بهم تبداد مع يداري في جي اور بيدا كروي اور تبيين از سرنواس طرح بيدا كروي جس كوتم يا كل تعلى جائة O

آیمن اگر ہم تمہارے مرنے کے بعد تمہاری جس سے اور ہوگ پیدا کرنا چاجی قر جس اس سے کوئی روک نہیں مکرا اور ایم تمہارے مرنے کے بعد تمہاری علی وصورت کو تبدیل کرویں 'مؤکن کے چرے کو سفید بناویں ور کافر کے چرے کو سیاواور بدوئت بناویں یامؤمنوں کی روحوں کو برعوں کے بوٹوں میں رکوویں 'جن کا تمہیں ایسی منمزیں ہے۔

الواقد: ١٢ يس أر الما اور بي الكرة مكل بيدائش كوفرب جائع بواد كول سبق ماصل أيس كر ١٥٠

مياد القرآد

ا ہو آت 17.10 شرار مال بھو یہ بناؤ کہ تم جو باتد (بدفاجر ) کاشت کرتے ہو ١٥ اس کو (حقیقت ش ) تم گاتے ہو وہ بم

0,5250

حيات يعندالموت برأبك اوروكيل

اس آیت میں حشر ونشر پر اندیتوں کی تدری کی ایک اور دلیل نے ایعنی بدیتاؤ کرتم جوز میں میں کاشت کرتے مواور انکا پوکر '' جاتے ہوا مجراس نٹر سے ندیم اٹا ہتے ہو یا ہم اٹا تے ہیں تم نے تو رہین میں بل کرمبرف نے ڈالا ہے کھراس نے کو یوز کرمبز کوئیل کس نے نکان ؟ چراس زم ونازک کوئیل جس برتوانا بی سے رکھی کہ دور جن کے بیٹے کوئی کر کے اس ہے بالرائل آئی؟ مجراس کوئل کوئناور ہودے کا روب کس نے دیو؟ اس کی شووٹس کے لیے سورج کی شعا کیں میا تد کی رو پیکل کرتیں کس نے مہاکیں ڈاس کو پینچنے کے ہے آسان ہے ہوئی کس نے نارب کرا کاس فی ماندگی کے ہے ہو و یں ہو ک نے دوار دووں رکھا ؟ بھر بتاؤ کہ مجینوں سے غیدا ور باخوں سے کھل پید کرنے والا کون ہے؟ ہم میں وتم ہو ؟

اس آ بہت ہے وو یا تھی معلوم ہو میں ایک ہے کہ ماند کا حسان ہے کہ اس نے مبڑہ زاروں اور مرغ زاروں کو بید کیا ' چولو به کو کلا ما' میلول پیس رنگ و روب اور دا گفته پیدا که' ور مول کو که' اکبا' فعملول پیس قله مهرا کیا تا که کوگ غدا اورخوراک حاصل كريكيل اوران فوتول يرانقد از وجل كاشكر اواكرين وومرى وعديد يدك جواس برقاور سركدا يك على سد در شعد بيدا كرة بين تيم اي ورخت بيايا غداورانات اور كال اور كاول بيدا كرنا بياجل ش ايس به امادن بي بوت بين امران جوال ہے چھر کھڑی قصل بید کرونیا ہے، در پیسلسد ہو تک چال رہت ہے اوہ اس پر کیوں قادرتیں ہے کہ تبیارے مرنے کے بعد پھم تم کو والمارويداكردي؟

اس آیت ہے ایک اور بات روستان ہوئی که ''الو یا ہتھ ہا تعجو تو ں ''میں بندوں کے قتل کا ذکر ہے' کیونکہ ''فعجو تو ی '' کے معنی ہیں زمین میں نیج ڈالنا' مل میلایا اور کھیتی ہاڑی کرنا اور یہ اخد تھالی کا تعل میں سے بلکہ یندوں کا تعل ہے جب کہ ''المورع'' بعنیٰ جی ہے غلب ایکل اُگانا ساتھ کاتعل ہے بندول کاتعل تیں ہے اور' قبحو تو ی'' بیں اسنادی انتقال تعمل ہے البت سورةُ اللَّيْحَ مِن جَوْ الورَّاع " فرمايا ہے اور بندول كي طرف" در ع " كي نسبت كى ہے سات دي زعم ہے ۔

حرت (تھیتی بازی آر) مخلول کی صفت ہے اور زرع (اگانا) اللہ تعالی کی صفت اور اس کا خاصہ ہے

علامه ايوعميد القدمجرين احمد ما كلي قرطبي متو في ۲۷۸ حريكين بس.

اس آیت میں اللہ توالی نے حریث ( کینتی ہاڑی کرنے اور کاشت کرنے ) کی تسب بندوں کی طرف کی ہے اور زرعُ (اگانے) کی نسبت اٹی طرف کی ہے ' کے نکد کاشت کرنا شدوں کانقل ہے اور ان کے اختیار ہے صادر ہوتا ہے اور در ب (اگانا) الله تعالى كاهل بي اوراس كے القيار سے صادر جوتا بي اس من بندوں كا كوني القيار يسي في بند ي أو كاشت كري ليكن الشرتعاني فعل اكانا نه جاية بكونيس اكماب

حعرت الدير مردوشي التدعند بيان كرتے بين كرني على الفرهاييدوسلم في فريايا تم من سے كوئي فخص رنه كھے كـ "ورعت" (میں نے اگایا ہے ) اس کو یکہنا جو بیے "حوثت " (میں نے کھتی بازی کی ہے ) کے قد "الو اوع " ( کانے الله ) صرف الت تعالیٰ ہے حضرت ابو ہر برہ نے کہا کہاتم نے پرٹیس ساکہ ابتد تعالی نے قرباہ ہے

آ ہاتم ان کو (حقیقت میں )ا گاتے ہویا بھرا گاہے ا ہے

عَ أَنْكُمْ تَوْرَعُونَكُ أَهُمْ تَعْنَ الزَّرِعُونَ ٥ (١١واته ١٣)

OUT -

ہروہ فیض جوزین شرحی ریزی کرے اس کے سلیم سخب ہے کدوہ ہے آ بت پڑھے۔ اَفْرَوَیْکُوْ فَاَفْلِرُوْنِیْ (اواقد ۱۲۰) کاشت کرتے ہو۔ جونا ہے بناؤ کرتم جو بکی (باغا ہر اکاشت کرتے ہو۔

مجرب کے کہ بلکہ اللہ ای الزارع ہے اور وہی مقبقت کی اگانے والا ہے کیررسول اللہ صلی اللہ علیہ وعم پر وروو پڑا ہو کر یہ وعا کرے اسے اللہ ایسی اس کاشت کا تمر عطا قرما اور اس کے ضرر کو ہم سے دور رکھ (مید ایوار ۱۳۸۹ میج ہی حال آف اللہ یہ ۱۳۲۱ کا طلبہ الاولو برج بھی عدم سن تاہلی جدمی ۱۳۶۸ تاریخ بندادی سامی درا)اس مدیدے کے داوی ثقہ جس۔

(الحاج لا كام الحرق ل ١٤ ١٤ ك عام الوار الكريروت ١١٥٥ م)

### الله تعالى كے خاص افعال كامخلول كى طرف نسبت كرنے كاجواز

الواقع على سے واضح موكيا كدائرارع (اكانے والا) حقيقت بن القد تعالى كى صفت ہے اور الزرع (اكاما) القد تعالى كا قتل ہے الكين اس كے باوجود قرآن جبيد بن محلوق كو جمكى زارع (اكانے والا) قربايا كيا ہے

اس مجنی کی مثل جس نے ویل کوہل تفاق چرس کو مشہو و کیا الود و شاور پودا ہو کیا کم وہ اسے سے برسیدها مزا ہو کی اور اگانے

كَنْرَنْ وَٱخْرَبَ هُلْمَانَهُ فَالْرَبَةَ فَالسَّتَفَلَظُ فَلَسْتَوْى عَلَى سُوْقِيمِ يُجِبُ الْأِنْرَاءُ (الْحَ وِس)

والول كواجها لكني لك

الشد تعالی حقیقت بی اگانے والا ہاوراس کی دی ہوئی طاقت ہے کسان بجاز آاگانے والے بیں اوراس آبیت سے معلوم ہوا کہ انتد تعالی سے حقیق اور طاص افعال کی محلوق کی طرف نبیت کرنا جائز ہاور انبیا وہ ہم السلام اور اولی اکرام کوائی اعتبار سے داتا مشکل کشا کارساز اور حاجت روا کہا جاتا ہے القد تعالی حقیق داتا کارساز اور حاجت روا ہے اور کسان اس اور اولیا و کرام الفد تعالی حقیق زارع ہاور کسان اس اور اولیا و کرام الفد تعالی حقیق زارع ہاور کسان اس کی دی ہوئی طاقت سے ذراع ہے اور جب کی دی ہوئی طاقت سے زرّاع اور اولیا و کرام کوواتا اور حاجت روا کہتے ہیں تو ان پر جھٹ شرک کافت کی لگا ، بیتے ہیں۔ مسید مود و درکی کے توریک کی تعریف

سيدانوالوكل مودول متوفى ١٣٩٩ه في كي أي الكور وكلم الكواني ن (الرس م) كي تغير عن لكن ين.

مخلوق كوسميع وبصيرا فاعل مختارا ورقادر كيني كالجواز ادران كالشرك نههونا

ال عبارت على ميد مودودى في دومرول كوسمي ويميرى مفت مصف قر ادوية كوبحى شرك العاب جب كرار أن

-

إِنْ خَنَقْتَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَعَ آمْشَاءِ " بِول بِهِ مِن اللهِ الله على على الله الله على الله الماس أو أراع يرائل م غانان كوكي المراوي لَيْتَبِينَ وَجُعَلَنهُ سَمِيعًا لَيْصِرُولُ (الدمر ال سید ابرالائل مودودی نے شرک کی جوتسریف کی ہاس کے اعتبار سے اللہ تعدل بھی شرک قراریا تا ہے۔ (العیاذ باللہ) نیز اس عبارت شب سیدمود دوی نے دوسروں کو فاعل مختار کی صفت سے متعیف کرنے کو بھی شرک لکھا ہے ۔ جالانکہ اٹل سنت كاعقيده ب كربند عاظل مختار مي مجور محض ترك إلى اور بندول كومجور ، نتاجريد كاعقيده بادريد بإطل عقيده ب على مدسعد أمدين مسعود بن عمر تقتاز اني متوفى ا 2 عدد لكييتر جس. ولنعباد افعال اختيارية يثابون بها ان كانت اور بندوں کے ختیاری افعال ہوئے ہیں اگر وہ افعال اللہ تعالی کی طاعت ہوں تو ان کوان افعال پر ٹواپ دیا جائے گا اور آگر طباعة ويتعاقبون عفيها أن كانت معصبة لاكما وہ افعال معصیت ہوں تو ان برمز اولی جائے گی اس کے برخلاف وعمت الجبرية الدلافعل للعبد اصلأ (شرح عقائد تدعی سی ۱۳۳ معلود کراچی) جیر ساکارتم ہے کہ بندوں کا مالک فعل نہیں ہوتا۔ نیز ال عبارت میں سید مودودی نے بندوں کو قادر قرارویے کو بھی شرک کہ ہے طالا کداگر بندے فعل کرنے یا نے کرنے يرقادرند اول قوده جددات كي طرح وول كادران كومكلف كراميح ندوكا قرآن جيد على ب لَايُكِلِّفُ اللَّهُ تَفْسُنَا إِلَّا وُسْعَهَا . (ابتر ١٨٠٠) الندتواني برخض كواس كي رسعت كے مطابق مكلف فروج نیز الترت فی فی اس می الرف می تدرت کا النادفر ایا بر آن مجدیس ب (الانديه) تهاد عال برقاد او في مفرة بركس. سيدمودودي في جودومرول كوقادر قراردين كوترك كهائ الساهبار سر (معاذ الله )الد تعالى محى مشرك قراريا تا ي سید مودودی کی شرک کی تعریف سے معاذ الله الله تعالی کا بھی مشرک ہوتا ال عبارت مل سيد مودودي نے الوہيت كے دومرے اوصاف سے متصف قرار دیے كو بھی شرك كہا ہے مزيد ياكھا بكريال وتكالكارب كراكيا الدى الدمفات كالكب ہم دیکھتے ہیں کرقر آن جید میں الوہیت کی برمغت ندکور ہے کہ الشاقعال ولی اور تعییر ( کارساز اور مدوگار) ہے. وَ كُونِي بِاللَّهِ وَلِيُّالُ وَكُونِي بِاللَّهِ بَصِيْرًانِ اورالله كا ولي (كارساز) وفا كافي سيد اور الله كا تعيير (مردكار) اولا كالى ع ((15:45) وَلَدَيْهِ لَهُ وَنَ لَكُمْ إِنْ وَوْنِ اللَّهِ وَإِيَّا كُولَانَهِ فَيْلًا اوروون بے لے اللہ کے سوائدگوئی ول ( کارساز ) یا کس کے اور زنسیر (مردگار) ن (44.4(79)) پھر ہم و کیجے ایس کر آن جدید میں اللہ تعالی نے اسے مقرب بندول کیمی ولی اور نصیری صفت سے متصف فر مایا ہے۔ ا لَنَيْنَ يَقُولُونَ مَنِنَا أَخْدِجْنَامِنْ هَذِوالْقُرْيَةِ (مظلوم بندے وعا کرتے ہیں )اے عارے دبیا ان الظَّالِمِ آهُلُهَا وَاجْعَلْ لَنَاوِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَالْحَمْلُ فالموں کی لیتی ہے جمیل نجات مطافر ماادر جارے ہے اینے پاس لَنَاعِنْ لَدُنُكَ نَصِيبٌرُانُ (المدده) تے ولی (کارماز) بنا وے اور مارے سے اسید یال سے اسم

#### (مدگار) باديدن

اس سیت میں اللہ تعالی نے اپنے مظلوم ہندوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اللہ تعالی ہے ولی اور تصیر کے حصول کی دعا کریں وراگر تلوق کا للہ تعالیٰ کی صفت ہے موصوف ہونا اور ولی اور نصیر ہونا شرک ہوتو اد زم آئے گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ شرک کی ترغیب دے رہ ہے (الحیاذ باللہ) وریہ ہے جائے خووشرک ہے۔

نیز حفرت زگریواسینے لیے بیٹے کی وعا کرتے ہوئے ایک صفت و لے بیٹے کی دعا کرتے ہیں جووں ( کارساز) ہو

اور جارے نی سیدنامح صلی الله علیه وسلم کو الله تقی لی نے تھم دیا کروہ الله تعالی سے بدوعا کریں

فَقَرَ جُولُ إِنَّ اللَّهُ مِن لَمُ اللَّهُ مُن لَكُ اللَّهُ مُن لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(ی سر کل ۸۸) کسیر (بدرگار) بناه سند (

اس آ مین میں اللہ تعالی نے اپنی صفت تصیر کے حال سے صول کی دع کرنے کا تھم دیا ہے اور گر ملہ کی صفت کو دوسرے کے لئے ماننا شرک ہوتو اس کا معنی میں ہے کہ اللہ تعالی آ ب کوشرک کرنے کا تھم دے رہا ہے وریہ بجے نے خودشرک ہے۔

الى طرح القدت في كى صفت رؤف ورجيم ب قرس مجيد ش بيد

اِنَّ اللّٰهُ بِالنَّالِسِ الرَّغُوفُ تَعِيدُونَ (العَرف ١٠٠٠) بيتك للدلوكون يرشفقت كرف والدمهر بان ب ٥

اور الند تعالى نے اس صفت کے ساتھ ہورے نی سیدنا محرصی القد علیدوسلم کو بھی متصف فر ، یا ہے قر سن مجید میں ہے

(٣) لَقَدْ جَآءَكُمْ رُسُولَ مِنَ ٱلْفُسِكُمْ عَيْنِيْدُ عَكَيْهِ بِاللَّهِ مِنْ مِن مِنْ مِن مِنْ مِن مِن الْفُسِكُمُ عَيْنِيدُ

مَاعَنِتُوْمَورِيْصَ عَلَيْكُوْمِ الْمُؤْمِرِيْنَ دَوْوَفَ تَجِيرُهُ وَفَقَ تَجِيرُهُ وَمِنْ بِرَبَهِ الله متعد كام رال بين ووتهاري آساني برديس

(التوبد ۱۱۸) میں اور مؤمنوں پر رؤف رقیم (شقیق مبریان ) ہیں 🔾

الشرتعالى في الله آمت بل حارب نجى سيدنا محد صلى الشهنية وسم كوابئي مفت رؤف رجيم كرما تهو متصف كيا باور الدهرا الله عام انسانون كوابئي مفت سمج بسيرك ما تهو متعف كيا بإلهذا سيد مودودى كي شرك كي تعريف كرمطابق الله تعالى بحي مشرك قرار يايا - (معوفه بالله من فالك)

> ا آن طرح متعدد آیات شرالله تعالی نے اپنی صفت علیم (بردیار) ذکر قرمال یے قرآن جید میں ہے۔ وَالتَّهُ عَقُورٌ تَعَلِيدُهُ (البقره ٢٠١ المائده ١٠) اور الله بهت بخشود الاطلیم (بردیار) ہے ٥

اورالقد تعالى في حصرت براتيم عليه السلام كوبحى عليم كى صفت كما تهدمتصف كيا فرآن مجيديل ب.

(۵) إِنْ النَّرْفِيْعِ لَا قَالُمُ عَلِيْقُ (التي ١١٣) بين الراجيم فروريب رم ول عيم (بروبار) بين ٥

اوردعفرت ا تاعيل طبيداسان كوبعي طليم كى مغت كيساته وستعف فرماياب قرآن مجيديل ب

(Y) فَيَكُرُونَهُ مِثْلِيمِ (اشْفُ اور) موجم نے ابراہم کو ایک میم (برد بار) الا کے کی بشارت

وق

اور چونکہ الند تعالیٰ نے حضرت ہراہیم اور حضرت اساعیل کو اپنی صفت علیم کے ساتھ متصف کیا ہے اس سے سید مودووی کی شرک کی آخریف سے الند تعالیٰ بھی معاذ الندمشرک قرار پایا۔

ای طرح القدتوني كي صفت شكور (بهت قدردان) بي قرآن جيدش بي. وَاللَّهِ عَلَوْرَ كُلُّونُ وَالنَّوْسُ لَا النَّوْسُ لَا ) اورالقديمت لقرروان الطيم يبها اورافتدتى لى نے جعزت نوح عددالسلام كو مى شكور كاصفت كساتھ متعف فرمايا ، قرآن مجيد مي ب (٤) ذُيْنَ يَكَةُ مُنْ حَمَلُنَا مُعَرِّنُونِ إِلَّهُ كَانَ عَبِثُ اے ان لوگوں کی اولاد! اس کوہم نے ٹوئ کے ساتھ سو رکھ الفائے شک لوے میکوریندے تھے 0 فللنزية (فرامرائل م) ای طرح الدتعالی کی صفت علیم ہے قرآ ان مجید ی ہے إنَّ اللهُ وَاستُعَلَّقُ (البروال) \_ يشك القدوسعت والأعليم ع اورقر آن مجيديش بي كرحفرت يوسف هليدانسلام في محل اسينة أب كوهيم كي صفت كي ساته متعف فرواي ب (٨) قَالَ اجْعَلِيْ عَلَى خَذَا إِنِ الْأَرْضِ الْيُ حَفِيظً الاست نے (معرے بادشاہ ے) کیا آپ جھے ملک کے خزانوں برمقرر کردیجئے (لیمنی تجھے اس ملک کا وزیر فزانہ بنا دیں) عُلِيْوْن (يست ٥٥) ب تنك يس ها المت كرف والا الليم مول 0 اس طرح متعددة يات من الشاتعالي في الخي صفت كريم بيان فرمائي بية قرآن جميد من بيد من الشاتعان في كما فَإِنَّ رَبِّي عَنِينٌ كُرِيدٌ (أس ١٠٠) 04/3/20 10 345 اورائدتنال فحصرت موى طيالسلام كويمي صفت كريم كم ساته متصف قرماي ب قرآن جيد يل ب (٩) وَلَقَدُوْ فَتَتَا كُيْلُامُ فَوْمَ وِرْعُونَ وَجِاءً فَوْرَسُولُ ادر ہے شک ہم نے اس ہے پہلے تو مفرعون کی آ زمائش کی كُونُونُ (الدوال عا) 〇之 「だんしかいし」 上いけ اورالله تعالى في معترست جريل عليه اسلام كويمي كريم كي مفت كي ساته متصف قر ماي (١٠) إِنَّةُ لَقُولُ رُسُولِ كُرِيْدِ (أَلْوِيهِ) ب تك يد ( قرآن ) مول كر م كاقل ٢٥ ای طرح رسول الله تعالی نے قرآن مجید میں اپنی صفت صادق و کرفر مائی ہے قرآن مجید میں ہے۔ وَإِنَّالُصِيدُونَ ٥ (الرسم ١٣٠١) اور نے فک ہم خرور صادق ہی 0 اور معرت اساعيل عليه السلام كے لي بھي صفت صاول كاذ كرفر مايا ب قرآن مجدش ب. (١١) وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ إِنْفُولِلُ إِنَّهُ كَانَ مَا وَكُ الْكِفْفِ اس کیاب میں اما عمل کا ذکر کھیے' یے شک وہ وہ رو کے وَكَانَ رُسُوْلًا نَيْنًا أُنْ (مري ٥٥) عے تقامر حل فی تقن ہم نے جو آیات ذکر کی جیل ان عل الشاتعالى نے اپنى صفت ولى تعیم رؤف رجع سمت بعیر صبع شكور عليم كريم اور صادتی ذکر فرمائی ہے اور گیارہ آ بھول میں ان صفات کے ساتھ اپ مقرب بندوں کومتصف کیا ہے اور سیرمودودی کے ذکر كرده قاعده ك اعتبار سے يرشرك بو و كور قرآن جيدى كياره آعول مي القداق ألى غشرك كا ارتاب كيا ب العوذ بالله مند-سيدمودودي كي عنظى بيرب كرانهول في وبالي طريق ب مطلقاً الكما كراندتمالي كي كي صفت كالخلوق كر لي جوت شرك ب عال تكدواتعديد بك التد تعالى كى كى مفت قديمه يا مفت مسكلة كالحلوق كي يلي جوت شرك اوتاب ندك مطلقا كى مقت كا جوت لكن يحرسلمانون كاس تول كوشرك كينه كاجواز بيس ب كفلان يزرك في ميرى يبادى دوركردى يا فلان بزرگ كى عنايت سے جھے، ون كارل كيا كو تك كى مسلمان كرو ويك كى يزوك كى كوئى مفت قدير ياستقل نيس ہے۔

## ترك كي سيح تعريف

وراصل بنیادی علمی یہ ہے کسید مودودی نے شرک کی خود ساخت اور طبع زاد تعریف کی ہے اور حفقر شن مشکمین نے جو شرك كى تغريف كى بيال كواختي رئيس كي العامد معدالدي مسعود بن مرتفتا ذانى حونى ١٩ عدم شرك كى تعريف يس أيصة من شرك كرناب ب كدالوبيت بين شرك كونابت كي عائد مین اللہ کے مو کمی کو واجب وجود مانا جائے جیس کہ مجوی وہ واجب الوجود باست میں (آیک پر دال اور ایک ابر من کا اللہ کے موا كمى كوهم وت كاستي مانا جائے جيس كريت يرست بنو سكو عمادت كالمنتقى مانخ جن

الاشسراك هو السات المسريك في الالوهية بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس او بهعني استحقاق البادة كما لعبدة الإصمام ( شرع عقا ندملی ص ۲۱ معلیور کراچی )

رم شرك كرما أو وه يرب كه الله تعالى كے غير يل معبود يت ركى جائے اور القد تعالى كے غير كامعبود مونا يالك جائز نبيل بيـ ( تغير كيرن التي ١٣٠ الارجاء التراث العربي بيروت ١٨٠٥هـ )

ا مام فخر الدين مُم يَن مُر رازي منوفي ٢٠٧ به لكيمة بين. اما الانسراك فوضع المعبودية في غير الله تعالى ولا يجوز ال يكون غيره معيودا اصلا

ترآن مجيد تي ہے: وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادُ قِامَ يَهِ أَكُونُ اللهِ ١٠٠٠) ادراسيط رب ك مباوت ين كى كوشر يك زكر عد 0 اورمشر كين مكركا شرك يكي تف كده الله كالقرآب حاصل كرث كريان بتول كي عبادت كرت تف قرآن مجيديس ب مَانَعُيْنُ كُوْلِلَالِيُقِينَ يُوْنَأُولِكَ التبيرُلُغَيْ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ میں اللہ

-Viley (+191)

معرت نوح علیہ اسلام کے زماند کے مشرکین سے لے کرمشرکین مکہ تک تمام مشرکین کا مثرک بیکی تھا کہ وہ بنوب کی عبادت كرتے تھاور انبياء عيم السلام كے منع كرنے كے يادجود بتول كى عبادت كور كى تيس كرتے تھے۔

خلاصہ بیے کے القد تعالی کے سواکس وات کو واجب الوجود یا قدیم مانا جائے یا اس کی کی صفت کو قدیم مانا جائے یا اس کو عبادت كاستحق ونا جائے تو يرشرك ب اور معرت توح عليه السلام كے زون كے مركين سے سے كرمشركين مذاتك تام سٹر کین کا شرک میں تھا کہ وہ غیر اللہ کی یا جو ل کی عبادت کرتے تھے اور جن چیزوں کوسید مودوول نے شرک لکھ ہے ان ش ے ایک چرنجی شرک ایس ب جیما کہ ہم قرآن جیدی آیات کے عوالوں سے واضح کر ہے ہیں۔

شرک کرتے والوں کے متعدد گروہ

الدم فخر الدين محد بن عروازي متوفى ١٠١ه مشركين كفرق بيان كرت بوئ تكست بي مشركين كالمتلف كروه اورفرق ي

(۱) بت پرست یالوگ کہتے ہیں کہ بت عبودیت میں اللہ کے تم یک بین کئیں وہ بیاعتر اف کرتے بین کے بون کو تخلیق اور المادع كوني قدرت فيس ب

(٢) مشركين يركيخ بيل كداس جهان كي مدير كرف و في كواكب (ستاد من) بين اوران كود فريق بين الآل وه بيل جو كتي إيل كديدكوا كب واجب الوجود (قديم) جي ما في دوجي جوكت بي كديدكوا كب ممكن الوجود جي اورهادث جي

تبيان الفرآن

ادران کا خالق الله تعاتی ہے لیکن الله تعالی نے اس جہان کی تدبیران کے میروکروی ہے۔

(٣) بعض سركين يركم إلى كرة حالول اورزمينول عن دوخداجين ايك فاعل خير باورووسرا فاعل شرب

حضرت ابن موس رمنی الشرخمائے "و مستلوا طوفتر کا دالیون " (الاضام ۱۰۰) کی تغییر شن فر مایا بیآ بت ال زندیقول کے حصل نازل ہو گئے ہے کہ التر تقال اور اللیس آئی میں ہمائی ہیں کی الترت کی نے ان تول بو تورول مویشوں اور انجی چیزوں کو پیدا کی ہے۔ اور اللیس نے درشدول سانچوں کی چیزوں اور ٹری چیزوں کو پیدا کی ہے۔

(تكيركيرع ٥٥ ٨١ دادري والراث العرفي بروت ١٣٦٥ هـ)

سید مودودی نے لکھا ہے کہ کسی کا یہ کہتا کہ فلال حضرت نے میری بنادی دور کردی یا کسی کا یہ کہنا کہ فلال حضرت کی عنایت سے جھے روز گادیل کمیا یا یہ کہنا کہ فلال آستانے سے میری مراد برآ کی ایرتهام یا تھی شرک ہیں۔

(تنبيم القرآن ج ١٥ ١١ ٢ ١ النصا)

حقیقت میں بنادی کا دور کرنے وافا اللہ تعالی ہے اور جب کوئی مسلمان کہتا ہے کہ قلال ہزرگ نے میری بیاری دور کردی تو دوائی ہزرگ کی طرف اساد مجازی کرتا ہے اس کو استاد مجاز عقل کہتے ہیں ہم نے اپنی مہلی تصنیف " تو جسے ابدیان" میں اساد مجاز عقلی پر مختکو کی ہے پہلے ہم" تو جسے البیان" کی بوری عبارت نقل کریں سے اس کے بعد زیادہ تنصیل ہے استادی زعقلی پر از سرنو بحث کریں کے فیصل و باللہ التو فیتی ۔

#### اسنادمجازي

علا وداویندگواک مقدام پربیشدلاتی عدتا ہے کہ جب دیتا حقیقت على اللہ بی ہا اورانہیا ، واولیا ، کا کام دعا کرتا ہا اور وہ کفن واسلہ ہوئے اور کا کام دعا کرتا ہا اور وہ کفن واسلہ ہوئے آئیں آئی گئی ہوئے اور پھر حضور کو حاصلہ ہوئے اور پھر حضور کو حاصلہ ہوئے اور پھر حضور کو حاصلہ ہوئے اور کی جان تھام باتوں کا جواب آئیں بار ہا دیا جا چکا ہے کہ بیدسب اساد مجازی کے قبیل سے بین ۔ "تخیص المفاح" میں وسنا والی اسبب اساد مجازی کی ایک تم ہے۔

علامة تلتازانی فرماتے ہیں:

''ویسنے الامیو مدیسة فی المسب '' (مخفر معانی س ۸۹) مین به کہا جاتا ہے کہ اور نے بنا پا حالا کدید کام تو امیر کے
طازم کرتے ہیں۔ اس کا جواب کی ہے کہ چونک امیر کے تھم سے شیر بنایا گیا' کی وہ شہر بنانے کا حب ہے اور اس کی طرف اسناو
کر کے مجاز آ کہا جاتا ہے کہ 'بسنی الاحب المسملینة ''امیر نے شہر بنایا۔ ای طرح سے چونکہ انہیا ہواولیاء کی وعاسے اللہ تعالی
مزق یا اولا وعطافر مانا ہے اور وہ اس مطاعی سب قرار پاتے ہیں اس کے کہا جاتا ہے کہ انہیا ہیا اولیا ہے وزق یا اولا و دی اور
استاد کیا ذی خود قرآن کریم سے تابت ہے سورہ تو ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے:

وَمَا نَقَتُمُوْ آلِكُ أَنْ أَغْنُهُ هُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ مِنْ الدَّالِ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ يرالًا كرمَ مَن والد اوراس ك

فَضَيلِهِ قَ (الوب س) مول في الله فضل عنى كرديا-

اس آیت کریمہ پس فنی کرنے کا اساد نبی کریم علیہ العملؤة والسلام کی طرف کیا کیا ہے " حالانکہ اختار الند تعالیٰ کی صفت ہے ایس ٹابست ہوا کہ میداستاد مجازی ہے۔

مدعث شریف ش ہے۔

ما ينقم ابن جميل الا انه كان فقررا فاغناه

ائن جیل کومرف ید برا لگا کہ دہ تعیر تھا ' پس الشادر اس کے

بادرادا

رسول نے اے فی کرویا۔

اللَّه تعالى ورسوله (حَارُة ١٥٦/١٥١)

اس کی شرح شر ششخ عبد الحق محدث و الوی حقوق ۱۵۲ احفر و ت بین -

فناه حقیقت علی اللہ تعالی کی صفت سے اور رسول اللہ سلی الشعنیہ وسم کا ذکر اس وج سے ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے تمام مفتق وں اور تیرات کے ویکینے عمل السط جیں۔ وغداً بحقیقت از حدا است وذکر رسول بجهت آنست که و م صلی الله علیه وسلم واسطه است در افاضت خیرات و وصول نعمات از جناب حق.

(الداللمات ٢٥٠٥)

ای طرح سورہ مریم علی ہے '' زیکھ بالکی شنگاری گیں '' (بریم: ۱۹) فرشتہ نے مطرت مریم ہے کہا: تا کہ بین تم کو یک پاکیزہ ٹرکا دول اور لڑکا و بنا القد تعالی کی معت اور اس کا خاصہ ہے گھر اس کیت کر نیہ بیس اس کا اسنا فرشتہ کی طرف کیا گیا ہے۔ ایس اسناد مجازی پر بیرتر آن کریم کی دوسری شہادت ہے۔ حرید تفصیل اور تو جینے کے لیے المحضر معانی 'مطول' اور دیگر کتب جاخت کی طرف رجوع فرما کسی۔

عفاہ و بوبند کا ایک اعتراض بیا می ہے کہ اساد مجازی ایک علی اصطلی ہے موام اس پر مطل نہیں ہیں اس لیے ہو م کا بہ کہنا کہ فوٹ یا کہ فوٹ یا کہ بینا ویا بہر صورت شرک ہے اید ایک پر فریب مخالط ہے۔ موام اساد مجازی کے مفہوم ہے واقف ہیں۔ اگر چہاں کی تعبیر اور اصطلاح پر مطلع نہیں ہیں۔ شاڈ سب جانے ہیں کہوام اپنے عرف میں کہتے ہیں تاج محل شاہجہاں نے بنایا تھا۔ ای طرح بنایا ہے ۔ ای طرح ما ایک وہ بھی کھتے ہیں کہ شاہجہاں تو اس کے بنانے کا سب تھا حقیقت ہیں تاج محل مرووروں نے بنایا تھا۔ ای طرح وہ کہتے ہیں کہ مطرح نوٹ یا ک سے بنان کے قسل ہے فی اور دینے والا مقبقت میں اند کے سال کو نوٹ ہیں ہے اس کے وہ اساد مجازی کی اصطلاح سے بان کے قسل ہے فی اور دینے والا مقبقت میں اند کے موروں کے براگر چہ قاور اند وہ ہیں جی محمد میں کی مصطلاح سے تعبیر کرنے پر اگر چہ قاور میں جی محمد میں کی حقیقت میں اند کے سوکوں اند ہیں۔

بھرالندا ہم نے قرآن وصدیت شیادت سف اورعوام کے عرف سے ثابت کر دیا ہے کررسول الشابسی القاطیہ وسلم ک دعاؤل سے سب کھٹل سکتا ہے اور مجاز آبد کہنا تھے ہے کہ حضور توازتے ہیں عطا وقرماتے ہیں۔

( توضح البيان ال ١٩٣٣ م ١٩٨٥ قريد بك شال طبي عاني ١٩٣٠ م ١٨٣١ .

ادراب ہم از سرنواسنا د بھاؤنتنگی کہ مصرفردع کرتے ہیں۔ ات دمچازعقلی کی تعریف اور اس کے ثبوت ہیں قرآن مجید کی آیات اور اس بنا و پرسید مودووی \_\_\_ اور ان کے ہم مشریوں کا رق

اگرفتل کی تبعت فاہر میں اس کے جیتی فاعل کی طرف کی جائے تو اس کو اسٹاد حقیقت عظی کہتے ہیں اور اگرفتل کی نسبت فاہر میں اس کے حقیق فاعل کے فیر کی طرف کمی تاویل یا قرید ہے کی جائے تو اس کو اسٹاد مجاز عظی کہتے ہیں حظا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حقیق شفاہ ویہنے والا اللہ تعالی ہے اس لیے جس مسلمان یہ سکمان ہوئے اکثر نے شقاہ دی تو بیاسٹاو بجاز عقلی ہو گا اور اس کا مسلمان ہونا اس پر قرید ہے کہ دو تاویل ہے فیر فاعل کی طرف سٹاد کر رہا ہے اس طرح جب مسلمان کے گاکہ مسلمان ہونا اس پر قرید ہے کہ دو تاویل ہے دسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم نے شفاہ دی تو وہ اللہ تعالی کے شاقی ہونے کا الکارٹیس کر رہا بلکہ کی تاویل ہے دسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کی طرف شفاہ کی نسبت کر رہا ہے اور اس کی قرآن کر مجا اصاد ہے میچو اور مجارات علیہ میں بہت مثالیس ہیں قرآس

تبيار القرآر

جيدي ب حضرت يسف عبدالسلام ت فرمانا

(١) إِذْهُبُوْا بِقِينِهِي هَٰذَا فَأَلْقُوْهُ عَلَى وَجُوزَانِيْ

نَاتِ إُهِ رَاءٌ (بِعِن ١٩٣)

ع دال دده وطاعد باک کے۔

مرى ال قيص كولے جاد اور اس كو برے باب كے چرے

اس آیت میں حضرت بیسف علیۃ السلام نے اٹی کیمیں کی طرف بیمائی عطا کرنے کی نسبت کی ہے اور یہ اسادمجاز متلکی

حصرت عمر بیان کرتے میں کے حصرت اساء نے کہ بدر سول انتقاضی القد علیہ وسلم کا جبہ ہے انہوں نے ایک طبائ کسروانی جبه ألالا جس كي آمتيون اوركريان برويم كرفتش والأربية بوئ تنظ مطرت اساء في كوريد بيد جبه تطرت عائش كي وفات تك ان كے ياس تفا اور جب ان كى وقات ہوكى تو پر يس فے اس ير قبند كرايا أي صلى الله عليه وسلم اس جبركو يمينت تن جم اس جہ کو دھو کر اس کا یائی ( دھوون ) بتاروں کو بلائے ہیں اور اس جیدے ان بتاروں کے لیے شفا وطلب کرتے ہیں۔ اسمح انظاری رقم الحديث ١٥٠٠ مح مسلم وتم الحديث بالحراد ١٨٠ ١٠ الرقم المسل ١١٠٥ من ترزي قم الحديث ١٨١٤ سن كري للساق رقم الحديث ١٥٨٨ اس مدیث شل معرمت اساء نے شفاء دیے کی نسبت رسول النسلی الته علیہ وسلم کے جب کی طرف کی ہے اور بیعی اساد

عنع اشرف على نقد لوى منو في ۱۴ سامه لكهينة جس

حضرت مری سے ایک ہزرگ کے قصد میں روایت ہے جو ان سے ایک بھاڑ ہر فے بھے کدوہ ایا بھے اور اندھول اور دوم سے بیاروں کو تکورست کردیا کرتے تھے اور جیسے کہ شخ عبدالقاور سے روایت ہے کہ ایک مجبورتھن فان فروہ اند ھے کوڈس یج کوفر با یا تھا کہ خدا تعالی کی اجازت ہے کمز اہو جا' وہ اٹھ کر کمز اہو کیا ادراس کا کوئی مرض ہاتی شدیا۔

(عال الدولياء كر١٦٠ كير املام لا اور)

بھنج تھانوی نے بزرگوں کی طرف جوشفا ووینے کی نسبت کی ہے وہ بھی استاد مجازعتل ہے اور ای کوسید مودوری نے شرک كباب \_ ( تنبير الترة ن ع هر ١٠ ٢) غيز سيد مودودي في لكما ب:

کسی کا بیکہنا کدفلاں ہزرگ کی مناب سے مجھے روز گارال کیا حقیقت علی پیکہنا ہے کہ راز ق الشفیس ہے بلکہ وہ ہزرگ

رازق بیں۔(تنبیم الرآن عاص ۲۶۱) اورقر آن مجیدیں ہے:

اوران مناققیں کوصرف بدیا گوار ہوا کے ان کو انشداور اس کے (١) وَمَا لَقُهُوْ إِلَّا آنَ أَغْنُهُ هُوَاللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ رمول في الميخ فقل من في كرويا

کشینه (احر ۲۵)

القدته أنى نے رسول الله صلى القدعلي وسلم كى طرف فني كرنے كاجواسنا دكيا ب وہ اسناد مجازعتلى ہے۔

اور اگر برلوگ ال پردائتی ہو جاتے جوان کو القداور ال کے (٣) وَلَوْانَتُهُمْ رَحْمُوامَا أَتْمِهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَقَالُوْا رسول في مطاقر ال بادر كيت الله كافي عداد منظريب حَسْمِنَا اللَّهُ سَيْمُ يَيْنَا اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّا

الى الله المغيرة ١٥٥ (الربه)

كالها لك بم الترى الرف وقبت كرية والي إلى

معن التدائية فقل معطافريات كاوراس كارمول عظافريات

اس آست می الشاتعال ف دومرتبدرسول النصل الشاطيروسم كى طرف مطافرا في كانسست كى بادر بدا شادمجاز مقل

(٣) أَنْفُوَاللَّهُ عَلَيْهِ وَإَنْفَهْتَ عَلَيْهِ (الاحاب ١٣٤) اللہ نے (حفرت) زید ہر انوام فرمایا اور آب نے انوام اس آ ہے میں القدتما تی نے رسول الله صلی القد علیہ وسم کی طرف انعام فرمانے کی نسبت کی ہے اور بداسناوی زحتی ہے۔ (٥) قَالَ إِنْمَا ٱنَا تَسُولُ مَهِ فِي آلِهِ وَمَهَا لَهِ عُلِمَا آلِكُما مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه (حفرت جرال نے حفرت مریم سے ) کہا میں مرف (مراج ١١١) آپ کرب کافر سکاده اول کاآپ کو پاکنوديادون معرت جريل في الى طرف بيادي كنست كى بادريدا سادى ارتقى بـ جب معرت ايراجيم معرت هاج كوچور كريط مح اورانيول ني معرت جريل كة في آب ي آب ي آب الحُبُ ان كان عندك عيد اگرتمارے باس کوئی تیر ہے تو میر کام د کرد۔ ( مج الفاري رقم الديث ١٩٠٥ معنف حدائرة الى رقم الديث عنه ااهي قديم) حضرت حاج نے حضرت جریل کی طرف مدو هلب کرنے کی جونسبت کی ہے ' یہ بھی استاد مجازعتلی ہے۔ (١) قُلْ يَتُوفَكُوهُ لَلْمُ لَكُ لَبُوتِ (١٩٨١) آب كي كل الموت تمهاري دوح لين كري عير الندقوالي في طك الموت كي طرف روح فيض كرف كي جونبت كي بي ووجي اسنادياز عقلي ب. محتر مدام المحرهيم بختر بامعداملامياشي فينذ برطانيان بجيدامناه مجازعنل كثيوت بمل حب والم آيات لكوكر ادر (١) تُوْلِيَّ أَكُلَهَا كُلُّ مِنْ بِإِلَّانِ مَقِهَا \* جمره خيب بروت اين رب كانن ع بكل لاتا ب (10 (S(2)) (١) وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِ ﴿ إِينَا قَالَ مَهُمْ إِلَيَّا كَا جب ان براس کی آیات الماوت کی جاتی جن تو وہ ان کے العال أوز باده كرتى ال (r.dsie) (٣) يَوْمًا يَجْمَلُ الْرِلْدَانَ شِيْبًا أَنَّ (الرابِينِ) Ofen / wiefuffich (٣) وَكَالُوالْوَكَلُوكُ إِنْ فَالْمَاكُ وَلِاَ فَارْدُونُ وَقُا وَلَاسُواهَا \* اور کافرول نے کیا تم اسے خداول کو برگز ند چوڑنا اور وداور سواع اور لیفوٹ اور بیوتی اور نسر کو بر کرنے تیموڑ نا 🔾 ہے شک الميول في بهت اوكول كوكم وال كرديا ب (mmz) اس آیت علی الشد تعالی نے ان بتول کی طرف کم راہ کرنے کی نبعت کی ہے اور بداسناد مجاز مقلی ہے جیرت ہے کہ اللہ تعالی تو جول کی طرف بھی مگم راء کرنے کا اسد دمجاز متلی فریار یا ہے اور سید مودودی اور دیگر و بالی عماء اخیاء علیم اسلام اور اولیا ، كرام كى طرف فعل كراسناه كاز متلى كوشرك قراردية بي إللجب! (٥) رَبِهِ إِنَّهُ نَّ أَضْلَانَ كَيْثِيرُ الْقِنَ النَّاسِ ۗ است مرے دب إن جول نے بہت لوگوں كو كم راوكرونا (ايراق ۲۹) (١) أَوْهَا مُلَكُتُ أَيْمًا لَكُمُّ (الرَّوْنِ ٢) یا جن کے تمیار سے سید ھے باتھ ما لک جل۔ تخلوق كو ما لك فر ما تا بحى اسنا دمجاز مقل سيه. (٤) فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَالْتُهُمُ قُدُوانَهُ أَنْ (الله ١٨) جب ہم ال کو بڑھ لیں او آپ اس بڑھنے کی چیروی کریں۔

فال فباعطبكم 22 작소속 اس آیت میں اللہ تعانی ہے حضرت جبر مل کے بڑھنے کو بنا پڑھنا قرباما ہے اور سیجی اسناد محازمتنگی ہے۔ (A) وَعَلَى الْمُؤَلِّ وِلَهُ إِنْ ظُهُنَّ (التراسس) اورجن کے ملے جس ان کے ذمیان کی باؤل کا روق ہے۔ اس آیت میں اند تعالی نے بچے ں کے دیب کی لمرف دارق دیتے کی نبیت فر والی ہے اور سے ارتفال ہے۔ (١٠٠ رَاهِمَا) الْعَبْتُونَ إِن إِن الْمُؤْرِدِ (٩) ( قرمون بے کہا )اے حادن امیرے ہے ایک بلند قدارت حمارت تو مزدور بنائے بیل معامان کو بوظکم دیا ہے ۔ات دعار عقل ہے۔ اورآب نے فاک کی مٹی ٹیں مینٹی جب آپ ہے فاک وَمُارَمُيْتُ إِدْرَهُيْتُ (الالال ١٤) آ ۔ کی طرف خوک کی منتقی تصنفے کا استاد محارعتفی ہے۔ (١٠) مُنْفَعَا فِيهَا مِنْ رُوعِنا (١١) مُنْفَعَا فِيهَا مِنْ (١٠) لی جم بنے اس شرا فی روٹ سے چونک دی۔ یہ پھو تک حضرت جریل نے دی تھی جس کواللہ تعالی نے فریا ہم نے پھوتک دی مویدا سناد بجاز متلی ہے۔ (+) فَسَخُونَا لَدُ الزِيْحَ تَجْذِرَى بأَمْرِة (٢٠٠٠) میں ہم نے جواکوسیمال کے تابع کر دیا دوان کے مجم سے مار الرابي \* کارگار (١٣) هذا عَمَا وَنَا قَامَنُونَ إِذِ ٱلْعَبِيكَ بِغَيْرِجِمَابِ بہ ہاری مطاء ہے اب آپ کی براحمان کر کے (اس ش اسنا ومجاز عقلی کے تبوت بیل جید آیات ہم نے پیش کی ہیں اور بارہ آیات محتر مدم السور نے تکسی بیں اس طرح می زعقلی کے شبوت شر سیاشاره آیات میں ان کے علاوہ قرآ ن مجید احادیث اور عبار ستوعلوء شراور بہت تقریحات میں ایمارا متلعبد ان سب کا استیعاب اورا حصاء کرنائنس ہے صرف بدیتا ہاہے کداسا دمجار مظی پر بہت درائل ہیں ہی جب مسلمان کسی کام کا استاد انبياه عليم السلام يا ادني ، كرام كى طرف كري توسيد مودودى يا ديكر ديو بندى اور وباني علا ، كى طرح اس يرشرك كاعتم نهيل لكانا ماہے بلکاس کواسادمجازعقلی رحمول کرنا جاہیے۔ حطام تفكهون مغرمون الرامحرومون كمعالى ا اواقته 14\_12 ين فرمايا اگر بم جايي تو اس كو به لكل چوا چوا كر دين چرم يا تش بناية ره جاؤ O كه بم پرتو تاوان OE 190 / 2/1 ( OV 2 الواقد 10 يكل حطاصا" كالفظاع الى كالمعنى بي محال سوكدكر جراج واجواع اورومكي فالدوك شرب يز ال آ يت يمل محمهون" كالقلب" تعكهون "كامل بن تم تجب كرت ده جاؤي ال كالمل بن تم تدامت ب اقسول كرتيره جادر الاراضحاح مده الواقد ٢٢ شل المسهوميون "كالقط بي حفرت ابن مهاس اور ألده في كها العقو ام" كالمعنى عذاب عد العابد في كيان ال كاستن ووشر ب جولالم ووسين تاوال مقاتل بن حيان اورالخاص في كيد ال كاستن ب بعاكت يعنى بم توعداب يس جلا ہو گے بابلاک ہو گے۔ الو قند ١٤ شر" معووموں" كالغظ بالين بم نے كاشت كارى ہے جس نقع كى اميدر كھي تھى وہ بم كوسامل ند موسكا"

اور محردم کا نظام زوق کی شدہے۔ میٹھا یانی فراہم کرنے کی تعہت

الواقد ١٩٠٠ ١٩ على فرمايا بعلاماؤ كرجس فإنى كوتم پينة عو ٥ كياتم في الس كو باول عن نازس كي ب ياجم نازل

كرت والع إلى 0

تم جس پائی کو پی کراچی بیاس بجھاتے ہواورزعر کی حاصل کرتے ہواس کے حصوب کے متعلق بناؤاس پائی کومب کرنے والا کون ہے! اس سے ممثل آجوں بیل فقرا کی فعت کا ذکر کیا تھا اور اب پائی کی فعت کا ذکر قر بایا ہے کی کھا ان ہے اس کے بعد کی مشروب کو بیٹا ہے۔ کہ پہلے کوئی چیز کھا تا ہے اس کے بعد کی مشروب کو بیٹا ہے۔

الواقعة ٥٠ عص فرماي الرجم جاجي أوس (ياني كو) الخد كروابناوي تو يعرقم كون شكراواليس كرت ٥٠

لیعنی اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو تخت کھاری اورکڑ وا ہناویں کرتم اس پانی کو ٹی سکو، در نہ اس ہے اپنے کھیتوں کوسیر اب کر سکو گھرتم الاند تعالیٰ کی اس نعبت پر اس کا شکر اوا کیوں ٹین کرتے۔

ابندهن فراہم کرنے کی نعمت

الوالدة الاسلام على فرمايا محلامة وكرجس آلك كوتم سلكات مو O كياس كے ليے ورفوں كوتم في بيواكيا ہے يا جم يورا كوئے والے بينO

لین مجھے بناؤ کرتم کر ہوں ہے جس آ گ کوسٹا تے ہوا آ یاتم اس کے خالق ہو یا ہم خالق جی اپھر جب تم میری قدرت کو پہلے نے ہواتا پھر میراشکر کیوں اوائیس کرتے اور حیات بعد الموت برمیری قدرت کا کیوں انکار کرتے ہو؟

''تورون''کامادہ' وری'' ہے'اسکامٹنی ہے آ گےکا جان الخماق ہے آ گےکا روٹن کرا۔

اس زمانہ بی آگ کے حصول کا بھی ذراید تھا کہ درخوں سے لکڑیاں کاٹ کر اجد من حاصل کیا جائے گھر زشن کی کاٹوں سے پھر کا کوئڈ میں آگ یا اور قدرتی گھر زشن کی کاٹوں سے پھر کا کوئڈ نگل آیا اور قدرتی گھر نگل کے ایک کوئڈ بھی حاصل کیا جائے لگا ٹھرزشن سے تیل نگل آیا اور قدرتی گئیس نگل آگئ لیکن جس طرح جنگل بھی درخت احد تعالی کے بیدا کیے ہوئے جس ای طرح پھر کا کوئڈ اور کیس اور تیل بھی اللہ تعالی نے بیدا کیا ہے اور بندول پر اللہ مے کہ و واللہ تعالی کی ان تعمین براس کا شکر اوا کریں۔

آ خرت کی آگ کی شدت

الزاقد ٣٠٤ من فرمایا ہم نے اس کو تصحت بنایا اور مسافروں کے لیے فائدہ کی چیز ٥ سوآپ اپنے رب تقیم کی تیج الرقے دے ٥

مين الم قدوناك أكويداكيا عاكم ال كالديم الى مدت وادت اوروال كود يكرا فرت كي آك عدد

رين المرافرون كريان الموكى جزية الآيت على المقويس "كانت بالكا ادوا قوى" بال كالمعنى

تبيار القرآر

ے وہ گھر جور بنے والوں ے خالی ہوا تھیں میدان جن لوگوں کا زادِ راوقتم ہوجائے اوران کے کھانے اور بینے کے سیے کوئی خنے ن ہو مسافروں کو اصفو یہ ''اس کے کہتے میں کے بعض اوقات وودوران مغراک جگہ جاتے ہیں جہاں چکٹل میدان اور وہران ہواور کھانے پینے کیا کوئی چنز وستیب نے ہو دیاں جنگل میں تیام کے وقت مسافر آ کے بلائے جیں تا کہ کوئی جنگی ورندہ آ کران کوشروٹ بہتی نے اور بعض اوقات ووکسی طال حانور ہام ندہ کوشکار کرکے اس کوآگ پرجمون سینے میں اور بول اپنی جموک کومٹاتے میں۔ ب کی سنج کرتے رہے اور یہ بتائے کے دوائے لیے شرکاہ سے یاک ہے اور نوگوں کو ان کے مرتے کے س کیول اورانعام وائی جنت ہے 0 اور اگر وہ (مرقے والا) داکی طرف والوں میں سے ہے تبيار الغرآر

## فَسَلَحُ لِكَ مِنَ اصلَ الْبِيرِينَ الْبِيرِينَ الْبِيرِينَ الْبِيرِينَ الْمُكَانِينِينَ (اعدا مَن مُرف والع) تحديده مهو يَعْلَدُوهُ مِن مُرف والون عنه ٥٠ اوراكروه (مرف والو) عمد يدكرف والوا

# الطَّلَالِيْنَ ﴿ فَنُرُّلُ مِنْ حَمِيْهِ ﴿ وَتَصَلِيَّةُ بَجِيْمٍ ۚ وَتَصَلِيَّةُ بَجِيْمٍ ۗ إِنَّ هَٰذَا

م مامول اس سے ع 0 قاس کے لیے سخت کو لتے ہوئے یانی کی نیافت ع 0 اور دو رُخ ش جدنا ع 0 ب شک

# لَهُوَحَقُ الْيَقِيْنِ فَ فَسَبِّحُ بِالسِّومَ بِكَ الْعَظِيْمِ فَ

جی ضرور حق النظمین ہے 0 کی آپ اپنے رہی تھیم کے اہم کی تیج کرتے رہے 0 الله تعالی کا ارشاد ہے لیں مجھے ستاروں کے دقوع کی جگہوں کی ہم ان اور اگرتم مجھوتو یہ بہت ظلیم ہم ہے 0 بے شک یہ بہت عزت وافاقر آن ہے 0 جو کماب (اوح) محفوظ میں ہے 0 اس کن ب کو صرف پاک وگ می چھو کتے ہیں 0 ہے رب العلمین کی طرف سے نازل کی بوئی ہے 0 (اواقہ ہے۔ ۸)

"مواقع النجوم" كاتمكي توجيه

اللد تعالی نے سیدنا محرصلی القد دائیہ وسم کو ہدایت کا مداور وین جن کے ساتھ تمام گلوق کی طرف ہو اور الل مکہ کی طرف خصوصاً وسول بنا کر بھیجا آتی ہے اور سب سے برد اسجو و اور سب سے قوقی دلیل قرآن بیل قرآن بین کو جن کیا اور فرمایا ہے اللہ کے سر سے اپنی نبوت اور در اللہ کی جبری طرح آن بین کو چن کیا اور فرمایا ہے اللہ کا اور براحین طرح آفری انسان سے او سوتم بھی ایس کلام بنا کر سے آتا اور براحین طرح آفری انسان سے او سوتم بھی ایس کلام بنا کر سے آتا اور براحین میں کو می کا ان کا دورا سے او سوتم اور اللہ اور وہ سلسل ایس انتاز اور براحین دھری پر قائم رہے تو بھر مرف میدمودت برقی رہی کہم کھا کر ان کو سطم کی اوران کے انگاد کو زائل کرنے کی گوشش کی جائے ای وجہ سے قرآن مجید کی آخری کی سورتوں ہیں ہے کئر ت معلمان کرنے کی گوشش کی جائے ای وجہ سے قرآن مجید کی آخری کی سورتوں ہیں ہے کئر ت معلمان کرتے ہو انسان سے دھوع کی جگہوں کی تھم ا

ستاروں کے دقوع کی بیکیوں کی تغیر میں مفرین کے حسب ذیل اتوال ہیں

- (۱) اس مرادمثارتی اورمغارب میں اور ایک تول میرے کراس سے مراد مرف مغارب میں کی تکرین رے وہیں غروب موتے ہیں۔
  - (٧) اس عمرادة عان يس يروئ اورسيارون ياستارول كي منازل بين-
- (۳) جسب آسان پرشیاهین فرشتول کی باتی سفے کے لیے جاتے ہیں اور فرشتے ان کو آگ کے کے کوے مارتے ہیں تو اس سے ان آگ کے کولول کے کرنے کی جنہیں مراد جین آگ کے کان کولوں کوش بٹا قب کہا جاتا ہے۔
  - . (٣) قيامت كدن جب متاريخ مشتر موجاتي كاورجن جكبول يروه نوت كركري كاس ب ووجنبين مرادجل

تبياء القرآن

تلب اطهر پر اور مؤسّن کالمین مثلا سحاب فقها متابعین جمبّدین اور اولیاء اور عارضی کے تکوب پر واقع ہوتے ہیں۔ خلاصر بیا ہے کہ اس آبت میں القد تعالٰی نے ہمارے ہی سیدنا محرصی القد علیہ وسم سکے تکب اطهر اور آپ کے وسیلہ سے مؤمنین کا بین کے قلوب کی شم کھائی ہے۔

کفار کمہ کے عم کی تنی کی توجید

الواقد ٧ ٤ مر افر مايا اورا كرتم مجمولو بد بهت عظيم هم ٢٠٠٠

انند تعالی نے فرمایا اگرتم جانو (یا مجمو ) تربیر بہت تکمیم تم ہے اور بیدذ کرنیں فرمایا کرتم کیا مجموعہ کیا جانو جب سمی چیز جس مهم کوفاجر کرنا ہوتا ہے تو مضول کوذ کرنیس کیا جاتا 'جیسا کہ حدیث جس ہے۔

شر امرف تشيم كرف والا بوارا اورالله صلا كرتاب

أنما إنا قاسم والله يعطى.

(ميح الفادي رقم الحديث: الماسمج مسلم دقم الحديث عصره اسنن اعن البردقم الحديث سعم ١٠٠٠

یں کیا تھے کرتا ہوں اور الند تعالی کیا و بتاہے؟ اس کا ذکر تیس فریا ایسٹی سب کھے اللہ و بتاہے اور سب کھے بی تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس لیے اس آئے ہے کا بھی میسٹی ہے کہ تھیں کی چڑکا علم بیس کی تک اگر تھیں کسی چڑکا علم ہوتا تو جمہیں اس تم کے عظیم ہوئے کا بھی علم ہوتا اور مید آ ہے اپ سے جیسے اللہ تعالی نے فرادی

-MESIES LK.

صُوْبُكُونِينَ (البقرو ١٨)

يحواف كافرئ إلى الكان عاد إله كم ماه إلى

أُولَيِكَ كَالْأَنْعَامِرِيَلَ فَهُمْ آهَنَّ (والراف 124)

اس لیے بیاعتراض نرکیا جائے کہان کو بہت ی چڑوں کاعلم تھا' گھرکیے قریماِ ان کو کی چڑ کاعلم نہیں کے وکھی مے مقصود انتد تعالیٰ 'رسول انتدعلیہ دسلم اور قرآن مجید کاعلم ہے اور جب انہوں نے وہ علم حاصل نہیں کیا تو سمویا ان کو کسی چڑ کاعلم نبید

قِرآن كريم لؤكريم فرمانے كى وس وجوه

الواقع عكش فرماي ب شك يهت الات والاقرآن ال ب

"كوآن"مصدر إادائمقرو"كم في من بي ين بس كان بس كون ها كيابواي تقوبان "مصدر بادرمقول كم عن الم عن من الم ين الم م على بالين جمل كاربانى كى كى موادري "حلوان"مصدر بادرمقول كم عن من بي ين دومشائى جركابنول ادر توميول كوين كى موسكان من الم ين الم

(۱) قرآن جيداوكر الماس يفر ما يا يكديد بهت ذياده يز ما باتا بهادر جمل يزكو إد بار يزها جائة الى سه دل أكما جاتا بادر طبيعت مكدر بوجاتي بالكن قرآن كريم عن الكي حلادت بهكداس كوبار إد يزهد كه باوجود دل اكما تا بهت طبيعت مكدر بوتى بهاس لهاس كوكريم فرما يا به

(۲) ودمری وجدیدے کرفر آن کریم کو بڑھنے کا تو آپ بہت ذیادہ ہوتا ہے اور بداس سے کریم ہونے کی واضح دلیل ہے۔ تھرین کعب فرقی بیان کرتے ہیں کہ چی نے معترے عہد اللہ بن مسحود وضی اللہ عنہ کو بدفر ماتے ہوئے مثا ہے کہ وصول

(3) At

القصلي التدعليه وسم في قرمانا جمس في كماب الله ب الكه حرف يزحواس كواس كي ودرب مك يكل بف في اور به تتكي ول نیکیوں کے برابر ہماد علی میس کہنا کہ اللہ "ایک حرف ہے بلک الف حرف ہے اور الم حرف سے اور الم عرف سے ( خلاصه يد ب كر الله " يز عند ي تكيال كن جي ) . ( من انن بادرتم الديث ١٩١٠ سند مرد الراق رق خريد ١٩٠٠ د المجم الكير أم المديث ١٩٣٨ ١٩٣٨ من وارى أم لديث معهد المدورك عام ٥٥٥ من الزيورو عام ١٨٥٥)

(٣) تيري وجريب كرقر آن جيدے جو چز ظلب كى جائے ووال جال ب التيدال ب احكام شرعيد ثالاً ب تحكيم ال ے حکمت کے موتی ثلاثائے اور یہ اس ہے اور کو حاصل کرتا ہے عارف اس ہے موارف کو حاصل کرتا ہے مؤرث اس سے تاریخ کو حاصل کرتا ہے مشکلم اس سے مقائد ہو واک کو حال کرتا ہے صوفی اس سے تصفیہ قلب اور و کہ تقس کے رمور حاصل کرتا ہے اور وشدو بدایت کا طالب وشد و جایت کو حاصل کرتا ہے اس سے دوز نے سے تجات کا طریق متاہے اور جنب محصول كا دامز مات ب

(٣) يَحْكَى وديب كراس ع جسمانى اوردون ياريون عشقاء الى ب قرآن كريم يس ب

اے اوک تہارے یا تہارے دب کی طرف ہے تیجت آ أل متهاور واون كى جاريون كے ليے شفاه اور جامت اور مؤمنون

0=226

المرآن عاريخ الدركرة إلى والمنفى ك المح شقا والزراحي المال

آب کے برآ لا کوسین کے بے جانت اور ثقاء ہے۔

كأتها الكاش مندياة فعطفه فريطه فين تبالو وَشِعًا لَا لِمَا فِي الطَّمُونِ أَوْمُلِّي وَرُقُوا لِلْمُونِينَ (ac . 1)

وُلُمَّ الْمُونَ الْقُرْانِ الْفُولِدُ الْوُلِيَّةُ وَلِيْتُ الْمُنْوِنِينَ .

(AP) JELANE) ال هُوَ إِلْهُ مِنَ الْمُتَوَّافِلُكُ يَ وَمِنَّالًا

(MT (17)

عبدالملك بن عمير مرسل روايت كرت إلى كرسول النصلى التدعيد وملم في فراها فالتح الكاب على بريارى سي شفاء عد (من دارل رقم المديد ١٠٧٠)

(٥) قرآن كريم كركم مونى كي انجوي جديد بيديك كرقرآن كريم اسية يزعة والون كي شفاعت فرمائ كالصريث يش

حضرت على رضى الشدعند بيان كريت جي كدرمول التدصى الشعلية وعلم فيفر مايا بسمحض في قرآن كريم كويوها اوراس کو مقتا کیا اس کے طلال کو طال قرار دیا اور اس کے حرام کوحرام قرار دیواس کو احد تعالی جند میں واقل کرد ہے گا اور اس ك كرواون على من وال الي افراد ك لي ال كوشفاحت كرف والابناع بن ك لي دوز خ واجب موجكي حي . (ستن ثرقري لِمَّ الحديث ٥٠ ١/١ مثن الن باورقُ الحديث ١٦١ مروايورج ١٨٧)

عضرت لواس بن سمعان رضی ابتد عنه بیان کرتے میں کہ جس نے تی صلی انڈ علہ وسلم کو رفر ہاتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن قرآن جید کو لایا جائے گا اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جوقر آن جید برگل کرتے تھے اور ان کی چیڑوائی مورة البقر واور آل عمران كري كى كويا كدوه ووبول عن يا دوسياء سائ بان عيل جن كے درميان روشى ب يا كويا كدوه صف باعسهاوے برعدال كى دو قطاري إلى دوائے والدى كاشفاعت كريل كى رائيج منفر قراد مدد ١٠٥٠) 

فبلع بازدتم

ثبيام القرآم

حعرت ابن عباس منی الده خماییان کرتے ہیں کہ نی صلی الشعلیدوسلم کے کسی سحائی نے قبر پر خیر لگایا اور اس کو یہ پائیس قاکریے قبر ہے اچا تک اس علی ایک انسان سور فائنساو ک السادی بیسلدہ المملک "پڑھ رہا تھی حتی کراس نے اس سورے کو فتم کر لیا اس سی لی نے نی صلی القد علیہ و سلم کو یہ ہات بتائی تو نی صلی القد علیہ و سلم نے فر ما یا ہاں ایسورت ماحد ہے این جات و سے والی ہے نیروز اب ہے نجائد و تی ہے۔ (سنس تری رقم الدید 1940) حضرت ابد ہر برورضی الشدند بیون کرتے ہیں کے وصول الندسلی القد علیہ وسلم نے فروری قرآن جید کی ایک سورت ہے جس کی تمیں آ یکٹی ہیں اور کسی شخص کی شفاعت کرتی رہیں گی جتی کراس کی مفترت کردی جائے گی ووسورے انجسادے الملک "ہے۔

حفرت جابروشی القدعند بیان کرتے میں کہ نی صلی القد عدید دسلم اس وقت تک نیس موسے بھی کے اللہ قسیزیل "اور "نہاد ک اللذی بیلدہ المملک" کی سورتوں کی تلاوت شرکرلیں ۔ (سنن ترزی رقم اور ید ۱۹۹۶ سندامین سس اس (۵) قرآن کریم کے کریم ہونے کی ساتویں وجہ یہ ہے کرقرآن جمید کو حفظ کرنے والے کی میدان محشر میں عزت افز انی ہو

حضرت معاد جہنی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کدرسولی الشصلی اللہ طلبے وسلم نے فربایا جس نے قر آن جیدہ پڑھا اور س کے احکام پرشل کیا 'اس کے والدین کو قیامت کے دن تائج بہتایا جائے گا'جس کی روثنی و تیا کے گھروں شل سورٹ کی روثنی ہے زیادہ ہوگی' اگر سورج تم میں ہوتو تمہارا اس کے متعلق کیا گھان ہے جوقر آن پڑھل کرے گا'

(سن الاواؤورقم الدعد ١٩٥٠ منداه رع على ١٠٠٠)

(٨) قرآن كريم كريم بون ك الفوي ويديد بيب كرقران جيد كالادت كي ويديد شادت كي أضيت ماس بولى

ب حفرت معمل بن بياريني الشعندييان كرتے بيل كه في ملي الشعليدوسم قرم مايا حمر فيم في تي تين مرحد إز ها "اعبود بسائله السنميع العليم من الشيعلن الوجيم" كارمورة مشركي (آخري) تين آجول كي محادث كي الشاقع الي

جلد يازواكم

اس سے ساتھ سر بزاد فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جوشام تک اس کے لیے استغفار کرتے رہے ہیں ادر اگر وہ اس دن مر حمیا او شہادت کی موت مرے گااور جس نے شام کواس طرح طاوت کی اس کو بھی بدمر جدحاصل ہوگا۔

(من الرفيل أم الديد ١٩٣٢)

(9) قرآن جيد كرم اون في يويديد كرقرآن جيد عبت كاوبد جنت هي ... حفرت السرطى الله حديان كرت بي كراك فلم ( معزت كلوم بن حدم ) في كيا يورول الله! في السودت "قل هو الله احد" عبت كها دول آپ فرالا السورت كاميت في كوجت في وافل كرديد. ( كالفاري عبد النه الحديد ( المحافظة في المعرفة المديد المعاض زنان قراله يده المعاض تعلى يا موراد)

مصل ان آعد عدمهد ابت

یں ال آ ہے ہے اس ملے عبت کرتا ہول کہ بیآ ہت میرے حسب حال ہے ایس بہت تھا کاشکرا اور کناہ گار ہوں اور اللہ تعالیٰ مہت کریم ہے وہ جھے لگا تارفعتیں مطافر مار ہاہے۔

ال الري المعالى المعال

آپ کیے۔ برطن اپنے طریقہ اور اپنی روش کے سوافق عمل کرتا رہتا ہے۔

طارقر لمي ماكل حول ١٩٨ عد لكين بين:

سحابرضوان الشيئيم اجمعن قرآن جيد كاذكركرر بي تقوق حضرت الإبكرمديق رضى القدعن في كما يس في الآل ب آل بي الآل ب آخر تك قرآن كريم إنه ها جمع سب سب المجمى اورسب سنة إدواميد افزا آيت بيلى بي " الله الحق يَقِيلُ عَلَى هَا كِلُتُم " ( في المرائل ١٨٠ ) بنده كي دوثي عرف كناه كرنا بي اورب كي دوثي عرف موافق فر مانا ب

(カロロンカントアーア・アンドアのはのり)

قار کن کرام ادعاقر ما کمی کدان دوا چول کی مجت کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے بھی جند مطافر مادیں۔ (۱۰) قرآن کر کم کے کرم ہونے کی دمویں وجہ یہ ہے کہ قرآن کرنم کی تلادت کی وجہ سے جند کے درجات میں قرآنی ہوتی رہے گیا۔

حفرت مبداللہ بن عمرورضی الشخصابیان كرتے ہيں كررسول الشاملي الشامليدوسلم فر مايا قر آن پر سے والے ہے كها جائے گا: جمل طرح أو وقيا على آبسته آبسته قرآن پر حتا قاا اس طرح آبسته آبسته قر آن پر حتا جا اور (جند كے ورجات على الإحتاج اور جمل جگه قرآ قرى آبت يز معالا ويس تيرى منزل ہوكى۔

(سنن الإداؤة وقم الحديث ١٩٣٧ سنن تركزي وقم الحديث ١٩٥٣ سنن اين بايد وقم الحديث ١٨٥٠ سنة الإرج ٢٥٠ أصير وك. ج ١ م ١٩٥٢-١٩٥٢ موادة الحقم آن وقم الحديث ١٩٥٠) و الدست الدهاسية الله الدولة المعرفة الحديث ١٩٥١)

بِلْكَ عَظْرَةً كَامِلَةً \*

## قرآن مجيد كو"كتاب"اور" مكنون "قرمان كي توجيه

الواقعة 44 يم فرمايا يوكماب (اوح) محفوظ على ب0

اس آیت میں یہ الفاظ ہیں " فی کیٹی فکٹیون ( ''(الواقد الله عالم) اس آیت میں قرآن جید کو کتاب فر مایا ہے اس کی ا تشیر میں کئی اقوال ہیں زیادہ مجمع قور یہ ہے کہ اس سے مرادلوج محفوظ ہے اس کی دلیل بیآیات ہیں،

الكريم أن الديد ب 10 با مخولا على 0

بَلْ هُوَقُرُانٌ كِينَا أَنْ لِكُنَّا أَنْ لُوْمِ مَا فَعُوْرَوْا

(LINE 1/4)

و در اقبل بیدہ کر کتاب سے مراد معنف ہے ایسی قرآن جید کا دوٹسٹے جو کتابی شکل جی جارے باس ہے رقیم اقبل یہ ہے کہ کتاب سے مراد آسالی کتاب ہے جیے "فردات" اور "انجیل" وغیرہ آسانی کتابی جیں۔

اوراس بی قرآن بیدلا اسکسوں "فرایا ہے اور" سکنوں" کے منی بیش بیشید واسواگر اس سے مرادلورج محفوظ ہوتو اگر چدوہ فرشتوں سے غیر مستور ہے لیکن عام مسلمانوں کی انگابوں سے وہ پیشیدہ ہے اور اگر اس سے مراد مصف ہے جوجد اور اوراق پر مشتمل ہے تو وہ تحریف اور ترمیم کرنے والوں کی نگابوں سے مستور ہے یا پھر اس کا مجازی مستی مراد ہے کو تک جو چز مستور ہود و محفوظ ہوتی ہے قرآن مجید کا اللہ تعالی محافظ ہے۔

بعث بم فرآن ميدكونازل كالباء بماسك

إِذَا نَحْنَ نُولُنَا الذِّكُرُو إِنَّا لَهُ لَحَوْظُونَ

(الجرا) فرور حفاظت كرف واسالي و

اور کا مات من قر آن مجيد سي زياد واور کول جي محفوظ سي

ب وضوكوقر آن مجيد كے چھونے كى ممانعت ميں مغمرين كى تصريحات

الواتف: ٩٤ ين فر ويا ١٠ س كنب كومرف إك لوك على عمو يحد ين ٥

اكراس بمرادوه قرآن جيد بجواوي محفوظ من بوقو محراس كي تغير على دوقول ميل.

(۱) - معفرت این میاس دشی الته تنهمااور سعیدین جبیر نے کہا اس کوآسیان شراعرف فریشتے ہی چھو 2 بیں جڑا <mark>مسط پھرون ''</mark> بیں بینی یا کہ جیء۔

(۲) دیدین اسکم نے کہا اس کو صرف رسل ملاک بی انبیاء کی طرف وزل کرتے ہیں۔

اس قول پر بدا انکال ہے کہ تمام رسل ملائکہ قرآن جید کو تمام نہوں کی طرف ازل نہیں کرتے بلکہ مرف حصرت جریل عبد السلام نے اس کومرف سیدہ محرصلی احتد طب رسلم کی طرف نازل کیا ہے۔ (سعیدی فغراد)

یہ اسلام ہے ان وسرف سیدہ جور کی احد علیہ و سم میں طرف عادل کیا ہے۔ و سعیدی حفر ک ) اور اگر اس سے مراد دو قر آن مجید ہے جو مسحف اور کتاب کی شکل میں ہمارے باتھوں میں ہے قو اس کی تمنیبر میں هـ ب

زيل اقوال بين:

(۱) کلبی نے کیا اس قرآن کومرف مسلمان ی چھو کے میں جوشرک اور کفرے پاک میں۔

(١) الراق عن الس في كها ال قر آن كومرف نيك مسلمان ي جو يحد ين جوكن بول اور خطاؤل عد ياك إلى-

(٣) الأوه في كيا إلى كومرف وه مسلمان على جهو يحظ جي جونجا مت اور برهم كم عدث مع ياك بول يعني ان يا السا

واجب يوزوشور (الكسدوانع ل جهرام الاماراكتب العرب يروت)

الم الزالدين محد بن عررازي شافي متونى ١٠١ هاس آيت كي تغيير على العتريس.

Fig. No.

ا مام شافعی نے کہا۔ بے وضو کے لیے قرآن مجید کو چھوٹا جا تزنیل ہے ان کا استدادال حضرت عمر و بن جزم کی اس حدیث سے ہے کہ قرآن مجید کو طاہر کے سوا اور کوئی نہ چھوے اور بے وضو کے قرآن مجید کو چھونے بیل قرآن مجید کی ایاست ہے اس لیے اس کا قرآن مجید کو چھوٹا جا تزنیل ہے۔ (تئیر کیرج -اس ۲۳۳ سخصا وراحیا والزات احربی بیروے ۱۳۱۵ء)

علامه ايوعبد الشامحرين احمد ، كلى قرطبى متونى ٢٧٨ هدليمة بيل.

زیادہ طاہر بہ ہے کہ کتاب سے مراد وہ معجف ہے جو ہمارے ہاتھوں ہیں ہے معنزت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الشد علید وسلم نے قرمایا:

قر آن کومرف اس حال بی چیود جبتم طاہر ہواور جب بک حضرت عمرے مسل نیس کرایو ان کی بہن نے ان کے باتھ میں قر آن نیس دیا۔ (بائع عام) القرآن جراماس مناد رافقر پردین ۱۳۵۰ مد)

علامه سيد محمود آلوى حقى متوفى ويهاا ه لكي يس

اس آیت یک امسطهرون "عمرادوولوگ بیل جوصد اصغر (بوضودونا) اور صدف اکبر (بنابت) دولوں سے
پاک جوں اور اس آیت کا معنی برے کہ جو بوگ طاہر نہ جول ان کوقر آن جید نیس چھونا چاہیے۔
(دور العالٰ جسم ۱۳۳۵ دار النزیروت نے ۱۳۳۵)

بے وضو کو قرآن مجید کے چھونے کی ممانعت میں احادیث

امام ما لک بن الس متونی 9 سامط عیداللہ بن انی بکر بن حزم ہے روایت کرتے ہیں کہ جس کھتو ہے ورسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے عمرو بن حزم کے لیے لکھا اتھا اس جس بہ بھی مرقوم تھا کہ

ان لا يمس القرآن الاطاهر.

طاہر (حدث سے پاک محض) کے سواکوئی قرآن جمید کوند

-2-14

(موط المام والك ع الريالة رقم الديث ٨٤٥ وارالمرقة بنان ١٣١٠ه)

ا مام عبدالله بن عبد الرجمان الداري التوني ٢٥٥ هـ في محى اس حديث كوروايت كي ب

(سنن دري م ١٨٤٨ رقم كديث ١١٧٥ وادالمعرف ميروت ١٣٢١م)

المام على بن عمر الدار قطني التوفى ١٨٥ ه ف اس مديث كومتعدد اسانيد سي روايت كياب.

(سنن والقفني عامل ١٠٠٠ ٢٠٠٠ معرفي المدينة ١٨٠٠ معهم العراد وروية ١٩٧٧ هدره معد الرزق متوتى ١١١ هدرة محل مل مديث كو

روايت كياب معتف عيد الرزاق ع الريه ١٣٧٧ - يم الديث ١٣١٨ كتب اسلام يعودت ١٣١٠ والعارض لذيم)

امام ابد جعفر مجر بن همر دانتصبی المکی المتونی ۱۳۲۲ هے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔

( كَمَابِ الصَّعَالِ والكبيرة مع من ١٨٠ وارا لكتب بلحامية إن وت ١٣١٨ هـ )

امام ابوعبد التدميم بن عبد القد حاكم نيثا بوري متوفي ٥٠٧ هدني جمي اس حديث كور دايت كياب-

(المحدرك عيم عدد والمالياذ كد كرد)

ام م احمد بن مسين بيتيل متوني ٥٥٨ هدني بحى اس حديث كوروايت كيا ب-

(إسنن الكيري ج الس عدا ماكان الخلافيات ع الس ١٩٩٥ معرفة أسنى والا عارج الس ١٨١ رقم الديد ١٠٠)

الم ابوالقاسم سليمان بن احد الطير اني متوفى ١٠٦٥ هف جي اس حديث كوروايت كيا ب-

(المجم اللير تم الله بعث عامل من الافرائد بن المجنى عدم هذا كهذا بن مديث كرجال كارْ يَكُلُ كَا في بعد المحل الاماندي المراسمة) ما فقا احد بن على بن جر مسقلاني منوفي ١٥٥ هد في محمل المن حديث كا ذكر كيا ب- (عليس المحرن الراسمة) به وضو كوفر آن مجيد كے جيمو نے كى مما فعت بين آثار صحاب و تا يعين

الم مبداندين محربن الى شيبالتوني ١٣٥٥ وروايت كرت جي.

خبد الرحمان بن بزید بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت سلمان فاری دشی اللہ عمتہ کے ساتھ ہے دور فع حاجت کے لیے سیخ جب وہ قضاء حدیث کے بعد وائی آئے تو ہم نے ان سے کہا، اے ابوعبد القد آآپ وضو کر گیل ہم آپ ہے قرآن مجید کی ایک آبیت کے متعلق سوال کریں گئے حضرت سلمان نے کہا تم جھ سے سوال کروڈ کیوکٹ بی قرآن مجید کو چھوؤں گائییں 'پ شک قرآن مجید کو طبارت کے بغیر کوئی شخص ٹیس چھوسکٹ چھرہم نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے اضو کیے بغیر ہمارے مراسخ قرآن مجید کی تلاوت کی ۔ (مصنف این اباشیدی اس ۱۹۸ رقم اللہ بھی ۱۰۰۰ اور انکتب بلعامیہ نیروٹ ۱۳۹۱ھ)

ا ، م عبد الرزاق بن عهام صنعانی متونی اوابدا پی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں عطا ہ نے کہا کوئی فض اخیر دنسو کے معرض کونہ چھوتے۔

(مستف عبد الرزاق ع اص ١٩٣٠ . رقم الحديث ١٥٣٠ اللع جدية وارا لكتب العلمية بيروث اسماء)

جابر بیان کرتے ہیں کے معمی طاؤس اور قاسم بن جمر بغیر وضو کے معجف کے چھونے کو مکروہ کہتے تھے۔

(مستقدم بوالرواق رقم الحديث (١٣٦٨)

معم كہتے ہیں كرز برى نے كہا جن دواجم برقر آن جيدى آيات كلى دون ان كوينيروضوك ند چوا جائے معمر نے كہد كر حن بعرى اور قدومان ين كوئى حرج أيش محت تقاده كہتے تھے كرياؤگوں كى قديم عادت ہے۔

(مسطف البوالرواق رقم الديث ١٢٠١٠)

جائد بیان کرتے ہیں کے معنی نے کہا جنی کے لیے ہم انتداز حن الرحم اللہ تروہ ہے۔

(مستف مير الروال رقم المديرة (١٢٠٥)

معمر بیان کرتے میں کرفادہ نے کہا: متحب بیہ کے نی صلی الشاطیدوسم کی اجادیث کو باد مولکھا جائے۔

(معظب فيدالزذاق رقم الحديث:١٧٣١)

ب وضوكو قرآن جميد كم باتحد لكان كى ممانعت مين فقهاء بالكيد كاند بب

حافظ الدهف بن عبدالنداين عبدامبر والكي قرطبي متوفى ١٠٦٣ مد لكييم إل

دید شام اور مصر کے تمام نقبا مکا اس پراتفاق ہے کہ بے وضوفض قرآن مجید کو ندچھوے اور بیتھم صرف اس آیت کی اور سے نہیں ہے:

لاَيْتُ الْاللَّمُ اللَّهُ وَالرَّالِينَ أَنْ الرَّالِينَ اللَّهِ وَعَلَى مَدْ يَهِ وَعَلَى مَدْ يُعِوثُ وَال

بكدرسول التصلى الشعليدوسلم كى اس مديث كى مجس عبدكرة آن مجيدكوطا بر عسواكوتى تصوي

(الاها المام ما لك رقم الديد ١١٤٨)

ا مام ما لک نے کہا کر آن جید کو بغیر وضو کے دفائے والی ڈوری یا غلاف کے ساتھ بھی شرچھوئے البت اگر قرآن جید کسی بکس یا زب میں جوتو اس کو بغیر وضو کے چھوسکتا ہے۔ لکم بن عتب اور شرو بن سیمان نے کہا کر قرآن جید کو بے وضوفض افکانے

الديازاتم

نبيار القرآو

والی ڈورک کے ساتھ اٹھا سکتا ہے اور میرے رویک ان کا قول شاذ ہے۔ دا ڈو بن کی خاہری نے بھی ان کے قول کو انتیار کیا ہے۔ اس نے کہا کہ قر آن جمید اور جن دراھم اور دیناد پر اللہ کا ام جوائی کوجنی اور حائض چھو کتے ہیں۔

( تهيد تاعل ١٦٠ ما الملية ) وادالكت العلم يوده ١٩١٩ م)

م وضو کو قر آن مجید کے ہاتھ لگانے کی ممانعت میں فقیماء شافعیہ کا ند ہب ملامہ یخی بن شرف نووی شافعی متو فی ۲۵۲ مد نکیج ہیں:

ہے وضو محض پر قرآن جید کو چھوٹا عمام ہے' کیونکہ قرآن جید جل ہے'' کیڈیکٹٹٹٹوالڈائٹٹٹٹٹٹریٹٹٹٹ'(الاائٹٹٹٹٹٹریٹٹٹ حضرت بھینم مین عزام وحش القد عنہ نے دوایت کیا ہے کہ ٹی سل القد علیہ وسم نے قر مایا بغیر طہارت کے قرآن جید کومت چھوڈ اور ہے دوشو بچوں کے لیے قرآن جید کو اٹھا تا جائز ہے یا بیس ۲۱س جل ووقول ہیں ایک قول ہیں ہے کہ بیٹ برول کے لیے جائزا قبیل ہے ان کے ہے بھی جائز قبیل ہے دومراقول ہیں کہ ان کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ طہارت کو قائم نیس دکھ کے اور ان کو قرآن بڑھانے کی صرورت ہے۔(انجو جس شرح الباری جس ۴۴۰ واراکٹ الدین عام ۱۹۲۶ء)

ب وضوكوقر آن مجيدك باتحدلكافي مين فتها ومنهد كالمرب

طلمه موفِّل الدين عبدالله بإن التدين لدامه مبل التوني ٦٢٠ ولكست بين ·

حضرت ابن مرا حسن بصری عطاء طاؤی صعی اورقائم بن فرسے مروی ہے کہ برقض ہے وضو مواس کے لیے قرآن اللہ کا درائی ہوئی انسان بھری عطاء طاؤی صعید اور تمارے فلم میں واؤو فاہری کے علاوہ اور کسی کا اس مسئلہ میں اختیاد ف کہیں ہے اس نے کہا کہ بنی اور ہے وضو کے سلیے قرآن مجید کو چھوتا جائز ہے 'کیونکہ نی سلی الشعلیہ وسلم نے قیمر روم کی طرف ایک آیت لکے کر بھی (وہ آیت آل مران ۱۳۳ ہے 'اس کا ذکر'' کی ابتاری 'ٹم الحدیث سے میں ہے ) ہماری ولیل یہ ہے کہ قرآن میں میں ہوئی ہوتا ہوئی کی اندالیہ وسلی ہے کہ اور نی میں میں کس کے ملتوب میں کس کے مران میں اس میں میں کس کے مران میں کسی کے مران میں کسی کے مران میں کسی کسی کی مران میں کہا ہوئی ہوتا ہوئی کی رسال خیر طاہر قرآن کو شہور بیام میں تھا وہ اگر کی رسال خیر طاہر قرآن کو شہور بیام ایس میں اس آیت کی وجہ سے وہ کہا ہوئی کی تب میں اس آیت کی وجہ سے وہ کہا ہوئی میں میں اس آیت کی وجہ سے وہ کہا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ۔

امام ابر صنیفدا حسن بھری بھی مطا ہ طاؤی قاسم ابودائل عظم اور حداد کے فرد یک بے وضو کے لیے قرآن مجد کو اٹھائے والی ڈورل کے ساتھ کا کر کرا تھا تا جا کر ہے اور اور اتل امام ما لک اور امام شافعی نے اس کو تا جائز کیا ہے۔ معاری دلیل ہے کہ وو قرآن مجد کو چھوٹی رہا اور بیدا ہے بھیے اس نے وحل (یا بکس) جس قرآن مجد کو اٹھا یا ہوا ہو نیز ممتول قرآن مجد کو چھوٹا ہے اور قرآن مجد کو اٹھا تا اس کو چھوٹائیس ہے اور اٹھائے کو چھوٹے پر قیاس کرتا تھاس فاسد ہے۔

تغییر اور فقد کی کتابوں اور درمالوں کو بے وضوا فھانا جائز کے خواہ ان کی قرآن جید کی آیات ہوں اس کی دلیل یہ ہے
کہ نی سل القد علیہ و سم نے تبھیر دوم کی طرف کتوب لکھااور اس بھی آن جید کی آجہ تھی نے زائشیر اور فقد کی کتابی قرآن جید

اسمحف ٹیس بیں اور ممنوع ان کو بے وضوم کرنا ہے اور ان کتابوں کے لیے قرآن جید کی طرح ترمت تا ہے تیں ہے۔

یہ وضو چوں کے بیے قرآن جید افو نے میں دوقول بی اس آیت کے عموم کی دجہ سے منط ہے اور ضرورت کی بناء پر
جائز ہے اجن دراہم پرقرآن جید کی آیات گئٹ ہوں ان کو بے وضو چھونے ہیں دوقول بیں بنام ایوسنیف کے زود کے بنا جائز ہے
کو تک دو اور اتی قرآن کے مشاب بی اور دومراج از کا قول ہے کو تک ان پر مصحف اور قرآن کا اطاق قریش موتا اور وہ فقد کی

جديازويم

آن ہوں کے مث بہ بیں اور ان کو بےوضو تہ چھونے بیل مشقت اور ترن ہے جمی طرح بیجوں پروضو لازم کرنے میں ترج ہے۔ اگر بے دخو کو تر آن جید چھونے کی ضرورت ہوتو وہ تیم کرکے چھوسکا ہے۔ مسحف کو لیے کر دارا لحرب کی طرف سٹو کرتا جائز قبیں ہے کیونکہ ہائٹے نے رسول انقد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تر آن کے ساتھ ویش کے علاقہ عمی سٹر نہ کروڈ کیونکہ جھے یہ خطرہ ہے کہ ویش قرآن جید کی ہے اولی کریں گے۔ (صلیہ الاولوں بھراں ۲۵ کو العمال قرائد رہے ، ۲۲۰۱۰ سے ۲۸

(ألمنني والشرح الكبيري على ١٦٨ - عنا وارالفكر بيروت)

ہر چند كريد حديث مركل ب كيكن حافظ الوقيم اصبياني نے تكھا ہے . بدور عث مشہور ثابت ب (طبية الادياء يا الاس) ٢١٥٠ تا جم اگر علامدا بن قد امدوري فريل مج مرافع متصل حديث سے استدال كرتے تو زياده بہتر تھا:

حضرت عبد الله بن عمر رضى الله عنها بيان كرت بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم وشمن كوعلاق عن قرآن مجيد كر ساتح سفر كرن بيد عن من فرمات من فرمات من خرمات من من فرمات من فرما

(مج مسلم قم الديث: ١٨٩٩ سن ابن بليدة الديد - ١٨٨٠ أسن الكبري وتم الحديث ١٨٩٠ سنداجر ١٢٠٠٠)

ب وضوكوقر آن مجيد كم باتحد لكاني شن نقباء احناف كاندب

على مدعلاة الدين الوجرين مسعود كاسائي حنى متوفى عهده تكح بين:

ہ تارے زدیک بغیر غلاف کے بید وخوصحت کو چھوٹا جائز نہیں ہے اور اہام شافتی نے کہ ہے کہ بید وضو کے لیے مسحف کو بغیر غلاف کے چھوٹا جائز ہے انہوں نے چھوٹے کوقر اُت پر قیاس کیا ہے ' یعنی جب بے وضوقر آن پڑھ سکتا ہے آؤاس کو چھو بھی سکتا ہے ( جس کہتا ہوں علامہ کا سائی نے بیسے نہیں کہا اہام شافتی کے زود یک بے وضو کا قرآن جید کو چھوٹا جائز نہیں ہے جیسا کر جم علامہ نودی شافعی نے قبل کر چکے ہیں۔ سعیدی فقرالا )۔

(يدائع المعائع جام ١٠١٥ والكتب العمر الدوت ١١٨١ه)

میں کہنا ہول کرہاں متلد میں علامہ ابن قدامہ طبلی کی تحریر نیادہ قابل عمل ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بہولت ہے اور اس میں جرج اور مشقت نیس ہے۔ ہاں استحقین احتاف نے بھی اس مسئلہ کو علامہ ابن قد امر طبلی کی طرح لکھ ہے۔۔ کتب تقسیر اور کتب فقہ کو بے وضوح بھوتے ہیں فقہاء احتاف کا قدیمی اور مصنف کا عثار

علامه طا برين عبد الرشيد الخارى الهي وطوى التوفى ١٣٧٥ مه تكية إلى:

"الجائع اصفرائي مذكور م كرجنى فخف جب كمي حلى كو بكڑے جس بى ايسے دراہم ہوں بن برقر أن جيدكا سورت فتش ہو يا مسخف كوغل ف كے ساتھ بكڑ بي قواس من كوئى حرج نتيل ب اور بغر تعلى كے ايسے دراہم كو اور بغير غلاف كے مسخف كوند بكڑے اور جس تحض (اور حائض) قر آن جيدكى حلوت تذكرے جرك آيت كا پر حمائن بنار الى حام براہ سے كم براہ كے جس اور الاوت كے تصد سے نہ برجس و حالور افتتاح كے قصد سے براہ سكتے جس نيز علامہ بخارى و بلوى كيسے جس.

جلد بإزرام

علارسيد فخراجن بن عمر بن عبد العزيزش ي حنى منو في ١٣٥٧ حد كليست جي

" ظامیہ الفتاوی" میں قد کور ہے کہ امام ایو منیفہ کے نزویک تقاسیر العدید اور فقد کی گا ہوں کو ہے وضو چونا مکروہ نیمل ہے۔ (علامدابرائیم ملی حفی منوفی منوفی منوفی موجونا مکروہ نیمل ہے۔ (علامدابرائیم ملی حفی منوفی منوفی منوفی منوفی الم ایو منیفہ کے اس قول کی بیتو دید کی ہے کہ کتب تغییر و فیرہ کے جموعے والے کے متعلق بیٹرین کیا جاتا کہ وہ قرآن کی بیراہ میں اور ان کا بوں کو قرآن کی بیاتا ۔ (ملی کیرس من اعلامدابن مام منوفی الا مدھ نے کتب تغییر و فیرہ کو بدو ضوجھونے سے منع کی ہے اور اس کو کروہ کیا ہے۔ (الا اللہ بدیری اس میں منا مدھوی حفی ہے کہ ہے۔ وضوقتسر کی کتابوں کو جھونا جاتز ہے کہ وقت ماسی ہے۔ اور اس کی ماری کی میں منا کے کہ اور اس کی ماتھ وقت کا بی قول ہے۔

" الرح وردا محار" على محى الى كے جواز كى تقراح كى ہے اور" السراح" على" الاليشاح" ہے معقول ہے كوتسيركى الكانون على جهال تر آن جيدكى آيات تكى بول ان كو ب وضوع ہم دالك اور دوسرى عبارات كو باتحد لكا سكتا ہے اس طرح التقد كى كتابول على جمال الله كو باتحد لكانت كو باتحد لكا سكتا ہے۔ وضوع التحد لكانت كو باتحد لكا سكتا ہے۔

الدر شای کیسے ہیں، ظامریہ بے کہ کت تغیر اور دیگر کتب شرعیہ کو بے دخو چونے کے مروہ ہونے یا تہ ہونے ہیں کوئی فرق نیس ہے ( مینی جو مروہ کہتے ہیں وہ ووٹوں کو مروہ کتے ہیں اور جو غیر مروہ کتے ہیں وہ دوٹوں کو غیر مروہ کتے ہیں )۔ "فلامے" کی مبارت کا بھی نقاضا ہے۔ علامہ محلاوی متوٹی ۱۳۳۱ھ نے تکھا ہے کہ جو پکی السراع "ایس خدکور ہے وہ تو اعد شرخ کے زیادہ موافق ہے لین کتے تغییر ہیں ہے وضواتر آن جیوی آیات کو باتھ ندائلگ یا تی مبارت کو باتھ لگا سکتا ہے۔

(دوالحاري الروامة والراحياة الدالم في وعد ١٩٦١هـ)

علامد شای ف اس بحث عل التي القائق" كاليمي حوالدويات الى اصل عبارت بيت: علامد سرائ الدين عمر عن ايما يم اين تجم حق سوني ٥٠٠٠ مد تصح بين

جوائش ہے وضوہ واس کوسرف آر آن بجید کو تھوٹے ہے تئے کیا جائے گا کونکد اپنیر وضو کے گئے مدیدے اور فقد کو ٹھوٹ ا میں زیاد و سی ہے کہ اہام ایو صنیف کے فزو یک کروہ ٹیل ہے اور اہام اور پوسف اور لہام گھ سے فزو یک کروہ ہے اس طرح '' خلاص 'میں ہے اور بیا خطاف مطلقا ہے مین اہام ایو طنیف کے فزو یک کئے تغییر اور دیگر کئے شرعہ کو بے وضو ہاتھ لگانا کروہ گئیں ہے اور مما خین کے مزو یک ووٹول کو ہے وضو ہاتھ لگانا کروہ ہے۔ (اُٹیم افغائن نہاس سالڈ کی کئے خانہ کرائی ساساہ)

یں ہے ورصا میں سے دوروں وہے وہ وہ مدان دوروں ہے۔ دورہ ہوں ان مار میں ان مار دورہ ہوں کہ دورہ ان ان ان میں مصنف مصنف کے فزد یک مخاریہ ہے کہنے دخوکا قرآن جمد کو ہاتھ لگانا کردہ آخر کی ہے اور کتب تغییر اور کتب افتہ کو ہے دخو ہاتھ لگانا جا تزہے کیکن ان کماجوں میں جو قرآن جمید کی آیات دری جس ان کوئے دخو ہاتھ مند لگا، جائے جیسا کہ السران

ی فرکور ہے اور علامداحمر طحاوی حتی متونی ۱۳۳۱ ها کا کی مجی مقار ہے۔ (ماج اطفادی م-۱ دادامر اوروت) غیر مقلدین کے زور یک جنسی اور حاکم کے تلاوست قرآن کا جواز اور مصنف کا رق

في على بن احد بن معيد بن ازم الظاهرك التوفّ ١٥١٥ ه كلحت بين:

College.

قر آل کی تلادت کرنا سجد اُ تلادت کرنا اور معضہ کو تھونا اور اللہ قبالی کا ذکر کرنا ' یہب امیر وضو کے ساتھ بھی جا زویں اور بیغیر وضو کے بھی اور جنبی اور جائنس کے لیے بھی۔

ر ما بدو ضوقر آن مجیدی علاوت کرنا تو اس ش مخالفین بھی ہار بد موافق میں ار باجنبی اور حائض کوقر آن کی علاوت سے مع کرنا تو بہ صفرت مراحظ رضی رضی القدائما اسن بصری الاوہ اور تنی وغیر حم کا ند بہ ہے اور ان کی دلیل ہے ہے،

صبداللہ بن سملہ معشرت ملی بن الی طالب رضی القدعمۃ ہے روایت کرتے ہیں کہ جنایت کے سوارسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسم کوقر آل جید کی سادیت ہے کوئی چز مانغ نہیں ہوں تھی۔

(سمن ابوداد درقم اعدید ۱۹۹۱ سمن زخری قم الحدید ۱۳۹۱ سمن نسان رقم الحدید ۱۹۵ سمن این بادرتم عدید ۱۹۹۳ سند اجریج ال ۱۹۸۸ شخ این جزم نے کہا ہے کہا اس مدید بھی نجی سنی القد طید وسم کا فعل ہے کہ آپ اس عالت بھی قرآن کریم کیس پڑھتے تھ لیکن آپ نے جبی کو تلاوت قرآن سے شع قبیل فرمایا اور چن آٹار بھی ممافعت ہے وہ ضعیعت ہیں۔

( أكاني بالالارج السراة الأواد الكتب المعلمية ميروت المهوم المستخصأ وكرب )

شیخ این جزم نے بیسی تعمل کرسول افتر ملی افتر مدید و کم نے بنی اور مائش کر آن پڑھنے سے میں نیسی فر مایا بلکہ آب نے ان کور آن مجد پڑھنے ہے تع فرمایا ہے اور اس سلفہ میں برصد ہے:

معرمت الن عمر منى الشرفتماميان كرتے ميس كرني صلى القد عديد ملم فروريا مالض اور جنى إلكل قرآن شريز هيس-

( سنن ترفری رقم الحدیث:۱۳۳ سنن این باید رقم الحدیث ۱۹۵۵ آسنی انتهری رج ای ۹۸ معرف آسنی واله بیزرج ای ۱۹۹۰ انکال له بین عدی رجه ا می ۹ ۱۸ تا درگم بخدادی ۱۳ سال ۱۳۵۰ سمن درتشکی رج الحدیث اید رقم الحدیث ۱۳۱۰ طریع ۱۳ شرع معانی الانا درقم الحدیث ۲۳ ۱۳ قد یک کتب فات کماچی)

ا مام ترفیکی فرمائے ہیں۔ تی سلی القد علیہ وسلم کے اصحاب میں ہے آکٹر الل علم کا اور ان کے بعد کے تابعین کا بھی مسلک ہے "مثلاً سفیان ٹورگ" این البارک شافعی احراً انتق وقیرہم انہوں نے کہ کہ مائض اور جنبی بالکل قر آن در پڑھیں سوا ایک آیت اور ایک حرف کے دور انہوں نے ان کو بچ اور شش کرنے کی اجازت دی ہے

اس مدیث کی سندیش ایک دادی اساعیل بن همیاش ب امام بخاری کے نزد یک اس کی الل شام سے ددارے متر ب ا امام احدے کی کرر چی سے اسلام ہے۔

بٹس کیتا ہوں کہ امام قرفہ کی کے سند میں اس میس بن میاش کی سوئ بن عقبہ سے دوایت ہے اور امام دار قطنی کی سند میں بن عبدالرحمٰن کی موگ بن عقبہ سے روایت ہے اتبارا امام بغار کی دالا اعتراض بھی ساتھ ہوگیا' امام دار قطنی کی سند ہے۔

صحمه بن حمدوية المروري تاعيد الله بن حماد ؛ لأملى ثننا عبد الملك بن مسلمة حدثتي المغيرة بـن عبــد الـرحـمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال ' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم'' لا يقرء الجنب شيئامن القرآن''۔

لامروار على العيدين

مغيره بمن عيد الرحمان لقد ب وه الوصير ازموى بن مقبد سدوات كرتاب

" (سنَّى وارتعلى وفي المدينة: ١٠١١ والوالموقة في وت ١٩٩١ه)

معترت على رضى الندعد نے كيا في صلى القبطيه وسلم كو جنابت كسوا قرآن يزعد سوكو في ييز مانغ فيس تقى ..

تبياه القرآه

(سنن دار آفل رقم الحديث المعاور المعرفة أي وت المعالم)

مکرمہ بیان کرتے ہیں کہ معفرت عمد اللہ بن وواج نے کہا 'رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جنابت کی حالت ہیں ، قرآ ان پڑھنے سے مع قرمایا ہے۔ (سنن درتھنی رقم الحدیث ۱۹۳۳)

الهلام بين الدين

هیده السلمانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت محرین انتظاب رضی الفہ عن جنی کے قرآن پڑھنے کو کرووفر ماتے تھے۔ (معدہ عبد الرواق رقم الحدیث ۲۰۰۹ میں بدیۂ معدہ این ائی شیبر قم الحدیث ۱۰۸۰ سمری السن وال عارقم الحدیث ۱۱۵ ش مول الفادر قرافریٹ ۲۵۰)

بياد نے كہا حضرت الوداكل رضى الله من نے كہا كرجنى اور حائض قرآن ندر جس \_ (معنف اين الى شرر قرالديد ١٠٨٥) الوالقريف بيان كرتے إلى كرحفرت في رضى الله عند نے فر الا جنى قرآن ندر إصفا كيكرف بحى ندر جے۔

(مصنف ابن الي شير دقم الديث ٢٠٨٣ مصنف عدائر الق دقم الدين بشد ٨٠٠٠)

مشبور فيرمقلد عالم في ثناه القد امرتسري متوفى و عاد الع تكفية بي:

ما عدر الراق الرائد المراك المنظر المائل والمائل والمائل المائل ا

يز الله عاوالله احرى لكيح بين

" ترخدی" علی حدیث ہے اعلامہ اور جنی قرآن نہ پرجیس ۔ بیر حدیث اسائیل بن عیاش کی وجہ سے ضعیف ہے اور حدیث شعیف مدیث منج کے مقابلہ علی معتبر لیکن اور کی حدیث علی ہے کہ ٹی سلی اللہ طیہ وسلم ہر حال علی اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اس حدیث سے صاف طور پر ٹابت ہوا کہ جنی کے لیے قرآن پڑھتا جا نز ہے۔

( فاول عائد عمر ١١٥ سلصا الركودها)

ہم نے قرآن مجد کی مزت وناموں کی وجدے اس مظری طویل بحث کی ہے کے تک عظاء فیر مقددین کی صرح عبارت

- 一一一一一一一一一一一一一

غیر مقلدین کے نزو یک جنبی مانکش اور بے وضو کے مجدو تلاوت کرنے کا جواز اور مصنف کارة

ي على بن الدين معيد بن حزم الايكى التولى ١٥٦ ه كليع بن

رہا مجدہ طاوت کرتا تو وہ بالک نماز نیک ہے مجدہ طاوت ایک رکعت ہے شدور کھت ہے اس وہ بالک نماز نیس ہے اور جب مجدہ طاوت کی اور الکس نماز نیس ہے اور جب مجدہ طاوت نماز نیس ہے تو وہ ہے وضوی جائز ہے اور جب اور حالف کے ہے بھی جائز ہے اور قل کی طرف من کے بنے مجلی جائز ہے جیسا کدد مگراؤ کار اور دکا کف بھی جائز ہے اور ان میں کوئی فرق نیس ہے کیونکہ وضوکر مرف نماز کے لیاز م ہے اور جب فیر نماز کے لیے قرآن سنت ایماع اور قبال ہے وضوکر تا لازم نیس ہے تو مجدہ طاوت کے لیے بھی وضوکر تا ازم نیس ہے تو مجدہ طاوت کے لیے بھی وضوکر تا ازم نیس ہے تو مجدہ طاوت کے لیے بھی وضوکر تا ازم نیس ہے تو مجدہ اور تا ہے۔ ان سنت ایماع اور قبال ہے وضوکر تا لازم نیس ہے تو مجدہ اور تا ہے۔ ان سنت ایماع اور قبال ہے وضوکر تا اور قبال ہے۔ ان سنت ایماع اور قبال ہے وضوکر تا اور قبال ہے۔ ان سنت کے لیے بھی وضوکر تا اور قبال ہے۔ ان سنت ایماع اور قبال ہے وضوکر تا اور قبال ہے۔ ان سنت کے لیے بھی وضوکر تا اور قبال ہے۔ ان سنت ایماع اور قبال ہے وضوکر تا اور قبال ہے۔ ان سنت ایماع اور قبال ہے وضوکر تا اور قبال ہے۔ ان سنت ایماع اور قبال ہے وضوکر تا اور قبال ہے۔ ان سنت ایماع اور قبال ہے وضوکر تا اور قبال ہے۔ ان سنت ایماع اور قبال ہے اور قبال ہے وضوکر تا اور قبال ہے وضوکر تا اور قبال ہے۔ ان سنت ایماع ہو تا ہو تا ہے۔ ان سنت ایماع ہو تا ہے اور قبال ہو تا ہو تا ہے۔ ان سنت ایماع ہو تا ہو تا ہو تا ہے۔ ان سنت ایماع ہو تا ہو تا

ايك اور فيرمقلدها م الله على من محر الوالى متولى ١١٥٥ والعية ين

سجدہ تا وب کی احادیث بھی کوئی لیکی مدیث نیس ہے جو اس پر دانات کرے کہ بحدہ تا وہ کرنے والے کو باوضو ہونا چاہیے جب نی سلی ابتد طبید سلم مجدہ تا اوت کرتے تو آب کے پاس جو حاضر ہوتے وہ بھی مجدہ تا وہ کرتے تھے اور آپ کی کو وضو کرنے کا تھم کیس ویتے تھے اور یہ بجید ہے کہ اس وقت مب مسلمان باوضو ہوں نیز جب آپ نے سور آ انجم کا مجدہ کیا تھا تو مشرکین نے بھی آپ کے ساتھ مجدہ تا وہ بدادا کی تھا اور وہ نجس لوگ تھے ان کا وضو تھے نیس تھ۔ (الی تولد) ای طرح احادیث بیس یہ بھی نیس ہے کہ کو ہ تا وہ بھی اور کی سے کہ بور سا جگہ یا کہ ہو۔

(対していっていっかいのでは、

اور آیا می فاصد بہتی ہیں اور آئے شوکانی نے بیٹی اور بوضو کے بجدہ تا وہ دا اکر نے پر جود واکل بیش کے ہیں وہ سب بھی نائد اور آیا می فاصد بہتی ہیں اور این کا بیسو گفت مرح مدید آ تاریخاب اور ارجاح کے فلاف ہے۔ فیخ شوکانی نے کہا: نی صلی النہ علیہ وہنم نے حاضر بن کو بجد کا تلاوت کے وخت وضو کرنے کا بھم نیس دیا اور اس سے بیاستدلال کیا کہ بجد کہ تلاوت کے لیے وخو لازم نیس ہے استدلال کیا کہ بجد کہ تلاوت کے لیے وخو لازم نیس ہے استدلال کیا کہ بہتر کے اس موقع براتر مسلمان بادخو ہوں بلکہ اور سے نزویک تلاوت کے لیے وخو تو اور اس سے بیاس کے اس موقع براتر مسلمان بادخو ہوں بلکہ اور سے نزویک تلاوت کے لیے وخو میں بادخو ہوں بلکہ اور سے نزویک سے بھرائی بادخو ہوں بلکہ اور سے نزویک سے بھرائی ہوتا ہوں بلکہ اور سے بھرائی مشرکین کے بجدہ کرنے ہے بھرائی مشرکین کے بجدہ کرنے ہے بھرائی مشرکین کے قول وہل سے تا بت نہیں ہوتا اور مسلمانوں کے زور کے شرکین کے قول وہل سے تا بت نہیں ہوتا اور مسلمانوں کے زور کے شرکین کا کوئی آول اور مول جے تھی ہے۔

ہم نے تکھا ہے کہ جنی ا مائفی اور بے وضو کا مجد ہ سواوت کرنا حدیث کے خلاف ہے وہ حدیث ہید ہے۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بین کی متو فی ۲۵۸ھ والی سند کے ساتھ دوایت کرتے ہیں:

حعرت ائن عمر بيان كرت ين كدكوني فض بغير وضو ك

عن ايس عنصر لا يستجث الرجل الا وهو

طاهر. (أس الكيري جهرهه)

حافظ این تجرعسقلانی نے تھری کی ہے کہ اس مدیث ک سندیج ہے۔ (ٹے البادی جسس ۱۳۵۸) اور بھٹے شوکا لی نے بھی اس صدیث کی سندکو بھے کہا ہے۔ ( نیل اللاطلار جسس ۲۸۰)

ا مام انگن انی شید نے مماد اور سعید بمن جبیر سے مردایت کی کہ جب جنی مخص آست مجدہ کو ہے تو مخسل کرے اس کے بعد مجدہ کرے ۔ (مستف این الی ثبیہ ج مول ۱۳ اور ۱۵ الرق تا کراڑٹی ۱۳۸۱ء)

بعقیم نے از مغیرہ از ایراہیم کہا: جب حائض آبت مجدہ کوستے تو مجدہ شکرے دہ فرض نماز کے اس سے بزے بجدہ کو بھی اگر تی۔

تعاد کہتے تیں۔ بٹی نے سعید بمن جیراورا براہیم ہے موال کیا کہ حاکش آبیت مجدہ کوئن کر کیا کرے؟ انہوں نے کہا اس پر مجد و مطاوت نبھی ہے انہاز کا مجدہ الک ہے ذیادہ بڑا ہے۔

عطاہ سے سوال کیا گیا گیا گرمائض ان اوگوں کے پاس سے گز رہے جو مجد و طاوت کررہے ہیں تو آیا ان کے ساتھ مجد و ہے؟ انہوں نے کہانیس اور اس ہے افضل محد وکونیس کرتی۔

العدد فيصن بعرى عدوال كيا كيني اور وانفل آسمه مجده كوين فوكيا كري؟ انهول في كما وهجده تدكري-

جلديارواتم

تبياء العرأي

(معتف الذن الي شيدي على ١٠١ ١١ الافراة القرآب أكرا إلى ١٠٠٠ه )

امام عبد الرذ اق بن عمام صنعانی متونی ۱۹۱ه اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں ۔ ابرا تیم نے کہا بنب تم آستِ مجدہ کوسنوا ورتبها داونسونہ ہوتو تم تیم کر کے مجدہ کرو۔ حماد نے ابراہیم ہے دوایت کیا کہ دہ وضوکر کے محدہ کرے۔

(معتقب مبدالرزاق مع مهاالاستالارقم الحديث ١٩٥٥\_٥٩٥٥ ورالكتب إلغار أبروت ١٩٩١ م)

ان احادیث اورآ تاری بعد مجدة الادت کے لیے طہارت کے لڑوم پر اجماع کی تفریح ہیہ. علاسہ موثق الدین عبدانلہ بن احمد بن قد اسطینی سو تی - ۱۲ حاکمتے ہیں.

ب دخوجدہ نے کرے مجدہ طاوت کی وق شرائط میں جونقل نماز کی شرائط میں بعنی بے دخون ہوا نجاست ہے پاک ہوا شرم گاہ مستور ہوا قبلہ کی طرف منہ ہواور مجدہ طاوت کی نیت کرئے ہمارے تلم میں اس مسئلہ میں کی کا اختلاف نیں ہے اسوا اس کے کہ حطرت مثان رضی القد عنہ نے کہا، جب حائض آ مہنہ مجدہ کوستے تو دو سرے اشارہ کرئے اور فعنی نے کہا، جب بے وضوفت آ مدے مجدہ ہے تو جس طرف اس کا منہ ہو محدہ کر لے۔

ا الماری دلیل بے ہے کہ ٹی سلی الشطیر وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی بغیر وضو کے نماز قبول نیس فرماتا۔ (سن زندی قم مدے: ۱ سند احمد نا ہمن ۹) اور اس صدیث کے عموم شن مجد کا علامت مجمی وافل ہے۔ (المنی الشرح اللیم نا ۱۸۰ ورائنز بروت) جنبی معالق اور بے وضو کے قرآن جمید کو چھونے میر شنخ شوکانی کا استدرا الی اور مصنف کا رق

جنبی حائض اور ہے وضو کے لیے قرآن مجد کو چھونے کے جواز پر استدانال کرتے ہوئے فیٹے شوکا لی نے کہا کہ ہر چند کہ معدیث میں ہے: طاہر فیض کے سواکوئی قرآن مجد کو نہ چھوکے رائع اللہ رقم ہوئے ہے۔ استعمال موجا ہے طاہر اس کو بھی کہتے ہیں، جو جنبی ہونہ سے وضو ہواور طاہر اس کو بھی کہتے ہیں، جو جنبی ہونہ سے وضو ہواور طاہر اس کو بھی کہتے ہیں۔ جو جنبی ہونہ سے بدان مرتب ہوئے ہوئے ہوئے کے استدلال کرنا تھے نہیں ہے۔

نیز نی سلی انشدعلیدوسم فے حرقل کی طرف کتوب تھا اور اس کتوب میں آل عران ۱۹۳ سے تھی۔

( مح النفاري أم الديث المعلم مع مسلم في الديث ١٠٤١) ( غل الدوطارج الديم ١٩٩٥ واراد إلى ١٣٩١)

بدورست ہے کہ مشترک لفظ ہے کی ایک معنی پر استدلال جائز ٹیس ہونا لیکن جب قرید ہے کوئی ایک معنی متعین ہو جائے تو تھر اس نے استدلال کرنا تھے ہے اور یمال ایسا ہی ہے کیونکدا حاویث سے واضح ہے کہ یمال ھاہر سے مراویاوضو ہ امام علی بن عمر الدارقطنی متوتی متوتی ماتھ داجی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں

حضرت المس بن ما لک وضی الله عشر بیان کرتے ہیں که حضرت عمر کواد افکائے ہوئے جارہے ہے ان کو بتایا گیا کہ آپ
کے بہنوئی اور آپ کی بکن اپنے آ بائی وین ہے نکل چکے ہیں حضرت عمر ان کے پاس کے اس وقت س کے پاس مہاج ین
عمل ہے جگی ایک فضی تھا ان کا نام حضرت خباب تھا اور وہ اس وقت سورة طل پڑھ رہے تھے مضرت عمر نے کہا بھے بھی وہ
مگل ہے جگی ایک فنص تھا ان کا نام حضرت خباب تھا اور حضرت عمر کو کتاب پڑھتی آئی تی ان کی بہن نے کہا تم نا پاک ہواور
میں وہ جو تھے جس بھی اس کو پڑھتا ہوئی اور حضرت عمر کو کتاب پڑھتی آئی تی ان کی بہن نے کہا تم نا پاک ہواور
قرآن مجد کو صرف پاک لوگ تی چھو کتے ہیں ایس آپ کھڑے اور اور حسل کریں یا وضوکری کی گر حضرت عمر نے وضوکیا اور
کناب کولیا اور سور کا طریز جی ۔ (سن ورقطی رقم اللہ یہ سام ادار السرف ورد اس مارورکا ہوا۔

علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت سلمان فاری رضی اللہ عندے ساتھ ایک سفر اس تھے انہوں نے رفع حاجت کی ہم

نے ان سے کیا: آپ وضو کرلیں تی کہ ہم آپ ہے تر آن جیدی ایک آسے کے متعلق سوال کریں انہوں نے کیا تم جھ سے
سوال کروڈیش قر آن جیدکو چھوؤل گائیس کار انہوں نے تعارے مثلاء کے مطابق قر آن پڑھا اور تعاریب اور ان کے درمیان مانی نہیں تھ۔ (سنی ورقعی رقم الدیث العام معام معام اور الدولان ویا استعاد)

ا ہام دارتھنی نے اس مدیث کو تین سندوں ہے روایت کیا ہے اور اکھا ہے کہ اس کے راوی اُنٹہ جی اور ان احادیث ہے ہے وا یہ داشتے ہو گیا کہ ذکور الصدر حدیث میں طاہر کا معنی ہونسو ہے ادر اس حدیث پر فیخ شوکانی کا جواعتر اِس تعاوہ دور ہو گیا۔ اس مسئلہ میں غیر مقلدین کے ایک اور جالم نواب صدیق حسن خان آنو جی متوفی عمام احدا ہی بھی مؤقف ہے۔ وہ نکھتے ہیں ،

'' الكيمسَّةُ الْالْفَظَوْرُونَ فَ '' (الواقد الد) ش جمهورات كالبيذ جب به بهوضوكا قرآن جيدكو جمونا جائز فيل ب-حضرت على خضرت على خضرت الماسعود خضرت سعر بن الي وقاص اور حضرت سعيد بن زيد وضى القدمنهم كا اور فقبها ما العين ش س عطاء زبري فخض عم حداد اورائد ارجد كا بي موقف بهاد الى مسئله على جوحق بهاى كوشوكا في في مشكى كي شرح ( على الدولار عاص ١٩٨٢- ١٩٨٥) شي واضح كم اسه - (فخ البيان ٢٤ ص ١٩٣٥ ودراكت العلمية جروت ١٩٣٥ه)

ٹوٹ اس مگریٹ تو کی نے تکھا ہے کہ امام الدصنيف كے زوك مجى بدائس قرآن جيدكو چھونا جائز ہے ليكن بر بالكل فلد اور بالل ہے امام الدصنيف كرزوك بروضوكا قرآن جيدكو چون جائز نبيل ہے البت تغيير دور فقد كى كابول كوب وضوكا مجونا جائز

ب جيراك بم ال مناعلي فرب احتاف ع قت يان كر بي ير.

ہم نے الواقد: ٩ كى تغيير شى ببت خولى بحث كى ہادراس كى وج مرف قرآن جيد سے جب اس كى تعليم اور كرم ماور جنى اور حائض سے اس كى حاوت اور مس كو محفوظ ركھنا اور بدوشو كے مس سے اس كو مامون ركھنا ہے اور محكرين اور خالفين كے شہات كودور كرنا ہے۔ وقد الحد ولى ذالك

ما تعند اورجنی محمور میں وافل ہوئے کے جواز برعلیء غیر مقلد سے والا کی اور ان کے جوایات

علاء فیر سفلدین کے نزویک حاکمہ مورت کا مجد بی جاتا اور وہاں دہنا اور مجد بی احتکاف کرنا جائز ہے۔ ہم اس سسلہ بی پہلے بیخ علی بن احمد بن سعید بن تزم اندلی متوفی ۱۳۵۷ ہے وائل بیش کریں کے اور ان کے وائل کے ساتھ ساتھ ان کار دیجی کریں گے:

مح این جزم اندلی اس مسئلہ پر درج ذیل صدید ہے استدلال کرتے ہیں

حضرت عائش مديقة وضى الشرعتها بيان كرتى بي كروسول الشرصلى التدعلية وللم في ان سے فريلها بي محصر سے جائے نماز الها وور وو كہتى بيل من فريلها بيك مجد سے جائے نماز الها وور وو كہتى بيل من فريل بيل من انحد بول التدسلى التدعلية وسلم فريل الارتبارا حيث تنهار يہ باتھو بيل التدعلية والله بيل من الارتبارا من الارتبارا الله بيل من الارتبارا الله بيل اله

علاء فیر مقلدی کاس مدیت سے استدلال ای وقت کے ہوگا جب اس مدید کا مطلب یہ او کر حضرت عائش جرہ سے
الل کر سجد یں جائیں اور دہاں سے معنی لا کر دسول الدُسلی القد طیہ وسلم کو دی جب کسال مدیث کا مطلب یہ می ہوسکتا ہے
کہ دعفرت عائش ایٹ جرہ سے ہاتھ بوھا کر مجد سے معنی اٹھا کر حضور کو دی اور اس معنی پر قرید یہ ہے کہ آپ نے فر مایا
تمبار احیض تمہار ہے ہاتھ ہی تو نس ورزفر مائے کرتمیار احیض تمہار سے مادوں شرو فیس سے اور حضرت عائش کا تجرہ مجد سے

الد باروب

متصل تھا۔ بیب نی سلی اندهلیدوسلم مجد جی معتلف ہوتے تو اپنا سرمبارک جر دیس داخل کردیے اور معزت ما رشرة پ كا سر وحوتی تعین اوراس دفت ہمی حجزت ما كشر منی احد هني ما كند تغین \_

(איר בנו אול ול בנו שירות וניונול עם בו מדיים להל ליום בל אירות ל

اور اگر حاکشه کامنچد ش آنا جائز بودا تو رسول القد منایه الله هنیه وسلم ای وقت بھی حضرت ما نشر وسید بین بودیت اور حجر و برای نهایا سی سید

المرم إدك والل تدكر ي

دوسرا جواب بیہ ہے کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس حدیث ہے گئے ابن جزم نے استدلال کیا ہے اس بیں سمجہ ہے مراہ سمجہ ابوی نہ ہوا بلکہ سمجہ بیت ہو ۔ یعنی جروکی وہ جگہ جس کو تی صلی القد علیہ وسلم نے نہاز کے سے جنسوس فریا ہی تھا۔ اس کے بعد فیٹے المین الاس کیے جس:

جوائر عائصة مورت كالمعجد شل جانانا جائز كتب جي ان كى وليل درج وش حديث ب

حعزت عائش وفنی الله عنها بیان کرتی بیل که رسول الشمنلی الله علیه وسلم نے اسپے اسماب ہے فر مایا ان محمر وال کے ورواز ول) کا زرخ مسجد سے مجمور و کیونک میں ما تھے اور جنبی کے لیے سمجد ( میں جائے ) کو مان لنہیں کرتا۔

(منود الإورقم الديد يدوان من يتعلى ع ما يسود)

ھے این جزم نے اس صدیث کومسر وکرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کی مندیس افلات بن خیف ہے ہے راوی فیرمشیور ہے اور شاہت میں معروف فیک ہے۔(اُکُلَ بالادن ہیں ایسی)

ایک اور فیر مقلد عالم بی فیرین فی بن فیرشوکانی متوتی ۱۳۵۵ هے فی این ازم کان کام پر رو کرتے ہوئے تھی ہے کہ یہ اور ایام احمد بن کہ یہ کہا درست نہیں ہے کیونک افلام کو ایام این حبال نے تقد آر اور یا ہے اور ایام اجمد بن طبی کے دورشی ہے کہ کہ دورشی ہے اور ایام احمد بن منبیل نے کہا کہ اس کی روایت میں کوئی اور تا کہ درائم اور ایا کہ است کی اور ایام احمد المحدد المام احمد المحدد المام احمد المحدد المام احمد المحدد المام احمد المحدد المحدد المام احمد المحدد المام احمد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المام احمد المحدد الم

اس کے بعد اللے این ورم نے ماحین کی درمری مدی اللی ہے ک

حضرت امسلمدر منی القد عنها بیان کرتی جی کے رسول القد منی التدعید وسلم نے برآ واز بلند تداو کی سنوایہ مجد زمنی کے لیے طال ہے نے مار فاطر کے لیے (رضی القد لیے طال ہے نہ حاکمت کے لیے اور فاطر کے لیے (رضی القد تعالی منہم اجمعین )۔ (سنن این باجد قرال بعد عندہ)

تے این جوم لکھتے ہیں اس مدیث کی سندھی محدوج البدل ہے جوجمرہ بنت وجابہ سے روایت کرتے ہیں۔ محدوق سن کی سندھی محدوق البدل ہے جوجمرہ بنت وجابہ ہے۔ وغیرہ سندھی ایدانطاب البجری ہے وہ جبول ہے۔ وغیرہ ساقط ہے دہ جسرہ سندھی ایدانطا ہے۔ وغیرہ البدل ہے۔ وغیرہ البدل ہے۔ وغیرہ البدل ہے۔ وغیرہ البدل ہے۔ وغیرہ ہے۔ البدل ہے۔ وغیرہ ہے۔

میں میں میں میں ہے گئے اس جو میں ہیں ہے ہوئے الکھا ہے کہ ایام بھاری نے کہا ہے کہ جمر و کے پاس باب ہیں۔
جمر اللہ میں اللہ اللہ اللہ میں اس میں میں اللہ اللہ ہے کہ دو کرنے کے لیے کائی نہیں ہے۔ اور النجل نے کہا کہ
وہ اللہ تاہم ہے۔ ایام ایس حبال سے اس کا ذکر قائمت میں کیا ہے اور ایام ایس فزیر ہے نے اپنی اس جمر و کی اس روایت کا
ذکر کیا ہے۔ ایس سید الناس نے کہا کہ اگر اس صدیت کو حسن کہا جائے تو ہاس کا بہت کم مرجہ ہے کہ تکہ اس کے راوی اللہ جس
اور اس کی محت می خار کی شواجہ جی ۔ فبدا شیخ ایس حرب کے پاس اس مدیت کورد کرنے کے لیے کوئی جستے تیں ہے۔

تبيار القرآن

آ کے ہیل کر فیح شوکانی نے لکھا ہے کہ افلت کوم دود کہنا مردود ہے کیونک اند حدیث بیل ہے کی بھنے اس کوم دود نیل ک کہا اس کے بعد فیح شوکانی کلیعے ہیں: یہ دونوں احادے اس پر دفالت کرتی ہیں کر جنی اور حائض کا مجد اس تشہرنا جائز میں استدلال کیا ہے اور جن کا مجد اس تشہرنا جائز میں استدلال کیا ہے اور اُئی حدیث ہے جی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ استدلال کیا ہے اور داؤ در فاہری) اور مولی اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ اور داؤ در فاہری) اور مولی و فیر ہم نے کہا کہ جنی اور داؤ در فاہری) اور مولی و فیر ہم نے کہا کہ جنی اور حائد کا مجد میں قیم نا مطابقاً جائز ہے ۔ ( نیل الاوطاری اس ۱۳۷۵ سے)

' پر اسے بعد شخ این جزم نے وائد مورت کے منجد ش تغیر نے پر دری ذیل صدیث سے استدلال کیا ہے۔ اس کے بعد شخ این جزم نے وائد عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک سیاد فام لڑکی حرب کے کسی قبیلہ کی تھی انہوں نے اس کو معرف عائد اور رسول الند سلی اللہ علیہ وعلم کے پاس آ کرمسلمان ہوگی اس کے لیے مجد شل خیر تھا۔

( مح يوري في الحديث ١٩٧٩)

الله المراق الم

ﷺ ابن جزم کی اس ولیل پر مهاراتبر و بیدے که اس مدید بیس بید تکورٹیس ہے کہ نی سنی الفرطید وسلم نے تاحیات اس از کی کوسچر میں رہنے کی اجازت وکی تھی نہ بید فرکور ہے کہ ایک لیے عرصے تک دہنے کی اس کواجازت وی تھی ورند دیگر احادیث میں اس کا ذکر ہوتا۔ بہ طاہر بیر محلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وقتی اور عارشی طور پر اس کوسچر میں تشہرایا تھا جب تک کہ اس کی رہائش کا کوئی اور معقول بندو بست نہیں ہوگیا۔

> اس کے بعد شخ این فزم اپنے موقف پراس مدیث سے استدانا ل کرتے ہیں: رموں التد صلی القد عدر وسلم نے فریایا میرے لیے تمام روئے زیمن کو مجد بنا دیا گیا۔

(معج عارى فم الديث ومهم مع مطرة الديث ١٥١٥ من ت أن فر فم الحديث ١٥١١

بھنے این بزم اس مدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کداس میں کی کا اشکا ف بیس ہے کہ واکھداور بھنگی کے لیے تمام روے زمین پدریٹا مباح ہے اور تمام روے زمین مجد ہے تو پھر کی مجد میں رہنے ہے منتظ کرٹا اور کی معجد میں جائز قرار و بتا یہ قفط جائز نمیں ہے اور اگر حاکھد کے لیے مجد میں واقل ہوٹا ٹا جائز ہوٹا تو رسول اللہ معلی اللہ علیہ وکم معرت عائشہ کو بتا و بیٹ جب الہیں چیس آیا حالا تک آپ نے انہیں مرف بیت اللہ کے طوائف ہے منتظ فر مایا تھا۔ (اُکن مناص اس بعد)

شیخ این جزم کا بیاستدلال انتبائی جیب وغریب ہے۔اس طرح آو کوئی شیس کیسکتا ہے کہ تمام روئے زیمن بی اوگوں کا خرید وغروعت کرنا جو ہوں ہے تجامعت کرنا قضائے حاجت کرنا مہاج ہے اور تمام روئے زیمن مجد ہے تو خابت ہوا کہ سمجد میں بھی بیسب کام جائز ہیں اور بھن کو ان کامول ہے خاص کر لیما یہ جائز ٹیمن ہے۔ فاہر ہے کہ ایک بات کوئی فائر انتقل می

کر سکتا ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ زجن کے جس گلزے کواچی ملکیت سے خارج کر کے اُسے معجد کے لیے وقف کردیا اور

و ہاں مجد کی محارت بنادی اس کا عظم میر ہے کہ وہاں یا جماعت تماز پڑھنے ہے سے اور جد رقواب ہو گا اور جعد پڑھنے سے پانچ سو گبنا تو اب ہو گا اور اس مجد میں فریدو فروخت کر؟ اور حا تعدد اور جنی کا اس میں داخل ہونا جائز نیس ہے۔ اس کے علاوہ زعن کے

المديازوتكم

ببيار العرآر

جم تکوے پر نماز پڑھی جائے جہاں فر فاسمجد قائم نہ ہوا وہاں نہ زیز جینے ہے نماز تو ہوجائے گی کین اس جکہ نماز پڑھنے ہے معجد کا تو اب نہ ہوگا اور نہ اُس جگہ فرید وقر وخت اور دیگر دنیاوی کا موں ہے تن کیا جائے گا۔ ہاتی رہا تھے این قرم کا بہ کہنا کہ اگر یہا جائز ہوتا تو آپ معفرت واقتہ کو بتائے مورمول النہ معلی اللہ علیہ وسم نے تو بتا ہے جسا کہ بم اس سے پہلے معفرت عاش اور معفرت ام ملم کی اواد یہ ہے بیان کر بچکے ہیں۔

طواف بالبیت مے ممافعت کا نی صلی الد طیہ وہ کم نے جو ذکر فر مایا تھا اس کی وجہ یتی کہ دھرت عائشہ نے ہمرہ کا احرام با ندھ تھا اور اس میں بیت اللہ کا طواف کرنا ہوتا ہے اور طواف کے بے دھرت عائشہ کو بیت اللہ جی واقل ہوتا پڑتا اور وہ حاکھ تھی جس کی وجہ سے وہ سمجہ میں واقل ٹیس ہو کئی تھی اس لیے آپ نے انیس طواف بالبیت سے منع فر دیا۔ یعنی طواف بالبیت سے منع کرنے کی علید کیا ہے کہاس میں موجہ جی واقل ہونا لازم آتا ہے جو کہ جا تھد کے لیے جا ترتین ۔

علی آلد من احمد من تیر الحرانی التونی ۱۱۸ عد کیلیج میں کہ نی صلی اللہ علیہ وسم کا ایک ارشاد ہے ہے کہ تہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ (سی سلم رقم الدید، ۲۹۸) اس مدیث کا تفاضا یہ ہے کہ حاکھہ کا سمجد میں جانا اور سمجہ میں رہنا مطلقاً جائز ہے اور آپ کا دوسرا ارشاد ہے کہ میں سمجہ کوجنی اور حاکھہ کے لیے حال نیس کرتا۔ (سنن ایوداؤدرقم الدید ۱۳۳۳) ان دونوں احادیث میں تخیش ویتا خروری ہے کو کھان میں ہے کوئی بھی دوسری کی ٹائے تھیں ہے اور ان میں تخیش اس طرح ہے کہ خرورت کی بناہ پر جنی اور حاکھہ کا سمجہ میں رہنا اور جانا جائز ہے اور بلاضرورت جائز تھیں ہے جیسا کہ خون اور خزم کا کوشت حرام ہے کین خرورت کے دفت مہارتی ہیں۔ (فاوئ ہین جہے تا اس مراح اس ارتفاز میں کا میں میں دورائیل ارباض ۱۹۸۸ھ)

خلاصریہ ہے کہ بھی این تیم کے فرد یک مطلقا حاکد اور جنی کا مجد میں جانا اور دیتا جا تر نیل ہے خرورت کی بناء پر جائز ہے اور اس مین کی کا اختلاف جیل ہے جب کہ عام قیر مقلد بن حاکد اور جنی کے لیے مجد میں جانے کو مطلقاً جائز کتے

قرآن مجد كويد قدرت كازل كرنے كى وجوه

الواقع ٨٠ يش فرمايا بدرب الخلين كاطرف عدازل كيا مواب ٥

میر آن جیدی ایک اور صفت ہے اس آیت جی انسان میں انسان میں انسان کی انظامے "فسویل" کا معنی ہے کی جے کو قدر المجانا الل کی انسان جی گرا آن جیدی صفت منزل ہے الیکن اس کو مہلفہ تنزیل فرایا گویا کہ بینش تنزیل ہے ابالی کہانی بک بارگی نازل کی گئی جیں اور قر آن جید کو تھوڑا تھوڑا تھوڑا کرتے تھیں سال بی نازل کیا گیا ہے ۔ اس کو تھوڑا تھوڑا تازل کرنے کی تحصیل ہم نے الفرقان المجاور بنوا سرائیل ، ۱ ایک بیان کیس جی از ان جملہ یہ جی قر آن کو نازل کرنے کے لیے معرت جرائیل المیا ہے ہیں جرائیل المیا ہے ہے اور ان کو از ان کو بار آتے رہیں وی کا رابط آپ ہے بار بار ہوتا رہے مشرکین اور بہود و نصاری آپ ہے سوالات کرتے تھے اور ان کے جوابات میں آبات نازل ہوتی وہتی تھی اسمانہ کرتے تھے اور ان کے جواب میں آبات نازل ہوتی وہتی تھی تمام احکام نازل نہیں کے گئے تا کہ مسلمانوں کے لیے موال کرتے تھے ان کے جواب میں آبات نازل ہوتی تھی تمام احکام نازل نہیں کی گئے تا کہ مسلمانوں کے لیے ان کرتے تھے ان کرنا جم تھی تھر جمانوں کے لیے کی اور معرائ کے موقع پر پائی نماز میں گئی نہیا مشرکین کے ساتھ زی کرنے کا تھم تھا تھر جم رہ کی کا از موقع کی تھی جم اور تھی خواب کی گئی نہیلے مشرکین کے ساتھ زی کرنے کا تھم تھا تھر جم رہ کے بعد جمانون کی گئی اور معرائ کے موقع پر پائی نماز میں کو بھی جمانون کرنے کی اور معرائ کے موقع پر پائی نماز میں کہ میکھ بیان کر بھی جمانون کرنے کا تھم تھا تھر جم رہ کے بعد جمانون کی گئی اور معرائ کے موقع پر پائی نماز کرنے کا تھم تھا تھر جمانون کرنے کا تھم تھا تھر جمانون کی گئی کی اور معرائ کے موقع کی جملہ بھی کی کا کہ بھی کی کو تھر کی کھر تھر

القدانيانى كا ارشاد ب كياتم اس قرآن كومعولى محدرب موان اورتم في مكذيب كواينارزق منالي ب 0 يس جب دوح

زفرے تک تی جائے ۱۵ اور تم اس وقت (روح کونٹا) ہوا) و کچھ رہے ہو ۱۵ اور نم اس (مرنے والے) کی بے نسبت تم ہے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن تم و کچھیل کے 0 ہیں اگر تم کس کے زیرفر مال ٹیس ہو 0 تو تم اس روح کولونائے کیوں ٹیس اگر تم ہے ہو (الواقر ۱۸۵۰) بدا العندے کا معتمیٰ

الواقد ۱۸ بنی اسله مون " کا لفظ ب" دهی " کا اصل معنی تبل به ادراس سے مراد ب تری بینی انسان کے باطن میں آئی ہوا وروہ تری اور کے باطن میں آئی ہوا وروہ تری اور کی اسلامی کا اظہار کرے اور اصله میں " سے مراد کا فریا منافق ہے جوایئے کفر کو چھپانے کے لیے تری کا اظہار کرے اور اسلامی کرے اور اسلامی مقاد کے لیے احکام شرعہ کو چھپائے اور فساق فجار کے سامنے ترم رویکا اظہار کرے اس کو جھی " مداهنت " کہتے ہیں افران سے جیر بھی ہے۔

لین آپ ان کے معبودوں کے متعلق نری کریں تو وہ بھی آپ کے خلاف تی اور دشنی ناکریں۔

اور بہاں اس آیت کامعنی بیے کہ کیا تم اس قرآن سے احراض کررہے ہواوراس کا کفر کرنے کومرمری اورمعمولی مجھ

كلزيب كورزق منافى كي توجيداور آيت كاشاب نزول

الواقعة ٨٢ يش فرمايو اورتم في مكذ عب كوابتارز ق بعاليد به

حفزت المناعباس نے فر مایا تم نے محلفہ یب کو اپنا شکر بنالیا ہے ایسنی اللہ تعالی کی فعتوں پرشکر کرنے کے بھائے تم اللہ کی محلفہ یب کرتے ہواس آ بت میں شکر کورزق فر میاہے کی تکدرزق کا شکر کرنے سے اس میں زیادتی ہوتی ہے اس امالیار سے شکر مجل رزق ہے۔ اس آ بت کا دوسرا سخل بیہ ہے کہتم اسینے رزق کی محلفہ یب کرتے ہو۔

حطرت ابن عباس رضی اللهُ عنها بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے عهد بیل بارش عوتی تو نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرویا ہے کو پکھ لوگ شکر کرتے والے تھے اور پکھ لوگ کفر کرنے والے تھے جنہوں نے کہا اللہ کے فضل اور روحت سے بارش ہوئی وہ شکر کرتے والے تھے اور جنہوں نے کہا: قلال خلال ستارے کی وجہ سے بارش اوٹی ہے وہ کفر کرنے والے تھے۔

اور آب نے اس موقع پر بیا آیت پڑھی '' وکھ ملکون پڑھ گلگرا ڈلکھ ٹلکونٹ '' کینی تم اللہ تعالی کے دیے ہوئے رزق کی تکھ یب کرتے ہو۔ ( سی مسلم تم الدید سے انجم اللبرج ۱۳۸۸ من تری رقم الدید ۱۳۹۵)

المام على بن احمد واحدى متونى ١٨٠٨ هديمان كرت جين:

روایت ہے کہ تی سلی القد علیہ وسلم ایک سفرش نگلے اور ایک جگہ قیام کیا کو گول کو بیاس تھی اور وہاں یائی فیص قف انہوں نے نی سلی اللہ علیہ وسلم سے بیاس کی شکاے کی آ ب نے فرہ یا ہے تا اور کر میں نے تہارے لیے وعا کی اور تہارے لیے ہارش ہوگئ تو تم کہ گے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بادش ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا بیرسول اللہ! بیستاروں کا وقت تو نہیں ہے آ ب نے دو رکھت فراز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے وعا کی تو باول اللہ آئے اور بادش ہوگئ اور واو یال بہنے آلیس اور لوگول نے اپنی محکمیں بھر ایس بھر تی بھر نی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخص کے پاس سے گزرے وو بیائے بھی پائی بھر کر کہد وہا تھا کہ فلال ستارے کی وجہ سے ہم یر بادش ہوئی ہے اور بیٹیس کہ کہ بیالتہ بولوٹ کا دیا بھا رزق ہے تو اللہ بولوٹ نے بیآ ہے کا فرائی رائی۔ اورتم اسيخ رزق كي كلفريب كرت بون

رَجُتُكُون رِبِي الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

(امرب الزول الواحدي رقم الديث سيد من منه الدر أستور ي الاس ١٨

لین احتہ نے جوتم کورزق دیا ہے تم اس رزق کی اللہ کی طرف نبیت کرنے کے بجائے ستاروں کی هرف نبیت کرتے ہوا

مرےزد کیا آے کا بی معنی درست ہے کوئلہ معنی احادیث کے مطابق ہے۔

الله تعالى كى سلطنت كا اثبات اور محلوق كى سلطنت كا ابطال

الواقد: ٨٣٨٨ ش فرمايا ولى جب روح زفر ع عك الله جائ وارتم (ال وقت )روح كوثان مواد كورب مو ''حد لمقوم'' کاملتنی معروف ہے مدیث میں ہے کہ ملک الموت کے مرد کار بیل اور بہتر رہے کو رہ کے جی حتی کہ روح صلوم تك يكي بالى ب مروه الى روح كيف كر ليت بل ﴿ كَرْ بِعَوال رَفِّم الديث ٢١٨٥٠)

اورتم اس وقت مرے مم اور مری مطاحت كا مشاهره كرتے مواكية فل يدب كرتم اس وقت ميت كود كور ب موت مو اورم ان کے لیے کوئیں کر کئے۔

ایک قول یہ ہے کداس آ مت کا معنی ہے جب تم میں سے می تفس کی روح اس کے ملتوم تک پہنچ جائے اور تم اس تفس سکے سامنے طاخر مجھاتو تم نے اس کی روح کوان کے جم جس روگ کیوں نہ بیااور کیوں اس روح کوان کے جسم سے تکلنے و با حالانكه تمباري بيشد يدخوا بشتحي كهده تمباري ساتهه بجيداوردن زندور بتابه

ا کیا آول ہے ہے کہ اس آ بت عل مرتبے والے سے قطاب ہے کہ اگر تھے ہر اللہ کا تصرف تیں ہے اور آو خود مالک وی ر

ب قرب ترى دوح تر معقوم تك كلى قوق في الكواية جم م الكف مدوك كول ذايا-الواقع ٨٥ عدي فرمايا اورجم اس (حرق والع) كى بنبت تم سى بهت قريب بوت جي ليكن تم و كونيس

عَنْ ٤٥ مِن الرقم كى كَنْ يرقر مان يُين عو 9 قرق ال روح كولونات كون يكن الرق ع ع م O

يتين آيتي مل دوآ جول عر بوط ين العن جم ايعظم ادراجي قدرت كے لحاظ عرقم عد بہت زياده قريب يل-ایک قول سے بے کہ جو فرشح تماری روح قبض کرتے ہیں وہ اس مرنے والے سے تمباری بانسبت زیادہ قریب ہوتے میں لیکن تم ان فرشتوں کور کم فرمیں کتے۔

الواقعة ٨٦ ش)" غيبو صفيه بين " كالفظ بأدين كالمعتى ب. اطاعت كنا لين اكرتم القدك اطاعت كرّ ارتبي بواور دین سے مراد ہوم آخرت اور ہوم حساب محل بے لین اگر قیامت کے دن تمہارے اعمال کا حساب نیس ہوگا اور تم کوتمبارے اعمال کی جرافیس دی جائے کی اور خلاصہ ہے کہ اگر تمہارے دعم کے موافق تم اللہ کی اطاعت کے پابندنیس یاتم سے تمہارے ا مال كاحساب فيس موكا قوتم اس مرد ب كى ردح كولونات كيون تين أكرتم سيح موكاليس اكرتم سيح موقة جب اس مرد يك روح اس كرز فرے كائ مكل بي اس كودائل اس كے بدن ش اوادور

القد تعالی كا ارشاد بي اگروو (مرف والا) مقريان على عديد والد كا في الديد ے 10ور اگر وہ (مرتے وال) واکی طرف والوں سے ے 0 قر (اے واکی طرف والے ا) تھد ير ملام ہو كوكد قو واكي طرف والون على سے ب 0 اور اگر وہ (مرف والا) كلذيب كرف والا كم رايون على سے ب 0 تو اس كے ليے خت کھولتے ہوئے بال کی ضیالت ہے 0 اور دوز فی عل جانا ہے 0 بوشک میکی ضرور حق ابتقین ہے 0 پس آ ب اسے رب عظیم 

## "رُوح" اور" ريحان" كيمعاني

اس سے پہلی آینوں شروت کے وقت کلول کی حالت اور کیفیت بیان فر ، اُن تھی اور اس سے اپنی حاکمیت اور سلطنت پر استدلال فر مایا تھا اور ان آینوں شروت کے وقت کلول کے ورجات بیاں فرمانے ہیں ایک لوگوں کے لیے اچھی مہر آنی اور بدا کا اور اس سے اپنے وعدہ کے مدل اور ہرعیب سے بری اور سوان بوٹے راستدلال فرمایا ہے۔ بھی اور اس سے اپنے وعدہ کے مدل اور ہرعیب سے بری اور سوان بوٹے راستدلال فرمایا ہے۔

الواقعہ ۱۹۸۸ میں بتایا کیا گروہ مرنے والو نیک اور مؤمن ہوتو اس کور حت راحت اور داگی نفتوں کی جنت ہے گی۔
اس آ بت جس اور حسن کا لفظ ہے احترت ابن عہاس رفتی الشرفتها نے قربایو اس کا معنی دنیا کی راحت ہے۔ حسن احد اس کے ہاں آ بہ اس کے باس کا معنی راحت ہے۔ حسن احد ہے ۔ حسن احد اس کے باس قبر میں کہ اس کا معنی ہے اس کے باس قبر میں باکی واور خوشہود اور ہوا کی آ کی گی ۔ ابوالعیاس بن عطاء نے کہا ''ووح'' کا معنی ہے۔ اس کوالشرف کی کے دید رہے خوشی ہو کی اور اور معنی ان کا معنی ہے ۔ اس کوالشرف کی کے دید رہے خوشی ہو کی اور اور میں مار یہ ہے کہ اور اور اس کے بار اور اس کے مار یہ ہے کہ اور اور میں مواجد ہے کہ اور انہوں کی دیار ہے گوئے ہو دو الشرف کی ہو گام اور اس کی دی ہے استفادہ کرے گا اور انہوست معیم '' سے مرادیہ ہے کہ ووالشرف کی دیدار ہے گوئے ہو دو الشرف کی ہو گام اور اس کی دی ہو استفادہ کرے گا اور انہوست معیم '' سے مرادیہ ہے کہ ووالشرف کی دیدار ہے گوئے ہو کہ اس کی دی ہو کہ بار کی ہو کہ اس کا کہ کو بیدار ہو گا ہو

حضرت عا تشرحتی الله عنها بیان کرتی بیل که نی صلی الله عند وسلم نے ازوج "(ر پر چیش) پر حدا اور فر مای اس سے مرو جنعه یش بقاء اور حیات ہے اور رحمت سے یکی مراو ہے۔

( ستن ١١١٤) رقم المديد ١٩٩١ سن زوي قراطريت ١٩٧٨ منداجر ١٢٤ من ١٣٠١ أميد رك ١٢٥ من ٢١٠)

الرق من من من في أبها موت كے دفت مؤمن كو نوشبودوار پھول منظمانا جائے گا اور جند اس كو قيامت كے بعد مطاكى جائے گ جائے كى ۔ ابد العالميہ في أب مقريين يس سے كى ايك كى روح اس دفت تك قبل تيس كى جائے كى حتى كدا سے خوش بودار پھولوں كى دوشافيس دى جائيں كى وہ ان كوسو تھے كا بھراس كى روح قبض كرلى جائے گ

مؤمنوب يرفرشنول كيسلام كيمواضع اورمقامات

الواقد • 9 ــ 41 مي قرمايا اور اگر دو (مرئے والا) داعي طرف والول على ہے ہے 0 تو (اسد دائي طرف والے!) کھے پر سلام ہو کيو کارتو وائي طرف والول على ہے ہے 0

سلام کامعنی ہے ہے کہ تو اللہ کے عفراب اور مز اے سلامت دے گا اور تو غم اور اندوہ ہے مطامت دے گا۔ اس آے ت کی تغییر جس ایک تول ہیں ہے کہ اے قور (صلی اللہ علیہ وسلم ) اوا کی طرف والے آپ کے لیے وعا کرتے ہیں

> کداند تعالی آب پرصلو قاد سلام نازل قرمائے۔ واکس طرف والول بر جاد مقامات جی سلام فیش کیا جائے گا

(۱) خماک نے کہا: جب دنیا علی ملک الموت علیہ السلام اس کی روح قبض کریں کے تو اس کو سلام کریں گے اس کی تصدیق اس آ صعد علی ہے۔

المُوْمِنْ مَتَوَكِّمُ الْمُنْقِيدُ فَكُولِمِنْ أَيْقُولُونَ سَلْقُ لَمْ الْمُنْفِقِ مَن لَكِولارون كان كي كيزه مالت عن روز قبل

(۷) قیامت کے دن جب سب اہمی کے قو فرشتے مؤمنوں کو ملام کریں گئے جیسا کہ اس آیت ش ہے۔ انگرالگ چیٹ کا تحصٰ البیکر فین (الواقد ۹۱) قو (السادائی المرف والے 1) تحد پر سلام ہو کی ذکہ قو واکس

جلد بازدام

فرق والول ش بي ب

(٣) جند على دخول كروات فرشة ان كوسلام كري كر أن جيد على ب

جومو منین این رب سے ڈرتے تھے ان کو کردہ در کردہ جند کی طرف دوالہ کیا جنے کا حتی کہ جب دہ جند سک پال آ جا تھی کے اور اس کے دروارے کول دیے جا کی کے قوجند

كرينى فرين الكوائة مراى ابكة وتموا على إلى المنكور موا على إلى المنافق المواقعة الم

کے جاتھیں ان سے کہیں گے تم پر سام ہوا تم خوش ریون کی تم بھٹ کے لیے جند میں والی موجاؤں

(٣) جنت على جي ان برسلم في كي جائزة أن جيد على بها الإنسانية في ان جيد على بها الإنسانية المسانية الإنسانية الانسانية الإنسانية الانسانية الإن

145

اُوتَلِكَ يُعَرِّونَ الْفَيْفَةَ مِلْكَمِيَّرُوْا وَيُكُونَ فِيهَا فِيَّةً وَمُنْكِحُ (الرون هذ)

بی وولوگ جن کوان کے مبرکی آراہ میں حند کے بائد ہالا خابتے دیعے جا کی کے اور ان کو وعا اور سلام کے ظمات پانچا ہے

ود بنيد عن كوئي انو بات نيس شر مرحم برطرف ملام ك

04.6

كافروں كے ليے آخرت إلى عذاب كي مجاتي

الواقد ٩٢- ٩٥ ين قرمايا اوراكروه (مرنے والا) كفريب كرنے دالا مم راءوں على عد عواق اس كے ليے خت

کو لتے ہوتے پانی کی ضیافت ہے0 اور دوزخ الی جانا ہے 0 بے شک کی ضرور تی ایکٹین ہے0

خیل ہے آواس کی مہمانی کھولتے ہوئے پائی ہے کی جائے کی اور اس کو ووز نے عمل وافل کیا جائے گا۔

اور ہم نے کافر کی جو یہ جزامیان کی ہے یہ برگل ہے۔ گل اور بیٹین کا ایک معنی ہے۔ یعنی پر کھن اور خالص بیٹین ہے' مؤسمن کواس کا دنیا عمل می بیٹین موتاہے اور کافر کواس کا بیٹین آخرے میں موگا۔

الذرتعالي كاسم كالبيع كي توجيهات

الواقد: ٩١ يس قرمايا عراة باسية رب عيم كام كالتح كسة رب 0

مين كفاراورمشركين الذتواتى كى طرف جن جوب اورقبائع كى نسبت كرت بين آب اخد تعالى كرام سان كي برأت المات كرت بين آب اخد تعالى كرام سان كي برأت المات كرت بين آب اخد تعليم الذات المائد ١٤٠ عار المائد ١٤٠ عار المائد ١٤٠ عار المائد ١٤٠ عار المائد المائد

تبياد الفرأي

خد وَں پر اللہ تعالیٰ کے اساء وصفات کا اطلاق کرتے تھے مثلاً وہ بنول کو نافع اور ضار (ضرر پہنچانے والا) کہتے تھے اور بنول کے نام کو دہائی دیے تھے اور بنول کے نام کی دہائی دیے تھے اور ان کورازق اور مدتر مانے تھے تو آپ اللہ تعالیٰ کے ان اساء کی تنزید بیان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بی نفع اور نقصان پہنچانے کی قدرت نیس ہے وہ کسی کی فریاوی کے تیس نہ کسی کی اور نقصان پہنچانے کی قدرت نیس ہے وہ کسی کی فریاوی کئے تیس نہ کسی کو مصفات میں بنول مدور کے جاتے ہیں نہ کسی کو دیکھ جی نہیں نہ کسی کو دیکھ جی نہ دور ہوں کی شرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں بنول کی شرکت کے ان اساء وصفات میں بنول کی شرکت کی فی کے اور بنوں کی شرکت ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ جو تینس کی کے زور کیے عظیم ہوتا ہے وہ اس کے نام کی بھی تنظیم کرتا ہے اور اس کے نام کو تعظیم سے لین ہے اور اس کے نام کو قبیح صفاعت سے نمر کی کرتا ہے۔

اور تیسری وجہ بیدہ کے دواس کے نام کو مزت ویل جکہ یس بین ہے اور مبتذل جکہ اور مبتذل حال میں اس کا نام نہیں گینا اس کے ہم کہتے ہیں کہ بیت الحاد و (واش روم) اور حمام (باتھ روم) میں اللہ تعالی کا نام نہ الے ای طرح تعناء حاجت اور جماع کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے اور صرف پاک جگہ اور نیک کا م کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے اور صرف پاک جگہ اور نیک کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے اور صرف پاک جگہ اور نیک کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔

ركوع بن "سبحان ربى العظيم" اورجده بن "سبحان ربى الاعلى" يرصفى توجيد

اب ثریت و آن بوت کی اصحال و بی العظیم "کورکوت شی بزشن کا تقم و با ورا سبحال و بی الاعلی"کی سبحال و بی الاعلی"کی سبحه و بیت اس کی بوجیت "س کا جواب بیت که اصحال و بی الاعلی" می الده بیت اس کا جواب بیت که اصحال و بی الاعلی "می اسبحال و بی العظیم" کی به بیت و و الاعلی "می اسبحال و بی العظیم" کی به بیت و و الاعلی "می اسبحال و بی العظیم" کی به بیت و این العظیم او را می العظیم او را می بیت که اس لیے اور المی الده تو بیا و استی مطلوب به اور دکوری کی به تبعث مجده علی بنده کا الله سے زیاده قرب بوتا ب اس لیے تعده علی الده تو بیا و الاعلی "کہنے کا تیم فر بایا اور دکوری علی المعظیم" کینے کا تیم فر بایا اور دکوری علی المعظیم" کینے کا تیم فر بایا اور دکوری علی المعظیم" کینے کا تکم فر بایا اور توجه هی الفرادی کی دیا و دقر ب کرد بی العظیم" کینے کا تکم فر بایا اور دکوری علی المیت و دی العظیم" کینے کا تکم فر بایا اور دکوری علی المیت و دی و المیت کرد و تیل بیرمدی ہے۔

حضرت ابد بریره رض الشاعث بیان کرتے ہیں کدرمول الندسلی الشاطیہ وسلم نے قربایا بندہ اسپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ مجدہ کررہ اِبولیک تم (سجدہ ش ) بہت زیادہ دیا کیا کرو۔

(ميح مسلم قم عديث ١٩٨٣ من اليواؤد قم الديث ١٥٥٨ من النبائي رقم الديث ١٨٢٨)

ال مديث كي تابيد ش آران جيد كي بدا يت به وَالْسَجُدُ وَافْ تَرِبُ ٥ (اعل ١٠)

ادرمحد ا کراور (ہم ہے) تریب ہوجا 0

نیز عبادت سے مقعود اللہ کے سامنے بڑلل اور بھڑ واکھار کا اظہار ہے اور فاسف کڈلل اور انتہائی بھڑ واکھار مجدہ بس ہوتا ہے قیام بش بندہ اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ با بھھ کر کھڑا ہوتا ہے رکوئ بس اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور مجدہ بس اس کے سامنے اپنی پیشائی کوزیین پر دکھ دیتا ہے اور جو جگہ بیروں تئے آئی ہے وہاں اپنا سرد کھ دیتا ہے سواس رکن بس اللہ تعالی کا سب سے زیادہ قرب ہے 'سواس رکن بس اللہ تعالی کے اسم کی سب سے زیادہ تنزیہ تقدیس اور تنبی اور تنبی اور تنبی اللہ سے قواس بس کہنا جاہے۔ ''سیاحان دیس الاعلی ''۔

سورة الواقعه كاانتثأم

المحد تقدرب الفلمين أآج مورى ٢٠ شوال ١٣٧٥ والمراح وتمير ٢٠٠٣ م بدروز جعد بعد نماز مغرب مور ٦ الواقد كي تغيير كمل بو كل ١٥٠ نوم ٢٠٠٠ م كومورة الواقد كي تغيير شروع كي تقي اس طرح الله يمس دنوس جس يتغيير كمل بوكن نوم بر كمين على معمول سه كم كام بوا كوليسترول بين هار باجس كي ويد سه كمر شل ورد بهت زياده ربا اور ج تك لكيف كا كام بيند كركيا ج تا بادر جب كمر على درد بوتو بين عنا مشكل بوجانا بال لي كلف كا كام مناثر بوا .

محتر مدتمین بی بحق برش برطانید و داکی بیجی این بن کی دجہ می بحق کائی افاقہ دہتا ہے القدتوائی ان کو دنیا اور آ آخرت کے تمام امراض مصائب اور آفات مے محفوظ رکھ اور ان کو محت اور تو ان کی عطافر بائے اور دارین کی سعادتمی نصیب فرمائے اخیر میں انتد تعالی ہے دعا کرتا ہوں کہ جم طرح اس نے اس سورت کی تغییر کھل کرا ہی ہے باتی سورتوں کی تغییر بھی کھل کرا دے اور اس تغییر کوتارونے قیامت مرفوب اور فیض آفریں دکھ میری میرے والدین میرے اس تذا میرے احباب اور میرے حاصہ تذا میں بات کی معفوت فریا ہے۔ آمیس با و ب اور میرے حالی میں القرآن کے تاثرین معاونین اور جمل مؤسین کی معفوت فریا ہے۔ آمیس با و ب العلمین و المصلونة و السلام علی مید ما محمد و علی آله و اصحابه و او و اجد و فروانه اجمعین،

غلام دسول معيدى فغرانه خادم الحديث دارالعلوم نعيبه ١٥ فيذرل في امريا كرا جي ١٣٨٠ موباكل فبر: ١٩٥٩٣٠٩ ١٣٠٠





# مورة الحديد

مورت كانام اوروج متسميد

السروع المالم المديد بادر المديدكا الراسورت كالراعد على ب

وَآنْزُنْنَا الْكُولِينَ فَيْرِينًا فَمُنَا لِمُرْلِئِكُ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ال

(الديد: ١٥) لوكون كالركى فاكريد إلى

"الحديد" كالقاصب ولي آيت على الياب:

التُّوْفِي أَيْرَ فَعُويِينِ (الكِف ١٩٦) (والتراثين في ) محاوي بادري لاكرود

مراس سورت کا نام الصعبد النيس رکها كيا كيونكراول و بدسميد جائع ، في نيس بوتى الا أيا و بال و بها او كرب خور معدان فيك بها و دراس شك خواص اور فوائد بيان فرائ أن السورت عن اصحاب الكبف كا ذكر ايميت كا حال تقا اس ليه السورت كا نام الكبف ركها كيا الان الم يهيل كل باراكك بيط جي كروج السميد جامع ما فع نيس بوتى الكي يح كاجونام ركها جائ و بال اس نام كي مناسبت موفى جا بي نيس مردري فيك كر جهال وه مناسبت بائي جائ و بال اس چيز كانام جي بواس ليه اب يا

ر میدمون کا تبارے ال مورت کا فہرے ہے اور زمیہ نزول کے احباد سے اس مورت کا فہر 10 ہے۔

سورت الحديد كے كي يامدنی ہونے كا اختلاف أور دونوں طرف كي أحاد يث

اس سورت کے کی یا مانی ہوئے میں اختاد ف بے جمہدر کا قول یہ ہے کسور قالحد مے من ہے۔ طامہ عبد الحق بن عالب بن صليدا على حوثي ٥٣٣ مراكستا جي .

فلاش نے کہا کر مود قالد یہ کے مدنی ہوئے پر مغمرین کا اجماع ہا اور دوسروں نے کہا کہ بیسورت کی ہے۔ ائن صلیہ نے کہا: اس میں کوئی اختلاف جس کہ اس میں یہ نی آیات جی کین اس کی شروع کی آیات کی آیات کی آیات کے مثابہ جس اور معمرت ائن عماس رضی الشرحها نے فرمایا: الشرق کی کا اسم اعظم مورة الحدید کی ابتدائی چھآیات میں ہے اور ان کو پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوئی ہے۔ (اگر دادور ج ۱۵ س ۱۳۹۷ المکامة التجاریة کے کرر)

مورة الحديث كى الاف الى ولى يه والى يان كى جالى به كرمشيورة يه كرمشيورة ويه الديد مرين الخطاب رضى الدعد مورة ط كى ابتدائى آيات بره كراملام مع متاثر موسة اورانيان لائ (سنن وارتشى جاسسة رقم المديد مهمة ولكرانوة عاص به المرا عاريًا وعن برعاس عن اوربعش احاديث عن يه تذكور به كرمعرت همرين الخطاب رضى الشرعة مورة الحديد كى ابتدائى آيات بره كراملاهم في متاثر موسة اورانيان في النظام حديث كي منعمل دوايت يدب: المام الإيكرامرين مسين يمثل متولى ١٥٨ ها في سند كراته روايت كرت إلى.

زیدین اسلم اینے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں : حطرت عمرین اٹھا ب رمنی القد عنہ نے ہم ہے قربار كياتم يديندكرة يوك شرحيس بتاؤل كري كي اسلام لايا؟ بم في كها: في بال! معزت عرف كها سي سب سازياده رسول التدسكي الله عليه وملم كي خلاف تها أيك دن ش يخت كري ش مك كيكس واسته ش حاريا تها مجي قريش كا الك آ وي ملا اس نے یو جمان استان انتظاب! کہاں جارہ ہو؟ میں نے کہا میں فلال قلال کام سے جارہا ہوں اس نے کہ تعجب ہے اے ائن الطاب! تمبارے كريس ايك عين حادث ويكا ب شي نے يوجها ده كيا بي؟ اس نے كي بتمبارى بنن مسلمان مولكى ے! جس غضب ناک ہو کرلونا اور دروازہ کھنکھنایا اور رسول القصلي القد عليه وسم كاطريقد بياتھا كه جب ايك يا دوآ دى مسممان موتے جن کے باس بچھ مال شہوتا تو رسول انترسلی افتد علیہ وسلم ال کے ساتھ خرش حال آ دی کو طاد سینے تاک وہ اس کا فالتو کھا تا كالن اورآب في مرب مبنولي كم ساته ووآ وي خاوس من بدب من في كاورواز وكتكستايا توبع بنا كي كون ب یں نے کہا : عمرین انتظاب وہ جدری جدری جمعہ کے ان کے سامنے ایک محیفہ تھا جس کو وہ پڑھور ہے تھے وہ جلدی ش اس کو اٹھانا محول محلے میری بھی سے دروار و کولا میں نے کہ اسدائی جان کی وشن اکیا تو وین بدر و کی ہے؟ اور میر سے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ میں نے اس کے سر پر مارک اس کے سرے خون بہنے نگا وہ خون و کھے کر رونے کئی اس نے کہدا ہے اس انطاب الوق عركما بسوكرا ين برل جكل مول من تخت يريده كياتو كرك درميان مرى نظر محيق يريزي على في کہا بیرکیا ہے؟ جھے افعا کر دو میری بہن نے کہا تم اس کوا فعانے کے الل نہیں ہو تم حسل جنابت نیس کرتے اور پاک لوگوں کے سوالاس کوکوئی چونیس سکتا میں مسلسل اصرار کرتا ریاحتی کے بیری بہن نے جھے وہ صحیفہ دے دیاس میں تکھا ہوا تھا ''بسیسے المله الوحيد الوحيم "ميں جب التدعزوم كاساء من ہے كى اسم رہے كزرتا تو من ذرجاتا ميں نے وہ محف كور، اور الييخ ول يش موييخ لكا ش إس كوافها كريز هين لكا اس ش لكها بهواتها:

میک پلوها فی التیکونین والد می رون (دارید ۱) آسان اور دایدوں کی برج راند کی تع کرری ہے۔ پھر میں جب بھی اللہ عزوجل کے اسامیس سے کی اسم کو یہ حتاقو ڈر جاتا میں اپنے ول میں سوچنے لگا کیم میں اس کو یہ صفائا اور اس آیت بر کا کھا

(العبياء)

أونوابا الموورسوله واليعوام الجمكة فستخلين

فِيُهِ ۗ فَالَّذِينَ الْمَنْوَامِنْكُمْ وَالْفَقُوالَهُمُ الْمُرَّا مُوكِّيدِينَ

الله ير اوراس كرمول برائيان في آذا اوراس مال عن عن قرى كروجس عن الله في ميسي بهلوس كا جانشين عاياب بال تم عن سع جولوك الحان لاكيل اور خررت كريل ان ك لي

Og ZIIZEK

قربایا. درداز و کول دو اگر انتد نے اس کے ساتھ فیر کا ادادہ کیا ہے تو اس کو جرایت دے گا انہوں نے دردازہ کھول دیا اور دو آ دمی جھے گاڑ کر رسول اندھلی انتدھلیدوسم کی خدمت میں لے گئے آپ نے فربایا اے این افضا ب آ انتہمیں جایت دے ' اسلام کو آبول کراوائس میں نے کہا:''اشھید ان لا اللہ اللہ او ان محمداً عبدہ ورسولیة ''۔ پھرمسلیاتوں نے نعرہ تجمیر بلند کیا جس کی آ واز مکہ کے راستوں میں تی گئی اس سے پہلے دہ تھے۔

(وفاكر الموقع عرواه عداله المعالى والمؤرث البرع يعمل والدالمؤرع المراعدية)

ص فظ الواكر احمر والبوار التوفي ٢٩٣ هدفي الى حديث كواتي سند كسما توروايت كياب-

(الحرائز فادالم وفي يمند اليوارع الروادع الروادة الديث باعتامكن الطوم والحكم الديد المورة الهوال

( محنف الاستارة م الديدة ١٣٩٣ ما فع المعنى في كيذال في سند على است ن فيدين الم ضعف ب- جي الزوائد ع الم ١٥٠ - ١٥)

معرت عمر سورة الحديد كى اله المات يز مراسلام الاسة اور معرت عمر كمدش بعث كم حيف مال اسلام الدين تقال

لے کہا گیا ہے کہ مورة الحدید کی ہے۔ اس سلسلہ علی ووسری دکیل ہے ہے کہ حطرت عبداللہ عن مسعود رضی اللہ عند ابتداء عل اسلام لائے اور وہ بیان کرتے میں کہ ہمارے اسلام لائے کے ( جارسال بعد ) ہم پر اس آ بت سے حماب کی حمیا

اَكُوْرِيَالْمَدُونِيَ أَمَنُوْ اَنْ تَصَلَّعُ مُكُونَهُمْ إِيدِكُواللهِ . كيا الله على وه وقت أيس آياك اليان والول كول الله ك

(الديدان) الرك ليزم اوجاكي

( كا ملمة المعدد عامل المدرك عامل المدرك

مافع مال الدين سيفي حول ١١١ ما لكسة بي

امام المن مودويد اورامام يحل في معرت المن عماس رض القرفهما عددوايد كيا عب كرمورة الحديد مديد على ما زل او في

امام المن مردوب اور لنام بیتی فے مطرت لئن الزبیر منی التدفیما سے دوایت کیا ہے کہ مورۃ الحدید مدید علی نازل ہوئی ہے۔ (الدرائم وق ماس ۲۱ دمانعیا والزائ الترائم العربی بوت ۱۳۲۱ء)

حطرت انن عمان اور حطرت الن الزير رضى انفطنهم كى فركور الصدورواليات ان احاويث كے معارض بيس جن سے مورة الحديد كاكى جونا ثابت كيا كيا ہے كين "مجي مسلم على جو حضرت الن مسعودكى دوايت ہے ووان پر رائ ہے تا جم ان شن اس طرح تطبق دى جاستى ہے كہ مورة الحديد كى شروع كى آيات كمه كرمہ شى نازل ہوئي جيسا كہ حضرت بحر كے اسلام لانے اور حضرت الن مسعودكى حديث سے كانبر بعوتا ہے اور اس كى باقى آيات هديد منوره ش نازل بوكى جي اور چونكداس كى اكثر آيات هديد شى نازل ہوئي جي اس ليے جمهود نے ايس مورت كور فى كہا ہے۔

حس آیت سے ال مورت کا دل مواسعین موتا ب وویہ ب

لَانِ مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عِنْ مَنْ اللَّهُ عِنْ مَنْ اللَّهُ عِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ

ظاہر ہے کہ مکہ میں قبال اور جہاد فرض نہیں ہوا تھا جہاد مدینہ منورہ میں فرض ہوا ہے اس لیے ہیآ ہے لاکالہ مدینہ منورہ میں نازل ہوگی ہے۔

علاسيدهي في الم الما الم المال المورث كي ابتدائل آيات كي ايل (الا قان ع الروا)

فيلد بإراجم

#### سورت الحديدكي فضيلت

السورت كى فضيلت عمل بيرط يث ب

حضرت عرباض من ساريد وفي الشرعة ميان كرت على كدرسول الشعلي الشعليدوسلم موت سي بهلي المسحات (تنج كل آيت) كو يزست شيخ ادر آب في فرمايا ان من ايك آيت بزار آيات سي افعنل ب (السهات سي مراد الحديد الحشر المعند المحمد المعند المحمد ا

اس سورت شی الند تعالی کے جلال اس کی صفات عظیم اس کی وسعیت قدرت اس کے تعرف کاعوم اس کے عم کا محیط عوم اس کے عم کا محیط عوما اور اس کے دجوب وجود کو بیان کیا گیا ہے اور بیتھم دیا ہے کذائلہ پر اور اس کے دسول پر اور ان کے لائے ہوئے بیٹام پر اور اللہ تعالی کی آیات پر ایمان لایا جائے۔

جئے قرآن مجید ش جو ہدایت ہے اور نجات کا راستہ اس پر سمید کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رصت اور تخلوق پراس کی شفقت کو یاد و لایا ہے۔

الله تعالى كى داه عن مال فرق كرف يرتر غيب دى باوريد بنايد بك مال تو فرق موف والى جز بال المرجو بز بالى المرجو برز بالى المرجو المرجو برز بالى المرجود المرجود

الله مسلمالوں کو اس سے ڈرایا ہے کہ دو اس طرح سخت دل نہ ہوجا کیں جس طرح ان سے پہلے لوگ سخت دل ہو سکتے تھے اور انہوں نے ہدایت کے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کی بناء پر ان جس سے اکثر لوگ فیق جس جتا ہو گئے۔

ا سیمایا ہے کہ اس دنیا سے زیادہ دل شلاک میں فال ہے اور آم نے دنیا ش جو بھی کیا ہے اس کی جواب دی کے لیے آیا مت شمن پیش مونا ہے۔

الله مصائب اورنا مجانى آفات مرمبرك ما مياي اورية باياب كرسواول وميع ش كيا حكت ب-

الله سيدنا محرسلى القدعلية وسلم كى رسالت معزت أوح اور معرت ايرا بيم عليه المدائم كى رسالت كى خل ب جس طرح ان كى وريت مين بدايت يافت مى تصاور فاسق مجى تضائل طرح آب كى است مي بحى مين -

سورۃ الحدید کے اس مختصرت رقب کے بعد اپ میں انشانیاتی کی تو کئی اور اس کی تاشیر پر احماد اور تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔

اعالاً! محال ترجماً ورتغير من حق اور مدق برقائم اورباطل ع مجتب ركمنا ـ (آمن)

غلام رسول سعيدى تحقرك

خادم الكنيروا كديث دار الطوم لعيمية 10 فيدُّ رل في الريز كرايق- ٢٨٠ الاشوال ١٩٣٢ ومبرا ١٠٠٧ م

موباكل فمير: ٩-٣٠٠ ١١٥ . • ٣٠٠

• የግንነ\_ የ• የነፈ*ብ*ም





ں کے رسول پڑ اور اس مال میں سے خرج کرو جس شر ومده فرويا ب اورالله تهاد عمام كامول كي فوب فبرر كن والا ب0

File May

تبيار العرآن

القد تعالی کا ارشاد ہے. آ مانوں اور زمینوں کی ہر چیز القد کی تنج کرری ہے اور وہ بہت غالب یے حد حکمت والا ہے O آ مانوں اور زمینوں جس اس کی حکومت ہے وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے O وہی اقر ل اور آخر ہے اور ظاہر اور باطن ہے اور وہ ہر چیز کو قوب جائے والا ہے O (عصریدا۔ ۳) الفد اتعالی کی تنجیح کی اقسام

ز بین اور آسان کی ہر چیز اللہ کی تبحیر اور تنظیم کرتی ہے اور تبوب اور قبائے ہے اس کے بری ہونے کو بیان کرتی ہے خواہ وہ چیز جان دار ہو یا ہے جان ہو۔

المام فخر الدين مجر بن مروازي متونى ٢٠١ ه كفية مي

الشر شونائی کی تنبیج کی گئی اقسام بین اس کی ذات کی محوب ہے برأت بیان کرنا اس کی صفات کی عیوب ہے برأت بیان کرنا اس کے افعال کی عیوب ہے برأت بیان کرنا اس کے اساء کی عیوب سے برأت بیان کرنا اور اس کے احکام کی عیوب ہے برأت بیان کرنا۔

اں کی ذات کی جیوب سے ہراُت ہیہ کہ اس کی ذات واجب الوج و اور قدیم ہے اور اس کی ذات اسکان اور مدوث کے عیب سے برک ہے اور اس کی ذات واحد ہے اور وہ شرکت اور کشرت کے عیب سے برک ہے گیونک آگر واجب الوجود متعدد مول تو ان میں نفس وجوب مشترک ہوگا اور کوئی امر ممیز ہوگا اور جو چیز دو چیز دل سے مرکب ہودہ ممکن اور حادث ہوتی ہے ا واجب اور قدیم تھیں ہوتی۔

اوراس کی صفات کی جوب سے برأت یہ ہے کہ وہ قمام معلومات کا عالم ہواور وہ جہل کے جیب سے فرق ہے اور وہ جر چزیر قادر سے اور گزئے جیب سے فرق ہے۔

اور اس کے افعال کی جیوب سے جراًت ہے ہے کہ وہ جس تھل کا ارادہ کرے اس کو کرگز رہا ہے اس کے افعال زمان پر موقو نے جیں ندمکان براً ادے برنداس کی استعداد پر اور کسی چز کے تعلق فرما تاہے: '' ہو'' مودہ ہو جاتی ہے۔

اس کے اساء کی عیوب سے برات بیہ کراس کے تمام اساء حنی جی اور اس کے او پرکسی ایسے اسم کا اطلاق جا رَجْیس ہے جس جس کس میں مید ہے لفض اور حیب ہو بلکہ اس پر اس اسم کا اطلاق جائز ہے جس کا ذکر قر آن اور احاد می جس آ گیا ہواور محض اپنی عمل ہے اس پرکسی اسم کا اطلاق جا ترجیس ہے۔

ادراس کے احکام کی عیوب سے براٹ بیب کراس کا ہرتھم کی حسن خوبی اور مصفحت بربی ہے اس کا کوئی تھم عبد اور بے فائدہ لیس ہے اور بیحش اس کا فعنل اوراحسان ہے اس برکوئی چیز واجب نیس ہے۔

(التيركيرية والسابع مخضاً ومراحية واراحيا والراث العرفي بيروت ١٥٩١٥)

اس میں بھی اختلاف ہے کہ ہر چیز جوافد تھائی کی تیج کرتی ہے اس سے مراد کیج حالی ہے یا تیج تولی ہے امام فخر اللہ بن رازی کی تحقیق بیدہ کداس سے مراد نیج حالی ہے اور ہماری تحقیق ہے ہے کداس سے مراد تیج قول ہے تکی امرائیل ۲۲۲ میں اس کو ہم نے تنعیب کے ساتھ عان کردیا ہے اس کے لیے و کیمیے ''جمیان القرآن''ج۲مس۲۲۲ کے۔

الله تعالی سی کاعماج نبیس باورسب ای معتاج بی

الديد اش قرايا آ انول اورزمينول شاى ك حكومت بادى زنده كرتا باور ارتا باوروه بريخ برقادر ب الدين الدين

جلد باروش

س ال كاخرف الان \_ -

وہ اپنی ذات اور صفاحت میں ہر چیز سے مستعنی ہے کیونکہ وہ واجب الوجود اور قدیم ہے اگر وہ کسی کامتاج ہوتا تو کمل اور حادث ہوتا واجب اور قدیم شہوتا اور اس کے ماسواہر چیز اپنی ذات اور صفات میں اس کی مختاج ہے کیونکہ اس کے مسواہر چیز حمکن اور حادث ہے اور حمکن اور حادث کو وہ کی بلا واسٹے وجو وہ میں لاسک ہے جو خور حمکن اور حادث نہ ابو بلکہ واجب اور قدیم ہواور اللہ تعالی کے سواادر کوئی واجب اور قدیم خیر ہے اس لیے ہر چیز اس کی ظرف مختاج ہے۔

وی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے ایسی و نیاش اوگول کو مارتا ہے اور قیامت کے بعدس کوششر اور حماب و کتاب کے لیے زندہ کرے گا اور اس کا بیدمطلب بھی ہے کدونیا والوں کی موت اور حیات پر دہی گاور ہے اس لیے وہی ہر چز پر قادر ہے۔ القد تعالیٰ کے اذّ ل آ خرا کیا ہر اور باطن ہوتے کے معالیٰ اور محاش

الحديد ٢٠ شل فرمايا وى اوّل إمارة خرب أورظا براور باطن باورده برجيز كوفوب وين والب ٥

(۱) کفتام بال نیزاس می مقدم کی مؤخر می تا نیج اوتی میں لیکن مقدم مؤخر کے لیے علمت تاریخی موتا کیسے تھم کی حرکت پر باتھ کی حرکت مقدم ہے۔

(٢) كالمتراطبي ال شل مقدم كي مؤ فريش ما شريس بوتي اليسال كالقذم دوير.

(٣) تحديم بالشرف ب جي جارك في الله عليه وسم كالقدم تمام البياء ي و معزت ابو بكر كالقدم تمام محاب بر-

(٣) كادم بالترتيب يعيد نمال بن ادم كا نقدم يكي صف يراور وكل صف كي تقديم دومرى صف يروك حد القياس

(۵) اللذم بالربان العلى معقوم يسلوز ماندي بوادر منافراس سك بعدك زمان يس مو يسي طوفان أوح بم يرمقدم ب

(۱) زبانہ کے بعض اجزاء کا بعض پر تقدم میں جاری دوسری صدی جری دوسری معدم ہے اور دوسری تیسری پروی عندا القبال۔

اور الله تعالی تنام کا نتات کے لیم تحاج الیہ ہے اور تمام کا نتات اس کی تماع ہے اس لیے اللہ تعالی سب ہے اوّ ہے اور سب کلول اس کے بعد ہے۔

الفہ نوالی آخر ہے کیونگ قیامت میں القد نوائی ساری کا نتات کوفنا کر دے گا' سب چیزیں فنا ہو جا کیں گی اور الفہ نوائی سب چیز ول کے بعد ہاتی دے گا'اس لیے دوآخر ہے'اس کے بعد وہ سب چیز وں کو دوبارہ موجود کروے گا اور ان کو ہمیٹ ہاتی دیکھا۔

اور الله ظاہرے لینی القد تعالی و اکل کے اعتبارے سب پر ظاہر ہے اور اللہ تعالی باطن ہے لینی انسان کے حواس ہے۔ ان ہے۔

رسونی الفصلی الشرطیدوسلم نے الفدتوانی کے اقرب آخر کا ہراور باطن ہونے کی برتغیر فریدئی ہے۔ حضرت ابو ہر برہ وضی الفدعت میان کرتے ہیں کدرسونی الفصلی الفدعلیدوسم نے قریبایا اے الفد الوالال ہے تھے سے پہلے کوئی چیز تیس ہے اور تو آخرے تیرے بعد کوئی چیز تیس ہے اور تو ظاہر ہے تیرے او پر کوئی چیز نیس ہے اور تو باطن ہے تیرے سوا کوئی چیز تیس ہے کہی تو امار اقرض ادا کر دے اور ہم کو تھرے ہے برہ کردے۔ (مجم سلم قم الدید: ۱۲۵۳ سن ابوراؤ وقم الدید علامة تحدين خيف الوثماني الالي مالى التونى ١١٨ مو كيست بي

علامة خطائي في فرايا احس قول يب كر الاول " مراديد جن كي ابتداه شعوادر الاعو" مراديد كر جمراديد كر المرخطائي المتداور" المنظلات " مراديد جو بلاقياب موادر المساطن" مراديد جو بلاقتر اب بو (جومستور مو)" و ومراقول يدب الاذل مراديد و ولأل من ظاهر بها أو المرديد) في الافراد بي و ولا أل من ظاهر بها أو المراقول يدب الاذل من مراديد و ولأل من ظاهر بها أور باطن من مراديد و وادرا كات من باطن من تمراد في مراديد كداول من مراديد و وقد يم بها أخر من مراديد ووقع في المراقول بيد والموقول من المراديد و وادر المراديد و وادر المراديد بها و رياض من مراديد و والموق كر المراديد و وادر من المراديد و وادر المراديد و وادر باطن من مراديد و والموق كر المراديد و والمرد المرد بها و وادر المرديد و وادر باطن من مراديد و والمرد بالمرد و وادر باطن من مراديد و والمرد بالمرد و وادر باطن من مراديد و والمرد بالمرد بالمرد

(اكال الكال العلم عامل ١١٨ واراكت العلمية عروت ١١٠١٥)

عد مريكي بن شرف أودي متوني ٢٥١ م كفيري.

السطاهر "الشرق في كاساوے بال كامنى بنده مقالب بادراس كى تدرت كال بأكول بيد كرده و الكار الله الله الله الله ال ولائل تعليد كا المبارس فاجر بهاور باطن كامنى بنده الى تكول سے مستور بنا كي قول بيد كرده پوشره جيزوں كا عالم ب-

علامدا یو بکرین الباظ فی نے کہا:" اولانعسو " کامعنیٰ ہے: وہ اپنا علم اورا پی قدرت اور اپنی دیگر صفات از لیہ کے ساتھ ا باقی ہے اور وہ تکون کون اور نے کے بعد بھی اپنی صفات کے ساتھ باقی رہے گا اور تکون کے علوم اور ان کی قدرت اور ان کے حمال باتی ٹیکس دہیں گے۔

معتز لے انڈ تعالیٰ کی صفحت الانھیں '' سے اسپتے ذہب کو تابت کیا ہے کہ تمام اجسام بالکل ڈنا ہو جا کی گے جی کہ جن اور دولرخ مجی بالکیے نتا ہو جا کیں گی اور انہوں نے کہا ہے کہ انٹہ تعالیٰ تلوق کے فتا ہوئے کے بعد باتی رہے گا اور بیانل کی کے قدمیب کے خلاف ہے' الل کی بیا کہتے ہیں کہ تمام اجسام کے فتا ہوئے سے ان کا عدم مراد ٹھیں ہے۔

(شرح مسلم للوادي مع مسلم رة احل ١٩٨٣ ، يجذرُ الصفيُّ كركر مدّ عاجاه)

وقال آخرا فاجراهن كرمعاني ورعامل ثل أيك اورتقرع بيب

الله تعالى كا ول مون كامعنى بيب كدوه قد كم بالدائداء بأوراس كة خرمون كامعنى بيب كداس كى كوئى المجناء خيس باوروه عموق كان مون كويد باتى رب كا اوراس كا تابر مون كامعنى ب كداشه تعالى بين زياده كوئى چيز ظاهر خيس ب كونكدالله تعالى كوجود بربهت ظاهرة بات ولات كرتى جي اوراس كامعنى قاهرُ فالب اوركال القدرة بهي بيهاور باطن كامعنى بيب كدوه كلوق كرموس اوران كوادراكات سے جميا مواج

نیز فر دایا: اورانند تعالی ہر چیز کوخوب جانے والا ہے اس کو ان سب چیز وں کاعلم ہے جو ہو چکی ہیں اور جو ہونے وال ہیں' اور اس کاعلم فیر شنائی بالنسل ہے اور اس کے علم کی وسعت کا انداز ہ کرنا انسان کی مثل ہے ہاہر ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ای نے آتا نوں اور زمینوں کو جدونوں میں پیدا قربانا کھراس نے عرش برجلوہ فرمانا' وہ ان سب

الله تعالى كا ارشاد ہے: اى نے آ انوں اور زميتوں كو چدونوں على بيدا قرطيا كھرائى نے عرش يرجلوه قرطيا وه ان سب چيز دن كو جاتا ہے جوز عن على داخل ہوتى بين اور زعن سے خارج ہوتى بين اور جو آ سان سے اتر تى بين اور جو آ سان عل چراحتى بين اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہال كہيں جى ہواور الله تمہارے كامول كونوب و كھنے والا ہے 6 آ سالوں اور زميتوں عن اى كى حكومت ہے اور تمام امور اللہ تى كى طرف لونائے جاتے ہيں 6 وہ رات كودن عمل داخل كرتا ہے اور دون كورات على واقل كرتا ہے اور دوسيتوں كى باتوں كوفوب جانے والا ہے 60 الديد سرت

جد بازد ام

## الله تعالى كعلم اور قدرت برولائل اور نظائر

الحدید مہیں قربایا ای نے آ سانوں اور زمینوں کو چے دلوں ہیں پیدا قربایا گھراس نے عرش پر جنوہ قربایا ہوں زمینوں اور آ سانوں کو چیدوتوں میں بنانے کی عکمت چیدونوں کی تفصیل میں اعادیث کا انتظرات اور معتبر صدیمے کی تعین عرش پر استواء اور انتدافیاتی کی دیکر صفات کے متعلق میں این جیسے کا مؤقف استواء اور دیگر صفات کے مسئلہ میں آئی ایمن جیسے میں گفت میں میں میں میں میں میں میں ایک ایک ایک جیسا میں افغان استواء اور دیگر صفات کے مسئلہ میں انکہ ارتصاد اور

کے خالفین استواء اور دیگر صفات کے مسئلہ میں بھنے ابن جیدے موافقین 'استواء اور دیگر صفات کے مسئلہ میں انسہ اربعہ اور مناخرین علماء کامؤقف 'ان آرم امور پرہم الاعراف جہ کہ کی تقبیر میں' نہیان القرآن' جہم میں 100۔ ''اپٹی لکھ بچکے جیں۔

اس آیت سے مقصود اللہ تعالی کی قدرت پردالاً کی جیں۔

بھر فر مایا وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جوز مین ٹی داخل ہوتی جیں کیٹی بارش ادر سلاب کا پائی یا وہ جی جس کو کسان زمین میں دیا تے ہیں۔

نیز قرمایا اورز مین سے خارج ہوتی ہیں ایعنی زمین سے جوزری پیداوار تکتی ہے اوروائے اور چکل تکلتے ہیں۔ اور جو آسان سے امرتی ہیں۔ بیسے بارش ہوتی ہے اور اولے برستے ہیں اور قریشتے ہزل ہوتے ہیں اور تحقوق کے اعمال کا

مشاہرہ کرتے ہیں۔ اور جو آسان میں چڑھتی ہیں اس سے مراو ہندول کے نیک اٹھ ل ہیں جن کوفر شنے آسان پر سلے کر جاتے ہیں۔ پھر فر مایا اور وہ تمہارے ماتھ ہے تم جہاں گئیں بھی ہوا مینی تم اس کے علم اور اس کی قدرت سے وا ہرفیس جو اور اللہ تمہارے کا موں کو قوب و کیمنے والا ہے وہ تمہارے اٹھائی کو دیکتا ہے اس سے کوئی چیز تی تیس ہے۔

بہ ظاہراں آ ہے جی تعارض ہے اس آ ہے کے شروع جی قربایا اللہ تعالی عرش پر جلوہ کرے اور اس آ ہے کے آخر جس فربایا: وہ تبیارے ساتھ ہے تم جہال کہیں بھی ہواس لیے اس آ ہے کے ان دوفقروں جی تاویل اور تیجی شروری ہے ایسی اللہ تناتی چی ذات کے ساتھ عرش پر جلوہ فربا ہے اور وہ اپنی صفت علم اور قدرت کے اعتبارے تبیارے ساتھ ہوئے تم جہاں کہیں

یمی ہواس کوتمباراتم ہے اور وہ برطرح تم برقاور ہے اسی لیے محقین نے کہا: ہم نے برجزے پہلے الدکو و یکھا اور موسطین نے کہا ہم نے برج کے ماتھ اللہ کو دیکھا اور علی خلاجرتے کہا ہم نے ہرجے کے بعد اللہ کو دیکھا۔

اس سے بیلی آیت میں فرمایا تھ اللہ تعالی اوّل آخرا طاہر اور باطن سے بیعی تمام ممکنات اس کے زیر قدرت اور زیر تعریف میں چھرفر مایا عرش اور زمین اور آسان سب اس کے زیر سلطنت میں چھرفر ماید وہ اسپینظم اور قدرت سے تم سب کے ساتھ ہے اور وہ ہمارے مطاہر اور باطن کو خوب جانے والا ہے۔

الحديد: هي قرامايا آسانون اورزمينول عن اي كا كومت عداورتمام أمورالله على كاطرف اونات بات ين ٥

اس آیت عمی القد تعالى فے عشر وقشر پردلیل قائم کی ہے۔

الحديد: عين فرمايا وه رات كودن ين داخل كرتا ب اور دن كورات ين داخل كرتا ب ادروه سينوس كى بالوب كوخوب

کی تکمل تغییر آل عمران ، عایش گزریگی ہے۔ اللّٰہ تعیالی کا ارشاد ہے ، اللہ برایمان لا وَ اوراس کے رسول پڑاوراس مال میں سے خریج کروجس میں اللہ نے جہیں پہلوں کا

تبيار الفرأم

جائشین بنادیا ہے کی تم میں سے جو ہوگ ایمان لائیں اور خیرات کریں ان کے لیے بہت یز البر ہے اور تھہیں کی ہوگیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان ٹیس لاتے حالانکہ (یہ) دسول تہیں وقوت وے دہ بیں کہ تم اپنے دب پر ایمان لاؤ اور ب شک اللہ تم سے پکا عمد لے چکا ہے اگر تم مؤمن ہو 0 وہ ہے جو اپنے (کرم) بندے پر واضح آیات تا ذرل فر ما تا ہے تا کہ تہمیں اندھروں سے دوشنی کی طرف لائے ہے شک اللہ تم پر بہت شفقت کرنے والا ہے حدم بریان ہے 0 (الدے عدم) اللہ کی راہ بیس جو مال خرج کہا جاتا ہے وہ اللہ بی کا دیا ہوا ہے

الحدید عشی قرمایا، الله پرامیان لا دُ اور اس کے رسوں پراور اس مال میں سے قریج کروجس میں اللہ نے جمہیں پہلوں کا حالتین بناویا ہے O

بین تم اس کی تقدر میں کرو کہ اللہ تعالیٰ تمام جہان کا خات یا لک اور واحد مستق عبادت ہے اور سیدنا محرصلی للہ عدیدوسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول جیں اور وہ جواللہ کا پیغام نے کر آئے جیں وہ برحق ہے اور بتوں کی عبادت کرنا اور ان کو مدو کے لیے پکار نا اور ان کے نام کی وہائی ویٹا جائز جیس ہے۔

اوراس آیت میں اللہ کی راہ میں جس الرکوڑج کرنے کا تھم دیا ہے۔ ایک قول بیہے کہ اس سے مراوز کو قاسے اور دوسرا قول بیہے کہ اس سے مراوز کو قاسے اور دوسرا قول بیہے کہ اس سے مراواللہ کی مروات میں خرج کرنا مراوے اور اس آیت سے بیر بھی معلوم ہوا کہ بندے کے بیرا بین میں موات کے بیرا اللہ تقائی بندے کے بیرا بین موات کے بھر اللہ تقائی اس کو ٹری کرنا ہے اللہ تقائی مارے کا جس محص نے اللہ تقائی کے حقوق روا کرنے میں مار کوٹری کیا اور اس بر مار کوٹری کرنا ہے تو اس کوٹری کرنا ہے قواس کو اللہ تعالی اج تقلیم عطافر مائے گا۔

اوراس آیت بیل فرمایا ہے اس مال بیل سے فرق کروجس بیل اللہ نے تھہیں بیلوں کا جائشین بنا دیا ہے۔اس سے بید معلوم ہوا کہ تہارے پال جارات ہوں جو اموال ہیں جو اموال ہیں وہ حقیقت بیل تمہارے نیمیں ہیں اوران اموال بیل ترتباری حیثیت ایک بی ہے جیسے کسی نائب اور وکل کی ہوتی ہے' سوتم اس مہلت اور فرصت کو تنیمت جانو اور اس سے پہلے کہ وہ ماں تمہارے ہاتھ سے فکل جائے تم اس مال کوان مصارف بیل فرج کر دوجن مصارف بیل مال فرج کرنے سے اللہ تعالی رامنی ہوتا ہے۔

بیل تی سے محال م

الحديد. ٨ شي قرمايا اورتهيس كيا موكيا ب كرتم الله إلى الله على السية حالة كدريه )رسول تهميس وكوت وسدر بي كركم تم اين رب برايمان لا وُO

یعنی ایمان ندلائے کے تمام شید اور بہائے زائل کے جانچے ہیں اللہ تعالی نے تہمیں عمل اور شعور عطا کیا ہے اور اس خار تی کا نئات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوجیت مخلیق اور تو حید پر بے شار دائل گائم کے ہیں اور خود تہارے نفول میں بھی اس کی و ات اور صفات پر بہت نشانیال ہیں گھران دلائل اور نشانیوں پر جارے رسول تہمیں متوجہ اور متغبہ کردہے ہیں سوتم پر جمت تمام ہو چکی ہے اور ایمان ندلانے کے لیے اب تہارا کوئی عذر ہتی نہیں ہے۔

مجر فرمایا اوربے شک اللہ تم ب پا عبد لے چکا ہے اگر تم موکن ہو۔

ال جناق اور ميكم ميدكي دوتغيري جي:

(١) عطاء عام اوركلي نے كها: اس يال عمراد دو جات دے جب الله تعالى نے تمام علوق كى روحول كونطرت آوم عليد

السادم كى يشت ست تكالا تفااور فرمايا.

كياش تهادادب فيس مون؟سب في كباء كون نيس ا

أَلْتُ عُبِرَتِهُم مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا مام رازی نے اس آول پر بیامتر اش کیا ہے کہ اس جناق کے بعد اوگوں کے لیے بیدعذر موسکتا تھ کہ ہم اس جناق کو بحول کے تقرامی لیے اللہ تعالی نے انہا میں ہم السلام کو سیج کروہ بارہ ان کو یاد د بانی کرائی۔

(۲) ووسراتول بر بے کے اللہ تعالی نے تلوق کی مقاول بھی برصلاحیت یکی ہے کہ وہ کا خات بھی القد تعالی کی الوہیت اور اس کی توجع پر اکھری ہوئی تشاغوں کود کچ کرصاحب نشان تک بھی سیس

طرف لاے بو شک اللہ تم ير بهت شفقت كرنے والا ب صدمهر بان ب 0

اس آیت میں واضح آیات سے مراد قر آن جمید کی آیات ہیں اور یہ بھی ہو کمنا ہے کہ اس سے مرد وو جھڑات ہوں جن کو نی صلی اللہ عدیہ دملم نے اپنی نبوے اور رسالت کے ثبوت ہیں ہیش فر ہیا۔

الشد تعالى كا ارشاد ي اور تهي كيا موكيا ي كرتم الله كي راه بل فرج تين كرت مالا كد الله على كے ليے آسانوں اور الله تعالى كا ارشاد ي كے ليے آسانوں اور الله كي دوافت ب(الله على الله على الله كي دوافت ب(الله كي دوافت برائيس موسكا جنبوں نے فق ( مكر ) سے بہتے (الله كي داه بين) قريق كيا اور ( كافروں نے بعد بل (الله كي داه بين) قريق كيا اور ( كافروں نے بعد بل (الله كي داه شرق كيا اور ( كافروں نے ) قرال كيا الله نے ان سب سے اقتصافهام كا وعد افرا يا ہے اور الله تمرار سے تمام كا مول كي فوب قريم دكتے والا ہے ( الله بين ال

جس عل مين زياده مشقت مواس كازياده اجروالواب موتاب

اس آ منت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں فرج نہ کرنے پر خدمت کی گئے ہے کی تحصیں اللہ کی راہ میں فرج کرنے سے کون ی چیز من کرتی ہے اور کون می چیز تم کو اللہ کا قرب حاصل کرنے سے روک ہے جب کرتم اس دنیا میں اس بال کو ہوں ہی چیوز کر مر جاؤ کے اور سر مال تمہارے کی کا م کیس آئے گا اور اگر تم اس مال کو اللہ کی راہ میں فرج کردو تو تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں اس مال سے تقع مینے گا۔

ال کے بعد فریایا (اے مطالوا) تم میں ہے کوئی بھی ان کے برابرٹیں ہوسکتا جنہوں نے آخ ( کمر) ہے پہلے (اللہ کی راہ میں) خرج کیا اور ( کا قروں ہے ) قال کیا۔

ا کومنسرین کا ای پرا تفاق ہے کہ اس آیت علی فتے ہے مواد فتے کہ ہے اور قسمی اور زہری نے بیک کہ اس ہے مراد فتح حدید ہے ۔ المادہ نے کہا جن مسلمانوں نے فتح کہ ہے پہلے اللہ کی راہ شل قربتی کیا اور کفارے قبال کیا ' وہ ان مسلمانوں ہے بہت الفتل ہیں جنہوں نے فتح کہ کے بعد اللہ کی راہ شرق تھیا اور کفارے قبال کیا ' کیونکہ فتح کہ ہے پہلے مسلمان بہت کرور تے ، بہت ضرورت مند تھے اور اس وقت ان کے لیے بال فرج کرنے شی اور اسمام کی راہ شی جماد کرنے شی بہت مشاہد تھی اور جس مہادت میں جنی زیادہ مشاہد ہواس کا اجروثواب ای قدر زیادہ ہوتا ہے جدیدے شی ہے۔

حطرت ابن عماس رمنی الدّ حتماییان کرتے جی کررمول الشعلی الشرعنی وطم ہے موال کیا کی کون سائل سب سے زیادہ فضیلت رکھا ہے؟ آپ نے قرمایا جس عمل عمل میں سب سے زیادہ مشقت اور (النبایہ عامر ۱۳۳۶ در الکتب انظر ایروٹ ۱۳۱۸ء) حضرت عا نشرض القدعنيا بيان كرتي جن كهرمول القدملي القدعلية وتهم نے فرياما ليكن فمره كا اجرتميار بے فريخ كرنے اور تمبارى مشقت كرا خيارے طركار (مح الفارى أم الديد عدعاس الدواؤور أم الديد الدعاسن ألى أم الديد عدمه معترت ابو بربره ومنى الله عنه بيان كرتے بيل كه انبول في يا درسول الله اكون سا صدقه افعنل بيرتا سيرة آ ب ية فر ما جوتك رست أوى مشقت برواشت كركيد باورديخ كي ابتداءات مال يرو

(منن جوداؤدرقم الحديث عنده والمسيدرك ين الرجام)

#### حضرت ابوبكررضي الله عنه كاافطل الامت جونا

غسرین نے کہا ہے کہ ہدآ ہے حضرت ابواکر رضی اللہ حدے متعلق نازل ہوئی ہے اور اس جس حضرت ابو بکر رہنی اللہ عنہ کے مقدم ہوئے اور ان کی نسلت پر واضح ویل ہے۔

حضرت ما نشار منی القدعشها بیان کرتی ہیں کہ ہم کورسول القد ملی القد علیہ وسلم نے بیٹھم ویا کہ ہم لوگوں کو ان کے وجد میں رهيل \_(سنن الوداؤورقم الدين ٣٨٢٧ مند الإيلل قم غله من (٣٨٢٩)

> اور سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے اور تی صلی احتد علہ وسلم نے ابنی بیاری کے اہام میں قربایا الإبكر سے كو وولوكوں كوفراز با ها كى۔

مروا (با يكر فليصل بالناس.

( مجايدي قرال عدم الم المحسل في المدين ١٦٨ س المارة عدد ١٨٠٠)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند است بیس سب سے بارے دادید بر قائز بیل ابو تک حضرت ابو بکرکو

نیاز کی اہامت سے درجہ علی رکھا اور کی کوائل درجہ علی تعین رکھا گیا اور تبار کی اہامت کا درجہ سب سے برا اورجہ ہے۔

المام فخر الدين فرين فرياري متولى ٢٠١ مديس ي

یہ ایت اس پرودالت کرتی ہے کہ جس نے فع کے ہے مہلے اللہ کی راہ مس فریخ کیا اوراللہ کے وشمنوں ہے قبال کیا وہ بعد والول سے بہت زیادہ افضل ہے اور برسب کومعلوم ہے کہ اسلام کے لیے ٹمایاں فرج کرنے والے معرت ایو بکر تھے اور اسلام کے لیے تمایاں آنال کرنے والے صفرت الل تھے اور اس آیت میں اللہ تعالی نے قرین کرنے والے کے ذکر کو فال کرنے والے ك ذكر يرمقدم كيا بياس على بيراشاره ب كرحفرت الإيكروشي الشاعة حفرت في وشي الشاعة برمقدم بين نيز فري كرنا إل رحت باور لال كرنا باب ضنب سے باور الد توالى فر مايا ب

> ميقت رحمتي غطبي. میری دهت میرے فضب برسالق ہے۔

> > (مندهيدي رقم الحديث ١٩٣٦)

فيذافري كرف والاقال كرف والدع سابل ب

ا كريه احتراض كيا جائ كر حضرت على رضي الشدهن بحي فريق كرف والفيضي كية كدان كم متعلق بيدا به بنازل اول ب اورجوالله كي محيت بين محكين كويليم كواور تيدي كوكها ؟ كلا ي ويعمون الظمارعل عهم كيناؤكيت

(ارسوران(ادم: A)

تو ہم کہتے ہیں کر معفرت علی رشی اللہ من کا اسلام کی راہ شل بال فرج کرنا ای وقت تابت ہوگا جب انہوں نے بناے ين عاموات يربب زياده مال فرق كيا مواورية جزمرك معرت الديكرك لي تابت بينز المام واحدى في البيدا "بن ذكر كيا ب كرحفرت الديكر رضى القد عدف اسلام ك لي سب س يبلغ قبال كيا كيونكد اسلام ك تلبور كي ابتداء على معرت على

تبيار المرار

چھوٹے ہے تھے اور اس وقت وہ آبال کرنے والے شہ تھے اور حضرت ابو بکروشی اللہ عنداس وقت بھے اور مقدم تھے اور اس وقت وہ اسلام کی مدافعت کرتے تھے میں کہوہ کی مرتبراڑتے اڑتے موت تک پہنچے۔

علماہ نے کہا ہے کہ میہ آیت آس پر دالات کرتی ہے کہ جو تفس سلے اسلام لایا اور جس نے پہلے جہاد کیا اور جس نے فتح کمہ سے پہلے اسلام کی راہ جس خرج کیا ، وہ بعد دالوں سے افضل ہے کو تکد اس کو رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا عقیم موقع حاصل ہوا اور اس نے ہیں دفت مال خرج کیا جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی اور اس وقت مسلمانوں کو مدد اور معاونت کی بہت ضرورت تھی ہیں کے برخلاف فتح کمد کے بعد اسلام قولی ہو چکا تھا اور کفر بہت ضعیف تھا۔

(تعیر کیرج واس موج مارہ دارا دیا ، افر بہت اس کی برخلاف فی میں کے برخلاف کو کمیں میں دارا دیا ، افر بہت ضعیف تھا۔

جومها جرین اور انسار (اسلام بین) سابق اور قال بین اور جن لوگول نے نیکی کے ساتھ ان کی چیروی کی اللہ س سب ہے رامنی ہوگیا اور وہ اللہ ہے رامنی ہو گئے اور ان کے لیے اسی جنتیں جی جن کے بیچے سے دریا مہدست جی جن جن بی وہ جیشر ہیں گ اس معمون پريا بد دالت کرتی ہے: وَالشَّهِ عُوْنَ الْاَوْلُوْنَ مِنَ الْهُ هُجِرِيْنَ وَالْاَفْصَادِ وَالَّذِيْنِيُ الْبُعُوهُمْ بِإِحْسَانِ أَزَجْ كَاللَّهُ عَنْهُ مُوَرِيْنُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّمُهُمْ جَنْتِ تَجْدِيْ تَعْتَمَا الْاَنْهُ وَخُدِدِينَ فِيْهَا اَبِدًا الْوَافِ الْفُوْلُولُونِيَّ الْعَجْدِينَ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَالِ

علامه إلا الحسائل بن احد الواحدي النيشا بوري التولى ١٠٦٨ ه المح ين.

تھ بن ضیل نے کہانیہ اور حضرت او بگروش القد حتی ضیلت پردالات کرتی ہے کیونکدانہوں نے مب ہے پہلے القد کی داہ میں رسول الفرصلی الفد عند وسلم پر اپنا ال خرج کیا اور سب سے پہلے اسلام کے لیے قبال کیا۔ صفرت این مسعود نے کہا انہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے قبال سام کے لیے کوار اٹھائی۔ عظام نے کہا: جنت کے مختلف درجات ہیں اور جس نے سب سے پہلے الملام کے لیے خرج کیا اور تھوار اٹھائی وہ لوگ سب سے افعال ورج میں ہوں گے۔ الزجاج نے کہا۔ کو تک متقد مین نے بعد دالوں کے۔ الزجاج نے کہا۔ کو تک متقد مین نے بعد دالوں کی بنیست اسلام کے لیے بہت ذیادہ مشقت اٹھائی ہے۔ (الوں یا جس ۱۳۵۵۔ ۱۳۳ وارائکت العلم ایروت ۱۳۵۵۔)
حضر منت ایو بکر رضی الفد عند کے فضائل میں اصاد بھی

اور کی علیم کامیانی ہے 0

حسب ذیل احادیث ش حفرت ابد بکرونی انشد منے اضل ہونے کی دیل ہے

- (۱) حطرت الاسعيد خدر في رفتى الله عنه بيان كرتے جي كه تي صلى القه عليه وسلم في فرايا جس شخص في اپني رفاقت اور پيخ مال سے سب سے زياد و (ونياجس) جحے مراحسان كيا وہ ابوبكر جي اور اگر جس كى توفيل بناتا تو ابوبكر كويتاتا كيكن (اس سے ساتھ ) اسلام كى اخوت اور محبت ہے اور ابوبكر كے دروازہ كے سوام بحد كے تمام ورواز سے بند كر ديئے جا كيں۔ (مج الفارى رقم الديد ١٥٠٣ و محج مسلم رقم الديد ١٥٥٣ ما سنن وارى رقم الديد ١١٩٠ مند احد ح اس ١٥٥

(٣) حضرت الوبريره رضى الشعنة بيان كرت بيل كردسول القصى القدعلية وسلم في فرمايا جس مخص في بحم بركوني احسان

کیا جم نے اس کا بدلہ اتارد ہا' سواا او اکر کے کیونکہ ان کی جم پر اسکی شکل ہے جس کی جزاء ان کو احد تیا ست کے دن دے گا اور کسی کے مال نے مجھے وہ نفخ جس مجلی یا جو ابو بھر کے مال نے مجھے نفخ بہنچایا ہے۔

(متن تذى رقم الديد ١٩٥٥ منداورج ١٠٠٠ (١٥٠)

- (") حعرت ما تشروش الشاعنها بيان كرتى إلى كروسول الشعلى الشطيدوسلم في لرمايا مسلمانول ك لي بيب رَقْيل ب كدر وال

#### فتنائل محابيش احاديث

نيزال آيت شرفرايا الشفان سبس التصانوام كاوعدافر الماعيد

محاب ش سے خواہ مقدم ہول یا سؤ خر ہول القد تعالی نے ان سب سے جند کا وعدہ قر مایا ہے البت ان کے درجات اور مراتب النف ہول سے۔

- (۱) حطرت الاسعيد خدري وشي الشدعة بيان كرت جن كرتي الشرعلية والم يقر الما بير معاصحاب كويُرا شركا كوكر الرخم بين سے كوئى أحد بياز بينا مونا بهى فيرات كرد مود وه الن كے صدق كے بوئے ايك كلو باضف كلوك برابريس بوگار (سمج الفاري رقم الديد ٢١٠ مع مسلم رقم الديد ٢٥٠٠ سن الادا درقم الديد ١٨٠٠ سن التر ذي رقم الديد ١٨٠٠ سندام ريسس»)
- ۲) حطرت الويرده اسية والدرشي القدعة ب روايت كرت بين كه ني صلى القدعليد وسلم في آسان كي طرف اينا سرا فعالما اور

آ ب بر کارت آسان کی طرف مرافعات مخ موآب فرمایا: ستادے آسان کے لیے امان میں جب ستادے بیا ،

عرے اس کاب کے پاس وہ چیز آ جائے گی جس سے ان کوڈرایا گیا ہے اور میرے اسی ب جری است کی امان ہیں جب وہ ملے جا کمی کے تو میری است کے پاس وہ چیز آ جائے گی جس سے ان کوڈرا کا گیا ہے۔ ( مح مسلم تم الدید ۲۵۲۰)

(٣) حفرت جاررض الشاعة ميان كرت بين كراس سلمان كوا كريس جلاع كي جس في يجهد و يكما موياس كود يكما مو جس في يجهد و يكما عود (سن تروي قرائد مده المعدد)

(٣) معترت همران بن تصلن رضی القد عند بیان کرتے ہیں کر رسول القصلی الله علیدوسلم نے قربایا. میری است کے بہترین لوگ میرا قرن بین میکرده لوگ بین جوان کے قریب بین میکرده لوگ بین جوان کے قریب بین ۔ (الحدیث) ( میکا الله رقم الحدیث ۲۹۰۰ میکی مسلم قربالدید ، ۲۵۳۵ مین ایوداد درقم الحدیث ، ۲۵۵۵ مین قربالدی فربالدی الدید ، ۲۵۵۵ الله بین ایوداد درقم الحدیث ، ۲۵۵۵ مین قربالدی فربالدی ا

## مَنْ ذَا الَّذِي يُعَي صُ اللهُ قُرْضًا حَسَّا فَيُصْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ

كولى بيد جو الله كو قرض حن وي قو الله الل قرض كو الل سك لي يدمانا رب اور الل ك لي

ی دان آ ہے ایمان والے مردوں اور ایمان والی مورتول بياورتمهاري جمولي آوزؤل نے مهير فريب ميں جتلا رکھا جي کراند کا حکم آپيج اعمد (شيطان نے مهيم ) فريب (مو اے منافقوا) آج نہ تم ے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ کافروں سے تہارا کھکانہ دورج سے



1000

تبيار العرآر

القد تعالی كا ارشاد سے كوئى بے جوالته كور ش حسن ديو القدال كے اس قرض كو يوها تارہے اور اس كے ليے مزت وال الإسب O حس دن آب ايمان والي مروى اور ايمان والى موروى كوريكي سي كران كافوران كي آك اور ان كى والي طرف دوڑ رہا ہوگا' (ان سے کہا جائے گا ) آج جمہی ان جنوں کی بٹارت ہے جن کے بیٹے در یابدرے ہیں (تم ان میں ) کیشہ رہنے والے ہوئے کی بہت بیزی کامہائی ہے O جس دن منافق عرد اور منافق عور تم ایجان والول ہے کمیں کے تم ہماری طرف و کھونی تہارے تورے بکروڈی ماسل کریں ان ہے کہ جائے گا تم اسے چکے لوٹ جاز کا کر کوئی نور ماسل کرونہی ان كورميان ايك ويوار ماك كردى مائ كردى مائ كى جس شرواز وجوكاس كا اعرو فى حصد على رجت بوتى اوراس ك بابرك مات مذاب اوكان (المريد ١١٠١١)

قرض حسن كي شرا لط

العديد.اا على قرض حسن كا ذكرك حمل بيائية مفسرين بيه قرض حسن كي حسب ذيل آخه شرائط بيان كي ال

(۱) الدنوبال كرراوي رزق علال عصدة وبإجاع قرآن مجيدي ب كَاتُّهَا لَّذِينَ امُّنَّا النَّفِيزِ إِن كُتِبْتُ مَا كُنْفُولُ

اے ایمان والوا اللہ کی راوش افتی یا گیزہ کیا ل ہے فرق

حطرت ابو بريره وهني التدعن بيان كرت بيل كدرمول الشعلي التدعلي وسم في قرمايا. بيد فنك التدهيب بيداود هيب 

( سيح مسلم قم الحديث ١٠١٥ معتقد هيدالر الآرقم الحديث ١٨٣٩ منداجرج ص ١٩٧٧ مثلة 5 قم الحديث ٢٤٠٠) حطرت این عمر منی الدّ حتمه بیان کرتے ہیں کدرسول الدّ صلی الله علیه دسم نے فرمایا الله بغیر وضو کے تماز قبول نہیں کرتا اور

شال وام عمدة تول كرتاعيد

(منح مسلم قم الحديث ١٩٣٥ ستى ترخى وقم الحديث السنن اين باورقم الحديث ١٩٤٧ منذا حرج جميه ١٠)

(٢) انهان الشاقباني كاراه شراعي المحلى جيز مدق دين دوكي جزيد دين قر أن مجيد ش ب

ان عي عدى ي ورو الرياكة المديد الداري

ولاتشته والتعبيث ونه تترفقون وأللتو بالهينية الْأَاتُ تُعْمِعُوا فِيْهِ (القرو ١٠١٥) خود لنے والے میں ہو سواس کے کہ آ تھیں بند کراو۔

(٣) تم ال يز أصدة كروجة كويند بواور مهيل ال كاخرورت بوكم ال كي بعد زندور بوك قر آن جيديس ب

وَالْقِ الْمُالَ عَلَيْ مَنِهِ (البرر عا) اورا فی محبت کے باوجود مال اللہ کی راہ ش وے۔ حضرت ابو ہر پر وارضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک صفح نے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آ کر کہا بارسول اللہ اکون

ے صدقہ کا سب سے زیادہ ای بوتا ہے؟ آب نے فرطایا تم ای وقت صدقہ کروجب تم تدرست بواوز کا بت شعار ہوا تہیں تھے دی کا خطرہ موادر فوٹس حالی کی امید مواور صدق کرنے علی واسل نداہے رموحی کے جب تمباری روح علقوم

مك يكي جائ ال المت تم كيوك فلال ك اليائي النائية فلال ك لي التائية وراب تو فعال ك لي يوى جائ كا-( كا الخارى في الديد ١٠٠١ كي معم في الديد ١٠٠٠ من الإدادار في مديد ١٨١٥ من تبالى في الديد ١٠٥٠٠)

(٣) تني الامكان عميا كرصدة كياجائ قرآن جيدش ع ۯٳڹؙؾڂۼۯۿٳٷٷڷڗۿٵڶۼڠۯٵٷۿۅڂڹۯڵڵۄؖ

اور اگرتم جھیا کر صدتہ کرہ اور فقرا ہ کو دو تو یہ تمہارے لیے

- 7/10/1 (MIST)

حقرت الوہریرہ رشی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ دستم نے فرادیا جس دن اللہ کے سائے کے سوائسی کا سابیٹیں ہوگا 'اس دن سات آ دمی اللہ کے سائے بیں ہول کے (ان بی سے ایک ووقتی ہے) جس نے چیپ کر معدقہ کیا تی کہ بائس ہاتھ کو بتا نہ جانکہ دا کی ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے۔

(مح الخاري رقم المدعد ١٧٠ مح مسلم رقم المدعث ١٠٠١ من ترزي رقم المدعد ١٠٠١ أسش وكري للنسائي رقم المدعث ١٩٩١

(۵) جس پر صدقه کیا ہے اس پر صدقه کا احسان جماعة شائل کو طعندوے کراؤیت پینچائے قرآن جمید میں ہے: لَا تَشْبُولِلُوْ اَصَدَاعْتِ کُوْ اِلْمَیْنَ وَالْاَدُی اِنْ مِنْ اَلَا کُوْ مَا اَتْ مِنْ اَلَا اِنْ مِنْ اَ

(الجرد (mh) كرور

علامة قرطى قريائة جين أي على الشعلية وسلم سندوايت الم كنم نكل براحمان منه جناؤا كونك بيشكركو بالحل كرنا مهاور البركوضائع كرنا بيد (الجامع لا كام الترآن برسهم المهرار الكرورية المهروم)

(۲) مرف الله كى رضا بول كى نيت مدة كرف دكاو مكى نيت مددة دكر يا قرا ان مجدي مددة الا البيتاكة وَجُهِ وَتِهِ الْأَعْلَى ۚ (الله ۴٠) مرف النج رب الل كى رف طب كرف كي مددة

Ob.

(٤) جننازیاده صدقہ کرے اس کو کم سیجے اور اسپیغ صدقہ کوزیادہ خیال نے کرے تر آن مجید ش ہے۔ وَلَا تَعَمَّنْ تَسْتَعَلَّمْرِ آنَ (الدرْ ۴) اور زیادہ گمان کر کے احمال نہ کر (ریا کیے جمل ہے)

(٨) جوچيز زياده پينديده جواس كواشكى داه ش مدد كرے قرآن مجيديس ب

تم براز نیک نیل با سکو می می کدانی بسندیده چرون سے

لَنْ تَنَالُواالَّيْزِعَتْي تُتُعِقُوا فِيمَّا تُوتِيُّونَ \* .

(آل اران ۱۹۲) صدق كرور

حطرت الس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ تی صلی الله علیدوسم نے فر ، یا جم میں سے کوئی تنص اس وقت تک موکن ( کامل ) نہیں موسکتا جب تک کراہے بھائی کے لیے بھی وی چیز پشر نہ کرے جواسید لیے لیند کرتا ہو۔

( کی انظامی رقم الدیت ۱۳ می مسلم رقم الدیت ۲۵ سن ترفدی رقم الدیت: ۱۵ ۱۵ سن شائل رقم الدیت ۱۷۰ شن ایل بدر قم الدیت ۱۷۰) الفتدکی را و بیس تریج کرتے کوقرض فر مانے کی توجید

اس کے بعد قربایا فراللہ اس کے اس قرش کو زیر حامارے اور اس کے لیے عزت والا اجرب 0

اس آیت میں اللہ تعالی کی راہ میں قریج کرنے کو اللہ کو قرض دینے ہے تعبیر قبر مایا ہے اور یہ بجازے کے وکٹ سب مال اللہ تعالی بن کا ہے اس کو قرض اس متاسبت ہے فرمایا ہے کہ جس طرح مقروش قرض دار کو رقم واہی کرتا ہے اس طرح جو شخص اللہ کی راہ بیس فریق کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی فریق کی بوئی رقم کا اجروائیں کرے گا اور اس فیم کو بڑھا کر اس کا اجر دے گا کمی کواس رقم کاوس گنا اجر مطافر مائے کمی کو مرات سوگنا کمی کوچود وسوگنا اور کمی کو فیر متمائی اجرعفا فرمائے گا۔ قیامت کے دن مؤسمتوں کے تو رکی محتلف مقد ار

الحديد ١٤ ش فرمايا جس ون آب ايمان والمعردول ورايمان والى عودول كوديكس مرك كدان كالوران مرة آسكاور ان كي دائي غرف ووژر ماموگام

تحار القرآن

الآدو بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بیرڈ کر کیا گیا ہے کہ نی صلی انتہ طیدو سم فرماتے تھے کہ بھن سؤ سؤں کا فوراس قدر ہوگا کراس سے مدینہ سے بعدن تک دوش جو جائے گااور بھن سؤ منول کے تورے مرف ان کے قدموں کی جگرواش ہوگی۔ (1100ء میں اند سے بعدن تک دوش جو جائے گااور بھن سؤ منول کے تورے مرف ان کے قدموں کی جگرواش ہوگی۔

حضرت عبد الله بن مسعود رضى القد عند في مها مؤهنوں كوان كے تيك الحال كے صاب بي أور ديا جائے كا البنس كا أور كور كے درخت جتنا ہوگا - بعض كا أور مروكى قامت كے برابر ہوگا كم سے كم أور انسان كے الحو شے كے برابر ہوگا - اللہ عند ١٩٠٠٥٠ كار مائنا انسان في اللہ عند ١٩٠٠٥٠ كار

قیامت کے دن منافقین کا جنت کے راستہ سے محروم ہونا

الحديد ١١٠ يمن فرمايا جس دن وه منافق مرد اور منافق الرين ايمان والوس سے كيس كے تم جاري طرف و يكون بم تبار بور سے بكوروش حاصل كريں۔الاپ

حضرت ائن عمال رضی القد فنها نے فر مایا تیامت کے دن لوگ اندھروں جی جول کے بھر القد تعانی ایک نور بیجے گا ا جب مؤمنین آس نور کو دیکھیں کے قو اس نور کی جا تب مگل پڑیں کے اور وہ نور جنت کی طرف رہ نہائی کر ہے گا ہی جب ستاخین دیکھیں کے کرمؤمنین اس نور کی روشنی جی جنسا کی طرف جارہے جی تو وہ بھی مؤمنوں کو چھپے جگل پڑیں گے تب انتہ تعانی متافقین پراندھیرا کروے گا اس وقت متافقین مؤمنوں ہے کیل کے تم ہوری طرف ویکھوہم بھی تجہادے نور سے روشنی حاصل کرین کے تک بھر وزیا جی تجہاد ہے ساتھ دے جھے تو مؤمنین کیل کے تم اس اندھیرے جی اوٹ جا اس سے آ ہے ۔ شھاور وجی نور علائی کرو۔ (جا جا اور ایس انجاری رقم الدید عام 10)

اس کے بعد فرمایا جن ان کے درمیان ایک و براہ حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا اس کے اندرونی حصہ میں رصت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب عذاب ہوگا O

الدوائي يدوارجنه ادروزغ كروميان اوك

قیامت کے دن مؤمنوں اور منافقوں کا مکالمہ

مجاہد بیان کرتے ہیں کے منافقین امؤ شنین کے منافقال جل کررہے تھے ان کے ماتھ نکاح کرتے تھے اور ان کے ماتھ معاشر تی زندگی گزار نے بھے اور قیامت کے دن ان سب کو ٹور دیا جائے گا گھر جب منافقین اس و بجارتک پہنچیں گے تو ان کا ٹور ججھ جائے گا اس وقت وہ ظلمت اور عذاب بیں ہوں کے اور او شین جند میں ہوں گے اس وقت منافقین مؤ منول ہے کھل کے کیا بھم و نیا بھی تمہارے ماتھ فیل رہے تھے بھم تماز پڑھتے بھے اور دوزے دکتے بھے ایک وہمرے کے ساتھ نکائ کرتے تھے اور وارث ہوتے تھے مؤسین کہیں گے: مال اتم ی طرح تھے لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتندیش ڈالا تم نے منافقت ک تم نے منافقت ک تم مول الشعالی اللہ علیہ وعلم پر مصائب کا انتظار کرتے رہے اور وین میں فٹک کرتے رہے اور تمہاری مجموثی تروی نے تم کوفریب میں چنل رکھا اور تم کو اللہ کے راشتہ ہے دوک ایا اور تم کو تم رہ کرویا حتی کہ اللہ کا تھم آ حمیا اور تم کو طراب میں ذال دیا۔ (م مع انبیان جرع معرفی موسلے اور النظر ہوت ۱۳۱۵)۔)

الديد ١٥ يل فرهايا (موات منافقوا) آج ندتم سے كوئى فديديا جائے كا ندكافروں سے تمبارا فعكاندوور في من وي

فدیدکامنٹی ہے ، وض اور بدل یعنی تمہارے عذاب کے بدلہ شم تم ہے کوئی چیز ے کرتم کو عذاب سے نجات نیس دی مائے گی۔

الحديد ١٢ يل فرويد كيا المحى تك الحان والول كي بيده وقت فيل آيا كدان كدل القدك ذكر كي لي اوراس فق كي لي قرم موجا تمي جونا ترل مو يكانب \_

حالظ اسائيل بن عمر بن كثير شافعي وشقي ٢٤٧٥ و تكفية بين

حضرت شدادین اور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں سے سب سے پہنے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشو گہے۔
اللہ تقائی نے اس آیت شرامؤ منول کو اس چیز ہے شع فر مایا ہے کہ وہ ال اہل کتاب سے مشاہب اختیار کریں جو بہود
اور نصاری نے جب ان پر زودہ دت گزر تی تو انہوں نے دینے ہاتھوں ہے کتب کو ہول ڈالا اور اس کے ہدلہ شراتھوزی قیت
فرید کی اور کتاب کو اپنی میٹھوں کے چیچے پہنے۔ رہا اور تحقف نظریات اور مختف اتوال کے دریے ہوئے اور اللہ کے دین بیل
لوگوں کی تحلید کی اور اسیخ معا م اور بیروں کو اللہ کے بچائے رہا مان لیا اور اس کے دل تحت ہوگے وہ کی کی تصحت
التول میں کرتے تھے اور نہ جنت کی بشارت اور دوز نے کی دعید میں کر ان کے دل نرم ہوئے تھے اور اللہ کی کا میں کے اللہ کے مادت بن چکی تھی اور اللہ کی کتاب میں تحریف کرنان کی عادت بن چکی تھی انہوں نے ان کا موں کو انہوں نے ان کا موں کو کرنے نے انہیں منت کیا گی تھا اس لیے اللہ نے امور اصلیہ اور امور فرجہ بھی ہے کی ایک چیز ش بھی دن کی مشاہبت اختیار کرنے سے منع فر بایا ہے۔
انوائی نے امور اصلیہ اور امور فرجہ بھی سے کی ایک چیز ش بھی دن کی مشاہبت اختیار کرنے سے منع فر بایا ہے۔

(تغيير التن يشري ١٩٨٥ وارالكر يرومه ١٣١٥ هـ)

القد تعالی کا ارشاد ہے ، یاد رکھو! القدی زشن کو اس کے مراہ ہو جانے کے بعد رندہ فرہاتا ہے اب شک ہم تہارے لیے اشان کا ارشاد ہے ، یاد رکھو! القدی زشن کو اس کے مراہ ہو جانے کے بعد رندہ فرہاتا ہے اپنے شک ہم تہارے لیے اشان کو تیک ہیاں کے جان کا اور ان کے لیے عزت والد اچر ہے 0 اور جولوگ اللہ پر وراس کے رسولوں پر انجان اسے والد ان کی تیکیوں کو بوجایا جائے گا اور ان کے لیے عزت والد اچر ہے اور جولوگ اللہ پر وراس کے رسولوں پر انجان اسے والد ان کا اجر ہے اور جولوگ اللہ پر اور جولوگ اللہ کا اور جولوگ اور ہے اور جولوگ ہے کا رہیں ہوگئی اور اللہ یہ اور کی تعذیب کی وی دور خ والے جی 0 (المرید علام)

فضوع اورخشوع كى زغيب

الحدید کا بین مرده دوں کومرده زشن کے ساتھ تشیدوی ہے جس طرح مرده زیمن ورش سے زنده ہو جاتی ہے ای طرح جودل کفر اور معصیت پر اصراء کرنے کی وجہ سے مرده ہوئیکے ہیں وہ القد تعالیٰ پر ایمان لانے اس کا ذکر کرنے ' عمالی صالحہ اور تو ہا دراستغفار سے زندہ ہو جائے ہیں اس آیت میں اللہ سے ذرتے اور خضوع اور حشوع کی ترفیب دی کئی ہے اور مرنے کے

جلد يأزونهم

ا بعد دوبارہ زندہ کرنے پر منب کی گئی ہے۔

الحديد ١٨٠ عن الله تعالى كوقر من حسن وسيخ اور اس يرو محته ج محته اجراكا ذكر فريايا بياراس كي تفسيل ايم الحديد ١١ جن بیان کر چکے ہیں وہاں ملاحظ فر یا تھی۔ برمومن كاصديق اورشهيدمونا

الحديد ١٩٠ ش فر مايا اور جولوگ الله يراوراس كرسولون يرايمان الائة وي اينة رب كرياس مديق اورشهيد ايل ان کے لیے ان کا جربے اور ان کا تورہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جاری آ بھوں کی تکذیب کی وی دوز نے واپ میں 0 اس سے میل آجوں میں الله تعالى فے مؤمنین اور متافقین كا ذكر فر ما القااور اس آيت ميں مؤمنوں اور كافروں كا ذكر

قرابا ب

صدیتی صادق کا مبالد ہے مین جربہت زیادہ صادق مواور الله تعالى اور اس کے رسول صلى الله عليه وسلم كى بہت توى تقمد ین کرنے والا مواوراس کا تمرہ یہ ہے کہ وہ نہایت خوش سے الشاتعالی اور اس کے دسول صلی الشدعديد وسلم كے احكام يرحمل كرے اور سخت مردى اور شديد كرى يل اس ير نماز برهنا اور دوزے ركمنا كراں الار دشوار ند ہوز كو قاوا كر ناس بر سبل ہواور ج کرنے کا ال کوشوق ہواور اس کی آمرز و جہاد کریا ہواور میدان جہادش شہید ہوٹا اس کی تمنا ہو۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ میر آ ہے مخصوص صدیقین کے لیے ہے اورون ہیں ۔ مجھلی امتول میں ہے صاحب باسین اور آ لی فرانون کا موسی اور ہماری امت جی ہے یہ ہیں، جعرت ابو بکرا حطرت عمر حصرت عثبان جعرت ملی حصرت زیدا حضرت طورا حضرت زبيرُ حضرت سعداور معترت عمز ورضي النّدمنم \_ (تلييركييرج - اس ١٣٧٣ الجاسع لا حام الترآن جريماس ٢٣٩)

عوابدت كيا برمؤمن صديق اورشبيد ياوراس آيت كي الاوت كي رامست مدارواق رقم الديد المواس

ہرموکن کے شہیر ہونے کی وجوہ

الكاس (البتر ١٣٠٠)

بعض علاء نے کہا کہ برموکن کے شہید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مؤمنین اللہ تعالی کے سامنے گزشتہ انہیاء کے اس ش شهادت دیں کے قرآن جیدیں ہے:

وَكُذَٰ إِلَى جَمَنْكُمُ أَمَّهُ وَسَطَّالُهُ تُذَوِّرُ الشَّهَدُ أَوْعَلَى

اور ای طرح ہم نے تم کو بہتری امت بنایا ہے تاکہ تم

الوكول كري على شهادت ديية والماج جوجاؤ

حبن بعر ک نے کہا: ہرموس کوشہیداس کے فرمایا ہے کہ وہ اپنے رب کے لطف وکرم پر شہید ( حاضر یا گواہ ) ہوگا۔

امهم نے کہا: ہرمومن اس لیے شہید ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت اور اطاعت کر کے اس بات کی شہادت ویتا ہے کہ الشَّقالي يرايان لا ناواجب إوراس كا كفركر ااوراس كى نافر مانى كرنا حرام ي

اس آے کی تغیر عمل و در مراقول برے کو الشہداء عند رجع " ے الگ جملے مینی جونوگ این دب کے پاس شہید ( ماضر ) ہیں ان کے لیے ان کا اجر ہاور ان کا لور ہے۔

ال أول كي بناء يراس آيت عن ثهراء سه مرادة نبيا عيهم السلام بين اوراس كي دليل سآيت هيه:

(اسے رمول محرم!) اس وقت آپ کی کیاشان ہو گی! جب ہم برامت ے ایک شمید لائس کے اور ہم آپ کوان مب رشمید

وكليف إذا بشناي في أمَّا يَرِيتُهِينٍ وَجِعْمَا بِكَ عَلَى فَكُولِ أَنْ مَنْهِ يَدُالْ (الساء:١١)

02 2 JA 16

اور ایک قول سے ب کراس آیت ش شہداء سے مراد دومسلمان بیل جواللہ کی راہ شل شہید ہول کے اور اس صورت ش اس آ عت کامعنی سے موگا کہ ہر مومن اللہ کے زد یک صدیق اور شہید ہے۔

الراؤل كالدال معضمه في ب

حضرت جابر بن علیک رضی الله عند بیان گرتے ہیں کدرسون الله صلی الله علیہ وسم نے محابہ سے ہو جہا ہم لوگ کس چزکو شہادت شار کرنے ہو؟ محابہ نے عرض کیا: الله عزویل کی راہ ش کل کرنے کو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: چرتو میری است میں شہید بہت کم ہوں کے اللہ کی راہ میں کل ہونے والد شہید ہے طاحون میں عرفے والا شہید ہے جو تحض اللہ کی راہ میں فرق ہواوہ شہید ہے اور جو تحض اللہ کی راہ میں کر کرم اوہ شہید ہے اور جو تحض اللہ کی راہ میں نمونیہ میں مراہ و شہید ہے۔

(منعاديم مل المعلاك يروس عي قديم)

ہم نے "شرح می مسلم" ج کس ۹۳۹ میں احادیث کے حوالوں کے ساتھ بیٹنالیس (۳۵) می شہادت کی اقدام بیان کیس میں اور" تبیان التر آن" ج می ۳۷۵ سر ۳۷۹ ش اکیاون (۵۱) اقدام برحوالہ بیان کی بین ان ش سے از تالیس

(۴۸)اتهام پیدین: حکمی شهداء کی تعداد

خدكور الصدر احاديث من جوسكى شهادت كى اقسام ميان كى كى جيل الن كاخلاص حسب ويل ب: (۱) طاعون على مرفي والا(٢) پيت كى جارك على مرفية والا (٣) ويد والا (٣) دب كر مرفية والا (٥) تمونيه ش مرف دالا (٢) مل كرمرف والا (٤) وروزه على جلا موكرمرف والى حالمد (٨) اسين بال كى حفاظت كرت موت مارا جاف والا (٩) إلى جان كي تفاقت شي مارا جائے والا (١٠) الل وحمال كي حفاظت كرتے بوئے مارا جالے والا (١١) وين كي تفاظت كرتے موسے مارا جانے والا (١٢) موارى سے كركر مرنے والا (١٣) اللہ كے داست بيس مرنے والا مثلا علم دين كى طلب بيس جانے والا نماز کو جانے والا ج کو جانے والا غرض جر تیک کام کے لیے جانے والا ای دوران اگر مرجائے (۱۳) پہاڑے کر کر مرفے والا (١٥) جس كورىدے كما جائي (١٦) نفاس مى مرف والى حورت (١٤) اين ليے رزق علال كى طلب كے دوران مرتے والا (١٨) اپ ائل وعمال کے لیے رزق طال کی طلب کے دوران مرفے والا (١٩) کی معیدت یا حاول شرار اللہ (۲۰) صدق دل سے شہادت کی دعا کرنے والا (۲۱) پھیٹروں کی جاری مثلاً در کمانی یا تپ وق بس سرنے والا (۲۲)ستر ش مرئے والا (٣٣) جو محض ایک دن ش میکی بار بدوعا کرے "الملهم بسارک لی فی المعوت و فیما بعد المعوت" (٢١٧) نيزه كى ضرب سے مرف والد (٢٥) جو ماشق ياك وامن دبا(٢٦) مناد هي مرف والد (٢٤) مرمدكى حفاظت كرت ہوے مرنے والا (١٨) گڑھے میں گر كرمرنے والا (٢٩) ظلم الل كيا جانے والا (٣٠) اين حق كى حفاظت كرتے بوئ مارا جائے والا (٣١) اللہ كى راوشى بسر ير فوت بوئے والا (٣٢) جس كوس تب يا تجواس في ر٣٣) جرا جموے مرجات (٣٣) بردى كى حفاقت كرت يوس مادا جائ (٣٥) يوجهت سي كراء اور نا يك يا كردن أوسط كى ويراء مرجائ (٣٦) جي تركرة يم وال (٣٤) وادت الية فادند يرفرت كرتى مولى مرجاية (٣٨) في كالحكم دية موع اور يُرانَى سے روكة اول مر جائے (٣٩) الين إمانَ كي حاعت كرتے اول اور ٢٠) جو فض الله كى راوش سوارى سے ار جانے سے مرجائے (٣) جو محض کی بھی بیاری میں فوت ہوا وہ شہید ہے (٣٧) من وشام سورة حشر کی آخری تین آ بیتی ير عن والاشهيد ب(٣٣) ما شت كي نمازيز عن والابر ماه تين روزه ركن والا اوروتر تضاه ندكر ، والاشيد ب (٣٣) واعما بوضورے والاشہید ہے (۵۵) بیت المقدل كا خادم شبید ہے (۴۷) زكام يا كھائى بيس مرنے والاشهيد ہے ( ۴۷) غلب بدعت كر وت سنت رهل كرنے والاشهيد ہے ( ۴۸) برموك كال شهيد ہے۔

اس آیت کی جو یہ تغییر کی تی ہے کہ برمؤمن شہیدہ اس مے مراد دہ مومن ہے جس کا ایمان کائل اور قائل شار ہوا در نہ ب یہ بات بہت بعید ہے کہ جو تخص نفسانی تقاضوں اور شہوات بٹس ڈوبا ہوا ہواور القد تھائی کی عہودت اور اطاعت سے عافل ہووہ قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے درجہ بٹس ہو۔

مدقه کے شوق اور شہادت کی تمنا کا اجر

الم مقاحل بن سليمان فبي متوني • ٥ اه لكيية بين

یہ تعدد کرنے کا بھم ویا اور صدقہ کرنے کی ترغیب دی تو حضرت ابوالد صداح الله دن ہی سلی انتدعلیہ وسلم نے لوگوں کو
صدقہ کرنے کا بھم ویا اور صدقہ کرنے کی ترغیب دی تو حضرت ابوالد صداح الله ری نے کہا یارسول اللہ الله الله سے ابتا ہائے الله
اور اس کے رسول کی رضا کے بیے مدفہ کر دیا گیر دوباغ میں آئے تو حضرت ام الدحداح ہائے میں تھی انہوں نے کہا: اے ام
امد صداح الله نے ابتا ہائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مدفہ کر دیا ہے تم ابنی بچوں کا ہاتھ پکر داور ان کو ہائے ۔
اب برنکا او پھر جب ان کی بچول کو تیز دھوپ گی تو دورو نے لکیس تو ان کی مال نے کہا رؤومت تہارے یاپ نے ابتا ہائے اپنے منوشوں
رب کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے تب رسون اللہ ملی اللہ علیہ والم نے قرابایا میں نے ابوالد حداح کی مجود دول کے کہتے ہی خوشوں
کی ویکھا ہے تب رہونی اللہ موئی:

ان کی نیکیوں کو بر حاج مائے کا اور ان کے لیے عرات والا

مِنْ عَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُونِيةُ ۞ (الديد ١٨)

05 ZI

نین ان کو جنب شربالی جزار نے گ\_

تب تقراوسی بنے کہا: ہمارے پائ قواتنا مال جیس ہے جس سے ہم الندی راہ جس جادکریں یا صدقہ کریں تب سرآے ت نازل جو کی

اور جولوگ اللہ ير اور اس ك وحولول ير ايمان الاسك وى

وَلِقَيْنِينَ الْمُنُوالِاللَّهِ وَرُسُلِمَ أُولَيْكُ هُمُالِقِينِيفُونَ

(الحيدة) المية دب كماك مدين إلى المدين إلى الم

یعنی جن لوگوں نے انتہ کی تو حید کی تقدیق کی اور اس کے تمام رسولوں کی تقسدیق کی وہی انتہ اور اس کے رسولوں کی ا تقسدیق کرنے والے بیں اور انمیوں نے ایک لحظہ کے لیے بھی شکامت نہ کی ہو۔

اور جو ان ش ب شہید ہو گئے ان کے لیے ان کے رب

وَالثُّهُمَا أَوْعِنْنَا رَوْمُ لُمُ أَجْرُهُمُ وَلُورِهُمْ

(الديدة) كيال ال كاجراد (الديد

اور جن لوگون نے كفركي اور جاري آجوں كى كفرے كى وہ دوز خ والے يس ( الديديد: ١٩)

(الفيرمقال بن ميران جسم ١٠٢٠ وارالكتيد العلم يووت ١٩٩٠ ه)

خلاصہ ہے ہے کہ جن کے پاس معدقہ کرنے اور جہاد کرنے کے دسائل ند ہول کیکن وہ القداور اس کے رسول پر ایمان لانے میں صادق ہوں اور ان کی نیت میں اخلاص ہو اور ان کو صدقہ کرنے کا شوق اور شہادت کی تمنا ہوتو وہ ابقد تعالی ک نزد کے۔ صدیق اور شہید میں۔

جلديازويم

# وكرتفى حوابماً المكفر والله كري بالله كري بي المائي المنافر والله المراق المنافر المراق المنافر المراق المنافر والمراق المراق ا

يَجْنَلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسِ بِالْبُغُلِّ وَمَنْ يَتَوَكَّ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ

خود بھل کرتے ہیں اور لوگوں کو (جمی) مل کا محم دیتے ہیں اور جو روگروانی کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیوز

الْغَيِّى الْحَمِيْلُ الْعَمْ الْسِلْنَا رُسُلْنَا رُسُلَنَا بِالْبِيَنْتِ وَإِنْزَلْنَا لَعَهُمُ إِلَيْبَ

ہے تریف کیا Ole ب شک ہم نے اپنے رسولوں کو توی دلائل کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب

وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ وَانْزَلْنَا الْهُ لِيكَافِيرُ الْسُلِّالَةُ

کو اور میزان (سل) کو نازل فرویا تاکدلوگ صل پر قائم رین اور ہم نے لوم نازل کیا جس بی بخت قوت ہے

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ اللهُ مَنَ يَنْفُرُوْ وَرُسُلَءَ بِالْفَيْبِ إِنَّ اللهَ وَرِيَّ

اورلوگوں کے لیے ویکرفواکد ہیں تا کہ القديد طاہر كردے كہ اللہ كى اوراس كرسولوں كى بن ويكھے كون مدوكرتا ہے ہے شك اللہ

#### عَزِيرُ۞

ببت قول ب مدعالب ٢٠٠٠

اند تعالی کا ارشاد ہے ۔ اور کو ادنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے 'زیب وزینت ہے اور آپس ش تخر کرنا ہے اور مال اور اولا و میں کثرت کو طلب کرنا ہے 'ال بارش کی شل ہے جس کی پیدا دار کسانوں کو اچی گئی ہے ' پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو السان طب اور آخرت میں (فساق کے لیے) خت عذا ب ہے اور آخرت میں (فساق کے لیے) خت عذا ب ہے اور ( نیکوں کے لیے ) اللہ کی طرف ہے مخفرت ہے اور خوش نو وی ہے اور دنیا کی زندگی صرف وجو کے کا سامان ہے اور ان کی مفرت کی مفرت کی مفرت کی مسام کی وسعت آسان اور زمین کی وسعت کی مشل ہے جس کو ان ویک کی مفرف ہو ہے کہ اور اس کے دسولوں پر ایمان لائے 'سیانشد کا خضل ہے وہ جس کو جا ہے عطا فر ما تا ہے دور اللہ بھرے بار اللہ کے اور اللہ کے دور جس کو جا ہے عطا فر ما تا ہے دور اللہ بھرے بر اور اس کے دسولوں پر ایمان لائے 'سیانشد کا خضل ہے وہ جس کو جا ہے عطا فر ما تا ہے دور اللہ بھرے بڑے خطا فر ما تا ہے دور

اس سوال کا جواب کے دنیا جس اچھی اور مقدس چیزیں بھی ہیں' بھر دنیا کی زندگی صرف دھو کے۔۔

کا سامان کیوں ہے؟

الحدید: ۴۰ کا خلاصہ بیہ کے مسلمانوں کے لیے دنیا کی زندگی فدموم ہے؛ در آخرت کی زندگی محدد ہے حالا تکہ بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہیں بھی اچھائی ہے انبیاء عیم السلام دنیا ہیں تل مبعوث کیے گئے اور اولیے والتد بھی دنیا ہیں۔ ہیں۔

جغر بازويم

تبيار القرآن

بے تک ہم نے ایرائیم کو دنیا ش پزرگی اور وہ آ ترت ش لیو کا دول ش سے ایس O

اور ایمش اوگ بیدها کرتے میں: اے جادے دب! جسی و ایا بیس بھی اچھائی عطافر ما اور آخرت میں بھی اچھائی عطافر ما۔ ان کا نام کی میسی این مریم ہے دوونیا میں بھی مرخ زوجیں اور آخرت میں بھی۔

مواللہ نے ان کو دنیا کا تواب مطافر مایا اور آخرے کے قواب کی فر لیک گی۔ جو مخص دنیا کا ثواب جاہتا ہو ( تو یاد رکمو کہ ) انتہ کے پاک

ونیااورآ خرت دونوں کا ٹواپ ہے۔

اور جادے لیے دنیا کی اچھا کی لکھ دے اور آخرت کی۔

ان کے لیے وی کی زعر کی بھی مجی خوش فیری ہے اور آخرے

معزت ابرائيم عليه السلام كي تعاق فرها وَلَقَدِ اصْطَعَيْمَةُ فِي الدُّنْيَ ۚ وَرِنَّهُ فِي الْأَوْرَةِ لَهِنَ الضَّلِحِيْنَ ۞ ( بقر ، ١٠٠) الضَّلِحِيْنَ ۞ ( مقر ، ١٠٠)

وُونْهُمْ عَنْ يَقُولُ مَ بَيْنَا ابِنَا فِى اللهُ مُنِا كَسَنَا الْأَوْلِي اللهُ مُنِا كَسَنَا الْأَوْلِي اللهُ مُنِا كَسَنَا الْأَوْلِي اللهُ مُنِيا كَسَنَا اللهُ وَفِي اللهُ مُنِيا كَسَنَا اللهُ وَاللهِ مِنْ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

أَشْمُهُ الْمَيْمُ عِلَى إِنْ مُرْادَةُ وَعِيهَا فِي اللَّهُ فَيَا اللَّهُ فَيَ

ريتون كالتعلق فرمايا:

فَا ثَمْهُمُ اللَّهُ ثُكِراتِ اللَّهُ ثَيْرًا وَحُسْنَ كُوابٍ الْأَرْخِرُوَّ \* ("لاران ١٠٠٨)

ۗ مَنَّ كَانَ يُرِينِّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فُوثَ فَاللَّهِ قُوابُ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ ۚ . (السروس)

حعرت موى سيدالسلام في دعاك: وَاكْمُنْتُ لَنَا فِي هٰذِهِ التُمْنِيَا حَسَنَةً وَفِي الْرَافِدُةِ (١١٠م ال ١٩٠٠)

اولياء الشك متعارّ فرمايا كَهُوْ الْبُكُورِي فِي الْحَيْدِيَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْفُعِرَقِ \* (بِنْ ١٣٠)

اوراكى اور بهت آيتي يل-

لحعو ولعب اورزينت كالمعنى

ال اعتراش کا جواب ہے ہے کہ ٹی نفر دنیا اور اس کی چڑیں قرمون نہیں ہیں کیونکہ دنیا میں کعب اور بیت المقدی مجی ہے مجد نہوی ہی ہے اور دیگر مساجد بھی ہیں آقر آن جمید اور دیگر دنیا ور اولی و اللہ کے حوادات ہیں مجد نہوی ہی ہے اور دیگر مساجد بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے مواکز ہیں ان مداری اور دیلی اینر بیال ہیں اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور عبادت کے مواکز ہیں دنیا صرف اس اعتبار ہے قدموم ہے کہ اس میں اللہ کی اطاعت کے بجے شیطان کی اطاعت کی جائے اور اس میں وہ چڑیں ہوں جواللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے اور اس میں وہ چڑیں ہوں جواللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے ہیں ہوں جواللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے ہیں اور اس آئے ہیں اور اس آئے ہیں اور اس آئے ہیں گئے والے کا ذکر فر ایا ہے۔ اب ہم اس آئے ہیں تر کور بھن الفاظ کے محافی ذکر کر درہ ہیں۔

اس آیت میں ضوولنب کا ذکر ہے'' لمعب''اس چز کو کہتے ہیں جود نیا کی طرف را فب کرے اور' لہو ''اس چیز کو کہتے ہیں جو آخرت سے خافل کر دے۔ ایک قول بیرہے کر لعب بچوں کے اس کھیل کو کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہواور کھو جوانول کے اس کھیل کو کہتے ہیں جس کے ٹم جونے کے بعد سوائے تعکاوٹ اور حسرت کے پچھے حاصل نہو۔ اور زینت کا ذکر ہے زیب و زینت عام طور پر مورتوں کا طریقہ ہے وہ سونے چاندی کے زیور ت امیرے جوابرات رمیٹی اور زرق برق لیاس اور آ رائٹ ساز وسامان کی دل دارہ ہوتی ہیں ادر مرد بھی عالی شان بنگلوں خوب صورت کپڑوں ادر مگڑیوں اور دیکر میش ومشرت کی چیزوں کو لینند کرتے ہیں۔

تفاخر كي غدمت ش حديث

ادراس آید ش ایک دومرے وافر کرنے کا ذکر ہے اس کی ممانعت کے متعلق بے صدیت ب

حضرت عیاض بن عمار دخی الله عند بیان کرتے ہیں کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریایہ الله تعالی نے میری طرف ب وی کی ہے کہتم آبیک دومریت کے ساتھ النے سے ساتھ جیش آؤ 'حتی کہ کو کی شخص دومرے مِظلم نہ کرے اور نہ کو کی شخص دوسرے

ير فخر كريد - (سعن الإداة درقم الحديث ١٩٨٦ سفن التي مادرقم الحديث ١٩١٠)

مال اوراولا دیش کثرت کی طلب مطلقاً مرموم تبیل ہے

اوراس آیت شی مال اور ادلا و شی کثرت کوطسب کرنے کا ذکر ہے کیونک زمانہ جا بلیت میں مشرکین زیادہ بیٹوں اور زیادہ مال پرفخر کیا کرتے تھے اور مسلمان ایمان اور عباوت اوراطاعت کی کثرت کو قابل فخر شار کرتے تھے۔

حفزت علی دخی القدعنے فی حفرت جمار دھی القد عنہ ہے فرمایا و نیانہ سطنے پڑتم نہ کروڈ کونکہ دنیا کی خاص چیزیں چید جیں اور انسان سب سے زیادہ پانی چیا ہے اور اس میں اتسان اور حیوال سب سے خوش ذا تقد طعام شہر ہے اور وہ شہر کی کمسی کی نے ہے اور انسان سب سے زیادہ پانی چیا ہے اور اس میں انسان اور حیوان برایر جین اور مذبوست جی سب سے افضل رہتم ہے اور وہ ریشم کے کیڑے کے تحوک سے بنیا ہے اور سب سے عمدہ خوشہو مشک ہے اور وہ جرن کی ناف کا جماع ہوا خون ہے اور جدیوں سے لذت جماع جی ہے اور وہ المہول تی المبال ہے بینی ایک کی چیشا ہے گاہ کا دوسر سے کی چیشا ہے گاہ جی داخل ہوتا اور خورت خوب نہ عنت اور میک آپ کرتی ہے تا کہ اس سے دینج کام کی جائے۔(الحاج الاکام افتران جزی اس میں)

تا ہم مطلقاً مال اور اولا ولی کش کو شکو طلب کرنا فرمون میں ہے اگر اللہ کی راہ شن اور نیک کاموں بی خرج کرنے کے سے مال کی کش سے کو طلب کیا جائے یا رسول النفصلی اللہ علیہ وسلم کی است میں اضافہ کے سلے اولا وکی کش سے کو طلب کیا جائے تو ہے محمود ہے کے فکہ معربیت میں ہے:

معترت معقل بن ساروضی الله حمد بیان کرتے ہیں کہ میک فض تی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اوراس نے یو چھا بھے ایک السی فورت کی ہے جس کا خاتمان بہت اچھا ہے اور وہ خوب صورت بھی ہے گئن اس کے ہاں بچے جس بورے کیا ش اس ہوں گار کراوں؟ آپ نے فرمایا جس بھراس نے دوبارہ ہو چھا تو آپ نے منع فربایا بھراس نے سہ بارہ ہو چھا تو آپ نے فرمایا: اس فورت سے تکام کر وجو محب کرنے والی بواور نے جنے والی ہو کے وکھی ش دوسری امتوں کی برنسست زیادہ امت وال

حضرت میل بن صفیف رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ نکاح کیا کر و کیونک ش تمہاری وجہ سے دوسری احتوں کی برنبست کثریت حاصل کرنے والا ہوں گا۔ الحدیث

(المعجم الماوسط رقم الحديث: ١٩٥٥ مافظ أيعقى في كها: ال صديث كاستدضعيد يديجه الزوائد جساس ١١)

الا المرح ال كانسينت كم تعلق بحى بيدهديث ب

حعرت میدالند بن مسعود وقتی الله عد بیان كرتے ميں كدئي سلى الله عليه وسلم نے فر الا صرف وہ جيزوں ير دشك كرنا

مستحن ہے ایک فض کو اللہ نے مال ویا ہوا دراسے اس مال کو راہ تی میں صرف کرنے پر مسلط کر ویا ہوا ورا یک فنص کو اللہ نے حکت دی ہے وہ اس محکمت کے مطابق فیصد کرے اور اس کی تعلیم و ہے۔

( مح انفادي رقم الحديث ٢٤ مع مح مسلم رقم الله عند ١٨١ مند احر رقم الله يث ١٩٦١ ورافق )

ان حديثون سے معلوم ہو، كداولا داور مال يس كثرت كوطسب كرنا مطلقاً فرموم بيس بياس وقت فرموم ب جب الله

تعالى كا حكام كى خلاف درزى كے ليے ان كوطلب كيا جائے۔ الحد بيد: ۲۱ اور آل عمر إن: ۱۳۳ ميں تعارض كا جواب

الحدید ۳۱ شی فر مایا این رب کی منفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف سبقت کردجس کی وسعت آسان اور زیمن کی وسعت کی مثل ہے جس کوان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جوالقہ بردوراس کے رسولوں پر ایمان لائے۔الایة

یعنی تیک اعمال می سیقت کروتا کرتمین الدش فی کی منفرت اور جند عاصل بوالیک قول یہ ہے کہ اگر تم ہے شامت مس سے گناہ بوجائے تو پھر تو برکرنے جی جدی کروا تا کرتمہیں منفرت عاصل ہو۔

ایک وال یہ ہے کدائ آجت می فر بایا ہے جس (جنت) کی وسعت آنون ورزین کی وسعت کی مثل ہے اور آل عران الاس اور نین کی وسعت کی مثل ہے اور آل عران الاس اور نمینوں کی وسعت کی حش ہے اس کا جواب یہ ہے کہ واقع میں جنت کی وسعت میں اور میں اور میں کی وسعت کی حش ہے جس طرح آل عران الاس میں فر مایا ہے الیکن عام انسان کے مشاہدہ میں صرف یکی ایک آسان اور میں ایک زمین ہے اس سے یہاں عام انسان کے مشاہدہ کے اعتبار سے میان اور خین فر مایا۔

مرجصه کی دلیل اوراس) کار د

اس آیت میں جنت کے صول کے لیے صرف ایمان کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے ساتھ انتال صاف کی قید تیس لگائی اور اس سے سالم فرقہ مرجد کی تائید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ نجات کے لیے صرف ایمان لانا کائی ہے انتحال صاف کی ضرورت مجمع ہے اس کے جو کہتے ہیں کہ نجات کے لیے صرف ایمان لانا کائی ہے انتحال صاف کی ضرورت مجمع ہے اس کے دو اس کے جو اس کے ماتھ انتحال محافی ہمت آیات میں ایمان کے ساتھ انتحال مواد ہے اور ان ب و اگر اس برقرید ہے کہ یمان ایمان کے ساتھ انتحال صافی ہمتے اور مواد ہیں اور یا ایمان سے ایمان کائی مواد ہے اور ان ب کائل وال ہو جس کے ساتھ انتحال موالی ہم ہوئے ہیں۔ کائل والی ہوئے ہیں کہ انتحال موالی کے ساتھ انتحال موالی ہم ہوئے الم اس کے انتحال موالی کے بغیر جنت نیس میں بیان میں کو بی ہوئے ہیں۔ کہ جو شعر مواد ہے اور اس کے نیک انتحال نہیں ہیں بیان میں کو بی ہوئے ہیں۔ ہوئے اگر اس کے نیک انتحال کی تقصیر کی پھور اور ہے گئے اگر اس کے نیک انتحال کی تقصیر کی پھور اور ہے ہے اس کی جو جنت مواد ہوئے اگر اس کے نیک انتحال کی تقصیر کی پھور اور ہے گئے اور اس کی تقصیر کی پھور اور اس کی تقصیر کی پھور اور اس کے نیک انتحال کی تعالی کو ان کو جنت مواد ہوئے اور اس کی تقصیر کی پھور اور اس کی تقصیر کی پھور اور اس کی تعمیر کی پھور کی درائی کے دیک مور اس کی تعمیر کی پھور کی درائی کی تعمیر کی پھور کی انتحال نہوں کو اس کی تعمیر کی پھور کی درائی کی تعمیر کی بھور کی کی درائی کی کو درائی کی تعمیر کی بھور کی درائی ک

حصول جنت كاحقيقي اور ظاهري سبب

نیزاس آیت شرار ایا ہے سالتہ کا نعل ہے وہ جس کوجا ہے مطافر ماتا ہے۔

اس آےت میں بدولیل ہے کہ جنت کی قمل ہے نہیں القد کے نفل ہے بی ہے رہے نیک اعمال تو وہ بھی مدار آس مد تقالی کے نفش سے نوائی ہے۔ اس اللہ ہے نفش سے نکی ہوا ہے۔ اس سے نکی نفسیب ہوتے ہیں ایس جب ۱۹۹۳ء میں کج کے سلسلہ میں حارقی کی ہے۔ ایس اللہ ہے کہ اپنے اپنے نفسیب کی بات ہے ایس طارمت کے سد میں افحاد و ماں مکد میں رہاور میں نے تجمیع کیا اور آپ کرائی ہے تج کے لیے مکہ جارے ہیں۔

ربابد كربض آيات على جنت كحصول كاسب نيك المال كوفر ارويا عيد ية بعدب يَنْكُو الْجَنَّةُ أُوْرِيْتُونِ الْمُوالِمُ الْمُعْمَ تَعْسُلُونَ ٢ تم این (نیک) اهمال کے سبب ان جنتوں کے وادث

ORELL (en\_limit)

اس كاجراب يد ب كد جنت الخ كاحقى سب الله كافعل ب جيما كدافد يد ٢١ شرفر مايا ب اوداس كافاجرى سبب نيك المال بين جيها كبالا مراف مهم يسترمايا ه

الله تعالى كا ارشاد عيد زين على اورتهارى جانول على جوجى معيدة تى عداس سى يبلغ كرجم ال معيد كو بيداكري ودا كيك كماب ع لكمي ولل ب يدفك بدالله ويهدة مان ٥٠ كم ال يز برافول دروجوتهار عالد عالد عال رے اور ال ج ير شار او جو اللہ عظميس مطاكى ہاور الله كى الزائے والے متكم كو يت فيس كر ما 0 جو لوگ مور على كرتے این اوراد کول کول مجی کل کا حکم دیے میں اور جوروگردانی کرتا ہو بدائلساندے نیاز ہے تعریف کیا ہوا 0

(trace and)

#### لوح محفوظ مي لكين كاحكتيس

الحديد ٢٢-٢٣ من زجن كي معينتول كاذكرية ال عدم ادسية بارث كاشبونا غلد اور كاور كام يدا بونا تيتول كا يره مانا اورلوكون كالمسلسل بحوك يس جالا اوراء

اورائل جن انسان کی جانول کی معیبتول کا ذکرہے اس منصراد ہے۔ بناریال فقر اور تھے، دی اور اول د کا نہ ہوج و فیرو۔ بیاآ یت ال بر دلالت کرتی ہے کے ذہن میں جو چیزیں بھی پیدا ہوتی ہیں وہ پیدا ہوئے سے پہلے لوح محنوظ میں کھی ہوئی ي اورلوم محفوظ عن ان كو يكين ك حسب ذيل وجره جي.

(1) اور محقوظ على ال جيزول كوكلها موا و كي كرفر شيخ اس بيداستدلال كرت جي كداللد تو في اشياء كويدا كرت ب

يبلحال كاجاشة والاسهد

(٢) ان كويه علم موتا ب كه الله تعالى جاما ب كه الله تكوق الله كي نافر ماني كريد كي جريمي وه اس كويدا كرايا بهاوراس كو رزى ديا بادراس ش ال كى كيا عكست بال كوده فودى جاما ب

(٣) محقوق ك كناجول كوكلها بواد كي كرفر شيخ القد تعالى كاشكرا واكرت بين كداس في ان كوان كمناجون ي تحفوظ ركها اوران كواجي عبادمت كي توفيل علا فرمائي

(م) اللدتى فى كے تيك اور مقرب بندے اور اس كے اولياء بھى لوچ محفوظ كا مطالع كرتے ہيں اور ان كوستنتل ميں بولے والف أمور كاعلم بوجاتا ي

ملاش بن سلطان محد القاري وهي التوفي ١٠١٠ مد لكين بير.

جب رون قدميكا نورزياده موجاتا بياور عالم محسومات كي ظلمت سي الراش كرف ك وجد سداس كا اشراق يزه جاتا ہادران کے دل کا آئے طبیعت کے ذیک صصاف ہوجاتا ہادرطم کے قاضوں پر دوام کرنے کی وجدے اور انوار الہيد كے فيضان كى وجد اس كا فورقوى موجاتا بولوجونتوش اوج محفوظ على مرحم ين وواس كول كى فيشائل مرحم موجات يس اوروه مفيات كا مطالد كرتا باورعالم على كاجهام عن تعرف كرتاب بلكاس وقت فياض افدى خوداس كول برايل معرافت کی تحلی فراتا ہے جوسب سے تعلیم صلید ہو چراورکون کی جزال سے تل ہوگ۔ (مرقاة خاص ۱۱۱۸ کے تعادیات، )

#### مصيبت اورراحت كروقت مسلمانول كاطريقه

ای مرح بیان کرتے ہیں کہ جب معید بن جبر مکرے کوفرائے تاکدان کو واسط بھی تجان کے پاس لے جایا جائے تو ہم شن یہ جار شخص ان کے پاس محینا ان کوئٹری کے ایک محورے ( کچرا کنٹری) بٹس رکھا ہوا تھا ہم ان کے پاس جے گئے اور ہم میں سے ایک شخص روئے وگا معید نے ہو چھا بتم کیوں رورے ہو؟ اس نے کہا، بٹس آپ کواس مصیبت میں و کھے کر رور با ہول م معید نے کہا، مت رو و کیونکہ اند تھا گئ کو پہلے سے عم تھا کہ ایسا ہوتا ہے گئر ہے آ بت پائی " ما اَصاب مِن تُحصیبة تی اُلا اُلْان اُلْدِین اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰهُ اِللّٰ اللّٰ ال

(معتف اين الى شيرج المن 19 ورقم اليريث الاجها والراكت العقب يرومن ٢٠١١ه)

حطرت این مسعود رضی القد عندیون کرتے بیں کہ نی صلّی القد عدر وسلم نے فر مایا بھم بھی سے کوئی فیض آل وقت تک ایمان کادا اُفقہ محسوں تیس کرسکا جب تک کدائی کو پر یقین شہو کدائی پرج مصیبت آئی ہے دوائی سے ٹی ٹیش سکی تھی اورجو مصیبت اسے ٹی گئی ہے دوائی برآ نیس محق تھی جرحطرت این مسعود نے ہیآ یت بڑھی '' یکٹیڈ کٹی تعقیق تھا گا تھی ''۔

(سن رَدَى رَلِم الحريث ١١٣٧ سن اين يدرقم الحديث عد مس الإداؤد وقم الحديث ١٣٥٠

مرمد بیان کرتے ہیں کہ دھرت ابن عباس رضی اللہ دنہانے فرمایا ہر فض تم کین بھی ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے لیکن مومن اپنی معیبت پرمبر کرتا ہے اور اپنی تعت پرشکر کرتا ہے۔ (جائ البیان آم اللہ عث اعدا) بحل کا تھم و بینے والوں کے مصاد بی اور بحل اور سخاوت کا معنیٰ

الديد ١٧٧ يس فرسايا جونوگ خود يكل كرت إي اور لوگوں كو ( جي ) بكل كائتم دين جي اور جور وگر داني كرتا ہے تو ب فنگ التا ہے نیاز ہے تعریف كي جون O

سدی اور کئی نے کہا ہے کہ اس سے مزاد بہود کے بڑے بڑے علاء بیں جوسیدنا محرصلی القد علیہ وسم کی صفات کے بیان میں بخل کرنے کا تھم دیجے بتے اورا تو رات 'میں ٹی صلی القد علیہ وسلم کی جو صفات کھی ہوئی تھیں ان کو چھپاتے تے اور اپنے دوسرے علماء کو بھی ان صفات کے بتائے ہے منٹ کرتے تھ تا کہلوگ اس سے متاثر ہو کر اسلام کو شہول کرلیں اور اگر ایسا ہو گیا تو قوام بہود یوں سے ان کونڈ رانے ملتے بند ہوجا کیں گے۔

سعیدین جیرنے کہا اس سے مراد و دلوگ جی جوظم کو چھی تے جی اور دوسروں کو بھی تعلیم دیدینے سے منع کرتے ہیں۔ زیدین اسلم نے کہا:اس سے مراد ہے۔ جولوگ انقد کے حقوق کی اوا شیکی جس مال خرج کرنے سے بخل کرتے ہیں۔ عامرین عمید انقد اشعری نے کہا اس سے مراد ہے ۔ جو توگ صدقہ اور فیرات کرنے سے اور حقوق انعباد جی مال خرج رئے ہے تکل کرتے ہیں۔

علاء نے جل اور عقاوت على دووجه عرقر ل كيا ب

(۱) تخل وو ب مس کومال رو کے سے لذت اتی ہے اور کی دو ہے جس کو مال فری کرنے سے لذت اتی ہے۔

(٢) بخل وہ ہے جومرف ہوال كرنے سے و ساوركى وہ ب جو بغير سوال كے بحل عطاكر سے -

اور قرمایا الله تق لی بے نیاز ہے تعربیف کیا موا

ایتی اگر کوئی مخص حقوق اللہ کی اوالیکی میں بھل کرتا ہے تو اللہ تعالی کواس کے بھل ہے کوئی ضررتیس ہوتا وہ ب نیاز ہے اور اللہ مزوجل فی فقر جر کا مستق ہے آگر بندہ اس کی اطاعت اور میدت میں کی کرے تو اس کا دہال صرف اس بندہ پر ہوگا اللہ

جلد بإزويم

تبيار الفرآن

تعالى تو برعال ش عركيا مواب

#### "البينات" كالمعنى اورنزول كتاب كى حكمت

ال أعت على فراليا ب ب تنك بم في اين رسواول كوالبينات كرماته بمجار

"المسات" كي تغير بن ووقول جي (١) من حر عليمان نے كهداس مراوب مجوات فاجره اور ولائل قاجره اور ولائل قاجره (٢) مقاح بن حيان نے كم اور كائل قاجره (٣) مقاح بن حيان نے كم جم نے ان كوان اف ل كر ساتھ بنج جواں كواند تى لى كى اور عم خوات ديے جي اور فيراند ہے اعراض كى ترفيب ديے جي اور مجوات ہے جوات ہے جوات اس كى ترفيب ديے جي اور مجوات ہے الاست اور تي ہے اور اس كى ترفيب ديے جي اور مجوات ہے الاست اور تي ہے۔

اس کے بعد فرہایا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان (عدل) کونازل فرہایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔

کتاب کو اس لیے تازل فرہایا کہ کتاب میں ضروری علقا کہ کا ذکر ہے اور باطل علقا کہ کا دو ہے اور ان میں واقع ہوئے والے شکوک اور شہبات کا ازارہ ہے اور ان میک اعمال کا علم ہے جمن سے متصف ہو کر افسان کی دنیا اور آفرت میں فڑت اور سرح روفی ہوئی ہے اور سرح ان کا مول سے میں فعت ہے جمن کوکرنے سے انسان کی دنیا اور آفرت میں ولت ور سوائی ہے اور آفرت میں شدید عذا ہے ہے اور میزان کا اس لیے ذکر فر مایا ہے کہ انسان کی دفیاور اور اس کے مقابلہ میں اسے کے اور سے کا مول پر فور کر سرح کرتے اور میروان کے مقابلہ میں اس کی اطافت اور عبودات میکر کے میزان پر بوری افر دری میں یا خیش ای طرح والدین کے مطابق میں یا تیمن ای طرح والدین کے مطابق میں یا تیمن ای طرح والدین کے مطابق میں یا تیمن ای طرح والدین کے مطابق میں اس کے مطابق میں اس کی مقابلہ میں وہ جو کھے کر دیاہے دو میزان عدل کے موافق کے اور اس کے مقابلہ میں وہ جو کھے کر رہا ہے دو میزان عدل کے موافق ہے اور اس کے مقابلہ میں وہ جو کھے کر رہا ہے دو میزان عدل کے موافق ہے ایک کی سرو الی کی مقابلہ میں وہ جو کھے کر دیاہے دو میزان عدل کے موافق ہے ایک کی مقابلہ میں وہ جو کھے کر دیاہ میں اس کی مقابلہ میں کے مقابلہ میں کا دار ہے وہ کھے کہ آبید وہ کھے کہ آبید وہ بھی کہ تیاں کے مقابلہ میں اس کی مقابلہ میں دیا ہو کھی کہ تیاں کے میافت کے موافق کی کہ کی کہ کو کھی کہ کہ کے دو میکر ان کی کھی کہ کہ کو کھی کہ کہ کو کھی کہ کو کھی کہ کہ کر کو کھی کے دو میکر ان موافق کو کھی کہ کی کہ کو کھی کہ کے دو میکر ان موافق کے دو کھی کہ کہ کو کھی کہ کہ کو کھی کہ کہ کو کھی کہ کو کھی کہ کو کھی کہ کہ کو کھی کہ کو کھی کہ کی کہ کو کھی کہ کو کھی کہ کو کھی کی کی کھی کی کہ کو کھی کو کھی کہ کو کھی کی کھی کے دو کھی کر کو کھی کو کھی کی کھی کی کھی کے دو کھی کی کھی کی کھی کے دو کھی کو کھی کے دو کھی کو کھی کو کھی کے دو کھی کو کھی کی کھی کے دو کھی کے دو کھی کو کھی کے دو کھی کھی کے دو کھی کو کھی کو کھی کے دو کھی کے دو کھی کھی کو کھی کے دو کھی کو کھی کے دو کھی کو کھی کے دو کھی کھ

<u>لوہے کے فوائد</u>

نیز الند تعالی فرماید اور ہم فراد بازل کی جس می تحت قوت ہے اور او گول کے میار دیگر فوائد ہیں۔ امام رازی فرماتے میں لوہے می تحت قوت ہے کی تکرآ الات ترب اوہ سے بنائے جاتے ہیں اور اس میں اور بھی بہت فائدے میں:

لوے سے ذرہ بنائی جاتی ہے استقبالی فرہ ۲ ہے۔ وَعَنَّلُتُ اُ مُسْتَعَادٌ لِبُنِي لَا لِمُعْمِثِنَكُوْ وَنَ يَالِيكُوْ\* فَهُنِ اَنْتُوْلِكُولُونَ ۞ (النہاء ٥٠٠)

محفوظ رکے اس کیاتم شکر اوا کرو کے 0

اور ہم کے ان کو (حضرت داؤد کو )تمیں رہے لے لماس

منانے کی کاری مری مکھائی تاکہ وولیان تم کو جنگ کے ضربہ ہے

قد مے زمان می کھواروں سے جنگ ہوتی تھی اوران ہے کی زرو کھوار کے جملہ اور اس کے دار سے محفوظ رحمی تھی اور اب او ب سے بلٹ بروف مہاس بتایا جاتا ہے جو بندو ت کی گوئی کے ضرر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیز لوہے سے مختف می کی مشینیں بنائی جائی ہیں الل چلانے کے لیے ٹریکٹر کے ساتھ ال کا فریم لگا دیتے ہیں جو مئی کو

ہر اکرتا ہے گہرا کرتا ہے گہرا کا مٹی کو باریک کرنے کے بے اس کے ساتھ چیز ل لگا دیتے ہیں آج بونے کے لیے ٹریکٹر کے ساتھ چیز ل

لگا دیتے ہیں گذرہ سے جنوس کو انگ کرنے کے بے اس کے ساتھ چیز ل لگا دیتے ہیں افصل کا لئے اور گذرہ کو جنوسہ سے

انگ کرنے کے بے بارہ ویسٹر کو استعمال کرتے ہیں گندم پینے کے لیے بیکی بھی لوہ ہے ہیائی جاتی ہا اور فالور طزیش اس کی

ہری بری مشینیں گئی بولی ہیں جو آئا میدہ اور سوتی بناتی ہیں اس طری شوگر طزیس بن کی بری مشینیں ہیں جو گئے ہے دی تکائی

ہیں کی اس دی کو مختف مراحل ہے گزیر کر سفید گئی بناوجی بین کیل اور تھی تکالئے کی مشینیں ہیں کی ابنانے اور دیکتے کے طز

ہیں کی استحال ہیں اور اس بنا نے کی فیکٹریاں ہیں ایہ سب مشینیں خام ہو ہے سے بنائی جاتی ہی اور اب قو مکانات

بین کی اور ہا اور ہست استعمال ہوتا ہے خوش زندگی کے ہر شعب میں ہو ہے سے استفادہ کی جاتا ہے۔

بین میں میں جمین کے ترجمہ سے معاف الفتہ الفتہ تھائی کی ہے ملی طاہر ہونا

اس کے بعد فر مایا تا کہ اللہ مدفا ہر کر دے کہ اللہ اور اس کے رسوں کی بن د تھے کون مد و کرتا ہے۔

ال آيت كالفاظ يري " وليكوكه " (الديد ١٥) وراس كالفطى ترجمه يب كداور تا كدانته جان ك

في محودالحن ويوبندى متولى ١٣٠١ماهاس آيت كرجم بن كليع بن

اورتا کرمعوم کرے الذکون درکرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن ویجھے۔

اور ڈیٹے انٹر نے کلی قعانوی متوفی ۱۳ اطال اس آیت کے ترجمہ بیش کھتے ہیں۔ میں مقد میں ایک میں مکر میں کر میں اس میں ایک الانتہامی کا میں اس

تا کہ اللہ جان لے کہ بے دیکھے اس کی اور اس کے رسویوں کی (لینی وین کی) کون مدوکرتا ہے۔ سید ابوانا کی مودود کی متو کی ۱۳۹۹ھ اس آیت کے ترجمہ بیس لکھتے ہیں

بیاس لئے کہا گیا ہے کہ القد کو معلوم ہوجائے کہ کون اس کو، تجھے بغیر اس کی وراس کے رسولوں کی مدوکرتا ہے۔

(تغييم القرأ أن ع هام ١٣٠١ ي ١٣٠٠ مطيورة بران القرأ أن الاور)

ان تی م تراجم سے بید معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اللہ تف فی کو علم نیس تھا اس نے اسپے رسولوں کو بھیری پھر اس کو معلوم ہوا کہ کون اس کے رسولوں کی بن ویکھے مدوفرہ تا ہے اور طاہر ہے بیداللہ تعالی کی شخت قدر تا شامی اور اس کی جناب بٹس شخت ہے او بی ہے جس سے اس کے علام الفیوب ہوئے ہر زو پر تی ہے اس کے برخلاف ہم نے اس آ بہت کا بیاتر جمہ کیا ہے۔ تا کہ اللہ بیانیا ہر کر وے کہ التداور اس کے رسولوں کی بن ویکھے کون بدوکرتا ہے۔

الم فخرالدين محدين عمر رازي متوفى ٢٠١ هاس آيت كي تغيير عن لكصة مين

جولوگ القد تن لی کے فلم کو حادث ماسنٹے ہیں اورا او لیسعہ افسائیدہ '' سے استوریاں کرئے ہیں! س کا جواب یہ ہے کہ اس آئے میں بش علم سے مراد معلوم ہے ( لیکن واقع میں کسی چیز کو فلا ہر کرنا جس طرح ہم نے ترجہ کیا ہے ۔ تغییر تبیری وہس ہے ، )۔

ادراس آیت بی جوفر مایا ہے۔ تا کہ اللہ بیٹ ہر کروے کہ اللہ اور اس کے رسولوں کی بن ، کیلے کون مدد کرتا ہے لیٹی او بے کے بیت ہوئے ہم میں اور اللہ کے متار ول کوئل کرتا ہے قدیم

ز دانہ میں لوپ کے میہ جھیار کواری غیز سے تیراور ہر چھیاں وغیرہ تھے اور اس دور میں لوہ سے کلائن کوف تو پیا ٹینک بم میز آئی اور جو ہرگ بم وغیرہ ہیں۔

اس کے بعد مشق کی نے فرمایا ہے شک اللہ بہت قومی کے مدخانب ہے مینی اللہ تقالی کو بیضر ورت نہیں ہے کہ کو لی اس

جدر بادويم

کے رسوبوں کی بااس کے دین کی مدوکرے اور جو مسلمان اس کے رسولوں کی اور اس کے دین کی مدوکرتے ہیں وراصل وہ اخرو کی اجرے مصول کے لیے خود اپنی مدوکرتے ہیں۔

## دَلَقَنُ ٱلْسِلْنَانُوعَاوَ إِبْرَهِمُ وَجَعَلْنَافِي دُرِيِّيتِهِمَ النُّبُوَّةُ وَالْكِتْبَ

اور ع شک بم نے لوح اور اہراہم کو (اپنا پیام دے کر) میں اور ان کی اولاد بل نبوت اور کاب کو رکھ

## خَوِنْهُمْ فَهُمَّالٍ وَكَثِيْرُ قِنْهُمْ فِيهُ وَنِ اللهِ عَوْنَ اللهِ عَلَى التَّارِهِمُ

ور ال من سع بعض بديت افت موت ادر ن عل ساكم فاسق بين الحريم في ان كفريق يرابي

## بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَحَ وَأَتَيْنَهُ الْإِنْجِيلُ ۗ وَجَعَلْنَا

اور رسول لگاتار سیسے اور ان کے جدمیسی ابن سریم کو بھیج اور ہم نے ان کو مجیل عطا فرمانی اور ہم نے

### فِي قُلُونِ الَّذِينَ الَّبِعُولُ وَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْمَانِيَّةً إِبْتَكَاعُوهَا

ان کے پیروکارول کے دور شی شفقت اور رحمت رکی اور رہائیت کو انہول نے ازخود ایجاد کی ہم نے اس کوان برخ منہیں

## مَا كَتِبُنْهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ابْتِعَا ء رِضُوا نِ اللهِ فَمَا رَعَوُ هَا حَتَّى رِعَا يَتِهَا "

كي قفاء كر (انبول ف) لقدى رضا كى طلب ك لير (اس أو عبادكي) كارانبول في إلى كى ايك رعايت شكى جورعايت كا

## فَاتَيْنَاالَّذِينَ امْنُوامِنْهُمْ اَجْرَهُمْ وَكَيْنِيْرُقِيِّنْهُمُ فْسِقُولَ يَايُّهَا

ل قما کی جم نے ان بی سے ایمان و بول کو ان کا اجر عطافر مایا اور ان می سے اکثر فاس بی اسے ایمان والوا

## الَّذِيْنَ الْمَنُوااتَّقَوُ اللَّهَ وَامِنُو إِبرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ

اللہ سے ذرتے رہو اور اس کے اس رسول پر (بھیئد) ایران رکھؤ اللہ تھیس اپنی رحمت کے ووجھے

## رَّحْمَتِهُ وَيَجْعَلُ لَكُمُّ نُوْرًا تَمْشُونَ بِهُ وَيَغُفِي لَكُمُّ وَاللهُ

عط فراے گا اور تہارے لیے ایا اور بنا دے گا جس ش تم چاو کے اور تہارے کن ہوں کو معاف قرما دے گا اور اللہ

## غَفُوْرٌ رَّحِيُعُ ﴿ لِكَلَّا يَعْلَمُ الْمُلْ الْكِتْبِ الْآلِيَةُ لِارُوْنَ عَلَى

بہت مع ف فرمانے وارا ب مدرجم فرمانے والا ب 0 تاك الل كتاب جان ليس كدوہ الله ك فشل ير بالكل فدرت

فقل الله عي كم باتح

قربان على اور الله بهت بن عصل والا ع O

القد تعیائی کا ارشادے مورے شک ہم نے نوٹ اور ایرائیم کو (یابیعام دے کر) بھیجااوران کی اوا ویش نبوت اور کیا ہے کو ر مکاور چ<sup>اہ</sup> کیل ان میں ہے بھٹل ہوائیت یا فت ہوئے اور ان میں ہے اکثر فائش ٹیں 🖸 ڈھر ہم نے ان کے طریقہ نے سینے اور دسول لگا تاریجیجے اور ان کے بعد میسی این سریم کو بھیجا اور ہم نے ان کوائیل عطا فرہ کی اور ہم نے ان کے میر دکاروں کے دیوں میں شفقت اور وصت رکی اور دہیا نبیت کوانہول نے ازخود ایجاد کیا ہم نے اس کوان برفرخ کیس کیا تھا محر (انہول نے )اللہ ک رضا کی طلب کے لیے (اس کواریو دکیے) گھرانہوں نے اس کی ایک رعامت شد کی جورعامت کا حق تھا ایس جم نے ان شر سے اليرن والور كوان كا اجر عطا قرماية أوران في عدا كثر قامل جن (الديد ٢٤٢١)

نی کتاب اور قاس کے معنی

اس سے پہلی آ مت میں اللہ تعالى نے فرمایا تھا جم نے اسے رسولوں کوتو کی دلائل کے ساتھ جیج ورمحلوق کو ان کی مدد کرنے کا حکم دیا اوراس آیت جس اس اجمال کی تغمیل فریائی ہے کہ ہم نے معمرت توح اور حضرت ابراہیم ملیما السلام کورسالت (بیقام رسانی) کے ساتھ مشرف فر مایا اوران کی اولا دیش بھی نبوت اور کیا ۔ کورکھا اس کے بعد جو نبی جھی مبعوث ہوا وو ان کی اولادش سے تھا۔

اس آیت میں میلے نبوت کا ذکر قرمایا ہے چھر کاب کا ذکر فرمایا ہے اور بداونی سے اعلی درجہ کی طرف رق کا اسوب ہے کیونکہ نی اس انسان کو کہتے ہیں جس پر اللہ تھ آئی اٹی وقی ناز ل فرمائے اور اس کوتلو آبی کھرف تبلنے احکام کے لیے بسیے خواہ س کو کتاب مجلی عطاقم مائے یا تھیں اور دسوں اس ٹی کو کہتے ہیں جس پر کتاب بھی نازل کی ٹی ہواور رسول کا ٹی ہے ہوارت ہے۔ سمآب کا تغوی معتی ہے جمع کرنا اور کما ب کو کہا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں متعدد مضایان جمع ہوتے ہیں اور آ سانی کتاب کوجھی کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں القد تعالیٰ کے دیئے ہوئے احکام اور فیب کی خبریں جمع ہوتی ہے۔ اور قرمایا ان عرب بعض بدایت یافت موتے میں اور اکثر فائل میں ان عرب سے برایک کے دوس میں معترت او ح اور معترت ابراہیم کی اولا و ہے یا جن کی طرف ان کورسول بنا کر بھیجا گیا ہے ان جس ہے۔

فاس المحض كوكيت بي جوكناه كبيره كالمرتخب بوا عام ازير كداس في كفر بحي كيا بويانيس

ر هبانیت " کالغوی اور اصطلاحی معنی

الحديد علا على وبهانيت كالقط بعد علامه واف اصلبان متوفى ٢٠٥ ه اس كالفوي معنى بيان كرت بوئ أليمة ال " رهب" كالمتن ب: قررنا اورخوف اور الموهيب" كالمعنى بي عمادت كرنا اور" وهيمانيت" كالمعنى بي عمادت کے افعال پر داشتہ کرنے میں غلوا درایا دتی کرنا''' و ہبان '' کا لفظ واحد اور جمع ووٹوں کے لیے متعمل ہے۔ (المقردات الأاص ١٩١٤ كيزار المصفى كيكرر إعااله)

قال فما خطبكم ٢٤

علامه الهارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوني ٢٠١ ه تفعة بين

نی صلی الدعلیہ وسم نے فر ایا اسلام شلا و هیسالیت "نتیں ہے۔ (کشف الله وجس الله کا اسلام شلا و هیسالیت کو اصل "و هید " ہے جس کا محتی خوف ہے انسادی کے راہب و نیا کے اشغال اور اس کی مذتوں کو ترک کر دیتے تھے اور ان میں رقبت تمیں کرتے تھے اور اپنے گھر والوں سے الگ رہ جے تھے ووشقتوں کو برداشت کرتے تھے حتی کے ان میں ہے بعض خود کوخسی کر لیلتے تھے اور اپنے گلوں میں زنجری ڈال میلتے تھے اس کے علاو وخود کو طرح طرح کی اذبتوں میں جس کرتے تھے اس لیے نجی ملی التدعیہ وسم نے اسلام سے دیبانیت کی تھی کی اور مسلمانوں کوریہا نہت کے اختیار کرنے سے منع فر واید

حضرت الوسفيد خدري رضى الشدعند بيان كرتے إلى كدان سے رسول الشمسى القد طيد وسلم في قرمايا تم جهادكو ما زم زهو كو كوكلدوه اسلام كي ربياتيت ہے۔

(منداحرے میں ۱۸ میں قدیم منداید بھی رقم الدید ۱۰۰۰ اگریم اصفیر قرائد بد ۱۳۹۰ مندامری ۱۹۸۹ میچ جدید) حصرت انس رشی القد هند بیان کرتے ہیں کہ نبی مشی للد علیہ وسلم نے فرود ہر کی کے لیے رہیا نبیت ہوتی ہے اور اس امت کی رہیا نبیت القد مع وجل کی راو میں جہاد کرنا ہے۔

(منداجہ نامی ۱۹سی ۱۹ میٹی فدیخ منداید علی قریم الدین ۱۳۹۰ شعب الایمان قراندیدے ۱۳۳۷ منداجہ نامی ماسامی جدید) آپ کی مرادید تھی کہ ہرچند کہ راہیوں نے دنیا کوٹرک کر دیا ہے اور اس سے بیرونیتی کی ہے کیکن القہ کی راہ ٹس اپنی جان فرج کرنے سے بڑھ کرکوئی ترکب دنیا اور دنیا سے بیرونیتی نہیں ہے اور جیسا کہ فصاری کے فزویک سب سے افضل عمل رہائیت ہے ای طرح اسلام عمل سب سے افعنل عمل جہاد ہے اس کے حدیث عمل ہے:

حطرت معاذین جبل رضی الشدعند بیان کرتے جی کے رسوں القد علی وسم نے قر ، یا . تمام أمور كا سردا راسلام ب اور اس كاستون قماذ باور اس كے كوبان كى جوئى جماد ہے۔

(سنن ترقدی رقم الدید ۱۱۳ سنن عن ماندر قم الدید شده ۱۳۸۰ مند احد با ۱۳۵۵ (النبایه با ۱۳۵۵ و ارائت العامیه بیروت ۱۳۱۸ و ) علامه جمال الدین محد بین مکرم این منتور افریقی معری متوفی ال مداکسته جس.

"کوهب" کے معنی جی روس کرتا تا کی قول ہے: آپ کرج شی میدت کرتا قرآن مجد میں ہے " وَدَهْ بَائِينَةُ اِلْمَتُنَا عُوهَا" (الحدید ما) ایواسی قرآن کی دھی ہے " وَدَهْ بَائِینَةُ اِلْمِتَا عُوهَا" (الحدید ما) ایواسی قرآن نے کہا اس کے دوستی جی (ا) رہائیے کو انہوں نے ایماد کرریا ہم نے اس کوان پر فرض کیا تھا اور اللہ کی رضا کو طلب کرتا اس کے دحکام پر عمل کرتا ہے اس کو اللہ کی رضا کو طلب کرتا اس کے دحکام پر عمل کرتا ہے کہ ان کے بادشاہ ان کو ایسے کا موں کا تھم دیتے جن پر وہ مبرئیس کر سے تھا چر انہوں نے مبرئیس کر سے تھا چر انہوں نے مبرئیس کر سے بیا لیے اور انہوں نے نظی طور پر ترک دنیا کو نازم کر لیا گھر ن پر اس کو چرا کرتا دانم ہو گی جیسے کوئی تحض اپنے اور نظی دوزہ کی فارم کا کہ دیا کہ دورائی دوزہ کی فار کرتا کہ دورائی دوزہ کی فار کرتا کہا ہے۔

(الهان العرب على ١٢٥٥ مطيوي وارصادر بيروت ١٩٠٥)

نداہب اربعہ کے منسرین کا اختر اع ربیانیت سے بدعت حسنہ کے جواز پر استدلال امام دازی شاقعی کی تغییر

ا م فخر الدين محمد بن عمر رازي شافعي ستوفي ۲۰۶ ه لكهية بيس

ر بہائیت سے مرادیہ ہے کہ وہ دین میں فتوں سے بھاگ کر بہاڑول میں بطے گئے اور اخلاص کے ساتھ عبودت کرنے

الله تعالى في يه جوقر مايا ب كدانهون في يدعت اختيارى اور اس طريقة كوا يجادك اس سے الله تعالى في ان كى قدمت كا اداوہ نيس كيا اور اس كى نذر مائى اس ليے اس قدمت كا اداوہ نيس كيا الله عمراوي سے كداس و مبانيت كوانى سے الله الله كى دمت نبيس كے بعد قرمان جم في ان رفز من نبيس كيا تا ( يعنى س آيت من الله تعالى في دب ترب نبيت كى بدهت كولا لئے كى دمت نبيس كى بلك اس بدهت كو يوان كرنے كى خدمت كى بدمت نبيس كى بلك اس بدهت كو يوان كرنے كى خدمت كى برسيدى غفرون ) ـ

علامه قرطبي كي تفسير

علامه فيرين احمد ماكل قرطبي متوفى ١٩٨٨ حالكية جي

یہ آیت اس ہے دلامت کرتی ہے کہ جر نیا کام بدعت ہے اور جو گھن کی بدھت ھندکو تکا لے اس ہر اوزم ہے کہ وہ اس پر جیشہ برقر ارد ہے اور اس بدعت کی ضد کی طرف عدول نہ کرے ارنہ وہ اس آیت کی وقید پس داخل ہو جا ہے گا۔

المستدر الموالي والمستول والمستول والمستول والمستول والمراد والمستول والمس

#### علامداين جوزي علبلي ك تغيير

علامد مبد الرحدان بن على بن محرجوزي منيل متونى عاده مد كليع بين

القدتواني في جوفر مايا بي المم في ربها نيت كوان يرقرش فين كي الفائل عدد ومعنى بين.

(۱) جب بیاوگ نفی طور پر دہا نہت میں دائل ہوئے تو ہم نے ان پر بہائیت کو فرض کیں کی تھا گر اندکی رف کو طلب کرنے کے لیے ۔ حسن بھری نے ان پر اس بدعت رہا نہت کو فرض کر دیا۔ الرجائ نے ان پر اس بدعت رہا نہت کو فرض کر دیا۔ الرجائ نے اس کو انداز کی اور کر انداز کی انداز کی نے اس کو پورا کرتا ان پر ان کر کر دیا۔ الرجائ نے کہا: جب انہوں نے اس کو بطال اس پر انازم کر دیا۔ الرجائ فرض نفل روزہ رکھ لے تو اس پر انازم کر دیا اور کر انداز کر سے کوئی فض کو گئی جو اس کر انداز کر اس کو ایجائ کی ہوئے کو اس کرتا تول ہے جس ہوئا ہے کہ بردا کر ہے کہ انداز کر کہ بردہ فض جو کس موادت کی انداز کر انداز کر انداز کر انداز کر انداز کر کے دورائی کو پورا کر بالازم

(٢) ال كالمتنى يد ب كربم ق ان كومرف ال كام كالمفت كيد بحس سه الشرع وجل دايني بور

(زاد أسير عال ١٤١١ عدم الكان يروت عاد)

#### علامة سرقندي كي تغيير

علامه إيوالليث نعر بن تحديم وتذي حنى متوفى ٣٤٥ مد تكفية بي

ال آیت ٹی بے دلیل ہے اور سؤمنول کو اس پر حتبیہ ہے کہ جس فض نے اپنے نفس پر کسی ایسے کام کو دا دہب کر ای جو اس پر پہلے وا جب جیس فنا تو اس پر لازم ہے کہ وہ س کام کو کر سے اور اس کو ترک شرکے ورشوہ فا سن کہل نے گا ور بعض سی ہے۔ میر کہا کہتم پر تر اور جا کو بورا کرنا لازم ہے کہ کو فکہ یہ پہلے تم پر واجب جیس تھی تم نے خود اس کو اپنے اوپر واجب کیا ہے اگر تم ہے۔ اس کو ترک کی تو تم فاس اوج و کے چھر انہوں نے اس آیت کی تلادت کی۔

( الراموم عام معل معلم والكتب العلية ووت ١١١٠ه)

علامه روى حنفي كي تفسير

علامه مسلح الدين مصطفى بن ابراتهم روى تشقى مثونى م ٨٨ و لكية جير.

هطرت جابرومنی الشعنہ بیان کرتے ہیں کدرمول اندمسلی الشعنیہ وسلم نے فرمایا: سب ہے انہمی بات کتاب الذہب اور سب سے انہمی ہدایت (سیدیا) فیرمسلی الشعلیہ وسلم کی بدایت ہے اور بدترین امور محد بات ( نے تکالے ہوئے کام ) ہیں اور ہر رہ مرکز معرب

بدحت گرای ہے۔

( محی سعم رآم الدیت عاد الاسمن شائی قم الدیت اعده استن این بدرتم الدیت الامور او بید ۱۳۳۸ در الفکریوی) مساحب " جائع الاصول" ( علاصاین اثیر الجزری التوفی ۱۳۹۳ هـ ) فی اسمونات الامورا و و بین جو کتاب است اور امصاف علایت شامول الدیت الاصول کے ابتداع کرنے کا معتق بیدے کہ وہ کی چیز کو عدم ہے وجود کی طرف ارتا ہے جب کہ وہ چیز اجتماع کے جو دی تعرف ارتا ہے جب کہ وہ چیز کی موجود تیس موجود تیس

القد عليه وسلم في مستخب قرارويا ہے تو وہ بدهت مستجب ہے افواہ اس كي مثال پہلے موجود شد بواور بيدافعال محودہ سے ہے كونك رسول القد عليه وسلم في مثال پہلے موجود شد بواور بيدافعال محودہ سے ہے كونك رسول القد صلى القد عليه وسلم في قبل كرنے والوں كا بھى اجر بطے گا۔ (سح مسلم رقم الحدیث عامه) اور اس كی ضد کے متعلق فر مایا جس نے تراطر بقد الجد كيا اس كو بيئة كم كا مجمى كناه ہو كا اور بياس وفت ہے جب وہ طريقة الفداد اس كے رسول كے محمد على الله عند كے اس قول سے ووظر بھة الفداد اس كے رسول كے احكام كے خلاف ہواور اس كی تا نميد حضرت محمر بن الخطاب رضى الله عند كے اس قول سے اور آ ہے اور اس كی تا نميد حضرت محمر بن الخطاب رضى الله عند كے اس قول سے اور آ ہے 'جو انہون نے تراوش كے متعلق فر ما باتھا ،

نعست البدعة هذه ( مح ابنادل أم الحريث ١٠٠٠ ) ينهت محل معت سهد

جب كرتر اور كي افعال سے بقواس كوا يكى برحت فر مايا۔ ( باس الاصول جاس الار الكتب العمر أيووت ١٣٦٨ هـ) علامه فى الدين نووى متوفى ١٤٤٩ هـ تـ اشرح مج مسلم " يس فكف ہے كہ علاء في كہا ہے كہ بدعت كى پائى تسميس ايل. (١) واجب (٣) مستجد (٣) مكرو بد (٣) محرمه (۵) ادرم و أبدعت واجب جيے تشکيمين كودائل اور ان كا خورين اور مبتدئيس مرد « اور مستجد جيے علم كى تمايوں كى تصنيف اور وقى دارل اور مرات وغير وكو بنانا بدعت مباحد جيے هرح طرح كر كے كھانے اور حرام اور كروہ كا ابر ايل - ( سي مسلم بشرح الاور كى مدادل اور مرات وغير وكو بنانا بدعت مباحد جيے هرح طرح كے كھانے اور حرام اور كروہ كا جرب را رہيں۔ ( سي مسلم بشرح الاور كى مدادل اور مرات كرد )

( بیسے وہم کرنا میروں کو دھونے کے بچائے ان کا سمح کرنا اور قباز بھی شامہ کو لازم قرار وینا سعیدی ففرلد) پاس جمی حدیث شمل ہے کہ ہر بدھت کم رائل ہے ہے مام مخصوص البحض ہے اس کا مشنی ہے۔ ہر بدھت سیند کم رائل ہے اور بدھت حت اس ہے مشکل ہے۔ ( جائزہ این اُتجد فی امیں وی ن ۱۹ می سے اور اکتب اعظمہ ایروٹ ۱۹۲۷ھ)

علامدسيد محوداً وى منفى متونى "عادد لكية بل.

علامدا اعبل حتى حنفي كي تغسير

علامدا المحل حقى متونى عاداله تكعية بين

جس طرح تراوت ایند وی واجب جیس تی گھر بعد پی مسلمانوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا تو اب تراوت شروع کر دیا تو اب تراوت شروع کر سے کو اس کر اور کے شروع کر سے کے بعد ان پر لا دم ہوگئ ای طرح صلا تا رہا ہی ہے اور شب بھات کے توافل جی نے اور آئی کی تر اور تی کے ساتھ اس کی کے فکہ تر اور کی کی خراج ہے جی دات کو پڑھے جاتے ہیں ۔ بعض کہار نے کہا ہے کہ تمام وہ سے نیک کام جن کو بہطار ہی وت اس ایک اندر اور اللہ تعالیٰ نے وہ بیا نیت کی خراج ہیں جن کو رسل کرام سے کر آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ بیا نیت کی خراج ہوئے کی است نیس کی بادر کی اور ان کے ایجاد کے ہوئے اس فعل پر بدعت کا اور ان کے ایجاد کے ہوئے اس فعل پر بدعت کا اطلاق فر مایا جیما کہ نی صلی

القدوليدوسم في فرهايا "مسن سن في الاسسلام سنة حسسة" ( سيح سمرة الديث عاده) بس من اسلام من نيك سنت (طريقة ) وايجاد كيا- بس بي سنى الدعليدوسلم في أيس اسلام بن نيك طريقة تكان كي اجازت دى باوراس كانام سنت رفعا بيداوراس طريقة بركل كرف والول كواجرك بشارت هيد.

كى مۇلۇپ

ہم اس سے پہلے غدا ہب ار بعد کے مفسرین کے حوالہ سے مید کھو تھے جیں کہ ایام فتریت جی ایک قوم نے بادشاہ کے مطالم سے ہما کہ کر محش الفد کی رضائی طلب کے لیے دہیائیت کی جومت نکالی اور القد تھائی نے اس بدهت نکالئے پر ان کی غدمت نہیں کی بلکہ ان کے بعد کے لوگوں نے اس بدهت کی جو کما دھنا رعابت نہیں کی اس پر ان کی غدمت کی رہی مضرین نے ای طرح نکھا ہے اس کے برطان سید اجوال الی مودودی نے پر کھیا ہے کہ ان کا دہیائیت کی بدهت کو نکالیا بھی غدمیم تھا اور القد تھائی نے رہیائیت نکالئے برجی ان کی غدمت کی ہے۔

سیدابدالا اللی بودووی کلیعے میں اسمل الفاظ میں "الا اہت اور صوال الله " اس کے دوسط ب ہو سکتے میں ایک بد کہ جم نے ان پراس رہائیت کوفرش قیس کیا تھ بلکہ جو چیز ان پر ذمن کی تھی دو یہتی کہ وہ اللہ کی خوش اوری حاصل کرنے ک کوشش کریں اور دوسرا مطلب ہے کہ بدر ہائیت ہماری فرض کی ہوئی نہتی ایک اللہ کی خوش اوری کی طلب میں انہوں نے اسے خود اسپتے او پر فرض کر لیا تھا۔ دوقو ل موراؤں میں ہدا ہے۔ اُس بات کی صراحت کرتی ہے کہ رہائیت ایک فیرا سادی چیز ہا اور

المحامل يسيد مودوي لكية بين:

مین وہ دوہری تللی میں جالا ہو گئے آئیک میر کدا ہے اور وہ پابندیاں عائد کیں جن کا اللہ نے کوئی تھم ندویا تھا اور دوسری تلطی یہ کرجن پابندیوں کواپنے نزویک وہ اللہ کی خوش نووی کا ذریعہ بھے کرخود اپنے اور عائد کیے بیٹھے تھے ان کا حق اوا نہ کیا اور وہ حرکتیں کیں جن سے اللہ کی خوش نووی کے بجائے الٹا اس کا نمنسب سول لے بیٹھے۔

(تعنيم القرآن في هن 1900 تريمان القرآن لا بور ١٩٨٢-)

اس مبارت شل سید مودودی نے کہاہ کہ اس قوم نے رہائیت کی بدعت جو لکانی تھی اند تعالی نے اس کی خدمت کی ہے حالانکہ اند تعالی نے رہائیت کی بدعت لکالنے کی خدمت نہیں کی بلک اس کی رعایت نہ کرنے کی خدمت کی ہے ' ہاتی الاری شریعت میں رہائیت نہیں ہے' جیسا کہ ہم نے اس بحث کے شروع میں متعددا عادیث ادر آثاد سے واضح کیا ہے۔ سید مود ووی کی تفسیر کے دو میں مفتی شفیع کی تفسیر سے تا نمید

مقتی او شفع و ایو بندی متونی ۱۳۹۱ مو مافظ این کثیر کے حوالے سے (تنایر اس کثیر جہیں عصر این مسعود رضی الله

عزى ايك دوايت كل كرف سك بعد لكعة جي

اس مدینے سے معلوم ہوا کہ بی اسر نیل میں ہے اصل رہبائیت اختیار کرنے والے جنہوں نے رہبائیت کے لوازم کی

رعايت كي اورمصائب رميركيا وه يحى تجات يافت وكول على عديد

آیت پُرکوروکی اس تغییر کا جامل به جواکی جس طرح کی دیبانیت ابتدا و افتیار کرنے دانوں نے افتیار کی آدوا پی ذات ہے پلاموم اور پُری چیز تدفی البتہ وہ کوئی تھم شرکی بھی تیس تھا ان پوکوں نے اپنی مرضی و فوٹی ہے اس کو اپنے اوپر لاارم کر لیا تھا کر ائی اور خدمت کا پہلو یہاں سے شروع ہوا کراس التوام کے بعد بعض کوگوں نے اس کو بھایا نہیں اور چونک تعداد ایسے عمالوگوں کی زیادہ ہوگئی اس سے گلا مختصر خدمی نہ انگل '' بیٹی اکثر بہت کے قلی کوئل کی طرف مضوب کردینا عرف عام ہے اس قاعدہ سے موافق قرآن نے جام بی امرائیس کی طرف میرشوب کیا کہ انہوں نے جس ریبانیت کو اپنے اوپر لازم کر اپنے تھا اس کو جمانا کیس اور اس کی شرائد کی رہا ہے تیس کی اس کوئر ہوں'' انتہا کہ گھٹو تھا تھا کہا تھا '' (افرید عنا)

اور معترت عبد الله بن مسعود رضی التدعته کی قدکورہ حدیث ہے اور مجی کیے جات واضح ہوگئ کے ترقیب النتیار کرنے والی بھاعت کونجات یافتہ جماعتوں بٹل شار فرمایا 'اگر میہ بدعی اصطفاعی کے بحرم ہوتے تو نجات یافتہ شار نہوتے بلکہ کم را بھی شار کے جاتے ۔ (سارف القرآن ن بلاک 1770۔ 1774 اور 1 المعارف کرائی ۱۳۶۴ مید)

حطرت این مسعود کی روایت کے کتب تغییر اور کتب حدیث ہے حوالہ جات

حافظ این کیٹر کی ذکر کروہ جمی روایت سے ان را ہوں کا نجات یو فتہ ہونا معلوم ہوتا ہے اور روایت بیر ہے۔
امام این جریا پی سند کے ساتھ حصرت عبد اللہ بن مسعود رہنی اللہ عند سے رو بہت کرتے ہیں کہ رسول مند سلی اللہ علیہ وسلم نے فریانا ہم سے پہلے اوگ اکہتر فرقوں ہیں بہت مجھان میں سے تین فرقوں سے نجات پائی بالک ہو گئے۔ ان تین میں سے ایک فرقد یا وشاہوں کے ساسنے ڈٹ کیا اور ان سے حصرت میسی این عرام کے دین کی حدیث میں آبال کیا ایس بادشاہوں نے ان کھید کردیا اوسرے اوقد میں قال کرنے کی طاقت دیتی انہوں نے بادشاہوں کے سامے معزے سے علیہ السلام کے اس کے شہد کردیا دران کو آروں سے چیز ڈالا اور ٹیسرافرقہ جس کو بادشاہوں سے قبال کر سے کی تیجہ کی بادشاہوں سے قبال کر سے کی قبت تھی ندان کے سامے بین کر کے طاقت تھی ندان کے سام است بین کر کے کی طاقت تھی اور بہائیوں اور بہائیوں کے اس کے انہوں کے انہوں کے دائیوں نے اس کی کمادھ روایت فیص کی تھی ایس ن ن ان کو دائیوں کے دائیوں کے دائیوں نے دائیوں کے دائیوں نے دائیوں کے دائیوں کے دائیوں نے دائیوں کے دائیوں کے دائیوں کے دائیوں نے دائیوں کے دائیوں کے دائیوں کے دائیوں کے دائیوں نے دائیوں کے دائیوں نے دائیوں کے دائیوں کے دائیوں نے دائیوں کے دائیوں نے دائیوں کے دائیوں کے دائیوں نے دائیوں کے دائیوں نے دائیوں کے دائیوں کے دائیوں کے دائیوں کے دائیوں نے دائیوں کے دائیوں کرانے کا دائیوں کر کرائیوں کے دائیوں کے دائیوں کر کرائیوں کو دائیوں کے دائیوں کر دائیوں کر کر دائیوں ک

(ب من البيان دقم الحديث ٢٩٠٨١ تغير الع ابن الي حاتم رقم الديث ١٨٨٣٣ معالم التولى عصرة من تغير ابن كثر بع معى يرامواره ر المعائى بوي من ١٩٣٨ الدرائيم و ١٩٣٥ الدرائيم الاستاري من ١٩٣٨ من كتب ويث على به يهجم الصفر رقم الديث ١٩٣٠ أنهم الاستارة المديث ٢٤١١ أنهم الكبير وقم الحديث عن ١٩٣٤ المناه المراكب المحدوث الجوائع وقم الحديث ١٩٥٥ جديدا المام التعب العالمان وقم الحديث ١٩٥٥ من ١٩٠٥ من ١٩٠٥ من ١٩٠٥ من المديث الموافق المحدوث المورد العالم الكبيري ١٩٦٨ من ١٩٠٥ من المديث ١٩٥٤ من ١٩٠٤ من ١٩٠٥ من ١٩٠٥ من المورث المورث المورد العالم المورد المور

سیدایوالایل مودودل کی تغییر بان تمام کتب تغییر اور کتب مدیث کے خلاف ہے۔ بدهت کا لغوی اور اصطلاحی معنی

على مدرا خب استهاني متوفى ٢٥ ٥ هد بدعت كالعلى بيان كرت بوسية كليت إن

"الابسلماع" كالمعنى بي كسي فيز كوايته يمني مثال كي بغير بنانا اور جب اس كاستوال الشرقول كي ليي بولو اس كالمعنى بي كيا فيز كوافيراً لدينغير واده اور بغيرتر وان ومكان كي بنانا اور بيه عنى التدنواني كي ساته خاص بي قرآن مجيد يمن ب ويكوفية التنظولية القرار من في الترويد ال

اور قدیب بھی برخت کا معنی ہے کسی تخص کا ایسا تول جس بیل اس نے صاحب بھر عامت کی جائے کی ہوند عقد بین کی تہ اصول شریعہ کی۔

معفرت جائد بن عبدالقدرضي الله عنماييان كرتے بيل كدني صلى القدعليدوسلم في خطيد قربايا بر نيا كام (ياني قول )بدعت ب اور بر بدعت كم دائل ب اور بركم راى دور في بي ب-

(سنن ضلق دق الحديث ٣ عدا مح سلم فق الديث: ١٥ ه من الن البرق الويث: ٣٥ ) (القروات عاص المريز المستق كركر مراها ه) علامه الهادك بن تورين البرانجوري البوتي ١٩٠٣ حركيج بن ا

عياء النرآء

احكام ك خلاف يور (النهاية باس ١٠١ وادالكتب العلمية ورد ١٨١٥ الد)

علامه جمال الدين محدين محرم ابن منظور افريق معرى منوني الا عد الكفت بين.

برعت کامعنی ہے۔ حدث نیا کام وین کے کمل ہونے کے بعداس میں کوئی تی چیز نگانی جائے۔ حضرت عمرض القدعد ایم معنی ہے۔ حدث نیا کام وین کے کمل ہونے کے بعداس میں کوئی تی چیز نگانی جائے۔ حضرت عمرض القدعد بند آرائی کے جد علاحداین اشیر جزری کی خدکورالعدر بوری عبارت نقل کی ہے اس کے بعد تھے ہیں۔ حضرت عمرضی اللہ عند نے جوفر بایا 'نصب البدعة اسلہ '' یہ بھی ای قبیل ہے ہے کیونکہ جب تراوی ایسے کاموں ہے ہے تو وہ درت کے تحت واقل ہے اس لیے حضرت عمر نے اس کا نام بدعت رکھ اور اس کی بدت کی اور اس کے بد تراوی کا طریقہ مقررشیں اس کا نام بدعت رکھ اور اس کی بدت کی اور اس سے کہ نی سلی اللہ عبد وسلم نے مسلمانوں کے لیے تراوی کا طریقہ مقررشی اللہ عند مقررشی اللہ عند اس کی بات کو گور اس کو تراس کی حفاظت تبیل کی اور نداس کے لیے گوگوں کو جمع کی تو اور اس کے لیے گوگوں کو جمع کی تو اور نداس کے لیے گوگوں کو جمع کی ترقیب دی اور نداس کے لیے گوگوں کو جمع کی تو ترین کی ترقیب دی اور اس بجد ہے انہوں نے اس کا نام بدھت رکھا اور حقیقت عمر بیسند ہے کیونکہ دسوں اللہ تھی اللہ علیہ وسلم کی کر ترقیب دی اور اس بجد ہے انہوں نے اس کا نام بدھت رکھا اور حقیقت عمل بیسند ہے کیونکہ دسوں اللہ تھی اللہ علیہ میں سند کو لازم رکھو۔ (سنی ترزی قرائی کی ان کوگوں کی افتد ان کرو اللہ میں بازی بازی بی ان کوگوں کی افتد ان کرو بھی اللہ علیہ جاسمان این بجد تم ان اور ترین کی میں بعد بھی اللہ علیہ بازی ان کوگوں کی افتد ان کرو بھی بعد میں اور کو بھی ان بعد بھی ان بھی کرونی کی ان کوگوں کی افتد ان کرو

ال طرت جس مدیث علی ہے ہر نیا کام بدهت ہے اس کا بھی محمل ہے ہے کہ جو نیا کام اسول تربعت کے خلاف ہواور سنت کے موافق ندہودہ بدهت ہے اور اکثر بدهت کا استعال خدمت علی ہوتا ہے۔

(المان العرب العمال علا وارصادر مروت المعاء)

علامد سرد محد سرتعنی زیردی ستونی معتونی مده مت کمتنی ش من واین علامد این معتوری عبارت نقل کردی ہے۔ (تاج العردی عالی استادار احداد التراث العردی عالی استادار احداد التراث العردی عالی استادار التراث التراث التر

علا مرجمہ طاہر وہ کی متونی ۱۸۹ ہے لے بدعت کے معنی میں پہنے علامہ این اشیراور علامہ این منظور کی عبارات کا خلاص لکھا ہے جس صدیت میں ہے ہر بدعت گرائی ہے اس سے اس بدعت کو خاص کر لیا ہیں جو واجب ہے جیسے منظمین کے دالاگ اور جو بدعت مستحب ہے جیسے علم کی کمایوں کو تصنیف کرنا مدارس بنانا اور تراوع پڑھنا اور وہ بدعت جو مہارے ہے جیسے کھانے پینے کی اشیا ہ جس وسعت ۔ (جمع عدد الافورج احم-۱۱-۱۱ کمتے وارال بنانا المدید المورد الاحداد)

ووفقها ءِاسلام جن کے نز دیک بدعت کی دونشمیں ہیں بدعت حسنہ بدعت سیر

علاحداني أحمل على من خلف انن بطال مالكي متوفى ١٧١٩ مدلكست بير.

جوكام سنت كے خلاف بود و بدعت مثلال باور جوكام سلت كے موافق بود و بدعت حدى ب

(شرع مح الخارى ع من عدا مكوية الرشيدريان ١٠١٠ه)

علامدا یو تمریوسف بن حمداند این عبدالبرایم کی متونی ۱۳۳۰ و کلیمتے ہیں۔ بدعت کی دونشمیں ہیں اگر وہ کام کی سیخس شرق کے تحت درج ہوتو وہ برعت حسنہ ہے اور اگر وہ کام کی مستلم شرق کے تحت درج ہوتو چروہ بدعت مستقبیر ہے۔(الاسترکارج دائل سائر استرکارے دیا سوارد نے ۱۳۵۲ ہے) علامدا یوالسماس احمد بن عمر الفرطی المبالی المتونی ۲۵۲ ہے کھیے ہیں۔ بدعت کی حقیقت ہے ہے کہ جس کام کی کسی اسل شرق کے افغیر ابتداء کی گئے ہے۔ (اُشم ج میں ۱۹۸۸ فادرائن کیڈ میروٹ ۱۳۲۹ء)

على مد جد الدين محد بن بهاور زركشي متوفي ١٩٥٠ عد الكينة بي

جو کام رسول الندسلی الند علیدوهم کے زبات بھی اور حصرت الویکر رضی الند حدے زبات شن ترکیا کمیا ہو وہ بدعت ہے اور بدعت کی دونسمیں ہیں۔ خیر اور شرا اور قدموم وہ بدعت ہے جو کسی امر شرق کوز وکرے یا اس کی نفی کرے۔

(التي طلالي مع تعييم من كوند المشكل ع مريعة دارالكوب العديد ايرديدا مدهد)

علامه بدر الدين محمود بن احمد من منتولي ٥٥٥ ه الكينة جين -

بدعت کی دونشمیں بیں اگرود کی صحب شرق کے تحت درج ہولا وہ بدعت حد بادر اگر دہ کی مستعم شرق کے تحت رج ہولا وہ بدعت مستقید ہے۔ (عردالقاری جاس مادورالکت العلم اليون الاسام)

جادة شر الدين محرين مبدالرحمان حادي شافعي متوفى ٩٠٢ مد تصح بير

منج بیہ کہ افران کے بعد صلوۃ وسلام بڑھنا بدھت صنہ ہے۔ (افول بری ص ۱۹۹۰ مکتب اس باطانہ) علامہ ایو یکی ذکر بابن محد الانصاری الشافعی المتوفی ۹۴۴ د لکھتے ہیں۔

معفرت حمروضی الله عند نے تر دوئ کی جماعت کوائل ملے بدھت فرمایا کہ اس کے لیے جماعت کا ایشام مسنون تیس تھ اور میدیات کر دیکی ہے کہ بدھت بھی مستحب بھی ہوتی ہے اور جس مدیث ہیں ہے کہ ہر بدھت کم رائل ہے وہ عام تخصوص البعض ہے کیونکرٹر اور کی محاطت بدھت ہے اور کم رائی فیس ہے ای وجہ سے معفرت عمر رہنی اللہ عند نے اس کی ترفیب وی ہے۔ (تخت الباری شرع سجے دائوں کی جاس مدہ سے اور کم وارائنے اعلی ہے دیا اس م

طاعلى بن معلن محر القارى أبيني التولى ١٠٠٠ و كليعة بال

وه فقها واسلام جن کے مز دیک بدعت کی یانج قسمیں ہیں

علامه يكي بن شرف نوول شافعي متوني ٢٥١ ه ليكييج بين

ہدھت کا شرگ معنی یہ ہے کہ وہ نیا کام جورمول القد علیہ وسلم کے حمد میں شہو اور اس کی دو تشمیل جی حسنہ ور قبیح (سیند) فیج دام الاجر خبد العزیز بن عبد السلام رحمد القد ورجوتمام عوم میں اہر اور فائل جی اورجن کی جالات ور المامت پر آنہ م کا انقاق ہے امہوں نے ''کتاب العوالد' کے آخر میں فرمایا بدھت کی حسب وقی اقسام جیں واجسیہ جرام مستحب محرد وادر مہارے انہوں نے فرمایا کہ اس کے جائے کا طریقہ سے کہ بدھت کا قواعد شرعیہ ہے موار ترکی جائے اگر وہ بدعت تو اعدام کا اور اندام کو اور اندام کو اعدام جائے اگر وہ بدعت تو اعدام جائے اور اگر قواعد ترکی میں داخل ہے تو میں درجوں میں داخل ہے تو میں داخل ہے تو میں داخل ہے تو میں درخوں دارجوں میں درخوں داجب می تو تو درجوں درجوں درجوں درجوں درجوں درجوں درجوں درجوں داجب می تو تو میں درخوں درجوں درج

مجی واجب ہوتی ہے۔ دوہری مثن ہے قرآن اور جدیث کے معانی جاننے کے لیے عمرانیت کا حاصل کریا' میسری مثال ہے۔ وین کے تواعد وراصوں فقہ کوم تب کرنا جو تکی مثال ہے سند صدیث میں جرح اور تعدیل کاظم حاصل کرنا تا کہ منح اور ضعیف حدیث بش اخرار ہو یکے اور تو عدش عیدان بات ہر دلاست کر بیتے ہیں کہ اٹی ضرور بات سے زیادہ علم شریعت حاصل کرہ فرض کفانے سے اور بیلم ند ورا مصدوعوم کے بغیر عاصل نہیں ہوسکتا۔ بدعات محرمہ کی بعض مثالیمی یہ جی قدریہ جریہ مرجد اور مجسمہ کے تھ یات (" ج کل برویزی چکڑ الوی بہائی مرز انی رافضی اسامیلی وغیرہ کے تظریبات سعیدی غفران ) ور ان وگوں ے رو کرنا ہدعات واجبہ کی تنم میں داخل ہے۔ جدعات مستحبہ کی جعنی مثابیں مدہب سمرائے اور مداری بنانا اور ہراپ اصلاعی اور فدای کام جوعبد رس سته میں نیس تی از آرم رمغیان میں ) جماعت تر اوریج "تصوف کی - قیق ابحاث پرعقدہ فرقوں ہے من ظرو اوراس مقصد کے لیے جیسے منعقد کرہ بشرطیکہ س سے تقعود رضائے الی ہو۔ بدعات طروہ کی بعض مثالیں یہ جی مساجد کی زیب و رینت (متاخرین فقہ، و نے اس کو جا بزقر ار دیا ہے۔سعیدی غفرنہ )معنف قر آن کومزین کرنا( بہلی متاخرین کے نزدیک جائز ہے۔ معیدی فغول: ) برعات میرح کی بعض مثابیں یہ ایس مج اور عمر ( کی نماز) کے بعد معما فی کرنا کھانے یہنا يينين اور ربائش كمعاملات مين وسعت كوافقي ركرة مبزياوري اورهمنا الكلي سنعيول كي قيص ببنهنا ان أسورهل ختلاف ے بعض علاء نے ان أمور كو يدعات كروہ بي والل كيا ہے اور بعض علاء نے ان كوعبد رساست اور عبد سحابہ كي سنتول بي والحل كياسے بيسے تم زيش اعود بالله'' ورابسير العه ''جهرايز سخ ش سنت اور نے تدبوے كا اختاد ف سے ريبان تك ادام عبد العزيزين فبدالسلام كالكلام ہے اس كے بعد علامہ نو دى فرياتے ہيں اور نسكى نے "مناقب شافعي ايس اتني مند كے ساتھ المام شافعی رضی القدعت سے روایت کیا ہے کہ بدعات کی ووقتمیں ہیں۔ ایک وہ جر کن ب سنت اثر یا وہ ان کے خلاف ہونے بدعت سيد هيء دومري مم وه سنة كام بين جن بيل فير موان شركى عام كالفقاد فيل سيداور بديدهت فير فرميم ے۔ معرب عررض اللہ عند نے ومضال عل جماعت قائم کرا کرفرمانی ہداجت ہے کیلی بدعت سے کیلی ہدو کام ہے جو پہلے نیس ال کیونک یشریبت کے خلاف نبیل ہے ایدام شافعی رمنی القد عند کی تمل عورت ہے۔

( تهذيب الاساء و علقات الأاس الهرام الاست العلمية بروت )

علامه شرف الدين حسين بن محدائقي الشافعي التوفي ٣١٠ ٧ ه نكست جي

علامہ ترالدین بن عبد السوام ف است القواعدائے ترجی لکھا ہے کہ بدعت کی پانچ تشہیں ہیں (۱) بدعت وابدہ علیہ قر آن اور حدیث کو یکھنے کے لیے علم تو جس مشغول ہوتا (۴) بدعت تحر مدیعے جریہ فقد دیداور مرجد کے غدا بہ اور ال کا دو کرنا بدعت واجد ہے (۳) بدعت مستحہ جسے مراہے اور ویلی ہادی بنانا اور جروہ فیک کام جو عبد رمانت بیل تھا جسے مراہے اور ویلی ہادی بنانا اور جروہ فیک کام جو عبد رمانت بیلی تھا جسے تراوی کی جماعت اور وعظ ورملی مسائل کے لیے جانس کو متعقد کرنا (۳) بدعت کر دید جسے (دکھوں کے لیے ) مساجد کو میں کرنا اور انواع واقدام کے لئے بیاس کو تعدم کی نمازوں کے بعدم مسافی کرنا اور انواع واقدام کے لئے یہ کھانے اور میں حدید کی اور عمر کی نمازوں کے بعدم مسافی کرنا اور انواع واقدام کے لئے یہ کھانے اور مشرویات ۔ (شرح ابھی بناس ۲۰۰۱ء) اور انواع واقدام کے لئے یہ اور عمر کی نمازوں کے بعدم مسافی کرنا اور انواع واقدام کے لئے یہ

على مدائد بين خليف الوشتاني لد في امالي التوني ٨٩٨ هداور على مدسنوي مالكي متوني ٥٩٥ ه تفيعة ميس

جس مدیث میں ہے ہر بدعت گرائی ہے وہ عام مخصوص البعض ہے اور بدعت کی پانچ فقمیں ہیں واجب مستحیہ سبور ا مروبداور مرمہ کی ان کی وی آفریقی کی ہیں جو علامہ بلی نے کی ہیں۔

(أكال احال ألعلم ع على جهر جهر المحل أكمال الاكمال ع سيس ٢٥٥ والانتب العلمية أيروت ١٥١٥ و)

وافقة شهاب الدين احرين على بن جراعه قل شافع منوني ١٥٥ مد لكسة جير.

علامه شماب الدين احد الشعلاني التوفي االاستكفة إين:

بدعت کی پانچ قشمیں میں واہب مستیہ محرمہ مروبہ میاحداور جس صدیث میں ہے جربدهت مرائل ہے وہ عام مخصوص ابعض ہے۔(ارشاد الماری عامل ۱۵۲ وارائٹر ایروت اوساء)

ما قط جوال الدين سيوطي متولى الله عد لكيت إلى:

مدیث ش ہے۔ ہر بدعت کم دائل ہے۔ (مح سلم بقر الدیث ۱۸۱۸) علامہ نووی شائعی متوفی ایمان دے کہا ہے مدیث عام مخصوص أبعض ہے ادر اس سے مراد خالب بد عات میں۔ عماد نے کہا بدعت کی پائے تشمیل ہیں واجبہ استحیہ محرمہ محرمہ ادر مراحہ (مح مسلم بنر ما ادوی من میں ۱۳۹۸) (الدیائ جام ۱۳۳۴) ادر تا الاتا کر کی ۱۳۳۴ھ)

على مداهد ين تحرين على بن جَرِيتِي كَل شافق حَرَق اسمه عد لكنت بير -

بدعت با في انظام كى طرف منظم موتى سيد وجوب استياب اباحث كرامت اورتريم كم المرابيك كى مثاليس دى يي -والنتاوي المديد من الماريان الدائي من المرابي من المرابية من المرابية من المرابية الراح الرابي من المرابي من المرابية

علامه في بن عبدا مباتى بن يوسف الزرقاني ماكلي متونى ١١٢٠ ه تليين بين

بدعت كالنوى معنى بوده نيا كام بس كى ببلے مثال ند بودوراس كا شرى معنى بود كام جوست كے خلاف بودور رسول الله صلى الله صلى الله على الله صلى الله صلى الله على ال

(شرع الروقال في فوط المام ما لك ع الس الاعادور حياء الراث العربي بيروت الاساف)

على مديحه الشن بن عمر بن عمد العزيز عابدين وشقى حنى ستونى ١٣٥٢ ه كليستة بين:

برعت کی پانچ تشمیں میں و دید استجدامیات کروہ اور محرمہ کا جرایک کی مثالی دی میں اور بدعت محرمہ کی بیاتھ بنیا۔ سے

بروہ نیا کام جورسوں انڈسلی القدعلیہ وسلم سے حاصل شدہ حق کے خلاف ہو حواہ دوملم (اعتقاد) ہو یا عمل ہو یا حال ہواور اس کی بنیاد کی تئم کے شبہ یا ہخسان پر جواور اس کورین تو ہم اور مرا پاستقم بنالیا جائے۔

(رامكورج الدا والواراز الدام في والداء)

بدعث كالقسيم كم متعلق علاء دبوبندكي تصريحات

شیخ شبیراحد علی متونی ۱۹ ۱۱ من الدے علام فروی کے حوالے سے بدعت کی تدکورالصدر یا نی استمیل لکھی ہیں۔

( في للعم عاص ما علية الجاد الراقي )

في حرركريان فدين على الكائرهوى متولى ١٣٩١ مرا ١٥٥١ والليع إل

علامت في في الماسي بدهت اصل عن ال علام حكر في كرية وكرة بي جورمول التسلى القطيد وسم ك زبات عن ند

وین علی بدهت نکالنا اگر چراسل علی خدموم سے جیدا کرکتاب اورسندی اس پرورست سے اوراس علی دعامیہ قولیہ اور فعل پرا پر جی از کالنا اگر چراسل علی دعامیہ قولیہ اور فعل پرا پر جی ایراس علی القد طید و منظم نے بہ طریق عوم فراج سر بدهت کم ان ہے۔ اس محسل آورجس نے بدهت کی الحدیث ان مجرفہ اور جس نے بدهت کی دوستی کی جن حسن اور فتیج اس نے فقا کی ہے جیدا کر فتہا استقامین اور صوفیا ہ نے کیا ہے اور جروہ فریقہ جونس نبوت کے طاق موردہ کم دائی ہے۔

اورجس كام كانام بدهت مستدركها كي م اوروس كاحسن دالك شرعيد عابت عواس كے ليے در چيز وب عل ع

الكالامهب

(۱) یا تو بیرکہا جائے گا کہ وہ کام وین بیل بدھت تیل ہے اگر چہال کونفت کے اعتبار سے بدھت کہا جائے گا جیرا کہ مطرت عمر رضی اللہ عند نے قربایا "نعصت البدھة جداہ" (کی ایجادی قرائد ہے ۔ ۱۴۰۱)

(۲) یا بہ کہا جائے کہ بیدہ دیشہ ہر بدهت کم واقع ہے اس کا تھم عام ہے گر اس سے بعض بدعات خاص کر لی تی ہیں کے تک اس عموم کا معارض رائے ہے اور جیسا کہ کتاب اور سنت کے اور عومات تنصیص کے بعد اپنے عموم پر باتی رہے ہیں اس طرح بی تھم عام بھی ہے۔ (محمود التعادی خاص جائز مصادرات کیل ریاض مصادر) نیز شخ این تیسہ بدعات سے کا ذکر کرتے ہیں.

الل معنیٰ کی وجہ سے شطر نن اور جوئے کی ویگر اقسام محروہ میں کیونکہ سے اس میں عدادت اور بغض پیدا کرتی ہیں۔ اس طرح منا ہے کیونکہ میدول میں نفاق پیدا کرتا ہے اور زنا کی طرف اجمارتا ہے اور قلب کوئلم باخ اور شمل صالح سے روکنا ہے اور جمائیوں کی دھوت و بتا ہے اور نیکیوں ہے مع کرتا ہے۔

ای طرح بدعات احتقاد بداور عملیہ ہوتی ہیں جو قلمات طبید ادر اکال صالح ہے روکن ہیں اور دو تن کے ترک کو تضمن ہوتی بیں ادران میں احتقاد ادر عمل کا ضاد ہوتا ہے۔ (مجود التعوق ع میں عدادر انظر اریش میں احتقاد ادر عمل کا ضاد ہوتا ہے۔

في الن يميد بدعب حدد كي آمريف بي لكين بي

جودافاء بدعت کی حدد اور مدید کی طرف تقییم کے قائل ہیں ان کے زو یک بدعت حدد کے لیے بہذروری ہے کہ ان الل علم کی افقد او کی جائی ہے انہوں نے اس کو مستحب قر اردیا ہواور اس کے استخباب پردلیل شرقی قائم ہو۔

( الموج التعالى عدم عدور الحيل ريال ١١١١هـ)

 هدفه "ركا الناري دلم خديد المراه المحل مدهت بي تكذيبافت كالقبار بيدهت بادر محابف والام كي جمي كوده المسلمة "ركا الناري دلم خديد المسلم التدعيد وسم كارزي بي في مرك بي من تكويل التركي التركي التركي بي في المرك الروم فيل المائي المرك ال

ربابہ آ واز بلندنیت کرتا اور اس کو بار بارد ہرا او وہ وہ ت، سے سباور اس برمسمانوں کا اقبال ہے کہ برمتی ہے کے حک ہے کہا ہے کہ کا میں ہے کہا ہے دہ کام ہے جس کورمول انتمالی النامی والم سے کیا ہے دخلقہ وراثندیں نے۔

(בורמנילן ולילווולים לינוולים לינווום)

علامدا ہا عمل حتی اور شخ ابن تیمیہ کے مؤقف کا تجزیہ

بدعت كي تصريحات بدعت كي تعمير مقلدين كي تصريحات مشور غرمقلد عام محرين من بن اور شوكا في متوني مقاد المعينة برر

حضرت محروض القد منت فر مایا الصعصت البلدعة " له المح الفارى قم الدين - ١٠٠١) حافظ الن جرعسقدا في منو في ١٨٥١ م في البارى " (٤ مل ١٨٥ منه الفلايرون) على كيد مرعت اصل على اس نه كام كو كيته بين جس كي مهل كوفي مثال شامواور شريعت على اس نه كام كو كته بين جوسلت كه متافل الوليان بدعت خرموم الوقى به اور تحقيق بيد به كروونه كام اكر اس اصول كم تحت ورج الوجوش يعت على محتصل الموقو وه مرعت حشد ب اور اكر دونها كام اس اصول كم تحت ورج الوجوش يعت على في به و دو مدعت قبير ب ورشدوم برح كي هم ب باور بدعت باخ احكام كي هرف منظم الوقى بد

(كل الود بادرج الرياسة (درالوة (۱۳۱۰) بير)

ایک اور فیر مقلد عالم شخ وحید الزبان متولی ۱۳۳۸ و کلمتے ہیں بدعت انوریکی بیشمیں ہیں مہدئ کروہ یا حث اور سیند (مید المهدی ساالی قدی میدر پائی و مل ۱۳۳۵ هـ) شخ ابوائس عبد القدین مجدمید الساام مہارک بوری کھتے ہیں:

بدهت مظال عدم اوده بدهت ب جس كي شرايعت بن كوئي اصل شدهواورجس كي شرايعت بن كوئي اصل هوجواس ير

مياء الدآء

دلالت كرب دو بدعت نفوى ہے اور سلف صافحين كے كلام على جس بدعت كومسن كها كيا ہے اس سے مراد يكى بدعت ہے جي جيد حطرت عمر رضى انشد عند نے قراد رئے كے متعلق كها بيدا تھى بدعت ہے۔ (مرعاة الهنائج بنام جه مانكوبہ ارمان سفيا سركادها مليع جانی) ربها شبيت كى رعابيت شدكر نے والول كے مصاول تي

الديد على المراج الما ترين قر على قر ما يا مكر المهال في السر (ربهانيت) كل المكن رعايت شرى جور عايت كريد كاحق قلائيل بم في ال يكن من المان والوركوان كالاجر مطاقر ما يا ادران شي سع اكثر فاحق جي 0

الم الإجعفري بن جرير طبري متوفى • العاصات كاتغير عن لكست إلى

صحت اور صواب کے سب سے زیادہ قریب قول یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن وگوں سے متعلق قرمایا ہے کہ انہوں نے دہائیت کی کماھنا رہا ہے کہ انہوں انے دہائیت کی کماھنا رہا ہے کہ ان جی سے بعض ہیں جنہوں نے دہائیت کی کماھنا رہا ہے کہ ان جی سے ایمان والوں کو ان کا اجرعطا فرمایا اور آیت کا بیر حصر اس پر داائت کرتا ہے کہ یہ جی قرمایا ہے کہ بیر حصر اس پر داائت کرتا ہے کہ رہائیت کی بدهت نکا لئے والوں جی سے بعض وہ بھی تھے جنہوں نے دہائیت کی کماھنا رہا ہے کہ کی اور اگر ان جی سے ایمان میں اللہ کوگ شدہوتے تو وہ اس اجر کے متحق شدہوتے جس کا احد عروجل نے وکر فرمایا ہے اور جن توگوں نے رہائیت کی کماھنا رہا ہے کہ کہ دو اس اجر کے متحق شدہوتے جس کا احد عروج اس نے دہائیت کی بدعت نکالی تھی ہوسکتا ہے کہ دو ان جی ہوگوں ہے رہائیت کی بدعت نکالی تھی اور یہ جس ہوں جنہوں نے دہائیت کی بدعت نکالی تھی اور یہ جس ہوسکتا ہے کہ دو ان می ہوسکتا ہے کہ دو ان کے بدعد کے دو کول جس سے جول ہون جس سے ہوں جنہوں نے دہائیت کی بدعت نکالی تھی اور یہ جس ہوسکتا ہے کہ دو ان کے بدعد کے دو کول جس سے جول ہون جس میں اس اس میں ان کے بدعد کے دو کول جس سے جول دو اس میں جس میں احد ان کے دو ان کے دو ان کے بدعد کے دو کول جس سے جول ہونے دیاتے ہوں جنہوں ہونے کی جو سے نالی تھی ہوسکتا ہے کہ دو ان کی دو ان کی دو ان کی دو ان کے دو ان کی دو کول جس سے جول ہونہوں ہیں جانے ان کی دو کول جس سے جول ہونہوں ہونہوں ہونے دو ان کے دو کر کول جس سے جول ہونہوں جس سے جول ہونہوں ہونے کے دو کر کول جس سے جول ہونہوں ہونے کر کر ان کے دو ان ہونہوں ہونہوں

ا مام فخوالدین کرین همردازی متوفی ۱۰۱ ہے ہے ہیں کی تغییر میں حسب ذیل اقوال وکر کے ہیں۔

(۱) میدوی لوگ تھے جنہوں نے رہبانیت کی بدهت تکائی تھی اور انہوں نے اس کی مُلظ رہاں نیک کی اور اس کے ساتھ انہوں انہوں نے حتیات اور اتھا کو طاقہ اور ان میں ہے بعض لوگ حضرت میسی علیہ انسان موقع رہے تی کہ انہوں نے سیدنا مجرسٹی الشرعلیہ وسلم کا زمانہ پالیا مجروہ آپ م زمان ہے آئے اور ان می کے متعلق اشرقائی نے اس آ بت میں فرمایا ہے جس جم نے ان میں سے ایمان والوں کوان کا اجروطافر مایا۔

(۲) ہم نے ان پر مہانیت کو صرف اس کیے فرش کیا تھا کہ وہ اس کے وسیلہ سے اللہ کی رضا کو حاصل کریں بھر انہوں نے یہ وقد ما کردن کی دار سے در سرور کی اس کے اس کے اس کے دور اس کے وسیلہ سے اللہ کی رضا کو حاصل کریں بھر انہوں نے یہ

افعال دنیا کی طلب او زریا کاری کے طور پر کیے۔

(٣) گرجب ہم نے ان پر میائیت کوفر کرویا تو انہوں نے اس کوڑک کرویا سوان کی خرص اس قرض کو ترک کرنے ک

(٣) جن او گول نے رہیا نیت کی کماهذ رعایت خیل کی بیدہ جی جنہوں نے سیدنا محرصلی القد علیہ وسلم کو پایا اور آپ پر ایمان تعیمی فائے اور جن کے متعلق فرمایا ہی ہم نے ان جی ہے ایمان والوں کو ان کا جر مطافر مایا میدہ اوگ جی جو سیدنا محر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان فائے اور جن کے متعلق فرمایا ہے۔ اور ان میں سے اکثر فاسق جیں ہے وہ لوگ جی جو آپ پر ایمان نہیمی فائے اس پر دلیل اس مدیدہ جس ہے۔

حضرت این مسعود رضی الله عند بیان کرتے میں کرسول الله صلی الله علیه وسلم فرایا جو محض مجھ پر ایمان وا یا اور بری تقدیق کی اور میری اجام کی اس نے ریہائیت کی کماها رعامت کی اور جولوگ جھے بر ایمان نیس لاتے سو وہی لوگ بلاک ہونے والے اللہ میں ۱۹۲۰) بلاک ہونے والے ہیں۔ (الجم الاصلاق الحدیدی: الدیمین مجمع الزوائدی میں ۱۹۲۰)

(۵) حطرت فيسى طيدالسلام كي قوم على عد صافحين في دجها نيت كي بدعت نكالي اوروه اس بدعت برقائم رج موسة كرر

کے پھر ان کے بعد کید اور تو م بس نے بھن زبانی ان کی افتراء کی اور عمل میں ان کی انتہا تھیں کی اور انہوں نے ربہائیت کی کمانعت مارے نہیں کی مطاعت تیں کی چھر قربا ہوا اور ربہائیت کی کمانعت میں اس کا معنی ہے بعض او کول نے اس کی رہا ہے کی اور ان میں سے آمٹر او کول نے فستی ( بافر بانی ) کو فاہر کمیا اور دبیا نیت کے طریقہ کو فاہر آور باطرا ترک کردیا۔

( تغير كيري داعي الماد واردب التراس المرفي بيروت (١٠١٥ م)

علامه الحسين بن مسعود المبق كي متوني ٥١٦ هـ أكية جي.

علامد ميد محودة اوى متونى وعالم الصحيح إلى

اوراس آیت کی بیتنیر کریا تی تش ب کد کفت و بہائیت کی رعایت کرنے والے وہ چی جور بہائیت کے مفوع ہوئے ۔ بہلے ال پر عمل کرتے تے اور و بہائیت کی کفت رعایت تکرنے والے وہ چی جنہوں نے اس جی تشکیت القداور عظرت مسلی کے تفاد کے تول اور دیا کاری کو وال دیا تھا۔ تیز یہتے معظرت ای مسعود کی اس روایت کے جی خلاف ہے جس کو امام طبرانی المام حاکم اور امام تا تھی نے دوایت کیا ہے۔ ( درج الوبل جرج معلام مادانگری و عامدے)

کے دو جھے عطافر بائے گا اور تمہارے سے ایبانورینا دے گائیس شرائم چلوگ اور تمہارے گنا ہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ بہت معاف فرمانے وولا ہے حدر ہم فرمانے والا ہے 0 تا کہ الل کتاب جان بیس کے دو اللہ کے فضل پر بانکل قدرت نیش رکھتے اور پے شک ففنل اللہ ای کے باتھ ش ہے وہ اے جس کوچاہے عطافر ، تا ہے اور اللہ بہت یوے ففنل والا ہے 0 رکھتے اور پے شک ففنل اللہ ایک کا تھے ش ہے وہ اے جس کوچاہے عطافر ، تا ہے اور اللہ بہت یوے ففنل والا ہے 0

الل کتاب میں ہے چومخص ہمارے نبی سیدنا محمرصلی القدعلیہ وسلم پرایمان لایا 'اس کو دواجر۔۔۔ مان کشختہ ہ

ملنے کی شخفین

الديد: ١٦١ ك حسب ويل كال إلى.

وولوگ جن کوہم نے اس سے پہلے کاب دول قربانی تھی سو

دہ اس کتاب پر بھی ایرانی دیکتے ہیں ۞ اور جب اس کتاب کی

آسٹیں ان پر پڑگ جاتی ہیں ( قو )وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر

الحال لدیکھ ہیں نے ہما دے دب کی طرف سے براتی ہے ہم قو پہلے

می اس کو مائے والے ہے ۞ ہے دو گودو کرتے ہیں جن کودن کے مبر پر دو

مرتبرا چر دیو جائے گا ہے کی ہے بدی کودو کرتے ہیں اور جو پکھ ہم

ٱلَّذِينَى الْقَافَمُ الْكِتْبَعِنْ فَبْلِهِ هُوْ يِهِ يُؤْمِئُونَ ۞ وَرَقَافِتُلَى عَلَيْمُ قَالُوۤ الْمَكَايِةِ إِنَّهُ الْعَقِّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا أَكُنَّا مِنْ قَلِمِ مُسْلِينِ ۞ أُو تَهْتَ يُؤْكُونَ اجْرَهُوْ مَرَّتَكِنِ بِمِنَا صَدَرُوْ الرَيْفَ مَهُ وْنَ بِالْمُسْتَقَةِ السَّيِئَةَ وَمِثَا رَبَّ فَتَهُوْ يُنْفِقُونَ ۞ ( قَسَم \*هـ \*ه.)

のできるがこれからという

ان لوگوں کو دواجراس لیے لیس سے کہ بیاج بہلے ہی (حضرت میٹی یا حضرت موی عیماالسلام) پر بھی ایمان لاے اور جورے نی سیدنامجرصلی القد صید وسلم برمجی ایمان لائے صدیث میں ہے۔

الوبرده اپنے والدرضی الشرعدے روایت کرتے ہیں کررسول الشرحلی الشرطی ہے فرمایا جمن (تتم کے) آ ومیوں کے دواجر ہیں ایک اللہ تاریخ ہیں کہ رسول الشرحلی الشرطی الشرعدی الشرع ہے کہ انجان الایا کے دواجر ہیں ایک اللہ تاریخ میں ایک اللہ تاریخ میں ایک اللہ تاریخ میں اللہ تاریخ میں الشرع ہوں اللہ تاریخ میں اللہ تاریخ میں اور تاریخ میں اور تیس کی ایک کا بھی تن اور کی سرائید تکاری کرے۔

کی ایکی تربیت کرے اور اس کو جھی طرح علم برحائے کھراس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ د تکاری کرے۔

( مح الحريث رقم الحديث عاد مح مسلم رقم الحديث ١٥٥٠ من الحديث ١٩٤١٠ مطيون دارالكروروت)

علامه مصام الدين الماميل بن فرائعي التوني ١٩٥٥ والع تقية بي:

اس آ بت شل بدریل ہے کہ جولوگ گزشت رمولوں پر اندان لا چکے تھے خواہ ان کے ادبیان مشوع ہو چکے ہوں جب وہ سیدنا فیرصلی الشرطی اللہ میں گئے کہ کہ ایک سیدنا فیرصلی الشرطید وسلے جا کیں گئے کیونکہ ایک سیدنا فیرصلی الشرطید وسلے جا کیں گئے کیونکہ ایک سیدنا فیرصلی الشرطی وقت نازل ہوئی تھی جب عوام یہود ش سے حضرت عبد اللہ بن سملام اور ان کے ساتھی اسملام لا کے سے اور بیآ بت تمام الل کا ب کے حق شرع میں جے (حاجہ القونون الله الدیشاء میں ۱۹۸۸ - ۱۹۳۸ء الله بیزادت فی الله میں الله میں الله بیزاد بیا بیت تمام الله کا ہے۔

Party ste

جو مخص ایک میل لائے گا اس کو اس کیل کی وس مطیس میں

مَنْ جَاءَ بِالْعَسْنَةِ فَلَلْهُ عَشْرُ الْمُكَالِهَا \*

(الائن م ۱۹۰) کی۔

اس آیت کا بید معنی بھی ہوسکتا ہے کہ عام مؤشنین کو ان کی ٹیکیوں کا دس گنا اجر مطے کا اور مؤشنین الل کتاب بیس ہے جو اسلام کو ٹیول کریں گے ہن کو ان کی ٹیکیوں پر ٹیس گنا اجر منے گا' ای طرح اس غلام کو بھی ٹیس گنا اجر نے گا جواللہ کا حق بھی او کرے گا ادواسے یا لگ کا بھی۔

آیا دوا جرمیح مومن ال کتاب کولیس کے یا ہراال کتاب کو جو اسلام قبول کرے گا؟

اس میں بھی اختار ف ہے کددو جریج مؤسین اہل کراپ کے ساتھ خاص جن یا ان مجود ونصاری کو بھی شائل جیں جمیوں فے اسپت و من شر یکا ٹر پیدا کرلیا تھا اور حضرت مین اور حزیر کی پرسٹش شروع کر دی تھی۔

علامه بدرالدين محودين الريشي حتى متوني ٨٥٥ م لكين إل:

اس مسئلہ میں اختاد ف بے بعض علاء نے کہا: ان سے مراد دوائی کتاب ہیں جوابے وین پرای طرح باتی ہے جس طرح ان کے جی اس مرح ان کے جی اس مرح ان کے جی اس مرح ان کے جی اس دین کو گئی ہو جو اٹل کتاب ای طرح اس دین پر قائم رہے جی کہ اس میں اندھیے وہ کی ایسان ال نے آتو ان کو دو دین پر قائم رہے جی کے ایسان ال نے آتو ان کو دو ایسان کے ایسان ال نے آتو ان کو دو اجرائی کے ایسان ال نے آتو ان کو دو اجرائیں کے ایسان الدے اس دین میں تبدیلی اور تحریف کردی ان کے بیاس دین پر قائم رہے کا کوئی اجرائیں ہے تجرجب دوسیدن میں الد طیے دین برایمان لانے کا اجرائی کو مرف آپ کی تبوت اور آپ کے دین پرایمان لانے کا اجرائے گئا۔

اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ آ ہے عام وال کماپ کے متعلق ہے اور اس میں کوئی استبدا وہیں ہے کہ نی سلی انڈ علیہ وسلم پر ایجان لانا ان کو دو اجر عطا کرنے کا سب ہو گیک مرتبدان کے ان ٹیک اٹل کر جو انہوں نے اس وین میں کے جیں خواہ انہوں نے دین میں کے جیں خواہ انہوں نے دین میں کہا ہور کی اور دیوا ہے کہ اسلام انا نے کے بعد کفار کے نیک اعمال مقبول ہوتے جیں ان کو ایک اجرائے گا میں مقبول ہوتے جیں ای طرح ان کو ایک اجرائے گا میں کا اور ایک اجرائے گا ہے گا۔

ام ان کا میں کو ایک اجرائے گزشتہ ایمان جرمے گا اور ایک اجرائید کی انڈو علیہ وسلم پر ایمان انائے کا سے گا۔

(عمد القائدی ہے میں بدا کا درائلت العلم الدین وی ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک کا سے گا۔

نيز علامه بدوالدين عنى كفين بين:

''شرح این اللین 'فی قد اور ب کرید آیت (انتصافی: ۵۴) عفرت هیداندین ملام رضی الله عند کے متعلق نازل جوئی به اور ملاسرة طبی نے تکھا ہے کہ دوائل کاب جن کودواجرد نے جا کیں گئے ہوہ جل جوا ہے مقیدہ اور افعال میں مسلسل مقل پر قائم رہے جن کہ دو جورے نی صلی الله علیہ وسم پر ایمان لائے تو ان کو پہنے حق کی اجبار کرنے پر بھی اجر ویا جائے گا ور دوسرے حق کی اجبار کرنے پر بھی اجر ویا جائے گا ور دوسرے حق کی اجبار کرنے پر بھی اجر ویا جائے گا۔ لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ نی صلی الله علیہ وسم نے برقل کی طرف محقوب کھیا:

اصلم تسلم يوتك الله اجوك هوتين. تم املام تول كروملامت رجوك تم كودوم تبراج ويا (كالخارى قرائله مينه عنه) عائلًا-

اور حرقل وو مختص تحاجود این کے تبدیل ہوئے اور تریف کے بعد تعرانیت ش داخل ہوا تھا۔

جفد بادويتم

سيان الغرآر

ہے کہ افل کآب جی سے جو تھی بھی اصلام پر ایمان لائے گا خواہ اس کے وین سابق جی تھے ہوئی ہو یا درونی عواس وَدو ا اجریشی گے۔ ہاں اس کا مطلب یہ بھی موسکا ہے کہ ہر مسلمان کو جس عبادت پر ایک اجر ماتا ہے اس کو اس پر دو جریش کے او جس عبادت پر دی اجر ملحے جی اس پر اس کو جی اجریشیں کے اور جن پرستا کی اجر ملتے جی اس کو اس پر بھڑان اجریشیں کے اور شب قدر کی عبادت پر اس کو دو ہزار ماہ کی تقہادت کا اجر ملے گا وگل پُر االتیاس اور اس خلام کو بھی اس طرح کو اور ا ما لک کی بھی خدمت کرتا ہے اور اسپیڈ رہ کی عبادت بھی کرتا ہے اور اس طرح اس فنص کو بھی رکن اجر ملے گا جس نے اپنی با بھی کی تعلیم و تربیت کی چھراس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا سیکن ہے تھی اس صورت میں جدی جب دو اجروں سے مرادا

تبزفر مايا اورتمهارے لي ايسانور عادے كاجس يرتم جاد كے۔

اس فورے مراوحی فور بھی ہوسکا ہے اور مسؤی بھی اگر فسی فور مراو ہوتواس کا مسئل ہے : آخرت بیس بل مراط پر قمبارے کے روشن کر دے گایا قیامت کے دن تمبارے لیے جنت کے رائے کوروشن کرد ہے گا اور اگر اس سے مسئوی فور مراوجوتو اس کا مسئلی ہے ہے کہ قبرارے لیے جان اور ہوا ہے مہیا کر دے گار صفرت این عمباس میٹی اللہ منہائے فر دیا اس سے مراو قرآن ہے ایک تو لیے تو اس کے مراف ہوئے اور اللہ بہت ایک قول ہے ہے کہ اللہ تھائی تمہیں وسن اسلام بھی میٹھ اور قائد بنا و سے گا اور تمبارے گنا ہوں کو محاف کر دے گا اور اللہ بہت محاف فریاتے والا ہے مدر محفر بائے والا ہے۔

ابل کتاب میں ہے ہمارے نجی صلی القد علیہ وسلم پرامیان لائے والوں کو دکنا اجرعطا فرہ نا۔۔۔

اللد تعالى كالخصوصي فضل ب

افیرید ۴۹۹ ش فرمایا تا که الل کتاب جان لیس که ده الله کے نفش پر بالکش قدرت نبیس ، مکتے اور بے شکہ فعلل اللہ ی کے ہاتھ میں ہے وہ اسے جس کو جاہے مطافر ماتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے O امام این انی حاتم نے مقاتل من حیان ہے روایت کیا ہے کہ جب یہ آ یت کا ل جول

ان(ال آب) كوال كم يك الدم يدادم يداور

(السمر ١٥٠) ما يا ا

لانی صلی الله علیہ ملم کے اصحاب کے سرائے مؤسنین اہل کتاب نے فور کیا کہ ہم کود و اجریش اور تم کو ایک اجر نے گا کہر القد سحافہ نے بیا بہت نا زل فر مائی اور آپ کے اسحاب کے لیے بھی اس طریق دو اجرکر دیے جس طریق مؤسنین اہل کتاب کے لیے دواج کے تھے۔ (مدح البانی جزیرہ ۱۹۱ سرے ۱۹۱ معلومہ انتقبر المام این الی جائم "عیس مرمادت نہیں ہے۔

اور بعض مغمر این نے کہا ہے گراس آ ہے۔ بھی ان الل کراپ میروونسازی ہے فطاب ہے جوائیال نے سے یا اہمی کے ایمان تھے ہوا ہے۔
کے ایمان تھیں لائے سے اور اس آ ہے۔ کا معنی ہے اے وولوگوا جو حطرت موی وہیں پر ایمان لا مچھے ہوا ہے معرت (سیدنا)
جو سلی افغہ طیہ وسلم پر ایمان لا و بھنی ان پر ایمان کو برقر اور کھواور اس پر تابت قدم ریواور اگر اہمی بک ایمان تیس لائے ہوتو
اب ایمان کے آواللہ تعالی اپنی رحت ہے ایک مصرفیس تمہارے سابق عمان لائے پر دے گا اور ایک حصر مہیں (سیدنا)
موصلی افتہ طیہ وسلم پر ایمان لائے کا دے گا تا کران اہل کراپ کو معلوم ہو جائے جو (سیدنا) محدسلی افتہ عیہ وسلم پر ایمان قبیل
لائے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی کی اس رحت ہے کوئی حصر کیس سے گا جو ان تیس سے ایمان لائے والوں کوئی چا ہے ور وہ اس اور میں تا کھوسکی احتمال کوئی ہو اس کے کہ کہ اس رحت کے حصول کی شروا میدنا کھوسکی احتمال کوئی ہوائی کا اس میں کہ کھوسکی احتمال کوئی احتمال کوئی ہو اس کرنے پر قاور کیس ہوں گے کہ کا اس رحت کے حصول کی شروا میدنا کھوسکی احتمال کوئی جو ایمان کا ہے۔

سار العرأي

اور اس تغییر کی تا تدان صدیت سے ہوتی ہے جس بی فرمایا ہے۔ تی ( فشم کے ) اوگوں کے بیے دواجر ہیں ایک الل کتاب بیل سے وہ فخض جو اسینے تی پر بھی ایمان اریا اور (سیدنا) ہوسٹی الشہدید وسلم پر بھی ایمان ثابا ور دوسراوہ غلام جو اللہ ش کی کا حق بھی اوا کرے اور اپنا ما لگ کا بھی حق اوا کر سداور تیسراوہ فخص جس کی ایک باندی جو وہ اس کی ایمی تربیت کرے ، جو داس کو ایمی طرح علم پر حائے کھراس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ فٹارج کرے راجی امیان رقم جربے ہے ۔

اور تصاری کے اعتبار ہے اس آیت پر کوئی افتکال نیس ہے کی کہ ایک قول ہے ہے کہ اس آیت علی ان بی سے خطاب ہے کی کہ مست تھر ہے کے فجور سے پہلے ان کی طب فیر ملسوخ تھی اللہ ان کو اللہ طبت پر تس کرنے کا قواب مقار ہے گا احتی کر ان پر وابقہ ہو گیا کہ دو تی صلی القد علیہ وسم پر ایجان ل کی اور جب وہ آ ب پر ایجان ہے آئے تو ان کو اس کا تواب بھی دیا گیا اور ان سکے لیے دو تو اب اور دو اجر ہوگئے ہی ایجو بور کے اعتبار سے اشکال ہوگا کیو کہ ان کی مقد حضرت بینی علیا اسلام کی مقت سے مشور نے ہو چک تھی اور مشتور نے شدہ ملت پر تل کرنے کا تو اب نیس ہو بتا اور اس کا بہجواب دیا جائے گا کہ اسلام ل نے کی مدت سے ان کو بھی مدت سابقہ م م کی کرنے کا تو اب لے گا خواد دو ملت منسوخ ہو وہی ہو۔

اور بعض مانا و نے اس کا بدجو ب دیا ہے کہ یہود ہیں کو مرف حضرت موی صدالسلام پر ایمان او نے کا تواب ہوگا خوا ، ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہوا کیونکہ ہرنی پر ایمان ادا نافرض ہے خواواس کی شریعت منسوخ ہو چکی ہویا نہیں۔

اوراب اس آیت کامتن اس طرح ہوگا کہ ہم نے اہل کیاب یں ہے ان لوگوں کو دواجر عطا کیے ہیں جو حضرت محرصلی الله علیہ وسلم برایمان اس غرح ہوگا کہ ہم نے اہل کیاب یں ہے ان لوگوں کو دواجر عطا کیے ہیں جو حضرت محرصلی الله علیہ وسلم برایمان السنے اس کہ دوام ہے اہل کیاب برای کا است میں اس کے حضول ہر قاور نہیں ہیں اس لیے فرطا ان تا کہ اہل کیاب جان لیس کہ دواللہ کے عضل ہر بالکل قدرت نہیں رکھتے اور بے شک اللہ بی کہ باتھ ہیں ہے دواسے جس کو جا ہے عطا فرماتا ہے، درانقد بہت بولے فضل والا ہے "۔۔
اُن یا مؤمنین اہل کہا ہے کو ہر تیک ممل کا درگنا اجرد یا جائے گا یا نہیں؟

علامدا يوعبد الذاتر بن احمد ماكي قرطبي متوني ١٩٨٨ والكينة جي

بگر ان دواجروں میں سے ہر ایک وٹی نفسہ دگنا کیا جائے گا اور ہر نکی کا دی گنا اجرو یا جائے گا اور ان کے اجرو گئے جو کے کرویے جانیں کے۔ای لیے کہا گیا ہے کہ دوغلام جو اللہ کا حق اور اراپ یا لک کا حق بھی اوا کرتا ہودو آراد مختص سے بہتر ہے اور سکی وو دائے ہے جس کو الجامر من عبد البرو جروٹے پہند کیا ہے اور اس کو تر تج دی ہے۔

(اللائعلاط مالقرآن برسيس اعتاره الفكري ويتان الاالم

الله المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المرادي المردي المر

(التعيرالاماتناني عام ح ماس ١٣٣٠ \_رقم الديث ١٨٨١٤ كتيرزارمسل كركوم ١١١١١)

نیز معرت ان مرسی الد منها نے کہا '' فِلْ اللّٰهُ کِلْمَان مِن اَحْسَتِه ''ووق کو اپنی رحت ہے دو تھے دے گا اس کی تغیر یہ ہے کہ الکفل (ایک معد )الد تعالٰ کی رحت کے تین موصل اور پھائی تھے ہیں۔

(تخير الم وي ال عاتم ع وال البيسة رقم الحديث ١٨٨٢٨ كتير المصنى كركر ١٨١٨٨)

ہرچند کران آیات اور 'منج بخاری' کی مدیث کا ظاہر سی ہی ہے کہ الترتعالی ان کودواج مطافر مائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحت سے بعید نہیں ہے کہ ان کو ان کے ہر چک عمل کا دکنا اجرد یا جائے۔ وائٹر تعالیٰ اعلیٰ السواب

القسعى:٥٢ كتفيرين ايس ف بويونها عدد يمي اي يرحمول ب-

سورة الحديد كااختآم

المديندرب بعلمين آن تا تيره ذوالقعده ١٣١٥هـ/ ٢١ وتمبره ٥٠٠ مهدوز اتوارسورة الحديد كانفير كلسل بورخي ١٠ وتمبر كواس

كالميرمرد باكتمى الماطرة باليس داون على يفير تحل مولى-

رب، النامین ایس آنسیر کواور اس سے پہلے تکسی ہوئی آنسیر کو آبول فرما ادر بشری نقایشے سے جو بھی سے خلطیاں ہوئیں ان کو معاف قرما اور تاروز قیامت اس تغییر کولیش آفریں دکھ اور ہاتی ما محد سوراؤں کی تغییر کو بھی تممل فرماد سے اور جیر اور محرب و والدین کی جرے اساتذہ کی جیرے حلانہ واور احباب کی اس کماب سے ناشر اور معاوضی کی اور قار کمی کی اور جیج مسلمالوں کی مفترت قربا۔

و آخر دعوانا ان الحدد لله رب الطلبين والصاوة والسلام على ميدنا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وطرياته اجمعين.

فلام درول معیدی تفرک خادم انگرے دارانطوم لیسیہ ۱۵ فیڈرل بی ام یا کرا ہی۔ ۲۸ موہائل قبر ۲۰۱۵ ۱۲۰۹۰ ۲۲۲۱ ۲۰۲۱



### لِسِّهُ إِلَّكَ الْمُحَمِّرِ الْمُحَمِّرِ الْمُحَمِّرِ الْمُحَمِّرِ الْمُحَمِّرِ الْمُحَمِّرِ الْمُحَمِّرِ الْمُحَمِّدِ الْمُحَمِّدِ الْمُحْرِيمِ محمده ونصلي ولسلم على وسوله الكويم

#### سورة الجادلة

مورت كانام اوروجه تسميه

اس سورت كانام كودل بي المعجادل "كالعنى ب: بحث اور تحرارك والى قورت اوربينام ال سورت كريمل آيت على فوذ في وآيت مديد.

ب الله الله في الله في الل الورت في بات من جو النيد شو مرك من الله الله في الله في

قَلْ مَوْمُ اللّٰهُ فَكُولَ الْمِنْ ثُهَا وَلَك فِي رُوْمِهَا وَ الْفَكِنَّ إِلَى الْمُوكُولِ اللّٰهُ يَنْهُمُ مُعَاوِرُكُمَا أِنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ (الرادية)

والأخوب وكمن والاسيص

یہ خالون دعرت تولد بنت ما مک بن لفلہ رضی اللہ صبہ تھیں ان کے خادند حضرت اور بن صاحب رضی اللہ عند نے ان سے خبار کرلیے تھا ( بیٹی ان سے کہدویا تھا کہ تر بہاری بیٹی میری باس کی بیٹی کی طرح ہے ) از بات جا بلیت بیس ظہار کو طلاق قرار دیا جاتا تھا اس معنوت خود رضی اللہ عنہا بخت پر بیٹان ہو جی اس وقت تک ظہار کے متعلق کوئی شرعی علم باز لئیس ہوا تھا اس لیے وہ بی میں اللہ علیہ وسم کی خدمت بیس حاضر ہو گئی تاکہ اس مسئلہ کا علی معنوم کریں اور انہوں نے نی صلی اللہ علیہ وسم سے اس مسئلہ بیس کا فی بحث ہوا تھا اور کھا جی اس مالوں کو کا اور ان بی کی متاسبت سے اس سورت کا نام الجاول رکھا جی سور ڈا الحجا ولد کھا تھا۔ اس مورت کا نام الجاول رکھا تھی سور ڈا الحجا ولد کھا تھا۔

مردہ بیان کرنے ایس کر معرت عائش رس التدعة نے قربایہ جمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اجس کی ساعت تمہاری تمام آوازوں کو محیط ہے ایس التد تعالی نے تی سلی اللہ علیہ وسلم پر ہے آ سے نازل قربائی

ہے شک اللہ نے ال حورت کی بات کی جو اپنے شوہر کے حصاتی آب ہے جو اپنے شوہر کے اللہ محتاتی آب ہے ۔

غَنْ عَمِرُ اللَّهُ كُولَ الْقِي تُعَالِم لَكُ فِي رَدِّجِهَا

(Hablet)

(سنى الرقم الديد ١٨٨١م ١٢٠ ماسنى ترقى وقم الحديث عطام)

جروہ بن الزبیر بین کرتے ہیں کہ عفرت عائشہ منی اند عنہا نے فر اللہ برکت وال ہے وہ قالت جس کی ماعت ہر چزکو محیط ہے میں الزبیر بین اگر بین کرتے ہیں گئیں آری تھیں وہ محیط ہے میں معتورت خود بن نظید کی بات ہوری طرح نہیں ہن وہ تھی اور ان کی بچھ یا تھی بیری بجوئی ہار ہی تھیں اور محیط ہاری تھیں اور محیط ہاری بھا کی اور محیط ہوگی تو اس نے میرا پیٹ (اس کی اواد کی کثرت ہے ) پھیل کیا تھیں اب جب جس بوڑھی ہوگی اور بھے ہا اولا وہو یا محقط ہوگی تو اس نے مجمول پیٹ کرا پیٹ کرا ہے اولا وہو یا محقط ہوگی تو اس نے بھوے طباد کر لیا اے القدایش تیری طرف دگا بات کرتی ہوئی وہ اس طرح کہتی رہیں جس کے رحض ہے آیات لے کر

عَالَ مِنْ الْمُنْسَعِمُ اللَّهُ قُولَ الْقِلْ تَبْسُولُك فَي تُعْجِهَا وَتُشْتِلِي إِلَى اللَّهِ "(الإطاء)-

(سنن دين يلزقم المدعث ٢٠٠ ١٠ تخيرانام انن الي ماتم ع ١٨ ١٩٩٣ . قم الحديث ١٨٨٠ المهيد دك ين على المعطيع قد يم المهيد دك رقم

الحديث الاعتهاج جدا يحيش الحيزج سال ١٧١٠ رقم الحديث ١٧١٢)

سورت الجادله كازمات تزول

علامدائن عليد في كها: ال يراجماع م كويسورت دني مهد (الحرراوجيزي ٥٨٥ ١٣٠٠) اور بعض قلاسير على م كداس كي وكل دن آيتي مدني جن اور واتي آيات كي جن -

ترجیب معرف کے اعتبارے اس سورت کا نبر ۸۵ ہے اور ترجیب نزول کے اعتبارے اس کا نبر ۵۰ اے سور 1 الجاول سورت المنافقین کے بعداور سور 3 التحریج سے علے نازل ہوئی ہے۔

اور نے دو خاہر یہ ہے کرمور قالمجاول مورة الاتزاب كے بعد تازل موئى ہے كونك الله تعالى في الاحراب شى فر مايا ہے مُنَا اَسْنَ فَا اِلْنَا تُنْهِ مُوْلَ مِنْ مُولِدًا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن مِن يو يول سے عَمار كرتے مول ہے جو كران

کی بشت ان کی مال کی بشت کی حمل ہے کان کو اللہ نے حقیقت

(C=17#1)

عراتهاري الانسال علا-

ادراس كا فقاضاب ب كوفل ركرت ب يوى شو برك ذلات في الدرده الى كى بال بوجال ب يمرف زبات جابيت كا مفروض في الدرده الى كى بال بوجال ب يمرف زبات جابيت كا مفروض في الديمة والمستون الاحتراب كى الى أيت على بتاياب كوافق في فيار كى وجد بتهارى يويول كوتبارى فقيل ما تحريب بايادران كوتبارى فقيل من مورة الجادل عن بيان فر ما كى به اوراس كالفعيل القد تعالى في مورة الجادل عن بيان فر ما كى به اوراس كا تعيار كى تا تعالى بياس ما الورسورة الجادل كا ترجيب فزول كا القبار بي فيمره المجاور مورة الجادل كا ترجيب فزول كا القبار من في بيان في الي وراس كا تعيار كى المتابات كا الموقع بيان في المورة الجادل كى التي وراس كا توجيب في المناب الله الموقع بين الموقع الموقع المواقع الورسورة المجادل كالموقع الموقع المو

سورة الحجا ولدكيمشمولات

الله السووت على يدينايا ب كرزمات جاليت على جويده مقورتها كرجب كولى مخص الي يعدى عظماركر عقوده السي حرام المعادل عن يدر مقور بالل يديد

اور اس سورت میں آ داب جنس بنائے میں کرجنس میں ایل مجیل کرنیس دیشنا بنا ہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے اللہ اس اللہ کی تھائش تعالیٰ عاہیہ۔

1 ادرمسلمانوں کوالقدادراس کے دسول کے احکام بھل کرنے کی ترفیب دی ہے۔

الله علادوين كمرتبادر مقام كودائ كالمادان كامرة فرالى ب-

اند میل انده ملی اندهایدوسم سے کوئی مسئل معلوم کرتا مواد مسلم اور کواس سے پہلے یکی معدد و بنا جا ہے بعد جس اس عظم کو الحدالی۔

الله منافقین کوسرزنش کی ہے جوسلمانوں کے منصوب اور ان کے داز کی یا تیں کفار کو جا کر بناویتے تھے اور گام جموثی تشمیس کھاتے تھے اور اندرتعانی اور اس کے رسول ہے معاوت رکھتے تھے لیکن ان کا انہام ذات اور رسوائی تھا۔

السورت كواس يرفتم كياب كرمطمان كفار عصيت وركيس اوران على جل كر شريس

سور قالجادلے اس مختمر تعادف کے بعد میں انٹھ تعالی کی اعانت اور امداد پر احماد کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر دیا ہوں : مال انتخاص المجمد حقاد میں قام ہے تک کردن اعلام سے متاب میں میں میں میں ا

الدائفكين! مجهدت إدرصدق برقائم ركهنا اور باطل ع مجتنب ركهنا\_ (آين)

فلام رسول معيدى ففران خادم الدعث دارالطوم نبييه ۱۵ فيزرل في ايرا كراچي-۲۸ ۱۲ والقدره ۱۳۲۵ مير ۲۵ وتمبر ۲۰۰۳ م مويانک نبر: ۲۰۳۵ ۲۳۰۹ موسوه

· halet The set Thank



Propie

Sec. 2

محدت ل بات ان ل جو ہے ماداد جم كم متعلق وواتى محت بات كهريك جي الوال يرمل زوجيت بيطاليا ، کی حوب خبر د کھنے والا ہے، ○ کیل جو غلام کو نہ مائے تو اس برآ کے وہ ماہ کے لگاتاء روزے رکھنا ہے جس جو روزوں کی طاقت نہ رکھے تو اس ہر ساٹھ مسکیٹوں کو کھانا اس لیے ہے کہ تم اللہ اور ایل کے رسول بر اعمان برقرار و مو اور یہ اللہ ک

جلد يازويم

# اللهِ وَلِلْكِفِي نِنَ عَدَابُ الِيُورِ إِنَّ الَّذِينَ يُكَادُونَ اللّهَ وَ

حدود این اور کافروں کے لیے درو عاک عذاب ہو 0 بے شک جو لوگ افد اور اس کے رسول سے عداوت

## رَسُولَ كُيْتُوْ الْمَاكِمِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُوقَلُ أَنْزَلْنَا أَيْتٍ

رکتے ہیں دہ ای فرح رسوا کے جاکی مے جس طرح ان سے بہتے لوگ دسوا کے سکتا تھ اور بے شک ہم نے واضح

يَتِنْتُ وَلِلْكُفِي بِنَ عَدَابٌ تُهِينٌ ﴿ يَبْعَثُهُ مُ اللَّهُ عَلِيعًا

آیات نازل قرم کی اور کافروں کے لیے والت والا مذاب ہے O جس دن اللہ ان سب کو اللہ ع

فَيُنْتِئُهُمْ بِمَاعِلُوْ أَحْصُهُ اللهُ وَنَسُوْهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء

مر انیس ان کے کے بوت کامول کی خروے کا جن کامول کو اللہ نے محقوظ فر مانیا ہے اوروہ ال کو بھول میں جن اور اللہ بر

### تَوْمِينًا ۞

ج برنادر کے دالا ہے0

الله تعالى كا ارشا د ہے۔ ب شك الله في ال مورت كى بات من فى جرائية خاوتد كے تنعلق بحث اور تحرار كررى تى اور الله عد شكايت كررى تى اور الله تم وقول كى باتش من رہا تھا ہے شك الله يميت سنتے والاخوب و كينے والا ہے 0 تم ش سے جو لوگ الى جو بول سے عمار كرتے ہيں (ہے كہتے ہيں كہ تمہارى وقت ميرى مال كى وقت كا حش ہے باوہ مورتى ان كى مقيقت بى مائيل بين اين كى مائيل قو صرف وہ بين جن سے وہ بيدا ہوئے ہيں اور بدشك وہ ضرور كرى اور جمونى بات كتے ہيں اور

جدوات م

نازل کی ہے اس نے طاق کا ذکرتیں کیا اور وہ میرے پچن کا باپ ہے اور پیھے تھام لوگوں ہے زیادہ مجوب ہے رسول اند سلی

التہ عدید وسم نے بھر فروی تم ہاں پر ترام ہو پکی ہوا مطرت خوا۔ نے کہا پھر ش القدے اپنے فقر و فاقہ اور تنہائی کا ذکر کرتی ہوں الشری ہے میرے ساتھ بہت وقت گزارا ہے رسول اند سلی اللہ علیہ واللہ نے پھر فر بایا میرا بھی گمان ہے کہ تم اس بر ترام ہو پکی

ہوا ور تمہارے معاطبہ ش بھے کوئی تھم نیس دیا گیا اور بار رسوں اند صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنا ہ عام عرض کرتی رہی اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنا ہوا وار بیرے کہ اس بر ترام ہو بھی ہواس نے کہا ایس اللہ میں اللہ عالم عرض کرتی رہی اور رسول اللہ اللہ علیہ وسلم ہے کہا تھی اور ہوئی ہواس نے کہا اور میں اند علیہ وسلم ہوئی ہواس کی ہواس نے کہا اور کہا ہواس کو بر ایس کے بھر عالم اس سے بھر اس کی طرف سرا ٹھا کہ ور کہا اور کہنے گئیں اسے کی شکایت کرتی ہول اس بھر کہا ہواس کہ ہوا ہی کہا ہواس کہ ہوا ہواس کہ ہوا ہواس کہا ہواس کہ ہواس کے بیار میں میں بہت اللہ ایس معرف کا تھا کہ اس میں بھر اللہ ہواس کہ ہواس کہا ہواس کہ ہوا ہواس کہا ہوا گھی تو اس میں میں ہوا کہا ہواس کہ ہواس کہا ہواس کہ ہواس کہا کہا ہواس کہا ہواس کہا ہواس کہ کہا ہواس کہا ہواس کہا کہ کہا ہواس کہا ہواس کہا کہا

(معالم التوليل عن ۵ سهر ۱۳۹ مند اجرج احم، الأسن الإداؤدر قم الحديث ۱۳۹۴ من بيلي عديس ۱۳۸۹ هميم اين دېن رقم الحديث ۱۹۷۳ المسن الكبرى للنساني رقم الحديث ۱۵۵۰ من اين بادر قم الحديث ۱۳۸۸ ۱۳۳۰ من تشير حبو الرزاق وقم الحديث ۱۸۱۸ الرست دک جهر ۱۳۸۸ هما کا کارد اس عمل ايول کی پيشت کوان بي باس کی پيشت سے تشيد

ری جائی تھی اور مربول میں نکاح اور طارق کے جواد کام تھے وہ اسلام میں اس وقت تک معتبر دیے تھے جب تک اسلام میں ان احکام کومفوخ ٹیٹ کرویا جاتا تھا اور اسلام میں ظہار کا یہ بہلا واقعہ تھا' اس لیے رسول القصلی القد علیہ وسلم نے عرب کے عرف کے موافق ابتدا ڈاس کو برقر ار دکھا' چمر جب معترت فولد رضی اللہ عنہا اس مسئلہ سے وہ چار بوئی اور انہوں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں بہت بحث اور تکرار کی اور اللہ تھائی سے فریاد کی تو القد تھائی نے زمانہ جا بیت کی اس رسم کومنو خ

سلسید م سے من میں بہت بعث اور مرازی اور الدخان سے مریاوی و الدخان سے رمانیہ جاہیدی ہی اس رم و سوی فرمادیا اور ظہار کی فدمت میں الجاولہ ۱۲ نازل ہوئی اور اس کے بعد کی آبیت میں سے بتایا کہ جب کوئی محص ظہار کرنے کے بعد اس سے رجوع کرنا جا ہے تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے۔

ظهار کی تعریف اوراس کا تھم

المجاولة ؟ شنفر ويا جولاك تم ش سائى يو بول سيطهاد كرت ين وهورتين ان كى حقيقت ش واكير فين جل ان كى حقيقت ش واكي كى واكي تو مرف وه بين جن سه و بير جوت بين اور بيد فك وه خرور يُرى اور جو فى بات كمت بين اور ب فك الذاخر ور بهت معاف كريد والا اور بهت بخشفه والا بين

علامها الانحن على بن الي بكر المرفية في أقفى التوفّ ٢ ع.٥ هـ أنكهة جن. - ك أعمض من السياس من ترقيق المراكز عن المراكز

جب كول مخص افي زوى سے كے او جو يريرى مال كى يشت كى حل بود والى يرحرام موجاتى بوداب اس سے

عمل ذوجیت کرتا جا رُنبیں ہے اور نداس کو چھوٹا اور ہی کو بوسد دینا جا کڑے تی کدوواس ظہار کا کفارہ اوا کرے جیسا کداللہ تعالی نے الجاولہ ۴ بی فرمایا ہے۔

اور ظبار زیات جا بلیت کی طلاق تھی شریعت نے اس کی اعمل کو برقر ادر کھا اور اس کے تھم کو وقت مقرر کی تو یم کی طرف کفارہ کے ساتھ خفل کر دیا اور ظبار لگاخ کو زائل کرتے والانیس ہے اس لیے کہ یہ جموث ہوئے اور کری بات کئے کا جرم ہے اک لیے اس کے مناسب میں اسے کہ ظبار کرنے والے پراس کی یہوئی سے ساتھ بھا خاکو ترام قرار دیا جائے اور کفارہ اوا کرئے سے میرحمت ساقط ہوجائے تھر جب اس سے عمل زوجیت کو حرام کیا گیا تو اس کے دوائی اور کر کات کو بھی حرام کر دیا گیا۔ اس کے برخلاف ساتھی اور دوزہ وار کے ساتھ جماع کے محرکات کو حرام تیل کیا گی کیونکہ بیش اور روزہ کا اکثر وقوع ہوتا ہے کیونکہ بری اگر ان جس کے برخلاف ظبار کا اتنا وقوع ٹیس ہوتا اگر ان جس عمل زوجیت کے محرکات کو حرام قرار دیا جاتا تو اس سے حرق الازم آتا اس کے برخلاف ظبار کا اتنا وقوع ٹیس ہوتا

(العاياح نعب الراياع على ٢٥١ ع ٥٠١ ودالكتب العلمية برات ٢١١١ء

ظہار کےالفاظ اور اس کی ویکر تفاصیل

الشرفة الى في السيال على في المارك قرابا ب كركوني في الى الله الله الله المراك المراك

حجیب ہیں یہ مطور اس میں لکھ دی جی کرمیرے مسلس مطالد کرنے میرے رہوع کرنے اور اخلاص اور لٹہیٹ کی سند ر ہن اللہ تعالٰی بھیے بھیشہ بھی مرقائم رکھے اور نغیبا نیت اور انا نیٹ کے شر سے تحفوظ ارکھے۔ بیوی کوطدا ق کی نیت سے مال بہن کہنے سے طلاق واقع نہ ہونے کے دلائل

حضرت ابرا ہم عبدالسلام ہے ای زادر مضرت سارہ کے متعلق فر مابا سرمیری بہن ہے۔

ا مي ايناري رقم اليديث ١٩٦٨ عام المهم على الحديث العام المن الترق في رقم الحديث ١٣٩٣ ما مند اجررقم الله بيث ١٩٣٠ عالم الكتب

علامه بدوالد المجمود بن الهربيني حقّ متوفى ٨٥٥ ١١ صديث كي ثريع مين لكيع من

اس مدیث سے رسئل معلوم ہوا کہ جس محفی نے اخرکسی تبیت کے اپنی ہوی کے متعلق کہا بد میری بھن ہے تو اس کا برکبتا طنال يك ير (عرة التاري ياس وما معيور اراكت اعلى ومن المعادر)

حضرت ابوتمیمہ رضی القد عند بیان کرتے ہیں کہ تمی صلی القد صب وسلم نے ایک مخص کواتی ہول ہے یہ کہتے ہوئے سنا 'اےمیری بہن '' کو نی صلی انڈ علیہ وسلم نے اس کو تکرو وقع اور ما اور اس کو رہ کہنے ہے متع قربایا۔

(سن العاددة الم العددة المساعدة)

عل مەسىمە مجىرا ئان الذن يومىدىن شامى تىقى مىتونى ١٣٥٢ يولكىت بىر.

من حدیث ہے معنوم ہوا کہ رقول خیارنیس ہے کیونکہ ٹی صلی انقد علیہ رحم نے سوائے کراہت اور ممافعت کے اس کا اورکوئی تکم نیس مان فر ہا، 'ای طرح اگر کوئی محض اپنی ہوی کواہے بٹی! کے توال کا بھی سی تھے ہے۔

(ردائل رعامل ١٠٥٠ معلوم والراحة والزائد العالم أي مروت ١١٩١ه

ان اجادیث سے بیدوالتی ہو کیا کہ بوری کو بہن یا بنی کہنے سے طار تی واقع نیس ہوتی ابیوں کو بیری مال کنے سے بھی طار تی وا تع جميل او في التي صلى القد عليه والمم في ال كونالينداس لي فر ايا كربيدا قع ي خلاف ب اورجوت باس يرصرف تو -كرنا واجب ہے۔ فقباء نے بیمی کہا ہے کہ اگر کوئی تھی ایچی ہوئی کوطلاق کی نیٹ ہے مال مین کے تب یعی طفاق و تھے تیمی ہوگی۔ علا مرحس عن منصور اوز جنري المعروف قاضي خال متوفي عال 40 مراكسية جن

اوراكراس في الى يوى عركه الكرة في فان كام كرات

تر عرف ال عالورال عال كام ادياتي كال كان وكال

حرام ہوجائے کی تو اس کا بیٹول پاٹل ہے اور اس پر مگھال زم ڈیک

... といいいからいしからいだれるころ

قاشی خاب کی اس عبارت کا نقاضا بھی ہی ہے کہ اگر کسی نے اپنی جول کو اپنی مار یا مجن کہا تو اس سے طاباتی واقع خیس موکی خواواس نے طلاق کی دیت کی مور

علامر فير بن كل بن فير لصنكى أحى التول ١٩٨٨ ما تقعة بير.

ولمو قبال لا متراته ال فعلت كدا فاتت أمي

(الباق ياني خال أل حاش أحد رياس الاسطيورمعر والاله)

وتوى به التحريم فهو باطل لا بلزمه شيء

ممی تحض فے ابنی جوی سے کہا تو چھے بر میری مال کی مثل ہے یا کہا تو میری مال کی مثل ہے اور اس سے زیال بے معزز ہونے کی نیت کی' یا ملمہ رکی نیت کی' یا طلاق کی نیت کیاتو اس کی نیت سجھ ہے اور جس کی اس نے نیت کی واق علم لا گوہو گا اور اگر اس نے کوئی نیٹ کیس کی اِ تشیر کا ذکر تیس کیا (ایشی طلاق کی نیت ہے کہا تو صری ماں ہے ) اوس کا میکام هو جوگا۔

(الدرالين، مع روالي رج عاص ١٠٠ ومر حياء التراث العربي ميروت ١٩٠٢ ومر

جاد بازدی

سار القرآج

اور علامہ سید محمد ایشن این عابد بن شاکی حقی حقوق ۱۲۵۱ و نکھتے ہیں۔ انت املی بالانتشب فاند ہاطل وان نوی مرک می محض نے اپنی بیری سے اپنی تشیید دیے کہا تو میری مال

(روالحتارج ۵ س ۱۸ معیده دارا دیاراز اے اسرنی بروت ۱۹۹۱ه) بے تواس کا بیال ہے اواس نے طلاق کی نیے کی اور ای طرح علامہ ایرا تیم بن محرصی منتی متوفی ۲۵ سے لکھا ہے

ہی سرن عدات ہوا ہے ہی ہوئی ہے گہا تو جھ پر میں ماں کی حل ہے تو کر اس نے اپنی بیوی کے معزز ہونے کی نیٹ کی تو اس کی تصدیق کی جائے گی اوراگر اس نے اس تول ہے تھیار کی نیٹ کی ہے تو سے ظہار ہوگا یا طلاق کی نیٹ کی ہے تو سے طلاق ہا اُن موکی اوراگز اس نے کو کی نیٹ نیس کی تو چھراس قوی ہے کوئی حم چاہت آیش ہوگا۔

( على الا يوم مي الماكو على ١١٨ مطيور واد الكتب العقب عروت ١٩١١ م

اس عبارے کی شرح میں علامہ عبدالرحن بن محمد النکلیے لی انھی التو تی ۵۵۰ اھ کیستے ہیں۔ اورا گر اس نے تشبید کو ذکر نہیں کیا (اور بیوی ہے کہا تو میری مال ہے) تب بھی پیاکام لتو ہو گا جیسا کہ گز رچکا ہے۔

( مجع الأنفر عامل خالا معيون وادا ككشب أعفر نيروست ١٩٩١هـ)

ير طامدالكام في قالما ب

ظبار کی تعریف جس تشید کی قیداس لیے لگائی ہے کہ اگر کی شخص نے بغیر تشید دیے اپنی زبوی سے کہا: تو میری اس سے یا میری بہن ہے یا بٹی ہے تو یہ ظبار تیس ہے اور اگر اس نے اپنی زبوی سے کہا اگر تو نے فلاں کام کیا تو تو میری مال ہے اور اس کی زبوی نے وہ کام کرلیا تو اس کا یہ تول باطل ہوگا افواہ اس نے اس تول سے زبوی کے ترام ہوئے کی نبیت کی ہو۔

(HOUTE FIRE)

اعلی معترت امام احدرف فاضل بریوی متوفی ۱۳۴۰ ہے سوال کیا گیا کرایک فخض نے بدھالت خسرانی ذرید کو مال بہن کہددیا محربان فلقد و تار ما مورت اس کے نکاح میں دہی یا بہتھم شرع شریف جاتی رہی؟

اطلى معرت قدى مرة ال ك جواب يل تو يرفرهات ين:

الجواب. زوجہ کو ماں جمن کہن خواد ہوں کہ اے ماں جمن کہ کر پکارے یا ہے۔ آو حمری ماں جمن ہے تخت کتاہ و ناجا کڑ ہے حکر اس سے نہ تکارح میں خلس آئے نہ تو ہے ہے اور لازم ہوا در مخار میں ہے،

اور اگر اس نے کوئی شیت تھی کی ای تشید کا اگرتیس کیا تو اوئی وردیکا عظم متعین موکا لین عزت اور کرامت کا اور اس کا ای دول کو بید کہنا کروں ہے کہ قو میری اس ہے یا بید کہنا است میری کی اور سے میری میں اور اس کی شل۔

او لایت و شیشه او حذف افکاف له و تعین الادنی ای البو بحنی الکوامة ویکره قوله انت امنی و ینا ابنتنی و بنا اعتی و تحوه (دراتار الی ماش روای برای الاستار از ادراد و دااز اشدام فی در چاه ۱۳۱۹ م

علامداثا مي سقراص به لكعاب ا

حدَّف الكاف بان قال انت امي ومن بعض الفطن جعله من باب زيد اسد منطى عن الفهستاني قلت ويدل عليه ما نذكره عن الفتح من اله لا بد من التصريح من الاداة. الكثريت: انت امي بالا

اگراس نے تشید کا ذکر نیس کیا اور با ای طورا بی دوی ہے کیا او میری مال ہے مسل لوگوں کا بدگمان ہے کہ برق ل ایسا ہے ہیںے کوئی کے زید شیر ہے میں کہنا موں اس پر دلیل میر ہے کہ ہم' افتح القدیا اے نقل کریں کے کہ تشید کے حرف کا ذکر کرنا ضروری ے نیز علامہ شامی نے کیا بھر تشہدے جوی کو یہ کہنا کہ تو ہے ی

تشبيه باطل وال بوي

(رو الله النظار ۱۹۸ وار حرواتر النظام في ووية ۱۳۹۱م) منان مينا إلى ميخواواس مينا طارق في تيت كي بور ہاں آپر ہوں کہا ہو کہ تو مشکل یا مائٹر ہا ہاں جمین کی جگہ ہے تو اگر بہزیت طلاق کما تو ایک طلاق ہائن ہوگی اور مورت نکا ٹ ہے لکا تنی اور برنیٹ ظہار یاتح یم کیا بینی برمراو ہے کر حک مال بہن کے جھے برحرام ہے تو ظہار ہو کہا اب جب تک كفارہ نہ

و \_ لے حورت ہے جدع کرنا' باشہوت کے ساتھ اس کا بوسر لیٹا یا ۔ نظرشہوت اس کے کی بدن کوچھونا' ، ۔ نگاہ شہوت اس کی شم کاود کین سب جروم ہو کیا اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ جو راجے پہلے ایک غلام آزاد کرے اس کی طاقت نے جو تو لگا تارووم پیند

ے روز ہے دیکے اس کی بھی توبت شہوتو ساٹھ سکینوں کوصد قد فطر کی طرح اناج یا کھانا دیے جیب کہ التد تھائی نے فر ماے اوراً اران میں کوئی نہت ناتھی تو بیافت بھی مفوہ مہل ہوگا جس سے طان آن یا کفارہ و فیرہ کچھانا زم ندآ ہے گا اور مختار میں ہے

ال في وي سع كو الحديد يريري ال كي حل سعدا كو ا لو حدف عملی وخیاب برا او ظهادا او طلاقا میری ان کیش براداس سے بور کے معزز بوئے کی نیت کی یا تعبار کی نبیت کی یا طلاق کی نبیت کی تراس کی نبیت مح سے دور جس ک ال نے نیت کی ہے وی تھم لا گوہوگا 'اور اگر اس نے کوئی نیت کین کی ہاتھے۔ کا ذکرتیل کیا (لیخی طلاق کی نت ہے کہا تو ممد ی

ان سوی بایت علی مثل امی او گامی و گلیا صحت تعده ووقع مانواه وان ليرينو شيئا او حذف الكاف لغا (الدرالارع روالارع هرامانارا الياد الرشام لي ورت ١١١١ه)

ال سه ) آدار کا ساکت افزودگار

''مندیہ' بٹن' فادیا' ہے ہے اگر اس نے اپنے توں ہے تحریم کی نہیت کی تو اس میں اختاد نے ہے اور سجے یہ ہے کہ ر ب كونز ويك ظبيار عوكك ( فواول رضوية هاس ١٩٠١ مطبوري ومراوشا عد فيمل آياو)

بن معرت نے "دری ر" کی آخری عبارت جوال کی ہاس میں بیقری ہے کداگر اس نے بیدی کوطلاق کی نیت ہے ماں بھن کہا تو سے کا موقو ہے اور اس سے طلاق نیس ہوگی۔ای طرح علامہ شائی کی عبارت بھی گذر میگ ہے کہ اگر اس نے بوی کوخواہ طفاق کی نیت ہے کہ تو میری مال ہے تو یقول باطل ہے (روالا) رج داس ۸۹) مین اس سے طفاق میں ہوگ۔

خلاصہ سے سب کدا حادیث میحوصر بحد فراوی قامنی خال الدر الفارا رو الحنار اسلنی ال بح مجمع الاعراء رقاوی رضور کی عبرات سے بدواضح ہو کیا کہ اگر کمی محفل نے اپنی بیوی سے بے کہا کہ تو میری مال بین ہے تو اس سے طلاق وا تع نیس ہوگ خواہ اس نے بیانول طلاق دسینے کی نیٹ ہے کہا ہو یا بیوی کواسیے تفس برحرام قرار دینے کی نیٹ ہے کہا ہوا اس حض کا برقول واقع کے خلاف ہے اور جموث ہے اور اس پر واجب ہے کہ دو اس جموث سے توبر کرے مہم نے اس قد رتنسیل اس لیے ک ے کہ برستند عامد الوق ع ب اوا قصر میں بیری کو مال جمن کھادے جی اور سے جی کراس سے طابق ہوگی۔

القد تعانی کا ارش دے اور جولوگ اپنی ہوی ہے تھار کرلیں چرعمل زوجیت کے لیے لوٹنا ماہیں جس کے متعلق وہ اتی بخت بات كريك ير أو ان رهمل زوجيت سے يہلے ايك ظام كور زاد كرنا ہے ہوہ جيز ہے جس كى تم كونسحت كى جاتى ہے اور اللہ تمبارے کا مول کی فوب خبرر کھنے والا ہے 0 میں جو قلام کون یائے تو اس ممل زوجیت سے بمبلے وہ ماہ کے لگا تار روزے رمکن یں جر دوروں کی طاقت شدر کھے تو اس برسائھ محینوں وکھانا کھانا ہے گے اس لیے ہے کرتم التداور اس کے رسول بر ایدان برقر ارد کواور سالند کی مدود جی اور کافرول کے لیے درد کاک عذاب ب (البادل ۲۰۰۳)

كفارؤ ظهار كمتعلق احاديث

الفارة طہارے سی المحادیت الله من شارین القد عنب بیان کرتی ایل کرجھ سے میرے فاوند حفرت اول بن العامت رضی القد عفرت فریار کرایا میں رسول الشرسلی القد علیہ وہما ہے اس کی شکاے کرنے کی المحادی الشرسلی الشد علیہ وہما ہے عمر ارکر نے رہے اور فریا الشرسلی الشد علیہ وہما ہے کہ ارکر نے رہے اور فریا تے رہے ۔ تم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی اللہ

علامدا برانحس على بن الي أنفى الرغية في التوفي ١٣٥٥ هد لكية بير.

اور کفارہ کلی را ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اور اگر فلام میسر ند ہوتو دو ماہ کے مسلس روزے رکھ کی اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو سائٹ سکیفوں کو کھانا گھلائے کی فکہ کفارہ ہی ای ترتیب نے نص وارد ہے اور یہ کفارے ممل تروجیت سے پہلے اداکے جا کمی اور بین فلام آزاد کرنے ہی اور روزے رکھتے ہی تو فلامرے کی فکہ قرآن جید میں ای طرح ہے اور کھانا کھلائے میں بھی ای طرح ہے کیونکہ کھانا کھلائے میں بھام ہے منع کیا گیا ہے اس عرمت کی وجدے جو فلجارے فارت ہے اس لیے کفارہ کو ممل زوجیت پر مقدم کرنا منروری ہے تا کھل زوجیت حلال طریقت ہے ہو۔ (البدایس البنایہ علی عاصر ارافکاری دے الالاد) علامہ الای کراحمہ بن علی الرازی اُنتی انجے اس التو تی ہے ہیں۔

فيصد بإزادتهم

ظیار کرنے والے کے متعلق اختلاف ہے کیا وہ کھانا کھل نے سے پہلے بھاغ کر سکتا ہے؟ ہی جارے اسحاب (احداف)اور ایام یا لکہ اور لیام شافی نے کہا ہے۔ اس وقت تک جماع نہ کرے تی کہ کھانا کھلا و نے جب کہ اس پر کھانا کھلانا فرض ہواور جو تھیار کرنے والا روز ور کھنے سے عالا ہواس سے فی صلی القد طب وسلم نے فرمایا جب تک وہ کفارہ نہ وے جماع نہ

كر عد ( اكام الرا ك ع مل ١٣٦ علم ميل اكذى العد)

تا ہم علام الرفینا فی ابھی نے تکھا ہے کہ کھانا کھلانے سے پہلے قو مظاہر شان نہیں کرسکا لیکن کھانا کھلانے کے درمیان

يماع كرسكا بدوكين إن

اگر مظاہر دو ماہ کے سلسل روزے دکھ رہا ہو اور دورہ ہے درمیان اس نے اپی بوئی سے جماع کرلیا تو وہ از مرنو دوراہ کے مسلسل روزے دیکھ کا اور جب دو ماہ کے مسلسل روزے ندر کھ سکتا ہوتو سائے مسکسن کو کھانے کا اور ہرسکسن کو فسف صاح (دو کلو) محدور یا ایک صاح ہو یا ان کی تیت اواکرے کا اور اگر اس نے ایک مسکسن کوساٹھ صاح (دو کلو) محدور یا ایک صاح ہو یا ان کی تیت اواکرے کا اور اگر اس نے ایک مسکسن کوساٹھ

صاح (وواقو) ادرم یا ایک صاح ( موارو) جوریا ایک صاح بو یان ی یست ادا ترک مورد تراس سے بیت سے دع ما در اور اگر ای دن کھا یا تو اس کے لیے کانی ہوگا اور اگر اس نے ایک مسکین کو ایک دن عمل سائھ مسکینوں کا طعام دے دیا تو بیصرف ایک مسکین کا کفار و ہوگا اور اگر مظاہر نے کھانا کھلانے کے دوران اپنی بیدی ہے جماع کر لیا تو اس کو بید کفارہ دہرانا نیس بڑے گا کے تک اندانوالی نے خلام آزاد کرتے اور سائھ مسلسل روزوں عمل بیدتید لگائی ہے کہ یہ کفارہ جماع کرتے سے پہلے اوا کریں اور

عود الدران عن الدرس ا كمانا كملان عن يرقد نيس الكائي كدهار كرين الدرس ا اور كمانا كملان الدرس الدوه عارج كرسك الدرس ا

(جايين نسب الرابين مي معد - ١٥٠ ورا تكن العلم اليروت ٢١٩٥ و اليرهاني خاص ١٩٣٤ ورة القرآن ١٩٣١ه ٥)

ظهار میں فقہا عضبلیہ کا مؤقف علامہ موفق الدین میدافشین اجرین قدامہ طبلی منوفی ۹۲۰ حاکھتے ہیں

علامہ موں الدین حبرات ہیں الرسان الدامہ میں موں مہا مصلے ہیں۔ کونان کھلاتے میں تسلسل ضروری نہیں ہے کو تک اللہ تعالیٰ نے اس میں تسلسل کی قید نہیں لگائی ایس اگر مظاہر نے کھانا کھلاتے کے دوران اپنی ہوی ہے جماع کر لیا تو اس پر از مراؤ کھانا کھلانا داجہ نہیں ہوگا۔

(أمنى مع الترح الكيري السيعة والدالكر يروت)

ظهار من نتهاه مالكيه كامؤ تف

امام ما لك بن السموقي المعارفر مات ين

جس محض نے اپنی ہوی ہے تھیار کیا اپنی ایک ماہ کے دوزے دکھے گار دات کو اپنی ہوی ہے جماع کر لیا آو وہ از مراہ روزے در کھے گا اور پھیلے دوزوں پر بتائیں کرے ای طرح کھانا کھلانے والے کا تھم ہے اگر ساتھ سکیفوں میں سے ایک سکین

مجی رہتا مواور دو اپنی بیوی سے جماع کر لے آو اس کو از مرانوسا تفرمسکینوں کو کھانا کھانا اوا ا

(الدوك الكيري عصص الموادرات الراث العرفي وردت)

طار ايوميدان تحدين احد ماكلي قرطي متوني ٢٧٨ عدلكن بي

حضرت اور عن الصامت رضی القد من کی مدیث ش ہے کہ جب انہوں نے نی صلی القد علیہ وسلم کو بی جُر دی کہ انہوں نے اپنی جو کی سے نیماع کر لیا ہے تو آ ہے۔ نے ان کو کفارہ ادا کرنے کا تھٹم دیا اور بیصاف تھر تا ہے خواہ غلام آزاد کرنے کا کفارہ ہویا روز ورکھنے کا یا کھانا کھلانے کا اور اہام ابوضیفہ نے کہا اگر اس کا کفارہ کھانا کھلانا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ

(3) And (4) An

تبيار العرآر

عماع كرست يحركها تاكملات \_ (الي على الاعام الرة نج عدى الاعام المرايدوت ١٥١٥ه)

ظهار من نقتها مثا فعيه كامؤنف

علامه ابوالحسن على بمن محجر الماور دي الشافعي المتوفى ٥٥٠ مد لكية بين

الم شائعی کا تدبب یہ ہے کہ ما تھ مسکینوں کو کھانا کھانے سے پہلے بھان کرتا ای طرح حرام ہے جس طرح غلام آزاد کرنے اور ساتھ روزے رکھنے سے پہلے جماع کرتا حرام ہے کو تک یہ تیوں کفارہ کلبار ہیں اور جب مطلق مقید کی جنس سے ہو تو مطفق کومقید پر محول کردیا جاتا ہے جیسے شہادت میں ہے انہی کلام

الثدتق في في فرمال

وَكَثْبِهِالْوَالْمُوكَ عَمَالِ مِنْكُلْفِي ( المال ٢٠) مَمَ ابنول عَلَى وونيك آومول كوكواه مناور اس آيت عمل كواه منائے كونيك آوموں كے ساتھ مقيد كيا ہے اور دوسري آيت عمل كواه منائے كومطائق ركھ ہے راز مايا

ان ایک من دوروں میں اور میں اور میں اور دوروں میں اور دوروں میں اور دوروں میں میں دوراد ہواؤ۔ واستنظم افران میں اور اور اور میں اور اور میں اور دوروں میں میں دوراد ہواؤ۔

(the , 7/1)

امام فخر الدین رازی شافعی متوفی ۲۰۱ میڈعلامدالامیدالند قرطی مالکی متوفی ۱۹۸۸ میڈعلامدسید محمد آلوی شنی متوفی ۱۹۵۰مداور محمد تن ملی من محد شوکا فی خاہری نے کہا البقرہ ۱۸۴۴ میں مطلق کواموں سے مراد عادل کواہ جین جیسا کہ اطلاق آل ۲۴ جس ہے۔ (تغییر کبیرج سم ۱۹۴۵ الاس ما حکام الفرآن ۲۷ می ۱۵۳۲ درج المصاف ۲ مقدمین اس مادی ،

علامهالهاوروي التوفي - ٢٥ مدلكي بن:

اورائی نے کہ جب ایک مقید پر مطاق کو محول کرنا واجب ہے قو وہ مقیدول پر مطلق کو محول کرنا ہر این اولی واجب ہوگا اور زیادہ مو کہ ہوگا اور کھارہ ظہار تل ہے قید ہے کہ جماع کرنے سے پہلے غلام آ زاوک جائے اور وہ باو کے دوز وں کازیا شام لیا ہے گہر بھی ہے قد ہے کہ جماع کرنے سے پہلے دو باہ کے روزے دکھ جا کی اقو ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلانے بی جی ہے تیر خوظ ہوگی کہ جماع کرنے سے پہلے ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلایا جائے اور جب کہ ساٹھ سکینوں کو کھانا کھلانے کا زبان س تھ روروں سے بہت کم ہے قواس میں قید سکا المنہار کرنے کا ریادہ حق ہے۔

(افادى الكبير ع ١٨٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١٠ ١١ الكريروي ١١١١ و الكريموع تراح الميزي مع ١٨٠ ١ راكت النب ج ١ - ١٠٠١ ١١٠ ١

فقها وشافعيه كي وليل كاجواب

علاسكال الدين مجرين مبدالواحداين العمام أتني التوفى ٢١ هداس وليل كے بواب من لكنت بيس مطلق كومتيد پرمحول كرنے كے ليے يكافى تش ب كرمطلق مقيد كي بن سے بواور دونوں كاتعلق ايك واقعے بوا يہ يهاں برفلام آزاد كرنا اور ساتھ روزے ركھنا وولوں اس قيد سے مقيد إيس كدان سے پہلے جماع ندكيا جائے اور اس كے بعد ساٹھ سنگینوں کو کھانا کھلانے کا ذکر ہے اور اس میں بے تیوٹی ہے کہ اس سے پہنے جمائ ندکیا جائے اور بید بھی مقید کی جنس سے ہے جنی کفارہ تھار ہے لیکن مطلق کو مقید پر محمول کرنے کے لیے بید کافی نہیں ہے ایک بیکر ضروری ہے ک دونوں کا تھم بھی ایک موجیدا کہ اس صورت میں ہے۔

مطلق كومتعيد برمحمول كرنے كاختابط هن لَهُ يَهُ هَمِيامُ ظَلِيَةً وَايَّالِيرُ (الماء ١٩٥)

( کال جو فخش کفارہ فقع بٹی فلام آ راد کرنے کی طاقت نہ دیکھے ) لودہ تجزادان کے دوزے دیکھیں

علامه اليعبد الله ماكل قرطبي تصح جي

حضرت المس وفي الشرعة روديت كرية جن كرحفرت الي بن كعب قرائت تحق "فيصياء فلاقة ايام مصابعات" المحمضل تبن ون كروز ب وسطراور كامروايت كرية جن كرمفرت ابن مسعود كي قرائت بش في "فيصيساء فيلاقة ايسام متعابعات" ((جامع اليان قرائدين وه عامه والفرائز ورية ١٠٥٥).

عطا مُامَش اور طاوس کیتے ہیں کے ایس دھرت این مستود کی قر اُت اس طرح پیچی ہے۔ "فسطینام اللائد ایام مسلمات "۔ (مستعد دراز اللہ عالم مسلمان کی مسلمان کی اسلمان اللہ اسلمان مسلمان درائت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا

الوالعاليد بيان كرتي بين كرمعرت أفي قر أت كرت شيء" فصيام للالة ايام مسابعات "

(معتقداين اليشيرة بالدعد ٩٦ ١٩٣٠ وارالكت العلي الدون معقدان اليشيرة إيهن مها دارة الزار الزار الزاري)

حطرت ألي بن كعب اورحطرت ابن معود رضى التُدحيما قر أت كرت يض "فصيام تلاقة ايام محامعات"

( السنن الكبري العلي ع- الل- الالمان العرف السن والاح الليم عن عرم ٢٠٥٥ وار الكتب العلب عدد = ١٥٠١ه ) علامه التان حام خلي فرمات على الل صورت على مطلق كومتيد مرحمول كرنا واجب ہے كيونك بينيس بوسك كرا يك بي جيز كو

( في القدير على الما والكتب العليد إيرات عامليد)

ظهار ميں غيرمقلدين كامؤ ثف

اعمدار بداور جمهور فقها واور مضر من في المسم مع وحون لحما قالوا " كامعنى بيديان كيا ب كرمظاير عدي كراك ليدونا يا باتواس برلازم ب كدوه تكن كفارول على ساكوني ايك كفارووك اور فرق كاجرير (فيرمظارين )علاء في بركوات كراله

مباء القرآم

بعدو دون لسما فالوا '' کامنی بے کردہ ایک بارا فی دول ہے ہے کہ کے بعد کرتو میری ال کی پیٹو کی شل ہے دو بارہ ہیں بات کے کرتو میری مال کی پیٹے کی شل ہے تو اس پر کفارہ کلبار داجب ہوگا۔

في على بن احد بن سعيد بن جزم الدك موفى ١٥٥١ ه الكيمة عير ٠

جس فخض نے اپنی یوی سے کہا: آق میری مال کی پیشک حمل کے اس پر بکھ داجب نہیں ہے نساس کی بیوی سے جماع کرنا اس پر حرام ہے حتی کہ وہ اس بات کو دو بارہ کیے اور جب وہ دوبارہ اس بات کو کے گا تو اس پر کفارہ ظہر رواجب ہوجائے گا۔ ﴿ اُکُنَی مالانار جامی ایمار الکت اعظمہ اس وہ دوبارہ اس ا

> تواب صديق حسن خال بحويالي متونى ٢٠٠١ه (مشهور غير مقدد عالم) لكهية بير. فرق طابر سكام كي مسلك عد ( لخ ابيان على ١٠١١ه (داراكت العدر ايروت ١٣١٠) م

الشراف الى كا ارشاو ہے بولگ جولوگ الشراوران كرمول ب مداوت ركت جي ووال طرح رمواك جائي كي جس طرح ان سے پہلے لوگ رمواك كئے تے اور ب شك ہم نے واضح آيت نازل فر، ئي اور كافروں كے ليے ذات والا عذاب ہے 0 جس دن التدال مب كوافحات كا نيم ائيس ان كے كيے ہوئ كاموں كى فيرو سے كا جن كاموں كواللہ نے محفوظ فرما ليا ہے اور وہ ان كو جول ہے جي اور التہ ہر جي برنگا وركتے وال ہے (الجادر ھے)

الجادر ۵ ش ایسحادون "کالفظ ہے اس کا ماد و السحدادة " ہے اور اس کا معنی ممافت ہے اس وجہ دربان کو حداد کہ جاتا ہے کو کے دولوگوں کو بلا اجازت والل ہوئے ہے شعم کرتا ہے۔ ایسلم اصفیائی نے کہا "السمحدادة" بھی مدید کو باب مفاعلہ سے مایا گیا ہے اس کا معنی ہے اور ب کے تھیا رول ہے آیک دوسرے سے مقابلہ کرج خواہ یہ دھیتے ہو یہ بی زا ہو بھی ایک دوسرے سے شدید مناقشت اور مخاصت رکھنا اور ضرین نے کہا ہے کہ ایسحاقوں "کا معنی ہے وہ عدادت رکھتے ہیں اور کا محتی ہے وہ عدادت رکھتے ہیں اور علی کہ تھی ہے روک کران کی مخاصت کرتا تھی کے اولیوں سے جنگ کرتے ہیں اور ان کی مخذ یہ کرکے اور ان کو اللہ تعالی کے وین سے دوک کران کی مخالفت کرتا تر اردیا ہے۔

اور بیداوت کرنے والے متانقین جی جورمول الشعلی التدعلیہ وسم کی خالفت کرتے تھے اور آپ کے خلاف سرزشیں کرنے تھے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مرادتمام کفار ہول موالند تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ فردی کہ ان کواس طرح رسوا کیا جائے گا جس طرح ان سے پہلے رسولوں کے وشش کو رسوا کیا گیا اور بے شک اللہ تعالی اپنے وسول کے صدتی پر واضح جائے گا جس طرح ان سے پہلے رسول کے صدتی پر واضح دلاک بیان کرچکا ہے اور تو کی مجوات نازل فرما چکا ہے دوران عداوت رکھے والے متافقوں اور کا فروں کے لیے دنیا میں ذات اور رسوائی ہوگی اور آخر مدی میں بھی ان کورموا کرنے والاخت عذاب ہوگا۔

المجادل : الله شرطان جس دن الشران سب كوافعائ كا بجرائيس ان كے كيے جوئے كامول كى خبر دے كا جن كامول كو الله في ا الشدنے محفوظ فربائي ہے اور وہ ان كو بحول ميكے جي اور الله جرج ترين كا دركنے والا ہے O

الترتعالى ان كورسوا كرف كے ليے سب كى ما منے قيامت كون ان كى كفر اور فستى كو ييال كرے كا انترتعالى في ان كے قمام كاسول كو كفوظ كرا ہے ان كے كامول كى مقدار اور ان كے كفر اور فناتى كى كيفيت كواور جس جگه بر اور جس زمان بيا انہوں نے وہ كر سے ان كے كامول كى مقدار اور ان كے كفر اور فناتى كى كيفيت كواور جس جگه بر اور كامول ہے تھے كو كو تو كو انہوں نے دولا ہے اور كفار اور منافقين اسے كرتو تو كو كول ہے جول ہے جس كو كي اور كامول كو بہت معمولى اور با قاتل شار اور نال كن النقاع بي ان كو كار اللہ تعالى بر چيز كود كھنے والا ہے اور اللہ تعالى بر چيز كود كھنے والا ہے اور اللہ تعالى بر اللہ تعالى بر جيز كود كھنے والا ہے اور اللہ تعالى بر جيز كود كھنے والا ہے اور اللہ تعالى بر جيز كود كھنے والا ہے اور اللہ تعالى بر جيز كود كھنے والا ہے اور اللہ تعالى بر جيز كود كھنے والا ہے اور اللہ تعالى بر جيز كود كھنے والا ہے اور اللہ تعالى بر جيز كود كھنے والا ہے اور اللہ تعالى باللہ تعال



## اللهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُ وَالصَّلْوَةَ وَأَلُّو الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوااللَّهَ وَرَسُولَهُ \*

اور اللہ نے تمہاری تو یہ تبول قرمانیا کی تم المان قائم رکھواور زکا قادیا کرد اور اللہ عدد اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو

### وَاللَّهُ خَبِيْرُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿

اورالترتميار \_ كامول كى خوب تجرر كنے والا ي

التدتعاني كاسر كشيول برمطلع مونا

ال سے کیلی آیت شل فر مایا تھ اللہ ہر چیز پر تھاور کھنے والا ہے ایش اس کو ہر چیز کا علم ہے اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ خیص ہے اور اس آیت میں بھی اللہ تھ ٹی نے اسے علم کی وسعت کو بیان فرمایا ہے کہ اس کوش م آسافوں اور زمینوں اور ان کے ورمیان کی چیز وں کاعلم ہے اور وہ تم موگوں گئی یہ تمیں متناہے اور ان کی پوشیدہ یا قول اور آئیس کی مرکوشیوں کوستن ہے اور اس کے فرشتے بھی تو کوں کی مرکوشیوں کو نکھتے رہتے ہیں موکوئی چیز اس کے علم سے باہر ٹیس ہے قرآ آ س جمید س ہے

کیان کو بینلم کیل کہ بے شک اللہ من کی راز کی ہا تو رکواور ان کی سرگوشیوں کوخوب جان ہے اور بے شک اللہ تمام میوں کو

ٱلَوْ يُصْمُوْا اَتَّالَتُهُ يَعْلَوْ سِرَّفُوْوَ فَهُو مُهُمْ وَأَنَّ اللّهُ عَلَّامُ الْفُيْوَ بِأَ (اعربه 2)

عيدة إده بالشاه الاستها

یادہ بیگان کرتے ہیں کہ جمان کی دائر کی ہاتوں کو دران کی سرگوشوں کوئیس مٹنے کیوں ٹیک اور دمارے ارشخے ان کے پاس کھنے رہے ہیں O مُعْمَدُونَ كَالْاَحْتَدُورِ مُعْمُودُ فِيُومْمُ مُكَى وَوُلِكَا كَنْتُحْمُ يَلْتُنْهُونَ ١٠/٥٥ - ٨٠)

اور فر ملیا تمن بھی جو بڑو بھی سرگوٹی ہو چوتھا الد ایس کے ساتھ ہے اس کا بیٹنٹی ٹیس ہے کہ اللہ تق لی کا وجود اور اس کا مختم اور اس کی ذات ان کے ساتھ ہے بلکہ اس کا معنی ہے ہے کہ اس کا علم ان کے ساتھ ہے اور وہ ان کو و یکٹ ہے اور ان کی سرگوشیوں کو شنتا ہے الشہوانہ وقت لی آئی تام مخلوق کے قنام احوال پر مطلع ہے اور اس کا علم ہر چیز اور ہر مال کومید ہے ای لیے فر مایا اللہ ان کے ساتھ ہے وہ جہاں کیس جی ہوں نجر قیاست کے دن اللہ ان کو ان کے لیے ہوئے قنام کا مول کی خبرد سے گا

ي تلك الله برج أو وب جائع والاسهد

#### تین اور یا نج سرگوشیاں کرنے والوں کی تخصیص کی وجہ

اس آ بت میں تین مرکوئی کرنے والوں اور پائی مرکوئی کرنے والوں کا ذکر کیا ہے دواور جارمرکوئی کرنے والول کا ذکر ا جیس فرمایا طالا کلیے کم اذکر مرکوئی کرتے والے دو ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تق کی کو طاق عدو مجوب ہے صدیث اس

> حطرت ایو برم ورشی الشرعند بیان کرتے جی کدرسول الشمعلی الشدیدوسم نے فر مایا: ان الله و توبیعی الو تو

> > ( مَا الفاري رَّمُ الحديث: ١٣١٠ ، مَح سلم : ١٠١٤)

اور کم از کم طاق عدد داحد ہے اور ایک فضی اپنے لئس ہے تو سرگوٹی کرنیں سکتا' کیں سرگوٹی کرنے والوں کا کم از کم طاق حدد تین ہوگا اور اس کے بعد طاق عدد پانچ ہوگا اس دجہ سے تین سرگوٹی کرنے والوں اور پانی سرگوٹی کرتے والوں کا ذکر قربایا۔ ووسری دجہ بیہ ہے کہ جومنافقین مسلمانوں کے فلاف سماز شیس کرنے کے لیے سرگوشیاں کرتے ہے ان کا عدد تین ہوتا تھا یہ پانچ ہوتا تھا اس دجہ سے تین سرگوشیاں کرنے والوں اور پانچ سرگوشیاں کرنے والوں کا ذکر فربایا۔ مہود ہوں اور منافقوں کو مسلمانوں کے خلاف سرگوشیوں سے متع فرمانا

الجاول ٨ ش قرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کوئیں ویکھا جن کو ٹری سرگوٹی کرنے سے متع کیا حمیا تھ چروہ ای کام کی طرف لوٹے اللیہ

حطرت الاسعيد خددى رضي الشرحة في الكيدرات ام آيس ش يا تم كرد بي في ابها كدرول الشرطي الشرايدوللم الشرايدوللم الشرايد وللم الشرايد بي آيس آيس آيس آيس كرد بي الميان الم في كرد بي الميان الم في كرد في الميان الم في كرد بي الميان الم في كرد بي الميان الم في كرد بي الميان كالأكراب تضال كوف كي وجد الميان في الميان كالمرك الميان الميان

(معدامری میں مانوان کیرنے کا اس مدیدی مندمین بے تعربین کیرے اس مدیدی مندمین بے تعربین کیری س ۵ وسا دارانگلیردت) پیود بول کا نی صلی الله علیدوسلم کوسلام کی صورت شی بدوعا دینا اور آسی کا جواب

اس کے بعد قربایا: اور جب وہ آپ کے ہاس آتے ہیں تو ان الفاظ کے ساتھ آپ کو سلام کرتے ہیں جن الفاظ کے ساتھ آپ کو اللہ نے ساتھ آپ کو اللہ نے سلام نہیں کیجا اور وہ اپنے ولول میں کہتے ہیں کہ مارے اس تول کی وجہ سے اللہ جمیل مذاب کو نہیں وجا۔ اللہۃ صفرت الس رشی اللہ عند مال کرتے ہیں کہ میروی رسول اللہ عنی وسلم اور آپ کے اسحاب کے ہاس آتے اور

حطرت جار رضی اللہ عدیمان کرتے میں کہ بچھ میود ہوں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام کیا اور کہا: السام علیک یا انوالا مم پی آپ نے فر بایا وظیم کار مطرت عا تشریخی اللہ عنیا نے فضیب ناک ہوکر کیا، کیا آپ نے نیکس سنا یہ کیا کہ د ہے میں؟ آپ نے فر بایا کیوں فیس! کی میں نے ان کو وی جواب دیا ہے جو جواب ہم ان کو دیتے میں اور وہ یہ جواب ہم کوئیل دیتے۔ (مجے سلم تم الدید سمار)

الل ذمه کوسلام کا جواب دیے میں فقہا و کے زاہب

علاسايوم والتدفير عن احر ماكل ترطى متونى ١٩٨٨ حاكفت يول

الل وَ رَكُو جَوَابِ دِ مِنْ عَلَى وَكَا اخْتَافَ بِ حَصَرَت ابْنَ مِهِ آل رَضَى الشَّرْجُهَا 'فَعَى اورقنا وه كا مؤقف يه ب كدان كرمنام كا جواب ويناواجب ب كونكرة ب في أخير جواب وينه كاظم ويا بادرائيب سفاه م ما لك في كياب كر ان كرمنام كا جواب ويناواجب في سياء أرتم جواب ويناجا بوقو كيو "وطليك" ماورائن طاوَس كا مخاريه ب كرتم جواب عمل كيو" ولاك السام "ليني مناحق تم يرس المحد في بيد اور افاد مي بعض اصحاب كا مخاريه ب كداميانا م (سين كي درم) كمونيني تم يرتي ورجوام ما لك كاقول بودواتها من من كي بيد حدايا وه بجترب والشراطم

حضرت عائشرض الله عنها بيان كرتى جي كرئي صلى الله عليه وسلم ك پاس بكد يجود بيل في آكركها السام طيك يا الإ القاسم! آپ نفرمايا ولليكم وحفرت عاقش في كها تم يرموت اوادر فدمت او تب رسول الله صلى الله طيد وسلم في مايا الم عائش! بدزبانى كرف والى ند بنؤ حفرت عائش في كما آپ في سائيل انبول في كيا كها هي؟ آپ في فرمايا. كيا هل في ال كول كوان يرلونانيل ويا؟ يمل في كها: وليكم را مح مسلم قم الهريده (٢١١٥)

جلد بازوائم

#### مبود ہوں کی گنتا خیوں کے باوجودان برفور آعذاب نازل نہ کرنے کی وجہ

اس کے بعد قربایا اور وہ ، ہے ولوں میں کتے میں کہ تمارے اس قول پر اللہ جمعی عذاب کور تبیس وینا ان کے لیے ورز تح کافی ہے اس کے ایم ورز تح کافی ہے وہ اس میں واقل ہول کے اور وہ کیمائر الممکاناہے 0

یبود ہوں نے کہا اگر (سیدنا) محیر (صلی التدعلیہ وہلم) نی ہوتے تو اللہ ہمارے اس قول (الشام علیم) کی اجہے ہمیں منرور عذا ب دینا اور اس جم اس کی جہالت ہے کے تکدوہ اٹل کآب شے اور وہ جانے سے کہ کی انہا جلیم السام کو فضب جم الا یا جانا ہے اور القد تعالی ان کو فضی جم لانے والوں پر فوراً عذاب نازل تیس کرتا اور القد تعالی کا عذاب نازل فر مانا اس کی مشیت اور مصلحت جم نہ ہوتو وہ قیاست مشیف اور مصلحت جم نہ ہوتو وہ قیاست اور آخرت جم عذاب نارل فرماتا ہے جیسا کہ اس آجے سے آخر جمل فرمانا ہے ان کے لیے دوز نے کافی ہے اور وہ اس جم واقع ہے ہوتا ہے۔

اور میرے زو یک ان پرعذاب نازل شکرنے کی وجدیہ ہے کہ اللہ تعالی فرما چکاہے۔ وَهَا كَاكَ اللّٰهُ لِيُهِمَّلِيَّ أَمُّ اللّٰهُ وَأَنْتُ وَفِي هِوْ \*\*\*

النداتعالى كا ارشاد ب اسابيان والواجب تم آئيس مي مركزي كرونو تم الناه مركثي اور رسول كى باقر مانى كى سركوشي تكرف ورخى اور تكى اور خوف شدا كى مركوشي اور الله المرافق مي المرف تي المرف المرفق عندا كى مركوشي تو صرف شيطان كى طرف سيعان كي طرف من كان المولات المرفق المرف

سلمانوں کوسر گوشی ہے منع کرئے کے محمل امام فخر الدین محر میں عمر داری شافعی متوثی ۲۰۲ھ کیلیتے ہیں

ال سے مہلی آ عت بھی میرو اول کوئری مرکوشیوں سے منع فر مایا تھ اوراس آ بت بھی ایمان والوں کوئری مرکوشیوں سے منع فر مایا تھ اوراس آ بت بھی ایمان والوں کوئری مرکوشیوں سے منع فر مایا ہے اوراس آ بت بھی اور مرک تغییر ہے ہے کہ الراس آ بت بھی ایمان والوں سے مراوآ پ کے اسحاب رضی الشرختم بین کوئلہ جب اللہ تھائی نے کھار اور مرنافقین کوئری مرکوشیوں سے منع فر مایا کہ کئیں وہ کھار اور مرتافقین کی روش پر نہیل پڑیں اوران کو اللہ مرکوشیوں سے منع فر مایا اور نیکی قیر اور خدا تری کے کاموں بھی مرکوشیوں سے منع فر مایا اور نیکی قیر اور خدا تری کے کاموں بھی مرکوشیوں سے منع فر مایا اور نیکی قیر اور خدا تری کے کاموں بھی مرکوشیوں سے منع فر مایا اور نیکی قیر اور خدا تری کے کاموں بھی مرکوشیوں سے منع فر مایا اور نیکی گیر اور خدا تری کے کاموں بھی مرکوشیوں سے منع فر مایا اور نیکی گیر اور خدا تری کے کاموں بھی مرکوشیوں سے منع فر مایا اور نیکی گیر اور خدا تری کے کاموں بھی مرکوشیوں سے منع فر مایا اور نیکی گیر اور خدا تری کے کاموں بھی مرکوشیوں سے منع فر مایا اور نیکی گیر اور خدا تری کے کاموں بھی مرکوشیوں سے منع فر مایا اور نیکی گیر کی کوئیوں سے منع فر مایا اور نیکی گیر اور خدا تری کے کاموں بھی مرکوشیوں سے منع فر مایا در نیکی گیر کی کوئیوں سے مناز میں کی مردوں بھی مرکوشیوں سے مناز میں میں مرکوشیوں سے مناز میں میں مرکوشیوں سے مناز کی کے کاموں بھی مرکوشیوں سے میں مرکوشیوں سے میں مرکوشیوں سے مردوں سے مناز میں میں مرکوشیوں سے میں مرکوشیوں سے مردوں سے میں مرکوشیوں سے مردوں سے میں مرکوشیوں سے مردوں سے مدور سے مردوں سے میں مرکوشیوں سے مردوں سے

منافقین کی اکثر مرگوشیول علی فیرنمیل ہے ہیں اجو صدقہ ویتے کا عظم دے آیا کمی اور نیکی کا جولوگوں کے درمیان سلح کرانے کا عظم دے اور جومسمان اللہ کی رضائے طلب کے لیے بیکام کریں کے جس مقریب ہم ان کواجرفظیم معافر یا نمیں ہے۔ لَاخَيُرَ فَيَ كَيْتُ فِي الْمَنْ أَجُود هُوْ الْأَمَنُ أَمَرُ بِصَنَافَةٍ لَا مُغُرُونٍ لَوْ إِصُلاجٍ بَيْنَ التَّامِنُ وَمَنْ يَقْعَلُ ذَلِكَ أَبِيغَلَا مَرُّمِنَاتِ اللهِ مُسَوْفَ لَوْ يَيْمِ جُرَّا عَظِيمًا ۞ (١٤٠١, ١٩٠٠) اور جب مسمیان اس طریقہ سے سرگرڈی کریں ہے تو ان کی سرگوشیوں سے کی دوسرے مسمیانوں کوانے اوٹیس پہنچے گی آپار ان کو آخرت سے ڈرایا کی تم مذیدی کی طرف بھٹ کے جو ڈے۔ انتھے کیری واقع ۱۹۴ درادیو والز دیدانعر فی بیروے ۱۹۹ اور) مجلس میس ایک آ ومی کو چھوڑ کر یا تجو ان کا سرگوشیال کرنا مشع ہے

الجاول الم الش قرمايا سرگوشي تو صرف شيطان كي طرف ہے ہوتی ہے تا كدوہ الحان والول كوفم آيين كرے اوروہ اللہ كے اول ہے اول كي كرنا جاہے 0 اول كي كرنا جاہے 0

اس آیت کامٹنی یہ ہے کہ شینان منافقین واس پر براھیختہ کرتا ہے کردہ ایک دوسر سے سے ال طرح سرگوشیاں کیا کریں جس سے سلمان فکرا تشویش اور فم جس جنان ہوں اس سے کر جب مسلمان منافقوں کو یک دوسر سے سے سرگوشیاں کرتے ہوئے دیکھیں گے تو دو یہ گمان کریں گے کہ شاہدان کو یہ نم پنجن ہے کہ ہمارے بھائی اور دشتہ دارجو جہاد بیس کے ہوئے تھے دہ کل ہو گئے جس یا فکست کو گئے جس اور اس وجہ سے دوشوش ورقم جس جنان ہوں گے۔

الندت فی ان کاردکرتے ہوئے فران ہے ان کی سر کوشیوں ہے معمانوں کو کی ضررتیں چنچ کا کو نکداللہ کے افان کے بغیر شیطان کی کوکو کی ضررتیں چنچ کا کے نکداللہ کے افان کے بغیر شیطان کی کوکو کی ضررتیں بہنچ سک تھا ہے۔ اور اپنی مشیع سے تکون کو بہاریوں اور مصائب ش جا کرتا ہے کیا ان کومحت شفاہ اور راحت حفا کرتا ہے اور مسلمانوں کو جا ہے کی وہ کی شم کا تر دواور قطر نے کرتی اور انتہ براج وس رکھی اور جواللہ پر جمودس دکھتا ہے وہ مالی اور نامرانیس ہوتا۔

اس تیت کی تغییر شی بیاب ایسے کے مسمونوں وہ بے کہ جب تمی مسمون ہوں تو ایسا نہ کری کے ایک کو چھوڈ کردا مسمون آپل شی سر کو تی کرنا شرور گئر ویں اس سے تیسرامسمان اس شویش میں جاتا ہوگا کہ شاہد بیر میرے خلاف کوئی بات کر دیے جی ای حکم میں بیاجی ہے کہ تین آ دمیوں میں سے ایک آ دی چشتو یا مجراتی نہیں جاتا اور دوآ دی آپل میں چشتو یا مجراتی میں بات کرنا شروع کردیں تو اس سے دو تیسرافض خواو تو اواس برگائی میں جلا ہوگا کہ شاہد بیر سے خلاف یا میر سے متعلق کوئی بات کرنا ہوگا کہ شاہد بیر میں خلاف یا میر سے متعلق کوئی بات کر دے جی مدین میں ہے۔

حضرت عبدالته بن عمر رمنی الته عنها بیان کرتے ہیں که رسول الته صلی الته علیہ وسلم نے قر دیا ایک آ دمی کے سامنے ووآ دی آ پس علی سرگوشی تہ کر میں۔ (سمج ایجادی رقم الحدیث ۱۹۸۸ میج سلم رقم الحدیث ۱۹۸۳ سن ابن عبدرقم الحدیث ۱۳۵۲ معتف این ابی شیر نام المد سند حمد رج میں ۱۴۵۵ کی این حیان رقم الحدیث ۵۸۰)

جعرت عبدالندین معود رضی الندهند بیان کرتے ہیں کدرسول الندسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب تم تین افراد ہوتو ایک کوچوز کردوآ دی یا ہم سرگوشی ندکرین حتی کرتم اس کوتشویش اور خم میں جنانا کرواتم کوگوں سے کیل جول رکھو۔

( مح بحاري في المديد ١٩٧٩ مح مسلم في الديد ١٩٨٣ من الإداؤار في الديد ١٩٨١ من رُدَى في المديد ١٩٨٥ من ابن الإرق الحديث ٢٤٤٥ منداح من ٢٧٥ مح ابن حبان في الديد ١٨٥٠)

ان احادیث یک بعدد کی خصوصیت مراد نمیں ہے انہذا چار آ دمیوں میں ہے ایک کوچھوڈ کرتین آ دی مرکوشیاں نے کریں ای طرح دت آ دی ایک کوچھوڈ کرتین آ دی مرکوشیاں نے کریں ای طرح دت آ دی ایک کوچھوڈ کر آ گئی جس پہنتو یا سندھی میں بات نہ شروع کر دیں اس لیے جب بھل میں بہت آ دی بون تو اس از بان میں بات کریں جو سب کوآ تی موادر بھل میں ہے کسی ایک آ دی کے بھی خم اور تشویش میں جتا ہوئے کا سب نہ بیس ۔ بعض علاء نے ہے اور بعض علاء نے کہا جب ساتھ میں تھے اور جب ساتھ ہوگیا اور بعض علاء نے کہا۔ ہے تھم سنر کے ماتھو فاص ہے کی دکر سنر کے دوران مسلمان اجنی جب اسلام کا غلب ہوگیا تو بیتھم ساقط ہوگیا اور بعض علاء نے کہا۔ ہے تھم سنر کے ساتھو فاص ہے کی دکر سنر کے دوران مسلمان اجنی

جلد أزوتكم

مقام میں ہوتے میں اور وہاں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اس کو چھوڈ کر آئی میں سرگوشی کر رہے ہوں تو وہ مسلمان یہ گان کر سکتا ہے کے کہیں وہ اس کولوٹ کر قبل کرنے کی سازش نہ کر دہے ہوں گیلین آباد کی میں اور اپنے وطن میں یہ خطرہ نہیں ہوتا' لیکن مسمور نے قبل اس آب سے کا تھم 'ب بھی وقل ہے اور اس کے خواف کوئی آبت یا حد مدہ مشہور نہیں ہے اور اس کو تھن تیاں ہے منسور نے قرار ویتا تھے نہیں ہے۔

حاضرین بدرکوان کی فغیلت کی وجہ سے صف اوّل پس بھانا

الجادلہ الا ش فرمایا اے ایمان والواجب تم ہے کہ جائے کہ کشادہ ہوجاؤ تو کشادہ ہوجایا کرڈ اللہ تمہارے ہے کشادگی فرمادے گاور جب تم ہے کہا جائے کہ کھڑے ہوجاؤ تو کھڑے ہوجایا کرد۔الایة

اس سے مکل آ بت بھی افقائی نے مسلمانوں کو ان کاموں سے من فر مایا تھا' جو ایک دومرے سے بغض اور نفرت کا میب جی اور اس آ بت بھی ان کاموں کا بھم ویا ہے جو ایک دومرے کے ساتھ الفت اور مجت کا سب جیں۔

اس آیت بی رسیم دیاہے کررسول الشعنی الشعلیدوسم کی میل بی ایک ووسر بدا کے ساتھ ہز کر ندیمو بلک کھلے کھنے ایمی آ پیموانا کر اگر بعد بی کو گی شخص آئے تو اس کو بھی پیٹینے کی جگرال سے اور پرسپ سی بدرسول مند میں انتد عید وسلم کے ارش واست من سیکس اور آپ کی افراف و کھے تیکس۔

علامه الداكس على بن الحد الواحدي التوفى ١٨٨ والكين بي

(اسهاب الترول الواحدي ال المهم على عدد ١٩٥ ع داراكت العلمي اليروت تغيير المام الن افي حاتم رقم الحديث ١٨٨١٠ ع ١٠ ال ١٧٧٠٠ -

معهد المائز ل جوی الدرانورجوں م) امیر اور ختاع مجل کو جا ہے کہ عام لوگوں کوصف اول سے اٹھا کر امحاب فضل کو بٹھائے

ہر چند کہ آ واب بھی کا بکی طریقہ ہے کہ جو تھی جس میں آ کر پہلے بینے چکا ہوا س کو ہی جگہ سے نہ افغایا جائے اور آی صلی القد طب وسلم نے متعدد احادیث میں کی شخص کو اس کی جگہ سے اٹھانے سے سے فرہ یا ہے الیمن فرکور الصدر صدیث سے س معلوم ہوا کہ اسحاب فعنل کے لیے امیر مجلس دوسروں کو ان کی جگہوں سے اٹھا کر اسپے قریب بھا سکنا سے البت اسحاب فعنل کو

Pargare

ميار بالغرآر

ازخود دومروں کوان کی جنبوں سے اشا کوغود بیلنے کی کوشش نیس کرنی جاہے۔

حضرت ابوسسود افصاری دخی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ صلیہ دسلم نے فر مایا جم توگول بیس سے جو والغ اللہ من منہ اللہ کو میں آتے ہے گئے میں تاما من کلے جوال کرتے ہیں ایک جوال سرقے میں سوا

اور على مندين ان كوير عدقريب كمز عدونا جائية كم جوان كقريب بول أمم جوان كرق بدول-

( سی سنر قرالدی مهم سن ایواداد رقم افرید سمه اسن الترائی قم الدید عدد سن این ماجد قم افرید ۱۵۲ میدام برای ۱۵۵) امر مجلس اور نشتکم الحل کو چاہیے کدوہ عام لوگوں کوصف اوّل سے افعا کر چکھے بیٹوائے اور اسحاب فضل علا واور معزز لوگوں کو

الکی صف بھی بھی ہے اس پران احادیث میں دلیل ہے۔

حطرت عائشرضی القدهنها بیان کرتی بین که رسول القدسلی الفه علیه وسلم نے فر مایا لوگوں کو ان سے سراتیب اور مناصب کے مطابق بٹھاؤ۔ (سنن اوراؤورقم الدرجہ جوجہ)

دعترت ابوموی اشعری رضی الله عند بیان کرتے میں کدوسول الله صلی الله علیدوسم نے فرمایا بوز معے مسلمان کی تعظیم کرنا اور اس حاملی قرآن کی تعظیم کرنا جوقرآن میں فلوند کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے اور سلطان عاول کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنے ہے ہے۔ (سن اباد وَدرِقَ الحدیث ۱۹۳۴)

رسول الشملي الشه عليه وسلم كے برتعل ميں حسن ہے

الجادل اا سے بیجی تابت ہوا کہ اگر چہ رسول انتہ ملی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قتل بہ ظاہر حمل یا عمرل کے خلاف ہو لیکن اللہ تعالی سے نزویک و قتل سے نزویک و قتل سے نزویک و قتل سے نزویک و قتل سے نزویک و اللہ معلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا کیونکہ پہلے سے جیشے ہوئے او کول کو اتفا کر بعد علی آنے والوں کو الن کی جگہ بنظا تا بہ خلاج معیوب ہے لیکن اللہ تعالی نے اس کا تھم ویا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جس سے آپ معلوم ہوا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں پر کھتے تھی کرتا ہے فرمادی وہ تھی ہے۔ اور اس آ بت کے شان نزول سے یہ جی معلوم ہوا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں پر کھتے تھی کرتا ہے۔ مرافقہ اس کا کام

اصحاب فضل کائمی کواشھا کراس کی جگہ بیٹنے کی ممانعت

ہم نے بینکھنا سے کہ اصحاب فضل کو بیٹیں جاہے کہ دہ ازخود کی کو اگل صف سے الحا کرخود اس کی جگہ بیٹے جا کیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول انتد صلی انتد علیہ دسلم نے اس کی مما نعت جس متعدد اوشا وفر مائے ہیں:

حضرت ابن عمر منی الله منها میان کرتے میں کہ نبی معلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: کوئی فضی مجلس میں ہے کی فضی کو افعا کر خود اس کی جگہ نہ ہنتے۔ (سمج ابناری رقم الدیت عند ۱۳۷۷ کی مسلم رقم الدید عند ۱۳۷۷)

نیز حطرت ابن عروضی القد حجما میان کرتے ہیں کہ نی صلی الفد علیدوسلم نے اس سے متع فر مایا کدا یک فخص کسی کومبلس سے اشما کرخود اس کی بدبیغہ جائے کیان دوسروں کے لیے کشاد کی اور وسعت کرو۔

( يك الوادل وقم الديد - ١٩٤٠ كي مسلم وقم الحديث عندا معنف عبد الدول في الحديد ١٩٨٠٠ معنف اين الي شيدي ١٩٨٥ مند

الديم على من النوالة وقم الحديث المعلمة المن وقدى وأواف عدد المعلمة في الن عبان وقم المديد المعام

دعزت جابروشی افتدعنہ بیان کرستے ہیں کہ ٹی صلی افتدعلیہ وسم نے فر مایا تم ش سے کوئی مخص جد کے دن اپنے بھائی کو اس کی جگہ ہے اٹھا کرخود اس کی جگہ برگز نہ بیٹے۔ (مج مسفر قرالدیت ۱۶۱۸ سن پہل جس ۱۹۹۸)

حضرت آلا ہرارہ وضی الله عند میان کرتے ہیں کہ نی صلی القه علیہ وہلم نے فرمایا جب تم شی ہے کو کی فض اپنی جکہ ہے اٹھ

كرجائ اور گروائى آجائ تو گراس جكركاوى زياده فق دار ب- (كل سمرة المدن ١٩٤٩ سن ايرداودة المدن ١٩٥٣ من المدن ١٩٥٣ مداهر به الما ١٩٨٠ منظ عبدالذاق أم الدرد ١٩٤٩ ش الدرة الدرد عام ١٩٤٢ كالن دبان أم الحديث ١٩٨٨) الله كشادكي كرف كالمعتى

ٹیز اس آ بہت میں فر مایا: اللہ تعہارے لیے کشادگی فریا وے گا بیٹنی تمہارے لیے قبر میں کشادگی کردے گا پر تمہارے دلوں بیس کشادگی فرماوے گایا تمہارے لیے دخیا اور آخرے میں وسعت فرما دے گا۔

الزار الما الدين اور جب تم الله جائ كهر عدوجا والوكر كرا يدو جايا كرو

اس کا ایک متن ہے کہ جب تم سے جہاد کے لیے گھڑے ہوئے کا کہا جائے یا ندا کے لیے یا کمی بھی نیک کام کے لیے کوئے می سلے گھڑے ہوئے کا کہا جائے تو گھڑے ہوجایا کرد۔

ال ك بعدة مايا: الله م يس س كالل مؤسول ك اورهم والول كدورجات بلندخ ما ع كال الديد

معنی اللہ تعالی ان کو دنیا میں عزت و کرامت اور آخرت میں اجر تھیم عطا فریائے گا کہی مؤسنوں کا فیر مؤسنوں پر اور علیا۔ کا فیر علی و روجہ باند فریائے گا۔

#### علاء كى فغيلت مين آيات اوراحاديث

المام علادي تعليقا بيان كرت جن:

علا دی انجیاء کے دارٹ بیں انہیاء نے علم کا دارٹ منابیہ ہے ''موجس نے علم کو حاصل کیا اس نے بوہے عقیم حصد کو حاصل کیا اور چرفنص علم کے راستہ پر کیا' النداس کے لیے جنٹ کا راستہ آسمان کر دے گا۔ (سنن زندی آم الحدید ۴۶۳۴)اور اللہ تعاتی نے قرباد

إِنْمَالَيْفُشِّي اللَّهُ مِنْ مِينَادِ وَالشَّلْنُوُّا \* .

(M:/W)

وَمَا يَعْوِنُهُمَّا إِلَّا الْعَلِيمُونَ (التَّبِيت ٢٠٠٠) الله عَلْ يَسْتَقِي النَّن الْنَ يَعْلَمُونَ وَالْبَالْنَ كَالْفِلْمِينَ

(4:1)

قرآن بيدكي اشال كومرف علاه محصة أين 0 آب كي كدكي اللم واسفاد ب علم براير موسكة بين-

الشبك بندول على يعصرف طاوالشرية ويترس ب

اور نی سلی الله علیه وظم فے فر ایا الله جس کے ساتھ خبر کا ارادہ فر مالیتا ہے اس کو دین کی مجھ عظا فرمادیتا ہے اور حسرت ابن عماس رضی اللہ حتما نے فر مایا تم ریامین بن جاؤ علماء (غروبار) اور فتها هـ (شج ابنداری سی باطم باب. ١٠)

حصرت است ماس رضى الشرعيما بيان كرح بين كدرسول الشملى الشعليد وسلم في قرمايا. ايك ققيد شيطان ك او برايك

يْرُاد عاجدال عدد بإده محت موتاب - (سنن دَهدك رقم الحديث ١٨١٠ ما سن الل البداقم الحديث ٢٢٢)

حضرت ابدالددداء رضی الشرعت بیان کرتے ہیں کہ جی نے ربول الشرملی الشرعلی و برقر باتے ہوئے ستا ہے جو شخص کی راستہ برعلم کوطنب کرنے کے لیے چلا ہے الشراس کے لیے بہت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے چنے پڑر رکھتے ہیں اور بے شک عالم کے لیے آسانوں اور ڈمینوں کی تمام چیز ہیں مففرت طلب کرتی ہیں جن کہ پائی حس مجیلیاں بھی اور عالم کی فضیات عابد پر ایسے ہیں جی جائد کی فضیات تمام ستاروں پر ہوتی ہے اور معا وہ می انہیا و کے وارث ہیں اور انہیا و دیا راور دو حم کا وارث جیس بناتے و معرف علم کا وارث بناتے ہیں موجس نے علم کو حاصل کیا ہی نے مقیم حصر کو

تبيار الترآر

ماسل يور شن تعلى في العديد ١٩٨٠ شن الله بعدة المديد ١٩٢٠ منداد ع ها ١٩١١)

حضرت الوامام بالمل رضى الله عند ميان كرتے إيس كر رسول الله صلى الله عليه دسلم كرسائند دو آ ديوں كا ذكر كيا كيا ان من سے ايك عابد تقدا ور دومرا عالم بيس رسول الله صلى الله عنه وسلم نے فرمايا عالم كى تعليات عابد ير اس طرح ہے جس طرح مرى فضيلت تم ميں سے اونى شخص برہ من گھر دسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بے شك الله اور اس كے سارے فرمين اور في اور في الله عليه وسلم تا ميسي رسيم اور حتى كري فضيله من اور في الله على الله على الله على الاكول كو تعليم وسط و الله بيسورة تا ميسية رسيم ميں ۔ الله اور في الله على ال

الشد تعالى كے صطوفة سينج كامتنى ہے: رصت الرافر مانا اور كلوق كى صلوفا كامتنى ہے: حصول رحت كى وعا كريا۔ حضرت ابتان عماس رضى الشرحتمانے فر مايا اقيامت كے دن تين (اگروو) شفاعت كريں كے انبياء كير علاء كير شراہ۔

(منمن المن خدر في الحديث: ٢٣١٣)

اللہ تق فی کا ارشاد ہے: اے ایمان والواجب تم رسول ہے سرگوثی کرنے کا اراوہ کرواتو اپنی سرگوثی ہے پہلے پکو صورتہ کیا کروا میتھارے لیے بہت اپنے اور نیاجت پاکیزہ ہے لیس اگرتم کو پکون کے (اقام غم ندکرو) ہے تنگ اللہ بہت بخشے والا بے صدرح فرمانے والا ہے 0 کیا تم اپنی سرگوثی ہے پہلے صدف کرنے ہے تھیوا کے لیس جب تم نے (صدفتہ) نہ کیا اور اللہ نے تمہاری تو بہ الول فرمانی ٹیس تم نماز قائم رکھواور (کو قام کا کرواور اللہ اور اس کے رسوں کی اطاعت کرتے رہوا ور اللہ تمہارے کا موں کی

نی مسلی الله علیه و ملم سے مرکوشی کرنے ہے بہلے صدقہ کرنے کے علم کی تعلیمیں نی مسلی الله علیہ و ملم سے مرکوش کرنے یعنی خد طریقہ ہے آ ب سے موال کرنے پر جو پکے صوفہ کرنے کا تھم دیا ہے اس

كاهب وفي عسي بن

(۱) اُس میں نی سلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تحریم کا اظہار ہے کیونکہ ال فرج کرنے میں مشقت ہوتی ہے اور جو جرمشقت میں اُس کے مشقت میں اُس کے مشقت میں اُس کے مشقت میں اُس کے مشقت میں کوئی خاص سے حاصل ہو جائے اس کی کوئی خاص تدریش ہوتی اور جب مسلمان مال فرج کرنے کے بعد آپ ہے سرگوش کرسکیں کے تو اس سرگوش کی بہت قد ودمنوامت ہوگی۔

(٢) الى شرافترام كالدب كوتك ومدد فقراه كوريا جائك

علامه الواكس على بن محمر الماوردي التوقى و ١٠٥٥ هد كلية جير:

(٣) این زید نے کہا کہ منافقین می ملی اللہ طبہ وہلم ہے قیر ضروری العینی اور عیث سوال کرتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے ان کوسوال کرنے سے میلے صوفہ کرنے کا تھم دیا تا کہ وہ اس تھم کے سوالات نہ کریں۔

(٣) حسن بھری نے کہدیکھٹی مسلمان تنہائی بی ٹی سٹی اللہ علیہ وسلم سے سرگوٹی کرتے تنے اس سے دوسرے مسلم نوں نے میسکمان کیا گئی میں تی سٹی اللہ علیہ وسلم کی تنقیعی کرتے ہیں۔ اس سے ان کورغ ہوا "تب اللہ تعالی نے تنہائی میں مرکوٹی کرنے ہوا "تب اللہ تعالی نے تنہائی میں مرکوٹی کرنے ہے بہلے ان کوصد قد کرنے کا تھم دیا تا کہ دو تنہائی میں مرکوثی خدکریں۔

(۵) حفرت این عمال رضی الفران فرمایا مسمان فی صلی الله علیدوسلم ے برکش سوالات کرنے لکے عدادر فی صلی الله علیدوسلم کوال سے مشتقت بوتی سی کیونکر آپ نے احکام کی بیٹی کرنی بوتی سی مصرلی است سے کام کرنے ہوتے

تيبام الفرآن

تے اور دیکر عبادات کرنی ہوتی تھیں۔ یس التد تعالی نے تی صلی التدعلیہ وسلم سے تخفیف کا ارادہ کیا اور جب اللہ تعالی نے موال کرنے سے محل موال کونے سے دک محظے۔

(الكند والعيون عال ١٩٢٧ والاكتب العلم أيروت)

(٢) صدق وسين كر محم سيدوانع وكي كركون مال ديا سعبت كرتاب اوركس كوآخرت عزيزب

علامدالها كال احربن ابراتيم متونى ٢٧٨ ولكية بين

حضرت على بن الى طانب وضى القدعند في مايا. قر آن جميد ش ايك آيت هياجس پر جمد سے پہلے كمى في شل أبيل كيا اور ندمير ب بعداس پركوني عمل كرے كا اور ووية بت ہے: " يَكَافِيكَ الَّذِينَ أَعَنَّهُ وَلَا فَالْجَيْنَةُ الرَّسُولُ " (البول ١٢) ـ

(الكفف والبيان ع الس الم عدا الواحيا والراحيا والراث العرلي بروت المعاد)

نی صلی الله علیه وسلم سے سر کوشی کرنے نے پہلے صدقتہ کرنا آیا واجب تھایا مستحب؟

الجادل ١٣٠ شي قرما كي تم افي مركوثي س يبل مدة كرف سقرا كي بن جبتم ف (صدق ) ناكيا اورالله ف

تهارى توبرتمول فرمال الالية

بعض علاہ نے کہا۔ اس آیت میں نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دیے کا امر افریخم دیا ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے اس کا معنی ہے ہوا کہ بیرصد قد کرنا واجب ہے اور دوسرے علاء نے کہا ہے کہ بیرصد قد واجب نیس ہے مستحب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مابا ہے: بیتمہارے لیے بہت انچہا اور نہایت پاکیز و ہے اور اس قسم کے الفاظ نکی کام کے لیے آتے ہیں واجب کے لیے نہیں آتے اور تحقیق ہے کہ صدقہ کرنا شروع میں واجب تھا ابعد میں اس کا وجوب منسوخ ہوگیا۔ کلی نے کہا: میصرف دن کی ایک ساحت میں واجب رہا 'مجراس کا وجوب منسوخ ہوگیا اور مقاتل میں حیان نے کہا: وس وان تک بیس مے کہا: میصرف دن کی ایک ساحت میں واجب رہا 'مجراس کا وجوب منسوخ ہوگیا اور مقاتل میں حیان نے کہا: وس وان

حضرت على رضى الله عندى وجد عدامت وتخفيف حاصل مونا

مَّ الْفُفَقَامُ الْنَاتُ تَكُونُ لِيَّالَ لَيْنَ لِيَالِي الْمُونِ لِيَ الْمُونِ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا (الدرال) عَلَيْ اللهِ الله

حفرے کی نے فرمایا کی بیرے مب سے النہ تعالیٰ نے اس امت سے تخفیف کروی۔ (سن زندی قرار مید ۱۳۰۰) اکا برصحاب کا آپ سے سرگوشی کرنے سے سیلے صدقہ نہ کریا 'آیا ان کے تل میں کسی طعن یا۔۔۔۔ لکا مرسمان میں میں ہے۔

تقص کاموجب ہے؟

ا کثر روایت میں فدکورہ کے صرف معترت علی دمنی اللہ عزیے آپ سے سرگوٹی کرنے سے پہلے ایک بینارصد قد دیا تھا' اس کے بعد اس بھم پر عمل کرنے کی دخصت نازل ہوگی اور اس بھم پر عمل کرنا منسوخ ہوگیا اور یہ بھی مروی ہے کہ اکا برصی ہے نے اس بھم پر عمل کرنے کا وقت بایالیکن اس بھم پر عمل نیس کیا اور اس سے اکا برصی یہ پرطعن ہوتا ہے۔

ٱلمُترَالِي الَّذِيْنِ تَوَلُّوا تَوْمَّاعَضِ اللهُ عَلَيْهِمُ مَاهُمُ

کیا آپ نے ان لوگوں کو کیس دیکھا جنہوں نے ان لوگوں سے ودی رکھی جن یہ اللہ نے خشب فرمایا وہ تہ تم

مِنْكُمُ وَلَامِنْهُمُ لَا يَعُلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ®

الله ع الله على الله على الله وه والنب جمولي فلمين كمات إلى ٥

اَعَدُاللَّهُ لَهُمْ عَنَا إِنَّا شَوِيدًا أَ إِنَّهُمُ سَأَءً مَا كَانُو أَيْعَمَلُونَ ١

الله نے ال کے لیے خت عذاب تار کر رکھا ہے بے فک دو میت فرے کام کیا کرتے تے 0

تبيار القرآي



## لُولِلِكَكِّتَبِ فِي قُلُورِهُمُ الْإِيْمَانِ وَأَيَّدَهُمُ بِرُوحٍ تِنْفُويُلْ خِلْهُمُ

كرشة وارجول كى وه لوگ ين جن كرول بن الله في اين الله و إعدا في المرف كى روح سال كى مدفر ماكى اور

جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَعِيُّهَا الْاَنْهُ فَلِيانِي فِيهَا رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَ

اليس ان جنول يس واقل فرمائ كا جن كے نے سے دريا بہتے إلى الله ان سے رامنی ہو كيا اور وہ اس سے

رَصُواعَنَهُ أُولِلِكَ حِزْبُ اللهِ ٱلْأَلِآنِ حِزْبُ اللهِ مُهُ الْمُفْلِحُونَ ﴿

راضی ہو گئے کی لوگ اللہ کا گروہ بین سنوا بے شک اللہ کا گروہ بین فلاح پانے وال ہے 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی اللہ تے فضہ فرایا وہ دائم میں کیا تے بین اور وہ وائٹ بھوٹی تشمیل کھاتے بین اللہ نے اللہ کے لیے خت عذاب بیار کر رکھا ہے کہ سے بین اور وہ وائٹ بھوٹی تشمیل کھاتے بین اللہ نے اللہ کی اللہ کے وائٹ کی وائٹ کے وا

الجاوله: ١٣٠ كاشان نزول

الآدہ نے کہذان لوگوں سے مراد منافقین ہیں جو بہود سے حبت رکھے تھے اللہ تعالی نے بتایا کہ منافقین مرسل انوں میں سے ہیں نہ بہود ش ہے ہیں ایمنی وہ دونوں کے درمیان فد بذب ہیں۔

الفدت لل في منافقين كمتعلق فرمايا.

وه ورميان عن ومكارب جي شاج رسدان كي طرف ريمل

مُكَابِّنَ بِينَ بَيْنَ فَلِكَ ۗ لَا إِلَى لِلْوَالِيَّةِ لَا إِلَى الْوَالِيَّةِ لَا إِلَى الْوَالِيَّةِ لَا إلى فَالْاَدِّ . (الساء ١٠٠٠)

الم بحداورالم حاكم في ال والقدكود عرت الت عبال وض الدعم العدوايت كياب-

(MICHELLANTHANDER)

ال آ بت عراد مرود مين جنول في النالوكول عدد كل ركى عن بروالله في فضي فر ديا-الى عدراد مرود مين جن برالله في فضي فر مايا ب قرآن مجيد على مجود كر متعلق ب: جن برائد نے بعث کی اور ان برغضب ناک ہوا اور ان ش سے بھٹل کو بدر اور فزم بناور مَنْ لَعَنَّهُ اللَّهُ وَغُونَبُ مَلِّهِ رَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرْكَةُ وَالْكَتَارِيْكِ (المائدور)

منالقین کے کرتوت اور ان کی سزا

الحاول: ١٥ الل أربايا القدائران كي الي تحت عذاب تياركر ركواب في شاك وه بهت أرب كام بر كرت تي-ان کے لیے دنیاش ذات اور رسوائی کاعذاب ہے کو تکہ نی سلی اللہ عبد وسلم فے دنیا ش ان کے نقال کا بردہ میا ک کر ویا اور آ خرت شی منافقین دوز رخ کے سب سے نیل طبقہ میں ہول کے اور ان کے فرے کام یہ سے کروہ نی اس طب وسلم ادر سلمالوں کے متعلق سازشیں کرتے تے اور وو تعال کے عادی موسی تے اور پازئیں آئے تھے۔

الجادل ۱۹ عرف الما انہوں نے اپنی جمونی قسول کو ذھال منالیا پھراد کون کو اللہ کے راست سے روکا ان کے لیے خت

ذلت والاعتراب ي

متافقین مسلمانوں کے مفاف سازشی کرتے متے اور اپنی سازشوں کو جمعیانے کے لیے جمو ٹی تشمیس کھاتے تھے اور جب وہ نظال کو جمیانے کی ویدے آل کے جانے ہے تا جمعے تو انہوں نے لوگوں کو اسلام لانے سے روکنا شروع کر دیا وہ اسلام کے ظاف لوگوں کے دلوں میں شکوک وثبہات عدا کرتے تا کرود اسلام شاد عمل۔

الشرقعائي كا ارشاد ب ان كاموال اوران كي اولادان كوالله كالمذاب يرجر تنيل يوريك إيدووز في ين باس يل بحضرد ہیں کے 0 جس دن اخذ ان سب کوا شائے گا تو یاس کے سائے بھی ای طرح قتمیں کھا تی عے جس طرح تہارے سامختسمیں کھارہے ہیں اور ان کا بیگان ہوگا کہ وہ کی ( خوص) دلیل بر میں سنوا بے شک وی جموئے ہیں 6 شیطان ان ير فالب آهم الواس في الله كا ذكران سے بعل ديا وه شيطان كا كروه إلى سنوا بي شك شيطان كا كروه عي تقسان الله في وال (11\_14\_J)(I)OC

مقائل نے کیا کرمنافقین بے مجتے تھے کہ (سیدة) محر (صلی الله علیه وسلم) بے مجتے جب کہ قیامت کے دان ان کی مدد کی جائے گی اگر ایدا ہوا چرات ہم میت بی بد بخت اللے اس اللہ کی تم اجارے اسوال اور جاری اواد وسے قیامت کے دن جاری میں مدد کی جائے گی احتراق نے ان کے دو جس بے آ ہے ، ذل فر مائی کہ ان کے اسوال اور ان کی اولا وان کو اللہ سے مذاب ے الائل عاملے بدونی ال بال الل اللہ اللہ اللہ

ونيااورآ خرت بين منافقين كي جموني فسميس

المجاوله. ١٨ عي فرمايا - يشي ون القدان سب كوافعات كالويداس كرما يخ بعي اي طرح تشميل كما حي مع جس طرت تم ارے سامنے تشمیر کارہ جیل اوران کا گان بدوگا کروکی (طور) دیل پر بین سنوا ب قل وی جو نے بین 0 عظرت این عمال رضی القافتهائے فرمانا منافقین قیامت کے دن ای طرح مجبوئی تشمیس کھائم کے جس طرح دو و تیا عى الين ساتھيوں كى حايت بين جو في تشميل كھايا كرتے تے تامت سكون ان كى جو في تم كاذكراس آيت على ہے وَالْفُونَيْنَا مُا لِمُنْ مُشْلِينِينَ (١١١١) ٢٠٠٠) الله كام اجام عداد دكارى بم مرك نه اورمسلمانول كرسائنان كى جوزى تم كمائے كا ذكراب آ عدي ب اوردوالله كر كم كم كركيل كرووقم على عدال وَيُعْلِقُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لِمِنْكُمْ (الر ٥٠)

A. 16.18

وراصل من نقین است مفاق میں اس قدروائ بی كدوه يہ تصفي بي كريس طرح وہ ونيا ميں جموني تشميس كمانے سے فكا جاتے ہے اور ان كوئن نيس كيا جاتا تى الى طرح أفرت ميں جمي جموني تشميس كمانے سے وہ فكا جائي سے اور ان كو مقراب نيس ديا جائے كا القد تعالى نے ان كاروفر مايا سنو! بے شك وى جموئے بيں۔

"استحود" كالمحتى

الجوال 19 ش فرمایا شیطان ان پر خالب آگی تو اس نے اللہ کا ذکر ان سے بھلا دیا وہ شیطان کا گروہ ہی استوا ہے۔ قبک شیطان کا گروہ کی نشمان افوائے والا ہے 0

اس آیت مین است معوف کالفظ ہے۔ زجاج نے کہا اس کامعنی ہے عالب آس کیا مردنے کہا اس کامعنی ہے اس کا ماط کراہا محرت مانش نے معرت عرض الدون کے معال قربالا وواحودی تھے۔

لین بہت سیاست دان اور بہت اچھ فتقم تھ اور اس آ بت کا معنی ہے۔ شیطان ان پر قابض ہو کیا اور اس نے ان سے ان کا ذکر بھلا دیا۔

كفار برمسلماتول كفليه عراؤولاك كافليب يامادي غلب؟

الجادل ٢٣٠٣ مى القد تقاتى في القد اوراس كرسول ي عراوت ركا والله كا والداوراس كرسول كا درول كا المراحد اوراس كرسول كا على والله المراحد المراحد المراحد المراحد والله كرم المراح المراحد المراحد والله كرم المراح المراحد والمراحد و

مقائل نے کہا مسلمانوں نے بہا تھا کہ میں امید ہے کہ اتفاق الی میں فاری اور دوم (شام) بے قلب مطافر مائے گا اس بر مہد اللہ بن الی نے کہا کیا تم نے فاری اور دوم کوان دیمیانوں کی طرح مجود کھا ہے جن برتم فلیہ پانچے ہوئے کھی تہاری فوش ملی ہے دو بہت طاقت ورحکوش میں جب الشاق الی نے بیا جس فازل فریا کمیں۔

کا فرول ہے ان کے وین کی وجہ ہے مجت کرنا کفر ہے اور دیگر اغراض کی وجہ ہے محبت رکھنا۔۔

الجاول ٢٣ شي قرمايا بي شف جولوگ الله براور قيامت پريتين ريك بين آب ان كواب انيس يا كي سے كروہ ان سے محبت ركيس جواللہ اور رسول سے مداوت ركيس سالاية

ال آ مت كامعنى يد ب كدايان كرماته القد تعالى كوشنول كى مبت جع تيل بوعنى كوتك جوفض كى يع مبت ركما

تبيار المرآر

مووہ آس کے دشن سے محبت ٹیک رکھ سکتا کہ کونکہ بید دنوں تجہتی ایک دل بھی بھے ٹیک ہوسکتیں لیک جب کسی تحض کے دل بش اللہ کے دشمنوں کی محبت ہوگی تو ہاں کے دل بش ایمان ٹیمی ہوگا اور دہ فض منافق ہوگا کیکن اس مرکفر یا نقاق کا تھم اس دقت الگایا جائے گا جب دہ اللہ کے دشمنوں کے دین یا ان کے کفر کو پہند کرنے کی وجہ سے ان سے محبت رکھے دوراگر وہ ونیا داری یا دشتہ کے تعلق کی وجہ سے ان سے محبت دیکے تو یہ کھر میں ہے گڑاہ کیرہ ہے۔

ا بے کا فریاب منے اور دیگر رشتہ وارول مراللہ اور اس کے رسول کے علم کور جے و بے والے محاب اس کے بعد فریایا خواہ وہ ان کے باب بول یاان کے بیٹے بول یاان کے بھائی بول یاان کے رشتہ وار بول۔

۔ سے بعد رہ ہو وہ دورہ ہے ہے ہیں۔ اس میں جے بھی اور دورہ کے ساتھ طبی عبت ہوتی ہے اور دورہوں۔ آ مت کے اس فقر و کا معنی ہے ہے کہ باپ بیٹے بھائی اور دوئت واردی کے ساتھ طبی عبت ہوتی ہے کین اسلام آبول کرنے کے بعد مسلمان پر لازم ہے کہ اس طبی عبت کے تفاضوں کو سرجی اور مغنوب قرار دے اور اس کے مقابلہ بھی اسلام کے احکام اور اس کے تفاضوں کو خالب قرار دے۔

اس آیت شل فر مایا ہے کہ مسلمانوں کے نزویک رسول الله علیہ وسلم ان کے باب واوا اور اولا و سے زیادہ محبوب ہول اور جنگ بدر شل جب عتبہ بن و بیعد نے مبارزت کی اور مسلمانوں کو مقابے کے لیے للکارا تو حضرت ایون فیند بن عتبرضی اللہ عند مقابلہ کے لیے آگے بڑھے کیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر بلیا تم بیٹ جاؤ۔

( كناب المقادري الواقدي عاص معطور عالم الكتب وردت معادم

ائن شوذ ب رضی اللہ عندیمان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن حضرت الوہیدہ رضی اللہ عند کے باپ ان کواپنے بت دکھا رہے تھے اور حضرت الیوعیدہ ان سے احراض کر رہے بیٹنے لیکن جب ان کے باپ باز ندآ ئے بت دکھاتے رہے اور ان کی تعریف کرتے رہے تو حضرت الیوعیدہ نے اسپنے باپ کوئل کر دیا اور ٹیران کی شان میں بیآ بیت نازل ہوئی.

(اے دسول کرم!)جولوگ اللہ اور فیامت پر ایمان رکتے

بین آپ ان کو الله اور اس کے رسول کے دشمنوں سے مہت کرنے واللا نہ ہائیں سے خواد (وو دشمن )ان کے باپ موں پر سیٹے موں یا بھائی موں یاان کے قرعی دشتہ وار جول \_ لَا فَهِلُ فَقُومًا لِنَّهِمُنُونَ بِاللهِ وَالْبِيَّوْمِ الْرَخِيلُ وَآذُونَ مَنْ مَا ذَاللهُ وَرَسُولَا وَلَوْكَالْوَا ابْلَاءَ مُمْ أَوَالْهُمَا وَمُمَا الْحَوَاتُهُمْ الْوَصِيْرَةِ مُنْ (الإدراس)

(المحتم الكيورقم الحديث ١٣٦٠ المدورك ج مهم ٢٦٥ ٢٠٥٠ خافظ ابن عجر مسقلاني في أنساء مبراني كي سند جيد ب-الاصاب ع مهم ٢٤٠١ وقم الحديث ١٩٣٨ معبود واراكتب المعلمية جروت عادة ابن كثير في الدايت كومافظ تنتي كي موالد سد ذكر كيا بهد تكمير ابن كثير ج مهم ١٨٨٥ معبود وارالقكر مودت ١٨٨٨ و

نیز اس آیت شن فرمایا ہے کہ مسمانوں کے نزدیک القدادر اس کا رسول ان کے رشیز داروں سے زیادہ محبوب ہونی اور صدیث شر ہے کہ جنگ بدر شن معفرت ابو کر صدیق رضی القدعت کے بیٹے جو اس وقت مسلمان میں ہوئے تھے مسلمانوں کو است میں ہے کہ جنگ بدر شن معفرت ابو کر مایا تم ابی ذات سے جسمی فاکند کے لیے لکاروں ہے تھے۔ معفرت ابو کر نے ان کے مقابلہ پر جانا جایا لیکن تی صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا تم ابی ذات سے جسمی فاکدہ مربی وست ۱۳۱۵ء)

حضرت عمروضی الله عندنے جنگ بدر میں اپنے ماموں العاس بن بشام بن المغیر و کوآل کر دیا تھا۔

( يرت انن بشام ن به مسه معيد دادا حياد التراث العرفي ايروت انن بشام ن به مسه معيد دادا حياد التراث العرفي ايروت العالم المام الواحد كالتولي ١٠٦٨ هذكور الصورة بيت (الجاول ١٠٠) كشان تزول بي تكفية بين.

تبار القرأر

اان جرت نے کیا ۔ بھے میروں یہ بیان کی گئی ہے کہ ابد قافہ نے ٹی سٹی انشد علیہ وسلم کو گال دی تو حضرت ابد بھر نے ابد قاف (حضرت ابد بھر کے ابد قاف (حضرت ابد بھر کے ابد قاف (حضرت ابد بھر کا باب ) کو اس زور ہے تھیٹر مارا کہ دو گر بڑا کی انہوں نے اس واقعہ کا تی سلی انشد طیر وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے بچھا کیا تم نے این کیا جم میں کیا: ہاں! آپ نے فرمایا: دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ حضرت ابد بھرنے کہا انشد کی تھم! اگر میرے یاس کو اردوں تو میں اس کو تی کھر اند جارک و تعالی نے ہیا ہے نازل فرد ال

حضرت این مسعود رضی الله عند بهان کرتے ہیں کہ بدآ سے حضرت ابد عبدہ بن الجراح کی شان میں نازل ہوئی جب بھی انہوں نے جگہ بدر میں انہوں نے جگہ اللہ بوئی نہ جب بھی بدر میں انہوں نے جگہ اللہ بوئی نہ بہ بال کے مقابلہ ان کے بیخے عبد الرائن نے مسلمانوں کو جگ کے لیے افکارا تو حضرت ابد بکر نے رسول الشملی اللہ عند وسلم سے اس کے مقابلہ میں لانہ نے کہ جازت کی اجازت یا گئی تو رسوں الشملی اللہ عند وسلم نے فر مایانتی اپنی ذات سے جس فائدہ بہ کہ والا تحسیر اس عالم انہوں اللہ اس میں اللہ عند کی اجازت یا گئی تو رسوں الشملی اللہ عند وسلم نے فر مایانتی اپنی ذات سے جس فائدہ بہ کہ والا تحسیر کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں میرے لیے میری آ کھول اور میر سے کا فول کے مرتبہ میں ہواور حضرت صحیب میں عمیر کی شان میں نازل ہوئی جب انہوں نے اپنے ماسول العاص نے اپنے میں اور میں میں انہوں العاص میں الموری میں اور میں میں اور میں میں انہوں الموری میں اور میں اور میں اور میں انہوں الموری میں اور میں اور میں اور میں انہوں کے باب ہوں یا نے عتبہ شیبراور ولید بن عقبہ کوئل کر دیا اور سے محاب اس آ سے کے اس حسر کے صدائی جی خواہ وہ (دیمی ) ان کے باب ہوں یا نے عتبہ شیبراور ولید بن عقبہ کوئل کر دیا اور سے محاب اس آ سے کے اس حسر کے صدائی جی خواہ وہ (دیمی ) ان کے باب ہوں یا بھی ہوں یا بھی کوئی اور کائی میں بال کے ترجی رشتہ وار۔

(اسبب انزول الواحدى مى ١٣٧٣ رقم الديث عام مطوح دارا كتب العني ووب اسبب انزول السيطى من الم مطوعة دارا كتب العلمية بردت) الله اور رسول كرمخ القوى سي محبت شركرت والول برا تعيامات

اس کے بعد فر مایا: یکی وولوگ جی جن کے داول می اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔

اس آیت شل کیب "کافق ہے اور کیب "کامفی ہے: تی کیا کی بوکی کی کی کی ہار کی ہے گئے ہیں کہ اس شے کہتے ہیں کہ اس شی بہت سررے مضاعین جی ہوتے ہیں اس لحاظ ہے اس آیت کا مفی ہے: اللہ نے ان کے ولول میں ایمان کو تی کردیا کینی وہ ہر اس چیز پر ایمان نے آئے جس پر ایمان لانا ضروری ہے اور وہ ان لوگوں میں سے تیل ہیں جو بھش آیات پر ایمان لائے اور بھش برایمان نیس لائے۔

اور جمهور مغرین نے بیر کہا ہے کہ اسکت اس است و عمل اللی الله الله کو ایمان ان کے واول پی پیدا کردیا اور اللہ م الابت کردیا اس کی وجہ بیہ کہ ایمان کو لکھنا ممکن لیس ہے اس لیے اس کو ایماداور خلق کے معنی پر جمول کریا ضروری ہے۔ جولوگ اللہ کی مجب کو اپنے باب اور بھنائی وغیر وکی محبت پر ترقیج دہیج ہیں ان پر اللہ تعالی نے ایک انعام ہے کیا کہ ان کے

دلوں میں انھان کورائ کر دیا اور دوسر اانعام ہے کیا کہائی طرف ہے دوح کے ساتھ ان کی تائید فرمائی۔ حضرت این عمیاس رضی اللہ عنمائے اس کی تغییر میں قرمایا کمیٹی ان کی ان کے وشمنوں کے خلاف مدوفر مائی اور اس مدد کو

حفرت این عمیاس رسی القد جمائے اس بی مسیر میں فرمایا ہی ان بی ان سے و مشول نے حلاف مدو فرمان اور اس مدو او روح فرمایا کیونکہ اس مدوسے ان کے مشن میں مدو فرمانگ۔

سدى نے كيا: اس كامعنى يہ ہے كرايان كى دوح سےان كى مذور مائى۔

ادران پرتیسراانعام بیفر مایا کران کوجنوں پی داخل فرمایا اور چوتھا انعام بیفر مایا کراند تعالی ان سے ماضی ہو کیا اور اند تعالی کی رضا سب سے ہزا اندم ہے اور آخر بیل فرمایا: بیلوگ انتدکا کروہ ایں اور سنو! انتدکا کروہ بی فلاح پانے والا ہے اور سے آبے الجادل ۱۹ کے مقابلہ بی ہے جس بیل فرمایا تھا: بیر (منافق) شیطان کا کروہ ایں اور سنو! شیطان کا کروہ ای انتصال

المحاسة والاستيد

المحاولية: ٢٢ كامشبورشان نزول

حضرت على رضى القد عند بيان كرتے يي كدرول الذملي الله عليه وسلم في جي حضرت زبير اور حضرت مقداوكوروان كي اور فرمل خارج کے باغ میں جاو وہاں ایک مسافرہ لے کی جس کے باس ایک محط جو گاتم اس سے وہ تعد لے لیمان جم لوگ روان او کے اہم نے اپنے محوروں کو دوڑا یا نام ہم کوایک حورت لی ہم نے اس سے کہا: قط تکالی اس نے کہا: محرے یاس کوئی خط تكل ب الم في الله حديد الدون مم تماد مع كر عدا تادوي كاس في الول كر مح عد العال كرويا ہم رسول الشمكي الشعليدوملم كے ياس وه خط كرآئے اس خط على معترت واطب بن الي بلتعد في الل مك كياض مشر کین کو جمر دی تقی اور دسول الله صلی الله علیه دسلم سے بعض متعوبوں سے مطلع کیا تھا 'رسول الله صلی الله علیه دسلم نے قربایا اسے واطب، اکیا معالم ہے؟ انہوں نے کہا. یارسول اللہ! پرے معلق جلدی دکر ہے ، عل قریش کے ساتھ چال تھا سغیان نے كها: وہ ان كے طيف سے اور قريش سے شاخة أنب كے ساتھ جومها جرين ان كى دہال رشد داريال بين ان رشيز داريول كى مناه برقريش ان كے الل وحيال كى حافلت كريں مگے۔ بن نے بيا جا كه جرچت كريمرا ان كے ماتھ كوكى كسى تعلق فيس ب تا ہم عل ان برایک احمال کرتا مول جس کی وجہ سے وہ ( مکدعل ) میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں گئے میں نے یہ اقدام (این کفارکو تط کا لکمنا) کی کفر کی مجر سے نیس کیا نداست وین سے مرد مونے کی بناء پر کیا ہے اور ندا ملام النے کے بعد كفرى دائنى او يت سكوب سے كيا ب تي صلى الله عليه وسلم في فر مايا. اس في كي كيا حفرت عرف كها بيار سول الله! محص اجازت دیں بش اس متافق کی گردن اڑا دول' آپ نے فرمایا بیفز دؤ ہدر بی حاضر ہوا ہے' اورتم کیا جالو کہ اللہ تعالی یقینا ال بدر کے تمام حالات سے واقف ہے اور اس نے فر ملا تم جو جا دو کرواش نے تم کو بیش دیا ہے گر اند عزوج سے برآ مے نازل فرمائي اے ايمان والوا محرے دشمن اور اسيند وشنوں كودوست مساؤا الويحر اور زيوركي رواعت ش اس آعت كا ذكر فيس ب اور اسحاق نے ای دواعت می سفیان کی حلات کے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے۔ ( می انظاری قم الحدیث عصر مرابع می مطرق الديد مهمه من اليداؤدرة الديد ١٩٥٠ من وري قم الديد ١١٥٠٠ أمن الكري الديد ١١٥٠٠ سورة الحجا ولدكا انحتمام

المحد فشرب النكمين آتے ٣٤ والقصد ١٣٧٥ كا ٢ جؤرى ٢٠٠٥ وبدوز جعرات مورة الجادل كفير كمل مو كئ يتفير ١٤ وكبر كو شروع كى تمى - ال طرح ول ايام على يتفير كمل مو كئ آخ كل كرا چى عن مردى يجت پر رى ب كويند عن برف باركى مو كى ب جس كا از ات كرا چى عرب مى جن عمر كے قلاف اور مختف يا ريوں كى وجہ سے جو كمزورى اور احصاب كاضعف ب اس عجہ سے بھے مردى يجب كتى ہے۔

الشد تعالی کا ب مدهم نے کائی نے بہال تک کا اور اللہ تعالی ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ باتی مورتوں کی تغییر کو بھی م ممل کرا دے اور اس تغییر کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور سککورفر بائے اور میری میرے والدین کی اس تغییر کے باشر اس کے کمپوزر

417.14

مصح اجمد معاوثین اور قارئین کی مغفرت فرمائے۔

غلام دمول سعيدى فمفرلد خادم الحديث دارالعلوم نعيد ١٥ فيزول في ايريا كرا حي-٢٨ موباكل فمير: ١١٥٩٢٠٩٠ و٢٠٠٠ ٢٠٠١ ـ ٢٠٠١ ٢٠٣٠



## بنبالنة الجالحير

تحملته وتصلى وتسلم على رسوله الكريم

### سورة الحشر

مورت کا نام

ال مورت كانام الحشر عاوريهام ال مورت كى الى آيت سے اخوذ ي:

افت وى ب جى فال كاب على كافرون كو كلى إرجال

هُوَ الَّذِي كَيْ أَعْرَبُوا لَلُونِينَ كُفَّا وَاصِنَ أَهْلِي الْكِتْفِ مِنْ

وطن كرنے كے ليان كوان كروں سے ثالا۔

ويَأْمِهُمُ إِذْوَلِي الْمَطْوِدُ (احرم)

ال مورث كا نام مورة في النفير بعي ب كونكداس مورث ش يجود في العفيركو مديند ب جال وهن كرف كا قصد بيان كيا كيا

ب معرود عراب

سعید بن جیر میان کرتے ہیں کدیں نے حضرت ابن عباس رضی الشرفتهاہے سورة الحشر کے متعلق دریا دات کیا ابنہوں نے فربایا اس کوروز او تفضیر کیو۔ (مج الفاری رقم الدیدے ۱۹۸۸)

سعیدین جیررضی افلہ عند بیان کرتے ہیں کہ ش نے معرت ابن عباس رضی افلہ عند سورۃ الحشر کے متعلق پر جہا' انہوں نے کہا: یہ پونغیر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (سمج ابناری آم الدیث ۱۹۸۸ سمج مسلم قم الدیث ۲۰۰۳)

ال سورت كا نام سورة الحشر ال ليے ہے كرحشر كامنتى ہے: لوگول كوا كھا كرنا اور پونغير كواكش كرے مدينہ ہے نكالا كيا" كرنى مدى كار مار سريا كر سريا

إران كونيبراور شام كي طرف جاد وطن كرويا حيد

اوراس مورت کانام مورة بونغیرال لیے ہے کہ اس مورت شل بونغیرکوان کے گھروں سے تکال کر جادا طن کرنے کا ذکر ہے اس داقعہ کی بوری تقسیل ہم ان شا واللہ الحشر ۴ کی تغییر شل بیان کریں گے۔

ا عشی بونسیر کوان کے کمرول سے لکالا کیا تھا 'یہ سورت اللا تفاق مدنی ہے ترجیب مسحف کے اضار سے اس کا نہر ۵۹ ہے۔ ہے اور ترجیب ترول کے اعتبار سے اس کا نہر ۹۸ ہے یہ سورت البینہ کے بعد اور سورت النصر سے پہلے نا زل ہوئی ہے۔

سورة الحشرك مشمولات

- الله بونفیر درید کے ایک بورے تھا۔ یمن آباد منظ میرہ بال بہت توت دالے ہے ای محمد شیں انہوں نے رسول الله سلی الله علیدوسلم سے کیے اوسے معاہدہ کی خلاف درزی کی اور آپ کوئل کرنے کی سازش کی اس کے نتیجہ بیں ان کو مدید بدر کر دیا محیا اور بدواقدرسول الفصلی الله علیہ وسلم کے اسے دشموں مح فلیسکی بدی نشانی ہے۔
- اس میں بتایا ہے کرمسلمانوں نے بولنسیر کے باغ کاف دیے اور جو اموال وہ چھوڑ سے ان پرمسلمانوں نے قبد کرایہ تھا اس کو اموال نے کہتے ہیں۔
  - الا الد مورت عل مهاجرين اور انساري اور يعد على آئے والے مؤمنين كي مقلب بيان كى بــــ

بنت متافقین کے نبٹ باطن کو منتشف فر مایا ہے اور انہوں نے بتوفقیر سے ان کی مدد کے جو فقیہ وصدے کیے تھے اور پارکس طرح ان وعدوں کی تکذیب کی اس کو فاہر فر رہا ہے۔ بنت مؤمنوں کو بیتھ دیا ہے کہ وہ کا فروں سے فیردار میں اور انتد تعالیٰ ہے ڈوستے رہیں۔

ترآن جيد كي منفت أور جلالت كوبهان فرمايا ب\_

الله مرايدداردن كوالقدى داه يش مال دين كي تلقين فريال تا كدمر ماييكروش ي رسيداورايك جكر تخد شدور

التملى التملى التدميد وسلم كادكام كومات اورجن چيزول سے آپ في كيا بان سے ركنى كاكيد فرمال ب

الرادوت كاالفتام ان آيات وفر مايا ياج بن عائدتمال كعقمت اورجالت فاير بوقى يهد

سورۃ الحشر کے اس مختر تعارف کے جد میں القد تعالی کی اعاثت پراؤ کل کرتے ہوئے اس کا تر بر اور اس کی تغییر شروع کرر ہا ہوں۔اللہ تعلیمان! اے میرے دب! جمعے دی بات لکوانا جو تن اور صواب ہو۔

غلام دسول سعیدی قفرلد خادم الحدیث دارالعلیم نیمید ۱۵ فیز دل نی ایریا کرا گی ۱۳۸۰ ۱۳۲۰ والقدد ۱۳۵۵ مرا ۲ جنوری ۲۰۰۵ و سویکی فیر: ۲۰۱۵ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰





تبراء الفرآر

# اليم ولا يجي ون في صُور وهِ وَعَاجَةً قِمَا الْوَتُو الْوَيْوَ وَرُونَ عَلَى الْمُورِ وَلَا يَعْمُ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَل

ٱنْفُسِمُ وَلَوْكَانَ بِمُ خَصَاصَةً الْوَمَنْ يُونَى شُحَ نَفْسِمِ فَاوْلِيكَ

کی ہے اور دہ دوسروں کو اپنے اوپر تر کج دیتے ہیں خواہ انہیں خود شدید ضرورت ہواور جن کو ان کے نفول کے بگل ہے

هُوُالْمُفْلِحُونَ فَوَالَّذِينَ جَاءُدُونَ بَعْدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّهَا اغْفِرْ

علا كياسودى لوك قلاح ياف والله بين (اوريامول)ان كي لي بين جنهول في ان كي بعد جرت كي دودعاكر في بين

لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِأَلْإِيمَانَ وَلِا تَجْعُلُ فِي قُلُونِنَا

است مادے دب ایمی معاقب فرا اور معادے ان ہما مُوں کو جوہم سے منے ایمان لاسے اور ممادے دلوں میں ایمان والول

## غِلَّا لِلَّذِينَ الْمُنْوَامَ بَنَا إِنَّكَ رَءُونُ ثُرُونُ رُحِيْمٌ ٥

ك في كيندند وكاف المار عدب إب فك توب مدشقة كرف والا بهت مهر إن ع

ماندا اعمل عن عرين كثير وشق متوفى اعدر تفيح بين:

المام ابن اسحال نے تھا ہے کہ بیر مون کے بعد چار جری بی نی سلی اللہ عدیہ وسلم ، توضیح کی طرف روانہ ہوئے اس کا سب بید تھا کہ دھنرے جمرو بن امید نظیم ہے ، تو عام کے دو آوی فل کر دیے تھے جن کی ویت (خون بہا) اب تک واجب الاواقعی اور نی سلی اللہ علیہ وطلع ہے ، تو تعام کے دو آوی فل کر دیے تھے ، جن کی ویت کا ایک حصہ بونغیم پر واجب تھا الاواقعی اور نی سلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطالبہ کے لیے بونغیم کے باس کے تھے ، توفیم نے بونغیم کے اور سول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ کی ایا ہی ایم اپنا حصہ اوا کریں گے اور خفیہ طور پر بیسازش کی آیک فی چھے ہے جہت پر چ ھا گیا تا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ کی اس مودی اس اور وہ اللہ علیہ واللہ کے ساتھ تا ہے کہ اور کے ساتھ تا ہی کھڑے ہیں تھا تھی۔ محرو بن تھاش میں دی اس اوا وہ سے تھی۔ محرو بن تھاش میں دھڑے کی اس اوا وہ سے جہت پر چ ھا اس وقت اس وقت اس جہت کی و ہوار کے ساتھ تا ہی کھیا ہی بھا صد تھی ان جی معرف کی اس موازش ہے مطاب کی ایک بھا صد تھی ان جی معرف کر دیا اور دسول اور دھڑے ایک بھا صد تھی ان جی معرف کر دیا اور دسول اللہ میں اند منہ کم بھی تھے گیر اللہ تھائی نے دی تا ذل فر ما کر آپ کو بونغیم کی اس سازش ہے معرف کر دیا اور دسول اللہ مواز اللہ کی اور دھڑے می دی اند منہ کم بھی تھے گیر اللہ تھائی نے دی تا ذل فر ما کر آپ کو بونغیم کی اس سازش ہے معرف کر دیا اور دسول اللہ میں مازش ہے معرف کر دیا اور دسول اللہ میں مازش ہے معرف کر دیا اور دسول اللہ میں مازش ہے معرف کر دیا اور دسول اللہ میں مازش ہے معرف کر دیا اور دسول اللہ میں اللہ میں مازش ہے معرف کر دیا اور دسول اللہ میں اللہ

جلدبازوام

تبياء العرآء

انتر سی مند میروشم برای عدید ہے کے اوجر جب آب کو دیر ہوتی تو آب کے اصحاب آب کو ڈھویٹر نے نکلے گھر آ ب کے ملاب آب سے شد اور کے بیان اوال و العبق فجروی۔

والراسية والمراج رس وفاحى الفاعيدوهم من معزمت على بن مسلم كوبونشير ك يال يديونام والمرجع ك وہ سے تا ب وجو مدیدے تل بو سے اور من تقین نے ان کوویل طور نے واجور ااور کیا کہ ہم تماری مدو کریں سکنے ان سے در اس مر مر تی اور انہوں نے رسول الله صلی الله عليه وسلم كى طرف بدينام بيبجا كدوه وبال سے فيل لكنس كے و سوب ب رموں القصلي القد طبية علم مح ساتھ كيا بوا محالم وتو ز ديا گھر ني سلي الشطبه وسم نے ان كي طرف ويش قد مي كاعظم و وسعد مدواقد في ف كها ب كدآب في يعدد دوزتك ان كا كاصره كيا ابن وشام ف كها يدماه رئ الاقل كا واقد ب الام ئن سحاتی نے کہا: آ ب ان کی طرف روانہ ہوئے اور چیدوڑ تک ان کا محاصرہ کیے رکھا ان بی ایام پی فرمیت خرنا زل ہوئی بوضيح قلعد بند ہو يك أنب في كان كى مجودول ك بائ كات كرجا ويد مائي جرانبول في يكاركر كيا ال الدي (ممل التدييدوسلم) ! آب فساء كرئے سے منع كرتے تھے اور فساد كرنے والوں كى غامت كرتے تھے اور اب آب فود فساد كر رے ویں گی ان درختوں کو کاشنے اور جلانے کا کیا جازے؟ متافقین کی ایک عاصت نے ان کی طرف پینام بیجا کہتم ہے مؤتف يرؤ ف مراواد يهال سے دفاؤ اگر جك كي فريت آئي فر بحم تهار سے ساتھ ل كر جك كريں كے اور اكر تم كو تكالا كيا تو يم مجى تمهار \_ ساتونكل جائمي كي ونسيران كي هد كانظار شي بحدون اور تفري اين ان كي مدويس آكي اور الله تعالى ے ان کے دلوں بل رعب ڈال دیا کھر انہوں نے رسول القصلي القدعيدوسلم سے سوال كيا كرآ ب ال كولل شرك اوران كو جلاوطن كرين بشرطيك وو بتحييارول ك علاوه اسيخ باتى اموالى اور اسهاب كواسيخ ساته اونول يراد وكر لے جاسي الم مسكى نے مدامت کیا ہے کہ رسول الندصلی القدعلیہ وسلم نے ال کوسکم دیا کہ وہ تین دن کے اندر اس بھی کو خالی کرویں۔

ا ما ابن احال ئے کہا ہے کہ انہوں نے اپناتمام مال اور اسباب ان اوٹوں پر لا دیں علی کہ اسپے گروں کے در واز ہے مجى اكھاڑ كرائے ماتھ لے مجع ان على سے بعض تيبرى طرف مجع ادبعض شام كى طرف مجع حتى كدود اپنے ساتھ كانے بجائے کے آلات بھی لے سے انہوں نے رسول انقصلی القدعلية وسلم كے ليے اسے باخات دور كھيت چوز وسے وسول القد سلى القاعلية وسم في ان باغات اور كيتول كوم، جرين الالين من تقسيم كرويا اور انسارية ان اموال من ع ياويس لها كمراشد تعالیٰ نے اس واقعہ کے متعلق سورۃ الحشر کی آیات نا زل فریا تھی۔

(البداب والنبايين مهم ١١٨ . ١٩٩ ملخساً وموضحا "وارالفكن وت ١٩٦٨ م

غردهٔ بنونفيركي مويد تفعيل علامه ابواسحاق احدين ابرائيم العلى التونى عهره ولكينة بين:

منسرين نے كيا ہے كہ بيتمام آيات بنوالعفير كے متعلق نازل بوئى جيں كو كك جب ني سلى الله عليه وسم مدينة جين وافل ہوئے تو آپ سے بونسیرنے ال شرط برسلے کی کرآپ ان سے جنگ ناکریں اور دو یکی آپ سے جنگ تیس کریں کے رسول الفصلى الشعبية وملم في ال كي يرشم طاقول كرفي بحر جب رسول التدسلي التدعلية وملم قر بدر يس مشركون ك خلاف جنك كي اور ان بر غلبه حاصل کیا تو ہونشیر نے کہا اللہ کی تم ایدون کی جی جن کا ذکر ہم نے " تورات میں پڑھا ہے گھر جب قر وا احدیث مسلمانوں کو محکست ہو کی توبیشک، اور نفاق میں پڑ محے اور انجوں نے رسول انتصلی الشعب وسلم اور مؤمنوں سے عداوت طاہر كرنى شروع كردى اوران كاوررسول القدملي الفدهليد وملم كدرميان جومعابده تعااس كوتو وريا بجركعب بن اشرف جاليس

ال والنه كاذ كرقر آن جميدك الى آيت شرب " هو النهائي آخوي النهائي على واحتى الكتب عن ويالية" (العرب) المرب المر حمل ذات في الل كماب عمل مس كافرون والعني والنبيركوان كم الله كمرون مسالاً ل دياج عديد عن شيد

ا مام این اسحال نے کہا: جب نی سلی انشرطیہ وسلم احدے واہل ہو بھے تھے اس وقت ، تونفیر کو جلاوال کیا تھا اور ، توقر بلا کوفر و کا الزاب سے والیسی ٹیل کتے کیا تھا اور این دونول کے درمیان دوسال کا وقلہ انسد

غزال أعد شراط الاول الحشرال

وبرى نے كها: وضيرونها بى وو بسل لوك تے جن كا شام على وشركها كها-

حضوت این عبال رشی الشرخمان قرمایا: جس حنس کواس بند، حک مو کد صدان حشر شام شل قائم مو کا دواس آیت کو پزیمن کی تکدائی دان کی ملی الشده نیدو کم سے الن سے فرمایا تھا: نکل جاد انہوں نے ہو چھا کہ ل جا کی ؟ آپ نے فرمایا ارض محشر بھی بھر الشد نے بیدآ یت نازل فرمائی ۔ (الکھت والمیان جاس ۲۲۱۔ معاصف اور میا والتراث الربا برون امهمان) علامہ تحدین عمر واقد ی متونی عام او علامہ عمر الملک بن بشام متونی ۱۲۲۱ طادر محد بن احد و جی متونی معرفی المار

جلد بازديم

وتشركا وافعاكم وليترسي حرب كلوسيصدو كتب المقادل بثال المهيمة واركتب البغراميه العام بالمام يتوام ثع الراش - در خت العرب الماسية بين المساوية المقاوي الميامية (ورالكتب العرفي ١٣٩١م)

التر وير العشر المراي بالمعشر المرايد الملحش المساء المرايد الكري المرايد جر المري مكر الكالنا اوراس أو لا حشيه "حب الله وجوه سع فر إلياس:

- (۱) حطرت التعاميات رضي الشرحتما اور أكثر منسرين كا قول بركران الل كتاب كو كيلي مرتبه جزيرة عرب سنة ثلالا كميااور دوم كى بارجيزت عمرية ميود إلى كوريد عدوا وطن كريك ثام كى طرف فالا
- (۲) میدان محرّ شام ک مرز شن می قائم او کاجب تمام فر دول کوزنده کرے شام کے علاقہ یمی بی جائے کا اور دیا میر الرسول ين شريك مل مار والنبيركونالا كما تعا-
  - ( r ) يبود يون كوفل ك لير يكي باران كي سن عن الركرين كيا كيا اور كران كوجان وكن كيا كيا-
- (") فحادہ نے کہانیہ بہلاحشر ہے اور دومرا حشر اس وقت ہو گا جب قرب قیامت ش ایک آگ تمام لوگوں کومشر آل ہے مغرب كي المرف في صاع كي (الكدواميون على ١٩٨١ممام التوسل ٥٣١٠ممام)

نیز اس آیت میں فر دیاندہ اپنے کمروں کواسنے واقعوں ہے منہدم کر رہے بقوادر مسمانوں کے واقعوں ہے جسی۔

ال البدام كي تغير شرهب ذيل وجود مان كي تي بر.

(۱) جب ونضير کويہ يقين ہو کيا کہ ان کو جلاول کر ديا جائے گا تو اے ان کو ای ہے چلن ہو لی کہان کے گھروں جب مسلمان ر جیں کے آدوہ ایسے کھرول کو اندر سے آو ڈرے تھے اور مسلمان ان کے گھروں کو ہا ہر سے تو ڈر سے تھے۔

(۲) ﴿ وَهِ مِنْ كَانِيتِ مِنَا فَقُولِ فِي إِن كُو يَفِينِ ولا يا كه وه ان كي هرد كري كي تو انبول نئے اپنے گروں كومنيدم كر كے تلعول كي طرح بنايا اورمسلما أوب في ال كي تكرول كو برطرف يت ورديا .

(٣) چىپ مسلمان ان برغائب، آ كية تو انهول نے ان كے كھروں كو مبيدم كرديا اور بنونسير نے اسپينے كھر كى يختيل ديواروں كو عنبدم کیا تھا تا کہ وہ کھروں ہے نکلنے کا راستہ بنالیں۔

(") مسمان ان کیستی کو باہر ہے منہدم کر رہے تھے اور پولنسیر کھروں کو اعد ہے منبدم کر رہے تھے تا کہ اپنے گھروں کے دردازوں کو کول اورد نگراشاہ کو کال کرنے جا تھی۔

(زاد السيرة من ما الكب والع لا على ما الكف واليان عام ١٠١٠ سالم التريل على الما الكف

بؤنشير كے عذاب سے عبرت حاص كرنے كى تقصيل

نيزال آيت مين فربايا بمواسعة محمول دالو عبرت حاصل كرو\_

ال آيت كي تغير جسية بل وجود مع كي عيد

بتونغيرنے اسينے تلعون مراور اتي اتوكت اور قوت رحمند كيا تغا الله تغاني نے ان كے تلعوں كومندم كرديا اور ان كي شوکت اور توت کولوز ڈالڈ انہوں نے بھودیوں کی اماد پر مجروبرا کیا تھا' وہ ان کی امداد کو نہ پہنچانو انشہ تعالیٰ نے لرما{: اے آ جمول دالوا جبرت حاصل كرو اور الله تعالى كرسوا اوركس يراحماد شكرة كإندا عابد اور المدكوجان كروه اسيخ زبداور مهادت م ميروسات كرے اور عالم قاهل كو جاہيے كرووا يے علم وفعل يراحي و ركرے أيك برفض الله تحال كے فعل اوراس كى رحت ير توکل کرے۔ حضرت ابو ہوری وضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ دسول القد سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا تم جس ہے کی فخض کواس کا عمل نجات نہیں وے گا۔ محابہ نے ہو جھا یا دسول اللہ آ آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا جھوکہ بھی نہیں سوااس کے کہ اللہ بھے اپنی دشت ہے ڈھانپ لے تم تم کھیک فور سست کے قریب محل کرواور سے اور شام کے چکھ وقت میں نیک کام کرواور ورم یا تہ روش دکھو۔ ( کے ایخاری فران اور محت کے قریب محل کرواور سے ۱۳۲۳ میں مسلم رقم الحدید ۱۳۲۲ میں مسلم رقم الحدید ۱۳۲۴ میں نسائی رقم الدیدے۔ ۱۳۹۷

علاءِ المول نے اس آیت سے قیاس کے جوت پر استدالال کیا ہے جم نے قیاس کے جمت ہونے پر الثوری، ۱۰ تبیان القرآن'ج ۱۰ س ۵۵۱ میں بہت تنصیل سے کلام کیا ہے۔ اعتمار کا لغوی اور اصطلاحی معنیٰ

ال آیت یک افاعتبروا" کالفظے اس کامعدر اعتباد "ے طام اور بن میرافقادررازی حق متوفی ۱۲۰ ماس کے

مادہ عبر کے تعلق کھتے ہیں. عبرت کا معنی ہے، تصحت حامل کرنا دوسرے کے حال پراہے آپ کوقیاں کرنا" عبر "کا معنیٰ ہے آ نسو بہا" عبر " کا معنی ہے، دات ہے کڑ رنا" عبر "کا معنی ہے، کمی شخص کے مانی اضمر کو بیان کرنا از بان سے دل کی تر بھائی کرنا۔

علامد حسين بن محررا خب اصفها في متوتى ٥٠١ ه وكليع بين:

"عبر" کا اصل معنی ہے ایک حال سے دومرے حال کی طرف تجاوز کرتا اس وجہ سے کہتے ہیں وریا جورکرتا ہواور آگھ سے آنسوگرا ہے اور فلال رائے سے گزارتا ہے اور اختہار اور جہرت اس کو کہتے ہیں کدانسان حاضر چیز کا مشاہرہ کرے اس چیز کی معرفت حاصل کرے جو حاضر تھی ہے اور تجیر خواب کی تاویل کے ساتھ خاص ہے جس بھی خلا ہر سے باطن کی طرف انقال ہوتا ہے۔ (الفردات ع موں ۱۱ کے بردار معطق کی کر شہرا ۱۱ اے)

علامظیل بن احدفر ابهدی متوفی ۵ عاد نے کہا: ماضی کے واقعات سے میں سکھنا عبرت ہے۔

( كاب أي عام ١١٥٥ معياري أن أم ١١٠١٠)

(على والمحاري است واراحياء الرائد المرلي يروت ١٢١٩هـ)

المام فخرالدين محدين محررازي حوني ٢٠٩ ه لكين جي:

ا المبار كالفظ ميورے و خوذ باس كامعنى ب ايك چيز كا دومرى چيز كى طرف تجاد ذكرنا اس ليے آلسوكو جرت كتے جيس كونك دو آكو ميرت كتے جيس كونك دو آكو ميرت كيا اور خواب كى تاويل كو توبير كتے ہيں كونك تعبير بيان كرنے والائتيل معنول كى طرف منطل اوتا ب اور الفاظ كوم ادات كتے جي الكوك بولئے والے كى زبان ضنے والے كى طرف معانى خطل كرتى با جاتا ہے ك

تبياء القراء

عن مه عبد القديمين تعربيضا وي متوني ٢٨٥ و لكهنة بير.

اس آیت ہے اس پراستدال کیا گیاہے کہ آیا س جمعت ہے کی تکہ اس آیت میں ایک حول ہے دوسرے حال کی طرف تجاوز کرنے کا تھم دیا گیاہے۔

علامدا الأثيل بن محد بحقى التوفي ١٩٥٨ هذا معاديت كي شرح يش لكهة بين.

تیاں شرقی جواتی شروط کا جائے ہو جب شرعیہ ہے اس کی دجہ ہے مقیس (خرع) میں عظم طاہر ہوتا ہے اور وہ والک شرعیہ میں سے ہے وج استدلال ہے ہے کہ ہم کو اعتبار کرنے کا عظم دیا ہے اور اعتبار کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی نظیر کی طرف وٹا دینا' بایں طور کہ اس نظیر بر بھی اس چیز کا عظم لگایا جائے کیونکہ اس چیز دوراس کی نظیر میں عدی مشترک ہوتی ہے۔

( مائية القرقري على العيد وي ج السيه والرائكت العلمية بعروت ١٣٧٧ هـ )

النّدنو في كاارشاد ب، اورا كراند في ان كے ليے جدوشى كومقدر تكرو يا بوتا او وہ ن كوشرور دنياش عذاب دينا اوران ك ليے آخرت بنى دوز رخ كاعذاب ب 10س كى وجديد ب كه انہوں نے اللہ كى اوراس كے رسول كى مخالفت كى، ورجواللہ كى مخالفت كرست و ب شك اللہ مخت عذاب دينے والا ب 0 تم في مختوروں كے جو درخت كا ب دينے يا جن كوان كى براوں م كور انجود ديا سووه اللہ كے اول سے بوا اور تاكدوہ فاستول كوؤليل كرے (اعشر سد)

''الجلاء'''كالمعنىٰ

اس آیت شن' المجلاء'' کا لفظ ہے ''المجلاء'' کا معنیٰ ہے وطن سے لکل کرودسری جگر شفل ہونا اس آیت کا معنیٰ ہے ہے کہ اگر القدان کی ان کو دنیے شل جداوطن نہ کرتا تو دنیا ش ان کو آل کرنے کی مزاوی جاتی جیب کدان کے بھائی بنوقر ظرکو آل ک مزاوی گئی تھی اور آخرت شک ان کواس مز کے علاوہ عذاب ہوگا۔

الحشر مع من فرمایا اس کی دید ہے کرانہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی خالفت کی۔

اس پر بیاعتراض ہے کہ پھر جو شخص بھی انقداوراس کے رسول کی مخافقت کرے اس کو جلا وظن کرتا جاہیے عال تکہ برشخص کو بیرمز انہیں دگ جاتی 'اس کا جواب بیدہ کہ اس آے میں صرف ، فیضیر کی بیمز دبیان کی گئی ہے' برشخص کی مزا کا قاعدہ کلیے نہیں بیان کیا گیا۔

محابث اجتهادي تقديق

العشر ۵ میں فرمایا بھم نے مجوروں کے جوور شت کاٹ دیتے یا جن کوان کی بیڑوں پر کھڑا جہوڑ دمیا سووہ اللہ کے اؤن ہے ہوا۔

اس آبت میں 'لیند '' کالفظ ہے'' 'لیند '' کامنی ہے : مجود کا تر دنازہ اور شاداب درخت خواہ وہ کی تھم کی مجود ہو۔ الاعبدیہ نے کہا: ''لیند ''اس درخت کو کہتے ہیں 'جس کی مجودی نہ بڑوہ ہوں 'نہ پر ٹی ہوں۔ علامہ الواسی تی احمد بن ابرائیم نظابی متو ٹی عام مدلکھتے ہیں '

اس آیت بی بددلیل ب کرسول الندسلی الشعلیدوسلم کاسم وراصل الندکات بهاوریه می دلیل ب کرسول الله صلی داند مسلی الله علیه و کرسول الله صلی الله علیه و کرسول الله صلی الله علیه و کرسول الله و کرسول ال

بنونفير كے درختوں كو كا شااور چھوڑ وينا " يامحاب كے اجتهاد ہے تھا يا رسول الله صلى القد عليه وسلم \_\_\_

كه اجتباوي

علامدايو الحن على عن محد الماوروي التوفي و ١٥٥ هـ كفية جي

تی سلی اللہ علیہ وسم بنونظیر کے قلعوں کے پاس مقام الیورہ بھی پہنچاتو ؟ پ نے ان کی بیت کا محاصرہ کر لیا کی وفک غزاد ہ اُحد بھی انہوں نے مشرکین کی مدد کر کے آپ ہے کیے ہوئے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تو مسلمانوں نے ان کے مجور کے ورشق کوکاٹ ڈالا اور چھ ورشق کوجلا دیا اور امام محر بن اس آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ورضت کو کاٹ ویا تھا اور ایک ورشت کوجلا دیا تھا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کوائل کارروائی پر برقر اور مکا تھا۔ (انکسد واقع ان ن 10 مرا ۵

الله وه نے كہا: بعض سلمانوں نے درعت كات وسية اور بعض في اس خيال سينيس كاف كركس بيانماوند بوء

(ب اليان ١٨٦٦م ١٩١٨م أم الحديد ١٩١١م ١٩٢١ والكرود فاصاح)

علامہ ایو المسن الماوروی کھتے بیں کہ ورختوں کو کا نے اور جلانے کے بعد مسلمانوں کے ول بھی فدش ہوا ایکن نے کہا: یہ زعن میں فساد کرتا ہے اور بھن نے کہا ان میں حضرت عمر رضی اللہ عن بھی تھے کہ یہ اللہ کا اپنے دشمنوں کو ڈکسل کرنا ہے اور مسلمانوں کی مدوکرتا ہے مجرمسلمانوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے ہو چھا: یارسول اللہ اہم نے جو کا دروائی کی ہے اس پ ہم کو اجر لے گایا ممن وہ ہوگا؟ تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی: تم نے مجودوں سے جو ودشت کا ث و بینے یا جن کو ان کی جڑوں پر کمرا اچھوڑ دیا سو وہ اللہ کے افن سے ہوا اور تاکہ وہ فاستوں کو ڈکسل کرے۔ (ایشرہ) اس سے معلوم ہوا کہ جن

تبياء القرآم

معافری نے اسینے دجی و سے درخوں کو کاف دیا تھا وہ کی گئ تھا اور جنہوں نے اسینا اجتماد سے درخوں کو نیک کا ان کا اجہا دیکی گئے تھا۔ افقہ بالعین برخوص احادد الکت العنم الروت)

علاسانية كرهدت عبداندان العربي الماكل التوني سوم ٥ مدكسة بن

بعض عناد نے کہا: اس آ ہے سے معلوم ہوا کہ ہر جمہد کا اجتبادی ہوتا ہے کین بر تول باطل ہے کونک رسول الله سلی الله عید دسلم کے سامنے مسلمانوں کا اجتباد کریا جائز شرقا البتہ بیآ ہے ہی سلی اللہ علیہ وسلم کے اجتباد پر دلیل ہے کونک اس خاص معاہد ش آ ہے پر کوئی تھم نازل نہیں ہوا تھا اور چ کہ عمومی طور پر کفار کو ذلیل کرنے کا تھم ہے اس لیے آ ہے نے کافرول کے درختوں کو کاشنے کا تھم دیا یا مسلمانوں کو کاشنے سے منع نہیں فرایا اور جب ہی پر ہونسیر نے اعتراض کیا تو آ ہے کی تا تید اور تصویب ش الحشر نے نازل ہوگئی۔ (ایکام التران نے میں الا اور الکت العمر البروت ۱۳۵۸ء)

الله تعالى كا ارشاد ب اور الله نے جو اموال ان سے تكال كرائية رمول پر اون دينے حالا تكرتم نے ان كے حصول كے ليے

اسے محموز ب دورائے تھے شاورت كين الله اسے رسول اكو جن برجا ہے مساطا فر ماد بتا ہے اور الله جرچز پر تادر ہ 0 اللہ نے

ان بستيوں دالوں سے جو اموال تكال كر اسے رسول پر اونا ديئے سو دہ اللہ كے ايں اور رسول كے اور (رسول كے ) قر ابت

داروں كے اور تيموں كے اور مسكينوں كے اور مسافروں كے تاكروہ (اموال) تم بس سے (مرف) مال داروں كے درميان

گردش شركة رہيں اور رسول تم كو جو وي اس كو ليا اور جس سنة تم كوروكيس اس سے دك جاؤ اور اللہ سے وار تا رسول كے درميان

شك اللہ تحت واللہ اور سول تم كو جو وي اس كو ليا اور جس سنة تم كوروكيس اس سے دك جاؤ اور الله ہے وار اللہ ماروں كار المشرخات و اللہ اللہ تحت واللہ ہے درميان

فئ كالغوى اورشرى معنى

اس آیت بین 'افعاء'' کالفظ میان کامسدر' المین '' ہے طامیدافی اصفیالی اس کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھے ہیں نے کامعنی ہے: حالید محمودہ کی طرف رجوع کرنا' اور اس مال فیست کوفئے کہتے ہیں جس ہیں مسلمانوں کوکوئی مشتت نہ ہو۔۔ (المفردات بی اس موجہ ۲۰۰۵) کئے بردرمعنیٰ کہ کرمہ ۱۳۱۸ء)

علامدالويكر الدين على دازي يصاح حتى متونى = ١٠٠ و لكية بس.

مشرکین کے بواسوال مسلمانوں کے بخد میں آ جا کی وہ اسوال نئے جی البذا غیمت جزید اور فراج یہ سب شئے جی کونکہ یہ تمام وہ جنے ہی جو اللہ تعالی نے کاری ملکیت سے تکال کر مسلمانوں کی ملکست میں واخل کر دیں ہر چند کر غیمت بھی فئے ہے تیکن وہ بعض نصوصیات کی وہ ہے نئے سے الگ ہوگئی کہ جو اسوال کفار سے بذریعہ جنگ حاصل ہوں ان کوفیمت کہتے ہیں اور ان اسوال میں فمس (۱/۵) تکالے کے بعد ان کو بجادی پر تھیے کر دیا جاتا ہے اور جو مال فئے ہوں وہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ کہ دیا جاتا ہے اور جو مال فئے ہوں وہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ کہ دیا جاتا ہے اور جو مال فئے ہوں وہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ کہ دیا جاتا ہے اور جو مال فئے ہوں اور اللہ صلی اللہ علیہ وہ مالی کے بعد ان کا معرف فقراء مسلمانوں کی فلاح اور بجو دی کہ مسلمانوں کی ضروریات جی اور رسول اللہ علی ان ایک بین اور کی بن حدثان رضی اللہ عنہ بیان کرتے جی کہ صفر ہے جم میں اللہ علیہ وہ کہ وہ اسوال کو اللہ تعالی نے رسول اللہ علیہ وہ کم کی حصول کے لیے مسلمانوں کی ضروریات جی کہ حضر ہے جم میں اللہ علیہ وہ کہ اس کی اللہ علیہ وہ کہ اس کی اللہ علیہ وہ کی کہ تھا اور کی اللہ علیہ وہ کہ اس کا خرج کو کا کہ ہوں اللہ علیہ وہ کہ کرتے جی کہ حضر ہے کہ مسلمانوں کی ضروریات جی کہ حضول کے لیے مسلمانوں کی ضروریات ہوں نے اپنے اور کی وہ اس کا خرج کو کا کہ ہوں اللہ علیہ وہ کہ کہ تھا کہ اس کا خرج کو کا کہ ہوں اللہ حسل کا خرج کو کا کہ ہوں اللہ علیہ دیا کہ کا تھا کہ اس کے تھر ف جی سے اور ایوں اور جھیا روں جی خرج کی کے ایک سال کا خرج کو کا کہ ہوں اور جھیا روں جی خرج کی کے تھر کہ ماری کی جو اس کی کو کھی جو اس کی کہ کے ایک سال کا خرج کو کا کہ کو اس کے جی میں جو اس کو کہ کو کھیا کہ دیا کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ ک

جلد بازدام

جن میں رسول انڈمسی اقد عبیہ وسلم تعرف کرتے ہتے ان اموال میں کسی کا حق نہیں ہے آقا یہ کہ نی سلی اندعایہ وسلم ان اموال میں سے کسی کو چکی عطا فرمادی ان اموال میں سے نی سلی اندھیہ وسلم ان اور بھی سے کسی کو چکی عطا فرمادی ان اموال میں سے نی سلی اندھیہ وسلم ان پر فرج کرتے ہتے اور باتی اموال کو سوار ہول اور بھیا رواں پر فرج کرتے ہے کہ کہ سلم کے ذر بیرحاصل کیا اور بھیا رواں پر فرج کرتے ہے کہ در بیرحاصل کیا گھا اور بھی اور ہم ہے۔ قرآن بی جید میں فئے کے متعلق سورة حشر کی جوآبات ہیں ان ہیں یہ دلیل ہے کہ کا اور جو اس ان کو سفوانوں کے بیت امال میں نیس رکھا جائے گا ہے ان کو ان مصادف میں فرج کیا جائے گا جن مصادف میں فرج کی جن مصادف میں فرج کے اور جزئے کے اموال کو فرج کیا جاتا ہے کا کھا ہو اسوال بھی میں جن کو ان مصادف میں فرج کیا جائے گا ہے سامال کی میں جن کو کے دو اسوال کے تھم میں جن کی کھا ان کے حصول کے لیے سلمانوں نے کوئی جنگ کی ہے شاکوئی مشاحت افعائی ہے۔

(الكام الرأن ع من ١٠٠٠ على اكثري الاعداد)

مال غنيمت اور مال فئے كو كفار كى ملكيت سے تكال كرمسلمانوں كود يے كى وجه

کفارے جس اورج کے بھی وہ اس ال جاسل ہوتے ہیں ان سب کی حقیقت یہ ہے کہ کفارے بائی ہوجانے کی وجہ ہے جن سرکار متبط ہونے کے بعد وہ اموال ان کی حکیت ہے تک سرکار متبط ہونے کے بعد وہ اموال ان کی حکیت ہے تک جاتے ہیں اور یا لک حقیق (لیکن اند تعالی) کی طرف اوت جاتے ہیں اس لیے اموال کے اللہ کی طرف اوت جاتے ہیں اس لیے اموال کے اللہ کی طرف بلیت آئے کو افاء اور فیتی ہے تعبیر قربایا ارشاد ہوا: '' قراع کھوڑا آڈھ الحقیق من مسلمالوں کی جنگ اور جہاد کا دلی ہوتا ہے اس مال کو اند تعالی سے اللہ ہیں جنگ اور جہاد کی الاید '' (الافال ہوتا ) جو مال آئے ہیں تعلیم کی ہوئے اللہ کے حمول میں جنگ اور جہاد کی ضرورت نہیں چرقی اللہ تعالیٰ کے اور جہاد کی ضرورت نہیں چرقی اللہ تعلیم کی طرف کے جو مال اللہ تعالیٰ کے تعبیر قربایا ہے اور ادشاد فربای '' قال کے کا درج کے اور جہاد کی انتظامی '' اللہ تعالیٰ کے اور جہاد کی انتظامی '' اللہ تعالیٰ کے اور جہاد کی انتظام کی طرف چرا دیا دیا در ادشاد فربای اللہ علی اللہ علیہ والے گا دیتے ۔

مال تغیمت اور مال فئے کا فرق مال تغیمت دو مال ہے جس کومسمان فوج وٹن سے جنگ کرے اور مقابلہ ش فتح یاب ہو کروشن سے ماسل کرتی ہے نیس و ن پر سیاں و تشیم کرے ن صف یہ بدخیں ہے کہ چوکھ اس فوج نے لاکر بیال بیتا ہے اس وجہ سے یہ ال اس کا اس کا جہ سے ال اس کا اس کی جد سے برال اس کا جد سے برال اس کا جد سے براس مسلمانوں نے بھر اس جگ بیل فتح عطا کی ہے اور در دھیقت یہ اس مسلمانوں نے بھک کی تھی اس لیے مسلمانوں کہ لازم ہے کرفس قالے کے بعد بار میں میں ہے مسلمانوں کے اور میں اور اس کی اطاقت اور عبادت بھی مرف کر کے بعد بار میں میں ہے۔ اس بال کو دو اللہ کے احکام اور اس کی اطاقت اور عبادت بھی مرف کر کے بین اور جب مسلمانوں سے ہاتھ میں ہیں۔ اس کا توجہ میں ہیں۔ اس کا کہ کی طرح فرج کرتے ہیں اور جب مسلمانوں سے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے توجہ میں ہیں۔

مال غیرت کے برخلاف مال فئے کی بروجیت نیس ہے کہ اس مال کو اسلای فورج نے میدان جگ جم افر کر جیتا ہے اور اس بنا ہ پر اس بال کو اسلامی فورج بش تقلیم کر دیا جائے بلکہ مال فئے کی حقیقت ہے کہ اخذ تھائی نے تھیں اپنے فضل ہے اپنے رسول اور مسلما نوں کو کھار پر قالب کر دیا اور اسلام کے رهب اور ایست سے کھار اپنے اسوال کو چھوڈ کر بھا کے اور بغیر کی جگ کے مسلمانوں کے ہاتھوں بش کھار کے اسوال آگے جیسا کہ اخذ تی ٹی کے اس اور شاوے فلام موتا ہے۔ '' فَسَا اَفْرَجَةُ اَعْلَيْدِ هِنَّ عَلَيْ اَلَّا لَا اِلْمَانِ اِنْ اَوْمَانِ اِلْمَانِ اِللّٰمِی اِلْمَانِ اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِلْمَانِ اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اِللّٰمِی اللّٰمِی کہ اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰمِی کے اللّٰمِی اللّٰمِی کہ اللّٰمِی کہ اس اللّٰمِی کا اس اللّٰمِی کہ اللّٰمِی کے اللّٰمُی کو بھی اللّٰمِی کہ اللّٰمِی کہ اللّٰمِی کہ اللّٰمِی کہ اللّٰمِی کے اللّٰمِی کے اللّٰمِی کے اللّم اللّٰمِی کے الٰمِی کے اللّٰمِی کے اللّٰمِی کے اللّٰمِی کے اللّٰمِی کے اللّٰمِی

اسلام عی فیمین اور فی کاعم الگ الگ مقرر کیا ہے میمت کا حم مور و انعال کی آ بت الم عی بیان کیا گیا ہے اور دو یہ

ہے کہ بال فیمت کے بائی جھے کیے ہائی چارجے لانے وائی فرج می تقیم کردیے ہائی اورا یک حصہ بیت انمال میں داخل

کر کے اس کو بیائی مساکین مسافر وں اور مسلمانوں کے عام رفاق آمود میں فرج کیا جائے اور فئے کا تھم مورہ حشر کی آ بت

عنا ایش تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے جس کا خلاصہ بیہ کہ اموال فئے کورمول افتر مسلی اللہ علیہ و کم آب و ارول

بیائی مساکین اور مسافر وال ہو فرج کیا جائے رمول افتر مسلی افتہ علیہ و ملم کے وصال کے بعد آپ کا حصہ ماقد ہو گیا انام شافی

می فرد کی بید صداب امام اور فلف ہر فرج کیا جائے گا اور آپ کے قرابت واروں کا حصر فقراء اور مساکین میں آ کیا اور یہ

می فرد کی صورت ہے جو فرج میں بیان کی گئی ہے ۔ فیمت اور فنے کا بیا کی اجمالی فرق ہے اس کی تفصیل آ کرو سافر میں بیم

فتیا واسلام کے غدا ب کے ذکر میں بیان کریں کے اس ہے پہلے کہ فئے اور فیمت کی حرید وضاحت کریں پہلے سورہ حشر کی

فتیا واسلام کے غدا ب کے ذکر میں بیان کریں گا اس افذ جیں۔

ان آبیات کو بیان کرتے جی جوفئے کے احکام کا اصل مافذ جیں۔

قرآن کے بیان کریں میں مورت ہو نے کے وقت ہوئے ہر و لنائل

الشرتعالي كاارشاد ب

ۉڡٵٵۊٵٝٷ؈ؽ۬ڡڰ؈ۺؙۅڸ؞؞ۣۺٛ؋ڟٵۜۄۻڟٙ؆ؽؽڔڡۣڽ ۼۺڮٷڒڔڲٵڮٷڮڹ۩ۿۼؽڝؾڟۺؙڮٷڝڞۻؾڴڎ ۅڛڞڟڿؙڶۣڰ؈ڡٛڡۊۼڛۯڞٵٵڡٛػٵۺڞڟؿۺۏٳ؞؞ڡڹٵڣ ۺڠؙۯؽڿۺۅٷڿۺٷٳۻٵڶڵڒڹٷۺڴؽ؞ۅڰۺڮۺٷ؞ ٳۺؠ۫ڵڴؙڒڴڗڹڎٷڴڋؽڹٷڵڒؿٵڵڴۼۼڴ؞ۺڴۏ ٳۺؠڵڴؙؙؙؙؙڒڒڴڗڹڎٷڴڴؙؠؽٷڵڒۼۺڵۄۺڴۄ

(4.1 24)

اور الله نے جو اسوال ان سے تکال کر اپنے رسول پر اوٹا ویٹے عاما کہ تم نے ان کے حسول کے لیے نہ اپ گھوڈ سے دوڑا نے تھے شاونٹ کی اند اپنے رسولوں کو جن پر چاہے مسلط فر آدیتا ہے اور اللہ ہر چن پر کا در ہے آلاد نے ان بستیوں والوں سے جواسوال نگال کر اسپنے رسول پرلوچا دسینے سودہ اللہ کے ہیں اور رسول کے اور (رسول کے ) قرابت وارول کے اور قیموں کے ان مسکینوں کے اور مسافروں کے تاکدود (اسوال) آتم جی ہے اسوف

#### بال دارول كروميان كروش درك راي

اس کے بعدقرالیا: وَلَائِنَ جَالَمُونَ اِلْمَانِ مِثْمِي وَفَر (اُمْرَ ١٠٠)

اور (پال ان لوکوں کے بے بی ہے)جو پیوں کے بعد

-412-1

ان آیات سے واضح ہوگیا کہ وال فی الفر علی و کے کے مصارف ایک جسے ہیں اور یہ کراللہ تو آل نے یہ اموال کی فیمل کی بھیست میں ہیں دینے میں کی الفر علی و کمی اللہ تو آئی نے ان اموال کا فیمی یا لک فیمل بنا یہ بلکہ اللہ تعالی نے بیا موال آپ کی فیر اللہ تعالی نے بیا موال آپ کی فیروریات نے بیاموال آپ کی فیرائے اور انتظام میں کر دینے اور ان کے مصارف متعین کر دینے تا کہ آپ ان اموال کو ای ضروریات میں فرق کریں اپنے قرابت واروں میں صرف کریں اور تیموں امر مسافروں پرفر فی کریں چنا نچ اس باب کی اماوی ہی ہی ہے کہ رمول افتد صلی الفر علیہ و کم ان اموال کو ای طرح فرق کرتے ہے نیز اللہ تعالی نے بیر قرباد یہ کہ اس واروں میں مورائی ہے واروں میں مورائی ہے واروں کی ہوگئی ہے اس واروں کے درمیان تی کروٹن شرکتا دے اس وارف ہو کہ اس مورائی ہوگئی ہے نیز ان آیات کے بعد افتد تو ان ہو کہ اور نہ اس مورائی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ان آب ہو کہ بعد افتد تو ان اور نہ اس مورائی ہوگئی ہوگئی

احادیث سے مال فئے کے وقف ہونے بردالائل اور بالح فذک کا وقف ہونا

تحا کہ جارا وارٹ کئے جار مانے گا بھرنے جو بھر چوڑا ہے وہ صرفہ ہے ان دولوں نے کیا بال احتفرت عمر نے کہا ہے شک الشاق الى في المسيط ومول صلى حندهد وعلم والك جيز كرماته خاص كيا فعاجس كرماته كسي اوركوخاص نبيل كيا تعالميه بستيول ے وو احدال بیر جو اختری ف رسول انتصلی القد علیه وسلم برلونا و بیئے منظم براموال القداور اس کے رسول کے لیے جی (الیکی اسوال الله الدوق كيت ين تفصيح مم كل كدائهول في الله الله عن يبيع والى آيت يرهى تحى ياليس بالمرحورة عرف فراي وس مقصى مقدعد وملم في تهاريد ورميان يونفيرك اموال تنسيم كرديية بخدا! رسول الدصلي الله عليه ومعم في ان اموال واسيط ساته خاص تيس كيااور يرتنبيس جيوز كران اموال كوخود ركها حتى كديدمال باتى روحميا رسول القصلي القدعية وسلم اس مال ہے ایک سال کا خرج کے بیتے تھے باتی جو بیتا وہ بیت المال میں رکھ بیتے ' حطرت عمر نے مجرفر مایا میں تم کواللہ کی قسم ویتا ہوں جس کے اون سے آسان اور زھن قائم بیل کیاتم کواس کا علم ہے؟ انہوں نے کہا بال! پھر معترت عمر نے حصرت عماس اور حطرت على كوبعي وي متم وي جو ياتى محابركودي تحى اوركها: كياتم كواس كاعلم بي؟ انبول في كها: بال إحطرت عرف كها: جب رسول الشمنى الندعلية وسلم كا وصال وو كيا تو حضرت الويكر نے كها: شي رسول الشمنلي الله عليه وسلم كا خليفه بور) كيرتم ووثول آئے تم اے سے کی میراث سے طلب کرتے تھے اور بیائی زوب کے لیے ان کے والدی میراث سے طلب کرتے تھے و حطرت ا بو کرنے کہا رسول القد صلی الله عليه وسلم نے قر مايا ہے. ہم كى كو دارث نبيل بيناتے ہم نے جو يكي بھي چوڑا ہے دو صدق ہے سو تم دونوں نے معرت ابو کر کوجوں مناه گار عمد شکن اور خائن گمان کی اور اللہ تعالی خوب جاملاہ کہ معرت ابو کر بچ نیک بدايت يافت اوركل كي ويروى كرن والله بين چرحفرت ابويكرفوت بو محة اور من رسول الندسلي الله عليه وملم اورحفرت ابويكر کا خلیفہ بنایا کیا 'کی تم ووٹول نے بھے بھی جموعا' کتاء گار حبر شکن اور خائن گمان کیا ( سیل میرے ساتھ ووسلوک کیا جوجمونے اور خائن كما ته كرت بي )اور الدخوب جامنا ب كرس جإ فيك جارت يافت اوري كي يروى كرف والا مول ورس ان اموال کا ولی عام الیا عرض اور بیمبرے پاس آ ع درآن مالیہ تم وونوں کی رائے منفق تھی م دونوں نے کہ ان اموال کی محبداشت عادے مرد كرد يجيئ مل في كي اكرة جا موالوش ساموال اس شرط كے ساتھ تب دے سردكر و عامول كرة ان اموال بين اي طرح تفرف كرو مح جس طرح ان اموال بين رسول الشصلي الله عليه وسلم تعرف كرت عظ مم وولول في اس كا اقرادكيا معرت عرف كه كياس طرح معاجده مواقعا؟ الهول في بال احطرت عمر في كها: اب فارتم وول مير ب یا آ تے جو کہ بی تم دولوں کے درمیان فیصلہ کرول تیں اخدا کی تم اقیامت تک بی تمہارے درمیان اس کے سواکوئی اور فیملٹیس کروں گا اگرتم ان اموال کا انتظام کرنے سے عاجز ہو گئے ہوتو چھر یہ مجھے واپس کر دو۔ (مج ابناری رقم الديده، ١٥٨٨) م مسلم رقم الحديث: المن سنن اليودا وورقم الحديث ١٩٣ به منسل ترقيل رقم الحديث: ١٦١٠ أسنن الكبرق لفنسائي رقم الحديث ١٩٣٠٠) حعنرت علی نے تبی کا وارث نہ بنانے کی روابیت میں حضرت ابو بکر اور عمر کو جموٹا' عہد آ غائن اور گناه گار کمان کیا تھا؟

طلا بالترکیکی نے کہا ہے کہاں حدیث کے باطل اور موضوع ہونے پر یدلیل ہے کہ دھیجے صلم عیں مالک بن اوس سے
روایت ہے کہ حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت عبال سے کہا حضرت الایکر نے تم دولوں سے بیرکی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرہ یا ہے ۔ ہم کی کو دارث تمثل بناتے ہم نے جو کھوڑک کیا ہے دو صدفتہ ہے ہی تم دولوں نے ابو یکر کو جونا عہد
حکمن خائن اور گناہ گار گمان کیا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ ابو یکر ہے تیک اور تی کی چروی کرنے وہ لے جے پھر ابو یکر فوت ہو گے
اور شرل رسول اللہ کا خیفہ ہوا کھرتم دولوں نے جو کو جونا حمد شمکن خائن اور گناہ گار گمان کیا اور اللہ تعالی خوب جاما ہے کہ شمل

سچا نیک اور حق کی پیرون کرنے والد ہوں۔ ما باقر مجلس کہتے ہیں کہ اسمیح مسلم اکی اس دوایت سے برنا بت ہوگیا کہ مفرت علی حضرت ابو بکر کو اس دوایت ہیں جونا کروائے تھے اور معفرت علی کا اس دوایت کو جونا قرار دینا اس دوایت کے باطن اور مہضوع ہونے برواضح دلیل ہے کی کے معفرت علی حق کے سوا کا کوئیس کہتے۔

اس کا بڑواپ ہیدہے کہ معترت علی دخی القدعن خودمجی اس صدیت کی معدافت کے معترف سے جیسا کہ مالک بن اوس کی ای روایت جس سے: معتربت بحریثے معترت علی اور معترت عہاس ہے فرمایا

ا بھی تم کواس وات کی حم و بنا ہوں جس کی اجازت ہے زشن اور آ سان قائم بیل کیا تم دونوں کو بینلم ہے کدرسول اللہ مسلی الله علیہ وسلم نے فر ایل تھ میاں اور حضرت میاں اور حضرت

نی کا دارث نہ بنانے کی حدیث پراشکالات کے جوابات

اس جگہ بدا اشکال ہوتا ہے کہ حضرت مہاس اور حضرت علی کواس صدیت کا علم تقا اور جب آئین الم تھا تو حضرت فاطمہ کو بی یقیناً علم ہوگا تو پھر ان حضرات نے حضرت ایو بکر سے میراث کا مطالبہ کیوں کیا اور پھر دویارہ حضرت عمر سے میراث کا مطالبہ بمیوں کیا؟

حافظائن تجرعسقلانی نے اس کا بیجواب وہ ہے کہ صفرت کی صفرت فاظمہ اور حفرت عباس اس حدیث کے تو معتر ف سخے لیکن اس حدیث کے تو معتر ف سخے لیکن اس حدیث کے تو معتر ف اس کے تاب کی جڑے کا بھی کوئی وارث نیس ہوگا اور باتی کے نزویک اس حدیث کا مغہوم بیرتھا کہ رسول القد سلی القد علیہ و کم کے ترکہ بل سے بعض پیڑوں کا کوئی وارث نہیں ہوگا اور باتی معتر و کا ت بھی وراثت جاری ہوگا اور باتی معتر و کا ت بھی وراثت جاری ہوگی اس معتر و کا ت بھی وراثت کو طلب کرتے ہے اس کے بیکس معفرت ابو کی حضرت عمر اور دیگر سحاب اس حدیث کو عموم پر محمول اور سے معاور ابنی اور دیگر معفرت کی اور حضرت عباس کو اپنے محمول معاور ابنی معرف کی تعمر اور دیگر سحاب اس معتر اور دیگر سحاب اس حدیث کو عموم پر محمول کرتے ہے اور ابنی معرف کی تعمر اور دیگر سحاب اس معتر اور دیگر سے اور معفرت عباس کو اپنی معترب کا مطال کیا۔

( في الباري ع من عدا الصلا الدوراء المال)

ووسراا النال بيب كرده رسة مرف جوده رسم اورده رسط في سائر ايل كم دولوس في بينه ابو بكركواور بالرجي اور بالرجي المحوقا عبد حمل الموضائ المحال بياس كا كما ممل بيا علا مدألي بالكي لكفتة في كرولا مده زرى الكي سائر السائر بياب من كياب كديد باب حزيل سب بيان تم دولوس في حمل من المورج من كيا ور برابر ميرات كي تشيم كا مطالبه كرت رب خلاصريب كرتم في الواقع جمولا مجولا مجاله كما المورج والمحال مطالبه كرت رب خلاصريب كرتم في الواقع جمولا مجال المورج والمحمل المحمل المورج والمحمل المحمل المورج والمحمل المحمل ا

شمی کہتا ہول کران تو جیہات کے سیح اور صواب ہونے کی دلیل بیہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے اپنے دور خلافت شمی ان اراشی کو حضرت فاخمہ کی اورا و کی مکیست شمن جیس دیا اور اس سے بید فاہر ہو گیا کہ بعد جس حضرت علی کو بیشرح مدر ہو کیا کراس حدیث کے بارے شمن حضرت ابو بکر کا اجتماع کے اور صائب تھ اور یہ کہ بیسعدے اپنے عموم م سے اور رسول الند صلی اللہ

جلد بازوتم

عليدوالم سكامة وكات ش ب كي في شرور شع جاري في الرود

ہم اسم منین حضرت عائشرمنی القد عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول القد علیہ وسلم کی صاحبر اوی حضرت فاظر رسی القد عنہ ف دسول القد علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر ہے بیسوال کیا کہ القد تقاتی نے رسول القد صلی القد علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر ہے بیسوال کیا کہ القد تقاتی کے رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے اس میں جو چھے چھوڑ ا ہے اس میں ان کی میراث کو تقدیم کریں مضرت ابو بلر نے بوئی مطاکیا تھا۔ اور مشافی الله علیہ وسلم نے فریانیا ، اماما وارث نہیں بنایا جائے گا جم نے جو پکھے چھوڑ ا ہے وہ صد قد ہے۔
ان سے کہا کہ دسول القد صلی الله علیہ وسلم نے فریانیا ، اماما وارث نہیں بنایا جائے گا جم نے جو پکھے چھوڑ ا ہے وہ صد قد ہے۔
(می ابناری آن اللہ بیا کہ اللہ بیا کہ اللہ بیا کہ کا جم اللہ بیا کہ بیا کہ اللہ بیا کہ اللہ بیا کہ اللہ بیا کہ بیا کہ

امام بالماري الي مند كم ساتم وعفرت مروضي القاعة ب دوايت كرت بي.

حضرت ما لک بن اول بمن حد قان رضی القد عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت محر رضی اللہ عنہ نے ( حضرت حال) حضرت عبد الرحن عضرت ما لک بن اور حضرت معد ہے ) کہا بینم والیس آن کو اللہ کی تھم دے کرسوال کرتا ہوں اجس کے اون سے آسان اور زمین قائم ہیں کہا تم کو علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا تھا: ہمارا وارث تیس بنایا جائے گا ہم نے جو بھر جھوڑا وہ صدقہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاتر بالا تقدار مجا انہوں نے کہا ہے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیاتر بالا تقدار مجا انہاری رقم الور بھر معدد ہوں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ وسلم اللہ علیہ واللہ علیہ وسلم اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ وسلم اللہ علیہ واللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ علیہ وسلم علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ واللہ وسلم علیہ وسلم علی

ہائے فدک کو دقف قرار وینے پر مفعل بحث اور علاء شیعہ کے اہم احتراضات کے جوابات پڑھنے کے لیے ''شرح مج مسلم''ج6س ۱۳۹۱–۱۳۷۶ کا مطالعہ قریا کی۔ '' دو فمة '' کامعنیٰ

نیز انتشر عش فربایا تا کدوه (اموال) تم ش ب (صرف) بال داروں کے درمیان گروش کرتے ندر میں۔
اس آیت ش 'حولان'' کا لینا ہے علام حسین گر راف اصلحانی متوفی ۲۰ عدال کا مثن بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
''اللّہ ولان' اور' اللّہ ولان' واحد میں ایک قول ہے ہے کہ' اللّہ ولان' کا اطلاق بال ش ہوتا ہے 'اللّہ ولان' کا اطلاق ترب شی ہوتا ہے اور دولت اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو بھیز گردش کرتی رہتی ہے' بھی ایک کے پاس' بھی داسرے کے پاس' قرآن کی میں میں میں ایک کے باس' بھی داسرے کے پاس' میں دوسرے کے پاس' قرآن کا مدھی دیسر

ام ان المام کولو کول کے درمیان کردش دیے رہے ہیں۔

وَتِلْكَ أَرْكَالُرِنْكَ وِلْهَا بُنْكَ الْتَاسِ

(10 (10 M)

(الغروات عام ١٩٣٨ كيرز المستني ا كذكر را ١٩٩١ه)

رسول التُدسلي التُدعليدوسلم كا برحم واجب الإطاعت ب

اس کے بعدائ آیت شرافر ملیا اور رسول تم کوجودی ای کولے اوادرجس ہے تم کوروکیس اس سے رک جاؤ۔ لین رسول اندملی اللہ علیہ وسلم تم کو بال نشیت ہے جو کھو صطا کریں اس کو قبول کر اوادر تم کو بال نتیمت میں خیانت

نبياء القرآم

کرنے سے دوکیں آو اس سے دک جاؤ۔ اس آ مدی مثان نزول اگر چر مال نیمست کے ساتھ خامی ہے کیکن نی سٹی اللہ ملے وسلم کے تمام ادام اور آو ای اور آ ہے۔ کے تمام احکام اس علی واقل ہیں۔

حن بسرى نے كها: اس آء يہ كاستى ب عن تم كو مال فئے سے جو بكودوں اس كو تول كراؤ اور حس ج سے تم كوس كر

دول ال كوظلب شركوب

علامدالماوردی التونی ۱۳۵۰ نے کہا۔ ہا ہے ہی ملی الدور وسلم کے تیام اوامر اور نوائن ہر گول ہے کو لک آ ہے کا بر تم صرف نیک کام کے لیے بوتا ہاور کی اور محافد یر الی کے لیے ہوئی ہے۔ (بائعہ واسع ن ناہی جدد اور الات باسلہ نیروت) اللہ تعالی کا ارشاد ہے نیاموال ان فقر اوم اجرین کے لیے ہیں جن کو ان کے گھر ول سے اور ان کے اسوال سے نکال دو محمیا وہ اللہ کے لفتل اور اس کی رضا کو طلب کرتے ہیں اور اللہ (کے وین) کی اور اس کے دسول کی مدد کرتے ہیں وہ لوگ وہ ی ہیت کرتے ہیں اور (بیاموال) ان لوگوں کے لیے ہیں جو دار جرمت میں اور ایمان ہیں ان سے پہلے جگستا بیکے ہیں اور وہ ان سے مجبت کرتے ہیں جو ان کی طرف جرمت کرکے آ کے اور وہ اسپند وال شی اس چنز کی کوئی طلب نیس پاتے جو ان مجاجروں کو دی گل ہے اور وہ وہ مردل کو اسپند او چرتر تی وسے ہیں خواہ آگئل شدید صرورت ہو اور جن کو ان کے ضوں کے کئل سے بچاہا گیا سے وہی کوگ طلاح یانے والے والے ہیں 0 (اکھر ہدے)

فقراء مہا جرین کا صاوق ہوتا حضرت ابو یکروسی اللہ عنہ کی خلافت کے صاوق ہونے کو مسترم ہے

ال آیت (الحشر ٨) بی مهاجرین ہے مواد وہ لوگ جی اجنوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی مجت اور آپ کی العرت کے لیے مستر م اللہ علیہ کے مصاوق ہوں اپنے مالول اور آپ کی العرت کے لیے مکہ حدیث کا طرف جمرت کی آلاوہ نے کہا۔ یدہ مہاجرین جی جنوں نے اپنے کم وں اپنے مالول اور آپ کی المرت کے لیے مکہ من مالم بھوڑ دیا حتی کہ ان جس ہے ایک من ملم بھوڑ دیا حتی کہ ان جس ہے ایک منس کی شام بھوڑ دیا حتی کہ ان جس ہے ایک منس کی شخص کے لیے مردی ہے ہوک کی شوت سے اپنے بیٹ پر بھر کی اندھ لیٹا تھا تا کہ اس کی کمرسیدگی رہے اور ان بھی ہے کی شخص کے لیے مردی ہے اور ان بھی ہے کی شخص کے لیے مردی ہے اور ان بھی ہے کی شخص کے لیے مردی ہے بھائے گئی گئی ہوئے ہے۔

اور فرخل ان کوان کے مگروں سے لکال دیا گیا' کھارنے ان کوان کے گروں سے نکال دیا اور ان کوان کا وطن چھوڑنے برجود کر دیا ادر بیا کیک سوئز تھے (الباس او کام الرآن مدیر ۱۸۸۸)

نیز فربلیا: دی اوگ ہے ہیں۔ اس آ بعد می الفران الی نے فقراء مہاجرین کو صادق فربلیا ہے اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت الدیکر رضی الفرحد کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہوں نے صفرت الدیکر رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے خلافت کا سنتی قرار دیا فعالور ان کا صادق ہونا حضرت الدیکر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے صادق ہوئے کو مستزم ہے۔ اس کی تو جید کہ انعمار نے مہاجرین سے مہلے ایمان کی جگہ بینا لی

دبيار القرار

الله يت على نساؤو - 6 تقلب س 6 صدر النسوة " الهاس كامتى به اليول في الكاله بالهال في المراد

ق-

#### اموال بونفيرص قدم جرين كوعطا فرمانا شانساركو

ا عدف اور دوائة وال من الرجزي كوئي طلب بيس يات جوان مرجول كودي في بيا

عد سناو سواق المرين ابرائيم العلى المتوفى ١٧٥ ه الكيدي

حصرت این عباس رضی القد عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول القد سلی القد علیہ وسم نے بنونشیر کے دن افساد سے فرمایا اگرتم چاہوتو تم اپنے اسوال اور اسپنے گھروں کومہا جرین کے لیے تقسیم کروو اور تم بنونشیر کے بال نشیمت ہیں شریک ہو جاؤاور اگرتم چاہوتو تہارے اسوال اور تہارے گھر تہادے گھر تہادے ہی لیے رہیں اور اس بال نئیمت کوتم ہیں تقسیم نہیں کیا جائے گا بلکہ ہم اپنے بالوں کو اور اپنے گھروں کومہا جرین کے لیے تقسیم کریں مجاور ہم اس بال نئیمت میں این کے شریک نہیں ہوں سے ا شب بیآ بہت ناز ل ہوئی۔ (الکھن والبیان عام بھر اور احداد الرات العربی جروت میں اور

طامدالواكس على بن محد الميادروي التوفي و ١٥٥ ه الكفية بي:

مجام اور مقائل بن حیان نے کہا کہ بونشیرے جو مال فئے حاصل ہوا تھاوہ انصار نے مہاجرین کے لیے چھوڑ و یا اور خود اس جی سے پیکھنٹس لیا۔

ردایت ہے کہ نی سنی اللہ علیہ وسم نے بونشیرے حاصل شدہ بال نے اور بنوائر بند سے حاصل شدہ مال نیمت مہا ہرین کو وے دیا اور فر بایا اس کے فوض مہا جرین افسارے لیے ہوئے اموال انہیں واپس کر دیں ایس افسار نے کہا نہیں ہم اپنے اموال واپس نیس سے اور ہم خوشی سے ان کو میداموال فینے اور اموال فنیمت دیتے ہیں۔

(التكنيد والمعيد ل عن المال المطاوارا لكتب العفي ورديد)

علامدايد الفرع عبد الرحمل من على من محرجوزى متوفى ١٩٥٥ م لكست بي:

منسرین نے کہا ہے کہ مسلمانوں نے رسول الشمعلی انشد علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ بزنشیر کے اموال کے پارٹی جھے کیے جائمی (چار صے مسلمانوں میں تقسیم کیے جائمی اور ایک حصدرسول انشمعلی انشد علیہ وسلم کو دیا جائے جیسا کہ ہالی ننیمت میں ہوتا ہے ) تب میہ آ بت نازل ہوئی جس میں یہ بیان فر ہایا کہ بونشیر کے اسوال نئے جی وہ مسلمانوں کی جگ کے نتیجہ میں حاصل نمیں ہوئے اور ان اسوال پر خصوصیت سے رسول انشعالی انشد علیہ وسلم کی حکیمت ہے اسوال بین حصوصیت سے رسول انشعار میں ہوئے اور انصار میں سے کسی کو پر کوئیس ویا سوائے تین تب رسول انشعالی انشد علیہ وسلم کی حکیمت ہوئے اور انصار میں سے کسی کو پر کوئیس ویا سوائے تین حصوص کے جن کو میا ترون میں انتہا ہوں کے جن کو مال کی مہت ضرورت تھی حضول کے جن کو مال کی مہت ضرورت تھی حضول کے جن کو مال کی مہت ضرورت تھی حضول کے جن کو مال کی مہت ضرورت تھی حضول کے جن کو مال کی مہت ضرورت تھی حضوت ابود جائے حضول کے جن کو مال کی مہت ضرورت تھی حضوت ابود جائے حضول کے دورات المار میں اور انسان کی دورات کی دورات کی دورات کے حدول کا دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی مہت ضرورت تھی حضوت ابود جائے حضول کے دورات کی انسان کی دورات کی دو

#### الجار كالغوى اوراصطلاحي معتني

نیز اس آیت شی فریایا اوروہ دوسرول کواسیٹ او پرتر کی دسیٹے ہیں خواہ انہیں شدید ضرورت ہو۔ اس آیت میں ہے۔ ''ویڈ ٹوون ''اس کا صدرایا دہے طامہ داخب اصفہانی کھتے ہیں اثر کے تفظ کافضل اورایا دیکے لیے استعادہ کیا جاتا ہے' محم حدیث میں ہے۔''مسیسکوں بدھدی اٹر ہے''(مجم الزاری آم الحدیدہ '''اسیسکوں بدھنی کو بھنی کو بھنی پرتر تج ویں کے۔اور''اسعہ معداد ''کامھنی ہے کی محض کا کسی چیز کے ساتھ متقرد

جلد إذواكم

اوتا\_(الشردات نااس-اسالا كمندوزار معلى كدكرما ١٢٩٨هـ)

علاسه ايومبرانش جحدين احرباكي قرطبي متونى ٦٩٨ حاقيعة جي:

اینارکامعنی ہے اکن دوسر مے فض کو دنیادی چیز دل میں اپنے او پر زیج دیا مید مف یقین کی قوت محبت کی شدت اور مشتقت پرمبر کرنے سے بعدا ہوتا ہے۔ (الماح فاعام الترآن جمامی ۲۵ دار انٹکزیروٹ ۱۳۱۵ھ) ایٹا ریے متعلق اصاد سے اور آ شار

حعزت الا برريده رضى الله عند ميان كرتے بي كر رمول الله صلى الله عيد وسلم كے پاس ايك فتص نے آكر كہا. يس بجو كا بول آپ سف الله عند وسلم جس نے آپ كون و يہ كر بير ب برر بول آپ سفوا آنبول نے بحث الم بحض الله عند الله كا كر بسب نے اس بول آپ بال بالى كے سوا بالى فيل كر آپ نے وامر كى وور ئے پاك بيغام بحبجا انبول نے بحل الله في الى طرح آپ نے فر مايا: آج رات كون كر بال فات كى حبوا بالى فيل كر ميں الله في الله والله والله والله في الله والله والله

هذا مدايوالفرج عبد الرهمان بن على بن محد جوزي منبلي متوفى عه ٥ هد لكين بين.

حفرت الس رہتی اللہ عند بیان کرتے ہیں کرسول القصلی اللہ طید وہلم کے ہمحاب ہیں ہے ایک فض کے پاس بحری کی مرک ہدید میں آئی اس نے موج کہ بیری کا محتاج ہے اس نے وہ سرک ہدید میں آئی اس نے موج کی اور ضرورت مند محالی کے پاس بھی دی اور اس تے کسی اور ضرورت مند کے پاس بھی دی اور اس نے کسی اور ضرورت مند کے پاس بھی گئی۔

((ادائسير ناهل الا كتب اللائل ورت عدالم)

ا بام حاکم شینا پوری متوفی هدمه و امام تینی متوفی ۱۳۵۸ داور امام اید اکسن دا مدی متوفی ۱۳۸۸ د نے بھی اس مدرے کو روایت کیا ہے۔ (المحدرک جہس ۱۳۸۳ الجاح مصب الا امان قم الحدیث ۱۳۴۰ مراب التزول رقم الحدیث ۱۸۱۸)

نافع بیان کرتے ہیں کے حضرت عبداللہ بن عمر رسنی الله منهما عاد موسے ان کو بیر خواہش مولی کہ جب اٹار کا بیکی باریسل ؟ سے تو دوانا رکھ کی میں ان کی دورہم کا ناد منگایا جب اناد آ کمیا تو ایک سائل نے اس کا سوال کی معرست این تحریف تحریف این تحریف این تحریف تحریف تحریف این تحریف تحریف این تحریف تح

كية معترت الن الم في من من الديمي ال أود عدد فيران كي عدى في تيمرا النارمنكوليا

( الإسلام علي الايمان أو الدين المراح الايمان المراحك وقم الدين المراحلة الدولياء رج ال ١٩٥٠ كاب الرواد عن صل الدين على سي على الايمان الدين المراحل التربيان

الم من سَرَ و معد عن بَخِل من كر معرت عائش مديقة رضى الشرعنها أرسول الشرسلى الشعليد وسلم كى زوجه روزه من حمل كر من سسكن ف سوال كيا اور الل والت كمر على مرف ايك روفى في أب في فاوس فرما يا الل كودوروفى و عدد فاوس ف بُور في آب كافغاد ك ليكوكى ج بين دب كى آب فرما يا تم يدوفى الل كود دوا يك كر من الادم بال بديد آنا تناشام كوال كوال عن ايك بكرى اوراس كى وتى آكى معزت عائش في الل فاوس عرفه باي اوال س كما وَيتم ارك

رونی ہے ہجر ہے۔ (سوفا الام، لک رقب الدید الاد سے سی عظا دار المرف ورج الا محالات الدید الدید الدید الدید الدید حضرت بریرہ رضی الفد عنه بیان کرتی ہیں کہ وہ حضرت ام المؤسین حضرت ام سل رضی الفد عند کے پاس تھیں الن کے
پاس ایک سائل آیا اور ان کے پاس اس وقت صرف ایک روئی تی حضرت ام سل نے قربایا: اے بریرہ! وہ روثی اس سائل کو
و ب دوا حضرت بریرہ نے توقف کیا اس سائل نے میرسوال کیا محضرت ام سل نے قربایا: اے بریرہ! وہ روثی اس سائل کو دے
و دوا شام کو ہم نے پائی سے روزہ افظار کیا تھوڑی ویر بعد کی نے وروازے پر دشک وی آپ نے فر وہ یا اے بریرہ! ویکو کون
ہو تو ایک تضی ایک خوان ہیں جن ہوئی بھری اورو نیاں لے کرآیا تھا محضرت ام سم نے فر وہا الدوند! الدوند! الدونو اس نے ان
شاہ الله تعادے لیے ایک رکھا ہے ایساں کے مطاوہ ہے۔ ان وفوں رسول الشرائل الله علیہ وسم کی آل ہیں ایک واد سے دوسرے او

صفرت ما نشدر منی اللہ عنها بدان کرتی ہیں کدان کے پاس ایک فورت آئی اس کے ساتھ اس کی دو بیٹمیاں مجی تھیں اس نے سوال کیا میرے پاس ایک مجود کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی ہیں نے وہی مجود اس کو دے دی اس نے اس مجود کے دو تکوے کے اور اپنی بیٹیوں کو کلا دیے اور خود اس جس سے پکوٹیس کھایا کا محرود چل گئی ٹی سلی انشد علیہ وسلم آئے تو جس نے آپ کو اس واقعہ کی خبر دی آپ نے فر مایا جو ان بیٹیوں کی پرورش جس جاتا ہوا تو سے بیٹیمیاں اس کے لیے دوز ش کی آگ ہے ہے جاب بن جا کس کی۔ (سی ایک ایکاری رقم اللہ یا سے اسلام معرفر اللہ ہے ہو اس اس سی ترزی رقم اللہ ہے اور کی ایک اللہ میں مارا اللہ ہے۔ ۱۹۱۹ سٹن ترزی رقم اللہ ہے۔ ۱۹۱۹)

(الدراكم رع الراحانواراحياداتراك المرافري ورتاماه)

ہوسکتا ہے کہ اس فتم کے متعدد واقعات اس آیت کے نزول کا سب بول کے ونکدایک آیت کے نزول کے متعدد اسباب سے ہوں کے میں اسباب کے میں۔ تعدد اسباب کے میں۔

حفرت کال وضی الشرعت بین کرتے جی کرایک مورت نی سنی الدولیدوسم کے پاس حاشہ والی ہی ہوئی ایک چا در لے کر آئی اس مورت نے کہا، جی سے اس چا در کواپنے ہاتھ ہے بنا ہے تا کہ بیل آپ کو بہناؤں نی سنی الدولیہ وسلم نے اس مورت سے دو جا در کے خارت سے دو جا در کے خار اس خورت سے دو جا در کی خرورت ہی تھی آپ وہ جا در کی خرورت ہی تھی آپ وہ جا در گا بارسول اللہ ایہ بہت خوبسورت جا در ہے آپ ید بھے دے د بھی نا حاضر این نے کہا تم نے اس جا در کی تعریف کی اور کہنے کا اور کہنے کا بارسول اللہ ایہ بہت خوبسورت جا در ہے آپ ید بھے دے د بھی تھی اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں گا اس جا در کی تعروب کی اس در اس کی ضرورت بھی تھی اللہ علیہ میں اللہ علیہ دس مے بھی تھی اس کو اس کی ضرورت بھی تھی اور کی تاریخ کے اس کو معلوم ہے کہ نی سنی اللہ علیہ وسلم کی کا سوال دونیس فر ماتے اس کھی ہے کہا اللہ کی تم اور جا در اس کی اللہ اس کے کہا تھی کہ یہ بھی اللہ تا کہ یہ میر اکنوں اور جا سے اس نے کہا تھی در اس کے در کا سوال کیا تھی کہ یہ میر اکنوں اور جائے اس نے کہا تھی در اس کے اور کا سوال کیا تھی کہ یہ میر اکنوں اور جائے اس نے کہا تھی در اس کے در کا اس کی کا خور اس کی اللہ علیہ کہ کہا تھی کہ اور اس کی کہا تھی در اس کے کہا تھی کو دو جائے اس کی کا دور اس کی کا کہ میں کہ کو دو جائے کہا گی کہا تھی کہ

حافظ جلال الدين سيوطى أمام اين جرم اوراءم ابن الى حاتم كحوالون ع تفح بي

لیکن انتظیر این جریز اور انتظیر ادام دین ائی حاتم " بی بید صدیث نیس به علامه قرطبی نے بھی اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور قرطبی کے نفر ج نے دوسنن کبری بھٹ افزوائد اور "مصنف عبدالرزاق" کا حوالہ ویا ہے لیکن ان تیول کمایوں بی بیر صدیث شیس ہے البتہ اس عضمون کی ایک اور صدیث مستور کمایول بیل موجود ہے۔

الم الدجعفر مع بن جرم طبرى متونى ١١٥ هاج النس كي تغيير بن كفيح بي

الله تعالی انسار کی تحریف کرتے ہوئے ٹر ماتا ہے کہ انہوں نے مہاجرین کواپنے مکاٹوں میں جگہ دی اور اپنے نشوں پر ایٹار کرتے ہوئے ان کواپنے اموال دینے خواہ ان کوخودان مکاٹوں اور اموان کی شرورت کیوں ندہو۔

(جامع البيان جز ١٨٨م ٥٥ مطبوعه در ألكري وت ١٣١٥ ه)

علامه الوالحن على بن محمد الماوروي التوفي ١٣٥٠ ه تلصة جي ال كي تغيير بيل ووروايتن بين ·

(۱) مجاہداور ائن حیان نے بیان کیا کہ افسارتے مال فے (کفار کا چھوڑا ہوا مال) اور مال فیست (میدان جنگ میں کفار سے حاصل کیا ہوا مال) میں اپنے اوپر مہدجرین کوتر ہے دی حتی کہ دو مائی مہاجرین کووید کمیا اور ان کوئیس ویا گیا۔ روایت سے کہ نی صلی الشرطید و کم نے بنوافقیر کا مال فے مہاجرین میں تقسیم کیا اور بنوقر بظرے حاصل شرو مال مہاجرین کووے کرفر مایا افسار نے اپنے اموال جوتم کوویئے تقیم ان کے اموال واپس کروڈ انعمارے کہائیس ہم ان کوان اموال یہ برقر ارکیس کے اور اموال نے جس ان کوائے و پرتر تیج ویں کے ستب الشرقعالی نے بیآ یت نازل کردی۔

(٣) اين زيد يبان كرتے بين كرتے بين كرتى ملى الله عليه وسلم في انصار سے فرمايا: تنهار سے يعالى ( كرش ) اپ اسوال اور اولا وكو علاوہ علاق اللہ على الله على ال

تجدید " انہیں نے پوچھا یا رسول اللہ اور کیا ہے؟ آپ نے فر دایا ان لوگوں کو کھتی یا ٹری نیس آئی تم اس کی جسکام کر دو پیدا شدہ تعجیریں آئیس میں تقسیم کر لیں اللی بونضیرے حاصل شدہ مجوروں کو انہوں نے کہانیا رسول اللہ! نمیک ہے۔ (اللہ دائس دائس در نامی دونا مطبوعی در اللہ العربی بروت ا

صرف اصحاب مبر کے لیے تھی جیں اپنے او پر ایٹار کی اجازت ہے ہر شف کے لیے نہیں

علاسه ابديكر بخدين عبدالله دين العربي ماكل التوفى ٢٠٠٠ ٥ ولكين جير.

ایٹاریے کے دخاوی چیزوں پی آئوت کی طرف رظبت کرتے ہوئے دوسروں کواپنے او پر ترجیج دی جائے اور پروسف کنس کی قوت شدے مجبت اور مشقت پر مبر کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور ایٹار کرنے والوں کے احول کے اختاہ ف سے ایٹار مختلف ہوتا ہے جیسا کہ روایت سے کہ نمی سے انتہا ہوتا ہے دھرت ابو کر رضی القد عندے ان کا سارا میں تجول فر مالواور معفرت محرضی القد عندے ان کا سارا میں تجول کیا کو تک معفرت محرضی القد عندے ان کا اسارا میں تجول کیا کو تک معفرت اور معفرت کوب دھنی القد عندے ان کا اسارا میں تجول کیا کیونک ان کا درجہ معظرت ابو مجرک اور معفرت محرسے کم تھااور اس میں کوئی شرجیل ہے کہ یک وقعی میں معد تہ کرے چھرٹا دم ہواور ندامت کی وجہ سے اس کا اجراف کے جو بادی اور معالم اندام الاقران جو جو ان جو اور ندامت کی وجہ سے اس کا ایک اندام الوقائی اور ندامت کی وجہ سے اس کا ایک اندام الوقائی اندام الوقائی میں میں معالم کی وجہ سے اس کا ایک اندام کی دیت معمون کے اندام کی دوجہ سے اس کا ایک میں کوئی اندام کی دیتر سے اس کا ایک میں کوئی کے دیک کی دیتر سے اس کا ایک میں کوئی کی دیتر سے کہ کوئی کی دیتر سے کہ دیتر سے کہ کوئی کوئی کی دیتر کی دوجہ سے کہ کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیر کرنے کی دوجہ سے اس کا ایک کوئی کوئیر کوئی کوئیر کوئی کوئیر کرنے کی دیتر سے کہ کوئی کوئیر کوئی کی دیتر کی دیتر سے کہ کوئی کوئیر کوئیر کی کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کرنے کی کہ کوئیر کی دیتر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کوئیر کے دوئیر کوئیر کی دیتر کوئیر کوئیر

علامه الإعبد الأعجر بن احمر ماكي قرطبي التوفي ٢٦٨ حد لكية بين

اگریہ کیا جائے کہ احاد مدی محیر ہیں اس ہے تنے کیا گیا ہے کہ انسان اپنا تمام بال صدقہ کروے اس کے جواب میں ہے کہ جائے گا کہ بیاس محف کے لیے تنع ہے جو تقریم مہر نہ کرسکتا ہو وراس کو بیضرہ ہو کہ وواپنا تمام بال صدقہ کرنے کے بعد بھیک ماگنا شروع کروے گا لیکن جن انصار کے ایٹار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تعریف اور تخسین کی ہے ان کی بیصف نہتی ان کے سے مال رکھے کے بچاہے دوسروں کو دینا انطاق تھا اور مال رکھنا ان کے لیے افضل ہے جومبرتیں کر سکتے اوروہ بھیک یہ شکنے کے درہے ہوجا کیں گے۔ (الجام الا کام الا آن جر ۱۸ س ۲۷ وارالفزایروٹ ۱۳۵ ہے)

حافظ اساميل بن عمر بن كثير الدشقي التوني ١ ١٥٥ ه تكهية إل.

مسمح مدیث میں رسول اندسلی اندعیہ وسلم سے تابت ہے تک وست خرودت مند کا صدقہ سب افضل ہے (سنی ابد داؤور تم الحدیث ۱۹۵۱) اور یہ مقام سب سے بلند ہے کیونکہ ان محابہ نے اس چر کوشن کی جس کی ان کوشود تخت ضرورت تھی اور کی مقام معفرت صدیق اکبر رضی اند عنہ کا ہے جنہوں نے اسپ تمام بال کا صدقہ کرویا تھا ۔سول اندسلی اندعلیہ وسلم نے ان سے مج چھا، آ ہے نے ایسے گھر والوں کے سے کہا باتی رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جس نے ان کے لیے اندور رسول کو ہاتی رکھا ہے۔ (سنی ابوداؤر قم الدید ملاکہ اس التر فرق قرید عند ۲۵۵ سے) (تکبیر بن کیشن جس سے اسلام وروارالکری وت ۱۳۵۱ ہو)

قامتى الديكرهم بن عبدالله ابن احر في المهاكى التوفى مهين حاس مديث كى شرح بيس لكهة جير

المام جرين اما عمل بقارى حوفى ٢٥٦ وكلين إلى:

جس فض نے اس حال ش صدق کی ہے تبات قرض ورت مندقا ایاس کے اہل وہ ال مروت مند نے ایاس پرقرش تھ تو اور اس مند نے اس حال ش صدق کرنے تاؤہ کو آزاد کرنے یا ہے کہ بہت قرض کی اوائی کا استحقاق ہے اور اس نے جوصد قد کیا ہے یا غدام آزاد کیا ہے یا ہوا آگا کا استحقاق ہے اور اس نے جوصد قد کیا ہے یا غدام آزاد کیا ہے یا ہوا کہ وہ اور کی اموال کو ضائع کر دے گا اس کے لیے بیرچا ترقیب ہے کہ دولوگوں کے اموال کو ضائع کر دے گا اس اس فض کے جس کا مبرکر اور مراس فرص نے جس کا مبرکر استحقاق کر دے گا اس اس فض کے جس کا مبرکر استحقاق کر دی تھا ہو اور مراس کو ترقیق کو دیا تھا ہو اس کو مستحق کے دولوگوں کے اموال کو شائع کو دی تھا ہو کہ دولاگوں کے اموال کے القدائل کو ضائع کر دی تھا ہوا کو فض کے جس کا مبرکر الشد عند نے اپنے اور جم اللہ عالم علی اللہ علیہ وہل الشد علیہ وہل اللہ عالم کا کہ ایک رہنی اللہ علیہ وہل کے اموال کو ضائع کر دیا تھا ہو کہ کہا ہوں کے اموال کو ضائع کر دیا تھا ہوں کے اموال کو شائع کر دیا تھا ہوں کے اموال کو شائع کر دیا تھا ہوں کہ کہا کہ دیا جس کہ بال کو اللہ اور مول کا تھا ہوں کہ کہا کہ ذیر میں جو دیرا حصر ہے جس اس کو اپنے باس دیا گیا ہوں۔

می طرف صد قد کر دول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ایا بھی اپنے مال علی اس کو اپنے باس دیا کہ کو تو تھی کہا کہ ذیر میں جو دیرا حصر ہے جس اس کو اپنے باس دیا گیا ہوں۔

می خوف صد قد کر دول اللہ صلی اللہ علیہ کہا کو اپنے باس دیا گیا ہوں۔

( پھی ابغادی کائب از کو ناب ۱۹۱۸ صدفہ الا عن طلبر غنی 'ای وقت عدد کرے جب صدف کرنے کے بعد اس کے ہاں فوش مال رہے ) معفرت ابو بریرہ وضی الشاعثہ بیان کو تے جی کہ نی صلی الشاعلیہ وسلم نے فرمایا بہتر بن صدقہ وہ ہے جس کے بعد فوش حالی رہے اور اسپتاعیال سے ابتراء کروں ( مجھے ابغادی وقم الدید ۱۳۲۰ مند اور قم الدید ۱۳۷۰)

تنكى مين دومروں كے بياناركرنے كا ضابط

عالمنا شهاب الدين احدين على بن جرعمقلاني منوني ١٥٨ هذا س عديث كي شرح ش أكست بي.

کرنے کے بیال نہ بچ قو پھر اپنی ضروریات ہر کی کے لیے ایٹاد کرنا جا تزئیل ہے بلکہ حرام ہے کی تکداس صورت میں اگر وہ وہم وں وَرِّ ہِی ویسے اُلو لازم آئے گا کہ وہ بھوک ہے اپنے آپ کو بلاک کروے یا ہے آپ کو ضروش جما کرے با اپنے آپ کو یہ بید کرے دور سے حقوق کی رعامت کرنا ہر حال میں رائے ہے اور جب بدواجبات ساقط ہوجا کی تو پھر ایٹار کرنا ج ہے ایر اس وقت اس کا صدقہ کرنا اُلفنل جو گا کیونکہ وہ فقر اور مشتقت کی شدت کو برواشت کرے گا اور اس طرح وال میں جو تی رش ہود وور ہوجائے گا۔ (نج اباری ج میں ۲۸۔ ریم طیما مطبور وار الفکر بیروٹ ۱۳۱۱ ہد)

على مديدوالدين محود كن احمد ينى حقى متوتى ٥٥٥ هد كلية إلى:

ا فسان کا اپنا حق دوسرول پرمقدم ہے اولا واور بیوی کا خربی بالا تقاق فرض ہے اور خاوم کا خربی بھی واجب ہے۔ (عمرہ القاری ج ۱۳ صرور دار اکتب اعظمہ بیروٹ ۴۳۱) ہو)

این او پااین عیال براور دومرول برخری کرنے کی ترتیب

نیز طامہ بدرالدین مجنی حق "است عیال سے ابتداء کرد" کی شرح ش تھے ہیں:

ا مام التسائل نے طارق تحار فی کی سند سے روایت کیاہے: ہم جب مدیند منورہ میں آئے تو اس وقت رسول الله سلی الله عید وسلم منبر پر کھڑے ہوئے تو گوں کو خطبہ دے رہے تھے آپ قرمارے تھے، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہے اپنے عمال سے (دینے کی ) ہنڈا و کرو تمہاری مال تمہارا ہاپ تمہاری بہن اور تمہارا بھائی پھر جو تمہارے ذیادہ قریب ہو جو تمہارے ذیادہ قریب ہو۔

(مثن النرائل (قم الحديث: ١٥٠١)

اورا مام نسائی نے معرت ابو ہر مرور وضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ دسول اللہ صلی القد علیہ و کم نے فر مایا صدفہ کرو آیک مخص نے کہا۔ یا دسول اللہ امیرے پاس آیک و بناد ہے آ ہے نے فرمایا اس کوایے لئس پر فرج کرو اس نے کہا: میرے پاس آیک اور و بناد ہے آ ہے نے فرمایا: اس کواٹی دیوی پر فرج کرو اس نے کہا: میرے پاس ایک اور و بناد ہے آ ہے نے فرمایا: اس کو اپنی اولا و پر فرج کرواس نے کہا: میرے پاس ایک اور و بناد ہے آ ہے نے فرمایا: اس کواسی خادم پر فرج کرواس نے کہا دیرے پاس ایک اور و بنار ہے آ ہے نے فرمایا: تم اس کے معرف کوفود بھر جائے ہو۔

(سنن النسائي رقم الديث ٢٥٢٣٠ مح ابن حيان رقم الحديث ١٧٣٥ ال مديث كاستدحن ب

جارے منے زین الدین نے کی: جارے اصحاب کا میں مختارے کہ تابائے اول د کا خریج بیدی کے خریج مرمقدم ہے طامہ

لووی شافع نے بوی کرچ کواداد کے فرج پر مقدم کیا ہے لیکن میسی نہیں ہے کو تک اول داس کا جز اور اس کا حصہ ہے ۔

يوكي التبير ب .. (عدة القارى بن ١٩٩٨ م ١٣١١ مطيو دراد الكتب العلم وروت ١٩١١ ه)

بجن اور بیول کے بعد ماں ہاپ اور اجداد کا خرج بھی واجب کے بشر طیک وہ تحال ہوں ' وَصَلَحِبْهُما فِي اللّهُ مَا مُعَدُوفٌ ' (اقبال ۱۵) دنیاش ان کے ساتھ سک سے رہنا۔ (جاید این اس ۲۰۰۳) مرتب مذکور کے متعلق مزید احادیث

حضرت الو جرم وقتى التدعند بيان كرت جن كر أي صلى الشعليدوسلم في فرايا سب سيد المضل مدق وه ب جس ك بعد خوش حالى ولا اور والا باتحد فيلم باتحد من بهتر به اوراب عيال سه وينه كي بتدا وكروا تورت كيد كي بخص كام واور ( ناباخ ) بينا كيد كان تحص كلا وَاحْمَ بحص من يرجوز رب بو-

(ميح الوادي رقم الديد ٥٣٥٥ منداحدة الديث عادة ما فراكت

حضرت جایرین عبدالقدر منی اللہ هنما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اسپینہ غلام سے کہا کہ وہ اس کے مرنے کے بعد آزاد ہوگا اس کے پاس اس کے ملاوہ اور کوئی ہال نہیں تھا 'رسول الشصلی الشعلیہ وسلم نے اس غلام کوفر وخت کرنے کا تکم دیا اور قرمایا تم اس کی قیمت کے زیادہ حق وار ہواور الثداس سے ٹنی ہے۔

( مح الى جان رقم الديد ١١٠٠٠ من كارى مدرم بنارى كرد عرمالت كا ب

صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كى خاطر جان كا ايثار كرنا جائز ب

علامه ابو بكر تحدين عبد الله ابن العرلي مالكي متوفى ٥٣٣ ه لكين جي

مال کے ساتھ ایٹار کرنے سے زیادہ مرتبہ جان کے ساتھ ایٹار کرنے کا ہے اور سب سے افضل مقاوت وسول التد صلی اللہ علیہ وسم کی جماعت بیس جان کی سخاوت کرنا ہے ایس صدیت سمجھ میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جنگِ احدے دن حضرت ابوظلورضی اللہ عند رسول اللہ منی اللہ منیہ وسم کے لیے ذ هال بن مجت اور نجی مسلی اللہ علیہ وسلم دشن کے احوال پر مطلع ہونے کے لیے جو مک رہے تنے تب معفرت ابوطلو نے ک یارسول اللہ! آپ مت جماعکیں کہیں آپ کودشن کا کوئی خیرندلگ جائے میراسید آپ کے میدز کے لیے اُسمال ہے۔

(میح ابخاری مقم الحدیث ۱۳۸۱ میح مسلم رقم الحدیث ۱۸۱۱

وورس انتاسی مندهیده سم و مرف آن والے تیروں کے مائے اپنا ہاتھ کرتے دیے تی کدان کا دوہا تھ شل ہو گیا۔ (ایکام افزان نے میں 14 وراکھی العربان و اسلام افزان نے میں 14 وراکھی العربان و سام 14 م

عد مد عامد شاهد بن مور باکی قرطبی متوفی ۱۹۹۸ حدنے بھی علامدائن العربی کی انتائ ش ای طرح کھیا ہے۔ (الی میں کام الآل ن جرماسی)

ر اپنی جان کے ساتھوا یا رکز مرق رسول الدملی اللہ طبہ وسلم کے لیے مخصوص ہے کسی اور کا بید مقام کئیں ہے کہ اس کے لیے مسلمان اینا جسم یا جسم کا کوئی عضوقر یان کرد ہے۔

ملامدایوهمراین عبد امبر مالکی متوفی ۱۳۳ ما مذعلامداین الاثیرغلی بن تیر انجزری التنوفی ۱۳۰ مدادر ملامداهد بن تل بن جر مسقلاتی متوفی ۸۵۲ مدینه یکی اس مدینه کاذکر کیا ہے۔

(الانتياب على وارقي الدين المهروه بالمعلم المعلمة المع

جلد بإزابهم

امام الويكر احد بن تسيين يماني متونى ١٥٨ وافي سند كم ساتهدروايت كرت بين:

حفرت قیس بن انی حازم رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ش نے دیکھا کدرمول الدصلی الله علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے محترت ابوطلو انساری رضی الله عند کا اتھا (مسلسل تیر کئے ہے )شل ہو گیا تھا۔ ( مح ابناری رقم الله عند ۱۳۰۳ سرائی الله علیہ دسم کے لیے تخصوص ہے کی اور کا یہ مقام تیس ہے کہ اس کا ایم اپنی جان کے ساتھ ایک عنوقر بان کر وسے۔ اس کی کمل عمین جم نے "تبیان القرآن ان "ج اس ۱۵ ایم کر کے لیے مسلمان اپنا جسم کا کوئی عضوقر بان کر وسے۔ اس کی کمل عمین جم نے "تبیان القرآن ان "ج اس ۱۵ ایم کا ایم المر کر

ری ہے۔ الشعب کا معنی اور اس کے متعلق احادیث اور آثار

اس کے بعداس آیت کے آخری تحرے ش فرمایا اور جن کوان کے نفوں کے کئل سے بچایا کیا سودی ہوگ اللاح پانے والے ایس O

اس آیت شن الله عن "كانظ ب جس كا ترجر بم في كل كياب الما مدد طب اصفها في متوفى ١٠٥ هد في كها ب كرول ا كم ما تعد جو كل بدواس كو الشع " كتي إي اورياس فض كه لي كها جاتا ب جس كي عادت كل كرة بو

(المغروات عام عام كتيروا إسلى ووت ١١٨٨ه)

حضرت این مسعود منی الله عند نے شم اور محل یس فرق کیا ہے انہوں نے کہا: فریق کی جگدفریق نہ کرنا محل ہے اوراسیت مما کی کا مال ظفراً کھانا" الشعع "سے۔

طاؤں نے کیا: یوج اپنے ہاں مواس کوفری درکا مل ہادر جو چزادگوں کے ہاس مواس کے فرج کو تا پیند کرنا گئ

ہے۔ حضرت الس رمنی اللہ عند میان کرتے جن کے رسول اللہ سلی الشرطید وسلم نے فرہ یا: جس مخص نے زکوج اواکی اور مہمان کی ضیافت کی وہ مجے سے برکی ہو کمیا۔ (المعب الا بحان آم الحریث:۱۹۸۳)

حعثرت جایرین عبداللہ رضی اللہ حتماییان کرتے ہیں کہ دسول اللہ علی اللہ علیہ دسم نے قربایا علم کرنے سے ڈرو کیونکے علم آیا مت کا اند چرا ہے اور مح کرنے سے بچا کیونکہ مح نے تم سے بہلی امتوں کو ہلاک کر دیا کیونکہ مح نے ان کو ناحق کس اور حرام کام کرنے پر ابھارا۔ (مح مسلم رقم اللہ یہ ۱۵۵۴ شرح اللہ یہ ۱۴۵۰) المدر دک زنا کر 18 متدامر رج میں اساس مح این حیال رقم الحدیث ۱۳۸۸)

الشرقعالي كا أرشاد ب: اور بياموال ان كركي ين جنبول في ان كريد بعرت كي وودها كرت ين الدامات مادك و را الشرقعالي الدامات مادك و الشرق الدامات مادك و المرابع معاف قر ما اور مادك الدامات مادك كي كند

A giral

تبياه العرآم

ركات ورباب المنت و بعد المنت كرف والامريان ٢٥٠

صى بداورا خيارتا جين عي محبت كاوجوب

یہ میں تا من جین و شاش ہے اور قیامت تک ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کو اس سے میل آبت می فقرار میں جہ بن کا سر اصاری و مرفر ما تھا اور اس آج ہے میں تا ایمین اور بعدے مسلمانوں کا وکر فرمایا ہے۔

یہ آسٹ کر ہمداس پردلیل ہے کہ تمام محابہ ہے جب رکھنا واجب ہے کیونکہ اللہ نے مہاجرین اور افسار کے بعد آئے والے مسمعانوں کے مال نے کا حصول اس پر موقوف کیا ہے کہ وہ مہاجرین اور افسار ہے ودی اور حبت رکھی اور ان کے لیے استخدار کریں اور اپنے دلوں جس ان کے خلاف کیت شرکھی اور جس نے اسپنے دل جس ان کے خلاف کیتر رکھا اور مال فئے کا مستحق جیل ہے۔

علامدالحسين بن مسعود بلبلو ي التول ١١٦ والليج بي

جروہ فض جس کے دل بی سکی ایک سحانی کے لیے بھی کیند جواور وہ قمام سحاب سے مجت ندر کے وہ اس آیت کے مصداتی بینی بعد بین واقل نیس ہے کیونکہ اللہ تعالی نے مؤمنین کی تین تسمیس میان فر مائی جیں۔ (۱) مجاجرین (۲) انسار (۲) جمیس لینی بعد جس آنے والے وہ مسلمان جوان سے مجت کرتے ہوں اور ان کے لیے مففرت کی وعاکرتے ہوں اور ان کے دلول بیس ان کے خلاف کینت مدور

ابن الى يكل نے كما مسلمانوں كى يەتجى تشمير بين تم كوشش كروكيتم ان اقدم سے خارج ند بو

حضرت عائش رضی القد صنبائے فرمایا تم کوتی تھم دیا ہے کرتم اصحاب تھر کے لیے استغفار کر واور ٹم ان کوٹر ا کہتے ہواور میں نے تمہارے نی صلی اللہ علیہ وسم کو بیافر ہاتے ہوئے سنا ہے۔ بیامت ہی وات تک فتم نہیں ہوگی تن کہاں کے پہلے لوگ اسکلے لوگوں مراحنت شاکریں۔

ما لک بن مفول بیان کرتے ہیں کو حق نے کہا: اے ما لک ایجود و نسادی رافضی س پر ایک درجہ فضیلت رکھے ہیں یہود اے سوال کیا گیا جہاری ملت کے سب سے ایجے لوگ کون ہیں؟ آو انہوں نے کہا: حضرت موئی طید السلام کے اسحاب اور نصاری سے سوال کیا گیا جہاری ملت کے مب سے ایجے لوگ کون ہیں؟ آو انہوں نے کہا: حضرت بینی طید السلام کے اسحاب اور دافضیو سے سوال کیا گیا جہاری ملت کے برزین لوگ کون ہیں؟ آو انہوں نے کہا: سیدنا محصلی القد طید وسلم کے اسحاب اور دافشیو س سے سوال کیا گیا جس نے رسول القد صفی القد طید وسلم کے اسحاب میں سے کسی گرفتی کی بیاس کے دل جس کسی محمد کی اسکان کے دل جس کسی کے خلاف کیا جس نے درول القد صفید اللہ علی کے اسکان سے جیسا کہ اس آنے کا فقاضا ہے۔

(معالم التوليل ع 10 الراحيا والتراث العرفي ورعا ١٩٣٠ه)

محابه كوست وشتم كى مما نعت اور ندمت بي احاديث

المام الإجعفر هم ين عمر والعقبلي المكي التوفي ١٠٣٠ والي سند كرما تهرروايت كرت إلى ا

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ میان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ عند وسلم نے قربایا اللہ نے جھے پہند فربایا اور محرے لیے محرب اسحاب اور محری سسرال والول کو پہند فربایا اور همتریب ایک قوم آئے گی جوان کو بُرا کے گی اور ان کی تنقیص کرے گی نہی تم ان کے ساتھ مت بینعنا اور شان کے ساتھ چینا اور شان کے ساتھ نگاح کرتا۔

( كناب المعطاء الكيون ال ١٢٥ وارا لكتب البليه أبيروت ١٨٦٨ م)

يده عث حب ول كتب يرمى ع

السنة لا بمن الي عاصم منة ٣٨٣ حلية الأدميا ، ن عص الأاستد رك ج على ١٦٣٠ فيم الجوامع ج عن ١٣٨٠ كنز العل \_ ال-201

حضرت جاہر بن عبد اللہ رضی اللہ عنم بیان کرتے ہیں کہ رسول النہ علیہ وسلم نے قربایا اللہ نے میرے اسی ۔ متام جہانوں پر فضیلت دی ہے لیتی اللہ تام جہانوں پر فضیلت دی ہے لیتی اللہ تتام جہانوں پر فضیلت دی ہے لیتی اللہ تتام جہانوں پر فضیلت دی ہے سے المور سے الور محضرت عمر معان اور حضرت علی اللہ عمر اللہ اللہ تعان اور حضرت علی رضی اللہ عنم سوال کو میر سے اصحاب بنایا اور فرادیا میر ہے تم ماصی ہے میں تیر سے جار قرون کو فضیلت دی اور میری است میں سے جار قرون کو فضیلت دی قرب اول قرن عانی اقراد عمر المور میں المور میں اور میری است میں سے جار قرون کو فضیلت دی قرب اول قرن عانی افراد میں المور می

حطرت عیاض انصامی رضی الله عند نے کہا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرینی میرے اسی ب اور میرے سرائی رشتہ وارہ و کی حفاظت کرو سوجس نے ان کی حفاظت کی اللہ و تیا اور آخرت میں اس کی حفاظت کرے گا اور جس نے ان کی حفاظت نہیں ۔ اللہ اس سے نے کی ہوجائے گا اور جس سے اللہ ہری ہوگا اس کو پکڑے گا۔

(المج الكين عامل ١٠٦١ ما فع التي على السياس كر المين كالتيل كي عد المع الوائد في المعالم المعالم

حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی الله حنه بیان کرتے ہیں محابہ نے نبی صلی الله طبہ وسلم سے وفات کے وقت کہ بارسول الله الله علیہ وسلم سے وفات کے وقت کہ بارسول الله الله بهمیں وہیت کہتا ہوں الله الله الله بهمیں وہیت کہتا ہوں الله الله کا الله کا الله الله کا کہ ک

حضرت عویم بن ساعدة رضی الشدهند بیان کرتے میں کدرسول الدّسلی الشدعنید وسم نے فر مایا القدنے بیجے فضیعت وی او محرے اسحاب کوفیٹیلت دی اور ان بیس سے محرے وزرا ما افسار اور سسرالی رشتہ دار بنا و بیخ سوجس نے ان کوٹر اکہا 'اس الشد کی لعنت ہواور فرشتوں کی اور لٹام لوگوں کی اس کا کوئی فرض تجول ہوگا نے لئل ۔

(المج اليون عادم ما المج الاسارة الدعث ١٥٥٩ ال كاستدعى ويدين دبيد متراك ب

حطرت ایسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جو میرے اصحاب کوئی اے اس اس پراللہ کی لعنت ہو۔ (اہم الاوسل قرآ الدیدے۔ ۱۸۷۲س کی سند کی تو ٹیل کر گئے ہے۔ جمع الزوائد قرائد ہے۔ ۱۹۳۰)

حضرت ابن عمال رضی الشاعنی میان کرتے ہیں کہ ٹی صلی القد عدیہ وسلم نے قرطایا آخر زباند بیں ایک قوم ہوگی جس' رافضی کہا جائے گا'وہ اسلام کوچھوڑ دیں کے۔الحریث

(مندايده في وقد عد ١٥٨٦ مندالوارق الديث عدع المجر الكيرة وقد مد ١٩٩٤

الی آ بت سے الدے علاوالل سلت ایسال اواب کے جوار برجی استدراب کرتے ہیں ایکن ہم الحم ٢٠٩ میں اس براتی التعمیل سے کام

ٱلْمُتِرَالَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَا يَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا

كيا آپ نے ان منافقين كى طرف تيس ديك جواب ان بھائيوں سے كتے ہيں جوائل كاب مي سے كافر ميں ك

و و تبه رن سی اے نکال دیا کیا تو ہم جی ضرور ليخ ٥ ان كى مثال ان لوگوں كى جس نے انسان سے کہا: کفرکڑ چر جب اس نے کلر کر لیا تو شیطان نے تبياء القرآن



# الْقُدُّوْسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَيْ يُزْ الْجَبَّادُ الْمُتَكَبِّرُ

ے بہت یاک بر علم سے سالم المان وسید والا عمران بہت عالب نمایت عقمت والا سے سے بوا

## سُبُعْنَ اللهِ عَتَا يُشْرِكُونَ ﴿ فَوَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

شرکین اس کے متعلق جو کھے کہتے ہیں اس سے یاک ب 0 وی اللہ بے فالق موجد صورت بنائے والا

# لَهُ الْأَسْمَا وَالْحُسُنَى يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَالْأَمُ فِي

قام انعے عام ای کے بیل آ مالوں اور زمیوں کی قام چزیں ای کی سی کرتی بیل

## وَهُوَ الْعِي يُذُ الْحَكِيثُمُ الْحَكِيثُمُ الْحَكِيثُمُ الْحَكِيثُمُ الْحَكِيثُمُ الْحَكِيثُمُ الْحَ

اوروہ بہت عالب بے حد محکمت والا ہے 0

اللہ تن کی کا ارشاد ہے کیا آپ نے ان منافقیں کی طرف تیں دیکھا جوائے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہل کہا ہیں سے کافر ہیں کہ اگرتم کو (تمہاری لیستی) سے کافر ہیں کہ اور اگرتم کو اور تمہاری ہیں کہ اور اگرتم کے اور اگرتم کے اور اگرتم سے کافر ہیں کی کی اطاعت فیس کریں گے اور اگر تم ہے اور اگر ہیں کے اور اللہ شہادت و بتا ہے کہ ہے شک بی شرور جوٹے ہیں 1 گر ان کو تکا الا کمیا تو بیان کی مدد تھیں کہ ہیں گئیں گے اور اگر ان سے قال کہا گی تو بیان کی مدد تیں کریں گئیں گئیر ( کہیں ہے ) ان کی مدد تیں کی جائے گ 0 (اکٹر:ااس ا) ان کے دلوں میں ضرور اللہ سے ذیا و تمہارا خوف ہے اس کی وجہ یہ کہ یوگئے نہیں تھے 0 (اکٹر:ااس ا) برقضیر کو منافقین کا ورغلا تا اور دونوں کی تا کا می اور عذا ہے

مقاتل بن سلیمان متوقی و 10 اونے کہا ہے کہ بیا تیس ال سلسلہ علی بازل ہوئی ہیں کہ متافقین کی نفیرے یہ کے تھے
کے جہاری مدد کے لیے ہم تمہارے ماتھ ہیں اور اگرتم کو نگانا ہا او ہم بھر جی تمہارے ساتھ ہیں پیرمتافقین عبد اللہ بن الجارات کا تعلق افسارے تھا اس آیے ہی تر بالے ہم انہوں نے اپنے ہی تجول ہے کہا اللہ بن کہ کہ متافقین اور بہودی وہی رشتہ ہے کہی جو کہ کو کہ دو فوں فریق سیدنا محرسلی اللہ طید وسلم کی نبوت کے محرشے اور اس جی قربی اور اس جی اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن اضطب جدی اللہ بالا اس مراوی این اضطب جدی اللہ بالا اللہ بن السید اور بتوقر بط بی انہوں نے اللہ تا اس سے مراوی این اضطب جدی اللہ بالا وہا اللہ بن السید اور بتوقر بط بی انہوں نے اللہ تا اس سے مراوی اللہ وہا تو ہم بھی الشید اور بتوقر بط بی انہوں نے ان سے کہا اگر (سیدنا) می بات نیس بائیں گئے اللہ شہادت و بتا ہے کہ یہ جوئے بی اگر بوفت کے دور ایس کی بات نیس بائیں گئے اللہ شہادت و بتا ہے کہ یہ جوئے بی اگر بوفت کے دور ایسانی جا اللہ تقائی جائی اور سیدنا محرسلی الشیار نے اللہ تھا کی جائے ہی کہا اللہ بھی کہا ہوئی تسلم کی اور سیدنا محرسلی الشیار کی مرافقین نے اور ایسانی جا وادر ایسانی جوالہ دیتر آن مجدی اور سیدنا محرسلی الشیار سائم کی کی محدادت برقوی دلیل ہے کہ آپ نے توجیش کوئی فر بائی تھی وہ مرف برخف بوری ہوئی ۔ اللہ تعالی نے فر بایا اگر مسمانوں کے موفی سید تھا گئے کی تو مرافعی دیک کی تو مرفع کی اندر تعالی نے فر بائی کی تو مرفع کی دور تو بی کی تو بی کی توسید کی تو بیٹ کی تو بیٹ بھر کی کی تو مرفع کی توضیح کے مراقع بھی کی تو مرفع کی دور تو مرفع کی تو مرفع ک

ولمديازوة م

تنيأم العرآب

ہما کیں گے اور چران کی کیل سے مدونیس کی جائے گی۔ بھراللہ تعالی نے بتایا کدان منافقول کے واول میں اللہ سے ذیارہ
مسلمانوں کا خوف ہے کینی ان کو اللہ تعالی کی عظمت اور جلال کا طرقیس ہے اور اس کے علم اور قدرت پران کا ایمان قیش ہے
اس لیے وہ بونفیر کو ایک جوٹی تسلیاں و بیے جی ۔ (تغیر متاکل ہی سلمان جس بس بس بس بس بس بھر اور اکتب احمد کیورہ استان ہے
اللہ تعالی کا ارشاد ہے : وہ سب ل کر بھی تم ہے قلد بند بستیوں کے موافیل الاسکیس کے یا دیواروں کی آڑے ان کی لؤال اللہ تعالی کا ارشاد ہے : وہ سب ل کر بھی جی ہے ان کی لؤال آئیں جی بہت مخت ہے (اے قاطب!) تم ان کوشنق مجھے جو والانکدان کے دل مختلف جیل کی کو کد بدلوگ مختل ہے کا م نہیں لیے اور ان کے لیے ورد ناک لیے کا مزال کی مثال ان لوگول کی طرح ہے جو باشی قریب بھی ایپ کرتو توں کا مزاج بھی بھی جی اور ان کے لیے ورد ناک عذاب ہے 0ان کی مثال شیطان کی طرح ہے جس نے انسان سے کہا: کر کر ناچر جب اس نے کفر کر لیا تو شیطان نے کہا جس مختاب ہے وزار ہوں جس اللہ درب انتقیان نے کہا جس میں ایک مزاج میں دہتا ہے اور خالموں کی بھی مزاج میں دہتا ہے اور خالموں کی بھی دونوں کا انجام میں دونون کی بیا ہے اور خالموں کی بھی مزاج میں دہتا ہے اور خالموں کی بھی دونوں کا انجام میں دونون کی بھی دونون کی ایک مزاج ہے اور خالموں کی بھی دونوں کا انہوا میں دونون کی بھی دونون کی دیا ہوں کی دونوں کا انہوں کی دونوں کی بھی دونون کی دیا ہے اور خالموں کی بھی دونون کی دونوں کا انہوں کی دونوں کی بھی دونون کی دونوں کا انہوں جو ان

منافقين كابونضير كوشيطان كي طرح درغلانا ادراس كاانجام

اس سے مرادیہ ہے کہ پہود اور منافقین سب ل کرجی تم مسلمانوں سے جنگ کرنے کی طاقت نیس رکھے اسوا اس کے اکر وہ مرے سے کہ بہود اور منافقین سب ل کرجی تم مسلمانوں سے جنگ کرنے کی طاقت نیس رکھے ایک دومرے سے کہ دو تھ میں بند ہو گئے ہود چہ بنا کراڑیں۔ سے جہ آ گئی شک جنگ کریں تو ان کا بیٹ سے برا ابہا در بھی ان کا مقابلہ بہت بخت ہو کہ یہ آیک دومرے سے برول ہو جاتا ہے اس وج سے یہ مسلمانوں سے جنگ کرنے سے احر از کرتے ہیں تم بہ طابع دومرے سے بہت الفت اور وہت رکھتے ہیں تی میں ایک دومرے سے بہت الفت اور وہت رکھتے ہیں تی مان کے دلوں میں ایک دومرے کے خلاف بخت فارت اور واداوت ہے اس کا سبب سے کہت الفت اور وہت رکھتے ہیں گئیں گئے۔

الحشر ۱۵ ش فرمایا:ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ماضی قریب شی اسپٹے کرتو توں کا مزا چکھے بیں۔ لیتن کفارتے دو اہمری شن مسلمانوں پر تعلد کیا اور بدر کے میدان شن ہے مند کی کھا کر چل گئے 'موان کا قروں کے لیے اور منافقوں کے لیے اور بہودیوں کے لیے آخرت شن وردنا کے عذاب ہے۔

العشر ١٧ على قرمايا ان كى مثال شيطان كى طرح ب الدية

لینی جب منافقین نے ہونغیرے جبوٹے وحدے کے ان کی مثال شیطان کی طری ہے جس نے انسان سے کہا: کفر کر مگر آخرت بیس اس سے بے زار ہو گیا اس سے مراد یا تو شیطان کی عام دورت کفر ہے یا ہی سے مراد یہ ہے کہ شیطان نے جگ بدریش کفاوقر نیش سے کہا تھا:

> قرآن برش ہے: وَإِذْ ثَانِيَ لَهُمُ الطَّيْطُنُ اَعْمَالَهُوُ وَكَالُ الْاعْلَابُ لَكُوْ الْمَيْوَمُ مِنَ النَّاسِ وَإِنْ جَازُلُكُو ۚ فَلَقَا تَرَاءُ بِ الْوَكُونِ لِلْمُنَ مِنْ عَوْبَيْهِ وَقَالَ إِنْ بَرِي اَ قِتْكُو إِنَّ الْوَكُونِ الْاَحْدُونَ إِنِّيَّ أَخَافُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ شَيِيدُ الْمِكَابِ (الاعْدُونَ إِنِّيَّ أَخَافُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ شَيِيدُ

جب شیطان کا قرون کو ان کے اللال فوش تماید کر دکھا ، ،

قدا اور کہ رہ قدا کہ آج لوگوں علی ہے کوئی بھی تم پر خالب جیس آ

سکتا علی تجہارا حالی ہوں کی جب دو جماعتیں صف آزا ، ہو کی آ

وہ اپنی این بھی ان کے بل چھپے لوٹ کیا اور کہنے لگا عمل تم ہے ہے ز

ہول تھی ان جے وال کو دکھ رہا ہوں جن کوئم جیس دکھے رہے تھی انتہ

ہول تھی ان جے وال کو دکھ رہا ہوں جن کوئم جیس دکھے رہے تھی انتہ

ہول تھی ان جے وال کو دکھ رہا ہوں جن کوئم جیس دکھے رہے تھی انتہ

التشر عائل فرمایا سوان دونول كا انجام جيشد دوزخ ين ربنا بادريكي فاعول كى مزاب 0

مقاتل ہے کہ لیکی منافقوں ور یہودیوں کی سزا ہے جیسے شیطان کوسزا دی گئی اور اس انسان کوجس نے شیطان کے بہکا دے پیس '' سرکفر کیا۔

ا مُدرَقَى في كارشاد ميد السامان والوا القدسة ورقد روا ور برقض فوركرنا رب كداس فكل (قيامت كے ليے) كيد جميع ہے اور القد سے ورقے روا ہے شك القد تجارے تمام كامول كي فير ركھنے والا ب 10وران لوگوں كي طرح منہ وجانا حنبوں نے القدكو بحلاویا تو القد نے بھی أبیس اپنی جانوں ہے بھل ویا ميں لوگ فاسق جين 0 دوزتی اورجنتی براير نيس ہو كتے بنتی كيامياب جين 0 (الخشر ۱۹۵۸ء)

منافقین کی مذمت کے بعد مؤمنوں کو ہدایت اور تقویل کی ترغیب

اس سے ہنگی آ بھول میں الند تن تی نے منافقوں ور بہود ہوں کوز بڑوتو ن کی تھی اور ان کی بدمت کی تھی اور اس آ بہت سے مؤمنوں کو خطاب فر مایا اور قیامت کے موك ک دن اور اس دن کے تاسر کی تیار کی کرنے کی طرف متوجہ فر مایا - اس آ بہت کے شروع میں بھی فر مایا تقد الند ہے ڈریتے رہو یا تو بیا ڈل کی تاکید ہے بار میں میں الندے ڈریتے رہواور دو سرے سے مراو ہے الند کی نافر مائی کرنے میں الندے ڈریتے رہواور دو سرے سے مراو ہے الند کی نافر مائی کرنے میں الندے ڈریتے رہواور دو سرے سے مراو ہے الند کی نافر مائی کرنے میں الندے ڈریتے رہواور دو سرے سے مراو ہے الند کی نافر مائی کرنے میں الندے ڈریتے رہواور دو سرے سے مراو ہے الند کی نافر مائی کرنے میں الندے دو سے دو سے دو سے الند کی نافر مائی کرنے میں الندے دو سے دو سے

العشر الاعطى أرمايا اوران اوكون كي المرح شعوجانا جنون في التدكو بملاديداما

ال آیت کے دو ممل میں

(1) جن او گوں نے انقد تعالیٰ کے احکام کو بھلا دیا تو انقد تعالیٰ نے ان کواپنے معاملات میں بھولنے والا بنا دیا حتی کرانہوں نے ان کاموں کی کوشش نہیں کی'جن ہے ان کو فائدہ ہوتا۔

(٣) ان كوير يحملا ديا كدتي مت كدن ان كوكسى جون كيول كاسامنا جو كالإجرار مايا يكي وك فاسق يس-

انعشر ۱۴ مین فره یا دوزگی اور محتی برا برنبین جو کتے اجنتی آل کامیاب ہیں 🔾

اس بت میں دوزنی سے مراد کفار ہیں اور جن گناہ گار مسلمانوں کو عارضی طور پرتھیج کے لیے دوزخ میں ڈال جائے گا' دو دوز فی نیس ہیں کیونک دو بالآخر سزا ہے یاک ہوکر جنت میں مطلح جا کئی گے۔

القد تعالی کا ارش دے آگر ہم اس تر آن کو کئی پہاڑ پر ٹازل کرتے تو (اے کا طب!) تو شروراس کو (القد کے ہے) ہمکتا ہوا
اور اللہ کے فوف سے پھٹتا ہوا ویک اُئی مان مثالوں کولوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تا کہ وہ فور وفکر کریں وہ ق اللہ ہو ہی کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ ہر غیب اور ہر شہادت (باطن و طاہر) کا جانے والا ہے وہ نہیں ہے وہ الا بہت مہریان ہے وہ ق اللہ ہے ہیں اللہ ہے ہوا کہ فی عبادت کا مستحق نہیں ہے وہ بادشاہ ہے بہت پاک برتھیں ہے سالم المان ویے والا بہت بال ہوں اور نہیں ہو گئے گئے ہیں وہ اس سے باک ہے وہ ق اللہ ہوں اور وہ بیت عالم بائے والا تمام ایکھے تام اللہ کے ہیں آنسانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اس کی تمینی کو بھوٹ کے اس کی تمام چیزیں اس کی تمینی کو بھوٹ کو بیت عالم ہورت بنانے واللہ تمام ایک کے ہیں آنسانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اس کی تمینی کرن ہیں اور وہ جب سے مدھکھت والا ہے 0 (اوٹر ۱۲ یہ ۱۲)

قرآن جيد کي عظمت

مؤسوں سے خطاب کرنے کے بعداب الشراق قرآن مجید کی عظمت بیان فردر باہے کہ اگر بہاڑ میں تہاری طرح

عقل رکودی جائی 'مجراس برقر آن کریم ہمری کہ جاتا تو وہ خشوع سے ابتد کے لیے جھک جاتا اورخوف الی ہے بیٹ جاتا' و اس مثل کے بیان سے بدوش سے کے کفار کے واوں کی کئی پر شند کیا جائے اور ان کی طبیعت کے جمود کی طرف متوجد کیا جا۔

میران کے بعد قبارے ال تخت ہو گئے میں وہ چروں ن

كُوَّ قَـنَّتُ قُلُونِكُمْ وَنَّ بَعْدِ ذَلِكَ فَوَى كَالْحِجَازُةِ

طرت بلکدان ہے میکی زیادہ مخت ہیں۔

أَوْاَشَدُ كُنْوَةً \* (الرَّهُ \* ١)

غیب کالغوی اور اصطلاحی معنی اور لفظ عالم الغیب کا الله تعالی کے ساتھ مخصوص ہوتا الحشر ۲۴ من فرمایا وی انته ہے جس ئے سواکوئی عبادت کانسٹی نہیں ہے وہ ہر فیب اور ہرشہادت ( باطن و ملاہر ) و

جاتے والا ہے0

غیب سے مورودہ چیز ہے جو لوگوں سے خائب اور شہاوت سے مراد دوجی ہے جو بوگوں کے سامنے حاضر ہو یا تیب ا لفول معنیٰ ہے اور فیب کا اصطلاعی معنی ہے ہے کہ وہ پوشیدہ چیز جس کوحواس فسد اور بداہت مقل ہے نہ جانا جا سکے مثل جنت فیب ہے ہم اس دنیا ش آ تکو ہے دیکھ کر اس کوئیس جان سکتے "بنداس کی کسی آ واز کوئن کر اسے جان سکتے ہیں اس طرح اس • چھ کر سو کھ کر اور چھو کرفیس جان سے اور شد بغیر خور و گر کے بداست عقل سے ای کو جان سکتے ہیں جس طرح ہم موسم کی سرز اورسروی کو جان پہتے ہیں یا جس طرح ہم بیٹیرغور اورفکر کے جان پیتے ہیں کہدو اور دو کا مجموعہ میار ہوتا ہے سوہم جنت اور دوز ن كو فرشتون كوعرش وركري كواز خودنيس جان يحقه 'يسب چيزين غيب بين- اي طرح القد تعالى كويعي بهم ارخورنيس هان سكتے وه مجی خیب ہے البت فورو اُکر کر کے یارسول القاسی القد علیہ وسلم کے خبر وسینے سے جم ان سب چیز وں کو جال لیلتے ہیں۔

عالم الغيب القد تعالى كي صفت بختصه ب اورسي محكول بر عالم الغيب كا اطلاق جائز نبيس بير. رسول القد صلى القد عليه وسلم -الند تعالى في تمام محلوق ي زياد وعلم غيب عطافر مايا بال كي وجوداً بي كو عالم الغيب كمينا جا ترفيعي ب

الملى معفرت الدم احمدرها فاضل يرجدي للصح جن:

جاري تحقق يل لفظ عام الغيب كا اخلاق حفرت عزت عز جلال كم ساته خاص ب كداس عرقاً علم بالذات منها ے کشاف ش لکھارے

فیب سے مراور و تخلی چیز ہے جس میں ابتداء مرف العلیف الخبر کاظم نافذ ہوتا ہے اور جمیں اس خیب ہے ای چیز کام حاصل ہوتا ہے' جس کی جمیں خبر دے دی جاتی ہے یا جس پر ہمارے لیے کوئی مقلی دلیل قائم کر دی جاتی ہے' اس لیے یہ کہتا جا کھیں ہے کہ فلال مختص فیب جاتا ہے اور جس فیب کا جسی علم و ہے دیا گیا یا جس پر ہمارے کیے دلیل قائم کر دی گئی اس کی مثل بالشات في اوراس كي صفات اور نيوت اوراس كم تعلق فيزين اور قيامت اورحشر ونشر اورحماب اوروعد اور وعيد وفيرحا (الكثاف يهم واداداحياء الراح العرل يروت عصار

اعلى حفرت فرمات ميں اوراس سے افکار منى لازم نبس آتا حضور اقدى صلى انتد عليه وسلم قطعاً بيٹار غيوب و ما كان ور مكون كے عالم بيں الحمر عالم العيب صرف الذعر وجل كوكها جائے كا جس طرح حضور اقدس صلى الله عليه وسم قطعا عزت وجلات والے بیل قمام عالم بی ان کے برابر کوئی وائر وظیل ندہے ندہوسکتاہے انگر محد موزومل کہنا ہو تو ایس ہے۔ (ال قول ) علامد ميد شريف قدى سرة حواشى نشاف يص فرات جي

القد تعاتیٰ کے فیر برنکم خیب کا اطلاق اس لیے جا ترقیق ہے کیونکہ تلم ہے متبادر یہ ہوتا ہے جس کو ابتداء علم ہوالی مرز

تتناء بالعراب

"المسؤمن" ال كالك مفتى إلى المان ويد والله ومراهلي ب. تعديق كرت والاليني الدر مولول اورائي كابول كي تعديق كرة والا

"المهيم "اسكامعتى برشاء جس كوئي يزغائب نداو

"العريز" ال كامعتل ب عالب جس كى كوتى تظير شهو

"العداد" اس كامعتى ہے۔ قبر اور جركرنے والا حضرت ابن عماس من القدعنها نے فرایا "حداد" كامعتى ہے۔ عظیم بادشاہ۔ "المت يكبر" معشرت ابن عماس نے فرمايا، وواتي ريوبيت ميں سب ہے بوائے اس كی شش كوئى پرورش كرنے والانسير ہے۔ ابن الانبارى نے كہا: وہ كبريائى والا ہے۔

الله ك لين المعتكبو" كا غظ ياعب مرح باور الوق ك ليه باعب مدمت ب

مخلوق کے لیے حکمری صفت فدموم ہے کیونکہ مشکیروہ فخص ہے جواسینے آپ کو دہمروں سے بڑا اور بلند جائے اور بہائ کی صفت فیش ہے بلکہ دوواقع میں تقیر ڈکسل اور شکین ہے اس جب وہ اسپنے بھے بڑئی اور بلندی خاہر کرے گا تو وہ جمونا ہو گا۔

اورالد سیحالا کے لیے بی تمام یوائیاں اور بلندیاں جی ٹی جہ ووائی برائی اور بلندی کو ظاہر کرے گا تو وہ تخلوق کوائی صفات عقمت وجائل و کبریائی کی طرف جایت دے گا اس لیے الشرتعالی کے حق شرا امتکبر "کا لفظ عایت مدح کا مظہر ہے۔ پھر فرمایا: شرکین اس کے متعلق جو پکھ کہتے جی وہ اس سے پاک ہے جولوگ کبر کرتے جی وہ اس صفت بٹ الذرت الی کے شرکے ہوئے کا دعوی کرتے جی اور القد سیحار اس شرکت سے پاک ہے کی ان کا بجبر کرتا ہے آپ کوجوزا بنانا ہے اور افت سیماٹ کے لیے سب سے زیادہ بلندی اور برائی ہے موسداس کی صفت کمال ہے اور تلوق کی صفت تعمل ہے۔ "المنحالی" المباری" اور "المعصور و" کا معتنی

الحشر : ۲۴ ش فرمایا وی اللہ ہے خالق موجد صورت منانے والا تمام ایجے نام ای کے ہیں۔ الایت

''المسخسائس '' کامعنی ہے کسی کوعدم ہے دجود میں لانے والا۔ ٹیزخلش کامعنیٰ نقد یر ہے ٰو واکس پیز کوکسی تضموص صورت میں مقدر فرما تا ہے اور ووجس چیز کا ارا دوفر ما تا ہے اس کو وجود میں لے آتا ہے۔

الدارى المسين ووصائع اورموجد باوركى سايق موشاور مثال كے جيزوں كودجود ش التا باكسى جيزكو بغير ماده ك

پیرا کرنے والا خالق ہاور بغیر مثال کے پیدا کرنے والا باری ہے۔

"السمصور" وهجس طرح چاہتا ہے علوق کی صورت بناتا ہے خالق کو باری پرمقدم کیا کی تک خالق کا تعلق ارادہ سے اور باری کا تعلق تا کی وقد رت ہے اور باری کا تعلق تا کیروقد رت سے اور ارادہ تا جرفقد رت ہے اور باری کومصور پرمقدم کیا کیونکہ وا اے صفت پرمقدم ہوتی

فلعد الروءم

بيبأر فلمرأو

ہاور باری کا تعلق ذات ہے ہادر مصور کا تعلق صفت ہے۔

اورفر مایا جمام اجھے ام ای کے جی ۔اس کی تلیر الاحراف ١٨٠ ش كر روكل ہے۔

اورائ آ ہے کے آخر می فرمایا آ مانول اورزمینوں کی تمام چیزی ای کی تنج کرتی جی اس کی تغییر اعدید کی ابتداء ہے۔ گزر چکی ہے۔

حضرت الس رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ جس مخض نے رات یا دن جس سورۃ الحشر کی آخری ( تین ) آ بیتی پڑھیں۔ اور اس رات یا دن جس القد تعالیٰ نے اس کی روح قبض کرلی تو القد تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔

(شعب الدين مرقم الديث ا- ١٥٥ الكالل لا بن مدى ي سمى ١٠٠٠)

سورة الحشر كااتنتأم

آئ تین و دالجده ۱۳۷۵ مارچود جنوری ۱۳۰۵ بروز جمعه بعد تمازعشا مروز التشر کی تغییر کمل بوگی الد العلمین جس طر ت آپ نے اس سورت کی تغییر کمل کرادی ہے قرآن جمید کی باقی سورنوں کی تغییر بھی بھس قرمادی اور میری میرے دالدین ب اور جملہ سومین کی سفارت فرمادیں۔

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب الظمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين شابيع المذنيين وعلى آله واصحابه وارواجه و ذريته اجمعين

قفام رسول معیدی ففرلد خادم الحدیث دارالعلوم لیمید ۵ انیڈ رل بی ایریا کرا ہی۔ ۳۸ موبائل تمبر: ۳۱۵٬۲۳۰۹ ۱۳۰۰





سورة المتحنة

سورت کا نام

ال سورت کے نام میں ووقول میں زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ اس سورت کا نام انکخت (ح برزی) ہے بینی یہ سورت عور آن سورت کا نام انکخت (ح برزی) ہے بینی یہ سورت عور آن کا استحان کینے والی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سورت کا نام انکخت (ح برزی) ہے بینی اس سورت میں ان فوائین کا ذکر ہے جن کا استحان لیا گیا ہے۔ اقل الذکر نام کتب تغییر اور کتب ست میں زیادہ مشہور ہے۔ اس کی وج تشہید یہ ہے کہ اس سورت میں ایک آب ہے جس میں ان مؤمن فوائین کا استحان فینے کا ذکر ہے جو کم ہے بجرت کر کے مدید آئی تھی اور آیت

اے ایمان والوا جب تمیارے پائی مؤمن اور تی اجرت کر کے آئی آو ان کا اشخان اور يَاتَهَا الَّذِيْنَ التَّوْالِدَاجَاءَ كُو النَّوْمِنْكُ مَعْجِرْتِ فَافْتَحِنْهُ هُنَّ (أَنْنِ -)

دراصل ان مورقوں کا احمان لینے والے تو رسول القد صلی القد علیہ وسم اور مؤسین تے اور اس سورت کی طرف احتمان لینے کا استاد کر کے اس کا نام اسمحیّۃ رکھا گیا ہے میداستاد مجازعتی ہے۔ جیسے صفرت خولہ بنت تقلبہ رضی احقد عنہائے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث اور مجاذلہ کیا تھا اور مجاز آ اس سورت کا نام مجاولہ رکھا گیا اس طرح احتمان لینے والے تو مؤسین تے لیکن مجاز آ اس سورت کا نام استحدر کو دیا گیا۔

مافقا الدين على بن جرعسقلاني ٨٥٢ ه ليسيع بين:

طلاس کیل نے کہا ہے کہ اس مورت کا نام ایکن (ح برزیر) ہے کی کھ بید مورت ام کاؤم بنت مقربین معید کے سب عادل ہوئی ہے کہ اس کا ام ایکن والے اس کی برحا کیا ہے۔ عادل ہوئی ہے کہ کہ مشہود کی ہے اور اس تقدیر پر بیدورت کی صفت ہے۔ (فح البادی عامل ۱۳۳۰ ورائٹر برورٹ اسام) مورة المستخد کا زمان مزول

بیسورت بالا تفاق مدنی ہے اوراس کی بالا تفاق تیرو آیتی ہیں بیسورت اس موقع پر ازل ہوئی تی جب فح کمد کے لیے
رسول النہ صلی الله علیہ وسلم کی روائی ہے پہلے دھرت واطب بن الی بلحد رضی الله عند نے مکدی اپنے رشتے وارول کے تحفظ کی
ضاطر الل مکد کے نام محا لکھا تھا جس جس الل مکہ کورسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوب سے باخبر کیا تھا وہ محا پکڑا اگیا اور کافر
رشتہ واروں سے دوئی کی ممانعت جس اس مورت کی آیات نازل ہوئی اس سے یہ تعین ہوجاتا ہے کہ بیسورت ملے حد بیسیاور
فی کہ کے درمیانی عومر جس نازل ہوئی ہے استی مجداد آتھ جبری کے درمیان جس کے کا دافید آٹھ جبری جس

رجیب نزول کے اختیارے اس مورت کا فیر ۱۲ ہے اور ترجیب معجف کے اختیارے اس مورت کا فیر ۲۰ ہے۔ سور ق المحتینہ کے مشمولات

اس سورت عمل بتایا گیا ہے کہ مؤسنین کے لیے بہ جا بڑنہیں ہے کہ وہ کفارے دوئی اور عبت رکھیں۔

الا سارت على يرفروى كى ب كركفار سے حجت ركانا كم رائ ب كفاركو جب بحى موقع مے كاوومسل نوں كونتسان كا كاركو جب بحى موقع مے كاوومسل نوں كونتسان كا كاركو جب بحى موقع مے كاوومسل نوں كونتسان كا كاركو جب بحق كاركو ہے۔

الله او كافرمسلمانون سے برسر بنگ ديس بين ان سے بغير محبت كے دنيادى معاملات ركھن جائز بين \_

جڑ جو خواتین کفار کے علاقوں سے بجرت کر کے مسلمانوں کی طرف آئیں ان کے ایمان کے صدق کا استحان لیاج کے اور
اس بات کا الترام کیا جائے کہ وہ مشرکوں کے علاقہ کی طرف اوشتے نہ یا کمیں اور مشرکوں نے اپنی بیوبوں کو مہر میں جو
رقومات دی تھی وہ والیس کر دی جائیں کے وکھ ال خواتین کے ایمان لانے اور مسمی نوں کی طرف بجرت کرنے ہے ان
کا مشرکین سے لگاع منتقلع ہوگیا۔

الله جوسلمان خواتین جرت کرے آئی بین ان سے اخلام شرعیہ پر بیعت لی جائے تا کدوہ ان احکام پر پابندی ہے مل کر ہیں۔ حربیں۔

لا يبود كم ساتھ دوئ دكتے ہے جي ممانعت كردل كي ہے كوكلہ دو جي مشركين كے مشاب بيں۔

سورة المتحدّ ال محتمر تعارف كے بعداب من القد تعالى كى اعانت برق كل كرتے ہوئے ال سورت كا ترجم اوراس كى تغيير شروع كررم بول الله الفلمين! مجمع اس ترجم اور تغيير ش حق اور صواب بي قائم ركهنا اور باطل اور ناصواب سے مجتنب ركھتا .

غلام رسول سعیدی ففران خادم الحدیث وارالعلوم نیریده افیدرل بی ایریا کراچی - ۲۸ ۴ وارخ ۱۳۲۵ مر ۱۹۵۸ وری ۱۳۰۵ه مویاک فبر: ۱۳۵۲۳۰۹ و ۱۳۳۰ ۳۳۱ و ۱۳۳۰



لطاعة الماعادية على القيلة



الل مجتري أدود بي جب ے بے زار ہیں اور ان سے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عردت کرتے ہو اہم نے تم سر ے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمی اور بخض طاہر ہو گیا حتی کہ تم اللہ و حدیر ایمان . آؤ مگر ایراہیم کا بنے (عرفی) باپ سے بے کہنا میں تمہارے سے ضرور مففرے طب کروں گا اور میں انتہ کے مقابلہ میں تمہارے لیے کی چیز کا مالک تین بول اے جارے رب اہم نے تھے پری تو کل کیا اور تیری ہی طرف رجوم کیا ورتیری بی طرف اوشا ہو اے مارے رب اجمیل کافرول کے لیے آن مائل ندینا اور عاری مغفرت فرما' بے شک تو ہی بہت غالب ہے حد حکمت و لا ہےO ب شک تمہارے ہے ان شک انچھا تمونہ ہے (خصوصاً) ان کے لیے جو للہ ہے (ملاقات کی) امید رکھتے ہوں اور روز آ ترت سے بے شک للہ تل ہے ایاز اور اکن حم ہے 0 الله تعالی کا ارشاد ہے اے ایمان وابوا ممرے دشمنوں کواور اپنے دشمنوں کودوست نہ بناؤ اثم ان کی طرف دوی کا پیغام بھیجے مو طال تک وہ اس تن کا کفر کرتے ہیں جو ان کے باس آچکا ہے وہ رسول کو، ورسمبیل اس وجدے تکالتے ہیں کرتم اسے رب القد پرائے ان لاتے ہوا اگرتم میرے راستہ میں جہاد کرنے اور میری رف طلب کرنے نظے ہو ( تو ان سے ووتی ندر کھو ) تم ان کی

ببنان السرآن

طرف دوئ کا خفیہ پیچام بیسج ہوا اور میں خوب جانتا ہوں جس کوئم نے چھپیا اور جس کوئم نے ظاہر کیا 'اور ٹم میں سے جوالیہ کرے گا وہ راہ راست سے بھلک گیا 0 اگر وہ ٹم پر قابع پالیس لؤ وہ تمہارے کیلے تمن ہوں کے اور وہ ٹر ان کے ساتھ تمہارے خلاف وست درازی اور زبان ورازی کریں گے اور وہ پر تمنا کریں گے کہ کاش اٹم کافر ہوجاؤ 0 تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اول وقیامت کے دن ہرگز تمہیں فلع نہیں ویں گی (اللہ ) تمہارے درمیان جدائی کردے گا اور اللہ تمہارے تمام کا موں کو خوب رکھنے دالاے 0 (استون اس)

المتحذ:السوكاش بنزول

ية يات حفرت عاطب بن الى بالحديث القدعد برعماب كسلط في تارل بدئى بين اس كالقعيل ال عديث يس

المام محدين اساعيل بخاري متونى ٢٥١ هداور ديكر محدثين الى اسانيد كرساته روايت كرت يل.

حضرت على رضى الله عند سيال كرت جي كرسول النه ملى الفه عليه وسلم نے جھے مصرت زير اور مصرت مقدا وكوروات كيا اور فرمایا خان کے باغ میں جاوا وہاں ایک مسافرہ لے گی جس کے باس ایک خطا موگا تم اس سے وہ خط الے لیما ایم لوگ رواند جو مكية ايم في اين محور ول كودور ايا جريم كوايك عورت في جم في الريب كرد خط تكالواس في كها مير ب ياس كوني تونیں ہے ہم نے اس سے کہا خط نکالواور نہ ہم تمہارے کیزے آثار دیں کے اس نے اسے بولوں کے مجھے سے خط نکال کر ویا ہم رسول الشمنی الشاعلیہ وسلم کے باس وہ تھا لے کرآئے اس خط میں صفرت حاطب بن افی بلتعد فے الل مک کے بحض مشركين كوفير دى تقى اور رسول التدسى التدعليدوسم كيعض معويول مصطلح كيا تما ارسول التدسى التدعيدوسلم فرايواك حاطب! كيا معالمدع؟ انبول في كيا يارسول الله! بير عضلتي جدى شكري على قريش كم ساته جسيال تفا مفيال ف کہا وہ ان کے حدیق سے اور قریش سے ند سے آ پ کے ساتھ جوم، جرجی ان کی وہاں رشتہ وار یال جی ان رشتہ وار ہول کی بناء پر قریش ان کے اہل وعیال کی تفاظت کریں ئے۔ می نے یہ جاہا کہ ہر چند کہ میرا ان کے ساتھ کوئی نسبی تعلق نہیں ہے عاہم میں ان پر ایک احسان کرتا ہوں جس کی وید سے وہ ( مکد میں )میرے قرابت دارول کی حفاظت کریں گئے میں نے ب اقدام (لعنی کفارکو خط کا لفعنا) کی کفر کی وجہ سے فیس کیا نداہے دین سے مرتد ہونے کی بناء پر کمیا ہے اور نداسلام لانے کے بعد كفرير رائني موت كسب سے كيا ب تي صلى التدعليدوسم في قرمايا اس في كي كها محضرت عمر في كها يورسول التدا جھے اجازت دیں تی اس منافق کی گردن اڑا دوں آپ نے فرماید بینغ و دکیدر اس حاضر ہوا ہے اورتم کیا جانو کہ اعتدات فی بقینا الل بدر كمام حلات عدواقف باوراس فرمايدتم جوج موكروس في كم كويش ديائ محرالفد عزوجل في يآيت نازل فر مانی: است ایمان والوا میر سے دشمن اور اپنے دشمنوں کو دوست شدیناؤا ابر بکر اور زبیر کی روایت بیس اس آبیت کا ذکر فیش ہے اور اسی ت نے اپنی روایت علی سفیان کی علاوت سے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے۔ (می الفاری رقم الدید عدم اس ماہ می مسلم رقم الديد ٢٣٩٢ ستى ايودادُورقم الديد ١٥٠٧ منن تريدي وقم الحديث ٥٠٠٠ السنن الكبري للسائل رقم الحديث ١١٥٢١)

وہ عورت کون تھی جس کے ہاتھ حضرت حاطب نے خطروانہ کیا تھا؟

علامہ بدرالدین بینی خفی متو فی ۸۵۵ مداس مدیث کی شرح میں لکھتے ہیں۔ المعتمد: المحترت حاطب بن الی ہلند کے متعلق نازل ہوئی ہے اس کی تنصیل ہیے کہ ابوعمرو بن صلی کی و تعری سارہ مکیہ سے مدینہ رسول انتد ملی انتدعلیہ و کلم کے پاس آئی اس وقت آ ہے فتح کھکی تیاری کر رہے تھے آ ہے نے اس سے پوچھا کرتم

نبيار العرأو

کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا: چھے ایک کام ہے وہ ایک گانے والی گورت کی آپ نے ہے ہو کہ کہ کے جوانوں نے آم کو کیے تجوڑ ویا؟ اس نے کہا، واقعہ بور کے بعد جھے ہے کوئی چیز طلب ٹیٹس کی گئی آپ نے اس کو کیڑے وغیرہ دیے اس مورت کے پاس معرت حاطب آ نے اور الی کھ کے نام اس کوا کی خط ویا اور اس کو دل ویٹارو سے اس خط بی لکھ کے رسول القرصلی اللہ علی وسلم تم پر حملہ کرنے والے چیل تم اپنی تھا تھت کا انظام کر کو گھر معزت جبر پل علیہ السلام نے آپ کو س کی خبر دی تو آپ نے اس کے تعاقب جس معزمت علی معزمت محمار معزمت عمر معزمت نام معرف اور معزمت طفیہ اور معزمت مقداد بن امود کو بھی اور فر مایا تم روضہ خان ( کہ اور عدید سے وومیان ایک مقام ) پر جو آ دہاں پر ایک مس فرہ کے چیل مشرکین کھ کے نام ایک خط ہوگا اس سے وہ محل کے کرائی کو چھوڑ دوا اگر وہ خط شد دے تو اس کی گرون اڑ اور بنا۔

حضرت حاطب سے مواخذ و کیول نہیں کیا گی اور اہل بدر کی عام مغفرت کی توجیہ

حضرت حاطب نے کفار کے لیے جاسوی کی اور مسلمانوں کے جنگی راز کفارکو بتائے اس کے باوجود رسول الشصلی اللہ علیدوسلم نے ان کوکوئی سزائییں دک کیکہ حضرت عمر نے جوفر مایا تھ، جھے اجازت ویں میں اس من فق کی گرون اڑاووں ان کومنع فر ، با اوران کاعذر قبول فر مالیا اس کی توجیدایں حدیث میں ہے.

حطرت عائشر منی الندعنها بیان كرتی بی كرسول الشصلی الندعلید وسلم في قرمایا: حدود كے سوامعزز لوكول كي لفزشول عدر كردر ركرور (سنن الدراؤدر قرم فلد عدم ١٣٥٦) منداحد حدم الماسن على عدم ١٣٥٧ منداحد حدم الماسن على المراحد ١٣٥٠ منداحد حدم الماسن على المراحد ١٣٥٠ منداحد حدم المراحد المراحد ١٣٥٠ منداحد حدم المراحد الم

اور آپ نے فر مایا۔ حامل بدری ہے اور اسحاب بدر کے متعلق الله تعالی نے فر مدید تم جو جا ہو کرو میں نے تم کو بخش دید

علامد یمنی قرمائے ہیں. بیا کرام اور عزت افزائی کا خطاب ہے اس کا معنی ہے کہ القد تن لی نے ان کے گزشتہ گن ہوں کو بخش دیا ہوں کو بخش دیا ہوں کے بخش دیے ہو گئا اس کا یہ مطلب تمیں ہے کہ فی الفور ان کے آئندہ ہونے والے گناہ بھی بخش دیے ہا کی اور ہیں اور بیارت والے گناہ بھی بخش دیے ہا کی اور بیارت والے اس سے بوقوف نیس ہیں کہ ان سے موافذہ کیا جائے گا کھر القدنے اسٹے دسول کی دی ہوئی فہر کے صدق کو بیارت والے اس سے بین مول کی دی ہوئی فہر کے صدق کو فاہم فرہ میا اور اس میں سے کی سے کوئی گناہ سرز دہو گی تو اس نے فیا ہر فرہ میا اور اس میں سے کی سے کوئی گناہ سرز دہو گی تو اس نے فیا ہر فرہ میا اور اس میں سے کی سے کوئی گناہ سرز دہو گی تو اس نے فیا ہر فرہ میا اور اس میں سے کہ کہ گناہ سرز دہو گی تو اس

جاسوس کا شری حکم اور حدیث ندکورے دیگر مسائل

ال حدیث سے بید مستقاد ہوتا ہے کہ جاسوں کا پردہ ہو کہ کرتا جائے اور اور مور وہ ہویا عورت جب کہ اس بھی مسلمت ہوا
اور اس کا حال چھی نے بھی خرائی ہو۔ امام شافعی کا غرب یہ ہے کہ اس کو سزادی جائے اور اگر وہ معزز خفی ہو ور اس کا عذر رکے
ہوتو اس کو حضرت حاطب کی طرح معاف کر دیا جائے ہام ایو صنیفہ کا غرب یہ ہے کہ اس کو سزادی جائے اور اس کے
جائے اور امام مالک سے یہ منقول ہے کہ اگروہ تو بہ نہ کر سے تو اس کو آل کر دیا جائے اور استی نے کہا کہ حربی جاسوں کو بھی آل کر
دیا جائے اور اسلم اور ذمی جاسوں کو سزادی جائے کا سوااس کے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف مددی ہوئی کھران کو آل کر دیا جائے
گا اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ضرورت ہوتو عورت کے کیڑے اتاروینا جائز ہے اور علامہ این جوزی نے کہا۔ جو تخص
کی تاویل سے ممنوع کام کا ارتکاب کرے اس کا تھم اس سے مختلف سے جو بیٹے رتاہ یں کے حال جن کر ممنوع کام کا ارتکاب
کرے اور ہے کہ چوفنم کی ممنوع کام میں تاویل کا دوئی کرے تو اس کی تاویل کی جائے گی خواہ اس کی تاویل خلاف خلابر

تبيار القرآن

عور ( عمرة القارى ١٠٥٤ مع ١٠٠٠ ١٥٠ من خصاً وموشحاً وكرم أو دارالكتب العلمية بيروت ١٣٠١ م) کفار ہے موالات (ووتی) کی ممانعت میں قرآن مجید کی آیات ان آ مات کےعادہ کفار ہے دوسری رکھنے کی ممالعت میں حسب ذیل آبات جل مؤمنین مؤمنین کے سوا کافروں کو دوست ندینا کی O لَا عَيْنَاذِ الْمُوْ وَمُنْوْنَ الْكُفِي بِينَ أَوْلِياتُهُ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ (آل/ران ١١١) اے ایران والواتم ایمان والول کے سواسی کواینا راز دارت يَأْتُهَا الَّذِينِينَ أَمَنُوا لِاحْتَتَعِدُ وَالطَائِعَةِ مِنْ دُويَكُمْ . Jib. (TUTIONII) ا ہے ابھان وافو ایمیود اور نساری کوایٹا دوست نہ بناؤ ۔ يَا يَهُا الَّذِينَ اعْنُوالا تَجَّنَلُ واللَّهُوْدِ وَالنَّصْرَى أولياء (الناكرواة) اور فالمول ہے سل جول شرکھو ورشحمیں بھی دوز خ ک وَلَا تَرْكُنُوْ آلِي الَّهِ بِنَ ظَلَمُوا فَتَمَتَكُمُ النَّالُهُ آگ جلائے گی۔ (1875P) کفارے موالات صوری اور بحرومعالمه کرنے کا شرعی علم اعلى حضرت ابام احمد رضا فاضل بربلوي متوني بههوا وفريات جن موالات بر کافرے حرام ہے موالات مطلقاً بركافر برشرك يدرام ب أكر جدوى مطيح اسلام بواكر جدا بناباب بابينايا بمال ياقربي بو اشتعالى قراتا ب لزنه مائے گا ان اوگول کو جوابی ان رکھتے جس اللہ اور قیامت لَا تَهِدُ كُمُّا أَوُّ مِنْدُنَ بِاللهِ وَالْمَوْمِ الْأَضِرِ مُوَا ذُوْنَ م كدود تى كري الله ورسول ك كالفول سے اگر جدوہ ال ك باب مَنْ عَأَذَاللَّهُ وَرَسُولَ وَلَوْكَانُواۤ أَبَّاءَهُمُ أَوْ أَيْنَا عُمُواَوْ إِنْوَانَهُمُ أَدْعِيْنِ فَيْ (الراريس) ماشے ما بھوائی یا کشے والے ہوں۔ موالات صوربہ کے احکام حى كرموديد كويعى شرع مطهر في هياي يحتم بين ركما الله تعالى فرماتا ب: اسائيان والواعير اوراسي وتمنول كووست سعادتم كَأَيْهُا الَّذِينِينَ أَمَنُوْ الْاِنتَكِيدُ وَاعْدُونِي وَعَدُو لَكُمْ توان كى طرف ميت كى لكاه ۋالى موادرده أس حق سے كفر كررى ٱڎ۫ڸۣڛٵٚۼؖٷڶڠؙۏؽٳڷؽۄۼؠٵڷ۫ؠۅٛڎٙۼٷڴۮڴڡٚۯؙۏٳؠؠڵۻٲۼؖٲۼؖڴ مِنَ أَنْحَقِينَ ﴿ (أَمْتُورَ ١) الله جوتهار عيال آيا-به موالات قطعاً هليقيه نتيمي كرنزول كريمه ورباره سيديا حاطب بن اني باتعه احدامحاب البدروض الله تعالى عنه وحتم ہے كما في الصحيح المنحارى ومسلم (جيما كريح بالدي وسلم يس ب) يقير علام الوالسودي ب ان آیارید پی مطانوں کوخت جمری ہے اس بات ہے فينه رجر شفيد للمؤمنين عن اظهار صورة ك كافرول من دوبات كري جوبه كالمرحبة بواكر جدهقات بي الموالاة لهم وان ثم تكن موالاة في المحقيقة. دوکی شاور (تغيير الإسعود عامل ١٩٨ واراحياه التراث المركى بيروت) گرصودرخرددرخصوصاً با کراهٔ قال تعالیٰ · بلد وازديم

مريار تهيل أن عداقي إداؤه مو

(لاَ اَنْ تَنَكُلُو مِنْهُمْ لُقِيعًا \* (آ يمران ١٨)

وقال تعاتى.

مروه جو بالمجور كيا جائد أن كا دي اليال يرور اد

الامن الموة وكلبة مظمون بالإيتان

Je (Htt: الخلي)

مجردمعالمت كاعكم

اور معاطت محردہ سوائے مرتدین برکافرے جائزے جبکد اُس میں ناکوئی اعانت کفر یا معصیت ہوت اضرار اسلام ، شریعت ورندائی معاطمت مسلم ہے بھی حرام ہے جہ جائیک کافرے قال تعالی

وَلاَ تَعْاوَلُوْهُ عَلِي الْإِشْرِةُ الْعُلُدُولِي " (المائدة ع) من الله والمراب كي من الدور

غیرتو موں کے ساتھ جواز معاملت کی جمن تنمیل آس فتویٰ جس آپ ما حقہ قربا بھتے ہر معاملت کے ساتھ وہ قید لگاوی ہے جس کے بعد نتمیان وین کا احمال نیس ان احکام شرعیہ کو جمی حالات دائر و نے پکھٹ بدلا نہ پیشر بعت بدلنے والی ہے لایک فیٹر انہا جلٹ بیٹن بیٹن بیٹ بیٹ کو گلاوٹ تعلیفات بالل نیس میں دائر ہے تھے نہ اس کے جسے ہے اجرا

باطل نبیں " مکن شاس کے "کے نداس کے پیچے ہے اہارا جواب قلمت والے مراہ کے کال

عَنْوَيْلُ فِنْ كَيْنِهِ وَيَنْهِ ٥٦١م ١٣١١)

( فَأُونِي رَضُونِينَ عَالَى المِعْمِيعِينَ مِنْ فَاوَرُ عَلَيْهِ وَمِنْ الْعِيدِ (١٣١٥هـ )

اعلى معرت في جن قودكا حالدو إعددين

موالات و جرد معالمت عى زهن آ عان كافرق بد بنوى معالمت جس سے دين پرض رن بوسوا مرة ين حل وبايد وج بندوامثاليم كيكى في منوع تبين ذى توسعالمت عى مثل مسلم ب

أن كے ليے ہے جو الارے نے اور وال ہے ہم ہے۔

لهم ما لنا وعليهم ما علينا

( يعنى وتياوى منافع بل بهارى طرح أن توجعي حصيديا جائے گااور دُغوى مواخذه أن پر بھي وي بوگا جوا يك سندان پركيا

جائےگا۔)

اور فیر ذی ہے بھی فرید وفروشت اجارہ وہ تھیار بہدواستیہ ب جشر وطہاجائز اور فریدہ مطلقا ہر مال کا کے مسلمان کے تن کل متحوم ہواور دیچنا ہر جائز چنز کا جس جس اعامت حرب اور اباحث اسلام ندہو اُ سے نو کر رکھنا جس جس وَ فی کام خلاف شرع نہ ہوا اس کی جائز نوکری کرنا جس جس مسلم پر اُس کا استعلان نہ ہوا ایسے ہی امور جس اُجرت پر اُس سے کام بینا یا اُس کا کام کرنا بمسلمت شرقی اُسے جدید دینا جس جس کی رہم کفر کا اعزاز ندہوا اُس کا جدیدول کرنا جس سے دین پر اعتراض ندہوا حتی کہ کہید سے انکاح کرنا ہی فی نفسہ طال ہے وہ سلم کی طرف جھیس او مصالحت کرنا مگر وہ سلم کے حال کو حرام کرنے یا حرام کو طال اور نی کہ ساتھ معالم وہ معالم ورحت کرنا بھی اور جو جائز مہد کر ایواس کی وفا فرض ہے اور فدر حرام انی فیر ڈ بک من الا حکام ورحت کرنا ہی۔

والمرتبة تحيس ابدا وتجالس و لا تزاكل حيى تسلم و لا تقتل قلت وهو العلة فانها بُلقى و لا تُغيني وقيد هسملت السرند في اعصاريا وامصارنا لامعاع القبل ب سبر مر آد کو بھی شال ہو کیا کہ آل نیس کیا جدیجگا۔

(در فقارع ال ١٠ ٣ مطي مجيالي ديل)

(الكون رامويرج ١٨٥٠ معد ١٨١٠ رضافة ولا يشن رمور ١٨١٥ م

اللہ تق فی کا ارش و بے تہارے لیے اہراتیم اوران کے اصحاب میں بہترین نمونہ باہروں نے اپنی تو مے کہ ہم تم اسلامتی کی کا ارش و بے تہارے اور تہارے وہ ہے کہ ہم تم سے بازار ہیں اللہ تو ہوا کہ اللہ تھا ہے اللہ تاریخ اور تبارے اور تبارے وہ ہون کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہوئی مے نے تم سب کا انتخار کیا اور بختی فل ہر ہو گی حق کرتم اللہ واحد ہر ایمان لے آؤ وہ گر اہراتیم کا اپنے (عرفی) ہوں اسے بہترا بیس تم ہوں اسے اللہ تم اللہ بھر اللہ تاریخ اور تھی ہوں اسے اللہ تم اللہ بھر ہے اللہ بھر ہے اللہ بھر ہے اللہ بھر اللہ بھر ہے ا

كفاري مخالفت ش حضرت ابراثيم عليه السلام كاتمونه

اس سے پہلی آتوں بھی کذر کی دو تی سے منع فر مایا تھا اور ضمنا ان کی مخالفت کا تھم دیا تھا اب کفار کی مخالفت بیس معزرت ایرا تیم علیہ السلام کا نمونہ بیان فر مایا۔

المتحد المتحد المحدد المتحدد المحدد المحدد

نَبَتَا فَوْلَ إِنْ فَلِوَالِدَى وَلِلْمُوْمِنِينَ فَي مَلِكُمُ إِلْيَانِ ٥ الدين كالدين الدوز حدب يرى مغرت في اور يرب الماتين الدين كالوقام مؤمنون ك٥٥ (ايماتين ١٠٠) والدين كالوقام مؤمنون ك٥٥

اوراس آیت میں ہے کہ حضرت ابرائیم علیہ انسلام نے کہا: اور میں اللہ کے مقابلہ میں تبارے لیے کسی چیز کا ما لک نیس

e € fero

2

### كا فرول كے ليے آتر مائش كامعنى

المتحدده شرقر مایا اے اوارے دب اجمیں کافرول کے لیے آن مائش شدینا اوراے اور سے دب اورا رکی مففرت فرما۔ رحضرت ایرا ایم علیہ السلام کی وعا کا تحد ہے اس کا معنی ہے۔ اور عدد شنول کو ہم پر مسقط نہ کر کمیں وہ یہ گمال نہ کریں ا کہ وہ تی پر میں بیاان سے مقابلہ بھی آمیں فکست سے وو میار نہ کر بیا ایسا نہ کر کہ ان پر رزق فراخ کر دے اور ہم پر تنگ کردے ' مورید اور مدے لیے بوئی آن مائش ہوگی۔

آئمتھ: ٢ ميل فرمايا ب فک تمهارے ليے ان ميں اچھا نمون ب (خصوصاً) ان کے ليے جو اللہ سے ( طاقات کی ) اميد رکھتے ہوں اور روز آخرت ہے ب شک اللہ على بے نياز اور لائق تھ ب O لين اللہ تعالٰی اسے وشمنوں کی مخالفت ہے ہے نیاز ہے اور اللہ کے اولی واس کی حمد کرتے ہیں۔

کے درمیان محبت الله تمهارے درمیان اور تمہارے و تمتول اور اللہ بہت قادر ہے اور اللہ بہت بخشے والا بے صد رحم فرمانے والا ہے 🔾 اور اللہ تم کو ان ول سے تیں کالا بے فک اللہ تعوزا تعوزا دینے والوں کو (جمی) بیند فراما ہے 0 الله حميس ان عي لوگوں كے ساتھ دوئي ركھے ہے سطح فرماتا ہے جنہوں ميارے لاكے ان سے دوی کریں کے تو وی لوگ گالم میں 0 اے ایمان والوا جب تہارے یاس ایمان وال



یوری کریں کی اور تبذیا کریں کی اور نبدائی اواد دکوش کریں کی اور نباہے با بیں آپ کی نافرہ کی کریں کی تو آپ ان کو بیعت کر رہا کر ک ورآپ ان نے أب شك الله بهت بخشف والا ب مدرح فرائ وال ب0 اے ايون والوا ان لوگوں ہے جن ير الله نے قضب جی جیما کہ گفاء تم واوں سے مالات ہو کیے جی 🔾 🔾 الله تق في كا ارشاد ب عنقريب الله تهارت ورميان اورتبارت وشنول ك درميان حبت يدافر اوي كا اور الله بهت قادر ے اور اہلہ بہت بھٹنے والاً بے حدرتم فرمائے والا ہے O اور اہلہ تم کو ان کے ساتھ میشی کرنے اور تھوڑ انھوڑ دینے ہے بیس رو کمیا جنیول نے تم سے دین میں جنگ ایش کی اور تم کوتیارے گرول سے نیس نکالا بے شک التد تھوڑ انھوڑ اویے والول کو ( میسی) بیند فرماتا ب ١٥ الله تمهير ان جي يوگور كرماته دوي ركاد سيم مع فرماتا سيج جيور ن تمبر دين من جنگ كي اورتم كوتمهام عكرول سے تكالاً اورتمهارے تكالے شل مدوكي اور جوان سے دوكى كريں كے تو وي اوك فالم بين 0 (1+,4 250) فیر متحارب کا فروں کے ساٹھ حسن سلوک کرنے کی تحقیق

اس کی صورت ہے ہے کہ کافر سبان ہو جائے اور فیج کہ کے جد بہت کافر اسمام لے آئے اور سب نول کے ساتھوال اس کی صورت ہے ہے کہ کافر مسلمان ہو جائے اور فیج کہ کے جد بہت کافر اسمام لے آئے اور مسمی نول کے ساتھوال جل کر رہنے گئے مثلاً ایوسفیان بن حرب اور الحارث بن ہش م اور سبیل بن عمر واور حکیم بن حزام و فیر ا۔
جل کر رہنے گئے مثلاً ایوسفیان بن حرب اور الحارث بن ہش م اور سبیل بن عمر واور حکیم بن حزام و فیر ا۔
المستحد میں فر مایا اور اللہ تم کو ان کے ساتھ شکی کرنے اور تھوڑ اتھوڑ اور ہے اپیش روکیا جبوں نے تم ہے و بن شل جگ خیری کی اور تم کوتھ و سب نے تم بند فرما تا ہے۔
جل نی اور تم کوتھ و سب تھی ہوں سے فیک نظارے فیک اللہ تھوڑ اتھوڑ اور ہے وابول کو پہند فرما تا ہے۔
اندن فرید نے کہا نہ تھی ابتداء اسلام میں تھی جب کافارے قبل کرنے کی جو ذرت فیل تھی تھی جب و بنازل ہوئی تو سبیم مدید ہوئی اور جب مہجری بی ہے معاہد و

جكريازواكم

تبياء القرآء

منسوخ بوكيا اود مكدفتي بوكيا تو پجر يتحم بهي منسوخ بوكماب

مجاد نے کہا ہے تھم ان مسلمانوں کے لیے تھا جنہوں نے جمرت نہیں کی تھی۔ ایک قوں یہ ہے کہ یہ تھم مورتوں اور بچوں کے ساتھ مخصوص تھا جو قال نہیں کر سکتے تھے سوالند تعالیٰ نے ان کے ساتھ شک کرنے کا تھم دیا اور اکٹر منسرین نے بیر کہا ہے کہ یہ آ ہے تھکہ ہے اور منسوخ نہیں ہوئی ان کی دلیل یہ عدیث ہے۔ حضرت اساء بست انی بکر بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ شکی

( سی ابناری رقم افرید ۱۹۹۰ سدامی ۱۹۹۰ سی ۱۹۹۰ سی ۱۹۹۰ سن ابداد در قم افرید ۱۹۹۸ سندامی ۱۳۵۰ سندامی است می از بی سند این سند ا

نیز اس آیت جس فرمایا ہے:" و تسقسطو ۱ البہہ "ایعنی ال کوشطوں جس مال عطا کر دوس ہے مراد عدل اور انساف کین ہے اکیونکہ عدل اور انساف ہرایک کے ساتھ واجب ہے خواہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ڈٹال کرے یا زرکرے۔

(ا كام القرآن لا ين العربي عسم ٢٨٥) (اليامع لا كام القرآن جر ١٨٠ م ٥٢ مار الكريروت ١٣١٥)

عام طور پرمضرین نے اس لفظ کا ترجمہ عدل واضاف کی ہے الیکن عدامہ ابن العربی وقرطی وغیر بمانے اس پرقوی اعتراض کی ہے اس کا ترجمہ عدل واضاف کرنا بھی اعتراض کیا ہے اس کا ترجمہ تعورا المعول المعال معفرت نے ایک تاویل سے اس کا معنی انساف کرنا بھی جائز قررویا ہے اس کی تفصیل وغیریہ اس کی تفصیل وغیریہ اس کی تفصیل وغیریہ واس معفرت قدس مرة العزیز کی مبادت پیس آ دی ہے۔

چرم متحارب کا فروں کے ساتھ حسن سلوک میں اعلیٰ حضرت کی تحقیق

انگی حضرت امام جمر رضا فاشل پریادی متونی ۱۳۳۰ هذر مات بین سلوک مالی کی اقتسام

فاتون سلوك مالى عين طرح ب: (١) مرحت (٢) تكرمت (٣) كميت.

اقل یہ کھن اُسے نقع دیتا خیر پہنچا نامقعود ہو اید ستائن معاہدے لیے بھی حرام ہے ابنان (معاہدہ کا ضرر کے لیے ہے شکے نامد آورانڈ کو یا لقعد العمال خیر کے واسطے۔

دوم بیرکدا بی و الی مسلحت مثل مکافات احسان ولی ظارم کے لیے پچومالی سلوک بیرمعاہد سے جائز نامعاہد ہے ممنوع۔ سرمعنا

سوم یہ کہ صلحت اسلام وسلیمن کے لیے محاربات جاں ہوئے حرفی جارب کے واستے بھی جائز کر حقیقت بر وصل سے اے

موالات کی تقسیم اوراً س کے احکام

تحقيل مقام يدع كم والات دوهم ع:

اؤل هیتے جس کا ادنی رکون میں میلان قلب ہے مجرود اور مجراتھاد کھرا پی خواہش سے دخوف وطع انقیاد پھر تھل ہے تجمعے وجروہ کو فرسے مطابقہ ہر حال ش حرام ہے۔

ی وجروہ ہر اسے مصا میل طبعی کا تھم

التدنعال فرماتا ي

1000 100

تبيار الفرآن

## وَلَا تَكُولُوْ آلِلَ اللَّهِ بِينَ ظَلَمُواْ فَتَهُ مُنَاكُو النَّارُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الل

محرمیل طبی جیسے ماں باپ اواد ویا زن حسیندی طرف کرجس طرح بدافقیاد ہوز بر تھم نہیں ، پر بھی اس تصورے کہ بد افلہ ورسول کے دشمن جیں ان سے دوئی حرام ہے بعد برقد درت اس کا دہانا یہاں تک کد بن پڑے تو فا کردیا ادام ہے کہ شئ محرش بقاء کے لیے تھم ابتدا ہے کہ اعراض ہرا ن متحد دجیں آتا ہے اختیار تھا اور جانا لینی ازالہ قدرت جیں ہے تو رکھنا اختیار موالات موااور بیحرام تعلی ہے والبذا جس فیرافتیاری ہے مہادی اس نے باختیار پیدا کیا اس عی معدور ندہوگا جیسے شراب کہ آس سے زوال عمل اس کا اختیاری جیس کر جب کدافتیار سے فی تو زوال عمل ادراس پر جو پکھ مرتب موسب اس کے اختیار

اے ایمان والو! پنے باپ بھ تیوں کو دوست ند بناؤ اگر و و المان پر کفر پیند کریں اور تم یک جو اُن سے دوتی رکھے گا وی پکا غالم ہوگان يَّا يَّهُمَا الْدِيْنَ اَمَنُوْ الْاَ تَنْفَعِنُ وَٓ اَ اَكَاءُ كُوْ وَاغْوَ الْكُمْ اَوْلِيَا مَّ إِنِ الْسَعَتَةُ الْكُفْعُ عَلَى الْدِيْسَانِ وَمَنْ يَتَعَوَّلُهُ وَ مِنْكُوْ ذَلُولِيِّكَ هُمُا الْعُلِيمُونَ ۞ (الرّبّ ٢٣٠) موالا ست صور به كے احكام

دوم صورب کردل اس کی طرف اصلاً ماکل نہ ہو تکر برتاؤ وہ کرے جو بظاہر محبت ومیلان کا پتا و بتا ہو گیا۔ بحالت ضرورت و بجو ری صرف بقدر ضرورت وجوری مطلقاً جائز ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الله الن سَمُعُوامِنهُم مُن الله الله ١١١ (١١ مران ١١١) مريكتهي ان عداداتي فوف اد

بقدر ضرورت به کرشنا مرف عدم اظهار عداوت بش کام نظا بولو بی قدر پر اکتفاء کرے اور اظهار عبت کی ضرورت بولو حق الامکان پهو دار بات کیم مرج کی اجازت نیس اور به اس کے نجات ند لے اور قلب ایمان پر مطمئن بولو اس کی بھی دخصت اور اب بھی ترک عزبیت۔

صوریه کی اعلی تنم مدادت ہے' اس کی رخصت صرف محالت مجبوری و اکراہ بی ہے اور اولی تنم مدارات بید معلیٰ محل جائز۔اللہ تعالیٰ قرباتا ہے:

گرکوئی مشرکتم سے بناہ جا ہے قو آسے بناہ دوتا کد کلام اللی نے پھر أے اس کی اس کی جگر پہنچا دو۔ وَلَانَ اَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَادَكَ فَأَجِرَهُ حَلَى كِنْهُمْ كُلُحُوادِلُوفُو آيِدِهُ مَأْمَنَهُ (الرب ) فلا برے كراس وقت فلظت وخشونت منافل مقصود بوگ

#### مدارات كابيان

مدارات صرف اس ترک فلنفت کا نام ب اظهار الفت ورفهت پیمرکی فتم الل بی جائے گا اور ای کا تخم پائے گا۔
مدارات و مداہت کے بیج ش موالات صور یہ وقت میں اور ہیں : بروانساط اور معاشرت یہ یوصور تی موال ت کی ہوئی اور
دس کی تکمل مجر دمعا فحت ہے نہ کدمیلان بہتی نداس ہے منعی نیہ موائے عرقہ ہر کا فرسے جائز ہے جب تک کی تخلور شرق کی
طرف منجر ند ہو معاشرت کے بینچ افعال کشرہ ہیں ملام کلام معم فی انجاست میں تھے مواکست تقریبوں ہیں شرکت کے اور اس معانی میں تقریب کا میں تقریب کا ایک موارث تو بیان تکم و دلیل ایک مستقل رمالہ جائے ہی نے دوسل ایک مرالہ جائے کی فرض می کے کے مستقل رمالہ جائے گا یہ ان مرالہ جائے کی فرض می کے کے مستقل رمالہ جائے گا یہ ان مرالہ جائے گئی فرض می کے کے مستقل رمالہ جائے گئی فرض می کے کے مستقل رمالہ جائے گئی دوسل سے کے مورث تو تی تنہ ہیں کی ان کیل ایک کے دوسل ایک کی ان کیل ایک کی خرف می کے ک

بالقصد ایسال نفع و خرمتكور ہوئی۔ برخیت ومیلان قلب متصور تین تو موالات هیائیہ ہاور مطلقاً قطعاً حرام آطعی باتی و و تسمیل كرا بی غرض ذاتی یا مصلحت و بن مقصور ہوتو موالات مصور بیكی ایک جمکی تشمیل ہیں اگر چہر و ترک غلامت پران ہیں شئے ذائد ہے ان دو چی فرق ہی کوئی تو ی دلیل تبیل گرمعنی بی اس کے نان دو چی فرق ہی دلیل تبیل گرمعنی بی اس کی نفی و ضد یمی نبیل اور سوم هیچہ معادات و قصد افسرار ہے گہذا حربی محارب ہے بھی جائز ہوئی کہ اب وہ فاہری صورت فدیداور چال دہ گئی 'والد حسوب محدعہ '' الزائی فریب ہے۔ ) کفار کو چیئے دے کر بھا گن کیسا اشد ترام و کیسرہ ہے کئین اگر مشاؤ اس کے بور کہ دورت تھا قب کرتے ہے گئی تراس کے اور آ سے اسال کی کین ہے جب اس ہے گزری 'ان کے بیچھے ہے کئین کا مشاؤ اس کے بیچھے ہے کئین کا مشاؤ اس کے بیچھے ہے کئین کا در آ سے ساور اور فرار معنی کرتا ہیں۔ القد تعالی افتر کی اور آ سے القد تعالی اللہ کا در آ سے ہے ہور اور فرار معنی کرتا ہیں۔ القد تعالی اللہ کا در آ سے ہے ہور اور اور کی اللہ بیں۔ القد تعالی

جہد کے دن جو کوئی کا فرول کو چیند دکھائے گا سودائی کے جو گزائی کے لیے کتار و کرنے والے جتھے جس جگر لینے کو جائے وہ ب حک انتد کے ضغب جس پڑا اور اس کا ٹھکانا جہتم ہے اور وہ کیا ہی کُری چھرنے کی جگرہے O ۅٞڞؙ۫ؿؙٚٷڸؚۅ۠ڡ۫ؽٷڝڎ۪ڎؙڹۯۿٙٳڵٲۺؾٛۼڗڟٛٳٚؾؾٵڮٳۅٞ ؙؙۿؾؘڂؾۣڒؖٳڸؽۏؚػۄٙڡٚڎۮؠٵۜػڗڡڟڛۺڹٳڶڵٶۅٙڡٵٝ۠ۯٮۿ ۼۿڵٷٚٷؠڰ۫ٮٵ۠ؽڝؿۯ۞(الاعل١١)

حربی غیرمعابد ہے موالات کی حالی صورت بھی حرام ہے

اوردوم ان سے جا رُنیس کے حقیقت معادات ہے خالی اورصورت موالات حالی بیصرف معاہدین کے لیے ہے انسر یالا لسلنامی صاد لھم ' برخض کواس کے حرہے پر رکھے کے لیے اور قبر معاہد کے لیے یہ بھی موالات محتوی ہے اوپر گزرا کہ مولی عزوجی نے اُن سے صوریہ کو بھی شل طبیعہ منع فر دیا اور اُس کا نام مودّ ہی رکھا کہ ' تسلسقون البہم بالمودہ تسرون البہم بالمودہ نا ' (تم اُنیس فیریں پہنچاتے ہودوی ہے تم اُنیس محبت کا خفیہ پہنام پہنچاتے ہو)۔ یہ ہے تحقیق این مشکفل تو اینی اللی تعلیق والحمد دائد على صن التو فیقی۔۔

آیات محند می برومعاطات ے کیا مراد

اس تحقیق سے دوئن ہوا کہ کریمہ "الاستھے "علی یہ سے صرف اوسط مراد ہے کہ اگل محاج ہے بھی حرام اور اولیٰ غیر محاج سے بھی ہرام اور اولیٰ غیر محاج سے بھی ہر وصلہ محاج سے بھی ہر وصلہ محاج سے بھی ہر وصلہ محاج سے تاکہ متن بلدوفرق فریقین ظاہر ہو۔ لاجم محتی اقتصاط کی چھیق ت

معلى اقساط على مفسرين تين وجد ير مخلف وي

اؤل کشاف و مدارک و بیشاوی وابو انسو و و جلالین بین اے بعض عدل بی لیا از لین بین اور واشح کر دیا که ولا تعظیل موهد "امام ابو براین العربی نے آس پر ایراد کیا کہ عدل وضح ظلم کا تھم معاہرے قاص نہیں حربی محارب کو بھی قطعاً عام ہے اور واصرف رخصت نہیں بلکہ قطعاً واجب القد تعالی کا ارشاد ہے۔

سمي قوم كي عدادت جمهيل عدل شكرت پر واحث شاور

وَلَا يَهْدِيمُ مَثَكُمُ فِهَنَاكُ قَوْمٍ عَلَى ٱلْآتَمْدِيلُوا \* إِغْدِلُوا \* هُوَاَقْرُبُ لِلثَّقُوٰي (الله ٨٠)

ملكردد پيزادى عزديك تب

يتم يرايراد في اورات قرطبى وخطيب شريني جرجمل في مقرر ركا-

والمرياة والمم

تبياد القرأد

دوم عدل سے صرف وفائے عبد مراد ہے اسے كبير على مقائل سے على كيد اور يكي تنوير على حضرت ابن عباس منى القد خبر سے مردى

أن كى ماتھ اتسادى اجازت فرائا ہے يكى جو ساجد وأن كى ماتھ ہوا أست چراكرو يدعمل ہے ب شك الشاقاتي الله د والوں كودوست ركمتا ہے جودة ك عبد سے عدل كرتے جيں۔ (ان تقسطوا عليهم) تعداوا بينهم بوقاء المهد (ان الله يحب المقسطين)العادلين يوقاء العهد (تورامتيان/ان/co)

اگر کہتے معاہد سے دفائے عہد میں واجب ہے شصرف رفست ۔ اقول وفا واجب ہے اتمام مدت واجب تیم مصلحت موتو دید جائز۔ القدت کی فرما تاہے '' فالمیٹ اکٹیوٹ علی سوآٹا '' (الانفال ۵۸۰)ان کی فرف یکس حالت پردید کر دو۔ اب امراد مجی ندر ہا در برز وقط دوجدا چزیں ہوگئی اور ' باتی احداثہ یکھ ب الکٹیسیولیٹ '' (استور ۸) یہاں بھی براتکاف ہے اور اسے مالور موسلہ کا بھی شرف حاصل اگر چے سند ضعیف ہے تو میں اسم واقوی ہے۔

سوم عدل سے مراد صرف عدل بالم بے این جریرو معالم وخازان ش ہے: تصدف وافیهم بالاحسان والبو" (ان سے انساف کا برتاؤ کرو عملائی اور نیکی کے ساتھ )راین العربی وقرضی وشر بی وغیشا پوری دیمل نے اس کی بوس توجید کی "اقساط قسط "بمتنی حصر سے لینی اسینال سے بیکو دینا۔

الول یعنی اب تخصیص عدر کی حاجمت ند ہوئی کر معنی عدل ای سے عدول ہوگی محر بہر حال اقساط بر سے جدا چر شہوا اور ظاہر علف عشامیت جا بتا ہے۔

واٹا اول وباللہ التو تی المراد ہوں اور وقتی اللہ تعالی ہے ۔ ایکن کرول ہے عرل فی البرم او ہور کہ ہالہ اساء بدت صدی اللہ اللہ علیہ وسم کا مند ہوئی ہیں اللہ علیہ وسم ہے آس ہے صدی استد ہوئی ہیں اس بدت صدی اللہ علیہ وسم کا مند ہوئی ہیں آئی ہے کہ حصورا قدس صلی اللہ علیہ وسم ہے آس ہے صدی استد ہوئی تی اس بر اس سے دائد ہوئی تو کل یا تقد رزائد ان کی طرف سے معلی ہوئی اللہ ہوئی اللہ ہے۔ آپ کر بھر قد رزائد ان کی طرف سے احسان ہوتا ہیں ہے آئی وہ بیش تو دسینے بی مدل بین مساوات ہوئی ایر اقساط ہے۔ آپ کر بھر نے معام سے وولوں صور توں کی اجازت فرمان اب ہے آپ تا تا ہوئی اللہ تعالی علی میں تو دولوں مور توں کی اجازت فرمان اب ہے آپ تا تا ہوئی اللہ تعالی علی میں مام کیا جائے تو اس سے دولوں مور توں کی اجازت ہوئی اللہ تعالی علی سیدنا جائے تو اس کہ اور ان میں والحصد فرا اللہ حدا آسے ہوئی میں دولوں مور اللہ تعالی علی سیدنا وولانا محمد واللہ واصحاب امرین والحصد فرا اللہ وسلی اللہ تعالی علی سیدنا وولانا محمد واللہ واصحاب امرین والحصد فرا اللہ وسلی اللہ تعالی علی سیدنا وولانا محمد واللہ واصحاب المور والحد اللہ واب العظمين "۔

( فَأُونُ رَسُونِينَ ٢٣ ١٥ م ٢ يرسلفها "رصافة وَيَر يَشِي لا يور ١٣٦٩ مد)

الله تعالی کا ارشاد ہے، اے ایمان والواجب تمہادے پاس ایمان والی جورتی جرت کرکے آئی تو ان کو آزمالی کر والقدان کے ایمان کو خوب جات ہے گار اگر تم کو ان کے ایمان کا بیتین ہو جائے تو بائر ان کو کفار کی طرف مت لواؤ کا نہ وہ مؤ منات کفار کے دیمان کو فور ہوں کو وہ مال وے دو جو انہوں نے ان کفار کے سلے حل ل بیں اور نہ وہ کفار ان مؤمنات کے بے حلال جی اور ترق نہیں ہے جب کو تم ان کے جرانیش اوا کر دو اور مؤمنات پرخری کیا ہے اور ان مؤمنات سے نظاح کرنے جس تم پر کوئی ترج نہیں ہے جب کو تم ان کے جرانیش اوا کر دو اور اسے مسانو ای تم بھی کا فرجورتوں کو نہ رو کے درکھو اور جوتم نے ان کے مہر جس کا وہ تمہادے ورمیان فیصد فرماتا ہے اور اللہ جب تا موالا ہے۔

PA allipeaned

صد عکمت دالا ہے O اور اگر تمباری ہویوں میں ہے کوئی ہوئی چھوٹ کر کافروں کی طرف پھی جائے پھر (تم کفار ہے) ہالی نئیمت عاصل کر لوتو (مال فئیمت میں ہے) ان مسلمانوں کو اتفامال دے وہ جنتا انہوں نے ان ہویوں پرفری کیا تھا جو کفار کی طرف چھی گئی جیں اور القدے ڈرتے رہوجس پرتم ایجان لا چکے ہو O (استحد ساسا) مسلح حدید یہ ہے کہ تقاضے سے صرف مہا جرمسلمانوں کا کفار کی طرف والیس کرٹا واجب تھا۔۔۔۔۔ شدکہ مہا جرخوا تین کا بھی

المام الحسين بن مسعود القرآ والبلوي المتوفي ١١٥٥ والي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں.

مروان اورمسور بن گزمہ رسول انتسلی الله علیہ وسلم کے اسی بے روایت کرتے ہیں کہ سخیل بن غرونے حدیبیہ کے وہ کی انتخابیہ وسلم کے اسی بے دوایت کرتے ہیں کہ سخیل بن غروف وائی کرنا ہوگا ای شرط کے مطابات اس دن نی صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابوجندل رضی الله عنہ کو این پر ہوا ہے آپ کے جاری طرف وائی کرنا ہوگا ای شرط کے مطابات اس دن نی صلی الله علیہ وسلم نے حضرت ابوجندل رضی الله عنہ کو ان کے باپ مجمل بن عمروکی طرف وائی کردیا تھا اور اس مدت ہی مردول ہیں ہے جو بھی مسمون ہو کر آپ کے پاس آیا آپ نے اس کو دائیل کردیا اور مؤمنات بھی بجرت کر کے آپ کے پاس آئی آس نے مور حضرت ام کلائوم ہوت عظر بن المجمل ہی ان خوا تین ہی ہے تھی جو بھرت کر کے آپ کے پاس آئیل کی اور حضرت ام کلائوم کو ان کی طرف وائیل کی اور آپ آپ نے حضرت ام کلائوم کو ان کی طرف وائیل کردیا آپ نے حضرت ام کلائوم کو ان کی طرف وائیل کردیا کہ کہ دیدا ہو گئی تھرت کر کے آئیل کیا گارت کو کھران کو کھرت کر کے آئیل کو ان کو ان کو ایس کی ان کو کو ان کو ایس کی ان کو کھرت کر کے آئیل کو ان کو کھرت کر کے آئیل کو کھرت کر کے آئیل کو گئی کہ ان کو کھرت کر کے آئیل کو کھرت کر کھرت کر کے آئیل کو کھرت کر کھرت کر کے آئیل کو کھرت کر کے آئیل کو کھرت کر کے آئیل کو کھرت کر کے کہ کو کھرت کو کھرت کو کھرت کر کھرت کر کے کہ کو کھرت کو کھرت کر کے کہ کو کھرت کو کھرت کے کھرت کے کھرت کو کھرت کو کھرت کو کھرت کو کھرت کے کھرت کو کھرت کو کھرت کے کھرت کو کھرت کے کھرت کو کھرت کو کھرت کو کھرت کو کھرت کو کھرت ک

اس جگد پر سیاعتراض شکیا جائے کہ نی سلی القدعلیہ وسم نے معاہدہ کی خلاف درزی کی ہے کیونکہ معاہدہ بیس سیدند کورٹیس تھا کہ آ سپ کے پاس مکدسے جو بھی آئے گا خواہ مرد ہو یا عورت آ پ کو اسے دالیس کرنا بلکہ معاہدہ بیس مردوں کی واپس کی شرط تھی عورتوں کی دالیس کی شرط نیس تھی معاہدہ کے الفاظ ہے تھے

ולא ואות לול ולה בב ודצר ואות

کے پاس آئیں ان کوآپ نے دالی نہیں فر مایا۔ مہاجر خوا تین سے امتحان لینے کی کیفیت

حضرت ابن عماس منی اند فنها نے فر بیا: آزمانے کی کفیت یہ می کہ جو خاتون مسلمان ہو کر آپ کے ہاں آئی اآپ اس سے اس سے اس برطف لیے کہ وہ اپنے خاوی ہے بغض کی وج ہے نہیں آئی ہے یا ہدید کے کمی مسلمان کے ماتھ عشق اور عبت کی وجہ ہے نہیں آئی ہے یا ہدید کے کمی مسلمان کے ماتھ عشق اور عبت کی وجہ ہے آئی ہے اور نہ میں آئی ہے اور نہ ایک ملاقہ ہے اور نہ ہوا کی تبد کی وجہ ہے آئی ہے اور نہ کی آفت اور مصیبت کی وجہ ہے آئی ہے اور نہ دیا کی طلب میں آئی ہے بلکہ وہ صرف اسلام کی طرف رفیت کی وجہ ہے آئی ہے اور اللہ عبد ہنت ہے اور اللہ اور اللہ اور اللہ کے مشرک خاوتہ کو اللہ اور اللہ اور اللہ کے مشرک خاوتہ کو اللہ اور اللہ کا اس برخری کیا اور اللہ کہ اور اللہ کہ اور اللہ کو اللہ کو اللہ کا اس کو اللہ کو اللہ کو اللہ کہ کہ اور اللہ کو اللہ کو اللہ کو اللہ کہ کہ اس کا امتحان کی اس کہ کے بعد ان کو داکھ کے بعد ان کو دو کہ کہ تہ ہوا دور ان کے کافریشو ہم کو ان کو دیا ہور وہ کہ کہ کہ تھا در جو خوا تھی آئی تھی ان کا امتحان کے بعد ان کو دوک کے لیے تھے اور ان کے کافریشو ہم کو ان کو دیا ہور وہ کہ کہ کہ سے تھے۔

شسلم خوا تین اجرت کرکے مدینہ میں آئیس بامدینہ ہے مسلم عورتیں مرمّد ہوکر کفار کی طرف ۔۔۔ جائیس اختلاف دارین سے نکاح سابق منقطع ہوجائے گا

نیز اس آیت عی فرمایا. اور ان مؤمنات سے لکار آکرنے بی تم پر کوئی ترج نیس بے جب کرتم ان کے مبر انیس اوا کر

یعنی اللہ تعالی نے ال جرت کرنے والی مسلمان خوا تھن ہے تمہارا نکاح مباح کردیا ہے خواوان کے سابقہ شوہر دار الکفر میں موں کیونکہ اسلام نے ان کے اور ان کے کافرشو ہروں کے درمیان تفریق کردگ۔

اس کے بعد فرمایا "ولا تسمسکو ابعصم الکوافر" ولا تسسکوا" کا معتل ہے: مت روکوار العصم العصمت" کی جمع ہے اس کے بعد فرمایا "ولا تسمسکو ابعصم العصمت " کی جمع ہے اور اس جمل کا کی جمع ہے اور اس جمل کا گرج ہے اور اس جمل کا محتی ہے ، جو عقد تکارتیا نب کے دشتر کی وجہ ہے محتوظ ہواور "السکو افو "کافر ہے" کی جمع ہواور اس جمل کر دیا کہ وہ کے دیا کہ مسلمان کا کہ جس کی کافرہ کے ساتھ تکارتی تھا اور وہ مسلمان اب جرت کر کے سینہ منورہ آ چکا ہے آواس مسلمان کا لکاح بھی اس کافرہ ہے اختلاف وارین کی وجہ ہے اس طرح مسلم مسلم مسلمان کا لکاح بھی اس کافرہ ہے اختلاف وارین کی وجہ ہے اس طرح مسلم مسلم کے بیاجہ کو کہا۔

مك ي اجرت كرك مديدة في والي مسلم خوا تنين

ز ہری نے کہا: اس آ بہت کا شان نزول ہے کہ حضرت محر بین انتظاب رضی انشد هند کی مکدیس وہ جو بال تھیں اور وہ دولوں مشرکہ تھیں 'سو حضرت محرکی بھرت کے بعد ان کا ان مشرکہ جو بول سے نکاح منتظام ہو گیا' پھر بعد پھی محاویہ بن ائی سفیان نے مکہ بھی ان مشرکہ مورتوں ہیں ہے ایک کے مماقعہ لگاح کر لیا اور دوسری ام کلام بنت محروقی 'اس سے ابوجم من حذافہ نے نکاح کرلیا۔ (مام بھاری نے اس کو تعلیماً روایہ کی ہے۔ کے ابخاری رقم الحدید: ۱۳۳۵ء)

معنی نے کہا: حضرت زینب بنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم مکہ عن ابوالعاص بن الرقع کے ثارت بس تھیں ، وہ سلمان میں اور چیرت کرے نمی صلی اللہ علیہ وسم کے پاس آئٹس اور ابوالوناص مکہ بیس مشرک رہے گیر وہ مدینہ بیس آ کر اسلام کے آئة آب في معرت ميدوندب وفي الدعنها كواليل والال كرديار

اس کے بعد قر مایا اور بڑھ نے ان کے مہر شرائر کی کیا ہے وہ کافر دل سے طلب کر او اور کافر دل نے جوفر کی ہے وہ تم سے طلب کر لیس۔

لین اے مسلمانو اواکرکوئی عورت اسلام ہے مرقد ہوکر کافروں ہے جاتی ہے تو تم نے اس کے میرہ فیرہ پر جوفری کیا ہے۔ وہ کافروں ہے وصول کر لواور کافروں کی جوالورت مسلمان ہوکر تمیادے پاس آگی ہے تو کافرشو ہرنے اس کے میرہ فیرہ پر جو فرج کیا ہے وہ تم سے وصول کر نے (بیر قم اس ہے اکاح کرنے والامسلمان اوا کرے کا درنہ بیت امال ہے اوا کی جائے گی)۔

المتحد الایمی فرمایا اور اگر تبیاری میویوں میں ہے کوئی میوی جموت کر کا فروں کی طرف بیلی جائے گھر (تم کفارے ) مال نشیمت حاصل کرلوقو (بال نشیمت میں ہے )ان مسلمانوں کو اتباہال دے دو بیتنا انہوں نے ان سے بیس پر فرج کیا تھا جو کفار کی طرف میلی تمکی ساللہ:

مدینہ ہے اسلام کوئر ک کر کے کفار کی طرف جائے والی طور تھی

حضرت این هماس وخی الد حمایان کرتے ہیں کہ جوسلم اور میں جرخوا تین کفار کے پاس پیلی کی تیسی (۱)ام الکلم بدت الی سفیان نے حضرت ایم بین الفلاب کے نکاح بین آئی سفیان نے حضرت ایم بین الفلاب کے نکاح بین آئی سفیان نے حضرت ایم بین الفلاب کے نکاح بین آئی اس المحد بات حضرت المحد بدت الی جمل نے اس کے محد برول نے حضرت المحد بدت الی جمل نے حضرت المحد بدت الی جمل نے اس کے مسلمان شو برول کو اللاب کے نکاح بین تحر بی اصلام سے حرقہ ہوگئی تھی اور دسول الله ملی القد عدد وسلم نے اس کے مسلمان شو برول کو اس کے والی دو مواد کردیں۔

المحل اللہ نے کہذا اب یہ محم واجہ بین ہواں کو اس کے موجہ کی رقم و بینا آیا اس بھی واجہ بے یا نہیں؟ بعض ملاء نے کہذا اب یہ محم واجہ بین اجراب کی واجب ہے یا نہیں؟ بعض ملاء نے کہذا اب یہ محم واجہ بین اور ہے کہ ماری کے اور ہے کہذا ہے اور اس کی باری ہے کہذا ہے اور اس کی باری ہے کہ اس مندوخ ہو چکا ہے اور اس کی باری ہے کہ واجب ہے دار اس کی داروں کی داروں کی باری ہی داجہ بین واجب ہے داروں کی داروں کی بین کردازی ختی ہے اور اس کی داروں کی باری ہی داجہ بین داروں کی بین کردازی ختی ہے کہ داروں کی بین کردازی ختی ہے کہ داروں کی بین کردا ہے کہ داروں کی کردازی ختی ہے کہ داروں کی کردازی ختی ہے کہ داروں کی کردازی ختی ہے کہ داروں کی کردان کے دور کا ہے اور اس کی کردازی ختی ہے کہ داروں کی کردازی کردا ہے کہ کہ داروں کی داروں کے دی داروں کی دروں کی داروں کی داروں کی داروں کی داروں کی دروں کی داروں کی دروں کی داروں کی داروں کے دی دروں کی دروں

(الترب ١٨٨)

شو ہرے نکاح فی الفورمنقطع ہوجائے گا جیسا کہ انہتھا۔ ایس اس کی واضح تصرح ہے اس کے برخلاف صاحبین اورائمہ ٹلا شدکا غرب بیسے کہ اس کے نکاح کا انتظام اس کی عدت تم ہونے پر موقوف ہے اگر عدت تم ہوئے تک اس کا کافرشو ہر اسلام نہ لایا تو اس کا نکاح اس کافرے منقطع ہوجائے گا اور اگر عدت تم ہوئے ہے پہلے اس کا 'کافرشو ہر مسلمان ہو گیا تو ن کا نکات برقر ارد ہے گا۔ سلور ذیل بھی ہم ان فقی و کے غراب ان کی کما ہوں ہے بیش کرد ہے ہیں۔ جوعورت مسلمان ہوکر وار الحرب ہے جرت کرکے وار الاسلام بیس آ سے اس کے نکاح سابق ۔۔۔

علامه برهان الدين محود بن صدر الشريعة ابن مازه بفاري أحفى التونى ١١٦ مد كمت ير

جب زوجین ش ہے کوئی آیک دارا تحرب جھوڈ کر مسلمان ہو کر وارالاسلام ش آ جائے اور دوسرا فراتی دار خرب ش بدستور کافر ہوتو ہمارے بزویک ان دونوں ش فی الفور تقریق ہوجائے گی اگر دارالاسلام ش آنے دارافریق شوہر ہوتو س کی ایوی پر بالا تفاق عدت نمیں ہے ادرا کر دارالاسلام ش آنے وال فریق عورت ہوتو صرف امام ابومنیف کے بزویک اس پرعدت نمیس ہے ادر صاحبین کا اس ش اختاذ ف ہے۔ (الحید البرحائی جسم عادارہ اللاس کا کرائی سیم احداد)

جھرت کر کے دارالاسلام میں آئے والی خاتون کے نکاح سابق کے انقطاع میں فقیہ وشافعیہ کا فد ہب علامہ ابدائس علی بن فحد المادردی الثافق التونی - 80 مد لکھتے ہیں :

اگر بیوی بت پرست ہو یا بیوی مسلمان ہو جائے اور شوہرائل کماب ہیں ہے ہو یا بت پرست ہوتو ہرصورت ہیں ان ہیں ہے کی ایک کے مسلمان ہونے کے بعد افکاح ہیں جو مہا حرام ہے اور ان ہیں ہے کی ایک کے اسلام کو ویکھ جائے تو اگر مہاشرت سے پہلے ان ہیں ہے کوئی ایک اسلام لایا ہوتو تکاح باطل ہو جائے گا اور مہاشرت کے بعد کوئی ایک اسلام لایا ہوتو پھر تکاح عدت پوری ہونے کے اعدام کے اسلام لایا ہوتو پھر تکاح عدت بوری ہونے کے اسلام لایا ہوتو تک اسلام لایا ہوتو تک اسلام کے اسلام کے اسلام کے اسلام کی ایک شرک کوئرک کر کے اسلام کے آیا ہوتو وہ دونوں تکاح پر برقر اور بیل کے اور اگر عدت بوری ہونے تک ان ہیں سے کوئی ایک شرک کوئرک کر کے اسلام بو اسلام ہو اور خواہ ان دونوں ہیں ہے کوئی ایک دار الحرب ہی اسلام او یہ ہو ہوئے اور الکام اور انگر ہو اسلام الیا ہو یہ بیا ہو یہ بیا ہو یہ بیا ہو یہ بیا ہی بیا ہو یہ بیا

تجرت کر کے دارالاسلام میں آئے والی مسلمان خاتون کے نکاح سابق کے انقطاع میں۔۔۔ فقیما وضیلیہ کا قد ہب

علامه موفق الدين عبدالله بن لدامه مقدى مبلى متونى ١٢٠ ه كلي مير

اگرشو براور دوی معااسلام لائے مول تو دوائے تکاح پر برقرار دمیں کے خواددہ مباشرت سے پہلے اسلام ان سے بول یا مباشرت کے بعد اسلام لائے مول یا مباشرت کے بعد اسلام لائے مول ان کی کہ اسلام لائے مول کی بعد اسلام لائے مول کی بعد اسلام لائے مول کی بعد یا مباشر مورث کے بعد اسلام لائے بعد اسلام لائی بعد یا مباشر مورث کی بعد یا شوہر مورث میں کہ اسلام لائی بعد یا شوہر اور بیوی دونوں بت برست بول اور مباشرت سے پہلے بیوی اسلام لائی بونو ان کا تکاح منقطع بومائے گا کو تک القد تعالیٰ مفر مائے ہوئے ہوئے گا کو تک القد تعالیٰ مفر مائے ہوئے۔

شدوه مؤممات كفار كے ليے حلال جي اور شاوه كفارات

لَاهْنَى بِكُنَّهُ وْوَلَاهُ وْيَجِنُّونَ لَهْنَ \*.

(المتنددا) مؤمنات كاليطال إلى-

فيلع بياره تهم

تبيان العرأي

اور الله تعالى في فراما:

وَلا تُنْسِكُوْ الْمِصْحِالْكُو الْمِنْدِ ١٠) اور (المسلمانوا) تم بحى كافر عورتو باوروك ندر كو\_

ادران دونوں میں سے جو بھی پہلے اسلام نے آئے گا تو نکاح منقطع ہو جائے گا کیونکہ اس سے دونوں کے دین میں اختاد ف ہو جائے گا اور دونوں میں سے کوئی ایک می مرتب کے بعد اسلام ادیا ہے تو اس میں دوقول ہیں ایک قول ہے کہ اس صورت میں بھی فی الفور نکاح منقطع ہو جائے گا (جیسا کہ انام ابوطیفہ کا قول ہے) اور دومرا قول ہے کہ بیانکاح عدت کر رہ تو فی الفور نکاح منتقطع ہو جائے گا اور اگر عدت کر رہ تو فی نکاح ہوت کا اور اگر عدت کوئی ہونے کا اور اگر عدت کے بعد تک دومرا فریق مسلمان ہو گیا تو ان کا نکاح برقرا در بے گا اور اگر عدت بوری ہوئے کہ این شرعہ نے دومرا فریق مسلمان ہو جاتا تھا اور محورت مرد ابن شرعہ نے دو جاتا تو اس کا نکاح برقرا در بہتا تھا اور محورت مرد کی عدت کی عدت کی عدت کے بہر مسلمان ہو جاتا تھا اور محورت مرد کے بہر مسلمان ہو جاتا تھا اور جو ان کا نکاح برقرا در بہتا تھا اور آگر اور بہتا تھا اور آگر عدت کی عدت کی عدت کی عدت کی عدت کی عدت کے بہر مسلمان ہو جاتا تو اس کا نکاح برقرا در بہتا تھا اور آگر اور تی عدد کے بعد اسلام او تا تھا تو اس کا نکاح مرتفطع ہوجاتا تھا۔

اور یہ مطوم نیمی ہونا کہ جب شو ہر اور زوی ایک ساتھ اسلام اسے ہوں تو رسول القصلی القد علیہ وسم نے ان کے درمیان تغریق کی ہو جب کہ مردول کی ایک جی عت بنی ہو ہوں سے پہلے سلام ادکی جیے ابوسفیان بن حرب اور مردول کی دوسر ک جماعت سے پہلے ان کی زویاں اسلام نے آئی تھیل جیے مفوان بن امیہ عکرمہ ور ابوالعاص بن الرزی اور جو تغریق ان کے درمیان واقع بولی وو نکاح کا تنح ہونا تھا۔ (الکائی جسس-۵۔۱۵ اداکتے اعلیہ بدرے اسام امد)

ہجرت کر کے دارالاسلام میں آنے والی خاتون کے نکاح سابق کے انقطاع میں فقہاء مالکیہ۔۔ کا زہرے

علام حون بن سعيد التوفي المم ما مك ي روايت كرتے إلى.

راوی نے کہا اگر شوہر اور بیوی دونوں جموی ہوں یا دونوں نفرانی ہوں یا دونوں بہودی ہوں؟ على مرحون نے کہا تامام مالک کے نزدیک ان سب کا حکم نیک ہے امام ، لک نے کہا: اگر خاونداس محورت کی عدت میں اسلام لے آئے تو وہ اس محورت کا مالک ہے اور اگر اس کی عدت بوری ہو چکی ہوتو پھر خاوند کا اس پرکوئی اختیار ٹیس ہے خوادہ وہ اس کے بعد اسلام لے آئے ۔ خا میں نے بوچھا جب ان میں تفریق ہوگی تو آیا ہے تفریق نکاح کا تختی ہوگی یا طلاق ؟ ایام یا لک نے کہا ہے تھے نکاح ہے طلاق نہیں

ائن شہاب بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ہے صدیث ہیتی ہے کہ دمول القصلی اللہ عدد وسلم کے عہد ہی عورتیں اپنی سرزشن شی اسلام لے آتی تعین اور جرت آئین کرتی تھیں اور ان کے شوہرای وقت کا فرہوتے تھے جیسے ولیدین مغیرہ کی بیٹی صفوان بن امید کے نکاح ہی تھیں اور جو تھے تھے وسلام سے بھاگ کر سمندر جس سوار ہو گئے تھے وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمر اور وہ ہے تھے وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمر اور جر اپنی چاور دی اور فرمایا ہم اسلام لے آواور تم کو تو وہ وہ کی مہلت ہے بھر جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہ اور خرود کا ماتھ وہ ان کے اس کے ماتھ وہ اور ان شروع وہ اللہ کے دو میان آفر بی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرود وہ اور ان کی جو کہ مسلمان رہیں اور دول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ان کی جو کی مسلمان رہیں اور دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ان کی جو کی مسلمان رہیں اور دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ان کی جو کی مسلمان رہیں اور دان کی جو کی ای نکاح ہے ان کے ماتھ ورہیں۔ این شہاب نے کہا معقوان اور ان کی دھی اور ان کی جو کہ اس کی جو کہ دوران ان کی جو کی مسلمان رہیں اور ان کی جو کی ای نکاح ہے ان کے ماتھ ورہیں۔ این شہاب نے کہا معقوان اور ان کی دوران کی جو کہ اس کی دوران ان کی جو کہ اس کی دوران اور وہ جان کے ماتھ ورہیں۔ این شہاب نے کہا معقوان اور ان کی جو کہ دوران ان کی جو کہ دوران ان کی جو کی اس کی دوران کی دوران ان کی جو کی ای نکاح ہے ان کے ماتھ ورہیں۔ این شہاب نے کہا معقوان اور ان کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی جو کی ای نکاح ہے ان کے ماتھ ورہیں۔ این شہاب نے کہا معقوان اور ان کی دوران کی

جلد بإزادتهم

بیوی کے اسلام لدنے کے درمیان ایک اوکا عرصہ تھا۔ (موطا ادام یا لک ن میں ۹۳ قراندیٹ ۱۵۱۸ دارالسرقة نیروت ۱۳۲۰ ہو) فیز این شہاب بیان کرتے بیل کہ ام محیم بنت الحارث بن برشام آئے کہ کے دن اسلام لیے آئیں اور بن کے شوہر عکرمہ بن الی جہل اسلام سے بھاگ کر بمن چلے گئے بھر دھڑت ام محیم رضی القدعنہا ان کے ساتھ یمن تکمیں اوران کو اسلام کی دعوت دمی اور عکر مدمسلمان ہو گئے رضی القدعنہ بھر وہ دھڑت عکر مدکورسول القد علیہ دسلم کے پاس لے کر آئیں بھر دسول القد صلی القد علیہ دسلم ان کود کھے کر بہت خوش ہوئے ان کو کھے لگا یا اور ان کو بعدت کر لیا۔

(موطأ المام ما لك يع المرام ٩٠ رقم الحديث ١٨٠ واراسم لي يروت)

ا مام و لک نے کہا ہمیں بیفیرٹیں پیٹی کے رسول القد سلی القد علیہ اسم نے حضرت عکر مداور ان کی بیوی کے درمیان تفریق کی جواور وہ اس نکاح کے ساتھ حضرت عکرمہ کے ساتھ رہیں۔

عطاء بن ائی رہار بیان کرتے ہیں کے حفرت میدہ زینب بنت رسول الشصل الله عدوم ابوالعاص بن الرق کے نکاح بین قطاء بن ائی رہار بیان کرتے ہیں کہ حفرت میدہ زینب بنت رسول الشصل الله عدوم کا پیند کیا اور تجارت کے لیے شام بین قوام اللہ اور تجارت کے دید بین آئی اور ان کے فاوند نے اسمام کو تا پیند کیا اور تجارت کے لیے شام بیلے گئے وہاں چھوانسار ہوں نے ان کوقید کر لیا ' ہیں سیدہ زینب نے کہا۔ ابوالعام کو آپ نے فرایا جس کوزینب نے بناہ دی ہیں کو ہم نے بناہ دی ہی کو ہم نے بناہ دی ہی کہ ابوالعاص مسلمان ہوگئے اور ایمی سیدہ زینب عدت جی تھی اوروہ اسپنے لکاح پر برقر ادر جیں۔

امام ، نگ نے کہ ہمیں بیٹر فیس کی کی مورت کا خاد عدت کے اعرد اجرت کرے آ کیا ہو پھر یمی اس کا فکاح فنخ کردیا گیا ہو۔ (المدونة اکبری عہی - ۲۱۸ داراحیا والزرث العربی بیرون )

ائمه الاشك دلائل كے جوابات

علامہ کمال الدین مجمد بن عبدالو حداین عنام حنی متو نی ۸۲۹ مڈائنہ شلاشے ولائل کے جواب بیس کیمیتے ہیں۔ صفور در موران کی جوری جہا کو در ا

صفوان بن اميداور عکرمد بن اني جهل کا جواب بيه به که وه مکه کی حدود سے باہر نيس نگلے جينے اس ليے آپ نے ان کا انکاح ان کی بيو بول ہے برقر ارکھا ايوسفيان اور حدد کا بھی بھی جواب ہے۔ اور سيدہ نہذب کے شوہر طک شام بطبے مجے وقع اس ليے ان کا انکاح برقر ارتبيں دہا تھا اور رسول الترسلی القد عليہ وسلم نے ان کا نکاح سيدہ نہذب سے دوبارہ پڑھا ہے تی جيس کہ اس حديث سے فلاہر موتا ہے: (افخ القدر ن مهم ۱۰۰۰ بورت)

حمرہ بن شعیب اسپنے والد ہے ،وروہ اسپنے داوا رضی اللہ عند ہے روایت کرتے ہیں کہ ٹی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب فرادگ حضرت زینب رضی اللہ عنها کو حضرت الوالعاص بن الربیج کی طرف نکاح جدید اور مہر جدید کے ساتھ ہوتا ویا۔ (سس ترخدکی قم الحدیث ۱۳۳۶ اشنو این ماجر قم الحدیث ۱۳۵۰ شرع سوالی الآخارج سوس ۱۳۵۹ المدیدرک جسمس ۱۳۵۹ مند احدیج س

خلاصہ بیہ کے جو حورت دارالکفو سے ججرت کر کے دارالاسلام میں آ کرمسلمان ہوجائے اس کے متعلق مرہ اللہ بیہ کہتے ہیں اس کا سابق نکاح اس کے متعلق مرہ اللہ بیا اس کا سابق نکاح اس کی عدت تھے ہوئے تک موقوف رہے گا اگر اس کا مشرک شوہر عدت بیری ہوئے تک مسلمان مواقو اس کا نکاح اس ہو جائے گا اور اگر وہ عدت بوری ہوئے سے پہلے مسلمان ہوگ تو اس میں جرہ مسلمہ کا نکاح اس کے ساتھ برقر ارر ہے گا اور امام ابو حذیفہ بیر فریائے ہیں کہ جیسے ہی وہ مورت اجرت کر کے اسلام مائی اس کا اسے کا فرشو ہر سے سابق نکاح فی الفور منقطع ہوجائے گا اور قرآن جید کے موافق ایم ابو حذیفہ رحمہ اللہ بی کا قول ہے کہ تک قرآن جید ہیں ہے ۔

فبيار المرآر

اے ایمان والوا جب تمہارے پاس ایمان والی محدثیں ایمان والی محدثیں جرے کرئے گان کے ایمان کا جرح کر گران کو ایمان کا بیٹین موجائے تو محران کو کفار کی طرف مت اوٹاؤ کی دوہ مؤمنات کے لیے طال کے الدوہ کو کاران مؤمنات کے لیے طال

ڸٲؿٙٵڷێؚۯؿٵڟۯٳۮٳڿٵٞۼڴؿٳڷٮٷڡٮ۫ػڡؙۼڿۯؾ ڡٚٵڡ۫ؾڿػۯۿڹٵؽڎٵڡٚڬٷڽٳؽؠٵڿڡؿٷڷڹۼڸۺؙػۯۿؿ ڡٷڝڹؾٷڒ؆ڗڿؿٷۿ؈ٛٳؽ۩ڴڴٳڐۣڒۿؽڿڰٞڹۿۮۯ ڒۿڐڽؘڝۣڎۘڹٵڵ؋ؙؿ؞(٣٠؞١)

-42

الام اعظم كالمد بب اس آيت كے صراحة مطابق بے كونكه اس آيت شي ان كے نكان كوعدت بر موتوف كرنے كى كوئل

الله تو لی کا ارشاد ہے۔ائے نی ( کرم )! جب آپ کے پاس ایمان والی مورتی حاضر ہوں تو وہ آپ ہے اس پر بیست کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشر کے نہیں کریں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ ذنا کریں گی اور نہ تی ادما وکو آل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کوئی بہتان گھڑیں گی اور نہ وستور کے مطابق کی کام ش آپ کی نافر مائی کریں گی تو آپ ان کو بیعت کرام کریں اور آپ ان کے لیے اللہ ہے مففرت طلب کریں نے فک اللہ بہت بخشے والا بے حدر حم فر مانے والا ہے اک اے ایمان والو! ان لوگوں ہے دوئی نہ کروجن پر اللہ نے غضب فر مایا ہے نے شک وہ آخرت سے مالوی ہو پہلے ہیں۔ جیسا کہ کفار قبر والوں ہے مالوی ہو تھے جیس ( الاس تہ سے ۱۲۰۰۱)

مي صلى القد عليه وسلم كا اسلام لائے والى خوا تين عداحكام شرعيدك اطاعت مربعت ليا

المام الواكسن مقاتل بن سليمان متونى • ١٥ ما المتحدِّر ال كَتْمير عِلْ لَكِيحَ بِينَ

میں فتح کہ کے دن کا واقعہ ہے جب نی سلی القد علیہ وسلم مردوں کو بیعت کرنے ہے قار ق ہو کے تو آپ نے ہوتوں
کو بیعت کرنا شروع کیا اس وقت آپ مغابیاڈ پر بیٹے ہوئے تھے اور حضرت محربان افغاب رضی اللہ مذاہ سریاڑے کے بیٹے تھے
نی صلی القد علیہ وسم نے فر مایا جس تم ہے اس پر بیعت این ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کی گوٹر کیا تھی کرد گی اس وقت ایو تھیاں ک
بیعی حضر بعت ہے تھیاں ڈالے ہوئے خواتین کے ساتھ کو کوڑی اس نے سرافعا کر کیا:اللہ کی تم ا آپ ہم سے اس پر بیعت کر کیا گھر نی صلی اللہ علیہ واللہ بیعت کے درجہ بیل جس برآپ نے مردوں ہے بیعت کی ہے تم نے آپ ہے ہی سرافعا کر کیا:اللہ کی تم اس کی چڑ پر اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ واللہ

رجوگی اور بغیر محرم کے تین دن سے زید دہ سنر نہیں کروگی۔ صند نے کہا: ہم ان چیز دل میں سے کسی کی مخالفت نیس کریں گی تب اللہ تعاتی نے فر مایا آپ ان کو بیعت کر لیمنے اور القد سے ان کے لیے سففرت طلب کیجے ' ب شک القد بہت مففرت فر مانے والل سے صدر تم فر مانے وال ہے۔ (تغییر مفائل بن سیمان ناسم ۲۵۳ سات اور اکتب بعدید جردت ۱۹۲۷ ہے) ٹی صلی القد علید وسلم کے بیعت لینے کی کیفیت

حضرت عائشرضی نقد عنها بیان کرتی ہیں کہ جو مورتی اجرت کر سک آئی تھیں نی صلی اللہ عدوم ان کا احتمان کہتے تھے ا جیس کہ المتحد : ١٣ جن اس کا عظم ہے اور جومومن فورتیں اس آیت کی شرائط کا اقر ارکر لیشن تو ان ہے وسول اللہ علیہ وسلم فریائے جی نے آم کو بیعت کرلیے اور لللہ کی تم ایسیت کرتے وقت آپ کے باتھ نے کی مورت کے باتھ کومس نیمیں کیا آپ ان کو صرف اسپنے کلام ہے بیعت کرتے تھے۔ (مج ابتحاری رقم الحدیث ۱۳۸۱ مج مسلم رقم الحدیث ۱۸۹۲ سن بیواؤ، آم الحدیث ۱۳۹۲ میں میں رقم الحدیث ۱۸۹۷ من دیواؤ، آم الحدیث ۱۸۹۷ من روداؤ، آم الحدیث ۱۸۹۷ من روداؤہ آم الحدیث ۱۸۹۷ من روداؤہ آم الحدیث الحدیث ۱۸۹۷ من روداؤہ آم الحدیث ۱۸۹۷ من روداؤہ آم الحدیث ۱۸۹۷ من روداؤہ الحدیث الحدیث ۱۸۹۷ من روداؤہ آم الحدیث ۱۸۹۷ میں روداؤہ آم الحدیث ۱۸۹۷ میں روداؤہ آم الحدیث ۱۸۹۷ میں روداؤہ آم الحدیث الحدیث ۱۸۹۷ میں روداؤہ الحدیث ۱۸۹۷ میں روداؤہ آم الحدیث ۱۸۹۷ میں روداؤہ آم الحدیث ۱۸۹۷ میں روداؤہ الحدیث الحدیث ۱۸۹۷ میں روداؤہ الحدیث الحدیث ۱۸۹۷ میں روداؤہ آم الحدیث الحدی

المتحد معلامی فرمایا ۔ سے ایمان والوا ان وگول سے دوئی نہ کر وجن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے ' بے شک وہ آخر ت سے مایوں ہو بچکے بیں جیسا کہ نظار قبر والوں ہے مایوں ہو بچکے بین O مرابع سے سے میں کے ساتھ کے میں ا

مبود کے ساتھ دوی رکھنے کی ممر نعت

المحدوثة رب العليين! آتج ٢٠ ووالح ١٣٢٣ هـ/٢٠ جنوري ٢٠٠٥ مبدوز جعرات سورة المنتحة كي تغيير تمل موحي - ١٥ جنوري كو

تبيار المرأي

ال مورت كي تغيير كي ابتداء كي كي تحي ال طرح يوخي دنول بيل ال كي تغيير كمن موكي \_

الدالعلمين اجس خرح آپ نے اس سورت كي تغيير كلمل كرادي ہے قرآن مجيدي باقي سورتوں كي تغيير مجى كلس كرادس اور محض البية فضل سے معرى مير الدين كى مير الداما قذة مير احباب مير العاقدة اس كماب كا تاثر السح الكيوزرا

قاركين اورجمله مسلمين كالمغفرت فرماوي

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب الظلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين اقضل المرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وعلى اولياء امته وعلماء ملته وسالر المسلمين اجمعين

غلام رسول معيدي غفرك خادم الحريث دارالعلوم نعيية ١٥ فيزرل في ايريا كروي- ٣٨ موماك فمير: ١١٥٩١١٥٩ ـ ١٣٠٠ · PPI\_F-FIZMY





تحمده وتصلى وتسلم على رسوله الكريم

### سورة القيف

#### سورت کانام

ال مورت كانام القف باورينام ال مورت كي سب ذيل آيت ب ما فوذ ب

اِنَ اللَّهُ يَجِبُ الَّذِينَ يُعَالِبُونَ فِي سِيلِهِ صَفًّا كَأَنْهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا

بنيان قرصوص (الندم)

ال طرح صف بد قال كرت ين ي واسيد بان الدول ويار

OUT

میسورت فرزوا احد کے بعد نازل مولی ہے ترجیب نزول کے اعتبارے اس مورت کا نمبر ۱۹۸۸ اور ترجیب معجف کے

اعتبادات مورت كانبراا ب

#### سورت القف كمشمولات

جٹ اس سورت کا مرکزی موضوع القد تعالی کے دشمنوں ہے آنال اور جہاد کرنا ہے اور القد کی راہ جس قربانیال دیے اور دیگر ریادہ شد مجماع میں میں شد مخلف کے

احكام شرعيه يمل كرف كالواب عقيم مان كراب

ال سورت كى ابتداء الله بحالة كى تين من باور التغالى سے كى كى ہاور يتايا ہے كالله تعالى كے دين كى سرباندى كى الله الله كى الله الله كى الله كى كى برواہ تين كرنا في الله الله كى برواہ تين كرنا

-44

🖈 الشداور رمول كى نافرمانى اوروين عن تفرقه كرف مص خفرمايا ب كيونك يديم بوديون اورهيسائيون كاطريق ب

الله سب سے بڑی معادت اور کامیانی الند تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے اور الند کی راہ میں اپنی جان اور مال سے

جہاد کرنا ہے اور اس کا تمرود نیاض کا مونی اور خوش حال ہے اور آخرے میں جند کا حصول ہے۔

سورۃ الضف کے اس محضر تعارف کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی اعداد پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجہ اور تغییر شروع کرر ہا ہوں۔الے العلمین! جمعے اس سورت کے ترجمہ اور تغییر میں ہدایت اور صواب پر قائم رکھنا اور کم رائی اور ناصواب سے محفوظ

اور مامون رکمنابه

غلام رسول سعيدى غفراد

خادم الحريث دارالطوم نعيبه ١٥ فير رل لي ايريا كرا جي-٣٨

٩ وواع ١٣٢٥ هـ/ ٢٠٠٠ وري ٥٠٠٥ م

تبيار القرآر



# ے 0 اور آل ہے بڑا فائم کون جو گا جو جموت بہتان باتد مے طالاتک ای کو اسلام کی واوت دی جاتی ہے اور اللہ ظام لوکوں کو جارت نکل دینا O وہ اینے موتیوں سے (پھوٹیل در کر) اللہ کے اور کو جمانا اسے تو، کو بورا کرنے والا ہے خواد کافروں کو کتا ی ٹاگوار جو 0 دينون

خواوسركول كوكتاى ناكوار مو

القد تعالى كا ارشاد ، ا عانول كي تم جزول اورزميول كي تمام جزول في الله كي الي عن ك وروو يب عالب بياصد ت والله عن الدائمان والواقم الى يوقل كول كميتم موجن رقم خوامل أيس كرت التداس م يخت غضب ماك موتا ب كرتم الى بات كهوجس رتم خود عمل نبيل كرت 0 بدشك القدان لوكول سے مجت كرتا ہے جواس كى راء بيس اس طرح صف کے ہل جیسے وہ سیسہ بلائی ہوئی ایوار میں O(القف ارم)

القط اليس الني كميذ كم ماته فريايا "تبتر ينه مان الشير ويماني التي التي التي المراجع ا جزول في الذك تع كي اورالجمد الين مفارع كميد كم ساتوفرالا

أستحريثه ماف الشهوت ومافي الأرب آ مانوں کی ترم چزیں اور دمینوں کی تمام چزیں الشہ کی شیخ

-0.35 (100)

ادرالاللي امي امريم ميغرك ماتحوفر مايا سَيِّحِ السَّوِيَّةِ كَالْأَعْلَى (الرَّالِ) ايدرباعلى كالبيع كين ان مختلف مینوں کے ساتھ تھنے کی تعبیر کرنے میں می حکست ہے کہ اللہ تعالٰی کی تیج مائنی مال اور منتقبل ہرز ماند میں ہوتی

تبياد الدأد

سيراور مح منقص نبير وولي-تذر وردعده بورا شكرتے والول اور بيعمل واعظوں مروعيد

استف ٢ يش فراوا اسداعان والواتم الى ياتس كيور كية ووجن وقم خوط فين كرت ٥

ال كيشان نزول شي مرجد عيد

حعرت عبداللہ بن ممام رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ ہم رسول اللہ صلح اللہ علیہ وسم کے اسحاب بیٹھے ہوئے غہ کرہ کر رے تھا ہم نے کیا: کاش! ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اند تعافی کے تر دیک کون ساعمل بہت پہندیدہ ہے تو ہم اس برغمل کرتے تو مورة تقف كي رود أستن نازل جوكس - (سن الزري أو الدين المسامند من والماه المريزة والمادة المريز المريز المريز المريزة ال

المام رازی نے کہا ہے آ بہت مزائلین کے متعلق تارل ہوئی ہے جو میسے اقال اور جاو کی تمتا کرتے تھے اور جب الد تعالی نے قال کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کی

وَقَالُوْ الرَّبْنَالِعُ لُكَيْتُ عَلَيْنَا أَمْكَالُ \*

منافقول في اعداد عدب توفي بم يرقال كون

(الشادعة) فرش كروبا؟

القف ٣٠ ش فرمايا القدال بريخت فصب تأك بوتاب كرتم ابك مات كبوش رتم قود كر فين كرت\_

ائن زید نے کیا ہے آ میں منافقین کے متعلق مازل ہوگ ہے جو کہتے تھے واکر تم اللہ کے شمنوں سے مقاجد کے لیے فکلے اورتم نے ان سے قبال کیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ تھیں کے اور ان کے ساتھ قبال کریں کے اور جب مسلمان کفار سے سقابلہ کے ہے لگا تو وہ چھے ٹوٹ سے اور انہوں نے اُل ٹیس کیا۔

بعض مفسرین نے کہا ہے کہ روآ ہے۔ ان لوگوں ہے متعلق ہازل ہوئی ہے جو کسی کام کی نفر ریانے ہیں اور پھراس کو بورا نیں کرتے سی وہ ایک بات کتے ہیں اور اس والی تول خیل کرے اور اس آجے ےمعلوم ہوا کرنڈ رکا پر اکر او جب ہے۔ ای طرح انسان جب کی فخض ہے کئی چز کووینے کا وعدہ کرنے یا اس کے لیے کئی کام کوکرنے کا وہدہ کرے تو اس پر واجب ہے کہ ہوا ہے وعدہ کو ہورا کرے ورث وہ اللہ کے خصب کاستحق ہوگا۔

ا کی طرح اس آیت کے مصداق وہ علاماور واعظین میں جولوگوں کوٹرائی ہے رو کتے میں اور خود نر کی ہے جس رکتے"

خطرت اسامدین زیدرضی الشدعنہ بیان کرتے ہیں کہ بیں ہے رمول اندسلی التدعید دسم کو سافریاتے ہوئے سناہے ک قیامت ہے دن ایک مخص کولایا جائے گا مجراس کو دوز نے بیں ڈال دیا جائے گا' اس کی منزیاں دور نے بیں بھمر جا کس گی اور وہ س خرے گردش کر رہا ہوگا حس طرح وکی سے گرد گدھا گردش کرتا ہے دور فی اس کے گرد جم ہو کروس ہے کہیں گے اے فلاں! کیا بات ہے؟ تم تو جم کو نکل کا تھم دیتے تھے اور پُر اٹی ہے وو کتے تھے وہ کے گا بیس تم کو نیکی کا تھم دیتا تھا اور خود نیک کام نہیں كنا قاادرش فم كورائي بروكما قادرورد بكام كرتا قار

(منج موري قم الحديث ١٩٧٤ منح مسلم قم الحديث ٢٩٨٩ سن الإداة وقم الديث ١٩٨٢ سن داين بادرقم الديث ١٩٨٢ . عظرت انس بن ما لک رضی الندعنه بیان کرتے ہیں که رسول الند صلی الند علیہ وسم نے فر مایا: معرج کی شب جس الیسے وكول ك ياس حكرماهن كرونت آك كي فينمول عالم جارب من جب بك ن كوكانا جاتا ووجر جات اور كار ان کو کا تا جا تامیں نے یو جھا ایسے جمر مل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وا واعظین ہیں جو لوگوں ہے

ملد بازويم

تبيان الفرآء

(ملية الدوليان ملي ١٨١ مندايدهال في الديد ١٩٩٣ من الروائدي على ١ علا مندايدات كي مديث كي مندي الم

بلاضرورت جنك كي مغول كوتو زياجا ترنبيس

الفف الم على قربايا بي شك القدان الأكول مع محبت كرتا هي جوال كي راه على ال طرح صف بدية الآل كرت بيل عليه وه سيسد بلا أن جو أن الوار جي O

ال آیے کا معنی سے کراشدان لوگوں سے محبت کرتا ہے جوالقد کی راہ یک تابت قدم رہتے ہیں اور ال طرح قدم مانے کرتا ہے جوالقد کی راہ یک تابت قدم رہتے ہیں اور ال طرح قدم مانے کمڑے درسے ہیں جیسے وہ سید یائی ہوئی دایا سوال۔

سعیدین جیرے کی اس آ بت میں القد تعالی نے بیٹیم وی ہے کہ مؤمنوں کو وعمیٰ سے قبل کرتے ہوئے کس طرح کوے جونا جائے؟

اس آ ہے جی بیمسلامطوم ہوا کر آل کے وقت صف ہے باہرتیں اللتا جا ہے ادر صف کو آر ٹائیل جا ہے اسوال کے کو کُن سے مقابلہ کے لیے اللتا جا زر

القدتى فى كاارشاد ب اور (آپ ياد كيئ ) جب موى في اچى قوم سے كها، اس بيرى قوم اتم يجھے كيوں اذبت بينيات بو؟
حالا كلائة تم كويتين ہے كہ ب شك مي تمبارى طرف الله كارسول بيوں گير جب انہوں في روى كى قواللہ في ان كے ليے
دل نمخ سے كر دسيئا اور الله فائل لوگوں كو جايت نہيں وڃا اور جب ميسى اين مريم في كها الله بني امرائل ايس تمبارى
طرف الله كارسول بيوں اپنے ہے جيك كاب قورات كى تقد الى كرفے والا بيوں اور اس (عقيم ) برسول كى بشارت دستے والا
مول جو يمر سے بعد آسے كالى كام احمد ہے گير جب وہ رسول واضح ولاك كے ساتھ آسكة قو (كافروں في) كها بوكما بيو
جادو ہے اور اس سے بيدا خالم كون بوگا جو جموت بول كرانله بي بہتان ۽ تھ سے حالا تكداس كو اسلام كى دھوت دى جاتى ہے اور

حضرت موی علیه السلام کودی ہوئی اذبیوں کی تفعیل

البقره ۵ یک فر مایا دور جب موی نے اپن قوم ہے کہا اسے میری قوم اتم جھے کیوں افریت پہنچاتے ہو O بنی اسرائنل نے معفرت موی علیدالسلام کی ذات کو بھی افریت پہنچائی اور دیٹی اختبار سے بھی افریت پہنچائی این کی ذات کو افریت پہنچائے کی مثال میدے کہ انہوں نے معفرت موی علیہ السلام کے متعلق کہا

ان ٹی جسمانی عیب ہے ان کے جیے سو ہے ہوئے ایں اوران کے کہنے سے ایک مورت نے معرت موی پر بدکاری کی تبست لگائی اوران بار افرام لگایا۔ تبست لگائی اوران بار افرام لگایا۔

اورد في القبارے الى طرب اورت يوني أن كرانبوں في معرب موى عليه السوام كي ا

(ابقره ۵۵) القد تعالى كوتعلم كلا وكيديس

كَنْ تَصْوِرُ عَلَى طُفًا مِ وَالِمِو (البروا) بم الكر في كان في براز مرتبي كري عـ

كَاذُهُبُ ٱلْمُتَ وَتُرَبُّكُ فَقَالِيَلُا (الدروس) آپ فود ب كي اور آپ كا دب اور آپ دولول وشمنول حال أرس

عارے لیے بھی ایہ خداینا ویں جیسے ان کے خدا میں۔

الْجُعَلْ لَنَا إِلْهَا لَمَا لَهُوْ إِلَهَا فُو (المراف ١٣٨)

نيز فراي حالا كديم كويفين ب كديد شك شي تهاري طرف الشكارسول موس

مین رسول معظم اور محترم موج بے اور رسول کی توجین كفر موتى بے۔

چرفرمایا چرجب انہوں نے مج روی کی توانشہ نے ان کے ول لیز مع کرو ہے۔

لیحتی اس کے یا وجود جب انہوں نے حق سے انحراف کیا تو اللہ نے ان کے واوں میں کم راہی پیرا کر دی اور بیان کے اس جرم کی سزا ہے جو انہوں نے اپنے رسول کی شان میں گستا تی کی تھی۔

روان مرسیان علید السل م کا جارے تی صلی اللہ علید وسلم کی آمد کی بشارت دینا

الشف ٢ ين فرمايا اور جب يحيى اين مرمج نے كها اب بني اسرائيل اجس تهاري طرف الشكار سول موں اسے سے مبكى كتاب تورات كى تقمد إنى كرنے والا مول اور اس (عظيم) رمول كى بشارت دينے والا مول جومير سے بعد آئے گا'اس كا نام احسام

حضرت ميسى عديد السلام كى بيربشارت دويا تول كوسطمس ب.

(۱) حصرت میمنی علیہ السل م نے اپنی قوم کو ہوارے نمی سیدہا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی آید کی تبلیغ کی تاکہ جب آپ تشریف ہے آ سمی توبید مصرت میلی علیہ السلام کام مجز وقرار یائے۔

(١) يياسى بوسكا بكرين برصرف عفرست يسى عليدالسلام في كيتيانى بوادران كى امت كواس كيتيانى كاعم ندو إجود

مديث تمل سي:

حصرت جبیر بن تعظیم رضی الله عند بیان کرتے ہیں کے رسول الله صلی الله عنیہ دسلم نے فر مایا جبیر سے (پانچ ) نام جل جوں اور شری احمد بول اور بیس ماحی بول الله مير سے سپ سے تفر مثاوے گا اور بیس حاشر جوں الوگوں کو بیر سے قد مول پر جسے کیا جائے گا اور بیس عاقب ہوں (سب کے بحد آئے وال)۔

(صح بخارى قم الحديث ١٨٩٦ مج مسلم رقم الحديث ١٢٣٥٣ سمن الساني رقم احديث ١٣٥٣)

نی صلی انقد علیہ وسم کا نام احمد ہے کیونکہ آپ القد تعالیٰ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں اور تیا ست کے دی آپ اسپنے رہ کی ان گلمات سے حمد کریں گے جن کلمات سے القد تعالیٰ کی سمی نے حمد تیس کی ہوگی۔

الفغية ٣ مِن هُكُور بِ كرحفرت عِين عليه السلام به اعاد به في صلى الله عليه وسلم كى بشارت وى بهاموجود و"الجيل" عن بهى اس بشارت كا ذكر بنيه:

موجوده الجيل كمتن من تي صلى الله عليه وسلم كم تعلق بشارتيل

یسوئ نے ان ہے کہا کیا تم نے کتاب مقدی میں بھی ٹیس پڑھا کہ بس پھر کو میں رول نے رد کیا 'ون کونے کے سرے کا پھر ہو گیا 'بیر خداوند کی طرف ہے ہوا اور ہماری نظر میں جیب ہے؟ ٥ اس لیے میں تم سے کہنا ہوں کہ خدا کی بادش ہی تم سے اُن جائے گی اور اس تو م کوجو اس کے چس لائے وے دی جائے گی ٥

(منتی کی انجیل باب اوا آیت اسم رسهامی ده معلود بائل موسائی اوجور ۱۹۹۳ ا

راآ ہت بھی نی صلی القدعلیہ وسلم کی بشارت ہے اور قرآن مجید کی اس آ ہت کے مطابق ہے۔ یہ وی لوگ ہیں جن کو ہم نے کماب اور حکم شریعت ور نبوت عطا کی ہے ہیں اگر ان چیزوں کے ساتھ بدلوگ کنم کریں تو ے شک ہم نے ان چڑول برائی قوم کومقرر فر ادیا ہے جوان سے

أُولِينَ النَّهِينَ النَّيْنَهُ وَالْكُتُ وَالْمُكُوِّوَ النَّيْوَةُ "فَإِنْ يُلْفُرُ بِهَا هَزُونَهِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قُومًا لَيْسُوْ ا بِهَا بِكِفِي لِنَ

(Alterbrief)

افاركرية والماتين عما0

يش تم سے يكى كہتا موں كر جو بھر يرايان رفتا ہے يہ كام جو بل كرتا موں وہ كى كرے كا بكران سے كى بوے كام كرے گا كيدنكد على باب كي باس جاتا مول ١٥ اورجو بكوتم يرب نام سے جامو ك على وي كرون كا تاكد باب يين ش جال یائے 0 اگر میرے نام ہے کچھ جاہو گے تو میں وہی کروا ہا گا 0 اگر تم جھے سے مجت رکھتے ہوتو میرے حکموں برگمل کرو گے 0 اورش باب سے درخواست کرول گاتو وہ مہیں دومرارد وگار بختے گا کدابد تک تمہارے ساتھ رہے 0

( يوحا كي تحل إب الأن عد ١٤-١١ م ٩٩٠ باكتان بالكر وما كن لا بور ١٩٩١ م)

کیکن جنب وہ مددگارآ ئے گا جن کو شرقمهارے پاس پاپ کی ظرف ہے جھیجوں گا لیتنی روح حق جو باب سے صادر ہوتا بياتو وه ميري كوايل و سيامًا و ايوساكي فيل باب ١٦٠٣ ين ٢٦٠ مدا باكتان بائل موسا كالاور ١٩٩٢ . )

کیکن مٹس تم ہے گئے کہتا ہوں کدمیرا جاناتمہارے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ اگر مٹس نہ جاؤں تو وہ مددگارتمہارے پاس نہ آ ہے گائیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے ہاں بھیج دول گا 10اوروہ آ کر دنیا کو گناہ اور داست بازی اور عدالت کے بارے ش تصوروار تغیرائے گا0 مناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ جمع برائیال تیس فاتے 0 راست بازی کے بارے می اس لیے کہ على باب كے ياس جاتا ہوں اور تم مجھے كھرة ركيمو كے 0 عدالت كے بادے بس ال ليے كدد تو كا سردار جرم تقبرار كما ہے 0 جھےتم ہے اور بھی بہت ہے یا تھی کہنا ہے گر اب تم ان کو ہرواشت نہیں کر سکتے O لیکن جب وہ لینی روح حق آ نے کا تو تم کو تمام حانی کی راہ دکھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے ند کیے گالیکن جو پکھ ہے گا وہ کیے گا 'ورتنہیں آئندو کی خبریں وے گاO(يون كى أنكل يب: ١٤ من عدمالاص ١٠ ياكتان يائل سوسائى الامور ١٩٩٢م)

القيف لا بين بيرؤكر ہے كەچھىرت عيىنى عليه السلام نے جمادے ني سيديا احمد عبيه السلام كے آنے كى بشارت دى ہے اس بٹارت کا بھی''انجل''می ذکرے

اس کے بعد ش تم سے بہت کی یا تمی نہ کروں گا کوفکرو ٹیا کا سروار آتا ہے اور جھے سے اس کا کھونش ۔

( يوحنا كي النَّلْ باب ١١٣ يت ٢٠٠ من ٩٩٠ يا كنتان بأنَّل موسا نَّي لا بوز ١٩٩٢ .)

غزان آیات ش بنوه مری کوای دےگا۔ (بدی باب اللہ عندا)

حضرت الوہرمیرہ رضی امتد عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول القصلی اللہ علیہ اسلم نے فریایا میں بوگوں کی بے نسبت ابن مریم کے زیادہ قریب جول تمام انبیاء علاقی (باب شریک) بھائی ہیں میرے ادران کے درمیان کوئی می تیس ہے۔

( مح مسل في المريث ١٠١٥ من الوداؤدر في الحديث ١٤٠٥)

ان آیوت میں ہے۔ دوتم کو بحال کی راہ دکھائے گا۔ (برمناب ۲۰۱ تیت ۱۳۰) نیز ال آیت ش ہے ووانی طرف سے شرکے کالیکن جو کھ سنے گاوال کے گا۔ (پرحاب ۱۲ آیت ۱۳) اورقر آن جيديس سيدنا محصل الشعبية وملم كمتعلق ب.

فيقعد فالواشك

دَهُالِيْعِلَى عَبِي الْهُوَى آلِانَ هُوَ إِلْكُوكَيُّ لِيُوعِينَ الدوه اللهِ خوا على عبد أيس كر ٥٥ ان كافر ما اوى المؤلف عَبِي الْهُوَى آلِنَ هُوَ إِلْكُوكَيُّ لِيْوَعِينَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُو

نیز حطرت مینی طبیالسلام نے فر مایا ووقهمین آئدو کی فجری وے گار (برحاب ۲۱۱ مده ۱۳ مده) بیشی کوئی بھی سیدنا محرسلی الشطید و معمل عاصل بهاوراس کی تا نیداس مدیث میں ہے

معرت وذیف دخی الشرعت بیان کرتے ہیں کے درمول الشرحلی الشرطی مارے پاس ایک مقام پرتشریف فرما ہوئے اور آپ نے قیامت تک ہونے والے تم م أمور بیال کروسیخ اجس نے بن کو یا در کھا 'اس نے یا در کھا جس نے ان کو پھلا دیا اس

ف بحلاويا \_ (مح الفاري في الحديث ١٩٠١ مح مسلم في الديث ١٩٨١ \_١٥٠ من الإدارة الديث ١٩٨٠ ـ ١٩٠٠)

اس کے بعد فر مایا گیر جب وہ رسول واسمے دلاک کے ساتھ آ گئے و ( کا فرول نے ) کہ یہ کھلا ہوا مادو ہے 0 ایک قول ہے ہے کہ اس سے مراد حضرت مینی علیہ انسلام ہیں کہ جب وہ مجلے ہوئے مجوات کے ساتھ آ گئے تو بنی اسرائیل نے ان کے متعلق کہا بہ کھلا ہوا جادو ہے۔ووسرا قول ہے کہ جب حضرت مینی علیہ السلام کی بشارت کے مطابق سیدنا تھرصلی انشر علیہ دسلم جس بنے سے آئے اور آپ نے اپنی نبوت پر دلائل اور ججزات ہیں کیے قو مسمرین نے کہا ہے کھلا ہوا جادو ہے۔

ا نشف عش قرمایا اور اس سے بوا فلا کم کون ہوگا جوجموت ہیں کرات پر بہتان یا تدھے حالا تکداس کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے اورائٹ کا مملوگوں کو جارت نہیں دیتا۔

یعنی سب سے اُری چیز ہے ہے کہ کی تخص کی بہتان تر اٹی اللہ تعالی تک بھی جائے اور وہ جھوٹ بال کر اللہ تعالی پر بہتان نگائے ' یعنی ان پرو دائل سے واضح ہو چکا ہے کہ اللہ تعالی نے سید نامحرصلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھی ہے ' چر بھی وہ اللہ پر بہتان بائد ہے جی کہ اس نے آ ب کو رسول نیس بنایا اور ان کے اس جرم کی سزایہ ہے کہ اللہ نوبائی ان کو ایمان الانے کی تو ٹیس الجنس وے گا۔

القد تعالى كاارشاد ہے وہ اپنے مونوں ہے (پہونگس ماركر )القد كے نوركو بجھ ناچا ہے جيں اور الثدا پئے نوركو بوراكر فے والا ہے خواہ كا فرول كوكتناى ناگوار بو 0 اس ہے جس نے اپنے رمول كو جارے اور دين كل كے ساتھ بيجا تا كداس كوتمام و ينول پر غالب كرد ہے خواہ شركوں كوكتناى ناگوار بو 0 (القف عرف)

الله كوركو بجمائ كمعانى اورمصاوين

"الاطفاء" كامعنى ب أك كوجماد ينااورال كااستعال روش كومناف يش بكى كياجاتا ب-

حطرت این عبی رضی انتد عبها بیان کرتے میں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم پر جالیس دن وحی نازل نہ ہوئی تو کسب بن اشرف نے کہا اے میبود ہوا جہیں مبارک ہو(سیدنا) مجد (صلی اللہ علیہ وسلم ) پر جو وحی کا نور نازل ہوتا تھاوہ بچھ چکا ہے اور اب ان کا نور پورائیس ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممکنین ہوئے تب اللہ تقابی نے یہ آ یت نازل فر مائی اور اس کے بعد مسلسل وی نازل ہونے کی ۔ (الکے واقع ان چھی سے م

ادرات كنورى تفصيل بس علامدالمادردى التوفى ١٥٥٠ هدفي دسب زيل اتوال لكه يس

- (۱) این دید نے کہا اس سے مرادقر آن مجید ہے میروی اسے اعتراضات سے قرآن مجید کو باطل کرنا جا ہے تھے۔
  - (٢) اسدى نے كي الى عمراداسلام ب كفاداسل كومنانا با ج تھے
  - (٣) اس عمراد ماري في صلى الفطيدوسلم بين والفين أب ولكل كرنا ما يع تقد

Lor Willy

القنف. 9 بیس فریایا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اورو پین حق کے ساتھ بھیجا۔ بیعنی سیرنا محرصلی القد علیہ وسلم کو وہین اسلام کی تبلیغ کے لیے دلاک اور ججزات کے ساتھ بھیجا تا کہ دھیں اسلام تی م اویان پر غالب ہو جائے حتی کہ آخرزیانہ بیس اسلام کے سوااور کوئی وین نہیں ہوگا۔

حضرت ابو ہرم ہ رضی مقد عند بمان کرتے ہیں کہ رسمل اللہ صلی اللہ علیہ دسم نے فر مایا حضرت جینی این مربم علیہ السلام ضرور ٹازل ہوں گئے اور عدل کے ساتھ حکومت کریں گئے وہ ضرور صلیب کو تو ڑ ڈالیس گے اور ضرور خز پر کوئل کریں گے اور وہ ضرور ہزنے ختم کرویں گئے اور ضرور اونٹیاں کھلی جیموڑ وی جائیں گی اور ان کوکوئی نہیں پکڑے گا ورضرور بفض کئل اور حسد ختم ہو جائے گا اور مال لینے کے لیے لوگوں کو بلایا جائے گا اور کوئی مال کو ٹیول نہیں کرے گا۔

(می ایناری دقم اور عد ۱۳۲۰ می ۱۳۲۰ می مسلم دقم الحدیث ۱۳۲۳ من ترزی دقم مدید ۱۳۳۳ مندای در ۱۳۲۰ منداید در ۱۳۳۰

اليك تجارت بتاؤل جو ے نجات دے 0 تم اللہ اور اس کے رسوں پر ایمان لاؤ اور ہے ،اول اور اپنی جالول کن ہ بخش دے گا اور تم کو U860 یں کی بہت بڑی کامیانی ہے 0 اور دومری (نعمت بھی) جس کو تم پند کرتے ہو عقریب کی طرف ہے مدد اور کی حاصل ہو گی اور مؤمنین کو بشارت ویجئے O اے ایمان والوا جلد واروتهم

تىيام السراء

توموكن (كافرون ير) غالب آيك 0

الشرتعالي كا ارشاد ب:ا اليان والواكيا بس تم كواسي تجدرت بناؤل جوتم كودروناك عذاب سي تجاب و 0 تم الشداور اس کے رسول پر ایجان لاؤا اور اپنے بالول اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ ش جباد کر دا پر تمبارے ہے بہتر ہے اگر تم علم ر کھتے ہو 🔾 وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اورتم کو ان جنتوں میں واخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا ہتے ہیں اورعمرہ یا کیزہ مكانون من واكى جنتون من بي بهت بدى كاميالى بين اور دومرى (المت بهى) جس كوتم يستدكرت بوا منتريب التدكي طرف سے مدداور من حاصل موکی اور مؤمنین کو بٹارت و بین (المند ارسا) دوز خ سے نجات کے لیے عمیاوت کرتا بھی اللہ کا مطلوب ہے

ان آ چول کی نظیر بیدآ سے ہے:

يے شك الله ير مؤمنين سدان كى جانوں كو ور ان كے الول اکو جنت کے فوض فرید لیا۔

إِنَّ اللَّهُ اشْتُرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱلْكُمُمُ مُواَمَّو الْمُمَّ بِأَنَّ لَهُ وَالْبِعَثُهُ \* (التو\_ ١١)

ایک چیز کے عوش میں دومری چیز کے حصول کو تجارت کہتے ہیں جس طرح تا جر کو تجارت تک وی کی تکیف ہے نمات ویل ہے اور جس طرح تجارت میں نفع اور فقصان ہوتا ہے۔ای طرح جو تخص احتدادر ،س کے رسوں پر ایمال اوتا ہے اور القداور

اس كے رسول كے احكام يرعمل كرتا ہے اس كو بہت عظيم اجر وثواب حاصل ہوتا ہے اور اس كو دوز خ كے عذاب ہے نجات ملق ہاور جو محض الله وراس کے رسول برایمان ٹیس اوتا اس کو دوز خ کا واگی عذاب ہوتا ہے اس آیت میں بیلجی دلیل ہے کہ دوز نے کے عذاب کے ذریع ایمان لاتا اور نیک اعمال کرتا بھی القد کا مطوب ہے ور اور سے تی صلی الندعد وسلم نے دوز خ

ے بناہ طب کی ہے:

حضرت عائش وفني القدعنيا بيون كرتى جي كرتي سلى القدعليد وسفم چناد طلب كرتے ہے اسے الله الل دوزخ كے فقت سے تيرك بناه ا يس آتا بول اور يس دوزخ كے مذاب سے تيرك بناه كر آتا عول س

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ اللهم أبي أعوذ بك من فعد النار ومن عذاب النار المحليث (كراكادي في الديد 1821)

اور جائل صوفیا ہ دوز خ کے ذریع عبادت کرنے کی قدمت کرتے ہیں۔

#### جنت کے حصول کے لیے عبادت کرنا بھی اللہ کا مطاوب ہے

اسفف. الایس القداوراس کے رسول پرائیان الانے کے بعدا پنال اور اپنی جان سے جباد کرنے کاظم ویا ہے۔
اور جباد تین سم پر بین (۱) ایسنے نفس ہے جباد اور اس کا معنیٰ ہے نفس کو مشقت میں ڈال کر مشکل عبادات انجام دینا
(۳) نفس ہے اس کی افروں اور شہوتوں کو چیز کر جباد کرنا بھنی زبان پید اور شرم گاہ کو حرام چیزوں سے راک کر رکھنا
(۳) کلوق کے نفع کے لیانس سے جباد کرنا مین اوگوں سے طبع ترکرنا اور اپنی چیزیں وامروں کودے کر ایٹار کرنا یا کم از کم اپنی اور کی دومروں کودے کر ایٹار کرنا یا کم از کم اپنی اور کی دومروں کودیے کر ایٹار کرنا یا کم از کم اپنی

اور اللہ اور اس کے رسوں پر ایمان اوٹا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا ونیاوی منافع کی بے نبیت آخرے کے اجر واقو اب کے لحاظ ہے بہتر ہے۔

القف المنظم المان لاف اور الله كى راوش جهاد كرف برمغفرت اور واكى جنتوں كى بشارت دى ہے اور اس بش بد دليل ہے كہ جنت كى طلب بيس مهاوت كرنا بھى الله تعالى كا مطلوب ہے اور جائل صوفي و جنت كى طلب بيس عمادت كرت كى ا فرمت كرتے ہيں۔

نیز فر مایا اور دوسری (لفت بھی) جس کوتم پیند کرتے ہوالیتی جباد کے نتیجہ شرقم کوصرف آخرت کا اجرنبین و نیا بھی بھی مال نئیست حاصل ہو گا اور کا فروں پر فلیہ حاصل ہو گا اور منقریب فقح حاصل ہوگی سوسلمانوں کو فقح کمہ حاصل ہو گی اور فرمایا آپ مؤمنوں کو بشارت و جیجے 'اس سے مراد فقح کمہ کی بشارت ہے یا فادی اور روم کی فقح کی بشارت۔

مو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤسنوں کو جہاد کے نتیجہ بیش و نیا اور آخرت کی کامیانی کی بیٹارت دی حدیث بیس ہے۔ حصرت ابو ہربرہ رضی القد صند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی القد علیہ وسلم نے قرط یا جو مختص الند کی راہ بیس جہاد کے لیے نکلا ( اللہ نے فرطایو ) وہ صرف جھے ہر ایسان اور جبرے رسوبوں کی تقعد این کے لیے لکلا ہے بیش اس کا ضاعن ہوں کہ بیس اس کواجریا نفیست نے ساتھ اوٹا ڈس کا بیس اس کو جند بیش واضل کردوں گا۔

ایمان والوں کو دین کی مدوکرنے کا حکم دینے کی تو جیداور مدوکرنے والوں کے مصاویق

ایں ان والے پہلے بھی اللہ کے وہ یں کے مددگار تھائی کے باوجوال کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے دہیں کے مددگار ہو جا کے اس اس کا معنی بیدہے کرتم اللہ کے دہیں کی مدوکرنے پر کابرت قدم رہواور جس طرح اب مدد کر دہے ہوائی طرح بمیٹ مدد کرتے رہنا۔ ر جس طرح حضرت يسينى ابن مريم نے اپنے حواريوں ہے كہا تھا الله كی طرف مير بدوگاد كون ہيں؟ مقاتل نے كہا الله كى طرف مير بدوگاد كون ہيں؟ مقاتل نے كہا الله كى طرف ميرى حفاظت كون كرے گا؟ عطاء نے كہا الله كا دين كى كون مدد كرے گا؟ بعض مغرين نے كہا اس آيت كامعنى بيرے كداللہ تقالى نے مؤمنين كويتام ويا ہے كسيدنا محصل الله عليه وسلم كى اس طرح مددكريں جس طرح الله على دوكري جس طرح الله على الله على الله على الله على دوكري جس طرح الله على الله على دوكري جس طرح الله على دوكري جس طرح الله على الله على الله على دوكري جس طرح الله على الله على دوكري جس طرح الله على الله ع

"المعواريون" كامعتى ب جن كاباطن ساف بوادريدوداوك تع جوسب بيلم دعرت يميني عليدالسلام برايماك المعتق بي معيدا يك أول بيب كرحوادى كر سيدا وكرصاف كرت تعد

لآدونے کی رمول الدمسلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار سب قریش تھے حصرت ایو بکرا حصرت عمرا حصرت حتمان حصرت علیٰ ا حصرت جمز واحضرت جمعظم' حصرت ابوجیدہ بن الجمراح' حصرت عثان بن منطقع ن احضرت عبد الرحمان بن عوف حصرت سعد بمن الی وقاع 'حضرت عثان بن عوف حضرت طبور بن عبد القداور حضرت زمیج بن عوام رضی اللہ عنہم۔

میں کہتا ہوں بیر رسول انڈسٹی انڈ علیہ وسلم کے مشہور مددگار تھے ور ندتمام مہاجزین اور انصار رسول انڈسٹی انڈ علیہ وسلم کے مددگار تھے۔ آباد و نے ان کی خصوصیت کی وجہ سے ان کا ڈکر کیا ہے۔ میں سے میں میں ج

نصاری کے تین قرقے

اس ك بعد قرماي يجرين اسروكل ك ايك جماعت ايدان الي آفي اورووسرى جماعت في كفركيا-

حضرت این عُہاں رضی اللہ عُنہی نے فرمایا بیعنی جولوگ حضرت میسی دید اسمام کے زمانہ بیس کیان لائے اور جن لوگوں نے ان کے رمانہ میں کفر کیا ' کیونکہ جب حضرت سے نی علیہ السل م کو آسان کی طرف اٹھ لیا گیا تو ان کے بین فرقے ہو گئے ایک فرقہ نے کہا وہ خود اللہ تھے ' پس اوپر چلے گئے ووسرے فرقہ نے کہا وہ اللہ کے بیٹے تھے اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھ لیا اور تیمرے فرقہ نے کہا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے اللہ نے آئیں اپنی طرف اٹھا لیا اور وہی مسممان تھے اور ہر فرقہ کی لوگوں نے اتباع کی اور کا فرفر قوں نے شغش ہو کر مسلما توں کو تش کیا اور ان کو اپنے علاقے سے نکال دیا اور فصاری اس حال پ تھے کہ اللہ تو الی نے سیدنا مجرصلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوت فرما دیا ' بھر مسلمان کا فروں برغالب آگئے جیسا کہ اس کے بعد فرمایا

یں ہم نے ایمان دانوں کی ان کے دشمنول کے خلاف مدد کی تو موس ( کافروں پر ) عالب آگئے O مجہد نے کہا موسمنین سے مراد حصرت بیسی علیہ السلام کے جسین جیں' ابرا جیم نے کہا۔ جو حصرت بیسٹی علیہ السلام پر ایمان لائے تنے جب انہوں نے دمارے نی سیدنا محرصلی القد علیہ وسلم کی تقعد بی کی تو ان کی جبت دوسروں پر عالب آھنی کہ مصرت میسٹی کلمیۃ القدوروع القد ہیں۔

سورة القيف كاالختيام

الحدولة رب الفلمين! آئ جي وي ذوالحجيه ٢١١م اله ٢١١ جنوري ١٠٠٥ م بدواز جند بعد از مغرب مورة القنف كي تغيير تمل جو كئ اوريد واحد سورت ہے جس كي تغيير دوون ميں تمل ہو گئي۔

الله العلمين البخس طرح آب نے اس سورت كى تغيير اكمس كرا دى ہے الى سورتوں كى تغيير بھى كمل كرا دي اور ميرى ا ميرے دالدين كى مير سے اسا تذہ اور ميرے تلاف وكى اوراس تغيير كے قار كين اور جمعيہ مؤسنين كى مغفرت فرمادي -

واخر دعوانا أن الحمد لله رب الظمين والصلوة والسلام على حبيبه سيد الظمين وعلى آله واصحابه وازواجه اجمعين

## يشر للا ألح الحج التحجير

تحمده وتصلى ونسلم على رسوله الكريم

سورة الجمعة

سورت کا نام

ال مورث كاما م الجمعرب كوكرال كي أيك آيت من الجمعد كاذكرب.

اے ایمان والوایب جد کے دن قماز (جد) کے لیے اؤ ان ول حائے قر آماللہ کے ذکر کی طرف ووڑ الاواور مدافرون

ادان دن جائے ہم اللہ ہے در کن عمر می دور پر داور چھوڑ وزیر تبہارے کے مہتر ہے اگرتم جائے ہو O نَاتُهُمُّ الَّذِينَ مَكُوْ إِذَا لَوْمِنَ لِمَصْدُو وَمِنْ فَوَى الْمُسَارِ مَا مُسْتُوْ إِلَى ذِالْمِالْمُو مُنْدُوا الْبَيْدُ وَالْكُونَا لِلْمُسْتِلِّ الْمُلْكِينَ الْمُسْتَلِينَ فَا (ابسه)

جعد كمتعلق إعاديث

ہفت کے ساٹ دنوں میں سے ایک وان کا نام الجمعہ ہے جود کے دن جونماز مشروع ہے اس پر بھی جود کا اطاری ہوتا ہے۔ احادیث میں نماز جعہ پر بھی جھہ کا اطاری ہے اور جعہ کے دن پر بھی جھہ کا اطاری ہے نماز جمعہ پر جعد کے اطاری کی برا جاوے ہیں ا حضرت مجد اللہ بمن محروض الذختم امیان کرتے ہیں کہ رسول الشعطی اللہ علیہ وسم نے فرمایا جہہ تم میں ہے کوئی فحص (نماز) جمعہ کے لیے آئے تو تھسل کرنے۔ (مج ابخارل وقم الدین عصار مج مسلم وقم الدین سام اللہ عن زنری وقم الدین سام میں الدین ا

معفرت عائشر منی الدعنبا بیان کرتی ہیں کہ سلمان محت مشقت کے کام کرتے تھے اور ان بی کیڑوں اور ای حالت میں (نماز) جدے لیے جے جاتے تھ تو ان سے کہا گیا ،گرتم مسل کریا کرو ( تو بہتر ہے )۔

( مح الحارى في الديث ١٠١ مع ملي في الديث ١٠٢ سن الادادوق الديث ١٣٥٠)

حضرت الس بن ما لک وشق الشرعند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الندعلیہ وسلم ( نمرز ) جعواس وقت پڑھتے نتے جب سورج وصل جاتا تھا۔ ( سمح ابخاری وقع الحدیث ۱۹۰۳ سن ابوداؤ وقع الحدیث ۸۳۰ اسمن ترزی رقم الحدیث ۵۰۳)

اور جعد کے دان پر جعد کے اطلاق کے متعلق سیاحاد سے بیں

اور جعدے دن اور تماز جعد داول پر جعد كا طابق اس مديث ش ب

جازوتهم

تبيار المرأر

حضرت ہل وضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ہوری ایک طاقون نے شہر کے کنارے ایک کیاری بنائی تھی اجس بیل چھندر اگائے ہوئے تے جھدے دن وہ چھندروں کو ایک دیکھی بی ڈالتی اور اس بی بھو چیں کرڈ التی جب ہم تماز جمد پر ھر آتے تو ہم اس کوسلام کرتے اور وہ ہم کو وہ طعام چیش کرتی ہم اس کو جات جات کر کھاتے اور ہم اس کھانے کے لیے ہوم جمد کا انتظار کرتے تھے۔ ( می نفاری قم الحدیث الحدیث الحدیث الحدیث عالیہ عندی معاملیہ معد کا فریاد ترول

سورہ انجمعہ کی بیر آیت کے بجری میں مخ خیبر کے بعد نازل ہوئی ہے ' کونک اس کے متعلق معزت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے اور دوسات اجری میں اسلام لائے تھے

فَاخْدِيْنَ مِنْهُ عُلْمَا يَضْعُوا يَعِينُ (الحِدم) وران تي من عدوس بن جوابحي تك يبلول ي

تيل سط

ال آيت كيد يهودكي فرمت عن آيات إن اوراس كي آخرى آيت يب

قادًا دَاوَا وَجَالَةً اَوْلُهُو اللَّهُ الْفَدُو اللَّهُ الْفَدُو اللَّهُ اللَّال

حصرت جاہر بن عبدالقدر منی القدعنها بیان کرتے ہیں کہ جعد کے دن ایک تبی رقی قافلہ آیا اور ہم نبی صلی القدعنیہ وسم ماتحد شخط تو ہارہ مسلمانوں کے سواسیہ اس قافلہ کی طرف دوڑ پڑے۔

(مح ابنادي فم الحديث ١٩٩١م مح سلم فم الحديث ١٩٩٨ شن تردي فم الحديث ١٣٣١)

اور پریدید کے دہترائی دور کا واقعہ ہے خلاصہ بیرے کہ سورۃ الجمعہ کے دوسرے رکوع کا تعلق یدید منورہ ش جمرت کے ابتدائی دور سے ہے اور پہلے رکوع کا تعلق سات جمری کے دور سے ہے ' کیونکہ الجمعہ ۳۰ کے شان نزول بش حضرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے اور دوسات جمری بھی اسلام لائے تھے۔

ترجيب فزول كالمناد سال مورث كالمبرا والباور ترجيه معتف كالمتباد سال سورت كالمبراا ب-

سورة الجمعه كےمشمولات

اس مورت میں القد تعالی کی جمد اور تیج کے بعد نمی سلی الله علیدوسم کی بعثت کی فضیلت بتائی گئی ہے اور یہود کی شدست کی گئی ہے ان کے حسد کی آیک ہود ہوت کے مات دنول جس سے جعد کو فضیلت دی گئی ہے جب کدوہ ہفتہ سے دن کو افسال ایا مقر اروپیج تھے اور جعد کے دن نماز جعد پڑھئے کو فرض قر اروپیہ اور اس ون کا روبا دکرنے کو حرام قر اروپیا ہے اور ان مسمی تول پر عمل ہو گئی ہے جو تھے اور جعد کے بحد رسول الشصلی الله علیدوسم کو دور ان خطیہ چھوڈ کرشام ہے آتے ہوئے قافلہ سے فلے میں تھے ہوئے تا فلدے فلے حیے تھے۔

اس مختر تمبید کے بعداب میں اند تعالی کی اعاشت اور تو فتی پر توکل کرتے ہوئے سورۃ ابجسد کا ترجمدادر تغییر شروع کررہا ہوں ' مے میر سے دہا اس ترجمداور تغییر علی مجھے ہدایت اور صواب پر قائم رکھنا اور گم رائی اور ناصواب سے مجتنب رکھنا۔

> غلام رسول معیدی غفران ااز دالی ۴۲۵ها ۴۲۷ جؤری ۴۰۰۵،

جأر بإزوام



± (£0 ±

پیل تم موت کی تمثا کرد اگر تم کے او O اور وہ سے مہیے کے ہوئے کرواتول کی وجہ طرف موٹا وینے جاو کے جو ہر غمیب اور شہاوت نا جا۔ ب کو ( خطبہ ش ) کھڑا چھوڑ ویا آپ کیے اللہ کے باس جوا جر ) ہے کا) بودشاہ اے حد یا کسٹیمہت غالب بے جہاء محمت وارا ہے 0 وی ہے جس سے ان پر ھادگوں شران ان میں سے (تعلیم) رسول بھیجا جوان پراس کی آیات تلاوت کرتا ہےاوران کے باطن کوصاف کرتا ہے اور ن کو کماب اور حکمت کی تعلیم ویتا ہے اور جلدبازويم تبيار المرأج یے شک وہ اس سے پہنے ملی کرائی میں تھ Oاور ان میں سے دوسروں کو بھی جو اجمی ان پہلوں سے کئل سے اور وہ بہت عالب ب مد محمت والا ب O و الله كا فعل ب وه ال جس كو جاب مطا فرما ؟ ب اور الله يجت بور الله

ني صلى الله عليه وسلم كي صفات

الجمعه المي القدنعاني كالنبخ اوراس كم تقيم صفات كابيان فريا يااوران كي تفسير كلي بارمتعد سورتول ميس جا يكل بي-

الجهدا بمررسول الترصلي التدطيه وسلم كي صفات بيان قرما كي جير -

ا کیے صفت یہ ہے کہ آ ہے اسمین کے رمول جن افل مکہ کو اسمین کہا جاتا تھا اس کی ایک وجہ سرحی کہ وو میوداور نصار کی ک طرح الل كياب تين تنظ وامرى وجديدي كدان عن الدائر عن النظ الكين والدن تنظ معرت ابن عباس رضي الدعها في فرمایا ان کے یاس کماب فحی شان جس کوئی ٹی بھیا گیا تھا تیسری وجدید ہے کدوہ جس طرح اپنی مال کے بطن سے پید، ہوئے تے وہ ای حالت پر بھے چاکی دجہ یہ ہے کہ وہ ام القرئ ( کم کرمہ ) کے رہنے والے بھے ان وجوہ کی دجہ سے ان کو اسخین کیا

دومرى مفت يدب كرة بان ى شى سے يتے يتى ان كنب سے تھادراں كى بنى سے تھا قرآن مجيد س لَقُدْ جُلَّاءُ كُوْرُسُولُ مِن الْقُصِكُورِ. ب شك تمادك يال أيك مظيم رسول تم على س آئ

(m\_#i)

ب شک الله قد مومنين براحمان فرايا كوكداس فاان

لكذمن الله على المؤونين إذبك وثين المراس يِّنَ ٱلْفِيهِ فُي (آل مران ١٦٣) ى ش سان ير أيد (مقيم )رسول بيجار

اور بیانشہ کا احسان اس کیے ہے کہ اس نے توع انسان اور بھر عل سے رسول بھیجا فرشتے یا جن کوان میں ہے رسول بنا کردیں جیجا' ورشانسان اس ہےا متفادہ نہ کر سکتے اور اس کے افعال ان کے لیے نموز اور جحت شہوتے ۔

تيسر في صفت بيا يب كدأ ب إن كرمها من القدى أيات الماوت كرت بي اوروه د لأل بيان كرت بي اوروه مجزات

ور كرت ين بن سه آب كي نوت اور دمالت ابت مولى باوران آيات سه وكام شرعه مان كرت ين-

تيسرى مفت يد ہے كدآب ان كے باطن كوصاف كرتے بين جن كے داوں عن يرسوں سے بت يركن كى اور شرك كى محبت چاھی موٹی تھی آ ب کی نگاہ کیمیا واٹر ہے ان کی کایا بلت گئ تھی اور وہ تو حدد کے متوالے بن گئے تھے جوارث مارا ہدکار ک

اور کم و عارت کری کے عادی تح ان کی سیرت رفک ما تک بن کی اور ووتنو کی اور پر بیز گاری کے دیکر بن مج تھے۔

چوگی صفت یہ ہے کہ آپ کماپ اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اگماپ سے مراوے قر آن مجید کی آبات اور حکمت ہے سراد ہے۔ قم آن مجید کےمعالی اوران ہے ادکام شرعہ کا استغاط ادراجتیاد یا حکمت ہے مراد ہے۔ نی صلی احد علیہ دسلم کے اقوال اورافعال اورآب كى سنت مهاركهاورقر آن جيد كاحام كالحمل تموند

اس کے بعد فرمایا اور بے شک اس سے پہلے واتھلی کم رائل ہی تھے بینی دو تھلم کھٹا شرک اور بت بری کرتے تھے مردار کماتے تھے چوریاں کرتے اور ڈاکے ڈالتے تھے اور پرائی مورتوں کی مزتم اونے تھے۔

آ ہے کی رسالت کاعموم

مبود یہ کہتے تھے کدائ آیت مل آپ کے متعلق فر مایا ہے کہ آپ انھین کے رسول میں بعنی مرف مکدوالوں کے رسول

تبيأر المرأر

جیں آ ہے کی بوت اور رسالت تم م دنیا کے انسانوں کے لیے ٹیس تھی لیکن ان کا ساستدلال باطل ہے کی تکر آن اور صدیث على مغيوم خالف معترتين موتا نيزكى ايك آيت كود كي كركونى تيد تكالنا تجي نبي ب جب تك اس مسلا ع متعلق تمام آيات كو ندد کھے ہو جائے و آن مجید بیل میدنا محرصلی القد علیہ وسلم کی رسالت کے عموم کے متعلق ہے آیات ہیں۔ اور ہم نے آ کوئی م او گول کے لیے بٹارت وے والا اور

وَمَا أَنْ عَلَيْكُ اللَّهُ كُانَةُ لِمَنَّاسِ يَعَمُّوا وَتَمِينُوا

مثراب بعادرات والايناكر بحجاب (Majo)

تَبرَكَ الَّذِي تَرَكُ الْفُرْ قَالَ مَلْ عَلِيهِ وَكُوْلُ لِلْفَلِينَ للإران (الرول)

وہ بہت بركت والا سے جس فے است كرم بندو يرقر آك نازر کیا تا کہ دو تمام جمان والول کے لیے عذاب سے ڈرائے

وَعَالَوْ اللَّهِ وَهُو اللَّهِ وَهُو اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَلَا مُوا مِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُ اللَّ

OLINALIS اور بم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے محض رحت ما کر بھیجا

04

فرزندان فارس کاعلم وین کی بلند بوں پر پہنچنا

الجمعة ٣ من قرمايا أوران ميں ہے دوسروں كو كئي جواجمي ان پہلوں ہے تيس کے اور وہ بہت غالب ہے صد حكست والو 0جـ

اس آ سے کی تغییر شی علی مکا اختاا ف سے معزے این عمر سعید بن جیراور جاج ہے کہا اس سے مراد مجی لوگ جی ان کی وكل يوديث

حضرت ابو بربرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ ہم نی صلی اللہ علیہ وسلم کے باس بیٹے ہوئے تھے جب آ ب برسورة

البعدة زل يوني جب آب في يا بت يركي.

ادران ش عدمرول كوكى يواجى ان پيلول ع تك وَاخْرِينَ وِتَهُوْلُكَا يُعْفُوا وَحُ . ( الجدم)

ا كي الله عند يوجها: يارسول الله اوه كون لوك يين؟ آب من كولى جواب الين ويا حتى كداس في دويا تين بار يوجها اس وقت ہم میں حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ تھی تنے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان پر ہاتھ رکھ کرفر مایا اگر دین ثرید (ستارے) کے پاس بھی موتو فرزندان فارس وہاں جا کیں مگے اور دین کو حاصل کرلیں کے۔ ( کے انفاری رقم الدید ١٩٨٨ کی مسلم وقم المديدة ١٥٠٠ من وقد كارتم المديد ١٩٦٠ مع المار مهان قم المديد ١٢٠٠ أولاك المواة على مهم منداحر ع مل ١٨٠٠) ا وم ابوصنيف الام ابو بكررازى المام فخر الدين رازى المام مسلم نيشا يورى المام حاكم نيشا يورى اورا مام ابواسحات احمد بن ابراجيم نمیٹا بوری بدتمام ہمُرفرزندان فارس جھے اور انہوں نے مدیث تغییر اور فقہ میں بہت کمال حاصل کیا اور رسول انڈمسلی اللہ علیہ

وسلم کی اس بیش کوئی کے مطابق علم دین کی بلند بول پر بیتھے۔ عرمداور مقاتل نے کہا اس سے مراد تا ہیں ہیں اس نے بہا اس سے مراد محابے بعد قیامت تک کے علاود این

ين \_ (معالم الكوش ن ١٥ م المدارات التربي وت ١٠٠٠هـ)

جلد بازوتهم

تبيأم القرآن

#### قیامت تک کے مسلمانوں کورسول انتصلی انتدعلیہ وسلم کا کماب وحکمت کی تعلیم دینا اور ان۔۔۔ کے باطمن کوصاف کرنا

اس سے مکل آیت علی فرویا نی صلی الله طید و الله الله کی آیات علاوت کرتے عیں ان کا باطن صاف کرتے میں اور افتیل کرتے میں اور افتیل کرتے میں اور افتیل کرتے میں اور افتیل کرتے ہیں ہے۔ اس کے بعد فروا یا اور بعد والوں کو بھی جو ان پہلوں سے نہیں سطے اس کا سعنی سے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم محاب کے علاوہ قی مت تک کے ذکی استعداد علاء اور اولیاء کے سرے فرآن جید کی عماوت فرات نے اس کا ماروں کو میں اور ان کو کا ب اور حکمت کی تعلیم و سینتا ہیں اس کی تا تمدان عبارات سے ہو تی ہے۔ اس کی عائمیدان عبارات سے ہوتی ہے میں اور ان کو کا ب اور قدم ہے کہ ہے تیں اس کی تا تمدان عبارات سے ہوتی ہے میں طلاحہ عبد الوباب بن اجمد عن الحق والی التو تی سے 20 ہے تیں

اور میں نے حافظ جال الدین سیولی کے باتھ کا لکھنا ہوا رقد دیکھا ہے ان سے ایک فض نے سوال کی تف کہ وہ سلمان کے پاس اس کی سفارش کریں حافظ جولی ہے اس کو جواب میں تفسا اسے میرے ہمائی! میں نے پہنے سرجہ رسول القصلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے اور اگر مجھے بیخطرہ نہ ہوتا کہ حاکم کے پاس تمہاری سفارش کرنے ہے میں رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کی زیادت اور آپ سے ملاقات اور استفاوہ کرنے ہے محروم ہو جاؤں گاتو میں ضرور حاکم کے پاس تمہاری سفارش کرتا اور جن احاویت کو تھ تین سفارت کرنے ہوئے کو تھ تین احاویت کو تھ تین سفار سفاری سفارش کرتا اور بھی احدوم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفانوں کا ایتا کی قائدہ ہواور استفادہ میں مسلمانوں کا ایتا کی قائدہ ہواور استفادہ میں مسلمانوں کا ایتا کی قائدہ ہواور تھارے ہے۔

فين انورشاه كشميري متونى ١٣٥٢ مد لكصة بيل

التداع لي ك فضل كى مختلف تعبيري

مجمعة بهم بيل فرمايا بيالتد كأفضل ہے وہ اسے جس كو جاہے عطا فرما تاہے۔

مقاتل بن حیان نے کہا بینی تبوستہ اللہ کا نفش ہے دہ جس کو جاہے نبوت عطافر ، تا ہے کہ اس نے جارے تی سیدتا محرصلی اللہ طبیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ ضاص فرمالیہ اور مقاتل بن سیمان نے کہا، اسمام اللہ کا ضفل ہے وہ جسے جاسے طافر ، تا ہے۔ (تغییر مقامل بن سیمان جسم ۲۵۱ وار کھتب اعظیہ نیروٹ ۱۳۳۴ء)

اور می کہتا ہول کراند تھالی نے ائمہ مجتدین علیء متقین اور اولیاء مسلمین کورسول بندسلی مذھیہ وسم کی زیارت اور آپ سے صفایاطن اور کمارپ و تعکمت کی تعلیم کی جو تعت عطا کی ہے وہ الند تھائی کا فضل عظیم ہے دہ جس کوچ ہے بیانست عطافر ما تا ہے۔ ای طرح زید و تقویٰ عباوت و ریاضت اور ول ووولت بھی الند تھائی کا فضل ہے وہ جسے جاہے اپنافضل عطافر ما تا ہے۔ حدیث جس ہے۔

( می ابتاری آم الدید، ۱۳۳۳ سی سلم رقم الدید، ۱۹۵۵ می ابن حبان رقم الدید، ۱۳۳۳ سن بیلی جاس ۱۹۹۹ الله رفت الدید، ۱۳۳۳ سن بیلی جاس ۱۹۹۹ الله رفت کی اور انبوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس کدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا بوجہ الدا بواسے ان وگوں کی کئیسی بری مثال ہے حموں نے اللہ کی آجوں کی تحکذیب کی اور اللہ طاموں کو مدابت

انہیں دیا 0 آپ کیے اے یہود ہوا اگر تمہار اید محمد ہے کہ آن م اوگوں کو چھوڈ کر القد صرف تمہار ادوست ہے ہی تم موت کی تمنا کرواگر تم سچ او 10 اور - و اپنے پہلے کے ہوئے کرتو تو ل کی وجہ ہے جمی موت کی تمنا نیس کریں کے اور القد طالموں کوخوب جانبا ہے 0 آپ کیے جس موت سے تم بھاگ رہے ہووہ تمہیں ضرور پیش آنے والی ہے پھرتم اس کی طرف اوٹا دیے جو کا کے جو جرخیب اور جرشہاوت کا جانے والا ہے ہی وہ تم کو تجروے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے 0 ( الجد ۸ ) احکام تو رات برشمل نہ کرتے کی وجہ سے بہووکی مقدمت

ال سے پہنے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ میرورسول القرصلی القد علیدوسلم کی نیوت اور رسالت کے عموم جی بیر شبیعی کرتے شے کہ آپ مرف اسمین اور کھ والوں کے رسول ہیں اور ہم نے اس کا جواب ؤکر بیا کہ آپ تمام محلوق کے دسول ہیں آپ نے خووفر مایا:

اوسلت الى المنحلق كافة و حدم بى المبيون جميمة م كافق أن طرف رسول بنايا كيا ب اور جمي برانيا وكو ( مجمسم رقم الديث ١٥٣٠ المستح م كرديا كيا ب -

اوراس آیت سے مقصود میرویوں ک اس بات پر خرمت کرنا ہے کران کو انوراسٹ وی گئی اور الہوں نے انوراسٹ کی رائے ان کرا آیات پر مسلم نیس کیا '''تورات' ہی جارے نی سیدنا گھ مسلی الشرطید وسلم کی آید کے تطاق تھا ہوا تھا اور آپ کی نشائیاں بیان کر وی گئی تھیں اور انہیں بین تھم دیا گیا تھا کہ جب آپ کا نظیور ہوتو وہ آپ پرائیان کے آئیں لیکن انہوں نے اس تھم پر عمل نہیں کیا ' موجود و'' تورات' ہیں بھی تھیا ہوا ہے:

> موجود و" لو رات " كمتن بين تي صلى الندعليه وسلم كمتعلق بشارتين موجود و" لو رات " بين بمي سيد المحرسلي الله عليه وسلم كي بعثت كم معلق بشارتي موجود بين.

خداوند تیرا خدا تیرے نے تیرے بی درمیان سے نیخی تیرے بی بھائیوں ٹی سے میری ، شدائیک ٹی یر پاکرے گا م اس کی سنتا ک یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے جمع کے دن خواب جس کی تھی کہ بچھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آ واز پھر سنتی پڑے اور نداسک ہوگی آ گ بی کا نظارہ ہوتا کہ جس مر نہ جاؤں اور خداوند نے جمید سے کہا کہ وہ جو باکھ کہتے ہیں سوٹھیک کہتے ہیں 0 ش ان کے لیے ان بی کے بھائیوں میں سے تیری ما نشرا کی ٹی بر پاکروں گا اور اپنا کلام آئی کے مند بیس ڈالول گا اور جو بیٹھ میں اسے حکم دول گا وہ ان سے کے گان جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میر اتا م

(قررت اشتارًا بد ١٨٦ عد ها ١٩١٥ ميدي مي ١٨٢ مطيور إكل موما كل الاور)

تبيار القرار

ہوتی تھی جب میس تیوں نے بیدد مکما تو انہوں نے اس آیت کے القاظ جل دیے اور بول الکود یا اور لا کون قد سیوں میں سے

آیا قررات کے برانے (عاواء کے )الم ایش علی آیت ال طرح قیس

اور اس نے کہا کہ قداوند بینا ہے آیا اور شعرے ان پر طلوع ہوا فاران تی کے پہاڑ ہے وہ جلوء گر ہوا دی ہزار قد سیول کے ساتھ آیا اور اس کے دینے ہاتھ ایک آتھی شریعت ان کے لیے تھی۔

( كتاب مقدس استفاءً باب معهم؟ عدر عاص ١٩٢ مغيور ورث ايند فارن با كل مورائن ا تارك ال عور ١٩٢٠ م

ال كائد المائد إلى المائد يش على موقى بال يل بدآيت المرح اللى ب

واتنى من راوات اقدى. وي بزارقد سيول عن سي آيا-

(مطبوعه والراكل)ب المقدى في العالم العربي من ميسوس ١١١٨٠)

وكيس معلوف في "(المنوس الله المسكل لكن بين " المجمداعة العطيسة نحو عشرة الاف "(المنوس ١٧٠) يتى تقريباً إلى برارافرادكي عاصت ...

و کیموا برا نیادم ( کیلے ایڈیشنوں میں انبکرہ انتخاب میری ففرلد ) جس کو میں سنجان ہوں میرا ہرگزیدہ جس سے بر دن خوش رہے تیں نے پئی دوس اس پر فائی وہ توسوں میں عدامت جاری کرے کان وہ نہائی کا نہ شرو کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آ واز سنائی دے گی 0 وہ مسلے ہوئے سم کنڑے کو نہ تو ڈے گا اور شمائی بنتی کو نہ بچھے گا وہ را تی سے عدالت کر سے کان وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ بادے گا جب تک کہ عداست کو زمین پر قائم نہ کرئے جربے اس کی شریعت کا انظار کر بر کے 0 جس نے آسان کو بیدا کیا اور تان وہ جس نے ذمین کو اور ان کو جو اس میں سے لیکتے میں پھیوا یا جو اس کے باشندوں کو سائس اور اس پر چلنے والوں کو روح عزایت کرتا ہے جنی خداوئر پول فر اتا ہے۔ میں خداوئد نے تھے صدالت سے بادیا میں ی تیرا باتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گان اور لوگوں کے عہد اور تو موں کے نور کے لیے بھی ووں گان تو اعموں کی تیرا باتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گان اور ان کی جو کھودی ہوئی مورشوں کے لیے دوانہ رکھوں گان ویکھو پر ائی باتیں میرا تام ہے میں اپنا جال کی و دسرے کے لیے اور ان کو جو اند جرے میں شیشے ہیں قید خانہ سے چھڑا نے 0 میں بول بی باتیں پر کی ہو گئی اور تی باتی میں تا تا بول اس سے ویشتر کرواتے ہوں میں تم سے بیان کرتا ہوں گان و کھوں پر ائی باتیں

(قررات مع وأب ١٩٣٠ عن السائم ١٩٨٠ مطبوعه بالكان بأكل موس كي المبور ١٨٨٠)

ال اقتبال کی آبت قبر این به اوه شرهای کا اور شاور کرے گا اور نه بازارول شریاس کی آواز سائی وے گیاس آبت میں نی صفی الله علیہ وسلم کے متعلق بیش کوئی ہے: حضرت عمرو بن العاص کی بیروایت گزر بیکی ہے کہ اقررات ایش آپ کی بیصفت کسی بول ہے: اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں۔ (مج ابتاری قرالدے: ۱۹۵۶)

اس باب كى آيت أبرا ش ب.شى ى تيراباته كارون كا اورتيرى حفاظت كرول كا

ال كائد قرآن مجدك الآيت عدل م

وَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدوعة) الدالشَّا بِكَرادُول عِقاقت كركا-

ميساني بينين كمديخة كريد في كوني حضرت ميني كي متعلق بي كيونك " ويجل" بين لكما ب كريبود يول في حضرت مين كو

بھائی دے دی اور حضرت میسی نے چنا کر کہا۔ اے بیرے ضدا! اے میر بدخدا اقوئے بیچے کیوں چھوڑ دیا؟ ملاحظہ ہو اور انہول نے اے مصلوب کیا اور اس کے کیڑے قرید ڈال کر ہائٹ لیے۔(الی قوب) اور تیسرے پیر کے قریب بیوٹ

ادر المبدل ہے اے مصفوب کی اور اس نے پیڑے مرعد قال کریا نٹ نے۔(الی توبہ) اور میسرے پیر کے قریب میور ع نے بڑی آ واڑے چھا کرکی ''اہلی اہلی لمعا شقیعتی ؟ ''لیعتی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے جھے کور چھوڑ دیا؟ (متى كى المكل باب عدا يد عدر اسم من معاصلوم واكتان والل موس كالامود ١٩٩١)

نیز اس باب کی آیت کے ش ہے کے تو اندھوں کی آنگھیں کو لے اور اسپروں کو قیدے نکائے اور ان کو جواند جرے ش جینے جن قید خانہ سے چیزائے۔

اس آ بت بيل بھي تي سلي الندهاي وسلم ك متعلق بيش كوئي عبد اور اس كي تقعد يق ان آ يتول بي ب

ے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف نے فورہ کیا اور کماب مین اللہ اس کے ذراعیان اوگول کوسل کی کے واستوں پر الا تا ہے جو اس کی رضا کے طاہب میں اور اپنے اول سے ان کو الدھیروں سے فورکی طرف لا تا ہے اور ان کو سید سے والے کی قَدْ بَ عَا مَكُمْ مِنَ الْمُوسُومُ وَ كِتَبُ مُهِمِيْنَ ٥ يَهْدِي فِيهِ اللهُ مَن الَّهَ مُرضُونَهُ سُبِلَ السَّلْهِ وَ مُهْرِجُهُمُ وَنَ الظُّلْمِ إِلَى النَّوْنِ بِإِذْنِهِ وَلَهُ دِيْهِمُ إلى وسرًا مِلْ مُسْتَقِيْمِ ٥ (١١) ما ١٠١١)

طرف لاتا ـ ٢٥

اور حفرت مرد تن العاص سے روایت ہے کہ اقو رات اسل آپ کی مفت ہے اور القدائل وقت تک آپ کی روح برگر فیش نیس کرے گاخی کہ آپ کے سب سے نیز می قوم کوسیدھا کردے گائی میں طور کروہ کیس کے الا الله الا المله "اور آپ کے سب سے اندگی آ کھول بہرے کا قول اور مردہ پڑے ہوئے دلول کو کول دے گا۔ (مجے بھاری رقم الدید الا الله میں ورکو میں ورکو گلد سعے کے سماتھ تشہید دسینے کی وجوہ

اور جب يهود يوں نے تؤرات كے احكام بر عن نيس كي تو القد تو لى نے ان كے متعلق فر ايا ان كى مثال اس كدھے كى طرح ب جس بر كمايوں كا يوجد لدا بوا ب اك طرح اس مسلمان عالم دين كى مثال ب جو قرآن اور سلعد كے احكام بر عمل نہ كرے ۔
كرے۔

الند تعالى في يبود يون كي مثال كدھ كے ساتھ دى ہے اس كى حب ذيل وجوہ ين

- (۱) محموز مادر فجری برنست کدھے پرزیادہ بولادا جاتا ہے۔
- (٢) كدھے من جبل اور حافت كامعنى ووسرے جانورول كى برنبست زيادہ طاہر ہے۔
  - (٣) مرف عل دومرے جانوروں کی برنبست گدھے کوزیادہ تحقیر مجما جاتا ہے۔
- (٣) كايول كر لي السعار "كالفافر مايا إوركمايول كوجس جانور برادا جائد ال كر لي افقا حاراس على السعاد ا

ے ساتھ لفظی مجانست اور مش کست ہے۔

قرآن مجیدی پیش کوئی کی صدافت سے نبی صلی القد علیہ وسلم کی نبوت کی حقا نبیت ہر استدلال یہود یہ دکھتے تنے کہ ہاتی امتوں کی برنبت وہ القد تعالیٰ کے مجب اور اس کے دوست جیں اور القد تعالیٰ صرف ان بی کو جنب مطافر مائے گا الشد تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ایب ہی ہے جب تم بھتے ہوتو تم موت کی تمن کرواتا کرتم جلد ہے جلد جنب بش

علے جاؤ الیکن وہ مجی ایسانیس کریں مے کیونک ان کوائی بدا عدایوں کاعلم ہے۔

الجمعہ ٢ \_ يش القد تعالى في بيائي كوئى فرمائى ہے كہ يبودى آگى كئى موت كى تمنا كنس كريں كے يبودى قرآن جيد ك اور جارے تي صلى القد عليه وسلم كے تخالف اور وشن شط انتيس چيے تف كه دوقر آن جميد كو اور جارے ني كوجودا الابت كرف كے ليے كہتے كہ اوجم موت كى تمنا كررہے جن ليكن بيانيس جوا انہوں في موت كى تمنا نبيس كى يبود ہوں كا بطلان ظام جوكي اور قرآن جيدكي فيش كوئى تي جوكئى اور امارے ني ملى القد هيد وسلم كى نبوت اور دس لت كى تفانيت آ الكارا ہوگئى۔

جلد إروام

اس کے بعد القد تعالی نے الجسد. ۸ میں قربایا آپ کہے: جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تنہیں ضرور چیش آئے وولی اس کے بعد القد تعالیٰ نے الجسد. ۸ میں قرباور ہر شہادت کا جانے والا بُ پس وہ تم کو خبر د سے گا کہ تم کی کرتے رہے ہے 0

اس آ بت على به بتایا ہے كرتم فے تعلم كلا بھى جرائم كے اور جہب كر بھى گناہ كے تم فے "فررات" من تحريف كى اور نى ملى الشعليدوسلم كى نبوت كے صدق كو جهب يا تم فے جو يكو خاہر أبرائياں كيں اور جوجهب كرئر ائياں كيں القد قد لى قيامت كے دن تم كوان سب كى فبر دے دے گا كيونك اس ير خاہر اور باطن على ہے كوئى چر تنى بھى ہے۔

الله القالى كا ارشاد ہے: اے ايمان والواجب جمد كون (فماز) جمدى اذان دى جائے قوتم الله كو ذكرى طرف دور بردو اور الله كافختل عاش كرواور الله كا بہت نہتر ہے اگرتم جائے ہو 0 كھر جب نماز براہ لى جائے قوتم زين يس مجل جاؤ اور الله كافختل عاش كرواور الله كا بہت نياده و كركروتا كرتم كام إلى حاصل كرو 0 اور جب انہوں نے كوئى تجارتى كافلہ يا تماشا و كا قواس كى طرف ہماگ كے اور آپ كو (قطب ش) كمرا چھوڑ ويا آپ كہے الله كے ياس جو (اجر) ہے وہ الله اور الله عورا)

مالقدآ بات عدارتاط

اس سے پہلی آجوں میں یہودی اس وجہ نے خرمت کی تھی کہ وہ متاج دنیا اور اس کی لذتوں کی وجہ سے موت ہے ہوا گے اس سے پہلی آجوں میں بھر کی اس وجہ برحواور اس اور الشرق لی کے احکام پر مل فیری کرنے اور ان آجوں میں سلمانوں کو بیتھم دیا ہے کہ آتا الشرک تھے میں اور سلمانوں کو بیتود ہوں اور سلمانوں میں نمایاں فرق ہوگا کہ یہود کی دنیاوی متاع کی وجہ سے انشرک تھم کو چھوڑ دیے ہیں اور سلمان القدے تھم پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دیے ہیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہود پر ٹین وجود ہے دوفر ہیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے دوست اور مجبوب ہیں اللہ تعالی نے اس کا دوفر مایا اگر ایسا ہے تو تم موت کی تمنا کر وانہوں نے اس پر فرکیا تھا کہ دوائل کتاب ہیں اور عرب ای ہیں ان کے پاس کتاب نیل اللہ تعالی نے اس کا دوفر مایا جم اپنی کتاب کے احکام پر قمل نیس کرتے البذائم اس گدھے کی حتل ہوجس پر کتابیں لدی اور کی بین اور یہوداس پر فور کرتے ہے کہ ان کے لیے ہفتہ ہیں ایک مقدس دن ہے اور وہ یہم المسبعد سے بینی تنج کا دن ہے اور مسلمانوں کے لیے ہفتہ ہیں دن ہے اور مسلمانوں کے لیے ہفتہ ہیں ایک دن مقدس مباوت کے لیے ہفتہ ہیں ایک دن مقرر فریا دیا اور وہ جھ کا دن ہے جس کا اس آے میں ذکر فریا ہے۔

جعدي وجد تسميه

ا ما م احمد بن مخبل متونی ۱۳۹۱ ہوا ہی سند کے سماتھ دواہے کرتے ہیں۔
حضرت سلمان فاری رضی احتد مند بیان کرتے ہیں کہ درسول احتد مند دسلم نے فر مایا کیا تم جانے ہوکہ جد کا دن کیا ہے؟ میں نے مرض کیا۔ الشادواس کا درسول زیادہ جانے ہیں گیر دوسری بارا آپ نے فر مایا کیا تم جانے ہوکہ جد کا دن کیا ہے؟
میں نے کیا جمیل گیرا آپ نے تیسری یا چوتی بار شی فر مایا ہوہ دن ہے جس میں تنہا رے باپ آ دم ( کی تخلیق ) کو تع کیا گیا اس دن چوسلمان بھی دخوکر کے مجد میں جائے گیراس وقت تک خاصوش جیشا رہے تی کہ امام اپنی تماز پڑھ لے آئی ہیں۔
جمدادراس کے بعد کے جمدے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے بہ شرطیک اس نے فون ریزی سے اجتزاب کیا ہو۔

(مندان خاص الكيرى على الكيم مندان خاص المساح المرقع المدين ١٩٥٥ مؤسسة الرمانة بيروث أنسمن الكيرى على في الحديث المامان الكيرى على المرامان الكيرى على المرامان الكيرى على المرامان الكيرى المامان الكيرى الكيرى المامان الكيرى الكيرى

علامدا يومبواند محرين احد ماكلي قرطبي متوني ١٧٨ ه كلية جي

ا بوسل نے کہا چہلے جو کے دن کو انعروب کہا جاتا تھا اور سب سے پہلے جس نے اس دن کا نام الجمعہ رکھا وہ کعب بن اول میں اورا کی قول یہ ہے کہ سب سے پہلے انصار نے اس دن کا نام الجمعہ دکھا۔

اہام ابن سرین نے کہا تی صلی اللہ علیہ وسلم کے دید تشریف لانے سے پہلے اور جدی فرضت نازل ہوئے سے پہلے
اٹل مدید بی جوئے اوران می ٹوگوں نے اس ون کا نام الجمعہ رکھا انہوں نے کہا بہود کا بھی ایک دن ہے جس ش وہ عبادت
کے لیے بینے ہوئے وران می ٹوگوں نے اس ون کا نام الجمعہ مکھا انہوں نے کہا بہود کا بھی ایک دن ہے۔ اور مصاری کے لیے بھی اس
کے حتی ہوئے ہوں ہواتو ارکاون ہے بیل آؤاہم بھی ہفتہ جس ایک دن مجمن کریں جس جس ہم سب جس ہو کر متد تھا گی کا کہ دن مجمن کریں جس جس ہم سب جس ہو کر متد تھا گی کا کہ دن مجمن کریں جس جس ہم ہوگا ہو کر متد تھا گی کا دن مجمن کریں جس جس ہم ہوئے اتو ارکا دن و کرکریں اور اس دن خصوصی تماذ پراحیس گیر انہوں نے کہا یہود نے شنچ (ہفتہ ) کا دن مجمن کیا ہے اور نصاری نے اتو ارکا دن مجمن کیا ہے اور نصاری نے اتو ارکا دن مجمن کیا ہے گر ہم ہوئے تھے اس دن کا نام انہوں نے بیاس گئے اور انہوں نے بیم انجمعہ اور انہوں نے بیم انجمعہ ہوئے تھے اس دن کا نام انہوں نے بیم انجمعہ مرکا اور انہوں نے بیم انجمعہ کھا۔ اور انہوں نے بیم انجمعہ کی انہوں نے بیم انجمعہ

نماز جعد كے متعلق احادیث

حطرت هصدوض اخذ منها ميان كرتى جن كدهر بالغ يرنماز جعدك ملي جانا واجب ب

(سفن كبرل للموقى ياسوس اعام مليور فشر السنة المان)

حطرت ابوالبحد المنهمرى وضى انقدهت بيان كرتے جي كدرمول القد عليه والم في فرمايا جس في ستى كى وجد سے تمن بار جمد كوترك كرويا القد تعالى اس كے ول برمهر لكا و سے كاله (منن ابوداؤور قم الديد ١٠٥٠ منن تريدى رقم الديد ١٠٥٠ منن ابن يعير قم المديد ١١٦٥ مج ابن مبان رقم المديد ١٨٨ المدير رك جامل ١٨٨ منن تبيل جسم ١٤١١ مند وجدر جسم ١٩٨٨)

معفرت طارق بن شباب رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی القد طلبہ دسلم نے فر دیا ہر مسلمان پر جہ عت کے ساتھ جور کی نماز پڑھتا واجب ہے ماسوا بیار کے غلام عورت بچہ یا بیار (جابیہ بٹس ہے کہ مسافر اور نابیعا پر بھی جورکی نماز فرض نہیں ہے )۔ ( بشن ایوداور آم الدیدے ۱۰۲۷)

حضرت الاسعيد خدري رضى القدعند بيان كرتے جي كريش شهادت وينا جول كدرسول القد صلى القد عند وسلم في قرمايا جريا فغ ير جعد كه دن حسل كرنا واجب ہے (لينن قابت ہے) اور بيك و مسواك كرے اور اگر جسر جوتو خوشون كائے الحديث ( كا ايفارى رقم اللہ بعد ١٨٥٠ منى ايوا درقم الحديث المب سنى نبال رقم الديث ١٥٨٥ منى بدرتم الديث ١٨٥٠) حضرت محروم من جند ب رضى القد عند جان كرتے جي كدرسول القد صلى الله عليد وسلم في قرما با جس في جمعد ك ون حسل كما تو فيها (بيا جما كام ہے) اور حمد و ساور جس في حسل كم يا تو حسل كرنا افضل ہے۔

(سنن قريدي وتم الحديث عام اسنن الإداؤة وقم الحديث ١٠٥٣ سن نراني رقم الحديث ١١٠٤١)

حظرت ابو ہریرہ دمنی القد عند بیان کرتے ہیں کر دمول الفرصلی القد علیہ وسلم نے قربایا جس نے جو کے دن فسل جنابت کی طرح فسل کیا گھر تمانی کے لیے کہا تو گویاس نے ایک ادنت صدقہ کیا اور جو دوسری ساحت میں گیا تو گویاس نے ایک گائے صدقہ کی اور جو تیسری ساحت بیں گیا اس نے گو پاسینگھوں والامینڈھ صدقہ کیا اور جو پڑتھی سرعت بیں گیا اس نے گویا مرغی صدقہ کی اور جو پانچویں ساعت بیل گیا گویا س سے انڈا صدقہ کیا ' ہی جب امام نکل آئے تو فرشتے خصبہ سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں ۔۔

( مح ابتاري رقم الحديث عاد اسس ترقري رقم الديت ١١٥ شن ايواد رقم الديث ١٠٨٠ اسس فرالي رقم الديث ١٢٩٠)

حضرت السائب بن بیزید بیان کرتے ہیں کے رسول الدّصلی القدعدیہ وسلم جنب منبر م بیٹے جاتے تو آپ کے سامنے مجھ کے دروازے مرار این وی جاتی تھی اور حضرت ابو بکرادر حضرت عمر کے عمد بین بھی۔ (سمن ابود در آم اعدیت ۱۰۸۸)

حضرت اُبن تمریضی الند عنی نے بیاں فرمایا کہ نمی صلی الند علیہ وسلم دو خضے دیتے تنے آپ منہر پر بیٹہ جاتے اور جب مؤوّن اران سے فارغ ہوتا تو آپ کھڑے ہوکر یک خطبہ دیتے 'پھر بیٹھ جاتے اور کوئی بات نہیں کرتے تنے پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے تنے۔ (سنن ایوداؤور فع الصاحة ۱۹۹۳)

(سعن ابود وَورَقُم الحديث ١٠٤٤ أستن لما في رقم الحديث ١٣٤٣ عن ابن بالبرقم الديث ٨٥٠ ١١٣١.)

تمانہ جعہ کے ضروری سیائل

علامه علاء الدين محمد بن على محر حسكني متو في ١٠٨٨ م كلصة بين

ٹمونر جھوفرنمی عین ہے اور اس کا الکار کفر ہے کیونکہ اس کا ثبوت بھی تھعی ہے اور اس کی از وم پر وارات بھی تھعی ہے نماز جھہ م<u>ڑھتے کے جو</u>ز کی سامت بشرائط ہیں '

(۱) کیلی شرط بیدے کہ جمد سرف شہر میں فرض ہے گاؤں اور دیہات میں جمد فرض کیل ہے اور شہر کا جوت اس حدیث ہے

حادث بیان کرتے میں کے حضرت علی رضی الله عند نے فر مایا ند جعد جامع شہر کے بغیر ہوگا نے تشریق ۔

(مصنف عبد الرراق ع سهم من مرقم الحديث ١٠ ١٥٥ دار الكتب العلمية ابيروت ١٣٨٠ م)

ا بومبدالرحان سکی بیان کرتے ہیں کہ صفرت کی نے قرمایا نہ جعہ جائع شہر کے بغیر ہوگا نہ تشریق اور وہ بھرہ کوفیڈ مدینہ' بحرین مصرعتام جزیرۂ بھن اور بھامہ کوشیر بٹل شار کرتے تھے۔

(مصنف عبد الرزاق جهوم ٤٤ رقم الديث: ١٩١٥ وارالكتب التفييه أبيروت )

شہر کی معتد تعریف جو امام ایو صنیف سے صنول ہے وہ ہے ناہ براشہر ہوجس میں گلیاں اور بازار ہواور اس کے مضافات اور اس میں ایسا حاکم ہوجو مظلوم کا حق طالم سے لینے پر قادر ہواور اس میں ایساعالم دین ہوجو چی آ عدد مسائل میں شرق رہ تمالُ کرسکتا ہو۔ (روافخارج سمسے ادارہ میاد التراث والعربی ورد الاہماء)

(۲) ووری شرط بیب که جمعه کی نماز سلطان پر حائے یا فوضی جوسلطان کی طرف سے مقرر ہو تاہم مسلمان جس کے نماز جمعہ پر حائے پر رامنی ہوں وہ نماز جمعہ پر حاسکا ہے۔ اللی معزت امام احمد رضا فاصل بر طوی کیکھتے ہیں: اٹامت سلطان بمعنی فدکور ضرور شرط جمعہ ہے اور بیاں بعجہ تحذر تعین سلمین قائم مقام تعین سلطان ہے۔

( تاوق رضوير يهم من مغير برالك يو مهماني

(٣) تيري شرك شرطيب كان إجدك ليظم كاوقت دو

(٣) چيكى شرط يەب كرنماز جمدى مىلى نظيرد ياجائ دوقطيرد ياادران كردرميان بينهنا سنت ہے۔

(٥) بانج ين شرك يه ك عاصت كرسائ خطيدويا جائ خلاصد على تصري يه كدايك أدى كابونا يحى كانى ب-

(٢) مجمئي شرط بيب كرنى زجد كے ليے امام كے سواين عت جواوراس ش كم از كم تمن آ دى ضرورى بير -

(ع) ما آوی شرط بیہ ہے کہ نی زجد کے لیے اذن عام ہو مجد کے دردازے آئے دالوں کے لیے کھلے ہول ہاں! اگر دشن کے خطرہ کی وجہ سے باعادت قدیمہ کی وجہ سے قطعہ کے دردازہ بند کر دینے جائیں آو کوئی حرج نہیں ہے (موجودہ دورش صدر دریاعظم محود تراکی کی رہائش بھی ای تھم بھی ہے)۔

(الدر القارع رواكاري من ويسام على المناسقة والمواقع ما والماحيد والراث العربي ويدا الااله)

#### آيا اذان اوّل يرجعه كي سعى واجب بي يا اذان ثاني ير؟

اس آیت میں فر مایا ہے۔ جب جس کے دن ( نماز ) جس کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑد۔ اس آیت میں بیالتا ہو جی ''فاصعوا الی ذکر اللہ'' سینی تم اللہ کے ذکر ( خطبہ ) کی طرف سی کرد۔ علامہ ایوائس کی بین مجر الماور دی الشافتی الشونی ۱۳۵ء تکھتے ہیں۔

سعی کی تغییر میں جارتول میں (۱) دل سے تیت کرنا(۲) ٹماز جمد کی تیاری کرنا مین منسل کرنا(۲) اؤان کی آواز پر لیک کہنا (۲) اپنے ہوا کے دوئے نماز کی طرف پیدل پل کر جانا۔

اور" ذيحه الله" كي تغيير من تين قول بين (١) خطيه عن امام كي هيجت (٢) غماز كاوقت (٣) غماز ـ

اور فر بایا: خرید دفر و خت کو چھوڑ دو مینی نماز کے وقت خرید دفر وخت سے القد تعالی نے متع فر مادیا ایک قول ہے ہے کہ ہے می نعت زوال کے وقت سے لے کر نماز سے فرافت تک ہے۔ دوسرا قول ہیے کہ خطبہ کی اذان سے لے کر نماز سے فرافت سے سے معالی سے سے کر نماز سے فرافت تک ہے۔ دوسرا قول ہیے کہ خطبہ کی اذان سے لے کر نماز سے فرافت

ا مام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ مکیلی اؤان بدھت ہے اس کو تعزیت مثان رضی اللہ هندئے ایجا و کیا تھا تا کہ لوگ فطیہ سننے کے لیے پہلے سے تیار ہوج کیل کی تک دینہ بہت وسطی ہو چکا تھا اس مہلی اؤان کے بعد فطید سے پہلے خرید وفروفت حرام فیس ہے۔ (بلکے واقعے ن نن ۲ مروج اوارا لکتب العمیہ ورد ہے)

علامه فيرين على بن في صلى حتى متونى ١٠٨٨ مد لكن إلى

زیادہ مجھے مدے کر میلی اذان کے ساتھ جد کی طرف سی کرنا واجب بے اگر چدوہ رسول انتصلی انتدعدیہ وسلم کے زماند

ببيار العرأي

میں نہیں تھی' مصرت عثان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں شروع ہوئی ہے۔

على مدسية مجد ابين بن عمر بن عبد العزيز شام حقّ متولّ ١٣٥٢ الع لكعة بين:

''شرح الدید' بیس ندگور ہے کہ اس مسئلہ بیس اختل ف ہے' ایک قول یہ ہے کہ اس اذان پر سی واجب ہے جو منبر کے سامنے دی جاتی اذان پر سی واجب ہے جو منبر کے سامنے دی جاتی افتان میں جاتی ہے کہ کا دان اقل تھی' اور حضرت الایک اللہ علیہ وسلم اور حضرت الایک اللہ عشرت عثمان رض اللہ عند نے اسپینے زیان بیس اذان افل شروع کی' جب وگ زیادہ ہو گئے تو مقدم زوراہ پر بیا ذان اول جو کر ذوال کے بعد منادہ پر دی جاتی تھی۔ جاتی تھی اوان اقل ہے جو کہ ذوال کے بعد منادہ پر دی جاتی تھی۔

(الدراللي روروالكيارج الس ها واداحياه الراث العربي بيريب ١٣٩٩م)

عيداور جعددونوس أيك دن مين جمع موجا كي تو آيا دونول كويره عنالازم بي نهين؟

اگرایک دن ش میدادر جمد دونول جمع موج تعی تو دونوں نماز کو پڑھا جائے گا۔

حضرت نعى ن بن بشررض الله عنه بيان كرتے إلى كه كي صلى الله عنه وسلم عيد بن شل اور جموش اسب اسب و بعث الاعلى "اور" هل الله عند دونول جمع اور جمع الله على "اور" هل الله عند وردول الله عند المعاشية " براها كرتے تنا اور الله عند وردول شرح عدد وردول جمع الله عند الله الله الله عند الل

(مسیح سلم دقم ای یت ۱۳۵۸ سنن ترزی دقم الحریث ۱۳۳۳ سنن نسائی دقم الحدیث ۱۳۳۳ سنن به دقم ای یت ۱۳۱۰) عواصدایی عابد می شایی شغی متوفی ۱۳۵۳ سر کلیستایی .

ای کے خلاف برحدیث ہے۔

حضرت معاوید بن الی سفیان رضی الشعنهمانے حضرت زید بن ارقم رسی الله عند سے سوالی کیا آپ اس دن رسول الله علی الله علی دور بن و سول الله علی الله علیه و کیا آپ ساس دن و سول الله علیه و کیا ایک دور بن دوعید بن جمع تحسین؟ حضرت زید بن ارقم نے کہا ہال! حضرت معاویر نے بھی ایکر آپ نے کس طرح کیا؟ حضرت زید نے کہا: آپ نے عبد کی نماز پڑھائی کیر جمعہ کی رخصت وے دکی جو جو ہے جہ کی نماز پڑھائی کیر جمعہ کی رخصت وے دکی جو جو ہے جہ کی نماز پڑھائی کیر جمعہ کی رخصت وے دکی جو جو ہے جہ کی نماز پڑھے۔ (سن ابوداز درقم الدیدے جم ما سنن این باجد تم الدیدے ۱۹۳۰)

علامه بدرالدين محمودين احديثي خفي متوني ٥٥٨ هداس مديث كي شرح شرب لكهت بين.

''المغنیٰ 'میں مذکور ہے کے شعبی 'تخفی اور اوز اگ کے نزویک عمید کے دن جعد کی نمیان ساقط ہوج سے گی اور ایک تول یہ ہے کے حصرت عمر محضرت عمان معضرت علی مصرت سعد مصرت ابن عمر مصرت ابن عمال اور مصرت ابن الزبیر رضی التعظیم کا بہی مذہب ہے۔

ور عامة الفتهاء نے کیا ہے کہ آیت کے عموم اور ویگرا صادیث کی بناء پر جمعہ کی نماز واجب ہے اور بدولول نمازیں واجب بیں اوراک کے پڑھنے سے دوسری نماز ساقط نیس موگر جسے عمید کے دان ظہر کی نم ز ساقط نیس ہو آل۔

(منى ابن قد امدى ١٩٥٧ وارافكر بيروت) (شرح سنن البعدادُ وج ١٩٨٠ على ١٩٨٠ مكلية الرشيد وياض ١٩٢٠ الد)

حضرت ابو برسره رسنی الله عند بیان كرتے بيل كرمول الله صلى الله عليه وسلم في مايد آئ كے دن دوعيد يس جمع بوكى بيس

يلد بإزوجهم

ببيار المرآر

يى جۇتنى يا ہا مدى لماز جورے كافى بوكى اور بم جور ياميس ك-

(سنن ايوداؤورقم الحديث الله المسنن التي اجرقم الحديث الله)

علام محود بن احر عبني اس حديث كي شرح عمل لكين بير.

آپ نے جو برفر میں ہے کہ جو جا ہے اس کے لیے عید کی نماز جمعہ ہے گائی ہوگی ایر رفصت ابتداء بیں ان لوگوں کے بیے متی جو بالا کی بستیوں سے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے نئے بھریا امر مقرر ہو گیا کہ عید کی نماز جمعہ کی نماز ن ہوتی 'حتیٰ کہ جس فض نے عید کی تماز پڑھ کی اور امام کے ساتھ جمعہ پڑھنے حاضر نہیں ہوا وہ ظہر کی جار کھات پڑھے گا۔

(شرح منن الإدادُ رج مهل المهنمكانية الرشيدُ ما مل )

المجمده الله فرمايا ، پرجب نمازيز صل جائے تو تم زيين يس پيل جاؤ اورائقه كافضل علاش كرو اورائقه كا بهت زيادہ ذكر كرتا كرتم كام إلى عاصل كرو-

نماز جعہ یزھنے کے بعد کاروبار کرنا واجب نبیں مہاج ہے

اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ نمیاز جمد پڑھنے کے بعد فرید وقر وخت کرنا و جب ہے کیونکداس ہے میلی کیت میں نمیاز جمد کے بعد فرید وفرو فت ہے منع فر مایا تھا اور کسی کام کی مما فعت کے بعد جب اس کا امر کی جائے تو وہ امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا بلکہ لباحث کے لیے ہوتا ہے جسے صالب احرام میں شکار کرنے ہے منع فر مایا کیر شکار کرنے کا امر فر مایا تو یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے اباحث کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں ہے

تمہرے لیے مولی چوپاتے طال کیے گئے ہیں ماسو ان کے جن کی تادوت کی جائے گی گر طالعد اجرام میں شکار کرنے

أَسِلَتُ لَكُوْ مَهِمُ أَالْاَعْلَمِ إِلَّا مَا يُتُلَى عَلَيْكُوْ عَيْرَ تَهِ مُحِلِي العَيْدِيدَ وَالْمُعْرِمُ \* (المائدور) كران كر

اس آیت بن حالت احرام بن شکار کرنے سے منع فر مایا اور دوسری آیت می احرام کھولئے کے بعد شکار کرنے کا عظم ویا

وَلِلْاَسُلَلْتُو فَالْمَطَادُولُ اللهُونِ اللهُونِ اللهُ واللهُ اللهُ ا

اس آیت مل می چونک شکار کرنے کا عمم مرافعت کے بعد ہے اس لیے بیعم دجوب کے لیے ٹیس بلک اج زیت اور ابا دیت

التدكافعنل طلب كرنے سے محامل

عراک بن ما لک جب جمعر کی نماز پڑھ لینے تو مجد کے دروازے پر کھڑے وکرید دعا کرتے اے القدا میں نے تیرے عظم پر محل تھم پر ممل کیا اور تیرے فرض کو پڑھ اور تیرے تھم کے مطابق زشن میں بھیل کیا' اب تو اپنے نفغل سے بھے در تی عطافر ، اور تو سب سے بہتر در تی مطافر مائے والا ہے۔

جعفر بن جمر نے ''وابینغوا من فصل الله'' کی تغییر بٹل کہا اس سے مراد ہفتہ کے دن کام کرنا ہے۔ حسن بھری اور سعید بین میتب نے کہا اس سے مراد علم کوطلب کرنا اور نشل نماز پڑھنا ہے۔ حصر سام میں اور سید میں میٹ میں میں میں میں کہا ہے۔

حطرت این عہاس نے فرمایا اس آ بت بی و نیا کوطنب کرنے کا علم تین ویا اس سے مراد بیاروں کی عیادت کرنا ہے ا جنازوں برحاضر ہوتا ہے اورمسلمان ہما تیوں کی زیارت کرنا ہے۔(الجامع لا حکام القرآن جر ۱۹۸۸ اور ۱۴۵ دارالقراروت ۱۳۱۵ ھ

عيار القرآر

مقاتل نے کہ التد تو لی نے تماز کے بعدرزق کے طب کرنے کومباری کردیا ہے جو جاہے رزق کو طب کرے اور جو جاہے شاطب کرے۔

فنی ک نے کہ: الشرتعالی کی طرف سے اجازت ہے وہ جاہے تو نماز کے بعد میجد سے چلاجائے اور جا ہے تو بیٹھ دہ اور اللہ کے فضل کی طلب میں افضل میہ ہے کہ وہ رزق کو طلب کر سے یا نیک اولا دکو یاعلم نافع کو یا وہر سے محدہ کا موں کو۔ اور اس آیت میں ہے کشرت اللہ کا ذکر کرنے کا تھم ویا ہے۔ مجاہد نے کہا نہ کشرت القد تعالیٰ کا ذکر کرنے والا تب ہوگا جب

طِنة وي كر بوع بيض وي المن وي المن الله كالشاة وكرك

(الفيركيرع والم ١٩٠٥ عاد احياد الراث العربي يود عن ١٩١٥ ه)

معت كرزد كي فنل الله ك طلب كرف كي تين محمل جين (١) فضل كم معنى جين زيادتي فهذا نما يَر جود سه فارغَ وفي كه بعد مويد نماز پر هنه كي توفيق كوطلب كرے (٢) رزق حلال هي زيادتي كوطلب كرے (٢) الله تعالى سے كس عمادت كي وجہ سے تيس بلك اس كے فنسل كي وجہ سے جنت اور افتدكي دضا كوطلب كرے۔

اتوار کی چھٹی کے حامیوں کے دلائل اور ان کے جوابات

اس آیت پی چونکے تماز کے بعد اللہ کے فعل کو طلب کرنے کا تھم دیا ہو قوبوگ یا کتان پی اتو ادر کے دن ہمٹی کرنے کا تھم دیا ہو قوباگ ہا کہ اور ارکر تا اور توارت کرنا افرد اس آیت کا تقاصات ہے جائی ہیں دو اس آیت کا تقاصات ہے کہ جمد کے دن چسٹی نہ کی جائے اور اسم وجوب کے لیے آتا ہے اس لیے جمد کے دن چسٹی کرنا محنوع ہو اور کاروبار کرنا واجب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اس آیت ہے ہما ترک وقت کاروبار کرنے ہو گا اور اس آیت ہی تماز کے بعد کاروبار کرنے کا تھم دیا ہے اور مما افت کے بعد جوام مودہ اباحت کے دوبار کرنے تین ہی ہے اس کا دوبار کرنے تین ہے دوبر اجماب ہے کہ اللہ کے قضل کو ظلب کرنے کا لاز کی معنی بھی ہے کہ اللہ ہے دوبر اجماب ہے ہے کہ اللہ کے قضل کو ظلب کرنے کا لاز کی معنی کاروبار کرنے تین ہے یہ کہ اللہ کے حصول کی دعا کی جائے۔

الواد کی چھٹی کے حامیوں کی دومری دلیل ہے کہ اور ان مما لک عی اقواد کی چھٹی ہوئی ہے اوران مما لک ہے تجارت کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ای دن چھٹی کریں اگر ہم جھ کے دن چھٹی کریں قو دودن ہمارا کاروبار متاثر ہوگا اقواد کوان کی چھٹی کی وجہ سے اور جھ کو ہماری چھٹی کی وجہ ہے اس کا جماب ہے ہے کہ ان مما لک کے ساتھ جھٹر ان کی فرق کی وجہ سے و ایسے جھی ہمارے اور ان کے اوقات کی کیسا نیت کی ہے حشان اسریکا کا وقت ہم سے تقریباً بارہ گھٹے چھے ہے آسٹر ملیا کا وقت ہم سے تقریباً بارہ گھٹے چھے ہے آسٹر ملیا کا وقت ہم سے انقریباً دس بارہ گھٹے جسے اس طرح مشرق بھید کے ممالک کا وقت ہی ہم سے کافر بھید کے ممالک کا وقت ہی ہم سے کافی سے استدال کرنا درست بھی ہے۔

جعد کی چھٹی کرنے کے دلائل

اسلام بیں چمٹی کرنے کا کوئی تھم کیل ہے گین جب بختہ بی ایک دان چمٹی کرئی ہی ہے تو اس دان چھٹی کرئی جا ہے جم اسلام بیں مقدس دان ہے۔ بیرمائی اور یہودی اپ اپ مقدس دنوان بی اتواد اور بختہ کی چمٹی کرتے ہیں سوہمیں اپ مقدس دان میں چمٹی کرنی جا ہے اور وہ جمد کا دان ہے۔ دوسری دلیل ہے کہ باتی تمام مسلمان ظوں میں جمدے دان چھٹی ہوتی ہے تو ہمیں جی باتی مسلمان ظول سے موافقت کرتے ہوئے جمدے دان چھٹی کرنی جا ہے۔ تیمری دلیل ہے کہ اتوارکو چھٹی کرنے سے جیرمائیوں کی موافقت ہوگی جب کہ ہیں جیرمائیوں کی مخالفت کرنے کا تھم

ملد إروام

ديا كي بصيرا كرحب ويل احاديث عدفا برب

حضرت ابو بریره رضی الفد عند بیان کرتے بیس کرتی سلی الفد عدد کلم نے قرمایا پیود اور نصاری بالول کوئیس رکھتے سوتم ان کی مخالفت کرو۔ (میکی ابخاری رقم الحدیث:۵۸۹۹ من ابوداؤدر قم الحدیث:۱۳۰۳ من النبائی رقم الحدیث:۱۳۱۴ من این باید تم الحدیث ۱۳۱۳ منداحد رقم الحدیث: ۱۳۲۳ منداحد رقم الحدیث: ۱۳۱۳ منداحد رقم الحدیث: ۱۳۱۳ منداحد رقم الحدیث الحد

خطبہ جعد کے دوران محاب کے اٹھ کر مطے جائے کی او جید

حضرت جابرین حبدالله وضی الله حنمها بیان کرتے ہیں کہ جمی وقت رسول الله صفی الله علیہ وسم جس خطب و الله علی الله

چھوڈ کر جانا ابتدائی واقعہ ہے اس کی دلیکن میں صدیدے ہے امام ابوداؤ دائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔
مقاعل بن حیان روایت کرتے ہیں کہ (پہلے) رسول الندسلی القد علیہ وسلم شلم ہے پہلے نماز جو بڑھتے ہے جس طرح صید بن کی نسر نصل ہوتا ہے ایک مرجہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نسلہ وسے بعد خطیہ و سے روشے کرایک فیص نے آ کر بتایا کہ دھیہ بن فلیفہ وال تخیارت کے گان میں خطبہ ترک دھیہ بن فلیفہ والور نماز وہ بڑھ بھی تنے اس کے آ نے پروف بجایا جاتا تھا سولوگ اٹھ کر بھلے گئے ان کے گمان میں خطبہ ترک کرنے میں کوئی ترین میں فرا اور نماز وہ بڑھ بھی تنے )۔ تب الند علیہ وسلم نے زمارہ کرنے ہوگی ذکو، و) آ بیت تا زل کی کا بر نمی سلمی الند علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کو مقدم کر ویا اور نماز جمعہ کو خطبہ جمعہ کو مقدم کر ویا اور نماز جمعہ کو خطبہ جمعہ کو مقدم کر ویا اور نماز جمعہ کو خطبہ جمعہ کو مقدم کر ویا اور نماز جمعہ کو خطبہ جمعہ کو مقدم کر ویا اور نماز جمعہ کو خطبہ سے انہ اور نماز جمعہ کی مقدم کے اجازت لیا ہے تھے۔
آ ب سے اجازت سلیے بیٹی وور این خطبہ نمیں جاتا تھا۔ اسکی مصورت میں وہ آئی ہے اشارہ کرکے اجازت لیا تھے۔

(مراسل ايرواؤرس يامطورواك الطالح كرايي)

سورة الجمعد كااننتأم

المحدوندرب الفلمين! آج ۱۳ ذوالمجدوند؛ جنوری ۵-۲۰ و پروزی بودنما زمغرب مورة الجمعه کی تغییر عمل ہوگئی۔ ۲۳ جنوری کو سورة الجمعه کی تغییر عمل ہوگئی اسے جنوری کو سورة الجمعه کی تغییر عمل مرح آپ نے جنوری کوسورة الجمعه کی تغییر عمل کرا دیں ہور میں اور جمله محاوض کی تغییر محمل کرا دیں ہور میرک میرے واللہ بن کی اور جمله محاوض کا قار میں اور مسلمین کی مففرت فریاوی۔

واخر دعومًا أن الحمد للَّه رب العَلْمِين والصَّالُوة والسَّالِم علي سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وازواجه أجمعين.

غلام رسول سعيدى خفراد



### بِينِّمْ إِلَّلَهُ الْمُتَحَمِّ إِلَيْكُمْ الْمُتَحَمِّ الْمُتَحَمِّ الْمُتَحَمِّ الْمُتَحَمِّ الْمُتَحَمِّدُ محمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

#### سورة المنافقون

سورت كانام اور وجه تشميه

اس سورت كانام المنافقون ب كوتك اس سورت كى كلي آيت ش "المنافقون" كانفظ ب

(اے دمولی مرم ا)جب آپ کے پائل منافقین آتے ہیں او کہتے ہیں کہ ہم گوائل دیتے ہیں کہ ب شک آپ ضرور الشر کے ڔڐٵۼٵۜڿػٲڵٮؙڵۅڟٷؽٷڷۯڒؽۿۿۮڔػڮڵڗۺۯؽۺۏ ڰٳۺؿ۫ؿڴڴۄڸڴػڰۺٷۿڰۯۺڎؽۼۿڒٳؿ۩ۺڹۼۼؽؽڰڵۅؽۄؿ

رسول میں اور اللہ خوب جاتا ہے کہ بے شک آ ب ضرور اللہ ک

(الرافقون)

رسول بیں اوراند گوائ و بتا ہے کے بے شک منافقی مرورجمونے

OU

سیسورت بالا تفاق مدنی ہے اور اس کی گیارہ آیتی جی ترجیب نزول کے اعتبارے اس سورے کا نمبر ۱۰۱ اور ترجیب مستخف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۱۲ ہے۔

سورة السنافتون كالزمانة نزول

محدثین کے زویک بے مورت فردہ توک بیل نازل ہوئی ہے جو او بی واقع ہوا تھا ور الل مفازی کے زویک بے مورت فردہ بنو المصطلق بیل نازل ہوئی ہے جو او بیل واقع ہوا تھا۔ درج ذیل صدیت اور اس کی شرح سے اس چز پر روشنی پڑتی ہے:

حعثرت زیدین اقم رضی الشرعند بیان کرتے ہیں کہ ش ایک غزوہ بیس تھا ' ش نے عبداللہ بن دنی کو یہ کہتے ہوئے ت گا تشکیفا علی بین جنگ دسٹول اللو تھنی کینفقٹ ا

(النافقون ٤) مَرُوحي كروه) وهرأوهر عليه جاكس

اب آگرہم مدینہ وائس جا کی کے تو وہاں سے عزت والا وات والے کو کال وے گا۔

(النافون:۸) ول

میں نے اس وامت کا اپنے بچاہت واحضرت عمرے و کرکیا انہوں نے بی سلی اللہ علید وسم کو بیر وات بتائی آب نے جھے الا وائن نے آپ کو اس کی خبروی شب رسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کہ انہوں نے تسم کھائی کہ انہوں نے بیر واٹ نہیں کئی مجررسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کے جھے جھوٹا قرار دیا اور اس کوسی قرار دیا اس واٹ کا جھے انٹا دن جھوٹا کہ ان میں بیٹے تھا ہے جھے انٹا دن جھوٹا کہ اس میں سے پہلے بھی کی بات کا اتا رہ نے نہیں ہوا تھا کھر میں بیٹے تھا ایس میرے بھی نے جھے سے کہا بیرا ہی

جديازديم

ارا دہ جیس تھا کررسول مندسلی اللہ عدیدوسلم تم کوجھوٹا قرار دیں اور تم برنا راض مول تب اللہ تعالی نے بیآ بہت نازل فرماتی جب آپ کے پال منافقان آتے ہیں۔ إِذَا كِأَوْكَ الْمُنْفِقُونَ (الرافرن )

تب نی سنی الله عید وسم نے مجھے بلایا اور فرمایہ اے زیدا اللہ تعالی نے تمہیں سچا قرار وے دیا ہے۔

(محيح اعاري رقم الحديث ١٩٠٠ محيم مسم رقم الحديث ٢٥٤٣ من ترزي رقم الديث ١١٥٩٣ أسن الكبري ملنساني رقم الحديث ١١٥٩٨) اس حدیث پر بیا شکال ہوتا ہے کدرمول القصلي القد عليه وسلم في عضرت زيد بن ارتم رضي القد عند كو جمونا قر ارويا والمائك واقع عمل ووسيح ہے آگر آپ کوظم غیب ہوتا تو "پ ہيچ کوجمونا نہ قرار دیے 'اس کا جواب پہ ہے کہ رسول ملڈ صلی اللہ علیہ وسلم نے خابر شریعت پرٹس کیا' کیونکہ شرق ضایعہ بیے ہے کہ مدتی اپنے صدق پر دو گواہ قائم کرے ورشہ مشکر تسم کھا لے تو اس کو جا قرار ویا جائے گا حطرت رید بن ارقم کے باش اسین صدق پر گواہ شاق اس لیے رسول القاصلی التدعاب وسعم نے ظاہر شریعت کے المتبار ہے جونا قرار دیالیکن آب ان اوجونا نہیں بھتے تھے آب نے صرف ان کے ساتھ جمونوں کا معاملہ کیا تھا۔

حافظ شباب الدين احمد بن على بن جرمسقلاني متوتى ١٥٥٠ هاي حديث كي شرح بين لكهة جي:

ا مام نسانی نے ازمحہ بن کعب از زید بن ارقم روایت کیا ہے کہ بیٹر وہ تبوک کا واقعہ ہے اور اہل مغازی اس پرشنق جیں کہ سفزوه بتوالمصطلق تغاب

ال حديث بين ہے كه بين شاس كا ذكراسينا جي يا حضرت عمر ہے كيا اس حديث بين ان كے بي ہے مراد حضرت معد بن عبود ویشی الله عند تیل جوفز رن کے سروار منے اور وہ ان کے حقیقی چیانیس تھے اور حصرت زید بن ارقم کے حقیقی بھیا ثابت بن قیس میں وہ سی نیٹس تھے ور ان کے بیچان کی مال کے خاوتر معفرت عبرالقدین رواحہ فزر کی رمنی القد هنہ مجھی ہیں اور ابوالا مود کے مغازی بیل عروہ ہے روایت ہے کہ بیرواقعہ اوس بن ارقم کو پیش آیا تھا اور انہوں نے اس کا ذکر حضرت محروش اللہ عنہ ہے کیا تھا اور ہوسکتا ہے کہ پیستندر والے ہول عبداللہ بن انی ہے یہ بات معترت زید بن ارقم نے بھی کی ہواور معترت اوس بن ارقم نے بھی تنی ہورمنی امتد حتما۔اور مصفرت زید بن ارقم نے اس کا ذکر مصفرت سعد بن عمیادہ ہے کیا ہواور مصفرت اوس بن ارقم نے اس کا ذکر حضرت عمرے کیا ہوا ابت مشہور ہے ہے کہ اس واقعہ کا ذکر حضرت زید بن ارقم نے حضرت سعد بن عبادہ سے کیا اور ال كومجاز أاج بيجافر مايا\_

ال حديث سے يدعلوم واكرا كر قوم كابرا كوئى غلط اور بوده بات كي تواس كاموا فذه ويس كرنا جا يے كمين ايسات ہو کہ اس بڑے کے پیرد کارنتظر ہو جا کیل اور ان کے مقرر کو تبول کرنا جا ہے اور ان کی قسم رس کی تصدیق کر لی جا ہے خواہ قر اتن ال کے خلاف ہول کونکہ اس سے اس کے ویروکاروں کی تالیف تکب ہوگی اور وہ ماتوس رہیں گے حضرت زید بن ارقم نے رسول التدمل القدعديدوسم تك عبدالقد بن اني كى كي موئى جوبات كينيائي تنى بيده چننى نيس تنى جواسلام عي ممنوع ب كوتك چنلى ك تعريف يدب كدايك فريق كى بات الرائ اورفساد والف ك ليهدوس يمك باينونا اوراكراس بات ك ماينوا في كوفى مصلحت ہوتو پھراس بل كوئى ترین نبل ہے اور يهال صلحت يقى كرعبدالله بن افي كا نفاق مسلمانوں برآ فكارا ہوجائے۔

( فح الباري ج الريه ١٣٠٥ - ١٣٠ ملخصاً وارالكر بروت ١٣١٠هـ)

سورة المنافقون كيمشمولات

اس سورت کے اہم مقاصد یں ہے ہے کہ متافقین کے نفاق کا پروہ جاک کیا جائے اور ان کورسوا کیا جائے اور بدیتانا جائے كىمنا تقين جموت بولتے بيں اور جموئى تقميس كعلت بيں اور اس ميں ايك محافي كے صدق كا اكمبار باور ان كي

دل جوتي سبيد

السمورت فی ابتداء منافقین کی صفات کے بیان ہے کی ہے اور ان کی نمایاں صفت جموت بولنا اور جموفی قسمیں کھانا ہے اور دل جس کفرر کھنے کے بوجود ایمان کا دموی کرتا ہے اور ان کی بزدلی کا بیان ہے اور یہ کہ دو تی صلی انتد علیہ وسلم اور مومنوں کو دموکا دیے جی اور لوگوں کو ایمان لاتے ہے روکتے جی ۔

الله اوریه بتانا ہے کہ ان کا زخم باطل بیرتھا کہ وہ مدینہ بھٹی کررسول الشصلی القدعلیہ وسلم اور مسلم نول کو مدینہ ہے نکال ویں سکے۔

ا اوراس مورت ك آخر بل مسمانول كوتر غيب وى ب كدوه الله تعالى كى اطاعت اور عبادت بل مركزم رجي اور دشمن المستحد عن المركزم برجي اور دشمن المستحد المراس عن مستحد المراس عن المركز من كيونكدكوكي بالنبي كدموت كب آجات اور تا خير ندكري كيونكدكوكي بالنبي كدموت كب آجات اور تيكيال كرف كا موقع باتد سے جا تار ہے۔

مورہ المنافقون کے اس مختمر تعارف اور تمبید کے بعد بیل الند تعالیٰ کی دی ہوئی تو فی اور اس کی عنایت سے اب اس مورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔

ا ہے میرے دب! جھے اس ترجمہ اور تقریر جی ہوایت اور صواب پر قائم رکھنا اور کے روی اور ناصواب ہے تحفیظ اور مجتنب رکھنا۔

غلام رسول سعیدی غفراد خادم الحدیث دارالطوم نیمیداد افید رل بی ایریا کراچی-۳۸ ۱۵ دوالمجه ۱۳۳۵ رکی ۱۳۰۵ سوباکل تمبر: ۱۳۵۷۳۳۰ یه ۳۰۰





فجليز ماووتهم

نبيار القرآر

الله فاسل بوگوں کو ہدایت سی دیا 🔿 یہ وی اوٹ ایس اور جس نے ایہا کیا تو وہل اوٹ نقصان اٹھا۔ و ۔ برمنافقین ضرور مجویے سOانہوں نے اپنی قسموں کوؤ ھال بنا لیا گئی اللہ کے راہتے ہے ( یوکوں کہ) موکا کیے شکہ

ميار المرأر

بہت فر کام کردہ ہیں ١٥ س کی وجہ یہ ہے کدوہ (زبان سے ) ایمان دائے چرانبوں نے (در کا) کفر فاہر کردیا موان کے اور دنوں پرمبر فادی گئ قودہ محصلے لیس میں (المن ففون ارس)

نغاق كالغوى اوراصطلاحي معنى

نفاق کا اصطفاحی معنی ہے ایک طریقہ سے اسلام میں داخل ہونا اور دوسر سے طریقہ سے تکلی جاتا منافق زبان سے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور دل سے اصلام سے نگل جاتا ہے۔ نفاق سازش اور دھوکے کی جش سے ہے وہ خیر کو قام ہر کرتا ہے اور اس کے دل میں شریحاتا ہے۔ (موسود معرفة العم سے اصحاف ارائوسیانہ المریقہ العربیات و ریادہ اللہ ج

اب ہم ان احدیث کا بیون کر رہے ہیں جن ش اسلام اور نی صلی احد عدید وسلم کے خلاف منافقوں کی سرزشوں اور بمائیوں کا ذکر ہے۔

عبدالله بن افي كارسول الله صلى الله عليه وسلم ، بدر باني كرنا

حضرت اسامدین زیدرضی القدعت بیان کرتے ہیں کہ نی صلی القدعلیہ وسلم ایک دراز گوش برسوار ہوئے اس کے بالان بر فدک کی بنی ہوئی جاور تھی اور آپ کے چھے حضرت اسامہ بیٹے ہوئے تھے آپ فزاوؤ بدرے پہلے حضرت معدین عباد ورمنی القد عن كى ميادت كرف كے ليے جارے تے آ بال دوران عبداللہ بن الى من ساول كى جس سے كزر سے المعبد اللہ بن الى كاسلام لائے سے مبلے كا واقع ب اس مجلس على مسلمان بت برست مشرك اور يجودى بينے ہوئ بنے اور ان مل معزت عبدالله بن رواحة بھی تھے جب آپ کی سواری کے گرووفیار نے جلس کوڈ ھانپ لیا تو عبداللہ بن الی نے اپنی ٹاک پراپی پیار وال في اوركها جم يركره تدار الحيل في ملى القد عليه وسم في سلام كيا اور تغير محية اور سواري سے اتر محية سي في القد تعالى كى توحيدكى واوت وى ادران كسامن قرآن مجيدى آيات الاوت كيل تب عبداللدين الى في آي سے كها أكرآب جو كتے يى دوائ بال سے المجى كوئى چزىيى باب آب بس مارى جس عى اذيت ندوي اور اسے كر مط باس سو جو محض آب كے ياس آئے آب اس كود عظ كري حضرت عبداللدين رواحد نے كيا كيون نيس ايارسول اللدا آب الارى مجانس میں بیٹیس ہم اس کو پہند کرتے بین۔ پھر مسمان مشرک اور بیود ایک دومرے کو غرا کینے گئے جی کہ دو ایک دومرے پر حمل كرف كريب تي جري ملى الله عليه وسلم أنبيل شنقا كرت رب اورتي مسى الله عليه وسلم التي موارى يرسوار بوكر مط سك اور حصرت سعد من مباده كے پاس بيني آپ نے ان عفر مايا اے سعد! كياتم فيس سناك ابوضاب نے كيا كہا ہے؟ آپ كى الى سے مراد عبد اللہ بن الى تھا معفرت معد نے كها يارسول القه الى كوسماف كردي اور اس سے وركز ركري آب كو اللہ تعالی نے جومنصب عطا کیا ہے وہ عطا کیا ہے اس بستی کے لوگوں نے اس پر انظاق کرایے تھا کہ اس کو بادشاہ بنا دیں اور اس کوتا ہ پیٹا دیں لیکن احد تق لی نے اس منصوبہ کو اس حق کے دربید شم کرد یا جواس نے آپ کو مطافر دیا ہے تو وہ اس پر مجز کیا اور آپ كماتوجواتديش أياعواى كالتجاب

( تنج ابحاري قم الحديث ٢٦١٣ و منع مستمرة الحديث ١٤٥٨ أنسس الكبري للنسائي قم الديد ٢٥٠٢

غروة احد من عبدالله بن الي كاات تمن سوساتهيول كي ساته لشكر اسلام ك فكل جايا

عبدالندائن الي اوراس كے مامي منافقول نے اسلام اور مسمانوں كوجويز ائتصان پنجايا ووساق كروہ غز وؤد مدجس جين

جلد بإزوسم

لڑائی کے وقت اپنے تین سومنا فقوں کوساتھ لے کرفشکر اسلام سے نگل کمیا اس کا ذکر اس حدیث بیں ہے۔ عروہ بیان کرتے جیں کہ رسول انڈ صلی انشد علیہ وسلم اور مسلمان مشرکین سے مقابلہ کے لیے نکلے مسلمان ایک ہزار متھ ورمشرکین تین ہزار تھے 'رسول انڈ صلی انشد علیہ وسلم رواند ہوئے اور 'حدیماڈ کے پاس اثر سے اس وقت عبد انشد بن ابی پ ٹین سوساتھ بول کے ساتھ واپس جلائی اور رسول انڈسلی القد علیہ وسلم سائٹ سواحی ہے کے ساتھ رو کئے ۔

(د (الل الله المستريعي ج موس الاماء ر اللتب العلمية يووت موجود

(اے رسول کرم ا)ای وقت کو یاد کچھے جب آپ میں کو اپنے گھر سے فکل کر مسلمانوں کو میمال جنگ میں اثرائی کے مور چال پر بھور ہے تے اور اللہ خوب سفے والا ہے عد جانے وال ہے 0 جب تمہاری ورجماعتیں ہر وی کا اورو کرچھیں تھیں اللہ ان کاون اور عددگارے اورات پر جی مؤمنوں کوچمروسار کی جاہے 0

سے جوہ کا واقعہ ہے جب سٹر کین فرد و کہ بدر کی فلکت کا بدل لینے کے لیے تمن ہز رکی تعداد میں اُحدی، اُر کے قریب بٹن ہو مجھے جے رسول الذھلی القد علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ آنیا کہ مدینہ میں رہ کراڑیں یا بہر نگل کر مقابلہ کریں ؟ بعض اُوجوان اور پر جوش اصحاب کی دائے تھی کہ شہر ہے بہر نگل کر مقابد کریں اور عبد القدین ابل میں کے ساتھیوں اور بعض اسحاب کی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کراڑیں 'رسول التدسلی الشرطیہ وسلم نے پر جوش سی ہدکی ول جوئی کے لیے ان کی رائے کوڑ چے دی 'جب عبد التدین ابنی اپنے تین سرساتھیوں کے ساتھ لشکر اسمام ہے نگل کیا کہ میری بات مانی نیس گئی میں ہے اس فیصلہ کے اس فیصلہ کو ان کے خلاقے سراز شمیل کرنا مؤرود پر بعض مسلمان بھی متاثر ہو گئے تھے اس موقع پر بیدا بیات نازل ہو کیں۔

المحدثي بنونضير اور بنوتيعاع عي عروه موااس على منافقول كي اسلام كي خلاف سازشول كي معلق بية يني ازل

J. 1.

کیا آپ نے ان منافقوں کی طرف ٹیس و کھا جو اپ ان ایما نیول ہے کہتے چیں جو اہل کیاب جی سے کافر جیں (سینی بنو نشیرے) کہ اگر تم کو ( تہاری لیشی ) سے نکال ویا گیا تو ہم بھی ضرور قبہار سے ساتھ لکل ہو کیں اور اگر تم سے قبال کیا گیا تو ہم ضرور کی کی کی کہ اطاعت فیس کریں اور اگر تم سے قبال کیا گیا تو ہم ضرور تمہاری مدہ کریں کے دور اللہ شہادت ویتا ہے کہ بے شک بی صرور جو نے جیں ن اگر ان کو نگانا گیا تو بیان کے ساتھ فیس نظی کے اور اگر اس سے قبال کیا گیا تو بیان کی مدہ نیس کریں گے اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی تو بی ضرور چینے کھر کر بھا گیس کے نگر کہیں ہے دن

ٱلْهُ تَدَالَى الْمُوعَى كَافَقُوا يَقُونُونَ الْإِخْوَا فِيْمُ الْمِيْنَ لَقْلَمُ وَامِنَ اَهُلِ الْكِنْبُ لَهِنَ أَغْرِخْتُمْ مُعْرَجُنَّ مَعْلَمُ وَلا لَهُلِيَعُ فِيْكُمُ الْمُنَّا الْمِثْمَا وَإِنْ هُوَ لِمُلْتُهُ وَلَتَشْمَ لَكُمْ وَاللهُ يَغْمِنُ الْمُمَّ الْمُلِي فِوْنَ الْمِنْ أَغْرِجُوا الْمَافُوجُونَ مَعْمَمُ وَلَهِنْ فُوْ يَلُوْ الْا يَعْمُرُونَهُمْ وَلَهِنْ مَعْمُرُوفُو لَيْهِا أَنْ الْمُنْ الْمَارُوفُولُونَ مَعْمَمُ وَلَهِنْ لَوْعَمَّدُونَ فَاللهِ الْمُعْمَرُونَهُمْ وَلَهِنْ مَعْمَرُوفُولُولِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ک مردش کی جائے گ

غروة بنوالمصطلق مي منافقين كالمسلمانول عيج يحكز اكرنا

٣ و من غزوة بنو المصطلق مي عبدالله بن افي في رسول الفرسنى القداملية وسلم اورمسلمالوں كى شان بيس كمنا خات كل ت كيم اورمسلمانوں سے جنگزا كيا اس كا بكھ بيان ہم اس مورت كے تعارف بيس ذكر كر پيلے ہيں اور زيادہ تفسيل ہم ان شاہ اللہ المنافقون ، ٤ ـ ٨ هي ذكر كر س كے۔

عبدالله بن الي كاني صلى الله عليه وسلم كى حرم محترم يرير كتبهت لكانا

حطرت ما تشرخی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ جب میرے مطلق آیک با گفتہ بات کی گی تو رسول اللہ مسلی اللہ وسلم اللہ وسلم فی کرنے ہے ہوکہ خطید دیا گلمہ شہادت پڑھا اور اللہ تعالٰی کی جمروشاہ کی چرفر بابا بیجے ان لوگوں کے متعلق مشورہ دوا جنہوں نے میری ابلید پر تبہت نگائی ہے نہ خدا ایس نے اپنی ابلید پر بھی کوئی پُر الک میں ویکھی اور جس شخص کے ساتھ انہوں نے تبہت انگائی ہے بدخدا ایجے اس میں بھی کی برائی کا علم جس ہے وہ جب بھی میرے کھر کیا میرے ساتھ کی اور میں جب بھی کھرے ہاہر کیا

تو وہ میرے ساتھ باہر گیا' اس کے بعد حسب سابق واقعہ بیان کی اور اس روایت میں یہ ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسم میرے گر تشریف لے گئے اور میری با ندی (حضرت بریرہ) ہے بوچھا' اس نے کہا۔ بدخدا! مجھے ان کے متعلق اس کے سوا اور کسی عجب کا علم نہیں ہے کہ دوسو جاتی ہیں اور بھری آ کر ان کا آٹا کھا جاتی ہے۔ بش م کوشک ہے کہ جین کہا یا قمیر ۔ آ ب کے بعض اصحاب (حضرت علی) نے اس کو ڈاٹٹا اور کہ، رسول الندسلی الندعلیہ وسلم ہے گئے بولاحتیٰ کہا نہیں نے اس کو اس تول کی جہ ہے گرادیا' اس نے کہا ہوں نے اس کو اس تول کی جہ ہے گرادیا' اس نے کہا ہوں نا اللہ البہ بھو ان کو اس طرح ساز خالص سونے کی سرخ ڈل کو جائیا ہے گرادیا' اس نے کہا ہوں نا اللہ البہ بھو ان کو اس طرح ساتھ تب الگائی تھی تو اس نے کہد ہے خدا! میں نے بھی کسی خورت کا کہڑ انہیں کھولا' دو اللہ کی راہ شرک میں شہید ہو گئے تھے۔ اور اس دوایت میں بیاضا فریعی ہے جن تو گول نے تبحیت نگائی ان میں معرب میں نا دو مواد یہا تھا اور دو اور حمد ہی میں معرب کے معرب میں نے اور دو اور حمد ہی میں معرب کو ہوا دیا تھا اور دو اور حمد ہی میں معرب کو ہوا دیا تھا اور دو اور حمد ہی اس میں معرب کے میں اور حمد ہی میں اس کے ہوا دیا تھا اور دو اور حمد ہی میں میں میں میں میں ہے دور اس کے ہوا دیا تھا اور دو اور حمد ہی اس میں میں میں ہے جن تو گول نے تھا اور دو اور حمد ہی میں میں میں میں میں میں میں ہو تھی ہوا دیا تھا اور دو اور حمد ہی میں میں میں میا تھی ہوں جس سے ذیا دہ کی میل نے والے ہے ہے۔

(صحيح ابتخاري وقم الحديث ٢٠١٤ عصم معم تعم الحديث ١٤٤٠ سفى رَدَى وقم الحديث ١١٨٠)

#### منافقين كاشعار جعوث بولنا ہے

حفرت ابوہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریدیا منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ وہ جب بات کرتا ہے تو جموٹ بولنا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے اور جب اس کے پاس ایا ت رکھی جائے تو اس بس خیا نت کرتا ہے۔ (مج ابنا رق قرالا ہے: اسسامیج سلم قرالد ہے وہ)

حضرت عبدالقد بن عمرورض القدمني بيان كرتے بين كه ني صلى الله عليه وسلم نے فريايا جس مخض بي جا خصالتيں ہوں وہ خالص منافق بوگا اور جس مخض بين ان بين ہے كوئى ايك خصالت ہوتو اس بين نفاق كى خصلت ہوگى حتى كروہ اس خصات كوچھوڑ دے فروہ چار خصالتيں بيد بين ) جب اس كے پاس امانت ركى جاست تو وہ اس بين خيانت كرے اور جب بات كرے تو جموث بوسلے اور جب عبد كرے تو عبد فكن كرے ور جب الاے تو بدكارى كرے۔ ( مجم ابنارى تم عدد سر العج مسلم رتم الحديث ١٩٥٠ من ابوداؤدر تم الحديث من تر خدى رتم الحديث ١٩٣٣ من جمان رتم الحديث ١٩٥٠ من يور جم ١٩٥٠)

جسن بھری کے سامتے جب بیاحادیث میان کی تشکی او انہوں نے کہا حضرت بیقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے بات کی تو جوٹ اور تو جموث اولا اور دعدہ کیا اور اس کے خلاف کیااور انہوں نے اہانت میں خیانت کی وہ سمنا فتی تبیس تھے مرتکب کہائر تھے اور حضرت ایسف علیہ السلام نے ان کے لیے مفکرت حالب کی۔

تی صلی الشرطید وسلم نے منافق کی بیاعات شی مسلمالوں کو کبیرہ گناہوں سے ڈرانے کے لیے بیان فرہا کس ہیں تا کہوہ منافقین کے ان اوصاف کو آئی عادت شدینالیں اور ان میں منافقین کی عادات مراہت نہ کر جا کس اور اس مدیث کا بیامتی نہیں ہے کہ جم مختص ہے اتفاقاً اور مجمعی کبھی بیکام مرز دہوب کمی تو وہ منافق ہوجائے گا۔

#### منافقوں كا اپنى جھوتى تسموں كو ڈ ھال بنا نا

استافقون: ٣ يمل قر مايا: انهول نے اللي تسمول كو و حال بناليا۔

عبد القد بن الي في في القد ان لوكوں برخريق شكره جورسول المقصلي الله عنيه وسلم كے ساتھ جي حق كه بيلوك منتشر بو جائيں اور اس في كہا تھا اگر (اب) ہم مدينہ واليس كئے تو ضرور عزت والا والت واست كو و بال بے لكال دے كا۔ اور جب رسول القصلي الشعليہ وسم في ان سے يو چھا كيا تم في بيكها تھا ؟ تو انہوں في جھوئي فتميس كھاليس كہ ہم في بينيس كہا تھا اوس

جديازويم

تبيار القرآن

لیے بند تھاں نے فر مایا و مہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا ہے اور اللہ کے رات سے روکا یعنی نبول نے اللہ تھاں کی علا عت سے اور اس کے رموں کی اطافت سے اپنے نشوں کو روکا اور افران کیا اور فر مایا ہے شک ہے بہت گرا کام کر رہے میں 0 مینی انہوں نے ایمان لائے رکفر کو ترجیح وی اور ان کے واوں ہیں جومس ٹول کے ضاف بعض تھا وس کو چھیایا۔ من فقو ل کے ایمان اور ان کے والول مرم ہر لگانے کی تو جید

المنافقون المشرقر مایا اس کی وجہ سے کہ وہ (ربان ہے) ای ان الے اپھر انہوں نے (ول کا) کفر ظاہر کر ویا۔ اس آیت یش فر مایا ہے وہ بمان اے پھر انہوں نے کفر کیا اس پر ساعتر اض ہوتا ہے کہ منافقین تو شرد م سے ایمان اسے بی نیس تھا پھر اس ارش دکی کیا تو جہ ہے کہ وہ ایمان اسے اس کا جواب یہ ہے کہ پہنے انہوں نے اپنے کفر کو چھپ وادر زبان سے ایمان لائے پھر انہوں نے بہتے دل کے تفر کو ظاہر کر دیا دوسرا جو ب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کو ظاہر کرتے تھے اور تنبائی میں اپنے ساتھیوں کے سامنے کفر کو ظاہر کردیا تھے۔

اس کے بعد فریایا سوان کے ولاں پر مبر لگا دی گئی چونکہ متافقین دانستہ اسلام لانے ہے اعراض کرتے بتھے اور نبی صلی القد علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے بتھے اس کی مز ایس الشات والی نے ان کے دلوں برمبر لگا دی۔

من نقین کود ہوار کے ساتھ گئے ہوئے شہتر کے ساتھ تشبیدو ہے کی وجوہ

المنافقون ہم میں فرمایا جب تم انہیں ویکھو کے تو ان کے جسم تنہیں ایٹھے ٹیس کے اور آگر ووبات کریں تو تم ان کی بات متو گے۔

ان سے مرادعبد اللہ بن افیا مغیث بن قیس اور جد بن قیس وغیرہ منافقین بین لید بہت دراز قد اور حسین ،جمیل تھے اور جب دوکسی کے کہ آ ب اللہ کے رسول بین آ آ ب ان کی بات میں گے۔

الجرفها كوياده ويحارك مهارا كرع بوع شيتر تيا-

اور کوئی کے شہتر بیل مقل ہوتی ہے نہ مجو ہوتی ہے ای طرح منافقین بیل بھی کوئی مقل اور بجوشیں ہے اور نہ کوئی اور بھی ہیں ہے اور نہ کوئی ان جو سے اور نہ کوئی ان جی اور ہے ہیں ہیں ان جی ان جی ان جی جرائت اور جمعی نہیں ہے کہ وہ ازخود و کول کے درمیان رو سیس اور وہ کسی نہیں کے مہارے رہے ہیں ان کو جو کھڑی کے اس شہتے ہے تھیدوی ہے جو دیواد کے سیارے کمڑ امواس کی حسب فیل وجو ہیں ان

(۱) کنز ک شیتے شل کوئی منفعت ہوتو دویا تو ستون ہوتا ہے و مجت علی ہوتا ہے ادر دیوار کے سیارے اس ستون کو کھڑا کیا جائے گا جوستون بنائے کے قاتل ہو شامیت میں لگانے کے اور بالکل بے مصرف ادر ہے فائدہ ہوا سوامی طرح منافقین بھی بے مصرف ادر بے قائدہ جیں۔

- (۲) چوکلزی؛ بوار کے سہارے کھڑی ہووہ اصل بیس تروتازہ شاخ ہوتی ہے دراس سے فا کدوا تھاے کی صلاحیت ہوتی ہے ۔ بعد بیس وہ سو کھ کرککڑی ہو جاتی ہے اور ہے فا کدہ ہو جاتی ہے اسی طرح منافقین بھی اصل بیس اس قابل سے کدان سے فا کدہ اضابا جائے بعد بیس اپنے غلط کرتو توں کی وجہ سے ہے فا کدہ اور نے نیش ہو گئے۔
- (ش) كَثَرَى ايندَهُنَ بِي جاور كفار اور من أَفَيْن بِهي جَهُم كاريندهن بِي قَرْ آن جَيدِ ش كفار كو تفاطب كرك فر مايا بين الله و الله عليه الله عليه الله الله كالمنظمة المنظمة الله الله كالمنظمة الله الله كالمنظمة المنظمة الله كالمنظمة الله كالمنظمة المنظمة المنظمة الكلمة المنظمة المنظمة

(الاجود ٩٨) كالنيد سي-

- (") جولکڑی یا طبہتیر و بواد کے مہارے ہوائی کی دوطرفیں ہوتی ہیں۔ ایک طرف زین سے بلی ہوتی ہے اور دوسری ویر کی چا جانب ہوتی ہے ای طرح منافقین کی بھی دوطرفیں ہیں ایک طرف سے بیمؤمنوں کے سامنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں اوران کی دوسری طرف منافقوں سے بلی ہوتی ہے اوراس طرف سے بیان کے ساتھ کی کرمسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہوتے ہیں۔
- (۵) جس شہیر کی دیوار کے ساتھ لیک ہو دہ پہلے نہاتات ہے ہوتا ہے گھر سوکھ کر جماد ہے ہو جاتا ہے ای طرح جو متاقبین اصل شر ہت ہوں۔ متافقین اصل شریب پرست ہے دہ بھی درختوں اور پھروں کی پرسٹش کرنے واسے تھے۔

اس کے بعد فرمایا وہ مربندا وارکوائے فناف جھتے ہیں آ سے کاس حصد س بتایا ہے کہوہ بہت برول ہیں۔

پر فروایا اللہ فاستوں کو ہدایت نہیں ویا فاس کامعنی ہے۔ جواللہ کی اطاعت سے فارج ہواور اس کے عموم یس کافرا مشرک اور منافق سے دافل ہیں۔

فيزقر مايا الشاقيس ولاك كرب يركمال اوتر مع جارب إس

ید بددعا کا کلم ب اللہ اس سے باک ہے کدوہ کسی کو بداع دے اس فقرے کا جمل ہے ہے کے مسلمانوں کو ان کے متعمق ہے کہنا جا ہے ۔ (تغیر کیرج موسی 276 دراحیاء الزائ العربي نیروت ۱۳۱۵ء)

منافقین کا طلب مغفرت ہے ا تکار کرنا

المنافقون ٢ مي فرمايا ان كے فق بيل برابر ہے خواہ آپ ان كے ليے مففرت طلب كريں يا شكريں القدان كى برگز مففرت نبيل كرے گا۔

الله تعالى كا ارشاد ہے. یہ وی لوگ ہیں جو كہتے تھے ان لوگوں پرخرج ند كر دجورسول الله ملي الله عليه وسل محتى الله حق

جلدبازوتهم

تبيار العرآر

کہ بیوگ منتشر ہو جا کمی اور آ سابوں ورزمینوں کے تم م فزائے اللہ ہی کی طلبت میں ہیں کمین میں نقین کیس سیجھتے 0 وہ کہتے میں کہ اگر اب ہم مدینہ وائس گئے تو ضرور عزت والہ ذکت والے کو دہاں ہے نگال دے گا حالا کھ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور آپ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان و اول کے لیے ہے لیکن منافقین ٹیس جائے 0 ( المنافقون ،۔ ۸ ) غور و کا بنوالمصطلق جھے بجری میں عبد اللہ بین افی کا آپ کی اور آپ کے اصحاب کی شان میں گستا تی کرتا امام یوشی تھے بن جسی ترزی منوفی 4 کا جارہ روایت کرتے ہیں

حطرت زید بن ارقم رضی الله عنه بیون کرتے میں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسم کے ساتھ ایک غزوہ میں گئے ہمارے س تھ چکود یبالی لوگ بھی تھے ہم پانی پینے کے لیے ایک دوسرے برسبقت کرنے کی کوشش کررہے تھے اور دیباتی ہم برسبقت كررے تھے ايك اعرائي اپنے اسحاب سے يہنے وہاں انتخا كيا اس نے حوض كو بحر ديا اور اس كے كر ديھر ركھ ديے اور ان برايك چڑا بچید دیا حتی کاس کے اسی ب آ گئے افعاد جس سے ایک خفس اس دیم تی کے پاس آیا اس نے اپنی اوکی کو پالی بائے ے کیے س کی نگام وصلی کی لیکن و یہائی نے اپنا جیند جھوڑنے سے شار کیا الصاری نے پائی کے پاس سے رکاوش جنا دیں ا اس دیباتی نے تکری افخا کراس انصاری کے مریر ماری اوراس کا سر بھاڑ ویا وہ انصاری عبد اللہ بن الی کے ساتھوں میں سے تھا'اس نے اس کے باس جا کر ماجرا سنایا' عبدالقدی الی غضب ٹاک ہوا اور اس نے کہا' جولوگ رسول القصلی اللہ علیہ وسلم کے یا اس جی ان براس وقت تک فری ند کرد جب تک وہ ان کے باس سے منتشر ند ہو جا کیں لیعنی وہ و بہاتی جو کھانے کے وقت ر مول الدّملي القد عليه وسلم كے يوس رجيم تقريم للد بن اتى نے كمد جب بداؤك (سيديا) محر (صلى الله عليه وسم) كے ماس ے اٹھ جا کیں اس وقت ان کے پاس کھانا مانا تا کہ وہ اور ان کے اصحاب کھانا کھا کی گھر عمید اللہ عن الی اپنے اصحاب سے کنے لگا اب اگر ہم مدینہ واپل گئے تو تم میں ہے عزت والے ذات والے کو وہاں ہے نگاں دیں گے۔ معنزت زید بن ارقم رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ بیں مواری پر رسول القدمسی القدعليہ وسم کے چکھے جیٹھا ہوا تھا میں نے عبدالقد بن انی کی باہت من ى اور پھرائے بنا كو بتاوى انبول نے جاكر يہ وات رسول الندسلى التدعدية وسلم كو بتاوى رسول التدسلى التدعية وسلم في عبدالله بن افي كو باوايا وس في تسم كما كربيه بات كني كاو تكاركر ديا رسول الترصلي الشدعلية وسلم في اس كي تصديق كي اوربيري تكذيب كر وک مجر سرے بی میرے باس آئے اور کہا: میرا اراوہ بیٹیل تھ کررسول القصلی القدعلید وسلم تم بریا راض جول اور آپ اور مسلمان تعباری تکذیب کریں' اس سے مجھے اتنار نج ہوا کہ اس سے پہلے بھی اتنا رنج نہیں ہوا تھا' پس جس وقت ہیں رسول اللہ صلی القد سبب دسلم کے ساتھ اس سفر بیں جار یا تھا تو ہنسوں کی وجہ سے جس اینا سر بلا رہا تھا' اس دوران رسول القد سمی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میرے کان کو ملا اور میری طرف و کھے کر مسترائے اور مجھے اسے آئی خوشی ہوئی کہ اس کے بدلہ بی واقعی د نیاے بھی ند بوتی ا پھر معزت ا پر بکر رضی القد صد بھوے سے اور ہو جھا رسول القصلی الدهاي وسلم بيائم سے كيا فرمايا تفا؟ يس نے کہا آپ نے پیچھیٹل فرمایا تھا الدتہ آپ نے میرے کان کوطا اور میرے سامنے مسکرائے معفرت ابویکرئے کہا تم کومیادک ہو پھر جھ سے حضرت عررضی للدعشہ اور انہوں ہے بھی حضرت ابو بکر کی طرح او تھا پھر جب منج ہوئی تو رسول القد صلی اللہ سیدوسلم نے سور 8 الدن فقول تا وست فر مائی۔ امام تر غدی نے کہا بیرصد بدہ حسن سیم ہے۔

(سسن ترقدی رقم الدیت ۱۳۳۳) مجم اللیر وقم الدیت ۱۳۰۰ الصورک رق ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ و ۱۳۸۹ و ۱۳۸۹ ما سامه ۱۳۸۹ و ۱۳۸۹ ما م حضرت جایر ان عبد القدرشی همهاییان کرتے بیل که بم ایک فروه ش شفے ( وه فروهٔ بنوالمصطفی تنیا) ایک مهاج نے ایک نف ری کے تھیٹر مار دیا مہدج نے دیگرم، جروں کو مدد سے لیے بکارا است مباجروا مدد کردا اورانسادگی نے انسیارکو مدد کے لیے

12/10

المنافقون عيم فرياي عدادة عانون اوريمينون كالمامنزات التدى في مليت على إلى -

لیمی آ ہانوں سے بارش برسانا اور زمینول سے ضملوں کو اگانا اور زمینوں میں معد نیات کو رہن افقد آھاں کی کے اختیار میں اور اس کی مکیسان میں ہے۔

مؤمنول كي مزية كامعني

المتافقون ٨ شرفر ما مالا كله الترك الترك الترك الياب الدراس كرسول ك الياب الدرايان والول من الياب المتافقون ٨ شرفين المنافقة الم

المام فخ الدين مجر بن شياء الدين عمر راري متوتى ١٠٧ و تكيية مي

فزت کیر کے مفائز ہے اور مؤسن کے نے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ وہ ست میں ۔ نے بین موسن کی فزت یہ کہ اور جو ہے کہ اس یہ کہ اس یہ کہ اس کے کہ اس کو اپنی منفعت سے بچا کر ۔ کے اور تو اس کر ۔ اور جو انسان کیر کرتا ہے وہ اپنی حقیقت سے جائل ہوتا ہے اس فزت صورت کے اغتبار سے کیر کے مشاب سے اور اختیقت کے اغتبار سے کیر کے طاف سے جیسا کہ واضع با طاہر ڈکیل ہوتا ہے اور حقیقت کے اظہار سے ذات کے طاف ہے اور قواش مجمود ہے اور قائم مجمود ہے۔ اس کے اعتراف کی فار کے محافی ہے کا فرائل کے کا اس کے اور قواش مجمود ہے۔ اس کے اعتراف کی فار کے محافی ہے کا در کے محافی ہے کہ کی کہ کر کے محافی ہے کہ در کے محافی ہے کا در کی کے در کے محافی ہے کا در کے محافی ہے کا در کے محافی ہے کا در کر کے محافی ہے کا در کے محافی ہے کا در کی کے در کے در کے در کے در کی کے در کے در کے در کے در کیا ہے کا در کے در

مِنْ أَنْ تُمْ وَوَلْتِ وَالاعْدَابِ فِيمَا إِجِلْكُ كَا يَكُونُهُ مِنْ أَنْ

ڡٚڷؽۯ؋؆ؙۼؙڔ۫ڒۯڽؘڝؙۮڮٵڵؠڐڔۑؠٵڴۺ۠ۊػڟؽڔڒۯؽ ڣٳؙڎڒۻؠۼؙڔٳڵڂڿڒڽٵڴۺؙۼڞڞۺڽ٥

021/3/121/47した

(N 교육()

اوراس على بيخفيف اشاره ب كدوه عزت جس على مجرياتى اور بزائى بوده صرف القدكاحق باورمو منول ك لي بو عزت بوده كبرياتى اور بزائى كى آميزش سے خالى باور قوائن اور انكسار كو مسمن باور كفار اور من فلين ك يركس تر كوكى عزت نيس بر القير كبرع واس الاوروب وائز الشامع في نيروت الادور)

الشراتحالی کا ارشاد ہے اے ایون والواتمارے اموال اور تمہاری اولاد تم کواند کے ذکر سے خافی شکر ویں اور جس نے ایسا کیا تو وی لوگ تنسان اٹھاتے والے جی اور جو چکی ہم نے تم کو دیا ہے اس جس سے چکو ( اور دی راوش ) خرج کروائن

ے پہنے کہ تم ش سے کی کوموت آجائے کا جوہ کے کہ دیم سے رہاں او نے بھے پکواور دنوں کی مبلت کیوں شدی تا کہ عمل صدقہ کرتا اور نیکوں عل ہے جو جاتا 0 اور جب کی فضل کی مقرد مدت کا وقت آجاتا ہے تو النہ اس کی روح (قبض کرنے) کو ہرگز مؤ فرنیس کرتا اور اللہ تمہارے تمام کا موں کی فجر رکھے والا ہے 0 (النا نقون ۱۹۱۹) اللہ سے قرکر کی محلف تفسیر مل

الك تولى يه بكراس آيت هي ذكراند عرادي اورز كؤة ب اورا يك تولى يه كراس عرادقر آن جيدكو پزهمنا هيد ايك قول يه به كراس عراد دا كي طور پر ذكركنا ب ايك تول يه به كراس عراد پاغ نمازي بين ايك تول يه به كراس عرادتمام فرائض بين -

المام الإنسي تحدين تستي ترفدي متوفى الاعلام وايت كرية بيل

حضرت ابن عباس رضی الله خبمائے فرمایا جس کے پاس اقتامال ہو کہ وہ تج بیت اللہ کر سکے یا جس کے پاس اقتامال ہو جس پر زکز قاواجب ہواور وہ نٹی نہ کرے اور زکو قائد دیتو وہ موت کے وقت مہلت کا سوال کرتا ہے ایک فخض نے کہا! اے اتن عباس اللہ ہے وریئے دوبارہ و نیا ہی ہوئے کا سوال تو صرف کافر کرتے ہیں اس پر مطرت ابن عباس نے اس کے سامنے المنافقون: اللہ آبات کی علاوت کی۔

اس مخض نے پوچھا زکوۃ کتے مال پر واجب ہوتی ہے؟ آپ نے قربانی دوسو درہم پر (۲۰۰۵ میں تقریباً آتھ ہزار رو پول پر )اس نے پوچھا مج مس مخض پر واجب ہوتا ہے؟ آپ نے قربایا جس مخص کے پاس زاوراو اور سواری ہو۔ (سنریق ندی قربال سندے درار ان رقم اللہ بعد ۱۹۳۲ مصنف درار ان رقم اللہ بدن ۱۹۳۲ مسدور جسس ۲۲۹۸)

ا انسافقون ۱۰ ش فرمایا ہے کہ موت آئے سے پہلے ہمارے دیتے ہوئے مال ش سے ہماری داہ ش فرج کر ڈاس سے معلوم ہوا کرز کو قادا کرنے میں جلدی کرنی جا ہے ای طرح تمام فرائض ہیں۔

عج میں تاخیر کے جواز ہے حصرت ابن عباس کی تغییر پر اعتراض اور اس کا جواب

نی زاور کو قاکی اوائی میں قصد فتا فیر کی توبیہ بالاتفاق مناہ ہے لیکن نے کی اوا تیکی میں اختان ف ہے۔ ایام ابو صغید اور
امام ابو ہے سف کے نزویک جیسے می مسلمان زاوراہ سواری اور دیگر ضروری افرا جات پر قاور ہوائیں پرای سال نے فرش ہوجاتا
ہے اور اگر اس سال اس نے نے فیمیں کیا اور مرکیا تو گناوگا۔ اور ایام گراور ایام شافعی کے نزویک نے زندگی ش مرف ایک
بارفرش ہے اور ضروری فیمی کہ جس سال وہ نے کے افراجات پر قاور ہوا ای سال اس کوموت آجائے اس لیے اگر اس نے نے
بارفرش ہے اور سروری فیمی کیا تو وہ گناوگاں بھا ہوگا۔ (تے اقدیم نے میں عام میں اور اکتب العمیہ نیود ہے ایس اور اس میں ا

على مدعلا والدين الويكرين مسعود كاساني متوتى ٤٨٤ مدلك على

(بدائع العدائع جمهر مهر مهوادار الكتب العلب وروت ١٩٠٨مه

حضرت ابن عباس رضی القد منها نے فرمایہ ہے۔ جس نے ج نیس کیا ادراس کوموت آگی تو وہ المن لقون اور الکا مصداق بو گا حالا تک بعض ائر کے فزو یک ج میں ٹا فیر کرنا جائز ہے۔ علامہ ابو اگر محد میں عبد اللہ این العربی الممائی المتوفی عہوں ہے نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ میداج تھا دی مسئلہ ہے اور اجتہا دی مسائل وعید میں واغل نیس ہیں۔

(الكام الرَّ إن ج مل ١٥٥٠ دار الكتب العلمية بيروت ١٨٠١ه)

سورة المنافقون كاانفتآم

الحدوند مي احساب إن عاد والح ١٣٦٥ و ١٨٨ جنوري ١٥٠٥ ويود تماز جوسورة المنافقون كي تنسير تمل موكن ٢٦ جنوري كواس مورت كي تغيير شروع كي تحى اس طرح تين دنول ش ال مورت كي تغيير تمل موكن .. الله بغنيين اباقي سورتوس كي تغيير مجى تكمل كرا دي اور جيري مير ب والدين مير ، ما الذه اور قاركين كي منظرت

الرادي \_

الحمد لله رب الطبين و العبلوة و السلام على سيننا محمد سيد المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين.

فلام دسول معيدي تغفرللا





## سورة التّغاين

سورت كانام اور وجياتسميه

اس سورت كانام النفاين بالداس كى وجديد بكراس سورت كى حسب زيل آيت يل المتعابن "كالفظائب كالفظائب كورت كالفظائب بمن المتعابن "كالفظائب بمن المتعابن "كالفظائب بمن المتعابن المتع

ال سورت كا نام التغابن الى ليے بك كوكول كو قيامت كون كى ياد دلائى جائے فين كامن ہے جريدوفر وخت يس فقصان انتجانا كفار نے اپنے نظول كوشيطان اور نفس امارہ كے باتھ فروخت كرديا اور الى بچيش ان كو جو نقصان ہواس كا ننجور قيمت كے دن ہوگا الى ليے قيامت كے دن كو نبوع المتبطان "فر ما يا اور اكي طرح سے يرمؤمنوں كے ليے بھى نقصان كا دن ہوگا كيونكدا كردہ ايجان لانے كے بعد كناه كبيرہ شكر تے تو ابن كوعم ب يا عذاب كا سامنا شكرنا برنا اور مؤمنين كالمين اكر زيادہ نيكياں كرتے تو ان كوزيادہ اجروثواب ملئا اور مياد اور خيج درجات طبيع اور كمل خمارے اور نقصان كا دن بيم رف كفار كے ليے ہوگا۔ سورة المنا فقون اور سورة النقابين بيس منا سيت

اس سے پہلی سورت بیس من نقین کے ادصاف ذکر فر مائے تھے اور ان کے اوصاف سے اجتماب کی ہدایت دی تھی اور اس سورت میں کقار کے اور اس کے اوصاف سے اجتماب کی جارت دی ہے اور بتایا ہے کہ کقار کے لیے دوز شے ہے اور مسلمانوں کے لیے جنت ہے۔

مورة المنافقون مين مسلمانوس مع قر ما ياتها:

لَا تَتَمِينُمُ أَمُوالَكُمُ وَلِلْآ أَوْلُا ذَكُوْ مَنْ وَكُو إِلَيْهِ \* .

(النافقون:۹) ماقل شكروس.

اوراس مورت شنفر بلیا ہے: \_[لَمُمَاً أَمْنُوا لَكُمْمُ وَاُولَا كُنْمُ فِلْمُنَاعُ . (النظائن: 64) سورة المنافقون شن قر مایا تما:

وَٱلْفِقْوَا اِنْ مَالَدُنَّ هُلُكُمْ . (المنافقون ١٠)

ادراس مودت ش فرمانيا ب: رانُ تُعَرِّفُوااللهُ قَرْضًا مُسَكًا يَفْلِيفُ ٱلْكُوْرَ يَنْفِي اللهِ

مہارے اموال اور تمہاری اولاد حمیس اللہ کے آگر ہے

م مهارے بسوال اور تمہاری اولا دصرف آنہ مائش ہیں۔

اورہم نے جو کچھمیں دیا ہے اس بھی سے پیچھ (اللہ کی راہ میں ) فریع کرو۔

اگرتم اللہ کو قرض حسن دو کے قودہ اس (کے اجر) کو تہمارے

جلديازدةم

(انتابن ۱۷) کے دگنا چوگنا کروے گا اورتہاری منظرت کردے گا۔

#### مسيحات اورة خرى جيد سورتون يس ارتباط

سورة الحشر (٥٩) سورة القف (١١) سورة القف (١١) سورة البحد (١٣) اور سورة التفاين (١٣) ان جار سورة ل كواسمات كها جا ع ع كونك ان سورة ل كوالت تعالى كي تنج كرنے بي شروع كيا كيا جي سورة احشر الله بي المنتج يَدُنوهَمَا في الشهوت وَقَافِي الْرَحِنُ " سورة البحد الله به " يُسَيّعُ يَعْنُوهَا فِي الشّهوت وَقَافِي الْرَحِنُ " سورة البحد الله به " يُسيّعُ يَعْنُوهَا فِي الشّهوت وَقَافِي الْرَحِنُ " سورة البحد الله به الله يُسيّعُ يَعْنُوهَا فِي الشّهوت وَقَافِي الْرَحِنُ " سورة البحد الله به وسورتول على ماضى ك الشّهوت وَقَافِي اللهوت وَقَافِي اللهوت وَقَافِي اللهوت وَقَافِي اللهوت وَقَافِي اللهوت وَلَول على ماضى كالله اللهوت وَقَافِي اللهوت وَقَافِي اللهوت وَقَافِي اللهوت وَلَول على ما اللهوت وَلَول على ما اللهوت وَقَافِي اللهوت وَلَول على اللهوت وَلَول على اللهوت وَلَول عَلَى اللهوت و

پھران آخری چوسورق میں بھی خاص ربع ہے ان میں قلف امتوں کا دکر ہے سورۃ الحشر میں ان اٹل کتاب بہوہ ہول (بنونسیر) کا ذکر ہے جن ہے معاہدہ کی گیا تھا انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی اس کی سزا میں ن کو عدید بدر کر دیا گیا سورۃ استحد میں ان کفار کا ذکر ہے جن سے صدیبیہ میں معاہدہ کیا گیا تھا اور چونکہ معاہدہ میں خواتین کے مدید آنے ک مماضت نہیں تھی اس میں میں میں ان کتاب بہود ممانت نہیں تھی اس میں انگر ہے اور سورۃ المنافق میں منافقین کا ذکر ہے اور سورۃ المنافقون میں منافقین کا ذکر ہے اور سورۃ المنافقون میں منافقین کا ذکر ہے اور سورۃ المنافق میں منافقین کا ذکر ہے اور سورۃ المنافق میں منافقین کا ذکر ہے۔

جہورے قول کے مطابق سورۃ التفائن مدنی سورت ہے۔ ترمیب نزول کے اعتبارے اس کانبرے اب اور ترجیب معطف کے اعتبارے اس کانبر ۱۳ ہے۔ معطف کے اعتبارے اس کانبر ۱۳ ہے۔ معرف کے بعد اور سورۃ القف سے پہلے نازل ہو آل ہے۔ معرف سورۃ التفائن کے مشمولات

- الله السامورت میں بنایہ کیا ہے کہ عبادت کا حقیق مستخل صرف القد عز وجل ہے ای نے سب کو پیدا کیا ہے اور وہی سب کو لعمتیں عطافر «نے والا ہے کہذا وہی اکمیلا عبادت کا مستخل ہے۔
- الا سیچیلی امتول میں سے جنیوں نے القدتع تی کے رسولوں کی تکفیب کی اور قیامت کا افکار کیاان کے انبی م سے فر رایا گیا ہے۔
  - الم كفارك مظالم يرمسلمانون كوابت قدم رائح كالحقم ديا باورانقد برتوكل كرفي كاكيدى ب-
- الله مسلمالوں سے کہا گیا ہے کسان کے جورشنہ دار مشرک میں ان سے خبر دار رہیں کمیں وہ ان کوشرک میں بہتما نہ کر دی۔
- ۔ مسلمانوں کوٹر غیب دی ہے کہ دوانند کی راہ بین خرج کریں القد تعالی ان کو بہت اجروثو اب عطافر یائے گا۔ اس مختمر تعارف اور تمہید کے بعد اب جس القد تعالی ہرتو کل کرتے ہوئے سورۃ التعاین کا ترجمہ اور تغییر شروع کر رہا

ا کی سعر تعادف اور مہید ہے جعد اب بھی القد تعالی پراہ کا کرنے ہوئے مودۃ انتخابی کا مرجمہ اور سیر مروی مر رہا اول اے میرے دب ایجھ کو اس ترجمہ اور تغییر ش تی اور صواب پرقائم اور غنظ اور باطل سے بھتب رکھن۔

> غلام رسول سعیدی ختراید ۱۸ زوالج ۱۳۱۵ که ۲۲ خوری ۲۰۰۵،

موياكل تمبر ٢٠١٤/١٥١٩\_٠٠٠ ١٥١١٨١١ ٢٠١١





تبيار الفرأر



يهار العكانات

الشرتعالي كا ارشاد ب آ مانول كى تمام يزي اور دينول كى تمام يزي الله كى تيع كرتى ين اى كا ملك باوراى ك ہے تعربین اور ہر چیزیر قادرے Oوی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے اس بھن تم میں ہے مؤمن جس اور بعض تم عل سے كافر عين اور القد تمهارے كامول كو فوب و يكھنے والا بOاس نے آساتوں اور زمينوں كوحل كے ساتھ بيدا كيا اور تمهاری صورتی بنا کی تو حسین صورتی بنا کی اورای کی طرف اوان ب 0 ده جانا ہے جو پھھ آ بانوں اور زمینوں میں ہے اور دہ جاتا ہے جو پکھتم چھیاتے ہواور جو پکھٹا ہر کرتے ہواور الشسیوں شرچینی ہوئی باتوں کو ( بھی ) خوب جائے والا سے 🔾 (Purpost)

آ سانوں اور زمینوں کا زبان قال ہے سیج کرنا

حارے نزدیک آ جانوں اورزمینوں کی ہر چیز حقیقا اللہ تعالی کشیع کرتی ہے اور مام رازی کی تحقیق یہ ہے کہ ہر چیز ریات ال سے اللہ كي سي كرتى ہے اور جارے فزو كي برچيز زبان طال سے بھى اللہ تعالٰ كي سيخ كرتى سے ورزبان قال سے بھى اللہ

17 July

تبياء القرأء

قاں کو شیخ آرٹی ہے اور الشاتعالی کے کال اور مقبول بندے اس شیخ کو سفتے بھی ہیں اس کی تفصیل اور تحقیق ہم نے بی سر انتال معملی تغییر میں ذکر کی ہے ویکھٹے " بتیان القرآن" جام ۲۲۰۱۵ ۱۳۵ ۔ تقدیر پر ایک مشہور اشکال کا جواب

النفاين المش فره يا بال بعض تم ش معدمومن بي اوربعض كاقربير

حضرت ابوسعید خدری رضی لقد عند بیون کرتے ہیں کہ یک دن شام کو نی صلی القدعنیہ وسلم نے ہمیں خطید دیا اور ہراس چیز کا ذکر کیا جو ہوئے والی ہے اور بتایا کہ ہوگ تشقف طبقات میں پیدا ہوں کے ایک تنص موشمن پیدا ہوگا اور بہطور مؤشمن زندگی گزارے گا اور بہطور مؤشمن مرے گا اور ایک تبخص کا فر پیدا ہوگا اور بہطور کا فر زندگی گز ورے گا اور بہطور کا فرم سے گا اور ایک شخص مؤشمن پیدا ہوگا اور بہطور کا فرزندگی گڑارے گا اور بہطور مؤشمن مرے گا۔ (کترافیمال آم الی بے ۲۳۳۲)

حفزت ابن مسعود رمنی اعقد عند بیوان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا اللہ عزوجل نے فرعون کواس کی مال کے بیٹ اس کا فریدا کیا اور حفزت کی بن زکر یا علیج السلام کوان کی مال کے پیٹ جس مؤمن پیدا کیا۔

(الكالى الناس مرى عالى الله كنوالس الم الديد ١٠٣١٠)

حضرت ابن مسود رضی الند عند بیان کرتے ہیں کدر سول انتر صلی الند علیہ وسلم نے نبر وی اور آپ سب سے بوے ہے ہیں کہ النہ بجائے تم ہیں ہے کی ایک کی تخلیق کو چاہیں دان اس کی بال کے پیٹ بٹی بچھ کرتا ہے گار چاہیں وان بعد وہ بھی ہوا خون بن جاتا ہے گار چاہیں ہے اس کو چار ہہ تم کر النہ بجائے کی جاتا ہے گار چاہیں ہے اس کو چار ہہ تم کی جاتا ہے گار چاہی کا میں دوں بعد وہ بھی ہوگا یہ کی حدت حیات لکھتا ہے اس کا عمل لکھتا ہے اس کو چار ہہ تم سعید (دوز نی بوگا یا جاتی کا گھر اس بھی روح پھوٹی ہوگا یا سعید (دوز نی بوگا یا جن کی اللہ جن کے گئی کرتا رہتا ہے گئی کہ اس کے اور دوالل جن کے گئی کرتا رہتا ہے گئی کہ اس کے اور دواللہ دوز نے گئی کہ اس کے اور دوالل دوز نے گئی کرتا ہے اور دوالل دوز نے کا گس کرتا ہے اور دواللہ دوز نے گئی کرتا ہے اور دواللہ جن کے اور دور نے کے اس کہ تا ہے اور دواللہ جن کہ کہ اس کے اور دور نے کے اس کہ تا ہے اور دواللہ جن کے اور دور نے کے اس کہ تا ہے اور دواللہ جن کے اور دور نے کے اس کہ تا ہے اور دواللہ جن کہ اس کہ تا ہے اور دواللہ جن کے اس کرتا ہے اور دواللہ جن کے اس کہ تا ہے اور دواللہ جن کہ اس کے در میاں پر اکھی ہوا تا ہے گار اس پر اکھی ہوا تا ہے اور دواللہ جنت کے لئی کرتا ہے اور دواللہ جن کے اس کو اس کی مسلم رقم الحدیث سام اس اس اور دواللہ جنت کے لئی کرتا ہے اور دواللہ جن کے اس کو ان الحدیث میں اور دور تے کی کہ اس کی دور کی اس کر دور کے ابتاء سن اور دور تے کی کہ اس کی دور کی اس کر دور کی ابتاء سن اور دور تی کے اس کر دور کی انہاں کر دور کی انہوں کی دور کی انہاں کر دور کر کے انہاں کر دور کی کی دور کر کے اس کر دور کی کر دور کر کے اس کر دور کر کر دور کر کے اس کر دور کر دور کر کر دور

ہم نے سئلہ تقدیر پر منصل بحث شرح سی مسلم اج میں ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹ میں کی ہے اور القضاف ۱۹۳ تبیان القرآن الله علی میں اس معرفی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے برخض کو اخیر عمر تک یا عمر کے آخر میں نیک کام کرنے یانہ ہے کا اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کا اللہ تعالی کو از ل میں علم تعااور اس کام کرنے یانہ ہے کام کرنے یانہ ہے کا اللہ تعالی کو از ل میں علم تعااور اس کے موافق اور اس کے بیٹ میں فرشتہ نے لکھا ہے البغدا اب بیاعتر اس نہیں ہوگا کہ جب پہلے ہے جی لکھ دیا ہے تو بندہ کے کما اگر نے میں اس کا کیا تھوں ہیں۔

انسان کی صورت سب سے حسین ہے

التفاين الم يم قر ما اورتهاري صورتى ما من وحسين صورتى ما كي -

مقائل نے کہا:اس کامعنی ہے۔اللہ تعالی نے معرت " ہم کو پیدا کیا اور اس کو این صورت پر پیدا کیا۔ ( مج سمرقر الدید

۱۹۸۳) اور رسوں اندسلی الله علیہ وسلم نے قربایا علی نے اپنے رب اور دمل کو حسین صورت علی ویکھا۔ (سس ترفای رقم الدیث ا ۱۹۲۳) خلاصدیہ ہے کہ حظرت آوم عدید السلام کی حسین صورت ہے اور ان کی اولا دمجی ان کی صورت پر ہے۔ اور انتداق کی نے فربایا

الكائنة الإنكان في المني توليع

ب شک ہم نے انہان کو سب سے حسین مورت پر پیدا

ON (LPG)

مب حیوان سر جمعًا کر چکتے ہیں اور انسان سراٹھا کر چل ہے سب حیوان اپنا مند کھانے تک لے جاتے ہیں اور انسان کھانا اپنے منٹک لے جاتا ہے۔ یوٹزے اور سرفر ازی صرف انسان کو حاصل ہے سب حیوانوں کی کر جنگی ہوئی ہے اور انسان کی کر سیدھی ہے۔

كافرون كے بيداكرتے ميں كيا حكمت بع

التفاين المشرفراء ووجالاً بيجويكما النوس اورزمينول على ب

فهام فخر الدين گله بن عمر دازي متوفى ۴ مهر وأربات ميل

الشاقبانی کو از ل چی علم تھا کہ کافر کنر کریں ہے چاران کو پیدا کرنے بھی کیا خلیت ہے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ اس جی شرور محمت ہے لیکن پیر ضروری نیس ہے کہ ہم کو اس محمت کا علم بھی ہو۔

(تغير أبير ج-ال aar aar واراحيا والرست والرق يروح اهاده)

یم کہتا ہوں کہ اس علی بیر مکست ہے کہ کافروں پر اللہ توالی کی صفت قبر اور فضیب کا عبور ہوجیں کر بعض روایات علی ہے جس جمیا ہوافز اللہ تھا علی نے جایا کہ علی پہلانا جاؤں تو علی نے تھوٹ کو پیدا کیا۔

( 10 ق اعلى رانورشي رقم الحديث على المسلب الاملاي ودت عاملاء)

الله قارى متوفى ١١٠ العدة تكماب المصدعة كى كونى مندنيس بيكن السكامتي مع بيد

(الامرار الرافيد في الديث ١٩٠١)

سواو منول کے پیدا کرنے سے اس کی صفت رحمت کا تھیور ہوا اور کافرول کو پیدا کرنے سے اس کی صفت فضب کا تھیور

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی فہرٹیں آئی جنہوں نے (تم ہے) پہلے کئر کیا تھا انہوں نے اپنے کیا تھے کی مرد میں میں اس کا تشکیر میں کی اس کے اپنے اس کے اپنے کا کیا تھا انہوں نے اپنے کا کہا تھا انہوں نے ا

کرتو توں کی مزا ( دنیو یک ) چکوٹی اور (آخرت یک ) ان کے لیے دروناک مذاب ہے 10س کی وجہ یہ ہے کہ ان کے باس ان کے رسول واشح وفائل کے کرآئے تو انہوں نے کہا کہا چراہی جارے ویں کے انہی انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیم ااور الت

نے ان کی کوئی پرداوئیں کی اور انتدہے تیاز ہے تم بیف کیا ہوا کا فروں کا پیر باطل کمان ہے کہ ان کوم نے کے بعد تیس افسار جائے گا' آ ہے کیے کیوں ٹیس ایھرے رہ کی کتم اتم کو ضرور ہضرور افعایا جائے گا' پھرتم کوتمہارے کرتو توں کی ضرور بہضرور خبروی جائے کی اور بیالت پر بہت آ سان ہے O (اجٹائل ہے۔)

اس آیت میں الل کمہ نظاب ہے اور اس میں ماجد احتوں کے اس عذاب کی طرف اشارہ ہے جو ان کے سلسل کفر اور عنا و کی وجہ ہے دیا میں دیا کی تھالور اس عذاب کی طرف اشارہ ہے جو ان کے لیے آخرے میں تیار کیا تم یا ہے۔

جعد باراتهم

### رسول التدعى القدعديدوسم كويشر كبئے كى تحقيق

التقامين ، ٢ بيل قرمايو. تو انهول نے كها كيا يشر جميل مدايت ويس كے ايس انہوں نے كفر كيا۔

ان کے کفر کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بشریت کورس لت کے منافی سمجھ اور پھر کے بنول کو ابو ہیت کے منافی نہیں سمجھا' انہوں نے رسولوں کی رسالت کا انکار کیا اور اللّٰہ کی اطاعت اور عمادت سے منہ پھیرا ورلہ یہ وہ بی برتی ۔

انہوں نے رسونوں کی تحقیر کرتے ہوئے کہا کیا بشر ہمیں ہرایت ویں گے اور بیٹیس جانا کہ لقہ تھا گی ہے بندوں میں ہے جس کوجا ہے رسمانت کے لیے نتخب قمرہ بیتا ہے۔

رسولوں کی بشریت کا اتکار کرنا کفر ہے اعلی حصرت امام احمد رضا فاضل پر بلوی فر ماتے ہیں

اور جومطلقاً حضور ہے بشریت کی تفی کرے وہ کافرین قارب تعالی

آپ کھے میرارب برائیب سے پاک ہے اس صرف بشر

عُلُ مُعَانَ مَن مُن كُنتُ والاَبْعُرَاتُ مُؤَلِّن

(بن امرائل:۹۳) د سول ټول ۵

(الدوراتوين ١٤ ص ١٤ كتير رضوية كرايي ١٠٠١ه)

لیکن رسول القصلی الله علیه دسم کوصرف بشر کہنا سمجے نہیں ہے آ ب کوافض البشریا سید البشر کرنا چاہیہ۔ شیخ ساعیل داوی متوفی بسم الصف کھنا ہے:

لعني کسي بزرگ کي آجريف هين زيان سنيهال کر بولوا در جويتر کي مي آخريف ووسو و دي کروسوان هين بھي اختصار کرد -

{ تقوية الإيمان من ميم معطي المعين الاجور }

جب کسی شخص کی صفات ڈکر کی جا کی آو ان صفات کا ذکر کرنا جا ہے جن صفات میں وہ دوسر ول سے متناز ہوا تی وجہ سے جب صحابہ نے کہا۔ کی ہم آپ کے (وین) بھائی نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم میرے اصحاب ہواور ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے (مینی بھدکے لوگ )۔ (میج مسلم آم الحدیث ۱۳۹۱)

آ ب نے محابہ کو بھائی کہنا پیندٹیس فرمایا کیونکہ اس صفت میں بعد کے لوگ بھی مشترک ایں اور ان کو امحاب فرمایا ' کیونکہ بھی ان کا اخیازی وصف ہے تو آ پ کوسرف بشر کہنا کس طرح دوست ہوگا جس دصف میں ندصرف عام مسمان بلکہ کفار بھی مشترک ہیں۔

سودین بزیربیان کرتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود نے قربای جنب تم رسول اللہ صلی اللہ عنیہ وسم برصلوۃ پڑھوتو سب سے حسین صلوۃ پڑھؤ کیونکرتم کو معلوم بیس بیصلوۃ آپ پر ٹیش کی جاتی ہے کوگوں نے کہا: آپ ہمیں سکھا کیں' ہم کیے صوۃ پڑھیں؟ آپ نے فربایہ بتم کیو ''السلهم اجعل صلاتک ور حستک ویر کاتک علی سید الموسدین و امام المعتقیں و حاتم النہین محمد عبدک ورسولک امام الحیر وقائد المحیر ورسول الموحمة الملهم العقد مقاما محموداً یعیطه به الاولون والاحرون الحدیث''۔ (س بن ابر تم الحدید)

التفاین کے میں فرمایہ کافروں کا بیہ باطن گمان ہے کہ ان کومرنے کے بعد تین اضی جائے گا آپ کیے کیوں انہیں! میرے رب کا قرور بہ مرور اشایا جائے گا پھرتم کوش وربہ مرورتہ دے کرتو تول کی خبر دی جائے گا پھرتم کوش وربہ مرورتہ دے کرتو تول کی خبر دی جائے گا۔
اس آیے یہ پر اعتراض یونا ہے کہ کافرتو تیا مت اور حشر ونشر کو اپنے ہی نیس تھان پر بیاآ یہ کیے جت ہوگ کہ ان کو اشایا جائے گا اور ان کو ان کے اٹمال کی ضرور خبرولی جائے گا؟اس کا جواب بیرے کہ کھار کو بینظم تھا کہ نی صلی الشر ملیہ وسلم اللہ کو

تبيار المرآر

مانے ہیں اور جب آب اللہ کی تشم کھا کر فرہ رہ ایس کہ ان کو ضرور اٹھایا جائے گا اور ان کو ضرور ان کے اٹھال کی خبر وے وی جائے گی تو ضرور یہ بھی خبر ہے ورند آپ تشم کھا کریہ بات نہ کہتے۔

القد تعالی کا ارشاء کے سوٹم اللہ پر ایمان او اور اس کے رسول پر اور اس تور پر جو ہم نے کازل کیے ہے اور استرتب رے تام کا موں کی خوب فرر کھنے والما ہے O جس ون ووٹم سب کوئٹ ہوئے کے دن بھٹے فریدے گا وی دن ( کفار کے ) نقصان کا ون ہے اور جولوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے ٹیک کام کے اللہ ان کے گناہوں کو ان سے من وسے گا اور ان کوان جنتوں ش وافل کر دے گا جن کے بیٹھے سے وریا ہتے ہیں وہ ان شی جیشہ دہنے والے ہوں گے بھی یہت بڑی کا می ٹی ہے O اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جماری آنتوں کی جگذ رہ کی وی دوز تی جن اس شی جیشہ دہنے والے جی اور وہ کیسائر افریکا تا ہے O

(Ha) (Ha)

#### قرآن مجيد كونور فرمانے كى وجه

التفائن ها۔ السل بتایا تھ کے جوتو میں اپنے رسولوں پر ایمان ٹیس ماکی ان کو دنیا میں عذاب دیا گیا ایس اب اہل مکدے فر مایا تم القد پر اور اس کے رسول پر ایمان سے آ و تا کہتم پر ووعذاب تازی نہ ہوجو چھٹی استوں پر تازل ہو چکا ہے۔

اور ال آیت می فره یا ب اورال اور پرالهان الا و جوام فی نازل کیا بال اور ب مراوقر آن جمید ب کیونک جس طرح حی اور اند جرے می جایت و بتا ب ای طرح قرآن مجید تشکوک اور شبهات کے اند جرول اور کفر اور کم رای کی ظامتوں میں جایت و بتا ہے اور فرود افتد تمبارے تمام کا مول کی فیرر کھنے والا ہے تم ضوت اور جلوت میں الند تعالی ہے ورتے رہو۔ قیامت کے دان کو یوم التف بن قرمانے کی وجہ

التفاعن المش فرمايا جس ون ووقع مب كوجع موف كرون جع فروات كار

تیامت کے دن کو ایسوم السجیسم الفریایا کیونکدائی دن احدت کی تمام اولین اور آخرین کو انسانوں اور جنامت کو آسیان والوں کو اور زیمن والوں کو تی فریائے گا۔ کیساتول یہ ہے کہ اس دن بندے کو اس کے اٹلی لی کے ساتھو بی فریائے گا اور ایک قول یہ ہے کہ اس دن مؤمنوں کو اور کافروں کو تیج فریائے گا۔

قیامت کے ون کوالقہ توبال نے ایسوم المتقاب "قربایا فین کامعنی ہے کسی کونتسان پہنچانا جب کو فَ فَفَ کسی کوکو فی پیز معروف فرخ سے زیادہ مبتلے واموں پر فروخت کر دے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ فیمن کیا ہے لیعنی اس کوفقسان پہنچایا ہے آیامت کے دن کافروں کو پتا ہے گا کہ دنیا میں انہوں نے اپنی جاتوں کو کفر اور سرکشی کی جس قیمت پر فروخت کیا تھا۔ مکھانے کا سود قداد داس تجارت میں انہوں نے اسے نفوں کے ساتھ فیمن کر تھا۔

أُولِيْكَ الَّذِيْنَ اشْتُرُو الطَّلَالَةَ بِالْفِدَى فَمَّا يدوولُ إلى جنون في مايت كوش كم راى فريدى

رَكِعَتْ يَعْلَارَ مَنْهُمُومًا كَانُوا مُعْتَهِ بِينَ (البقروء) يُسل ان كر تجارت في ان كونفَ تر تهنجاو

ال طرح جن مسلمانوں نے اپنی جانوں کونفسانی خواہمٹوں اور کمنا ہوں کے توخی فروخت کر دیاان کوچھی قیامت کے دن پتا <u>س</u>لے گائے انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ فہن کیا ہے۔

ای طرح جن مسلمانول نے کم عمادت کی یا کم شکر ادا کیا اور اپنی جانوں کو قررام طبی اورسستی کے موش فروشت کر دیا ان کو بھی قیامت کے دن بتا ہے گا کہ انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خمین کیا ہے۔

اس کے بعد فر مایا اور جو توگ انتہ پر ایران لاے اور انہول نے تیک کام کے انتدان کے گن مول کوان کے مناوے گا۔

تبيار الفرأو

میں جو وگ رمولوں کے پیغام کے مطابل قیامت اور حشر ونشر پرائیان لائے اور انہوں نے نیک مل کیے اللہ تعالی ان اس م کے تنابوں کومعاف قرباد مے اور ان کوان جنتوں میں وافل قربادے گاجن کے بیچے ہے وریا بہتے ہیں۔

انتخابین ماش فرمایا اور جن لوگوں نے تغریبا اور ہماری آنفوں کی تحقیب کی وہی دوزنی جی اس میں جیشہ دہنے والے جی ۔ مؤمنوں کے انعام کے بعد کفار کی تمزا کا ذکر فرمایا ہے۔

علاسٹای متوفی ۱۳۵۴ء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی فخض کمی کو کوئی چیز فیمین فاحش کے ساتھ قر وطب کرد ہے لینی معمول اور موفرج قیست سے بہت زیادہ قیست ہے اور خریدار قاضی کے پاس گواہوں سے غین فاحش ٹابت کر دے اور قاضی کٹے گئے کر دے تواس کی فضا نافذ ہوجائے گی۔ (رساک دن میدین ج مس ۱۹ ''میل کیزی' ۱۹ ر)

غبن فاحش کی تعریف اوراس کا شرعی تھم

کوئی چیز نمین قاحش کے ساتھ فریدی ہے اس کی دو صورتی ہیں، وجو ۔ دے کر نقصان پہنچاہی ہے کہ تیس ؟ اگر نمین فاحش کے ساتھ دھوکا بھی ہے تو والیس کرسکتا ہے ور شہین فاحش کا بیر مطلب ہے کہ اتنا ٹو تا ( نقصان ) ہے جو متو مین ( قیمت لگانے دالوں ) کے اندا نو عالی کرسکتا ہے ور شہین اس کی قیمت پائی بتا تا ہے کوئی جا کوئی سرت تو لیگانے دالوں ) کے انداز وسے باہر ہو دستال ایک چیز دس رو ہے ہیں قرید کی وی قیمین فاحش ہوتا۔ وہو کے کی تی صورتی ہیں بھی بات اس کی قیمت کوئی اس کی قیمت ہوتا۔ وہو کے کی تی صورتی ہیں بھی بات مشتری کو دھوکا دیتا ہے اور اگر اس کی چیز وی بی تی میں جس کھی دائل دھوکا دیتا ہے اور اگر کہی اجبی ایک میں میں جس کوئی فاحش کے ساتھ فقصان وہنی ہے دو ایس کرسکتا ہے اور اگر کہی اجبی گھی دائل دھوکا دیتا ہے دائی کرسکتا ہے اور اگر کہی اجبی کہی دائل دھوکا دیتا ہے دائیں کرسکتا ہے اور اگر کہی اجبی کوئی نے دھوکا دیا ہوتو والیس نہیں کرسکتا ہے اور اگر کہی اجبی کوئی نے دھوکا دیا ہوتو والیس نہیں کرسکتا ہے اور اگر کہی اجبی

مَّا اَصَابَ مِنْ مُوسِيبَةٍ إِلَا بِإِذْ نِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنَ بِاللهِ يَهْدِ

جس تحف کو جو بھی معیب چیتی ہے وہ اللہ کے اون سے چیتی ہے اور جو محف اللہ پر ایمان رکھ اللہ اس کے

قَلْبَةُ وَاللَّهُ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيتُمْ وَوَاطِيْعُوااللَّهَ وَاطِيْعُواالرَّسُولَ

ول كو بدايت و ي كا اور الله جر يخ كو خوب جانع والا ٢٥٠ اور الله كى اطاعت كرو اور رسول كى اطاعت كرة

فَإِنْ تُولِّيْتُهُ فِإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلِغُ الْمَبِينُ®اللهُ لِآلِلهُ

میں اگرتم نے مند کھیرا تو ہمارے دسول کے ذری مرف (احکام کو) دضاحت سے پہنیا دیتا ہے 1 القد (ی) ہے اس

ٳڷڒۿؙٷٷۼڸۣٳۺ۠ۅڣڵؽؾۘۘۅػڸٳٲؠؙٷؙڡؚڹؙۅؙڹ۞ؽٙٳؾۘۿٵڵێڕؽؽٵڡۜڹؙۅٛٳ

کے سوا کوئی عبادت کا مستحق کی ہے اور اللہ بر ای مؤمنوں کو تو کل کرنا جاہے 0 اے ایمان و اوا بے شک

ٳ؆ڡڹٲۮٚۅٳڿؚڰۿۅٲۏڷٳڿڰۄؙۘٛٛٛۼۘڬۊٞٳڷڰۿؙٵٚڂ۫ۮۏؙۿؠ۠ٷٳڹ

تمیاری ویوں اور تمہاری اولاد ش ہے کھے تمہارے وش میں سو ان سے موشور رہو اور اگر

Mary Trans

نبياء الفرآن

# تَعَفُوْ اوَتَصُفَحُوْ اوَتَعَفِينَ وَافَإِنَّ اللَّهَ عَفُوْرُ مَّ حِيدً إِلَّما آمُوالْكُمْ

تم معاف كردواوردر كزر كرواور بخش دوات بشك الله يهت بخشف والاب صدرتم فراف والاب ار

# وَادُلادُكُهْ فِتُنَةُ وُاللهُ عِنْكَالَا الْجُرْعَظِيرُ ®فَاتَقُوااللَّهُ مَا السَّطَعُثُمُ

تب ری ادرا داو صرف "زبائش بی اور الله بی کے پاس ایر طقیم ہے 0 پس تم متنا ہو سکے اللہ سے ورتے رہواور (احکام)

## وَاسْمَعُوْا وَالطِيْعُوا وَانْفِقُوا خَيْرًا لِإِنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُونَ شُرِّ نَفْسِهُ

سنواوراطاعت كرد اور (الله كى ماديش) خرج كرة برتبارے ليے بہتر بناورجولوگ اپنے نفول كے بخل سے بچا ہيے محينة وہى لوگ

# غَادُلِإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوااللهَ قَرْضًا حَسَمًا يَضْعِفْ كُكُورَ

اخروى كامياني ين واس بي اوراً رُتم القد كور فرصن دوتو ووتمبار يلياس (كاجر) كودك كروس كااورتم كونش ديكا

# يَغْفِرُ لَكُمْ واللَّهُ شَكُورٌ عَلِيمٌ صَعْلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزَ الْكَلِيمُ ٥

وراللہ نہایت قدرواں بہت ملم وال ب 0 وہ برغیب اور شہادت (باطن اور طاہر) کو جسٹے والا بہت عالب بے مد تحمت والا ب الملہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس تحص کو بھی مصیت تینی ہو وہ للہ کے افران ہے آئی ہے اور جو تحص اللہ پر ایمان رکھ اللہ اس کے دل کو جائیت دے گا اور اللہ ہر چنے کو توب جائے والا ہ 0 اور اللہ کی اطاعت کر وہ ہیں آگر تم نے مشہور کو جائیت دے گا اور اللہ ہر چنے کو توب جائے والا ہ 0 اور اللہ کی اطاعت کر دہ کو توب ہو اللہ ہے اس کے موا کو کی عبادت کا مستحق تعمل ہو جائے اس کے موا کو کی عبادت کا مستحق تعمل ہو جائے اللہ ہو جائے والا جائے والا ہے کہ متحق تعمل ہو جائے اللہ بہت بخشے والا بے حد کہ تم تم اللہ ہو ہے 10 اللہ ہو جائے والا ہے حد کر دواور درگز رکرواور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشے والا بے حد رقم فرانے والا ہے 0 (الانام مواف کر دواور درگز رکرواور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشے والا بے حد رقم فرمانے والا ہے 0 (الانام مواف کر دواور درگز رکرواور بخش دو تو بے شک اللہ بہت بخشے والا بے حد

معمائب رمبركرنے كى تلقين اور ترغيب

اس آیت بیل اللہ کے اول سے مراوب: اس کے ارادہ اور اس کے فیملہ سے یا اللہ کے اس سے بال کے علم ہے۔

اس آیت کا شاپ نزول سے ہے کہ کفار نے کہا اگر مسلمانوں کا دیں برتن ہوتا تو اللہ ان کو دنیاوی مصائب سے محفوظ رکھتا۔

اللہ تعدیٰ نے بیان فرمایا مسلمانوں کو س کی جان اس کی اولا داور ان کے اموال میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہوتا وہ اللہ کے

فیملہ سے پہنچتی ہے اور جو مسلمان اللہ پر کالل ایمان رکھتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو مبر کرنے کی ہدایت وجا ہے اور وہ مصیبت کے دفت کہتے ہیں " انگارتا ہو گا اللہ ہو ایس کی ہدایت و بتا ہے کہ وہ رہے ہوئی کھیں کہو مصیبت کے دفت کہتے ہیں " انگارتا ہو گا ہوئی کھیں کہوں کے دو ان پر آئیس سکتی تھی ۔

ان برآئی ہو ان سے ٹل نہیں سکتی تھی اور جس مصیبت سے وہ نے گئے وہ ان پر آئیس سکتی تھی ۔

التخابین : ۱۲ ہی فر ماہ اللہ کی لواعت کر واور در سول کی اول حت کرو۔

یتی مصاعب کا مرواندوار سامنا کرو وراند تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت میں مشخول رہو اور قرآن وسند کے

جلد وأزوعهم

موافق على كرتے رہواور اگرتم نے اطاعت ہے انحاف كي تو جان توك رہول القصلي الله عليه وسلم كے ذرتم ہے جر أاطاعت كرانا تبيل سے ان كے ذريقو صرف وضاحت كے ساتھ احكام كو بانج وينا ہے۔

التفاين الا شرار مايا اورالله يري مؤمنون كوتوكل كرما وإي

كيونكم ومول كويديقين موتاب كدهيقت ين قاور مرف القدب أل لي جرموالم ين مرف الله برى احماراكم

و بادرای سے طالت مامل کرنی و ہے۔

انگ وعیال اگرانلہ تعالیٰ کی اطاعت ہے روکیس یااس کی نافر مانی کے لیے کہیں تو ان کی بات۔۔

پڑمل نہ کیا جائے

التفائن الله بين من الله الحان والواسية شك تهارى يويول اورتمبررى اواروش ي كوتمبار و وش الله والله الله الله ال من الراور الل أيت كرثان تزول عن حسب ويل الوال بين:

سیآ بہت حضرت عوف بین مالک انجی رضی اللہ عند کے متعلق بازل ہوئی ہے ان کی بیوی اور اول دیکی اور جب وہ جہاد کے لیے جانے مکتے تو دہ رونے لگتے اور کتے کہ بس کس برچھوڑ کرجا رہے ہو؟

حضرت ابن عباس رضی الده مهایون کرتے بین کر مک بی کی مسلمان جوے پھر انہوں نے مدید جرت کا اراد و کیا تو ان کی بیو بول اوران کی اول و نے ان کو تیرت کرتے ہے تا اور دوکا۔ (سن تریزی آم الحدید است رک جہرہ اوران کی اول و نے ان کو تیرت کرتے ہے تا اور اوران کی اور اوران کی اور اوران کی بیو بول اور تمہاری اول و میں جو تمہیں جو تمہیں نے کا تھم تیں ویے اور اوران کی سے تیل رو کتے۔
می ہدنے کہا ان ہیں ہے وہ بیں جو تمہیں رہے منقطع کرنے کا تھم و سے بیں اور القد تعالیٰ کی نافر مانی کرنے کا تھم و ہے

یں ( کد گھر کی ضرور یات اور حاری فر مائٹوں کو پورا کرنے کے لیے دشوت او دور و تھر ناجائز ذرائع سے مال حاصل کرو)۔

ابن زید نے کہا جمہاری بیوایوں اور تمہاری اولا وجس سے بعض تمہارے وین میں مخالف ہیں جنی اہل کتاب سے ہیں۔

(الكسد والعيون جهام ١٧٠ تغيير مقاحل بن ميران جهام ١٧٩)

اس کے بعد فر مایا اگرتم معاف کروواور درگزر کرواور بخش دوتو ہے شک اللہ بہت بخشے والا ہے مدر حم فر مانے والا ہے۔ جب کی سلمان کوائی کے اہل وعیال اجرت کرنے سے یا جہاد پر جانے سے ردکتے اور وہ ان کی بات نہ مان کر ججرت کر لیتا اور جہاد پر چلا جاتا تو واپس آ کروہ اسٹے اٹل وعیال کومز او بتا اور ان پرفری تہ کرتا تو بیآ ہے۔ ٹازل ہوئی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے جمہارے اموال اور تمہاری اولا وقو صرف آنه اکش بیں اور الله ی کے پاس اجر عظیم ہے 0 ہی تم بعث اور حکے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ بہتر ہے اور جو ہوگ ہو سے اللہ تعالیٰ کا اللہ کے اللہ تعالیٰ کا میانی پانے والے بیں 0 اور اگرتم اللہ کو قرض صن دو تو وہ تمہارے ہے اس (کے اجر) کو وگنا کر دے گا اور تم کو بخش دے گا اور اللہ نہیں تقدروان بہت ملم والا ہے 0 وہ برغیب اور شہوت

(باطن وطاهر) كوجائع والأبهت عالب بع صد حكمت والاعب (التفاين ١٨٥٥)

الل وعيال كا آ ز مائش جونا اوراجرعظيم كي تغسير

التفاين ١٥٠ يس فروي تهار ااموال اورتهاري اولا وتو صرف آزماكش بير ـ

دعفرت عبد الله بن بريده اين والدرض الله عند يروايت كرت جي كه ش ف ويكها في سلى الله عليه وسلم خطبه الدي رب سنة الى وانت معرت حسن اور معفرت حسين وضى الله عنها آئے وہ دو مرخ قيصيس بهنے موت سے اور جلتے ہوئے الا كمر ا

جدوازه أثم

رہے تھا نی صلی لندعلیہ وسلم منبر سے اس سے اور ن کو اپنے ساستے : تھایا ' چرکی القد عز وجل نے بی قربای ہے جہارے اموال اور تمہاری اولا وقو صرف آن بائش ہے بیس نے ان بچل کی طرف و یکھا کہ یہ چلتے ہوئے لا کھڑا رہے ہیں تو میں صبر نہ کرسکا حق کہ بیس نے پنی بات منقطع کی اور ان کو اٹھایا اس کے بعد آپ نے خطبہ شروع کیا۔ (سنن ابوداؤ در قم احدیث ۱۰۹ سس ترزی رقم الحدیث ۲۵۰ سے این بادر قم اور یک 100 سیم این جان دیان رقم احدیث ۲۵۰۳ سند احدیث ۲۵۰۳ میں اور اور اس اور اور اس کے اور اس کے اور اس میں دیا ہے۔

نیز اس آ سے بل فر دیا ہے اور اللہ ای کے پاس اج عظیم سے اج عظیم کے متعلق سے صدیث ہے

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول القصلی الله علیه وسلم نے فرمایا لله عزوجل الل جست ہے۔ ارشاد فرمائے گا اسے جنت والو!' وہ کہیں گے اسے ہمارے رب! ہم تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں' اللہ فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے ہم کیوں رامنی نہیں ہوں گے' تو نے ہمیں وہ فعتیں عطائی ہیں جواپئی مخلوق ہیں ہے کسی کوعطائیس کیس' اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ہیں تم کو اس ہے بھی افضل فقت مطافہ کروں؟ وہ کہیں گے اسے ہمارے دب اس سے افضل اور کون ک

نعت ہوگی؟ انقد سجانہ فرمائے گا علی تم پراپٹی رضا طال کرویتا ہوں اس کے بعد بیس تم پر بھی ناراض ٹیس ہوں گا۔ (مجمع ابخاری قرائد ہے۔ ۲۵۳۹ مجمع مسعر قرالدیہ ۱۹۸۹ مٹن ترزی قرالدیہ ۵۵۵ مجمع این حیان قرالدیہ ۱۵۳۰ سنداجہ جسم ۸۸۸)

ر با معاری رہا اور ہے اور ہاں مرہ مورج کے اسلام الاند تعالی کی رض ہے لیکن بیافت جنت منے کے بعد حاصل ہوگی اس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب سے بردی نعمت القد تعالی کی رض ہے لیکن بیافت جنت منے کے بعد حاصل ہوگی اس لیے مسلمان جنت کی طلب کریں اور جنت جس القد کی رضا کو طلب کریں۔

ہے میں بھی اللہ ہوری ہورہی ہیں یہ قدر طاقت اللہ ہے ڈیرٹے کا تھم

التفائن كاش فرمايا بستم جتنا موسكة القدعة ذرت رمور

مینی مؤمن کو جاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابل تقویٰ کے حصول کی کوشش کرے۔ قمادہ نے کہا، اس آ سے نے در بن قرال آ سے کومنسوخ کردیا،

الكُفُواللَّهُ مَتَّ تُقْيِعِهِ (آل مِن ١٠٠) الله الله الله الرحة ووص طرحة وسف كالتن ع

اور دوسر بے علاء نے کہا ہے آ یت منسوخ نہیں ہے اور اس آ یت کا بھی ہی جگٹس ہے کہتم جس قد رتفویٰ کر سکتے ہواس قدر تقویٰ کرو اور وہی تمہارے اعتبار ہے تقویٰ کرنے کاحق ہے کیونکہ القد تعالٰی کی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف کیس کرتا اورتم اللہ کے احکام میڈنل کرتے رہواور اس کی راہ میں اپنے اموال کوخرج کرتے رہو۔

ان کے بعد اس آیت ٹی فرمایا اور جولوگ اپٹی کس کے بخل ہے بچالیے گئے تو وی لوگ اخروی کامیابی یانے والے ہیں۔ اس آیت ٹین الشعب "کالفظ ہے اس کامعنیٰ بحل ہے اور ایک قول ہے ہے کہ اس کامعنیٰ ظلم ہے اس کی تعلیم الحشر او میں گزر کی ہے۔

الله كوقرض خسن دينے كامعني

التغابن البش فرمايا اورا كرتم القد كوقر من حسن دوتو وهتمهار \_ ليماس ( كماجر ) كودكنا كرد \_ كا\_

یعنی اگرتم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت میں اپنے اموال کوفری کروتو وہ تم کو دگنا چوگن اجر عطا فریائے گا اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہ تم کوسات سوگنا اجر عطافریائے گا۔ (البقرہ ۱۳۶۱) اور قرض حسن کی تغییر یہ ہے کہ حلال مال سے صدقہ کیا جائے اور ایک تول ہے کہ خوش ولی ہے صدقہ کیا جائے۔

الله تعالى كابيفر مانا كداس كوقر مل دوبياس كاائت كي طف وكرم ب كيونكه بنده جو يجماس كي راه يس خرج كر سكاوه اى كا

بلديازة

تبياء العرآر

ویا جوالال تو ب بنده کا ذال مال تو تعیل ہے۔

نیز اس آیت بین ان و مجاز عقل ہے حقیقت ہیں تو مال ضرورت مندوں کو دیا جائے گا اور اس آیت میں فرمایا ہے اللہ کو قرض دو جس طرح کہا جاتا ہے بچوٹ اعظم نے بیٹا دیا حالا تکر حقیقت میں الند نے بیٹا دیا ہے۔

نيزاس أيت ش قرايا القدنمايت فقرروان يهت علم والاسب

اس آیت میں 'شکور'' کالفظ ہے' اندگی راہ میں مال خرج کرنا اس مال کا شکرادا کرنا ہے اور اندیتی فی شکور ہے بین شکر کی بہت زیادہ جزاء دینے والا ہے اور وہ بہت میں ہے' بینی تمیاری کوتا ہوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا اور تم کومہلت و بتار ہتا ہے۔ التفاین ۱۸ میں فرمایا وہ ہرغیب اور شہادت ( باطن وظاہر ) کوجہ نے والا بہت قالب بے حد حکست والا ہے۔ اس آیت کی مفصل تغییر الحشر ۲۲۰ ۲۲۲ میں گرز ریکی ہے وہاں مطابعہ فرمائیں ۔

سورة التغابن كاانتثأم

المحدوقة على احسانه الآج مع ذوائج ١٣٢٥ اله ١٣٦١ جنوري ١٠٠٥ م بدروز چير بعد نماز غېر سورة التفاين کي تغيير کمل يو گئ ١٠٠٠ جنوري کواس سورت کي تغيير شروع کي تعيي اس طرح تين دنول هي پيتغيير کمن چو گئ -

سور قاالتفاہان کی تغییر کی بخیل کے ساتھ ہی تغییر'' جیان افتر آن' کی گیارہویں جلد بھی ممل ہوگئی۔ ۱۳۰۴ ہارہ ۱۳۰۰ ء کوال جدد کی ابتداء کی تغییر کا بتداء کی تغییر کی ابتداء کی تغییر ہیں در افداور سات دن گئے اس جلد کی ابتداء کی تغییر ہیں دس ماہ اور سات دن گئے اس جلد ہیں 19 سورتوں اور چرنے تغین پارول کی تغییر آئی ہے اور اب سوا دو پاروں کی تغییر ہی رہ گئی ہے 'جوان شاہ اللہ بارہویں جلا می ممکن 19 ہو جائے گئی بارہویں جلد کے انجر جس بھی اس شاہ اللہ بارہویں جلا مقدمہ بھی تکھوں گا۔
جس اس سال کو پسٹرول بڑھتے رہنے کی وجہ ہے کانی پریشان تھا اور اس جب کام کانی متاثر ہور ہاتھا، بعض مجھوں شراسرف بھی اس سال کو پسٹرول بڑھتے رہنے کی وجہ ہے کانی پریشان تھا اور اس جب کام کانی متاثر ہور ہاتھا، بعض مجھوں شراسرف اس مال کو پسٹرول بڑھتے رہنے کی وجہ ہے کانی پریشان تھا اور ان کا گئی متاثر ہور ہاتھا، بعض مجسل اور تو اور ان ان کے اور ان ساحب کو سعادہ بوری سے ان مطافر مائے' انہوں نے بھے کو پسٹرول کنٹرول کرنے کے لیے (ZOCOR) کوا الکھ کردی اور انصابی کم وری کے بہت فائدہ ہوا اور جوری کے مہد بھی جس کے اس مال کو کہ بہت فائدہ ہوا اور جوری کے مہد بھی جس نے سام اس کی جد سے فائدہ ہوا اور جوری کے مہد بھی جس کے سام مواد کانے کی وجہ کے کو کھوں کا دور کا اور انصابی کم وری کے مہد بھی جس کے کام کوری کے مہد بھی جس کے کور کی اور انصابی کم وری کے دور کی اور انصابی کی وجہ ہے کی ذاکہ کی وجہ ہے کے کور کی اور انصابی کی وجہ بیت فائدہ ہوا اور جوری کے مہد بھی جس کے سام مواد کیا دور کی اور انصابی کی وجہ دیوں کی وجہ بہت فائدہ ہوا اور جوری کے میں جوری کے کہ دور کی اور انصابی کی وجہ کے کام کی دور کی کی وجہ بھی نواز کر کے کام کی دور کی کی دیا کہ کان کی ان کی دور کی اور انسان کی دور کی کی دور کی کی دور کی کے کام کی دور کی دور کی کی کی دور کی

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد قائد المرسلين خاتم النبيين شقيع المغنيين وعلى آله الطاهرين واصحابه الراشدين وارواجه امهات المؤمنين وعلى اولياء امتة وعلماء ملته وامته اجمعين. غلام رسول معيدي غفرك خادم الحديث دارالعلوم لعمية ١٥ فيذرب في ايريا كرا يي-٢٨ موبائل تمرز ١١٥ ١٢٠٠٩ و١٥٠٠



جلو ياد الما

تبيار القرآر

## مآ خذومراجع

### كتب البيه

ا- قرآن مجيد ٢- قورا<u>ت</u> تا يجا

#### كتب احاديث

٣- الم الدهنيفة همان بن ثابت امتونى - 10 مندالم اعظم معلوه محرسعيدا يتزمنز كراجي

٥- ادم ما لك عن الل اصبحى متوفى ا عاط موطالهم الك مطبوع وارالفريروت ا ١٥٠١ه

١٦- الامعبدالقدين مبرك متوفى الماح كتاب الرج مطبوعددارالكتب بعالمي بيروت

٤- امام الإيسف بيفوب بن ايراتيم متولى ١٨١ م مناب الآثار مطبور مكتب الرياسا فكالل

٨- امام ترين حسن شيباني متوني ١٨٩ ما موموا امام تحر المعلجور فورتد كارغانة تجارت كتب كراتي

9- ، المام فحرين حن شيبال متونى ١٨٩ ما ما كتاب الآثار مطيع عادارة القرآن كراي عداد

١٠- ١١م وكيع بن جراح متونى ١٩٠٥ كاب الزيد مكتبة الداريد يدمنوروا ١٣٠١ه

الام سليمان بن داؤد بن جارود طيالسي حتى متوفى ١٠٠٧ ه مند طياسي مطبوعه ادارة القرآن كراحي ١٣٩١هـ

۱۲- امام جمر بن اورليل شاقل متوفى ۱۲ والسند مطبوعة اوالكتب العلمية بيروت ١٣٠٠ و

١٣٠٠ امام سليمان بن دا وُدا فجار دواً لتنو في ٢٠٣٣ مة مند الإدا وُ والليالي "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٣٥ م

١١٠ الم محدين عرين والدمتوني عهم من كاب المفازي مطبوعه عالم الكتب يروت مهمها

۵- امام عبد الرزاق بن جام صنعاني متوني التاح المصنف مطبوع كتب اسلامي بيروت ١٣٩٠ مطبوع وارالكتب العلمية بيروت ١٣٧١هـ

امام عبدالله بن الربير حميد كي متونى ٢١٩ هـ المسند معطوع عالم الكتب بيروت

١١- الم معيد بن منصور قراساني كل منوفي ١١٢٥ وسنن معيد عن منصور مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت

۱۸ - امام الويكر عبدالله بن عمر بن الي شيب متوفى ٢٣٥ مر المصنف مطبوعه اداره القرآن كرايي ٢٠٠١ دار الكتب العلم يروت

19 - المام الويكرعبو الله بن الحرين الي شيب من في ٢٣٥ منداين الي شير معلود وارالوطن بيروسك ١٣٨٠ م

جلد بإزويم

المماحد بن منبل متوفى ١٣٠٥ ما كماب الزيد المعبوعة والافكتب العميد بيروت اساساط -44 امام ابدهمیدانندین عمیدالرحمان دارمی متونی ۱۳۵۵ سنن داری "مطبوعه دارا نکتاب العربی ۲۰۰۱ هـ وارالمعرفة بيردت -14 #11994 المام الإقريد الله مجدين اساعيل بقدري متونى ٢٥٦ م محج بقاري المطبوعة دارا الكتب العلمية بيروت ١٩١٧ هدار قم بيروت -11 المام ابوعيدالله محدين الهاعيل يخارى متوفى ٢٥٦ واخلق افعال العباد معيويد وكسسة الرسال بيروت الاسامة -144 المام اليعميدالله فحدين اساحيل بغاري متونى ٣٥٧ هذا الادب اكمعرد مطبوعه واراكمعرف بيروت ١٣١٢ ه -15 المام ابوالعسيين مسلم بن جلح قشيرى متونى ٢٦١ طاميح مسلم مطبور كمنبدز مصطفى البركدكرمد ١١٥ اله -11 الحام إلاهبوالتدكيرين مغيطاتين البيامتوني المناه وسنمن وتن البياس مطبوع والالفكر يبروسن ١١٥١ه والراجيل وروست ١١٨١ه -84 الام الدواؤدسليمان تن افعد جمتال متونى ٥ ١٥٥ من الدواؤد المطبوعة وارالكتب العلمية بيروت اسمامان -17 المام الإواؤد سليمان بن اشعث بجستان متوفى ١٥٥٥ هم أسل ابوداؤ ومعطبوع نورمحه كارخان تي رت كتب كراحي -14 المام الوصي تحدين من ترخي متوفى ١٤٦ مة سنن ترزي مطبوعه دار الفكرييروت ١٩٨٨ مدة دار الجيل بيروت ١٩٩٨ ه -6% الم الديمين مجرين ميني أرزى متوفى و ١٥٥ و شاكل مجرية مطبوحا المكتبة التيارية كد مرسه ١٣٥٠ و -177 المام في بن عمر دارقط في احتوافي ٥ ١٨٩ مد سنن دارقط في المطبوع نشر السنامات وررالكتب العلميد بيروت عام ١٠٠١ م -FT المام ابن الي عاصم متوفى عداد خالد حادوا اشاني مطيوعه وارالرديد رياض ااساء -17 الم احمه عروين عبد الخالق يزار متوفى ٢٩٢ هذا بحر الزخار المعروف يمند البرر معطيو عروس القرآن بيروت - 17 الم م ابوعبد الرحن احمد بن شعيب نسائي متونى ٣٠٠٥ ه سنن نسائي مطبوعه دار معرف بيروت ٢٠١١ ١٥ -170 المام الإعمدة الرحمان احمد عن شعيب ف في منوني ٣٠ منها عمل اليوم والديد معبور مؤسسة الكتب التي فيأبيروت ١٣٠٨ و -57 الم الاهمدار من احدى شعيب ف في متولى ٢٠٥٣ من سنن كبرى اعليون وار لكتب العلب يروت المال -74 المام الويكر فحدتن بارون الروياني متونى عدم ومندانسي بمطبوعه ورارا لكتب العديد بيروت عاصاح -17 المام احدين على المعنى المحيى "التوتى عدم الد مستدايد التأن موسكى المطيوعة وارائها مون التراث يبروت الم ماء -64 الم عبد الله من على من جارود فيشا يورى منونى مدون المستقى مطبوعددار الكتب العقب بيروت ١١٢١ه -66 المام محر بن اسحاق بن فزيمه منوتي الساح منح ابن فزيمه معطور كتب اسلامي بيروت ١٣٩٥هـ -61 المام إيو بكرجي بمن يحد بن سليمان باختدى منوفى ١٣١٣ حامسند عربن عبد احزيز - 17 المام الوعواند يعقوب بن اسحال منوفى ٢ العامة مسند الوعوان مطبور واراله زأ مكرم - | | الام الإهمد التدميم الكتم الترخدي التتوفى والمساحة أوادر الاصول المطبوعد دار الريان التراث التقاهرة ١٠٠٨ ٥ - (\*)\* المام الإجعلم احمد بن محمد الطحاوي منوفي الاسهاد شرح مشكل الآثار مطبوعة وسسة الرسال بيروت ١٣١٥ ه -m المام الإجعفر احمد بن ورطحاوي متوفى الاملاء تخذ الاخياد مطبوعه واربلنسيد رياض ١٣٧٠ ه -64 المام الإجتفراحد بن محمد الملحاوي متوني الاسام أشرح معاني الآثار المطبوعة طبع تبتهائي باكتنان لا بوراس الاسام -54 الهم الإجعفر في بن عروالعظي منوفي ١٣٠٧ ه كماب الضعفا والكبير "وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ اله -12 المام محدين جعفرين حسين فرائلي متونى عاسا حدمكارم الاخلاق معطوعه مطبعه الدنى معرااها الد - (\*\*)

- ٥- المام الوحاتم محد بن حبان البستى متوفى من من من المصان يرتر تيب مح ابن عبان المطبوع مؤسسة الرسال يروت يعماه
  - ٥١ امام الويكراحد بن حسين آجري متونى ١٠٠ مالشريد مطبوع مكتبددار السلام رياض ١١١٠ مد
- ۵۲ امام بو لقاسم سليمان بن احمد الطبر اني التونى ۱۰ سام بمجم صغير مطبور مكتيد سلفيد ديند منوره ۱۳۸۸ م كتب اسلاك بيروت ۱۳۸۵ م
- ۵۰- امام ابوالقاسم سليمان بن احر الطهر اني التوفي ۲۰۱۰ م سيم اوسيل مطبور سكتية المعارف رياض ۱۳۰۵ مدوار الفكر جيروت ۱۳۶۰ مد
  - ١٥٠ المام الوالقاسم سليمان بن الحد الطبر اني الهتوفي ١٠٠٠ ما مجم كبير المطبوعة داراحيا والتراث العربي بيروت
  - ١٠١٥ اما ابوالقاسم سيران بن اجرالطير اني التوفي ١٠٠٠ هذا مندانشامين "مطبوع مؤسسة الرسال بيروت" ١٠٠١ ه.
  - ٥١ المام الوالقا مم سليمان بن احمر الطير في التوفي ١٠٠٥ من كرب الدعاء المطبوعة والاكتب العلميد بيروت ١٣١٣ مد
- ۵۷- امام ابو بكر احمد بن اسحال و ينوري المعروف بابن السنى ممتولي ۱۳ ۱ هذ عملي اليوم والليلة المطبوع مؤسسة الكتب الثلثا فيذ بيروت ۱۳۰۸ ه
- ۵۸ امام عبدالله بن عدى الجرب في التونى ۱۳۹۵ هذا لكال في ضعفا والرجال مطبوعه دارانظر بيروت دارالكتب العلميد بيروت الاستان
- 94- الام الوحفظ عمر بن احمد المعروف بابن شاجين التولى ٣٨٥ هـ مناخ والمنسوخ من الحديث مطبوعد دار الكتب العلميه بيروت ا
  - ٣٠٠ المام مبدالقد بن تجربن جعفر المعروف بالي الشيخ "منوني ٣٩٠ ما "كتاب التظمة" معبوعة دار الكتب العلمي "بيروت
- ۱۲ ۱۵ م ابوعبرالته محدین عبدالنده میم نیشا بوری متوتی ۵ میم ما المستدرک مطبوعه دارالباز مکه مطبوعه داراله مود بیروت استام در بیروت ۱۳۱۸ ما ۱۳۱۸ ما استام کند. العمر ربیروت ۱۳۲۰ ما
  - ١٢ ١١م إوجيم المدين عبد التداسي في متوفى ٢٠٠٠ من علية الاولياء معطوعة ارالكتب العقب بيروت ١٣٦٨ و
    - ١٣- الدم الوقيم احمد ين عبد القدامي في المتولى بسوار والأل الله المطبوعة ارالفائس بيروت
      - ٣٤٠ اه م ابو بكراحد بن حسين يمني متوني ١٥٥٨ ه سنن كبري مطبو ينشر السناملان
  - ١٥٠ المام بر بكراحمد تن تسين يمكن منو في ١٥٨ ه كماب الاساء والصفات مطبوعه داراحياء التراث العرفي بيروت
    - ٢٦- المم الويكر احد بن تسين يبتى متولى ١٥٨ في معرفة أسنى والآثار مطبوعدار الكتب العلميد بيروت
    - ١٤- الام الوكراحد بن مسين يمل متوفى ١٤٥٨ ه دلال الله يامطبوه والكتب العلمية بيروت ١٥٢٢ه
    - ١٨ ١١م اير بكر احمر بن حسين يعلى متولى ١٣٥٨ ف كتاب الأواب مطبوعه وارا لكتب المعلم يروت ١٨٠١ ه
    - ١١٥ ١١٥ ابو يكر حمد بن حسين يهي منوني ١٥٨ ه. كتاب فضائل الاوقات معليوع مكتبه المتارة كم يكرمه ١١٠١٠ ١٦٠
      - ٥٥- ١١م الويكراجر بن مسين يستى متوفى ١٥٨٨ ف شعب اليان اسطبوع دارا لكتب العلميد يروت الماد
      - اع- امام الويكراحر بن تسين يستى متولى ١٥٨ه و الجامع لشعب الاعان مطبوعه كتبدالرشدر باض ١٣٧٣ و
        - ٣٥٠ امام ابو بكراحد بن مسين يمل منوني ١٥٨ حالبعث والنثور مطبوعه والفكريروت ١١١١ م
        - ٣٥٠ المام مبدالوصاب بن مجرا بن منده منوفي ٥٥ مع والفوائد المطيوعة وارالكتب العلمي بيروت مواهاه

المام الوهم يوسف الن عبد البرقر طبى منونى ٣٦٣ عذب مع بيان العلم وفضل المطبوعة والكتب العصيد وروت

۵۵- اهام ابوهم عشیروییین شهردارین شیروییالدیمی التولی ۹- ۵ خانفردوس بر اثر رافظا ب معطبوعه دارالکتب به تعنیه بیروت ۲- ۲۰۰۷ -

٧٥- الماحسين بن مسعود بنوي متوني ٥١٧ ه شرح السنة مطيوعة دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٧ ه

عد- الم م ابوالقاسم على يمن الحن لين عساكر متول اعدة تاريخ دهش الكبير "مطبوعة داراحياء التراث العربي بيروت الاماء

٨٥- المام إلا القاسم على بن ألهن ابن عساكر متوفى اعدة تهذيب تاريخ دشق معطوعة اراحية مالتر شالعر في بيروت عام ا

9-- المام مجد الدين المبادك عن مجد المغيباني المعروف باعن الاثير الجزري منوفى ٢٠٦٠ م باسع الاصول المطبوع والالكنب العميد بيروت ١٣٠٨ م

٨٠ امام فيا والدين محر بن عبد الواحد مقدى علمي متوفى ١٢٣٠ ه الاحاديث الخارة المطبوع كتب المبعدة الحديث مكرم ١٣٦٠ ه

۱۵۰ ما المام ذكي الدين عبد النظيم بن عبد التوى المنذري النوفي ١٥٦ ما الترغيب والتربيب مطبوعة والاعتدالة قابر واعداله والا المام ذكي الدين عبد التاليف عن عبد التوى المنذري النوفي ١٥٦ ما الترغيب والتربيب مطبوعة والاعتداء الترفيد

٣٠٠ الم م ايومبدالتد محد تن اجر ماكل قرطى منوني ١٢٨ هذاك كرة في امورا لأخره معبوع وارا يحاري مديد منوره

٨٠٠ حافظ شرف الدين عبد الموكن ومياطى متوفى ٥٠ عط المتبصر الرائع معبوعد وارتعز بيروت ١٩١٩ م

٨٣- المام ولى الدين تري كامتونى ٢٠٠ عد مكلو المطوعات الطاق وفي وارارقم بيروت

- ١٥٥ - حافظ جمال الدين عبدالله بن يوسف زينعي موتى ١٢ عد تعب الراب المطبوع مجل على سورة بهذا ١٣٥٥ الدادالكتب العلم يبروت ١٣١٦ ه

٨١ - ما فظا الميل بن عمر بن كثيرُ متو في الاعدام والسائيد وأسنن واراففر بيروت ١٨٣٠ م

٨٠- المام محر بن عبدالقدر ركش متونى ٩٣ عد اللكل أمكورة كتب اللاي بيروت عادا

٨٨ - حافظاتو رالدين على من افي بمراجعتي التولّ ٤٠ ٨ مد جمع الزوائد معطور وارالك بالعربي بيروت ٢٠٠١م

٨٥- ما فظافورالدين على بن الى يكر اليقي "التونى عدم من كشف الاستار مطبوع مؤسسة الرسال يروت مديمان

• ٩٠ مافظانورالدين على عن الله يكر أيقي التونى عه ٨ من مواروالقل أن مطبوعه وارالكتب العلميد وروت

91 - حافظ تورالدين على بن الي بكراكيتي التونى عدم مد تقريب البغيه بترتيب احاديث الحلية ودرالكتب العلميه وردت

٩٢ - امام جمر بن محد جزرى متوفى ٨٣٣ م حصن عبين مطبور معطق اله في واول وه معره ١٣٥٥ مد

٩٠٠ المام الوالعياس احمد عن البريكر يوميرى شائعي منوني مهمه في واكدائن بايد المطيوعة الراكلتب العلمي بيروت

٩٢٠ - امام الوامعهاس احدين الويكر بيعيري شافع متوفى ١٨٥٠ هذا بتحاف الخيرة المميرة بزوا كدالمسانيد العشرة معطون والانكتب العلمية بيروت المهاند

٩٥- حافظ علا مالدين ين على بن حمال ماروي تركمان متوني ٨٢٥ والجوام التي مطبوع يشر المدامان

٩١ - العافظ عمل الدين محرين احد ذهبي متونى ٨٨٨ مدة تلخيص المهدرك مطبوق مكتبده ارالباز كد كرمد

ع9- عافظاشهاب الدين احدين على بن جموع سقلاني متوفي A ar مطالطانب العاليد "مطبوعه مكتبد دارال زير كرمرمه

نبياء القرآء

۹۸ - المام عبدالرؤف بن على المناوق التونى ١٣٥ ماط كنوز الحقائق مطبوعة درالكتب العلمية بيروت كساماط ۹۹ - حافظ جل ل الدين سيولي متونى ١٩١١ ط الجامع الصغير مطبوعة دارالعرف بيروت ١٩٩١ ه يكتبرز ارمصطفى الباز كمه تكرمه ١٣٣٠ ه

مدا- مافظ جان الدين سوطي متوني الله مد مند فاطمة الربراء

١٠١- ما فقة ولا ل الدين سيوطي مع في ١٠٥ ما عن الاحاديث الكبير مطبوعة ارالفكريروت ١٩١٢م

١٠٢- مافظ جلال الدين سيوطي مونى الله م البدور السافرة مطبوع والالكتب العلميد بيروت ١٣٦٧ والرابن حزم بيروت

١٠١- وافقة جلال الدين سيوفي متوني الله يه على الجوامع مطبوعة والكتب العلب بيروت الهواء

عه ١٠٠ ما فظ جنال الدين سيوطي متوفي االاحة الضائص الكبري معطوعة دارا لكتب العلب بيروت ٥٠٠١ م

٥٠١- مافظ جل الدين سيوطي متوتى اله حالدر أستر ومطبوعة ارافكر بيروت ١٣٥٥ و

١٠١٠ ملامد مبدالوباب شعراني متوفي ١١٥٠ م كشف الله مطبور مطبي عامر والتانية معر ١٢٠١ هذار الفكر وروت ٨٠١١ه

عه ١٠ علام على قل بن حسام الدين بندى ير إن عوى متولى ٥٥٥ م كنز العرال مطوعه وسسة الرسالدي وت

١٩٠١ - علامد احد عبد الرحمن البنا وسوقي ١٣٤٨ والفتح الرباني مطبوعد الراحيا مالتر الث العرفي بيروت

### كتب تفاسير

١٠٩- عطرت ميدان بن مباس رضي الدونها متولى ١٨ م يور المقباس معلوم كنيدة بعد الفراعثي ايران

١١٠- ابوالحباع عبابرين حمر القرشي الحروى حوفي مواحد تغيير عبابد مطبوعة ارالكتب المعلمية بيروت ٢٧١١ه

١١١- المام حسن بن عبدالقد المعرى التوفي والمع تغير التن المعرى معلود مكتبدا داويد كم عرص ١١١١ه

١١٦- امام مقاتل بن سليمان متوفى ١٥٠ و تغيير مقاتل بن سليمان معطوعه دارا لكتب العلمية بيروت ١٩٩٧ و

١١١٠ - الم م الإعبد الشري بن ادريس شافعي حتوتى موه واحكام القرآن معلوصد اراحيا مامطوم بيروت والماء

١١١٠ المم الوزكر إيكي بن زياد فراومتوفى عدا عضماني القرآن مطيوم يروت

110- المام عبد الرزاق بن جام صنعاني متوفى المريخ تغيير القرآن المعرية معلومة ادالسرف بيروت

١٤٦- في ايواكس على بن ايرابيم في معوني عدم في تعلير في معلوم دارا لكماب ايران ٢٠١١ م

عدا- امام الإجعفر في بن جريط رئ متوفى المعلى بالمع البيان مطبوط وارالمعرف بيروت إلى معال وارانظر بيروت

١١٨- الم مايوا عال ايرائيم بن محرائز جاج متونى ١١٦ ما مراب القرآن المطيوم على سمان قارى ايران ٢٠٠١ م

114 مام وبدالرض بن محر بن ادريس بن ابي حاتم رازي منوفي عام من تغيير الترآن العزيز المطبور يكتبه فزار مصطفى البازيك

١١٠٠ المام الإمنعود محر بن محر بازيري حتى حوتى معهدة تاويات الل السنة معليد عدداد الكتب العلمية بيروت المهمان

١١١٠ - الم ما يكر احد عن على دازي بصاص حق متوفى معاد احكام القرآن مطور ميل اكثرى فاعدون ١١٠٠ه

طلاحدابوالليث نفرين فيرسم فتري منوفي ٥٥ عامة تغيير مرفقدي مطبوعه مكتيددارالباز مكرمر ٢٠١٠ احد في الإجعفر محر بن حسن طوى متوفى ١٨٥ والنبيان في تغيير القرآن مطبوعه لم الكتب يروت المام ابواسحاق احمد بن أجر بن أبرا بيم تنابي متوفى يهاس مد تغيير العنبي وأواحياء التراث العربي بيروت ٢٠٢٢ اله -the علاسكى بن اليطالب متوفى عهم ومشكل اعراب الفرآن المطبوع اختثارات فوراميان اعهاره -170 علامدا بواكسن على من محرب مدوري شافي متوفى وهم والتعب والعيون مطبوعه اراكتب العامية بيروت -1979 علامه ابوالقاسم هبدالكريم بن حوازن تشيري متوفى ٦٥ مهمة تغيير القشيري مطبوعه والالكتب العلمية بيروت ومهامة -112 علامه ابوالحمن على بن احمد واحدى غيشا بورى متوفى ١٨ مع والوسيد مطبوعه وارالكتب العلميد بيروت ١٣١٥ ه -17% المام إبواكس على بن اجد الواحدي المتولى ١٨ مهاسباب مزول القرآن مطبوعه وارا لكتب المعلميديروت -174 المام منصورين محر المسمعاني الشافعي التوفي ٩٨٩ م تنسير القرآ ن معيوه وار الوهن أرياض ١٩١٨ م -15% علامه الدين طبري الكيالبرائ متوفى ٥٠٥ واحكام القرآن وارالكتب العلب بيروت ١٥٢٠ الد -157 المام الوجر الحسين بن مسعودا ففرا والبقوى المتوفى ١٦ وخدما لم التريل المطيور وارا لكتب ومعلميد بيروت ١٣١٣ اهذو راحياه التراث العربي بيروت ١١٣٧٠ ١٣٠٠ علام محود تن مرز فتر ي معوني ٥٣٨ ها لكشاف مطبوعه دارا حياء التراث العربي بروت ١٦١١ه علامدايو كمرفته بن عبدالتدالسروف إبن العربي الكي متوني ١٧٣٥ ما إخران المعبور دارالمع فدبيروت علامدا بو مكرقاضي عبدالحق بن عالب بن عطيه المركي متوني ٥٣٧ هـ أمحرر الوجيز مطبور مكتبه تجاربيه كمرمه ا العلى فعنل بن حسن طبري متوفى AM مدا مجمع البيان مطبوعها متشاوات تاصر خسر واير ان ٩٠٠٠ مد علامدا بوالغرج عبدالرحن بن بل بن محرجوزي مبلي احتوفى عاده مدز ادالسير المطبور محتب اسلامي بيروت خونبه عبدالله انصاري من فغامالقرن السادل محشف الامرار وعدة الديرار مطيوحه المتشارات امير كبيرتبران المام فخر الدين تحدين ضيا والدين عروازي متولى ٢٠٦ ما تغيير كبير اسلبون واراحيا والتراث العربي بيروت ١٥١٥ و عنع ابو محدود بهان بن ابوالتصرال بقلي شيرازي متو في ٢٠٦ هذعر أس البيان في حقائق القرآن "مطبع مثى نوالكشور ومكستو -100 علام في الدين ابن م في منوني ١٣٨ م تغيير الترآن الكريم مطبوع انتشارات ناصر خسر وايران ١٩٤٨ . -1/7 علامها بوعبد الندمجرين احمه مالكي ترطبي متوفى ٢٦٨ هذا لجامع لا حكام القرام ن معبوحة والفكر بيروت ١٩١٥ ها -ICT قامنی ایوالخیرهبدانشدین عمر بیشادی شیرازی شاخعی متونی ۷۸۵ مذانو درانتو مل معلبوی دارفر اس فلنشر والتو زمیع مصر -100 طلامه الاالبركات احمد بن فرنسلي متونى • الصفد ارك الشوطي مطبوعه ارالكتب العربية بيثاور -1677 علامه على بن محمد خازن شافعي متوني ٢٠ عد الباب الأولي مطبوعه دارا لكتب العربية بيثاور -160 علامه نظام الدين حسين من المركمي المتوفي ١٨ ٢٥ منا تغير خيشا يوري العلجوروار الكتب العلميه بيروت ١٣١٧ ه -IFY علامتى الدين ائن تيد متوفى ١٨ ٤ ه النفير الكبير مطبوعة دارالكتب العلم يروت ١٠-٩ ١٥ علامة خمس الدين مجمدين اني بكرابن القيم الجوزية متوتى الاعطاب النيسر مغيوعه وارابن الجوزية كمكرمه طلامدا إوالحيان الحدين يوسف الذكى متولى ٥٥٥ مد البحر الحيط مطبوع وارالفكر يروت ١١٣١٠ م

علامه الوالعي ك بن يوسف السمين الشافعي متوني ٢٥ عندة الدرائه هو معطوعة وارامكت المعلمية بيروت ١٣١٧ ال حافظ تباد بدین اساعیل بن عمر بن کثیر شانعی متوفی ۴ ساعه و تعب القرآن اصطبوعه اداره اندلس بیروت ۱۳۸۵ م -101 هلا مدتماه الدين منصور بن المن الكازروني الثانعي متولي ١٠ ٨ هذ حاشية الكازروني على البيصاوي المطبوعة وارالفكر بيروت هلا مدعميدالرجمان بن مجمد بمن تخلوف ثعد بحي امتو في ١٤٥٥ مو تغيير النبي بحي مطبوع مرتوسسية الطلح للمطبوعات بعروسته علامه مسلح الدين مصطفى بن ابرا بيم روى حنل متوفى ١٨٨٠ هاهية بين التجيد على البيضاوي مطبوعه وارالكتب العلميه مروث ١٣٢٢) الم عظا مدا بوالحس ايرانيم بن عمر البقاعي التوفي ٨٥ همة لظم الدرر مطبوعه دارا لكتب الاسلامي قام والمواهم الدام عليوسة ارالكتب العلميد يووت ١٩٥٥ ١ حافظ جدل الدين سيوطي متوفي الاهط الدرائمة ومطبوعه مكتبه أيت القدامتكي أمير بأواراه بيامالتر ث العربي ويروت حافظ مجال الدين سيوطي متوفي اافه يؤليان مطبوعه رانكت العامية بيروت حافظ جدب مدين سيوطي متوفى اوالحذاب إلاقال في سباب منزون المطبور دارالكتب العلمية بيروت علامسكي الدين محمرين مصطفى توجوي متوفى اشاويد حاشيرتني رووهي البيعه وي المطبوعه مكتبد يومني ويويندا وارالكتب العلم -104 يروت ۱۳۱۸ م في في الله كاشاني متوفى عدم من الصادقين مطبور في ون المرضر والوان علامد الوالسعو دمجر بن محر عماد ك حتى متوفى ٩٨٦ م تغيير الوالسعو و مطبوع وارافقكر بيروت ١٣٩٨ م وارالكتب العلم -139دردت ١٣١٩ء علامه الهمرشهاب الدين فنفاحي معرى حني متوفي ٢٩ • إها عزلية القاضي مطبوعه دارصا درميروت ٣٠١٣٠ هـ دارا لكتب المعلم مردت كالمام علامدا حرجيون جو ټوري متوتی ۱۳۰۰ انتالليرات الاحرية مطبح كر يمي بمنتي علامه اساميل حقى منفي من في عاله الدروح البيان مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئيزوارا حيايدالتر اث العربي بيروت الاساء -11/7 ملاسه معدام الدين اساعيل بن فرحني منول ١٩٥ اله ماهية القونوي على المديد وي مسلوع وارالكتب العلمية بيروت ١٩٧٧ه -170 شن سليمان بن عمر المعروف بالجمل متوتى موه الطالفة حات الالبيد المطبوع المطبية المعيسة معرس المالية -144 علامه احمد بن محرصاوي ماكل ستوفي ١٣٩٣ ه تغيير صاوي مطيوعة واراحيا والكتب العرب معروا والقكر بيروت العسلامة -134 قاضى ثنا دانقه يائى في احتوفى ١٣٢٥ ما تغييره تلبرى معليوم اوچستان بك. ويوك API-شاه عبد العزيز محدث و اوي متوفى ١٣٣٩ ها تنسير عزيزي مطبوعه طبي قار و في وغي -194 في عمد بن على شوكاني المتوني و ١٣٥ ما أنتي القدير المطيور والدالمعرف بيروت والدالوفاي وت الماهمان -140

حاضات

-141

هلامه ابوا بغشل سيومحود آلول حنى متونى معالية روح امعاني مطبوعه واراحيا والتراث العربي بيروت وارالمتكر بيروت

١١٥١- تواب مديق حسن خان بحويالي متولى عداه في البيان مغبور مطيع اسريد كبرى بوان ق معز امهاا والمنتعة العصر بيروت Mr مرونر الكتب التنفسه بيروت " ١٣٠٠ المد ١٤١٠ علامه فحد جمال الدين قامي متوفي ١٣٣٢ م تنسير القامي معطبور وارالفكر بيروت ١٣٩٨ ه ١٤١٠ علامة جررشيدر ضاعتوني ١٥٣٥ و تنبير المنار مطبوعة ادالمع فديروت 24- علامه عليم شخ طبطاوي جو هري معري امتوني ٩ ١٣٥ هـ الجواهر في تنسير القرآن الممكتبه الاسادميه بياض ٢ ١١- في الرف على تعانوى متونى ١٣٧١ من بيان القرآن المطبوعة على لا الور ٤١٤- سيد محر تعيم الدين مراوة و وي متوتى ١٤٣ ما اله نز ائن العرفان معطولة التي تميني لميند ١٠ مور ١٤٨- على محدود أحسن و يوبندي المتوفي ١٩٣٩هـ وفي شير حرستاني المتوني ١٩٩ ١٠ مل ماهية القرآن المطبوعة ع مجني كمنيذ المادر 44- علامد محد طاهر بن عاشور متوفى « ١٣٨ اله ألخر بروالتو بر المطبوعة تس ١٨٠- سيدمجر قطب شبيد متوني ١٣٨٥ هذفي ظال القرآن المطبوعة داراحيا والتراث العربي يروت ٢٨١١ه مفتى احمه بارخان تعيمي متوفى الاحلاء أنورانعرفان مطبوعه دارالكتب الاسلاميه جرات مفتى مرشفع د يديدى متوفى ١٣٩١ ماسداس رف القرآن المطيوم ادارة المعارف كرايي ١٣٩٧ مد ۱۸۳- سيدابوالا كل مودودي منوفي ۱۳۹۹ مذ تضييم القرآن مطبوعه ادار وترجهان القرآن بابور ١٨٢٠ - علامه سيدا حرست وكالمي متونى ٢٠ ١٥ الأالهان "مطبوع كاللي يبلي كيشنز ملتان ١٨٥- علامة محراض بن محري والمكن شقيطي اضوء البيان مطبوعة عالم الكتب بيروت استاذ الرمطني الرافي تغيير المرافي مطبوعة داراحيا مالتر اش العربي بيروت ١٨٥- آعت القدمكارم شيرازي تقيير نمونه "مطبوعة ارالكتب الاسلامية ايران ١٩٦٦ ه ١٨٨- جسس ويراو كرم شاه الالبري في والقرآن المطبوعة فيا والقرآن وبل أيشترالا مور ميخ اين احسن اصلاحي تد برقر آن معليوها وان فاؤ تأريش لا مور •٩١- - طلامةمودها في اعراب اعرآن دموف ديانه معلوعه انتشارات ذرين ايران استاذ کی الدین درویش احراب القرآن دیبانه "مطبوعه داراین کثیر بیروسته وْ اكثر وهد زهلي " تغيير منير "مطبوعه دار انفكر بيروت ١٣١٢ اله -194 سعيدي حوى الاساس في التغيير المطبوعة وارالسلام کتب علوم قر آ ن ١٩٣٠ علامه بدرالدين محدين عبدائقه زركشي متوتى ٩٣ عدالبرهان كي علوم القرآن مطبوروار انظر ويروت علامه جل ل الدين سيوهل متوفى ١٩١ هذا ما تقان في علوم القرآن معطبور سيل اكيد في لا مور طامد محد عبد العظيم ورقائل منائل العرفان مطبوعد واراحيا والعربي يدوت -194

كتب شروح عديث

۱۹۷۰ علامه الدائس على بن خلف بن عبد الملك، بن بطال ما لك الدائدي منوفى ۱۹۷۹ هذشرت منح ابناري المطبوعه مكتبدالرشيدرياض ا ۱۹۳۰ه

١٩٨٠ - حافظ الوعروا بن عبدابر ماكل منول ٢٠٣٠ هذالاستدكار المطبوعة وسسة الرسال بيروت ١٣١٣ احد

١٩٩- - حافظ الوكروا بن عبدالبر ماكل متونى ٣٧٣ ها تمبية مطبوعه مكتبه القدوسيه لا بهوره ١٩٠٠ هذوا را لكتب التنميد جروت ١٩٩٩-

٢٠٠٠ علامه الوالوليدسليمان بمن خلف وجي ماكلي المركي متوفى ٣٦٣ عالمدينقي مطبور مطبي السعادة مصر ١٣١٠ و

١٠٠ - علامدايو كرمحم بن عبدالله ائن العربي ماكل متوفى ١٣٠٥ مد عارضة الماحوذي مطبوعه واراحيه والتراث العربي بيروت

۲۰۳ - قامنی الدیکر تدین عبدالقداین السر بی مانکی اندلسی متوفی ۲۳۰ ما انقیس کی شرح موط این انس او را لکتب العلمید بیروسته! ۱۹۷۱ م

٣٠٠- كاضي عياض بن موى فاكل متوفى ١٣٠٥ هذا كمال المعلم بينوا كدمسلم المطبوعة وارالوفا بيروت ١٣٦٩ مد

٢٠٥٠ علامه عبد الرحن بن على بن جرجوزي متوفى ١٩٥٥ ه مشف مشكل على مح ابخاري مطبوع وارا لكتب اعلمي بيروت ٢٣٨٧ هـ

٢٠٥٠ - المام عبد العظيم بن عبد القوى منذري متو في ٢٥٧ ه المختصر سنن ابوداؤد معطيوه وارالسرف جروت

١٠٠٠ - عدامسا يوم بدانش فسل الشرائمس التوريشي متوتى ١٧١ مد كراسي أمسير في شرح مصابح السنة " كلتيريز ارصفتي ١٣٧٢ مد

٢٠- علامه ابوالعباس احمد بن عمرابراتيم القرطبي الماكل التوفي ٢٥ والمعهم مطبوعه وادابن كثر بيروت ١٢١٥ و- ١٢١١

١٠٨ - علامه يحى بن شرف فوى محوتى ٢٤١ مد مشرح مسلم مطبوعة والداسح المطالح كرا يي ١٣٤٥ م

١٠٠- علامة شرف الدين سين بن محماطيي متونى ٢٠٠ عد شرح الطبي مطبوعة وارة القرآن ١٨١٣ ه

-٢١٠ علامه اين رجب منبلي متوني ٩٥ عد الق البري وادا ين الجوز ي رياض ١٣٦٧ه

-til علامدابومبدالتد محدين حلف وشتاني الي ماكن ستوفى ٨٩٨ مذا كمال الراجعهم مطبوعة دارا لكتب العلمية بيروت ١٩١٥ مد

۳۱۲ - ما فظاشهاب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ۱۸۵۲ من منطح الباري مطبوعه دارفشر الكننب الاسلاميد لاجوراً دارافظر عروت ۱۳۲۱ ه

۳۴۳ - حافظ شب الدين احمد عن على بن جمر مسقلا في متوفى ۸۵۲ هر نتائج الافكار في تخ تنج الاحاديث الاوكار "واراين كثيرًا يعرف الت

١٣١٠ - حافظ بدرالدين محود بن احريفن حتى متوفى ٨٥٥ من حدة القاري مطبوعه ادارة الطباعة المعير بيهم (١٣٣٧ من دارالكتب العلم الهمام

١١٥- حافظ بدرالدين محودين احمظني متوني ٨٥٥ فشرح سنن ابودا ومعطبور كلتي الرشيدر ماض ١٣٧٠ ه

٢٠ علام محرين فيرسنوى والكي متوني ٨٩٥ ه مكل اكمال المعلم المطبوع وارالكتب العلب بيروت ١٣١٥ ه

ما ا - علامه احرقسطن في متونى الاحارث اوالساري مطبور مطبعه مين معزا ١٠٠١ه

٣١٨ - ما فقاعات الدين ميدهي متوفى ٩١١ هذا لتوضيح إلى مع الصحيع مطيوعه وارا لكتب العلميد بيروت الماهاء

جلو إزويم

حافظ جهال المدين سيوطي متولى اا 9 مع معر يباج على محيح مسلم بمن جي ج "معلوعه دارة القرآن كراحي" ١٣١٢ ه -144

حافظ جوال امدين ميوهي متو في اا 9 رواتنو برالحو لك المطبوعة وارا لكتب العلم يبيروت ١٣١٨ رو

علامها بو پخی زکر باین محمدانصه ری متو فی ۹۳۶ مه تحفة ال ری بشرح سمج اینی ری معضوعه دارالکتب انعلمیه نیبر و ۳ ۱۳۳۵ هد

علامد عبدالرؤف مناوى شافتي متونى ١٠٠٠ ه فيض القدرية مطبوعه دارالمعرف بيروت ١٣٩ ه كتبه ززار مصطفى سبر مكه تكرمه #IPIA

٣٢٣- علامة عبد الرؤف مناوي شافع متوفى ١٠٠٠ هذ ترح الشرئل مطبوعة ورحمة اسمح المطافع كراجي

علامة بي بن سلطان مجمد القارئ متو في ١٦٠ اله أجمع الوسائل مطبوعة تو مجمر صح المطان كراتي

علامة كلي بن معطان جمد القاري متوفي ١٠٠ه الطاشرح مسند لي صنيف المطبوعية الألنب العلميه بيروت ٥٠٠١ = FFA

علاميكل من سعطان محد القارى متوفى ١١٠ الدم قات مطبوعه مكتبد مد ويدليان ٩٠ ١٠ مد مكتبد تقانيه يتاور

علامه على بن سنطان جمد القاري متوفى ١٩١٥ ه يخرز الشمين معطيو يرمطيعه اميريية مكرم ٢٠٠٠ ١٣٠٠ هـ

علامة على بن معطان فيمه القاري متو في ١٣٠ إيرا الرار، مرفوعة مطبوعه ( راكتب العلميه بروت ٥٠٠٥ هـ

٢٣٩- عَيْمَ عبدالحق محدث وبلوي متونّى ٥٢٠ إية الثبعة الهمعات مطبوعه مطبع تيج كما ركعنو

• ٣٣ - " في تحمد بن على بن تحمد شو كاني متوتى • ١٢٥ ه تحمة الذاكرين مبطبوعه مطبع مصطفى ل بي واول وومصر • ١٣٦٥ هه

٣٣٧ - بشخ عبدالرحمن مبارك بوري متوفى ١٣٧٥ نه "تخفة لاحودي معلوع نشر اسندملتان و رحيا والتراث بيروت ١٩١٩ مه

٣٣٣ - فيخ انورشاه تشميري متوفى ١٣٥١ ه نيض الباري المطبو يرمطيع جي زي مصر ٢٥ ١٣٧ه

٣٣٠- يشخ شبيراح عثاني موني ٢٩ ١٣٠ من التي كمهم معلود مكتبه الحاركراجي

۱۳۳۳ - بشخ محدا درلین کا ندهنوی متوفی ۱۳۹۳ ها استال علیق تصبح معبوعه مکتب عثمانیه با دور

٢٠٠٥ - ين حمر بن زكر يابن جمر بن يحى كاندهنوى أو يزامر لكان مؤطاما لك مطبوع دارالكتب العلمية بيردت مهمان

٣٣٦- مول المحدشريف الحق اميري متوفى ١٣٣١ ه زنية ولقاري مطبوعة فريد بك استال لا مورا ١٣٣١ ه

### كتب اساءالرجال

٢٠٠٧ - المام الإعبدالله محدين اساعيل بخارى من في ٢٥٦ مدان رنخ الكبير المعليون. وارا مكتب العلميد بيروت ١٣٣٢ وه

۲۳۸ - الام ابو بكراحد برعلى خطيب بغدادي متونى ۴۷۳ ما تاريخ بغد و دارانكتب العلميه بيروت اسام ۲۳۸

Pr4 - علامه الوالفرج عيد الرحن بن على جور ك متوفى عه ٥ صالعل المتناحيد "مطبوع مكتبدا تربيقي إوا ما اه

٣٧٠ - عافظ جمال الدين يوامحاج يوسف مزى متوفى ٣٧ كية ثير يب الكرب مطبوعه دارانفكر بيروت ١٣١٨ هـ

علامهم الدين فحمه بن احمد ذهبي متو في ۴۸ مهره ميزان الاعتدال بمطبوعه دارا مكتب العلميه بيروت ۴۱۲ اه

حافظاشهاب الدين احمد بن على بن مجرعسقلاني متوفي ٤٥٨ ها تنبذيب العبديب مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت

عافظ شهاب الدين احد بن على بن جرعسقلال متونى ٨٥٠ مد تقريب الجديب مطبوعة ارالكتب العلميد بيروت

٣٣٧- عله منتمس العريم مجمد بن عبد الرحمن السخاوي منو في ٢٠٠ هذا لقاصد الحسنة مطبوعه وارا لكتب العلمية ببروت

وأخذو مراجع

۱۳۶۰ - عافظ جال الدين سيوطي متوتى اله عافلاً في المعمور المنظور والكتب العلمية بيروت ١٣١٤ عاد ١٣٠٠ - عافظ جال الدين سيوطي متوتى اله عافظ تا الله الأسلام عاد الكتب العلمية بيروت ١٣١٠ عاد ١٣٠٠ - علامة في المنظور في متوتى متوتى اله عافظ و المنظور والماحية المنظور والمنظور والمنظور والمنظور والمنظور في بيروت ١٣١٠ عاد ١٣٠٠ - علامة في من متوتى من المنظور في المنظور والمنظور والمنظور والمنظور والمنظور في المنظور في المنظور في المنظور في المنظور والمنظور و

كتسافت

۱۹۵۰ - امام الملكة طبيل اجرفرا بيوي امتوني ۵ عاد كل المجين مطيوعة المشار ساسوه ابران ۱۳۱۳ الها ١٩٥٠ - علامه اسام الملكة بري متوني ١٩٥٨ - المحاص المح

## كتب تاريخ ميرت وفضائل

۱۲۸- الم مجرين الحال متونى الداء كتاب السير والمفازي مطبوع وارالمكر بيروت ١٣٩٨ه ١٣٩٨ - ١٢٩٠ المام عيد الملك بن اشام متونى ١٢١٠ والسير وبلدوية مطبوع وارالكتب العلم ويروت ١٣٥٥ و

والمديازة

• ١٥- المام تحد بن معدامتوني - ٢٦ ها الطبقات الكبري مطبوعة وارصا درجروت ١٣٨٨ ها وارا لكتب العلميه جروت ١٣١٨ اله ا ١٣٧٠ - المام ايوسعيده بدالملك بن الي حثّ ن خيثا يوري متوفّى ٢ مهم خرّ ف العسطني "مطبوع واربليشا ترال ملامية كمرم" ١٣٢٣ و ٣٤٧- علامه الدائس على بن محراما وردى التوفى ٥٥٠ هذا على النوات واراحيا والعلوم بيروت ١٥٠٨ هـ ٣٤٧- امام الإجعفر محدين جرير طيرى متوفى ١٥ مهد تاريخ الدمم وأملوك مطبوع ودراتكم بيروت ٣٤٣- حافظ ابوتم وليسف بمن عبدالله بن محد من عبدالبر متوفى ٩١٣ ما حالا ستيدب مطبوعه وارا لكتب المعلميه بيروت ۵ عام - قاضى عماض بن موى ماكل منو في ۱۳۳ هذا الثقارة مطيور مبدالتواب اكيدى ممان دارالفكر بيروت ۱۳۵ مد ٣٤٦- علامه الوالقامم عبد الرحن بن عبد الترييل متونى اعد مدالروض الما فعد " كتيه فارو تيدلمان عده- علامدهبدالرص بن على جوزي منوفى عدد حالوفا ومطبوع كتيرفور يدرضو يفيل آباد ٣٤٨- علامه الولمن على بن اني الكرم العبياني المعروف بابن الاثير متوتى ١٣٠٠ يه اسد الغابه معبوعه وارالغكر بيروت وارالكت المعلميه ييروت علامدا يوأنحن على بن اتي الكرم الشبياني السعروف بانت الاثيرُ متوفى ١٥٠٠ عدُّ الكائل في الربيخ "مطبوعه وارا لكتب المعلميه • ١٨٠ - علامة عن المدين المدين في عن الي بكرين خلكال منوني ١٨١ مذوني منه الاعيان مطبوع منشودات الشريف الرمني الراق ٣٨٠ علامة في بن مبدا فكاني تق الدين بكي متوني ٢٠٠ عد شفاء اسقام في زيارة خير الا ٢ مطبور كر. يي - مانع شمى الدين محدين احدالي سونى M عدال في الاسلام "مطوروار الكتاب العربي ١٩٩١م ١٨٠٠ - وافظ من الدين محد عن احدة بي متولى ٢٨ عد مير اعلام الديل والمطبوعة اراخكر بيروت عاما و ٣٨٠ - على الدعيد الله محرين الي بكراين القيم الجوزية التوتي ال عدار الاامعاد مطيوعه وارافقر بيروت ١٣٩١٠ ٣٨٥- علامستاج الدين ابونصرمبوالوباب بكي متوني اسك خليقات الشافعية الكبري "مطبوعه وارالكتب العلميه" بيروت ١٣٧٠ و ١٨٧- وافظاله الدين اساعيل بن مرين كثير شافل متونى ٢٥٥٥ والبدار والنهاب المطبوعة ارافكر بيروت ١٣١٨ و ١٨٨٠ علامة عبد الرحمن بمن الدين غلدون متوتى ٨٠٨ من تاريخ ابن غلدون واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٩م ١٨٨٠ - حافظ شهاب الدين احمد بن فلي بن تجرحسقدا في شافع متوفى ١٥٥٠ مدالا صاب معبور دار الكتب العاميد بيروت ١٨٩٠ - علامه أو رالدين فلي بين احمر محمو وي متولى الله هذوقاء الوفاء مطيوعه واراحيا والتراث الشرالي بيروت أ١٣٠ علامه الحرقسطان في متوفى الاحدالوابب الملدن المطبوعة ادالكتب العلمية بيروت الاالاه علامة يحرين يوسف الصالحي الشائ متوفى ١٨٠ وسبل المعدى والرشاد المطبوعة والالكتب العلميد ويروت ١١٩١٠ م ١٩٢- العامد احمد بن جركي شافعي متوني ١٤٠ هذا تصواحل الحرق مطبور مكتب افتابرو ١٣٨٥ مد ١٩٩٠ - علاصيلى تن سلطان محد القارى متوفى ١٠ الأشرح الشفاء مطبوعدوا والفكريروت وارا لكتب العلميد ورد -١٩١١ -١٩١٠ - على ميداكل محدث واوى منول ٥٠١ مايدارج المنوت كتياور يرضوي عمر 140- علامها حرشها بالدين فعالى متوفي ١٩٤ والدنسي الرياض معطبوه وارافقكر بيروت وارافكت العلميد بيروت ١٩٥١ ا ٢٩٦- علام هرعيدال لل ورقال متوفى ١١٢٠ فترح الوابب الملديد مطبوع وارالفكر وروت ١٣٩٢ ع

۱۳۹۷ على مسيدا جرين زي وحلان كل متوفى ١٣٠٣ هذا المرة النبوة أوار الفكر بيروت ١٣٠١ هد ١٣٩٨ - في الرف على تعانوى متوفى ١٣٦٢ هذا شر الطيب المطبوعة الح كان المينة كرا بي

## كتب فقه خفي

٣٩٩- علامه احمر بن على ألجيب من الرازي متوتى • ٣٤٠ ها مختمر ختلاف العلماء أوارالبيثا ترالاسما مه بيروت كااالا

على مظهير الدين عن الى حنيف الووالي من في منوفي من 6 هذا القناوي الووائي أوارا لكتب المعلمية بيروت مهوسات

١٣٠١ - منتم الانكه في بن احرمزهسي منوفي ١٨٣٣ هذا نهيه و لا مطوعه وارامع في بيروت ١٣٩٨ وزوا والكتب العلميه بيروت ١٣٩١ هـ

٣٠٧- مشمى الاتمريحه بن الترمزهي متوفى ٣٨٣ ف شرح سيركيز مطبور المسكتيد. مثورة الاسلامسياف ثستان ٥٠٠٠ اه

٣٠١- علامه طاهر بن فبدالرشيد بخاري متوفي ٣٣ ٥ و خلامة النتادي مطبوعه مجدا كيدي لا جور ١٣٩٧ ه

اله ١٣٠٠ علامه البوبكر بن مسعود كاس لي متوتى ١٨٥ هر بدائع العيما لغ المطبوعه التي - ايم -سعيد اينز كميني وه ١٣٠ هر والاكتب العلمية ويروت ١٣٦٨ ه

۵-۳۰ علامه حسين بن منصوراوز جندي متو في ۹۶ ۵ ية قيادي قامني غان مطبوعه مطبوعه كبري يودا تي مصر \* ۱۲۰۰

٣٠٧- علامه الا المستالية المن على تن الي بكر مرغية في "ما و ٥ ملا جراب ولين وآخرين "معلود والركت عليه ما مان

عه- علامد يربان الدين محمود تن صدرالشر بعداين مازه ابخاري متوفي ١١٧ ه أمحيط البرباني معبوعه ادارة القرآن كراجي ١٢٣٠ العد

٣٠٨- المام فخرالدين عنان بن في متولى ١١٠١ه و تيمين الحقائق مطبوع الح - ايم معد كيني كراجي ١٢٠١ه

Fo 4 - على مرجم بن محود با برتى معتولى ٢٨٤ ما المامطبوعة وارالكتب العلميد بيروت ١٣٦٥ م

٠١٠ علامدهاعم بن العل وافساري وبلوي متوفى ٢ ٨ عدة فقاد يما تارخانية مطيوعاوارة القرآ ن كرا يك ١٣١١ هد

PII - على مدايو يكرين كل حداداً منتوفى منه الموالحجو برقالهمير والمطبوعة مكتبدا مداد مدمليان

٣١٣- على مرجح شباب الدين بن بزاز كردي متولّ ٨٢٤ ما قياوي بزازيه مطبوع مطبح كبري اجريه بولاق معراه ١٣١هـ

٣١٣- علامديدر مدي محودين احديثني متوني ٨٥٥ ونيار مطبوع وارافقر بيروت أاما احد

٣١٣- علامه بدرالدين محودين احمد يني متوفى ٨٥٥ مد شرح أهيني المطبوعة وارة ونقري ن والعلوم الاسدامية كراجي

٣- علامه كمان الدين بن بمام متوفى ١١ ٨ مدافع القدير المطبوعة ارالكتب العميد بيروت ١١٥١ه

١٦٦ - علامه جلال الدين خوارزي كفاييه " كمتبيانور بيد ضويه تكمر

٢١٥- علام حين الدين أمر وي المعروف يجربالمسكين متوفى ٩٥٠ ماشرح الكنز مطبوع جعية المعارف المصربيم عر

١١٨ - علاسابراتيم بن محرطلي متونى ٩٥٧ هر المستملي المطبوعة ميل أكيدي لا مور ١١١١ه

٣١٩- على مديم خراسًا في متو في ٩٦٢ مذ جامع الرموز مطبوعه مطبيح نشي توالكثور (٢٩١ هـ

١٣٥٠ عَلَامِهُ إِن الدين بن تجيم متوفى ١٤٥ وأبحر الراكل معطوي مطبعة عليه معراا اله

١٣٧١ - علاصا بواسع وحد بن محر تمادى متوفى ٩٨٠ ما عاشيرا بوسعو يلى ماسكين مطبوع جمية المعارف امعر بيمعر عماه

٣٣٧- على مدهامد تن كل أو توى روى متوفى ٩٨٥ ما فآق وي حامد يد مغيو عد معيد ميت معر ١٣٠٠ ما

يكويازيهم

٣٣٣ - امام سراح الدين عمر بن براتيم متوني ٥٠٠ اه أنحر الفولق مطبوعة قد مي كتب خانه كراجي ١٩٣٠ علامدهن بن محار بن على معرى متوفى ٧٩٠ احد الداوالقلاح "مطبوعه واداحيه والتراحث العرب" موسسة الثاريخ ععر في يروب أالاالم ٣٣٥ - علامه عبد أرحن بين محر منوفي ٨ يده الأجمع الأنحر المطبوعة الالكتب العلب بيروت ١٩١٩ مد ١٣٧١ علامه فيرافد إن وفي متوفي ٨٠ العالق وي فيريه مطبوع مطبعه ميمته معرَّ ١٠١١ م ٣٧٧ - علامه علام الدين محرين على بن محر علني متونى ٨٨٠ احاله درالتي رمطبوعه داراحيا والترث العربي بيروت ١٣٧٨ - علامرسيدا تدرين تحرمول متوفى ٩٨٠ الد غرميون الهدار معبوعدار الكتاب العربيد يروت عيدا ٣٧٩ - الخافظام الدين متوفى ١٩١١ه في وي عالمكيري مطبوع مطبي كبري اميريد بول ق مصر ١٣١٠ مد ٣٣٠- المنامه المدين محرطيفا وي متوني المهم المأحاشية العلما وي مطبوي وارالكتب العلم يروت ١٣١٨ ه ١٣٦٠ - علامه سيدمجير عن ابن عابر بن شامي متوفي ١٣٥٢ ه سنة لخالق المطبوعة مضيعة علمية معرا ١٣٠١ مد ١٣٣٠ - على مدسيد تحد اشن ابن عابدين شرى متوفى ١٢٥٢ مد منتقيع القناوي اليديد المطبوعة والرااشانة العربي كوك ١٣٠٠٠ علاسه ميد فيراين اير عابدين شالي المتوفى ١٥٥٠ الطار مهاكل ابن عابدين المطوعة مختل اكبيري لا بورا ١٣٩٧ م ١٣٣٣ - عدامه سيد تحد النان ابن عابد بن شامي امتوني ١٢٥٠ هـ (والحمار الطبوع دارا حيا مالتر الشافعر في بيروت إيراس الها ١٣٠١ هـ ١٣٣٥ - امام الدرضا قادري متوفى ١٩٨٠ ه جد أنحار مطبوع ادارة تحقيقات الدرض كراتي ٢ - ٢٠ - ١٥ م احمد رضا قادري متولى ومهم الط المأدى رضوية مطبوعه مكتب رضوية كرا بك ١٣٣٧ - ١٥ م احمد رصا قادري متولى ١٣٣٠ مل فآدي افريقية مطوعهد بينه يبلشك ميتي كرا پي ٣٣٨ - علامداميري متوفى ٢ ١٣٤ اطام براتر يعت مطبوعات فلام الداسة كرايى ١٣٠٩ - عن ظفر احريث في متوفى ٣٩٣ اطاعاء مسن مطبوعة وادالكتب العلميد يروت ١٨١٨ م ٣٨٠- علامية وراجة فيحي متوفي ٣٠٠ العاقبة وي نورية مطبوع كما أن يرتذ ز ١٩٨١ م

## كتب فقه شافعي

۱۳۳۳ - الام مجربان ادريس شافعي ستوني ۱۳۵۷ هذاوام معلمور وارافقكر بيروت ۱۳۵۳ ها ۱۳۳۳ هـ ۱۳۳۳ - علامه الا التحسين على ين مجرجسيد باوردي شافعي ستوني ۵۳۵ هذا الحاوي اللبيخ مطبور وارافقكر بيروت ۱۳۹۳ هـ ۱۳۳۳ - علامه الا التحسين على التحق متوني ۱۳۵۷ هـ ۱۳۳۵ هـ التحق التحق ۱۳۳۵ هـ التحق ۱۳۳۵ هـ ۱۳۳۵ هـ ۱۳۳۵ هـ التحق ۱۳۳۵ هـ ۱

6

## كتب فقه مالكي

۱۳۵۰ - انام تحون بن معيد تنوخي ما كلي متوفي ۱۳۵۱ هذا أمد ورية الكركي مطبوعه دارا دهيا والتراث العربي بيرومت ۱۳۵۰ - قاضي ابوالوزير هي بن احر بن رشد ما كلي الدلى متوفي ۵۹۵ هذابيداية المجتبد "مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۵۰ - علامه ابوم دالند همه بن جمد المصاب المغر في التوفي ۱۹۵۳ هذموا بهب الجليل مطبوعه كيالتان البيل معبوعه دارصا وربيروت ۱۳۵۳ - علامه ابوالبركات احرد دروم باكني متوفي ۱۰۱۱ هذا لشرع الكبير "مطبوعه دارالفكر بيروت ۱۳۵۳ - علامة من الدين جمد بن عرف دسوتي "متوفي ۱۹۱۱ هذا لشرع الكبير "مطبوعه دارالفكر بيروت

## كتب فقه بل

۱۳۵۷ على مرونى الدين عبدالله بن احرين قد امدامتونى ۱۲۰ و المغنى مطبوعه وارالفكر بيروت ۵۰۳ اهد ۱۳۵۷ و التفاق مطبوعه وارالفكر بيروت ۱۳۵۴ اهد ۱۳۵۳ على مطبوعه وارالفكر بيروت ۱۳۵۴ اهد ۱۳۵۸ مثل مطبوعه وارالکتب العنه بيروت ۱۳۵۸ هد ۱۳۵۸ مثل التفاوي مطبوعه وارالکتل بيروت ۱۳۵۸ هد ۱۳۵۹ مثل مطبوعه وارالکتل بيروت ۱۳۵۹ مد ۱۳۵۹ مثل مطبوعه وارالکتل بيروت ۱۳۵۹ مثل مطبوعه وارالکتل بيروت ۱۳۵۹ مثل مدايوا مشبوعه واردوي متونى ۱۳۵۸ مثل مدايوا متونى ۱۳۵۸ مثل مطبوعه واردوي مطبوعه و ۱۳۵۸ مثل بيروت ۱۳۵۰ مثل مطبوعه و ۱۳۵۸ مثل بيروت ايروت ۱۳۵۸ مثل بيروت ۱۳۵۸ مثل بيروت ۱۳۵۸ مثل بيروت ۱۳۵۸ مثل بيروت

### كتبشيعه

۱۳۹۳ - في البلاقه ( ظعبات وعترت على دخي الشدعة ) مطبوها يمان ومطبوعه والانتسان ومطبوعه والانتسان السلامية تبران ۱۳۹۳ - في الإعتران الكانى "مطبوعه والانتسان السلامية تبران ۱۳۹۳ - في يوجعفو محد بري يعتوب كلين "متوفي ۱۳۹۹ ه الفروع من الكانى "مطبوعه وارا لكتب الاسلامية تبران ۱۳۹۵ - في ابوخه و بري بري الكانى "مطبوعه و است بيروت "۱۳۹۳ - في ابوخه و بري بري بري بري بري القرن الساق الاحقاق "مؤسسة الأعلى لفطبوعه و است بيروت "۱۳۹۳ - في ابوخه و بري بري بري بري بري بري القرن السوق ۱۳۶۹ - في البلاغه "مطبوعه مؤسسة النصرابران ۱۳۷۹ - في فاضل مقداد متوفى ۱۳۷۹ - في بري بري بري العرف الموفي مطبوعه و بري بري المان الدي تري بي بري بري العرف الموفي "مطبوعه و بري المان مرضر وام ان الماسية بران ۱۳۹۸ - في المان ترقي تري بي المان الموفي المان المنوعه مثل الله و المان المناهم المناه

كشب عقا كدوكلام

ا ٢٣٠- امام ابوالقاسم رهمة الشيطيري شافتي لا لكائي متوتي ١٨٨ ه شرح اصول احتقاد الل المنة والجماعة "مطبوعه وارالكتب العلميه

٣٢٠- المام عد بن محر عز ال متوفى ٥٠٥ ما المحد من العدل مطبوع لا يوره ١٣٠٠

٣٢١ - علامرا بوالبركات عبدالرحمن بن فيرال فراى التوقى ١٥٥٥ فالداعى الى الاسلام المطبوعة الدائعة أرالاسلام ميديروت و ١٥٠٠ ه

٢٥٢٥- في احدين عبد الحليم إن جيد مو في ١٨٥ م العقيدة الواسطيد مطبوعدد ارالسالام رياض ١١١١ه

١٤٥٥ - علامر سعد الدين مسعود بن عمر تفتاذ اني امتولي الانده مثرح عقائد في مطبوعة وتداميخ المطالع كرايي

٢ ١٥٠- علامه معد الدين مسعود بن عرفت وفي ١٠ عدة مرك القاصد مطوع منشورات الشريف الرسى ايران

٢٤٧- علامد يرسيد شريف على بن محرج جان موقى ١٦٨ ما شرح الموافق مطبوع منشورات الشريف الرضى ايران

٨ ين ا - علامه كمال الدين بن جام منوفي ١١ ٨ ي مسائرة مطبوع مطبعه السعادة ومعر

٩٣٤٩ علامه كمال الدين محد بن محد المعروف بائن الي الشريف الشافي التوفي ١٩٠٩ هذم مامره مطبوع مطبعه السعادة معر

٠٣٠- علامة على بن سلطان عمر القارى المتونى ١٠٠ احدُّر تفته اكبر مطبوع مطفى الباني واولاد ومعر ٢٥ عاده

٣٨١ علام يحدين احمالسفاري التوفي ١٨٨ الداوام الانواراليميد مطبوعه كمتب اسلام بيروت اامال

٢٨٢- علامدسيد في هيم الدين مرادة باوي متونى ١٣٦١ه كتاب العقائد المطوعة جداد وم بالتنك كمنى كرايي

ئت اصول فقه

٣٨٠- الم م فرالدين عمر ان عردازي شافعي متونى ١٠٠ ه أنصول مطبوعه مكتبة زار معطى الباز مكه مرا ١١١١ه

١٣٨٧- علامه علاه الدين عبد العزيزين احدا بغاري التوفي ١٣٥٥ كشف الاسرار مطبوعة دار الكتاب العربي ١٥١١ه -٣٨٥ علامه معدالدين مسعود من عرفتا واني منوفي ١٩١٥ عاد توضيح وكوت مطبوعة والدكار غاز بخيارت كتب كرايي

٣٨٦- علامه كمال الدين عبد الواحد الشير باين بهام متونى ١٨١١ هذا تحريك مع التيريم مطبوع مكانية المعارف رياض

٢٨٤ - علام يحبّ الله بهارى متولى ١١١٩ ما مسلم البوت المطبوع كتيداملا مركوك

٣٨٨ - علامداحم بونيوري متوفى ١١٠٠ ها ورالاتوار مطيوعها ع -ايم-سعيدا يذكبني كرايي

٢٨٩- علامدعبدالحق فيراً بادئ منوفي ١٣١٨ و مرحم البوي معلم البوي معلم معليدا ملامد كوئد

بر مفرق

- ١٣٩٠ على الموطالب في من المحل المتولى ٢٨١ عن وت القلوب مطوع مطبعه ميمة معزلا ١٣٠ هذار الكتب العلميه بيروت ١١٥ ه

١٩٩١ - عن الوهم على بن احمد المن من ما مدلى منون ٢٥٦ هذا تحلى بالأثار "مطبوعة دارالكتب العلمية فيروت "١٣٢٣ه

٣٩٢- دمام كدين فرفوال متوفى ٥٠٥ واحياء علوم الدين مطبوعة دارا ليريروت الاساراط

تبياء القرأر

٣٩٠- المام ابوالفرج عبد الرحن بن الجوزي متوفى ٤٥٥ هذة تم الحوي مطبوعة ارالكتاب العربي بيروت ١٣٣٠ ا ١٩٩٠ - علامدا يعبد الدُي رين احد ماكل قرطى متوفى ٢٩٨ خال كره مطبوع وارا الخاريد يدموره ك١١١ -٢٩٥- في تقى الدين الحدين تيسيطيل متونى ٢٨ عدة قاعده جليل مطوع مكتب قام ومعز ٢ عاده ١٣٩٧ - علارشس الدين محرين احدة اي متولى ٢٨ عداً لكبائز مطبوعد دار الفد العربي قابرة معر ١٣٩٤ - الله المرين محدين الي بكروين القيم جوزيه متونى الاعدة جلا والافهام المطبوعة وارالكتاب العربي بيروت ١٣١٤ ه ٣٩٨- في عس الدين جرين اني يروين التيم جوز يمتوفي ٥١٥ وافات المصفان مطبوعه وارالكتب العلميد بيروت ١٣٠٠ ال ٣٩٩- في مشرى الدين مرين الي يكراين القيم الجوز سالتوفي ا ۵ كوز ادالمعاد "مطبوع دارالفكر بيروت ١٣٩٩ما وه - على مدعبد الله من اسديافي متونى ٢٨ عدروش الرياضي مطيوع مصطفى الباني واولا وومعر الاعتااء علامه مرسيد شريف على بن محدجر جاني متوفى ١١٨ مد كتاب العريفات مطبور المطبعد الخيرية معزا ١٣٠ الد كتبدز ارصفاقي الباذ يكر كرم ١٣١٨ء حافظ جلال الدين ميوطي متوفى اله واشرح الصدور "مطبوص وارالكتب العلميد ويروت" مهمها ع - المام عبدالو إب شعران متوفى عده والمير ال الكيري "مطبوعدار الكتب العلم عروت ١٣٨١ م ٣٠٨- علار مبدالوباب شعراني متوني ١٤٣ هذاليواتيت والجواهر معلموعد داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣١٨ ه ٥٠٠٥ علامه ميدالوباب شعراني حوفي ١٤٦٠ مالكبريت الاحر مطبوعة داراتكتب العلب بيروت ١٣١٨ م ٢٥٠١ علامة عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ ه الوافع الانوار القديب معطبور داراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٨٠ ه عدم علامه مبدالوباب شعراني متوتى عدد اكتف افر مطبوع دارافكر يروت ١٨٠١ء ٩٠٨- علامه عبد الوباب شعراني متونى عدا والطبقات الكبرى مطبوعدد ارالكتب العلمية بيروت ١٣٨٠ م ٩-١٠- علامة عبدالوباب شعراني متوفى ١١ عد والمعن الكبري مطبوعة ادالكتب العلميه بيروت ١٣١٠ ا -M- علامها حد من محر بن على من جركي متوفى ٣ ١٥ هذا التاوي الحديث مطيوعة اراحيا والتراث العربي بيروت ١٣٩١هـ علامها حدين الدين على بن جركى متونى م عدد الشرف الوسائل افي هم الشرائل المطبوعة ارالكشب العلميدي وت ١٣١٩ مد علامها حمد بن الحد بن على بن جركي متوني ١١٥٥ و الصواعق الحرق المطبور مكتب القابر و١٣٨٥ م PIP علاساتد من جريتي كل متوفى عد والرواج مطوه وارالكتب العلم يروت اساه ١١٣٠ - امام احدم بعدى مجدوالف واني متوني مهوا الله مكتوبات المام رباني مطبوصديد يباشك كيني كراجي ويهام علامدسيديرين محدم تفني حتى زيدى خلى متونى ١٠٠٥ ها تفاف سادة المتحقين مطبور مطب ميذ معرا ١٣١١ ه ١٢١٨ - في رشيدا حركتكوى متونى ١٣٧٣ ما قادى رشيد يكال مطبور في سعيدا عد سزكرا يى ٣١٥- علا مصطفى بن مهدان الشهير بماجي خليف كشف انظون معلود معليد املام تبران ١٣٥٨ ٥ MA - المام احدرضا قادري متوفى مهاامذ الملكوظ مطبوعة وري كتب خاندلا مورمطبوع فري بكسال الا مور ١٩٦٠ - على وحد الزمان متول ١٣٨٨ عدية المبدئ مطبوعة مور برلس ولى ١٢٢٥ م -m- علام يست عن اما يمل النبال سوق و ١٣٥ مراي المار مطبور وار القريروت عاد

۱۳۷۱ - شخ اشرف علی تعانوی متونی ۱۳۷۱ ه بیشتی زیود مطبوعه ناشران قر آن کمشید لا بور ۱۳۷۲ - شخ اشرف علی تعانوی دمتونی ۱۳۷۷ ه منظ الا بیمان مطبوعه مکتبه تعانوی کرایی ۱۳۷۳ - علامه عمد انگلیم شرف قا دری تعتبیندی تدامیار سول الله معطبوع مرکزی مجلس رضالا بور ۲۵۰۰ امد



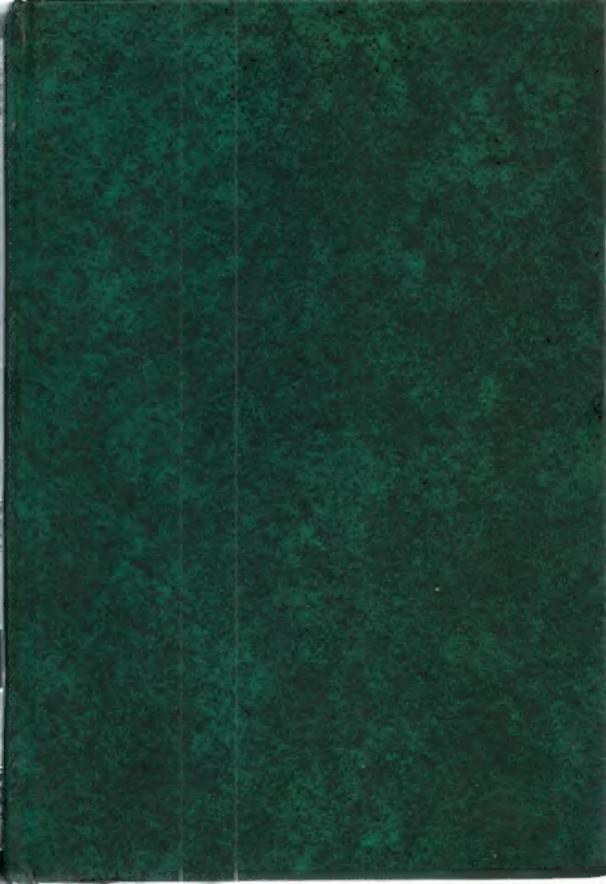